

。2015年的10年的有一种发展的1000年的1000年,2015年中间

www.maktabah.org



من المنافقة المنافقة

احياء علوم البين

الود احتاء العادى المائدة وزير مضياح التالجان

متربغ: مؤلانا مختصديق مزاروي

برو کیبورسی می می ازدو بازار، لایور برو کیبورسی می می ازدو بازار، لایور

## جمله حقوق بحق پبلشر زمحفوظ ہیں

| احياءالعلوم                                  |    | نام كتاب         |
|----------------------------------------------|----|------------------|
| جمته الاسلام حفرت امام محمه غزالي"           |    | مصنف             |
| مولانا محمد صديق بزاروي سعيدي                |    | 7.7              |
| اوّل                                         |    | جلد              |
| حق نواز نقشبندی                              |    | حواله جات        |
| مولانا محمر لليين قصوري / محمد عبدالله قادري | نگ | تقيح / پروف ريدُ |
| مولانا محداخر رضاالقادري / محدادريس قادري    |    |                  |
| حاجی حنیف ایند سنز پر نثر ز 'لا مور          |    | ينزز             |
| چوېدرى غلام رسول                             |    | باثر ا           |
| ميال جواور سول                               |    |                  |
| مكمل 4 جلدسيث                                |    | تيت              |
| -/1050روپ                                    |    | 100              |

ملنے کا پہتہ ملت پلی کیشنر - فیصل معجد اسلام آباد

اسلام بک و پو - دو کان نمبر ۱۳ تنج بخش رود لامور احمد بک کار پور ایشی د اُردد بازار رادابسندی

www.maktabah.org

## عرض ناسر

المُحَدُدُ اللهِ مَرَاكُولِ اللهِ الْمُعَلَّمُ اللهُ اللهُ الْمُعَدُ الْمُعَدُوا مِعَانَ عَهِ اللهِ الدَّانِ الدَّانِ الدَّانِ الدَّانِ الدَّانِ الدَّانِ اللهُ الدَّانِ اللهُ الدَّانِ اللهُ الدَّانِ اللهُ الدَّانِ اللهُ اللهُ الدَّانِ اللهُ الله

یں بلاشیا دارہ کی خدمات متالی ہیں۔ ادارہ کر بھٹ کے ششش ہیں ہی کا آئین کدار الایجہ ذاہم کیا جاؤے کرانے مثالاً آب

نظامی کی بہت سی کتب کے تراجم اور شروحات کھی ہیں بلکوا حادیث کی منہور ومعروف کتب ترمذی شراف ،طحاوی شراف اور ریا طالصالحین کے تراجم بھی کے ہیں آکا اسلوب بیان سلاست اور زنگینی عبارت میں بےمثال سے ان كى شىكەنتە بيانى اور عبارت كى شائىتىكى لائق تخيين ہے۔ الغرض انہيں تصنيف و ترجم كميلان مي يطولي عال ب آن نهايت مختصر ميدان میں شہرت ماصل کی ہے۔ تخربي معلم علم أكرام مشائخ عظم اور قارئين كرام كيك كراري كه وه اس اداره " پروگراي ويكن ك كتب وزاج كورجيح دية بي اور إداره كى حوصله افزائى فرماتے ہيں انكى يه حوصل افزائى ہى ہے كہم مزيد مى وتحقيقى كتب اور تراجم بين كرنے كيلئے كوشال بين. التدرتبالعزت بآم الدس وعاب كدوه مارى كوستشول كو ابنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ انہیں ہما سے لیے وسیلہ بخبشش بنائے اور دین اسلام کی زید ضدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فراتے۔

> آمین بجاه نبی السلین طالع اید لم چوهدی غلام رسول میاں جوادرسول

| صفحم | مصنمون                   | صفح  | مصتمول                                |  |  |
|------|--------------------------|------|---------------------------------------|--|--|
| or   | اقرال صحابروتا بعين      | ۵    | مون ناشر                              |  |  |
| 00   | تغليم كي ففنيلت          | 14   | انتدائيه رصديق مزاروى                 |  |  |
| "    | آيات رعي                 | IA   | مقدم وجاست رسول                       |  |  |
| 04   | احادیث مبارکہ            | 44   | مفدم والزمصنف الممغزالي رحمنا المعليم |  |  |
| . 4. | اقرال صحابرة العين       | 74   | سيب البيف                             |  |  |
| 44   | عقلی دلائل               | 11   | ترتيب كناب                            |  |  |
| "    | فضيت كياميد إ            | 20   | نرتيب الواب                           |  |  |
| 44   | نفيس استيام كى طلب       | 11   | مزرنفصل                               |  |  |
| "    | علم كا اعزاز             | 24   | عظمت كتاب                             |  |  |
| 44   | انسانی اعمال کی اقسام    | 11   | كأب كوچارصول مي تقسيم كرنے كى دح      |  |  |
| "    | شوب                      | 171  | العلم كابيان                          |  |  |
| 11   | مرتبيات                  | "    |                                       |  |  |
| 48   | افضل سياست               | r9   | پهادباب                               |  |  |
| 46   | دوسرا باب                | "    | قىنىلىت علم                           |  |  |
| "    | فرض عبن علم كابيان       | 1    | آيات/مير                              |  |  |
| CY   | فرض كفابيرعكم            | 41   | احا ديثِ سباركم                       |  |  |
| "    | ا علوم ت عبر             | 44   | ايك شبه كالناله                       |  |  |
| 54   | فضاور فقها وكامقام       | 44   | صحابہ کرام اور العبین کے افوال        |  |  |
| 44   | ایک اعتراص اوراکس کاجواب | di   | طلب علم كي قصبيت                      |  |  |
| 4    | القوى كمراتب             | "    | ريات كريب                             |  |  |
| <9   | علم فقرى فضلت            | tho. | امادیث سارکه                          |  |  |

À

| مقعم  | مفتون                                       | مفي  | معتمان                                      |
|-------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| AST   |                                             | 15   | معمون                                       |
| 14    | اقسام علماد                                 | ۸.   | علم طراقي أخرت                              |
| 144   | وانچوال ماب                                 | Ad   | علم کلام اور فلسقہ                          |
| 11    | منعلم ومعلم سے آواب                         | 10   | ا تقب خلسفه                                 |
| 101   | مراتب علوم                                  | 44   | علم فقروكام                                 |
| 104   | ایک شبه کا ازاله                            | AA   | قرب فدا وندى كالاسته                        |
| 104   | استاذ کے آواب                               | 19   | تذكرةُ المُبر                               |
| 144   | چشاباب                                      | "    | حفرت المام ت فعي رحمالله                    |
| 11    | علمي فأت نبز علادا خرت اورعلما، سوى علامات  | 90   | مصرت الم مالك رهمرالله                      |
| 144   | صحابركرام اوراسلاف كاقوال علماء آخرت        | 41   | حضرت المم الوصنيفر حمراللر                  |
| "     | كانشانيان                                   | 99   | حفرت الم احمد بن عنبل وحفرت الم سفيان أورى  |
| IAM   | تينتبس ساله وورطالب على كاما حصل مباح جيزون | فحوا | مرجميها الله تنعالي                         |
| 119   | سے بینا تقوی ہے۔                            | 1    | تبسراباب                                    |
| 444   | سانوان باب في المسانوان باب                 | "    | على يزيوم كى علىت مذيرت                     |
| 11    | عقل، الس كعظمت عققت اوراقسام                | 1.0  | الفاظ علومين تبرطي كاسان                    |
| 440   | أيات كرمبر                                  | 141  | علوم محموده كى تعدد                         |
| 1     | احادیث سبارکہ                               | 11   | مذيوم علم                                   |
| rr.   | عقل كى حقيقت اوراكس كى اقسام                | 144  | علمحمود                                     |
| 444   | عقل سے اعتبارے انسانی نفوس می تفاوت         | 11   | وہ علوم جن كى مفعوص مقدار محمود سے .        |
| DUS . | 1 Kilor 160 4                               | 146  | چوتهاباب                                    |
| 141   | ٧- قواعدعقائد كابيان                        | "    | عرفنات كاطرت توم كاسب                       |
| "     | پېلىفىل                                     | 11   | نرمناظ اورمادك كفنقان                       |
| 1     | كارشهاوت سے بارے من اہل وسنت وجاعت          | 149  | مناظرات كوصحام كوام كى مشاورت سينشيدوينا    |
| "     | كاعفييو                                     | 11%  | طلب من کے لیے مناظرہ کی شرائط               |
| 11    | تنزييه فلادندي                              | 100  | شاطه كى آفات اور ملاكت فيزى ليك شبه كالزاله |

uv

|       |                                                                  | 4     |                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| صفحم  | مضمون                                                            | منقحر | الما مُحمدُ                                           |
| 4.4   | شرمى بحث                                                         | 444   | جات وقدرت                                             |
| r.0   | عکم شرعی                                                         | "     | اعلم                                                  |
| ٣.4   | شبهات اوران كاالاله                                              | 444   | اراده                                                 |
| 11    | مرحبة كاشبه                                                      | 11    | سماعت وليعادت                                         |
| 414   | معتنزله كائب                                                     | 11    | CIR                                                   |
| HIL   | اعان مي كمي زيادتي                                               | 444   | افعال                                                 |
| - 14  | امان سے اقرار میں استثناء                                        | 440   | کلی شہادت کے دورے صدور مالت "                         |
| 440   | اقسام نفاق                                                       | 46    | كامفيوم                                               |
| WHA   | ۲- اسارطارت کابیان                                               | 444   | دوسارى قصل                                            |
|       |                                                                  | 11    | تدریجا منانی کی وجداور اعتقاد کے معات                 |
| W + 4 | مراتب طهارت                                                      | 454   | تسيري فصل                                             |
| PPF   | ابك شيد كارزاد                                                   | 11    | الخواعاعقا كد                                         |
| 444   | ور المراقب المراقب والمراقب                                      |       | اركانِ ايان                                           |
| rrs   | زائل کی جانے والی نجاست جس چیز کے ساتھ<br>نجاست زائل کی جاتی ہے۔ | 496   | منكر تكبير كاسوال                                     |
| mr9   | بی سے روس مان میں ہے ۔<br>نجاست رور کرنے کا طرافیہ               | 444   | عذاب قبر                                              |
|       | وسىي قسم                                                         | //    | ميزان                                                 |
| "     | أحاث سے طہارت                                                    | Y44   | بيصاط                                                 |
| 44.   | ا تعنائے ماجت کے آطب                                             | "     | جنت ودوزخ                                             |
| rrr   | استنجار كاطريفتي                                                 | μ.,   | فدانت وامانت<br>صمابر کرام کی نصبیات اور اسس کی ترتیب |
| rar   | وضو كاطريق                                                       | "     | مرائط المنت المراس المراس ويب                         |
| ممس   | کارے وقت کی دعا                                                  | W.1   | فون فتنزم وقت الغفاد المت كياميان                     |
| 464   | اکس مانی چراهائے وقت کی دعا                                      |       | اوراسلام ایک بی چیزے.                                 |
| "     | اک جارتے وقت کی دعا                                              | p., p | لنوی بخت                                              |
|       | PROPERTY FITTER AND                                              | UU    | 1.075                                                 |

| são        | مضموك                               | صقح | معنون                                   |
|------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| r.         | تكيل اركان كي فشيلت                 | 464 | ہمرہ وهوتے وقت کی دعا                   |
| MAK        | فضيات ِ جاءن                        | 446 | وایاں بازو دھونے وقت کی دعا             |
| MAN        | فضيك سجده                           | .11 | ایان بازودهوتے وقت کی دعا               |
| <b>714</b> | ختوع كي فضيلت                       | 11  | اسر کا) مسے کرتے وقت کی وعا             |
| m9.        | مسى إور مائے فاز کی نضابت           | 444 | كانون كاسم كرتے وقت كى دعا              |
| 494        | ووسمرا ماب                          | 11  | كردن كاستح كرت وقت كى دعا               |
| "          | نماز کے ظاہری اعمال                 | 1   | دابان باؤل وهوت وفت كى دعا              |
| 1          | القدالهان كاطريق                    | "   | بایان باوس وهوشه وقت کی دعا             |
| 494        | "نگيبراتوگئي                        | 449 | كروبات وضو                              |
| 490        | ترات ا                              | 40. | وصنو کی فضیلت                           |
| r99        | ركورع أوراس كمنعلقات                | mor | غسل كالرمين                             |
| 496        | six.                                | 404 | اليمم كاطر نقيه                         |
| 491        | تشهد                                | 200 | تيسري قسم                               |
| M          | ممنوعات ثماز                        | 1   | ظاہری نجامت وں سے پاکنری ماسل را        |
| 4.4        | اسنن وفرائض سے درسان انتیاز         | MAA | ميل كيلي اور رطوبتين عامين وافل مون وال |
| 11         | فرائض تماز                          | 409 | المحليكيا بسنت ہے ۽                     |
| 4.2        | نانى سننى                           | 244 | بن بي بيدا بونے والى حيزي               |
| 4.4        | نيسوا ماب                           | 445 | وارطعی کے بڑھے ہوئے بال                 |
| "          | نمازی باطنی مشراکط                  | 244 | ماطعی سے کروہات                         |
| "          | نحشوع اور صنور فلب ك كثر الط        |     | م. نماز کے امرار وسائل کابیان           |
| 411        | بالمن امورص سے جانب عار کمل موتی ہے | REL | יייין וועל ביייין וועל                  |
| 11         | دل کی حاصری                         |     | بساد باب                                |
| 410        | حضور قلب مے لیے نافع دوا            |     | اذان كي فضيلت                           |
| N 19       | غازیں ول کی حاضری کی تقصیل          | PKK | ومن غازی فضیات میران الم                |

| صفحم | مضمون                                   |            | صفح   | مضون                                |
|------|-----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|
| MAA  | · · ·                                   | مغرب       | 419   | ناز کے شرائط                        |
| 419  |                                         | عشاوكي     | 444   | فشق كرنے والوں كى غاز كے بارے يں كھ |
| 49.  | (6.00)                                  | 13         |       | واقعات                              |
| 494  | لىنماز                                  | واشت       | pris  | چرنهاماپ                            |
| MAP  | وسرى فسم                                | ٥          | //    | (الممت كابيان)                      |
| "    | د دن سحفوافل                            | الخارك     | 11    | المركي كيا باتني لازميني            |
| 494  | مے دن سے اوافل                          | سوموارس    | by by | قرائب قرآن                          |
| 190  | دن محفوانل                              | منگل سے    | 449   | يانچون باب                          |
| 194  | ان سے نوافل                             |            |       | بعدًا لمبارك كي نضيلت               |
| "    | الله الله الله الله الله الله الله الله | جوات       | "     | أواب ومشنن اورشرانط                 |
| 496  | ن کے نواقل                              | جو کے و    | 11    | لنسبات حجر                          |
| 191  | ون محمد توافل                           | المفتر الم | 404   | ثرانط حمير                          |
| "    | رت سے نوافل                             | اتوارى     | POP   | جعه كي سنة ب                        |
| 499  | رات کے توافل                            |            | 404   | وجرب معدك ثرائط                     |
| 0    | النك لوافل                              | منگلی      | 11    | عادت كى ترتب براداب عبد             |
| 4    | رت سے توافل                             | los        | 444   | بعن ديگراَ داب وسنن                 |
| 4.4  | ل رات کے توافل                          | ,          | 448   | چها باب                             |
| "    | رک کی دات سے نوافل                      | معتدالميا  | 11    | منفرق مسائل                         |
| 0.4  | رات کے نوافل                            | بفنذكي     | MAM   | ساتوان باب                          |
| 0-0  | بسرى قسم                                | *          | 11    | (نواقل كاسان)                       |
| "    |                                         | عبيرين كي  | 410   | بهائضم                              |
| 0-4  | . 6                                     | غازتراو    | 11    | فري كنتن                            |
| ٥٠٨  | يى غاز                                  | اهرجب      | PAY   | المرى سنتنى                         |
| 0-9  | mana pic                                | اه شعبان   | MAA   | 1 11100 11116 25                    |

| -     |                                               |      |                                     |
|-------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| صفح   | فمضمون                                        | صقحر | مصمول                               |
| 046   | چوتھی قسم                                     | 0-9  | جوتهى قسم                           |
|       | ال تجارت كي زكوة                              | 01.  | سورج گرمی کماز                      |
|       | بانجوبي قسم                                   |      | نماز گهن كاطر لقيه اوروقت           |
| .044  | دفين اورس نبات كن كوة                         | "    | بارسش کی نماز                       |
|       |                                               | 811  | 7                                   |
| 11    | مفرق مرفق ملاسم                               | 014  | نماز جبازه<br>تر - المه             |
|       |                                               | 010  | تعيترالمسجد                         |
| 049   | ا وایگی اوراسس کی ظاہری و باطنی شرائط         | 010  | شجية الوصو                          |
| 0 44  | المنى أواب كى ارتكىاب                         | 014  | گرمی داخل بوت اور نطانے وقت کی غاز  |
| 004   | زكواة وصول كرسف والاردعيره                    | 314  | نمازاستفاره                         |
| 1     | السباب استحقاني                               | 019  | ر نمازت ین                          |
| 000   | بینے والے کے آداب                             | ·04. | كروه اوفات بن نمازي عمانيت كا فلسفر |
| 041   | نفلى صدقه لين اورديف والع كاراب               |      | 11 1/016                            |
| /     | مدفر كي فضيت (فرأن وهديث)                     | 844  | ٥- اسرارزكوة كابيان                 |
| 244   | ا ترال صحابه و العبين                         |      | رکواة کی فرصیت                      |
| 044   | صدفه حيباكرماظا مرى طوربروينا عدنيه صدفه دينا | orm  | پهلیفصل                             |
| OCF   | ركاة اورمدقات سيريكيا بينا افسل م             | 11   | وكواة كى اقسام اور السباب وجوب      |
| 100   | ر روز سر کرار از کام ان                       | 944  | پهلی فسم ,                          |
| 964   | ٢- رورے كالمرار كالبال                        | 4    | ر مباتورون کی زکواہ                 |
| 069   | يهلىفسل                                       | 040  | افتوں کی تعلق                       |
| 11113 | رفابری واجات اورسنتین نیز نوش نے والے اموں    | "    | كايدى ك زكوة                        |
| "     | المامري واجيأت                                | 014  | دوسای قسم                           |
| "     | روزة الطرف كان                                | 914  | زمين كي فصل كي زكواة رعش            |
| 011   | اقى دن بى شكانا                               |      |                                     |
| 4     |                                               | 044  | تيسري سم                            |
| 014   | دوسري قصل                                     | 11   | سوف جاندى كازكوة ١١١٠ ١١١١          |

|      | •                                       |              |                                                                                             |  |  |
|------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| مفح  | مفتمون                                  | صفحه         | مصفول                                                                                       |  |  |
| 410  | چفرنها اوب رطوات کعبر)                  | DAM          | روزے سے اسرارا ورباطنی نثرالط                                                               |  |  |
| 44.  | یا نجوان ادب رصفا اورمروه کے درمیان سعی | 69.          | تبسری فصل                                                                                   |  |  |
| 414  | چھٹادب روتون عرفات اوراكس سے ييلے)      | "            | نفل روزے اوران کی ترنیب                                                                     |  |  |
| 441  | ساتواں ادب رج کے باقی اعال،             | 95           | 11 1/2 11                                                                                   |  |  |
| 466  | منكراي ارتيكا طريقه                     | 095          | ٥- امرارج كابيان                                                                            |  |  |
| 464  | آ تصوال اوب رعمره اورطوات دواع تك باتى  | 090          | پهلوباب                                                                                     |  |  |
| Nul  | امور)                                   | "            | بهلیفصل                                                                                     |  |  |
| 466  | نوان ادب رطوات وداع)                    | 11           | فضيت ج                                                                                      |  |  |
| MAN  | وسوال ادب رومیرطبیبری زیارت اوراس کے    | 4.1          | به الله شریف اور که مکرمه کی فضیلت<br>را را معالم از در |  |  |
| 131  | اکاب)                                   |              | كم كروري تعرف كافتيات اوركواب تام                                                           |  |  |
| 4 64 | رفضة مطبره برجاضري                      |              | تنهرون برعينه طليبركي ففيلت                                                                 |  |  |
| 494  | سفرسے دالبی سے آداب                     | 41.          | دوسری فصل                                                                                   |  |  |
| 404  | قسيراماب                                | //           | ر ج كى شرائط، اركان واجبات كى صحت اور                                                       |  |  |
| 11   | رقبتی آواب اور باطنی اعمال              | "            | ممنوعات،                                                                                    |  |  |
| 4 94 | اعال باطندا ورافلاص<br>ع کارلوه         | "            | شرائط ج                                                                                     |  |  |
| 444  |                                         | 414          | ارکان چ<br>حجک اقسام                                                                        |  |  |
| //   | ج کے بیے فراغت<br>نادراہ                | . //         | رچی در اسام<br>رچ ا در عمره کے منوعات                                                       |  |  |
| 447  | שפונט ייפונט                            | 414          | و دوسواماب                                                                                  |  |  |
| "    | احلى كى چا درىي                         | 110          | سفر کے نٹرو سے حالی کا کے ظاہری                                                             |  |  |
| 444  | يواكلي                                  |              | المال -                                                                                     |  |  |
| 111  | جنگلوں میں داخل ہونا                    | 11           | بىلدادىك دال سىمتعلق)                                                                       |  |  |
| 46.  | احرام اورتكبيه                          | 1            | وومراادب داحل سےدنول کمتک)                                                                  |  |  |
| 441  | دخول کمرمس ۱۱۱ ۱۱۸ ۱۸۱ ۱۸۱              | 444          | تيرا ادب روول كمه الامام كال                                                                |  |  |
|      |                                         | The state of | (4)                                                                                         |  |  |

| اصفح | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مغد | معفون                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 491  | حقوق آبات کی رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441 | بيت اللهشريف كي زيارت                                |
| 44"  | قرأت كا بتلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | ببت الشرشريف كاطوات                                  |
| 491  | بندآ وازسے قرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444 | حجراسود كااتنام                                      |
| 494  | نوسش اوری سے قرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //  | كبنة التركيروول كو كميراً                            |
| 4    | تنيسولياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11  | صفاا ورمروه كئورسيان سعى وقوف                        |
| . "  | " لا وت سے باطنی اعمال کلام کی عظمت کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 464 | اعرفا <b>ت</b> ۔<br>رر                               |
|      | - انجنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "   | التكرياب مارنا                                       |
| 4.1  | منكل كالعظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 464 | مرینطبیدی زیارت                                      |
| 6.4  | دل کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 464 | زبارت بنوی                                           |
| 4.m  | عوره فکرکزا<br>سمان سرمه نریس دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ٨- اداب لاوت قرآن كابيان                             |
| . // | آبات کے مفہوم کوسمجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 466 |                                                      |
| 6.1  | سمعت کے استے بن رکاوٹیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 464 | بهدوباب                                              |
| "    | فهم کی جارر کا دلیں<br>تخصیص خیال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | //  | فران پاک اوراس سے الل لوگوں کی فضیات اور ا           |
| 411  | יול יול                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "   | تلاوت بن كوابى كرنے والوں كى زوت -                   |
| 41.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441 | فضبب فرآن -<br>ا قرال صحابر فنا لعبين                |
| 441  | تطع تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444 | ا وال می برده به یکی<br>غافل لوگوری که تلاوت کی مذرب |
| 644  | و منهامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 446 | ووسوا باب                                            |
|      | فران باک کوسمجنا اورتفسیریا رائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  | تلاوت محظام ي الحاب قارى كى عالت                     |
| ."   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |     | قرأت كي مقدار                                        |
| 44.  | ٥- اذكاراور دعاؤل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444 | تقت مقدار قرأت                                       |
| 241  | يهدباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419 | الله الله الله الله الله الله الله الله              |
| 4    | ذكرى اجالى اورتفصيلي فضييت اورفائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44- | ترتيل قرآن                                           |
| 4    | المات كرمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | لاوت كرت بوك ونا الله الماله                         |

| [   | صفحم | مصمول                                                                | صقحم | مصمون                                     |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|     | 694  | حفرت خفر عيد الديام كى دعا                                           | 644  | امایت بارک                                |
|     | 1    | حفزے معروت کرخی رحمالنگری دعا                                        | 440  | ر أرصابه فالعبن                           |
| - / | 496  | حفرت عتب رغام) رمنی امٹرعنہ کی دعا                                   | 464  | مجالسِ ذكركى فعنيلت                       |
| -   | 491  | حفرت آدم عليه السلام كى دعا                                          | 244  | «ك الداك الله " برطيف كي فضيات            |
|     | 1, * | حفرت على المرتضى رضى الشرعندكي وعا                                   | 401  | سجان الله الحمد للداور وكرافه كاركي فضيلت |
|     | 649  | حفرت سلمان تيي رمني الشرعنه كي دعا                                   | 448  | ووسواباب                                  |
|     | A    | حضرت الرائيم بن ادهم رضي المدعنه كي دعا                              | - // | وعاكم أواب وغيره                          |
|     | ٨٠٨  | چوتها باب                                                            | 4    | وعاكى فضيلت                               |
|     | 4    | رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم اورصحا ميكرام رضى الشر                   | 444  | آداب دعا                                  |
|     | 1    | عنى سے مروى منتف دعائميں۔                                            | 664  | سركار دوعالم صلى الشرعليه وسلم كامقام اور |
|     | VIL  | المنتعاذه                                                            | //   | آب بردرود فترلف صحنے کی نضایت             |
|     | MIA  | مِا نَجِوان بأب                                                      | 411  | فنسلت استغفار رآيات واعاديث)              |
|     | 4    | رمختف امورسے شعلق مانوردعائیں)                                       | 414  | آنار میجاب وابعین                         |
|     | 11   | مسی کی طرف جاتے وقت کی دعا<br>گھرسے کسی کام کے بیے سکانتے وقت کی دعا | CAG  | المساليات                                 |
|     | A19  | مریس دافل ہونے کا دعا                                                | 4    | رانور دعائي وقيو)<br>دعا کے فحر           |
|     | 1    | ر کوئے میں کیا بیطھا جائے ہ                                          |      | دعائے حفرت عائشرضی الندعنہا               |
|     | ۸۲۰  | روى يرافعات دفت سى ب                                                 | 200  | وعائے حفرت فاطمة الرسط ورضي الله عنها     |
|     | AM   | نازسے واغت پر                                                        | 644  | وعائے حفرت صدائی اکبر رضی الشرعنه         |
| 1   | AFF  | عبلس سے الحقیے وقت                                                   | 695  | وعائے حفرت بربد رضي الشرعنر               |
|     | "    | بازارس داخل موتے وقت                                                 | 691  | دعا مے حضرت فبصدين نحارق رضي الشرعة       |
|     | 11   | قرض کی ادائیگی کے لیے                                                | //   | حفرت الودر دارصی الله عنه کی دعا          |
|     | 144  | نيالباس سينت وقت                                                     | 490  | حفرت الاستحاليرالسلام كى دعا              |
|     | 11   | الينابيوبات ديجنب ١١٩١١                                              | 694  | حرت علين عليه السلام كى دعا               |
| L   |      | 4.                                                                   |      |                                           |

| صفح | فمنون .                                                                                                         | صفحم  | مضون                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 144 | ناح كى مبارك باديش كرتے وقت                                                                                     | 144   | چا ندو بچھتے ونت                         |
| /   | ادائيگي قرض کے دقت                                                                                              | 144   | آندهی جلتے وقت                           |
| 140 | eliste                                                                                                          | 11    | کی کی وفات بر                            |
|     | الله على المن المن المن المن المنان                                                                             | ATO   | مدة د بنتے وقت                           |
| 146 | ١٠- وطالف في تربيب فروقيا إليل تصبيك                                                                            | 0     | نقصان المحاشير                           |
| 121 | پېدباب                                                                                                          | 11    | كام كا عانكرت وقت                        |
| "   | (وظالفُ كي فضيلت ، ترتيب اوراحكام)                                                                              | "     | اكسمان كى طرف دىجھتے وقت                 |
| 1   | وظائف كي فضيات                                                                                                  | AFY   | الرج سنغربر                              |
| NET | وظائفت كى تعدادا ورترتيب                                                                                        | "     | بجلی چکنے ر                              |
| 149 | كلمات ذكر                                                                                                       | 1     | الركش رستے پر                            |
| 104 | دوسرا وظیفہ                                                                                                     | 4     | عدائنے پر                                |
| ADA | "تيبراوظيفه                                                                                                     | 146   | ال <i>ارکے وقت</i>                       |
| 109 | جونها وظبفه                                                                                                     | 11    | جاد کے وقت                               |
| 14. | بانجوال وظيفه                                                                                                   | "     | كان كيولني                               |
| 141 | محطًا وظيفه                                                                                                     | "     | "قبولا <u>ت</u> وعامير                   |
| 144 |                                                                                                                 | VAV   | ا ذان مغرب سننے پر<br>غ سنده             |
| אאר |                                                                                                                 | . 11  | عم پينمنچ پر<br>حسر مدرور                |
| 11  | بيكا وظيفته                                                                                                     | 1     | هجيم من دروبيه<br>منگ من منهند ر         |
| 144 | دور را وظیقه<br>تنبیرا فطیقه                                                                                    | AFA   | میکلیف مینجنے پر<br>سونے کا ارادہ مو آد- |
| 144 | میرادهید.<br>سونے کے اُداب                                                                                      |       | بیداری کے وقت                            |
| 14. | مونفا وظيفر<br>حونفا وظيفر                                                                                      | 1000  | / * "                                    |
| 166 | بجرها رجيبه<br>بانجوان وطيفه                                                                                    |       | من في ديجي وثت                           |
| AAI | ی پیران میں اور                                                             |       | مرفرية في معمد المهم                     |
| 11  | المالية | FEELE | HILL TOTAL                               |

|        |                        | 1    |                                    |
|--------|------------------------|------|------------------------------------|
| صفحم   | مقعون                  | صفحر | مضمون                              |
| 9.4    | المابرى شائط           | AAF  | عا بد کا وظبیقہ                    |
| 9 11/4 | باطنى المور            | 110  | عالم كا فطيفه                      |
| 4-4    | الت كي جزاد كي تقبيم   | 11   | عالم کے دن رات کی تقبیم            |
| "      | يهلامزنب               | 114  | طالب علم كا فطيفه                  |
| 11     | בפותן מקייה            | 116  | کام کا ج کرنے والے کا وظیقہ        |
| 11     | تيرات ا                | AAA  | محرالون كا فطيفه                   |
| 91.    | يوتفام رتبه            | 11   | موصر كا وظيفير                     |
| 11     | يا ليحوال مرتب         | AAY  | روساریاب                           |
| 911    | ميما مرتبه             | 11   | رفیاملی کی آسانی سے اسباب وینرو)   |
| 914    | اتوان مرتبه            | 1    | مزب وعثار کے درمیان عبادت کی نضیات |
| //     | فضيلت والى رائبي اورون | 140  | نيام <i>لال كى قضيلت</i>           |
| "      | شب معراب کی نماز       | 11   | کیات کرمبر                         |
| 911    | شب برأت کی نماز        | 194  | احادیث مبارکه                      |
| //     | معلجع ومأفذ            | 4    | آثار صحابه قدابعين                 |
| -      | PERSONAL PROPERTY      | 4.1  | تی میں کی آسانی کے اسباب           |
| 3      | _ 18                   |      |                                    |
|        |                        |      |                                    |

8.0

## ابتائي

بسم الترازحسن الرسيم

حضرت بین الومحد کا زورونی رحمدالله فرمات میں۔ " اگرتام علوم نابید موجائی تومی دان کو) احباد العلوم سے کال لول گا"

ركاب تعرلف الاجارص ١٤

تطب الاولیاوٹ خ مدالٹر عدروس رحمۃ الٹر فراتے ہیں۔ پی سنے کئی سال احیا والعلوم کا مطالعہ کی ایک ایک فعل اور ایک موٹ کو باربار برطھا اوراس میں خورونکر کیا توہر ون میرسے سامنے بوسے بوسے علوم واسرار اور عمدہ مفہوات ظاہر ہوئے جو بیلے مجھے حاصل نہ تھے اور نہی اس سے بیلے ان کہ کسی کی رسائی ہوئی " والیفاً) وہ یہ فراتے ہیں کراگر الٹر نقالی فوت شدہ لوگوں کو زندہ کروسے تووہ زندہ لوگوں کو حرف ان باتوں کی وصیت کریں گے۔

وہ برفرائے ہیں کراگر النتر بعالی قوت شدہ توگوں کو زندہ کردھے تو وہ زندہ لوگوں لو حرف ان با لو جو احیاد العلوم میں درج ہیں » ایصناً ،

www.makabah.org\*

مروروں و پرارسے
پروگرسو کب اور دو بازار لاہور سے میاں شہباز رسول جودنی کئب کی اثناء نہ کے ذوق سے الا مال ہیں ، نے راقم
سے ایک اناف میں احیا را لعلوم کے ترجبہ کی فرائش کی بلکہ اس قدراصرار کیا کہ راقم کو اپنی علمی ہے بضاعتی ا ور مصوفت فے
جوم کار کے باوجودا نکاریا فرار کی لاہ نظر گئے۔ جنانچہ راقم نے اچیا را لعلوم کا اردور حجبہ مکھا شروع کر دیا تقیقت ہے ہے
کہ راقم کو احیا را لعلوم سے جو فیض حاصل ہواوہ الفاظ میں بیان ہیں کرسے تا اور اگر ہے کہوں توسیے جانم ہوگا کہ اس نا چیز
اور کم علم ، کا قلم وقرطاس سے جو رلط قائم ہے وہ قوق الاصفیا وصفرت ام غزائی اور حضرت غزائی دوران علامر سیدا حمد عید
کا فلمی رحم ما اللہ کا عظیم فیضان ہے۔

حفرت سبدوجا بهت رسول قادری مرظلہ صدرا دارہ تحقیقات دام احمد رصا کا بے حد ممنون بوں کر انہوں نے اپنے قیمتی ونت میں سے کچھ وزت کال کر نہایت عمدہ اور سبوط تغذیم تحریر فراکر راقم کی حوصلہ افرائی فرمائی فجزاهم الشراحس الجزاور حضرت مولا امغتی محدرب نواز مزید مجدہ تھے نہا ہت محنت اور کاورٹس سے حوالہ جات کی تخریج کے ذریعے کتاب کی

وقعت کو کرواہے اللہ تعالی ان کوجزائے خیرعطافرائے -

ادارہ پروگرسیوکس نے لاقم کو بہذمہ داری سونپ کراس سعادت سے بہرہ مند ہونے کا ٹرف بخٹا ہے اس بر جاب میاں غلم رسول اوران سے نوجوان متحرک صاحبزاد سے جناب میاں شہباز رسول کا مشکر گزار سول اور دعا گو سول کرا اند تعالی دبنی کتب کی اثنا عدت سے سلسلے میں ان کی مساعی کو باراً ور فروا ئے اوراکس راستے ہیں حائل شکلات سے ازالہ میں ان کی مدوفرائے آئین مجا ہے۔ بدالم سلین علیہ انتحیۃ والتسلیم -

محمد مطیلین نزاروی حامع نظامید رمنویه لاهولم ۱۲ شوال الکرم ۱۲۱۸ هر مکم فروری مش<sup>199</sup> میروزاتوار

## مقتم

بسم الثرالرحمٰن الرحسيم فاکش می گوم وازگفتهٔ او دل مشادم

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمنہ اللہ علیہ کانام نافی محدابن محدابن محداتھا۔اورکنیت البوطالد فائدان میں سون اور دھا گئے کا کام مہذا تفااسی مناسبت سے آپ تنود کوغزالی کہتے تھے ،عربی کی اصطلاح میں غزال اسی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت خراسان کے شہر طاہران میں مصلے کے رسامت کیٹے ہیں ہوئی۔

ائب کے والدا بدمحدین محد فود زیادہ پڑھے مکھے نہ تھے لیان اُپ کوعلاء وصوفیاء کی محبسوں ہیں بیٹھنے کا شوق تھا، علاء ومشائع کی فیفن صبت سے علم کی فیض رسانی اوراس کی اعلیٰ صلاحیتوں کا دراک تھا اس بیے دل سے چاہیے تھے کہ ان کے دونوں صابحبزادگان محد غزالی اورا حمد غزائی زبورعلم شریعیت وطریقیت سے اراک تیموں ، بچانچہ اکس مقصد سے ہے اپنے اپنے صاحبزادگان سے بیے تھی اُنا تہ بھی ہیں انداز کیا جو اُپ سے اُنتقال پران دونوں معادت مند میٹوں کے مصول علم اور سفر تنکیں علم میں مہت کام آیا۔

منطن ، فلسفه علم كلم ،علم اخلاق تصوف وقيرها-

تعصیل علم کی ابتلائی منزل ہیں ایک حادظ نے آپ کی زندگی پرگہرا اثر ڈالاجواب کے ذوق وشوق طلب علم کے بیے ایک مہینڈ ابت ہوا۔

اک طاہران میں اپنے استا دا حمدین محرسے جواپنے وقت کے جدیعالم تھے، ابتدائی علوم کی تکمیل کے بعدال کے

www.maktabah.org

متورے پردرس نفای می تبولات کے لیے جرجان تشرکف سے کے جار اور است میں ڈاکورٹوں سے آب موالی نصر اسمحدی ہے اس کے قافے موٹ کے جان سے فارخ النحیس ہونے ایک کارٹ سے آب کے قافے کورٹ کا آب کی بھا کہ اور است میں ڈاکورٹوں سے آب کے قافے کے اعتبار سے بھا کا در موخون کی کے اعتبار سے بڑی کارٹ سے تبار کی تھا اور اور آب کے ایک سے علی سو گا ایک بہت عظیم سوایہ تھا اور آب کو جان کے اعتبار سے بڑی کارٹ سے تبار کی تھا اور آب کو جان سے بین ہا ۔ آب اپنی جان وال کی پروا کئے بنبر ڈواکو کوں سے مروار سے مروار سے مروار سے مروار سے مروار سے مروار سے موالی کے اور قرابا کر آب کو میں اس کے اور قرابا کر آب کو سروار کے ان الفاظ پر بہت میں اس کے عرف والی کردیا و واہ صاحبہ اور ہے ہوئے والی کردیا و واہ صاحبہ اور اپنے باکس کچھے نہر کھا ؟ آپ کو سروار کے ان الفاظ پر بہت مولوں کی ایک ایک کچھوٹی ھا والی کی بروی کا ایک کی اس کھی تربی تھا ہے کہ ایک میں میں ایک کارور پیر علوم و فنون ہیں ایسا کمال کی برویوت زوہ ہے۔

ماصل کی کہ دنیا نے علم کے تک آب کے استحفاد علی پرویوت زوہ ہے۔

اسی بنار پراک کو "جند الاسلم" کا لفنب دیا گیا که اکب کی زبان دفلم ابل علم وفن کے نزدیک مندکا درجه رکھنی ہے۔

بعد میں طلب علم کی سرسی اور تحصیل علم میں درعبر کمال طے کرنے کی خواہش اس زمانہ کے مشہور مروقتہ مدرسہ نظامیہ بین

ماضلہ سے مصول کے لیے نیٹ ابور سے آتی ہے۔ یہ ماک کی سب سے بٹری جا مختری ۔ یہاں کے شیخ المجامعہ کو "ا م م

الرمن "کہا جا ا تھا "ام الرمن" کا مضب اس وقت دنیا کے علم وا دب کا سب سے بڑا مضب تھا اور نہ صوف علما و ، خواص و

عوام بلکہ سلطان وقت بھی «امام الرمن» سکے فتو وُل اور احکامات سے یا بند ہوئے۔

حب الم عزال طوص سے نیتا پورت رہ ہے۔ کے تو وہاں اپنے زمائے کے سب سے بطرے عالم علام الولم عالی جونی علیہ الرحة "(ام الحرمان" تھے۔ بینا نیر ام ما حب نے آپ کا شاگردی اختیار کرتی -

عدد روینی عیدار حزت و وسال سے بعد ۲۰۱۵ هیں ملطان وقت سے ام غزالی کواس منصب اعلیٰ (ام م الحرمین)

یرفائز کی، لیکن اس مندرتی شونی و فاہو نے سے بے ام عزالی کوسطنت سے دیگر جیدعلی وسے وقیق علی موضوعات ہے۔

محت وساحتہ اور فتافت علوم وفون بر سناظوہ سے امتحان سے گذرتا پڑا، جس میں آب نہایت کا سیاب رہے اور سلطان وقت اور ملک جو سے مطاب ہوگئے۔ تام الم لین وامراد مسلطنت آب سے مقالد ہوگئے۔
وقت اور ملک جو سے مطاب وفضل د آب سے نبی علی قائن ہوگئے۔ تام الم لین وامراد مسلطنت آب سے مقالد ہوگئے۔
اور ماکہ وقت ایساجی آبا کہ با وشاہ و وقت سے زباوہ امام صاحب کا سکہ لوگوں سے دلوں پر بیٹھ گیا۔ بایں ہم اہتمام و احتقام کہ آب سلطنت دھوں ت سے قضیے جی نبیٹا شے تھے ، ا بست تعلیمی شاغل سے سے می وقت ففلت مز ہونے دی اور درس و تدریس اور موافظ وقعا در کا سیار جاری رہا سلطنت سلوت ہے دربراغظ خواج نبطام الملک طوسی ، امام غزالی مست درای و مستقد تھے ، وہ امام عزالی کی مهت زباوہ مست درای کو سے معتقد تھے ، وہ امام عزالی کی مهت زباوہ

WANNELD THE THE TANK THE THE TANK THE T

فدمت كرتے اوران كى دلجون بين شنول رہے - ناكر امام صاحب نيشا بور چولير كر لغداد ياكسى اور شهر شكا دشق وغيره بجرت نه كرعائي، اكس بيه كرام غزالى تمام به داسدى ين معون تصے اور مراسلفان اور مردسته نظاميد كامهم مرحاب اتها كروهاس سے واراسلطنت بن آجائی اورورس و تدریس کی مندسنطالیں، ایکن م مم عربی مرسرنظامید بنداد کے مدرس اعلی علامہ حين بن على طبرى كے انتقال مے بعد نظام الملك كى استدعا برام عزالى عليال حمد كواس مصب اعلى كومول كركے بغداراً نا یرا۔ ۸۸م ه نک کے اس مبرسے برمنکن رہے دیکن امام عزالی اپنے تمام علوم کی تنگیل سے بعد بس باطنی اور وجانی مکون ك شداشي تف ووان كوحاصل من تفام جربغداديس الس وقت تراع ، أنتئار اورفتنه وفسا دكي كيفيت تفي اسياسي اعتبارت سلطنت عباسيركمزور مورين تھى، وارالخلافر بغداد مختلف فرفوں، ستى بىشى بىش بىد، معتىزلىير، اور دىگر نداس، باطلى بمجرسى، عیسائی، فلسفی، ظاہری وغیو کے درمیان سے جا مناظوں اورمجا دلوں کی آبادگاہ بنا ہواتھا۔ احول کی اسس پرنشان حال سے امام صاحب کی زندگی ریحی برا افر ڈالا، حالات سے اس قدر سیزار ہوئے کہ ان کی صحت بھی خراب رہے گئی چنانچے رومانی سکون کی فاطراک نے مف ندریس سے رخصت افتیار کی اور جج وزیارت حرین شرافیان کے لیے چلے گئے والی پرشام ردشق این کافی عرصرفیام کیا وہاں سے بیت المقدس اور بھرا سکندر بہ شریعب سے مجے اور اوسے موے چروشق میں کانی مدت قیام بذر موائے، آخیر می اینے وطن طوی نشرافیت الائے تو دنیا کی گو ناگوں مصروفیات اور دنگا رنگی سے قطعی کنارہ کشی افتیار کر میکے تھے ، حتی کرلباس فافرہ کی بجائے ایک کمبل اور معتقے تھے اور لذیذ غذاؤں کے بدلے ساگ بات برگذربسرتھی۔ وشق اور بیعیت المقدرس سے اسی سفر کے دوران آب نے احباء العلوم ، جوابرالقرآن ، نفسیر يا فوت الناويل، ربه علدين استكوة الا نواراورد يرسنهوركتب نفسنيف فرالمي -

تعنیف قالیف سے دل اجام ہوا تو میرنیٹا پورٹٹ بینے اور درکس قدر لین کم سندھالی، دوبارہ طبعیت گھرائی توطوس والیں اکٹے ۔ بیاں آگر ایک فانقاہ اور ایک وارانعلوم کی بنیا دوالی اور بھرصوب اور ادو وظائف ریاضت و عبادت، گونڈ نشینی اور تصوف کی تدریس میں گرزار دی آئیٹ سال کی ترین شیخ البوعلی فار مدی علیہ الرحمت ہے ہاتھ پہ سیعت ہوئے تھے ہے ایک کا زانہ طالب علی کا لیدمیں آئیٹ سے زیاوہ وقت وشق ہیں سنینے نعر تھدی رحمت الدعلیہ کی تریت موجانی میں گذارا۔

پیش کیا گی ، آپ نے اس روح سے نام دریا فت کی جواب ملا محد ابن محد فزالی حزت موی علیدانسام نے دریا فت فرايس في تم سے مون قبارانام دریافت کرتھا، تم فے اینت کے بتانے کی کول فردرت مجی ؟ الم صاحب كادوح في جواب وإكراكب سے في تو طور برعصا كے بلے عرف بر دریافت كيا گافعا كريك ہے ، لكن أبياس كيمتان عام تفاصيل تبانا شروع كروي كري أس عصاسے فلاں فلان كام ليبا سوں ، (وربيعصا فلان فلان توقع يرميرى موكرتاميد، حالانكر آب كا جواب صرف عصافرا دنياسي كافي سوعاً كا بناب مولى عليه السام في واياكم إل إباب كونم يعيع كهية بولكن وه تمام حوالات مرب مذس بي ساخة مكل كف تف امام غزال رحمة المتر عليه كى روح ف ورالحواب ما كنس اى طرع سرے والد كانام عى بے ساخت كى اور موكن تفاكرآب بعديں مرسے والد كانام دريافت والت لهذاين نے بہلے بى شال كرويا ، حصرت موسى عليدالسلام اس حواب بيفاموكش بوكتے اس برسيعالم على الشرعلب مے بعدان کے جم روکھا گیا بالدیمن موضن کہتے ہی کرام صاحب اس جوف اور تنبیک وجرسے نظرا کر ملتے تھے۔ الم غزالى عليه الرحة معين كردول كالسديب بي ويع قاايك ايك وقت بي دراه دروسوطالب علماب ك زير بيت مو ئے تھے بكرام الحرين كے إنتقال كے بعدا ب ك شاكردول كى تعداد ك موں سے بزاروں المدینے کئی، بیان کم کراکس دور میں آپ کے درکس میں تقریباً تین سو مرکبین ، اورسیکروں رؤسا وامراد دنیز اراكين الطنت ك درس بن شرك موت اورآب مح مواعظ كونقل كلياكرت تحصر لكن اس مقبوليت ، اوراعلى على مقام ومضب كساته ، ما تدجيباكم البي ركزيده منتصيتول كساته بواسي ان کے بہت سے عامداور بدخواہ میں بدا ہو سے تھے جنول نے ام صاحب کوستانے اور پرنتان کرنے بن کوئی کمر خصورى بيكن الم صاحب عليه الرحمة في محض الشر تعالى اوراك محريول مم صلى الشرعليه و مم كا فا مرطرح كالعوشين اور نے برداشت کئے اور جون نکوہ زبان پرزلائے۔وہ بادشاہ وقت علی کمیں مروب نہیں ہوئے، زبوے را منسب نے ان کی زبان وقع کو اعلاء کلنہ الحق سے روکا۔ وزیا سے بے رغبتی اور ماسوا اللہ سے بے خوفی ان کی ثنان اوران کی شخصیت کافاصر تھا۔ وہ مروموں تھے اسٹرنبارک ونعال کے سیمے ولی تھے جن کی ثان میں قرآن مجدیں

اَلَّا إِنَّ اَوْلِيكَ اَللهِ لِاَ حُوفَى عَلَيْهِ هُ وَلَا هُ مُ يَحُزَفُونَ هُ اللهِ اللهِ لِاَ حُوفَى عَلَيْهِ هُ وَلَا هُ مُ يَحُزَفُونَ هُ رَرَهِ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كونى علم إليها باتى نة تفاحن محصول بن كوئى كى روكى موحواك كى تصانيف كمطالعه مصمعام موكت سب . ووعش ربول صلى الله عليه وسلم معصر شارتص ، ديداراللي ك سنة ال تفعيد

ما جادی الکخر می و می و می مادی نے اپناگر بیان جاک کیا ، امام غزالی علیہ الرحمۃ المصے ، وضوکیا ، مک الموت سامنے اسنے اسنے اسنے اسنے دکھائی وسنے اکب کا علم مبروتیم تبول ، بن لو مشتاق نقائے دوست ہوں اسپنے باتھوں کفن بین کر مک الموت سے فرایا کر ہاں اب رورح قبض کر بیجے ۔ « لا المد مثن ان نقائے مصد وسول الله ، بیر حا اور وح فبض کر ایکی جمد خاکی یہاں رہ گیا روح عالم جا دوانی کو پرواز کر گئی وہ دن بھی الا الله الله محمد وسول الله ، بیر حا اور ان کو برا اسلام میں اس انتخابی سے بیر کا تفاق سے بیر کا تفاجوال سے اتفاق سے بیر کا تفاجوال سے ، تام عالم اسلام میں اس سانے سے بیجیل بچ گئی ہے سے بیجیل بھی ہو سے بیجیل بھی ہو سے بیجیل بھی ہو سے بیجیل بھی ہو دوانی کو دور سے بیکی بیکی بیکی بھی ہو دور سے بیجیل بھی ہو دور بھی ہو دور سے بیکی بیکی ہو دور سے بیکی بیکی بیکی ہو دور سے بیکی بیکی ہو دور سے بیکی بیکی ہو دور سے ب

نفيب حبة الاسلام ازين سرائي سنج حيات بنجب الموع وإرومات يا نچ شد و ينج

امام فرالی رحمد الله سنے اپنی تون سی الم منظر سی زندگی میں وہ کار بائے غابان انجام وسیٹے ہو ایخ عالم میں کہ تخصیات فی انجام دیئے اور عام عالم انسانیت سے بیے ایک سبق اور شال میں ۔ اس عرصے بین تحصیل علیم اس او ہ اس عی سے ایک علاوہ اپنے خدات زبان نے الدو معلی سے ایک بھر سے انجوی ایام ایک علی سے اندوع علی علی میں نیز بھر کو کا اور منظر ہوتا ہے ، حصر و سفر الدو الله علی سے ایک بھر سے کے ساتھ ساتھ ہو جوم تا مندہ میں روزا فروں اصافی تحصیل علم اور ابد عاملی اور ابد عاملی اور وقت کے گؤتے کے ساتھ ساتھ ہوم تا مندہ میں روزا فروں اصافی تحصیل علم اور ابد عاملی اور منظم منا میں میں مورانوروی اور مورانور مالک سے باربار سفر معلی وسطی اور ابد اس میں میں دور دور اور مورانور میں اور مورانور میں اور مورانوروں اور مورانور میں مالم سنتی جوانی کی گوناگول معروفیات سے میں دورو مورانوروں اور مورانوروں اور مورانوروں اور مورانوروں اور مورانوروں مورانوروں مورانوروں کی مورانوروں ک

رس وتدرب کاشناعی قائم رہا ورکھی کسی زیانے ہیں آب سے تناگر دوں کی تعداد فریر ہوسے کم نہیں رہی۔ نفروتھ ون کے شطے جلاگانہ ، دور دورسے جو نقادی آئے تھے، ان کے جوابات دنیا الگ \_\_\_\_ بایں مہر بنگر الوں کتب تھا۔ تعنیف کہیں ، جن ہیں بعض کمی کمی عباروں پرمشنتل اور گوناگوں مضابین سے پرمین اور میرتصنیف اسیفے مضمول یں ہے نظیرے ہے

این سعادت بزوربازو نیست "ان بخت فدائے بخت ندہ

علامر شبلي نعمانى نے ام عزالى علىم ارحة كى عمر جت شخصيت اوران كى زندكى كى مصوفيات اوران كے كار نايوں كالونقش كينيام، اس كمانلت اكر دوها ضرى كى بابغه عص منحسيت من ديجي جاسكتي مي تووه م الممام احمد صافال افغانى عليه الرحمتك شخصيت مي جوام غزال عليه الرحمة كى طرح كثير التصانيف (ايب بزار صدر ايده كنبه كي صنف) على الله ي ، ففته صريف ، نفير كے علاوہ اپنے دور كے تمام علوم برين صوف نظر على سترسے زيادہ عديد وقدم علوم و فنول پوكسترس ركھتے تھے اور سرفن ميں أب نے كوئى مركوئى ياد كارتصنف جھوڑى ہے ، فرق ير ہے كدام محد عزال رحمة الدعليمذمب شافعى كے فقيم اعظم الم اور ولي صدى مجرى كے مجدد تھے ، اورالم احدرضا فال افغانى عليه الرحت والرموان نرمب عنی کے فقیم اعظم، امام اور حورهویں صدی بحری کے محدد فقے اس اعتبار سے رمام احدر ضافال اپنے دور کے اام نزالی تھے۔ لیکن زاتی بغن وعناد، علی کم انگی کی بناور چسد کینر برورامراو علاد واعیان ملکت کی رسینم دوانیوں مے اقبار سے دونوں سے حالات کیاں نظر آھے ہیں، امام غزالی علیہ الرحمتری وہانت وفظ نت، علم وفضل اور ان کے كمالات ورايات سے طبخ والوں نے ان پر حرح كے الزامات سكائے، ان كى نصا نيف ميں جا و بے جاميوب الاث كالمنظ اور من عرب مفائد وافكاركوان كے ذاتی عقيد و مسلك مصنوب كياكي بيان تك كران كوزنديق تك كياكي اور ان كعبن تصانيف من كردر احياد العلوم مبسى بنديا براور اخلاقيات محدوض رب نظير اور بي شال كاب كوهي ندراتش كرواياكي، مكن سب بسود! امام غزال عليه الرحمة ك ذاتى كروار افلاق وا داب اور عناكي على في وكون ك دلون بن فودراه بنانی ، ان ک تصانیعت کم کردگان منزل کے بیے چراغ رہ تاب ہوئی ، علم واحدان کی الکافرچیت ہوئی ، جہالت و الرام بسیا موئی ، امام احمد رضا حال افغانی علید الرحمد کے القد عبی صاسدول اور جا بلوں کا مجھ ایسا ہی سلوک رہاء الحمد للذان کے وصال سے مجھیتر شکال بعدان کی بعض موکد الا انصابیف کے منظر عام برا نے کے بعداب جبل و عداورت اور بعض عناد مے بادل جوٹ رہے ہی اوران کاعلی وفار بلندسے بلند ترمور ہا ہے اور نا بغد عصر خصیت کے فدوفال بحر کرسا سنے -4:4-1

عدر شبل نعانی نے اپنی تصنیف «انوزالی» ہیں بھا بحروث تھی اجالاً اٹھٹردمہ) کتب تفارکی ہیں۔ کیکن ان کی مشہور تصانیف علوم کے اعذبار سے حسب زمل ہیں۔

ففت، وتعليقة في فروع المذبب ببان القولين و وجيز و وسبط ، بسيط ، فلاصة الرسائل - اختصار المختصر غاية النور مجوعة فنا وي ، وغيرها -

> اصول قفتر وتيمين المافذ مفعل الخلات في اصول القياس ما فذفي الحذفي الت يشفار العلل. منطق يه معيار الفام محك النظر - ميزان العمل -

فلسفد: -مقاصرالقاسف

علم كلام : - نها فذا لفلاسف منقذ - المجام العوام - اقتصاد مستظهري - فضائح الا باحة - مقبقت الروح الرسالة القدسير تغرفه بين الاسلام والزيذ فه مواسب الباطنبر - القول الجميل في رزوعلي من غيرالانجيل - قسطاس المستقيم -

علم الافعاق والنقوف:-

اجيا دا تعاوم يميميا ئے سعادت - المقصدالاقعلی افلاق اله بار- جوابرالقران، جوابرالقدس فی قضية النفس مشکلاة الانوار- منها ج العابدین معارج الساكین فصیحة الملوک ایباالولد - صدایة المصابة مشکلة الانوار فی تعارف الانوار فی العائف الانجار و فیره ان نصنیفات میں بعض ایس کتب می حرکس اسامی المک میں جم دستیاب نہیں ہی گمران کے دند مخلوط نسخے لندن ، بسرس اور بران كے كتب فانوں میں اب تک محفوظ ہیں -

الم غزالی علیہ ارحۃ کوع فی اصرفاری اور اور اس کی لفت برکا لی عبور صاصل تفا۔ ان کی نیز نگاری کا انتیاز سادگی اور
سپل نگاری ہے دیکی زبان وبیان میں فضاحت و باغت کی شان حجلتی ہے ۔ وہ ایک اعلیٰ سئوی ذرق کے جبی حال تھے
میکی خود شاعری سے جی شخف تھا لیکن ان کی شاءی کا محورعشی صفیح سپے۔ علامرت بی نعمانی نے مجمع الفضحا اور روضات البخات
سے الم غزالی علیہ الرحۃ کی چندر باجیات نقل کی میں وہ اماصاحب کی شاعری پر تنجہ وکرت ہوئے ترکی روسیح تی
دور میں شعراد زبادہ نزموجید فضا کد لکھا کرتے ، لیکن فصیر سپے سے الم غزالی رحمۃ الٹرعلیہ کوکوئی دلیسی نرفعی لہذا قطعات
اور راعیات برسی النفاکیا ، لطور فوٹ دور باعیاں بھال سیش کی جاتی ہیں۔

اسے کان بقا درجہ بھائے کہ نہی درجائے نہ کدام عب سے کہ نہی اسے کہ نہی اسے دات اردات توجہت مستنی کو ٹوکجائی کر سمب سے کہ نہی

رباعی دیگر

باجامه غازے برے خ کریم وزآب خسرابات تیم کردیم

شايد كه درس مبكده بإدريا بيم اس ياركه درصومب بالم كرديم المريم المرائد و المرئد و المرئد و المرئد و المرئ

। खंडिंगे विद्रीत :

سالتیات ای بحث بین ام غزالی رحمالله تحریر کرست بی کرهالت نمازین جب فعدی بی ان الفاظیر بہنچو النیّجیتا ہے۔
میلت واکت کو الطّیت کی بحث بین ام غزالی رحمالله تحریر کرست بی کرهالت نمازین جب فعدی بین الفاظیر بہنچو النیّجیتا میں الله وروح اور تصور وخیال کی قریت کو مجتمع کر سے سید عالم صلی الله والم سی علید وسلم سے سولیا کے اقدی سے تصور میں ڈو وب میا وا ور رابا دیب) مون کر دکر آب بریسام رکائل بهو با بنی النر اور الله تعدید و میزالله ورحمنذالله ورجمنذالله ورجمنذالله ورجمنذالله ورجمنذالله ورجمنذالله ورجمنذالله ورجمندالله و ورجمندالله ورجمندالله ورجمندالله و و ورجمندالله و

ا-قیام تعلیی:

الم غزالی علیہ الرحمة والرصوان «ماع «کی مجت « اوب خامس» میں قیام تعظمی سے بواز سے متعلق ایک کلیہ تھ ریولانے ہیں - کہتے ہیں کہ -

کسی در معزومهان یا بزرگ شخصیت) کی آ مرتبعظیاً کھوسے ہوکر استقبال کرنا عربوں میں مروج برتھا بینا نجربعین اوقات صحابہ کرام دختی البترتون الله تنها کے مسلم الٹرعلیہ وسلم کے استقبال سکے وقت کھولے نہیں ہونے تھے دبینی بعض اوقات کھوٹے موسے تھے اور بعنی اوقات سے بتہ جاتا ہے، کھوٹے موسے تھے اور بعض اوقات بنیں بھی ہوئے تھے ہے سے اکہ حضرت انس دخی الله تعالی عند کی روایت سے بتہ جاتا ہے، لیکن تو کہ اس کے متعلق کوئی نہی عام بنیں وار دبیے اس لیے بن ممالک بین اس طرابقہ کا رواج ہے ہا رسے نزدیک ویاں تیا متعلی میں کوئی مضائقہ بنیں ہے کیوں کہ اس محل سے مقصو و تعظیم و کریم اور اظہار محبت و عقیدت سے براوراسی قسم کی تمام عا دان ہوں کہا تھی ہے۔ اور اسی قسم کی تمام عا دان ہوں کہا تھی ہوئے کہا ہے۔ انسان موسی تعلی کوئی اسی نہی وار و ہوجوں کی تا ویل بنی ہوئے تا ویل بنی تا ویل بنی ہوئے تا ویل بنی ہوئے تا ویل بنی تو وہ بارت برنا وار وہوئی ہوئے تا ویل بنی تا وی

٣- اصل اشارين المحت ب ؛

المسنت وجافت سے قدیم سنف ما تھیں کا بیضابطہ ہے اوراس مسلم پرمعز لبوں سے عنت اختاب ہی رہا ہے۔ اس بے کروہ اصل اکشیادین فطر سے قائل تھے ،

على مرتبلي نعانى كے بعول كر

الم عزالى عليه الرحمة في الني تحريول مي انساني بودوايش، معا لمات ومعمولات اورافادق ومحاشهات، تمام امور

ك ليے اصول شريب كوكسو فى فرارو باسے اوراسى وجرسے اپنى تمام تصانيف ضورىًا ا جيا والعلوم مي عنوانات كے ابتداد ين آيات وان احدواة اعاديث كونبياد بناكر كفنواكو اسك برهاني بن اوراحكام تنزييه استناطرتي بيكن اس کے با وجود انہوں نے کئی قوم یاز انے کے رہم ورواج برقول فیصل صادر کرنے سے قبل اس مکن کو ملحوظ رکھا ہے كم تنارع عليه الصالحة والسلام ككون سے افغال رسالت كى منيت سے تعلق ركھتے ہي اور كون سے معامثرت و عادت كى حيثيت سے بينانچە «احيا رالعلوم ، مبلددوم بن إداب معام سے متعلق جوابك طويل باب تخرير كيا ہے اس مين جباں کھانا کھا نے کے ستور قوا عدو صوابط مجھے ہی، ایک قاعدہ بریعی درج ہے کہ کھانا دسترخوان پرچن کر کھانے عائبي ميزيامندلى يركف كركفانانه عائب - اس نيدكروسترخوان زبي بجهاكركانا كفاف كاعمل وسترخوان كواونيا كنے كے على اللہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم كى سنت سے زیادہ قرب ہے - اس كى سندي انهوں نے حفزت انس منى النازقال عنب مروى ايك حيث نقل كى ب كرسول الشرصلي الشرعليروسلم في معيم مندلى ركشتى يا وفي وسترخوان بركها كا تناول بني فرايا - بعرام فزال عليه الرحمة في بعض على رسلف كالك قول بالدي سي كم كهاف ك أداب من جار ديزي بوت بن جوب بدعام صلى المرعلي و المح بعدرواج يائي واقل كانع اوني فوان (میزومندلیان) دوم جعلنیان، سوم استنان اورجیام شم سیری، ان اقوال کو تصفے کے بعدا، مغزالی کتے ہی کر گئی ہی ہے ان موں کہ دستر خوان نبی ہے کھا کھا بہتر ہے لیکن اس سے بیمعن نہیں کے صندلی یا میز بیدر کھ کھا ا کھا ا کمروہ یا حرام ہے كيون داكس بات بين، ييني مما نفت بي كون حكم شركعت بين ناب بنين رباب امركه به چيزي سيدعالم صلى الشرعلية وظم مے دور سالی کے بدی ایجاد ہے، اس بے موت ہے تواس کا جواب بہ ہے کم ہرایک نوا مجادام وروعت ای مانت بنين بكي مانست اسى بوت كے بيے ہے وكسى سنن فائم سے صلات مو، باجس سے شروب كاكول لحكم باوج والس ك عتت موجود مونے اطل موجائے ملک معض اوال میں حب اسباب بدل جاوی معت کا ایجاد واجب موجانا ہے جب بعت من اوركنديده مومانى ب-

میز صندنی پررکھ کرکھانا کھانے میں صوت بربات ہے کہ کھانا نہیں سے کچھ اونچا رسینے سے بار ہوجابا ہے اور کھانے میں آسانی ہوجاتی ہے اور یہ کوئی ناجائز یا موزع امرینیں بلکہ انسان کی اپنی سہولت کی بات ہے۔ البتہ یہ جاروں مزکورہ امرجنیں بدعت کہا گیا ہے وہ سب حالات ومعالمات میں کمیسال نہیں۔ ان میں اُسٹ خان سب سے بہترہے۔ دیدی

یہ ایک تمم کی گھاس ہوق تھی جو ہا قدصات کرنے سے بیے اس زانے بیں مابن کی بجائے استعال ہوتی تھی ، اس بیے کہ ہاتھ کا دھونا نظافت کے بیے ہے اوراً شان سے نظافت دصفائی ) اچھی طرح ہوتی ہے توہ تو ایک اچھی بات ہے ، اول زمانے سے لوگ جواس کا استعال نہ کرتے تھے تواس کی جندوجوہ ہوسکتی ہے تمکن ہے کہ اس کے استال کی ان کوعا دت نر رہے ہے یا بہ گھائی ہوئی اکس زما نے ہی دریافت نہ ہوئی ہے یاصفائی کا اہمام کرنے کی بہ نسبت وہ خیادہ اہم کاموں میں مشغول رہنے کو زیادہ ترج و بتے ہوں ، کیول کر بعض اوقات نووہ ہاتھ ہی بنہیں دھوت تھے باکہ تاروں و فرق سے صاحت کر دیا کرستار سے بہ بنیج نہیں نکا لاجا سکنا کر کھا نے سے معد ماتھ کا دھونا سنجہ نہیں اسی طب رح چینی سے فغدا کا صاحت کرنا فغذا کی صفائی ستھ افی سے لیے ہے اور میر مباح ہے ، کرامیت جب بیدا ہوگی جب اس میں اسائش طبی کی نیت سے مبالغہ کیا جائے ای طرح اونچا وستر نوان دمیز و فیرہ میں کھانے کی اکرانی کے بیے ہے ہاں اگر تکر اور معنی کی نیت سے مبالغہ کیا جائے ای طرح اونچا وستر نوان دمیز و فیرہ میں کھانے کی اکرانی کے بیے ہے ہاں اگر تکر اور مندوں فائش کے بیے ہوئو میں نا جائز وسے مانی رہا ہیں ہوگر کھانا ، یران جاروں میں سخت تر بدعت ہے کہ اس سے مردو فائش کے لیے ہوئو میں ۔

قارئین کوام آب ذرا امام غزالی علیم ارحمت کے اسس اصول بیغورکری کمس قدراً سان اور منطقی ہے آج بھی اسی اصول کو ساف رکھ کر مسلانوں کے بیسیوں اختیافی مسائل طے ہوسکتے ہی اور سانوں کو بات بات بربدعتی کہنے والوں اور اسس بات پر مسلانوں کو آب بات بربدعتی کہنے والوں اور اسس بات پر مسلانوں کو آبیں میں دست وگر بیان کرنے والوں کا قلع قبع ہوسکتا ۔ دور صدیدیں شیخ الاسلام والمسلین اہم احمد رضا خال افغانی علیم الرحمت نے امام غزالی اور دمگر اسلام کرام رحم مالٹر سے ای اصول کو سامنے رکھ کر سلانوں کے در میان انتظار وافتراق چیلا کرتے والے فرقہ بیت وں کارڈ اور دیگر صدیدیں ای کامل بیش کی ہے۔

امام غزالی علیہ الرحمتی بون تو سرتصنیف بسیط، علوم وفنون کاخر سندا ورع فان واکمی کائنجبینہ ہے لیکن "اجیا والعلوم" اور کیمائے سعادت " دونصنیفیں الیمی ہی جنہیں ا بنے موضوعات اور طرز تحریر کی بنا دیر مولانا ہے روم علبہ الرحمة کی شنوی ترافیٰ کی طرح "الہامی " کہا کیا آ ب کی تمام کصنیفات میں اس کو حقوقوں عام آب کے اپنے زمانہ کھیات اور اس کے بعد آج اک عاصل

ہے وہ جبرت انگیز بھی ہے اور اس سے الهامی ہونے کی دبیل بھی۔
در کیمیا سے سعادت ، دراصل اجیا والعلوم ، کا فارسی ہی فعاصہ ہے ، جیات انسانی کے گوشے سے متعلق کوئی ایسا موضوع منیں ہے جو امام موصوب نے اجا والعلوم ، ہیں مروضا صت نہ بیان کیا ہو۔ لیوں تو نظام رم کتا ب اخلاق و تقوی سے متعلق ہے ، کیکن الم م غزالی علید الرحمۃ نے اکس میں دنیا کے تام علوم و معارف کواکس طرح کیجا کیا ہے کہ گؤیا دریا کو کوزے ہیں سے ، کیکن الم عزالی علید الرحمۃ نے اکس میں دنیا کے تام علوم و معارف کواکس طرح کیجا کیا ہے کہ گؤیا دریا کو کوزے ہیں

ہے، بین اب ہم مراق میں مردر سے مزاج ، اس کی سطے علی ، اس کی نکری امروں کی تعدّد ارتعاش ا بند کردیا گیا ہے اب ہر ہر قاری کے مزاج ، اس کی سطے علی ، اس کی نکری امروں کی تعدّد ارتعاش ا پر ہروازا در سب سے بڑھ کر میر کہ توفیق المی ہر بنی ہے کہ وہ اس نا بغیر روز گارتصنیف سے کیا کچہ وہ صل کرنا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ اس کو مردور سے اکا برعلاء مشائخ نے نہ صرف اپنے مطابعہ میں رکھا ہے بلکہ اپنے سٹ گردوں اور مریدوں کو سبقائستقاً اس کی باقاعدہ تعلیم ہی دی ہے اور اہل سلوک نے تنزکیڈ نفس اورا صدرے احوال سے بلیے نصاب طریقیت کی،

ا کے طور پر اس کا مطابعد لازی قرار دیاہے محدث زین الدین عراق ، حفرت نیخ اکبر محد الدین عراق ، حفرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ، شارح مسلم امام بؤوی رحمهم الشرطبی شخصیات نے اس کا بار مار مطابعہ کی سے اور اس سے مضامی کی تولف و

توصیف کی ہے۔ دراحیاد العلوم ، اسم باسم بسے - امام غزالی رحمہ المدتعال نے اس تی ب سے مقدم میں ، حمد باری تعالی اور صارة وسلم سے بعد ى تصنيف كى و قبسميد يكھى كرمير الاده عواكر على دينى كے زندہ كرنے يں ايك كتاب كھى جائے تاكر وك رسوم دنیا دارى سے نمل رعام سے عوجب عمل كرنے پراعب ہوں ، اور فرایا كر دسى علم اور عمل نافع ہے جواللہ و نبارك تعالى دات كارفان عطاكرے، اس كے علاوہ كوكھ ہے وہ مرد وسے، ايسامي علم وعل آخرت كى مزل كى بامراد بنے کی ضامن ہے لیکن اکس کے لیے مزوری ہے کہ ایک مرشر کامل کی رسمائی اور دستگیری عاصل ہواس لیے کہ وہ ى دا و اخرت كم نشيب وفراز سے وانف بواسے دواريا والعلوم ،كواپنے دوركى اسى فسم كانصانية برحواتيا زات مي الس كي متعلق الم عزالى عليد الرحمة فرما ني بن كر" اور" حزات نے عبى ان موضوعات بن سے بعن امور مي كتابي توريى بن مرسكاب دا مياد العلوم) ال تا بون سے يا تھ باتون مي مشازے ، ا- ان تعانیف برجواعال تعااس ک تفصیل بیان کی گئے ہے ۲- براگنده مضامین کو زنیب واراورنظم وضبط کے ساتھ بان کیا گیا ہے۔ المول مفاس كا فقاريش كان عـ مر کررمناین کومذف کردیا گیا ہے اور ٥- ببت سعة فيق اورنازك سائل كاص جن كاكذك ندتضانية من كوئي ذكر شقط المتعقق اورعام فهم السوب بال كف كفيري 4 احياء العلوم جار جلدون بريتمل الم بهای صلد بی عباطات بی -دوكرى مي عادات رمعاملات اوراواب بي-تیریس مملکات روہ امور تو بنے کو تاہ کرنے والے بن) اور ي في بن منيات ربندے كو نجات دين وال حزى ال الم عزالى رحمالله في مرعلوس وسن وسن باب باندهم وجود ج ذيل من جلداقل: عادات را) علم رہ) عقائد کے قواعد- رہ) طہارت کے اسرار رہ) نمازے اسرار رہ انکواۃ کے اسرار رہ) روزہ کے امرار (د) روزہ کے امرار (د) علی کے اسرار رہ) تکا وت کار۔ (د) جے کے اسرار رہ) تکا وت کار۔ حبله دوم : عادات

(۱) کھانے بینے سے آواب (۲) کاح کے آواب (۲) کب روزگل کے احکام (۲) علال وجوام دہ اصحبت کے

آداب واقسام رفلق کے ساتھ معاملا*ت کرنے ہی*) رہا) گو شرنشنی ر›) اُداب سفر رہی سماع وحال رہ) امراور نواہی ر·ا<sub>اا</sub>کداب زندگی رافلا*ق نبوی کی روشتی ہی*ں)

حبله سوم-مبلات

رد المزوري مذرت و ۱۷ مزیان نفس دم الدور من منهوت من الدور ا

حبله جهام منجيات

(۱) نوب (۲) صبراورک روس) خوف ورجا (۷) فقراورز بدره) توحیدوتوکل (۱) محبّت و شوق ا ورانس ورضا (۱) نیّت، اخلاص اورصدی (۸) مرافبه و محاکب، (۶) فکروعبرت (۱) ممات اور ما بدللمات -

يرب موكة الاراكاب إجارا لعلم كااجال فاكر الس تاب سے ابنك مخلف زبانون مي زجے بو على بي اردو نیان میں ایک مولوی احس نانوتوی صاحب دایو بندی کا ترجم راقع کی نظر سے گذرا ہے عب برس اشاعت اوّل سم کار عرب اس طرح اس ترجمہ کی زبان وبیان ۱۲۵ سال سے زیادہ وقبانوسی ہے۔ لہذا زبان اردو سے مدید تقاصوں اور عفر حاصر سے مزاج ، زبان وبان کے بدلنے سوئے برالوں اور طرز توریکے عدید نظم وترتیب سے بیش نظرا جا رالعلی سے ایک نے ا ردو ترقمه کی شدید خرورت تھی اورانس بات کی احتیاط کرناتھی کہ اس کتاب کا مترجم ایک ایسا فاصل ہوجو بنہ حرف وی اورجدید اردوزبان دلغت بركا باعبور كحقامو، ملكه امام عزالى عليه الرحمة محفائد ومسلك سي فكرى مم أسكى عبى ركف موناكه ترحم من من كي كسي سياق وسياق يامفهوم سيداع راض يا اخفارى كوني كنجائش زره جائي حس كا أج كل عام طور سيد مشابده ہے، اس لیے کرمیاں معاشر سے میں دیج بددیانتی اور برائیاں فروغ پذیریں وہی علمی نیا نت اور اسلات کرام کی تصانیف می موجود مسلم فعائق، اوران سيمستخرجه افكار وعقا عدمي تحليف كاعمل جن نيزي سي جاري سيم اوربيسب كم يتحقيق وتذنيق، فروع علم اور علم دوستی کے نام رکیاجار ا ہے مثال کے طور برجاعت اسدای کے مابن امبر میاں محرطفیل صاحب کا حفرت دا الجني بخش على بجرى عليه الرحمنة الرموان كي تصنيف وكشف المحبوب "كا ترجمه بي كياس اوراس كا اصل كتاب محسن سے مواز ناري تواب كواندازه بوجائے كاكرمياں صاحب فيكس ديد دليرى كے ساتھ حضرت دانا كني بخش عليدار حمد كے مقا ارد انکارکومنے کرمے بیش کرنے کی جبارت کی ہے جبرت ہوتی ہے جاعت اسلامی توسمالیین "کی جاعت کہاتی ہے اس کے اسر کا اصل کردار کی ہے وکسی دوسری زبان میں ترجم کرنا ایک شکل فن ہے اس کے لئے عزوری ہے کم مترجم زمرت دونوں وان برعور ركفة برملكه وه مصنف سمع عقائدوا فكاروا ورطوز ببان سيجى يورى طرح واقف بوترحمه كااصل تصور برب كاكاب كاحقيقى موضوع ، اكس كے الفاظ ، اوراس كاحقيقى مقصد توباكل وہى رہنا جا جينے جواصل كن ب كاسب ، جومصف كہنا چاہتاہے، یا نخاطب کی جوابا ع کرنا چاہتاہے لین اگر کلام سے مہم دمغلق الفاظ اور اس کی الجہنوں اور کت بہر موتے والے اشکال کو دور کرتے کے لیے عام فہم الفاظ اور سرا ہے اختیار سے جائیں یا مطابعہ کی کمانیوں اور کتاب کو مزید مفید بتا نے سے بین نظر حواثی ، تعلیقات یا ہم معانی اصطلاحات کا سہال یا جائے تواس میں کوئی مصالحة نہیں۔ بلکہ میز حجہ کی زبان میں مرید حسن بیا کرتا ہے اور ایک دوسری زبان سے قاری سے بیے سہولیات واہم کرتا ہے ۔ ان تمام امور کو بر نظر رکھتے ہوئے اس بات کو شدرت سے حموس کی جارہا تھا کہ تصویت و اخل ہی سے موضوع پر احیا والعوم جسی اہم کتاب کا ترجم کوئی الیا صاحب ول عالم مرسے جوام علیہ لاحمۃ کے قامی محرب اور طرز بیان کو سمجھا موان کے مرتبہ وقام کا بھی عادف ہو اور تعقوت و اخلاق کی الیا عالم بیا کی ایک خاص حضرت ام موصوت ہیں۔

برامریا عث مرت اورائی علم سے لیے قابل اطبینان ہے کہ عالم جلیل، فاصل نبیل، محترم محدصداتی مزاروی زیرعلم، سنے جو متعدد کتابوں سے صنف اور مترجم بھی ہی ما احیا والعلوم "کواردو کے فالب ہی منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔

مولانا فیرصدانی ہزاروی صاحب، شہر لاہوری ایک عظیم اسادی درس گاہ دارالعدم جامعہ نظا میرصوبہ ہیں اشا ذہیں، دولی،
فارسی اورا رووزبان ولعنت بران کی گہری نظریے، نقہ اورتصوب ان کا مجبوبہ دوسوں ہے، نقبی مسائل برسسلہ وارال سے
منعددی بچے اوررسائل اب تک شائع ہو بھیے ہیں راقم نے ان سے اکثر رسائل کا مطالعہ کیا ہے فقہی اصطلاحات اور عالمہ نہ
ماحت کوجس طرح وہ عام فیم اور روزم ہو اردو سے فالب ہیں ڈھاستہ ہیں اس سے اردوزر بان بران سے بوراور فقہی مسائل
اوراس سے جرئیات واصطلاحات بران کی نظر کا اندازہ ہوا۔ فاری کوجس طرح وہ طمئن کردیتے ہیں اس سے موضوع پر
اوراس سے جرئیات واصطلاحات بران کی نظر کا اندازہ ہوا۔ فاری کوجس طرح وہ طمئن کردیتے ہیں اس سے موضوع پر
ان کی گرفت کا اظہار سرتوا ہے « احیا د العلم » کا ترجم جبی انہوں سے بڑی جانفشانی اور بحث سے بیات استعال کی سے اوراصل کتاب
مطالعہ سے برجمیے کامطیب اردواصطلاحات سے مطابق عام فہم زبان ہیں مکھنے کی سی فرائی ہے۔ مولوی احسس سے مرجم نے کامطیب اردواصطلاحات سے مطابق عام فہم زبان ہیں مکھنے کی سی فرائی ہے۔ مولوی احسس سے مرجم نے کامطیب اردواصطلاحات سے مطابق عام فہم زبان ہیں مکھنے کی سی فرائی ہے۔ مولوی احسس سے مرجم نے کامطیب اردواصطلاحات سے مطابق عام فہم زبان ہیں مکھنے کی سی فرائی ہے۔ مولوی احسس سے مرجم نے کامطیب سے ترجم ہے۔ مولوی احسس سے ترجم ہے۔ مولوی احسس سے ترجم ہے۔ مولوی احسان اور بی دیا ہیں۔

ا۔ دوران مطالعرافم کو امیا والعلوم "میں کوئی قرآئی آئیت ،کوئی جدیث شریف ،کوئی قراصحابہ دائم،کوئی دافقہ باسللہ ایسانظر نئیں آیا جس کومترجم نے نظر إنداز کیا ہو۔

١- اصل كتاب كى ترشب ويشي كش كو برقوار ركفا سے-

۲- اصل کت ب کاطرز بیان ، رورح اور ترتیب کواردو زبان کے محاورات کے مطابق اس طرح رکھا ہے کم قاری کوسیگان ہوتا ہے کہ اصل کتاب اردو ہی ہی تصنیف ہوئ ہے۔ ہے کتاب کے دس مصوں کے ہر مصنے کوایک عنوان کے عن ذکر کیا گیا ہے اور اکس کی ذیلی فصلوں کو باب یں

www.makaababcorg

۵-اصل کتاب میں، جیساکہ الگے زمانے کا دستورتھا ، مشروع سے آخر کی ایک تسلس کے ساتھ جھے مکھے مکئے ہی کوئی براگرافنگ منیں ہے ، نہی ذبلی عنوانات علیٰ و علعے کئے میں ۔ مولانا ہزاروی نے بعد مطرز تحریر کے مطابق براگرفنگ کی ہے اور سرعنوان اور ذیلی عنوان کوعلی حودت بی علیحدہ سے تحریم کیا ہے ، اہم نکان کوزرتیب وارا ورجہاں موقع سمجا نمبروار بیش کی سے

٢- اصل كتاب مى قرأنى أيات اوراهادي مياركه كي خريج بني ب، مولوى اصن بانوتوى ها صب فيعرب أيات قرآنی کے زجم اور احادیث کے سلے بن تخریجات عراق سے مرف نام کتب اور دادی اعلی پراکتف کیا ہے، بیکن زیر نظر ترجمہ یں فاضل مترجم نے قرآنی آیات کے زعم کے ساتھ عاشے پرای سے متعلق سورہ کانام اور آتیت کے عدد کی تخریج کی ہے-اوراحادیث مبارکرے سلے میں مافذکت کا جلد، باب اورصفحہ کا با فامدہ حوالہ دیا گیا ہے-اس سے فاری کو حوالہ جا تان كرنے ميں بلى سولت موتى ہے۔

ع قرانی آیات سے ترجیسے بارے میں مولوی احمل نانوتوی صاحب نے اپنے مقدم ہی یہ وضاحت کردی ہے کا بنوں نے شاہ مبدالقادر مرحوم کے ترجم کا انباع کیا ہے شابداس لیے کہ اس وقت اردوی صرب انبی کا ترجم بوجود نفا میکن علامہ صداق ہزاروی نے قرانی آیات کا زحم کرتے دون برالزام نہیں کیا اس لیے قاری کو یہ پتر نہیں جیا کہ بر ترجب کس ترعير قرآن سے مغوذ ہے۔ بہتر ہونا کہ صوت ایک ترحمہ فرآن الم م احمد رصافال افغانی عليه ارحمة کے ترحمہ) درکنزاعان " کو افتياركرت ناكراب اداور والم جات بي أساني رسي -

غرضكم مولانا مزاروى صاحب في قديم ترحمه كى دولش ترك كرسے بارى محنت اور كا وكش سے منه مرت بر معام فع اوراً سان بالحاورة ترجب كيا مع بلكركتاب كى ترتيب وتدوين اس طرح كى سے كم مائن تاكن كرنے ين كوئى دقت بنين موتى - الشرتبارك وتعالى ان كى السس كاوش كو منزوت قبول عطا فرامي اورعامة المسلمين كے بيے اسے نافع تبائے. ا ورساعة بى ان كو ديگر علدول مے ترحمه كو بايئة كليل كسبني في في توفق عطا فرمائد .

بروكرسيوكس لا بورك مالك حرم شهدا زرسول صاحب ايك وينالوا ورعلم وست انسان مي رجذ برحايت مزمب و مسلك مصرشاري اسلان كرام كى ناياب اور نابغة عصرتصانيف كح شائع كرف كانتوى ودوق الترتبارك وتعاسك نے ان کی طبیعت میں وولعیت فرایا ہے۔ جہان کر اقم سے عالمی سے «احب والعلوم " کے زعبری تحرک بھی انہی کی طرف سے ہے اصر تعالی ان سے اس جذب صادق کوسلامت رکھے اور " احیا رائس اور اس جی دوسری منب کی اشاعت كوان كے بيے دنيا والحزت كے فلاح كاذرىعبر بنائے۔ (أبين )

فجزالاالله احسن الجزاء وصلّى الله تعالى عليه خيرخلق مسيدنا عمدٍ وعلى الم واصعابه وازواجه واولياء امته اجمعين وبارك وسلم-

The state of the s

The same of the same of the same of

the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

who - i - i has provide planticipal comments

the same and the same of

The transport of the contract of the contract

TOTAL THE WAY THE WAY THE WAY TO THE TOTAL THE

alternation of the supplemental and the supplementa

The state of the s

the state of the s

THE SENS PRINCE WE WERE THE PRINCE OF MANY

Carried Hills and the commence of

Market Contract Contract

محره سبدوعا مهت رمول فادری عنی عند صدر ادارهٔ تخفیقات الم احدرون کراچی ه ارمضان المبارک ۱۲۱۸ حبری ۱۲ جوری ۱۹۹۸

بِسُمِ اللَّهِ الدَّحْمُ فِ السَّرِ اللَّهِ الدَّحْمُ فِ السَّرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُول والول کی تعرف حقروری سے۔

ا کس کے بعدائں کے رسولوں کی بار گاہ بن صلوۃ وسلام کا وہ بربیش کرنا ہوں جو انسانوں کے سردار رحضرت محد مصطفیٰ صلى المدعليه والمم العبيت تمام رواول كوشال مور

بعددافع را بنے اس ارادے کے سلے میں بارگاہِ ضاوندی میں جلائی کا طالب ہوں جمیں نے علوم دین کوزندہ

ان کے سلے سال سات کے لیے کیا ہے۔ بھرا سے منکرین کی جاعب میں شامل مامن گروں میں شدیت سے مامت کرنے والے اور غافل منکرین کے طبقات

یں انکارا ور دانٹ دیٹ بی مرسے بڑھنے والے تیرے تعجت کو دور کروں گا۔

الدُنعالى نے ميرى زبان سے فاموشى كى گرہ كھول دى اورمرے كلے بن كلام دگفت كا بارڈال دباہے كرس ترے اس احرار کے فدات کام کروں جو تو نے صربے حق سے آنکھیں بندگر کے باطل کی مرواور جمالت کی تحبین میں افتیار کررکھا ہے نوضدی جھکڑالوین گیا اور تُونے ان بوگوں کے خلاف فننہ وضاد بربا کررکھاہے جو مخلوق کی رکڑی ارسموں سے تھوڑا بہت نکنا جاہتے ہی یاان رسموں سے تعلق ختم کر کے علم کے مطابی عمل کی کچھ نہ کچھ کوششش کرتے ہی انہیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالی نے ترکیہ نفس اور اصلاح قلب کا بوطکم دیا وہ اسے پائس کے نیز تنام عرکے رائسگاں جانے کی تلافی سے نام میر ہوربعن کونا ہوں کا زالہ کریں گے اوران لوگوں کے ہم بیا د ہونے سے بچ جائیں گے جن نے بارے ہی صاحب تشریب سلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا۔

" نیامت کے دن سب سے تخت عذاب اس عالم کوموگا جے اللہ تفالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا یہ مجھے اپنی عمر کی فعم اللہ میں اور ایس عالم کوموگا جے ایک تفالی ہے۔ مجھے اپنی عمر کی فعم التحریز برا اصرار اس بیاری کی وصب ہے جس نے عام لوگوں کو گھیرر کھا ہے بلکہ وہ عالمگیر ہے۔ بعنی دہ اس معاملے وا خرت) کی عظمت کو ملاحظہ کرنے سے فاصر ہی اور انہیں اس بات کا علم نہیں کر معاملہ ہولناک اور صیب

اخرت سامنے سے اربی ہے دردنیا بیٹھ بھرری ہے موت فریب ہے اور سفر دُور کا ہے ، زاد لاہ کم ہے ، اندلیشہ

بمت الراسند بندسي

بی برجب اوروسته بیدید. وه عار وعمل جو خالصناً الشرتعالی کے بیے نہ ہو وہ ایک صاحب بھیرت نا قدرکے نزدبک مر دُوور ہے بیے شمار مہلکاٹ کی موجودگی ہیں کسی راہنا اور ساتھ کے بغیر آخرت کے راستے پر چلنا سخت نصی اور دشواری کا باعث ہے ۔ راستے کے راہنا وہ علی دہی جوانبیا کرام علیم السام کے دارت ہیں اور ان سے زمانہ حالی ہو چکا سبب نیالیون سبب نیالی

یماں بھی رہا ہے رہا ہے اور کے زہیں سے ہایت کے نشانات مطاعتے انہوں نے مخلوق خلاکے ذہنوں ہیں بہ بات طوال دی ہے رہا ہے دہنوں ہیں بہ بات طوال دی ہے رہا ہے اور کا فتوی ہے جس کے دریعے ہم جھکڑوں کے فیصلے کے سلسلے میں فامنیوں کی مدد طلاب رہیں۔ یا علم بحث و مناظرہ کا نام ہے کہ بڑائی جا ہتے والا اپنے سیے غلبہ اور مخالف کو خاموش کرانا جا ہا ہے۔ یا علم، مقطی مسبقے کلام کانام ہے کہ واعظ اس کے ذریعے عوام کو میسلڈ باہے۔

كيون كران كے نزديك ان تين باتوں مے سواكوئي دوسواطر فينر حرام كا دام رجال اور مال دنيا كا جال نہيں۔

جہان کر آخرت کے راستے اوراکس طریعے کا نعلق ہے جس پرسلف صالحین علاکرتے تھے نیز اللہ تعالی نے اسے اپنی کا ب بیں فقہ کلت ، علم مجک ، روشنی اور برایت ورشد قرار دیا ہے وہ مخاوی کے درمیان سے لیبیٹ دیا گیا اور اسے با سکا رصلا دیا گیا ہے۔

اور چونگریہ بات دین بی ایک بہت بڑے رفتے اور نہایت باریک مصیب ہے اس بے علوم دینیہ کو زندہ کرنے اور منقد بین ائمہ کے راستوں کو واضح کرنے نیزان علوم کی عظمت کو داضح کرنے کے بیے بیں اس کتا ہے تی تحریر بی شغول ہوا جو انبیا دکام اور سیلے بزرگوں کے نزد کہ نافع ہیں۔

میں نے اس تاب کوچار حصوں بی تقبیم کیا۔ ترینیب کتاب ا دان عادات کابیان را) عادات کابیان را) باکرنے والی چیزوں رمبلکات ) کابیا ن۔

رمی نجات دینے والی باتوں (منجیات) کا بیان داوران سے چیلے بی علم کا بیان ادبا ہوں کیوں کریہ نہا بت ضروری اور اہم ہے ناکہ بیں اُس علم کو واضح کردوں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پراس کی طلب ہر ایک پرلازم کی ہے کیونے حصفور علیدال اوم نے فرایا معلاجے علم ہرسلمان پرفض ہے "دا) ا ورہی نافع علم کو، نقصان دِہ علم سے متباز کردوں گا کیونکہ حضور علبیہ اسلام نے فرمایا رہم ایسے علم سے انتر نقالی کی بناہ دیم بر نفویخ نفویخ مند ہیں ہ جاست من جو لفع مخت نهين" (٢) اور من تابت کروں کا کراس زمانے کے لوگ راہ صواب سے بھر گئے ہیں انہوں نے جگتی رہے کو یا نی سمھر دھو کہ کھایا اورعلوم کے سلسلے بی مغز کو چھوڑ کر چھکے برقناعت اختیار کرلی۔ رزنرب البواب (۱) قواعد عقائد (۲) اسرار طبارت (۲) اسرار صلوة (۲) اسرار زکوة (۵) اسرار صیام (۱) اسرار ع (٧) آدابِ ملاوتِ قرآن ر٨) اذ كار ر٥) دعائبي (١١) باعتباروقت وظالف كي ترتب عاوات کابیان می دسس الواب برمشمل ہے۔ (۱) کھانے کے اواب (۲) نکاح کے آواب (۳) احکام کسب (۴) صال وحزم (۵) مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مجت و معاشرت کے آواب (۱) گونٹہ نشینی (۱) آواب سفر (۸) سماع اور وجد (۵) نیکی کا حکم و بنا اور برائی سے روکنا (۱) آواب معشت اورافلاق نبوت ۔ معثبت إورافلاني نبوت. ملکات کابان می دس الواب برشتن سے۔ (۱) عجائبات فلب کی مشرح (۲) ریاضت نفس (۲) دوشهونوں مینی بیط اورنٹرمیکاه کی شہون کا بیان (۲) زبان کی آفات رہ) غصے، کینے اور حدکی آفات ر ۲) دنیا کی ندمت (۱) مال اور بخل کی ندمت (۸) عبدے اور ربا کاری کی ندمت

مزید تقصیل وہ جیزجس کی طرف ایک باعل عالم مجور سے بلکہ جوشف اس رمطلع ندم وہ علائے آخرت سے مزید تقصیل مزید اس مر نہیں ہوتا ہے ان بن سے زیادہ وہ باتی ہی جن کو فقہ کی تنب بن جوڑو یا گیا ہے۔ عادات کے بیان بن میں لوگوں کے درمیان جاری معا ملات کے اسرار ان کی باریکیاں اور ان کے راستوں کی گرائیاں نیز جہاں جہاں وہ جاری ہیں ان بن پرشید ورس ویں درع (برسنر گاری) کا ذکر کروں کا کیوں کرسروین وارکوان کی صرورت ہوتی ہے۔

مهلات کے بیان میں مراس میری عادت کا ذکر کرول کا گذران باک نے اسے مانے اور اکس سے نفس اور

ول کو پاک کرنے کا محم دیا ہے ہیں ان ہی ہے ہرعا دت کی تعرفت اور خفیفت ذکر کرول کا بجروہ سبب ذکر کروں جس سے بہ عا دات پیدا ہوتی میں بھروہ اَ فات ہو مرتب ہوتی میں بھروہ علانتیں جن کے ذریعے ان کی ہجان حاصل ہوتی ہے اس سے بعدوہ علاج بنا وُں گاجس کے باعث ان سے جیٹ کا رائل سکتا ہے اوران تمام باتوں پر فران باک کی آبات، احادیث اور اُتار ، سے شہادت پیش کروں گا۔

نجات وینے والے امور کے بیان بی ہرائس قابل تولیت نصلت کا ذکرکروں گا جس میں رغبت کی جاتی ہے اور وہ مقربین اور صدفتین کی عادات سے ہے اور جس سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرا ہے ہر خصلت کی ، تعرافی و حقیقت ذکر کروں گا نیز ان کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے ان سے کو نسا فائدہ حاصل ہوتا ، ان کی علامات کیا ہیں جن کے ذریعے ان کی ہیجیان حاصل ہوتی ہے ان کی ہوئی ہے دریق ان کی محاصل کی کون سی خصلت ہے جس کی وجہ سے برمرغوب ہیں اور اس سلے ہیں متر بعیت اور عقل سے شوا ہر بیش کروں گا۔

عظمتِ كناب ان بين سے بعض امور كے بارے بي كچولوگوں نے كن بين مكنى بين كياب راحيا، علوم الدين ا

(۱) بس جيز كوانول نے بغيرط كے اورجمل هورائم نے اسے مل كا اور بيان كيا۔

(٢) جس جبز كوانهول نے منتظر كا بم نے اسے مرتب كيا اور جي انہوں نے متفرق ركھا ہم نے اسے نظم كيا۔

(٣) جس بات كوانبول نف ايك طويل تقريب بيان كيا مم ف است مخفرطور برضط كردياً-

(م) جوبات انہوں نے باربار مکھی ہم نے اسے مذون کر کے صوف مطلب کونابت رکھا۔

رہ) ایسے باریک امورجن کاسمجھنا ذہنوں پر وشوار ہے ان کننب میں ان کونہیں چھٹرا گیا کیونکہ ان سب نے اگریہ ایب ہی طریقہ اپنایا، لیکن ممکن ہے کہ ہرایک بالک ایسی بات پر طلع موجائے، جس سے اس کے رفقاد بے خبر ہے

ہب ہوں یا موسکتا ہے وہ لیے خبر نہ میوں لیکن اپنی کتب ہیں انا جول سکتے ہوں یا مجوسے بھی نہ موں لیکن کسی وحبرسے انہوں نے حقیقت سے پردہ نہ اٹھایا ہو۔

توبيكاب كے خواص بي علاوہ ازيں بيكتاب ان علوم كي تفصيل پر هي منتسل بيد

ان میں سے ایک اصلی وجہ ہے اور وہ بہ ہے کر تحقیق و تفہیم کے لیے بہترتیب صروری ہے۔ کیونکہ جس علم کے ذریعے اخری کی طرف توصر کی جاتی ہے اس کی دوقسیں ہیں۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) علم معاملہ علم سکا شفہ سے مبری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے فقط معدومات کا کشف حاصل ہونا ہے۔ اور علم معاملہ سے مراد وہ علمے جس کے ذریعے (معلومات کے)کشف کے ساتھ ما تدعل می کیا جانا ہے اس کاب سے نقط علم معامل مقصود ہے علم مکاشفہ مراد نہیں کیوں کہ اسے کتاب ہیں لانے کی اورا اجازت نہیں۔

اگرے پیر طالبان حق کے مفصلہ کی غابت اور صدیقین کا مطبح نظرہے ۔اور علم معاملہ اس کی طرف حاف والا راستہ ہے لیکن انبیا و کرام علیہم السام نے مخلوق سے ساتھ علم طریقت وارث دہیں ہے گفتگو کی ہے۔

جہاں بک علم محاشفہ کا تعلق ہے نواکس میں اُنہوں نے اِنسارے ، مثناں بیٹی کرنے اور اجمال کے طریقے پرگفتگو کی ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ توگوں کی مجواسے ہر داشت بہیں کرسکتی ، اور علما ر، انبیاء کرام کے وارث ہی ہمذا ان کے یے ان

ك رائد اوراندار سے جرنے كى كوئى صورت نيں -

چرعام عالم کی بھی دو قسین ہیں۔ ایک عالم طاہر سے بعنی اعضا کے اعمال کاعلم اور دوسراعلم باطن بعنی ول سے اعمال کاعلم
اعضاء پر جوعمل جاری ہوتے ہیں وہ یا توعادت سے طور پر ہیں یا بطور عبادت ہیں ، اور دل جو تواسس سے پر دسے ہیں ان پر عالم ملکوت سے جواعمال جاری ہوتے ہیں وہ یا تو محمود ہیں یا قابلِ فرمت ! ۔ تواس علم کو دوحصوں بعنی ظاہر و باطن ہیں
تقسد کرنا صن دی سوا۔

وہ صد جوظا ہر ہے اوراعضاء سے متعلق ہے وہ عادت وعبادت بن تقسیم موتا ہے اور جو حصد باطن ہے اور دل کے حالات اورا فلائن اور الفلائن نقس سے متعلق ہے وہ مذموم ومحمود ہی تقسیم ہوا ہے اس طرح کل جارتسیں ہوئی تو یوں علم معاملہ

يں ان انسام كونظرانلانسي كياجا سكتا۔

علم كابيان

اسس بن سان باب بن ۔ بیملا باب :-علم نعلیم اور نعلم کے بیان بن -دوسر اباب :-

کون سے علوم فرض عین اور کون سے فرض کفا بر میں فقدا ورعلم کلام کہاں تک علم دین سے ہیں ،نبر علم آخرت دور علم دنیا کا بیان -

ننيسراباب بد

مروع به به به المراب ا

ساظرہ کے نقصانات اور لوگ اخلافات اور جھڑ سے بن کیوں مشغول ہوئے ؟

بالجوان باب،

استاذ اور شاگرد سے آماب کا بیان۔ کاماب:

علم اورعلماء کے مصائب کا بیان

عقل، اس كي فضيلت واقسام اوراكس سلطين وارد روايات كابيان.

بهلاباب

علم تعليم اور تعلم كي فضيلت اوراكسس يرتقلي اورعفلي ولأكل -فضيلن علم

نَشِهِدَ اللهُ ٱنَّةُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَوَالْمَلَا يُكُذُّ وَأُولُوا الْعِلْمِةِ فَا يُما بِالْفِسْطِ-

(آل عموان 11)

وبميو التد تعالى في سن وان باكسة عازكيا عرفر فتون اوراكس عدالي علم كاذكر فراياب ون فسیت اور بزرگی و کمال کے بیے اتنامی کافی ہے۔

الثانعالي في ارت وفرايا

يَرْكُعِ اللهُ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُ مُوالِّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَدَرَجَاتٍ- رمجادله ١١)

حفرت ابن عباس رصی الشرعنهما فرما نتے ہیں۔

" علی در ام ، عام مومنین سے سات سودرجات بلند موں گے اور سروو در حوں کے درمیان پانچے سوسال کی سافت موگی"

ارف د فلاوندی ہے۔

تُلُهَلُ لِيَسْتَوِى آلَـذِينَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعُكُمُونَ ( زمويك)

اورارث وفرایا:۔

وَنَّمَا يَخُشَّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ-رفاطر ۲۸)

الله تعالی اس بات برگواہ ہے کماس کے سواکومعبورتیں وشتون اورالي علم نعظى اس بات كى كوابى دى اوريرك وہ انصات فائم كرنے والاہے۔

اور فم میں سے جو لوگ ایمان لائے نیز الی ملم کے درجات کو اللہ تفالی بلند فرمائے گا۔

آپ فوا دیجے کیا ہی علم اور بعلم مرابر ہو سکتے

بنك الدنعال ساس كے بندول من سے علاء ای در تے ہیں۔

آب فوا دیجے اللہ تعالی میرے اور تھارے درمیان بطور گواہ کافی ہے بزوہ لوگ جن کے باس علم ہے۔

اور جس سے پاس کتاب کاعلم تھا اکس نے کہا میں اسے ربلقیس کے تخت کو تیرے پاس لاؤں گا۔

اسس باس بات كى خردى كى سے كروہ قوت علم سے اس ربلقيس كا تخت لانے الي قادر موا-

اورابل علم نے کہائم ارے لیے خرابی ہو جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے عل کئے ان کے بلے اسرتمالی کامون سے نواب بنزے۔

الله تعالى نے بان فرابا كر قدر آخرت كى عظمت ،علم كے فرر بعض معاوم كى جاتى ہے۔ ارتاد فادندی ا

اور بہ مثالیں ہی جہنیں ہم لوگوں کے بلے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علمارہی سمجھتے ہیں۔

اوراگروہ اے راپنے حکوے کو) رسول صلی الشعليدوسلم اور اینے باافتیارلوگول (علام) کی طرف لوٹائے تواسے وہ لوگ جانتے جوان بی سے اجتہا دکرتے ہیں۔

المدُّتُعَالَى نے وا تعات ومعالمات كے فيصلے كوعلاء كرام كے اجتہاد كى طوف لوٹايا اور حكم خلاو ندى كے اظہار بن ان كے مرننه کوانیا وکرام علیم السلام کے درجہ سے الابا۔

اسے انسانوں ایے شک ہم نے تم برلباس آبادا جو تہاری نٹرمگا ہوں کو تھیا آبا ورزینت ہے اور تقوی کالباس بہرہ

بزارشاد باری تعالی ہے: -اُفُل کفی باللهِ شَرِیدًا بَیْنی وَبیْنکُووْمِنُ عِنْدَا عِلْمُ الْكَتَابِ - (رعد ٢٣) ارشاد فلاوندی ہے:-تَاكَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ٱنَا إِنَّكَ

به انمل سم المرتعالى في ارشاد فرمايا :-وَقَالَ الَّذِينَ أُونَوُا الْعِلْمُ وَبُلِكُمْ تَنَوَا اللهِ خَيْرُلِقَنُ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً-

وَ يِلْكُ أَلَّامُنَّالُ نَضْرِبَهَا مِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا الدَّالْعَالِمُونَ - رعنكبون ٢٨١ الله تعالى في ارشاد فرايا:-دَكُوْرُدُّ وَمُهُمِ لِيَ الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الُّدَّمُرِمِنْهُمُ لِعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْنَبِبُ طُوْنَهُ مِنْهُمُ - رشاء ١٠٠٠)

كماكيا ہے كه الله تفالى كے ارشادياك : يَا بَيْ أَدَمَ قَدُانُزُلُنَا عَلَيْكُمُ لِهَاسَا يُوارِي سُوْءَ اَلِكُوْ وَرِيْتُ أُولِبَاسُ الثَّقُوٰى ذَلِكَ خَيُرُ-

(اعرات ۲۷)

س "باس" سے مرادعلی " دستن " سے مرادیقین اور کیاس انتقوی "سے جا و مراد ہے۔ الله تعالى ارشاد فرما ب :-

وَلِقَدُ جِئْنَا هُ مُ بَكِنَابٍ فَصَّلْنَا لُاعَلَىٰ عِلْمِ راعان ١٥)

نیزارشاد فلاوندی ہے۔

فَلْنَفْصَّ نَعَلَيْهِمُ يِعِلْمِرِ (اعران )

ارشاد باری تعالی ہے:-

بَلُ هُوَابِاتُ بَبِيَّاتُ فِي مُدُورِ الَّذِينَ أُوْلُوا الْعِلْمِ رعنكبوت ٢٩)

الله تعالى ارشاد فرمانا ہے۔

خَلَقَ الْوِنْسَالَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ررحمٰن ١٨٠٨

الله تعالى في احسان حبّا تصبور عُربات ارشا وفر مائي-

احادبث مباركه:

رسول المدصلي الشرعليدوكم في فرايا:-

مَنْ تَبَرِدِ اللَّهُ مِنْ مَنْ تَبَرِدِ اللَّهُ مِنْ مَنْ تَبَرِدِ اللَّهُ مِنْ الدِّيْنِ

وَبُلِهُمُ الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بنرنبي أكرم صلى الشرعدبيه وسلم في فرمايا -

رسول کریم صلحال شرعلیہ وسلم سنے فروایا۔ پَنْتَغُفِنُ لِلْعَالِمِرِمَا فِساسَتُمُونِتِ

اور بے شک مم ان کے باس کتب لائے جس بی مم نے اپنے علم سے واضح کردیا ۔

بھرہم ان برعم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے۔

بلہ وہ روستن آیات میں جوان لوگوں کے بینے میں میں جن کو علم دیا گیا۔

رائدتنال نے انسان کوبیدافر مایر راور اسے بیان سکھایا۔

الله تعالى جن تخص كے بليے مجلائى كا ارادہ فرا ماہے اسے دبن كى مجھ عطافر آلاہے اور اسس كى ہدایت اس كے دل بس طوال دیتا ہے۔

العُلُماءَ وَرَثَةُ الْوَنْبِيَاءِ-(٧) . علاء كرام ، رعلم بى ، انبياء كرام عليهم السلام مح وارث بي -به بات واضح به كه نبوت سے بدند كوئى رنبه نبي اور اسس رنب كى وراثت سے بطره كركوئى اعزاز نہيں -

أسمانون اورزين كى مرجيز عالم كے ليے مخت ش طلب

(١) المعجم الكبير ، محد بن كعب فرطى حلد ١٩ ص ١٨١٠ محد بن كعب القرظي عن معاونة \_

(٢) سنن ابن اجرص ٢٠- باب فضل العلماء

وَالْوَرْضِ - (١) اس شخص سے بڑھ کوکس کامنعب ہوگا جس کے بلے آسانوں اور زمین کے فرشتے طلب معفرت میں مشغول ہوں برائنی فات بین اورود اس کے لیے استغفار میں شغول ہیں ۔

بے شک علم ،معزز کی عرّت کو بڑھا آ ہے اور فلام کواس تذریبندی عطا کرنا ہے کہ وہ بادشا ہوں کے ورجد پر پہنچے

ا کُمکُوْكِ - ر۲) اس صدیب بی اس کے دبنوی فائدہ (مجبل) کی خبر دی اور میاب معلم ہے کہ آخرت بہتر اور باتی رہنے والی ہے۔ افائے دوجہاں صلی المتعلیہ وسلم نے فرایا۔

خصُلُتَانِ لَوَ مُکُونَانِ فِی مُنَافِقِ حَسَنَ سَمَتِ مِن مَنافَق مِن رہے، دو خوبان نہیں ہائی عائیں کوفیہ کوفیہ کوفیہ کوفیہ کی منافق میں رہے، دو خوبان نہیں ہائی عائیں کوفیہ کوفیہ کی الد بین اللہ اللہ میں دور کے بیعن فقہا ہی منافقت کی وجہسے داس ) عدیث برسرگز تمک مذکر ناکیوں کہ آپ ایک منت کی ازالہ کے ارتباد گرامی میں وہ فقہ مراد نہیں جو تمارے نیال وتصور میں ہے عنقرب فقہ کا مفہوم بیان ہو كا فقيد كاسب سے كم درجرير بے كروہ اس بات ريفتي ركف مول كرا خوت، دنيا سے بہتر ہے اور جب اس پريد معرفت صادق اورغالب آجائ نووه منافقت اورربا كارى سے برى الذمر سوجائے گا-

بهترس السان وه موس عالم ب كرجب اس كي فررت برطب تووه نفع دے اورجب اس سے بے اعتبالی رقی مائے تو وہ جی ہے نیاز موجائے۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرايا -اَنْفُنَلُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعُالِمُ الَّذِيث إِنِ احْتِيْجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنِ السُّتُغُنِيُ عَنْهُ أُغْنَى نَفْسَهُ (م) نبی اکرم صلی الترعلب وسلم نے فرایا جد

نبى اكرم صلى الدعليه وكسلم في قرابا :-

إِنَّ الْحِكْمَةَ تَزِيْدُ السِّرِّلْيَ شَرْفًا وَنَرْنُعُ

الْمُمْلُوكَ حَتَى بُدُرِكَ مَدَارِكَ

(٢) جامع ترزى ص م ٨٧، باب ماجاء في فضل الفقة

(٧) كنزالعال جلد ١٠ ص ٢ ١ صريث ثمير ١٠٥٠

<sup>(</sup>١) اتحاف السادة المنقبين جلداول ص ١١

<sup>(</sup>٢) كنزالعال فلد ١٠ ص ١٩١ مديث نبر٢٨ ٢٨ ٢

ایمان برہنہ ہے اکس کا لباس تفویٰ ہے،اس کی زینت حیار اوراس کا بھل علم ہے۔

لوگوں بیسے درجہ نبوت کے زیادہ فریب، علیا داور مجاہدین ہیں ، علماء، رسولوں کی لائی ہوئی تعلیات کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرنے ہیں حب کہ مجا ہدین رسولوں کی لائی ہوئی تشریبیت رکے تحفظ سے لیے اپنی نلوار و سے جہا دکرتے ہیں۔

ایک قبیلے کی موت ، ایک عالم کی موت سے آسان نر ہے۔

سوفے اور جا ندی کی کانوں کی طرح لوگوں کی بھی کانیں ہیں بس ان میں سے وہلوگ جو دور جا بلیت میں مہتر تھے اسلام بس بھی بہتر ہیں بشر طبیکہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔

قیامت کے دن علاء کرام کی رفخرمیات کی سیامی کوشہار سے خون سے مقابلے میں تولا جائے گا۔ ٱلْوْيْمَانُ مُرْمَانٌ وَكِمَا سُهُ التَّقُولِي وَزُيْنَتُ الْعَبِيَاءُ وَتَمُرَّنُهُ ٱلْعِلْمُ - ١١) رول اكرم صلى مترعليدوك لمين فرمايا. ٱ ثُرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَنْرِ النَّبُوةِ الْمُسْلُ الْعِلْمِ وَالْحِهَا مِ آمًّا آهُلُ الْعِلْمِ فَدَكُوا النَّاسَ عَلَى مَاجَاءَتُ بِدِالرُّسُلُ وَامَّا آهُلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُقُ الْمُسْكَافِهِمْ عَلَىٰ مَا جَاءَتُ بِدِ الرُّسُلُ - رس نبى كرم صلى الله عليه وسلم في فرايا-كَنُونَ فَبِيْكُةِ ٱلْمُكْرِمِنُ مُونِ عَالِمِ - (٣) آب في مزيد فرمايا-آلنَّاسَ مَعَاوِلُ كَمَادِنِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيَارُهُ مُ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُ مُنِي الرُسْكُومِ إِذَا نَفْهُوا - (م)

(١) الفردوس بما تورالخطاب جلداول ص ١١٢ حديث نمبر عديد

(٢) كننرالعال جلديم ص ١٠١٠ حديث نمبر١٠١٠

نبى اكرم صلى التُرعلبه وسلم ف إرشاد فرمابا ب

رسول اكرم صلى الشرعليدوك لم في فريايا-

الشهكاء - ره)

يُؤذِّنُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ مَدِادًا لَعُكُمَ اوْمِيدَم

(۱۲) الاسرار المرفوعدص ١١١ عديث تمبر ٨ ٨

(١) مندام احمدين صبل علد ٢ ص ١٩٥ رو يات الىبررة

ره كنزالعال علد ١٠ص ١٤١ صيت تبر ١٩٩٥ - ١٨١٨ مين الم

جسٹنفس نے میری امت کی خاطرسنّت سے تعلق میری چالیس ا حادیث یا دیا تو چالیس ا حادیث یا دیا تو بین خالیس ان ک پہنچا دیا تو بین خالیس اسٹنفس کاسفارشی اور گواہ ہوں گا۔

میراجوامتی جالیس احادیث یا دکرے گاوہ قبامت کے ون ایک نقید عالم کی صورت میں اللہ نعالی سے ملافات کرے گا۔

جوشخص الندنعال کے دین کی سمجھ حاصل کرے اللہ تعالیٰ اسس کی شکلات ہیں اسے کھابت کرے گا اور اسے اس جگہ کا وسے گمان بھی اس جگہ کا وسے گمان بھی نہ سوگا۔ نہ سوگا۔ نہ سوگا۔

الله تعالی نے حضرت الراہم علیہ السلام کی طوت وحی بھیمی کم اسے الراہم إبانشبر میں علم والاہوں اور علم داسے کوب ند ارتا ہوں۔

عالم، زمين مين الشفالي كالمانت وارس

میری امت کے دو طفتے ایسے ہیں کراگروہ صبح ہوں توتنام لوگ صبح ہوتے ہیں اور اگروہ مگر جائیں نوسب لوگ مگرط تَعَالَىٰ مَا اَهُمَّ وَرُزَقَ مِنْ حَيْثُ لِرَ

يَخْتَيِثُ - ر٣)

ن اكرم صلى الشرعليه و للم نه فرايا -اكتى الله عَنَّ دَجَلَّ إلى رابُراهِ بُدهُ عَلَيْهِ السَّلاَهُ مُهَا اِبْرَاهِ بُدهُ الِّي رَبُراهِ بُدهُ عَلِيهُ مُعَالِمُ مُعَلَيْهِ السَّلاَهُ مُهَا اِبْرَاهِ بُدهُ الْخِيهُ مُعَالِمُ مُعَلَيْهُ مُعَالِمُ الْحُرَبُ وَ السَّلاَهُ مُعَالِمُ اللهِ اللهِ مُسْبَعَا لَهُ فِي الْوَرْضِ - (٥) السَّادُ أُمِينُ اللهِ مُسْبَعَا لَهُ فِي الْوَرْضِ - (٥)

آنَعَا لِهُ آمِينُ اللهِ سُبَحَانَهُ فِي الْوَرْضِ - (٥) رسول اکرم ملی الله علیه وسل نے فرمایا :-صِنْفَانِ مِنْ اُمَّنِیُ اِذَا صَلْحُوْل صَلْحَ النَّاسُ طَذَا فَسَدُ قُوا فَسَد النَّاسُ الْوُ مَرَارِهُ

(١) الكامل جلداقيل ص ١١٧ حديث نبر ١٨٨٩ اسمان بن نجيع

(٢) العلل النت بسيطدا ول ص من الواب ما يتعلق الحديث

(۱۳) "اریخ بندادجاری ص ۲۳ من اسمدمحدین عمر (۱۳) منزانهال جلد ۱ اص ۱۳۴ حدیث غیر ۲۸ ۹۲۱

ره ر ص ۱۹۱ صيفنره ۲۹۰۰

بات بن ایک محرانوں کا طبقدا ور دوسرے علاء۔

جب مجھ برکوئی ایسا دن اکٹے جس میں ، ہیں ایسے علم كا اضافه مذكرون بو محصے اللہ تعالیے کے قرب كر وے تواس دن کے طلوع آفاب سے مجھے برکت مامل

وَالْفَقَهَاءُ وا) نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرا با:-إذاانى على يومراه ازدادنيه عسلمسا يقربنى الى الله عزوجل فله بورك لى في طلوع التنمس ذلك البوم (٢)

رسول معظم صلى الدعليه وسلم نع علم كوعبادت اورنشهادت برفضيلت ويتي موسف لول ارشاد فرمايا-عابدر عالم كى فضيلت اس طرح م جي تحجه ابن ادنى

رَفَضُلُ الْعُالِمِ عَلَى الْعَابِدُ لِفَصْلِيُ عَلَى اَدْ فَى صحابی برفضیات ماصل ہے۔ رَجُلٍ مِنْ اَصُحَالِيْ - (٣) توديجية آب في كس طرح على ورجة نبوت كي سائف للا با اوركس طرح علم سي خالى عمل كا ورصد كلا ويا أكرص عابد، الس عبادت کے علی سے بہرہ نہیں ہونا جے وہ معینہ کرنا ہے کیونکہ اگر سعلم نہ ہوتو وہ عبادت ہی نہیں۔

نبي اكرم صلى الله عليدو الم تف فرمايا -

عالم کی عابد رفضیات اس طرح ہے من طرح ہے دمویں رات کا جاندتمام ساروں سے افضل ہے۔

نَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ لَفَضْلِ الْفَكْرِ كَيْكَةُ الْبَدُرِ عَلَىٰ سَائِوالْكُواكِبِ - (٧) آپ ہے ارشاد فرایا۔

بَشْفَعُ يُوْمِدَ الْقِيامَةُ تَلَاثَةً الْوَبْدِياءُ نَعَ مَ الْمِياءِ كَام عِلَاءِ عَلَام عَلَى اللهُ عَلَى ا الْعَلَمَاءُ نَعْ النَّهُ هَذَاءُ وَهِ) الْعَلَمَاءُ نَعْ النَّهِ الْمَاءُ مَا النَّهِ الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى اللهِ الْمَاءِ عَلَى اللهِ ا با وجود كرنهادت كى نفيلت من روابات أنى من -

نبی اکر صلی التعلیہ وسلم نے فرمایا ،-

(۱) منزالعال جلد ١٠ ص ١٣١١ حديث نمبر ١٨٩٨

(١) عامع ترمذي ص م ١٨٨ ، ١٨٨ باب اجاء في فضل الفقير

(١٧) سنن ابن ماصبر ص بسام باب وكرانشفاعة المرازية المرازية المرازية المرازية

مَاعُيِدَ اللهُ تَعَالَى بِشَنَى ءِافَصَلِ مِنْ فِقَهِ فِي النَّيْصُ وَكَفَقِبِهُ وَإِحَدُ اللهُ عَكَ الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفُنِ عَابِدٍ وَلِكُلِّ اللَّهُ عُمِيادٌ وَعَمِادٌ هَذَا الدِّر بُبِ وَلِكُلِّ اللَّهُ عُمِيادٌ وَعَمِادٌ هَذَا الدِّر بُبِ الْفِقْتُهُ - (1) رسول الرم على الشّعلية وللم من فرايا و خَبُودُ يُنْكُفُ النَّسُولُ وَحَدِيرُ الْعِبَادَةِ الْفِقْدِ-

آپ فے ارشاد فراہ ۔

فَضَلُ الْمُوْمِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُوْمِنِ الْعَالِيدِ

بِسَنْمِ بِنَى دَرَجَةٍ - رسى

رسول اکرم صلى الله عليه و سلم نے فرايا .

وَلَيْكُ فَرَّا وُهُ وَخُطِبًا وُهُ وَلِيدُ لَا مَا يُلُونُهُ مَا يَعْبُرُ فَعَمَّا وُهُ وَخُطبًا وُهُ وَخُطبًا وُهُ وَلِيدُ اللهِ مِنَا اللهِ مَا يَعْبُرُ مِنَ الْعِلْمُ مَا يَعْبُرُ مِنَ الْعِلْمُ مَا يَعْبُرُ مِنَ الْعِلْمُ مَا يَعْبُرُ مِنَ الْعِلْمُ مَا يَعْبُرُ مِنَ الْعَمَلُ فِيهُ وَخُلُونُهُ كَانِيدُ مَا يَعْبُرُ مِنَ الْعَمَلُ وَلَا يَعْبُرُ مِنَ الْعَمَلُ وَلَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ الْعَمَلُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ مِنَا الْعَمَلُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ الْعَمَلُ وَلَا اللهُ وَلِيلًا اللهُ اللهُ مِنْ الْعَمَلُ وَلَا اللهُ مَنْ الْعَمَلُ وَلَا اللهُ ال

دین کی سجھ سے بڑھ کرائٹد تعالیٰ کی عبادت ہنیں کی گئی اور ایک فقید اسٹ بطان برایک ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے ۔ سرچیز کا ستون مونا ہے ادر اس دین کاستوں دین کی سمجھ ہے ۔

تنهارا بهتردین وه مصحونهاده آسان مواور بهترین عباد دین کی سمه ماصل کرنام ب

مومن عالم کومومن عابد برستر در بھے فضیلت حاصل ہے۔

بے شک تم ایسے زمانے یں ہوجس میں الم علم زبارہ اور قراد وخطباد کم ہیں مانگنے والے کم اور دسنے والے زباد ہ بی اس از مانے ہیں عمل علم سے بہتر ہے اور عنقر ب وگوں پرایک زمانہ آئے گا جس بی اہل علم کم اور خطبار زبادہ ہوں گے دینے والے کم اور مانگنے والے زبادہ ہوں گے اس وزمانے ہیں علم عمل سے بہتر ہوگا۔

عالم اورعا بدسے درمیان ایک سوور مے کافرق ہے

(١) كنزالعال جلد اص ١٨١ ، ١٨١ عديث شر٢٥٠ ٢٨

(٢) كنزالعمال جلية ص ١٦٨ حديث ١٥٥٥-

رس كنزالعال علد ١٠ص ١٥٥ صرب ٢٨٤٩٤

رم) مجمع الزوائدا كولد طراني اجلدادل ١٧٥٥ باب في فضل العلام

اورم ووور جول کے درمیان اتنی مسافت ہے کرتیز ر فنارسر بالم و هواستال دورتار ب

كُلِّ دُرَجَنَبِي حَضُوالُجُوادَ الْفُنَمَرِسَبِيبَ

إِنَّ قِلِبُلَ الْعَمَّ لِيَنْفَعُ مَعَ ٱلْعِلْمِ بِاللَّهِ وَإِنَّ

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے بوجها كيا كه كون عمل افضل سے؟ أبّ نے فرمایا - اللّ تنا لى كے ذات باك كاعلم معرض كِيكِ أَبِ كَامِرُدُ كُونساعلم ہے مأب نے فرمایا ، الشرفعالی كی ذات كاعلم انہوں نے عرض كيا بم عمل كے بارے بي إو جھتے ہي آبیطم کے بارے بی بارہے ہیں۔ نونی اکرم صلی الشعلبہ وسلم

الله تنالى كے عام كے ساتھ تھوڑا على تھى فغ نجش سے ور الشرتعالى كى ذات سے لاعلم موتے موسے زبارہ علاقي

كِتْبُرِ ٱلْعُمُلِ لِدَيَنْفَعُ مَعَ الْجَمْلِ بِاللهِ-

نى اكرم صلى الشُّطيه وسلم نے فرايا بر يَتُنَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ الْمِبَادَكُومَ الْفَيَامَةِ تَعْيِيعُتُ الْعُلْمَاءَتُكُولُونُ يَا مَعْتَدَر العُلَمَاءِ إِنَّىٰ لَمُ آخَعُ عِلْمِي فِبْكُو إِلَّا لِعُلِمِي بِكُمْ وَلَمَ اَضَعْ عِلْمِيْ فِينَكُو لِمُحَدِّ بَكُمُ إِذْهَبُواْ فَقَدُ غَفَرْتُ كُلُمْ- (٣) مم الله تعالى معض فاتمر كاسوال كرتے بن ،-

الله تعالى قيامت كے دن بندوں كواٹھائے كا بير علماء كرام كوا تُعافُ كاس كے بعد فرائے كا سے على وكرام ك الروه البي في إينا على تنبي جائت بوك عطاك تفا اورس نے تہیں اینا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ بی منہیں عذاب دوں اے شکسی نے بخش دا۔

مرا المدان من من من من من المرتب الم

محوم، ال خرج كرف سے كم موقا ہے اور علم خرج كرنے سے براضا ہے۔ حزت على المرتضى وفي الترعنه مي في فرماياً-

ردات بر اعبادت کے لیے) کوٹ رہنے والے اوردن کی روزہ رکھنے والے مجابدسے عالم افضل ہے ۔جب کوئی عالم فوت موجاً اسے تواسدم میں ایسا رخنہ بیدا ہوتا ہے جیے اکس کاکوئی نائب ہی ٹیرکرسکتا ہے وہ)

رم) كنزالعال جلد ١٠ ص ٥٥٦ صيث نير ١٩٩٣-٢٩٠

<sup>(</sup>١) الترغيب والترميب جلداول ص١٠٢، نفل العالم على العابر

<sup>(</sup>٢) كنزالعال علد اص ١٥١ عديث غير ٢٨٨٠

رم كنزالعال جلدواص ١١٦٠ نمبر٠٠٢٨٩

حفرت على كرم المدوجم في نفطم كي صورت بي فرمايا. ر ترجب، "فخر کے لائق صوف الل علم میں وہ خود ہائیت پر میں اور ہراہت چاہنے والوں کے بیے راہنا ہیں، ہر شخص کے لیے وہی چیز قدر کا باعث ہے جواسے شن عطاکرتی ہے اور جاہل لوگ علماء کے وشمن میں علم سے ساتھ کا میابی حاصل کرواکس کے ذریعے ہمیشہ زندہ رموسے باتی لوگ مردہ میں اور علماء زندہ میں ہے مد علم مصر زياده قابل عزت كوئى چيز نهي ، بادشاه لوگول پر محمران بي اورعلاد، مكرانول پر حاكم بي ي حفرت ابن عباس رض المدعنها فرمات بي-و صرت سلیمان بن داوُد علیدالسام موعلی، مال اور با دشامی میں رہے ایک کا)اختیار دیا گیا توانہوں نے علم کواختیا رکیا جنانجرانيس ال اور باد شامي ص عطاكردي كي-حفرت عبدالله بن مبارک رحمد الله سے بوجها كباكر انسان كون بن ؟ انهوں نے فرابا بد علاء كرام " يوجها كبا بادشاه كون بن؛ فرایا " برہز کار اوگ " او عیا گیا بوقوف کون اوگ ہی، فر مایا " وہ لوگ جو دین کے ذریعے دنیا کھا نے ہی " انہوں نے رصرت ابن مبارک نے ، غیرعالم کو انسانوں بی شمار بنبی فرمایا کیونکے جس خصوصیت سے ذریعے انسان ، تمام جانوروں سے مماز ہوتے ہی وہ علم ہے۔ ایس انسان ،اکس وصف کے ذریعے انسان مزاہے جس کے باعث اسے عرت حاصل ہوتی ہے۔ ورب راعزاز) اس کی شخصی فوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہونا کیونکہ اونظ اس سے زبارہ طاقنور ہے اور نصبم کے بڑا ہونے کی وجہ سے میونکہ ہاتھی جمانی طور براکس سے بڑا ہے ، نہ بہا دری کی وجہ سے کیوں کروزان اس سے زیادہ بہادرہیں ۔نہ کھانے کی وجہ سے کیوں کہ بل کا بیٹ اس کے بیٹ سے زیادہ کشادہ سے مذہبت وجاع كى وجدسے كيوں كرمعولى حظ ما على ملك وہ توصوف على كے ساك كى ہے۔ بعن على ورام ف فرايا، جس ف علم كونه بايا الس في چزياتي اورجس ف علم وبايا الس ف كيا كه وايا را، نى اكرم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرا ي ب جن خص کو قرآن پاک رکاعلم ادباگیا میراس نے خیال کیا کمکسی کواس سے بہتر چیز بلی ہے تواس نے اس چیز کو ایکا مَنُ أُوْتِيَ الْفَرُانَ فَرَايُ إِنَّ أَحَدٌ أُوْتِي خَيْرًا مِنْهُ نَفَدُ حَقَّرَمَاعَظَّ مَاللَّهُ تَمَالِهِ اللهُ تَمَالِهِ اللهِ تَمَالِهِ اللهِ

> دا، مطلب بیب کرمیس کوعلم حاصل ہوگیا اس کورنیا کی سرجیزل گئی اور جیے علم نہیں ملد اسے کچھ بھی شاہد ۱۲ ہزاؤی (۴) کنزالعال جلداول ص ۵۲۵ حدیث تمبر ۲۳۲۹۔

جانا جي الله تعالى فعظمت عطافرائى سے

فنخ موصلى رحمنه المثرث يوحيار

كيابه بات نهين كرحب مرين كوكها نے بينے سے روك دياجائے تو وہ مرجاً اسے ؟ انہوں نے رحاضري نے، كہا

بالكيول نبين، فرايا، ول كابحى بي حال ہے،

جب اس سے علم اور حکت کوئین ون رو کا جائے تووہ مرحاتا ہے۔ انہوں نے سے فرایا کیونکر دل کی غلاعلم وحکمت ہے اوران دونوں کے ذریعے وہ زند رستاہے جیسے سم کی غذا کھا طبعے۔ لہذا جس نے علم کورنیا یا اکس کادل بمارہے اوراكس كى موت دارى سے ديكن اسے اس بات كا شور تهيں بنوا -كيونكه دنياكى مجت اوراكس اين شغوليت اس كے اصاب كوفت كردين سے جيسے غليہ توف فورى طور مرزموں كى تكليف كومثا ديناہے الرعبر وه موجود موتى سے اورجب موت اس سے دنیا سے بوج کومٹا دہتی ہے تواسے اپنی الاکت کا حساس ہوتا ہے اکس وقت وہ بہت زیادہ افسوس کرتاہے کیوں کم دہ اسے نفع نہیں دیتا۔ براہیے ہے جیسے نوت سے نجات پانے والے اور شنے سے افاقہ حاصل کرنے والے کوال زخموں كالصامس مواجع اس كونسن يا تون كى حالت بن بيني - بس مم الس دن سے بنا ه جا ہنے بن جب حقیقت كل طلخ كى اب تولوگ سوئے ہوئے ہى جب مرجانيں گے نوبدار سوں سے۔

حزت مس بصرى رحمه اللهف فرمايا

" علاء کی (تحریات کی) بیام کوشہداد کے خون کے مقابلے میں تولاجائے گا توشیدلے خون سے علاء کی سیامی

صرت عبداللين مسورض الله عندفرمات بي -

" تم يرلازم ب كرعلم كے الحف سے يہلے اسے حاصل كروا وراكس كا الحدنا اسے روايت كرنے والوں كا فوت مونا ہاس ذات کی سم سے قیمنہ قدرت میں مری جان ہے وہ لوگ جواللہ تعالی کے راستے میں قتل موکر شہد موسے جب على كرام كى عزت ديجيس كے تو تمناكريں كے كركائش الله نقالي ال كوهي على كو طور براطاً ما الاتم ميں ہے كوئي ہيدا كُشي عالم من مومًا علم تو سيكت عدم الله مومًا الله الله

حزن عبدالله بن عباكس رضى الله عنهان فرابا

و مجھے رات کا کچے حصہ علم کے مذاکرہ میں گزارتا، عبادت میں رات گزار نے سے زیادہ بند ہے در صفرت ابوہر مروض الله عنه اور صرف امام احمد بن صبل رحمه الله سع عبى اسى طرح منقول سے -

حفزت حسن لصرى رحمادته تعالى وارشاد خدا وندى رَبُّنَا اِتِنَا فِ اللَّهُ أَيُّ احْسَنَةً وَفِي

اے ہارے رب ایمیں دنیا میں صدائی عطا فرما اور الدُخِرَةُ حَسَنَةً وُقِنَاعَذَابَ آخرت میں ہی جدائی عطاکرا ورسمیں آگ کے عذاب

ئ تفسيرس فرانے بي رونيا بي بعلائي علم اور عبادت سے -اور اخرت بي جنت " كسى دانا سے لوجها كياكون مى اخبار جمع كى جائين ؟ اكس في جواب ديا" ده استيا وكرجب تمهارى كتتى دوب جائے تودہ تمارے ساتھ تیرتی رہیں -"اس سے علم مرادے کما گئے ہے کا تنے کے دویتے سے مراد موت کے ذریعے بدن کی باکت سے بعن دانا لوگوں نے فر مایار جس نے حکمت کو لگام بنا یا لوگ اسے اپنا بیٹوا بنا نے بی - اور جو شخص حکمت دانانی) میں معروف موا سے توگوں کی نگاموں میں با وقار سوا ہے۔

حفزت امام شافعی رحمدالندفروا تے ہیں۔

علمى شرافت مي محرفتن است منوب مؤنام الرحيم عمولى سى نسبت موده نوش مؤنام اورس سے بنسبت المحائي جائے وہ عكس بنوا سے (٢)

صرت عرفاروق رضى التُدعينه كف فرمايا . -

اے لوگو اِ تم برعلم رکا حاصل کرنا) لازم ہے کیونکہ اللہ تعالی کے پاس ایک چادرہے جے وہ پد فرنا اسے بس و شخص علم کا ایک باب طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چادر پہنا دیتا ہے چراگروہ کوئی گناہ کرنا ہے نووہ نین مزنبراس کورامی کرنے تاكروه إس جادركو وابس نالے لے اور بسلام

جاری رہتاہے اگرچہ وہ گناہ اس کی موت تک دراز ہو جا گے۔

حفرت اخفف نے فرایا۔

ابسا معام منوا ہے کہ علا ورم مالک بن جائیں اورجس عزت کی مضبوطی علم سے زمواس کا انجام ذلت ہے۔

حرت سالم من الي الجعد فران من -

مجھے میرے مالک نے تین سو در سمول میں خرید کرا ذاد کر دیا ہیں نے سوعایکہ کونسا پیشے اختیار کروں نوہی نے علم کے شعبہ کواختیار کر دیا ایک سال نہ گزراتھا کہ شہر کا حاکم میری ملاقات کے لیے آیا لیکن میں سنے اسسے امبازت سندی -حن زميرين الومرفرات بي -

میرے والد نے مجھے واق میں ایک خطر مکھا کہ علم کوافتیار کرور اگر تم تحاج ہو سگے تو وہ تنہارے یا اس ہو گا اور اگر

(١) سورهُ بفره آبت ١٠١

www.makiabasi

<sup>(</sup>Y) مسی کوکہا جائے کربر بڑھا مکھاہے تو وہ فر محوس کا ہے اور اگر کہا جائے کربرجابل ہے تو وہ اپنی تو بن محسوس کرنا ہے اگرجہ وہ جامل ہی کیوں نہ ہو ۱۲ متراوی۔

نہیں ضرورت نہ ہوگی تو وہ تمہاراحشن وجال ہوگا۔ حضرت نقان کی ابینے بیٹے کوکی گئی وصیتیوں ہیں ہی اسس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرایا۔ اے بیٹے ؛ علمادی مجلس اضیار کرو اپنے زانو اُئن سے زانو وُں سے ملا دو۔الٹرتھالیٰ دلوں کونور حکمت سے زندہ کرنا ہے جیے کراسمان کی موسلا دہار بارکش زمین کواً باوکر دیتی ہے۔

بی دانا کافول ہے کر جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو مانی میں مجیلیاں اور فضا دیں پرندے روتے ہیں اگرچہاس کا جہو گم ہوگیا بیکن اسس کی یا دہنیں مجولتی مصرت زمری رحمہ الشرفر ما تنے ہیں۔ علم نرہے اور اسے مردوں ہیں سے وہی یب ند کرتے ہیں جوز رہوں یہ

طلب علم ك فضيلت

آيانِ كريمان

ارشاد فلاوندی ہے:-فَكُوْلَا نَفَا مِینَ كُلِّ فُرِثَةٍ مِّنْهُمُ طَالِفَ تَهُ \*

لِيْنَفَقَّهُ وَلِنِي اللِّهِ بُنِو- (٢) اللهُ تَعَالَىٰ الشَّا فِي اللِّهِ بُنِو- (٢)

فَاسْنَا أَوْا اَهُلَا الَّذِي كُرِانِ كُنْ تُتُورُ تَعَكَّمُونَ ١٣٠

احاديثِ مباركَهُ:-

رول اكرم صلى الشرعليدوسلم نے فرايا :-مَنُ سَلَكَ لَمَرِيْقِا كَبِلْكُ فِيدُ وَعِلْماً سَلَكَ اللهُ عِنْدُ وَعِلْماً سَلَكَ اللهُ عَنْدُ وَعِلْماً سَلَكَ اللهُ عَنْدَ وَ عِلْماً سَلَكَ اللهُ عَنْدَ وَ عِلْماً سَلَكَ اللهُ عَنْدَ وَ اللهِ )

آپ نے ارشادفرایا:۔

نوكيوں نه تكلے مرضية جنداً دى اكرين بن نفينه رسجه) حاصل كريں۔

بس العلم العلم المحمد الرقم تمين جانت -

جو خصطلب علم کے لیے کسی راسنے برجانیا ہے اللہ نعال ای کے سب اس خص کو جنت کے راستے برجایا دیتا ہے۔

کے مطلب یہ ہے کرعلم کا صول جوانمردوں کا کام ہے اگرمبر بر جذبہ عوز نوں کے اندر بھی پایاجاتا ہے یہ مطلب نہیں کر عورتبی علم حاصل نہیں کرسکتیں ۱۲ ہزاروی –

(٢) سورة توبرأيت فمروالا رحم) سورة نحل آيت رحام)

وم) كسنن الى داؤو فلد ١١٥ صربة تمير الم ١٧١

بے شک فرشنے طالب علم کے عمل پرداضی ہوتے ہوئے اس کے بیسے اپنے پُربچا دیتے ہیں-

تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے سے بیے جانا ایک سورکعت رنوافل برطصنے سے بہترہے

علم کا ایک باب سے کوئی شخص سیکھے اس کے لیے دنیا ادر جرمچھ اس بی سے بہ بہر ہے۔

علم کی نائش کرد اگر صیاب میں موربینی بہت دور سی کیول ندمو)

طلب علم برمسلان زمرد وعورت) پرفرض ہے۔

علم خزانہ ہے اورائس کی جاباں سوال ہے سنوا پوچھا کروائس میں جاراً دمیوں کے بیے تواب ہے لیہ جھنے والے، عالم، توجہ سے سننے والے اور ان لوگوں سے محبت کرنے والے کے لیے۔

جابل كوابي جهالت پراور عالم كوا پنے علم برخا موش رسنا

رِنَّ الْعَكَدُ يُكَفَّ لَتَفَعُ الْجُنَعِنَ عَالِطَالِبِ
الْعِلْمِ رِضَّا لِعَالِمُسَعُ - (1)
الْعِلْمِ رِضَّ الْعَلْمِ وَسَاءَ فَالِيا :
الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاءَ فَالِيا :
الْكُنْ تَعْدُو وَفَتَ تَعَلَّمُ بَا بَا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرُقِنْ لَكَ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْكُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ

آپ نے فرایا :۔ طکب اُلیک اُلیے نِوٹی اُن کا کُل مسلِمے دہ ا ارسٹ دفرایا :۔ انعِلْمُ حَزَائِنِ مَعَانِبُهُ السَّوال الدَّ فَاسْتَا

آئِيلُدُ حَزَائِنِ مَعَانِبُهُا السَّوَالُ (آلُهُ فَاشُا كُوْهَا خَانِنَهُ يُوجُرَنِنِهُ آرْبَعَنَ السَّائِلُ وَالْعَالِمُ وَالْمُسْلِمُعَ وَالْمُحِبُّ لَهُمَّدُ- (١٧)

بن ارم صلى الله عليه ولم نع فرايا ، ـ وَيَنْبَخِيُ لِلْجَاهِلِ آنْ يَسْلُتُ عَلَى جَهْلِم

(١) مندام احمدين حنبل جلدام ص ١٧٢ مرويات صفوان بي عال

(۲) كنزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۵ ۲۵ هديث نير ۲۹۳ (۳) كنزالعال جلد ۱۹۳ هديث نير ۱۹۳ ۲۸۸ (۳) كنزالعال مبلد ۱۹۳ هديث نير ۱۹۳ ۱۹۳ (۳) كنزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۹۳ هديث نير ۱۸۳۵ (۵) سنن ابن ماميص ۲۰ ياب فضل العلاء

(١) كنزالعال جلد اص موساد حديث معدد ١١

مناسب نبس (۲)

کسی عالم کی مجلس ہیں عاضر ہونا ایک ہزار رکعات (فوافل) پرطسے ایک ہزار مرمینوں کی بیار رہی کرنے اور ایک ہزار جنازوں ہیں سٹریک ہونے سے ہتر ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای قرآن یاک رپڑھنے سے بھی ؟ آپ نے فرلما قرآن پاک بھی نوعلم کے ساتھ ہی فائدہ دنیا ہے۔

حسنخف کواس عال ہیں موت آئے کردہ اسام کوزندہ کرندہ اسام کوزندہ کرنے کے لیے علم عاصل کرر باتھا توجنت ہیں اس کے اورا نبیا رکوام کے درسیان ایک درصہ کا فرق ہوگا ( اپنی اسے انبیا درکوام کا قرب عاصل ہوگا )

كَالْهُ الْمِدَانُ يَسْلُتُ عَلَى عِلْمِهِ - (1)
حفرت الوذر رمن الله عنى روايت بي ہے حصنور متجلس عالم ما فضل من صلاة الف حصنور متجلس عالم من من وفش ه و الفن مربض وفشه و الفن مربض وفشه و الفن مربض الله عَلَى الله عَلَى

آپ نے ارشاد فرایا ،۔ مَنْ جَاءَ ﴾ اِلْمَوْنُ وَهُوكِيطُلُبُ الْعِسْلُمَ مَنْ جَاءَ ﴾ اِلْمَوْنُ وَهُوكِيطُلُبُ الْعِسْلُمَ

(4)

صرت ابن عباس رضی الله عنها فراتے ہیں ہیں نے طالب علی کے زمانہ میں مجز وانکساری سے کام بیاا درا ب سی تبیت معلم میری عرت کی جاتی ہے صرت ابن ابی ملیکھی اسی طرح فرماتے

أفوال صحابة وبالعين

ې، وه فرماتے ېں۔ بیں نے صرت ابن عباس رصی الله عنها کی مثل نہیں دکھا اگر تم ان کی زیارت کرد نوا بک خوبصورت ترین نخص کو د بجھو گے جب وہ گفتگ کرتے میں توعرب کے سب سے زیاوہ نجیسے اور فتو کی دیتے ہیں نولوگوں میں سے سب سے بیٹرے عالم معلوم ہوتے ہیں صرت ابن مبارک فرما نے ہیں۔

« محیے اس شخص رِنْعجب ہے جوعلم عاصل نہیں کرنا اس کا نفس اسے کس طرح بزرگی کی طرف بلتا ہے» کسی دانا نے کہا —

(١) مجمع الزوائر جلدا قل ص ١١٧١، ١١٥ باب فيا بنبغي للعالم والجاصل-

(۷) مطلب ہے ہے کہ بے علم کو طلب علم سے ذریعے اپنی جا ات کا ازاد کرنا چاہیے اور جوشف عالم ہے وہ دومروں کوسکھانا ہے ایسا شکرتا ناجائز ہے ۱۲ بزاروی

وم) الاسرار المرفوعة من ١١١٠ ١١١ حديث منر ٢٧٥ (م) كنزالها ل جلد ١٥ ص ٢٧ حديث منر ٢٩٣٨ ٢٩

مجھے لوگوں پر اسس قدر ترین نہیں آباجنتا دوآ دموں میں سے ایک پر آباہے ایک توخص جوعلم طلب کرنا ہے لیکن اسے سمجنا نہیں دوسے اوہ جوعلم کوسمجنا ہے لیکن طلب نہیں کرنا۔ حضرت الووروا ورضى اللهونه فرمات من -درمرے لیے ایک سل سیکھنارات جرکے قیام سے بہرے ! انہوں نے مزید فرایا:۔ « عالم اورطالبِ علم ، بصلائي مِن شركب مِن بافي عام لوگ عوام الناس مِن ان مِن كوني بعلاقي منهب ر عالم باطالب علم باعلم كوسنن والع بنوجي تفا آدى نه بننا باك بوجاؤك ي حضرت عطا فرماتے ہیں :۔ " علمی ایک مجلس کھیل کودی سنز مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے " حضرت عمرفاروق رضى التدعنه فرمات س رات کوعبادت کے بیے قیام کرنے اور دن کوروزہ رکھنے والے ایک مزارعباوت گزاروں کی موت ایک السے عالم کی موت کے سامنے بیج ہے جواللہ تعالی کے حلال وحرام وکردہ) کی سمجور مکتابو۔ محضرت المم شافعي رحمداللرفرمانت بي-« طلب علم ، نفل نمازے بہرے » حفرت ابن عبدالحكم رحمالله فرمانے من ر جن بعد حد مرحمہ مربو ہے ہیں۔ " بین صرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کیا کرتا تھا ظہر کا وقت ہواتو ہیں نے نماز بڑھنے کے لیے کتا بوں کو اکٹھا کیا انہوں نے فرمایا لیے فلاں اجس کام کی طرف ننم الٹھے موجہ اسس سے افضل نہیں جس بن تم مصروف تھے بسٹر طبکہ بنیت صحبہ میں دور مُصْرِت الودرداد رضی الله عنه فرماننے مِن ،-حب شخص کے خیال مِن طلب علم کے لئے جانا جہاد نہیں تواکس کی رائے اور عقل نافص ہے۔

(١) اگردين كاطالب علم بالخصوص فقر سيكھنے والا، اسباق سے فرصت نربائے تواسے جاعت جور فرنے كى اجازت ہے رعام كتب فقر، ۱۲ بزاردی -

## تعليم لى فضيلت

آياتِكريمه:

ارشادفداوندی ہے:-

دَلِيْنُ ذِرُكُ أَقُوا مَهُ مُ إِذَا رَجَبُ عُوْ آلِكِيهِ مَ

لَعَلَهُمُ يَحُذُ رُونَ - (1)

اس سےمراد علم مکھانا اور ہدایت دیا ہے۔

ارشاد خاوندی ہے.-

وَإِذْ آخَدُ اللهُ مِنْ أَنَ اللهُ مُنْكَانَ اللهِ يُنَ أُونُو الكِتَابَ

كَتُبَرِّينَكُ وَلِنَّاسِ وَلَا تَكُتُ مُونَةً-

(Y)

اس مي علم علمان كوواجب قرار ديا كيا ہے .-

ارشادِ باری تعالی ہے:-

وَإِنَّ فُرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكُمُونَ الْحَقَّ وَهُـمُ

يَعْلَمُونَ - رس)

ینی عارک جیبانا حرام ہے جیبے گوا ہی جیبا نے سے بارے ہی فرایا:۔

وَمَنْ لِيُنْفُهُ افَالِنَّا الْمِنْ الْمُنْفَالِكُ - (٧)

اورىنى اكرم صلى الشعليه وسلم في فرمايا :-

مَا زَقَ اللهُ عَالِمًا عِلْمُ الآلَّةِ وَآخَةَ عَلَيْهِ

مِنَ الْمِيْتُ إِنِي مَا آخَذَ عَلَى النَّيْتِ كُينَ آتُ

يُبِينُونُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكُنُّ مُونَّةً- (٥)

اور چا ہیے کہ وہ رعلماو) اپنی قوم کو ڈررا بٹی جب وہ ان کی طریف واپس آئیں ناکہ وہ کچیں -

اورباد کروجب الله تعالی نے ان لوگوں سے بختہ وعدہ بیاجنہیں کتاب دی گئی کہ وہ اسے لوگوں سے ضرور بان کریں اور اسے مزچھیائیں۔

اوران بن سے ایک گروہ تن کو جھیا باہے مالانکہ وہ مانتے بن -

یں فرایا ،۔ اور جواسے دگوائی کی جیبائے اس کا دل گناہ کارہے۔

الله تعالی نے میں عالم کوعلم دیاہے اس سے وہ عبدلیا جو ابنیا وکوام سے بیا کہ وہ اسے توگوں کے بیے بیان کریں ور اسے ندھیپائین ۔

(١) سورة الوب ١٢١) (٢) سورة كان عمران أيت غير ١٨) (١٧) سورة بقو أيت غير ١١٩)

(١٧) سوره بغره آبت نمر ٢٨٣)

(ه) فيض القدير علده ص ٢٠٠ م ٢٠٠٠ من المالك ١١١٠١١ ١١١٠١١ ١١١٠١١ ١١١٠١١ ١١١٠١١ ١١١٠١١

اوراس سے بڑھ کرکس کی بات اچھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرون بلا آما وراچھے کام کرتا ہے۔

ا پنے رب کے راستے کی طرف حکمت اوراچھے وعظ کے ساتھ بلاؤ۔

ا وروه (رسول مى التّرعليروّلم) انهي كنّا في حكمت مكتّ جير.

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في حضرت مفاذ بن جبل رض الله عنه كوممين كى طرف جبياً توفر بايا ... يِدَنُ يَهْدِى الله مِن الله مِن كَرَجُلاً وَأَحِداً حَيْثُ الرّائِلْةِ قَالَى تَمْهِ رسي عَن ايك تَض كومرات ك مَكَ مِنَ اللّهُ بِيَا وَرَما فِيها - (م) تُوبِي تَهارِ سے في وزيا اور ما فيها سے بتر ہے ۔

بوشخص علم کا ایک باب سیکھتاہے تاکد لوگوں کو سکھائے تواسے سترص لیفوں کا تواب دیا جا تاہیے۔

بوشف عالم موا در عمل كرت نيز سكھائے تواسے آسانوں كى سلانت بى عظيم كو جاتا ہے

جب فیامت کا دن سوگا نواللہ تعالی عابدین و مجاہدین سے

ارشادباری تعالی ہے۔ وَمَنْ آخِدُ فَ قَوْلًا مِمِّنَ دَعَا اللهُ وَتَعْمِلُ صَالِحاً۔ (۱) اورانشا دخلوندی سے:-

أَدْعَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمُوعِظَّةِ الْحَسَنَةِ- (٧)

نبر الله تعالى ف فرمايا و-دَيْعَلِّمُهُمُ ٱلكِتَابَ الْعِلْمَةَ - (٣) احاديث مباركه:-

يِوَنُ يَّهُدِى اللهُ بِكَ رَجُلاً وَأَحِدًا خَيْرً

نبى اكرم صلى الدعليدوسلم نے فرما با:-مَنُ تَعَلَّمُ بَابَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِيثِ كِيْمُ النَّاسَ أُعْطِى ثُولَبَ سَبُعِينَ مِتْدُيْفاً- (٥) حرت عبنى عليدالسلام في فرما يا:-مَنْ عَلِمَ وَعَمِلُ وَعُكْمَ فَذُلِكَ يُدُعَى

عَظِيمًا فِي مُكَلَّوْتِ السَّلُونِ (١٩) رسول اکرم صلی الشرعلیدوسلم نے فرایا ،-إِذَا كَانَ يُوْمَ الْفِيَا مُنْهِ يَقُولُ اللَّهُ سُبِعَانَهُ

(١) سورة فصلت رسس) (١) سوره النحل آيت عصل (١) رس) سورة آل عران آيت مهم)

وم) صح مسلم عبد و م ٢ باب من فضائل على ابن طالب -

ره) النزغيب والنزسيب حلداول ص ٨٥ باب فضل طلب العلم

(١) منزالعال جلد اص ١١٢ صديث نمر ١٨٨٥

فرائے گا جنت بیں داخل ہوجاؤ علی و کرام عرض کریں انہوں نے ہمار سے علم کی فضیلت سے باعث عباد اور جباد کیا اللہ تعالیٰ نطائے کا تم میرے نزدیک میرے بعض فرشنوں کی طرح ہو سفارٹس کرو تہاری شفاعت قبول ہوگی منا میں انکہ میں

فَیَشْفَعُوْنَ نُّے۔ یَدُخُلُونَ الْجَنَّۃَ۔ فَہِل ہوگی کربی گے بیر حِنْت بیں (۱) داخل ہوجائیں گے۔ نوب راعزان اس علم کے ذریعے ہوگا جو تعلیم کے ذریعے دوسرول تک بینچیاہے اس علم الزم کے ذریعے نہیں ہو دوسروں تک نہیں بنچیا۔

نَهُ اللهُ عَنَ قَدِّ لَكُ يَنْ تَزِعُ الْعِلْمُ وَنُوْلَا اللهُ عَنَ قَدِّ لَكُ لَكُ يَنْ تَزِعُ الْعِلْمُ وَنُوْلَا اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَلَماءِ مَتُ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ هَاءِ مَتُ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ هَاءِ مَتُ لَمَاءِ مَتُ اللهُ وَلَكِنَ لَا اللهُ الله

لِلْعَابِدِينِ وَالْمُحَاهِدِينَ أُدْخُلُواالْجُنَّةَ

فَيَقُولُ الْعُكُمَاءُ مِفِصَلِ عِلْمِنَا تَعَبَّدُوا

رَجَاهَدُ وَا نَيَفُولِ اللهِ عُنَّ وَجَلَّ اَنْتُهُ

عِنْدِي لَبَعُمْنِ مَلاَ لِكُنِي أَشْفَعُوا تَشْفَعُوا

التدنعالی علم کواکس طرح نہیں اٹھائے گاکہ لوگوں کو عطاع عطا کرنے کے بعد ان سے والیس کے لئے بکہ علیاء کو اٹھائے گا جب بھی کوئی عالم راس دنیا سے برخات ہوگا تواکس کے ساتھ اس کا علم بھی جلاجا کے گا حتی کہ وہ وقت آئے گاجب جا ہل لوگ دوگوں کے اگران سے پوچھا جائے لوگ دوگوں کے اگران سے پوچھا جائے اور دوکسے وہ کوئی گراہ مول کے اور دوکسے وں کوئی گراہ مول کے اور دوکسے وں کوئی گراہ کوں گئے۔

حبی شخص نے علم حاصل کی پیراسے تھیا یا رسان ندکیا) توتیا من کے دل الٹر تعالی اسے آگ کی نگام ڈالے گا۔

(۱) ممنزالعال حلید ۱۰ ص ۱۳۹ حدیث تمبر ۲۸۹۸۸ (۲) جیج مسلم علیرم ص ۱۵۰۹ کتاب العلم (۳) جامع ترندی ص ۲۵۹ ما وفی کنمان العلم (۳۸ میلاد) ۲۸۹۸ میلاد) میلاد) میلاد) میلاد) بہترین عطیہ راور سب سے اچھاتھ فدر کیا ہے) دانائی کی ایک بات سجے تم سنو تھراسے محفوظ رکھ کر اسپنے سان بھائی کے پاس لے جاؤ اور اسے سکھا دو تو سرایک سال کی عبادت کے مرابر سے ۔

دنیا ورجوکچواکس اندرہے سب قابل لعنت ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکرا ور اس جینر کے جواس مے تعلق سونیز علم سکھانے اور سیکھنے والا۔

بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے ،آسانوں اور مینوں کی مختوق حتی کہ چیونٹی اپنے سوراخ بس اور مجھلی دریا ہی، لوگوں کو نیکی سکھانے والوں کے بیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔

كوئى مسلان اپنے بھائى كواكس عديث بېتر فائدہ نہيں پنچا البواس تك پنچے اوروہ اُسے اُس (مسلان بھائى) تك بينچائے۔

ایک اچی بات ہے کوئی سلمان سن کر دوسروں کو سکھا تا اور نودائس پیمل کڑا ہے وہ اس سے بیے ایک سال کی عبا دت سے ہترہے ۔ ﴿ نِعْمَ الْعَطِيَّةُ وَنَعِمَ الْهِدِيَّةُ كَلِمَتُ حِكُمَةٍ تَسْمَعُهَا فَتَطُوي عَلَيْهَا تَمُّ تَحْمِلُهَا إِلَى آخِ لَكَ مُسَلِمِ تَعْلَمُهُ إِيَّاهَا تَعْدِلُ عِبَادَةُ سَنَةٍ ﴿ لا)

رسول كريم صلى التعليد و المستحانة و مكاريد المستخانة و مكاريد المنت و المارد المنت و المارد المنت و ا

نى اكرم صلى الدُعليه و لم في فرايا : -« مَا أَفَا دَا لُمُسْلِمُ اَخَاءٌ فَا مِنْ دَا الْمُسْلِمُ الْحَاءُ فَا مِنْ دَا لَمُسْلِمُ الْحَاءُ فَا مِنْ كَانَدُ وَ الْمُسْلِمُ مِنْ كَانَدُ وَ الْمُسْلِمُ مِنْ كَانَدُ وَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

آب نے ارتاد فرایا:-کلِمَةٌ مِنَ الْخَرْرِ مَنْ عَمَا الْمُوْمِنُ فَيعَلِّمُهَا كَلِمَةٌ مِنَ الْخَرْرِ لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَةً -وَبَعْمَلُ بِهَا حَبْرُ لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَةً -

(۱) بمح الزوائد ولداول ص ۱۹۷ باب فيمن تشرعلا (۲) مجمع الزوائد جلداول ص ۱۲۲ باب في فصل العالم-(۷) حامع ترزى ص ۱۳۸۵ ما جاء في فضل الفقه رم) كمنز العال جلد ۱۰ ص ۱۷۲ ره) كتاب الزعد والزفائن ص ۱۸۸۶ صريب نمر ۱۳۸۶ -

اد تالی نے مجے جی ہدایت ادر عالم کے ساتھ جیجا ہے اس کی مثال مہت زیادہ بارٹ جی ہے وہ زبین کے ایک ایسے گرانے کو مہنی ہے جواسے قبول کرتا ہے قواس سے بہت زیادہ گھائس اگاہے اور زبین کا ایک مگرا ایسا ہے جو بانی کو روک بیتا ہے تواند تعالیٰ اس سے تو دیستے ہیں رجا نوروں کو عطافر آیا ہے وہ اس سے خود بیتے ہیں رجا نوروں کو) پدتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ایک خطرابیا ہے جی

الله عزوجل به من والعلم كمثل الني عزوجل به من والعلم كمثل الني عن الني عن الني عن الني عن الني عن الكروالعثلب المكروالعثلب المكروالعثلب المكروالعثلب فنفع الله عزوجل بها الناس فشر بوا منها وسقوا وزرعوا، وكانت منها لحائفة تيعان و تسك ما وولا تنبت كلاد (٢)

رسول اكرم صلى التعليه وسلم ف فر ما يا .\_

وقال صلى الله عليه وسلم سمتل ما كعتني

لا تنسك ماءولا تنبت كلا- (۲) مبن بإنى نهين هم تا اور است هماس بيل به تواجع الله تنماس بيل به تواجع الله تواجع ا تواکب نه به به نهائ ان لوگوں کے بارے بین بیان فرائی جواب علم سے نفع اٹھانے میں دوسری شال ان لوگوں كى اور فرائی بولا بنے علم سے نفع بنجا ہے میں اور نبیری شال ان لوگوں كى ہے جوان دونوں باتوں سے محروم ہیں ۔ فرا فرائی بولا بنے علم سے نفع بنجا ہے میں اور نبیری شال ان لوگوں كى ہے جوان دونوں باتوں سے محروم ہیں ۔

حب انسان مرحاً اسے نواس کا سلساۃ عمل ضم موجاً اسے سوائے تبن باتوں سے ایک وہ علم جس سے نفع اٹھا یا جائے۔ راخ (کس) رمم) نبي اكرم صلى الدُّرِعليه وكم من فرايا: إذا مكات ابْنُ أدَمَرا نَفَظَع عَمَدُ كُوالِدُونَ تَلَكُونٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ مِهِ - (٣)

(۱) سنن ابن ما جرس ۱۷، باب فصل العلاد (۲) صبح بخاری جداول ص ۱۸ باب فسنل من علم (۱) صبح سلم ج ۲۵ ۱۹ باب ما بلی الانسان الاسمان مرقا با بسخواس کاعل منقطع بو حالا البند (۱۹) عمل عدر بشان مرقا با جنواس کاعل منقطع بو حالا البند تین علی باتی رہے بی اگرم کی الذیب و کور کا با بست بین میں ماتی رہے بی اور سائل کے لیے دعا مذکے ، اشکوہ شریب من الیسے الوگوں کواس حدث برخور کرنا چا ہے جوکس فوت من کے بیے دعا ما کھنے کوئٹر کی و برعت کہتے ہی اور سائل کو جا ہے ایک و کو ایسے لوگوں کو باس علم حاصل کرنے کے لیے نہ جیمی ورندا ولاد کی دعا سے بھی محروم بوجائیں سکے کا مزاروی کا کاروں کی ایس کا ماصل کرنے کے لیے نہ جیمی ورندا ولاد کی دعا سے بھی محروم بوجائیں سکے کا مزاروی کا کاروں کی اسمال کا کاروں کو باس علم حاصل کرنے کے لیے نہ بھیمیں ورندا ولاد کی دعا سے بھی محروم بوجائیں سکے کا مزاروی کاروں کی دیا تھا کا کاروں کی دیا تھا کہ کے دیا تھا کا کاروں کی دیا تھا کہ کاروں کوئی کے دیا تھا کہ کاروں کوئی کے دیا تھا کا کاروں کوئی کے لیے نہ بھیمیں ورندا ولاد کی دعا سے بھی محروم بوجائیں سکے کا مزاروی کاروں کی دیا تھا کہ کاروں کوئی کی دیا تھا کاروں کی کاروں کوئی کاروں کوئیل کی کاروں کوئیل کاروں کاروں کوئیل کاروں کاروں کوئیل کاروں کاروں کاروں کاروں کوئیل کاروں کوئیل کاروں کوئیل کاروں کاروں کوئیل کاروں کاروں کوئیل کاروں کوئیل کاروں کوئیل کاروں کاروں کاروں کاروں کوئیل کاروں کوئیل کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کوئیل کاروں کار

نیکی کی داہ دکھانے والانیکی کونے والے کی طرح ہے۔

دوقعم کے انسانوں پررشک کیا جا سکتا ہے ایک وہ تخص جس كوالندنفال نے دين كى سجوعطا فرائى وواس كے ساتھ فبهدر تامع اورات توكون كوسكما أب اوردوم اوه شخص حب كوالله تعالى نے ال عطافلاتواس كونيكى كى را ه برخرج كرفيكا قدرت عطافرتي -

مبرے خلفاء براللہ تعالی کی رحمت ہو، عرض کیا گیا آپ کے خلفارکون لوگ میں آپ نے فر مایا وہ لوگ جومیری سنت كوب ندكرت اوربند كان فلاكواس كى تعلم ديت بن " رسول اكرم صلى الترعليه وكسلم نعفر مايا : الدال على الخبركفاعله را) أب نے ارشا دفرایا و

" لَاحْسَدَ إِلَّهُ فِي اثْنَتِينَ : رجِلُ إِنَّا لِاللَّهُ عزوجل حكمة فهويقضى بها ويعلمها الناس، ورجل آناء الله مالا فسلط على ملكة في الخير-(٢)

\* - \* -نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ،۔ على خلفائى رحمة الله، قيل ؛ ومن خلفاوك قال : الذين يجبون سنتر وبعِلمونهاعبادالله- (٣)

افوال صحابر فرنا بعبن معن عمر فاروق رض الترعد نے فرایا ،۔ ور جوٹ خص کوئی حدیث بیان کرے اوراسی برعل عبی کرے اس سے بیدعمل کرنے والے کے ثواب کے برابر

حفرت ابن عبالس رضي الترعنها فريا نيهي -

" وركون كو بعد فى كى نعلىم دين والعسك ليه برجيز مغفرت كى دعاكرتى بعض كد دريابي مجليان بي

بعض على وكوام فرمان يمن:

در عالم ، الله تعالی ا ور بدندوں کے در سبان واسطر سن تاسے تواسے فورکرنا چاہیے کوکس طرح داخل ہو " ابک روایت بیں ہے کہ حضرت سفیان ٹوری رحمہ الله عنقلان میں تنزلیب لاکے وہاں رکھ عوصہ کھیرے لیکن کسی انسان نے آب سے کوئی سوال نہ کی آپ نے فرایا مجھے کرابہ دو ناکہ ہیں اسس شہرسے چلا جا ڈن جہاں علم مرحکیا ہے ، آپ نے یہات

(١) ما مع ترزي ص ٢٨٢ ماب ا عار ان الدال على الخبر (١) صحيح سخاري جداول ص ١١ بابالاغتباط في العلم-

اس لیے فرمائی کرآپ تعلیم کی فضیلت اورائس کے ذریعے علم کے بقا کی فواہش رکھتے تھے۔ حفرت عطا در حمد الله فرمات بي رمي حفرت سعيد من ميب رضي الله عند كي إس عا عزبوا أو ده رو رب تھے یں سے اوجیا آب کیوں رورہے ہی ؟ توانہوں سے فر مایا "دااس بے کہ) کسی نے محبسے کوئی مسالد نہیں اوجیا۔ بعض حفرات کا قول ہے کہ علی مرکزام زمانوں کے چراغ نہیں ران بی سے) ہرایک اینے زمانے کی سمع ہے کراس سے اہل زمانہ روشنی حاصل کرنے ہیں۔ حزت حس بعرى رحماللدفرمانے بن « اگر عل و مذہور نے تو لوگ ہے بالوں کی طرح ہوتے بینی وہ (علان) ان کوتعلیم کے ذریعے بچہ بارے کی حالت سے نکال کر " نارین اور اس مال میں اور اور کی جا اور کی طرح ہوتے بینی وہ (علان) ان کوتعلیم کے ذریعے بچہ بارے کی حالت سے نکال کر انسانیت کی حالت میں لا مے ہیں " . حزت عكرمر وحداللدفر الني م-"الس علم كي ايك قيمت مع يوجها كياسوه كي ب ؟ انهول نے فرايا كرا سے ان وگول تك بهنچا و جواسے اليمي يار رهين اورضائع مذكري -حضرت بحيى بن معاذ فراتے ہي،۔ "علاوكرام ، است محديد بريان كي ال باب سي عبى زباده رحكر ف والي بي بي جياكي " ومكيد"؛ فرماياس ليه كم ال باب انہیں دنباکی اگ سے بجانے ہی اور یہ (علا اکرام) ان کو ا فرٹ ک آگسے تعفوظ رکھتے ہیں۔ ك كي م علم كابيد مرحد خاموتى م بير غورك الم يا دركاناس ك بدعل كرنا وربعازال الصحيداً-

كاكباب، ايناعلمان لوكور كوسكها والتحريب اوران لوكول سي مسبكه واس بات كومانة برس س تم بے علم مورجب نم ایسا کرو سے تو ہو کھ نہیں جانتے اسے کھ لوگ اور ہو کھے جانتے ہواسے عفوظ کر لوگے، حضرت معاذبن جبل رضى الله عندنے فرالي و رامام غزالى رحمه الله فرانے بن ) اورمبرا فيال سے وہ مرفوعاً ربعني حضور عليه

المام سے روایت کرتے ہی۔

"علم حاصل کروکیونکہ اسے سیکمنا خشیت الہٰی رکاباعث) ہے ،اس کی نداش عبادت،اس کادر سرت ہے،اس می بحث كرنا جها دكس بعلم كوسكها فاصدفه اوراكس كے اہل لوگول مك اسے بنجا فاقر ب فلا وندى سے ، عرض في من غموار اور علیدگی میں ساتھی ہے، دین میں راسمانوشی اورنگی کی حالت میں صبر دینے والد، دوستوں کے سامنے نائب، احتی لوگوں کے ہاں را نند دار اور جنت کے راست کا منیارے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے توکوں کو رفعت عطافر آیا ہے۔ چنانچہ اہنیں نیک کا موں من فائد اور بادی منا ویتا ہے جن کی افتاکی جاتی ہے وہ اچھے کاموں میں البخاہونے ہی لوگ ان سے قدموں برجلتے ہیں ان سے افعال کو عورسے و بھتے ہیں ۔فرشتے ان کی دوستی میں رفبت رکھتے اور ان کو

عقلی دلائل کامفہوم اورائس باب کامطاوب علمی فضیلت اور نفاست معلوم کرناہے بیان جب یک خور دو تصیلت، عقلی دلائل کامفہوم اورائس بی مراد کا علم نہ بوتوائس بات کابیتہ نہیں جل سنا کروہ علم باکسی دوسری اچھی خصلت کا وصف ہے جنانچہ وہ شخص راستے سے عجاب گیا جوائس بات کوجانت کی طبعے رکھتا ہے کہ کا زید حکیم ہے

مانس ولكن وه حكمت كم معنى اور حقيقت كونس محقاء

فضیات کیا ہے ۔ مضل سے انوز ہے اور اس کا سنی " زائد ، کے ہیں جب دو جیزی کسی بات میں فضیات کی است کے بات میں مشرک ہوں اور ان ہیں سے ایک کمی اضافی بات کے ساتھ مختص ہوتو کہا جا آہے و مفت کہ ول انفضل علیہ " وہ اس دوسری چیز برفضیات رکھتی ہے اور وہ اس سے افضل ہے لیکن بیز اونی اس پیزیں ہونی چاہے جو اکس جز کا کمال ہے جیسے کہا جا آ ہے کہ گھوٹا اگر سے برفضیات رکھتا ہے،

بینی او جوا تھانے کی فرت میں وہ اس کے ساتھ شرک ہے دیکن بلیط کرحملہ کرنے اور بحث حملہ اُور ہونے نبر حسن صورت ہیں اس سے بڑھ کر ہے اگر فرض کیا جائے کہ ایک گرھے ہیں تجھے جبروں کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس سے افضل ہے کیوں یہ اضافہ جسم ہیں ہے جب کہ معنوی طور پر نقصان ہے اور کسی جوان ہیں یہ کمال کی بات نہیں کیونکہ حیوان ، اپنے باطبی معنیٰ اور صفات کی وجہ سے مطلوب مونا ہے جسم کی وجہ سے نہیں۔

مان قابات ہم بولد ہوان اسے ہوئی نہیں رہا ۔ جائے کہ اگر علم کا دوسری صفات سے تقابل کیا جائے ۔ جب آپ بربات ہم ہوگئے تو آپ بر محفی نہیں رہا ۔ جائے تو ہے کہ اگر علم کا دوسری صفات سے تقابل کیا جائے تو ہے مقابلے ہیں رکھا جائے تو اسے فضیات حاصل ہے بربی فضیات ہے مطابق فضیات ہے مطابق فضیات کے مقابلے ہیں رکھا جائے تو اسے فضیات حاصل ہے بکی نہیں جب کہ علم تو ذاتی طور پر بھی فضیات ہے اور کسی دوسری چیز کی مارٹ ہے کی طرف اضافت کے بغیر بھی فضیات ہے کیوں کہ وہ انٹر تعالی کا وصفِ کمال ہے ، فرشتوں اور انبیاد کرام کا شرف ہے بکی طرف اس کریں بائنہ) بکہ سمجھار کھوڑا، بے سمجھ کھوڑ ہے ہے اچھا ہوتا ہے اور پر مطابق فضیات ہے دکسی کی طرف نسبت کریں بائنہ)

عاننا چاہے کر وہ بیس جنرجس میں رغبت موتی ہے اس کی نین قسیس میں میں - را) جو غیر کی ا ا وجہ سے مطلوب موتی ہے رہ) جو ذاتی طور برطلب کی جاتی ہے رہا) وہ چیز بھر ذاتی

طور رجی اورنبر کی وجہسے جی مطلوب ہوتی ہے۔

جوجیز ذاتی طور رمطلوب ہوتی ہے وہ اکس جیزے افضل ہوتی ہے جوغیری وجہسے مطلوب ہوتی ہے ،غیری وجہ سے مطلوب استبار کی شال درهم اورویناری بر دونوں بھریں جن کاکوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی صرورتوں کو ان سے ذریعے اسان نافریا باتوان کا در کنگر لوں کا ایک مقام سوتا۔ وہ چنر جوابی ذات کے باعث مطلوب ہوتی ہے وہ آخرت کی سعادت اور دیدار خدا و ندی کی لذت ہے اور وہ حینر جوابنی ذات اور غیر دونوں کی وجرسے مطلوب ہوتی ہے اس کی مثال بدن کی سامتی ہے مثلًا پاؤل کی سامتی مطلوب ہوتی ہے کبونک اس طرح جم دروسے مفوظ رہا ہے

اوراس بیے می کراس کے ذریعے انسان علی کراہے مقاصد و حاجات کے سنچا ہے۔

علم كااعزان اور يونكه وه آخرت كے گراوراكس كى معادت كا دسيد بين قرب الى كا دريد سے كيوں كم

السوك بغيراس فات مك نس ميني سكتـ

اورانسان کے حق بی سب سے بڑار تبرابدی سعاوت ہے اور بہری چیزوہ موگ جواس را بدی سعادت کا وسیلم ہو،اوراس کی علم اورعمل کے بغیر نہیں بہنے سکتے ۔حب کے عمل کی کیفٹ کاعلم نہوعمل کے بھی نہیں بہنے سکتے لہذا دنیا اور اخرت بى بنيادى خورت خى علم ب بنارى وه سب سے بہتر على ب اور اليالميوں نہيں مو كا جب فضيلت شے كيمونت اس کے تامی عظمت سے معلوم ہوتی ہے اور آب معلوم کر بھیے ہیں کہ علم کا نتیجہ تنام جمانوں سے پرور د کار کا قرب ہے، فرت توں اور ماد اعلیٰ راور والی مخلوق) سے مل جانا ہے بینو الفرت کا اعزاز ہے جب کر دنیا میں عزت وو فار ، بادشا ہوں يرحكم نافذكرنا ، طبيعتون مي اخترام كالازم موناسے بيان ك كرغي قتم ك تركى اور عراد بي سے ا كورزاج لوگ على اي طبیقوں کے باتھوں شائنے وعلاء کی عزت کرنے پر مجور میں کوں کہ وہ تجرب کی بنیاد برزیادہ علمے ساتھ مختص ہوتے ہیں بلدجا نور بھی طبعی طور برانسان کی عرت کرنے میں کبونکہ انہیں اسی بات کی سجھ ہے کہ انسان اپنے کما ل کی وجہ سے ا ن

ے راف کردیے رہائے۔ بعدى مطاق فضيلت سي بجرعوم وفضيلت كاعتبارس عنف بي جياك أسك ببان أك كانواس اختلات

كى وجر سے ان كى فضيلت من نفاوت ايك لازى امر ہے-جان العليم ولعلم ك فضيلت كاتعلق ب نووه ظاهر ب جيساكه م في كرك كي كيزير جب علم، عام كامون ميس افضل ت تواسي سيكمنا افضل كام كى طلب ب اصاس كى تعليم بينون ليزس و دوسرول كور) فايره بينيا اسى - اس کی وضاحت یوں ہے کر تخلیق کا مفصد دنیوی بھی ہے اور دنی سے اور حبب بک دنیا کا نظام درست نہ ہو دین کا نظام قائم نہیں موسکنا کیونکہ دنیا آخرت کی کھبتی ہے اور چیٹنے ضاسے آخرت کا آلما ورا بنی منزل قرار دے اسس کے بیے برانڈ تعالیٰ تک پہنینے کا اکر دوسیار ہے اس شخص سے بیے نہیں جواس کو اپنا ٹھکا نداور وطن بنا ہے دنیا کے اور

سے بیب المدی کے اعمال سے پی منظم ہوتے ہیں۔ انسانی اعمال کی افسام کے اسانی اعمال ان کے پیٹے اور صنعتین تین قسموں ہیں منصر ہیں۔ انسانی اعمال کی افسام کے روز اصول اللہ وہ اعمال جن کے بغیراس کائنات انسانیت کا نظام نہیں جل سکتا، اور

رق زراعت جس ریکانا موقوت ہے۔ رب) كيرانناج بركباكس موقوف ہے۔ رج تعمیر جن بررائش كا دار دارے .

رد) سباست جوباہمی اُنس اور اجماع نیزامباب مشیت س با می تعاون اوراس کی مضوطی کے بیے ضروری ہے۔ ٧- وه امور حوان جاروں كومهيا كرنے والے اوران كے خادم كى صينت ركھتے بني شدا ا منظرى رادواركا بيشر، برزاوت كافادم ب بلدووسرى صنعتوں كے هي كام آيا ہے كدان كانت شا، دصنا اور كاتناكدىدوونوں كيول بينے كى صنعت ميں كام

أت بن كونداس كے له كام تباركرتے بن رافق سوت وغيره مهاكرتے بن)

ا- وہ کام جواصول رہنیا دی کاموں) کو اور اگرنے والے اور ان کی زمنت کا باعث ہی جے زراعت کے لیے (آیا) بینا اور روٹی کانا نور بانی سے بعے دھونا اور سینا روھونی اور درزی کا بیشر ان بن قسم کے امورکو عالم ارض کے قیام میں اس طرح دخل ہے جس طرح انسان کے اعضا کا اس کے پورے جسم سے تعلق موبا ہے کیوں کراعضا کے انسانی کی تین قبین ہیں۔

(١) اصول مع دل ، حكراور دماغ ، رم) وہ اعصاء جوان تينوں كے خادم ميں مثلة معد ، ركبي ، شرياني ، ينجم اوركردن

كىركىي - رسى وه اجزاد بونكميل جيم كاسب اوراكس كے بيے زين كا باعث بي جينائن انگلياں اورالرووغيو-

ان تمام بیشوں ہی سے زیادہ مورزاصول میں اور ان اصول میں سے افضل دھ سیاست ہے جو میں است سے جو میں است سے جو میں است سے میں سے میں است سے میں سے میں است سے میں سے میں است سے میں است سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے می

تعلق رکھنے والوں میں ایسا کمال در کار مونا ہے جودوسرے بشوں میں نہیں ہونا-اسی لیے اس بینے سے نعلق رکھنے والددوسری صنتوں کے متعلقین سے فدیت لیتا ہے۔

مراث سياست منوق كى اصلاح جائب اوردنيا واحزت بي نجات دين والع صراط متقيم كاطون لينالى مراث من المستقيم كاطون لينالى

(۱) سیاست علیا میرانبیاد کرام علیم السلام کی سیاست ہے ان کا حکم عام دخاص سے طاہر وباطن برجیتیا ہے۔ (۲) خلفاد اور بادشا ہوں کی سیاست -ان کا حکم علی عام وخاص سب برنا فذہونا ہے دیکن ان سے ظاہر رہے ہوتا ہے باطن پرنیس ۔

رس انٹرنغانی اوراکس کے دین کا عمر کھنے والے علی درام کی سیباست -ان کا حکم صرف خاص نوگوں کے باطن پرجلیا سے عام لوگوں کی سمجوان سے است خارہ نک رسائی حاصل نہیں کرسکتی ۔اور رہ ہی ان رعلیا کرام ) کوئوگوں کے خلاہر رپ کوئی سمکر نما فذکر نے بامنع کرنے باان کے لیے کوئی سم جاری کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے ۔

رم ، واعظین کی سیاست -ان کاحکر صرف علم لوگوں کے باطن بر جلتا ہے۔

افضل سیاست الوگوں کے دلوں کوبری اور مہاک عادتوں سے باکرنا نیزاجی اور باعث سعادت خصاتوں کا مطرف ان کی را ہنائی کرنا میزاجی اور باعث سعادت خصاتوں کا طرف ان کی را ہنائی کرنا ہے اور تعلیم سے ہیں مراو ہے ہم نے کہا کرسیاست، تمام صنعتوں اور بینیوں سے افضل ہے تواسس کی وجہ یہ ہے کہ کہی جی صنعت ریا چینے کی بہیان بین باتوں سے ہوتی ہے۔ یا تواسس قوت کو د کمیعا جا تا ہے جس کو در سے اس بن کی معرف عاصل ہوتی ہے جارہ عقیا ہے وعلی ان موجہ ہے اور مقال ہے اور مقال سے جارہ کی معرف معاصل ہوتی ہے اور مقال سے اور مقال سے اور مقال سے حصے علوم عقیا ہے وعلی معرب سے افضل ہے ۔ ور مقال ہے جا در مقال میں ہوتی ہے اور مقال ما عدت سے افضل ہے ۔

یا عام نفع کود کھا جا اے جیے زراعت، زرگری کی نبیت زیادہ نضیدت رکھتی ہے۔

یااس جلاکود کھا جا آہےجی میں نعرف ہوتا ہے جیسے زرگری ، چرا رنگنے کی صنعت ر دبا غت ) سے افضل ہے کبونکہ ان میں سے ایک کامل سونا ہے اور دوسرے کامحل مردار کا چراہے۔

اور یہ بات پوٹ بدونہیں کرعلوم دینیہ، اُخرت کے طریقے کی سجر کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول، کمال عقل اور ذہن کی سجر کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول، کمال عقل اور ذہن کی جیزی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور عقل ، انسانی صفات بی سے افغل ہے جیے اس کا بیان اُسگے اُر ہاہے ، اس سلے کہ اس کے ساتھ اللہ تفالی کی امانت کو تبول کی جا باہے ، اور اس کے ذریعے اللہ نفالی کے فرب کک رسائی ہوتی ہے۔ جا ن کا نفع اور نتیجہ اُخسرت کی جا ن تا کہ نفع کے عام ہونے کا نعلق ہے تواس میں کوئی شک نہیں کیوں کواس کا نفع اور نتیجہ اُخسرت کی ا

رہااس کے محل کا معزز ہونا تو یہ بات کس طرح پوشیرہ رہ سکتی ہے کیوں کرمعلم ،انسانوں کے دلوں اور لفولس بی تصرف کرنا ہے اور زمین ہر ہو کچے موجو دہے ان سب سے زیادہ شرف انسان کو حاصل ہے ، انسان کے اجزاد میں سے انسال اس کا دل ہے معلم اسی کی تنجیل ،الس کورونشنی میٹجانے ، اس کو باک کرنے اوراسے قرب خلاوندی تک ہمنجانے بی مشغول رہتا ہے۔ تونعلیمن وجدا نٹرتعالی کی عبادت ہے کسی اعتبار سے اسٹرتعالی کی خادنت ہے باکہ وہ الٹرتعالی کی بہت بڑی خادنت سے کیوں کہ اسٹرتعالی نے عالم کے دل پر اپنی سب سے خاص صفت کو کھول دیا ہے بیں وہ الٹرتعالی کے عمدہ خزانوں کا خازن ہے جو سر برختا ہے علم پراسس کے حرف کرنے کا کھے دیا گیا ہے تو اس سے بطر ہرکتا ہے کہ بندہ ابند ابند اور اس کے خدوں اور انہیں جنت کی طوف لے ماسے کو میں اس کے خریب کردے اور انہیں جنت کی طوف لے جائے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے جی بھی ان لوگوں میں شامل فرا دے اور سر فتیب بندے میرا لٹراتعالی کی رحمت مو۔

## دوسراباب

محمود و مذموم علم ان کی اقسام وا حکام نیز کون ساعلم ، فرض عین ہے اور جسس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اسس بات کا بیان کہ علم کلام و ففرکسی حاز نک علوم و بینیہ سے ہیں نیز علم آخرت کی فضیلت کا بیان ۔

فرض عين علم كابران ارسول اكرم صلى الدُّعليه وسلم نے فرایا : -طَلَبُ ٱلْعِلْمِ خِرِيْبَ لَهُ عَلَى كُلُّ مُسْلِمِ - (۱) مرسلان برعلم كا عاصل كرنا فرض ہے -

آپ نے مزید فرمایا،۔

علم حاصل كرو الرحيبين مي مو-

اطْلُبُوالْعِلْدُ وَكُوْبِالصِّينِ-١٧) اس سلے بی اوگوں را ہل علم ) کا اختلاف ہے کہ کو اُسا علم ہر سلمان پر فرض ہے جینا نجراس سے بی بیس سے زائد فرقے بن گئے بی ہم تفصیل نقل کر سے کلام کو لمباہنیں کرنے البنہ غلاصہ برہے کہ ہر فریق نے اسی علم کو واجب قرار دیا جس کے دریعے وہ خود ہے جنانچ شکلین کہتے ہیں کہ وہ "علم کلام" ہے کیونکہ اس کے ذریعے توحید کا اوراک ہونا ہے اوراس کے ذریعے الترتعالي كى زات وصفات كاعلم حاصل مؤمات-

نقبار کام فراتے ہیں کہ اسس سے مراد علم نقرب کیونکہ اس کے ذریعے عبادات اور صال دحوام کا پند چذا ہے نیزکون سے معاملات جائز اورکون سے نا جائز ہی علم نقرسے ان کی مراد وہ علم فقہ ہے جس کی ہر ایک کوضورت ہوتی ہے نا درا در

كم دا تع بونے والے وا قعات مراوس

مفسری و محدثین فراتے ہیں یہ تناب وسنت کا علم ہے کیونکہ ان دونوں کے ذریعے تنام علوم کک رسائی ہوتی ہے۔ الم تفوف كمنة بن كراكس سے علم تصوف مراد ہے۔

ان بن سے بعض کا قول ہے کربند سے کا اینے عال اور خدا ذر تعالی کے ہاں ا بینے مقام کو جاننا مراد ہے ، ان ہی بی سے کچھ حفرات فرمانتے ہی کہ افلاص اور نفس کی آفتوں کا علم نیز سنبطانی وسوسوں اور فرشتے کے الہام میں تمیز کرنا مراد ہے۔ بعض حضرات فرمانے ہی آنس سے علم باطن مراد ہے اور یہ خاص لوگوں پر واجب ہے جواس کے اہل ہیں ان حضرات نے این کی عدمی ما طان لفظ معموم كوبدل والار

ا بوطانب کہتے ہیں کرامس سے وہ علم مراد ہے جس کو وہ عدیث شامل ہو جس میں اسلام کی بنیا دوں کا ذکر ہے اور وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشا دکرا ہی ہے ۔

ساسه می بنیا دیا نج بینی بین اسس بات کی گوامی دبنا که امتر تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور صفرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں ، خارتی تم کرنا ، زکواۃ اواکر نا ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہونو بہت اللہ مسلم کے رسول ہیں ،خارتی تم کرنا ، زکواۃ اواکر نا ماہ رمضان کے روزے رکھنا ور کیفیت وجوب کا جاننا واجب ہے دا) مشرای کا جج کرنا ،کیوں کہ یہ بانچ چیزیں واحب ہی لہنان بیجنا چاہیے ہم اسے ذکر کرنے ہیں وہ یہ کہ جس طرح ہم نے کتاب کے اور حس بات پرطالب علم کو وقت ہیں ہیں (ا) علم معالم رمزا) علم مکاشفہ ۔ اور فرض علم سے مراد علم معالم ہے۔

خطبہ بین ذکر کیا ہے علم کی دوقسین ہیں (۱) علم معاملہ (۲) علم مکاشقہ - اور فرض علم سے سراد علم معاملہ ہے ۔ عاقل اور با لغ بندسے کوجن معاملات کا حکم دیا جا باہے وہ تین ہیں (۱) اعتقاد (۲) عمل (۳) (بعض کا مول کو) چپوڑ دینا مثلہ جب کوئی شخص جاشت کے وقت اخلام یا عمر سے ذریعے بالغ ہوجائے (۲) توسب سے پہلے اس پر کام شہادت کا سیکھنا اور اکس کا معنی سمجنا واجب ہے۔

اوروه كلمه درال السالاالله محمد رسول الله "مے-

اسس کلمین فور و فکر کرنے ، بحث کرنے اور دائیل تھے کے ذریعے اس کی وضاحت اس پر واجب نہیں۔ بلکہ اس کے
بیے مون اثنا کافی ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرسے اور کسی شک در شیداور اضطراب نفس سے بغیراس پر پکا بقین اور اعتقاد
رکھے۔ اور بیات صرف نفلیداور سننے سے صاصل موجاتی ہے بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کیول کرسر کار دوعالم صلی انڈ علیہ وسلم نے عرب سکے اُجڈ لوگوں سے تصدیق اور اقرار کوکسی ولیل سکے سیکھے بیز قبل

کی جب وہ تفس اس طرح کرنے گا تواکس نے وجوب وقت برعمل کرلیا ۔اس وقت اس برجس چنبر کا جاننا فرض میں تھا وہ کلے جب وہ تفس اس طرح کرنے گا تواکس نے وجوب وقت برعمل کرلیا ۔اس وقت اس بیات کا اگروہ اگر وہ اس کے بعد وہ بہت اوراک برائے اوراک بیال برجہ کا اگر وہ اس کے بعد فوت ہوجا ئے توافتہ تعالیٰ کافر بانبروارا ورکن ہوں سے اجتناب کرنے والا شمار ہوگا۔

اس کے عددہ جرکچہ واجب ہوناہے وہ ان عوارض کی وجرسے ہوناہے جواسے پشن اُتے ہی اور برعوارض عمل کرنے

www.analaabah.org

<sup>(</sup>١) صعح بخارى طداول ص ٧ كناب الإيان

<sup>(</sup>۱) بالغ ہونے کی دوصورتیں ہیں علامت کے ذریعے باعر کے پورامونے پر اگر دوسے کو اعتمام ہوجائے اردا کی کوجیض اُجائے تو وہ بالغ موجا شے ہیں دوسے کو با دوسال کی عربی احتمام اسکتا ہے اور دولئ کو نوسال کی عربی جین آسکتا ہے اگر علامات ظاہر فرم ہول تو بندو سال کی عربیں بالغ موجا ہے ہیں اور معمر دولئ کا ور دولئ کے دونوں کے بیاے ہے ۱۲ ہزاددی -

من موتے بی ااس کے حوال نے میں اور با اعتقاد میں ہوتے میں۔

جہاں کی عمل کا تعلق ہے تو اسس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ جا سنت سے ظہر تک زندہ رہے توظم کا دفت داخل ہوتے ہی اس پرطہارت ا ور نماز سکھنے کے اعتبار سے ایک بناعمل واجب مہوجائے گا اگر وہ صیح تندرست ہے اور اس حالت بیں ہے کہ اگر وہ سورج کے زوال تک کچھ نہ سکھنے و دفت ظہر ہی سب کچھ سے کہ عمل نہ کرسکے گا بلکہ اگر سکھنے ہیں شنول ہو تو ظہر کا وقت تکل جائے گا تو اکس حالت ہیں بہ کہنا صیح ہے کہ طاہر ہی ہے کہ وہ رظم تک باندہ رہے گا- ہنداس پر وقت سے پہلے سکھنا واجب ہے اور بر بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمل سے بہلے سکھنا واجب ہے اور بر بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمل سے بہلے سے مام کا حاصل کرنا نشرط ہے وہ و جوب عمل کے بعد واجب ہونا ہے ایک ایک عالم بھی اسی طرح ہے۔

چراگروہ ماہ رمضان کے زود رہے تو اس کے سبب اس پروزے کا علم حاصل کرنا وا جب ہو جائے گا۔ بینی وہ اکس بات کا علم حاصل کرے کراس کا وقت جسے سے کرغروبِ آفناب تک ہے۔ اور اکس ہیں نیت کرنا ، کھا نے، پینے ادر جاج سے باز رہنا وا جب ہے اور بیعمل عید کا جاندو یکھنے یا اکس پر دو گواہوں ای گواہی آ کہ ہے۔

بھراگراسے مال حاصل موجائے یا بالغ ہوتنے وقت اس کے باس مال تھا تواس براس جنر کا علم واجب ہے جس سے سبب زکوہ فرض ہونی سے لیکن براسی وقت لازم نہ موگا بلکراسدم سے وقت سے ایک سال پوراہونے پر لازم ہوگا۔ اگردہ صوف اونٹوں کا مالک ہو تواس برصرف اونٹوں کی زکوہ سے نتعلق علم حاصل کرنا واحب ہوگا اسی طرح مال کی دوسری

اس کے بیجیب جے کے مہینے اعالمی نوج سے متعلق علم کی فوری صرورت نہیں کیونکہ اس کی دائیگی انبرے بھی

ہوسکتی ہے لہذافی الغوراکس رکے سائل) کا سیکھنا او ری سنیں۔

یکن علا مجے اسلام کو جاہیے کروہ اسے آگاہ کریں کہ جوشخص سامان سفر اور سوار کا مالک ہوائس پر رجے فرض ہے اگر جب "باخبر سے ساتھ ہے حتی کہ بعض او فات وہ احتیاط کے طور پر جارانہ جار اوا کرنے کا ارادہ کرتا ہے توجب وہ ارادہ کرت تواس پر جے کاطریقہ سکیمنا لازم ہے اور وہ بھی فرائص را ارکان اور واجبات کا سیکھنا ہے نوافل کا سیکھنا ضروری نہیں کیوں کہ نوافل کو اپنی طوف سے اواکر تا ہے دیدا اس کا عام بھی نفل ہے دواجی نہیں بنا بریں اس کا سیکھنا فرض نہیں۔ اور کیا محض وجوب جے کے بارے میں اسے اسی وقت آگاہ کرنے سے خاموشی اختیار کرنا حرام ہے جوزیہ بات فقہ

سے متعاق ہے۔ اس طرح ان تمام افعال کا علم تدریجا حاصل کرے گاجوفرض میں ہیں۔ کمی ذیل کو چوڑ نے سے منتعلق علم بھی حسب ضورت واجب ہوتا چلا جائے گا اور بشخصیات سے حوالے سے بدتنا رہتا ہے کیوں کر گونگے رچوام کلام سے بارے میں معلومات حاصل کرنا واجب نہیں اسی طرح اندھے رچوام نظر کا علم واحب نہیں، جنگل میں رہنے والے پرحوام مجانس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں دکیونکہ وہاں ایسی مجانس نہیں بوتیں) گربا جن جنروں سے بارہ بین وہ جانیا ہے کروہ اس کے بلے قرصروری ہیں توان کے بارہ بین ما صل کرنا واجب نہیں البتہ جن امور کے ہاتھ اس کا تعلق ہوان سے آگاہی حاصل کرنا واجب ہے جس طرح کوئی شخص اس اس کے دفت رہنے ہوئے ہوئے مور کی شخص اس کا تنے وقت رہنے ہوئے ہوئی مور کی وضاحت واجب موگی اور جن امور بی فیا کیال بینا توان امور کی فعلم واجب ہوگی اور جن امور بی فیا کیال بینا توان امور کی تعلیم واجب ہے میں کہ اگر کمی ایسے شہر میں ہوجہاں مضاور خنر پر کھانے کارواج ہوتو اس کر ایسے شہر میں ہوجہاں مضاور خنر پر کھانے کا رواج ہوتا اس کے ماتھ کی ایسے شہر میں ہوجہاں مضاور جن اتوں کا سکھانا واجب ہے ان کو سکھنا بھی واجب ہے۔ چھوڑ نے کی تعلیم وسے اور تنہ ہم کر سے اور جن باتوں کا سکھانا واجب ہے ان کو سکھنا بھی واجب ہے۔

جہاں کک عفائداور قبلی اعمال کا تعلق ہے نوان کا سیکھنا بھی رقبی خطرات کے مطابق ہے، اگر اسے ان معانی بر شک پیلا موجی پر کلم طبیہ کے دونوں جز دلالت کرتے ہی ( توحید ورسالت) تواسس بات کا سیمنا واجب ہے جواسس شک کوزائل کرد سے اور اگر اینے اس قتم کا شک منہوں کین وہ اسس اعتقاد سے پہلے فرت ہوجائے کم الٹرنگا کی قدم ہے اور اسس کا دیلار ہوسکت ہے تیزوہ محادث رقابل تغیر امور ) کا محل نہیں سے اور اس کے علاق دیگر اعتقادات ہو عقائد کی بحث میں ذکر کئے جائیں گے تو بالا تعاق وہ شخص اسلام مرفوت ہوا۔

اور بہ خطرات جواعتقا دات کو داجب کرنے ہی اُن بی سے بعض خود دل بی اصفے بی اور بعین شہر والوں سے سن کر بیدا ہونے ہیں اگر وہ ابسے شہر بی ہوجس بی برعت لائے بارسے بی کام وگفتگی، عام ہو تو لازم ہے کہ اس کے دل سے بالغ ہونے ہی اسے امور حق سکھا کر بدعات سے محفوظ کر لیا جائے کہ بونکہ اگر باطل اس تک بہنج گیا تواس کے دل سے اس کا نکا لنا واجب ہوگا اور بساا وقات ایسا کرنا مشکل ہونا ہے شگا اگر بیسلان تا جربوا ورشہر بیں سے دکا معام مردج ہو تواسس برسے دکا علم عاصل کرنا واجب ہے مل توفر فرن عین علم میں ہی بات حق ہے اس کا مفوم بیرہ کہ جو عل مواجب ہے مل اور اس سے وقت وجرب کا علم حاصل ہوگیا اس نے واجب ہے اس کا مفوم بیرہ کے دو تا مواجب کے مطل اور اس سے وقت وجرب کا علم حاصل ہوگیا اس نے واجب ہے اس کی کمفیت کا علم رکھنا ہوئی جس شخص کو واجب علی اور اس سے وقت وجرب کا علم حاصل ہوگیا اس نے وہ علم حاصل کر لیا جو فرض عین ہے۔

(۲) بچوں کو ابتدائی تغلیم سے لیے کمی بدعقید ادار سے میں داخل کرانا بھی خطرنا کہ سے کیوں کراس طرح بیسے کو تشوع سے گراہ کردیا جاتا ہے بھراس کولاہ لاسٹ پرلانا شکل موجا تاہے ۱۲ سزاردی۔

www.makabali.org

<sup>(</sup>۱) برصت ہرائس نے عمل کو کہتے ہی جودین کے فعات ہواوردین میں اس کی کوئی اصل نہ ہو سرکاردوعالم صلی الدعلیہ وسلم نے مزبایا معرص نے ہمارے اس دین میں ایسا کام جاری کیا جس کا دین سے کوئی تعلیٰ نہیں تووہ کام مردود ہے ،گویا برعت جے چوفر نے کا حکم ہے یہ وہ عمل ہے ہوئشریوت کے فعاف ہو یا شریعیت میں اس کی کوئی اصل نہ مولہذا سیا دائنی ، عرس اولیا ، کرام نیج بیا بیاں دفیرہ برعت نہیں کیونکہ بہر شریعیت نہیں مکانے کے کام ہیں ۱۲ ہزاردی ۔

صونیا و کام نے ہوفرایا کہ اس سے ستیطان کے وسوسول اور فرشنے سے ابهام کاعلم مراد سے وہ میں میح سب لیکن یاس شخص کے بیے ہے جواکس کے دریعے ہواورجب خالب گان یہ ہے کراننان سنسر، ریااور حد کی طرف بدنے والى بانوں سے نہیں بچے سكتا تواس برلازم ہے كر روواس كتاب كے باب) مُملكات بي سے ان بانوں كاعلم حاصل كرے بن كاوه ما بحث مندم اوراكس بربر بات كيد واجب نه بوكى مالانكه سركار دوعالم صلى المدعليه وسلم ف فرابا-نين بائني ملاكت من والنے والى بين (١) ايسامخل (اوراللي) تَلَوْثُ مُهُلِكَاتُ: شُحُ مُطْلَعٌ، وَهُوى ـــ مُنْبَعَ ، وَإِعْجَابُ أَلْمُرْء بِنَفْسِه - (٢)

بس کی اطاعت کی مائے رم) وہ نواہش جس کی بیروی کی الے

رسا ورانسان کا خودب ری می مبتد مونا-

ان امورسے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں اور اکس کے علاوہ دیگر قلی خراباں شلا تکبر، نودبندی وغیرہ جن کا ہم ذکر کرب کے ووال منوں خرابوں کے تابع ہیں۔ اور ان کا ازار فرض میں ہے۔ اورجب کے ان کی تعرف اوراسیاب کی معون نیز ان كى علامات كى بىچاپ اور علاج كاطرلقة معلوم نرمواك كازاله مكن ننس كيونكه جرشحض مُرا في كونهيں بيچاپتا وه إسس بي رطيعة ما سے علاج برسے کہ برایک سبب کی صدرسے مقابلہ کیا جائے اور بیربات سبب اور سبب کی پیمان سے بغیر کیے عاصل

ہم نے کناب کی بحث مدملات میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا علم فرض میں ہے اور بہت سے

وگوں نے بے تفصد اموری مشغول موران کو ترک کردیا ہے۔ اگرنوستخص کسی دوسرے دین کو چور کراکس دین میں نہیں آیا ر ملکر فرسے اسلام کی طرف آنامہے تواسے جنت و دوزخ اورحشرونشرمامان علمان علمان ملدى كرنى جابية اكروه اسس بيامان لا اورتصديق كرسے اوريكل شہادت رکار توجدمراؤ ہے ) کی کمیل ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی المعظیم دسلم کی رسالت برامیان اسفے کے بعدا سے معلی ہوناچا جینے کر وہرسالت کی تبلیغ سے آگاہ ہواور وہ اس طرح ہے کہ ہوشنمص اللہ تعالی اور اسس کے رسول کی فرما نرواری کے گااس کے بیے جنت ہے اور حج آدمی ان دونوں کی نافرانی کے گااس کے بے جہنم ہے۔ جب تم اس ندری رکس عمل کا آست آست آست مقصد تک جاناندری سے اگا ، ہوگئے۔ تو تہیں معلوم ہوگیا کہ منہ حن بي إورب بان جي نابت موسى كرسته ورات ون بريد اسه ما الات كني كداس كي عبادات ومعالمات مے سلے بی نئے نئے وافعات ولوازم بدا موسنے بن اس ملے جونی اور بیب بات اس برظا ہر ہواس سے بارے میں لوچنا ضوری ہے اور حس بات کا عنقرب واقع ہونا غالب ہواس کے بارے میں علم عاصل کرنا تھی لازم ہے جب

> را) . هجع الزوالد عبد اول ص ١١ باب في المنجيات والمهلكات -WINNER TO THE

یہ بات واضح ہوگئی کے صفور علبالسلام کے ارشادگرامی" طلب العلم فریضہ علی کل مسلم "میں العلم موالف لام کے ذریعے معرفہ ہے اسس سے مراد اس عمل کاعلم ہے ہومسلالوں پر واجب ہے کوئی دور سراعلم مراد نہیں تواسس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ علم تدریجی کیوں ہے نیز بہ کب واجب ہونا ہے ؟ لا) دائلہ اعلم میا لصواب۔

فرض کفاییا مے اس کیے کے حب تک علوم کا قیام ذکر مزکی جائیں فرض اور غیر فرض بن تمیز نہیں ہوسکتی اور ہم فرض کفاییا مے اس کی طرف اضافت کی جائے تو علوم کی دوقت ہیں ۔ بنتی ہیں ۔

لا) علوم كشرعيه (١) علوم غيرتنزعيه -

علوم شرعیہ سے مراد وہ علوم میں حوانب وکرام علیہ مال اس ماصل ہوئے عقل، نجربر اور محض سنااس کی طرف راہنائی نہیں کرسکتا جیسے حساب، طلب اور معنت عقل ، نجربر اور لفت سے حاصل موتے میں ۔

علوم فیرتر عبر کی نبی صین بن (۱) ده علوم جو فابل تعراف بن (۲) وه علوم جو فابل ندست بن (۱) اور وه علوم جو محض مباح الحد در هبین بن -

قابل نعرفی و علوم ہیں جن سے دبنوی ا مورکی مصلحت وابستہ ہے جے طب رڈاکٹری) اور حساب، بھران علوم کی وقت ہیں ہیں بعض وہ ہیں جن کا صول فرض کفا ہہ ہے اور کچروہ ہیں جن کا صاصل کرنا محض فصنیدت کا باعث ہے فرض ہیں۔
ہرائس علم کو صاصل کرنا فرض گفا ہہ ہے اور حیاب کہ معاملات کے سلسلے ہی نیز وصیتوں اور ورائنوں و نیرو کی تقیہ ہیں اس نقا کے سطے اس کی صرورت ہوئی ہے۔ اور حماب کہ معاملات کے سلسلے ہی نیز وصیتوں اور ورائنوں و نیرو کی تقیہ ہیں اس کی صرورت ہوئی ہے۔ یہ وہ علوم ہیں کم اگر کسی شہر ہیں ان کو عاب نے والا کوئی نم ہو تو پور سے شہر والے حرج ہیں بڑھاتے ہیں۔
مادراگران ہیں ایک بھی جانیا ہو تو کا فی ہے اور دوسروں سے بدفرض ساقط ہو جائے کا ہماری اس بات رتیجب ہیں ہونا چاہئے کہ ہم نے طیب اور حساب کو فرض گفا ہم ہیں۔

جیسے کھیتی باٹری ، نور بافی رکیرا بُنا) اور بیاست بلکہ نشتر نگانادا) اور سائی کرنا بھی بجیزی اگرکوئی شہر نشتر لگانے والے سے خالی ہو تو وہ حرج میں بتلا ہوں گئے بیوں کر جس سے خالی ہو تو وہ لوگ جلدی ہلاک ہو جائیں سگے۔ اور ہلاکت کے خطرہ کے باعث وہ حرج میں بتلا ہوں گئے بیوں کر جس ذات نے بیماری اتاری سے اس نے دوائی جس نازل کی ہے اس نے استعال کاطریقہ بھی بتایا اور اس کے بیے

<sup>(</sup>۱) جِونك ختلف اعمال أم سند آم سند رتدريجاً) فرض موت مين اس بي جب كوئى عمل واجب موكا اس ك بارس بين علم مي فرض موجل نے كان اس باب كا خلاصة بي سے ١٢ مزاروى \_

<sup>(</sup>٢) نشتر كما في كو مجهيد اورسينكي لكا فاجى كت بي اس ك فريع جسم سے كندا فول كا لا جا آج ١٢ مراروى -

ا سباب بین نیار فرمائے راہذا ان کو چوٹر کر ہاکت کی طرف جانا جائز نہیں۔ وہ علوم جن کا صول محض فضیعت کا باعث ہے، فرض نہیں نووہ حساب کی بار کمیوں اور طلب سے ضائق اور اس کے علاوہ غرفروری باتوں میں مورون ہونا ہے مکان جس جز کی فرورت براتی ہے۔ اس کی تعدادیں قرت کا اضافہ سواہے وه علوم جونا بنديده اورفابل مذمت بن وه جادو اورطلسم، شعبده بازی اور برسے بتھکنا اسے بن میں وہ علام دو معلوم جن کا حاصل کرنا ہے جن میں کوئی ملکی بات نہ ہواسی طرح میں مورس کرنا ہے جن میں کوئی ملکی بات نہ ہواسی طرح علم البخ اور جواكس محة فالم مقام بي -بي اوربعض ان كوكمل كرنے والے بي اكس طرح به جارطرح كے بنتے بي -بهلي نسم- وه علوم جواصول من اوروه جيائي -كناب الله ،سنت رسول صلى الله عليه وسلم اجماع است اورأ أرصحابه-اجاع السويداصل محروه منت يردلات كرنا باوريتيرك ورجيراصل باس طرح اقوال صابراتاً، مھی سنت برولالت کرتے ہی کیوں کہ صحابہ رام رضی اللہ عنہے نے وحی اورزول قرآن کامشاہدہ کی اور احوال کے قریبند سے انہیں وہ بانس معلوم ہی ہو دو روں سے غائل کھیں۔ اور بعبن او فات تحریبیان با توں کی تجاکش نہیں ہوتی جو قرائی سے معلوم کی جاتی ہے ۔اسی لیے عماد کرام نے صاررام کا فتلاواوران کے اقوال سے استدلال میں صلحت دیکھی ہے اس افتدار کو صروری قوار وسنے والوں کے زدك مى يد مفوص طريقے اور فاص شائط كے ساتھ ہے۔ بكن اس فن ميں اس كا بيان نہيں ہوسكا۔ دوكرى فسم: - يه فروع بن جوان اصول سے معلوم كئے جائے بن بيكن ان كے الفاظ سے نہيں بلكران معانى كى وجرسے جن برعقل کو آگائی ہوئی اوران کے سب مفہوم وسیع ہوگیا متی کہ لفظ سے وہ باتیں بھی معلوم ہوگئیں جن کے بلے الفاظ كولايا نين كيا تفا - عسي صور عليه السام كا ارشاد كراى " كَيْقُونِي إِلْقًا ضِيْ وَهُوعَفْيَكَانُ ؟ (1) (تَاضَى غَفِّے كَى عالىن بِي فَيْعِلْمِرَكِ عِنْ سے معلوم ہواکھیں وقت اسے زور کا بنیاب آیا ہوا ہو یا بھوک کا غلبہ ہویا کسی مرفن کی وجہسے درومحدوس کررہا

ہو تواکس وتت فیصلہ لاکرے۔

اورعلم فروع کی دونسیں میں ایک دنیوی بھلائی سے متعلق ہے اوروہ کتب فقہ میں ہے۔ اور اس سے تعلق رکھنے والول كوفقها وكرام كما عالى المروه على ف دنيابي-

اوردوسراوہ جو اُخرت کی مجدائی سے متعلق ہے اور وہ دل کے حالات اور اچھے اور بڑے افدان کا علم ہے بیز کونسی چیزالٹرنعا کی سے نصف اُخیرس ندگورہے۔ بیز کونسی چیزالٹرنعا کی سے نصف اُخیرس ندگورہے۔ اس بین ان عادات وعبا دات کا علم بی شائل ہے جو دل سے اعضا پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تناب راحیا دالعلوم سے بیلے نصف

تنيسرى فسم: - برمقدات من جوان (اصول) كے يا الات كى طرح جارى موتے من يجيد دف و تو كاعلم ، بيكاب الله اورسنت رسول صلی الله علیہ وسلم کے علم کے لیے المبر

لفت اور نحوذاتی طور برعلوم كثر عيد بن سے منبي كي ك الوت كے سبان بن عور و فوض لازم بے كيول كرير الوت عرفى النت بن كا في إ ورم رشون كسى مذكس لفت بن ظامر بوتى بد بنااكس لفت ،كوالد ك طور ريسكما جانا ب اوراً لات بس سے علم كابت جى سے البتر بر خرورى نہيں كيونكر صنور عليہ السام خوداً فى خص راكب نے كسى سے مكمنا بإهنا سيكھاند تھا ) اور اگر نصور کرلیا جائے کرمیتنی بائنس سی ہی انہیں یا دکرنا ممکن ہے توکتا ہت کی ضرورت باقی نہ رہے گی ۔ لیکن عام طور سر

اوگ الس بات رمراب یا در کھتے سے عاجز ہوتے ہی لہذا کا بنا کا سیکمنا ضروری ہے۔ بوقعی سم و وه علوم جو کمل کرنے والے شمار ہوئے ہی اور سیعلم قرآن سے متعلق ہی کیونکران ہی سے بعض وہ ہیں

جوالفاظ سينعلق بب عب قراء تون اور مخارج حروف كالسبكينا اور كيم معنى اسيمتعلق بن جيد على نفيراس كادار ومدار بھی نقل پرسے رعفل رہنیں ممبول کرمھن لغت اس کے لیے کافی نہیں اور تعفی علوم راس قرآن باک کے احکام سے تعلق

بي جيدناسخ وسنوح ، عام وفاص ، نص وظاهر الس على واصول فقركها جاتا سے اور به عدیث كوهي شال ہے -

احاديث وأثّار كانتمدراولون ان كے ناموں اورانساب نيز صحاب كرام كے اسمائے كرا في اوران كى صفات كا علم ہے۔ راولوں کی عدانت اوران سے مالات کا علم سے تا کرمنیف روریث کو قوی روریث سے الگ کیا جاسکے ای طرح ال کی عرول كاعلم ب ناكه حديث مرسل كوسند مع منازكيا عاسك اسىطرح وبكر المورجوان سيستعلق بي بيقام علوم قابل تعريب مي اور فرض كفابست بن-

اور مرق تعابسے ہیں۔

قفدا در فقہاء کا مقام الرقم کہوکہ نقر کوعل دنیا سے اور نقہاء کرام کوعلائے دین دنیا سے کیوں ایا ہے ؟ توجان فقدا در فقہاء کا مقام الرقم کہوکہ نقر کوعل مناہ کے حضرت اوم علیمات کومٹی سے پیلا فرایا اور ان کی اولاد کومٹی سے دیا در انجھ کے بیان میں دباور سے دنیا در بیان کی سے بیلا فرایا نہیں رباوی کی بیٹے وں سے دیا در انگھ کے دعم اور انگھ کیا تھا میں دباور سے دنیا در انگھ کے دیاں سے دنیا در انگھ کے دبال کی دبال سے دنیا در انگھ کے دبال سے دنیا در انگھ کے دبال کے دبال سے دبال کے دبال

توجی طرح سخاوی بی سلطنت کے ذریعے سیاست راصلاح و درت کی بہلے مرتبہ بین علم دین سے بہیں باکہ وہ اسس چیزی مدد کارہ ہے جس کے بغیر دین کمل بہیں ہوتا توب است کے طریقوں کی معرف جی اسی طرح ہے (گو با فقہ بحی دوسرے درعبہ بین علم دین بندا ہے ) یہ بات تومعلوم ہے کے ایسے محا فطر کے بغیر کمل نہیں ہوتا جو لاستے بی بدوگوں سے بچائے ۔

ایکن جج الگر چیز ہے ۔ اور جے کی طرف جا نا دوسری بات ہے ، اسی طرح اس محا طلت کو قائم کرنا جس کے بغیر جج کی تکیل نہیں ہوگئی بین جو الگر چیز ہے ، اسی طرح اس محا طلت کو قائم کرنا جس کے بغیر جج کی تکیل نہیں ہوگئی بین ہے ، اور محافظت کے طریقوں ، تدا سراور قوانین کی معرفت ہوتھی بات ہے تو علم فقہ کا فلا صدر سے است و حفاظت کے طریقوں کی بچیان سے اس پرایک مشد صدیف و لاات کرتی ہے ایک نے فرایا۔

وکد کھنی النا کس والد تلک نگا آؤم نیو گاؤ مکا محد کرائے ہوں کو صرف تین اوری فتوی و ہتے ہی امیرہ یا مامور (نائب)

امبرسے مراد ا مام رحاکم ) ہے اور بین لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے امورسے اس کا نائب مراد ہے ا ورشکلف ان دو لوں کا غیر ہے اور بہ وہ شخص ہے جواس عبدسے کوکسی حزورت سے بغیر عاصل کرنا ہے حالہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتویٰ د بنے سے بچتے تھے۔ متی کران بیں سے ہرایک دوسرے سے ہوا ہے کر دینا جب کر ان سے علم قرآن اور آخرت سے راستے کا سوال کیا جآبا تواسس (کا جواب دینے) سے احتراز نہیں فر باتے تھے بعض روایات بیں شکلف کی جگہ برائی کا نفظ ہے دمین ریا کار) بیس جوشف فتری و بینے کا عظیم کام اختیار کرتا ہے حالانکہ اسے کام سے بیے مقرر نہیں کیا گیا تواسس شفس کامقصد صرف اور صرف مرتنہ اور مال کا حصول سے ۔

الك اعتراض اوراك كا جواب كي بر تفريرزخون ، عدود، تا دان اور مقدمات كي فيعلون كي الكي اعتراض اوراك كا جواب كي بي عبادات كاج معدم شلاً

روزه اورغا زوغبرنیز معاملات بس سے عادات شائاملال و حرام کو بیشایل نبین توتمپین جا نیایا ہے کر در حقیقت نقیه ؛ اعمال آخرت بس سے جن اعمال سے بارے فتوی دیتا ہے وہ تقریباتین بیں۔ (۱) اسلام (۲) نمازاورز کواۃ (۳) حلال و حرام توجب نم اس سلسلے بین فقیہ سے غورو فکر کی انتہا ہ کو د بھو کے تومعلوم موجائے کا کمہ وہ دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز

بني كرتى ، نوجب تم ف ان تبول مي اكس بات كومعام كرايا تو دوسرے اموري يه زياده ظاہرہے۔

اسان کے بارے بی فقیر صرف آنی بات کرنا ہے کہ فلاں کا اسلام صبے ہے یا صبح نہیں ، اس کوج اسام کی سے دالط کا ذکر کرے گا وہ اس سلسلے بیں صوف زبان کی طوف متوج ہے ہے ہے کہ دل کا معالہ فقیہ کے اختیارات سے باہر ہے کہونکہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلے بنے الوارا ورحکومت والوں کو اس (دل کے معالمے) سے معزول فرادیا کیونکہ رکفار کے ایک نشکر میں سے ایک شخص نے معالمی رکھا ہے۔ میں ایک شخص سے کلمہ بڑھا توج صحابی نے اسے اس وجہ سے قال کردیا کہ اس نے محض خوف سے کلمہ بڑھا ہے۔

تونی اکرم صلی الله علیدو کی است فرطایی - "تونی اکرم صلی الله علی معلوم نیس کیا" ...

هند شففت عن قبلید - ۱۱)

بلکہ نقیہ تو تلواروں کے سامے ہی اس م کا فیصلارا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار سے اس کی فیت کو داخ ہیں کہا اور نداسس کے دل سے جہالت اور حبرائی کا بردہ اٹھا ہے لیکن وہ تلوار والے کوئے دیتا ہے تلوار اسس وحقول) کی گردن کی طوف اور باتھا کسس کے مال کی طوف بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اسس وقت بر کلمہ اسس کی گردن اور مال کو بچالیہا ہے جب شک اس کی زندگی اور مال موجود مو۔ اور بر دنیا ہی ہوتا ہے۔

اسى ليے نبى اكرم صلى الله عليه و الله عليه فرمايا -

مجھے علم دیا گیاکہ بن لوگوں سے ترفوں بیاں تک کہ وہ کار طبیبہ رہے اپنے اپنے

اُمِرْتُ أَنْ أَخَارِلَ النَّاسَ حَتَى بِقُولُو الدِ الدَّ الدَّاللَّهُ فَا ذَا فَالْوَهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُدُ وَ اَمْوَ الْمُعْدُ - (١) خون اورمال مجمد سے بیا لئے "

توائب نے اس کا از خون اور مال میں قرار دیا بجہاں کے اُخرت کا تعلق ہے تقرانس میں مال فائدہ نہیں دیتے (۲) ملکہ دہاں دلوں کے اسرار اور خلوص سے فائدہ ہوگا ۔ اور اسس کا نعلق فن فقہ سے نہیں اگرچہ فقیہ اس میں غور وخوض کمرسے

کرہے اور اس قیم کا علم نفضان دہ علم ہے۔ جہاں کک عدال دھوم کا نعلق ہے تو حوام سے بچنا دین سے ہے لیکن اکس بچاؤ ( ورع) کے چارم انب ہیں۔

تقوی کے مراتب اور پر ہزگاری کے جارمرات ہیں) اور وہ پر ہزگاری ہوگارہ کے عادل ہونے کی شرط ہے اور یوہ ہے کہ اس کے چوڑنے سے

را) فبعيم مع المواول ص ٢٠، باب الاسريقيّال الأكس-

<sup>(</sup>۲) یعنی محض مال آخرت میں فائدہ نہیں میا البتہ اگر دنیا میں اپنا مال اچھے کا موں بیصرت کیا تو دو اعمال نفے دیں سے تواس طرح مال القطم اگرت میں تھی فائدہ دنیا ہے ۱۲ ہزاروی۔

رم) اسلام میں سدجائز ہے بیٹر طیکہ نیک مقاصد کے لیے ہوائس بے صرت الم مالد یوسف رحماللہ کا یہ حلی بھیناً کسی ا جھے تفصد کے بے موکاشق المام کے بازے میں سرتصوری نہیں موسکت کہ وہ زلاہ کی ادائیگی سے بچنا چاہتے موں سکے سرا ا ہزاروی -

ادمی گواہ اور قاصی نیزکسی کا دلی بننے کی اہلیت سے خارج ہوجا اہے۔ اور یہ دیر مبز گاری) طاہر حرام سے بچنا ہے۔ رو) صالحین کی پر ہنر گاری سے ایسے شبہات سے بچنا ہے جن میں رحلال دحرام در ون طرح سے) احمالات ہول، نى اكرم صلى المدعليه وسلم نے فر مايا :-دَعُ مَا يُرِينُكِ إِلَى مَالُهُ يَرِينُكُ - (١)

ننك دالى چېز كو چيور كراكس كواينا و حونهين تك ين

نيزاب ني فرايا :-الُونُحُرِ حَزَّانُ الْقُلُونِ - (١٧) جوچر داوں می کھلے وہ کنا ہے۔ (۱۷) رين منقى لوكوں كى يرميز كارى علال چيزكواكس بلے چيوٹرنا كرمام بن جانے كا خطورونى اكرم صلى الترعليروسلم تے فرايا :-لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُنَّفِينَ حَتَّى بَدُعَ كون شخص إس وقت كم متقى وكون من سے نيس مو كتاجب لك وه البي تيزكون تحورك حب من كوئ عرج مَاكُوبَاسٍ بِهِ مَخَافَةً مِمْايِهِ بَأْسُ (٣) بنين اي چرنے تون سے جن ين وج جے "

ا کی مثال یہ ہے کہ بو شیدہ طور بر ہوگوں کے بارے بی باتی زکرے کہ کمیں غیبت ک زیا جائے اسی طرح وہ خواشات کے مطابق بنیں کا تاکہ کہیں اس میں ایسی حتی اور گرا ہی نہ بدا ہوجائے جواسے منوعات شرعیہ کا قریب کردے۔ (م) صدیقین کی برسر گاری - براستر تعالی کے سوا ہر چیز کو چھوٹر نے کا نام ہے کیوں کراسے بر ڈر ہوتا کرکیس زید کی کی کئی ساعت قرب فلادندی کے بغرز گزرجائے اگرے وہ جانیا ہے اورا سے بقین ہے کہ وہ رعمل) اسے حرام کی طرف نہیں

الله برقام ورجات نقید کی نظراور موچ و بچارے الگ بن البت بیلا درجے براس کی نظر بوتی ہے بینی البی پر مبزرگاری جو گوامی اور قضا سے متعلق ہے باابساعل مجوعدالت بیں تخل ہوا ہے اسے ترک کرنا ،ابسی پر مبزرگاری اسس بات کے منافی نہیں كاخرت بن كناه نرسي

نى اكرم صلى السرعليدوك لم ف خصرت والعدس فرمايار

(١) مع بخارى جداوًل ص ٢٥٥ باب تفير المشهات (١) شبعب الايان جده ص ٨٥م حدبث ننر٢٥٠) (۱۳) سركار دوعالم صلى التعليد وسلم نے ول كى طبارت وباكيزگى كى تاكيد فرمانى كسے جب ول باك بوجانات تواب دل خود بخوداس بات کا فیصلہ کردیا ہے کریہ کام صحے سے یا غلط ؟ ۱۲ ہزاروی ري سنن الي ماعيس ٢٧١، باب الورع والتقوي -

د است ول سے بو جبوار مر لوگ تحصر رکھی) فتویٰ دس ٱسْتَفْتِ تَلْبُكَ وَإِنَّ أَنْتُوكَ وَإِنَّ أَنْتُوكَ. ردوسراحصة نبن بارذكركيا) فقیہ دل کے خلیان اور الس کے مطابق عمل کے بارے میں گفتگی منیں کرنا بلکہ وہ صوت اسی چیز کا ذکر کرنا ہے جو عدات یں ضلی انداز ہو، تواس وقت ففتید کی کمل نظر اس دنیا سے مربوط سوتی ہے جس کے ذریعے اخرت کی اصدح ہوتی ہے۔ اور اگروہ دل کی صفات اور اُحرت کے احکام سے متعلق گفتگو کرے توب اِس کے کلا اِیں صنی گفتگو ہوگی جیسے اس سے کلام میں علمطب علم حاب علم نجوم اور علم كالمج حصداً ما تا جه اورس طرح نحواور شعرول بي عمت داخل موجاتى ب حزت سفيان أورى جوعلم ظامر كے امام تھے فرماتے من اس علم كى طلب زاداً خرت سے نہيں اور يہ كيسے موسكتا ہے جاكم اكس بات رسب كااتفاق ہے كم علم بي كشرف اس ريول كے باعث بوتا ہے تركيے خيال كيا جاسكتا ہے حاله كدوہ ظهار العاف بيع سلم، اجاره اوربيع صرف كاعلم إ اور حركوني أن بانون كواكس بيه سيكه كدان ك ذريع الترتعالى كا قرب عاصل كرك نو وہ مجنون مجادات میں عمل دل اور اعضاع کے ساتھ موتا ہے اوران اعمال کی وجہسے بھی رعام کو ) سرف عاصل متوبا ہے۔ الرتم كهوكراك نے ففہ اورطب كو كھيے براركرويا كرطب عن دنيا سے متعلق سے كيول كربي جمانى صحت كانام سے اوراس سے بھی دنباک بھلائی متعلق ہوتی ہے اور برابری مسلانوں کے اجاع کے فلات ہے۔ تو تمنین جاننا جا جیے کہ برابری لازم نہیں بلکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ عارفقه کی فضیات عارفقه کی فضیات (۱) یا علم نمرعی ہے کیوں کہ بہ نبوت سے اصل ہوتی ہے جب کہ طیب علم شریعیت سے (٢) كونى بھى آخرت كے راستے پر عليف والا شخص فقرسے نعلعاً ہے نباز بہنيں موسكتا مذ صبح اور بنر به مريض ليكن طب کی حاجت صرف بیارلوگوں کو سوتی ہے اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔ (م) علم فقة علم اخرت سے ماموا سے کیونکہ اس من اعضا و کے اعمال برنظر ہوتی ہے اور اعضاء کے اعمال دل کی صفات سے بیا ہوتے ہیں اچھے اعمال اخلاق محمورہ سے پیا ہوتے ہی جو آخرت میں نجات دینے والے ہی اور قابلِ ندمت اعال مذموم صفات سے بیدا ہوتے میں - اوراعف و کا دل سے تعلق کوئی محنی بات بنیں جہاں کے صحت اورمرض کا تعلق ہے تو وہ مزاج اور خلف افلاط سے پیاہوتے ہیں۔ اور بدیان کے اوصاف میں دل کے اوصاف سے نہیں توجب نقدى طب كى طوف يول نسبت كى مبل في تواس كا شرف ظا بر روناب ا در حب طريق ا خرت كے علم كوفقد كى طرف نسبت

کرکے مجھاجائے نوطری آخرت کاعلم اسس کی نسبت افضل داکشری معلوم ہوتا ہے۔
علم طری از خرت

اگریم کہوکر علم طریق آخرت، تفضیل سے یوں بیان کر دیجئے کراس کے عنوانات کی طوف اشار معلم طریق آخرت اس کی محمل تفضیل کا احاطر ممکن نہیں توجان لوکہ اسس کی دقیمیں ہیں۔
سیکر میکا شدہ دیں علم معالم

علم مکاشفہ بہ بہ باطن کاعلم ہے اوربہ تمام علوم کی غایت وانتہا ہے بعض اہل معرفت سے فربایا کہ جس شخص کواکس علم سے حصہ نہیں ما مجھے اکس کے برسے خاتمے کا ڈرسے -اوراکس کاادنی تصدیم ہے کہ اکس کی تصدیق کرسے اوراس

کے اہل کوتسلیم کرسے۔

ایک دوسرے عارف فرانے ہیں" جستی میں دوخصلتیں میں اسے لیے اس علم کا دروازہ نہیں کھوا جا تا (۱)

یدعت (۲) نکتر "کہا گیا ہے کہ جوشخص دنیا سے محبت کرتا ہو یادہ خواہشات پر مصر ہواکس کو سے علم حاصل نہ ہوگا، اگر ہے۔
وہ باقی تمام علوم کا محقق ہوجا نے اس کے منکر کی کم از کم سے ایہ ہے کہ دہ اس میں سے کچھ بھی نہیں یا ا۔ اس بر شعر کہا گیا۔
اس بات برداختی موجوشجھ سے پورٹ یو ہے تو ہر ایک گناہ سے جس کی سنز ااسی کے اندر ہے۔

علم مکاشفہ صدیقین اور مقربین کا علم ہے اور اکس کا مطلب بہ ہے کہ یہ ایک نور ہے جب دل کو برے افلاق سے طہارت ویاکیزی ماصل ہوجاتی ہے تووہ اکس ردل) پر طام ہوتا ہے اور اس فورسے بہت سے امور منکنف ہوتے ہیں کو وہ پہلے ان کے نام سنا کر ناتھا اور اکس کے لیے کچے اجمالی معانی کا وہم ہوتا تھا لیکن وہ واضح ہیں ہوتے تھے تواکس وقت وہ معانی واضح ہوجا نے ہیں کو وہ معانی واضح ہوجا نے ہیں خوالی اور اس کی صفات کا ملہ با قیماس کے افعال اور دنیا واضح ہوجا نے ہیں کا ملہ با قیماس کے افعال اور دنیا واضح ہیں ہوجا نامے کہ دنیا کو اخرت ہوجا نامے بیا کرنے بی معنی، وحی اور شیطان کا مفہدم لفظ ملاکہ اور شیطانی کی انسانوں سے دشمی کی صورت، فرشتوں کے انبیا رکمام معنی، وحی اور شیطانی کا مفہدم لفظ ملاکہ اور شیطانی کی انسانوں اور زبین کی بادشاہی کی معرفت، دل کی معرفت، وشوں کے انبیا رکمام اور شیطانوں کی طورت ، ور سان فرق کی ہمیان موتی ہے اور شیطانوں کے معرفت ماصل ہوتی ہے اور شیطانوں کی معرفت ، عذا ہے قبر ، بل صراط بھیزان ، صاب کی معرفت ماصل ہوتی ہے

اللفنال كے ارشاد كرامى بى ب

ابنے نامزاعال کو راعو، آج کے دن تمارے حاب کے لیے بی کافی ہے،

اَثْلَاکِنَابِكَ كَفَا بِنَفُسِكَ الْبَوْمُ عَكَبِثُكَ عَلَيْكَ الْبَوْمُ عَكَبِثُكَ حَسِينَاً و (١)

اور ہے شک اَخرت کا گر ہی تقیقی زندگی ہے اگر وہ جانتے " اورارشا دفدا وندی ہے :۔ کَانَّ الدَّاکَ الْاَحْرَةُ مَعِیَ اَلْجَیُوانُ کَوْکَانْسو ) یَعْلَمُونَ ۱۱)

كامطلب واضح موجأناسے

الشرتعالی سے مانات اورائس کی فات کرمیر کی زبارت ، اس سے قرب کا مفہوم اس کے جوار رحمت ہیں اتر نے ، اعلیٰ درجہ کے ماناکہ کی رفاقت کی میں اور انجباو کرام کی رفاقت ، اہل جنت کے درجات میں فرق ، حتی کہ ان بی سے بعض ، بعض کو اکس طرح درجین گے جب طرح اسمان کے درمیان جکتا ہواستارہ می تا ہے اوراس کے علاوہ امور حن کی تفصیل نہا ہے لویل ہے ، سب کچے معاوم ہو جا آ ہے ۔

کیوں کہ اس فور مکاشفہ سے بہلے وگ اگر صوان امور سے اصول کی تصدیق توکرتے ہیں لیکن ان کے معانی کے بارے ہیں ان کے معانی کے بارے ہیں ان کے معانی کے بارے ہیں ان کے مختلف مقامات ہیں ان ہیں سے بعین ان سب کو شائی تصور کرنے ہیں اور اللہ تعالی نے جو کھیے اپنے دنیک) بندوں کے لیے تیاد کرر کھا ہے میں وہ نعمتیں ہیں جہیں نہ توکسی انکھ نے دکھا نہ کسی کا ن نے شااور نہ کسی انسان کے ول میں ان کا خیال گزرا اور خارق سے معوائے صفات اور ناموں کے کیے نہیں ۔

اور بعض کاخیال بہ ہے کران ہی سے بعض شالی چنریں ہیں اور لعض ان حقائق کے مواثق ہیں جوان کے الفاط سے سمجھ

اكتيب

ائی طرح بعن لوگوں کا فیال ہے کہ استرتعالی کی معوفت کی انتہا کی معرفت سے عاجزی کا اظہار کیا جائے جب کر کھچ لوگ استرتعالی کی معوفت کے سیلے میں باند با نگ دعوے کرتے ہیں ، بعض حضرات کہتے ہیں کرجہاں ٹک عوام سے اختفا دات پنجیتے ہیں وہ معرفت فعلا وندی کی حدیث ۔ وہ یہ کہ وہ موجود ہے عالم ، فادر سننے والد ادر دیکھنے دالا ہے ۔ پس علم منکا شفہ سے جاری عرض یہ ہے کہ بردہ اعظر جائے یہاں نک کہ ان امور کی حقیقت اس طرح واضح موجلئے

الكوبا النحون سے د كور ہے بي اوركوئي شك باقى در ہے۔

اور سیات جو سرانسانی میں مکن ہے اگراکس کے آئینہ دل پر دنیا کی الاکٹوں کا زنگ اور میل نہ چڑھی مہو۔ ملم طریق آخرت سے ہماری مرادوہ علم ہے جس کے ذریعے اس شیشے کوان خبا تنوں سے جوالڈ تعالی ،اکسس کی صفات اورا فعال کی معزف کے سامنے حجاب بنتی ہیں ، صاحت کرنے کی کیفیدے معلوم ہوتی ہے اوراکس کو پاک وصاحت کرنے سے لیے خواشات سے فرکن اور تمام حالات ہیں انبیاد کرام عیسم السلام کی اقداد کرنا ہوتی ہے ۔ توجس فدر دل کو جبہ حاصل ہوتی جائے گا۔ اوراکس کے مقابل حق کا صدآ تا جائے گا اکس میں حقا کُق چکتے سلے جائیں گے اوراکس کی طرف جلنے کا ایک ہی راس بنہ ہے اور وہ ریاضت ہے جس کی تفصیل اپنے مقام برائے کی علاوہ ازیں علم اور تعلیم کی صرورت سے اوربيروه علوم بن حوثنا بون من من ملحصه جانداور جس تحص كوالسرنغالي في ان من سه كجروطا فرالي وه انهين مرف ان لوكون سے بیان کرنا ہے جوان علم کے اہل ہی اوروہی اس کے ماقد گفتائی بی سنریک اورای کے داز دار ہوتے ہی اور بی وہ پوٹبدہ علم سے جونی اکرم صلی الله عليه وسلم کی اس صريب سے مرا دليا گيا ہے۔

" بعن عدم جود كتيه خزانون كى طرح بي ان كو صرف الل موفت جانت بي جب وه اس علم ك سافد لوسانة بن أواس سے سوائے ان لوگوں کے جواللہ نفال کے ذات سے بارے بن مغالط مين من كوني شخص ناوافقت نهين رمينا أوجين عالم كوالله تفالى في بيعلم عطاكبا مواسع حقيرينه عانو كبونكرص شخص كوالتد ثغالى نے بيعلم دبا اسے استى حقبر قرار نہیں دیا۔

"إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْتُهُ الْمَكْتُونُولَا يَعُلَمُ ثُهُ إِلَّهُ آهُلُ ٱلْمُعُرِفَةِ بِإِللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا نَطَعْتُوا بِ لَمْ يَحْمَلُهُ إِلَّ اَهُلُ الْوُغُرُورِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، فَكُو تُخْفِرُهِ اعَالِمًا ٱتَاءُ اللهُ ثَعَالَى عِلْمُ الْمِنْهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنَّوَجِلٌ كَمْرِيجُفِنْ لَا اِذَاتَالَهُ إِنَّالَا " (١)

علم معاملہ: - اور مبدول محصالات کاعلم ہے - اس میں سے جو فا بل تعرف ہے اس کی مثال صبر اُسکر، خوت وامید ، رضا، زید ، تفوی ، فناعت ، سخاوت اور سرحال میں اللہ تعالی کے احسانات کو بیجا بنا، احسان ،حسن طن ، اچھے امان ق ،عمده سلوک ا درصدق واخلاص ہے۔ ان احوال کی حقیقتوں کی معرفت ان کی تعرف اوروہ اسباب جن کے ذریعے یہ عاصل مونے ہی، ان کے ننائج اور حوان میں سے صعبات ہوا کس کا علاج تاکہ مضبوط ہوجائے اور ہوزائل ہوجائے اسے لوٹانا برسب علم

اوران بن سے جو قابل ندست بن وہ متا جی کاخوف، تقدیر برنارامن موظ (دل کی) کھوط اور کینے، حدد، برنزی کی طلب، اپنی تعرافی کوب درنا و نباسے نفع اٹھانے کے بیے طوبل زندگی کی تنا ، سیر، ریا کاری ، غصا ورنفرت عداوت اورتعفن، طبع ا ورسخل، رغبت و تحبر، اكرا ا درغرور مال دار لوگون كي تعظيم اورفقرادكي تو بين ، فخرو يحبر ، مبالغمارا في اورفخرستي بات سے محرکرنا ، بے مقصد بانوں بن بڑنا ، ریادہ گفتی کوب رکرنا مخلون رکود کھانے) کے بیے بن سنور کررسنا ، منا فقت و تودبندی اینے عیبوں سے بے فیر ہوکر دوسروں کے عیب نائش کرنا، دل سے فکر کا الحرحانا اور توت فدا کا کل مانا اور حب نفس کو ذلت بینجے نوالس کا سختی سے بدلہ بینا، اور حق کی مردسے کمزوری مرکھا یا باطن کی دشمنی کے لیے ظاہری دو بنانا - الله تعالی کی خفیمہ تدبیر سے بیے خوت رہنا کہ ہو کھیے اس نے عطا کیا وہ وابس بھی لے سکتا ہے عبادت واطاعت پر بھر دساگرنا کمر، خیانت، وحوکہ بازی ، طویل امیدیں، دل کی سختی اور سخت کلامی، دینیا دسکے طبخے) پرخوشی اور اس کے فوت ہوجانے پرافسوس کرنا مخلوق سے اُنس کرنا اور ان کی علیٰ کی بروحث زوہ ہوجانا ، ظلم ، غصر اور جار بازی کرنا نیز حیا اور رحم

كى ، يە رىدكورە بالا) اوراكس كى منل ول كى دوصفات بدىن جوتمام بائوں اورمنوع امال كى جراور بنيا دىنى-اوران كے مقابل جواجيي عامات بي ان كا منع الله تعالى كى اطاعت اور قرب سے توان صفات كى تعريف، حقائن، اسباب، ننائج اورعلاج كاعلم، علم آخرت سے اور علائے آخرت كے فترى كے مطابق بر فرض عبن ہے ان صفات سے منتصبر نے والا آخرت من حقیقی اوشاہ کے قرسے ہاک ہو گا جیسے ظاہری اعمال سے منہ چرنے والا دینوی فقہاء کے فتری كے باعث سلاطين دنياكى تلوارسے بلاك موتا ہے توفق عين كے سليلے ميں على نے دنياكى نظر اصلاح ديناكى طرف موتى ہے اوریہ ندکورہ علی اُخرت کی بہتری کے لیے ہے -اگر کسی فقیرسے ان بانوں میں سے کسی بات شدًا فلاص ، تو کل اور رہا سے بچنے کے باسے اوجیا جائے تو وہ اس میں فانوشی افتیار کرے گا حالانکہ یہ وہ فرض عین ہے کہاس کو چیوڑتے میں اکس کے لیے اُخروی ماکت ہے ۔ اور اگرتم اس سے تعان ، ظہار ، گھوڑ دوٹر اور تبراندازی کے بارے بی لچھوٹو تنہارے سامنے ایسے دقیق فروعی مائل کی جلدیں بیش کردیں گے۔ کرز مانے ختم ہوجائی اور نہیں ان یں سے کسی کی جی ضرورت نہ پڑے اورا گرضرورت بڑے بھی توشہراس کے بتانے والوں سے فالی نرموگا اوروہ اس کواس سلطے ہیں مشقت سے بچاہے گا توبہ دن رات ان مسائل كوبادكرف اوررطصفين مشقت برواشت كرناب اوراس علمت غافل سے جودبن بي اس كے بام باور جب اس فقیدی طوف ر بوع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں اس میں اس لیے شغل ہوں کہ بیعلم دین ہے اور فرض کفا یہ ہے وہ اس سے سیکھنے بن اپنے آپ کوھی اوردوس وں کوھی دھوکا دیتا ہے مالانک عقلمند آدمی جانتا ہے کہ اگرانسس کی عرض فرض كفايد مع سلط بين اين فرض كى اوائيكى بوتى تو وه اكس برفرض عين كومقدم كرنا - بلكرى ديكر فرض كفايد كواكس يرمقدم رّنا كنتے مي ايسے شہري جي مي غير سلم ردمي ) كے ملاوہ كوئى واكثر نہيں اورطبيوں سے تعلق احكام فقد ہي ان كفاركى كوابئ فبول نهيب عير بهي الم نهيس ويحت كدكوني شخص اسس رعلم طب بين شغول بو ، اورعلم فقد ، بالخصوص انتلا في اورباعث نزاع مسأل سيكف بس رطه جراه كرصر ليته بي حالانكه شركي فقهاء سي بعرك برائ بي جو فتوى فريسي اوروا قعات کے جوابات وینے میں مشغول میں۔

انسوس اکس طرح نقبائے دہن اس فرض کفا بہ ہی مشغول ہونے کی اجازت دیتے ہی جینے فائم کرنے کے بیے ایک جاعت موجود سے اور وہ اسے چھوٹر رہے ہی جی فائم کرنے وال کوئی نہیں اس کا سبب کیا ہوسکتا ہے ہی کہ طب کے فرصات اور وہ بنا ولی نینے ، تیموں سے مال کی حفاظت فضا ، اور حکومت کا صول ، ہم عصر لوگوں سے آگے بطوحنا فرسے اور وہ بنا ور وہ بنا و

وروشمنوں پرمسلط ہونا مبتر نہیں - <u>019 - 019 - 11/14/14/14/14/14/14/14/14/14/</u>

ا فنوس اِ افسوں اِ بُرسے علی ہے دھو کے کے باعث علم دین مط گی تو ہم اللہ نقالیٰ ہی سے مدد ما مگنتے ہیں اوراسی کی بناہ چا ہتے ہیں کروہ ہمیں اسس دھوکے سے بچائے ہوراعن کی نارانسگی اور سِنبطان کی خوشی کا باعث ہے۔ على سے خلام میں سے بوصاحب نقوی تھے وہ علمائے باطن اور اہل دل ہوگوں کی فضیلت کا اقرار کیا کرتے تھے حضرت الم شافی رحمادیڈ حفرت شیبان رای کے سامنے اس طرح بیٹھتے جیسے بچہ اپنے کمتب بی بیٹھنا ہے اوران سے پوچھتے کہ فلان فلاں کام کس طرح کریں ان سے بوچھا گی آپ جیسا رفقیہ شخص اس دیہا تی سے بوچھا ہے تو دہ فرانے ان کواس چیزی توفیق دى كئى سب جس سے ہم غافل ہن ۔ حفرت امام احمد بن صنبل اور حضرت بھی بن معبن رحمها اللہ ، حفرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاکس جانے تھے حال نکہ وہ علم ظاہر میں ان دونوں کی طرح نہ تھے وہ دونوں ان سے پوچیا کرنے تھے۔ ا در ایسا کیوں نہ كرنے جب كرسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے لوچھا كباكر جب بھيں ابسامعا مله دربيش موجے متم قرآن باك اورمنت مطروس نربائين توكياكرس آپ في فرايا -

"صالحبن لوگول سے بوجھوا ور ان کے باہمی مشورہ پر

سَلُوالُصَّالِحِينَ وَأَجْعَلُوكُمُ شُورَى

اسی لیے کہا گیا کہ علائے ظاہرز میں اور ملک کی زینت ہیں اورعلی نے باطن اسمان اور ملکوت کی زینت ہیں۔ حفرت جنيد لغدادى رحمها مندفرما تغيب ايك دل مجه سے مرے شخ حزت سرى سقطى دعمراللدنے لو تھا ، جب تم مرے یاس سے چلے جانے ہو توکس کے پاس بیٹھتے ہوئی نے کہا حضرت محاسی کے پاس فرایا چھا ہے ان سے علم وا دب مجمعنا مين حو كي وه علم كام اورشكلين كوروس كهين - است جور دينا بيرين حب واين آف لكانوسناك فرات بي الله تعالى محصے مدیث دالاصوفی بنائے اپیا صوفی بنائے جو ربعدین ) مدیث عاصل کرے اس میں اس بات کی طرف اشارہ تعا کر حب شخص نے عدیث اورعلم عاصل کرے تصوف کو اختیار کیا اسس نے کامیابی یا فی اورجس نے علم سے پہنے تصوف اختیار کیا اس نے سے آپ کوخطرے میں والا۔

على كلم اورفلسقىر الرُّتُم كيونكرعلوم كا قسام مِن ،على كلام ا ورفلسف كا ذكركيون بنين كيا اورنداس بات كوواضخ كياكم المرفلسقير الله وونون على ندوم بن يا قابل تعرفيف ؟

توعان لوكرعام كام جن نفع بخش دلائل موشقل سے وہ قرآن باك اوراعاد مبت بى بائے جانے بى اور وولائل ان دونوں سے باہریں وہ یا توبرے جھکوطے بن اور وہ برعات سے بن جیساکداس کا بیان اکر اسے یا وہ مختلف فرقوں کے اختلافا سے متعلق تباہ کن باتبی میں اورابسے مقالات کونقل کرنے کے ذریعے بات کو لمباکیا جاتا ہے جوبہودہ بکواس برشتل ہیں طبیعتیں انجروکرتی اور کان ان کو دور سینکتے ہی ان ہی سے بعن این ہی جن ہی غور وخوص دین سے فارج ہے اور

سیے دور رصابہ کرام کے زمانے) ہیں ان کا وجود نہ تھا اور ان ہی غور و خوض کرنا کمل طور پر بدعت تھا۔

بیکن اب سکم بدل گیا کیوں کراس طرح کی بدعتیں جو قرآئ وسنت کے مقت ناسے بھیر دیں ازبادہ ہوگئی ہیں اور

کچھ الیسے لوگ طاہر سو گئے ہیں جہوں نے جوٹ گھڑی اور اسس ہی مرتب تفریریں بنادیں ۔ بہذا ضرورت کے تحت

اس منوع کام کی اجازت دی گئی ۔ بکہ بہ فرض کفا بہ علوم ہیں سے ہوگیا اور یہ اسی قدر ہے جس کے ساتھ کسی بدعتی کا

مقابلہ کرسکے حب وہ بدعت کی طوف بلائے اور سرا یک محدود حد تک ہے ہم آئندہ باب ہیں اسس کا ذکر کریں گے

مقابلہ کرسکے حب وہ بدعت کی طوف بلائے اور سرا یک محدود حد تک ہے ہم آئندہ باب ہیں اسس کا ذکر کریں گے۔

انت واللہ تھالئی۔

تقب فلسف الله بندسه اورصاب: دید دونوں جائز ہم جیباکہ پہلے گزرجیا ہے۔ اس سے مون اسی شخص کو کو منے کی جائے جس سے مون اسی شخص کو منے کی جائے جس سے مون اسی شخص کو منے کی جائے جس کے بارسے ہیں ڈر رسو کہ دوہ اس سے ذریعے بذری کی طرف جیا، جائے گا کیو نکہ ان ہم مارت رکھنے والے اکثر لوگ ان دونوں سے بدعات کی طرف مکل گئے تو ان دونوں علی سے کمز در ایمان والے کو بچایا جائے گا اسس سے ہم میں گرف مندی کرد نا دانے کو بچایا جا آئے ہوئے کہ بری گرف مندی کرد ہوتا ہے اور جس طرح کسی نوم کم کو کو بچایا جا آئے ہوئے کہ مندی کرد ہوتا ہے اور جس طرح کسی نوم کم کو کو اس سے میں گرف کے دورا میں اس سے کم دورا کا جا سے کیونکہ جو معنبوط سے دو ای سے میل جول کو خود ہی احجما نہیں سمجھا۔

(٢) علم منطق : اس بن دليل كي كيفيت اورسشرا لط نيز حدر تعريف ) كي وجراور شرا لط كابيان برتاب اورب دونون علم

كلام من وافل من -

رما) الهيات :- النه تعالى كى ذات وصفات كے بار ہے بم بحث كرناعلم الهيات ہے - يرهي علم كلام بي واخل ہے . فلسفيوں نے اسس سلسے بن كوئى نياعلم جارى نہيں كيا بلكه ان كے الگ الگ ندائب بن حق بيں سے بعض تفر اور بعبن بدعا پر بہنى بن : توحس طرح اعتزال دمعتزلى موجانى) الگ علم نہيں بلكہ اسس كے ماننے والے تسكلمين كام ي ايك كروه بن بحث وديل والے حضرات نے الگ ندائب بناسے اسى طرح فلسفہ بھى ہے۔

رمی طبیعات بران میں سے شریعیت اور در بی کے خالف میں اور وہ علم نہیں بلکہ جہالت میں اسس کیے اقسام علوم بیں بیاں نہیں کئے جاسکتے ،ان میں سے کچے ، حبول ان کے خواص اور ان کے تغیر و تبدیل سے بحث کرتے ہی وہ طب کے مشاہر بی البتر بر رفزی ہے ) کہ طبیب کی نظر خاص طور رہائسانی حبم ہر بیماری اور صحت سکے اعتبار سے ہوتی ہے حب کر ہر لوگ تمام اجسام کوان کی تبدیلی اور حرکت کے حوالے سے دیجھتے ہیں لیکن علم طب کواس پر فضیلت حاصل ہے اور اسس کی صرورت جی رہنی ہے جب کرعاد مرطب عالت کی کوئی جا حبت نہیں ہوتی ۔

تونتے بدیراکہ عام کام ان باتوں میں سے بے روگوں کے دلوں کوبدعات پر ببنی خیالات سے بچانے کے لیے ان کا

جاننا فرض کفایہ ہے، اور بیعلی بدعات کے پیا ہوئے سے پیا ہوا جیسے بچے کے راستے ہی اہل عرب کے ظلم اوران کی داکہ زنی کی وجہ سے محا فظ عاصل کرنے کی صورت پیڑی را)

اگروب لوگ برزیادتی چورگردی توکسی محافظ کوکید پیاصل کرنا طریق بچ کی کشراکط بی سے مذہوکا اس طرح اگر

الی بیعت اپنی بیبودہ نفت کوسے باز اعابی توصابہ کام کے زبانے بیس فیرعد تھا اس سے زائد کی خورت نہوگی تو علم کلا)

سے نعلق رکھنے والے کو معلوم ہونا چا ہے کہ بعاکس حدیک دین سے متعلق ہے نے زشکا رعلم کلام والا) کا درجہ حرف اسی قدر

ہے جننا چے کے راہتے بیں محافظ کا ہے ۔ جب محافظ حوت محافظ حوت کو لینہ انجام وسے تو وہ جائے گرام بی سے نہوگا۔ اور

حب مشکل مناظرہ اور بیعتبوں کی روک تھام ہی بی مشنول موا ور آخرت کے راہتے پر نہیا اور ذول کی حفاظت واصلاح بی مشنول ہوا ور آخرت کے راہتے پر نہیا اور ذول کی حفاظت واصلاح بی مشنول ہوا ور آخرت کے راہتے پر نہیا اور ذول کی حفاظت واصلاح بی مشنول ہوا ور آخرت کے راہتے پر نہیا ہوں وہ مواسم کے ساتھ مشنول ہوا ور کھا ور شکلم کے پاس سوائے اس عقیدے کے جس میں وہ تمام عوام کے ساتھ نزرید ہے اور کو وہ عالم کے اور معتبدہ ولی اور خوا اور معتبدہ ولی اور خوا اور میان کی اور تھا ہوں کا میان ہیں سے ہے وہ دوسرے لوگوں سے حرف اس کے نہیا دیں افعال میں سے ہے وہ دوسرے لوگوں سے حرف اس کے بیادی ہوئے وہ نوال کار رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیر ہوئے ہے۔ اس تا اور ان تعام بانون کی موقت کا تعلق ہے جن کی طوف ہم نے علم محافظ تائے اسٹر تعالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیر ہوئے ہے۔ اسٹر تعالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیر ہوئی ہے۔ اسٹر تعالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیر ہوئی ہے۔ اسٹر تعالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیر ہوئی ہے۔ اسٹر تعالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیر ہوئی ہے۔ اسٹر تعالی کی معامل میں موقع ہوئی اور دیا ہے۔

ارشادِ خدا وندی ہے۔

وَالَّذِيْنَ حَبَاهَدُ وَ إِنِينَا كَنَهُ دِينَهُ مُ سُبُكنَا اوروه لوگ جو بهارے رائے بیں مجابرہ (اور محت) کرنے وَاتَّا اللهُ كَفَعَ المُصْحِسنِينَ لَهِ رَبِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

عافق و کلام عافق و کلام عافق و کلام عافق و کلام کرتا ہے، فقید کی تعریب برائی ہے کہ دہ اس فانون کی حفاظت کرتا ہے جس کے در بھے با دشاہ زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو دوسروں سے روکتا ہے اور یہ دونوں مرتبے علم دبن کے مقابلے میں کم در حید کے بین حالانکہ علیا ئے است بو

<sup>(</sup>۱) یہ اس وقت کی بات ہے جب اوگ پیدل ج کرنے جاتے تھے اور عرب کے بدو قا فلوں پر حمد کرر کے لوٹ مار کرنے تھے اب ایسی بات نہیں ۱۲ ہزاروی -

رب قرآن یک سوره عکموت آب ۲۹ میران ایک سوره عکموت آب ۲۹ میران ایک سوره عکموت آب ۱۸۲۱ میراند این این این این این

نفیدت کے ساتھ مشہور ہیں وہ نقباء اور شکلین ہی تو ہی اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بخلوق ہیں توکس طرح علم دین کے مقابلے ہیں ان کا درجہ اکسس فارلیست ہوگیا ؟

البنائم بین اس راز کوبانے کی جبتو کرنی جا ہے ہی ہو ہر نفیس اور اور شدہ موتی ہے اور ابنے آپ سے اس چیز کودور کردوے آکٹر لوگ کچے تفصیلی وجوبات کی بنیا دیر باعث عفرت سیمنے ہیں اور وہ اس بات پر تنفق ہوگئے ہیں۔ نبی اکرم صلی الدعابدوس م کے دصال کے وقت ہزاروں صحابہ کرام رضی الدعابہ موجود تھے وہ تمام کے عام علائے کا نصصے ، لیکن ان میں سے کوئی بھی فن کلام سے اچھی طرح واقف نہ تھا دس سے کچے زئار صحابہ کرام کے علاوہ کسی صحابی نے بی اپنے آپ کوفتوی میں این کوئی میں ایس کے اور سے کوئی تعریف این ایک کو تو کی میں الدین میر میں الدی تو کوئی الدی ہوگئی میں اور ایسے کوئی فتوی پوجھا جا آ تو مائل سے فراتے فلاں امیر کے بیاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات کا قلادہ ابنے گئے میں ڈالا ہے ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مقدات اور فیصلوں کے سلسلے میں فتوی دینا ولایت وسلطنت کے امور سے ہے۔

جب صرت عرفارد ق رمنی الدُوعنہ کا انتقال ہوا تو حفرت ابن سنور ض اللہ عنہ نے فرایا علم کے دس صول بن سے
اور صحبے بیلے گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ بربات فرانے میں حالانکہ ہم ہیں جلبل الفدر صابہ کرام موجود ہیں انہوں نے فرایا بیں
فری اور احکام کے علم کی بات نہیں کرتا میری مراد علم با فدسے ہے ، تو تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے فن کلام اور مساظرہ مراد
یہ تھا تو تمہیں کیا ہوا کہ آس علمی موفت کی حفاظت نہیں کرتے کہ صرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے وصال سے اس سے
دس میں سے فوجھے چلے گئے۔ حالا نکہ حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کلام اور بحث و مناظرہ کا در وازہ بند کیا تھا اور حب
صورت ضیع نے قرآن ایک کی دو آئیوں کے درمیان تھا رض کے بارے ہیں پوچھا تواک نے انہیں درّے سے مالا اور ان

کا بائیکاط کی بلکے صحابہ کرام کوھی ان سے بائیکاط کا حکم دیا۔

نتہارا پر کہنا کہ علام میں سے مشہور فقہاء اور منگلین ہیں توجان لوکہ المتر تعالی کے ہاں نضبات کا باعث اور جہز ہے اور لوگوں سکے ہاں شہرت کا سبب ور مری بات ہے حضرت الوبكر صدانی رضی الترعنہ خلافت کے ساتھ مشہور تھے ليكن آب کی فضیلت کا باعث وہ لاز تھا جوآپ سکے سیلنے میں راسخ وجوجود تھا۔

صرت عمرفارون رضی اللہ عنہ کہاست کی وجہ سے شہور تھے بین آپ کی نفیدت کا باعث وہ علم تھا ہیں ہے فوصے آپ کی نفیدت کا باعث وہ علم تھا ہیں کے فرصے آپ کی دفات کے ساتھ اُٹھ گئے علاوہ ازبی حکومت کے ذریعے تقرب خدادندی کا تصد کرنا اور اسس کی مخلوق سے عدل وانساف اور شفقت سے بیش آنا تھا اور بہ بھی ایک پوشیدہ بات تھی حمراً پ سے دل کے اندر تھی جب کر آپ کے تمام فلا میں ایک اور شہرت کا طاب ہو۔
مظاہری اعمال ہرا بیسے تھی صادر ہو سکتے ہیں جومر تبر، نام اور شہرت کا طاب ہو۔

آوشرت ہاک کرنے والے عمل میں ہوتی ہے اور فضیلت پوسٹ برہ چیزیں ہوتی ہے جس ریکسی کواطلاع نہیں ہوسکتی۔ این فقت کے مدین منتکلید خاف ریت اضریب میں کار کی جا چیس کر برفقہ کے مدین

بندا فقها واور شکلین ،خلفار، قاضیول اورعدار کی طرح بین اوروه کی قسم کے بین-

ان بیں سے بعض وہ بہ جواہنے علم ، فتوی اورسنت نبو بہ کی حمایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رصنا جا ہتے ہیں وہ نہ توریا کاری کرتے ہیںا ور نہ شہرت کے طالب ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رصنا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی خیسات کا سبب علم برعمل کرنا اور اجنے فتولی اور و کبیل سے اسٹر تعالیٰ کی رصنا بلکسٹس کرنا ہے کیوں کہ مرعلم عمل رکا ذریعہ، ہے کیونکہ وہ بھی ایک فعل ہے جس کو حاصل کیا جا آ ہے۔

بین سرعل ، علم منہ برطب بھی اپنے علم سے اٹر توالی کا قرب صاصل کرسکتا ہے ، چنانچہ اسے بھی علم بر نواب ندا ہے کبونکاس سنے اس علم بر نواب ندا ہے کبونکاس سنے اس علم بر اور اللہ تعالیٰ کے میں کا دیا ہوں ایک واسط ہو اس ایک اور ایک تواب ان بے اس سے بنیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے بلکہ اس بیے کہ وہ الیا عمل افتیار کرتا ہے جس کے فریعے وہ اللہ تعالیٰ کے نقرب کا ارادہ کرتا ہے ۔

قرب قدا و مری کاراک تند وه بین قسم کے بہر۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) محض عمل جیسے بادشاہ کا انعمان کرنا اور لوگوں کو کنٹر ول کرنا (۳) علم وعمل کا مرکب بینی طریق آخرت کا علم ، ایسے علم والا عالم بھی ہے اور عامل بھی ، نوتم اپنے بارے نہیں سورچ کو کہ قبامت کے دن علیاء کی جاعت بیں ہونا چاہتے ہو یا عاملین کی جماعت میں یا دونوں جماعتوں مین ناکر دونوں سے حصد با و توصی شہرت کی تقلید کی ہجائے بیرات تھا رہے لیے بہتر ہے جیسے شاعر نے کہا ، دسجس کو دیجھواسے اختیار کر و اور حیں بات کو سنواسے چھوٹر دو سورج ، طلوع ہو تو زھل سے اسے کی کیا

www.malaabah.org

رطے وقتمن مول کے۔ اُن لوگوں نے اپنے علم سے حرف اور صوف رصائے فالدی کامقعد کی ان کے حالات سے علماً آخرت کی علامات د مجھی گئی میں جیسے علائے آخرت کی علامات کے باب میں اس کا بیان ہوگا-انہوں نے اپنے آپ کو عرب علم فقر کے بیے وقف نہیں کیا تھا بلکہ دلوں سے علم می مشغول اور گران بھی رہتے تھے ان کے بیے مدربس و تصنیف سے وہی بات ما بغ تھی حوصحا بہ کرام کی تصنیف و تدریس میں رکا دیا تھی باو خوبکہ وہ علم فتری کے متعل تقیہ تھے رکاد ٹیں بیٹیاً واقع مرکز میں بر کر بر ہوئی ان کے ذکر کی ضرورت بنیں۔

اب ہم نقباء کام کے حالات سے وہ باتیں ذکر کرتے ہیں جن سے تہیں، معلوم ہوجائے گاکہ جو کچھ ہمنے ذکر کی وہ ان لوگول پرطعن نہیں بلکہ اُن لوگوں پرطعن سے جنہوں نے ان کے مذاہب کو اپنا کراپنے آپ کوان کا بیرد کارظام کیا حالانکہ برلوگ اپنے

اعمال وعامات بين ان كے مخالف مين-

وہ فقہا مرکام جوفقہ سی سرداراور مخلق کے قائد تھے بینی ندام ب کے سلے بی ان کی اتباع کرنے والے زیادہ ہیں وہ

حزت امام شافعي ، حفرت امام مالك ، حفرت امام احمد بن صبل محضوت امام الوحنيف اورحفرت سفيان أورى رحم مالله ان بس سے ہرایک عابد وزابداور علوم اخرت کا عالم تھا۔ دنیا میں لوگوں کی جمالی کی سجھر رکھتا تھا اور اپنی فقد سے اللہ تعالیٰ ك رضاعيا بنا تفايد پانچ عادات مي ميكن ممارے زمانے كے فقها د شمال سب ميں سے ايك كوافتيار كرليا بعني نقر كى فروعا یں استعلادا درمبالغہ، اس لیے کرباتی چارعادات کا تعلق آخرت سے ہے اور سایک خصلت دنیا اور آخرت دونوں کے بے ہے اگراس سے آخرت کا ارادہ کیا جائے تورینا کے لیے اس کی عبلائی کم ہوجاتی ہے۔ انہوں نے اس سے دنیا كافقىدكى اوران ائمرسى مشابهت كادعوى كيا، وباركوفرشتون برقياس كرنا افسوس ماك ب-

اب ہمان ائمکرام کے وہ عالات زندگی بیان کرتے ہی جی سے ان جارتصلتوں کا بتد چلے ورز نفر ہیں ان کا تعارف

صرت امام شافعی رحمداللہ کے عابد ہونے پر دلبل بیہ ہے کہ آپ نے لات کو تین حصول بی تقت مرفرا افغا ایک تہائی علم کے لیے ، دوسری تبائی عبادت اور تعبیری نیند حنرت امام شافعي رحمداللد

كے لئے۔ حزت رہے فراتے ہیں۔ " صرت امام شافعی حمداللہ رصان سے بعث من نماز میں ساٹھ مرتبہ قرآن باک فتم کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد صرت بوسطی فرماتے میں کہ آپ رمضان مشریعیت میں روزاند ایک قرآن پاک فتم کرتے تھے۔

صفرت من کرابی فرانے ہیں۔ در بیں نے حفرت امام شافنی رحمه انڈر کے ساتھ کی رائبی گزاری ہیں آپ تقریباً رات کا تہائی حصہ نماز برطصتے اور میں نے و کیھا کہ آپ بچاس آیات سے زیادہ نہیں بڑھتے تھے اگر کھی زیادہ بڑھتے تو ایک سواکیات ہوتیں۔

آب حب بھی کسی آبت رحمت بر بینچے توا مدتعالی سے اپنے لیے اور قام موسنین وسلین کے لیے رحمت کا سوال کرتے اور جب بھی ایسی آبت پڑھتے جن بی عذاب کاذکر ہوتا توبیناہ ما گئتے اور اپنے بیے نیز تمام مومنوں کے بیے نیجات کا سوال کرتے گویا آپ کے لیے امپیداور خوت کو جمع کردیا گیا تھا۔

نود کیھوان کا بجاس آبات پر اکتفارکر ناکس طرح اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ آپ قرآن باک کے امرار درموزیں غوط زن ہونے اوران میں غور وفکر کرنے تھے۔

حفرت الم مث فنی رحمدالله فوات من بن سولدسال سے سر ہو کر نہ بن کھا یا کیوں کہ بیط کا بحرجا با بدن کو بھاری کر دیا ہے ، ول کوسخت کرنا ہے وانائی کو زائل کرتا اور نبند ببدا کرتا اور اسٹ عف کو عبادت بن کمزور کردیا ہے توشکم سیری کا فات کے سلطے بین ان کی حکمت پر غور کھیے۔ بجرعبادت بین ان کی مشقت کو دیجین کیو تکر انہوں نے اس سے سلے مشکم سیری کو ترک کیا رحقیقت بہرے ) کرعباوت کی اصل کم کھا ناہے صفرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرایا بین نے کبھی بھی الشرقعالی کے توقیر و تعظیم کاکس فار خیال فرنا تے تھے اللہ توقیر و تعظیم کاکس فار خیال فرنا تے تھے اور بی اس کا علم رکھتے تھے۔ اور بیاکس بات کی دلیل کروہ اللہ نعالی کے عبال کا علم رکھتے تھے۔

حضرت امام شافعی رہداللہ سے ایک سند پوچھا یک تواکب فا موش رہے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ اکب پررجم فرمائے آپ جواب نہیں دیتے۔

فرمایا میں اسس وقت مک جواب نہیں دول گا جب تک مجھے معلوم نہ ہوجائے کرمیری خاموشی میں بہتری ہے یا جواب پنے ہیں۔

تو دیجھے آپ اپنی زبان کی کس قدر حفاظت فرمائے تھے حال نکہ فقہا کرام پر تمام اعضاء سے زبارہ ہی مسلط ہے اور بھی ان کے ضبط دقابوسے زبارہ باہر موجاتی ہے اسی بات سے داضح مواکد آپ کا بولنا یا خاموش رہنا دونوں کا مقصد فضیلت د تواب کا صول تھا۔

حفرت احمدبن بحلی بن وزیر فرما تے ہیں ایک دن صفرت ا مام شافعی رحمداللہ قند بلوں کے بازار سے نعلے تو ہم آپ کے بیچھیے تا اپنی زما بول کو برے کلام سے پاک رکھتے ہو کہونکہ د قصداً سننے والا، کہنے فرمایا فنس کلامی سے اپنے کا فون کو باک رکھو جیسے تم اپنی زمانوں کو برے کلام سے پاک رکھتے ہو کہونکہ د قصداً سننے والا، کہنے دالے کے ساتھ سند کیے متابقہ سے بیچھیے بیچھوں (دما فوں) والے کے ساتھ سند کیے بیچھیے بیچھوں (دما فوں)

www.marataban.org

یں ڈانے کی عرص کرنا ہے اگر بو توف کی بات کو اسی کی طرف نوٹا دباجائے ربعین مذسنا جائے) نو لوٹا نے والا نیک بخت ہوا ہے جیداس کا قائل بدسخت ہواہے۔

ہوا ہے جیسے اص کا کا تر بدجت ہو ایک دانا نے دور سے مقل مند کی طرف لکھا کہ تجھے علم دیا گیا ہے لہذا تدا ہے علم صزت اہم شافتی رحمہ اللہ فراتے ہیں '' ایک دانا نے دور سے مقل مند کی طرف لکھا کہ تجھے علم دراگی ہے لہذا تدا ہے علم کو گناموں کی سبا ہی سے میلاند کو اس طرح تم اس دن اندھیرے ہیں رہو گے جب علم والے اپنے علم کی روشنی ہیں جلیں گے۔ آپ کا زیدا س طرح تھا آپ فرانے ہیں ''جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا کی محبت اور اپنے طابق کی محبت کو دل

ين جورا بال عنواس في هوط ولا عي حفرت حمیدی فواتے میں حضرت امام شافنی رحمداللہ ایک وفعرکھ کام کے ہمراہ بن کی طرت تشریف لے گئے تود مس ہزار در حموں کے ساتھ کا مکر مرکی طرف لو سے کا مکر مرسے با ہرآ ہے کے بیدے ایک خبر نصب کیا گیا لوگ آپ سے پانس آنے ملے تواپ اس دفت مک وہاں سے نہ ہے جب تک وہ نمام در حم تقت مذکر دیئے۔ ایک مرتبہ آپ حمام سے تکلے توحمام والے کو بہت مال دیا ، ایک دفعہ آپ کا عصامبارک ہاتھ سے گرگیا ایک آدی نے اٹھا کر آپ کو دیا تواپ نے اسے بدلے مدیرات نا عطاف ا

حضرت امام شافعی رحمداللد کی سخاوت اس قدر معروف ہے کہ بیان کی حاجت نہیں اورزید کی بنیا و سخاوت ہے کیوں کہ جو شخص کمی چیز کوپ در اے دواسے روک بیاہے جوانس کرنا اور وہی شخص مال کو جدا کرنا ہے جس کی نگاہ بیں دنیا حقیر

اپ کے مضوط زید، اللہ تعالی سے بہت زیادہ ڈرنے اور اپنی ہمت کو آخرت بن شغول رکھنے پر برروایت دلات کرتی ہے کہ سخوت شغبان بن عینیہ نے رفت اللہ کے بارے بیں ایک صربت صرت امام شافی رحمالتٰہ کے سامنے ذکر کی توان برغشی طاری ہوگئی صفرت سفیان سے عون کیا گیا کہ یہ توان تقال کر گئے انہوں نے فرمایا اگران کا انتقال ہوگیا تو زمانے کا افعن السان فندن سیا

حفرت عبدالله بن محد بوی سے منقول ہے فرما تنے ہی ہیں اور حضرت عمرین نباننہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالی کے بندول اور يرمز كار وكون كا ذكركرب تف توصوت عربي نبات في محد كما س في حوت محدين اورك شافتي المعان المراس گاراور فصیح نہیں دیکھا میں ، امام شافعی اور حارث بن لبیرصفا کی طرف کئے حزت حارث صالح مری کے شاگر دیکھے انہوں نے ذران پاک بیرهنا نشروع کردیا وہ نہایت خوش آواز تھے، انہوں نے برایت بیرهی،

ديروه دن عجب لوگ ائن نبين كرى اور نرانيس

"هٰذَا يُومُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤِذُنُّ لَهُ مُ تَبِعْتَ ذِرُونَ را)

منزمين كرف ر توبدك في اجازت بوكى "

(١) فرآن پاک سورهٔ المرسلات كبت ٥٧-٢١

ر المرق کام ہے؟ بین نے کہا جی ہاں جو کھ اللہ تعالی نے آپ کو کھا یا ہے اس بی سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے انہوں نے فرمایا مبان لو اجس نے اللہ تعالی سے سے کہا ریا اسس کی تصدیق کی اس نے نجات بائی، اور جس نے اپنے دین کا خون رکھا۔ وہ تباہی سے بھے گیا جس نے دنیا میں زمد اختیار کیا تو کل رفیاست کے دن، النہ تعالیٰ کی طون سے تواب دیجھے گا اس

عامس كا الحين فندى بول كاليابي مزيد نبا ولى ؟

یں نے عرض کیا جی ہاں بنا ہے، فرایا جس میں تین عادات ہوں اس کا ایمان کمل ہوگی جس نے اچھی ہات کا میکہ دیا اور اس کا ایمان کمل ہوگی جس نے اچھی ہات کا میکہ دیا اور اس پرخود بھی عمل کیا، بڑائی سے رو کا اور خود جی بازر ہا اور اسٹر تنعالیٰ می حدود کی مفاطنت کی یہ کہا تمہیں کچھا ور نہ بنا ذی اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہوجا ہر کام ہیں انڈ تغالیٰ سے سیج کا معاطم کر رہا اسے سیجا جان، نجات با نے دانوں کے ساتھ نجات بائے گا "جروہ جِلے گئے میں نے بوجہا یہ کون ہیں ؟ تو لوگوں نے بتایا ہم صفرت امام شافعی رحمہ اور ہیں ۔

توتم ان سے بہوش ہوکر گرنے، اور تھران سے وعظ کو دلجھو ہے کس طرح ان سے زہدا ورانتہائی درجے سے نوف پر ولالت کرنا ہے اور رہ خوف وزیراللہ تعالی کی معرفت کے بغیر جاصل بنیں ہوتا کیونکہ ؛

اِنْماً بِخُشلَى اللهُ مِنْ عِبَادِي الْعُكْمَاءُ - الله قالى سے ومى لوگ درتے ہى جاسى معرفت

؛ حضرت امام شافعی رحمدا مشرفے بہنون زور زید ہیے سلم، اجارہ اور فقہ کے دومرے ابواب سے حاصل بنیں کیا بلکہ ریہ على اخرت سے ہے جرفران پاک اور احادیث مبار کرسے حاصل ہوتے ہیں کیوں کہ بہلوں اور مجیلوں کی حکمتیں ان دونوں افران دحاریث میں جری ہیں۔

وعرب ہی پری ہیں۔ اسرار فلب ادر علوم آخرت سے ان گے نفلق کی پیچان ان افوال سے ہوتی ہے بوان سے منقدل ہیں۔ مردی ہے کہ آپ سے ریا کاری کے بار سے ہیں بوچھا گیا تواکب نے فی البد بہہ فرمایاریا کاری ایک فتنہ ہے جے خواہشاتِ نفس نے علماری فلبی انکوں کے ساختے لا کھڑاکیا ہے انہوں نے اسس کی طرف نفس کی بری جا بہت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا توان کے اعمال منا لئے ہوگئے۔

ای سرت امام شافی رحمہ اللہ نے فرایا جب نم ہیں اپنے عمل پرخود پندی رربا کاری کا ڈر ہو نو د جھو کہ تم کس کی رصف چاہتے ہو بکس نواب ہیں رغبت رکھتے ہو بکس عذاب سے ڈر نے ہو بکس عافیت کا شکر یہ اداکر تے ہو بکس مصیب کو یا مہ کرنے ہوجی تم ان باتوں ہیں سے کسی ایک کے بار سے ہیں بھی سوچو گئے تو تم ہاری نگا ہوں ہیں تمہار سے اعمال حقیر نظر آئیں گئے۔

تودكيم وصرت امام ننا فعي رحمه الله ف ربا كارى كى حقيقت اور فودب ندى كاعلاج كس اندازيس ذكر كيا اورب دونون

دل کی طری طری آفات یں سے ہیں۔

محضرت امام ننا فعی رحمہ اللہ سنے فرایا ہوشخص اپنے نفس کو نہیں بچانا اس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا۔ آب نے فرایا میں نے علم کے سبب اللہ تعالیٰ فر انبرداری کی اسے اس کے جدید نے نفع دیا اور آپ نے فرایا ہرشخص سے کوئی مذکوئی محت محبت کرنے والد اور دشمنی رکھنے والد ہوتا ہے جب بصورت حال ہوتو تو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ روا بیت میں آ باہے کہ حضرت عبدالقا ہم بن عبدالعزیز ایک نیک اور شنق شخص تھے وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے تھوئی کے مسائل ہو جھا کرتے تھے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے تفویٰ کی وجہ سے ان کی طوف توصیر فرائے۔

کوریت طری آومائش کے بعد طاقت عطافرائی اسٹر تعالی فرا آ ہے "ہم نصابین ان کے گھروا ہے اوران کے ساتھ ان کی شل عطاکتے۔ را)

توحفرت الم م شافقی رجمدالله کی طرف سے یہ کلام اسرار قرآن میں ال کے عوط زن موسنے بردلالٹ کرتا ہے نیز بر کرانیں انبیا برام وادلیاء عظام میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف ساکلین کے مقامات سے اگا ہی تھی اور یہ تمام باتیں علوم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔

صرت امام شافی سے پوچیاگیا کر آدمی کب عالم بناہے؟

آب نے فرمایا جب وہ کسی علم میں محقق بننے سے بعد دور سرے علوم کے در لیے ہتوا ہے چیر وہ اس جبزی طون دیجہ تا سے جے وہ نہیں پاسکا ۔ تواسس وقت وہ عالم بن جا با ہے ، جا لینوں سے بدچھا گیا کرتم ابک بیاری کے بیے بہت سی دوائیاں دینے ہو؟ اسس نے کہا ان سب بیں سے ابک سی مقصود ہوتی ہے اس سے ساتھ دوسری دوائیاں اسس کی گری کوختم کرنے کے لیے ہوتی میں کیونی میں کو ویسری بے شمار شاہیں اللہ تعالی کی موفت اور علوم ا خرت سے سلط میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مرتب کی بلندی پر دلالت کرتی ہیں۔

انہوں نے فقہ اورائس میں مناظرہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رمنا کاہش کی ہے اکس بات پران سے منقول بہر وایات دلالت کرتی ہی فریایا۔ ہی جا کہ ہو ہی ہو۔ تو دیکھو کم ہی فریایا۔ ہی جا ہوں کہ کرتی ہیں جا ہے اور کرتی ہوں نے اس میں سے کچھ بھی میری طرف منوجہ ہونے سے باک طرح اُب علم اورائس سکے لیے طلب شہرت کی افت سے اُگاہ نتھے اورکس طرح ان کا دل اکس طرف متوجہ ہونے سے باک تھا اور وہ فالون اُ اللہ تعالیٰ رونا کی نیت کرتے تھے۔

حفرت اہام شافئی رحمہ اللہ فراتے ہیں " ہیں ہے کہ سے بخی سنا فرہ کرتے ہوئے بہہ بن چاہا کہ وہ فلطی کرے ،،اور فرط نے
ہیں ہیں نے جس سے جی کام کیا اس کے لیے ہی ہوا ہش کی ہے کہ اسے تو فن اصل ہو وہ سدے لاتے پر ہے اس
کی مدد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طون سے اسے حایت و حفاظت صاصل رہے ۔اور ہی نے جب بی کلام کیا تواس بات کی براد،
نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کو واضے کرتا ہے یا اس کی زبان سے مزید فرائے ہی ہیں نے جس پر بھی ہی اور دہیل بیش
کی ہے اور اس نے مجھ سے تبول کی تو ہی اس کے سامنے جھے کی اور اس می مجت کامقفہ ہوگیا ہے ،اور جب شخص نے اسے جھوڑ دیا۔
نے بھی مجھ سے امرین پر جن کے خلاف زبر وسٹی کی اور دہی فرائے میری نگا ہوں سے وہ گرگیا اور اس نے اسے جھوڑ دیا۔
توب علامات اس بات پر دلالت کرتی ہی کوفقہ اور مناظرہ سے آپ کامقصہ محف اللہ کی رصاحاصل کرنا تھا۔ تو د کھیے
کس طرح توگوں نے ان یا نی خصائوں (اسس سے بہلے ذکر ہو جکا ہے) میں سے صرف اس ایک خصائت پران کی اتباع

کی ہے بھرانبول نے اسس میں بھی ان کی مخالفت کی ۔اسی بیے حضرت البرتورر حمداللہ نے فرایا بیر نے اورکسی بھی د بچھنے والے نے حضرت امام شافعی رحمداللہ کی مثل نئیں دیجھا۔

صفرت امام احمد بن عنبل رحمد الله فرمات بن بن جالبس سال سے جوجی غاز بڑھتا ہوں توسعة ت امام شافعی رحمد الله مسلم کے بیے دعا مانگذا ہوں۔ دعا مانگنے والے کے الصاف اورجس کے بیے دعا مانگی گئی اسس کے درح کود کیھو بھراس زمانے کے علاء کے حالات کا ان سے مقابلہ کروان کے درمیان بغض وعنا دکو دیھوٹا کرتہ بیں معلوم ہوجائے کہ ان کوگوں کا ان حفات کی اقتداد کا دعوی نافع ہے صفرت امام احمدر حمد النٹر کے زیادہ دعا مانگنے کے باعث ان کے صاحبراوسے نے پوھیا بیشا فعی کون شخص ہے جسے آپ ہروفت دعا مانگنے ہیں۔

صزت امام احمدر حمد الله سنے فرماً یا بھیا اِ حضرت امام شانعی و نیا کے بیے سورج کی طرح اور لوگوں کیے بیے عافیت کا باعث تھے۔ تود بچوکیاان دوبانوں میں کوئی ان کا نائب ہے۔ حضرت امام حمدر حمد النٹر فرماً یکر سنے تھے جشخس بھی ووات کو ہاتھ لگانا ہے ۔ اسس کی گردن پر چھنوٹ امام شافعی رحمد النہ کا احسان ہے۔

حفرت بینی بن سعید تطان نے فرایا بی جالیس سال سے جب بھی نماز بڑھتا ہوں حفرت اہم شافنی رعماد ملر ہے بیے دعا مرکت ہوں کے بیا دعا مرکت ہوں کے بیا دعا مرکت ہوں کی دروازے کھول دیے اور ان کو ان بی راہ صواب عطافر با باہم نے آپ کے مختر سے حالات بہاں کئے ورنہ وہ شمار سے بھی باہر ہیں ہم نے ان بی سے اکثر مناقب شیخ نفر بن اراہم مندس رحماللہ کی کت ب سے نقل کیے ڈبین جوانہوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب بین تکھی ہے اللہ تعالی ان سے اور مام سلانوں سے راضی ہو۔

www.comensioneer.corg

کے پانس حاضرہ آپ سے افر ہا لیس مسائل کے بارہے ہیں اوجھا گیا تو آپ نے ان میں بنیس مسائل کے بارہے ہی فرمایا «مجھ معلوم نہیں " اور توشیخص علم سے غیر خلاکی رضاجا ہمنا ہے اس کا نفس اسے اس بات کا افرار نہیں کرنے دتیا کہ وہ کمچونہیں جانا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ الٹرنے فرمایا جب علاد کا ذکر کیا جائے تو امام مامک رحمہ اللہ نم تمات رجیئے ہوئے ستارے ، ہیں اور مجو برامام مالک سے بڑھ کرکسی نے احمال نہیں کیا۔

ابک روایت ہے کہ رعباسی خلیفہ) ابو جعفر مفرر نے امام مالک رحمان کو گرو (جبور سے گئے شخص) کی طلاق کے بارے روایت مدیث سے روک دیا جرا کی شخص کو تفیہ طور برا ہے ہاں جھیے اکروہ آپ سے یہ مثلہ پر چھے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان فرا ایک حب شخص کو جور کیا گیا اسس کی طلاق نہیں ہوئی دا) ابو جعفر نے آپ کو کو اسے دیکن آپ نے روایت حدیث کو نہجو گا ۔ حضرت امام مالک رحمداللہ نے فرایا جرفض حدیث کے بیان میں سیا ہوتا ہے اور چھوط نہیں بولا اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور جھوط نہیں اول اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور بڑھا ہے میں اسس کی عقل خراب نہیں ہوئی اور بند کوئی آفت بہنچتی ہے ۔

آپ کی دنیا سے بے رغبتی پر بر روابت دلات کرنی ہے کہ بر الموشین مہری نے ان سے پوچاکیا آپ کا کوئی مکا ا ہے کا پ سے فرایا نہیں، لیکن میں عنقر سے نہیں ایک حدیث سنا وُں گا۔

کی ترغیب دوں جیسے حضرت عنمان عنی رضی النہ عنہ نے توگوں کو فران پاک کی ترغیب دی توانہوں نے فرایا لوگوں کو موطا کی ترغیب دینے کی کوئی سبیل دضرورت بنیں کیوں کر منی اکرم صلی النہ علیہ وسیم کے وصال کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں بن تشرف سیر سیکشاہ و انبوا پر نسب بولدوں نے بدان کوروں نا پر نشر دال سے کسریاری علی عدلی ہے۔ بیرون نیرواکی میں ورد میں

سے سے اور انہوں نے احادیث بیان کیں اہذا ہر شہروالوں کے پاس علم مولجودہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِخْدِلَدَ ثُنَّ آمِیِّیْ رَحْمَدَ ہُوں ،

اورجہان کی آب کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو اس کی بھی کوئی صورت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :المُدِدُینَ اللّٰ مُشَارُدُ کَا اُنَّوا تَعِلْمُونَ - (٣) در مریندان (لوگوں) کے لیے بہز ہے اگروہ جانتے ؟

<sup>(</sup>۱) کروہ رمجبور کے گئے شخص کی طلاق احمات کے نزدیک واقع ہوجاتی ہے ۱۲ ہزائی۔

<sup>(</sup>٢) كنزالعال جلد اص ٢٦ اصريث غير ٢٨٩٨٧

<sup>(</sup>٣) جيمح بخارى جلداول ص ٢٥٢ باب نفل المدينة -

آپ نے مزید فریایا۔ اکمیڈینکہ تنفی حَبَسَهَا کَهَایَنَفِی اِنْجِی اِنْجِی و سرین میل کواکس طرح دورکر دنیا ہے جس طرح بھٹی لوہے حَبَتَ الْحَدِدِی ہے۔ ۱۱)

بنمبارے دینار جُوں کے تون میں اگر تم جا ہوتو سے تواور جا ہو تو چیوڑ دونم نے اس عمل کے ذریعے مجھ سے مدینہ طیبہ جیوڑا نا چا یا تو ہی مرینہ طیبہ بر دنیا کوئر جیج مہیں دوں گا۔

آپ کے علم کامقصداللہ تفال کی رضاحاصل کرنا اور دنیا کو حقیر جاناتھا اس بات پر ہر روایت دلالت کرتی ہے فرمانتے ہی ہیں ہارون الرث بدکے پائی گی تواس نے مجھ سے کہا اے ابوعبداللہ امنا سب ہے کہ ہمارے پائی آپ کا آنا جانا رہے تاکہ ہمارے نیجے آپ سے مؤطا کی سماعت کریں فرماتے ہی بہت کہا، اللہ تفالی امیر کوعزت عطا کرتے بہت ملم تا ہمائی سے ہی نکلا ہے اگر تم اس کی تعرف ہمیں رہے گی تعرف ہمیں رہے گی اور اگر تم اس کی تذلیل کرو سے تواس کی عزت نہیں رہے گی لوگ علم کے پاس جا اگر تا ہمیں دھرا ہے لاکوں کو حم دیا کہ سے بہت جا کر لوگوں کے ساتھ (مؤطا کی ) سماعت کرو۔

حفرت امام الوصيقر رحمد الدُّلْعالى في عفرت الم الوصيف (نعان بن ابت) رحمالتُّهِ على عابد ، زا برا ورعارت بالله

تعے بھزت ابن مبارک کی اس روابت ہے آب کی عبا دت کا بہت جاتب وہ فراتے ہیں صرت امام ابر عنبیفہ معاجب مروت اور بہت زبادہ نماز رہیضے والے تھے حضرت حادین ابوسلبمان فراتے ہیں آپ رات جرعبادت کرتے تھے۔ ایک رواب میں ہے آپ نصف رات مبادت ہیں گزارتے تھے ایک دن راستے سے گزر رہے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسر سے سے کہا یہ وہ شخص ہے جنمام رات عبادت ہیں گزار تاہے آپ فراتے ہیں مجھے اس بات سے حیا آیا کہ ایس بات پرمبری تعرفی بی جائے ہے جمجے ہیں نہیں یائی جاتی ۔

آب کے زہر کے بارے حضرت رہیج بن عاصم سے مروی ہے فرائے ہیں مجھے بزید بن عمرین ہبروتے ہیا اس کے زہر کے بارے حضرت رہیج بن عاصم سے مروی ہے فرائے ہیں مجھے بزید بن عمرین ہبروتے ہیا ہیں حضرت امام البحضیفر رحمہ اللہ کواسس کے باس سے گیا دواک کو بہت المال کا نظران مقرر کرنا جا ہتا تھا آپ نے انکار کیا تواکس نے آپ کو بین کورٹ کا منصب کیا تواکس نے آپ کو بین کو بین میں میں مجھ سے بیان کیا ماصل کرنے سے گریز کیا ، می بن بہت مرتب مانت وارتھے ، بارٹ و نے اپنے خوانے کی چا بیاں آپ سے توالے کرنے کا ارا دو کیا اور دھمکی دی کواگرانہوں سے انکار کیا تو وہ آپ کی بیٹھ بر کوڑے مارے گا۔

توآب نے اللہ تعالی کے عذاب پر بادشاہ کی سنرا کو ترجع دی۔

ا بک فروایت بی سے کر حفرن ابن مبارک کے پاس مفرت امام الرحنیفرر حمداللہ کا ذکر کیا گیا تواہوں نے فرما کیا ہم ا البیے شخص کا ذکر کرنے ہوجس کے سامنے دنیا اسپنے تمام اطراف کے ساتھ میٹن کی گئی لیکن اکس نے اس سے کرنے فرمایا۔ محدین شجاع سے بواسطم ان مسے بعض شاگردوں کے مودی سے فرمانے ہیں۔

سعزت امام الوصنیفر حمالہ است عرض کا گیا کہ امر الموصنین الوجیفر سفور نے آپ کے لیے دس ہزار در هموں کا حکم دیاہے توفر ماتے ہیں صفرت انام الوجینیف رحمالہ السم برراضی شہوئے جیب وہ ون آیاجس ہیں اسس مال سے ملئے کی توقع تھی تواپ سنے صبح کی نماز طرحی اور مندلیسٹ کیا آپ نے کسی سے کلام نہ کیا حسن بن تحطیبہ کا بنا نماہ ال سے کر آیا جیب آپ کیا دن والی ساف کی نا والی بین بین ہیں ہیں مافل ہوا تواپ نے گفتگی نہ فرمائی بعض حاضری سنے کہا کہ ہم سے جی ایک ادھ بات ہی کرتے ہیں بینی بیاآپ کی عاورت ہے جی کہا اسس مالی کوا بک تصبیلی میں مکان کے ایک دونے ہیں رکھ دو۔ اسس کے بعد حضرت امام الوجنیف برحمالہ دنے اپنے گھرکے تمام سامان کی وصیت کوی اور اپنے صاحبزاد سے سے فر ایا جب ہیں انتقال کرجا اور تم بچھے دفن کر دو تواس کے بعد دس ہزار کی اس تھیلی کو حسن بن تحطید کے باس لے جانا اور استے کہنا اپنی ہمامانت جو تم تے امام الوجنیف کے بعد دس ہزار کی است تھیلی کو حسن بن تحطید کے باس لے جانا اور استے کہنا اپنی ہمامانت ہو تم ہے دائم الوجنیف کے باس سے کہنا ہیں میں ہے کہا ہی میں ہے۔ ایک روابت ہیں ہیں ہے۔ کے الدیر الشرفعالی کی جمت ہو وہ اپنے دین پر بہت حریص شفے ۔ ایک روابت ہیں ہے۔ کے الدیر الشرفعالی کی جمت ہو وہ اپنے دین پر بہت حریص شفے ۔ ایک روابت ہیں ہیں ہے۔ کہا ہوں میں ہے کہا ہوں کیا ہوں کی تھیں ہو وہ اپنے دین پر بہت حریص شفے ۔ ایک روابت ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ کہا ہوں کی تھی کی وہ ایک کے والدیر الشرفعالی کی جمت ہو وہ اپنے دین پر بہت حریص شفے ۔ ایک روابت ہیں ہیں ہے۔ کہا

کو عہدہ نضائی دعوت دی گئی ،آب نے فرمایا میں اسس ہی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر جو بھاگیا کیوں ،

اکب نے فرمایا اگر میں سچا سول تو واقعی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر جو ٹا ہوں توجوٹیا شخص بھی فاضی بننے کا اہل نہیں۔

طراق آخرت ،اموردین اور معرفت خداوندی سے متعلق آپ کے علم بہا ہی خشیت اہلی اور دنیا سے بے رغبتی والالت کرتی ہے۔ ابن جربے فرماتے ہی مجھے بہ خبر مینجی سے کہ تمہارا یہ نعمان بن تا بت کو فی اللہ تفالی سے بہت زیادہ ورائے خاصورت میں مسلوک نعمی فرماتے ہی حضرت امام الوحنیف رحمہ اللہ بہت زیادہ فا موش رہنے اور مہیشہ فکر بی سے تھے اور لوگوں سے بہت کم با تین کرتے ہی آب کے علم باطنی اور امور دیں نہیں مشغولیت کی علامات ہی جن شخص کو خاموشی اور زید عطا کیا گیا لیے تمام علم دیا گیا۔

تمام علم دیا گیا۔

بینین اللہ کرام کے مالات سے ایک مخفر جائز ہے۔

صرت امام احمد بن حنبل ورحضرت امام سفيان أورى رحمها الدنعالي ام سفيان أورى رحمها الدر على

متبعین ان تینوں کے مقلبین سے کم می جب کر حضرت سفیان نوری کے مقلدین ، صفرت امام احمدین عنبل رحمداللہ کی نقلبد کرنے والوں سے بھی کم بیں کیکن زید و نقوی کے ساتھ ان دونوں حضرات کی شہرت اظہر من الشمس ہے۔

بینمام کتاب ان کے افعال وا قوال کی سی بھری پڑی ہے اہذا اب تفصیل کی خورت نہیں بیس تم ان تینوں اماموں کی سیرت پر مخدر کرداور سوچو کر دنیا ، سے بے رغبتی اور اللہ تفال سے لیے خالص ہونے کے سلسے ہیں ہے احوال ، اقوال اور افعال محض فقی فروعات کے علم کا نتیجہ ہے کہ بینے سلم ، احارہ ، طہار ، ابلہ ، اور نعان وعبرہ کی معرفت حاصل موجائے ہیں۔ یا کمی اور علی خوجائی سے نہایت اعلیٰ واسٹر ف سے تواب لوگوں کو دیجو حوال مصارت کی اقداء کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ لینے دعویٰ بی سیتے ہیں یا نہیں ؟ وا)

لا) حفرت امام غزالی رحمات کی است مام گفتگو کا محصل بر ہے کہ علم نقد اور علم کلام خروری ہیں لیکن ان علوم کو حاصل کرنے سے بعد ان سے شعلتی بحث مباحثہ اور شاخرہ و مجاولہ میں ہی معروت ہوجا نااور اَخرت کو جول جانا دنیا اور شہرت کی طلب کوہی مقصود بنالینا ان اکا برا مُنہ کے راستے تروگر دانی ہے ہمنا اس سے بنتیج نہ کا لاجائے کہ معافراللہ حزت امام عند زالی رحمہ اللہ علم فقر و کلام کے خلاف تنصیح ۱۲ خراروی ۔

## تنيراباب

ده علوم جن کولوگ علوم محموده بین سے سیجے بین هالانکه بران علوم بین سے نہیں ہیں۔ نیزکس وصر سے بعض علوم کھی ذاری سروجا نے ہیں؟ اسمائے علوم کی نتر ملی کا بیان مثلاً فظر ، کلام ، نوحید ، تذکیر اور حکمت ، نیز علوم شرعہ کس قدر محمود اورکس قار ندموم ہیں -

پہلاسبب،۔ وہ علم صاحبِ علم باکسی دوسرے کو کچیز کچیز نقصان بہنیا ما ہو۔ جیسے مباد وادر طلسات کے علم کی ادمت
کی جاتی ہے حال نکہ بین ہے اور اکس بر قرآن باک گواہ ہے۔ لیکن بہمیاں بیری روغیرہ) کے درمیان جرائی ڈالنے کا ذریعہ
ہے اور نبی اگرم صلی انڈ علیہ وسلم بر بھی جا دو کیا گیا جس کے باعث آب علیماں ہو سکے حتی کہ حضرت جبر بل علیہ السلام نے آپ
کواکس کی اطلاع کی اور وہ جادو ایک کنویں کے اندر متھر کے نبیجے سے سے کا لارا)

جاددا کیت سے کا علم ہے ہو ہوا ہر کے نواص اور سناروں کے مطالع رجائے طلوع ہیں حمابی امورکو جانئے سے حاصل ہوتا ہے ان ہوا ہو کرنا مقصود ہوتا ہے ، مطابع بیسے سے خاص وقت کا انتظار کیا جاتا ہے جرائے سے کو ایر ایر سے کسی خاص وقت کا انتظار کیا جاتا ہے جرائے سر کیجہ کفریر اور فحش کلات بڑھے جاتے ہی جو نٹر لعب مطہو کے خلاف ہوتے ہی اور اسس سے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت ہوتے ہی اور اسس سب کے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت جارہ ہے تھا میں موقت میں ان اسباب کی موفت ، محیثیت علم ، ندموم نہیں جارہ ہے تھا ہوتے ہیں ان اسباب کی موفت ، محیثیت علم ، ندموم نہیں میکن یہ توصرف محلوق کو خرد دینے ہی کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو جیز ، برای کا دسید ہو وجی بری ہو تی تواس علم کے معمومہ سے معمومہ سے

لکہ اگر کوئی ظالم اسٹرنعالی سے کسی ولی کوفنل کرنے سے در ہے ہوا دروہ اسس سے کسی محفوظ جا چھپ جائے جب اللہ اکس سے بارے میں پوچھے تواسے بتانا جائز نہیں بلکہ بیاں خلاف واقع بات کہنا واجب ہے مالا کلہ اس جگر

مے بارے میں بتانا راہنائی کرنا اور کسی جیز کی ، حقیقت کے علم سے آگا ہ کرنا ہے لیکن بیرانس لیے ندموم ہے کرنقضان کک

دوسراسبب؛ وه علم صاحب علم كومام طور ريفضان بينجا ما موجيد علم نجوم ، بيعلم ذاتي طور بريزوم نهين . اس كي دوسين من - ايك قسم صاب سے متعلق ہے قرآن پاک نے بتایا کوسورے اور جاند کا چينا صاب سے ہے .

سورج اورجاندحاب سے جلتے بن "

الشُّمُن وَالْقَمَرُ رِجْسُهُ إِنَّ ١١)

ہم نے جاند کے بیے سازل مقرر کی ہی حق کہ وہ بدانی ٹہی كى طرح لوثنا ہے۔ وَالْقُمْرُونَةُ لَكُالُالُهُ مَنَازِلُ حَتَّى عَادَكَالْعُرُجُونِ

دوسری قیما مکام کے بیے صروری ہے۔ اور اس کا حاصل السباب سے توادث پراستدلال کرناہے اور سے ایسے ہی ہے جیسے طبیب بنجن کے ذریعے بھیاری کے بیدا ہونے پر دلیل کیٹر آ ہے اور بہنجاری کے بارے بس اللہ تعالیٰ کی عادتِ ردیدی معرفت ہے میکن ترلیب نے اس کی مزمت کی ہے۔

نى اكرم صلى الترعليه وكم في فرمايا:

إِذَا ِ ذُكِرًا لُفَذَارٌ فَا مُسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النَّجُوُّمُ فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرًا صُحَاجِي

فَامْسِكُوا (٣) نيزسى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرالما :-

آخَاتُ عَلَى أُمَّنِي لَغُوى لَكُوناً: حَبُعُ الْوَيْمَةِ وَالْوِيْمَانُ بِالنَّجْوْمِ، وَالْتَكْذِيْبُ بِالْفَكْرِلِا

مجے اپنی امت بین بانوں کا درسے دا احکرانوں کا ظام کرنادی ساروں کا احتقاد رکھنا اور اس) تقدیر کو چیٹلانا "

جب تقدر کے بارے ہیں بحث ہوتو تم خاموت رموجب ساروں کے بارے بی گفتا کا ہوتو تم خاموت موا ورجب میرے صحابہ کام کے بارے بین کوئی بحث ہوتو بھی خاموش رمود۔

حفرت عرفاردق رضی الله وندنے فرابار ساروں رہے علم سے ون اسی قدر سیکھوجس سے ذریعے تم خشی ادر سندرس السعد باو عرف جاوراس علم سے روکنے کی نبی و توہ ہیں -

> ١١) قرآن مجديسوره رحمل آيت ٥ - ٢ قراكن مجيد سورهُ بيليس آتيت ٢٩ (١٧) التنهيدلاب البرحلد ١ص ٨١ مروبات لذبدين سعد (١) كنزالهال علدوس واصيب نبر ٢١ ١١١

بہلی وجہ ہے کہ بہ علم عام لوگوں سے لیے مضرہے کیوں کر حب ان کو بتایا جائے کہ بہ حالات سناروں کی چال کا منتجہ بن توان کے دل ہیں بہ بات بیٹے وہ تا ہے کہ سنان کو بتایا جائے کہ بہ حالات سناروں کی جدہ کا منتجہ بن توان کے دل ہیں بہ بات بیٹے وہ آئی ہے کہ سنانی اور دل ان کی طرف ہی متوجہ ہوجا آہے اور صلائی کی امید آسمانی اجسام ہیں ،اکس طرح ولوں بن ان کی عفلت بیٹے وار دل ان کی طرف ہی متوجہ ہوجا آہے اور دک ان کی امید بیزبرائی سے بر مبز کو اپنی کی طرف سے معمد اسے اور دل سے اسٹر نفالی کا ذکر مط جانا ہے کیونک کر درادی کی نظر دسائل بیزبرائی ہے جب کہ کیا عالم جانا ہے کہ سورج ، چا ہرا وریت ارسے امر خلا وزیری کے نابع ہیں ۔

صعیف شخص جوسورج کلنے کے بعد اس کی روشنی کو دیکھنا ہے اس کی شال اس چیوٹی جدی ہے کہ اگر اس کے بيعقل بداكردى جائے اور وہ ايك كاغذير بوتو وہ تحرير كى روت ائى كودىكيتى سے تواس كا عنقاد صوت اتنا بو كا كرية للم كابى فعل سے اس كى نظر قلم سے أنگيوں ك اوران سے باتھ تك بروبان سے باتھ كو حكت دينے والے كاردے يك بيراس سے اس كانت ك جو يكھنے برقا درہے اور ارادہ مى كرناہے، وہاں سے باقد، طاقت اور ارادے كے فائن ك بنين جاتى توخلون كى نظرعام طور يريك ورج كان اسباب ك جاتى ب بوقرب بن وه اسباب كو بدا كرك والے تک بنیں بینی علم نج سے روئے کی ایک وج توب ہے اوردوسری وج بیا ہے کم نجوم کے احکام محن اندازے اور تخینے کی بنیاد برموتے ہی ہر فرد فاص سے بارے ہیں نہ تو بریقنی ہوتے ہی اور نہ بی طنی ، تو گویا ان کے ساتھ محم سگانا ہے رحم نافذكرنا ب- اس صورت بن أى كاندت اس لي باكريجالت بعلم وفى كادم سانين ماه لكديم عاموت ادرلس علیدالسلام کامعیزہ تھا جیسے منقول ہے۔ اب بیعا ختم ہوگ اور منط گیا۔ اب الرکسی نجوی کی بات سپی ہوتی سے تو وہ مادر اورا تفاقی ہوتی ہے کیوں کرمنج معض اوقات کچھ اسباب برمطلع ہوتا ہے میکن اسسے بعدمبب ببت سی ایسی شرائط مع بعد ماصل مؤلا ہے جن مے خالی سے آگاہی بشری طاقت سے باہر سے اگر ایسانفاق موما مے کو اللہ تعالی باتی اسباب كوهى مقدر فرادس تواس كا قول درست موجانا ہے اور اگر مقدر بنا فرائے تو غلطی ہوجاتی ہے، اور برانسان كے الذب كى طرح بى كدىعين اوقات بادلول كوم يكربوج بوت بن اوربها لول سے الحقة بن ، اندازه لگانا ہے كراج بارمش برسے گی میکن عام طورم اسس کے بعد سورج نکل آئا ہے اور باول غائب موجا تے ہی اور بعض او فات اس کے فلاف مجى بوجاتا ہے بارش بسنے كے بيے من بادلوں كا بوناكا فى بني جب كى باقى إسباب كاعلم ند بواسى طرح ماح اندازه لكا تا ہے کہ عادیت سے طور پرکشنی ہوا وُں سے محفوظ رہے گی لیکن ان موا وُں کے لیے کچیے خفید اسباب میں جن پروہ مطلع منیں سرتا تولول مجى اسس كا اندازه تحقيك بوجاناب اوركمي علط-اسى وجرسے مضبوط عقيدے والے كو كلي علم نجوم سے منع

ر ندمت کا) کی نبیری وج بہے کراس علم کا فائدہ کوئی نہیں سب سے کم بات بہ ہے کہ اس میں غور و خوض کرنا فضول اور سے مقصد بات کو سوچنا ہے نیز اپنی زندگی کو جوانسان کی بہترین پونجی ہے، بے فائدہ چیز مریضا کے کر دبناہے اور برانتہائی درجہ کا نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے تواس کے پاس لوگ جمع تھے آپ ننے فرمایا برکیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا یہ بہت بڑا عالم ہے فرمایا کس چیز کا ؟ انہوں نے کہا شعر گوٹی اور عرب کے نسبوں کا آپ نے فرمایا : ۔

مدابياطلى المركى تفع نهين اورائسى جالت مع جن كا كوئى نفضان نين ي

عِلْمُ لَا يَنْفَعُ وَجُهْلٌ لَا يَضُو ال

علم توآیات محکمات باسنت فائمر با عدل پر مبنی ف ربعینه سے ۔ نى اكرم صلى الدُّعلد وسلم نصفولاً .-إِنْ مَا الْعِلْمُ آيَنَةُ مُعْكَمةٌ أَوْسَنَةٌ قَالِمُ مَا الْعِلْمُ آيَةً مُعْكَمةٌ أَوْسَنَةٌ قَالِمُ مَا ك اَوْ فَوِرِيْضَةً قُعادِكَةً - (٢)

تواب کشاروں میں بنوروخوض کرنا یا جواکس کے مشابہ ہے خطرے میں بڑنا ہے، اورجہالت میں ہے مقصد شنول ہونا ہے کبوں کر ہو کچھے مقدرہے وہ ہوکررہے گا اوراکس سے بچنا ناممن ہے ، بخلات طب کے کراکس کی ضرورت بڑتی ہے اور کس کے اکثر دن کل براطلاع ہو جاتی ہے اسی طرح علم تعبیر بھی فائدہ مند، سے اگرمیہ وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے لیکن وہ نوت کا چھیالیسواں صدہے اوراس میں کوئی خطونہیں ۔

لا) كنزالعال جلد ١١ص ٢٨٠ صيث منر ١٩٧٣ ١٩

را) سنى ابى دادر مادر من سهم كتاب الغرائيس المار المارا الماران المارا

معلوم ہونا کہ توجالیس دن ہیں مرجائے گی، عورت بہت زبادہ خوت زوہ ہوئی اور اس کی زندگی تنگ ہوئی اس نے اپنا ال نکا اور اسے تقدیم کیا اور وصیت کی اور با فی وقت کھا نے پینے کے بغیر گزارہ حتی کہ وقت پورا ہوگی ایکن اس کی توت واقع نہوئی اس کا خا فنا طبیب سے پاس کیا اور کہا کہ اسس کی وفات نہیں ہوئی طبیب نے کہا جو کی اور اس کے اس نے کہا یہ اس کی وفات نہیں ہوئی طبیب نے کہا کہ اور اس کے دیجا کہ وہ موثی قی اور اس کے دور ہوئی قی اور اس کے دور ہوئی قی اور اس کے دور ہوئی تی اور اس کے دور ہوئی تی اور اس کے دور ہوئی تی اور اس کے معلوم تھا کہ بہ بری صوت موت موت کے خوف سے کمزور ہوئی کی دیمن ہوئی کی دور ہوئی کی اور اس کے دور اور ایس کے دور ہوئی کی دور ہوئی کی اور اس کے دور اس کے دور ہوئی کی دور ہوئی تی اور اس کے ایس استان کرون کو خوا می اور اس کے دور اس کی باہ جا ہے ہیں ،

مام کے دور دور اس کی جو اور ایسے علوم میں بحث نہ کرون کو خور نویت نے ذور موار دیا اور ان سے روکا، صابہ کر ام میں اس حکایت سے بین عمل میں بری ایس کی افتداد کروا در ایس کی بناہ جا ہے جہیں ،

اس حکایت سے بین کی افتداد کروا در اتباع منت بری ایس بری ایس کے دیں ہور اتباع ہیں بحث و توقیق میں خطرہ ہو اپنی دین اور ان سے دوکا، صابہ کر ام میں استر عین کی افتداد کروا در اتباع منت بری ایس کی افتداد کروا در اتباع منت بری ایس کی افتداد کروا در اتباع منت بری ایس کا بین بیت اور انتیاد ہیں بحث و توقیق میں خطرہ کر ام

رائے، عقل ، دلیل اور برہان کے ذریعے چھرط اونہ بنو۔ اور تمہا ایر خیال کریں نواکس ہے بحث کرنا ہوں کم انتہاء کی ماہیت معلوم کروں۔

لہذاعلم میں عورُوفکر سے کیا نقصان ہو تا ہے تو رجان لوکہ) کس کا جونقصان تمہاری طرف لوٹے گا وہ بہت زیادہ ہے اورکنتی ہی ابسی چیزیں ہیں کہ ان پر تمہالا مطلع ہو ناایسے نقصان کا باعث ہے جوتمہیں اخرے میں باک کر دے گااگرانڈ نقالی نہیں اپنی رحمت سے سیجانہ ہے۔

 ہتں اور دلوں کی طہارت، باکیزگ اور تزکیہ اور ان کی اصلاح جو اللہ تعالی سے قرب کا باعث ہے اور اسس سے اس سے فضل کی خوشوں کے حصول مرد اسے ان کا مفید ہونا و دائیوں اور جڑی بوٹیوں کے عجانیات و اسرار سے بھی زیادہ ہے، آوجس طرح دوائیوں کے منافع کو سیجھنے سے بھی فا صربے ہو دوائیوں کے منافع کو سیجھنے سے بھی فا صرب ہو ۔ اور ان مک بہنچا تا ہے آو مقل اسس چر کو سیجھنے سے بھی فا صرب ہو ۔ اس مردی زندگی میں فائدہ دیتی ہے جب کر بہاں تجربہ بھی نہیں ہوسکتا۔

اور بربان معلوم بے كر علم ،جہالت منيں موسكنا بلكه وہ نقصان بينجانت بيبات جيسا ا ٹركرتا ہے نبي اكرم صلى الله عبيه وسلم نے مزيد فرايا -

وَلِيكَ مِنَ الْتَوْفِيُقِ خَيُرٌ مِنَ كَتِبُرِمِنَ الْمِكْمِرِهِ، كَمْ تُوفِقَ مَنا وَعَلَم سے بہتر ہے " حضرت عبلی علیرالسلام نصے فرمایا درخت بہت ہیں میکن سب برچیل نہیں مگنا اورکس قدر کھیل ہیں لیکن سب عمدہ نہیں اورکفتے زیا دوعوم ہیں لیکن سب نافع نہیں "

الفاظ علوم من تبدیلی کابیان برسے علوم، علوم نتر نیرین اس بیے بل بنگ کر دیعن) لوگوں نے اپنی مراد سے جو معانی مراد سے جو صالحین نیز در دراول کے لوگوں کی مراد سے متصادم بین اور تیا نج الفاظ بین فقہ ،علم ، توجید ، تذکیر اور حکمت براجیے الفاظ بین اور جو لوگ ان سے متصف بی انہیں دین بین اعلی مقام حاصل ہے لیکن اب یہ الفاظ ندموم معانی کی طرف شقل مردیئے گئے اور بچرن کر بین ام ان لوگوں پر بو سے جانے تھے ابندا ہے جو لوگ ان سے متصف بین ان کی ندمت سے دلوں کو نفرت ہوتی ہے۔

فقدو- بالالفظ فقر ہے اسے دوسرے معنیٰ کی طوت شقل تونہیں کیا گیا ایکن الس میں تخصیص کردی گئی لین جو

اوگ فقادی کے عجیب وغریب فردع کی معزفت رکھے ہیں ،ان کی باریک علتوں سے وائف ہیں اور اس سلسے ہیں بہت ربادہ گفتگو کرتے ہیں اور اس سلسے ہیں بہت ربادہ گفتگو کرتے ہیں اور الس سلسے ہیں بہت ابنیں فقر کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے ہیں ہوشخص اس بیں زیادہ مخور وفکر کرتا ہے ۔

بیں زیادہ مخور وفکر کرتا ہے اور اس ہیں بہت مشغول ہوتا ہے اسے رفقہ ربہت بڑا فقید، کیا جا تا ہے ۔

مالانکر ہیلے زمانہ بین فقہ کا لفظ مطلقاً طرانی اُ خرت کے علم نفوس کی اُ فتوں کی بار کوں اور اموال کو کو فاسد کرنے والے امور کی معزف دنیا کی حقارت سے خوب واقعت ہوئے باخرت کی نعمتوں سے اچھی طرح مطلع ہونے اور دل پر نوون بھائے رہنے پر لولا جا آتھا۔

اس بات براملرتنالی کایدارشاد گرامی دادن کرا سے-

لِيَتَ عَقَقَهُ وَ الدِّينِ وَلِينُ ذِرُوا قَوْمَهُ عَد اور عِلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل إذَا رَجُهُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَ

تزهب جبرت طرانا اورخوف ولانا پایا جائے وہ نفتہ ہے طلاق ، عناق رغدم اکا دکرنا) تعان سلم اور اجارہ کے فروعی سٹل نفر نہیں ، کیوبکہ ان امورسے ڈرانا اورخوف دلانا نہیں پایا جاتا کہ بلکہ ہیشہ اس کے درہے ہونے سے دل سخت ہوجاتا ہے اوراس سے خشیت نکل جاتی ہے جیسا کہ اب ہم ان لوگوں کا شاہدہ کرتے ہیں جہوں نے ہینے آپ کوان مسائل سے بیے وقف کررکھا ہے ۔ اللہ تعالی ارشاد فرانا ہے۔

لَهُمُ تُعْلَقُ فَ وَيَفْقَهُونَ إِنهَا ور) الله المعقبين ووال كالع الع سمحق نهن "

اسی سے مراد ایمان فتا وی نہیں - اور مجے اپنی عمری قسم! لغنٹ میں فقد اور فیم دونوں ہم معنیٰ ہیں گذرشتہ دور میں اور آئے بچی عادیاً یہ اسی حدمعنیٰ میں استعمال متواہے .

المرتفالي في ارتبادفرايا :-

الله - الله على الله

توخنوق کے دبرہے کورط سجعنے اور اللہ تعالی سے کم ڈرنے کی وصف ت نظر بتا ای ہے۔ تو دیجھے نیز کہیا یہ فرومات بقا وی کو بادنہ کرنے کا نتیجہ رہے یا ان علوم کے شہونے کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدرت میں جو لوگ حاض ہونے تھے ان سے فر ایا ہے

(٣) قرأن مجيد، سورة حشراً بن ١٦

www.makaubah.org

<sup>(</sup>١) قرآن جيدسورهُ توبر آيت ١٢١ (١) قرآن جيد مورهُ اعرات آيت نبر ١٤٩ ،

بيلوك الل علم ، وإنا اور محمداري -

عَلَمَاءُ فَكُمَاءُ فَقَهَاءُ لِل

حفرت معدین ابراہم زمری سے بوچھاگیا " مرمنہ طبیب کون سب سے بڑا فقیہ ہے توانہوں نے فرایا «ان میں سے بو المرتبال سے زبادہ طرزا ہے " گو یا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کیفنہ کانتیجہ تفوی ہے۔ اور تقوی ، باطنی علم کانتیجہ ہے نادی اورفیصاول کانیں رمول اطرحلی الشرعلیہ وسے فرایا۔

مَنْ نَعُرُ بَيْنِطُ لَنَّاسَ مِنْ زَّحْمَةِ اللَّهِ وَكَعُر كُوُ وَنْ مُعْمُونِ مَكُوالله وَكُمُ لُونُ يَشْهُ مُ مِنْ رُوحِ اللهِ وَكَنْمُ بِدُعٌ الْقُرَّانَ رَغُبَةً إلى

لَانُ اَتُّعُدُّمَ عُومِ بِيدُكُرُونَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ

كاس تسي كالن فقرك بارسيس نه تناول وصابرام نعوض کیاجی ہاں بتائے۔ ایسنے فرایا بوسخض واوں كوالشرنعال كى رحمت سے مايوس نذر سے ، مذامنس الشرنعالي كى خفية تدريس بي تؤن كرے ، ساللہ تعالى كے فيصنان رجمت سے ایس کرسے اور نہی قرآن پاک کی بحا نے کی دوم چنزیں رفت کفے ہوئے ذران پاک کو تھوڑ دے "

حرت انس بن مالک رضی الله عنه سے مردی سے نبی اکرم صلی الله علیدو الم نے فرایا :-مجي صبح طلوع أنماب تك الله تعالى كاذكركرن واس الوكوں كے ساتھ بليا ، جار غلام أزاد كرنے سے زيادہ

عِذُ وَلَا إِلَىٰ طُلُوْعِ الشَّمْسِ إِحَبُّ إِلَىٰ مِنْ اَنْ أُغْتِنَ الْرَبِي رِقَابِ رس)

انہوں نے درصوت انس رصی المدعنہ نے ) زیدرفاشی اورزیا دنمیری کی طرف متوصر ہوکرفرایا دد (اکٹس وفت) مجانس کوکر تهارى ال مجلسوں كى طرح يذخفيں -كدا يك شخص اسينے سانھيوں كووعظ سنائے ہے اور مربى روانى سے گفتنگوكرا سے سم ند بيط كرايان كانذكره كرت قرآن ياك مي مورو فكركرت، دين كي سجه حاصل كرت إورابين اويرالله تعالى كانغا مات كوسلمار النة توانون سف فرأن باك بي غور وفكر إورانعامات البيد كے نشار كرنے كوفقہ فارديا-

في اكرم صلى الله عليه وسلم سف ارسينا و فرابا :-لَوْ يَفْقَتُهُ الْعُنْبُدُ كُلِّ الْفِيقُ رَحْنَى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ وَحَتَّى يَرِى لِلْقُرَّانِ وُجُوهًا كَتْبُرْةً رم)

كونى شخص اس وقت بك كابل فقيه نبي موسكنا جب بك وہ السرنعالی کے مفالے میں توگوں سے نفرت نکرے اور قرأن ياك كيك بين مصعاني كالتقادية ركه

و٢) كنزالعال جلد ١٥ ص ١٨١ رس) سنن إلى وأوركتاب العلم علد ٢ ص ١٦٠

ہر حدرت صرف ابودر دار رمنی اللہ عنہ سے مرتو نا بھی مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے۔ شُمَّ اُبِقُبُلُ عَلیٰ نَفْسِهِ فَیکُکُونَ مَهَا اَشَادَ ﷺ بھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا دراس سے بہت زبارہ وَ قُمَّا اِل

صرت فرقه خی نے مفرت حس بھری رحمہ اوٹر سے ایک بات کے بارے بی بوجھا انہوں سنے جواب دیا تو مفرت فرقد نے فرقد دبطور محبت فرقد کا استمامی میں استمال کے خلاف کہتے ہیں، مفرت حسن رحمہ اللہ سنے فرقاد دبطور محبت فرقد کا استمامی میں استمال کیا، تحجه تیری ماں کم بائے رید ایک محاورہ ہے کہتا ہم نے انتخاب کی میں تقیہ کو دیکھا ہے ؛ فقیہ تو وہ ہوا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ، اخرت کی میں بند میادت کرسنے والا، بر میزگارہ سلما کی عزتوں سے اپنے نفس کو روکنے والا، ان کے احوال سے بچنے والا، اور ان کی جماعت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔

کی عزتوں سے اپنے نفس کو روکنے والا، ان کے احوال سے بچنے والا، اور ان کی جماعت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔

ان تنام با توں کے سابھ بہنے فربایا کہ وہ فقادی کے فردی مسائل کا حافظ ہو، میں بہنیں کہنا کہ ظاہری اسکام کے فقاد کی بین نفظ کا طلاق مہنیں ہونا کی بین بین التجاب کو بین شامل ہوتا ہے اسلان کرام عام طور پر بہ لفظ علم اخرت بری بولا کرتے نفظہ ۔ اس تحضیص کا مطلب بہ ہے کہ بعض لوگوں سنے اپنے آپ کو اسس کے بینے وفٹ کرکے اور علم آخرت دورا حکام فلوب سے اعراض کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اسس برنیس کی طرف سے مددیجی بائی کیونکہ باطنی علم تو نہایت گرائی میں ہے اوراک پر علی کرنا شکل ہے اوراک میں ہے اوراک برعل کرنا شکل ہے ، اور اس کے ذریعے حکومت اور قضا نیز مرتبہ وبال کا حصول شکل ہے تو مشبیطان سنے لوگوں کے ساتھ دلوں میں اسس بات کوا جھا قرار درینے کا موقد اور قداوں با اگر فقد حجرت رفین بین لیک اچھا نام ہے اسے ال لوگوں کے ساتھ دلوں میں اس بات کوا چھا قرار درینے کا موقد اور و با اگر فقد حجرت رفین بین لیک اچھا نام ہے اسے ال لوگوں کے ساتھ فاص کروہا۔

علم بدوسرانفظ علی ہے بیلفط بندول اور خلوق میں استرنالی کی ذات اور اس کی آبات وا فعال کی ہجایاں کے
بیاد بولاما با تھا حتی کی ہجب عرفا رونی رضی استرعنہ کا وصال ہوا تو حفرت ابن مسودر صی استرعنہ نے فرایا سے شک علم کے
دس میں سے نو حصے فوت ہوگئے " امہوں نے لفظ علم العن لام کے ساتھ معرفہ ذکر کیا جراس کی وضاحت علم بالٹدر کے
ساتھ فرائی۔ ان لوگوں نے اس میں بھی تحصیص کے ساتھ تصرف کیا ختی کہ انہوں نے مام طور پراسے ان لوگوں کے لیے
مشہور کر دیا جو فقی مسائل وغیرہ کے سلط میں ایشن کے ساتھ منا طرب میں مشتول رہتے ہیں کہا جاتا ہے حقیقتاً
عالم توہی ہے ، بیعلم میں مروا کی رکھتا ہے اور جھے اس فن رسائلوں کے ساتھ تعنی نہ ہوا مدیدوہ اس میں مشتول ہوا ہو تو
اسے کمزور لوگوں میں تمار کیا جاتا ہے یہ لوگ اسے الم علم میں شمار نہیں کرتے بیجی تنصیص میں تصرف ہے بیکن علم اور علما در کے
فضائل کے بار سے میں جو کچے آبا ہے وہ ان لوگوں کے بار سے جو اللہ تعالی کی خات، اکس سے احکام ما فعال اور
صفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر نفظ مطلقاً ایسے تنظمی پر بولاجاً باسے جو شرعی علوم میں سے حرف اختال فی مسائل

www.makiabah.org

یں بھاڑتے سے طریقوں سے وافف ہوا سے بڑے بڑے علاد بین شمار کیا جاتاہے حالا کہ وہ نفیس احادیث اور علم ملاہ سے جاہل ہوا ہے یہ بات کے بیات کا باعث بن گئی ہے اور علم الموں سے باہر ہوا ہے کہ فن کلام ، مجاولہ رو مناظرہ کے طریقوں کی معرفت ، مدمقابل کے اعتراضا کو تورید ہوئے کے طریقوں کے معرفت ، مدمقابل کے اعتراضا کو تورید کے طریقوں کے احاط ، کمڑت سوال کے لیے بجاعت فصاحت کے اطہار شبیات ڈالفے اور الالامات دینے کا نام فوجیدرکھ دیا گیا ہے جس کران میں سے محمد لوگوں نے اپنے آپ کو المی مال و تو حید کہنا شروع کردیا ، مشکلین کا نام فوجیدرکھ دیا جا اور کا کہ اس شخص رہنے تناف کیا جا تھا جو انسان کا دروازہ کور لنا تھا ۔

افتہ فات ادر چھاڑوں کا دروازہ کور لنا تھا ۔

اورجن طاہری طائل پر قرآن پاک مشتمل ہے اور اس کے سنتے ہی ذہن اس کی قبولیت کی طرف ہوتے ہیں وہ سب کے بیے معاوم کا اس نعی بھا تھا۔ ان کے زدیک توحید ایک دوسری بات نعی جے اکثر مسلمین ہوئے ہیں ہے اکثر مسلمین ہوئے ہیں معاوم ہوئے ہیں مسلمین ہوئے ہے۔ اور اس نعام امور کو اسٹر نعا کی مسلمین ہوئے ہے۔ منظمین ہوئے ہے وہ نعم وہ نم خرد و شرکو اسٹر نعا کی موٹ سے جانے وہ ہر خیروش کو اسٹر نعا کی کا طرف سے جانے ہیں ہوئے وہ ہر خیروش کو اسٹر نعا کی کا طرف سے جانے ہیں ہے۔ بین ہائیں موز در تر زمز ہے۔ اور اکس کا ایک نیٹر تو کل ہے جب باب تو کل ہیں اکس کا بیان آگئے گا۔

اس کے تائج میں سے ہے کہ مخلوق سے شکائت بذکر ہے ان پر عقد کرنا چھوٹو ہے اسلانعالی سے حکم پر راضی

ہوائے اور اس کے معاصفے سرنسیم ہم کر دسے ، اس کا ایک بھی حضرت عدیق انجر رضی انٹر نعالی عند کا بیر قول ہے ۔ کم

ہوائی بھاری کے دوران عرض کیا گیا ،، آپ کے لیے معالیج کو بائیں ، آپ نے فرایا بھالیج نے ہم جھے بھار کیا

ہے ، ایک روابت ہیں ہے جب آپ بھاری نے تولوچھا گیا طبیب نے آپ کی جاری کے بارے میں کیا بنا باآپ نے

وایا اس نے مجھے کہاہے کہ میں تو جا بتنا ہوں کرنا مہوں ، کن پ تو کی اوران پی تعاریب اس پر شوا بہت کے جائے گئی گے۔

الوحد ایک الیا تو مرفض ہے جس کے دولوست رجی ہیں۔ ان ہم سے ایک ، دوسرے کی نسبت مغرب نیا یا ورمغز کو

دور ہے لوگوں نے لفظ توجہ کو پوست کے ساتھ نیز لوست کی حفاظت کے فن کے ساتھ خاص کردیا ہے اور مغز کو

باکل چھوٹو دیا ہے ۔ پہلا لوست بد ہے کہ تم اپنی زبان سے « دوا اللہ اللہ ، بیا چوی بہ توجیداس تبلیت سے خلات

ہاکل چھوٹو دیا ہے ۔ پہلا لوست بد ہے کہ تم اپنی زبان سے « دوا اللہ اللہ ، بیا چوی بہ توجیداس تبلیت سے خلات

ہاکل چھوٹو دیا ہے ۔ پہلا لوست بد ہے کہ تم اپنی زبان سے « دوا اللہ اللہ ، بیا چوی بہ توجیداس تبلیت سے خلات

اس کا دور اعظواریہ ہے کہ دل میں اس فول سے مفہوم کی مخالفت اور انکار نہو۔ ملکہ ظاہر دل میں اس کا اعتقاد اور تعدیق موجود ہو، بیعوام کی توحید ہے۔ اور عبدیا کہ سبے گزرات کلین اس بیست کو بیعتی توگوں کی گرطرط سے بچاتے ہیں۔ اور تعمری چیز بینی مغز بہ ہے کہ وہ تمام امور کو الشرنیا الی کی طون سے گیوں سمجھنے کہ وسائل سے اس کی توجہ سبط

nnmananakan aran. Org

جائے۔اور وہ صرف اس کی عبادت کرے کسی دوسرے کی پُوجا فرکرے اس نوحیدسے وہ لوگ خارج ہیں ہونشانی خواہنات سے ببرو کا رہی کیوں کہ جوشنعس اپنی خواہن کے بیچھے چلتاہے وہ اپنی خواہش کو معبود بتا آیا ہے اللہ تعالی ارتب او فرآ آ ہے۔

الكياتم ف السنفى كوركيا حسف ابني خوامش كواب المستعمل معبود بناليتا ،،

آفَرَأُيْتُ مَنِ إِنَّخَذَ إِللَّهَ مُعَوَّا ﴿ لِل

اسرتعالی کے زریک سب برامعبور حس کی زین می برجا کی جائے وہ خواش ہے " اورنى اكم مسلى الله عبيروسلم ف فرايا :-اَ يَعْفَنُ إلله عُبِدَ فِي الْآوْضِ عِنْدَ الله تعالىٰ هُوَ الله وَلَى (٢)

اور حقیقت توبہ ہے کہ جوشخص سوج و بچار کرناہے اسے معوم ہوجا کہ بت برست ، ب کی پُوجا ہنیں کرتا ہیکہ دہ اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا نفس باپ دادا کے دبن کی طرف اُئل ہے چانچہ دہ اس میلان کے پیچے چلتا ہے اور نفس کا ان چیزوں کی طرف اُئل ہو تاجن کو وہ چاہتا ہے خواہشات نفسانیہ ہی سے ہے اس توجید منظم خواہشات نفسانیہ ہی سے ہے اس توجید منظم خواہشات نفسانیہ کی طرف سے در بھی خارج ہے کیوں کہ جوشخص سے کچھ اللہ تعالی کی طرف سے در بھی اسے دہ مسی دوسرے پر بھی عند کر مکتا ہے تو توجید اس مقام کا نام ہے اور سے صدیقین کا مقام ہے تو دیکھوا سے مس طرف بھیر دیا گیا اور کس پوست پر تفاعیت کی گئی ۔ اور کس طرح انہوں نے اپنی تو لیف اور فرز وہ تکرین اس سے استدلال کیا حالاں کہ اس کے اس کے اس کا نام ہے اور نفسی نوست پر تفاعیت کی گئی ۔ اور کس طرح انہوں نے اپنی تو لیف اور فرز وہ تکرین اس سے استدلال کیا حالاں کہ اس کا نام ہے جو تعریف خواہشات ہے دور ہی ایا افلاس دغربت ) ہے بھے اس کا نام ہے جو تعریف خواہشات ہے دور ہی ایا افلاس دغربت ) ہے بھے کو کی شخص صدی ہے۔ اور کی شخص صدی ہے۔ اور کی شخص صدی ہے۔ اور کسی کے دور ہی اور کسی اور کی کا باعث ہے دور ہیا اور کسی اور کسی اور کی شخص صدی ہے۔ اور کی شخص صدی ہے اور کی کتاب کی دور کی شخص صدی ہے۔ اور کی کسی دورے ایک کو کی شخص صدی ہے۔ اور کی کا می کی دور کی کسی دورے ایک کا ای کی دور کے ۔

"بین نے ابنامنہ فالعتنا اس دات کی طرف کیاجی ہے اسمان اورزین کو بیدا فرایا ، نواگراس کی توجہ فاص اللہ تغاللہ کی طرف منہ کو گا جو اللہ تعالی اور دین کو بیدا فرایا ، نواگراس کی توجہ فاص کا رُخ کہا تنا کی طرف منہ کی طرف سے اللہ تعالی ہے جو طرف ہوت ہے اور کو بہ شراب اس داج کی موت ہے اسمالوں کی طرف سے اور دین کو بیدا فرایا ناکہ اسس کی طرف منوجہ ہو۔ اللہ تعالی جا ت اور کن روں کے اعاطے اور دین کو بیدا فرایا ناکہ اسس کی طرف منوجہ ہو اور وہی مقصود عبادت ہے تواس کے قول کی تعدین میں اسمالی کی مواد قبی توجہ ہے اور وہی مقصود عبادت ہے تواس کے قول کی تعدین کس طرح کی جا ایک ہے اور وہ ہم تھم کے مال ، مرتب کس طرح کی جا اسکا دل اپنے کاموں اور دینوی حاجات ہیں مبتلا ہے اور وہ ہم تھم کے مال ، مرتب کس طرح کی جا اسکا دل اپنے کاموں اور دینوی حاجات ہیں مبتلا ہے اور وہ ہم تھم کے مال ، مرتب

را) خواک مجید، سورهٔ حاثیر آیت نمبر ۲۰۰۰ این المعربی اللول آدی در در ۱۹۷۰

(۲) المعجم الكبير الطبراني جلد من ۱۲۳ (۲) المعجم الكبير الطبراني جلد من ۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳

ادراكباب كانترت عاصل كرف كے بيك تلكش كرما ہے تواكس ف ابنے الب كوكب اس ذات كى طوف متوج كيا بعن ف الما الله الدرنين كوبيدا فرمايا ؟ اور يہ كلم راآيت كرمير) حقيقت توجيد كى خبر دينا ہے لہذا مقصد تو رہ ہے جوحرت ايك ذات كا اعتماد ركھنا ہے اور وہ اس كام الله كا اعتماد ركھنا ہے اور وہ اس كام و فلا و

اوراسس سے زبانی فول مرادنہیں کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے کہتی ہے گہتی ہے اور کھی چوٹ اللہ لغالی نظر کا تفاکا تودل ہے جس کی ترجمانی ہوتی ہے ہیں توحید کا مرکز ومنبع ہے

فكروتدكيرو يوتفالفظ فكروتذكيرب الثدنعالى فارت وزبايا-

وَذَكِ دُفَاتَ الدِّذِكُ وَتَنْفَعُ الْمُوْمِنِينَ (٢) ﴿ وَكُرِيمِ بَ شَكَ وَكُرمُومُونَ كُو نَعْ دِيّا ہِ-عائس ذِكر كى تعرف من بے تمار اما دَبِّ مباركِ اللّٰ بِي جِيد سركار دوحا لم صلى الشعليه وسلم كارشا دكرا مى سے:-

حب تم جنت کے باغات سے گذر و تو حیرہ ران سے بیل عاصل کرو) عرض کیا گیا جنت سے باغات کیا ہیں و آپ نیز یا مالہ ہے

نے فرایا مجالس ذکر۔

بے شک الدُن کی کی ورشتے ہی جرمخون کے فرشان کے علاوہ ہیں وہ دنیا میں سیرونفریج کرتے ہیں جب وہ ذکر کی محالس دیکھتے ہیں توان میں سے بعض، دو سرول کو اواز دیتے ہیں اپنے مفصود کی طرت اور چنانچہ وہ دہاں کے ہیں ال کو گھر کیتے ہیں اور غورسے سنتے ہیں سنو االدُن الی کا ذکر کروا ورا بنے نفسوں کو یا در لایا کروی

عَالَيْ مِنْ وَرَى عَرَفِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُحَنَّدَةِ فَادُّتَعُ وُإِفَيْلَ وَمَا رِيَاضُ الْمَحَنَّةِ فَالْمَعَ الْمُحَنَّةِ فَادُّتَعُ وُإِفِيلًا وَمَا رِيَاضُ الْمُحَنَّةِ فَالْمَعَ السُّلَالِيَّ الدِّيْكُورِ»

نوجیا کم دیکھ رہے ہوائس زلمنے میں ہے ام عام واعظین کی ان باتوں پر اولاجا آ ہے جہاں وہ ہمیشہ بیان کرنے ہیں اور وہ وافعات، اشعار شطح اور طابات ہیں رشطح اور طابات کی وضاحت کر ہی ہے) وافعات تو بدعت ہیں اور بزرگوں نے قصہ کولوگوں سکے باس بیٹھنے سے منع فرایا ہے وہ فراتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم حصرت صدیق اکبراور حضرت

> (۱) قراک جیرسوره انعام آیت ۹۲ (۲) قراک مجیدسوره واربات آیت نبر ۵۵ (۱۲) مسنداه م احمد مین صنبل جلد ۱۲ ص ۱۵۰ (۲۵) مسندلهام احمد بن صنبل چلد ۲۵۱

عرفاروق رضی المدعنهم کے زبانے بیں یہ لوگ نہیں نصے حتی کہ فتنہ بیلا مطاور فصد کو لوگ ظام ہوئے۔ ۱۱) حضرت ابن عمرصی المتر عنبا کے بارہے بیں مروی ہے کہ آپ مسجدسے با سرتشریف لائے اور فرایا بیں صرف اس قصدگو کی وجہسے باہرآیا ہوں اگربہ نہونا توہی باہر ناکلنا۔

حزت عزه فرانے بی بی منے حضرت سفیان قری سے اللہ سے پوچھا کیا ہم قصد کو لوگوں کی طرف مذکر سکتے ہیں ؟ اہموں تے فر مایا۔

رب "بعتون كىطرى سے اپنى بلطي مير ليا كرد"

ابن عون فراتے ہیں ہیں حضرت ابن سرین کے پاس کیا توانہوں نے پوچھا آج کی کوئی خبرہے ؟ ہیں نے کہا امر رحاكم انے قعد كو لوكوں كو قصے بيان كرنے سے منع كرديا ہے انہوں نے فرايا اسے (ميركو) اچھے لانے كى توفق حال موق بعضرت اعمن ، بصره كى جا معسى بن واخل مو في ، توايك قصد كوكو ديجها بوقص بيان كرر باتها اوركم رباضا كم ہم سے حیزت اعمن نے بیان کیا آپ علقہ کے اندر چلے سے اور اپنی بغل سے بال اکھاور نے لگے، قصہ کونے کہا اسے شینے التھے حیا بنیں آتی ؟ انہوں نے فرایکیوں ؟ میں توسنت برعمل رر باہوں اور تم تھبوط بول رہے مویں اعمش ہوں اور میں نے فم سے کوئی بات بیان نہیں کا ۔

حفرت احمدین صنل فراتے میں سب سے زیادہ تھوٹے لوگ تصر کواور بھاک مانگنے واسے لوگ ہیں۔

حفرت على المرتضى رضى الدعن في تفعي بيان كرف والول كوجام مسجد بصرف كال ديا تعااور ب حفرت حس بصرى رحما لله كاكام كنانوانين فه كالاكبونكه وه علم آخرت موت كي فكردلاني، نفس كي عيوب براكابي ، ررب اعمال كے معيدين ، سنيطان كے وسوسے اوران سے بچنے كاطرافة بيان كررہے تھے وہ السرتعالى كى معتوں ، بندوں كى طرب سے سٹکرا داکرنے یں کوتامی کا ذکر کررہے تھے، دنیا کی حقارت ،اس کے عیوب اس کو، نایا ٹیداری اور بوفائی، آخرت مے خطرات اور بولن کبوں سے آگاہ کررہے تھے شرعا یہ ذکر دند کیر محمودت اور حضرت الو در رصی الله تعالی عنه کی عدمت بی اسى كى ترفنى دى كئى سے دہ فراتے ہى -

را یک مجلس ذکرمی حاصر بونا ایک بزار رکعات سے افضل ب

زبادہ نضبت کا باعث ہے کسی مجلس علم میں جانا ایک ہزار جناز دُن میں حاضر ہونے سے افضل ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اکیا قرآن پر مصف سے جسی واک نے فرمایا قرآن پاک کی قرات جی توعل کے ساتھ ہی نفع دہتی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجرباب القصص ص ۲۲

Margan of the months . So رب الموضوعات باب تقديم صور ملس العالم حلدا ول ص ٢٢٢

حزت عطارهم الله فوا نے ہیں "ا بک مجلس ذکر لہو ولعب کی کمنٹر مجلسوں کا گفادہ بن جاتی ہے ، ان جکنی چیلی با ہیں بنا سے دا اوں نے ان اصادبیث کو اپنے نفسوں کی پاکیزگی ظہرا لیا اورزند کیر کا لفظ اپنی خرافات کی طرف شفل کر دیا ہیں گوگ طریقے سے سط سکٹے اوران قصوں ہیں مبتلا ہو سکتے جن ہمی اختلافات اور کمی اور بیٹی کاعمل دخل سیے قرآن باک میں ہووا قدا ندکور ہیں وہ ان سے خادر ن اور زائد ہیں ۔

كيوكد بعض وافعات كاستنا نقع دينا با وربعض وانعات اكره سيائي بربني مون، نقصان و موت بي اوربوشخض ابن اپ براس دروازس كو كورن سب اس برسج اور هوٹ، نقع بخشن اور نقصان ده خلط ملاموجا اسے اس سيے اس سے منع كيا گيا اس سيے صرت إمام احمد بن عنبل صرافتار نے فرایا۔

"وكون كوسي وافعات بيان كرف والون كى كس فدر ضرورت مي

اگرابیا وکرام علیم اسلام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ ہوا وروہ توگوں کے دبن سے منعلق ہو بیان کرنے والا سیجا ادر صبح طوی ہوتویں اسس میں مجوع جہیں ہم جھوٹ سے اور ایسے قصوں سے جیا جا ہے جولغز شوں اور کا ہلی وستی کی طرف اننا ہو کرتے ہوں اور عوام کے ذہن ان کے معانی کو سیحف سے قاصر ہوں ایسی نا در لغزش کو بھی بیان نزکرے بس کی طرف اننا ہو کرنے والے ) نے بطور کھا رہ بہت سی نیکیاں کرکے اے طوم انہو کی والد کا مرکب شعص انہی کو تا ہوں اور لغزش کرنے والے ) نے بطور کھا رہ بہت سی نیکیاں کرکے اے طوم انہوں اور انو کھور معذرت اسے تمہید بنا کر ایسے اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بنا کر ایسے اور اپنی طرف سے بطور کھا ہوں اس سے است قسم کی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں اور بیم سب گنا ہوں کے در بیے ہیں اور بیم سب گنا ہوں کے در بیے ہیں انٹر توالی کی نافرانی کی سے اور بر بات اسے ادعلی سے اس قسمی انٹر توالی کی نافرانی کی سے اور بر بات اسے ادعلی سے اس قسمی انٹر توالی کی نافرانی کی سے اور بر بات اسے ادعلی سے اس تعلی سے اس قسمی انٹر توالی کی نافرانی کی سے اور بر بات اسے ادعلی سے اسٹر توالی کی نافرانی کی سے اور بر بات اسے ادعلی سے اس توالی کی نافرانی کی سے اور بر بات اسے ادعلی سے اسٹر توالی کی نافرانی کی میں انٹر توالی کی نافرانی کی سے اور ان بی سے والی ہے۔

اگریم درباتی نمیون توانعات بیان کرنے بین کوئی غرج نہیں کیونکہ اس وقت وہ فابل تعرفف وا تعات اور ان قصوں کی طرف رجوع کرسے گا جوقر آن پاک میں میں یا اعادیث صعیمہ کی کتب میں ندکور میں ۔

بعن مصرات نے عبادات کے سلسے ہیں مرغوب مکایات کھونے کی اجازت دی ہے اوران کے خیال ہیں ہے مخاون کوچی کی جت کی اجازت دی ہے اوران کے خیال ہیں ہے مخاون کوچی کی جت کئی ہے گئی ہے میں جو طرف ہی بھولائے ہے بھنے کی بہت گئی گئی ہے اور جو کھی اللہ تعالی اللہ علیہ وسید نے وکر فرایا وہ وعظ میں من گھڑت باہیں بیان سے کفایت کو سے اور جو کھی اللہ تعالی اللہ علی میں کھڑت باہی بیان سے کفایت کو سے اور ہے ہے جائز ہو مکنا ہے حالانکہ قابیے ما ان نے کے لیے سکاف کرنے کو نا پند کیا گیا اور اسے تصنع سے سے مار کیا گئا ہے۔

حزّت سورت ابی وفاص منی الله نعالی عند نے اپنے بیٹے عرصے مسبقع کلام سنا تو فرایا میں اسی لیے تمہیں اجھا نہیں ا سمینا میں تمہاری ضرورت اس وقت تک پوری نہیں کروں گا جب تک نُوتو بہ نہ کرہے۔ وہ آپ سے باس کسی کام کے

MANALING DIE DEN LET

بعاً إنها-

بنی اکرم صلی اللہ تلیہ وسلم نے حضرت عبد للہ بن مطاعہ رضی اللہ شنہ سنتے ہن سبتے کا کا ت سن کر فرایا۔ را یا گئے کہ السبتہ تھے با اکبن کرکہ اکت ترا،

اسے ابن مواحہ ابنے کہ کومقضی سبتے کا کم سے بچاؤہ اسے نیارہ ہو۔ ہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے جنین رحمل ،

تو ممنوع مبیح کام وہ ہے جو پٹکا ہن ہوا ور دو کلموں سے نیارہ ہو۔ ہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے جنین رحمل ،

کے خون بہائے بارسے ہیں مبیقے کلام استعمال کیا اور دوں کہا، در ہم اس نہے کی ویت کیسے اور کریں جس نے بیا یا نہ کھا یا ،

چینا اور نہ کوئی اکواز نکالی اسس قسم کی صورت میں خون معام ہوتا ہے۔

" تونبی اکرم صلی الدعلیه و کسلے فرایا ، ، اَسَبَحَعُ کَسَبَحَعُ اِلْدُلُکُوْل د ۲) دیم انتوں کی طرح سبع مار ہاہے ؟ وی سر بر

تشعر كوئى: - وعظمين زباده الشعار طرصنا زموم بها سارتغالي ارك دفراً المهيد .

وَالْنَافُ رَامِينَبِعِهُ مَ الْفَاوُنَ - الْمُرْتَرَانَهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

اورالطرتعالى كارث ديء

اور ہم نے انہیں (اپنے محبوب ملی الله علیہ والم کو) شعر نہیں ، سکھافے اور شہی بران کے شایان شان ہیں۔

وَمَاعَكُمُنَا والشِّعْرَوَمَا يَنْبَعِيكُ و رم)

داعظین عام طور پرابیسے اشعار پڑھتے ہیں جن بی معشق معشق کے حسن وجال ، وصال کی نوشی وراحت اور فراق کے دکھ کا ذکر سخ اسے اور محاس ہیں عام طور پر بال ضم کے عوام ہوتے ہیں ان کے باطن خواہ شات سے بھر اور ہوتے ہیں بخو بھوت چروں کی طرحت توجہ سے ان کے دل خالی نہیں ہوتے تو برا شعار ان بی چی ہوئی خواہشات کوھرکت و بنے ہیں اس طرح و بال خواہشات کی اگر جواک اٹھنی سے وہ چینے ہیں اور د جد بن آجات ہی تواکٹر یا تمام شعر فساد پر بہنی ہوتے ہیں اہذا و ہی شعرار سنعمال کیا جائے جس میں کوئی نصبحت با حکمت ہوا وراسے صرحت دنیل سکے طور پر اور لوگوں کو اُنس دا سے کے لیے شعرار سنعمال کیا جائے جس میں کوئی نصبحت با حکمت ہوا وراسے صرحت دنیل سکے طور پر اور لوگوں کو اُنس دارے کے لیے برطاع اجائے ۔ نبی اکرم صلی الدر علیہ درسلم نے فرایا ۔

بعن شعر محمت برمنی موتے ہی۔

اِنَّ مِنَ الشِّعْرِلَجِكُمُنَّةً - (۵)

(۱) الاسسرار المرفوعة ص ۸۳ (۲) مسندامام احمد بن حنبل جلد نبر به ص ۲۲۵ (۳) فركن مجديسورة شعراد كريت نمبر ۲۲ (۴) فزكن مجديسوره لبب به كريت نبر ۲۹ (۵) جيمع بخاری جدر ۲ ص ۹۰۵ باب ما پجوزمن الشعر

شطع کیا ہے؟ شطع کیا ہے؟ ۱۱) اللہ تعالیٰ کے معانے عشق و مجت کے لیے چیڑے دعوے کرنا اور ہر کردہ اللہ تعالیٰ تک

بینے گئے ہیں بہذا نہیں طاہری اعمال کی ضرورت نہیں نئی کہ بعض نے اللہ تعالیٰ تھے ساتھ اتحاد کا دیولی کیا اور وہ کہتے ہی کم پردہ اٹھ گیا۔ اور وہ مشاہرہ کے ساتھ اللہ تعالی کا دیار کرتے ہی اور انہیں حضوری خطاب حاصل ہے۔ وہ کہتے ہی ہم سے فسلا ں بات کمی گئی توہم نے یہ جواب دیا ، وہ حیون بن مضور ہا ج کے ساتھ مشاہرت اختیار کرتے ہی جنہیں اس تھم سے کلات کی وجہ سے شولی بریم طرحا یا گیا تھا۔

www.makiahah.org

إِنْ فَيَ اَنَا اللَّهُ كُوالِكَ إِنَّوْ اَنَا فَاعْبُدُ لِي لا) بے شکس سی المد سول میرے سواکو کی معبور نہیں تو تم میری ہی عبادت کردئے تواکس سے بینہیں سمجنا جاہیے کہ فاکل اپنا حال بیان کررہا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت یوں ہے۔ ۷۔ سطح کی دوسری صورت بہ ہے کم کچھ اسے کلمات مجے جائیں جو نظا ہر اچھے ہوں لیکن سمچھ ہیں نہ آئیں ۔عبارت ہولنا مہذائر وہد اور ہے فائدہ ہو، اورباس طرح که یا توخود کہنے واسے کوبھی سمجھ نہ آئی ہو ملکہ وہ اپنی عفل کی خوابی اور خیال کی پریشانی کی بنیا دیر کہنا ہو کیونکہ جرکھا اس کے کانوں بن بط ناہے وہ اس کلام کامفہوم نہیں سمجھ کنا اور ایسا اکثر ہونا ہے یا بیکر وہ اسے سمجھ الذہبے بیکن وہ اسے سمجھانہیں سکتا اور البی عبارت نہیں لاک کتا جواس کے افی الضمیر رولالت کرسے اس کی وہربیہے کہ اس کاعلم سے تعلق کم ہونا ہے اور عمد والفاظ سے ساتھ معانی کی تعبیر کے طریقے سے ناوا تقت ہوتا ہے اس قیم سے کلام كاكوئى فائده نبيل مو نا ملداكس ي ول ريشان اور عقل و ذمن جران موجلت بن باس كا مطلب بير بها كم اكس سے وہ معانی سمجھ جائیں تو مراد نہیں اور مرشخص اپنی خواہش اورطبیت کے مطابق اس سے مفہوم افد کرتا ہے۔ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا :-تم میں سے کوئی شخص کسی قرم سے ایسی بات کرے جسے وہ منسجھ پائی تو وہ ان کے بیے فتنے کا باعث ہوگی " مَاحَةُ فَ إَحَدُكُمْ قُومًا بِحَدِيثِ إِلَّا فِقَامُو اِلْ كَانَ فِتُنَةً عَلَيْهِمُ -ادراب نے مزرفرایا:-لوكوں سے وہ باش كردين كو وہ سمجھتے ہي اور تو كھيد وہ كہيں كَيِّمُواالُنَّاسِ بِمَا يَغُرِفُونَ وَدَعُوامَا يَنْكِرُونَ سمجنے انہیں تھوڑ دو کیانم اللہ تعالیٰ اور اس کے رول اَنْرِيْدُ وْنَانَ يَكُنْ بَاللَّهُ وُرُسُولَ مُ صلی التعلیہ وسلم کی تکریب کرتے ہو۔ یہ وہ بات ہے جسے کہنے والاسمجنا ہے دیکن سنے والے کی عقل میں نہیں آتی ۔ تواس بات کا کیا حال ہو گا جسے خود كمن والانسمجتنا موء الركبت والاسمجتاب بكن سنت والابنين محضا تواس كا ذكر جائز بنين محضرت عيلى عليه السلام

> (۱) قرآن مجیرسورهٔ کلید کیت ۱۱۷- (۲) صبح مسلم عبد اول ص ۹ باب النبی عن الروایته -(۳) کمنز العمال حبلد ۱۰ ص ۱۲۴۷ میل ۱۲۸۷ میل میلاد (۳) ممنز العمال حبلا ۱۸۸۸ میلاد از ایران از ایران از ایران ایران ایران از ایران ایران از ایران ایران از ایران از ایران از ایران از ایران ایر

دانائی کی بات بغیرال کونہ بناؤیہ اس رصحت پر نظام ہے اور جولوگ اس کے اہل ہیں ان سے دانائی کی بات نر دوکو
اس طرح تم ان برطاء کرو گئے۔ تم مہر بان طبیب کی طرح ہوجا و وہ بیاری کے مطابات دوائی دیتا ہے اور دوسرے الفاظیں
بر ہے جس نے غیرال کو گئت کی بات بنائی اس نے بہائن کا کام کہا اور حس نے اہل لوگوں سے اسے دو کا اس
نے ظام کیا ہے تنک دانائی کی باتوں کا بھی ایک متی ہے اور اس حکمت سے یہے کچھا اہل لوگ ہیں ہندا ہر حقدار کو اسس
کامتی دو۔

طامات ہو۔ ان ہیں دہ امور بھی داخل ہیں جو ہم نے شطع کے بیان ہیں ذکر کھے ہیں اور بعض دو کے امور ہیں ہو ان کے ساتھ خاص ہیں وہ ہر کہ الفاظ شرعبہ کو ظاہر مفہوست ایسے باطنی امور کی طرب چھیرا جائے فہوں کوان سے فائدہ سنیتے ۔ جیسے فرقہ باطنیہ قرآن باک ہیں بادیل کر اسے میں جرام اور بہت برسے نقصان کا باعث ہے کبول کہ جب الفاظ کو کئی ذریع دلیل کے بیاران کے ظاہری معانی سے بھیر دیاجا نے اور کوئی تقلی دلیل بھی اس کا نقامان نمری وہوں کا اور الشرنعالی اور اسے بھیر دیاجا نے اور کوئی تقلی دلیل بھی اس کا نقامان نے کرتی جو کو الفاظ براغتیاد نہیں درب کے کام کا فائدہ ختم ہو جائے گا کہون کہ جو کھی الفاظ براغتیاد نہیں درب کے کام کا فائدہ ختم ہو جائے گا کہون کہ جو کھی الفاظ براغتی دہ سے الفاظ بھی اس میں دل ایک دوسرے کے فلاف بھی ایک بہت بھی ہوں میں دل ایک دوسرے کے فلاف بھی ایک بہت بھی ہوں ہوں ہوں کہ موسے ہوں ہوں کا الفاظ کی با فور کے اور انہیں فقصان کا با فدت ہو جائے ہوں کا دوسر کے کام کرتے ہیں ۔ اس طرح فرقہ باطنیہ ظاہری الفاظ کی تاویل کرے اور انہیں طرح نے موسول میں ہونا ہو الفاظ کی تاویل کرے اور انہیں این کو سے موسل کی تعلق کی تو ہم کی تاکہ کے اور انہیں الفاظ کی تاویل کرے اور انہیں الفاظ کی تاویل کو اس میں کو ایک کی اس کو تاریل کی تاریل کی اس میں تاویل کو ایک تاریل کی اللہ کے ارشاد کرا می ہیں تاویل کو اس میں کا اسٹر تعالی کے ارشاد کرا می ہیں تاویل کرنا ہے۔ اسٹر تعالیٰ فرانا ہے۔ اس طرح کرا ہونی دوسر کو کرنا ہونے اسٹر تعالیٰ فرانا ہے۔ اس طرح کرا کی بیات کی دوسر کرا ہے اسٹر تعالیٰ فرانا ہے۔ اس طرح کرا کی بیات کی دوسر کی کرا ہے۔ اس طرح کرا کی بیات کو کرا کی بیات کی دوسر کرا کی مثال ان بیں سے بعمل کا اسٹر تعالیٰ سے اس طرح کرا ہونیاں کو کرا کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئیں کی مثال ان بیں سے بعمل کا اسٹر تعالیٰ کے ارشاد کرا می ہیں تا ویل کرنا ہے۔ اسٹر تعالیٰ فرانا ہے۔ اسٹر تعالیٰ خوانا ہے۔ اسٹر تعالیٰ خوانا ہے۔ اسٹر تعالیٰ کو کا کو کرنا ہوئی کرنا ہوئی

-46

وہ کھتے ہیں کہ اس سے دل کی طرف اشارہ ہے بینی فرعون سے دل می مراد ہے اوروہ ہرانسان کے بیے باغی مے ادرارشاد خلاوندی ہے۔

اِذُهبُ الل نِرْعُونَ اِنَّهُ طَعْلَى (١) الصموسى فرون كے باس جار اس فيمرشي

رور مار موروں ہے۔ قد آن اکنی عصالت رہ) ۔ وہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہر ہے کہ آب اطرفعالی کے سواجس جیز رپھی اغفادا ور مجروسہ کرتے ہی اسے چوٹردیں۔

ره قرآن مجديسورهٔ طلمائيت مهم (۲) قرآن مجدسوره اعران کيت ۱۱۱۰ م

ادرینی اکرم سلی الشرعب، وسم کارشاد کرامی سے: تَسَخَيْرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْدِ بَرُكُ مَدَّ دِن ) سوى كا باكرد بي شك سحرى كا في سركت بي وہ کہتے ہیں اس سے مراد سحری کے وزت معفرت طلب کرنا ہے ، اس طرح کی اور بھی شالیں میں حتی کہ انہوں نے لاک ياك بين اقرل سے آخر تك ظاہرى معانى كويدل والد - اوراكس تفييركوهي بدل ديا جوصرت ابن عباكس رضي الله تعالى عنهما اورديگرعلمار سےمروى سے -ان ميں سے بعض نا دبلات كا باطل مونا قطعى اور نفينى سے جيبے فرعون سے دل مراد لينا ، كيونك فركون تواكب محسوك شخص سے استح وجود اورموسى عليالسلام كے اسے اسلام كى ارت بار نے كے بار سے باب من لک منواز خربہنی ہے جے البرجیل اورالولہب وینرہ دوسرے کفارس اور دہ سنیا طین اور ذشترں کی جنس سے ندھے ہو حواس کے ذریعے معاوم نہو سکیں کہ ان الفا طرکی ہے تا دیل کی جائے اسی طرح سمری کھاتے سے استنفار مراد بینا بھی فلط ہے کیوں کرنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کھانا تناول فراتے اور وزاتے ب سحری کھاؤ نیزوناتے:-هَكُمُ واللَّهُ الْعُكَاءِ الْمُبَارِكِ ١٣٥ مبارك كان كون أدَّر توب دہ امور بیں کرنقل متوا تراور واس سے زریعے معلوم موتے بی ان کو دوسرے معانی کی طرب نتقل کرنا باطل ہے، ان میں سے بعض بائیں عالب کان کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں اور بیرود امور ہی جواصال سے متعلق نہیں ہی تو بیر سب حرام اور كمرابى بي اور مغلوق بروين كوخراب كرنام السي السي بي صحاب كرام رضى الشرعنيم البيبن اور صرت حس بعرى ررجهم الله السي كي يحيى منقول نهين حالانكر حضرت حسن بصرى رحمد الله لوكون كواسهم كى دعوت دين اوروعظ ونصعت كرنے بیں بہت ولیسی لیتے تھے نوننی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم کے اس ارشا دگرا فی کا ہی مفہوم ہے آپ نے ذوایا :-مَنْ فَسَرًا كُفُرُانَ بِرَأْيِهِ فَكُيْتَ بَوَا مُفَعَدَة ﴿ جِن فِي الْنِي لِأَلْفُ مِنْ فَان بِأَل كَي تفير كى وه تهم ھِنَ النَّارِرم) بعن اسس كى غرض اور رائے ريك بات كونا بت كرنے كى ہوا وروہ اسس كے لئے قرآن پاك سے شہادت بيش

یعنی اسس کی غرض اور را سے ایک بات کو نا بت کرنے کی ہوا وروہ اسس کے لئے قرآن پاک سے شہادت پیش کرسے اور اکس سے اپنی عرض پوری کرسے حالانکہ اسس پرنڈ تو دلالت تفظی لغوی پائی جانی ہے اور یہ کوئی نقلی دلیل۔ اس حدیث سے بیمغہوم اخذ کرنا منا سب نہیں کہ فرآن باک کی تفسیر ، اجتہا دا ورغور وفکر نہیں کرنی جا ہئے کیوں کہ

<sup>(</sup>۱) صبح بخاری جلدا قبل ص ۵۵ إب برکة السحور ۷۷) مسندا ما مه دبن حنبل جلد ۱۲ ص ۱۶ ابرات الفرال ۱۲ مسنندا م ما موان الفرال - رسن ۱۲ مسنندا م ما موان الفرال - دم المواب تفر الفرال -

بعض آیات سے بارے میں صحابہ کرام رضی الند صنبہ اور مفسرین سے یا نج ، جھداور سات مک معانی منقول ہیں ۔اور سیات معلوم ہے کہ یہ سے کچھانبوں نے نبی اکرم صلی الشعب وسلم سے نہیں سنا کیونکہ سے معانی بعض ا فرفات ایک دوسرے کی ضدموت بن جع نهين موسكت لهذامي حسن فهم ا ورطول غورونكر كي نتيج بي افذ كئ مكت بي الس بيك نبي اكرم صلى الله عدر وسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کے لیے دعا فرالی تھی۔ ٱللَّهُ وَقَوْهُ وَ فَالِدِّينِ وَعَلِّمُ التَّاوِيلَ - إلله النوان كودين كي مجدا درنفيرونا وبل كاعلم عطا

توابل طابات میں سے جوشفض ان ناوبلوں کو جائز قرار دیتا ہے صالانکہ وہ جانتاہے کہ الفاظ فرکن سے بیمراد نہیں اور اس کاخیال ہے کہ وہ ان تاویلات کے زریعے معلوق کوغالق کی طرت بنایا ہے توبیر استخص کی طرح ہے جوبنی اگرم صلی الشرعلیہ وسیم کی طرف جھوٹی اورمن گھڑت اعادیت منسوب کرنا سے حالانکہ وہ بات فی نفسہ صحبے سم تی سے سکن تنزیت نے اسے بیان بنین کیا ، جیب وہ تفل حور اکس مسکے کے لیے جے وہ حق سمختا ہے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدیث گوٹا ہے تو بہ ظلم اور گمراس ہے اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں مذکور سے نزا کے سخت داغلہ میں سریم بیر نبید فرال داخل مولائے آپ نے فرایا۔

مَنْ كُنْ يَ عَلَيْ مُنْتَعَمِدًا فَلْيَنْ نَبُوَّا مَفْعًا أَعْ صِي فَعَمِيرِ تَجِولُ بِولانُوهِ وا بِنَا فَكَارَجِهُم مِن بن

بكان الفاظ كي ناديل است تعيى براه كرجرم مع كيونك اس طرح إن الفاظر من اغتماد الله عبال مع اور فرآن كي فهم اوراس سے استفادہ کا راستہ بالکل ٹوٹ بھوٹ جاتا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہوگیا کہ شیطان نے کس طرح لوگوں کے ارادوں کوعلوم محمورہ سے، بڑے علوم کی طون بھیریا اور بیری علائے سُوکی طوف سے ناموں سے بدلنے کی وج سے ہوا۔ اگرنم مشہور نام پراعتما دکرنے ہوئے ان لوگوں کے بیجے جابو کے اور جو کھے پہلے دور بی معروب تھا اس کی طرف سوح بنیں ہوگئے تونم اس ادمی کی طرح ہو جاؤ گئے جوکسی طبیب کی انباع کر کے حکمت ردانائی ) کے زریعے شرت واعزاز کا طالب مؤال سے کیونکہ اکس زانے میں طبیب، شاع ، اور نجومی کو کیا جا آ ہے۔

عكمت إ- بانجوال لفظ إسر حكمت " جه اب بر لفظ طبيب ، شاعر اور نجوى براولاجا أ سير حتى كه دوستفص حرسط كول بن عوام کے انھوں برقوعہ اندازی کریا ہے اسے می حکیم کہتے ہی حالانکہ حکمت تو وہ سے میں کی اللہ تعالیٰ سے تعراف فرا فی ارتبار فلادندی ہے۔ و، جسے جاہے مکن عطافر مانا ہے اور جے مکم دی می تحقیق اسے بہت زیارہ محداثی عطال گئی۔ يُوُنِّقِ الْحِكْمُ فَهُ مَنْ يَّنَا مُرُومَنُ يَوْتَ الْحِكْمُ ثَرَّ فَقَدُ أُدُنِيَ تَحَبُرًا كَثِيمُ اللهِ (۱) نِى اَكُرْمِ صَلَى اللَّمَائِيمِ وسِمِ مِنْ فَرايا بِ مَلِمَتُهُ حِلْمَ نَهِ يَتَعَلَّمُهَا الرَّحِيلُ حَيْثُ مِّرِت الدُّنْيَا وَمَا فِينُهَا - (۲)

ایک کلمرد حکمت جھے کوئی شخص سیکھنا ہے وہ اس کے میں دنیا وہانیماسے بہترہے یہ

توقع دیجو کو گرخت کس چیز کا نام تھا اور اب اسے کسی طوٹ بتقل کر دیا گیا ہے اِنی الفاظ کو کی اسی برقیاس کر نیں۔
علاد شوکے دھوکے اور فریب سے بچو کیونکر دین کے بارے میں ان کا سنر، شیطان کے تفریب زیادہ ہے کوئی شیطان
انہی کے ذریعے محلون کے دلوں سے آہت ہم آہنہ دین کو نکال رہا ہے میں دھ ہے کہ حب بی الرم میں المد طبہ در ایم سے
یوچھا گیا کہ مخلوق میں سے بدترین کون ہے ؟ تو آپ نے رہواب دیشے ہے ، انکار کیا اور فرمایا اے اللہ المجھول در علم
یمان تک کرحیب انہوں نے بار بارسوال کی تو آپ نے فرمایا دہ بیان ہیں اختیار ہے کہ اپنے نفس کا کا ظرکے اسلان کی بیروی
مذموم اور ایک دوسرے سے ان کے افتیاس کو جان لیا اب تمین اختیار ہے کہ اپنے نفس کا کا ظرکے اسلان کی بیروی
کرو یا دھوکے کی رسی کو پیلو و اور ان کے بعد والے لوگوں کی شا بہت اختیار کروہ ارسے اسلان کے تمام بندیوہ علیم مسط
یکے ہیں اور لوگ جن علوم میں منہ کہ بیان میں سے اکثر بدعت اور نو بید ہیں نی اگر مصلی اللہ خلید دسم سے صبحے ور بن
یمن نا بت ہے آپ نے فرایا :۔

اسلام کا آفاز غرب الوطئ میں مہوا اور وہ اسی طرح اجنبی کی حینیت اختیار کرے گا توغر با کے لیے نوشخری ہے ،،
آپ سے پرتھا گی موغر بار کون میں ؟ آپ نے فرایا وہ لوگ مومیری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے خواب کردیں گے اور وہ لوگ جومیری فوت شدہ سنت کو زندہ کریں گے۔

بُدُاآلِو سُلُو مُ عَرِيبًا وَسَيُعُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَا فَطُوكِلَ لِلْتُحْرَبَاءِ » فَقِيْلَ: وَمِنَ الْغُرُبَاءِ ا قَالَاآلَٰذِيْنَ بِمِسُلِحُونَ مَاافَنُدَكُمُ الْتَاسَ مِنْ سُنَّتِى وَالَّذِيْنَ بِيحُنُونَ مَا اَمَا أَمَا اَوْلَى مَا اَمَا اَوْلَا مِن مِنْ سُنَّتِى وَهِ )

وہ لوگ اس چیز کومضبوطی سے بھوبی گئے جھے آج تم نے (صحابہ کوام نے) اختیار کیا ہواہے" اورایک دوسری فدیث میں ہے -آپ نے فرایا بد هُصُّا لَمُتَعَبِّدُونَ بِعَا اَنْتُصُ عَکَیْدِ الْیُومُرَده )

(۱) خرآن مجید سورو بفره آبیت نبر ۲۷۹۹ ۲۷) منزالهال جلد ۱۰ ص ۱۷۰ وس) مجمع الزواً مرحبد اول ص ۱۵ مرا باب نیمن لا بنتفع بعلم ، ویم) جامع تریذی جلد ۲ ص ۱۷۲ ماجا وان الاسلام یدُاغریبا - ۵۵) مسند امام احمد بن عنبل سے اص ۱۲ اسم غربا, خور سے نیک لوگ ہیں بودوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم موں گے ، ان سے محبّت کرنے والوں کی نسبت ، دشمنی رکھنے والے زبادہ ہوں گے » نسبت، وشمی داکھنے والے زیادہ مہوں کے " توبہ علوم غریب واجنبی مو گئے کیوں کہ ان کو ما دکرنے والوں سے زشمنی کی جاتی ہے اسی لیے حضرت سفیان آفری رحمہ اللہ نے فریایا « جب بھر کسی عالم کود کھیو کہ اس کے دوست زیادہ بن توجان لوکہ وہ تی کسے ساتھ باطل کو ملانے والاہے کیؤ کمہ اگروہ سے کہا تولوگ اس سے ذشمنی رکھتے ۔

علوم محموده کی تعالوم محموده العماری التباری رحموده ندوم بونے کے اعتباری ) علوم محموده کی تعالی محموده کی تعالی میں -

ا- وه علم موتفور السويا زباره بهرجال مذموم سل

٢- وه علم حوسرا بالمحود مع مويا زباده اورده حب مي طرفتا عب احسن وافضل مويات.

ا و وجس سے کفایت کی مقدار محمود ہے اس سے زیادہ نہیں ۔اور ندی اس میں بحث مباحث لیندیدہ ہے۔

اور سے بدن کے احوال کی طرح ہے کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جوفلیل دکمٹیر محمود ہیں مثلاً صحت اور حسن دحمال اور بعن مذموم ہی تھوٹر سے ہوں یا زیادہ ، جیسے بدصور تی اور بدا فلاقی ، اور لعض وہ ہمی جن ہیں میانہ روی فابل تعریف ہے جیسے مال کا خرج کرنا ایس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے تعدیدہ نہیں اگر حیدوہ بھی غرچ کرنا ہی ہے اور جیسے شجاعت ہے

ان ہر سری رہا میں مورور سے اگرمہ وہ بھی شجاعت ہی ہے ہے زعام کابی ہی حال ہے۔ کواس میں کسی کو ملاک کرنا غیر محمود ہے اگرمہ وہ بھی شجاعت ہی ہے ہے زعام کابی ہی حال ہے۔

ناموم علم وه علم خونس و تشرید موم سے بروہ ہے جس بن نہ دینوی فائدہ ہنے ، کیونکداس کا نقصان ، نفع پر غالب ہن اوراکس بن اوراکس بن میں نہ دینوی فائدہ ہنے اوراکس اس بن سے کچھ وہ ہے جس بن الکل فائدہ ہنیں اوراکس بن زندگی کو مرف کر دینا جو انسان کی سب سے بہترین ملکت ہے۔ مشاکع کر دینا ہے اور نفیس چنر کو ضائے کر نا قابل ذرت ہے۔ اور کھیدہ سے کہ اس کا نفصان کے مقالے بن اور کھیدہ سے کہ اس کا نفصان کے مقالے بن اس نفع کا کوئی شمار تبین و سے دیا یہ مواجع میں دنیا میں امید موق سے تو نفصان کے مقالے بن اس نفع کا کوئی شمار تبین و

عام محمود وہ علم ہوآخر تک محمود ہم محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زات ، اس کی صفات اس کے افعال ، مخلوق کے بات ہیں اس کی عادات اور دنیا بہا خرت کو مرتب کرنے کی حکمت کا علم سے برعلم ذاتی طور بہم مطلوب مؤتا ہے۔

لاستدانام احمد بن صبل جلد ۲ ص ۱۲۰ مراه ۱۸ بر ۱۸ بر

ادراً غرت کی سعادتوں کا درسیار سونے کی وہرسے جی اس میں جن قدر بھی کوسٹنن کی جائے وہ عدر واجب سے کم ہوئی کیونکریہ وہ سندرہے میں کی گہائی نک رسائی نہیں ہوستی اور کھوسنے والے اس کے سامل اور کنا روں پیس قدر عكى بترا ب كرفت بن اوراكس كاندابنيا وكرام اوبيا وعظام ، اورعلم بن مضبوط لوگ اين است درجات ادر مختلف قوتوں سے صاب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے من میں مکھ دی ہیں، جانے ہی بیروہ پوسٹ یو علم ہے جو کت بو ل ين مكمانين جانا أس علم الكابي كي يحد يكونا اورعلائے أخرت محالات كاشا بده مدر كار سخ تا ج جيد اس کی علامات آئیں گی بہ توا بتدائی بات ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد جابدہ اور ریافت مرد کار موتی سے نیز دل كوياك صاف كرنا اور دينوى تعلقات سے فارع كرنا صرورى بنوا ہے نبزانبيا واوليا وكرام كے ساتھوٹ بہت افتيار كا خرورى ب تاكراس كى طلب مين كون ش كرف وا معكواس كے نفید کے مطابق فل سكے ، كوئش ك مطابق ہمیں میکن اسی میں مجاہو صروری سے کورکہ ہدایت کی جانی مجاہدہ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئ چائی ہیں۔ وه علوم جن كى مخصوص مقدار محمود ب يروه علوم جن كى صوت إبك مخفوص مقدار محمود ب يروه علوم نهين على كے بن ورہے بن بقدر ماجن عاصل كرنا اور براوني ورج ہے دوسراوہ ہے جس بن ساندروى اختيار كى جاتى ہے اورم درمیا ندر مبے اور اس میانہ روی سے بڑھ کرہے جو آخر عریک حاصل کیا جاتا ہے تو تمہیں دوتھ کے ادموں بی سے ایک ہونا جاہے یا توا بنے نفس کے فکریں مشغول ہو یا نفس سے فراغت کے بعد دو سروں کے لیے

ابنی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے بچواگرتم اپنے نفس کی اصلاح بی شفول ہو تو مرف اسی علم

بی مشغول رہو ہو تھ ہا رہے حال کے مطابی تم برفرض ہے اور بوا عمال ظاہرہ سے شعاق ہے شاہا نماز طہارت اور

دوز سے کے مسائل سیکھوسب سے اسم علم جے غام لوگوں نے چھوٹر دکھا ہے وہ قابی صفات کا علم ہے کہ ال بی

سے کون می مذبوم ۔ کیونکہ کوئی بھی انسان صفات مذبوع سے خالی نہیں ہوسکتا بھیسے حرص، صدر، ریا کاری کم اور تو دلیدی

وغیرہ برسب بلک کر نے والے امور می اور ان کو چھوٹر نا واجب ہے چھرظا مری اعمال بی شغول ہونا ایسے ہی ہے کہ

انسان خارسنس اور کھوٹر ہے چھنسی کی تکلیف میں جہلا ہوتا واجب ہے چھرظا مری اعمال بی شغول ہونا ایسے ہی ہے کہ

انسان خارسنس اور کھوٹر ہے چھنسی کی تکلیف میں جہلا ہوتا واجب ہے جھرظا مری اعمال بی مشخوں ہوئی ایسے نام ہی مارے نام کے علما دکا ہم واج اور خوالی کا مواد دور کر رہے کا حکم دہتے ہیں وہ اس مارے

مدن بربیب کا مشؤوں ویتے ہیں اور علما ئے آخرت باطنی طہارت اور خوالی کا مواد دور کر رہے کا حکم دہتے ہیں وہ اس مارے

مدن سے ان کی حوالیں ہی اکھاڑوی ما کی اکر کوگ تھے توب کی بجا ئے اعمال طاہرہ کی طوت جاسے ہی توصوت ظاہری

شخص ظاہری لیب کا عمل اختیار کرا ہے ، اوراکس سے بھاری بڑھتی جاگئا جا ہے ہوتو باطنی بھارلیوں اوران کے علم بین شخص طاہری اوران کے علم بین شخص کا ادارہ سے ہوا گئا ہے ہوتو باطنی بھارلیوں اوران کے علم بین شخص ہوجا و جساکہ ہم نے مہلکات کے بیان بین تفصیلاً ذکر کیا ہے بھرا ہے آب کوان پیند بدہ مقابات کی طوب شخص ہوجا و جساکہ ہم نے مہلکات کے بیان بین کیا ہے ، کبونکہ جب ول خدور ہے زوں کو اور جول آسے ہوا جا کہ کا جب زون کو گاکس جونس سے باک کیا جائے تب اس می مختلف اور جول آسکتے ہیں۔
سے بھرا جائے گا جب زون کو گاکس جونس سے باک کیا جائے تب اس می مختلف اور جول آسکتے ہیں۔
اگر نم اسے خالی نہیں کروگے تو بیر چیزیں بیدا ہمیں ہوں گی۔ لہذا نم فرض کفار پہر شخول نہ موجا ڈ بالخصوص جب کروگوں میں
اس افرض کفا ہے ) کو قائم کرنے والے لوگ موجود ہیں ، کیونکہ جوشنص ورسروں کا ایسانے کرنا ہے لیک کرنا جاہتے ہوں اوروہ پنکی ڈھوز ٹر رہا ہوجس سے ذریعے دومروں سے کھیوں کو دور کرسے اور دومرا اور ی اسے باک کرنا جاہتے ہوں اوروہ پنکی ڈھوز ٹر رہا ہوجس سے ذریعے دومروں سے کھیوں کو دور کرسے اور دومرا اور ی اسے باک کرنا جاہتے ہوں اوروہ پنکی ڈھوز ٹر رہا ہوجس سے ذریعے دومروں سے کھیوں کو دور کرسے اور دومرا اور ی اسے باک کرنا جاہتے ہوں اور دومروں سے ہیں بیانا جب وہ اسے باک کرنا جاہتے ہوں۔

اورجب نم اسنے نفس اور اسس کی تطبیرسے فارغ ہوجا کہ اور ظاہری وباطنی گناہ سے چھوٹونے پرفا ور موجا کہ اور بیر تمہاری عادت بن جائے اور نمہارسے بیے ایسا کرنا آسان ہوجائے اور بدبات کوئی بعید بھی نہیں توجر وض کن ایم مشغول ہوجا نا اور اسس بین بھی درجا ت اور تدر برج کا خیال رکھنا دیعنی الدانغال کی گ ب سے ابندا کرنا جررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بعد علم تقسیر اور و بگر تمام علوم قرائیہ، بعنی ناسخ و منسوخ کاعلم، مفعول و موصول ا ورجام و منتشابہ کاعلم۔
منت بین بھی می طریقہ اختیاد کیا جائے بھر فروع بین مشئول ہوجا نا اور دو ققہ سے ندا ہدے کا علم حاصل کرنا ہے اندائی مسائل منت بین میں جو اور علی من من خرج میں مشئول ہوجا نا اور دو قت بین گنجائش ہو، ا ورکسی فن میں کمال ماصل نہیں ۔ پھراصول فقہ ، ا ور اسی طرح بائی علوم جیسے جیسے زندگی اجازت دیسے اور دوت بین گنجائش ہو، ا ورکسی فن میں کمال ماصل کرنا مناسب میں خرج مزکر دیا۔ کیون کہ عوم نیادہ مطلوب ہوئی سے اس میں مطلوب کو کھول جانا اور دانی طلوب ہوئی سے اس میں مطلوب کو کھول جانا اور دانی کو کورت سے حاصل کرنا مناسب بنیں ۔

اہلاتم مرقص بنت سے اتنا علم اصل کروجس کے ذریعے عربی کلام کوسم مسکوا در گفت گوکرسکوا در لفت کا درہ سے مرف اتنا حاصل کرد کا قرآن وحدیث کے اس قیم کے الفاظ کوسم سے ذریادہ گرائی میں نہ جائی نمو کا علم حرف اننا حاصل کروجو کتا ہے سنت سے متعلق ہے کیونکہ ہرعلم (کے تین درجہ میں وہ) ادنی بھی ہے ، متوسط بھی اور کا مل بھی ہم حدیث ، تغییر ، فقداور کلام کے سلسے بیں ان تینول درجات کا ذکر کرتے ہیں تا کہ تم دوسرے علوم کوان پر قیاس کر لو۔

تفیرسے بقدر کف یت علم بہ ہے کر قرآن یا کے سے جم کا دوگن ہوجیے واحدی نیٹ اپری کی تفییر « وجیز » ہے ، درمیا بدرجہ بہے جو قرآن پاکستے بین گنا زیادہ مجم رکھتی ہوجیے تفییر « درسیط مے ادراکس سے زائد درجہ کمال ہے جن کی کوئی حاجت ہنیں اور نہی مرتے دم کم اسے حاصل کی جاسکتہ ہے۔
حدیث یں اکتفاء کا ورج سے ہے کئی فاضل اور تمن حدیث کے عالم سے جیحے بخاری اور جیمے مسلم کے مفایین سیکھ بیے جائیں ، راولوں سکے نام یاد کرنے کی صورت نہیں کیوں کتم سے پہلے دگوں نے یہ ذمہ داری اُٹھا کر تہیں فارغ کردیا ہے تمہارے بیے ضروری ہے کہ ان کی کتب کی طرف ربوع کرو۔ نیز تم ربھیجان کے تمن دا حادیث کو یا دکرنا جی لازی نہیں بکرانس فدرجا صل کر لوکر منرورت کے وقت جس قدرجا جت ہوا سے پوراگر سکو۔

صرب کے سلط بن احتمال برہے کہ صبح مستدات بیں بوصیح آعا دیت پائی جاتی ہی اورصیح بناری وسلم بی نہیں بر امنین فی م بی امنین فی صبح بین کے ساتھ ملا کر مراح اور حدیث بین کمال کی صورت یہ ہے کہ اس سکے علادہ جو کچے کھی صنعیف وتوی، صبح غیر صبح نقل حدیث کے ساتھ ان سے نام اور اوصات غیر صبح نقل حدیث کے حالات ان سے نام اور اوصات کی معرفت حاصل کی جائے۔

جہان تک عام آ دمی کانعلق ہے توجب اسے سی نسمی مناظرہ بازی کے ذریعے می سے بھیر دیا جائے تو اس قسم کے انداز سے اسے واپس موطایا جاسکتا ہے جب تک وہ کراہی میں زماجہ پکانہ ہوگی ہو اگران ہوگوں کا نعصب بڑھ جائے توان سے ناامیدی ہوجانی ہے کیوکے تعصب نفوس میں فقائد کی پنجنگی کا سیب ہے اور سے معلماء کی اُفات میں سے ہے

کیونکہ وہ حق کے خلات سخت تعمیب سے کا پہنے ہی اورا پنے مخالفین کو خفارت کی نظر سے دیکھتے ہی س کا نتیجہ برس کا ے کران کی طوف سے مقابلے اور جوالی کاروائی کا دعوی ہواہے اور وہ باطل کی بہت زیادہ مدر کرتے ہی اوران برجس بات كا الزام بواسي إس كومضوطي سے اختيار كرتے ميں ان كى غرض مضوط موجانى سے - اگر علاء كرام ان وكوں كو عليمد كى بن زی بیارا ورنصیت کے طور برسیجانے بعصب اور خارت کی نظر سے کام نہائیے تووہ اس مقصد میں کامیاب ہو جانے۔ بیکن جب کے بروی کرنے والے لوگ نموں جاہ ومرتبہ قائم نہیں موسکتا اورجب کے مخالفین سے تعصب اوران پر نعن طعن نرکیا جائے کوئی بھی بیجھے آنے کے بیے فائل بنیں ہوتا اہلاان لوگوں نے نصب کو عادت اور الربنالیا اوراس کانام دین کی حفاظت اورمسلافوں کی حایت رکھ لبا ورحقیقت اس می مخاوی کی بلاکت اور دلوں میں برعت کی مضبوطی ہے۔ وہ اخلافات جواس مجھلے درمیں بیلا ہوئے اوراکس ملے می تحریبات ، نصنیفات اور مناظرے ظاہر ہوئے اور اسدت کے زبانے میں ان کانام ونشان تھی نرتھا ،ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بھانا اوراک سے اس طرح بہمز ارنا جیبے زمیر فائل سے رسنر کیا جا اکہے کیو کہ ہر او عاد ج مرض ہے ہیں وہ بیاری ہے جس نے تمام نقہاد کو منقا باداورال<mark>ک</mark> دوكسر بفركرت بي بنلاكرديا ب بساكم عنقرب السوكى أفات اور بلاكتون كا ذكراك كالعض اوفات السن فسم كاكلام السرك قائل سيسنا جانا ہے توكہا جاناہے وگ جس چرسے بے خبر ہو الے ہي الس كے دشن ہوتے ہيں۔ بہذائم اس استے پر بنجلیو، بیات توبا خبرا دوں کے پاس آئی ہے تم اس فیصیت کواس فیص سے تول کروجیں کے اس میں زندگی گزاری ہے - اور اس سلطیس پہلے لوگوں سے زیادہ کتابیں مکھیں تحقیق اور مناظرے سمے اور بیان کیا - پھر الله تعالی اس شخص کے ول میں ہدایت وال رہتاہے اور اس چیز کے عیب براسے طلع کر دیتا ہے جنانچہ وہ اسے جھور ا كابنے نفس كى اصلاح بن مشغول موجاً اس تو تہنيں استقص كا قول دھوكر مد دے جو كہنا ہے كذ فتوى شريعيت كاستون ہے اورائس کی علنوں کو انتانی امور کے جانے بغیر معلوم ہیں کی جاسکتا رتوائس، قول سے تہیں مفالطہ نہ ہوکیوں کی خرب بي ذكور بي اور الح كيواكس سے زائدے وہ محن جا كڑے بي بها رسے اكل ف اور صحاب كرام رضي المنام معیان کونیں جانے تھے حال کروہ فاولی کی علتوں کا علم دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتے تھے بلکہ بات توعلم نمیب میں نیر مفید سونے کے ساتھ ساتھ ورق ففر کے بیے نقصان رہ اور فساد کا باعث ہے بیوں کر حس تنفس کے سیے مفتی نریک اوردانائی شاہد ہوتی ہے جب فقین اس کا فوق صبح ہوجانا ہے تواکثر معامات میں اس کے لیے مناظرے کی سندالط رحلیا مکن نہیں بھوا۔ توجیش خص کی طبیعت سافل اندر روم سے انوس موکئی اکس کا ذہن سافل ہ کے تقاضون كى ون عالم الما وروق فقد كو مانت بن بزول بوجانا ب اوراكس دمناظروا بن وبي شخص منفول مؤماس جے شرت اورمرتبے کی خواش ہوتی ہے اوروہ بہا نہ سر راہے کہ وہ نمب کی علتین ماش ریاسے اس طرح زندگی ختم ہوجاتی ہے اوراکس کی مہت علم نرب کی طرف رئے بنیں کرتی ۔ لہذاتم جنوں کے نسطانوں سے اس میں رہو اور

انسانی سے طانوں سے دورر موکیونکہ اسوں نے گراہ کرنے میں مکاوٹ سے شیا طین من کوارام منیایا ہے۔ فدم کلام یہ ہے معقل مند تو کو سکے نز دیک بیندیدہ بات بر ہے کرتم اس جاں بن نصور کر او کہ تنہا را نفس عرف اللہ تعال کے بیے تمہارے سامنے بوت ہے ، حاضری ، صاب ، جنت اور دوز خے اور غور کرو کہ ہو کھے تمہارے سامنے ہے ان میں سے کونسی چیز تمیاری مدر کارہے اس کے سواسے کچھ چھوط دو تم رسلائی ہو۔ كى بزرگ نے تواب مركس عالم كود كھا تواكس سے بوھا جن عادم من خالے كرتے اور تھا كرتے ال بارے بین کیا خبرے اس لے ما تھ عبلا کر اس بر جونک ماری اور کہا کرسب کچھ فاک موکر او گیا اور مجھے تو مرت ان دورکعتوں نے فائدہ دیا جوسی نے رات کے وفت اوا کی تھیں ۔ صرب تنرلیب میں ہے " ہوکو فی بھی قوم ہرایت کے بعد گراہی کی طرف نہیں جاتی گران کا جھکڑ وہاں جاتا ہے " بھرا ہے سے بڑھا۔

مَاصَرْبُونُ لَكَ إِلَّا ؟ ذَلا بَلْ مُسَمَّدَ فَوْمٌ بِيلًا أَبِ كَ يَصِيمُوا لِنُرْفَالِي كَ إِرْثَادِ اور

خصصہ قادر دوں میں طبط عابین ہے ہے دوں میں طبط عابین ہے ہے دوں میں طبط عابین ہے ہے کے مفہوم میں حدیث مشرعا بین ہے ہے ۔ روی کے مفہوم میں حدیث مشرعا بین آیا کہ اسٹر تعالیٰ کے اس قول میں مناظرہ باز دوگوں کا ذکر ہے بہذان سے بچو۔ روی بعن بزرگوں نے فرایا آخری زمانے ہیں ایک ایسی قوم ہوگی جن برعل کا دروازہ بند موجا نے کا اور سا اور کا دروازہ

بعض روایات بی ہے:

رِنَّكُمُ فِي زَمَانِ ٱلْمِيمُنَّدُ نِيُهِ الْعَمَلَ وسياني تُومُ عُلْهُمُونَ الْجَدَلُ الله

اور ایک مشہور صریب میں ہے آیے فرایا ٱلْبُعَنُ الْخُلِنَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ الْاُلَدِّ الْخُصِمَ

ایک اور مریث بی ہے:-

تم الس زمانے میں موجس میں تمہیں عمل کا الہام مواعقوب ایک زماندائے کا کمان کے دلوں میں منا طرے کا شوق وال رباجا كے گا۔

الله تعالیٰ کے ہاں برترین مخلون و شخص سے جو بہت زیارہ الله الوسي

> ١١) فراك مجد سورهُ زخون آيت ٨٥ ، مسنن ابن ماجس ٢ باب اجتناب البرع والجدل-(١) الاحاديث الصغيفة الموصة إ-رام) مندامام احمد بن صبل جلد ١ ص ٥ ك (٥) الاسرار المرفوعرص ١٩٩

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

the state of the s

جن قوم كوبولنے كى فوت دى كئى وه عمل سے روك دى كئى ؟

مَا أُدُدُ تَنَوَّمُ الْمَنْطِنَّ إِلَّا مُنِعَلِقً اللَّهِ مُنِعَلِقً الْمُنْطِنَ اللَّهُ مُنِعَلِقً ا الْعَمَلَ (۱) والتراعلم بالعواب -

(۱) حزت امام غزالی رحمہ اللہ وعظ یا مناظرہ کے مخالف نہیں البتہ ان کے نزدیک وہ واعظین یا مناظر قابل ندوست ہیں جو دوسروں کو وعظ کرتے ہیں خود عمل سے بے نیاز ہیں نیزا کے لیے سیدھے واقعات اوراستعار کے ذریعے رقم بٹورتے اور نمائش کرتے ہیں یا اپنی شہرت کے لئے مناظرے بازی میں گئے رہتے ہیں اگر کوئی عالم لوگوں کو وعظ کرتا ہے اور نود بھی عمل کرتا ہے نیز من گارت واقعات نہیں بیان کرتا یا کوئی عالم برعقیہ ہو لوگوں کے دعبل وفریب کو دور کرسنے سے لیے مناظرہ کرتے لوگوں کو گھراہ ہونے سے بچا ہے توریکام اچھا ہے ۱۲ ہزاروی ۔

www.makabah.org

## بتوتطاب

علم خلات کی طرف لوگوں کی توجہ کاسبب مناظرے اور مجافے کے نقصالات ورشرائط جواز

جان لو ارسول اکر معلی الدعلیہ و کے خلفا سے را شدین جوراہ ہدا بت گرکھے خلف کے منف برنا تر ہوئے یہ صنوت ایسے کی ان تھے جو عالم بالشرقے ، احکام خلاوندی کو سیجھنے والے اور مقدات کے فیصلوں بن قبادی ہوتی ہم مستقل تھے وہ دو مرسے فقہا و سے بہت کم مدد بینے تھے ، اور وہ بھی ان وا فعات بین جہاں منورہ کی صروت ہوتی تھی ۔ بداعلاء کرام علم آخرت کے دینوی مسائل کو ایک بداعلاء کرام علم آخرت کے دینوی مسائل کو ایک در مرسے بڑتا گئے تھے ارتو دفتوی نہیں در سینے تھے ) اور وہ کمل طور بر اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنے تھے ۔ جیسا کہ ان کی براؤں مسائل کو ایک مرزوں کے ایک مرتب نہیں ہوت میں ان میں میں تھا در نہی وہ قادی و احکام کے اجراز بی ان سے مدد بینے کے اہل نہ تھے اور نہیں وہ قدار کھے احکام کے اجراز بی ان سے مدد بینے کے بیان ہوت میں تھ رہ کھے کی ضرورت بطی ۔

اس وقت تابعین میں سے ایسے علما دکرام موجود شھے جو سیلے طورطر نقوں پر جیلتے تھے اور دبین خالص سے مسلک خصے وہ علا سے سلک سے دو علا سے سلک سے وہ علا سے سعف سکے نقش قدم پر علیتے تھے ، انہیں حب با یا جا نا تھا تو وہ جا گئے تھے اور اعراض کرتے تھے ابنا حکم انوں کو ضرورت مسوس مو تی کروہ اصرار کرسے انہیں للب کریں اور قضا داور حکومت سے دو سرے سنا صب بر ما فائز کریں ۔

انسوزمانے کے دوگوں نے علام کی عزت اوران سے اعراض کے باد جودی الوں کا ان کی طرف متوجہ ہونا دیکھا انوانہوں نے کو النوں کی طرف متوجہ ہونا دیکھا ہوئے کے بیسے طلب علم کی طرف نوجہ کی وہ علم نتاوی میں منہمات ہوئے اور انعام کا مطالبہ کیا، ہوئے اور جھرانوں کے ساسنے بیش کیا ان سے تعارف کروایا، نیز عبدے اور انعام کا مطالبہ کیا، چنانجہ ان میں سے کچھ تو محروم رہ ہے لیکن بعض سنے کا مبالی حاصل کی ، لیکن کا مبالی حاصل کر دیکھ ان کے کی دولی انگے کی دولی اور طفیلی ہونے کی ذات سے مذبع سے بینانچہ نقیا وکراس بیلے مطلوب ہونے تھے اب طالب من گئے ، پہلے محکم الوں اور طفیلی ہونے کی دوم سے دولی ورموام و گئے گرجن علیا نے دین کو سے مذبع کی توفیق عطافی آئی ۔ چونکہ حکومتوں کو زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ اللہ تھا کی دور میں و نیجے کی توفیق عطافی آئی ۔ چونکہ حکومتوں کو زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ اللہ تھا کی دور میں و نیجے کی توفیق عطافی آئی ۔ چونکہ حکومتوں کو زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ اللہ تھا کی دور میں و نیجے کی توفیق عطافی آئی ۔ چونکہ حکومتوں کو زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ فتا و گیا در مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ فتا وئی اور مقدات کے فیصلوں سے علمی زیادہ فیصلوں سے مقدل کے فیصلوں سے معلمی زیادہ فیصلوں سے میکن کی مقدل کی مقدل کے مقال کی مقدل کی مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کی مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی مقدل کے مقدل کی م

مرورت بطِنْ تَقَى اسس كنے اس دور میں ان دوعلموں كى طرب زبايدہ توحير تھى۔ میرام را وررؤساکو قواعدعقا ٹر سے مقالات سننے اوران کے دلائل سننے کا مٹوق اور صلان مواچنا نجرجب لوگوں کو معلوم بواكر برلوك علم كلام مين مناظره اور مجا دله كى رغنب ر كلفي مي نووه علم كلام كى طرف متوجه بوسك إس مين سبت سي كما بن مکیں اور منافرے محط بقیے مزنب کئے گفتا کی میں دوسرے کا بات کونور نے کے گرفتا کے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان كاعز ف دين اسلام اورسنت كى حفاظت نيز بدعت كاقلع فتع كرنام -جبياكهان سيبيل ورون كادعوى تقاكر مهارى عرض دین کے فنا دی سے کوسانوں کے سائل کا کفیل بنا ہے اوراس می مخلوق برشفقت ادران کی خیرخواہی ہے۔ بھرالیسے حکوال طاہر ہو سے جنہوں نے علم کلام میں غور وخوض ادر مناظرہ کو اچھانہ سمجا کیونکہ اس سے ذریعے بے صد تعصب اوراسے بھکڑے بدا ہو گئے جن کی وجہسے خون ریزی اور شروں کی نیابی کا نویت بینے گئی۔ لهذا بان كى توجه نفذ مين مناظره كى طرف بوكئى اورميركه امام شافعي اورامام الوحنيفه رحمها الله مين كس كاندسب بهتز ہے بدا اوگوں نے علم کلم اورفنون علم کو جوڑ دیا اور خاص طور برا، ام شافی اور ا، ام الوصیف کے درمیان اختلافی سائل كى طوف مائل مو كئے جب كه امام مالك ، سفيان تورى اورا مام احمد رهيم الله كے ساتھ اُختلات كونظر انداز كر ديا ان توگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی غرض شریعیت کی باریکیوں اور مذہب کی علتوں کو نابت کرنا اوراصول تماویٰ تیارکرنا ہے جنانچہ انهول نے اکس سلے میں بہت سی کتب تصنیف کیں اور اجتہادات کئے نیز ان کتب میں طرح طرح کے مجادلات و مناظرات اورنصانیت کا ذکر کیا اوراب یک رامام غزانی رعمراللہ کے دور تک وہ اسی طرائر میل رہے ہیں اور سم نہیں جانت كريمار بعد ك زمانون من كياصورت بيدا موكى (ا) توساظروں اور اخلافات کی طرف متوجہ مونے کا سبب حرف ہی تھا اور کچھنسی۔ اگر دنیا داروں کا میلان دوسرے ائم اودسے علوم میں اختلاف کی طوف ہوتا توسیوک ادھوائل موجائے -اور وہ بردلیل بیش کرتے کروہ میں مشغول ہیں بیعلم دین ہے اوران کا مقعد صوف اور صرف تام جہانوں سے رب کا قرب مامل راہے۔ مناظرات کوصحابرگرام کی مثاورت سے تشہدونیا بات ہے کہ بان ہے جس کے ذریعے باور کرایا

اسلات کے نداکرات کی طرح ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا جا جیے کہ ہوگ ،عوام کو آ ہستہ آ ہستہ اس بات کی طرف سے جارہے ہیں کہ ان مشا خروں سے جاری

(۱) امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ سے بعد توصورت حال مزید مکڑ گئی اکس وقت کم از کم نفتی سائل کی طرف تو توج تھی اب مناظرہ باز حضرات کا میدان دوکسر رہے اور فقہ کاعلم نہ ہونے کے برابر البیا ڈابٹر) ۱۲ ہزاروی

عُرِضَ ، مَن پڑکے نے کر ناہے تاکہ وہ واضح ہوجائے کیونکہ تی مطلوب ہے اورعلم میں عورونکر نیز کئی اکراد کا شفق ہونا مفید
ہے ، محابر کرام کے شوروں ہیں بھی ہی بات تھی شلا انہوں نے دارا کی موجودگی ہیں بھا نیوں کی رورایت ہے ، محروی ، شراب نوشی کی عدو الم رحکوان ، علی کرسے تو اکس مرتبا وان ڈالنا ، حصرت عمر فالعق رصی اور جس طرح حصرت ایم مشافی میں ان کے مشور سے منقول ہیں اور جس طرح حصرت امام شافی حل سا قطبو گیا تھا اور جیسے وراثت وغیرہ کے مسائل ہیں ان کے مشور سے منقول ہیں اور جس طرح حصرت امام شافی امام المجد الم محمد بن حسن ، امام مالک امام الولوسعت اور دیگر انمہ رحمیم اللہ سے منقول ہے ۔

امام احمد کا امام محمد بن حسن ، امام مالک امام الولوسعت اور دیگر انمہ رحمیم اللہ سے منقول ہے ۔

ان حضات کے دھوکوں برمیری آئندہ کی گفتو گئت نہیں عنقر ہے ، اطلاع ہوجا ہے گی - ربینی وہ اس بات کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کر) طلب حق پرا یک دوسرے کی مدوکر ناوین سے داور اس طرح وہ مناظروں کو دین ڈار دیتے بیں مناظرہ کے لیے آگام شن واکھا اور علایات ہیں ۔

دوں می متعط ب مناظرہ کی نسبت کوئی دوسرافرض کفایہ اہم نہ ہوکہ ذکہ جب کوئی شخص کسی اہم کو دیجھتے ہوئے اس کے علاوہ کام کرتا ہے تو اسس علی مثال بیہ ہے کہ ایک آدمی دیجہ رہا ہے کہ بیا سے موگوں کی ایک جاعت سے اور وہ لوگ بلاکت کے قریب ہیں اور لوگوں نے ان سے بہاؤتم کرلی ہے جب کر ہے آدمی ان کو بانی بیا کر ان کی زندگی بچاسکتا ہے کہ فرض گفایہ ہے کہ ہم ہے کہ ہوجا کمیں گئے ۔ اور جب اس سے کہا جا گئے کہ شہر میں بھی ہے کہ فرض گفایہ ہے ۔ اور جب اس سے کہا جا گئے کہ شہر میں بھی ہے کہ ہے دور جب اس سے کہا جا گئے کہ شہر میں بھی ہے کہ ہوجا کہی ہے ۔ اور جب اس سے کہا جا گئے کہ شہر میں بھی ہے گئے کہ ہوجا کہی کے دور جب اس سے کہا جا گئے کہ شہر میں بھی ہے گئے کہ ہوجا کہی ہے دور جب اس سے کہا جا گئے کہ ہوجا کہی ہے کہ ہوجا کہ ہوگا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوگا کہ ہوجا کہ ہوگا کہ ہوگا کے کہ ہوگا کہ ہوگ

with a madelalanan.

پری جاعت ہو چورہ اور وہ کافی ہے تورہ کہتاہے اس سے اس کام کافرض کفا ہر ہونا تھے تو ہمیں ہوگیا ۔ تو ہو شخص بیمل کرنا ہے اور اُسس کام کو چھوٹر دیتا ہے جو نہا ہے مالانگر ہم ہیں کی دور سرے فرض کفا ہر ہم جہنے مالا کوئی شخص کی طرح سے جو مناظرے میں شخول ہوجا نا ہے مالانگہ ہم ہیں کی دور سرے فرض کفا ہر ہم جہنی کئی ایسے فرض کفا ہم در مراشفوں نہیں ہے کہ مندا موری بنا ہے تواسے قائم کرتے والی ایک جماعت موجود سے جب کہ مشہر میں گئی ایسے فرض کفا ہم میں جہنے ہوڑ کہ ایک ایسے فرض کفا ہم کار کوئی ہوڑ کہ ایک ایسے فرض کفا ہم کوئی ہوجا کہ اس ملان کوئی ہی فقید اسس علی کی احکام میں مسلمان کوئی ہی فقید اسس علی کی احکام میں اور میں اور میں اور ایسے ایس میں اور ایسے اور است میں اور ایسے اور اکس مسلملے میں مناظرہ کرتا ہے کہ ایک شخص نے رہتم ہم اور ایسے یا رہتی ہی فرض کفا ہم امور میں ہمتے ہم اور ایسے اور اکس مسلملے میں مناظرہ کرتا ہے کہ والی تعمل کوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور اگر کھی واقع ہو تو است وائم کرنے والی فقیا کی ایک جاعت موتود وائم میں ہم ہوں دور است وائم کرنے والی فقیا کی ایک جاعت موتود وائم میں ہما ہوں ہے ہوئی دور است وائم کرنے والی فقیا کی ایک جاعت موتود وائم میں ہم ہوئی دور است وائم کرنے والی فقیا کی ایک جاعت موتود وائم میں ایسوں اسے گا تونی اکرم میلی ایسوں اسٹر امر با لمورون اور بنی عن المنکر کوک بھوٹر دیا جاسے گا تونی اکرم میلی المیار دور با خاسے کا تونی اکرم میلی اور بی نے فرانا ۔

حب تم میں سے بہترین ہوگوں میں مدامہنت) پیدا ہوجائے گی ، برسے ہوگوں میں بے سیائی پھیل جائے گی ، حکومت چھوٹی عمر کے لوگوں سے سپر دموجائے گی اور فقہ کمینے لوگوں سے سپر دموجائے گی ، رِدُّا ظَهَرَتِ الْمُدَاهَنَهُ فِي خِيارِكُمُ وَالْفَاحِشَةُ فِي شِرَارِكُمُ وَتُحَوَّلُ الْمُلُكُ فِي صِغَارِكُمُ وَالْفِقْهُ فِي اَرَا ذِيكُ مُسَارِهِ

تبسری تنوط، مناظ مجتمد موجمانی رائے کے مطابان فتوی دسے تفرت امام شافی یا حصرت ام البوعنیفہ رحم کم اللہ کے ندم ہب بینہ بین ختی کہ اگر اکس کے ساسنے تھا ہم بولا اکس کے مطابانی فتوی دسے جیسے صحابر کام اور مثافی حداللہ کی دائے کوچوڑ دسے اور جو کچھاکس کے ساسنے نا ہم بولا اکس کے مطابانی فتوی دسے جیسے صحابر کام اور اللہ دین کرتے تھے اور جس شخص کو اجتہا دکام زنبہ حاصل نہ ہوج بیا کہ اکس زلمنے کے سب لوگوں کا حال ہے اور اکس سے المراکس سے معرب کو کہ زوری نا ہم بھی ہو جو سکد پوچیا جا ہا ہے ، وہ اپنے ندم ہب کو کہ زوری نا ہم بھی ہو جو سکد پوچیا جا ہا ہے ، وہ اپنے ندم ہب کو کہ نوری نا ہم بھی ہو جا ہے تو وہ اپنے ندم ہب کو کہ نیا ہم میں اور وہ دو ہوت کے اس کا ندم ہب جی معلوم ہے اور وہ دو ہوت کہ ہم بیار ترک کے بیا تا ہم بیرے امام کے ایک نوری کو اس مربی اور میں ہو کہ کے نتا ہم میرے امام کی سے نوری کو اس مربی اور میں ہو کہ کے نتا ہم میرے امام کے لیے شکل ہو تواکس مربی اور م ہے کہ کہ نتا ہم میرے امام

نزب کے باکس اس کا جواب ہو مجھے اصل شریعیت میں اجتہادی صلاحیت عاصل نہیں اور اگر جس مستلے میں بحث کرنا ہے

اس بی اکس سے امام سے دو قول یا دوصورتیں ہیں ٹور بحث مناسب ہے کبونکہ بعین ا وقات وہ ایک صورت سے مطابق

فتوی دیتا ہے تو بحث سے بہ فائدہ ہوگا کہ دو نول میں سے ایک جانب اکس کا میلان ہوجا ہے گا داور اکس کا قوی ہونا
معلوم ہوجائے گا) حالانکہ ایسے مسائل میں مناظر سے نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات وہ سے ارچوط دیا جاتا ہے جس میں دو
صورتیں یا دوقول ہوں اور ایسام سے نہیں کیا جاتا ہے جس میں قطعًا اختلاب نہ ہو۔

چوتھی سنمط ،۔ وه صف اس سے بی مناظره كرسے جوواتع بوجكا ہے يا عقرب واقع بوگا كيونكم صحابه كرام كى متنا درست بھى يو دافقات كے بارسے بن سوتى تھى۔ ياجى مسائل كا د قوع سرتا جيسے وراث كے مسائل ،اور عميس دیجے کے مناظری ان سائل س تحقیق کا ہمام کرتے ہوں جن می عام لوگ مبتلا ہی اوران کو ستری کم کی حزورت ہے - بلکہ ده البيدسائل دهوندست برس بي عير سي محكول كي الن زياده بوعيا ب كرو جي بوا وربعن ان مسائل كو جيور دية مين موعام واقع موتے ميں اور كيت ميں كريد مسلم عاريث معن على معان الفائى مسلم ب اور اختلافى مسأل سے نہیں ہے بس تعجب ہے کہ مقصد توطلب بن سے چروہ مسائی کو جوڑ دیتے ہی کہ یہ حدیث سے متعلق ہے حالا تکہ اہر كن تواما دين سے محاصل مواہے أيه كريم معلى طويل نہيں اوروم الس مي كلام كوطول دينا نہيں جا ہے، مالال كر تق كے معاملے ميں مقصودين ہوا ہے كمنقركام كے ذريعے فوراً مطلب تك بينے جائيں نہيكم كام كوطول ديا علئے۔ بانجوی شخط، تنهائی می ساطره کرنا اس کے نزدیک امار اور بادشا ہوں کی مجس کے مقابلے میں زیادہ لیندیگر اورائم موكيونكه فلوت بين نبن مجتمع بذناب اوراكس طرح زبن اورفكر كى صفائى زياده موتى ب اورى كويايا عبا سكتاب حب كم لوكوں كے سامنے ريا كارى كے لوازم متحرك ہوجاتے ہى اور فريقين ميں سے ہرايك كو اپنى برزى كى حرص ہوتى بے حاجے وہ حق يرموبا باطل بر-اور تم جانتے ہوكمان رمناظرين، كا اجتماع عوام كى تحامش ركھنا الد تعالى كى رصاحوتى سے ليے بنس موناكيوك ميدوك اكم طوبل عرصة تك أيس مين تنبائي ميں ملتے بن ليكن ايك دوسرے ال سائل کے بارسے ہیں) کلام نہیں کرنے اور بعض اوقات اسسے سوال کیا جاتا ہے تو ہواب نہیں دیٹاا ورجب کو ج منصب داروبان موتام بالوكون كاجماع سوناس تووه تقريب ابني الغراديت تابت كرف بي كوني دقيقه فرواكذانت -100mg

میں میں میں میں میں میں اس شخص کی طرح ہوجس کی کوئی چیز گم ہوگئی مہو وہ اس بات میں فرق نہیں کرتا کوگھندہ چیزاکس سے ہا تھوں ملے یاکسی معاون کے ذریعے۔ وہ اپنے ساتھی کو مدو گار سجتا ہے مخالف نہیں معاون کے ذریعے۔ وہ اپنے ساتھی کو مدو گار سجتا ہے مخالف نہیں موجا اگر وہ اپنی گھندہ اس کی خلطی مربا گاہ کرسے اوراکس کے سامنے تی کوواضح کرے تومیاس کا کشکر میرا داکر تا ہے جس طرح اگر وہ اپنی گھندہ چیز کی تاب میں ایک طریعے برجالے اوراکس کا ساتھی بنائے کہ گھندہ چیز

دوسرے داستے بہت تودہ اس کا مشکرے اداکرتا ہے اس کی برائی بیان بہیں کرتا ہے اس کی برائی بیان بہیں کرتا ہے اور اس باب برخوشی کا اظہار کرتا ہے صحابہ کرام رفنی اللہ عنہم کے باہم مشورے اسی انداز بیں برتے تھے۔

حتى كرابك خاتون نعصنرت عمرفاروق رضى المترعنه كى بات كوتسليم نه كيا إدرانيين صحيح بات كى خبردى عالانكهاك وفت آب لوگوں کے اجتماع میں خطیہ و سے رہے نصف آب نے فرما یا عورت نے میں کہا، مرد سے غلطی ہوگئی ، ايك سخف في صفون على المرتفى رضى الله تعالى عندس ايك سوال كيا تواكب في است جواب ديا اس في عوض كالمرالمونين! بات اس طرح نين ب بلك اس طرح ب - آب نے فرایاتم نے تھيك كہا جھ سے فطا ہو گئي. اورسرعلم والى سے اور علم والا سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضى اللہ عند من حضرت الوموسى اشعرى رضى اللہ تعالى عند كوروه بات بنائى جوان سے رہ كئى تھى حضرت الوموسى التعرى رضى الترعمة في المحب بيعظيم عالم تم بين موجود سے تو مجھ سے كسى بات ك بارسين من بوجود واقعدلول مع كرحب صرت الوبوسي رضي النزعندس ايك أدى كم بارسين يوجيا كيا حب في الله تعالى محد رافت بين جها وكيا اوريش بيد موكي انبون سن فرايا وه مبنت بي جائے كا اس وفت أكب ابركوفه تصحص مرت عبدالله بن معود رضى الشرعة كوس موے اور سائل سے فرایا دوبارہ سوال كردت بدام برجو نہيں ہا۔ انوں ستے چرسوال کیا صرت ابوموسی اشعری صیالتہ منہ نے جواب دیا توصوت ابن مسعود رضی الدعنہ نے فرایا بر کہنا ہوں كر الروه ليل قتل مواكر في برتها نب وه جنت بي جائے كا بحضرت الوموسى نے فر مايا حق وي سے جواب نے فرمايا ، نوطاب حق کے انصاف کاتفا ضاہی ہے اگر اُج کے زمانے ہی اِس تَسمی بات کسی لونی فقیہ کے سامنے ذکری جائے تو دہ اس كانكاركرك كاوراس ببت بعيد عجه كا، وركب كايربات كيف كي صرورت بنين كه وه بن مك بينجا كيونكريه بات توسر ایک کومعلوم ہے، تواج کے زمانے کے مناظ کو دیجھوکرجب اس کے مخالف کی زبان پری بات ظاہر ہوتی ہے تواس كاچيرو كيے سياه موجاً اسے اوراسے اس وجسے كس قلال مندكى بوئى ہے اورود انكار كرنے كى انتہائى كوشش كرنا سے اور جس كے باتھوں دبيل مواعمر بحراكس كى برائى بيان كرتا ہے بعر وہ جا بنين كرتا كر اپنے آپ كو صحاب كرام سے تشبیدریا ہے کروہ بھی ان کی طرح حق کی تداخش میں عور وفکر کے ذریعے مدد گارہے۔

ساتوی شوط بالرمناظوہ میں سنوک دوسرا فرن بحث مباحثہ میں ایک دلبل سےدومری دلیل کی طون اور ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طون اسے منع ہرکرے ہمارے اسلان کے مناظرے اسی طرح ہما کرتے اسلان کے مناظرے اسی طرح ہما کرتے ہمارے اسلان کے مناظرے اسی طرح ہما کرتے ہمارے اسلان کے کلام سے جبائونے کے سلام ہمی تمام نئی دقیق باتیں جواکس کے حق میں ہمول یا مخالف خارج ہمونی چاہیں۔ جیسے وہ کہتا کہ مجھ مراکس مان کا ذکر لازم نہیں ہے یا ہے کہ میر بات تمہاری ہم بات کے خلاف ہے لہذا قبول نہیں ہے ۔ کونکہ لی کا طوف دھوے ماطل کو توٹر ناسے اور اکس کو قبول کرنا واجیب سے اور تم دیکھتے موکر میر تمام مجالس ایک دوسرے کرنگ کی طوف دھوے باطل کو توٹر ناسے اور اکس کو قبول کرنا واجیب سے اور تم دیکھتے موکر میر تمام مجالس ایک دوسرے

us visus interiorere arrivers

ى دلىل كوروكرف اور حيكر ون برختم موجاتى من حى كرجب كوئى دلىل وسنة والدكسى ايك اصلى على تشراكر قياكس كرا ب نواس کہاجانا ہے اس برکیا دلیل ہے کہ اصلی اکس حکم کی عدت ہیں ۔ وہ کہنا ہے مجھے تو سی ملام ہو لی ہے اگر تيرك ياس اكس سے زيادہ واضحا ورمينز علت ہے ، نواسے ذكر كروتا كري كس بى فركروں نومعنون اكس بات يروف جاناب اوركتاب كبوكية تم ف ذكركيا بداكس مي كي معانى بين بين بتاول كاكبونكرير بات مجديد لازم نہیں۔ دلیل دینے والا کہا ہے کتم اس کے علا وہ ص کوعلت ما نتے ہوا سے بش کرو مکن معترض امرار کرتا ہے كر بيش كرنا أكس مر ادم منهي - تواكس قدم مح سوالوں سے مجانس مناظرہ ميں شور وغوغار سا ہے -اور وہ معترض سجارہ انن بات نس سمحقا كراكس كاكمناكم مجهد علت معلوم بيلين من ذكرنبي كرول كاكونكه مجدر لازم نس برنر بعب برخوط باندهنا بي كيونكه اكراس معنى معلوم نهي بلكروه محن منا لف كوعا جز كرف ك ليدب دعوي كرباب نووه فاسق كذاب بال نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اوراس کی ناراضگی کو دعوت ری کیونکداس نے علم کا دعوی کیا حالا تکروہ اس سے خالی ہے اور اگردہ دا بنے دعوی بن اسچاہے توشرلوب کی معلوم بات کو چھیانے کی وجہ سے فاسن موگیا مال نکدانس کے مسلان جانی ہے اس سے بوجا تھا تا کر دواس کو سجو کراس میں فور دفار کرے اور اگر دو علت قوقی ہے تو دواکس کی طرف دجوع كرے اور اگر كمزور ب تواكس كے ليے اس كى كمزورى كو واضح كرے اوراسے جہالت كے اندھيرے سے علمك نوری طرف سے جائے اور اس بات بی کوئ اخلات نہیں کو علی اس سے تو علی عاصل تواگر اس کے بارے بیں بوھا جائے ترجواب دینا ضروری ہوجاتا ہے ، لہذا اس کا برکہنا کر برجواب اس بریازم نہیں بنی ساظرہ بازی کی مشر سیت جے ہے تو استات اور علی سازی کے طریقوں ہی رعبت اور کلام کے ذریعے دور وں کو نیجا دکھانے کے بے بنایا ہے اس کے مطابق بھراکس سوال کا جواب مجدریا زم نہیں ورز شرعی حکم سے مطابق لازم سے کیونکہ اکس کے ذکر سے رکنے کی وجرسے وہ کا ذہد سے یا فاسق ۔

توہیں صحابہ کرام کی شاور نب اور اسلات کے مذاکرات کو دکھینا چاہئے گیا وہ اکس طرح کے ہوتے تھے اور کیا کسی نے ایک دلبل سے دوسری دلیل کی طرف اور قیاس سے صریب کی طرف اور صریب سے ذران پاک کی طرف جانے سے منع کیا ہے بلکہ ان تمام مناظرے اس طرح کے ہوتے تھے بین جرکچھان کے دل بن آنا تھا وہ محبس میں ذکر کرد بہتے

تھ اوروہ سب اسی فردفکر کرتے تھے۔

آنطہ میں مشوط:۔ مناظرہ اس شخص سے کرے جوعلم میں مشنول ہوا در اس سے ہو کچے حاصل ہونے کی توقع ہو اور اب خالباً کیوں مونا ہے کہ وہ بڑے بڑے رعام کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پر ہزکرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر مزوا ہے کر کہیں ان کی زبان پرچن بات نہ اَجائے۔ ہذاوہ اپنے سے کم علم ہوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تاکہ ان ہیں باطل کورواج دیں۔ ان مشرائط کے عدوہ بہت سی دقیق شرائط ہیں بیکن (ن اکٹر شرائط سے تہیں دا ہمائی کی کون شخص اللہ تعالیٰ

کے لے مناظرہ کڑنا ہے اور کونسا آوی ووسرے مقاصد کے بیے مناطرہ میں مصروت ہونا ہے۔ ماصل کلام بہ ہے کرموشنی شیطان سے مناظرہ نہیں کڑا مالانکہ وہ اس کے دل برمسلط ہے اور وہ اس کابذران وشمن ہے اور وہ اسے ہیشہ بلاکت کی طرف بذا ہے تو بیٹنی رشیطان کی بجائے ، دوسرے توگوں سے ان مسائل بن مناطره كرنا ہے جن ميں مجتبد راه صواب يا نامے يا صبح اجتبا دوا ہے كے ساتھ تواب ميں سنر كب مونا مين تواليا منا ظر شطان كا كلونا اور مخلصين كے ليے عرب ہے۔ تو سيطان اس براى ليے نوش مولے كم الس نے اسے أفات ومصاف محان اندهبرون بي بخوط دياجن كام ذكركي كاورلفيسل بيان كري سك ، ممانشدتعا لي سعاجي مدراور توفق كاسوال -021

مناظره كي أفات اور ملاكت خيب ري

واضع ہوکر جومنا ظرہ حصول غلبہ، دوک روں کو لاجواب کر دینے ،ابنے فضل ونٹر ن کو ظام کرنے ، لوگوں کے ساسنے منطول کول کرائیں کرنے ، فخر و تکبرنیز دوسروں کو ذیبل ورسواکرنے کی غرض سے ہودہ الله تعالی کے نزدیک تمام بری عادا اورالله تعالى كے وائسن فيطان كے نزديك فابل تو بعين ما من واليون شال تكر، خودب الله حدد بغض، باكبار

بنے اور تبروغرہ کے ساتھ سنا طرے کو وہی نسبت ہے

جونراب كوظاهري والميول مثلة زناءا لزام نزاشي آمل ،اور جورى وغيره كسانفه، اورجى طرح وه تخص جعة شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں میں اختیار دیا جائے نووہ مشراب نوشی کومعمولی سجھ کر اختیار کرنا ہے معروہ نستے کی حالت بانق بے جا بڑن کا بھی مزیکب موجانا ہے اسی طرح جس آدی بردہ سروں کو نیجاد کھانے اور سناظرہ می عالب اُ نے ی خواش غالب مواوروه کیاه ومرتبه کاطالب مو توسعام مرتاب که آس کے دل میں تمام خاشیں بوشیدہ بی اورية عام افلاق مزموماكس مي بيجان بداكرت بي -

ان بری مادات کی مرمت میں قرآن باک کی آبایت اور احادیث شریف سے دلائل مہلکات کے بیان بن آئی گے بیان بن آئی گے بیان بن آئی سے بیکن فی الحال ہم اجتماعی طور بران عادات کاذکر کرتے ہیں جو مناظرہ کی دلم سے وجود بن آتی ہیں ان بن سے ایک حدم

اورنی اکرم صلی الله علیه وسی نے فرالیا:-

الْحَسَدُيَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كُمَا تَاكُلُ النَّارُ

الْحَطَّبُ - (١)

حدثكيوں كواكس طرح كا تا ہے جس طرح أكل، لكركا کو علا دیتی ہے" اور مناظر ، حسدسے فالی نہیں ہوناکیونکہ بعض او قات وہ عالب آناہے اور کھی مغلوب ہوتا ہے ۔ بعض او قات اس کی تقریب کی جانی ہے اور کھی دوسرسے شخص کی تقریب کی توبیت ہوتی ہے توجب تک دنیا ہیں ایک بھی ایسا نشخص ہوگا کہ اس کے علم اصراحتہادی قرت کی وجہ سے اس کا ذرکہ جائے گایا اس کے خیال ہیں اس کا کلام اچھا اور فاکر قوی ہوگی آو وہ ضرور حسد کرسے گا وہ وہ نیا ہیں گار ہوگ ظامری اور ما طبی طور رہا اس میں وہ ضرور حسد کے اور اس سے بھر جائیں حسد ایک جلانے والی آگ ہے تو ہو شخص اس میں بند ہوا وہ دنیا ہیں بند ہوگا اور اس میں بند ہوگا اور اس میں بند ہوا وہ دنیا ہیں بند ہوگا اور اس خوت کا عنداب تو ہونت زیارہ سخت اور بڑا ہے ، اسی لیے حصرت ابن عباس میں اور خوا میں خور جہاں سے بھی پاولا یک فقیا دسے اقوال جوا کی و دوسرے کے فعال مور کی وہ نی وہ ایک دوسرے کے اسی طرح خالف میں جس طرح باطرے بی خور کی دوسرے کے دفتمن موتے ہیں ان مملکات بیں سے ایک بویز بھیرا ور دوگوں ہوتے ہیں ان مملکات بیں سے ایک بویز بھیرا ور دوگوں پر بلیدی عاصل کرنا ہیں ۔

تونی اکرم صلی المعلیہ وسلے ارشاد فرایا ب

نزاب ف الله تعالى سے حكايت كرتے موسے فرما يكه الله تعالى فرآ اسے -

عظمت میری ازار ہے اور بڑائی میری چا در ہے لہذا ہو شخص ان دونوں کے بارے ہی مجھے سے اولے گا بیں اسے نور دوں گائ وَالْعَظْمَةُ إِنَارِى وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاءِى مَنْمَنُ نَازَعِنَى نِبُهِمَا تَصَمُتُهُ ذَرِي

4 4 4

ادر مناظرہ نکبرسے خالی نہیں ہوتا ہے مناظرا بنے ہم عصرا در شل لوگوں پر تبحر کرنا ہے اورا بنی حیثیت سے بلند ہونا چا تبا ہے حتیٰ کہ وہ بیٹھنے کی مگر پر لال تے مرتبے ہیں۔

بلندا وربست مجرکے بارے بن ان کا جھکا ہوتا ہے مقام صدارت کے قریب اور دور مونے برتنگ ماستے ہیں بہتے جانے جانے در دور مونے برتنگ ماستے ہیں بہتے جانے برلڑائی کرتے ہی اور معن اوقات ایک غنی اور مکار، دھو کے باز بردلیل دیتا ہے کہ وہ تو علم کی مفاظت جا ہتا ہے اور در مومن کو اپنے تذلیل سے منع کیا گیا ہے وہ ،

چنانچے وہ تواضع جے اللہ تعالی اور تمام المبیاد کرام نے قابل تولیت فراردیا اسے دلت سے تعبیر کرتا ہے اور وہ تکر ج اللہ تعالیٰ سمے نزدیک برا ہے اسے دبن کی عزت قرار دیتا ہے اس طرح وہ نام بن تبدیلی کرتا ہے اور مخلوق کو گراہ کرنا چاہتا

(۱) كنزولعال جلدساص ۱۱۵ (۲) كننواين ماجرص ۱۱۸ باب البراة من الكبروالتواضع

رس سنن ابن ما جرص ٢٩٩ ابواب الفتن-

سے جس طرح حکمت ا ورعلم دغیرہ کے نام بدل دیے گئے۔ ال خرابوں میں سے ایک کینہ ہے۔ اور مناظر اس سے خالی نہیں سزا۔ حب رنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اَلْمُوْمِنُ كَبُسَ بِحُفُو دِرا) الْمُوْمِينُ كَيْمِر ورضي مِوتا ، اور کینے کی زمت یں جواحا دیث اکی بی وہ واضح بی اور تم مناظ کو بنیں دیجو سے کہ وہ اپنے کینے کو جیانے پر فا در موجب کوئی تخص اکس محے مخالف کی بات برسر ملآیا ہے اور اکس کے کلام پر فاموکش رہتا ہے ۔ اورا چھی طرح نہیں سنتا بلکہ مناظرجب بربات دکیصاہے توول میں کینہ چھیانے اوردل ہی دل بی اسس کو طرصانے بر مجورم جاناب زباده سے زیادہ ہی ہوتا ہے کہ وہ منافقت کرتے ہوئے چھیا ناہے میکن عالم طور بربہ کینظ ہر جی موجانا معاوريداكس سكس طرح ملاوك تا معاديك تمام سنف والول كالس ك كلام كورج ديفراتفاق ارنامنصور منس مؤما بنريه كرم والت بن اسى ك اعتراضات وجوابات كواجها قرار د باجائ بلكه الرفراق ثانى سے جولى سی بات بھی انبی مادر موجا ئے ہیں کی وجے اس کے کلم کی طوت نوم کم ہوگئی تو اس کے دل بین زندگی جر کے بے کبنے جم جاتا ہے۔ ان خرابیوں بیں سے ایک عنیب ہے اور الله تعالی نے اسے رغیب کو) مردار کھانے کے مشابہ فرار دیاہے اورمناظ مروار کھانے کا عادی ہوجاتا ہے کیونکہ وہ اپنے منا لعن کے کلام کو دوسرول تک بینجائے اوراکس کی ندمت كرنے سے بچے ہیں سكتا زيادہ سے زيادہ براحتياط كرے كاكراس كى جوبات بيان كرے كاتواكس ميں سے اولے كا. جوط بنس کے گالیکن اس کی وہاتیں بیان کرے گاجوا سے کام می نقصان اور کمزوری برنبزا اس کی فضیات کی کی بردلان کرتی ہول اور بنیب ہے۔جہاں کے جھوط کا تعلق ہے تووہ بنیان سے ۔اس طرح وہ اکس بات یر فاور نمیں ہونا کہ جوشخص اس کے کلام سے وگردانی کرے اور اس کے مخالف کی بات سے اور قبول کرے دہ اس کی معانی نکرے بلکروہ نواسے جابل، احمق، کم فیم اور کندوین کتا ہے۔ ان خرابوں سے ایک اینے نفس کی تعرف کرناہے اللہ تعالی فراناہے۔ نَكَوَ تُنْزَكُونَ ٱلْفُسِي كُنُهُ هُوَا عُلَمُ بِمَنِ اورا بِنَ نَفُول كَي بِالنَ مُرُووه السُّريم بزكار نوگوں کوجانتا ہے۔

کی دانا سے پوچیا گیا تبیع سے کیا ہے؟ اکس نے کہا کی شخص کا اپنی تعریف کرنا اور مناظ فوت، غلب، اور ہم طعر

لوگوں سے افضل ہوئے کے ساتھ اپنے نفس کی تعرف کرنا ہے اور مناظرے کے دوران ہر بات ضرور کہا ہے کہ مرے بھیشخص براس قسم کی باتیں پورٹ بو نہیں ہیں ، ہیں علوم ہیں اہر ہوں اصول اور حفظ حدیث ہیں مکتا ہوں ، اور اس سے علاوہ وہ باتیں کرنا ہے ادر کھی اپنے کلا) کردول علاوہ وہ باتیں کرنا ہے ادر کھی اپنے کلا) کردول میں دینے کے یہ دونوں باتیں کرنا دونوں باتیں کرنا دونوں باتیں کرنا دونوں باتیں کے دا ورب بات معلوم ہے کرننی دکھانا اور اپنی تعرف کرنا دونوں باتیں کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ۔

ان خرابیوں ہیں سے ایک عیب ہوئی اور لوگوں کی پوٹ بدہ باتی تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ۔

ورک ذکھ تنہ شونے ا۔ در)

ور تنجست سون الرسن المرس المر

ان برائیوں ہیں سے ایک توگول کی برائیوں پر توش ہونا اور ان کی خرشی پر رنجیدہ ہونا ہے جا ان کہ جوشخص اپنے سلان بھائی کے لیے وہ چیز پہند نہیں کرنا جوا ہے لیے کرنا ہے توبیعل موشین کے انعلاق سے بعیدہ توجوشخص بھی اپنی فضنیات جنا کر فیزو عزور کا طالب ہوتا ہے بقیناً وہ اسس بات پر توش ہونا ہے جواس کے ہم عصر اور مرابر کے لوگول کو بری مگئی ہے ان لوگوں کے در میان، ثبغن اس طرح ہوتیا ہے جیسے سوتوں رسوکنوں) ہیں ہوتا ہے جیسے ایک سوق دومری کو دور سے دیجھتی ہے تو کانپ اٹھتی ہے اور اس کا ریگ زر دہوجاتا ہے توتم مناظر کوجی اسی طرح دیجھر ہے جب وہ کسی مناظر کو دیجھتی ہے تو اس کا دیگ بدل جاتا ہے اور شفکر و پریشان ہوجاتا ہے گویا وہ کسی مرش شیطان یا ضرورساں ور ندھے کو دیجورہا ہے ۔ تو وہ اگفت وراحت ہو علماؤی ہا مجی ملاقات سے وقت پسیا ہوتی ہے کہاں گئی ؟ ۔ نہز وہ انوت، ہا ہی مدحا ورغی وخوشی ہیں سند کرت جوان محزات سے منقول ہے کہاں ہے حتی کہ حذرت امام شافی رحمدالمٹر نے فر بایا فضیلت وغفل والوں کے درمیان علم ، قریب کا سبب ہے جوان کو ملاتا ہے ۔

> ون قرآن مجيد سوره الحجرات کيت ۱۷ WW.W.Maktabah.ong

تو مجھے معلوم نہیں کہ ایک جماعت ان رامام ثنا فی گا کی اقتداد کا دعویٰ کیسے کرسکتی ہے جب کہ علم ان کے درمیان ایک قطعی عداوت کا فریعہ ہو گیا، تو کیا یہ تصور ہوسکتا ہے کہ غلبہ اور فحز وغرور کی طلب کے باوجودان کے درمیان اگ پیدا ہو سرگرز نہیں ہر گزنہیں، اس سنا ظرے کی اتنی برائی ہی تمہیں کا فی ہے کہ نم سنا فقین کی عادات اپنا او اورموئن و تنقی دگاں کے افعان تھوڑ دو۔

ان خراہوں ہیں سے ایک منافقت ہے اکس کی خرمت بن شوا پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اکس کے مختاج میں کہ بوکہ جب یہ لوگ الس کے مختاج میں کہ بوکہ جب یہ لوگ السب مجت کے ادبیوں سے ملتے ہی توزیان سے مجت کا اظہار کرتے ہی اور ان کے مقام و مرتبر کے استیاق کوظا ہر کرتے ہی اور سیات گفت گوئے والدا ورمخا طب بلکہ تمام سننے والے جانتے ہیں کہ یہ باکل جوطی اور منا فقت ہے کیونکہ وہ زبان سے جبت کا اظہار کرتے ہیں میکن مل میں بغض وعداوت ہوتی ہے۔ ہم اکس سے اللہ بزرگ و برترکی بناہ چاہتے ہیں۔

بى اكرم صلى الدُّعلِيهِ وَكَ الْمِنْ فَرَابِيهِ إِذَا لَعَلَمَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَتَرَكُوا الْعُمْلُ وَتَحَابُّوا بِالْوَكُسُونِ وَتَبَاعَضُوْلِ بِالْقُلُوبِ وَتَعَاطَعُوا

فِي الْوَرْسَامِ، كَعَنْهُ مُاللَّهُ عِنْهُ ذَلِكَ

كَاصَمَهُ عُدُكُ أَنْفُى أَبْعَارِهِ مُداً)

حب وگ علم حاصل کریں اور علی چھوٹو دیں، زمانوں سے محب کا اظہار کریں اور دل میں علاوت ہونیزر شتہ داروں سے تعلقات منقطع کریں تو اکس وقت وہ اللہ تعالیے کی رحمت سے محروم ہوجاتے ہیں وہ انہیں ہمرہ اور اندھا

اسے صفرت میں بھری میں اسٹر عنہ نے روایت کیا اور تجربہ سے اس صدیث کی صحت واقع ہوتی ہے۔

ان مذہوم معاوات میں سے ایک می بات سے کے برکزنا، اسے بایٹ مدکرنا اور اس میں جگر سنے کی حرص ہے یہ تئی کم

مناظر کے زویک سی سے ناپ نہ بیو چیز یہ ہے کہ اس کے مخالف کی زبان پر بھی بات ظاہر مہوجا نے اور حب طاہر

ہوتی ہے تواکس کے انکار کے لیے کمل طور پر تیا رہوجا با ہے اور اسے دور کرنے کے لیے دھوکہ بازی ، کرا ور عیارہ

گری میں جنی الا مکان کو کٹ شن کر تا ہے جی کہ اختلاف و چھا گوااکس کی طبیعت میں رہے بس جا تا ہے۔ اور وہ ہو تھی بات

منتا ہے اکس کی طبیعت اعتراض کرتے ہے لیے تیار ہوجا تی ہے بہان تک کہ یہ بات قرآن باک سے دلائل اور الفا ظر

مزویہ کے بارے بیں تھی اس کے دل پر غالب آجا تی ہے جیا نچہ وہ ان میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں اتنا ہے۔

طالا کہ جھکڑا تو باطل کے مقابلے میں ممنوع ہے کہونکہ نے اکرم ملی اسٹر علیہ وصلے نے باطل کے غلاف می کے ساتھ دنہ

۱۱) المعجم الكبير للطبراني حبله ٢٧٨ من ٢٧٨ MWW maktabah ang

بوشخص باطل کے لیے مجلوا تھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بلے جنت کے ایک کونے میں گر بنا اسے اور ہو اُدی حق پر ہونے کے باوجود ہی جھ گوا نہیں کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے اوپروالی جنت میں گر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اوپروالی جنت میں گر بناتا ہے۔ الرف كوي ندفرايا . آپ نے ارشا دفرايا . مَنْ تَدَكَ الْمِ مَرَاءَ دَهُوَمُ بُطِلٌ بُنَى اللهُ كَــهُ بَيْتاً فِي دَيُضِ الْحَنَّةِ ، وَمَنْ تَدَركَ الْمَرَاءَ وَهُومُ حِنَّ بَنِي اللهُ كَـهُ يَيْتاً فِي اَعْلَى (١)

الله تعالیٰ نے ان لوگوں کو مرا بر قرار دیا جواللہ تعالیٰ بر تھبوط باند صفے ہیں اور جو تنقی کو چھلاتے ہیں۔ ارمث د خلاوندی ہے : ۔

وَمَنُ اَظُكُمُ مِمْنُ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بِاللهِ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بِاللهِ مَنْ اللهِ كَن أَوْكَذَ بَنِ بِالْعَقِّ لَمَّاجِاءُ (٢)

اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے ہواللہ تعالیٰ پر جبوط کھو تاہے باجب اس کے بائس مت اُک تواسے جھلا تاہے۔ جھلا تاہے۔

اس سے بڑھ کرکون ظالم ہے ہواللہ تعالی پڑھوٹ کہاہے اور سیج کو تھٹلانا ہے جب وہ اس کے باس آ اسے ؟ اور ارت دفرها المراد من المراد من الله و ال

ان خرابیوں بیں سے ایک ریا کاری ہے ، لوگوں کو دکھا نا اور ان کے دلوں اور میروں کو اپنی طون پھر ناہے۔ ریا کاری وہ لاعلاج مرض ہے ہو کہ مول میں سے بھی بڑھے گئا ہوں کی وعوت دیتی ہے ۔ جبیبا کہ ریا کاری کی محت بیں آئے گا۔ اور مناظر کا مقصد مخلوق کے سامنے فل ہر میونا اور ان کی زیابوں میر اپنی تعرف کو جاری کروانا موتا ہے۔

توب دس عادات جوباطئ برائموں کی جو ہیں اور سیان خرا بیوں سے علادہ ہیں جو فیرسنجیدہ مناظرین ہیں پیدا ہوتی ہیں شلا اسس انداز ہیں جھکڑا کہ ۔ دوسروں کو مارنا ، تھیرط ریب پر کرنا ، چہرے پرمارنا کبیرطے بھاڑنا اور داڑھی کیڑنا ، والدین اور اساندہ کوگالی دینا ، واضح الفاظ ہیں الزام سکانا پایا جاتا ہے ۔

توسیلوگ انسانیت کے دائرے سے خارج ہیں ، ان ہی سے جو اکابر اور عقلمند ہیں ان ہی وہ دس خصلتیں صرور پائی جاتی ہی البند لعبن صفرات ان ہی سے بعض خوابوں سے محفوط رہتے ہیں بیکن برای وقت ہوتا ہے جب اس کا مدتفابل اس سے کم درصد رکھنا ہو یا اکس سے بلندم شہر ہوا اکس کے شہراور اکسباب معبشت سے دور ہو۔ دیکن حب ہم ماپرلوگوں

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترمهي جلداول ص ۱۳۱ الترمهيد من المراد (۲) قرآن مجيد سورهُ عنگبوت آيت نبر عقد -(۱۳) قرآن مجيد سورهُ زمر آيت غبر ۳۲

سے مناظرہ موتوان عادات سے خالی نہیں ہوتا۔

یہ عبی معاوم ہونا چا ہیے کہ یہ رویل عا دات اس شخص کے ساتھ بھبی رہتی ہیں جو وعظ و نصیعت بیں مشغول رہتاہے جبکہ اسس کا مقصد یہ ہوکہ اسس کو مقبولیت عاصل مواور مرتقام ومرتبہ اور عزت وجاہ کا طالب ہو۔ نیز جو شخص نہ میب و تما وی کے علم میں مشغول ہوتا ہے اسس ہی بھی یہ بُری عادات یا تی جاتی ہیں جب اس کا مقصد عہدہ تعما اور تولیت اوقات اور

مم عفر لوگول بر فوقیت حاصل کرنا ہو۔

خداصہ بیہ ہے کہ بیر ضائل ر ذیلہ ہر است تخص کے ساتھ ہوں گی جوعلم کے ذریعے توابِ آخرت کے علاوہ الماکش کروا ہے توعلم ، عالم کو اسی طرح نہیں چووڑ تا بلکہ اسے ہمیشہ کی ہاکت ہیں مبتد کر دیتا ہے۔

اسى ليه بنى اكرم صلى الشرعليدوك لم في واليا -

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْفَيَامَةِ عَالِمَ تَعَامِن كَ دن سبس عنت عذاب اس عالم كو كَ يَنْفَعُ ثُواللهُ يَعِلْمِهِ (۱)

بہاں تو علم نے نفع کی بجائے نفصان دیا کاٹ کروہ برابربرابر ہی نجات بالتا ہے ، بغر دار اخر دار ما علی مخطر دیروں مطل سرد رک کا طالب بھیٹ کر اور شاہی اور دائ

خردار! خبردار ! علم كاخطره مبت براب اوراكس كاطالب، بميشرى بادشابى اوردائمى نعتول كاطالب بعق لازماً با

بادشاہی حاصل کرسے گا بابلک ہوگا۔ اوربہ استض کی طرح سبے جود نبری سلطنت چا ہتا ہے اگر است ال عاصل نہ ہوسکے۔ توزلت سے بینے کا میدند کھا نے ملکہ وہ بہت زیادہ رسوا ہوگا۔

مجدتم نے کیا ایک طرح سے سے کہا لیکن برہے فائدہ ہے ،کیونکہ جب کہ بچے کو گید بھے اور جیلوں سے کھلنے کی رعنت نددی جائے وہ کمنے میں دلجی نہیں لیتے میکن اس کا بد مطلب نہیں کہ اس میں رغبت محمود ہے۔ اور اگر جبت ريامت وعبده ندمو توعلم مط جائے كا ورامس بي اس بات يرهي كوني دلات نبيل كر كومت جا ہے دالا نجات يا كے كا. بلکہ وہ ان توگوں میں نتایل ہے جن کے بارسے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا :۔

لَوْحَدُقَ لَمُعَدُلُ الْعُلَاقَ بَينَ اللَّهِ الْعُلَاقَ بَينَ اللَّهِ الْعُلَاقَ بَينَ اللَّهِ الْعُلَاقَ بَينَ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلَاقَ بَينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بعراب نے فرایا د

إِنَّ اللَّهَ كَيْوُمِيِّهُ هَذَا الدِّينَ مِالرَّجْلِ الْفَاجِرِ بِعَشَك اللَّه نَعَالَى فَاجِرادَى عَلَى السروي كوتفويَّت

توطالب حكومت، ذاتى طور بربلاك مور باست اوربعن ادفات اكس كى وجرست دوسرول كى اصادح موجاتى ب اگروہ انہیں ترک دنیا کی دعوت وسے اور یہ اس شخص میں ہوتا ہے کرجس کے ظاہری معاملات على رسلف کے ظاہر كاطرح بوت بن سكن وه دل بن حول مرتبه كا قصر هيائي موتاب اللى مثال ده شمع ب تونود عل جاتى ب ايكن دوكسرون كوروك منياتى ہے - تو دوكسرون كى اصلاح اس كى اپنى بلاكت بين ہے اور الروه دوكسرون كو طلب دنيا كى دعوت دينا سيتواس كى شال اكس ميلانے والى آگ كى طرح ب جو تور هى جلتى ب اور دوسرول كوهى جلا دسی سے۔

ا علمازین قسم کے ہیں۔ اقسام علماء ایک وہ حو خود بھی بلاک ہوتے ہی اور دوسروں کو بھی بلاک کر دینتے ہیں ہیہ وہ علماء ہیں جو علانیہ طوريدونا طلب كرتيب اوراكسى طوف متوجرت بي-

(١) حليته الاوليا وحدر من سوا

(٢) صبح بخارى جلداول ص ١٣١٨ بأب ان الله لوكير-

دوسرے دہ جو توریعی سعا دت مندیں اور دوسروں کو بھی خوکٹ بخت بنا دیتے ہیں۔ یہ دہ علمادیں ہو مخلوق کوظاہر د باطن میں اللّٰر تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔

تیسری قسم سے علماد وہ ہمیں جمابینے آپ کو بلاک کرتے اور دوسروں کی خوکٹ بخنی کا باعث ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اُخرت کی طرف بلانے ہیں اورظام میں دنیا کو چھوٹر بلیٹے ہیں لیکن اندرونی طور پران کا مفصد لوگوں ہیں مقبولیت حاصل کرنا اور جا ہ و

مرتبری خواش ہے۔

ربی و بی ہے۔ توتم دیجھور تم ان میں سے کس قدم کے علی دمیں شامل ہو۔ اور تم کس کے لیے نیاری میں مشغول ہوا ور بیر خیال مت کرو کم الله تعالی ایسے علم اور عمل کو تعبول کرے کا ہو خالصتاً اس کے بیے نہ ہو، ربا کاری کے بیان میں بلکم مہلکات کی بحث میں اس قدم کی گفتار ہوگی جو تم سے نشک کو دور کر دسے گی ان شادا میں ندالی ۔

サルンルトルコルントラントによるとしいこうかんとう

Selection of the second of the

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

بالجوالباب

منعلم ومعلم كے اداب

منعلم السبکنے والے ) کی ظاہری آ واب توہبت زیادہ ہم لیکن وہ دس حملوں پی منظم کرد بیٹے گئے ہیں۔

یہ بالا ا دب ، ۔ سب سے بہلے اپنے نفس کو ثری عا وات اور بذموم اوصا ن سے بیک کرنا ہے کیونکہ علم ، دل کی عبادت اور باطن کی نماز اور باطن طور برا اللہ تحالی کا قرب ہے ۔ توجس طرح ظاہری اعضا کی عبادت نماز اس وقت میک درست بہیں ہوئی جب نک اور حقیقی نجاستوں سے پاک نزگر لیا جائے اس طرح اندر کی عبادت کی درشگی اور عقی اور حقیقی نجاستوں سے پاک نزگر لیا جائے اس طرح اندر کی عبادت کی درشگی اور علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی جب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔

اور علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی جب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔

بنی اکرم صلی انڈ علیہ وسے مے فرمایا ہے۔

دین کی بنیاد یا گیزی برہے"

بَنِيَ الْحِسْلَةُ مُعَلَى النَّظَافَةِ (١)

اورم طہارت ظاہرو باطن دونوں کی ہوتی ہے ۔ اسٹر تعالی نے ارمِث دفر ایا :-

مے شک سزک ایاک ہی۔

وانَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ (٤)

اکس بین عقلمند کوگوں کو خبردار کیا ہے کہ طہارت اور بنجاست صرف ظاہر تر پوتوت ہیں جو تواکس کے ذریعے معلوم ہوجائے کیونکہ لبعض اوفات مشرک سے کیوئے صاف ہوتے ہیں اوراکس نے غسل بھی کیا ہوئا ہے میں بھر بھی اس کا دل نا پالیوں سے آلودہ موتا ہے نجاست اکس چیز کانام ہے جس سے پرسنر کیا جائے اوراکس سے دوری اختیاری جائے۔ اور قلبی نجاست وسسے پرسنر کرنا تو زیادہ ضروری ہے۔ پرسنر کیا جائے اور کہ فیالی ایر بھن نجاست میں اور بالاخر بھاکت کا باصف ہوں کی اس لیے نبی اگرم صلی اللہ علیہ دوسلم نے فرایا :۔

اور دل ایک گو ہے جو زمت توں کی منزل ان کے اثرات کا مرکز اور ان کے ظہرنے کا مقام ہے اور شری صفا اور دل ایک گو ہے جو زمت توں کی منزل ان کے اثرات کا مرکز اور ان کے ظہرنے کا مقام ہے اور شری صفا مثلاً عفقہ، شہوت ، کینٹہ ،حسد ، تکبر ، خویے ندی وغیرہ بھو کھنے والے کئے ہیں تو فرشتے کس طرح دل میں داخل ہوں مثلاً عفقہ، شہوت ، کینٹہ ،حسد ، تکبر ، خویے ندی وغیرہ بھو کھنے والے کئے ہیں تو فرشتے کس طرح دل میں داخل ہوں مثلاً عفقہ، شہوت ، کینٹہ ،حسد ، تکبر ، خویے ندی وغیرہ بھو کھنے والے کئے ہیں تو فرشتے کس طرح دل میں داخل ہوں

(۳) مجيح بخارى علد ٢ص ٨٨٠ باب النفاوير-

<sup>(</sup>١) الاكسرارا لمرفوعته و (١) قرآن محيد سوره آيت --

جب کریکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور انڈتالی علم کا نور دل میں فرشتوں کے واسطرسے ڈالنا ہے۔ ارشاد فعالوندی ہے:۔

کسی انسان کے لائن نہیں کہ اند تعالیٰ اس سے کلام کرے مگروی کے ذریعے یا پردے کے پیچے سے یارسولوں کو بھیجنا ہے تو تو کی پیچے جاتے ہے وحی فرانا ہے مہ وَمَا كَانَ لِبَشَرَانُ مِيكِلِّمَ اللهُ إِلَّا وَحُيًا اَ وَمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ اَوْ بُينِسِلَ رَسُولِاً فَيُعِيَّ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ رَا)

- 4. 4

تواسی طرح علوم کی رحمت جودوں کی طرف جیمی جاتی ہے وہ ان فرٹ توں کے فرسے آئی ہے تواکس برمقر ہیں۔
اور وہ پاک ہیں بڑی خصلتوں سے مبتراہیں ، وہ تو پاک جائر ہی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوخزانے ان سکے
پاس ہیں ان کو تھی پاک صاحت ول ہیں بھرتے ہیں ۔ ہیں بینہیں کہتا کہ نفظ سبت دگھ ، سے مراودل ہے اور پہتے سے مراو
غصہ اور دیگر عامات مذہومہ ہیں ہیں ہیں بات کہتا ہوں کہ بداسس بات بڑ نبیہ ہے۔ تواس طرح ظاہر سے باطنی معنی
مراد یہنے اور ظاہر کے ذکر سے باطنی اور بر ہاگاہی حاصل کرنا جب کہ ظاہر کو برقرار رکھا جائے ان وونوں بانوں میں فرق ہے
تواکس نکتہ کے ذریعے باطنی فرقہ کا عقیدہ الگ ہوگیا۔

کیوکہ عبرت کوٹرنے کا مطلب بہ ہے کہ جکیجے دوسرے آدمی کوکہا جائے اسے اس کے ساتھ مخصوص نہ سیجھے بھے کوئی عقلمند آدمی دوسرے شخص کومصیبت میں بنتا دیکھے نواس سے عبرت عاصل کرتا ہے کیوں کہ وہ جانا ہے کہ وہ بھی مصیبت کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اور و نبا نیں انقلاب ہوتا رہا ہے ہذا دوسرے کے حالات سے خود عبرت عاصل کو نا اور اپنی حالت سے اصل دنبا کا اندازہ لگانا عبرت محمودہ ہے تو تم بھی اس گھرسے جفلوق نبناتی ہے دل کا اندازہ لگاؤ۔ جواملہ تعالی کا بنایا ہواگھ ہے اور اس کے سے جب کی فرقت عادت کی وجہ سے نہیں بعنی اس جواملہ تا ہواگھ ہے اور اس کے سے جب کی فرقت عادت کی وجہ سے ہیں بعنی اس میں درندگی اور سنجاست ہے۔ اس روح کا اندازہ لگاؤرجس میں درندگی یائی جاتی ہے۔

یہ جہ معلوم ہونا چاہیے کہ جودل عصے اور دنیا کی حص سے جرا ہوا ہے اس پراٹر نا جھ گونا اور لوگوں کی جہائے عزت پر
حریق ہے معنوی طور برکن ہے صورت کے لی طرسے دل ہے نو فور بھیرت معانی کو دیجیتا ہے صور توں کو نہیں اس عالم میں صورتیں ، معانی کی اتباع کری عالم میں صورتیں ، معانی کی اتباع کری عالم میں صورتیں ، معانی کی اتباع کری گی اور معانی نا فالب ہوں گے ، اسی ملے ہرشن کا حشر اکس کی معنوی صورت پر ہوگا و خضی جولوگوں کی عزت خواب کرتا ہے اس کا حشر شکاری کے ، اسی ملے ہرشن کا دوران کے احوال ہر موس کرنے والے کا حشر ظالم جدیا ہوگا ، تکر کرنے اس کا حشر شکاری کئے کی طرح ہوگا اوران کے احوال ہر موس کرنے والے کا حشر ظالم جدیا ہوگا ، تکر کرنے

والے کا حشر جینے کی صورت میں اور حکومت کے طالب کا حشر شیر کی صورت میں ہوگا، اسس سلسلے میں احادیث مبارکہ وارد بیں اور بعبے رت دیصارت کے حال صرات کے نز دیک اس مرعرت ثنا پر ہے،

اگریم کہوں کر کتنے ہی طالب علم ہیں جوبڑے اخلاق کے مالک ہی بیکن انہوں نے علوم عاصل کے، بیکن انہوں کر وہ علم حقیقی سے جوانوٹ ہیں نفع دسے گا اور خوکسٹن نحق کا باعث ہو گا اس سے کس فدر دور میں کیونکہ علم کا گفانہ بہ ہے کہ طالب علم پر ظاہر ہو جائے گئ ہ زمیر قاتل ہی اور بلاک کرنے والے ہیں کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کوجا سنے ہم در ہر قاتی ہے اسے است نعال کرے ہیں علم کوئم نے رسی ہوگوں سے سناہے وہ ایک بات ہے جے وہ ایک مرتب اپنی زبان پر لا تنے ہی اور دور سے بارا بنے دلوں سے اسے رد کرد سے ہیں حالانکہ اس کاعلم سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ ہن سعود رصی الدون و ایک ہوئے ہیں۔ «علم کرٹرن روایا یہ کانام نہیں بلکہ علم ایک فور ہے ہو دلوں بی مرتب ایک خال ایک فور ہے ہو دلوں بی طوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ ہن سعود رصی الدون خولیا ، علم توفون خلاکا نام ہیں ، گانام نہیں بلکہ علم ایک فور ہے ہو دلوں ہیں موالا جاتا ہے « بعدی علی ر نے فرایا ، علم توفون خلاکا نام ہیں ،

كيوكم الله تعالى في ارك وفرايا :\_

اِنْمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ يَوْ الْعُلَمَاءُ وَالْ الْمُولِي اللَّهِ الْمُلْقَالِي كَمِ بِنْدُون مِن علاء ، مِن اس سے علاء ، مِن اللَّهِ على مَن عِبَادِ ، مِن اللَّهِ على مَن عَلَى اللَّهِ على مَن عَلَى اللَّهِ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على اللللِّهُ على اللللِّهُ على الللللِّهُ على اللللْهُ على الللللِّهُ على اللللْهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على اللللللِّهُ على الللللِّهُ على اللللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ على اللللللِّهُ على اللللللِّهُ على اللللللِّهُ على الللللِّهُ على الللللِّهُ ع

ى يۇ كەغلىر كے سب سے زیادہ خاص تما ئىج كى طرف اشارہ فرطا بائے۔ اسى بليے بعض محققين نے الس جمله كامفوم ليوں مان كى سبے -

ووسموا ادب، - دینوی معامات یں اکس کی منفوریت بہت کم مواوروہ اپنے رشتہ داروں اوروطن سے دورہو،

کبونکر بہتعلقات اسے شغول رکھتے اور علم سے بھیر دہتے ہیں اور اللہ تفالی نے کسی آدمی ہیں دو دل نہیں رکھے۔ بعض ادفات سوج منتشر ہوجاتی ہے «علم تجھے ایت ادفات سوج منتشر ہوجاتی ہے «علم تجھے ایت ابعض نہیں درے گا جب ان علم تجھے ایت ابعض نہیں درے گا حب کی اسب کچھ درے درے گا تو تمہیں قوالا بعض نہیں درے گا حب کی تو تھی میں تواسے اپنا سب کچھ درے درے گا تو تمہیں قوالا بہت علم خرور ملے گا اور انسانی فکر جو مختلف امور میں بٹی رہتی ہے وہ اس نالی کی طرح ہے جس کا بانی بھر گی کچھ صف کو زبین نے خشک کردیا اور کچھ بانی موامیں جلاگیا لہذا انہا بانی نہ ہوگا جو اکھا ہو کھتے کو سے راب کرتا۔

تنسیم اا دب: و طالب علم کانیسرا ا دب بر سے کہ وہ علم بزنجرنہ کرے اور اپنے استا در چکم نے چلائے بکہ اپنے کام کی لگام کمل طور پر اسس کے ہاتھ ہیں دسے دسے اور اسس کی نصیحت براس طرح کان دھرے جس طرح ایک جاہل مربین، شفیق اور ماہر ڈ اکٹری ہوایت کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ استاذ کے ساسنے تواضع اختبار کرکھے اور اسس کی خدمت کو تواب اور عزیت کا سبب جانے۔

تصرت شعبی فراتے ہیں و حضرت زیدین نابت رضی استرعند نے ایک آدمی کی نماز عبنازہ بطیعی بجران کی نجر قرب لائی گئی ا اک سوار مہوں تو صفرت ابن عیاس صفی استرعنہ انشریب ہے آئے انہوں نے اس کی رکاب پکٹی محفرت زید نے عرض کیا اسے دسول استرصل استرعا با منا المار میں ماں واور اسے دی وردی سے محفوظ دیں حضرت ابن عباس وصفی استرعنہ ان کے فرایا ہمیں ماں واور اکا برین سے ساتھ اسی طرح بیش استے کا حکم دیا گیا ہے وا) فرایا ہمیں استرعا در است کے ساتھ اسی طرح بیش استے کا حکم دیا گیا ہے وا) موسل استرین کے ساتھ اسی طرح بیش استے کا حکم دیا گیا ہے وا)
دوسول اکرم صلی استرعلیہ وسے کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح بیش استے کا حکم دیا گیا ہے وا)

كَيْسَ مِنُ آخُكُةَ قِ الْمُعُومِن الِتَّمَكُّقُ الْدُقِيْ المال وارك افلاق سے فوشا مركز البين البند طلب علم ك طَلْبُ الْعِلْمِر ٢١) لِيَّالُ الْعِلْمِر ٢١)

لہذا طالب علم کواستا ذست بمبنی کرنا چاہیے مثلاً یہ کمشہور ورموون علاد کے علاوہ کی سے استفادہ کرنے یں نفرت کرسے اور ربعین حاقت ہے کیونکہ علم تونی علی تونی علی است میں ترزی ہوئی میں کرنا ہے اور اسلانی کی مشہور آدمی ہو با گئام ۔ اور اسلانی کی فرار اختیار کرے تو وہ اسس بات بین تمیز نہیں کرنا کہ عبا گئے کا طریقہ بتانے والا کوئی مشہور آدمی ہو با گئام ۔ اور اسلانی الی سے فرار اختیار کروں کے بیے آگ کی ورندگی کا نقصان تمام ورندوں کے نقصان سے زیادہ سحنت ہے تو حکمت مومن کی گمت و میرات ہے جہاں جبی باری اس میں باری ہو جبی مواسی لئے کہا ہے جہاں جبی باری اس کی طرف بابا وہ ہو جبی مواسی لئے کہا گیا ہے دورا علی کورندی ہو اس کی طرف بابا وہ ہو جبی موتی ہے تو

تواضع اورغورسے سننے کے بغیر علم عاصل نہیں ہونا الله تعالی نے ارشا و فرایا :-إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُ لَوْ كُولُونُ كُولُ لَهُ قَلْتُ بِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ أَوْ الْفَتَى الْسَيْمَعُ وَهُوَ سَنْهِيْدُ ) (١) بعد دل بعد اوروه دل كى ما فرى كه سات كان لكاما ب اس ك دل والا مون كامطلب برب كروه علم كوسمجين ك فابل موجروه اس وقت كرنس مجمد سكنا جب ك غورسے نہ سے اور ول بھی حاصر نہ ہو ، تا کہ تو کچھا سے بتا یا جائے اسے اتھی طرح سنے انکساری ، مشکرا ور نوشی کے ساتھ اس كااستقبال كرسے اوراهان كوقبول كرسے استاذ كے ساسنے شاكردول كولوں رہا جاہے جيے زم زين ہوتى ہے جو موسلا وهاربارش كوجذب كريبتى سے اوراسے كمل طور سرقبول كرينى ہے يعين ا وقات استاذا سے علم كا ايك طرافقہ بناتم المعنار المرتاب اورانی دا المحر می در این الم این درست النے کے مقابلے میں زبارہ نفع دیتی ہے کونکہ تجرب سے اسی باریک بائیں معلوم ہوتی ہیں جن کے سننے رہنم بواے عالنكم السس كا نفع زباره سونا ب كتفنى كرم مزاج مريين بن كربعض افغات واكر ال كاعلاج كرم دواؤل كما تو كزنا ب تاكم الس كى حرارت اننى مضبوط موجا سے كه وه علاج كا صدمد برواشت كرسك تواس بات يراس شخص كو تعجب بوا ہے جوفن علاج سے واقف نہیں اللہ تعالی فے حضرت موسی اور حضرت خضر علیما السلام کے واقعہ میں اکس بات میزندید فرمانی ہے جب حضرت حضرعليبالسلام في فرايا : بے شک آپ میرے ساق صربین کومکیں گے اور آپ إِنَّكَ لَنُ نَسْتِهِ عُعَ مَعَى صَبُرًا، وَكُيفَ تَعُبِ إِنَّ اس بات ركي مركسكة بي حرب كاكب وخرنس-عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُيُرًا-(١) بھرانوں نے ان برخاموسش رہے اور بات مانے کی بابندی سگادی ،اور قرابا :-الراب سرے بھیے آنا جائے بن توکسی بات کے باسے فَانِ انْبَعْتَنِي فَلَا تَشَاكُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى الْحِدِثَ من دلوھنا جب تک می خوداب کے سامنے اس کاذار لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا- رس

پیروه صبر نه کرسکے اور باربان کوٹوکتے رہے حتی کربہ بات اُن کے درمیان حداثی کا باعث بن گئی۔ خداصہ برکر سروہ طالب علم جواستاؤی رائے کے مقابلے ہیں اپنی ذاتی رائے اورافتیار کو ترجیح دتیا ہے وہ محرومی اور نقصان کا شکار رہتا ہے۔ اگر تے کہوکہ اللہ تعالی نے ارث وفر مایا۔ غَاسُالُوْاَ هَلَ النِّذِكْرِانِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ إِلَى الْمُرْسِي لِعِيدِ الرَّمْ نِهِي جانت " تولا چيخ كام ديا گيائي .

توجان لوکرباب یم سے لیکن یہ اس صورت پی ہے جب استاذ، اسے پوچینے کی اجازت دسے کیونکہ ہوجیز تہاری سمجھ سے بالا ہواس کے بار سے ہیں، لوچینا نرم ہے اس لیے حضرت نضر علیہ السلام سنے عفرت ہوئی علیہ السلام کوسوال کرنے سے منع کر دیا تھا متحصد ہر کہ اس کے وقت سے پہلے نہ لوچیو۔ تو علم کوموں ہے کہ تم کس بات کے اہل ہو۔ اورا سے ظاہر کرنے کا کونسا وقت ہے اور چس چیز کے بیان کا وقت نہیں آتا انجی اس کے بارے ہیں سوال کا وقت بی نہیں ایا۔ حضرت علی المرتھی رضی الشرعنہ نے فرایا عالم کا حق ہدے کہ اس سے زبادہ سوالات نہ کئے جائیں اور جواب بی اس کی ہمک نہ کو اور حب وہ تھک جائے تو احرار نہ کو رجب وہ اُٹھنے لگے تواس سے کہ پڑھے نہ بی کوواس کے لازمت تاب کی وہاکس کے ساسے کس کی غیبت نہ کروا ورنہ اس کی لفرش تاب کرواگراس سے لفرش ہوجائے تو معذرت قبول کرواور تم میرلازم ہے کہ اس کی عرب اور تعظیم کر وجب تک وہ دین فعاد وندی کی حفاظت کرتا ہے اس نے اگے دہ بی طور کرواور تم میرلازم ہے کہ اس کی عرب سے بھے اگے بوھے۔

بی ایدونها ادب ابتداوی طالب علم اوگوں کے اختان بین غور وخوض کرنے سے اختراز کرے جاہے وہ علوم جن بی ایک اور باہے دنیؤی ہو یا افروی کیوں کرنے بات اس کی عقل وزین کو جیران کردے گا اس کی لائے ، مست ہوجائے گئا اور سنے کو بانے اور اس پر معللع ہونے سے ایوس پیلا ہوگ ، بلکہ اس کو ویا ہے کہ ایک عمدہ طرافیہ ہوا ستاد کے بان جی پ ندیدہ ہواس کا ایفین کرنے اس کے بعدویگر فلا ہب اور ان سے شہات کو سنے اگراس سے اس کے بعدویگر فلا ہب اور ان بی جٹ کو نقل کرنا ہوتوا سسے نہے کیونکہ وہ ہوا بت نین کی نسبت نیا وہ گڑا وہ کو ایس کے ایس کے اور اس بی بیت کو نقل کرنا ہوتوا سسے نہے کیونکہ وہ ہوا بت نین کی نسبت نیا وہ گڑا وہ کو ایس کے ایس کے ایس کی نادر اس میں کرستا اور جب اندھوں کی قیادت اور راہنائی نہیں کرستا اور جب شخص کی یہ حالت ہو وہ خود جبرت اور وہ بات سے دوکنا ایسا ہی ہے جسے کسی نوسلم کو اور جب ان کا رہے ساتھ مبل ہول سے منع کیا جائے۔

اورمنتہی طانب علم کو اختلافات میں غور کرنے کی دعوت دنیا ایسے ہی ہے جیسے مفبوط ایمان والے کو کفار کے پاس جانے کے لیے ترغیب دبنا ہے (ناکد ان کو دعوتِ اسلام دے) ہی وجہ ہے کو کفار کے نشکر برچملہ کرنے کے لیے کسی بزول کونہیں بان نے بلکہ کسی شجاع دہبا در مکوملہ یا جا آ ہے اس بار کمی سے غفلت کی وجہ سے بعض کمزور لوگوں نے خیال کیا کہ جومعاملات مضبوط لوگوں سے منقول ہیں ان میں ان کی سیروی کرنا جا کر ہے اور انہیں سرمعلوم نہوسکا کر قوی

> ۱۱) قرآن مجیدسوره نحل آیت ۱۲۷ MMM<u>, makaabah.ang</u>

دوست بن كيا اور سب نفحها انتهاء بن ديكها وه زندليق موكيا - كيول كراخرين اعمال باطن كى طوت اوط جائد بن اور دوست بن كيا اور سب علاوه حركات سے خاموس موجات بن اور دوكھنے والے بر سبحت بن كريست اور بيكارى كى دوست بن اور ديكھنے والے بر سبحت بن كريست اور بيكارى كى دوم سے - حالانكداب بن بہت ۔

بلکریہ تو شہود و تعکوریں دل کی نگرانی ا در دائمی ذکرکوا ختیار کرنا ہے ہوتمام اعمال سے افضل ہے اورصعیف ادمی، قوی
کی ظام می حالت کو دیجھ کراسے لنزش تصویر کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح عذر بیش کرتا ہے جو پانی کے ایک و طلے بیں
تھوڑی سی نجاست ڈالٹ ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کئی گنا زبادہ نجاست سمندر میں ڈالی جاتی ہے اورسمندر تو لوٹے سے
بہت بڑا ہے توجو بہر سمندر سکے بلے جائز ہے وہ لوٹے کے لئے زبادہ جائز ہوگی حالا نکر اس بیجار سے کومعلوم نہیں
کرسمندر اپنی قوت کی و صب سے نجاست کو بائی ہیں بداتا ہے اور سمندر کے غلبہ کی وجہ سے نجاست بھی اس کی صفت
اختیار کردیتی ہے بعب کے تھوڑی نجاست کو بائی ہیں بداتا ہے اور سمندر سے غلبہ کی وجہ سے نجاست بی اس کی صفت
برخالی اختیار کردیتی ہے بعب کے تھوڑی نجاست ہی جائز قرار و باگیا جو دوسروں سے بیے جائز نہیں حتی کہ ہے ۔ اسی وجہ سے
نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عل بھی جائز قرار و باگیا جو دوسروں سے بیے جائز نہیں حتی کہ ہے ۔ اسی وقت
نوسو بایں رکھنا جائز ہ تھا۔ دن

تیونکہ عورتوں سے انصاف کرنے کے سلے ہیں آپ کو قوت عاصل تھی اگرے وہ زیا وہ ہوں بیکن دوسرے لوگ تھوڑی عورتوں سے بھی انساف نہیں کرسکتے بلکہ ان کے درسیان کا نقصان اس اوی بہتے جاتا ہے تی کہ وہ ان کی رضا ہوئی میں المہ تغالی کا نا فرانی تک بہتے جاتا ہے تو ہو تنص فرشنوں کو لو باروں پر قبارس کرے وہ کہاں فلاح باسک ہور اسے بیا نجواں ا دیں بہطہ اس علم معمودہ ہیں سے کمی فن اور کہی نوع کو نہ چھوڑ ہے بلکہ اس میں اس فلار تورکو کہا کہ کہا کہ سینے جائے بھر اگر عروفا کرے تواس میں جہارت حاصل کرے کیونکہ علوم ایک میں مشغول ہو جائے ۔ اور اسے حاصل کرے اور باقی علوم ہیں سے بھی فلوٹرا تھوٹرا حاصل کرے کیونکہ علوم ایک میں مشغول ہو جائے ۔ اور اسے حاصل کرے اور باقی علوم ہیں سے بھی فلوٹرا تھوٹرا حاصل کرے کیونکہ علوم ایک میں مشغول ہو جائے ۔ اور اسے حاصل کرے اور باقی علوم ہیں سے بھی فلوٹرا تھوٹرا حاصل کرے کیونکہ میں اسے اس علی رہنا ہے اندون اور کہا ہوں کہا ہوں کہ اور جائے میں اور جب دہ اس کے ذریعے ماہ پر نام کی اور کونکو کہا ہوں کہ کہا ارتفاد کرائی ہے۔ کو اندونہ کہا ہو تھری ہورہ ہو تھری ہورہ ہوں ہوں کہ کہوں گئی ہورہ ہوں ہونے ہورہ ہوں ہوں کے ذریعے ماہ پر نام کے تو عنقر ہورہ ہونی ہورہ ہوں ہورہ ہوں ہوں کہا ہونو وہ سیکھے باتی کو کرطوا ہونو وہ سیکھے باتی کو کرطوا ہونی ہورہ ہے ہورہ ہوں ہوں کہا ہونے درجات ہوں کہا ہونے درجات ہوں کہا ہے بیں علوم کے عتمی درجات ہیں کہی شام ہے بیں علوم کے عتمی درجات ہیں کہی شام ہے بیں علوم کے عتمی درجات ہیں کہی شام ہے بیں علوم کے عتمی درجات ہیں کہی شام ہے بیا کہ کرائی اس کا درجات کہا ہوں کہا ہوں کہا ہونے درجات ہیں۔

<sup>(</sup>۱) جيم مخارى مبلد ٢ ص ٥٥ > باب كنزة النساء (٢) قرآن مجيسوره اخفاف كيت ١١ المام ١١٠ مام ١١٠ مام

یا تو وہ اسدتعالی کی طرف سے جانے ہیں باکس سلوک میں کسی نرکسی طرح مددگار ہوتے ہیں باور تقصود سے دوری باقریت میں ہر علم کا ایک مقرر مقام ہے ، ان علوم کو قائم کرنے والے ان کے محافظ ہیں جیسے جہاد ہیں اسلامی سرحدوں سے محافظ ہوتے ہیں ۔ اور مہرا کی کے لیے ایک رتبہ ہے اوراس در میر کے مطابق ہر ایک کو کاخرت ہیں تواب حاصل ہوگا۔ حب کر اکس کے ذریعے اسارتعالی کی رمنا مفھود ہو۔

چھٹا ادب اعلوم حے کئ کورنعنا اختیارہ دے ملکہ ترتیب کا لمحاظر کھے سب سے اہم کے ساتھ انازكر مرديم عام طورر عمر غام علوم كے بينے كافى ميں ہونى بدااحتيا طاسى بى سے كرم حيزي سے عمدہ كو حاصل كرے اوراس ميں سے تھوڑى برقنا عنت كرسے اور اس تھوڑے سے علم كے باعث بوفوت حاصل ہوئى سے لسے اس على كليل مرخرة كرم بوتمام علوم مع زباره شرف كاحابل ب اوروه على آخرت ب بين علم معالمه اورعلم مكاشف، علم معالمه كي انتهاء علم مكاشفه ع اورعلم مكاشفه كا انجام الشر تعالى كى موفت ہے اوراس سے مرى مرادوہ عقائد نہيں جيے عوام اناكس ف باب داداست ورانتاً پايا ياكس سے زبانى سنا - اور نه بى طرانى كلام اور بجا دله مراد ہے جس كے ذريع وہ مقابل کی دھوکہ بازی سے اپنے کلام کو محفوظ رکھنا ہے اور ہی منسکلین کامقصود ہوناہے بیکن رہارامقصوری ایک قسم کا یفن ہے جواس اور کا نیتی ہے جے اللہ تعالیٰ اس بنرے کے دل میں ڈالنا ہے جس نے مجاہدے کے ذریعے ا بنے باطن کوغبائنوں سے پاک کرلیا ہو،حتی کہ وہ حضرت الو بمرصداتی رضی اللہ تعالیٰ عند کے مرتبہُ ایان کو بہنچ جاتا ہے اور یہ وہ رہے کہ اگرایسے تمام علم رکے ایمان کے ساتھ تولاجائے ، توبہ بھاری موجائے (۱) جیا کرنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی سے ہمارا نظریہ بہتی نہیں کہ عام لوگ جس کا استفادر کھتے ہیں اور منسکم جوجس بات کومرتب کرنا ہے وہ بھی عام آدی سے صرف صنعت کلام میں فوقیت رکھتاای بیاس کے فن کو كلام كهاجأنا كب كرصرت عمرفا روق مصرت عنمان غنى اورحضرت على المرتضى ادريا في صحابه كرام اس سع عاجر تحصه اورحفرت الوكرصدين رضى الترعنه كوان براكس وصبست فرقبت تحى ملكة آب كي ففيلن كا باعث وه باطني راز تها جوأب كے سبنے ميں بكام دكياتها- ان لوكون بزنعب بي جوصاحب شرىيت صلى الشطيه وسلم سے اس قسم كى باتيں منت بي جراك سنى ہونی بات کومعول سیمنے اور خیال کرتے ہی کر برصوفیوں کی میرودہ اور عقل کے خلات بائٹن میں تو اوق کومیا ہے کہ اس بانے میں غور کرسے کیونکہ اسی مقام براصل ال ضائع موجا تا ہے تو خہیں اس بھیدکی معرفت کا حریص مونا چاہیے جو فقیا روشکلین کی عمت اور مراب سے فارج سے اورجب کے تجھے اس کی طلب برحرس نہو تجھے اس کی راہ نہیں می سکتی۔ فلصديه ب كرمېزى على بكرغام علوم كامقىدالله تعالى مونت ب وه ايك ابساسمندر ب حس كا كرائ معلى

نہیں اورائس ہیں سب اعلیٰ درجہ، انبیا وکرام کا مرتبہ ہے بھر اولیا وکرام اور اکس کے بعد وہ لوگ ہوان سے تعاق رکھتے
ہیں ابک واقع ہیں سفول ہے کہ بہلے عکموں ہیں سے دو حکیموں کی تصویر ایک مسجد ہیں دیکھی گئی، ایک اللہ تعالی کی ہے ایک وظام ایک ایک عذاکا ایک ایک طاق ایس پر مکھا مواتھا ۔ در اگر تم ممل طور پر نیک کرلو تو ہم گمان مذکر وکرتم نے کچرنیکی کی ہے ، حب اللہ تعالی کی ہیان ماصل نہ ہو اور مقرم سے اور دوسرے حکیم کے حاصل نہ ہو اور متہ ہیں معلوم نہ ہو جائے کہ وہی سبب الاسباب اور تمام اسٹیا و کو بہا کرنے والا ہے اور دوسرے حکیم کے ماتھ ہیں ایل بیٹیا تھا لیکن بھر بھی پیاسا رسٹا تھا بہاں تک کم عجب الس کی معرف حاصل ہوگئ تو ہیں کوئی جیز بینے کے بغیر سیراب رستا ہوں۔

سا تواں اوب :- حب تک بیلے نن کو تولاء کرے ووسرے فن می غورو فکر نرکرے کیونکہ علوم میں ایک ان می ترج سے ان بی سے بعض دوسرے بعض تک پہنچنے کا ذرابعہ ہی لہذا توفیق یا فقہ وہی شخص ہے جواکس زرتیب و مدریج کی رعابت کرنا ہے ، اللہ تعالیٰ ارشا دفرانا ہے :-

جن نوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی کما حقہ "ناوت کرتے ہں " كُلِّدِيْنَ التَّيْنَا هُمُ الْكِتَابِ يَثُلُونَا خَقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الا قرآن مجيد سورهُ بقره آبت ۱۲۱- WWW.maktabah-Oriz

ایک نیچہ کے اعتبارے اور دوسرا دلیل کی قرت و پختگی کی وجہ سے ، جیسے علم دین اور علم طلب ہے کیونکہ ان بہن ایک کا نیچہ ابدی نزندگی کا جیسے اور دوسرا دلیل کی قرت و پختگی کی وجہ سے ، جیسے علم دین اسٹرون ہوگا اور جس طرح علم حساب و علم نہوم کا معاملہ ہے والے سے منا بلہ علم طب سے منا بلہ کریں تو نیچہ کے اعتبار سے علم طب انٹرون ہوگا حب کہ دلیل مضبوط اور قومی ہے اور اگر حساب کا علم طب سے منا بلہ کریں تو نیچہ کے اعتبار سے علم طب انٹرون ہوگا حب کہ دلیل سے حوالے سے مساب کو زبادہ اعزاز حاصل ہے اور نیچہ کا لحاظ کریا زبادہ ہم ترب ہے اس سے واضح ہوگیا کہ سب سے ہم ترق ہیں۔ اس سے واضح ہوگیا کہ سب سے ہم تروں اور اس کے دسولوں کا علم ہے نیز وہ علم حوان علوم میں مؤبدت سے بچوا ورصوت اس کی حرص کرو۔

ملک ہمنیا تا ہے لہذائم اکس کے علاوہ ہیں رغبت سے بچوا ورصوت اس کی حرص کرو۔

و نہاں اور معرض کروں سے مقال فی انہاں ہو و ن ہمال وہ میں رغبت سے بچوا ورصوت اس کی حرص کرو۔

و نہاں اور دو معرض کا کو انہاں ہو و ن ہمال وہ میں رغبت سے بچوا ورصوت اس کی حرص کرو۔

نوان ادب به شعلم کافی الحال صوف براراده مونا چاہیے کردہ اپنے علم وفضل کے ساتھ اپنے باطن کو ارائے تھے۔
اور الخرس الله تعالى کا قرب صاصل مو اور الله تعالى کے فرشنوں اور مقربین ہی سے اعلیٰ درجہ دالوں کی ہمسائنگی عاصل ہو۔
دہ اس عاسے ، حکومت ، ال ، مرتبہ ، میونوں سے بحدث مباحث ، ہم عصر لوگوں پرفتے وغیرہ کا تعدد کرے ، اور حب اس کا
مقصد ، برز قرب خلاوندی کا حصول ) ہوگا تو وہ لینیا اکس چیز کو عاصل کرسے گا ہواکس کے مقصود کے زیادہ قریب ہے
اور وہ علم اُخرت ہے کیکن اس کے باوجود وہ باتی علوم کو بھی تقارت کی نظر سے نہ دیکھے ۔ لینی علم قا وی اور علم نے وافقت بھو
گاب و سنت سے متعلق ہن اور اکس کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے مقدمات اور شمات ہیں کیا ہے کہ یہ فرض کفا برعام کی اُن ای جو کو گارت کی جا دی جو اور ان مقدم کی خواکس کے جا در وی کے خلاف کی جا دی جو اور ان مقدم کی خاص کی جا در وی کے جا فروں کی مقاطمت ہوگوگ ان کے جا فردوں کی مقاطمت ان ہی سے کچولوگ ان کے جا فردوں کی مقاطمت اور ان مقدم کے جا فردوں کی مقاطمت کو سے جوم نہیں جوگا۔
ان ہی سے کچولوگ ان حدمت کرتے ہیں اور ان ہیں سے کوئی بھی تواب سے حرم نہیں جوگا۔
ان ہی سے کچولوگ ان کا میان در میں اور ان ہیں سے کوئی بھی تواب سے حرم نہیں جوگا۔
ان ہی سے کچولوگ ان کا مقدمت کرتے ہیں اور ان ہیں سے کوئی بھی تواب سے حرم نہیں جوگا۔
ان ہی سے کولوگ ان کا میان کو بانی ہوگا۔

بشرطیکداک کامقعد کلمدی کو بلند کرنا ہو غنیتیں اکھا کرنامقصور نہواسی طرح علماء کامقام ہے۔ ارشار خلوندی ہے :

الله نفال ان لوگوں كا درصه لمندكر ناسبے جونم بيں ہے۔ ايان لا مے اور جن لوگوں كوعلم ديا ان كے مختلف درجا إلى -

اوران او کول کے مختلف درجات بن،

يَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَاللهِ يُنَ اُوتُوالُعِلْمُ وَرَجَاتٍ لا ا اورار شاد فلوندى م :-هُمُهُ وَرَجَاتُ عِنْدَ اللهِ را )

(۱) فران مجيد سوره مجاوله آبت ۱۱ (۲) فراک مجيد سوره کاک عمران آبت ۱۹۳ (۱۲) در کاک مجيد سوره کاک محيد سوره کاک م

فضیلت ایک اضافی چیزسے ربعنی کوئی کسی وجرسے اعلیٰ اورکسی وجہ سے دوسرے سے کم درج و کھتا ہے) جیسے باز مہا کا کی نسیت صرافوں کو کم ورجہ ونیا اس بات پردالات نہیں کرنا کر حب ان کوجاروب کش سے مقابلے ہیں لاہی توجی مقیر ہوں گے۔

دیدا تمیں ہے گمان نہیں کرنا چاہے کہ حوشفی اعلی درصبہ کم درصہ رکھتا ہے۔ اس کی کوئی قدر وقعیت نہیں بلکہ سب
سے اعلی رتب ابنیا و کرام کا ہے بھراولیا و کرام کا اس کے بعلان لوگوں کا جنہیں علم بی مضبوطی عاصل ہے بھرصالی سن کا درصران کے مرائب کے اعتبار سے ہے ۔ خلاصہ بہ ہے کہ جو ایک ذریعے سے برابر بھی اجھاعمل کرے گا اس کا اجرد کیے مرائب کے اور جو تنفی علم سے اللہ تعالیٰ کی مے گا اور جو تنفی علم سے اللہ تعالیٰ کی رمنا کا قصد کرے وہ علم کوئی کھی ہو وہ شخص یفینا نفع اور بلندی حاصل کرے گا۔

وسوان ادب؛ - مقصد کی طرف علمی نسبت کا علم عاصل کرے تاکہ رفعت قربیہ کوبجیدہ ہوا ورجو مشکل ہے اس کوغیر برترجیح دے " منہم" کامنی (ایم نیس بلیہ) وہ چیزہے جو نیس فکر مندکر دے اور دنیا واخرت بین تمہارا اپنا معالم بی تمہیں تنفکر کرتا ہے اور چونکہ دنیا کی لذتوں اور آخرت کی فعنوں کو اکٹھا کرنا تنہا رہ لیے مکن نہیں جیسا کہ جو آن پاک نے بیان کیا اور نور بصیرت بھی اکس کا تنا بدسے جو اس کے تصدید و کیھنے کی طرح ہے تو ایم وہ چیزہے جو جمیشہ جیشہ رہے اس وقت دنیا ایک منزل ہو جائے گی بدن سواری اور اعمال مقصد تک پنجنے کی ایک کوسٹ ش (اور اکس کی طرف چلا) ہے اور التر تعالی کی مل قات کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اس جی تام نعشیں ہیں اگر جیر اکس دنیا ہی بہت کم لوگ اکس کی قدر کو جانتے ہیں۔

مرات علوم انبيا در الم عليهم السام كوهي تفى آورده است محت تصده وزيارت بهن و رنيارت و الناس اور تكلين كاذبن جانا الم الم عليهم السام كوهي تفى آورده است محت تصده وزيارت بهن جن كی طون بوام الناس محت بو، وه بركر اگر كسى غلام سے كہا جا ہے كہ اگر نوج كرے گا تو تجھے ازادى بھى طے گی اور بادفتا ہى بھى، اصاگر توج كاسفر شروع كرد سے اس كے ليے نيارى كر ہے ليكن كسى وكاوط كى وجہ سے وہاں مذبینج سے تو تجھے صرف اگرادى ملے گى ليكن بادفتا ہى سے سرفواز نہيں موگا - تواس شخص كو تين طرح كے كام پيش كي سے اور كا من كام مامان تياركرى -دا اسباب كى نيارى كرنا فتر الله خريدنا، ربانى كے لئے، شك سينا اور كھا نے كامامان تياركرى -در) اپنے وطن سے جوام وكرمنزل برمنزل كوبت الله كی طوت جانا -در) اپنے وطن سے جوام وكرمنزل برمنزل كوبت الله كی طوت جانا -

## www.makiabah.org

بعرفارغ ہوگر، احرام سے سکلنے اورطوات وواع کرنے کے بعدوہ آزادی اور حکرانی کامستی ہوجائے گا اکس کے بیدوہ آزادی اور حکرانی کامستی ہوجائے گا اکس کے بیدوہ آزادی اور حکرانی کامستی ہوجائے گا اکس کے بیدوہ آزادی اور حکرانی کا بتدا ہوسے بید ہر متعام پر کچیومنازل ہیں بینی سامان کی ابتدا ہوسے اس کی تکبیل کا تو اور کان چھ کو کھل کرنے والاجس فدر مقعد کے قریب ہے اتنا قریب وہ شخص نہیں جس نے ابھی سامان کی تیاری شروع کی باسفر شروع کیا ہے۔

بس علوم کی نمین فسیس ہیں - ایک فشم وہ ہے جو سامان سفی سواری وغیرہ کی خرید وفروخت کے قائم مقام ہے ہے علم طب اور ففد ہے بلکہ جوعلوم دینیا ہیں انسانی حیم کی ہنڑی سے شعلق ہیں - وہ اسس میں شامل ہیں -

معر طب اور دور سے بار جو مول و رہا ہی اساں جم کی جہری سے منالاً مول کو بری بانوں سے باک کرنا اور ان بلند
کا شہوں پرچر طرحنا ہے جن سے پہلے اور کھا شوں سے گزر نے کہ شل ہے شالاً ولک کو بری بانوں سے باک کرنا اور ان بلند
کے علوم ہیں ،ان کا حاصل کرنا اسی طرح ہے جس طرح راستے کے اطراف اور مشازل کا علم حاصل کرنا ہے ، توجس طرح محصن منازل اور ملاک تنوں کا علم کافی ہیں جب بک ان پرنہ جلے اسی طرح تبذیب (فعان کا علم ہم کافی ہیں جب بک ان پرنہ جلے اسی طرح تبذیب (فعان کا علم ہم کافی ہیں جب بک تہدیں تبدیل اختیار نہ کرے ۔ اگر چہ بعادت کی تہذیب و در کے بغیر منہ ہوتی علم کی تبدی قتم چے اور اس کے ارکان سکے اختیار نہ کرے ۔ اگر چہ بعم نے مکاشفہ کے مطاف کے محال اور جو کچھ ہم نے مکاشفہ کے معانی معانی میں مواج ہے اور اسے صرف و می لوگ معام کی معانی میں جو اور اسے مرف و می لوگ معام کی مواج اس کے جوار ار براہوں ) ہیں رہا ہم ماصل ہوتی ہے اور اسے مرف و می لوگ کی اور اسی مواج ہم نے سے اور جو ہم نے اس مواج ہم نے مرف و می لوگ میں اور انہیں انڈ تعالی کے جوار ار براہوں ) ہیں رہا ہم مواج ہم اور انہیں انڈ تعالی کے جوار ار براہوں ) ہیں رہا ہم مورث ہم ہم اور انہیں انڈ تعالی کے جوار ار براہوں ) ہیں رہا ہم مواج ہم اور خواج کے مواج کی کہا کے مرشبے سے ادھ ہی رہ کئے ان کے بیے بجات و معادت ہم مواج ہم ہم اور انہیں انڈ تعالی کے جوار ار براہوں ) ہیں رہا ہم مورث ہم ہم اور انہیں انڈ تعالی کے جوار ار براہوں ) ہیں رہا ہم مورث ہم ہم اور انہیں انڈ تعالی کے جوار ار براہوں ) ہم واحد مورث ہم ہم اور انہیں اور انہیں انڈ تعالی کے بھی جو ان اور واحد ہم ان کے مرشبے سے ادھ ہی رہ کئے ان کے بی بی اور انہیں کی مورث ہم ہم اور انہیں کی اور انہیں کی مورث ہم سے انہ ہم ہم کئے ان کے بی بی اور انہیں کی مورث ہم سے انہ ہم ہم کئے ان کے بی بی اور انہیں کے انہوں کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھو

اگرود مقربین سے ہے تو راحت اور مبنت کی معتبی ہی اور اگرامعاب مین کی طرب سے ہے تو اصحاب مین کی طرب سے اسے اس کو سلام منعے ہے

اور جوشخص مقصد کی طرف منوصد معیاب الیمینین (۱) سے آب کوسلام پہنچے ہے اور جوشخص مقصد کی طرف مرکت اللہ نفسالی کے اور جوشخص مقصد کی طرف مرکت کرے ہااس کی طرف مرکت الد نفسالی کے کا نعبیل اور عباورت کے طور پر بنین بلکہ کسی وینوی صاحب کے لیے کرسے نووہ اصحاب شمال دیا جمیں طرف والوں) ہیں سے اور گراموں بن سے ہے اسس کے لیے کھون ایول پانی اور جہنم کی آگ ہے۔ جات کے خوان ایر جا بانی اور جہنم کی آگ ہے۔ جات کے نزویک میں جتی الیقین ہے دبنی انہوں نے اسے باطنی مشاہرہ سے پایا جو آ کھوں کے جات کھوں کے جات کھوں کے ایک لوک علیاء راسنی میں کے نزویک میں جتی الیقین ہے دبنی انہوں نے اسے باطنی مشاہرہ سے پایا جو آ کھوں کے

نَامَّا إِنْ حَالَ مِنَ الْمُقَرَّدِبُنِيَ فَرُو حُ

وَرَيْجَانٌ وَجَنَّنَّةُ نَعِيْدٍ، وَامَّا إِنْ كَانَ مِنْ

مثالمہہ کی نسبت نربادہ مضبوط اور روئٹن ہے اورانہوں نے بحض کسن کرتھید کرنے کی حدسے ترقی کرئی ہیں ان کی مالت اس شخص جیسی ہے جیے جے بخری تو اس نے تین کی بھر مثالمہ کر کے بی ایفین نک بہتے گیا جب کہ دوسروں لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے گئی تو اس نے گئی تصدیق اور ایمان کے ساتھ وقول کیا لیکن انکھوں سے دیکھنا اور مثالمہ کرنا نصیب نہیں ہوا تو سعادت ، علم مکا شفہ کے بعد ہے اور علم مکا شفہ اس علم معالمہ سے اگے ہے بوط بن اخرت برجائے کا نام ہے ، صفات کی گا بھوں کو مطے کرنا اور صفات مذمود کو مطافے سے کو است کے بعد سوزا ہے ، بدن کی بعد سوزا ہے علاج معالمہ کے طریقے اور اس برجائے کا علم بدن کی سلامتی کا علم حاصل مونے کے بعد سے بوئی ہے ، بدن کی صف وسلامتی کے اسباب کی تیاری باہم جمع ہونے اور ایک دوسرے کی مدور سے کہ کوگوں کو عدل و سے جس کے ذریعے ہیں اور بیاس، طعام اور رہائش عاصل موقی ہے اور رہ کام باورش میں معتوں ہے واسے کے دوران سے متعلق ہے جب کرھوت کے اسباب طبیب ہے تو اس کے قام ہی موروب علوم مراد بینے میں علی باطنی مراد میں بلیتے ۔ موروب علوم مراد بینے میں علی باطنی مراد میں بلیتے ۔ موروب علوم مراد بینے میں علی باطنی مراد میں بلیتے ۔ موروب علوم مراد بینے میں علی باطنی مراد میں بلیتے ۔

اکرتے کو اور میں اور کی ایستان کی اور اور کی اور کی انے پینے کے سامان کی تیاری سے کیوں کرنے والی چیز دل ہے بدل نہیں ، اور دول سے میری مراد وہ کوشنٹ نہیں جوسوس ہوتا ہے بلکہ وہ اور تحالی کے لازوں میں نہیں ، اور دول سے میری مراد وہ کوشنٹ نہیں جوسوس ہوتا ہے بلکہ وہ اور تحالی کے لازوں میں نہیں ، اور دول سے میری مراد وہ کوشنٹ نہیں جوسوس ہوتا ہے بلکہ وہ اور تحالی کے لازوں میں کی سے ایک لائیفہ ہے کہیں گائے ہے اور کھی نفس مطالمہ ہے ، فتر لویت اسے دل سے نعبیر کرتی ہے کیوکہ اس جمید کی پہلی سواری ہوں ہے ہور کس کے واسطے سے پولا بدن اس لطیفہ کی سواری اور اکربن جاتا ہے اس لائے میں دیا وہ بہات ہوں ہوں ہے ہور اٹھا نا عام کاشفہ سے متعلق ہے اور وہ قابل افتنا و نہیں بلک سے دکر کی اجازت ہی نہیں ، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیات میں اور اور کروں ہے ان احبام صور میرسے انٹروٹ ہے دہ کہ اور زن ہے ان احبام صور میرسے انٹروٹ ہے دہ کرا کی احد وہ بی جو میں اور کا کروں ہے ان احبام صور میرسے انٹروٹ ہے دہ ایک امر خلاوندی ہے ۔ بیے اللہ تنا کی نے ارشاد فرایا :۔

دَيَيْنَاكُونَكَ عَنِ النُّرُوْحِ فَيِلَ إِلنَّرُوحَ مِنْ اورده آپ سے رُوح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اَمْدِدَ بِیِ لا) تمام خلوق اسلاقال کی طوف سندیہ ہے میکن اسس کی نسبت، تمام اعضا سے بدن کی نسبت سے انٹرف واعلی ہے

(ا) قراك مجيد سويه المواد آيت ۸۵ (۱۱) (۱۱) المارا ۱۱۱ (۱۱) ۱۱۱ (۱۱) ۱۱ (۱۱)

عرض بركر جس علم كا مقصد بدل كى اصلاح بوده سوارى كى مسلحتوں بى دا فل ب اور بيات پوست ده بنين كرطب

اللي مي مال س

کیوں کرانسان کوبھن اوقات برنی صحت کی مفاظت کے بیے اس کی خودرت ہوتی ہے اگر بالفون صرف ایک انسان ہوتا تو مکن ہوتا ہوتی انسان ہوتا تو اللہ اپنی زندگی ہمیں گزارے آب کیوں کم ہے اسے اخذ کی صورت نہوتی کی ہوتا ہوتی کے ایک ہوتے کہ وہ اکبلا اپنی زندگی ہمیں گزارے آب کیوں کم ایک شخص تنہا کھیتی باڑی اور دوئی کیا نے کے ذریعے اپنا کھانا ما صل ہمیں کرسے اور دیا گئی کے سلے میں اکبلا کوشش کرسات ہوت اور دیا گئی کے سلے میں اکبلا کوشش کرسات ہے اور دیا تھام آلات تیاد کرسکتا ہے لہذا وہ بل مجل کررہنے اور ایک ما مارک کے دوسرے کی مدد کرنے پر جورہوئے ، اور لعبن اوقات ، لوگ بل مجل کر دہتے بھران میں خواہشات بیلا ہوتیں تو وہ اسباب شہوت میں کھیا تانی کرتے جائے گئی ہوئے کہ بلوک کا خارجی ہیں تو طب کے دریعے واضلی اخلاط کے درسیان ا فیڈال میں مواج ایک با منت وعدل کے دریعے داخل میں دوگوں کے معاملات وافعال میں لوگوں کے معاملات کو اخلال کی دوگوں کے معاملات کو افعال میں لوگوں کے معاملات کو اختال کے دو سے پر درکھنے کا علم ، علم فقد کہا تا ہے اور دورکر کے اعتدال کی مخاط تھا کہ کے دریعے داخل میں لوگوں کے معاملات کو اختال کے دو سے پر درکھنے کا علم ، علم فقد کہا تا ہے اور دورکر کے اعتدال کی مخاط ت کرنے میں جو سواری سے لہذا جو احتال کے دو سے پر درکھنے کا علم ، علم فقد کہا تا ہے اور دورکر کے اعتدال کی مخاط ت کرنے ہیں جو سواری سے لہذا جو احتال کی دورکر کے اعتدال کے دورکہ کے اعتمال کے دورکہ کے اعراد کی مخاط حد کرنے میں جو سواری سے لیڈا جو احتال کے دورکہ کے دورک کی دورک کے دور

کے راستے پہنیں جینا بہذا وہ شخص جوابنی تمام زندگی ان دقیق کلمات میں گزار دیتا ہے جونقہ کے جا دلوں میں جاری ہوتے ہی۔

شخص علم فقہ اور علم طب کے بیے ختص سو جا آ سے اور وہ مجابرہ کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح بنیں کرنا تو وہ اس

شفن کا طرح ہے جو مون اونٹن خریدتا ہے اس کے لیے گاس خریدتا ہے نیزشکنو خرید کواسے تیار کرتا ہے لیان ع

تودہ السن شخص کی طرح ہے جوابنی زندگی ان اسباب میں گزار دبتا ہے جن کے ذریعے اس مثلیرے کوسینے کے بلے دہائے کو مضبوط کیا جاتا جرد مثلیزہ ) جے کے بلے نیار کیا جاتا ہے ۔ ان نقباہ کرام کوان لوگوں سے جواصلاح قلب کے اپنے راست پر چلتے ہیں جوعلم مکاشفہ کے بہنچا تا ہے ، وہ نسبت ہے جومشکیزہ درست کرنے والوں کو جے کے راستے پر چلنے والوں یا اس کے اسکان کی اوا میگی کونے والوں سے ہے تو پہلے کس بات پر فور کرد اور اس شخص کی طرف سے مفت نصبوت کو تبول کروجواکس کام میں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعدا سن تک بہنچا ہے ۔ اور اس نے مام اور فعا ص لوگوں میں امثیار کے بلے بڑی جوائت سے کام لیا ہے اور ان کی تقلید سے گریز کرنے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے اور ان کی تقلید سے گریز کرنے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے اور ان کی تقلید سے گریز کرنے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے اور ان کی تقلید سے گریز کرنے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے اور ان کی تقلید سے گریز کرنے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے اور ان کی تقلید سے گریز کرنے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے اور ان کی تعلید سے گریز کرنے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے سلطے میں اتنی بات ہی کافی ہے۔

است فرکے اواب اللہ میں ہوتی ہے کا عام کے معالمے ہیں انسان کی جار حالتیں ہیں جیسے حدول مال میں ہوتی ہیں کیوں کر

السنا فرکے اواب اللہ میں موقت وہ کھنے کے معالمت مال کمانے کی ہے اس وقت وہ کمتب کہلاتا ہے دوسری حالت حاصل کئے ہوئے مال کو جمع کرنے کی ہوتی ہے اس وقت وہ انگئے سے بینیا زم وجاتا ہے، تبیری حالت اپنے آپ پر مال کو خرج کرنے کی حالت ہوت ہے۔ اس وقت وہ سنی اورفضیلت والا مثمار ہوتا ہے ہیں سب سے بہر حالت ہے۔ برخرج کرنے کی حالت ہے۔ اس وقت وہ سنی اورفضیلت والا مثمار ہوتا ہے ہیں سب سے بہر حالت ہے۔

ماں کی طرح عام کوھی عاصل کی جاتا ہے تواس کی بیرحالت، طلب واکتساب کی حالت ہوتی ہے جب علم عاصل کر ایسا ہے تو بوجیے کی ضرورت باتی نہیں رہتی چھراس ماصل کئے گئے علم می غور و فکر کرتا ہے افررس سے نفع اٹھا آپ اور ایک حالت دوسروں کو فائدہ بہنچا نے کی ہے اور وہ سب سے ابھی حالت ہے دہ نداجی نے علم حاصل کہا ، بھیٹرا کیا اور دوسروں کو میں اسمانوں اور زمین کی سلطنت میں ایک عظیم انسان کہذا اہے۔ وہ مورج کی مثل ہے ہو تو د بھی دوسروں کو بھی دوشنی و بتا ہے اور دوسروں کو بھی معقر روستی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی معقر روستی ہوتا ہے اور کہ بنوں کرتا وہ اس رجبٹر ریا گئا ہے) کی طرح ہے جودوسروں کو فائدہ بنیا تا کو تی سے لیکن خود نمیں کو تا ہے اور وہ کو تا کہ بنیا تا اور وہ کورٹ نے دوسروں کو قائدہ بنیا تا دور وہ کورٹ کی طرح ہے جودوسرے اوزاروں کو تیز کرتاہے لیکن خود نہیں کا ٹھا۔ اور وہ کورٹ کی طرح ہے جودوسروں کو تیز کرتاہے لیکن خود نہیں کا ٹھا۔ اور وہ کوروٹ کی کروٹ کرتی ہے اور خود جاتی ہے ۔ بید دہ میں تیا و کرتی ہے لیکن خود نمی رہتے ہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کرتی ہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کروٹ کورٹ کرتاہے بیا جواع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کرتاہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کرتی ہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کرتی ہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کرتی ہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کرتی ہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کرتی ہے با چراع کی بتی ہے جودوسروں کورٹ کرتی ہے اور خود حالی ہے ۔

بے عمل عالم اُس بنن کی طرح ہے جو دوسروں کورد کشن کرتی ہے اور خود حابتی رہتی ہے ۔ حب وہ تعلیم ہیں مشنول ہوتا ہے تو بہت بڑی دمہ داری اٹھا ناہے لہذا سے چاہیے کہ اس سے اکاب کو یا در کھے۔

بِمهالاادب، - طلباد برُسففت كرے اور ابنوں نے اپن اول دى طرح شجعے ني اكرم صلى الله علب واله وسلم

کے فرما با۔

إِنَّمَا آنَا لَكُمُ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَكَدِمِ (١) ين تمار يداك والرع مول جي طرح والد، اين اولاد کے لیے ہونا ہے " \* \* \* وہ انہیں آخرت کی آگ سے بچانے کا فقد کرے اور ہے بات ماں باب کے اپنی اولادکو دنیا کی آگ بچانے کے نقابے یں اہم ہے اسی سے استاذ کاحق ، ماں باب کے حق سے بڑا ہے کیونکہ باب موجودہ وجود اور فانی زندگی کا سبب ہے اورات اذباتی رہنے والی زندگی کا ذریع ہے اور اگر استا ذنہ ہوتا تو حو تھے باب سے عاصل کیاتھی وہ واغی ماکت كى طرف سے جاتا استاذ ہى ج جو آخرت كى دائى زىدگى كافائدہ بنجا اسے اس سے مرادوه استاد ہے جوعلوم آخرت سکھا آہے یادینوی علوم، آخرت کی نیت سے سکھانا ہے دنیا کے ارادے سے نہیں دینوی مقاصد کے لئے سکھانا ہلاک ہونا اور ہلاک کرنا ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہن توحس طرح ایک سنخص کے بیٹوں کا فرض ہے کروہ ایک دوسرے سے بیت کریں اور مقاصد کے صول یں ایک دوسرے سے تعاون کریں ای طرح ایک استاذ کے شاکردوں كاجى فرض ہے ك وہ ايك دوسرے سے محبت اور دوستى كا بتوت ديں اورابيا اسى صورت بى ہوسكائے جب الكامنفيد اخرت بهوا وراكران كامفضد ونبابولوا يك دوسر صص صداور تغض بيلا بوكا-كبونكه علما وادراً خرت بطبخ دا لے لوگ اللہ تعالی کی طوف سفر کرنے ہی ا ورونیا سے گزر کراکس کی طوف عافے والے ہی نندگی سے سال اور مینے داستے کی شازل ہیں ۔ اور جومسافر شہروں کی طوت جانے ہیں ان کے درسیان باہمی رفانت ایک دوسرے سے عجت اوردوستی کرنے کاسب بنت ہے۔ توج سفر فردوس اعلیٰ کی طرف ہواس کے رائے یں رفیق کے ساتھ محبت كيے نہيں موكى حب كرسماوت أخروى من تنكى نہيں ہے - من وج سے كرا خرت سے تعلق ركھنے والوں كے درميان محالانهن مزا بخات دنیا کی سعادت سے کیوند اسس میں گنجائش منب موتی اسی لید وہ جوم کی ننگی سے نہیں بھے سکنے اور جولوگ علوم کے فرر بعے ریاست طلب کرتے ہی وہ اللہ نقالی سے اس قول کا معدان شیں ہوسکتے۔ ارشاد خلوندی ہے ا-بے نگ ہوں ایک دوسرے کے عباقی ہیں۔ إِنَّهَا الْمُومِينُونَ إِخُونَةٌ - ١٢) وہ اس آین کے مفتون میں واصل ہیں۔ آج کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشن ہول محسوائے پر سزر گار لوگوں کے ۔ الاَخِلَاءُ بَوُمَيْذٍ بَعْفُ لَهُ مُدلِبَعُضٍ عَدُقُ إِلاَّ

الْمُتَّقِبِينَ - رس)

١١) كنزالهال جلدوس ١٢ ٥- (٢) قرآن مجيد سورة حجرات آيت ١٠ رس قرآن مجدسوه زخرت آیت ۲۴ www.makiabah.

دوسعدادب الماذكويا سيدكروه صاحب شريعت صلى الله عليه وسلم كى اقتداركرس علم كا فائده بنجاني اجرت طلب نکرے اور نماس کے ذریعے کسی جزااور کشکر مربا کا تصدکرے بلکہ صرف اللہ تقالی کی رضا اور اکس کا تفرب حاصل کرنے کی نبیت سے بڑھائے۔ اپنی طرف سے ان دطلبان برکوئی اصان خیال نہ کرسے اگرھیہ ان براہ رہے کہ وہ استاذ کے احسان مند موں اور اور اور اور کورے کر مجھے ان کی وجہسے فضیدت حاصل ہو ٹی کیونکر انہوں نے اسبے دوں کو تبار کیاکم ان میں علوم کا بہج بوکر اللہ تعالی کے قریب کیا جائے برایسے ہی جے کوئی شخص تمہیں اپنی نربین بطور العارديّا كمة ماس بي البيف ليه كينى بالرى كرو توتمها لا نفع ، زبن وال كے نفع سے زيادہ ہوگا . بنوشاكردىياطسان ركف كاكيا مطلب و حاله فكرعلم سكھانے كى وجسے الله تفائل كے بال تمبالا تواب، التعام تواب سے زبارہ سے اگر شاگرونہ ہوا تو تہیں بنواب سدمتا لہذاتم صرف استرقالی سے اجر مانگو جیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَيَا فَوْمِ لِاَ أَسْالُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا إِنَّ اجْرِى اوراك ميرى قوم من أسن رتبلغ ) برتم سال بنين الله على اللهي ١١) الله على ال كيونكوال اور توكي دنيا بي سے وہ بدن كا خادم سے بدن نفس كى سوارى سے مخدوم ،علم سے كيونكواسى كى وجہ سے نفس کونٹرون عاصل ہوایس جوشخص علم کے ذریعے ال طلب کڑا ہے وہ اس آدمی کی طرح سے جو اپنی بوزنی کے نیلے سے کو ا بنے بیرے سے پینچ کرصاف کرتاہے اس نے خادم کو مخدوم اور محذوم کو خادم بنادیا۔ اور سے کامل درجے کی تبدیلی ہے اوراكس مبياً دمى فباست ك دن جرول ك ساغدا ين رب ك ساخد بره بال كالراكس مبياً دمى فباست مرحبات كوا موكا تعلاصہ سے کہ فضیلت اوراحسان استاذ کے بیے سے توریخوکہ دین کامعاملہ کس طرح ان کے باس ملاکیا جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو کچے معلی فقد و کارم اور ان کی یا دوسر سے علوم کی تدریس ہے اس سے ان کا مقصور اللہ تعالیٰ کا قرب ماصل رنا ہے وہ اپنا مال اور مقام خرج کرتے ہی اور مادشا ہوں کی فدمت می طرح کر زلت اٹھاتے ہی ناکہ ان کوجاگیری حاصل سول اوراگروہ اس کو چھوڑ دیں توان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ان کے پاس کوئی جی نہ جائے چھر

استاذكواب شاكردس توقع ہوتی ہے كدوہ برشكى براس كے كام اے اس كے دوستوں كى مدكرے اور

اس کے وشمن سے شمنی رکھے۔ اس کی عاجات کو پورا کرنے کے لیے کمربت رہے اور اس کے مقاصد میں فرا نبردار

رہے بھراگردہ اس کے حق میں کونا ہی کرنا ہے تواستاذ کوالس پیغصہ آئے۔ اور وہ اس کا بہت بڑا دشن بن جا آہے

تواس تعم كاعالم كنا كمينها كم ابنے نفس كے بياس درجه بريراض بونا سے جراس يرخوش بوناس اور ب

بات کہتے ہوئے اسے جانہیں آنا کہ تدبین سے میری غرض علم کو چیلانا ہے اللہ تعالی کا قرب عاصل ہوا ور اس کے رائی قرآن مجد سورہ ہود آیت ال MMManahalahah

دبن كد د موتوتم ان نشا بنول كو د محفو ماكم د صوكه د مى ك صور تول برعمارى نظر رب، تنيسوا دب وطالب علم كونصبحت كرنا نزك فركرت استحقاق سيبيلي رشه ماصل كرنے كى خواش اور ظامرى علوم سے فراغنت سے بہلے بوت بدو علم میں مشغولیت سے بنع کرے پھر اسے خروار کرے کو علوم عاصل کرنے كامقصدالله تنالى كاقرب عاصل كراب مكومت كاصول اور فخر وسابات بنين سے - حن قدر مكن بوكشروع بى سے اس کے دل یں اس جیزی خرابی کا تصور باکردسے کیونکہ فاجر عالم اصلاح کے مقابلے یں خرابی زیادہ بداکرتاہے اگر ا عنا گرد کے دل کی عالت معلوم موجائے کہ وہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تووہ اس علم کود مجھے جے وہ مامل كررا ب اكروه فقى اختلاف كلاى محكر ول اوراحكام ومقدمات كے قادی سے متعلق بے تواسے اس سے روك و السائد برعلوم آخرت سے نہیں اور نہ بران علوم سے میں جن کے بارے میں کیا گیا کہ مے نے فیر فعا کے لیے علم حاصل كرنا جا إليكن على في الله تعالى سك سواكس اور كے بيت بوت سے الكاركروبا اور معلم تفبر اور علم عدبیث بنز وه علم الخريب جس مين السلاف مشنول رست تحفي اخلاقي نفس اوراكس كى تهذيب كى كيفيت كوسجانا بع توجب طالب ان علوم کو دینوی غرض کے بلے سیکھے تواستاذ کومیا ہے اسے تھی دے کیونکہ اسس سے وعظ اور لوگوں كى بىردى كى لا ليج بىدا بونى سے -البند بعن اوقات تحصيل علم كے دوران با اُخریں دوخروار موجاً اے كيونكم اس ميں ايسے علوم تھی ہی جوالشرتعالی کا خوف دلا تھے ہیں، دنیا کی حقاریت اور اخرت کی عظمت کو واضح کرتے ہیں تومکن ہے کہ ا خرکاروہ اچھے داستے پراجائے اورائس جیزسے نعیمت عاصل کرسے جس کی دوسروں کونفیعت کرناہے مقولیت اور مرتب كامجت اس دا نسال طرح ب جف جال كے كرد وانا الا اوجانا ہے تاكداكس كے ذريعے برندے شكاركرنے الله تعالى نے علی سندوں کے ساتھ ہی معاملہ فر مایا ہے اکس نے شہوت کو ساکیا آ کراکس کے ذریعے مخلوق ، بقائے نسل ک بینی اسی طرح جان و مرتبه کی محبت بیدا فرمائی تاکه وه علوم کو زنده رکھنے کا سبب بنداور بربات ان علوم میں متوقع ہے۔ ميكن محن اختلافى سأل علم كلام ك جهر الرفوعات عجيبه كى موفت ك لي منق موجانا اورد مكرعلوم كو چھڑددبنادل کی شختی، اللہ تعالی سے غفلت، مگراہی میں بڑھنے اور جاہ و مرتب کا باعث ہے البنہ جس کواللہ انہا کا اپنی رحمت بچاہے۔ ااکس کے ساتھ علوم دبینی سے کوئی اور علم ملا ہے۔ اکس برنجر ساورمشا بدہ جسی کوئی دبیل نہیں لیں دیکھواور عبرت بكر واور حثم بميرت كے ذريعربندول اور شہرول ميں اس كي تعقق معلوم كرد اور الله تفال مى سے مدمطلب كى جاتى ہے، صرت سفیان توری رحمد اللہ کو عملین دیجھا گیا آپ کو کیا ہوا انہوں نے فرایا ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں ان بس سے ایک ہمارے ساخ متعلق ہوجا یا ہے حتی کر حب علم ماصل کریتا ہے تو اسے قاضی یا حکوال یامنشی بنا دباجا تاہے۔

جوتها ادب ،- يه ادب فن تعليم مي نهابت دتيق ہے وہ بركه طالب علم كوخى الامكان اشاروں كن يوں يى برائ

ے روسے، واضح الفاظ بین نہ کچے رحمت بھرے طریقے سے روسے بھول کنے کے طور پنیس کیونکہ جھول ، ہیب کے پرانے کو دور کرد بنی ہے مخالفت کرنے برحرات کو بہدا کرتی ہے اور دہرائی پر ) اعراد سے بیے حریص بنا دبتی ہے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم حرتمام اسا آڈہ کے راہنما ہیں آپ نے فر ملیا ہے

اگروگوں کو مینگنی قورنے سے منع کردیا جائے تو وہ اس کو تورٹیں گے اور کسیں گے کہ بہیں تورف کا گیاہے توخرور اس میں کوئی بات ہے " مَوْمِنِعَ (اَتَّاسٌ عَنُ فَتَ الْبُعَرِ لَفَتْرُ وَكَاكُوْ مَا نَهِيدِ عَنُهُ لِلاَّ وَفِيدِهِ شَيْءً-

ال پر حضرت ادم و توا و علیهما السلام کا واقعدا ورص جنرے انہیں منع کیانا، تمہیں آگاہ کرتا ہے تمہیں یہ قصد محض کہانی کے طور پر باد نہیں ولا یا بلکہ اس لیے کہ تا عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے آگاہ موجاؤ دوسری بات یہ ہے کہ صرافناً تنبیہ نہ کرنے سے احجے نفوس اور عمدہ ذہن اس کے معانی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو حاصل کرنے کی نوشی انہیں علم میں رغیت و بتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ بران باتوں سے بھے جواس کی سمجھ سے پرت یہ ہیں۔

یا نجواں ا دب : - کسی عام نے در دارات اذکو جائے کہ دوستعلم کے دل بن ان علوم کی برائی شد الے ہواس علم کے علاوہ بن جسے بعنت سکھا نے والے استاذکی عادت ہوتی ہے کہ وہ علم نقدی برائی بیان کرتا ہے ادر فقہ کا استاذ علم میں منظم کی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیر توصی تعور توں کا کام ہے عقل کا اس بین منظم کام ، علم فقہ سے نفرت دلا تاہے اور کہتا ہے کہ بہ فروعی مسائل بین اور عور توں کے حیف کے بین وظارت بین منظم کلام کو کسے بینج سکتا ہے کہ یکوئر وہ تو حلن کی صفات کا ذکر ہے استانہ کی بدعا واست نموم ہیں۔
بارے بین گفتو ہے ۔ بید علم کلام کو کسے بینج سکتا ہے کہ یکوئر وہ تو حلن کی صفات کا ذکر ہے استانہ کی بدعا واست نموم ہیں۔
انہیں ان سے بین چا ہے۔ بیکہ جواست ذا کہ علم کا کفیل ہوا سے چاہئے کہ وہ طالب علم کو دوسر سے علوم سیکھنے کا داست میں دکھا نے اور اگر وہ کئی علوم کا نگران سے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ طالب علم تدریجاً ایک در صبحت دوسر درجہ کی طوت ترقی کرتا جا گے۔
درجہ کی طوت ترقی کرتا جا گے۔

جھٹا ادب : سطالب کے دمین کے مطابق اسے مجھائے اسے وہ بات نہ بنائے جس کک اس کی عقل بنسیں بہندی کیونکہ دو اس سیسلے میں وہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمی بیروی کرے ایپ نے دایا :۔ وسلمی بیروی کرے ایپ نے دایا :۔

ہم گروہ انبیار کو حکم دیا گیاہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرانب بررکھیں اوران کی عقلوں کے مطابق ان سے مَ پُرِوْنُ وَكَ الْمُنْكِيْنِ وَالْمُونَاآنُ نُنْزُلَ نَخُنُّ مَعَاشِرَالُانْفِيَاءِ آمُرِنَاآنُ نُنْزُلَ النَّاسَ مَنَارِلَهُ مُ وَنُكَلِّمُهُمْ

عَلَىٰ فَدُرِعُقُولِ هِمُرا) تواستادهی سن گرد کے سامنے کوئی حقیقت اس وقت رکھے جب وہ جاتا ہو کہ وہ اسے سجھ لے گا۔ نی اکرم صلی السرعلیدوسی نے فر مایا .۔ بوشخص کسی قوم سے ایسی بات بیان کرتا ہے جن مک ان کی عقول نہیں مہنیتیں تورہ بعض کے لیے فتنے کا باعث مَا آخَذُ يُحُدِّ ثُ تَوْمًا بِحَدِيثٍ لِوَتَبُلْعُهُ عُقُولُهُمُ إِلَّهُ كَانَ فِتُنَاةً عَلَىٰ بَعَضِهِمُ اللَّهُ صنرت علی المرتفی رضی اللرعنہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سیماں بہت سے علوم میں بشرطیکہ ان کو سیجنے والا کوئی ہو، تو آپ نے سیج فرمایا نیک توکوں سکے دل جبدوں کا قبرستان ہے بہذا عالم کوچاہیے کہ تو تجھوہ جانیا ہے ہراک کونہ بتا ئے۔ بیاکس صورت بیں ہے جب شاکرد سمجھا تو مولیکن وہ اکس سے نفع اٹھانے کا اہل نہو۔ توجی بات كووة سجما بى شهواكس كاكباحال موكا حضرت عبلى عليدالسلام في فرايا:-خنزروں کے گلے می موتوں کا ہارنہ ڈالو تو بیٹک عکمت لاتعلقوا المجواهر فساعنات المختارين رس اعلم عرامرات سے بیزے اور جوانے البند کرتا ہے وه خنزرون سے براہے۔ اس بے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کواکس کی عقل کے پیانے کے مطابق نا پر اوراکس کی سمجھ کے ترازو کے مطابق تو او-تاكرتم اس سے بچواور وہ تم سے لفع حاصل كرنے ورن معياد كے مناف ہونے كى وجرسے انكاركرے كا- ايك عالم سے وئی بات پر چی کئی تواس سے جواب سرویا پو جھنے والے نے کہا کیا آپ نے صفور صلی المدعلیہ وسلم سے نہیں سنا آپ نے فرایا:۔ مَنْ كَتَعَوْمُ انَا فِعًا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَا مَ قَ صَلَى الله على الفَع كُوجِهَا يا وه فيامت كے دن المس مَن كَتَعَوْمُ الله كَام وَلَا لَا الله كَام وَلَا الله كَام وَلَا الله كَام وَلَا الله كَام وَلَا الله كَام وَلِي الله كَام وَلَا لَا الله كَام وَلَا الله كَام وَلَا لَا الله كَام وَلَا لَا الله كَام وَلَا لَا الله كُولُولُ الله كُولُولُ الله كَام وَلَا لَا الله كَام وَلَا لَا الله كُولُولُ الله كُلُولُ الله كُولُولُ الله كُولُ الله كُولُ لِلْ لَا لِلْمُ لَا لِلْمُ لَا لِلْمُ لَا لِلْمُ لَاللّهُ لَا لِللّهُ لَا لِللْمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَال مَنْ كَتَعَعِلْمًا نَا نِعًا جَاءَ يَوْمَرُ الْفِيَا صَةِ المرتعالي كارث وس وَلَهُ تُتُوتُوا السُّفَهَاءُ المُوالَكُمُ رَهِ) نسجه لوگول كوايت ال ندود

رس تاریخ بفداد، ج مص-۵۰

(١) كنزالهال ولدس ص ١١١ (١)

(١) مسنن ابن ما جرص ٢٧، ١٠ من المرسل من علم فلتمد و ٥) قرأن مجيد سورة نسا و كيت ٥

براس بات پرتنبیہ ہے کوشف عا کو خراب کرسے اور نقصان بہنچا سے اکسسے علم کو بجانا بہنرہے مستی سے علم کو روکنا ظل میں عنبرستی تک علم کو بہنچا یا اکس سے کم ظلم نہیں کسی شاعر نے کہا۔

م ورون عرب میں جانوروں کو عرائے کے سامنے موتی پھیلا دوں اور کمرلوں کے چرواہے کے خزانہ جی ہوجائے وہ اپنی قدروقیت سے بے خرابہ کی وصر سے اندھیرے ہیں چلے گئے تو ہی جانوروں کو اس رعلم کا ہار بہنا کر روست نہیں کرست اگر اللہ نتا اللہ بو مبر بان ہے ، اپنے نطف وکرم سے بھے ایسے لوگوں سے ما دے تو ملوم وصلت کے اہل موں تو میں اس کو صلا اور کا تاکہ اس سے فائرہ بہنچا یا جائے، اور بین ان لوگوں سے دوستی کروں گا در نہ یہ میرے بابن محفوظ ہے کیونکہ وہنے مل و کو علم کا عطیہ وتیا ہے وہ اسے ضائع کرتا ہے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے وہ اللے کا ایک اسے دولت کے دولت کا کرتا ہے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے وہ اللے کا ایک اسے۔

سانواں دب اگر شغلم مجدار نہ ہوتو اسے ایسی موٹی اور واضح بات بنائے ہواکس کے لاکن ہے اور اسے بر نہتا سے اس کے علاق باریک بات بھی ہے جواکس نے روک رکھی ہے (بتا ٹی نہیں)

كيونكە بعين اوقات اكس كے دل بين شبه بيط حالمات اوراسے حل كرنا مشكل موحانا ہے بہذا وہ بدنجتى كا شكار موكر ك ميو جاتا ہے .

خلاصہ بیکہ عوام کے سا سے بحث کا دروازہ نرکھولا جائے اس سے ان کے دہ کام معلل ہو کررہ جائیں سے

جن کے ساتھ مخلوق کا نظام اور خاص ہوگوں کی زندگی کا دوام قائم ہے۔ المنهوان دب: -اساذكوابن على كم طابق على كرناجا بين اكداكس كا قول اس ك فعل كون جلاك اس بید علم باطن آنکھوں سے اورعل ظاہری آنکھوں سے معلی ہوتا ہے اور ظاہری آنکھوں واسے لوگ نربارہ بن اورجب اس کاعمل،علم کے فعلات ہوگا تو ہداہت بنیں سو کے گا اور ہروہ شخص جوکو کی حیز کھانا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ نے زہر قائل ہے نولوگ اس کا ہلاق اڑاتے اور اس برتہت سگاتے ہی اور بس كام سے ان كومنع كيا كيا اكس بدان كى حوص زيادہ بوطائى سے اور دو كہتے ہي اگريہ جيزاجھى اور لذيذ نہ موتى تو استاذ مخترم اسے کیوں اختیار کرتے ہوایت دینے والا استاذ، شاگردد ل کے لحاظ سے اس طرح ہے جس طرح کلے كانست القن اور مكرى كى نسبت سابير برتائ توجن چيزي خوركونى تقتى نهين الس كے ساتھ كارے بي كيے نفتن بنے كا ورجب كلوى مراحى موكى توسايد كيد سيدها موكا -اسى بيدكى شاعر ف ال مضون كوول بيان كياب " ايكام سے ندروک جے تو نورکرتا ہے اگر توا بساکرے گا دروکے گا) تو نترے بلے عارا در سنرم کی بات ہے۔

دكياتم لوگوں كونيكى كامكم دينة بوا درائي أيب كو

جس نے کوئی براعل جاری کیا اس میاکس کاک ، عبی ہے

اور عمل کونے والوں کا بھی۔

آتًا مُسْرُونَ النَّاسَ بِالْهِرْوَتَ نَسُونَ

اً نفستگفت لا) اسی لیے گذاہ کا بوجھ جا بل کی نسبت عالم بر زبادہ ہوا ہے کیونکداس کے پیسلنے سے ایک عالم کیسات ہے اور أنفسكع- لا)

وگ اس کی بروی کوتے ہیں۔ مرین رزین بل سے:-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّةً نَعَلَيْهِ وِزُدُ هَا وَإِزْدُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ ال

اسى بى حفرت على المرتعنى رضى السّرعند نے فر مايا :-

ردوادموں نے میری کر توردی ہے ایک عالم ص نے اپنی عرف کھوری اور دوسرا جا بل تو زاہرین رہاہے گا) عابل ندابدی کر توگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور عالم از نکاب گنا ہ سے دھو کے میں عبلاکر تا ہے۔

وا، قرآن مجدسورهٔ بقره كبت مه و ٢) مستدام م احدين صبل جدم ص ٥٥ م (۱۷) مطلب بے کہ علم برعمل خروری ہے اور عبارت کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے ۱۲ ہزاروی

## يطاب

## علم كى أفات نيزعلمائے آخرت اورعلما بسوكى علامات

علم اور علماء کے فضائل کے بارے بیں سم نے احادیث نقل کی ہیں۔

اور مُرِسے علاہ کے بارے بی سخت سنداکا ذکر آیا ہے جس سے معلوم ہوا ہے کرفیا مت کے دن انہیں تمام مخلوق سے زیادہ عذاب سوگا اس لیے ان علامات کوجا نئا بہت اہم کام جن کے ذریعے آخرت اور دنیا کے علا دکے در میان فرق ہوتا ہے علامے دنیا سے ہما دی مراد علامے سُویں جن کا مقصود علم سے دنیا کی نعمتیں اور اہل دنیا سے ہاں جاہ د مرتبہ حاصل کرنا ہے نی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرایا :۔

قامنے دن سب سے زیادہ فذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا "

اورنبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے ہی مروی ہے اینے فرمایا .۔

كونى ننخص اس دفت نك عالم نهي بوسكتا بب تك ابنے علم ریمل نه کرے "

رَلَاكِيكُونُ الْمُرْءُ عَالِماً حَتَّى بَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلاً - (٧)

إِنَّ النَّذَ النَّاسِ عَنَ ابَّا يَوْمُ الْفِينَا مُوْعَالِمُ

كَمُ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ (١)

علم کی دوسیں ہم ایک وہ علم ہے جوزبان برس ایک بدخلون برالدندالی کی حجت ہے اور دوسراوہ علم ہے جودل میں ہوتا ہے بہ علم ما فتے ہے " آپ نے مزیدارٹ دفرایا .

ا خری زانے میں جا ہی عبادت گزاراور فائق علام ہوں گئے یہ العِلْمُ عِلْمَانِ ،عِلْمُ عِلْ اللَّسَانِ ، فَذَلِكَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ ،عِلْمُ عِلْ اللَّسَانِ ، فَذَلِكَ مُحَتَّنُ اللهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِم وَعِلْمُ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمِ النَّافِيُ - (٣) رسول الرم صلى النَّعِلِيهِ وسلم لَه فرايا: مَكُونُ فِي آخِرِ لِلسَّرَ مَانِ عِبَادً جُهَّال وَعُلْمَا فَسَّانَ - (٢)

وا) کنزالعال ج ۱۰ ص ۲۰۸ و۲) کنزالعال ج ۱۰ ص ۱۹۲ رس کنزالعال ج ۱۰ ص ۱۸۲ وم) کنزالعال ج ۱۲ ص ۲۲۲

علم اس ليے حاصل ندكروكم إس كے ذريعے علما وي فركروناسم وكون سے تفاظ اكرواور لوكوں كو اين طرت منزص کروس نے ابساکیا وہ جہنم بی جائے

جن نے اس علم کوچیایا جو اکس کے باس ہے اسے آگ کی نگام ڈالی جائے گی "

مجے تم بردقبال کی نسبت دوسری بات کا زیارہ خوف ہے عرض کیا گیا وہ کیا ہے ؟

گراه کن الله -

جس شخص كاعلى زباده موا اور مدابيت زياده منهو تى وه الله تنالى سے دۇرىۋاجائے گا

حزت عيائي عليه السلام نے فرمايا "كب تك تم أخرشب بن جلنے والوں كے ليے والسته ما ف كرتے رہو گے اور فود

لأتنتعكم والعيلم لنباهويدا لعكماء وَلِمُّنَارُوْابِهِ الشَّفَهَاءَ وَلِنْفَوْنُوْابِهِ وُجُوْ النَّا سِ البِّبَكُمُ فِهَ نُن فَعَلَ ذَٰ لِكِ فَهُ عَ ني التَّادِدا،

نى كرم صلى الدعليه وكم في :-مَنْ كَتَمَعِلُماً عِنْدَةُ الْجَمَّةُ اللهُ يُلِجَامِ وي النَّادِر ٢)

اورآپ نے فرایا ب لَا نَاهِنُ عَزِالُهُ بَجَّالِ إِخْوَقِكَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَالِ-

آب نے فرمایا:۔ مِن الْاَيْمَةِ الْمُقِلِينِ (٣)

رسول اكرم صلى للتعليه وكسلم كام محاارت دسي -مَنُ ا ذُوَادَ عِلْمًا وَكُورًا إِذَادَ عِلْمًا وَكُورًا إِذَادَ عِلْمًا وَكُورًا إِذَادَ عِلْمًا وَكُورًا يَزْدَدُونَ اللهِ إلاَّ تُبَدّاً-(١٠)

حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رسو گے۔ یہ اوراس کے علاوہ احادیث علمے بہت بڑے خطرہ میرولالت کرتی میں کونکم عالم یا توجیشہ کی بھاکت میں جدا مبال سے با ایری سعادت حاصل کرلیاہے اوراگر علم میں غور کرنے سے سعاد للے نہیں بالے

الا توسلائي سے على محروم رہے گا۔

(١) كنزالعال ج ١٠ ص ١٩١١ كا) العلل المنتاب جلاقل ص ١٩ (٣) مندام احدين عنل عبد دوس مما ام) كنزالعال ج٠١ ص١٩١

## صابرام اوراسلات کے اقوال

حفرت عمر فاروق رضی الله عند فرایا مجھاس امت پرسب سے زبادہ خوف علم والے منافق کلہے معالم کرام نے عرض کیا کوئی منافق ،علم والا کیسے موسکتا ہے ، آپ نے فرایا "زبان کا عالم موگا جب کر دل اور عمل کے اعتبارے جاہل موگا "

حضرت حسن رحمالتٰد فرما تے ہیں ان توگوں ہیں سے نہ ہونا جنہوں نے علی وسے علم اور عکماری فرافت کو جع کر ایب اور علی ہیں ہوقوں کی طرح ہیں ایک شخص نے حضرت الوہ ہرو رضی الشعنہ سے من کیا کہ ہیں علم عاصل کرنا چا ہتا ہوں لیکن مجھے اکسس سے صنائع ہونے کے لیے اسے حیور نا ہی کافی ہے ۔ حضرت الوہ ہم بن عینیہ رضی اسٹر تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سب سے زیادہ ندامت کس کو موتی ہے ؟ امنوں نے فرایا جمیان تک اکسس دنیا کا تعنی ہے تو اکسی خص کو ندامت ہوتی ہے جمالیے تنظیم سے نیکی کرنا ہے جو شکر میرا دا میں کرنا اور موت سے وقت کونا ہی کرنے والے عالم کو ندامت ہوگی۔

حفرت خلیل بن احمد نے فر مایا مرومارقم کے موتے ہیں۔

(۱) جوادی جانتاہے اوراسے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے تو یہ عالم ہے اس کی پیر دی کرو۔

(۲) وہ جوعلم رکھتا ہے بیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاس عاہیے یہ سویا ہوا ہے اس کو جیگا ڈے

(۳) وہ شخص جو نہیں جانتا اور اس کا خیال ہی ہی ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ ہدایت کا طالب ہے اس کی دائمیائی کرو۔

(۲) وہ اُدمی جو نہیں جانتا اور اسے یہ بھی معلوم نئیں کہ وہ نہیں جانتا توریخص جا بل ہے اس کو چھوڑ دو۔

(۲) وہ اُدمی جو نہیں جانتا اور اسے یہ بھی معلوم نئیں کہ وہ نہیں جانتا توریخص جا بل ہے اس کو چھوڑ دو۔

مضرت سفیان توری رحمہ اور خرائے ہیں علم عمل کو کیا رہا ہے اگر وہ اس کی بات قبول کرے تو مطالب ہو اسے

علم جلا جاتا ہے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فر النے ہیں جب تک آدمی علم کی طلب ہیں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔

اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہے تو وہ جا ہل بن جاتا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله فرمانے ہیں "مجھے بین آرمیوں پرتریں آتا ہے کسی قوم کا معزز شخص ذبیل ہوجائے، قوم کا مال دارشخص مختاج ہوجائے اور وہ عالم جس سے دنیا کھیلتی ہے "حضرت حسن رحمنہ الله فرماتے ہیں «علاء کی سنوا ول کا طلب کرنا ہے انہوں یہ بوں پڑھا۔

مجھے اس شخص پر تعجب سب ہو ہدایت دے کر گراہی ایتا ہے اور جوا دمی دین کے برلے دنیا حاصل کرنا ہے اس پر نوز بادہ تعجب سب اور ان دونوں سے بھی بڑھ کرا س پر تعجب ہے ہودد سروں کی دنیا کے لیے ا پنے دین کا سودا کرتا ہے وہ ان دونوں سے زیادہ تعجب خیزہے۔

www.makiaban.org

نبى اكرم صلى الدُّولية وسلم نع فرايا .اِنَّ الْعَالَعُ كُلِيعَة بِ عَذَابًا يَطِيعِ بِهِ آمَدُ لُ عالم كوابيا عذاب دبا جائے گاكداس كے عذاب كسخق النّارِ السُنِعْظَامًا لِينِذَ تَوْعَذَ (بِهِ - لا)

النّارِ السُنِعْظَامًا لِينِذَ تَوْعَذَ (بِهِ - لا)

النّارِ السُنِعْظَامًا لِينِ ذَيْ عَذَ (بِهِ - لا)

السَّارِ السُنِعُلَامًا لِعالَم سِنِ حَفْرِت (سامہ بِن زبرض اللّه تعالى عنها فراتے مِن مِن نفني اكرم صلى السُّعلية وسلم السُّعلية وسلم السُّعالية وسلم السُّعلية وسلم الله على السُّعلية وسلم الله على السُّعلية وسلم السُّعلية وسلم السُّعلية وسلم الله على الله على السُّعلية وسلم الله الله على الله على السُّعلية وسلم الله على السُّعلية وسلم الله الله على السُّعلية وسلم الله على ال

تیامت کے دن عالم کولا یاجائے گا اوراس کو آگ میں ڈالا جائے گااس کی آئیس با ہز سکل آئیس گی تووہ اس طرح چکر لگائے گا جے گرھا جکی سے گرد گھو شاہے اہل جہنم اس کے گرد چکر دکا بی گے اور لوچیس کے جھے کیا ہوا تو وہ کے گا بن نیکی کا محکم دنیا تھا اور خود عل نیس کرتا تھا اور برائی سے روکت تھا لیکن خود اس کا مرسکب متا تھا۔ يُونَا بِالْعَالِمِ مَيُّهُ الْفِيَّامَةُ وَيُكُفَّىٰ فِي النَّارِ فَتَنُدُ لِنَّ اَفْنَا لَكُ فَيَكُونُ فِي الْفَارِدِ الْمُكَايِدُ مُرُّدُ الْحِمَّالُ بِالدَّحَىٰ فَيَطْبُعُتْ بِهِ اَهُلُ النَّارِ فَيَهُولُونَ مَالَكَ ؟ فَيَقُولُ ؟ كُنْتُ الْمُرُولُ لَكَارُ وَيَعُولُونَ مَالَكَ ؟ فَيَقُولُ ؟ كُنْتُ الْمُرُولُ لَكَارُ وَيَعُولُونَ مَالَكَ ؟ فَيَقُولُ ؟ كُنْتُ الْمُرُولُ لِكَارُ وَيَعُولُونَ مَالَكَ ؟ فَيَقُولُ ؟ كُنْتُ الْمُرُولُ لِكَارُ وَيَعَولُ اللّهِ مِنْ النَّقِرُ وَالْمَعَىٰ عَنِ النَّرِّ وَالْمِنْ وَالْمَالِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِقُولُ النَّرِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةُ وَالْمِنْ وَالْمَالِيةِ وَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ النَّذِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهِ وَالْمُؤْمِلُ النَّذِيةِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ اللّهِ اللّهُ الل

کیوں کہ انہوں نے جانے کے بعدا نکارک اور اللہ تعالی سے ہودیوں کوعیا بیوں کے مقابلے میں زیادہ مُراقزار دیا حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیے اولاد ناست نہیں کی رہی اور انہوں نے بینہیں کہا کہ وہ افدای تین میں سے تبیسرا ہے بیکن انہوں نا حدیث میں وہ اس نہ کر اور انکارکی کی اور انہوں نے بینہیں کہا کہ وہ افعال میں نہیں سے بیسرا ہے بیکن انہوں

نے معرفت ماصل ہونے کے بعد انکار کیا، اللہ تعالی نے ارشا دفرا کی ہ

يَعُرِفُونَةُ كُمَّا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُ مُدَّد

ده بېږدى، ان کورحضورعليه انسام کو) اس طرح بېچانت ې جس طرح ده اپنے بېلول کورکسي شک شبه کے بغیر ) پیچانت مې

۱) مسندامام احدین صنبل ج ۵ ص ۲۰۵ ر۲) صبح مسلم ج۲ ص۲۱۷ باب عقویت من یا مربا لمعروت -رمه، قرآن محبیر سورهٔ نساع آبیت ۱۷۵ رمه، یه بات صبح نهین کیونکه میودیوں سفے تصرف مور با علیہ السلام کوخلا کا بلیا نا قرآن باک بی ہے درا فر میودیوں نے کہا کہ صفرت عزیز علیہ السلام خلا کے بیٹے بی ۱۲ میزاروی (۵) قرآن مجید سورہ اتعام آبیت ۲۰

اورارشا دفداوندی سے و-

اللهُ عَلَى أَلَكَا فِرِيْنَ (١)

حتى كرالله تعالى ند فرمايا.

يَلُهُتُ أُونَاثُولُهُ بَلُهُتُ رس

فَلَمَّا جَارَهُ مُ مَاعَرُهُ وَالْقُرُوابِهِ ، فَلَعَبُ

الله تعالى في بليم ب باعوراء ك وافع من فرمايا .

وَاثُلُ عَلَيْهِ مُ نَبَّإِ الَّذِي آتَيْنُ الْا آبَاتِنَا فَالْسُلُخُ

مِنْهَا فَانْبُعَكُهُ الشَّيْطُانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ -

فَصْلُهُ كُمْتُلِ الْكُلْبِ إِنَّ نَجْمِلُ عَكِيبُ

اورحب ان کے پاس وہ پیزاگی جے دہ بیجائے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیائیں کافروں مرافدتنا لی کی منت

اوران براس شخص کا واقعہ طبیعیں جسے ہم نے آیات دیں تووہ ان سے صاف نکل گیا ہیں شبطان اس سے بیجھے بڑا نووہ گراہوں ہیں سے ہوگیا "

بس اس کی شال کے جیسی ہے اگر نم ان برحملہ کرو نو زبان مکالیا ہے اوراگر حور دو تو می زبان نکالیا ہے »

توبد كارعالم كاعبى بي حال ب كيو كمد بلعم كرالله تعالى كى ت ب كاعلم دياكيا توده شهوات بس يركيا جنانجراس كت سے تشبيدوي كئي ليني استفكت ملے يانه ، وه خواب ان كى طرف إنسا سے -

حفرت علی علیدالسلام نے فراہا در گرے على مثال اس جان حبی ہے نہر کے کنارے برد کا دی جائے نہ تو وہ خودیانی میں سے اور نہی یانی کو کھتی کک حانے دیتی ہے نیز بوے علام کی شال باغ کے بخت نا اے کا طرح ہے جس کے بامر حیا ہے اور اندر مداؤے اور فروں کی شل ہے جن کافل ہر کیا ہے اور اندر مردوں کی بڑاں ہیں۔ توبرامادیث اور آثاراس بات کرواضح کرتے ہیں کر جوعالم دنیادارہے فیامت کے دن اس کامال جابل سے نیادہ براہوگا اوراسے عذاب می زیادہ ہو گا در جو اور کے ساب اور مقرب موں کے وہ علما سے آخرت ہیں۔

(۱) قرآن مجيد سورهُ بقره آيت ٨٩ (١) قرآن مجيد سورهُ اعراب آيت غبر ١٥٥

(٧) فران مجيد سورة اعراف آيت غبر ١٢٥ (م) بلوم بن باعوراء كا دا فعد مخضرًا بول مب كريت خص بني اسرائيل من ايك نرايته على معام تعاب الدعوات تفاحفرت موسى عليه السلام فعجب قوم جبارين برجمله كا اراده كي تواسس كي قوم ف است حضرت موسى عليم السادم ك خلاف اكسايا اور بدوعا كامطاب كيا بيسلسل الكاركزنار با بالآخر انبول في تحالف بيش كك نواكا ده موكي چنانجيد وه جويمي بدوعا كزنا زبان سے اس كى اپنى

قرم کانام نکلنا اوراس سے اسم اعظم کی لے بیاکی رتفیل تفاسریں دیکھتے) ١٢ ہزاردی -

www.makaabah.org

اور چشخص نہیں جانبا کہ دنیا ، آخرت کی ضہرہے اور ان دونوں کو جع کرنا ایک بے فائدہ لا کے ہے دہ تمام ابنیا وکام کی شریعتوں سے جابل ہے بلک فرآن پاک کے اول سے آخریک کا منکرہے تو وہ کس طرح علی رکی جماعت بیں شمار موگا، اور جرآ دمی ان سب باتوں کوجا نتا ہو کھر بھی اکفرت کو دنیار پڑجے نہ دھے نوا مس کی نتھوت نے اسے نتا ہ کر دیا اور اکسی پسر برنجتی عالب آگئی تو امس درھے کا آ دمی علیا دیکے گروہ میں کہیے شمار کیا جائے۔

معزت واور علیہ السلام کے واقعات بیں ہے استرفالی نے ارشا و فرایا " وشخص ابن خامش کو بہری محبت بر ترجیح
دیا ہے بی اسے کم از کم بر سزا دیا ہوں کر اسے ابنی مناجات کی لذت سے مورم کردیتا ہوں اسے واؤر علیہ السلام الجمجہ
سے ابیے عالم کے بارے بن سوال نزکر ناہیے دنیا نے نشتے بی ڈال ویا ہو تھے میری مجتب کے راست سے روک دیے گا
ادر ہوگ ببرے بندوں برطاکہ ڈالنے والے ہیں اسے ڈاؤر علیہ السلام اجب سی کو میرا طالب دیکھو تواکس کے فادم بن
جاوئر، اسے وارد علیہ السلام ا مجادی کسی محالے ہوئے کو میری طرف کے آئے بین اسے با ضر مکھ و بنا ہوں اور ص کو بن
باخیر مکھ دول اسے کھی تھی معزل میں معالی میں مجا گئے ہوئے کو میری طرف کے آئے بین اسے با ضر مکھ و زبایا «جب
باخیر مکھ دول اسے کھی تھی کئی سے دنیا طلب کرنا ہے " اور اس کیے حضرت بھی بن معاذر حمد المند نے فرایا «جب
علی و حکمت کے ذریعے دنیا طلب کی جائے تواس کی فروق تیت جاتی رہنی ہے " صفرت سعید بن صبیب و حمد المند فرایا «جب
ہیں «حب ہم کسی عالم کو دیجھو کہ وہ امراد کے پاس آتا جا تا ہے تو وہ چورہے صفرت عمر فارونی وضی لیڈتھا کی عنہ نے فرایا
جب ہم کسی عالم کو دیجھو کہ وہ امراد کے پاس آتا جا تا ہے تو وہ چورہے صفرت عمر فارونی وضی لیڈتھا کی عنہ نے فرایا
جب ہم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیجہ لوکہ تھا دے دین وہ تھیت زوہ سے کھو کہ مورث کے دور اسے میں میں اسے کو کہ میں کرنا ہے تو سیجہ لوکہ تھا دے دین وہ تھیت نوہ سیجہ کرنے تھا دے دین وہ تھیت نوہ سیجہ کے دیں وہ تھیت نوہ سیجہ کو کہ تھا دے دین وہ تھیت نوہ سیجہ کرنے تھا دیں وہ تھیت کرنا ہے تو سیجہ کے دین وہ تھیت کرنا ہے تو سیجہ کہ کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیجہ کی تھی وہ تھیت کرنا ہو تو میں اسے دین وہ تھیت کرنے ہو کھوں کے دور اسے میں کی دیا ہے میت کرنا ہے تو سیجہ کے دین وہ تھیت کرنا ہے تو سیجہ کرنے تھا ہے دین وہ تھیت کرنا ہے تو سیجہ کی کسی کی کے دیں کے دین وہ تھیت کرنا ہے تو سیجہ کی کہ سیجہ کرنا ہے تو سیجہ کیت کرنا ہے تو سیجہ کی کی کی کھور کے دور کی کے دور کی کے دین وہ تھی کرنا ہے تو سیجہ کی کی کی کھور کے دین وہ تھیت کرنا ہے تو سیجہ کی کھور کے دی کے دور کیا ہے کہ کے دور کی کے دی کی کی کھور کے دور کیا ہے کہ کی کھور کے دیا ہے کہ کی کی کھور کے دور کی کے دور کی کی کی کی کھور کے دور کی کھور کے دور کی کی کی کھور کے دی کی کھو

www.makiabah.org

والداسى جيز من معردت ربنا سے جس سے محت كرا سے

حرت مالک بن دینار رحماللہ فرما نے بن بن نے بعض گذاشتہ ، کت بون بن برط کا اللہ تعالی فرقا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے مجت کریا ہے توس اسے سب سے ملی سزایہ دنیا ہوں کہ اس سے ول سے مناجات کی لذت بكال دنيا ہوں - ايک شخص نے اپنے بھائى كو لكھا م تجھے علم دیا گیا ہے بس كنا ہوں كے اندھيرے سے اپنے علم كے نور كون بجانا - اس طرح تم اس دن اندهبر بي رموكي جس دن المي علم البين علم كى روشنى برجلين كي

حضرت بینی بن معا ذرازی رحمه الله على مع دین سے بور مخا لحب مونے بن «اسے علیا دکرام! نمهارے محلات فیصر دروی بادشاہ) کے محلات اور تمہارے گھر کیسری زایرانی با دشاہ) کے گھر کی طرح میں تمہارے کیوے محن ظاہری ہیں موزے جالوت کے موزوں جیے سواریاں فارونی ، بزتی فرعونی گنا ہ دور جا بلیت جیے اور تمہارے راسے شیطاً نی ہن تون بعین محدید کماں ہے کس شاعر نے کما ہے۔

چرواہا، بری کو بھیڑے سے بجانا ہے جب عرواہے ہی بھیلینے بن جائیں نوج کیا ہوگا ایک دوسرے شام

" اعقراد كرده! اعشرك نمك ، جب عك بن خواب بوجائ توده كس كوهما كرے كا، كسى عارف سے برچھا گیا کہ کیا وہ شخص جے کنا ہوں سے انکوں کی ٹھنڈک ماصل ہوتی ہے وہ اللہ تفال کونس ہجاتا انہوں نے فرمایا مجصے اس بن شک نہیں کر میں شخص کے نزد بک دنیا کو آخرت برنز جسے ہو، وہ اللہ تعالی کی معرفت نہیں رکھتا ا ور بشخص بيلے ادمى كىنسبت بہت بكا ہے اور رخيال نركروكم، على في اخرت كے ساتھ لمنے كے ليے ترك مال كافي بلکہ ال کی نسبت عہدے کا ضرر زیادہ ہے۔ اسی وجہدے حفرت بستر رحمداللہ نے فرما الفظ حیر شا رسم سے عدیث بیالکریں) دنیا کے دروازوں بی سے ایک دروازہ ہے جب کسی آدمی سے نفظ " عدیثا "سنو تو وہ کہتاہے مجھ علد دو- حضرت بشرين عارت رحمه الله نے كا إول كے دس سے زائد بستے اور لوكرے دفن كرد سے تھے اور وہ فراتے تھے کہ مجھے حدیث بیان کرنے کی خواس نی بداہوئ سے اگر بیان صدیث کی خواس ختم ہوگئ تو میں حدیث بیان کروں گا۔انہوں نے اور دوسرے حضرات سے فرایا جب تہیں مدیث بیان کرنے کی خواہش بیلا مو تو فا موکش رہو بھر حب بر فواہش ندر سے نوبیان کرو۔ براکس بلے کرتعلیم وارشاد کے منصب کی لذت دنیا کی ہرتھمت کی لذت سے بڑی ہے ہذا جوادی نواستات كى بات مانتا ہے وہ دنیا كے بيٹوں ميں سے ہے اسى ليے حفرت سفيان تورى رحمہ اللہ نے فريا يا ، عديث ربیان کرنے ) کا فقنہ ، اہل ، مال اور اولاد کے فقنہ سے زبایہ سخت ہے اور اس فقنہ کا خون کیسے نہ کیا جائے عالانكه سيرالمرسلين صلى الشرعليه وسلم سي كماكيا -

وَكُولُوآنُ ثُلَبِنَاكَ لَقَدُكِ لَهُ مَنَ تَوْكُنُ الرَّمِ آبِ لُوثابِ قدم منر كلفة توقريب تفاكراب

ان ک طرت کچھ نہ کچھ ماکل موجا شکے " إِنْبُهِمْ شَيْئًا قَلْمُلُا - (١) حفرت سبیل رحمة المدفرانے بی علم عام كا تمام دنیا ہے اور اس برعمل افرت ہے اور اندا ص كے بعیر عام عمل مكارب انہوں نے فرایا علی رکے علاق تمام لوگ مردہ ہیں اور باعمل علی ایک علاوہ باقی تمام علی وفت کی حالت میں ہیں اور باعمل علما رتعام كي تعام وهوك بن بن سوات ان ك حجنك من اور مخلصين خوت زده بن كذم علوم ان كا خاتمه يجيد بور صرت البسليان داراني رحمه اللهن فر ما احب كونى أدى صرف طلب كرست ناكر نكاح كرد يا طلب معاسس تے بے سفر کرے توں دنیا کی طرف مالی ہوگی اس سے ان کی غرض بہے کہ وہ ادنی اونی کسندیں طلب کرتا ہے یا وہ مدیث لاکش کرنا ہے جس کی طلب اکوت کے لیے صرورت بنیں ۔ حضرت عبلی علیم اللہ منے فرما یا وہ تنخص الم علم بن سے کیے موک اے جس کا سفر کون کون مواوروہ دینوی راسنے کی طرف متوج ہو، اور وہ تحص کس طرح علماء ين شمار موسكنا مع جومون اس ليد علمي نافل بن رستا موكد الس ك ذر يع دوسرون كاامتمان ليعمل ونا مقصارين، حزت صابع بن کیسان بھری نے فرایا میں نے بہت سے بزرگوں کودیکھا کہ وہ برکارعالم ورث سے اللہ تعالی کی يناه جا سنن في ، حفرت الومريه رض الله عدس مروى سع فرا نعي رمول اكرم صلى الله عليه وسلم نع فرالي . مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَنَى بِهِ وَجُدُ اللَّهِ جِنْصُ السَاعِلْمِ مِنْ عَلْمًا مِنْ اللَّهِ اللّ ی جان ہے ،اس کے مامل کرتا ہے کراس کے سب تَعَالَىٰ لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِنَ الدُّنبَاكُمْ دنیا کا سامان پائے وہ قیا سے سےدن جنت کی وشاہد بِجِدْعَ رُنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ. الله تعالى في علماء سوك بارس بين فرالم كم وه علم ك ذريعي دنيا كها ني بن اورعلا في آخرت فتنوع ا ور زر والے موتے ہی علما کے دنیا کے بارے ہی ارشاد فدا وندی ہے:-اورجب الشرنعالى فان لوكول سے دعدہ ليا جبنين وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَانَ الَّذِينَ ٱ وَتُسُوا كتب دى گئ تاكروه إسے لوگوں كے سامنے بيان الُحِنَابَ لَتُبَبِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا كرى اوراسے نتھائى توانبول كے اسے بھوكے تَكْتُمُونَكُ فَنَبَذُونُ وَلَا مُظْهُورُهِمِ کے پیچیے ڈال دیا اوراس کے ذریعے بہت کم قبت وَاشْتَرَقُ بِهِ تُمَنَّا قِلْبُكُّ -رس ماصل کی ہے

> (۱) قرآن مجيد سوره الاسرار آبيت ۲۷ (۷) سنس ابن ماجه ص ۲۷ باب الانتفاع بالعلم-(۷) قرآن مجيد سوره کاک عمران آبیت ۱۸۷ (۲) قرآن مجيد سوره کاک عمران آبیت ۱۸۷

اور بے شک اہل کیا بی سے وہ لوگ می س که الله تال برجو كهيتهارى طرف نازل كبا كباا ورجو كحيان كي طرف نازل كى كيا أكس رايمان لانے بي وہ اللہ تعالى كے ليے جھکتے ہی اوراس کی آبات کے بدلے تھوڑی قبت نہیں لیسے ان لوگوں کا اجران کے رب سے پاس ہے۔" بعض بزرگوں نے فرایا "علاء كوانبياء كرام كے كروہ بن الحايا جائے كا اور قاضيوں كوبارت موں كى جماعت بن

اورعلار آخرت کے بارے می ارشا دفداوندی سے:-عَاِنَّ مِنْ آهُلِ ٱلكِتَابِ لَمَنْ يُحْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِنْبُكُمُ وَمَا أُنْزِلَ إِنَبُهِمُ خَاشِعِبُنَ لله لَا بَشُنْ مَرْوُنُ بَآيَاتِ اللهِ تَمَنَّا قُلِتُكُ أُولَيُكَ لَهُمُ أَجْرُهُمُ عِنْكَ

المهايا جائے كا اور سروہ فقيدان فاضوں كے فوم بن شال سے جوا بنے علمے دنيا كا فصد كرنا ہے۔ حزت الودرواء رضى الله عنه، بني اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرنے بن آب نے فر مایا .-الترتعالى في بعض إنبياد كرام كى طوف وحى عبى تولوك غروين كے ليے فقرا ورفر على كے ليے علم عاصل كرتے إن الخرت محمل كے در سے دنیا طلب كرتے مى داكوں كودكا نے كے بے بكرى كى كھال يہنتے بن حب كم ان کے دل عفرلوں کے دلوں سے بن ان کاربانیں شهرسے زبادہ سیمی اوران کے دل البواسے بھی زبادہ كروك إلى وه مجه د هوكرد يتي اور ميرانسخ

الرات بن آب ان سے زمادی کرمی انہیں اسے فٹنہ میں بتدارون كاجس باك بردبار آدي مي حيران ره جائے كا-حضرت صفاك نع حضرت ابن عباس رضى الله عبنا مع روايت كيا وه فرانع مي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرمايا:-اس امت کے علماء دوراقع کے) آدمی بن ایک وہ شخص جے الله نفائی فیصلم دیا اوراس نے اسے لوگوں برخرج

كاس فاس بركونى لا لي كى اورداكس مح بدك كولى فنمت لى ير ووستفس سے حس كے ليے أسمال مح

آوُتَى اللهُ عَنَّو جَلَّ إِلَىٰ بَعُضِ الْوَسْبِياءِ ، ثُمُّلُ بِلَّذِيْنَ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الزِّينَ، وَيَتَعَلَّمُونَ لِنَبُوالْعُكَالِ، وَيَظِّلُبُوْنَ الدُّنْيُ الِعَكَلِ

بَكْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُولِكَ الْكِبَاشِ رَقُالُومُهُمُ كَفُلُونِ الدِّرْيَابِ ٱلْسِنَتُهُ مُ إَحُلِي مِنَ الْعَسَلِ ، وَقُلُوْ بِهُ هُ الْمَرُّونَ الصَّبْرِ ، إِبَّا يَ يُبَخَادِ عُونَ ، وَبِي يَشْنَهِ زِع وَنَ ، كُو نَيْحُنَّ لَهُمُ فِتُنِيَّةً تَذُوالْحَلِيَمِ حَيْرَانًا - (١) عُلَمَاءُ هَذِهِ الْكُمَّةِ رَجُبُكُ نِ : رَجُلُ آكَاءُ اللهُ عِلْمًا فَبُذَكَهُ لِلنَّاسِ وَلَـ مُبِأَخُتُ عَكِيهِ طَمَعًا وَكُفُرِيَثُنَا بِهِ تَمَنَّا ، فَذَرِكَ بهُ كَيْ عَلَيْ لُهِ طَيْرُ الْسَّمَاءِ وَحِينَانُ الْمَاءِ

پرندے، پانی کی مجیلیاں، زمین کے جا رہائے اور کوا گا

کا تبین دفرنتے، رحمت کی دعا مانگئے ہیں۔ وہ عالم تبات

کے دن اللہ تعالی کے سامنے ایک معزر سردار کی صور

بی بیش کیا جائے گا حتی کہ وہ رسل عظام کی رفا فنت

افتیار کرے گا اور دوک راوہ شخص ہے اللہ تعالی نے دنیا

میں علم عظا کیا دیکن اس نے بندگان فعاسے نجل کیا

اس برطیح کیا اور قبت وصول کی یہ عالم قیامت کے دن

اس طرح اسے گا کہ اسے آگ کی مگام ڈوالی جائے گی اور

اس طرح اسے گا کہ اسے آگ کی مگام ڈوالی جائے گی اور

اس طرح اسے گا کہ اسے آگ کی مگام ڈوالی جائے گی اور

اس نے اس کے سامنے ایک منادی اعلان کرے گا کہ یہ فلال

اس نے اس کے بندوں سے بخل کیا لا کھی اور اس عامی بین فعال کی دیا ہی کی اور اس عامی بین نیوں کے بندوں سے بخل کیا لا کھی اور اس عامی بین نیوں کے بندوں سے بخل کیا لا کھی کی اور اس عامی بین نیوں کی کہ دوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے ہے۔

بیان کہ کہ دوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے ہے۔

بیان کہ کہ دوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے ہے۔

بیان کہ کہ دوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے ہے۔

بیان کہ کہ دوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے ہے۔

وَدُوابُ الْاَرْضِ وَالْكِكُوامُ الْكَاتِبُونَ يُقْدِمُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ يَوَمُ الْقِيَامَ فَيَ سَيِّدًا شَرِيُهُ اللّٰهِ عِلْمَا فِي اللّٰهُ ثَيَا الْشَّرَ سُلِينَ وَرُجُولُ أَنَا كُواللهِ عِلْمَا فِي اللّٰهُ ثِيا الشَّرِينَ الْمُعَلَى بِهِ عَلَىٰ عَبَادِ اللهِ وَلَحَدَ عَلَيْ وَلَمَعَكَا وَالشَّنَ وَكَالِي بِهِ وَلَمَنَا اللهِ وَلَحَدَ عَلَيْهِ وَلَمَعَكَا وَالشَّنَ وَيُ مِن اللّٰهِ وَلَحَدَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لا) منزانهال جي ١٠ ص ٢٠٠

و تا دیا ہوں - دہ پرکریشف دین کے درسیے دنیا ماصل راتھا۔

اوراكس سے بھى زبارة سخت وہ روايت مع وصرت معاذبي جبل رضى الله عندسے مؤفر فا اور مرفوعاً دونوں طرح

مروی ہے نبی اگرم صلی الله علیه وسلم فے فرایا :-

عالم کے فتنے میں سے ہے کراسے سننے کی نسبت کلام كرنا زباده بب مرموحال نكه تقريري بنادط اورزيادني موجاتی ہے اوراس سے فلطی کا ڈررسا ہے جب کرفائری میں سلمتی اور علم سے اور علمان سے ایسے اوگ عبی بن جوابيف علم كوجع ر كلت بن اورده بنين جاست كمرير دوسرول کے باس می بایا جائے تو الیا عالم جہنے کے سب سے شجاے کراھے ہیں ہوگا، کوئی عالم اپنے عام یں بازشا كى طرح بوتا ہے الراس كے علم كے بارے بن كو فاقعال كاجاكياس كحاق بركجيكوابى كاجاك تواسعفتر آ تاہے ایساعالم جہنم کے دوسرے گڑھے میں ہوگا،کوئی عالم اس طرح کامونا مے کہ وہ استعام اور عمدہ حدیثوں کوموزاور مال دار ہوگ سے بھیرد تاہے اور فرور مندوں کواس کا اہل ہنں سمجنا بیشخص جہنے کے تیسرے درهبین موگا، بعض عالم اینے آب کوفتوی دینے کے لیے مقرر کردیتے می اور غلط فتوی دیتے میں اورا ملز تعا کے "كلف كرنے والول كونا يسندكر ناہے توا يما عالم جنم كے ي و تصطبقه من وكا البق علما والورونصاري كا كلام پیش کرنے ہیں ناکراس کے علم کی قدر موالیا شخص جنے کے پانچوں طقدیں جائے گاکونی عالم اپنے علم كولوگول مى مروت فضيات اور ذكر كا ذريد بنا ياس يرجينم كع يصط طبقترس موكا - بعض علما وكوتكر اور فود بندی دھوکہ رہی ہے ، اگر فود وعظ کرے توسخی کرتا ہے

مِنْ يِنْتُوْ الْعَالِيمِ أَنْ يَنْكُونَ الْكُلُوكُ مُر آحَبِّ إِلَيْدِمِنَ سُمِّمًا عِ ، وَفِي أَكَلَا مِرْتُنُويُنِنُ وَ زِيَادَةٌ وَلَوُلُؤُمُنُ عَلَى صَاحِبِهِ الْخَطَأَةُ وَ فِي الصُّمُتِ سَكَدَمَةٌ وَعَلِمَ ۗ، وَمِن الْعُلَمَ ا مَنُ كَيُكُونُ فِي عِلْمِهِ بِمِنْ زِلَةِ الشَّلُطَانِ إِنْ كُدَّعَكِيْهِ سَنْئُءُ مِنْ عِلْمِهِ ٱوْنَهُوْوِنَ بِسَيْرٍ مِنُ حَقِّدٍ عَضِبَ فَدَ الِثَ فِي الدَّرُكِ الثَّا فِي مِنَ النَّارِ؛ وَمِن الْعُكَمَاءِ مَنُ يَجُعَلُ عِلْمُهُ وعَمَّا أَبِ حَدِيْثِ ولاكَهُلِ الشَّوْنِ وَالْيُسَارِ وَلَهُ يَرِى اَهُلُ إِلْحُلَجَةِ لِكُوا هُلُا فَذَا لِكَ فِي الدَّرُكِ النَّالِثِ مِنَ النَّارِءَ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَنْصِبُ نَفْ كُولِلْفُنْذَا فَيُقْنِيْ مِا لُخُطَارً، وَاللَّهُ تَعَالَى يُبْغِيضُ الْمُنْكَلِّفِينَ فَذَ لِكَ فِي الدُّدُكِ الرَّايِع مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعُكُمَاءِ مَنُ يَنْكُلُّهُ بِكُلُاهِ الْمِهُودِ وَالنَّصَارَح لِيَغُزُرُبِهِ عِلْمُهُ فَذَلِكَ فِي الدَّرُلِيِ الْعُامِسِ مِنَ النَّادِ، وَمِنَ الْعُكْمَاءِ مَتْ يَتَّخِذُ عِلْمَهُ مُرُوءَةً وَنُبُرُّةً وَنِكُرًا فِ النَّاسِ فَذَ لِكَ فِي الدَّدُكِ السَّادِسِ مِن النَّارِ، وَمِنَ الْعُكْمَاءِ مَنْ يَثْنَفِزُّ وُ الزَّهُو وَالْمُحْبُ فَإِنَّ وَيَعَظِّعَنَفَ وَإِنَّ وُعِظًّا نَفِ فَذَ لِكَ فِي الدَّرُكِ السَّالِعِ مِنَ النَّاارِ-

ادراكرا سے نعیس كى مائے توناك جراحانا سے نیموں جہنے کے سانوں طبقہ ہیں ہوگا ، نواسے بھائی انتجھ بیرخاموشی لازم ہے اس طرح تم شیطان پر غالب آؤگے ،کسی عجيب بات كے بغربنہ سنشا اوركسى مقصد كے بغيرا برزمانا۔

نَعَلَيْكَ بَاأَخِي بِالصَّمْتِ فَبِهِ تَعَرُّلبُ الشَّيْطَانَ، وَإِنَّاكَ أَنُ تَفُحَكَ مِنُ غَيْرِ عَجَبٍ أَوْ نَمُشِي فِي عَيُوارَبٍ (١)

ایک دومری حدیث میں سبے :-إِنَّ العَبُ دَ لَيْنُشُرُكَ لَهُ مِنَ النَّسَاءِ مَا يَمُ لَدُمُ مَابَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، عِنْدَالله جَنْكَ

ایک شخص کے بعد تعراف اس قدر مصلادی عباتی ہے کم وہ مشرق ومزب کے درسان کوم دین ہے، حال کا اللہ قال کے ہاں وہ مجھر کے رکے برار می بنیں ہوتی "

ایک روایت بن سے کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ اپنی مجلس سے والیس ہونے لگے تو ایک خواسانی آدی نے ایک تعیلی بیش کی جس میں یا ہے ہزار درھم اور باریک رئیٹم کے دی کھرے تھے۔ اور کہا اے الوسعید! بیغرے کے لیے بن اور بہ بننے کے براے بن حفرت حسن رحماللہ نے فرمایا «الشرفالي تھے معات كرے اپنی رقم اور كراے ہے جار ميں اس كى مزورت نہیں ہے ہوشخص میری طرح کی عبس یں بیٹھے اور لوگوں سے اس قم کی چیزی قبول کرے قیامت کے دن اطاقا الی سے اور مانات كرے كاكماس كاكونى حصرين سوكا-

حفزت جابر رضا لله عنرس موفوفاً اورم فوعاً روابت سے فرانے من بی اکرم صلی الدعلبروسلم نے ذرایا ، مرعالم کے باس ند بیٹو، صرف اسی عالم کے باس بیٹو تو تمين دس جزون كو بحور كردوسرى دس جزول كى ديوت دنا ب شار سے لفین کی طرف، ریا کاری سے افلاص كاطرت ، د منوى رغن سے زيدكى طرف الكرسے عامرى کی طرف اور دشمنی سے نیم نواسی کی طرف باناہے۔

لَوْ تَجُلِسُعُواعِنُدُ كُلِّ عَالِمِ إِلَّا إِلَّا عِالِمِ بَدُعُوكُمُ مِنْ حَمْسِ إلى خَمْسِ مِتَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَمِنَ الرَّيَاءِ إِلَى الْوَخُلُومِ وَمِنَ النَّغُبِ إِلَى النَّهُ بِ وَمِنَ الْكِبَرِالِيَ النَّوَاضِعِ وَمِنَ الْعَكَا وَوْ إلى النَّصِبُحَنْرِدًا) الله نفالي كاارت دہے ب

نَعَدَجَ عَلَىٰ قَوْمِ إِن ُ رِسُنِتِ ۚ قَالَ الَّذِبُ

پیروه رفارون) بن گفن کر قوم کی طرف نکا آنو جولوگ

را) الموضوعات دبن جوزى جدار قول ص ٢٦٥ باب فرم من لم تعبل بالعلم ر٢) الاسرار المرفوعة ص م، رس كنزالعال ج وص ١١٠٠www.makiabah.or

دینوی زندگی جا ہے تھے، کہنے ملکے کاش جانے لیے بھی اس کی مثل مونا جو فارون کودیا کیا ہے شک مرست برے سے وال ہے اور من كوملم ديا كيا تھا انبول ف كما تناب ليه لماكت بوامان والون كيك أواب بترسيه "- يُرِيِّهُ وَنَا الْحَيُوعَ الذُّنْيَا يَكُيْتَ كَنَا مِثْ لَ مَا أُونِيَ قَارُونُ إِنَّ لَمُ ذُونِ عَظِيمِ مَا أُونِي قَارُونُ إِنَّ لَمُ لَذُونُ كَلِمُ عَظِيمِ مَا تُعَالَى الدِّنِينَ أُونِينُ الْعِلْعَ وَمُلِكُمُ قَلَالًا عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا اللهُ حَيْثةً لِمَن امَّنَ را)

توابل علم نع جان لياكر أخرت كودنيا برترجع ديني جاسي على وا فرت كى على مات من سے ايك علامت بريمي ہے كراس كاعمل اكس كے قول كے فعات نہ سو بلكہ حب تك وہ کسی بات برخودعمل نکرتا ہواس کا عکمنہ دے،اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ،۔

آ کَا مُرْدُنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْشُونَ النَّسْكُمُد کیاتم نیکی کا عکم دیتے ہوا ورا پنے آپ کو کھول ماتے (۲) ہو یہ

اورارتنا دخدا وندی ہے:۔

كُبْرِمَقْناً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَفْوُلُو إمساك

الله تعالیٰ کے ہاں بہت بطرے نفب کا باعث ہے کم تم وہ بات کمو تو د تنین کرتے "

الله تعالى في حضرت شعب عليه السلام كي واقعه من فرايا- ومنا أربيد أن أخالِف كُمُ إلى ما أنها كور من من

عنة - (١)

و میں جن بات سے تہیں سے کرتا ہوں اس بی تمباری میات کارادہ نہیں کرتا یہ

بزارشا دباری تعالی سے

وَاتَّقُواللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُّ الله ره)

ارشا دفدا وندی ہے:-

وَاتَّقُواللهُ وَأَعْلَمُوا - (١)

نيز فرطايا :-

وَاتَّقُواللَّهُ وَالسَّمَعُولُ (>)

الله تنالى ف حفرت عبلى عليه السلام سے فرمايا :-

اورالله تعالى سے درواورالله تعالی تنہ سکھا تا ہے ي الرتفالي سے دروا ورجان او"

اورالمرتفالي ورواورسنو"

(۱) نزلَن مجيد سورهُ القصص آيت ٨٠ (١) قرآن مجيد سورة بقرة آيث نبر٢٢ (١٧) قرأن مجيد سورة صعت آيت ٣٠ (٧) قرآن مجيد سورة أميت 🕰 ٥٥) قرآن مجيد سوره بقو بور آيت ٢٨٣ (١) قرآن مجيد سورهُ بقق آيت ١٩٥ (١) فرآن مجيد سوره الله ١٠٨

اسابن مريم إ ابينے نفس كونفيوت كرواگروه نفيوت كوقبول كرے تو عيرلوگوں كونفيوت كرو ورز مجھ سے جياكرد ،،

رسول كرع صلى الشرعليه وسلم نے فرايا ،-

شبِ معراج میرا گذرایسے لوگوں بر بہواجن کے مونط آگ کی مینیوں سے کا سے جارہے تھے بی سے لوجھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نکی کا حکم دینے تھے اور تود نیکی نیس کرتے تھے۔ اور برائ سے روکھتے تھے حال نکہ توداس کے مرکب ہوتے تھے۔

مَرَرُثُ لَيْلَةً السُرِي فِي بِأَ قُوامِ رِتُقُرَضَ رِشْعَاهُ مُربِمَقَا رِيْصِنَ مِنْ نَارِثَقُكُتُ مَنْ آنْتُ هُ فَقَالُوا كُنَّا مَا مُرْمِيا لُخَبُرِ وَلَا فَارْتِيهِ وَنَتْهَى عَنِ الشِّرِّونَانِيُّهِ - ١١)

میری امن کی بدکت رکا باعث) بدکارعالم اورجابل عابد ہے اور مذرین لوگ بڑے علمان اورسب سے منرین فوك بهنزين علما دين -

براب سے مرایا :-هَلَةِ لِكُ إِمَّنِي عَالِمٌ فَأَجِدٌ وَعَالِهُ جَاهِلٌ وَشَرُّا لِشُّرارَ شِرْكَ الْعُكْمَاءِ وَخَيُرُ الْحَبَّادِ خَبَارُ الْعُلْمَاءِ- (۲)

صرت ادراعی رحماللہ فوائے میں تا بونوں نے کفار کے مردہ جموں کی بد بُوکی شکابت کی ۔ تواللہ تعالی نے انہیں بنائی

کر بڑے علاد کادل اکس سے زیادہ بربو دار ہیں جس بنتم مہو ؟ محفرت فضیل بن عیاض رصہ اللہ فراتے ہیں تجھے خبر ملی ہے کرفیا رہیجے دن فاستی علاء کا صاب ب پرستوں ہے

حضرت الودردادرض الشرعند نے فرمایا رو جنتی علم نہیں رکھنااکس کے لیے ایک بارخوابی ہے اور جرعالم، عمل الله المس كے بے سات بار فرانى ہے "

حزت شبی رحمه الله فراتے می سقیامت کے دن اہل جنت کا ایک طبقہ جنمیوں کی ایک جماعت کی طرف جھا کے گاورده ان سے کسی کا می دیتے تھے اور تورعل نہیں کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن تورنس جورتے۔ تھے و حفرت ماتم امم رحداللہ نے فرایا قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت کسی کونہ ہو گا جس نے لوگوں کو علىا اورانبوں نے عمل كيا ليكن خوداكس نے عمل نہ كيا لهذا ووائل عمل كيسب كا بباب بوك اورب باك موكيا۔ حرت مالک بن دینا درجمہ اللہ فرا تعیمی «حب کوئی عالم اپنے علم رعمل بنیں کرتا تو لوگوں کے دلول سے اکس

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) الترغيب والترميب ع اصلا الترسيب سنان يعلم ولاييل بعلمه-

<sup>(</sup>٢) سن الداري جا معم

دعظاس طرق عببیات ہے جیسے صاف در بدھے بتھرسے قطرہ جبل جاتا ہے ، کسی شاعر نے کہا۔
"اسے دوگوں کو دعظ کرنے والے تم تو ہم مت زوہ ہو کموں کر جوعیب ان میں بتاتے ہودہ خود کرتے ہوتم بہت کو مشش سے
اور زور مگاکران کو نصبیت کرتے ہو کہ کن محصے اپنی عمر کی قئم ، ہلاکت خیز جیزیں تماری جانب آری میں تم دنیا اور اس کی
طرف را غب دوگوں کو مرا کہتے ہیں جب کہ خود دنیا میں ان سے زیا دہ رخیت رکھتے ہو "
ابک دو مرسے شاعر نے کہا۔

ابک دو سرے شاعر سے آباء ایسے کام سے ندروکو جس کی مثل خود کرتے ہوا گرتم ایسا کرو گئے توبہ بڑے سئے می بات ہے ؟ مصرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ نے فرامایہ بین مکہ کرمہ بین ایک بچھر کے باس سے گزرااسس پر مکھا ہوا تھا مجھے اُکٹ کرعبرت حاصل کرو، بین سنے اللہ یا تواس پر مکھا ہوا تھا تم اپنے علم پڑتمل نہیں کرتے اور جو کمچھ نہیں جا شتے اسس کی

طلب بس مو"

حفرت ابن سماک نے فرمایا " کتے ہی لوگ ، لوگوں کو الشرانعالی کی یا دولا نے ہیں میکن نؤود اسے عبول جاتے ہیں کتے ہی طوران سے می طورانے والے نؤدا لئے ہیں خوداس سے موران کی مستنے ہی لوگ دوسروں کو خلاوند تعالیٰ سے فریب کرتے ہیں نؤداس سے دور ہوتھے ہیں کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتا ہے کی تلادت کرتے دور ہوتھے ہی کتنے ہی لوگ اللہ تفالی کی کتا ہے کی تلادت کرتے ہیں لیکن اس کی کیات سے علیٰ ہور ہتے ہیں ہیں ۔

صفرت ابراتیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرایا وہم نے اپنے کام کوعدہ بنایا اور اس میں کوئی غلطی نرکی ایکن اپنے اعال میں غلطی کی اسے درست نرکیا یہ حصرت اوز اعی رحمہ اللہ فراتے ہیں "جب ضاحت وبلاغت آتی ہے خشوع جیا جا ہے۔

منزت کمول ، صفرت عبدالرحمان بن غنم سے روایت کرتے ہی انہوں نے فرایا کہ مجھ سے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنے میں کیا وہ فریا نے ہیں جم سبح قبا میں علم کے درس و تدریس میں مشغول نے کھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمار سے بایس تشریف اللے اسے فرایا ہے۔

میں نے فرایا ہے۔

جوچاہوسیکھولیکن اللہ تعالیٰ سرکر تمہیں اجر نہیں دے کا حب کے عمل نہیں کرد گھے۔ تَعَلَّمُوُلِمَا شِئُسُو اَنْ تَعَلَّمُوْلِ فَكُنْ يَّا ْجُرَكُمُ حَيْنًا تَعُمَلُولُ (٧)

سفرت عبلی علید انسلام نے فروای " بوشخص علم ماصل کرا ہے میکن اسس بعل نیس کرنا اس کی شال اسس اورت جیسی ہے

(۱) یعنی جب کوئی مقربا بنی تقریب الفاظ کے آنا رچر العاد وغیرہ میں لگ جا آیا ہے توخشوع جتم مرجا یا ہے البتہ کمی شخص کو قدرتی طور پر بیما کہ جاصل مونووہ الگ بات ہے ۱۲ ہزاروی

رمى كنزانعال ج ١٠٥٠ ٢١١

www.makiabah.org

جوتھب کرزنا کا ارتکاب کرتی ہے پھر عاملہ ہوجاتی ہے اور اسس کا حمل ظاہر سوجاتا ہے تووہ رسوا ہوتی ہے اس طرح چوشف اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تیا مت کے دن اسٹر تعالی اسے بوگوں سے سا منے رُسوا فرمائے گاء حضرت معاذر عمد اسٹرنے فرایا "عالم کی لغزش سے ڈرو کیونکہ مختوق کے نزدیک اسس کی قدر ومنزلت نربیا دہ ہے اور لوگ اس کی لغزمش کے پیچھے جلتے ہیں "

حرن عرفارون رضی الله عند نے فرایا «جب کوئی عالم بھسلنا ہے تواس کے تواس کے بھسلنے سے خلوق میں سے

المرتبان عسلان

صفرت عرفارون رصی امٹرعندی فرا تھے ہیں" تین بائیں اہی میں جن سے اہل نرا مذہر بادم و حالتے ہیں ان ہیں سے ایک عالم بھیلٹا ہے "

حفرت عبداللہ بن مسودرض اللہ علی المرائے ہیں لوگوں پر ایک الب زمانہ اسے گاجس ہیں دل کا مٹھاس کھالا ہوجائے گا اس وقت کمی عالم اور طالب عالم کواس کے عاصے نفع نہیں ہو گا عاما ہو کے ول بنجر کھیت کی طرح مرجا ہُیں گے اس بر بارین ہوتی ہے لیکن مٹھاس پیلا نہیں ہوتی اور بیا اس وقت ہو گا جب عام ہے دل دنیا کی بجت کی طرف مائی ہوجائیں گے اور وہ اے اخرت پر ترجع دیں گے، اس وقت اللہ نفائی دلوں سے حکمت کے جینے سکال سے گا اور بہایت کے چراخ بچی دے گا جب تو کسی عالم سے ملاقات کوے گا تو وہ کے گا کہ وہ اللہ نقائی سے طرتا ہے لیکن اس کے عمل سے گناہ ما ہر ہو گااس دل نیا نوں میں کس قدر چانشی ہوگی لیکن دل تھ شک ہوں گے مجھے اس اللہ کی قدم جس کے سواکوئی معبود نہیں یہ عرف اس لید ہوگا کہ اس آنہ ہ نے غیر خلا کے لیے سکھا یا اور طلب او نے غیر خلا کے لیے سیکھا تورات اور انجیل میں مکھا ہے " ہو چیز نہیں جا نتے اس کا علم اس وقت تک حاصل ذکر وجیت کہ سیکھے ہوئے پیل

صرت مذیقہ رضی اللہ عنہ نے فرایا «نتم اکس زمانے ہیں ہوکہ اس میں توشخص علم کے وسویں مصد برعل کو تھوٹر دسے نو به ک ہوگا اور عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ رحاصل کوہ) علم کے دسویں مصد برجی عمل کرلے نونجات بائے گا کیونکہ اس وقت جو ٹوں کی کٹرت ہوگی جان لو اِ کہ عالم کی مثنا ل فاضی حببی ہے اور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلمنے فرمایا ،-

قامی بن قدم کے بیں در) وہ قامی جوابیت علم کے مطابق تی کے ساتھ فصد کرتا ہے بیمنت میں جائے گا دم) وہ قاصی جوظلم کے ساتھ نصلہ کرتاہے وہ جہنم میں جائے گا جانتا ہو یانہ، رس) اور وہ قامی جواللہ تعالی کے حکم کے خلا ن فیمد کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔

القُهَا أَهُ نَكُونَةُ ، قَاضَ تَعَنَّي بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعُلَمُ نَذَهُ الِكَ فِي الْجَنَّةِ ، وَفَاضِ فَعَفَ بِالْجَرُرِ وَهُونَعُكُمُ أَوُلِاكَ يَعَكُمُ فَهُوفِ النَّارِ، وَقَاضِ تَفْسَى بِغِيْرِمَا أَمَرًا لللهُ بِهِ نَهُونِ النَّادِ - (1)

(الندرك معالم عدم من وكتاب العكام-

معنرت کعب رحماللہ فرمائے ہیں آخری زمانے ہیں کچھ علماء ہوں کے جولوگ کو دنیا سے بے رغبتی کا سبن دیں گے اور خوداس سے امگ نہیں ہوں گے لوگوں کو خوالوں کے با سس اور خوداس سے امگ نہیں ہوں گے لوگوں کو خوالوں کے با سس جانے سے منع کریں گئے دبکن نووان کے باس جائیں گئے ، دنیا کو اخرت پر ترجیح دیں گئے، ابنی زبانوں کی کمائی کھائیں گئے ، امراء کے قریب ہوں گئے ، غرباء کے قریب نہیں جا میں گئے علم پرایک دوسرے سے یوں اولیں گئے جس طرح عورتیں مردوں پرلوتی ہیں اگران کا کوئی ساتھی کسی دو سرے عالم کے باس جا کر بیٹھے گا تو وہ اس پر غصہ کریں گئے برلوگ منکہ راورا سٹر تعالیٰ کے دشن ہیں ۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ دستہ فرایا «بعض اوفات سنبطان تمہیں علم کے فریعے ہاک کرتاہے عرض کیا گیا، یا
رسول اللہ ؛ وہ کیسے ؟ آب نے فرایا وہ کہتے علم طلب کرو اورجبت مک علم کمل نہ ہوجائے عمل نہ کروجہ نچہ وہ ہمینہ علم
عاصل کرنے کے بارے میں کہتا رہتا ہے اور عمل کے معاملے میں بلاک کرتا ہے حتی کہ موت آجا نی ہے اوروہ عمل نہیں کرالا)
حضرت سری سفطی رحمہ اللہ فراتے ہیں ایک شخص ہو ظاہری علوم پر بطراح بھی نصاحت کے لیے گوشہ نشیں ہوگیا میں نے
اس سے پوجہا تواس نے کہا میں نے خواب بن کشخص کو دیکھا وہ کہر رہا تھا کہ اللہ تعالی تجھے ضائع کر دے کہت تک علم کو
صافع کرے گامیں نے کہا میں نواس کی حفاظ ن کرتا ہوں اس نے کہا علمی حفاظت عمل کے ساتھ ہوتی ہے جہانچہ میں نے
موری میں کی طاب تھ میا کر علی بنا ہو علی با

امزید) علم کی طلب جیوار کرعمل شروع کردیا۔ صرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند فریا نتے ہیں علم ، کثرت روایات کا نام نہیں علم آلوحینیت اللہ کانام ہے ، حضرت صن بھری رحمہ اللہ فراتے ہیں " جوکج پر سبکھنا چاہو سبکھوں کین اللہ تعالی تنہیں اس وقت بک اجرعطا نہیں فرائے گا جب

الله على المارى من من المحمد على مقد على روايت بيدا ورعلما دكا مقددات علم كى إسدارى ب معن الكردم الكردم الله المرائد المرائد

النرك وبايا لاعلم حاصل فرنا الجي بات مع اورائي بيدا تاجى الجي بات مع جب رميت ين مح بوليان وبلها فروله بو بيز صبح سعضام ناك تمهار سے سا تفور بتى ميداس بيكس دوكسرى بينر كو تزجيج نه دو" ربيني عمل كرو، حضرت عبدالله

بن مسودر منی الله و الت بن قرآن باک اس بے نازل بواکداس بیطل کیا جائے تو تم سے اس مے درس کو علی عل

سمعد کھا ہے عقرب ایک ابنی قرم آئے گی جواسے نیز ہے کی طرح سیدھے کرے گی وہ تم یں سے بہتر لوگ نہیں ہوں

مے۔ وہ عالم جوعل نہیں کرتا وہ اس مربین کی طرح ہو دوائی کی تولیب کرتا ہے اوراس جو کے کی طرح ہے جو کھا اوں

كى لذنون كى تعريب كرنا سے مكن وه المبين حاصل نيس كرنا-

اسی سیسے میں ارشا و خلاوندی ہے۔

(۱) نوت انغلوب جلىدا قىل ص ۱۲۱ کناب العلم – (۱) الل المساور ور میں اور اور میں او

ان رعلا دآخرت کی علا مات پی سے ایک بیہ ہے کہ اس کا المادہ اس علم کو حاصل کرنا ہو جو آخرت بیں نفع دیتا ہے اور عبادت بیں رغبت بیدا کرتا ہے وہ ایسے علوم سے اجتناب کرے جن کا نفع کم ہے اور بھیکڑا نیز بحث ، عباحثہ زیادہ ہے جو بہت سی بیارلوں ہے جو بہت سی بیارلوں ہے جو بہت سی بیارلوں بی مبتدہ مو، اور ایسے تنگ وقت بیں ما ہرطبیب مل جلے جب اس کی ملاکت کا خطوم ہوتو وہ جری ہو ٹیوں اور دوائیوں کی خصوصیات اور طب کی مجیب وغرب باتوں سے بارسے بی سوال منزوع کردسے اوراکس اہم بات کو جھوڑ ہے۔

جس مي وه حكوا مواسع - سيمن بدو قو في ب-

ایک روات بین ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی الترعلیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اوراکس نے کہا مجھے علم کی عبیب وغرب بتیں بتا ہے۔ اس سے فربا تم لے بنیا دی علم بن کو علم کیا ؟ اس نے پرچا بنیادی علم کیا ہے ؟

اس کے حق رکی اوائیگی میں کیا کہا ؟ اس نے عرض کی جو الترتفالی نے چاہا۔ آپ نے فربالا تھے موت کی بیجان حاصل ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فربالا تو نے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فربالا تو نے اس کے لیے کہا تیا رک و چرا آنا ہم تھے علم کی عجیب باتیں سکھا نمیں گے رہا )

نے فربال جاور اور ان امور بی بندگی اختیار کرو پھرا آنا ہم تھے علم کی عجیب باتیں سکھا نمیں گے رہا )

بكرمتعلم كوجاب كروه اس جنس سے بوجس كے بار سے بي صرت شفيق بلني رحماللد كے شاكر د حضرت عاتم رحمه

الله سےمروی ہے:۔

منتنس سالددورطالب علمي كاما حصل انهون نفيق في ان سے بوجها كتم مير ساتھ كتف سال رہے ؟

کیا سیکھا ؟ انہوں نے عرض کیا کھ مسائل ، صرت شفیق نے فریا انا لاٹروانا البدر العون میری عرتبر سے ساتھ گذرگئی اور تونے صرف کی ٹھ مسائل سیکھے ، انہوں نے عرض کیا اسے استاذا بیں نے اس
کے علاوہ کچے نہیں سیکھا اور میں هبوٹ بولن یہ نہیں کر نا انہوں نے ذرایا وہ آٹھ مسائل میا ان کرو تا کہ بین سنوں صعرت حاتم نے فر مایا بیں نے اس محلوق بر نظر کی تو دیجھا کہ شخص ایک مجوب، سے مجت کرنا ہے اور وہ اپنے
صعرت حاتم نے فر مایا بیں نے اس محلوق بر نظر کی تو دیجھا کہ شخص ایک مجوب، سے مجت کرنا ہے اور وہ اپنے

مجوب کے ساتھ فرنک جانا ہے فرنگ مینے کے بعد وہ اس سے جلا ہو جانا ہے تو ہیں نے نیکیوں کو اپنا مجوب بنایا ہب میں فریں جاؤں گا تومیرا مبوب سرے ساتھ داخل ہو گا حفرت شفین نے فرایا بہت نوب اے عائم! دوسری بات کو نسی ہے ؟

انہوں نے عرض کیا ہیں نے اللہ تعالی کے اسس ارتئاد گرامی میں نظر کی۔
وَ اَمْنَا مَنْ خَافَ مَقَا مَرَ رَجِهِ وَ نَهَدَ اور حِرَ اَضَ ا بِنے رب کے ماسے کھڑا ہونے سے النّفَن عَنِ اللّه وَ کَ فَاقَ الْحَبَنَ اَهُ هِ مُنْ اللّه وَ کَ فَاقَ الْحَبَنَ اَهُ هِ مُنْ اللّه وَ کَ فَاقَ الْحَبَنَ اللّه وَ کُلُوا وَ اللّهُ وَ کُلُوا وَ اللّه وَ کُلُوا وَ اللّهُ وَ کُلُوا وَ اللّه وَ کُلُوا وَ اللّهُ وَ کُوا اللّهُ وَ کُوا وَ اللّهُ وَ کُلُوا وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَل

مجھے علوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کا قول تن ہے تو ہی نے اپنے نفس کو خواسش سے دوررہنے کی عادت ڈوال دی ہے حتی کہ کہ وہ اللہ نتا کی کی فرمانیر داری پر سبکا ہو گیاہے۔

تبیری بات برہے کہ میں نے اس مخلوق میں نظری نو دیکے اکہ جن شخص کے پاس کوئی قیمتی جزیوتی ہے وہ اس کو بلائے میں ا کو بلندر کھٹا اور اس کی حفاظن کر تا ہے بھر میں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد گرائی کو دیکھا۔

مَاعِنَدُ كُمُ يَنْفَدُ وَمَاعِنُدَ اللهِ بَأَنِ - حَرَّ مِ عَنْدَ اللهِ بَأَنِ - حَرَّ مِ اللهِ الل

بداجب میرے پاس کوئ قدر دفیمت والی چیزاتی ہے تویں اسے الله تعالی کی طرف چیرونیا ہوں تاکہ وہ اس کے پاس محفوظ رہے،

پوتھی بات بہ ہے کہ میں نے اس مخلوق پر نظر دوٹرائی نود بھاکدان ہی سے ہرایک مال، عب ونب، اور نفرت کی طوف موٹنا ہے جب میں نے نور کیا کہ میکوئی چیز نہیں بھر میں نے ارتباد خلافندی کو دیکھا۔

إِنَّ ٱ كُورَمَكُ مُعِنْدُ اللهِ ٱتَّقَاكُمُ - بَعْنَكُ اللَّيْفَالَ كَ بِإِن مِي سِي زياده موزوه

(٣) شخص سے جوسب سے زبا دونتقی ہے ؟

توہیں نے تفوی کو اختیار کیا تاکہ ہیں اللہ تعالی سے ہاں معرزین جا دُں۔ بانچواں مسلمہ یہ ہے کہ میں نے اس طاق ہیں نظر کی تووہ ایک دوسرے پرلعن طان کرتے ہیں اورانس کی نبیا د صدہے پھریں نے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کا ارت دگرای دیجے ہے فر بایا ہے۔

(١) فراك مجيد سورة الزعات آيت ٢٠ و٢) فراك مجيد سورة تحل آيت ١٩

رام) قرآن مجيد سوره مجرات آيت ۱۳ مارا ميران اوران ميران مير

نَحْنُ مَسَمُنَ بَيْنَهُ مُ مَعِيدًا تَهُمْ فِي الْحَيُورِ مِمْ الْحَيْدِي مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَ

الدُّنيَّادا) توبن في حديجه وريا اور خاق سے الگرا اور مجھ معلوم ہوگيا كَنْفسيم تواللُّن تعالى كى طوف سے تو بن ف علون کی دشمنی کوزک کردیا۔

چھی بات بہتے کہ میں نے اس مخلوق کو دیکھا کہ ان میں سے بعض ، بعض پر زیادتی کرنے میں تومیں نے ارت د فلافندی بن نظر کی فرایا -

إِنَّ النَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَانْتَخِذُ وَلَا عَدُوًّا وَرِي لِي اللَّهِ مِلْ رَمْن مِ تُواسِيا وَثُمْن مجهود بداہیں نے صوف اسی سے وشمی کی اور اس سے بیلے کی کوسٹش کرتا ہوں ۔ کیونکہ اس بات پرانڈتا لی کی شیادت یا فی جاتی ہے کہ وہ میادش سے بس میں نے اس کے علاوہ مخاوق سے زشمنی کو چھواریا ہے

ساتویں بات یہ ہے کہ میں نے علوق کی طوف دیکھا توان میں سے ہرایک کولوں پایا کہ وہ رو ٹی کے اس ٹکڑے کی طلب یں اپنے نفس کوذلیل کرتا ہے اوراس میں اس چیز کو دافل کرتا ہے جواس کے لیے علال نہیں ۔ پھریں نے اسٹرتنا لی کے ارت الرامي من نظر كى ارشاد خداوندى ب-

زین یں کوئی بھی چار یا پہنی گراس کا رزق استرانا الی کے

وَمَا إِنَّ وَاتَّبِهِ فِي الْأَرْضِ الرَّعَلَى اللهِ رزقیالا

تو مجھے معلوم ہواکہ میں جی ان جاندار جیزوں میں سے ایک ہوں جن کا رزق اللہ تفالی کے ذمر ہے تو میں اس کام بیش فول ہوگیا جواللہ تعالی کے بیے مجھ برلازم ہے اور جو مجھ مبرے بیے اس کے پاس سے اس کو جوردیا۔

المحوي بات برب كرمي ف اس مخلوق كى طرف نظرى توبي ف ديجها كرية تمام لوك مخلوق بر مجروس كرت بن كوئى زين پر، كوئى اپنى تجارت بركوئى اپنى صفت براوركوئى اپنے بدل ك صحت بر جروس كرنا ہے كو بام مخلوق، اپنى جىسى مخلوق بر توكل كرتى ہے پھرس نے اللہ تفالی کے ارث دکرامی کی طرف رجوع کیا ارث د فداوندی ہے۔

وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوكَ حَسَبُ أَلِي) اور بن الله قال يرجروسركيا وه اس كيك كافي ب-حضرت شغبین نے فرایا اسے حاتم اللہ تعالی شجھے تو نین عطا فرائے ہیں نے تورات ، انجیل ، زبور ا ور قرآن جید کے علیم کو دیجھاتوخیراوردیانت کی تمام اضام کولیوں با با کم وہ ان اسلام کے گرد مھوستے ہیں لمذاجس نے ان برعل کی اس نے

<sup>(</sup>۱) فراک مجید سوره زخرف آیت ۲۲ (۵) فراک مجید سورهٔ فاطرآیت ملا (١) قران مجيد سوره مودايت ١ (١٧) قراك مجيد سوره طلاق أيت ٣

چاروں کتابوں پرعمل کرایا ۔

تواسس طرح کے فن کو حاصل کرنے اور سیھنے کا اہتمام علماراً خرت ہی کرتے ہیں جہان تک علمارونیا کا تعلق ہے تو وہ اسی چریں شغول ہونے ہی جس کے ذریعے ال اور مرتب کا حصول آسان ہوجائے، اور السقم کے علوم جن کے ساتھالٹر تغالی نے انبیار کرام علیم السلام کو بھیا ، ان کو بھوڑ دیتے ہی حضرت صفاک بن مزاحم نے فرایا میں نے ان اسلا کو پایا کہ وہ ایک دوسرے کو تفوی سکھانے تھے اور آج یہ لوگ کلام کے علاوہ کچھنیں سیکھے علائے آخرت ک ایک علاست بر بے کروہ کھا تے چینے ہی اُسائش ، لیا کس میں زیب وزیرنت گھر بلوسامان اور سکان میں زیا وہ حسن وٹولعبورتی كى طوت مائل نہيں ہوتے ، بكدان تنام چيزوں بس ميا نروى اختيار كرتے ہيں ۔اوراکس سلسلے بي بيلے بند كوں كاطريقي اختيار كرشفي واوركم ازكم براكتفا وكرف كي طوث متزه بهرت بي جب بحق قليل مقدار كي طرف ان كاميلان برسط كا الله تعالي كاقب زباده مهدكاء اورملك أخرت كے مرتب كى طرف ترقى كرے كا- اس سلسة بس حفرت الوعب الله خواص رحم الله كى حكات شابرہے۔ وہ حضرت حاتم احم رحم اللہ کے شاگر دوں بی سے تھے وہ فرائے ہیں بیں حضرت حاتم کے ہمراہ علاقہ ر -ے كى طوت كيا جارے ساتھ تين سوبيس افراد تھے اور م ج كاراده و كھتے تھے وہ سب كميل لوكٹ تھے نہ اس كے پاس توشروان تھا اور در کھانا ، ہم ایک ناجر کے پاکس اڑھ جو تلک دست تھا میکن مساکین سے محبت کرنا تھا اس نے اس رات ہماری مہمان نوازی کی جیب دوسرادن موا تو اس نے حصرت حائم سے کہا آپ کی مجھ صرورت ہو تونتا کیں کیول کم ين ايك فقيدى عيادت كے بلے جاريا ہوں حوبماري حضرت حاتم نے فرطايا جاريرسى فضيلت كاكام سے اور فقيد رعالم) كود مكينا عبادت سے بهذا ميں تھي تمهارے سانف جاتا ہول جو تنف بيارتها وہ محدين مقاتل تھے جورے كے قاض تھے جب ہم دروازے پر پنجے تو دیجھا کر ایک بلنداورخوبصورت على ہے حزت ماتم سوچ بیں بڑگئے اور فرما لے ملے ایک عالم کا وروازه اسس اندازگا؟ بعرانبس اجازت دی گئ تو اندر داخل موسے نوکیا دیکھا کرایک خوبصورت اور نہایت کشاده مکان ہے اورائس پر پردے ملے ہوئے ہیں، حضرت مانم منفکر ہو سے بھراس مجاس کی طرف مئے جس میں وہ قاضی صاحب تھے توديكماكه ايك زم بچونا ہے وہ اس ير آرام فرا بي سركى طرف ايك خلام پنكھا بيد كوا ہے ، جر بوزيارت كے بيد آيا تھا سر كے باس بين اور حال در بافت كرنے دكا يجب كرصرت حاتم اى طرح كھر سے تھے ۔ ابن مقائل نے ان كى طرف است رہ كاكر بيطيع المين انهوں تے فرايا مين بنيوں كا واس في وجيا آب كوكوري كام ہے و فرايا بال ،كماكيا ہے و فرايا مين اب سے ایک معددریافت کرنا جا بتا ہوں۔

انہوں نے کہا پوچے ، آپ نے فربایا کسیدھے ہوکر بیٹی جائیں تاکہ بن آپ سے سوال کردن، وہ کسیدھے ہوکر بیرے کے مضرت ماتم رحمران شرنے فربایا آپ نے برعام کہاں سے عاصل کیا ہے جانہوں نے کہا نہایت با انتخاد مضرات نے مجہ سے بیان کیا ہو جیا انہوں نے کس سے عاصل کیا ؟ کہا رسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، پوچھا صحابہ کرام نے کس سے علم حاصل کیا ؟ ، کہار سول اگرم صلی التر علیہ وسلم سے ، اوجھار سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے حاصل کیا ؟ کہا حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تنعالی سے حاصل کیا ہے ،

حفرت ماتم رحماللد نے پرچا کہ و کھے حضرت حبر بل علبہ السام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہنیا با معنور علیہ السام نے صابرام کے اور صحابرام نے نفذ اور با اعتاد اولان کے بینجا باکس میں آپ نے سنا ہے کہ حب شخص کا مکان ادنچااوروسیع ہواللہ تعالیٰ کے بان اس کی قدرومنزلت زیادہ ہوگی وانبوں نے کہانہیں بوجھا کے نے کیاسناہ، كى بى نے يرف اب كر موشخص دنيا سے بے رغبتى اختيار كرے گا، آخرت بى رغبت كرے گا، مساكين سے محبت كرے كا ،آخرت كے بليے أسم بھيے كا الله تقالى كے بال اس كا مقام ومزنير مبوكا حضرت مانم رحماللہ نے بوجا تو آب نے کس کی بیروی کی سیے ؟ نبی اکرم صلی الله علیہ وسیم کی وصاب کام ؛ صالحین کی ؟ یا فرعوں اور فرو دکی جس نے سب سے پہلے چوٹے اور ابنٹوں کا مکان بنایا۔ ا سے على رسو إلك جابل حريس اورونيا سے رغبت كرنے والا حب تمہا سے جے وگوں وراس مان میں) دیکھتا ہے توکہتا ہے ایک عالم اس مان میں ہے توکیا میں اس سے بدر نہیں اس سے بعد صرف مانم وہاں سے چلے سے اور ابن مقاتل کی ہماری بڑھ گئی ہوسکت ابن مقاتل اور ان سے درمیان ہوگفتو بوئى تنى ، ابل رَے كواس كا علم موكيا ابنوں نے حضرت عائم سے كہا كرفز وين ميں طنافسىكواكس سے زيادہ فراخى عاصل ہے صرف ماتم تصداً اوھ على بيلے جب اس كے پاس واخل موئے توفر ايا الله تفال تم بررحم فرائے بن ايك عميق ہوں دین کی ابتدائی باتیں اور نماز کی جا ہے مین وضو کے بارے بن سیکھنا چاہتا ہوں بن نماز کے لیے کیے وضو کروں ؟ انہوں نے کہابہت بہتر ؛ میر غلام سے کہا کہ بانی کا برتن لاؤ، وہ برتن لائے نوطنا فسی نے بیٹی کر وصو کیا احر بن تبن بار اعضاء کودھویا۔ جو کہا کہ اکس طرح وصور و مصرت عاتم نے فرایا آپ اپنی عکد تھرین تاکہ میں آپ کے سامنے وصوکروں اور مرامفعد معنبوط موجائے - طنافسی کھوٹے سو گئے اور جاتم بھی گئے وصور اور بازوؤں کو جا رجار باروهو با - طنافی نے کہا اے فاں اتم نے فضول خرجی کی ہے ، حفرت حاتم نے اس سے فرایکس چیزیں ؟ کہا آپ نے اپنے بازوؤں

کوچارجار بار دھویا۔ حفرت حانم نے فرباباسجان السرالعظیم! بیں نے ایک تھا دیا تی بیں اسرات کیا اور تم نے ان تمام چیزوں کو جمع کمر کے بھی اسراف نہیں کیا طنا فسی کومعلوم ہوگیا کہ ان کا مقصد رہنے اسکیکٹنا مقصود نرتھا،

قدہ گھر میں دافل موگئے اور چالیس دن کہ لوگوں کی طرف با ہریۃ آئے، حب مفرت ماتم بغداد بینے تو تمام اہل بغداد ان کے پاکس اسٹھے ہوگئے اور کہنے گئے اسے الوعبدالرحمٰن ! آپ ایک عجی شخص میں اور ڈرک کر بات کرتے ہیں، گر کپ سے جو بھی کام کرنا ہے کس کا منہ توطر جواب دیتے میں انہوں نے فر بایا مجھے تین باتیں عاصل ہیں ہیں انہیں اپنے مخالف کے ساسنے ظاہر کرتا موں ، جب میرا مخالف درست بات کرتا ہے تو میں فوکسش موتا ہوں، جب وہ غلطی کواہے

www.makaabah.org

توس مكين مرجاً ما مول اور مخالف كے ساتھ جالت كاسوك كرنے سے اپنے نفس كو بجانا موں يہ بات مفرت امام احمدين صنبل رحمدالله المريني نوانبول نے فرايا سجان الله؛ وہ كتے عقلندشخص بن مان هي ان كے باكس لے علوجب ال كے باس بہنچ تو امام احمد نے ان سے بوجیا اے الوعبدالرحمٰن إ دنیا سے سامتی کس بات بیں ہے ؟ انہوں نے فرایا اسے الوعبداللہ اجب أب من عارضلتين نمون أب دنيا سينين جے سكتے۔

(١) لوگوں کی جہانت سے در گزر کرو۔

رد) ان کے ساتھ جالت سے بیش نداؤ،

رس) ال كوكي دو-

(م) اوران کے ال سے ابوس معو، حب تنہاری برحالت بوگی نورنیاسے بچ جاؤگے ، بھر حفرت ماتم مدیند منورہ چلے گئے اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا۔

آب نے فرمایا اے قوم ایر کونساشہرے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم کا مین طبیتہ ہے ، فرالى رسول اكرم صلى الشرعليد وكسلم كالحل كهال بي حمال بي نماز مرصول ؛ انبول تصعرض كي أب كانوكو في محل ز تما أب كا خانزاقدس زبن کے بالک قرب تھا رہن بندر تھا)۔ فرما یا صابر کرام کے مقات کہاں ہیں؛ انہوں نے عرض کیا ان کے بھی محلآت بنیں تھے ال کے گھر بھی زین سے کے ہوئے بیشت تھے۔

حزت ماتم نے فرایا سے قوم پر توریفروں کا مثہرے۔ جنانچہوگ آب کو بکٹر کر بادات کے پاس لے گئے اور كهاكه بدابك عجمتخف سے اوركتاب كريد فرعون كا شهرسے ماكم نے بو تھا ايساكبوں ہے؟

صرت ما تم نے فرایا محد برطدی ند کیجئے ہیں ایک عجی مسافر اُدی ہوں میں شہر میں داخل مواتو بو جھا برکس کا شہرہے ؟ انہوں نے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم کا شہر ر مدینہ طبیب اسے میں نے بوچھا آپ کا محل کہاں ہے ؟ بھرآپ نے تمام وا تعدم الماء اس مح بعدفر ما إلى الله تقال كاريشا وكرامي بيد.

كَفَدُ كَانَ مُكُمِّ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَيْ فَي الْمُولِ اللهِ أُسُونَ فَي الْمُراسِ لِيهِ رسول الرم صلى الله والله والله والمراسل في زند في بين الرق الزي الونات

تم نے کس نونے کو خبیارکی رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم رکی زندگی ) کا یا فریون کا جس نے سب سے پہلے چونے اور اينول كى عمارت بنائى سين نجيه وه أب سي الك بوكف اورك كو تعيور وبا توبر حضرت ما تم اصم رحمه الله كا وافعر ب اكا براسلان كى سكسنى اورزىنت ترك كرنے كے بارے بين اپنے مقام پر ذكر ہو كا جوالس بات پرشابد ہے۔

> (1) قراً ك محدسورة احزاب آيت الا www.maltjalbal

مباح چیزوں سے بجنا تقویٰ ہے اس سلے میں تحقیق بہے کہ مباح چیزوں سے زینت اختیار کرنا حرام انہیں چھوڑنا مشکل ہوجاتا ہے اور میشہ کے لیے مزن رسنا اس وقت بک ممکن مہیں جب تک اسس کے اسباب عاصل نہ ہوں اوران کے حصول کے لیے عام طور مرکنا ، کا ارتکاب ہوجا اسے شلاً منا فقت ، لوگوں کی رجائز و نا جائز میں رہایت كن ريا كارى اوراكس كے علاق ويكر ممنوع امورس -المنا امنياط بي محداكس سے اختناب كيا جامع كيونك ويُحض دينا دارى مين مشغول موتا ہے وہ اكس سے قطعًا نے نہیں سکتا- اگر اکس میں مشنولیت کے با وجود سامتی حاصل ہوتی توبنی اکرم صلی الله علیہ وسلم ترک ونیا کے بارے یں مبالغہ نہ فوانے حتی کہ آب نے وہ قمیص آبار دی جس بی نقش ونگار تھے ۱۱) اور خطبہ کے دوران سونے کی انگو تھی بھی <mark>آبار</mark> دی دی اکس کے علاوہ روایات برب من کا بیان عنقریب آسے گا رہے) رك واقعربيان كباكيا ہے كرى ين بزيد نوفلى نے حضرت مامك بن انس رضى الله تعالى عنه كو مكھا . بىم الله الرحمٰ الرحم الدُّنقال كے رسول صرب محرصلى الدُّعلب وسلم يراولين ما خرى ميں رحمت ہو، يه خطاسيلي بن بيزيد بن عبدالملك كى طوف سے حضرت مالك بن انس رحمالله كى طرف ہے وحمد وثناء كے بعد مجھے خبر بہنی ہے کراک بریک بھڑے بہنتے ہی اور جبانی کھاتے ہی نرم سندر بیٹھتے ہی آپ کے دروازے پردربان بھی ہے ، حالانکہ اس مجلس علم میں تشاہین فرما ہیں۔ الک او اللہ تعالی سے ڈرین تواضع اختیا رکریں ہیں سے ایک کونصبحت مجرا خط تکھا سے جس سے بارے میں اللہ تعالیٰ تعا کے سواکسی کوعلم نہیں ۔والسلام ، حزت امام مالک نے ان کی طرف مکھا۔

مبم الله الرحمان الرحيم مصرف معرص طفی را در) آپ کی اک واصحاب پر رحمت وسلام مو اما بعد-مجھے آپ کا کمتوب گرامی موصول موا میر سے لئے یہ خطانعیوت ، شفقت اور ا دب کا ذریعہ سبے الله تعالی آپ کو تقویٰ کے نفع سے مالامال فر لمٹے اور اکس نضیمت کا ایجا صلہ عطافر مائے ۔ میں اللہ تعالی سے توفین کا سوال کرا موں

رزیب دزینت جائزے البتہ بچا بہرے ۱۲ فراروی-

<sup>(</sup>۱) میر بخاری جلد ۱ ص ۹۵ مرکز ب اللباس (۲) صبح مسلم جلد ۲ ص ۱۹۷ ، کتاب اللباس. (۱۲) چونکرگذشته تحریر سے معلوم متواتھا کراچھا باس یا سکان وغیرہ اختیار کرنا حرام ہے اس بیے وضاحت کی کئی کرجا کرطر بیتے

نیکی کرنے اور برائی سے بیخے کی فرت حرف الله تعالی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ آب نے جوز کرفر بایا کہ میں ہتلی روق رفیا تی کا کا ہوں اور باریک پرطرے بہتنا ہوں وروازے پرور بان بھی ہے اور فرم مجھونے پر بٹیفتا ہوں ہم ایسا کرنے ہی اور الله تعالی سے خشش طلب کرتے ہی اور اللہ قعالی نے ارز اوفر بایا ادا کپ فراد یہے کس نے اس زینت کوحرام کیا جواللہ تعالی نے اجبے بندوں کے بیے پیدا کی ہے اور پاکیز ورزی ا

اور بے شک میں جانتا ہوں کواپس کو اپنانے کی بجائے چوٹ نا بہترہے آب بھی صرور ملحقے رہا کریں ہم جی آپ سے خطورک بت جاری رکھیں گئے۔ والسلام ۔

توصرت ام مالک رحمد الله کا نصاف ملاحظہ کیجے انہوں نے اعترات کیا کہ اس کو اختیار کرنے کی بجائے چھڑنا بہتر ہے اور فتوی دیا کہ یہ جائز ہے۔ تو انہوں نے دونوں باتیں سے فرائی ہیں -

بہر ہے۔ روسی جب بہ بھر کہ جو کہ جو اس منعب پر فائز ہن انہوں سے اس نصبحت کو قبول کرنے اوراع ہو ۔ کرنے بین اضاف سے کام لیا توانہوں نے سباح کی عدود کو جانتے ہیا بینے نفس کو مضوط فر بایا کا کہ وہ انہیں منا فقت، دکھا دے اور کمروہ امور کی طرف نجا وزکی راہ پر نہ ہے جائے نبین دوسر سے لوگ اسس پر فاور بہنیں لہذا مباح بیزوں کے ساتھ لذت عاصل کرنے کی طرف مائل مہونے بین بہت بطرا خطرہ ہے اور یہ جیزا نشر تعالی سے خوف و خشیت سے
بیر ہے جب کہ علائے رہا نیتین کا خاصہ خشیت ہے۔

اورخیت کی خاصیت بر ہے کروہ اس مگر سے تھی دوررکھی ہے جہاں خطرات کا فارشہ ہو-

علائے آخرت کی علامات میں ہے ایک علامت ہے کہ وہ سکھانوں سے دور ہے اور جب کل ان سے فرار کا داستہ منا ہے ان کے باکس کے باک سے باکس کے باکس کو ایس کے باکس کے مقالم کو فاہر ہم ہوتے ہیں ، لہذا ہم دین وار پر لازم ہے کہ ان پراعتراض کرسے اور ان کے مقالم کو فاہر کرکے ان کے وہ ان کی خوشن کرسے اور ان کے عمل کر باقی بیان کرسے دیکن بوشنے مان کے باس جاتا ہے وہ یا توان کے مقالم کو باتھ کے باکس جاتا ہے وہ یا توان کے مقالم کو باتھ کے باکس جاتا ہے وہ یا توان کے مقالم کرکے ان کے دل کو باتھ کی برائی بیان کرسے دیکن بوشنے میں ان کے باس جاتا ہے وہ یا توان کے مقالم کرکے ان کے دل کو باتھ کی برائی بیان کرسے دیکن بوشنے میں ان کے باس جاتا ہے وہ یا توان کے مقالم کو باتھ کرکے ان کرکے دل کو نگار کرکے دل کو نگار کرکے دل کو نگار کرکے باس جاتا ہے دو باتھ کی برائی بیان کرسے دیکن بوشنے کی باس جاتا ہے دہ باتھ کرکے دار کرکے دل کو نگار کرکے دل کرکے دل کو نگار کرکے دل کرکے دل کو نگار کرکے دل کو نگار کرکے دل کو نگار کرکے دل کو نگار کرکے دل کرکے دل کو نگار کرکے دل کو نگار کرکے دل کرکے دل کو نگار کرکے دل کرکے

کے بناؤ دسنگار کو دیکھناہے اور اپنے اور اللہ تفالی کی تعمقوں کو حقیر سمجھاہے۔
یاان پر تنقید کرنے سے فا ہوش ہوجا آ ہے لہذاوہ منا فقت کا مرکب ہونا ہے باان کی خوسٹنوری حاصل کرنے
کے بیے ٹر بنگفت کلام کرتا ہے اور ان کی حالت کی تحبین کرتا ہے اور رہے واضح جوس ہے ۔یا اسے لاہج ہوگ کہ بارشا ہوں
کی دنیا سے مجھ حاصل کر سے اور میر حرام ہے حال وحرام کے بیان میں اُٹے گا کہ با دشا ہوں سے کیا کہنا جائز ہے اور
کون کون سے عطیات وافعا مات لینا نا جائز ہے فعل صرکلام ہے ہیے کہ ان کے ساتھ میل جول برائموں کی جابی ہے جب کر

ملماء اُحُرْت کا طریقہ احتیاط ہے۔ بنی اکرم صلی انڈعلیہ وسے نے فرایا : ۔ مَنُ بَدَ اجَفَا وَمَن إِنَّبِعَ الصَّدُ عَفَلَ وَمَنُ اَتَی السُّلُطَانَ انْتَنْنَ رِهِ

بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا : -سَعِيْدُنُ عَلَيْكُمُ المَّرَاءِ تَعُرِفُونَ مِنْهُ مُهُ مُ وَتُنْكِرُونُ نَ مَنْ مَنْ اَنْكَرُفَقَدُ بَرِى وَمَنَ كُرٍ كَهُ فَقَدُ سَلِمَ ، وَكَكِنُ مَنْ رَضِي وَمَا كَ الْبَعَدُ كُوالله تَعَالَى ، في ل : إف لا نقا تلهم قال صلى الله عليه وسلم « لَكَ ، مَا صَلَوا »

ہوشخص دیبات ہیں رہائش رکھتا ہے اس نے طلم کیا ،جس نے سکار کا بچھا کیا وہ غافل ہواا در پوشخص با دشاہ سے پاس کیا وہ فتنے ہیں مبتلا ہوا۔ ۲۰)

منزیب نم برکچ لوگ مکرانی کوی گئے نمان سے ایھے کام علی
دکچھو کے اور برسے علی ، نوجی نے ان کا انکارکیا وہ بری
الذر ہو گیا اور حس نے دول سے ) ناپیند کیا وہ بی بچ گیبا
لیکن جشف راضی ہوا اور زان کی ) انباع کی الدنوالی اسے
رابنی رحمت سے ، دور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا کیا ہم ان سے
رابنی رحمت سے ، دور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا کیا ہم ان سے
رط ائی رکمیں بنی اکرم ملی الڈرملیہ وسے نے فر مایا نہیں جب
شک وہ نماز رط ص "

حزت سفیان فراتے ہیں "جہنم میں ایک وادی سے اس وه صرف وه قاری تصزات دہیں سے جوامرا وکی ما قات اور زیارت سے بیے جاننے ہیں " صزت حذیفہ رضی النّرعنہ نے فرایا" فتنے کی جگہوں سے بچو" پوچھاگی وہ کونسی جگہیں ہیں ؟ فرایا" اجراد کے وروازے ہیں "

تنم یں سے ایک شخص کسی تھران کے باس جاتا ہے اور اس سے جھوٹ کوسے فرار دبتا ہے اور اہبی ایسی باتیں کہتا ہے جوالس میں پانی نہیں جائیں نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے فریایا۔

على دكوم الله تعالى كے بندوں بروسل عظام كے اما تعلام بن جب مك حكر الوں سے ميل جول شروكيس حب وہ

ٱلْعُكُمَاء أَمَنَاءُ إِنْسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَىٰ مَالَمُ يُبِخَالِطُو السَّكَرُ طِيُنَ، فَاذَا فَعَكُوُ ا

١١١ مسندارام أجماين صنبل جداقدل م ٥ ١

(۲) دیہات بیں علم سے مواقع اورمراکز کم ہوتے ہیں اس بیے انسان جالت کا ٹسکار ہوجا اہے، شکار کا بیجیا کرتے ممکن ہے نمازھی یا دنہ رہے اور وہ اس سے غافل ہوجائے اور بادشاہوں کے پاس جانے کے جونقصا کات ہیں وہ اور سیان ہو چکے ہی

١٧ بزاردي - ١٧١) منها مم احمد ين صنبل جلداول ص ١٥٥٠ -

ایساکریں نواہوں سے رسولوں سے خیانت کی بیں ان سے . بچوا ورا لگ رہو۔

ذَلِكَ فَقَدُ خَانُوا الرُّسُلُ فَاحُدُ رُوُهُ مُر وَاغْتَزِلُوهُ مُدَّ دِ()

اس مدیث کو حضرت انس رضی الله عند نے روایت کیا ہے۔

صرت اعش سے کہاگی کہ آب نے اپنے شاگردوں کی کرت کے باعث علم کوزندہ دکھا انہوں نے فر مایا جلدی ذکرو،
دحقیقت بہ ہے کہ) ان بی سے نہائی مصر لونچہ ہونے سے بہلے مرحا نے بیں، دور مری تہائی، با دشاہوں کے دروازوں
سے جبط جاتے ہیں ا در وہ محلوق بیں سے برُسے لوگ ہیں اور باقی تبیری نہائی ہیں صرت تقویر سے بی فلاح پائیں گے، ۔
اسی بیے حضرت معید بن مسیب رضی اللہ عند نے فرایا "جب نم کسی عالم کوا مرابو کے باس آنا جانا دیکھو تواکس سے بچو، وہ چور
سے بحضرت اوزاعی فرما نے بی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکس اکس عالم سے بری چیز کوئی نہیں جوکسی حکوان سے ملا فات کرتا
ہے بعضرت اوزاعی فرما نے بی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکس اس عالم سے بری چیز کوئی نہیں جوکسی حکوان سے ملا فات کرتا
ہے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

سِنْكُواكُ الْعُكَمَاءِ إِكَدْ يُنَ يَأْتُونَ الرُّحَمَدَاءَ لِبَرِين علماء وه بي جوامراد كے پاس جاتے بي اور بنزين

وَخِيَا ثُرَالًا مَوَاءِ الَّذِبُنَ يَا تُوْنَ الْعُكْمَاءَ ١١١ مرادوه بي توعلاك بإس ما تعني-

حضرت کمول وشقی رحما مشر فرمانے ہیں «جس نے فران پاک سیکھا اوردین کی سمجھ صاصل کی بھر خوشامداور لا کھے کے طور پر حکم ان کی محلس اختیار کی وہ ا پہنے گنا ہوں کے برابر حینم میں غوطے کھائے گا۔

صفرت سنون فراتے ہیں وہ عالم کتنا برا ہے کہ جب کوئی اکس کے پاس جائے تواسے نہ پائے اکس کے بارسین پر جہا جائے توا سے نہ پائے اکس کے بارسین پر جہا جائے تو تا باجائے تو اسے دین کے وہ حکوان کے پاس ہے۔ وہ فراتے ہیں بین شاکرتا تھا کہا جا تا تھا کہ جب کسی عالم کو دیجھو کہ وہ دنیا سے جب کرنا ہے تو اسے دین کے معالمے میں تنہمت زوہ جا لوجتی کر ہیں نے اکس بات کا تجربہ کیا کہ حب میں عالم کے پاس جا انہوں تو باہر نکلنے کے بدنونس کا محالب برگر تا ہوں تو اس بین ہمت دوری جا تنا ہوں حالا نکہ تم دیجھتے ہو کہ بین اکس سے ملاقات کے وقت کس فدر سختی اور درکرنتی سے بین کا آہوں اور اس کی خواہ شاس کی جان پانی کا ایک میں جات ہوں بھر ذیا یا۔

میں جاتا ہوں کر اس کے پاس جانے سے بہتے جاؤں بھر بین اکس سے کوئی چیز لیتا بھی نہیں ہوں نہ اکس کے بال پانی کا ایک گھونٹ بتنا ہوں عور ذیا یا۔

ہمارے زمانے کے علاد بنی اسرائیل کے علاد سے بڑے ہیں وہ انہیں ایسی باتیں بنائے ہیں جن ہیں رخصت راکسانی) ہواوران کی مرضی کے مطابق ہو، اگروہ انہیں ان کی خرابوں پرآگاہ کریں اور ان سے نبات کی باتیں بنا بگی تو حکوان انہیں گال جانیں اوران کا اپنے پاس آنا نا بہند کریں حال تکہ سیات ان سے رہے پاس نجات کا باعث ہے۔ حفرت من بھری رحمہ اللہ فرا تھے ہیں تم سے پہلے لوگوں ہیں ایک شخص تھا وہ اسلام میں سبقت رکھنا تھا اور نبی اکرم صلیا للہ علیہ وسلم کا صحابی تھا صفرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فر مانے میں ان کی مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سبے۔ وہ فرمات ہیں وہ بادیث موں کے پاس نہیں جا تے تھے بکہ ان سے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے عرض کیا کہ بادشاہ کے پاس وہ لوگ جا نے بی جو جا بیت اوراسلام میں مقدم ہونے کے اعتبار سے آپ کی مثل نہیں ہیں اگراک جبی ان کے پاس جا ئیں تو کیا حرج ہے ؟

انہوں نے فرایا اسے میرتے بیٹر ایک میں اس مردار ددنیا، کے پاس جائوں جیسے ایک قوم نے کھیرر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قیم اجب کک موسکا ہیں ان کے ساتھ تنر کی نہیں موں گا۔ انہوں نے عرض کیا اباجان! اس طرح تو ہم کزور موکر بلاک موجا ئیں سکے انہوں نے فرایا اسے بیٹر ایس ایک لاعز مومن کی صورت میں فوت ہونے کو موٹے منافق کی صورت ہیں مرنے برترجے دیتا موں۔

ی سود بین سرات بدر می برد می برد می برد می برد کا برد کا برد بات معلوم ہے کرمٹی گوشت اور موٹا ہے کو کھا جاتی ہے ایمان کونہیں کھا سمتی - اس میں اس بات کی طرف اُٹیارہ ہے کہ جو آ دمی محمران کے باس جاتا ہے وہ منافق سے کسی طرح مجی بچ نہیں سکتا ۔ اور منافقت ایمان کی صدیعے۔

www.marararament.org

به صوت عمر بن عبدالعز برز حدادات كم بارب بين م عالا بكروه اين زاني كم بهت بوك زار تحصيب

اہل دین کو است مے بادشاہوں سے وگورر سنا بھی تشرط ہے نودوسروں کی طلب اور ان سے میل جول کس طرح میں ہوگا۔ ہما رسے اسلان مثلاً محفرت حسن بھری، سفیان توری، ابن مبارک حضرت نعینل ، حضرت ابراہیم بن ادھم اور محفرت یوسفٹ بن اسباط رحم مائٹد کر کرور اور شام کے علمارونیا کے بارسے میں دوئیب بتایا کرنے تھے ایک دنیا کی طرف ان کامیلان اور دوسرا حکم انوں سے میل جول۔

ملارا خرت کی ملامات بین سے ایک برسے کرفتوی دینے بین جلدی نذکرے بلکہ توقف کرسے اور بھی کارا حاصل کرنے کا راسترندس کرسے اور اگراس سے ایسا مسئلہ پوچھا گیا جسے وہ قرآن پاک یا حدیث کی نص یا اجماع یا قیالس کے ذریعے بھینی طور بر عبانتا ہے توفقوی دسے۔

ادراگرابیام کے پرچھا جائے جس بی اسے شک ہے تو کمہ دے کہ بن بنیں جاتا اگرابیام کی لوچھا جائے جے اپنے اجتہا داور انداز سے سے میسے طور برچل کرسکت ہے تو بھی اختیا طرکرے اپنے کپ کوبچا نے اور دو ہرول سے حوالے کر دے بشرطیکہ دو سرااس قابل مواضیا طربی ہے کیونکہ اجتہاد کے خطرت کو اپنے کلے بی طان بہت بڑی بات سے اور عدبیت شریعین ہے ۔

علمتين بي كتاب ناطق قرآن بإكسنت ثانيه اوريد كمنا

الْعِلْمُ تَلَاكَ ثَنَّ : كِتَابُ مَا طِنَّ، وَسُتَّةً تَا لِمِنَّ، وَسُتَّةً تَا مِنْ مَا مِنْ وَسُتَّةً تَا كُلُمُ اللَّهِ وَالْمُدِئ - (١)

حضرت شعبی فراتے ہیں میں نہیں جات ، کے الفاظ نصف علم ہیں اور بوشنحس نہیں جانیا وہ رصامے فعل وندی کے بیے فائوٹ رہے تومسٹلا تبا نے واسے سے اس کا ثواب کم زہوگا -کیونکہ جہالت کا عزامت نفس بیسخت گلاں ہوتا ہے صحابہ کرام اور بعدوا ہے اکابراسلاف کا بی طریقۂ تھا۔

صرت عبداللہ بن عمرصی اللہ عنها سے حب کوئی شری حکم لوچھا جا اتو اکب فرما نے اس میکران کے پاس جا وجی نے لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھا فی ہے رہی السرے کے گلے میں ڈال دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا تا اس کے گلے میں ڈال دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا تھا ہے جو شخص لوگوں کے ہرات نفتا در فرقوی دیتا ہے وہ مجنون ہے انہوں نے فرمایا عالم کی ڈرصال الا بی نہیں جا تنا کے الفاظ ہیں ۔ کیونکہ اگر دو اکس میں خلطی کرتا ہے تو اکس کے بلے باکت ہے۔

حفرت الراميم بن ادهم رهمدالله نفي فرايا اس عالم سے بطور کرن بطان پرکون بھی سخت نہيں ہوبعض علم بال کرنا ہے اور بعض کے بارسے میں فاموشی اختیار کرنا ہے سندھان کہنا ہے اس کی طریف دیجواس کی فاموشی مجدر اسس سے کلام

> (۱) میں نہیں جانٹا ربعی ہومٹ معلوم نہواکس کے بارے میں ہر کہنا جا ہے کرمین نہیں جانٹا) ۱۲ ہزار دی (۲) کینزالعمال جلد داص ۱۲۲

سے زبادہ مخت ہے یہ بعض اکابرنے ابدال کی تعرافیت یوں کی سے کران کا کھانا فا فررکے وقت ، نبینرغلبرار کے وقت ) اور كلام خرورت كے تخت ہوتی ہے بنی جب ک ان سے سوال نركيا جائے وہ كلام بنس كرتے۔ اورجب ان سے بوجیا جائے اورا سے لوگ موجود موں جواکس سلط بن گفایت کرتے ہوں اجواب دے سکتے

ہوں) نوبرخا موسن رہتے میں اگرمجور ہوجا میں توجواب رہنے ہیں ، یہ حضرات سوال سے پہلے خود بخود کام کرنے کو کلام کی

يوث بده خواش فرار ديت تھے

صرت علی المرتضیٰ اور حفرت عبداللرضی الله عنها ایک اُدی کے پاکس سے گزرے جو لوگوں سے کلام کرر اُ تھا۔ الوانہوں نے فرایا برکہنا سے مجھے بیجانو . بعن اکابرنے فرایا عالم وہ سے جس سے کوئی مسلم بوچھا جائے تو گویا اس كى داطره نكال لي منى حفرت ابن عرصى الله عنها فروات تصف فيم من الكيل بنايا جاست برزاكم مهارب دريع جهم كو عبوركرور حزت الرحفس نبتا يورى رحمد الله فر والتيمي عالم وه ب عصوال ك ونت إس بات كالمرسوك فيامت دن اس سے بوچھا جائے گاکہ تم نے کہاں سے جواب رہا " حصرت ابرام بھی رحما اللہ سے جب کوئی مسلمد بوجھا جا ما تو وہ رویر نے اور فرانے کیا تہیں میرے سواکوئی نہیں ماکرتہیں میری ضرورت پڑکی حضرت ابوالعالیدریاجی حضرت ابراہیم بن ادهم اور حضرت سفیان توری رحمهم الله دوتین باچند افراد کے ساسے گفتن فرانے تھے جب زیادہ ہونے تووہ والیں

نی اگرم صلی المعلیہ وسلمنے فرایا مجھے معلوم منیں حفرت عزر على السلام ني بي ما نهي محص مراهي معلوم ننس كرميع ملون م يانس اورس برهي نهي جانباكه دوالقرني بي باني وا

مَا ٱدْرِى آعُدَيْرُ نَبِي الْمُدَادُ ، وَمَا ٱدْرِيْ أَنْتُعُ مَلُعُونٌ إَمْ لَا ، وَمَا أَدُرِى نُوالْقُرُنُنِ رني آمرك - را)

اورحب نبی اکرم صلی الشرعلیہ درسلم سے ہوچھاکیا کرزن کاکونسا طرح اچھا ہے اورکون سابرا ؟ اکب نے فرایا بھے معلوم بنين حتى كرصرت جبرلي عليد المدوم الرس تواكب نے ان سے پوچھا انہوں نے عرض كيا بين نہيں جانا حتى كر الله تنا لانے مجھے تا اکربترین عگرمساجد اوربری حکیبی بازار بی - (۳)

حزت ابن عررضی الد عنها سے کس مسائل لوجھے جانے تو آک ایک مسلے کا جواب دیتے اور نو کے بارے

(١) مندرك ملحاكم جداول ص ٢٦ شيع و ذوالقرين اكا نا نبين -

رم) مجمع الزوائد على ٢ باب فقل الماحد

<sup>(</sup>٧) نبي أكرم صلى الله عليه وسلم ني " لااورى " كے الفاظ استعال فرائے حس كامطلب بہ ہے كہيں الله تعالى كے بتائے بغيرا بنے أب نہيں جا تنا الله تعالى كے بتا نے سے جانتا مو وہي الم منت وجماعت كا حقيدہ ہے ١٢ ہزاروى-

میں فاموس رہے۔

سے بعض البیسے تھے ہے" اوری" (ہیں جانتا ہول) کے مقابلے "داوری) کیے بارسے بی خاموش رہتے۔ فقہاد کرام بیں سے بعض البیسے تھے ہے" اوری" (ہیں جانتا ہول) کے مقابلے "داوری" (ہیں نہیں جانتا) زیادہ کہتے تھے۔ان ہیں صفرت سفیان توری ،الک بن انس ، احمد بن صنبل ، فضیل بن عیاض اور لبٹرین حارث رحمہم اللہ بھی شامل ہیں۔
صفرت عبدالرحمٰن بن ابی بیلی رحمہ اللہ سے فر بایا میں نے اسس مسجد ہیں ایک سو ہیں صحابہ کرام رضی الدہ عنہ کو با یا قوان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس سے کسی حدیث یا تنرعی مسئلے کا عمل پوچیاجا با تو وہ دو سرے کی طریت زوانا اللہ بھی ایسا نہ تھا جس سے کسی حدیث یا تنرعی مسئلے کا عمل پوچیاجا با تو وہ دو سرے کی طریت زوانا اللہ بھی ایک سے مطابق حب ان ہیں سے کسی ایک کے مطابق حب ان ہیں سے کسی ایک کے مال تو میں ایک بھنا ہوا کہ حور پر بھیجا سامنے کوئی سٹ کمہ بیٹ ہے کہ احماب صفہ رضی المرائن ہم میں سے کسی ایک کے پائی میں ایک بھنا ہوا کہ دوسرے کو دے دیا اس نے تبرے کو النی طرح ان کے درمیان جارکا گا تا اللہ وہ سخت مشکل میں تھے دین انہوں نے دوسرے کو دے دیا اس نے تبرے کو النی طرح ان کے درمیان جارکا گا تا دریا حتی کہ بہتے کے باس کیا ۔

تود کیفے آج علاء کرام کا معاملہ کس طرح بدل گیاہے جس پیزسے بھا گنا چاہیئے تھا وہ ان کی مطلوب بن گئی اور ہو چیزمطلوب تھی اسس سے بھا گاجاتا ہے نتوی و بنے سے بچنا انجھاہے ایس پر وہ مسندروایت گواہ سے بولعین اکا بیسے مروی ہے وہ فرماتے ہیں فتوی صرف بین اکرمی و بنتے ہیں حکمران ، اس کا نائب اور شکلف سے مفتی بلنے وال یعن

اكابرنے فرایاكھا بركوام چار باتول يعن حكوانی، وصيت الى بنت اور فتوى سے بہتے تھے(ا)

ان بی سے بعض نے ذرایا کر بس کے پاس علم کم ہوتا وہ نتوی دینے بی جلدی کرتا اور جوز با وہ بہر گا دہوتا ہوا ہے۔ آپ سے فتویٰ کو بہت زمیادہ دور کرنے والا ہوتا تھا ،صحابہ کرام اور تا بعین عظام یا نچے کا موں بی زیادہ مشغول ہوتے تھے ، قرآن باک بچھنا ،مساجہ کو کا بادر کھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نیکی کا عکم دینا اور برائی سے روکنا - اور براس سے کہ انہوں

نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا آب نے فرمایا د

انسان کی ہر گفتگواس کے بیے مغید نہیں ہوئی البتہ تین باتی نیکی کا میم وبنا، برائی سے روکن یا اللہ تعالی کا ذکر کرنا

كُلُّ كُلُومِ الْهِ آدَمَ عَكَيْ وَلَاكُ الْكَ تَكُونَةً ، آمُوْبِمَ عُرُنُونٍ ، آدُ نَهُ فَي عَنْ مُنْكَدٍ

دد) فوی دینا منع نہیں بلکہ اختیا طرفروں سے کہ کہیں خلط فتوی نردیا جائے اور جب دیگر علیا مرکزم موجود موں توا ختیا طرکی نقاضا ہے کہ دولسروں کی طرف بھیر دیا جلٹے وصیت کا مطلب ہے کسی مرنے والے کے معاملات کی ذمہ واری اٹھا نا اکس کو

وی کتے بی ۱۲ نزاروی - www.maktabah

رفائره مندسے ،

آوُذِكُرُ اللهِ نَعَالَىٰ - را) النُّدْتْغَالَىٰ نے ارمِتْ دفرمایا :-

ان کی اکثر مشاورت میں معلائی نہیں البتہ جوشخص صدقہ کا می درسے بانیکی کا عام کرسے بالوگوں کے درمیان صلح لَا حَيْرٌ فِي كَثِيرِ مِنْ نَجُواهُمُ إِلَّا مَتْ

آمَرَيمِ كَ خَرْةِ آ وْمَعُرُونِ آوُاصُلُهُ ج جَيْنَ الناس - ١٤)

کی عالم نے ایک بجتبد کو کو فریس خواب میں دیکھا تو پوچھا تم جو فتوی دسیتے تھے اورا پنی رائے سے کام لیتے تھاں سے بارسے میں کیا دیکھا اسس نے تاگواری کا انہا رک اور مرز پھیرلیا اور کہا کہ مم نے اسے کچھ بھی نہیں بایا۔ اور مہی اسس کا انحام اجها معلوم نبس موا-

عفرت ابن حمین فرمات بن کران دوگوں میں سے ایک آدمی فتوی دیتا ہے حالانکہ بیمٹ کہ حضرت عمر فاردی رمنی اللہ عنہ کے سامنے بیش ہوتا تو اکب اسس کے لیے اہل بدر کو جمع فرماتے۔ توصر ورت سے علاوہ فیا موشی افتیار کرنا ہمیشہ سے

ابك مديث التركيب بي مي:-

حب نم کسی ادمی کود مجھوکہ اسے خابوشی اور زُبدعطا ہوا ہے تواس کے فریب ہوجا دُکھوں کہ اسے حکت کی "لفين كى جاتى ہے،

إِذْ الاَيْتُو الرَّحِكَ قَدُ أُوقِ صَمُنَا وَزَهِدًا فَاقْتُتُوكُوا مِنْهُ فَاحِنَّهُ كُلُفَّنَّ

كہا كيا ہے كرعا لم يا نوعوام كا عالم موكا اور وہ مفتى سے برلوگ با دشا ہوں كے ساتھى ہيں يا عالم خاص ہو كا وہ توحيداور فلي امور كا عالم مؤنا ہے اليے لوگ علياده اور تنبار ہے بي-

كماماً القاكر حفرت المم احمد من منبل رحمه الشرد علم كم مثل تصحي سيم سخف مي وعفراك -

حزت بشرین مارث میٹے اور ڈھا نبے ہوئے کنویں کی طرح تھے اس کا ارادہ ایک کے بعد دو اس اکرتا ہے اوردہ لوگ كماكرتے تھے كوفلان عالم سے اور فلان شكام ہے ، فلان زیادہ كلام كرتا ہے اور فلان على زیادہ كرتا ہے -

حفرت الوسليمان في فرمايا مرمعوت ، كام كي نسبت ، سكوت كي زياده قريب سيد كما كيا سي كرحب علم زياده بوجلے نو کلام کم موجانا ہے اورجب کلام زبارہ موجائے توعلم کم موجانا سے۔ حزن سلمان فارس رضی المتر تعال عند

> دا، سنن إبن اجرص ٢٩٥ باب كف اللسان في الفشنر (١) فرآن جميه سوره النساء آبيت ١١٨٠ (٤) سنن ابن اجرص ١١٦ باب الزهد في الدنيا-

نے حضرت الودردادرضی التّرعنر کو مکھا اور بنی اکرم صلی التّرعلیہ وکسلم نے ان دونوں کے درمیان مواضات ربھائی جارہ ) فائم فرما باتھالا) دانہوں نے مکھا )

اسے بھائی ! مجھے خبر ملی ہے کہ اکیے طبیب بن کر سر لیفوں کا عل ج کرتے ہیں۔ تو دیجھیں اگراک طبیب ہی تو اس سلطین ا كلام كرس أب كے كلام بي شفار موگ اور اگر آب شكلف طبيب موكئے مي تواللہ تفالات طرب كى معان كو للاك خرب ، الس کے بعد جب حضرت ابو در دا در صلی اللہ عند سے سوال کیا جا یا تواکب توقف فراتے حضرت انس رضی اللہ عند سے جب كوئى مسكد بوجها ما ما توفران بهارس أقا حضرت حسن رضى المترعمة سعه بوجين حضرت ابن عباسس رصى الترعنها سع كوفى سوال كياجانا توفر مائے حضرت حارثه بن زيدسے بوجھو ، حضرت ابن عمر صفى الله فينها فرمانے حضرت سعيدين مسيب رفني المرعن سے پو چوں۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت حسن بھری کی موجود کی میں ایک صحابی نے بیس احا دیث روایت کیں جب ان کی تغییر و چی گئی توفرایا بی صرف روایت کاعلم رکھا ہوں حفرت حس رجم اللہ نے ایک ایک حدیث کی وضاحت فرا کی توجافی ان کی اسس نفیر اور حافظ سے جران رو سینے ان صحابی نے کنکرلوں کی ایک متھی سے کران لوگوں پراری اور فرمایا مجھ سے علم كے بارے بن او چھتے موحالاتكم برعظيم عالم موجود ہے۔ على ئے آخرت كى علامات بين سے ابك علامت برہے كروہ باطنى علم دل کی مفاظت، طراقی اَحرت کی معرفت اورسلوک کا زیادہ استمام کرسے اور مجاہدہ و مراقبہ کے درسیے ان امور کی مقیقت واضح مونے کے سلسلے میں سجی امیدر کھے۔ کبول کرمجا ہو ، مشاہرہ کک پہنجا آ سے اور قلبی علوم کی بار بکوں سے دل سے عكت كے چشے بھوطنت بن جهان مك سب اور تعليم كاقعلق ہے تووہ ائس سليلين كافى بنين بن بلك مجابدہ، مرا قب اورظامری و باطنی اعمال سے وہ حکرت حاصل موتی ہے ہی اسسے با برہے - اور خلوت میں دل کی حاصری کے ماغذ المترتبال ك سلسف بيني سے فكرس صفائ بيدا موتى سے اور ماسوى الله سے نعلق لوط ما ماسے بيكشف كامنے اور الهام كى جانى سے - كننے بى طالب علم بر جنہوں نے طوبل عرصه علم اصل كيا بيكن بوكلم سنا تفااس بيدا كے بنين بڑھ سكے۔ اور کنتے ہی ایسے ہی جوحصول علم کا استمام کم کرتے ہی لیکن عمل نیادہ کرتے ہیں اور دل کی نگل نی دمراقبہ )کرتے ہیں ان پر الله تعالى حكمت كى وه بار كيان كلول ديباب حبن مرعقل مند لوكون كي عقل ذيك ره حاتى سب ،اسى بيد بني اكرم صلى الله عليه

جس نے سیکھ بوٹے برعل کیا الد تعالی اسے وہ علم عطا فراد بیا ہے جو اس کو حاصل نتھا ،، مَنْ عَمِلْ بِمَاعَلِمَ وَكَانَتُهُ اللهُ عِلْمَ مَاكَمُ بَعْلَمُ رُسِهُ اللهِ عَلِمَ وَكَانَتُهُ اللهُ عِلْمَ مَاكَمُ بَعْلَمُ رُسِهِ،

گذشته كتب ين سے كى كتاب يى ب سائيل الدين كموكم علم آسمان بھاسے زمين بركون آمارے كا

(١) جيح بخارى جلداول ١٥ ه كيف أنى البني صلى الترعليه وسلم بن اصحاب - ١١) جيح بخارى جلداص ه الرجم احمد بن الي الحوارى -

یاوہ زمین کی تنہ میں ہے اسے اور کون لائے گا۔ نہ ہے کہ وہ سمندر کے اس طرن ہے کون سمندر کو عور کرے لائے گا علم تہارے داوں میں رکھ دیا گیا ہے ، میرے سامنے روح والوں کے ادب اختیا رکرومیرے ساتھ صدیقیں سکے اخلاق برتوین تمهارے دلول میں علم كوظا مركر دوں كاحتى كروہ تنہیں طرصانب كے كا۔ حرت سبیل بن عدامات تستری رحم الد فی و ایا رنیاسے علماء، عابد اورزابدلوگ عید سفے اوران لوگوں کے داوں میر ا اے بیسے موئے ہی مرف صرفقین اور شہداء کے ول کھلے میں بھرانہوں نے کیت کرمیزلاوت فرمائی :-اوراس الله تعالى كے إس عنيب كى جابياں اور اسے مون وَعِنْدُهُ مَفَانِحُ الْنَيْبِ لَا يَعْلُمُهَا إِلَّا هُو-وي جانتا ہے دي اگریہ بات نہ ہوتی کہ اہل قلب کے ول کا اوراک باطن نورسے ظاہر ربط کم ہے تونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نافر لختے و ابنے دلسے پوھیوا روگ نہیں فتوی دیں را فری علم السُتَفْتِ قَلْبُكَ وَإِنَّ أَفْتُولْكَ وَأَنْ أَنْتُولْكَ وَ أَنْتُوكُ رَمِ نى اكرم صلى الله عليه وسلم ف الله تفالى سے نقل كرتے ہوئے فر مايا الله فعالى ارك وفراتا م ا بذه نوافل کے ذریعے مسل مرافرب عاصل کرا رہاہ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ يَتَقَمَّ صُالِكُ مِا لَنَكَا فِلِ حَتَّى حى كري اكس سع مجنت كرنا مول جب بي اس مجت آحِبُّ هُ ، فَإِذَا ٱحْبَبَتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي

کرتا ہول توہیں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ را خریک حدیث ار لینی اس محصبم ہیں اللہ تعا سلے روحانی قرتت پیدا کر د تباہے بترجم )

توقان پاک سے کتنے ہی باریک معانی ہیں جوان توگوں کے دلوں پڑنا زل ہوتے ہیں جو ذکر ونکر کے بیے علیحد کی اختبار کرنے ہیں ان معانی سے کتبِ تفاسیر خالی ہیں ، اور نہ ہی بڑے بڑے مضرین کو ان پراطلاع ہموئی ہے حب بر بات کسی مرید مرافیہ کرنے واسے پر ظاہر موئی اور اکس نے مغسین کے سامنے بیش کی توانہوں نے اکس کی تحبین فرمائی ۔اور جان ایا کہ بر پاک دلوں کی اگا ہی ،اور ان باند مجتوں پر اداراتھا الی کی رحمت سے جواکس کی طرید متوجہ ہیں علوم مکاشفہ ، علوم

(١) فراك مجديد سوره انعام آسب ٥٥

بيمع به - (۲)

رد) یعنی دوسروں کو اس سے بتائے بعیرعانہیں ہوتا البتہ اس کے بتا نے سے انبیاء کوام اورا ولیا دعظام کوعلی ہے علم حاصل ہو جاتا ہے اس ریز قرآن باک کی دیگر کیات اورا حادیث ولالت کرتی میں ۱۲ مزاروی رس سنداہ م احمد میں صنبل جلد ہم میں مرمر ۲ الفاظ کی تبدیل کے ساتھ رہ مصبح بخاری جلد باص ۱۹۹۹ باب التواضع ۔

www.makiabah.org

معاملہ کے اسراراور قلبی خطرات کی بار کیوں کا بنی معاملہ ان یں سے ہرعلم ایک سمندر ہے جس کی گہرائی کا اوراک نہیں ہوسکت اس میں برطالب اپنے مفہوم سے اورجس قدر حسن علی توفیق عطا ہوئی ہے اکس کے مطابق غوطر مگا آہے۔ ان على و مح اوصا عن بين اكب طويل حديث محضن مي صفرت على المرتفى رضى الشرعند فرات بي - دل برين مي اوران بي سے بہترین وہ بی جن میں مجلد کی موجود ہے اور لوگ نین قسم کے میں را اعالم ربّاتی را انجات مے طور رسیکھنے والد طالب علم رم) اور کینے اور بیوتون وگ جوہر بلانے والے کے سجھے چلے جاتے ہیں۔ ہوا کاہر جونکا انہیں ادھرادھ لے جاتا ہے وه فور علم سے روشی ماصل نہیں کرتے نہ مضبوط سما را لیتے ہی علم ، مال سے بہتر ہے کونکہ علم نیری حفاظت کر تاہے اور تو ال كى حفاظت كرنا ہے علم خرج كرنے سے برصا ہے جب كم ال خرج كرنے سے كم موجانا ہے علم ايك ايساراك ت ہے جے اختیار کہاجاتا ہے اس کے ذریعے تو زندگی میں اطاعت کمائی جاتی ہے اور وفات کے بعد ذکر خیرہے علماکم ہے اور مال محکوم ، مال صلا جائے تو اکس کا نفع جی جلاجا تا ہے مال جع کرنے والے سب مرکے لیکن علاد زندہ ہی جب تک زمانہ باقی سے بھرآپ نے ایک لباسانس لیار بھرسینے کی طرف اشارہ کرے، فربایا بہاں بہت نیادہ علم ہے کاش کوئی اسے لینے والا ہونا لیکن میں ایسا طالب آیا ہوں جس براغماد نہیں وہ الدوین کوطلب دنیا کے بید استعال کرا ہے اللہ تعالیٰ کے معتول کے ذریعے اس کے اولیام پرزبان طعن دراز کرتاہے اور لوگوں پر بحبت بازی کرتا ہے یاوہ اہل بتی کے سامنے جگتا ہے بیکن تروع ہی سے شک اس کے دل میں جم جا باہے نداسے دی بعیرت ہے نداسے یا وہ لذات کا حرافی اور طلب شوت كابند سے باوہ اپنی خواہش كے تابع ہوكر ال جع كرتے ميں مغرورسے وہ چرنے والے جانوروں كے زيارہ مثا بہنیں اللہ السوطرے عاضم موجائے گاجب اس کے عالمیں مرجائیں گے بلدانڈ تعالیٰ کی زمین ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جوامٹرتعالی کے بیے جت قائم کرنے والے سی یا تووہ ظاہروا صحیحوں سے یا خوت زوہ مغلوب ہوں سے تناکہ التدنعال كى جنب اورولائل باطل منهو جائب وه جوبهت كم اوركنتى كے لوكنى وه كمال من ؟ ان كى قدرومنزلت بهت زباده ہے ان کے وجود ابطاہر)مفقود ہی لیکن دول ہی ان کی تصوری توجود ہی السکے ذریعے اللہ تحالیٰ اپنے وائل کی حفا فرنا اسے تاکہ وہ ان دلائل کو بعدوالوں کے حوامے کری اور اہتے جیسے نوگوں کے دلوں میں ڈال دیں علم نے انہیں حقیقت امرك ببنياديا جنانچدوه روح بقين سے جائے - جسے دولت مندشكل جانتے تھے انہوں نے اسے أسان يا يا اور غافل موك جس سے وحشت كرتے تھے اكس سے انبول نے اكس بداكر ديا دنيا بن وہ ايسے بدنوں كے ساتھ مي جن كى روعين محل اعلى سے متعلق بن مخلوق فدا وندى بن سے وہ الله تعالى كے دوست بن اس كى زبين بن امانت داراور نائبین ہن اوراس کے دبن کی طوت بلانے والے ہن چراک رورا سے اور فرایا مجھے ان کے دیدار کا شوق ہے۔ تواتب ف اعزين عوكي بيان فر مايا يعلى ف اعرت كا وصف ب اوربر وه علم ب حس كا كر صد على اور دا مى عجابده سے ماصل مؤلا ہے ان عل و کے اوصاف میں سے ایک برہے کر بقین کو مفیوط کرنے کی طرف ان کی توجہ

بہت زیادہ ہو، کیونکر لفین دین کا اصل السے۔ نبي اكرم صلى السّرعليدوب لم نے فراليا:-یقین کمل طور پر ایمان ہے۔ را رسیکھے۔ بھر دل کے لیے اس کا لاک تہ کھل جائے گا اسی لیے ٱلْيَقِينُ الْوِيمَانُ كُلَّهُ را)

بذامل من كاسكما خرورى سے بعثى اس كى ن اكرم صلى الشعليدو الم نے فرا با :-

بقين كاعلم عاصل كرور

تَعَلَّمُوا لَيُقِيْنَ (٧) اس کا مطلب بہ ہے کہ بقین والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم بقین کی سماعت کرواور مہشہ ان کی بیردی کرو تاکہ ان کی طرح تمہارا بقین بھی مضبوط ہوجائے تھوٹرا بقین ، زیارہ عمل سے بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوآد میوں کے بار سے بیں پوچھاگیا ایک کا بقین اچھا تھا گناہ زیادہ تھے، دوسرے کا بقین کم تھا دیکن عمل میں زیادہ کو کسٹس کرنا تھا۔ آپ

مَامِنُ أُدَ فِيْ إِلَّوْ وَكَهُ ذُنُوبٌ ـ اس کوئی شخص نہیں جس سے کچھ نہ کچھ گناہ مذمجد ل دا بنیا مر

مين جس كوقوت عقليه حاصل موا ورفيتن اكس كى عادت مواسيكن و نقلان نبين ديت كيون كه وه حب عبى كناه كري كا ترب کرے گا، بخشش ملاب کرے گا اور ناوم مو گا توبیاس کے گئا ہوں کا کفارہ بن جائے گا اور کھیے بچے جائے گا جس کے ذريعي وه جنت بى داخل موكا-

کم از کم ہو چیز تمہیں دی گئ سے وہ بقین سے اور صبر برم ختا ہے جس آ دمی کو ان دونوں میں سے حصد مال اگر اس سے دات کا قیام اور دن کا روزہ فوت موجائے توكوئي رواه نهين -

اسی بیےنی اگرمصلی انٹرعلیہ دکسلم نے والی ب رِانَّ مِنُ اَقَلَّ مَا اُوتِيتُنِّ عُالِيَقِينَ وَعِزِلُيَتَ الصُّبْرِوَمَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنْهِ مَا لَهُ يُكَالِ مَا فَاتَ هُ مِنُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَا مِ

حفرت لقان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصبت میں سیات بھی تھی کہ اے بیٹے! نقین کے بغیر عمل کی طاقت حاصل نہیں ہوتی ۔اور اُدمی اپنے بفتن کی مقدار کے مطابق عمل کرنا ہے اور عمل میں کرتا ہی اس وقت موتی سے جب بفتن می کمی

(١) العلل المننا بينه حلد ٢ص ٢٦١ (٢) حلية الاوليارج ١ ص ٥٥ ترهبر أورب يزبر

رم) المطالب العاليدى من من (م) قرت القلوب جلداول ص ١٩٨ الشرح تقام لعبرود صف العارين

امانی ہے۔

صفرت بینی بن معا ذرعداللہ فرائے ہیں ہے سے تو دید کے بیے نور اور سے کے اور اس سے ان کہ ہے شرک کی اگ مسئوکین کی نیکیوں کو السر تعدید ہیں جاتی جنا اور توجید موہ بن کے گئا ہوں کو عبا دیتا ہے اور اس سے ان کی مراد بھیں ہے ، اللہ تعالیٰ سے قرائ پاک سے کی مقا اس پر بھین کرنے والوں کے ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے جواس بات پر دلالت ہے کہ نیکیوں اور سعاد توں سے بیے بھین رابطہ ہے اگر تم کہو کہ بھین کا کیا مطلب ہے ؛ اس طرح الس کی قوت ا ور صعف کا مفہدم کیا ہے ؟ توسیب سے بہلے اسے محفا اور مجھوارس کی طلب اور سیکھنے یں مشغول ہونا ضروری ہے کیونکریس کی صورت سمجھ نرائے اس کی طلب عمل نہیں ۔

تعرجان لوا تفط یعنین مشترک ہے دونوں فرنق (فغهاد اور شکلین) دومختلف معانی پراس کا اطلاق کرتے ہی مناظرہ باز اور نشکلین اکس سے علیم شک مراد لینتے ہیں کمیز کمہ نفس کا کسی جبر کی تقدیق کی طرف مبلان ہو تو اس کے چار مناظرہ باز اور نشکلین اکس سے علیم شک مراد لینتے ہیں کمیز کمہ نفس کا کسی جبر کی تقدیق کی طرف مبلان ہو تو اس کے چار

ا۔ تصدیق ذمکذیب برابر ہواسے شک سے تعیر کی جاتا ہے جس طرح تم سے کسی معین شخص کے با رہے ہیں ہو جیا جائے کہ الٹر تعالیٰ اسے علیاب دسے گایا نہیں؟ اور فرم اسس کے حال سے واقف نہ ہو تو تم اسس کے بارسے ہی نعی یا اثبات میں فیصلہ کرتنے کی طرف مائل نہیں ہو گئے بلکہ تمہا رے نزدیک دونوں باتوں کا اسکان برابر بنوگا اسے شک کہتے ہیں۔

۱- تمبارانفس شعوری طور پرکسی ایب بات کی طوف اگل ہوں اس سے مخالف مفہوم کا اسکان بھی ہو، بیکن ہرا سکان بہدے مغہوم کی ترجیح میں رکاوٹ سزنتا ہو، جیسا کرتم ایک شخص کو عالمت کہ وہ تنقی اورصائح ہے اور وہ اس حالت پر مرگیا۔ اب تم سے پوچھا عالمے کر کیا اسے عذاب ہوگا؛ تو تمبالا ول عذاب ہونے کی نسبت عذاب نہ ہونے کی طوف زیادہ مائل موکا کیونکہ نبکی کی علامات ظاہر ہیں اکس سے باو حجوز عمالس سے باطن ہیں کوئی ایسا امر مان سکتے ہو جومذاب کا باعث

ہو، تو یہ جواز اس میدان کے موافق ہے لیکن اس مفہوم کی ترجیح کو ختم نہیں کرسکتا ۔ اس حالت کو الل کہتے ہیں۔

ماد نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف ایسا میدان رکھتا ہوکہ وہ نفس پر غالب اس جائے اور دل میں کوئی دور سراخیال نہ کئے

اوراگر کوئی دور سراخیال اُسٹے تونفس اسے قول کرنے سے انگار کر دسے بین الس تصدیق کے ساتھ معرفت حقیقی نہ ہو کمیوں کہ اگر رہشتی ابھی طرح غور کررے اور تشکیک کی طرف مقوم ہو تواکس میں گنجا کئن ہوتی ہے تو یہ وہ اعتقاد ہے ہو بیتین کے قربی ہے تو یہ وہ اعتقاد ہے ہو بیتین کے قربی ہے ۔ تنام شرعی مسائل ہی عوام کا اعتقاد میں ہے کہوئا محف سننے سے بیران کے دوں میں راسنے ہوگیا جی کہ مرفرقہ اپنے ندم ہے کی صحت کا یقین رکھتا ہے اور اپنے امام د میشوا کو صحیح ہمتھا ہے اگران میں سے کسے کے سامنے اس کے دول میں سے کسے کے سامنے اس کے دام می خطا کا امکان بھی بیان کیا جائے تواکس کو قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔

مرفرقہ اپنے ندم ہے کا حکمان کھی بیان کیا جائے تواکس کو قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔

رمی ۔ مقیق معرفت جوابسی بریان کے ذریعے عاصل ہوتی ہے جس میں کوئی شک بنین اور نہ شک کا تصور کیا جاسکیاہے

توجہ بنگ اوراکس کا اسکان دونوں متنع ہوں تو ان صفرات کے نزدیک اسے بھیں کہتے ہیں۔

اسس کی مثال بہسے کرمب کسی عاقل سے کہا جائے کرکیا اسی چیز کا دجود ہے جو قائم ہے تو اکس کے لیے فوری طور پرکی فورو فکر کے بغیر نصد بن کرنا ممکن مہیں کوئلہ قدیم غیر خوکس سے وہ سورج اور جاند کی طرح بنیں کران کے دجود بات کا علم کرور کا بھر مغرور کا در ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اکس بات کے علم کی طرح بھی نہیں کہ سبب کے بغیر کے والا مولی بات کا علم کہ دور ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اکس بات کے علم کی طرح بھی نہیں کہ سبب کے بغیر کے والا مولی مولی ہونا کی سے باقت کا علم کرور کا ایک مولی ہونا ہونا کی سے برجی بدی بات سے رکس سوج و بہا رکے بغیر سمجھ ہیں آئی سے) تو عقل سات کہ وہ قائم اسے کہ وہ قائم جہز کے والار کی تعدیل کو دیتے ہیں اور اس ساحت برجی بائی تعدیل کر دور ایک سے بنی اور اس ساحت برجی بائی تعدیل کر دور وہ ہوئی ہونا والی ساحت ہوں گئے ، اور اگر تما محادث برجی بائی تعدیل کرد ہو ہوں ہوئی ہونا وال سے اور محلی ہیں بالو تمام موجودات فیام ہوئی تو مان موجودات میں موجودات فیام ہوئی ہونا ہوئی ہونا محال ہے اور حال تک مہنجانے والی جہز بھی حال ہوئی ہونا کہ اور اس محادث ہوں بائی ہوں ہوئی ہونا کی حادث ہونا محال ہے اور حال تک مہنجانے والی جہز بھی حال ہوئی ہونا کہ اور اس محادث ہوں بائی محادث ہوں بائی ہے بغیر محادث ہوں کا حادث ہونا محال ہے ہونکہ کسس سے لازم آتا ہے کہ دہ کسی میں بائی ہوں بیا ہوت ہوئی ہون ہوئی ہونا کہ حادث ہونا محال ہے کہونکہ کسس سے لازم آتا ہے کہ دہ کسی میں ہونے ہوئی ہونکہ اسس طریقے پر حاصل ہو وہ ان حضرات کے نزدیک بھی ہون بائی ہونا ہوں۔

جائے وہ فوروفکرسے حاصل موجیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھاس کے فریعے خاصل مویا عقلِ سلیم سے ذریعے جیسے اس بات کاعلم کرحا دت کا وجود کسی سب کے بعیر محال ہے یا تواز کے ساتھ تا بت ہوجیے کم کردر کا علم، تبحریب کے فریعے ہو۔

جیداس بات کاعلم کم بکامواسقونیا (ایک بیل سے سکلنے وال دودھ ایر بیل تین چارگر لمی کمبی موتی ہے) دست اور ہے پاکسی دیں کے ذریعے علم عاصل موجیسا کہ ہم نے ذکر کیا توال حضرات کے نز دیک بر نفط دلقین) عدم شک کے وقت اولاجا آ ہے اور جس علم بین تنک نہ مواسے ان حضرات کے نز دیک بقین کیاجا آ ہے اس بنیا دیر بقین کو قوی یا صنعیت نہیں کہرسکتے کیوں کو نفی شک میں کوئی تفا وت بنہیں ہوتا۔

دوسری اصطلاح بد نقبا وکرام، صوفیا دعظام اوراکتر علاوکرام کی اصطلاح ہے، وہ بہ ہے کہ اکس بن جوازیا شک کی طوف
دھیاں نزدیاجا ہے بلکہ مختل پر اکس کے غلبہ کو دیجھاجا کے ریبان کک کہ کہا جا نا ہے فلاں آدمی کا فوت پر بھین کچھ کمزور ہے
حالانکہ اکس میں شک نہیں اور کہا جانا ہے کہ امرق حاصل ہونے پرفلاں کا بھین قوی ہے اکس کے باوجود ہوسکتا ہے اسے
رزق نزیلے ۔ تو بعض اوقات نفس کس چرکی تعدیق کی طوت ماکل مونا ہے اور بہ بات اکس کے دل پر غالب ہوجاتی ہے حتی کہ
کی امرکو جاکز قرار دینے یا منع کرنے سے مسلے ہیں بھی نفس پر کنٹرول کرتی اور حکم چلاتی ہے تواکس کا نام بھین ہے اس
میں کوئی شک نہیں کہ موت سے بھینی ہونے اور شک نہ موٹے ہیں سب لوگ مشترک ہیں لیکن ان ہیں سے بعض اکس کی طرف قوجہ
میں کوئی شک نہیں کہ موت سے بھین ہونے اور شہولے ہیں سب لوگ مشترک ہیں لیکن ان ہیں سے بعض اکس کی طرف توجہ

INNAMARIJING ARGICALIST ARGICALIST S

ہیں کرتے اور ندائس کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گویا کرانہیں اکس کا یقین ہی نہیں ۔ لیکن ان ہیں سے بعن وہ ہیں جن
کے دل براکس رموت کے نفور ) نے فیفہ کرر کھا ہے بہان کہ کہ ان کی تمام ہمت اکس کی تیاری پرخرج ہوتی ہے اور
اکس میں غیر کے بیے کوئ گنجا کش نہیں رہتی اسی حالت کو فزت بھین کہنے ہیں بندا اس اصطلاح کی بنیا در بھین کوضعیت
اور قوی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے جربہ کہا ہے کر علائے آخت کو اپنی توجہ بھین کے پنچنہ کرنے کی طرف مبذول کرنی چا ہے تو
ہمار سے نزدیک بر دونوں مفہوم مراد ہیں بعنی شک کی نفی جرنفس پر بھین کو مسلط کرنا تا کرنفس پر اسی بھین کا غلبہ مو دی حکم ہے
اور تعرب کرے۔

مبت تم نے بیات سمیری توتمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھارسے قول کا مطلب بیہ ہے کہ بھین نین اقسام میں تقت ہم بہونا ہے کہ بھارسے قوت وضعت میں اس کی تفتیم دوسری اصطلاح کی بنیا در بہوتی ہے اور بیدل برغلبہ اور کنٹرول سے حوالے سے ہے۔

قوت وضعف کے اعتبار سے بقین کے معانی کے درجات بہت زیادہ ہیں اور موت کی تیاری کے سلسے ہیں لوگوں میں بقین کا تفاوت ہی اسے میں بقین کا تفاوت ہی اصطلاح کے مطابی سے اوراکس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس صورت میں جواز کا امکان آتا ہے تواکس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس صورت میں جواز کا امکان آتا ہے تواکس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے جس صورت میں شک کی نفی ہوتی ہے اکس کا بھی انکار نہیں ہوسکتا مثلاث کم کمرمہ کی تصدیق اور ماغ فدک کی تصدیق میں اور حفرت موسی علیہ السلام کے وجود اور حضرت یوشع علیہ السلام کے وجود کی تصدیق میں فرق یا شخص علیہ السلام کے وجود اور حضرت یوشع علیہ السلام کے وجود کی تصدیق میں فرق یا شخص مولیکن اکس کے با وجود دونوں با توں میں شک نہیں ہوگ تا کیون کہ دونوں تواتر سے تا بت بی ، بیکن تم دیکھتے ہو کہ تنہا رہے دولوں کی گڑت ہے اسی طرح جونظریات معروف دوئوں دائل سے نابت ہیں ان ہیں بھی دیکھنے دیا دہ توی سے اور وہ خبر دینے والوں کی گڑت ہے اسی طرح جونظریات معروف دوئوں دائل سے نابت ہیں ان ہیں بھی دیکھنے والا فرق محکوس کرتا ہے .

کونکی میں دونوں مرام میں۔ یہ ومبات کر جونشکلین کتب اور سام سے مرام نہیں ہوسکتی جس میر بے شار دلا کل ہوں با وجود کمیر شک کی نفی میں دونوں مرام میں۔ یہ ومبات کر جونشکلین کتب اور سماع کے ذریعے علم عاصل کرتے ہیں وہ کس کے منکر ہیں۔ اور وہ احوال کے اختلاف کی طوف رجوع نہیں کرتے بقین کی قلت وکٹرت ، مشعلقات بقین کی کٹرت کی دھرسے ہوتی سے جیسے کہا جانا ہے کہ فلال شخص ، فلاں سے زیا دہ علم رکھتاہے بعنی اکس کی معلومات زیادہ ہیں اسی لیے بھی ایک عالم تمام من عرص سائل میں توی بقین کا حامل ہوتا ہے اور کھی بعض مسائل میں اکس کی ایفین توی ہوتا ہے۔

اگرتم ہو کم میں بقین اور اکس کی قوت وضعت ، کترت وقلت اور ظہور وخفاء کو سجھ گی ہوں کم اکس کا مطلب شک کی نفی ہے۔ یا دل پراکس کا کنرول اور غلبہ ہے لیکن نفین کے متعلقات اور جاری ہونے کی جاہوں سے کیا سرا دہے

www.www.iiiiaikaiaidaidaini.comg

ادر كس چيزيى يفين طلب كيا جانا ہے كيونك حب كم مجھ اكس بات كا علم نام كريفين كس بات بي طلب كيا جانا ہے بين اكس كى طلب بيز فادر نسين موسكتا -

توجان لوکر ا بنیا در ام علیهم السلام اوّل سے اخر کر جو کہدھی لائے ہیں وہ بقین کے جاری ہونے کی جگہ ہیں ،کیول بقین معرفت مخصوصہ کا نام ہے اور اس سے متعلقات وہ صلوبات ہیں جن کے ساتھ شریعیت وار دم و کی سے المندا ان کا اصاطہ کرنے

كى حرص نبيى كى جائسكتى البنته بين بعض كى طرف انناد كرون كا جوان سب كى اصل من -

ان میں سے ایک توحیدہ اوراک کا مفہوم ہے ہے کہ وہ تمام است او کومسبب الاسباب کی طون سے سمجھے اور وسائل کی طرف منوصہ نہ ہو بائد وسائل او خور سنو بال اور کا دات کے دسائل ہو اور انگر دل میں ایمان درخین ہوا اور سے بھین کرنے والا ہے اور اگر دل میں ایمان کے ساخوں تھ بھن کا اکس طرح غلبہ ہوجائے کہ وسائل بر سفتے باان پر راضی ہونا اور ان کا است کرسے والد ہو جائے کہ وسائل بر سفتے باان پر راضی ہونا اور ان کا است کرسہ اور کرنا کوئل ہوجائے ملکہ وہ اپنے دل ہیں وسائل کے بار سے میں وہی خیال کرسے ہوا تھا موجہ جائے ہو وہ فلم اور باتھ کا اسٹ کریہ ادا نہیں کرنا اور نداسے ان پر عفتہ آنا ہے بلہ وہ ان دونوں کو ایسا اکر سمجھا ہے جواکس کے فاہو میں وہی نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے جواکس کے فاہو میں وہی نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے تو ہو دوسر سے معنی ان دونوں کو ایسا اکر سمجھا ہے جواکس کے فاہو میں دسی سے گئے ہیں نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے تو ہو دوسر سے معنی ان دونوں کو ایسا اکر سمجھا ہے جواکس کے فاہو میں دسیے گئے ہیں نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے تو ہو دوسر سے معنی ان دونوں کو ایسا اکر سمجھا ہے جواکس کے فاہو میں دسیے گئے ہیں نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے تو ایس دوسر سے معنی اس دونوں کو ایسا اکر سمجھا ہے جواکس کے فاہو میں دسیے گئے ہیں نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے تو ہو دوسر سے معنی ان دونوں کو ایسا اکر سمجھا ہے جواکس کے فاہو میں دوسر سے گئے ہیں نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے تو ہو دوسر سے معنیا

ان دولوں تو ایسا الم سمجھا ہے جوا سے قابوی و بیعے سے ہی ہیرا کہیں ایک واسطہ سمجھا ہے۔ ویہ دومرے سی کے اعتبار سے موق ریفین کرنے دالا ) شمار سنزالہے -اوربہافضل ہے بیر پیلے یفین کا نتیجہ، روح اور فا اُرہ ہے-

اور سرجب بات نابت ہوجائے کرسورج ، جاند، ستارے ، جا دات نبانات ، جوانات بلکہ تمام مخلوق اسی طرح اشترتنائی کے سے کے نابع ہے جا داور منبع ہے اشرتنائی کے سے کے نابع ہے جس طرح قلم کا تب کے ہاتھ ہیں سخر ہے ، اور قدرت از کی ہی سب کی نبیا داور منبع ہے اس وقت اکس کے دل برنوکل ، رمنا اور تسلیم کا غلبہ ہوجانا ہے اور سر ایسا مومن موقن موتا ہے ہوغضنب ، کیفے ، حسد

اوربرے افداق سے پاک ہو جاتا ہے توریقین کا ایک دروازہ ہے۔

اس بات پر سنجنہ بقین رکھنا کہ ہما رارزق السُّرتعالی کے ذمہ کرم پر سے ارت وضا وندی ہے۔ وَمَا مِنُ وَاجْدَةٍ فِي الْاَدُونِ اِلَّهُ عَلَى الله اورزین میں کوئی جِلنے والی چیز نہیں گراکس کارزق اللّٰہ دِذُ قُدُ کَا رَا)

ادراس بات پرتینین رکھتاکروہ رزق اس کے پاس اسٹے کا اور تو کھیواس کے مقدر ہیں ہے منفریب اس تک پہنچے گا- اور حب بربات اس کے دل پرغائب ہوجائے گی تووہ ایسی طریقے پرطلب کرسے گا نداس کی حرص زیادہ ہوگئ اور ندی اسے اکس کے فوت ہونے پرافسوں ہوگا ۔ پرتینین جی کچھ عبادات اور لیجھے اخلاق کا فائدہ وتیاہیے۔ بفین کے متعلقات میں سے ایک یہ ہے کرانس کے دل میں یہ عقیدہ پکا ہو کر فَصَّنَ بِیْهُ مَلْ مِنْقَالَ ذَرِّيْ خَبْرًا مَيرَه ، وَمَن بوشخص ایک ذرہ سے بلر بنکی کرنا ہے وہ اسے دیکھ لے بَحْمَلُ مِنْقَالَ ذَرِیْ سِنُوْ اَبَدِیُ لا) گا-اور جوا دی ایک ذرہ سے برار برائی کرناہے وہ جی

والس كا انجام ا د مجو الله كا-

بین کے متعلقات بیں سے ایک یہ ہے کہ استراک بری ہرات بریمطع ہے وہ تیرے دل دسوسوں اور خفیہ خطرات کو دیجھ دیا ہے بہا اصطلاح سے مطابق ہر موس اس بات کا بینی رکھتا ہے بینی اس بی شک نہیں کرتا ۔ لیکن دوک را معنیٰ جو مقصود ہے اور دیہی عزیز ہے یہ صدیقین سے ساتھ خاص ہے اس کا نتیجہ بر ہو ناہے کہ انسان تہائی ہیں بھی اپنے تمام امور بیں با اوب رہے ۔ جیسے وہ شخص جو بہت بولے ، وشاہ کے ساخت بیٹھا ہوا وروہ اسے دیجور ہا ہو ، وہ سلسا گردن جمکا نے اپنے تمام اعمال ہیں ا دب کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور بوج کرت اوب کے فلات ہواس سے احتراز کرتا ہے وہ فلات ہوا مال کی بھی فلکر تا ہے۔ اور بوج کرت اوب کے فلات ہواس سے احتراز کرتا ہے دہ فلام ہو کا ملی ایمال کی بھی فلکر تا ہے کہ اللہ توالی اس کے باطن پر بھی اسی طرح مطلع ہے جس طرح اسے اس کے ظاہر کر ہا طلاع ہے بیس وہ اسٹر توالی سے بیے باطن کی آبادی ، اس کی پاکنزی اور مطلع ہے جس طرح اسے اس کے خاہر کرتا ہے اس قدرا بنے ظاہر کو لوگوں سے بیم ترین نہیں کرتا ۔ یقین کا یہ تعام جیا ، خوت ، انگ اری عام وی استرین نہیں کرتا ۔ یقین کا یہ تعام جیا ، خوت ، انگ اری عام وی استرین نہیں کرتا ۔ یقین کا یہ تعام جیا ، خوت ، انگ اری عام وی استرین نہیں کرتا ۔ یقین کا یہ تعام جیا ، خوت ، انگ اری عام وی استرین نہیں کرتا ۔ یقین کا یہ تعام جیا ، خوت ، انگ اری عام مسکنت خفوع اور عمو اضلاق پر براگر تا ہے ۔

اوريدا جِعداخلاق سعد كئ قدم كى بلندم تبه طاحوں كا موجب ہيں۔ قوان تمام اموري سعم كام بي يفتين ايك درخت كى طرح سب اوران افلاق سے سكانے والے يم إلاال كى طرح سب اوران افلاق سے سكانے والے يم إلاال اور عبادات ان بجلوں اور شكونوں كى طرح بي جوان تم نبول سے بي وطنت بيں۔ اور عبادات ان بجلوں اور شكونوں كى طرح بي جوان تم نبول سے بي وطنت بيں۔

توبقین اصل اور بنیادی اوراس کے متعلقات اوراس سے منوب اور مہاری اسس گنق سے بھی زیادہ ہیں ، منجیات رہات دینے والے امور سے بیان ہمان کا ذکر آئے گا افتا واللہ فی الحال اس لفظ سے معنیٰ میں انی مقدار کا فی ہے۔ عالم آخرت کی علامات ہیں سے یہ بھی ہے کہ وہ عملین رہے ، انکساری کے ساتھ سر جہائے فاموش رہے اس کے چہرے ، باس ، سیرت ، حرکت وسکون ، بولغے اور فاموش رہنے سے اس کی ختیت کا بتہ جلے ۔ اسے دیکھنے والا چہرے ، باس ، سیرت ، حرکت وسکون ، بولغے اور فاموش رہنے سے اس کی ختیت کا بتہ جلے ۔ اسے دیکھنے والا حویا ابیت عمل کوریکھ رہا ہے جس کے دیکھنے سے فعل یا داکھانا ہے ، اس کی صورت ، اس کی عمل کی دبیل موا ور اسس کا مرب اور اس کی بیان کی بیان کے افز ہوت ، سکون اور تواضع ہیں اپنی ، بیتیا نبول سے بیجائے جاتے ہیں۔ اللہ تا ال جوسب سے بہتر لباس ہے مالی ، مولفین ، مدلفین اور علا و ، فام ذورت کا لباس ہے رہا بنیا و کرام کا بباس ہے صالحین ، مدلفین اور علا و ، فام نوون کی بیان سے ساتھ میں مالیوں ہیں ، مدلفین ، ورعلا و ، فام مورس اسی ہیں ملبوس ہیں ، مدلفین ، ورعلا و ، فام نوون ہیں ۔

بین زیادہ گفتگو گرنا ور گفتگو بین تکلیف برختے ہوئے فسا حت کا اظہار کرنا ، ہروقت ہنے رہنا، حرکات اور گفتگو بیں

یزی پدا کرنا پر تکبری علامات ہیں۔ بے خوت اور نما فل رہنا اللہ تعالی کے بہت بڑے بینا اور بہ اس بلیے کہ علاء کی

یا عث ہے۔ بہ دنیا دار لوگوں کا طر لقیہ ہے جو اللہ تعالی سے نما فل ہی علاد کرام کا طرفقہ نہیں اور بہ اس بلیے کہ علاء کی

ہن تہیں ہیں جسے حضرت سہیل نستری رحمہ اللہ نے واللہ ایک وہ جو اللہ تعالی کے امر کوجاننے والا موتا اس سکے ایام کو

ہنیں جاتا ، برعلی وعلی وحرام کے بارے بین فتوی دیتے ہی اس علم سے خوت خدا ہدا نہیں میتا وکرسری قدم کے علاوہ ہیں جو

اللہ تعالی کا علم رکھتے ہیں اس کے اوام وایام کا علم نہیں رکھتے برعام مون ہی تیری فیم ہیں وہ علا درکرام شامل ہیں جو اللہ تعالی اس سے امراور ایام کا علم رکھتے ہیں یہ صدیفتیں ہیں۔

کے امراور ایام کا علم رکھتے ہیں یہ صدیفتیں ہیں۔

ان کوگوں مرخشیت اورخشوع خالب میتونا ہے ایام المدسے پوٹ یو منزائیں اور باطی نعمیں مراد میں ۔ جواللہ تعالیٰ نے سے اور سے لیکوں کو مرحمت فرائی میں جب اُدمی کا علم الس جیز کا احاطہ کرنے اس سے خون غطیم اورخشوع ظامر ہوگا۔

پ اور پہلے وق وق دون رہ المرون ہے فرایا ، علم حاصل کرو، اور علم کے لیے وقار اور برد باری سیکھو، جن سے ہم سکھنے میں ان کے لیے تواض اختیار کرو اور حرقم سے سیکھنے ہی وہ نمہارے لیے تواضع اختیار کر بی سیکم علمائی سے نہوجانا کم

تہا راعلی تھاری جالت کے برار بھی نہو۔

ا کہا جاتا ہے کہ دینر تعالی کسی بندے کو علم دیتا ہے تواس کے اقد برد باری، تواضع حسن اخلاق اور نرمی بجی عطا اللہ میں مان افعہ سر

ایک روایت میں مبے رحس کو الله تفالل نے علم، زمد، تواضع اور شن خلق عطا فرایا وہ منفین کا امام ہے، حدیث شرکیت بیں ہے نبی اکرم میل اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے۔

إِنَّ مِنْ أُمَّتِي تَكُومًا يَهَنَّ كُونَ جَهُرًا مِنْ سِيهامت كالجِي لوكول بن سابك طبقه وه بهم

www.makiabah.org

وہ اللہ تفالیٰ کی وسیع رحمت کے باعث طاہراً ہنتے ہیں انتخابی موسے ہیں اوراس کے عذاب کے تون سے ہمیں ہمیں کرونے ہیں اوراس کے عذاب کے دل اسمان پرمیں اوران کی عقل اُخرت میں، پرمیں اوران کی عقل اُخرت میں، وہ وفار کے ساتھ قرب مداوندی عاصل کوتے ہیں اور و کیسیلے کے ساتھ قرب خداوندی عاصل کوتے ہیں اور و کیسیلے کے ساتھ قرب خداوندی عاصل کوتے ہیں اور و کیسیلے کے ساتھ قرب خداوندی عاصل کوتے ہیں اور و کیسیلے کے ساتھ قرب خداوندی عاصل کوتے ہیں اور

سَمُعُهُ رُخُمُةِ اللهِ ، وَيَبْكُونَ سِرًّا مِنْ خُوْفِ عَدَاجِهِ ، اَبُدَا انْهُ مُ فِي الْاَرْضِ وَتُلُونُهُ فُو فِي السَّمَامُ اَرُوا مِحَهُمُ فِي الدَّيْرَ وَعُقُولُهُ مُ فِي الْمُحِرَةِ ، يَنْمَشَّونَ بِالسَّكِيْدَةِ ، وَعُقُولُهُ مُ فِي الْمُحِرَةِ ، يَنْمَشَّونَ بِالسَّكِيْدَةِ ، وَيَنْفَرَ بَوْنَ كِبِالوَسِبُكَةِ (ا)

ب ب ماوندى مامل كرك

حزت حسن فراتے ہیں ہر دہاری ،علم کا وزیر ہے ، نری اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔
حفرت بسترین حارث فرما تے ہیں جس نے علم سے فدر سے صومت تدش کی تواسط نعال کا تقرب اس سے موصوت ہوگیا ،
اسرائیلی روایات ہیں ہے کہ ایک جگیم نے حکمت سے بار سے ہیں تین سوساٹھ کتابیں کھیں جنی کہ حکیم سے نام صوموت ہوگیا ،
اسٹرتا لانے ان زمانے سے نبی کی طوت وحی جیج کہ فلاں آ دمی سے فرمادیں تم زہیں جرخرج کردولیکن کسی چیز سے ساتھ میری
رصا جوئی کی انہیت شرکرو تو ہیں تبدار سے اس خرج سے ہوجی تبول نہیں کروں گا۔ چنا نیے وہ تشخص پشیان ہوا یہ کام چوار دیا اور
عام کوگوں میں گھل مل گیا بازا دول میں چلنے لگا ، نما سرائیل سے ساتھ کھانے چنے گا اور اسٹے نفس میں عاجزی کو اختیا رکیا
الدُتوالی نے اپنے بنی علیہ السام کی طوت وحی جیجی کر آپ اس سے فوادیں کہ اب شجے سری رضا کی تو فیق حاصل ہوتی ۔
الدُتوالی نے اپنے بنی علیہ السام کی طوت وحی جی کر آپ اس سے فوادیں کہ اب شجے سری رضا کی توفیق حاصل ہوتی ۔
الدُتوالی نے اپنے بنی علیہ السام کی طوت وحی جیجی کر آپ اس سے فوادیں کہ اب شجے سری وی کی آب ہی کو دیکھتا ہے تو اس سے الدُتوالی کے بنا وہ میں آئی جا ہا سے بیکن وہ وہ ذبا دار علیہ ہیں ان کو گرائی جی از وہ مناسب ہے ۔
اکس سے الدُتوالی کی پنا ہیں آئی جا ہا سام کا منز میں ہوئی کی گرائی جی اس سے کر بن اکرم صلی اسٹر علیہ دوسے کی خورست ہی عرض کیا گیا۔

کا شوق رکھتے ہیں توان کو برائین میں اسٹر علیہ دوسے کی خورست ہی عرض کیا گیا۔

یا رسول الشرم اکونساعل افغیل ہے : آپ نے فرایا ہوائ کاموں سے بچنا، اور تمہاری زبان ہوقت اللہ تعالی کے ذکر سے تردینی چا ہیئے - پوچھا گیا کو نسے ساتھی ہمتر ہیں ؟ نبی اکرم صلی اللہ کوسلم نے فرایا ایساساتھی کرمیب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسے تو وہ نتیری مود کرسے اور اگر تو بھول جائے تو وہ تجھے یا د دلائے یوض کیا گی کونساس تھی سَّرُّ ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلع : صَاحِبُ إِنْ نَسِيْتَ لَعُرِيْذَكُ رُكَ، وَإِنْ ذَكُرُتَ كَمُ يُعِينُكَ ، قبل : فَأَيُّ النَّاسِ ٱعْلَمْ : قال: اَشَدُهُ مُ مِنْ اللهِ خَشَيْتُهُ قيل المَا مُاكْسُونَا ميلامشارك كالقفة شالخ لزياني وَسَلَمَ: الَّذِينَ إِذَا رُقُ أَذَكِرَا لِلَّهُ تَيْلَ: فَأَيَّ التَّناسِ شَرُّ وقال: اللَّهُ مُعَفِّلًا. قَالُوا آخُيرُنَا يَارَسُولَ الله ، قال : الْعُلَمَاءُ إِذَا فَسَدُوا - دا)

نى اكرم صلى المعليه وسلم في ارمت وفرايا :-وإِنَّهُ أَكُنَّرَا لَنَّاسِ آمَانًا كِيُوْمَ الْفِيَـامَةِ أَكْثَرُ هُ عُوْكُنُّ لِفِي الدُّنْبَا، وَاكْثُرَالنَّاسِ ضِحْكًا فِي الْوَحْدِرَةِ اكْتُرُفُمُ مُنْكِاءَ فِي الْكُنْيَا، وَأَشُدُّ النَّاسِ فَرَحَّانِي الْوَخِرَةِ ٱكْطُولُهُ مُ

حُنْنًا فِي السَّنْاري)

میرا ہے آب نے فرما جب تو الله تعالی کا ذکر صول ما نے تووه مجه بادنه دلائ اورجب مجها دمولوده ترى مردنہ کرسے عوض کیا گیا، کون خص زیادہ علم رکھناہے!آپ نے والی والد تعالى سے سے زبادہ در اے بون كيا كى مىں بتائے كريم سے كون وك اچھے من تاكريم ان كى مبلس اختيار كرينى اكرم صلى الشعليدوك لم في فرايا وه لوگ بن كود كليف سے فعا باد أجائے۔ عرض كيا كيا كون لوگ يركين؛ أب في بارگاه فداوندى بي ون كما يا الله بخش وے ۔ انہولانے عرف کی یارسول اللہ! ہمیں تبایئے۔ فرا یا علاد حب خراب بوطائی دا) - ر توده برے لوگ می)

تیامت کے دن وہ لوگ زیادہ اس میں موں کے جو دناس زباده فكركرت بن ادر اَحزت من زباده فوش ده نوگ موں مگے جودنیا میں زیادہ روتے ہیں آخرے میں وه لوگ زیاده خوکش موں مے جو دنیا میں بہت زیادہ

عكين ريتين -

حفرت على المرتضى بين الشرعند ف البين خطيمي فرايابيرميرا ذمرس اوربي اكس بات كاصامن مول كرتفوى كى مواددكى ين كسي قوم ك وعلى كالمينى فشك بنس موكى اور مايت كى صورت من الس كى حرط بيأسى نه موكى وكول بس سے زيادہ جابل وہ شخص معے جو اپنی قدر زمیں ہیا تا ، اور الد تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپ ندیدہ شخص وہ سے جو مر مگر سے علم جمع کرکے فقنے کی اریکسوں میں شب خون ارسے اس جیسے رزیل لوگوں نے الس کا نام رکھا ہوا ہے حالا نکہ وہ ایک دن جی علم میں معی سالم زندگی منیں گزارتا - صبح سورے می وہ زیا وہ جمع کراہے اس میں جو کم سے اور کفایت کرنا ہے وہ اس سے بہتر

(١) كتاب الزهد والرقائق ص ١٠٠

فرط اس صديث كے الفاظ مختلف مقالات سے بائے گئے ہیں الهزادوی

رم) تنبيرانغا لفنن ص ١٥م بأب انتفكر

جوزبادہ ہے اور ہے کار ہے۔ جب وہ بد لودار بانی پی کرسراب ہوتا ہے اور سے فائدہ الورکی کٹرت کرتا ہے تو کوگوں کا معلم بن کر بیٹے ہوتا ہے ہا کہ جو امور دو سروں پر مستنبہ ہیں دہ انہیں حل کرے۔ اور جب اس سے مان مہم بات آتی ہے قواسس کے بیٹے اپنی رائے سے ایک بغرقیاس نیا بیتا ہے، وہ شہادت کو دور کرنے میں کری کے جالے بی مہر بات آتی ہے قواسس کے بیٹے اپنی رائے سے ایک بغرقیاس نیا بیتا ہے، دہ شہادت کو دور کرنے میں کری کے جالے بی مہر نے کی جو کہ نہیں جا تھا کہ اس سے بوت ہوا تھا کہ اس سے بوت ہوا ہوں کا سوار ہے اور نہ علم کو مضبوطی سے بوت اس سے تو زیبیش ہوا اس نے اور نہ علم کو مضبوطی سے بوت اس کے خشیمت بائے نوں دنائی بی اس کے شیمت بائے کہ بیت اس کے سلسنے بوسوال بیش ہوا اس نووں دنائی بی اس کے سلسنے بوسوال بیش ہوا اس کو بول ہیں جو اس کے سلسنے بوسوال بیش ہوا اس کو بول ہیں جو کہ ہیں جو سال بیٹ ہوا ہوں بی مول اس کے سلسنے بول ہوں ہیں کہ اگر اس نا دیں تین باتیں ہوں تو ان سے در لیے متعلی پر نقیت کمل ہوجا تی ہے کہ اگر استا ذیں تین باتیں ہوں تو ان سے در لیے متعلی پر نقیت کمل ہوجا تی ہے۔

(۱) صبر (۲) تواضع (۳) اچھے اخلاف - اور حیب متعلم میں نمین باتیں موں توان کے ذریعے معلم پر بعنت کامل ہوجاتی ہے۔ (۱) عقل (۲) ادب (۳) اور اچھی سبھے - خلاصہ ہے ہے کر قرآن پاک میں جن اخلاق کا ذکراً باہے علی ہم ان ان سے

الگ بنس ہوسکتے۔ کیوں کوہ قرآن باک کوعل کے لیے سیکھتے ہی مکومت ماصل کرنے کے لیے نہیں۔

صرت ابن عری الله عنها سنے فرایا ہم نے ایک زمانہ گزاراہے ہم یں سے ہرایک کو قرآن سے پہلے ایان دیا جاتا جب فرآن پاک کی کوئی سورت نازل ہونی تواہس کے علال وحرام ، اوامراور نواہی کوسیکھ لینا۔ اوراس میں جہاں توقت مرنا مناسب ہونا اس کا علم عبی حاصل کر نینا۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان میں سے ایک کو ایمان سے پہلے قرآن متاہے تووہ سورہ فاتح ہے آخر تک بڑھا ہے۔ اسے معلم نہیں کہ اکس میں کس کام کاام ہے اور کس سے روکا گیا ہے ، اور کمان

توفف كرنا جا جيد وه است المار مجورول كى طرح مجيرًا ہے إيك دوسرى روابت من اكس مبيام فوم منقول ہے-

اورسم اصحاب رسول کو قرآن مجیدے پہلے ایان دیا گیا جب کہ تمہارے بدکچھ ایسے لوگ آئیں سے جہنیں ایمان سے پہلے قرآن دیا جائے گا،

وہ اسکے حروف کو قائم رکھیں گے اوراس کی صدور و حقوق کو صلائع کردیں گے وہ کمیں گے ہے ہے بڑھا تو کون ہم سے بڑا قاری ہے اور ہم نے سیکیما تو ہم سے بڑا عالم کون ہے ، اُن کا صداسی فار ہے ، اور بعض روایات ہیں اول ہے کہ وہ اکس احت کے بڑے لوگ ہیں ۔

كَمْ كَيْكُ لِإِنْ فِي افلاتى عِرِقْرَان بِاك كَى بِالْحُيْ أَيَات سے معصے جانے بن علائے اُفرت كى ملا ات بن سے ب خشیت ، خشوع ، نواضع ، حسن اخلاق اور اُفرت كو دنيا برترجيح دنيا بيني زيد . در بے شک اللہ نعالی سے اس سے بندوں بیں سے علی دہی ورتے ہیں "

«وه لوگ الله تعالى كے لئے سجكنے والے بن اس كى آبات كے بدلے تقوش قبمت نہيں ليتے ؟

اور اینے ہمودُں کو موموں کے بیے تھا ویں "

الله تفالی رحمت سے ان کے بیے زم دل ہو کتے "

اور جن لوگوں کو علم دیاگیا وہ کہتے ہی تمارے لیے المکت ہو اسر تعالیٰ کی طرف سے تواب اس شخص کے بیے بہرہے ہو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کئے۔

إِنَّمَا يَخْتَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةٍ (لْعُلْمَاءُ لا) 4 4 4 خْوْرِ السرائي سے مجاماً اسے -خَاشِعِينَ مِلْهِ لَا يَشُرُّونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنَا قَلْيُلاً ١٤١ تواصع كالسرأيت سے بيتر چانا ہے۔ رَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (٣)

خنيت اس أب سے نابت بوتی ہے۔

حن اخلاق الس آیت سے ابت ہے۔ فَيِمَارَحُمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ كَهُمُونِ زبركامفوم اكس أيت معلوم يواب-

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوثُوا الْعِلْمَ عَبُكُكُمُ نُواكِبُ اللهِ تَعْابِدُ لِمَنْ آمَنُ وَعَمِلُ - رهِ

جب نبي ارم صلى الله عليه وسلم في بدا يت كرمية تلاوت فرائ-

فَمَنَ عَيْرِدِ الله اَنَ يَكُورُ لَهُ يَشْرَحُ صَدْرَةُ اورِ جَن اَدَى كُوالله لِاليت دِنيا عِلَا بَا ہِ اِس ك يلافِ سُلَةَ مِرِ (١) يلافِ سُلَةَ مِر (١) عرف كياكيا، يكون كيا ہے ؟ آپ نے فرايا جب دل مِن نور دُّ الاجا تا ہے تواس كے بياسے ندگان جا اور موجا تا ہے ،

عرف کہاگیا کہ کیا اسس کی کوئی نشانی ہے ؛ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فربایا بال دھوکہ کے گھر ردنیا ، سے دوررسہنا اور دائمی گھر کی طرفت رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیا ری کرنا (٤)

<sup>(1)</sup> قرآن مجيد سورة فاطرأيت ٢٨ (١) قرآن مجيد سورة آل عمران آيت ١٩٩ -الما قرآن مجدسورة حجراكيت مرم (م) قرأن مجدسورة آل عمران ١٥١-

ره) قرآن مجيد سورة تصص آبيت ٨٠ (١) توران مجيسوره العام آبت ١٢٥ (١) المستدرك للحاكم عبديم ص ١١٦ ت ب الرقاق-

علائے اُخرت کی عدات میں سے ایک علامت برہے کراس کی اکثر بحث علم الاعمال اوران چیزوں سکے بارہے میں موجو چیزیں اعمال کو فاسدکر تی دل کورپائیانی کرتی وسوسے پربیا کرتی اور کشیر عبیلاتی بین کیوں کہ دین کی اصل برا فی سے بین ہے۔

اسی لئے کہاگیا ہے کہ بدی کومن بدی مونے کی وج سے نہیں بکہ اکس سے بچنے کے بیے ہیاں، اور ہوادی
برائی کونہیں بچا نہا ہ اکس میں بڑجا اسے نیزوہ اعمال ہوفعلی ہی وہ اکسانی ہیں ان میں سے عظم بکہ اعلیٰ دل اور زبان کے
ساخہ اسٹرتا کا کا ذکر کرنا ہے اور شان نو ان چیزوں کو بیجا نئے میں ہے جو دل کو نواب اور پریشان کرتی ہیں اس کے شغیق
زبادہ اور زورع زبایدہ ہیں، اور المحرت کے داستے پر چلنے ہیں ان کی زبادہ ضرورت پڑتی ہے اور عام لوگ ای میں بتدا ہیں۔
جہاں کہ ونیا دارعلاء کا تعلق سے تو وہ مکورت اور فیصلوں کی نا در تعزیجات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ایسی صور تیرے
گرانے میں مشقت برواشت کرتے ہیں جو کئی زبانوں تک وقوع پذیرینہ ہوں اور اگراہوں بھی توان کے بیے نہیں بلکہ دو کہ روں
کے لیے ہوں اور حب وہ واقع ہوں توان کے بتا نے والے بے شمار لوگ موجود ہوں۔

اوروہ ان بانوں کو مجبور دیتے ہیں جو ہروم ان کے ساتھ ہیں اور دات کی گھڑ ہویں اور دن کے اطراب ہیں بار بار ان کے ملاقہ ہیں اور دوسے کی تا در مہم کے ملاقہ ہیں اور دوشخص نیک بنی سے کس قدر دور رہے ہود و سرے کی تا در مہم کے برے بیا ہے اور این وہ استری اگر ایس میم کا سودا کرتا ہے ہواہ ہوں وہ استری الکہ قرب پر مخلوق سے قرب کرتا ہیں الٹر توالی است کی حرص ہوتی ہے کہ اہل دنیا میں سے باطل پرست اسے فاضل محقق اور باریک مسائل کا عالم کہیں الٹر توالی کی طوف سے اسے بیر بدلہ بنا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوت سے اسے بیر بدلہ بنا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوق کی طوف سے تولیت کا نفع ماصل نہیں ہوتا بلکہ مصائب زمانہ سے اسس کی زندگی مکر موجوع تی ہے۔ بھر تیا ہت کے دن مفلس موکر اسے گا اور حب عمل کرنے والوں کا نفع ، اور مقربی کی کامیابی دیکھے گاتو کی افسوس ماتا ہوگا۔ بی واضح نقصان ہے۔

صفرت حق بھری رحمہ انٹر کا کلام ، ابنیا دکرام کے کلام سے نیادہ مشابرتھا ، اوران کی سیرین ، محابرکام کی میرت ہے

بہت زیادہ لمنی جلتی تھی۔ ان کے بارے بیں اسس بات پراتفاق ہے ان کامام وعظ دلوں کے خطرات ، فعاد اعمال ،

نفن کے وسوسوں اور نف انی خواہشات کی پر شبع دقیق صفات کے بارے بیں ہونا تھا ، ان سے پوچھا گیا کہ ا سے

ابوسعید! آپ ایسی گفتگو کر سنے بہن جو آپ کے علا وہ کسی سے نہیں گئی آپ نے برکہاں سے حاصل کی فرایا حضرت مذبعہ بن میں انٹر عنہ سے پوچھا گیا ہم دیجھتے ہیں کرآپ ایسا کلام کر سنے ہی حدید بن مان میں انٹر علیہ وسے جوکسی دورسرے صحابی سے بہنیں سنا جاتا آپ نے اسے کہاں سے حاصل کی انہوں نے فرایا بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسے

خوکسی دورسرے صحابی سے بہنیں سنا جاتا آپ نے اسے کہاں سے حاصل کی انہوں نے فرایا بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسے

نے مجھے ضوحی طور برعطا فرایا ہے ،

دوسرے صحابر ام بعد أن كے بارے من لو مجت تصيب بائى كے بارے ين سوال كرنا تھا - بين الس بات كا

نوت رکھتا تھا کہ کہ برائی میں نہ طرحاؤں۔ اور برجانیا نھا کہ بھلائی کا علم مجے سے سبقت نہیں کرسکتا ربینی مجھے حاصل موجائے گا) میں جانیا تھا کہ جوشنخص برائی کی بہجان نہیں رکھتا وہ لیکی کوبھی بہجان نہیں سکتا،

دوسری حدیث کے الفاظ اس طرح بن کر صحاب کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ! فلاں کو کیا ہواکہ وہ فلاں ضلاں علی کر ان علی کرتے تھے اللہ اللہ! فلاں فلاں عمل کو کوئنی عمل کرتا ہے۔ وہ ایپ سے فضائل اعمال کے بارسے بین پوچیتے تھے اور بین کہتا تھا یا رسول اللہ! فلاں فلان عمل کو کوئنی پیز خواب کرتے دیجھا کو ساتھ خاص کیے برخواب کرتے دیجھا کو ساتھ خاص کردیا ہے دا )

مفرت مذیبه رضی الشرعنہ منافقین کے بارہے بیں معلومات کے ساتھ بھی خاص تھے نفاق ،اکس کے اکسباب اورفتوں کی بار کمبوں سے متعلق علم کی معرفت بیں آپ کا انفرادی مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق حضرت غنان غنی اور دیگر ب جبیل انقدر صحابہ کرام رضی الشرعنہ مان سے عام وخاص فتوں کے بارہے بیں پوچھتے تھے۔ اور منافقین کے بارہے بیں بھی پوچھتے تھے، آپ ان کو بتا نے کم استے منافق باقی رہ گئے ہیں لیکن ان کے نام نہیں بتا تے تھے۔

حصرت عمرفارون رضی الله عندان سے اپنے بارے بیں بھی پرچنے تھے کہ کیاان میں منا فقت ہے ؟ تو وہ ان کی برات کا الم اکر نے تھے حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کو حب سی کی غاز جنازہ بڑھانے کے بیے بلا با جا آتھا تواک و کیجئے اگر صرف صدید نے اللہ عند و بال موتود مورت تنوغاز جنا زہ بڑھا تنے ووز محبول دینے آپ کو صاحب سیر ار الزوان) کہا جا ماتھا۔
مقامات قلب اور احوال برتو صررکھنا علی نے آخرت کا طریقہ ہے کیوں کہ قرب الی کی طری سعی کرنے والد ول بی توجی اس سے میں چیز کے در بے موتا ہے تو کو گوں کو تعجب موتا ہے اور وہ اب یہ نوا ہے اور وہ اسے بیری بازوں رمنا غروں) بی سے کسی چیز کے در بے موتا ہے۔ ان سے نزدیک تحقیق توصرف میں سے کسی چیز کے در بے موتا ہے۔ ان سے نزدیک تحقیق توصرف میں جا بھی باتوں رمنا غروں) بیں ہے کسی شاعر نے سے کسی کورین کرنا ہے تحقیق کہاں ہے۔ ان سے نزدیک تحقیق توصرف میں باتوں رمنا غروں) بیں ہے کسی شاعر نے سے کہا ہے۔

ر سے مختلف ہیں مکین حتی کا ماستدایک ہی ہے اوراس راستے پر علنے والے بھی کمیا و منفرد ہوتے ہیں شان کو کوئی جانیا ہے اور ندان کے مقاصد کا کوئی بہتر علیا ہے وہ آزام ہیں ہیں اور وہ اس لانے کا قصد کرکے جلتے ہیں جس سے لوگ فافل ہیں کیونکہ لوگاں کا کنٹریٹ مخت کے راشے سے عافل ہے \*

فلامہ بہ ہے کہ اکثر لوگ آسان بات اور اس چیزی طرف میلان رکھتے ہیں جوان کی طبیعتوں کے موافق ہو، کیوں کہ سخت کروں ہوتا ہے اکس سے وا ففیت عاصل کرنا شکل اور اکس کا پانا نہا بت سخت ہے اور اکس کا دارستہ خصوصاً دل کی صفات کی معرفت اور اسے بری عادلت سے پاک کرنا بہت شکل ہے ہیں تو بہشہ جانکنی کی صالت ہوتی ہے اور جوشخص اس کے در بیے ہوا ہے وہ دوائی بینے واسے کی طرح ہوتا ہے جوشفاء کی اجبد ہم دوائی کی کھوا ہے ہوسہ کرتا ہے یا وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہور تکا بیف ہر روزہ رکھتا اور تکا بیف ہر واشت کرتا ہے تاکہ وہ مرنے برعبد منائے۔ بیں ایسے طریقے کی طرفت رغبت کیسے ہوسکی ہے۔ اسی یلے کہا گیاہے کہ بعرہ ہیں ایک سوحفرات دعظ و تذکیر کرنے والے تھے ایک علم بھین ) احوال قلوب اور یا طرف صفات پر گفتگو کرنے والے حوت بین اور نیس سے ایک صفرت مہل تستری ، دو کررے صبیحی اور نیس سے ایک صفرت مہل تستری ، دو کررے صبیحی اور نیس سے ایک صفرت مہل تستری ، دو کررے صبیحی اور نیس سے ایک صفرت مہل تستری ، دو کررے میں اور نیس سے اور نیس سے میں اور نیس سے ایک میں اور نیس سے دی کے ایک ایک میں اور نیس سے ایک میں اور نیس سے دی کے ایک میں میں تاہے ۔

علاد آخرت کی علامات میں سے ایک بیر ہے کم علوم بران کا اعتماد بطور بعیرت اور دل کی صفائی کے ساتھ مو جعیفوں اور کتابوں براعتما در مور اور نر اس بات کی تقلید رہو جو دوسرے سے مسن رکھی مو، تقلید توصوف صاحب شریعیت صلی

الدعليهوك لم كىسے (١)

رم) المعجم كبير للطبراني جلدان ص ٢٩٥ - ٢٠٠٠ - ١٨٠١٧١٧١ M. W. W. W. W. M. Tak Lab ah - 0112

<sup>(</sup>۱) الم عزالی رحمدالله اس تقلیدی مخالفت بنین فرارید جوفقه بن انحه دین ی تقلید م تی بین که بین می بزرگ مقلد برگرید می در حقیقت به نقلیدهی مرکار دوعام صلی الله علیه وسلمی میکیونکه انحه کی فقة قرآن وسنت سے حاصل کر دوسیت بلکه به تیارید مین که خودعلم حاصل کها جائے گو یا حسول علمی ترغیب ہے برا بزار دی۔

سے سیکھی تھی انہوں نے فقہ اور قرائت میں ان دونوں سے اخلا من بھی کیا۔

بعن بزرگوں نے فرایا جر کی رسول اکرم صلی المعلیہ و سلم سے مروی ہے وہ ہمادے مراً نتھوں بر رقبول ہے) اور جر کچھ صحابہ کرام رضی اللمعنہم سے منقول ہے ہم اکس سے کچھ لیں گے اور کچھ چھوٹردیں گے اور تو کچھ تا بعین سے ہم مک پہنچا

ب توده می ادی س اور م می -

معا برام کواس کیے فضیت وی گئی کہ انہوں نے رسول کرم صلی المتعلیہ وسلم کے حالات مبارکہ کے قرائن کا شاہدہ كاور جوامور قرائن سے معلوم بوئے ان كے ساتھ ان رصحاب كرام) كے دل متعلق تھے وہ لوگ اسى بلے راہ راست بر تع كيول كروايت اورعبارت بن مشابره كا دغل نهين بيزنان برورنبوت كافيفان الس قدرتفاكه وه اكتر خطاست محفوظ ربت تھے۔ اورجب دوسرے سے سنی ہوئی بات پراغماد کرنا نا پندیدہ تقلید ہے تو کتب اور تصانیف پراعماد اکس سے بھی بعیدہے ۔ بلکہ کتب اور تصانیف بعدیں وجودیں ایکن صحابہ کوام کے زمانے اور تابعین کے ابتدائی دورہی نہیں تھیں یہ جوت كے ایک سوبس سال بعدالس وقت جب عام صحاب كرام اور عبيل القدر تابعين انتقال كر عيكے تعلق حذرت سعيدين مسبب حسن بعری ا وردیگر اگارتا بعین کے وصال کے بعد البیت ہوئی ہیں بلکہ پہلے لوگ تو اجا دیث لکھنا اور کتب تھنیف کرنا نالپندید خیال کرتے تھے تاکہ لوگ ان احادیث سے حفظ، قرآن پاک اور اس میں فور وفکرا دراس سے سمجھنے سے غافل موکران (فسکیٹ) یں ہے شغول نہوجا بیں ۔ انہوں نے فرایا اس طرح یا دکروجس طرح ہم یادکر تے تھے اسی لیے تصرت الو بجرصدین اور صحابہ كامرمني الليعنيم في آن باك كوايك مصعف من جع كرنا مناسب وسيحا ، اصانبون في فرمايا كريم وه كام كيد كرين جے رسول اکرم سلیا شرعلیو کے نبیں کیا۔ انہیں اس مان کا خدشہ تھا کہ لوگ کہیں معاصف پر بھروسہ نے کریٹھیں۔ انہوں نے فربایا کہ قرآن پاک کوای طرح تھوڑ دیا جائے کولگ ایک دوسرے سے تلقین اور پڑھانے کے ذریعے عاصل كريت اكران كابن شغل اورمقصود مسع حتى كرحضرت عرفاروق اورمعين ومجرصحاب كرام رض الشعنهم في قراك بأك مكصف كالمشور دیا اس خون سے کہمیں لوگ سی اور مدم تعاون کی وجہ سے اے چھوڑ ندی اورائس بات سے بھتے ہوئے کہ كين السن بي جكرًا نه موجائ اوركوفي الين اصل ندمل كرمت بهات مي كل يا قرأت ك سيل بين اس كى طرف رجوع ك ماسك تواس ك يد حزت الوكر صديق رض المرعن كاكسينه كل كيا چنانچه أب ف ايك مصحف بل قرآن باك كوجع كوديا-

حزت امام احمد بن مبنل رحما ملر موطا امام ما مك كي تصنيف كے سليدين مصرت امام ما مك پراعتراض كياكرتے تھے

اور فراتے نصے انبوں نے وہ کام مشروع کیا جو صحابہ کرام نے بھری نہیں کیا تھا، کہا گیا کہ اسلام میں سب سے بیلی کتاب ہونے نبیف ہوئی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور وہ تفاسیر میں جو صرت عطا، حضرت مجاہدا ور محضرت ابن عباس رصی الٹرعنہا کے دوسر سے شاگردوں سے منقول ہیں ہے تما ب

wananyimananabam...org

که کمروری نصنیف ہوئی پھریمن ہیں معمرین واکسٹرصنعانی کی کتاب تصنیف ہوئی جس میں وہ روایات ہی ہونی اکرم صلی النّر عبیدو کے سے مروی ہیں بھرور پنر طیسہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمداللّہ کی مؤطا ا دراکس کے بسر حضرت سفیان توری کی جابع تصنیف ہوئیں ۔

پھر ہونھی صدی بین علم کلام بین کتا بین کھی گئیں۔ اور حباک وجدل اور مقالات کو باطل کرنے بین غور و ہوف ہونے دگا اس کے بعد لوگ اسس کی طوف نیز قصر گوئی اور وعظ کی طوف اٹل ہوئے۔ اس زمانے میں علم بقین ملئے دگا۔ اس کے بعد صفات نفس اور سنے طان کے مکر و فریب کے بارسے میں دریا فت کرنا ایک عجیب بات ہوگئی۔ سوائے پیند لوگوں کے باقی سب نے اس سے منہ بھیر دیا اور اب منتکام چھکٹ اکر نے والے عالم کہلانے لگا وہ قصر گو جو مستح عبالاً سے اپنے کلام کومز بن کرنا تھا وہ بھی عالم شمار ہونے لگا، کیونکہ عوام ہی ان کو سعنے والے ہوتے ہیں ، اور انہیں حقیقتِ عبالہ اور انہیں مقیقتِ عبالہ اور انہیں مقیقتِ عبالہ اور انہیں مقیقتِ عبالہ اور انہیں موقی ،

نیز صحابکرام صی الله عنبیم کے علات زندگی بھی ان کے سامنے نہیں تھے کہ وہ ان کے نسبت سے فرق معلوم کرنے تو ایسے دوگوں سے علاء کا نام جاری موگیا در سپوں سے بھیوں تک یہ لفت شقل ہوتا رہا۔ آخرے کا علم لیبیٹ دیا گیا اور سوائے خاص افراد کے بات سے باقی ہوگوں سے علم اور کلام کے در میان فرق ہوشیدہ موگیا جب ان سے بچھا جاتا کہ فلاں کے پاکس زبادہ علم ہے باندہ سے بافلاں کے باکس و بادہ علم ہے باکس ؟

توکتے نداں کے پاس علم زیادہ ہے اور فداں ،کلام میں اس سے بڑھا مواہے تواس لوگ علم ،اور کلام مہد قدرت کے درمیان فرق کرنے تھے گذرت معدیوں میں اس طرح دین کمزور موتا پالیا تواب اس زمانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ؟ اور اس معاطر بیان تک بہتے گیا ہے کہ اگر کوئی کلام وغیرہ کا انکار کرے تواسے پاگل کہاجا تا ہے ہدز، زبادہ مہتر ہی ہے کہ انسان اپنی ذاتی اصلاح میں شغول موجائے اور خاموشی اختیار کرے۔

عالم آخرت کی ایک معدمت بر ہے کہ وہ برعات سے بہت ریادہ اجتناب کرے اگرے اس پرتمام لوگوں نے اتفاق کریا ہوسے ابدار کے بعد لوگوں نے بدعات پراتفاق سے دھو کہ نزکھائے بلکھ جا برام کے جد لوگوں کے بدعات پراتفاق سے دھو کہ نزکھائے بلکھ جا برام کے جالات اوران کی سیرت و اعمال کی دریا قت میں حریص مونیز معلوم کر سے کہ ان کی بہت کن با توں میں معروت تھی۔ کہا وہ تدریس، تصنیف، مناظرہ، قضا، حکرانی ، افقات میں معروف رہتے تھے یا خوان خلا، اندوہ وغم، تفکر، مجامیہ ، فل ہر وباطن کی مگرانی، چھوٹے اور رہیے گئے ہوں سے اجتناب ،نفس کی خید خوا مہتات اور شیطان سے مکروفر بب کی دریا فت وغیرہ علوم باطن میں معروف رہتے تھے۔

اور فطعی طور بریہ بات بھی جان او کہ اس زمانے میں زیادہ علم والدادر تن محتقریب دی شخص سے جو صحابہ کرام من اللہ عنہم کے زیادہ شابہ اور بزرگوں کے راستے کا زیادہ علم رکھتا ہے کیوں کہ دین ان ہی لوگوں سے لیا گیا ہے اس لیے صرت علی کرم اللہ وجبہ سے حب عرض کیا گیا کہ آ ہے نے فلاں کی مخالفت کی ہے تو آ ہے نے زبایا ہم نے اکس دین کی پیروئ کی سے عرض بیہ جو کرائے ہم اللہ علیہ وجسلم کے زائے کے دوگوں کی موافقت کر ہے ہوتوا ہے زرانے کے دوگوں کی موافقت کر ہے ہوتوا ہے زرانے کے دوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرد کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کے میلان کے مطابق ایک دائے قائم کرلی ہے اور ان کا نفس اکس اعترات کو برداشت نہیں کرنا کہ برطر لقہ بعنت سے موجی کا باعث ہے تو وہ اکس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق ایک معالمی ان کا دعویٰ کرتے ہیں کرنا کہ برطر لقہ بعنت سے موجی کا باعث ہے تو وہ اکس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے مواج تت کا کوئی داکست نہیں ۔ اسی بیے صفرت حس لعبری رحمہ اللہ نے فرایا ۔

اسلام میں دونے اُدی پیدا ہوگئے۔ آیک دہ شخص ہوئری رائے رکھ ہے اورائس کا خیال ہے کہ جنت امی کو لے گئی جس کی رائے رکھ ہے اورائس کا خیال ہے کہ جنت امی کو لے گئی جس کی رائے اس کے موافق ہوگی۔ اور دوکسوا مال دار جو دنیا کا بچا دی ہے اس کے بیان سے موافق ہوگی۔ اور دوکسوا مال دار جو دنیا کا بچا دی ہے اس خفسہ آنا ہے اس کے موافق ہوگا ہے اس کی موافق ہوگا ہے اور اس کو طلب کرتا ہے ان دونوں کو جہنم کے طرف جو گئی اور ایک کا طلب مواسے اپنی دنیا کی طرف بلتا ہے دوکسرا خوا مین کا بچا دی سے جو اسے اپنی تواہش کی دعوت دنیا ہے اور اللہ تعالی نے اسے ای دونوں سے بچایا۔

بران نیک بزرگوں کا مشتاق ہے ان کے افعال کے بارے بن پوٹینا ہے ان کے نشانات پر جینا ہے ور

اجرعظیم کاطالب سے نم بھی اسی طرح ہوجاؤ۔

صفرت ابن مسود رضی الله عنه سے موتوفاً اور سنداً مروی ہے انہوں نے دنایا وہ دو چیزی بی ایک کلام ہے اور دو مری سیرت ، بہترین کلام ، الله نمال کا کلام ہے اور بہترین سیرت ، وسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے سنو! بدعات سے بچو ، کبے نشک سب سے بڑے امور بدعات ہیں۔

اور سرِ رِفلا ف سنت ) نیا کام برعت ہے اور سر برعت رفلا ف سنت کام ) گراہی ہے ، سنو! اپنی عمر کو زیادہ طویل مرسم موتم ارتصافت سرحائیں کے سنواج کر کھیا ہے والا ہے وہ آئے گا اور قریب سے اور ہو بعید ہے وہ آنے رینس

رسول اکر صلی السرطلیدو کے خطبہ مبارکہ میں ہے دائینے فرایا ا

طُوبَ لِمَن شَعَكَ هُ عَيْدُهُ عَنْ عُيْدَ بِالنَّاسِ وَأَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ اكْتَسَبَهُ مِنْ غَبُرِمَعُمِيتِ إِنَّ ا وَخَالَطَ اهْلُ الْفِقْ وَالْحِكْمِ، وَجَانَبَ

آهُل الزَّرِيْلِ وَالْمُنْصِيَةِ ، هُوكِي الِمِن ذُنَّ

اس شخف کے بیے نوشخری ہے جے اس کے عیوب در نفل نے دومروں کی عیب بوئی سے چردیا جس نے ایسے ال سے خرچ کی جزکمی گناہ کے بنر کایا،ای نے اہل فقر و محکمت کے ہاتھ میں جول رکھا، شکنے والے

دا، سنن ابن اجس ۴۰ باب اجتناب البدع والحيال من الما ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١

نِى نَفْسِهِ وَحَسُّنَتُ خَلِبْقَتُهُ ، وَصَلَحَتُ سَرِيُرَتُهُ ، وَعَذَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّعُ ، طُويَىٰ لِمَّنُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَلَنْفَنَ الْفَضُلَ مِنَ مَالِهِ وَلَمْسَكَ الْفَصُل مِنْ قَوْلِهِ ، وَوَسِعَتُهُ السَّنَّةُ وَلَمْ يَبُدُهَا إِلَى بِدْعَةٍ - اللهِ

ادر کن ہ کے مرکب وگوں سے الگ را اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے تواضع اختیار کی تواجھی عادات کو ایٹا یا اسٹے بامن اسٹے باطن کی اصلاح کیا در لوگوں کو اپنے نثر سے بچا یا ،اس شخص کے بیے خوشخبری ہے جس نے اپنے علم ریمل کیا اپنا ر مفرورت سے ) زائد ال خرج کیا اور اپنے زائد قول کو بچا کرر کھا سنّت نے اسے اپنے تک محدود کرایا اور بینت بھی نہ جانے دیا۔

سخرت عبداللہ بن سودر می الترعنہ فر ماتے تھے آخری زمانے میں انجی میرت کرزت اعمال سے بہتر ہوگی ،اور فرما باکہ تم ایسے زمانے ہیں ہوکہ اس میں انچھے ہوگ و نیک امور ہیں عبدی کہتے ہیں ،اور عنقر بیب اپنا زمانہ آئے گا کہ اس دور کا انچا آدمی کمرث شہادت کی وجہ سے توقف کر سے گا" اور واقعی انہوں فیے سے فرما پاکس زمانے ہی جرشخس توقف ہنیں کرتا اور عام ہوگؤں کی موافقت کرتا ہے اور جن امور میں وہ شخول ہیں انہی میں مشخول ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح تباہ و برباد ہوگیا۔ صنرت حذیفہ رضی اللہ عن فرما تھے ہیں اس برنی عب ہے کہ تبارے دور کی نیکی گذر شدہ نہ مانے کی جرائی تھی اور تبارے قرامے کی جرائی اکھے والے زمانے میں نیکی بن عبائے گا۔ اور تم عب تک تن کی پیچان رکھو سے عبل کی پر مہو گے اور تمہارے دور کا عالم بی بنیں جہا ہے گا۔

انبوں نے سے فرایا اس زوانے کی اکثر نتکیاں صا مرام کے زوانے میں منکوات شار ہوتی تھیں ہمارے زوانے میں مساجد کی زینت اورانہیں الاستہ کونا اور عارتوں کے باریک کا موں میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا اور ان میں قیمی بچھینے بھیانا نیکی تضور کیا جانا ہے حالا نکد اسس دور میں سجد میں چائی بچھانا جھی مدعنت شمار ہوتا تھا اور کہا گئی کہ برجاج بن اور من کم برعات سے ہے ہیں دور میں سجد میں چھائی برجانا اور منا اور ان اور ان ان کون کا انتقاد سے کہ برخرا ہے اور ان اور ان اور ان ان کون کا انتقاد ہوں کا اور اندان کی برجائی است کم در ایسا اور ان اور اندان کون کا انتقاد ہوں کونا ہمیں ہوئی کہ ہوئی کا بہت بڑی ذریعیا در عظم عبادت سے دوان کہ بہلے زوانے میں بر منا کا اور اندان کی اور اندان کی برخوں کونا ہمی انہی برخوں کی برخوں کی برخوں کی ہوئی ہیں جانے میں مالا نکہ خوراک سے حلال دور ام ہونے سے سے کہ طول کی نجاست سکے بار سے میں اسب برنجی یو فرض سکے جاتے میں حالا نکہ خوراک سے حلال دور ام ہونے سکے حلسلے کی دور مری باتیں ہیں۔

میں مستی برتی جاتی ہے۔ اور اس قدم کی دور مری باتیں ہیں۔

صرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند في حضر في التا وخيايا كه نم المس زمان بي موجن بي توابش علم ك ابع ب اور عنقرب إيسا زمانه أك كاجس من علم، خواسش ك تا بع سوعا ك كا-حضرت الم احدين صبل رحمد الله فوات تحصان لوكول في علم و تيواديا اور عجيب وعرب باتول بي مشغول بوسك ان من علم کس قدر کم ب داند فالى مدو فرانے والاسے حزت امام، الك بن انس رحم المرفرات بي گذرات را نے كے اوك ان امور كے ارسے بي نہيں يو يہے تھے جس ارح آج كل وك بوجيت بن اورعلما وكوام بن ينهي كمت تحدكم يه حرام ب اوريه حلال عيكه بن ف ان كو بُون با ياكم وه فاتے تھے پہنتی ہے اور بر کروہ -مطلب یہ ہے کہ وہ کا بہت اور استصاب کی بار یکبوں کو دیجھتے تھے کونکہ حرام کی بان تو واضح ہے ، حزت بشام بن عود منی اور من اور مانے تھے ان لوگوں سے ان بدعات کے بارے بی نہ لیہ تھید بوانبوں نے گولی میں کو نکہ انبوں نے اس کا جواب تیا دکرد کھا ہے ان سے سنت کے اربے میں دیھیوکوں کہ صفرت ابوسلیان دارانی درا تے تھے جس تنفس کے دل یں کوئی اچھی بات ڈالی کئی وہ اکس براکس وقت مک عمل

ذرے جب یک اس کے مطابق مدیث سے سے نہ نے بھرجب اس کے دل میں بید مونے والی بات کے موافق بروالدتعالى كاك كوداكر الهول تعير بات السيع فرائى كرجونى الأواتي بي ده كانون كو كلفاق اوردون سے معلق سوجاتی میں اور معصل وقات ول کی صفائی مشکوک سوتی ہے اس وجرسے وہ باطل کوجن سمجھنے لگناہے بدا اجتماط كانقامنا بي كر روايات كالشهادت سياس كو ظامر كها جا معيى وجد ب كروب مروان نے عيدى نماز كر يوقعه رميدكاه من منرركا أو حزت الوسعيد فدرى رفى الدعنه المط كرط يروك اورفراما العروان مركما بدعت ب ؟ اس فے کہا بدرون نیں بلکریہ تہارے معلوات کے مقابلے میں بہر ہے کیون کو گ زیادہ ہو گئے ہی تو میں جا ہا اس کم ال سبة مك أواز بيني ، حفرت الوسعيد رضى المدون في الله كانسم المجومير علم محمط التي تم مجمى على الجعاكام بنب كرو مع ،اورضم نجال امن آج کے دن تمبارے بھے نماز نئیں بڑھوں گا ابنوں نے براعتراص اس بے کیا کونبی اکرم صلی اللہ عيدوك عداور فايز استنقاء ك خطب مي كان يالالمي يوشك لكات تف مزريني - وا) شرورورث س

"جن نے ہارے دین میں ایسا کام ماری کیا جو دین سے نسن نوده کام مردود ے"

مَنْ آخْدَتَ فِي دِيُنِياً مَا كَيْسَ مِثْمُ

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد علد من ١٩٩ ماب السلاح في العبيد (٢) مستداحد بن عبل - ج ٧ من ٢

جس سعيريامت سعوهوكركيااكس رالترتفالي ، اس کے فرشتوں اور تمام بوگوں کی لعنت سے عون کیا گیا یا رسول الله! امت محسا تف دھوكرريا كھوط كيا ہے اك نے ولايوه بركركوئى مدعت جارى كے لوكوں كواس ي زعيب ربنا۔

ایک دوکری روایت میں سے ا مَنْ غَشَّ ٱمَّتِي فَعَلَيْهِ لَعُنْكُهُ اللهِ وَالْمَلْوَبُكَة كَالنَّاسِ آجْمَعِينَ تَيل بارسول الله ، رَمَا عَشَّ امتك ؛ قَالَ آنْ يَبْتَدِعَ بِدُعَةً يَحْمِلُ النَّاسُ عَلَيْهَا (١)

الشرتعالى كاابك فرشته بردن بكارتا سيحس نے دمول اكرم مىلى الشرعليه وسلم كسى سنت كى مخالفت كى استحاب كى شفاعت سے صدین سلے كا۔

نی اکرم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فرفایا .۔ إِنَّ لِللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَلَكًا يُنَادِى كُلَّ يَتُ مِرٍ: مَنْ خَالَفَ بُسَنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليد وسلوكمُ تَنْكُهُ شَفَاعَتُهُ (١)

دین میں اہی برعت جاری کرنے وال ہوسنت کے مخالف ہووہ شخص کنا ہ کرنے والے کے مقا بلے میں اس طرح ہے جسے کسی بادشاہ کی عکومت کو مد لنے میں اس کی نافر مانی کرنے وائے مفا بلے میں و شخص سے جو کسی مفودہ خدمت ہی اس کی نافرانی کرناسے کیونکداس کی معافی ہوسکتی ہے سیکن ہوشخص حکومت کوبدلنے کی کوشش کرتاہے اس کے یے

بعن على دف فرابا كرم مسكے بي اسلات نے گفتگو كى ہے اس بي خاموشى اختيار كرنا ظلم ہے اور حس ميں انوا نے خاموشى اختيار كى اسس مبي گفتگو كرنا تكلف ہے - ايك ووسر سے عالم نے فر ما يوق بات گراں ہے جس نے اسس سے تجا فذكيا وہ ظالم ہے اور حس نے اکس بي كو تا ہى كى وہ عا جزہے ، اور حس نے اس پر توقف كيا وہ كفايت كرنا ہے نبی اکرم صلی المتعلیہ وسسلم نے فرمایا درمیانے راستے کولازم کپڑوش کی طرف بلندجا نے والا لوط آکے اور پیچیے رہنے والا ائس کی وف بلندی اختیار کرے۔

صفرت ابن عبائس رضی الشرعہمانے و مایا گراہ لوگ اپنے دلوں میں گراہی کی حلاوت محسوس کرنے ہیں۔اللہ تعالی ارشار فرفاً ہے ان در کوں کو چوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کو د بنا لیاہے۔

(١) قوت القنوب - ج اس مه ١١ باتفضيل علم الايمان واليقين -

(١) كنزالعال - ج اصل - ٢٢٢

ارث دفدا وندی ہے ،-اَکْمَنُ ذُیِّنِ کَهُ سُوْ بِعَمَلِهِ فَرَا لا حَسَنَا مِن سُوكِ اِدِ تَخْصَ بِسے اِسَ كَا بِرَاعَلَ اِجِعَا كُمَّا جِهَ و وہ اسے چھام مختا ہے۔

توصی برگرام کے بعد ہوجی نیاعمل کے دورہ مورت و حاجت سے زائد ہے تو وہ ام و لعب سے ہے۔

ابلیس لعین کے بارہے ہیں سکا بت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے ہیں اس نے اپنے لئے کوادھ آدھ صیانا،

و بریشان حال تھے اندے واپس آئے تواکس نے پوتھا نہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں دیکھا ہیں ان سے سوائے تھکا و لئے کے بھی حاصل نہیں ہوگا اکس نے کہا تم ان پرقالونہیں یا سکتے انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اورا بینے رب کی طرف سے نزول قرآن کا مث ہو کیا ہے البتہ ان کے بعد کچھ لوگ اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اور اپنے رب کی طرف سے نزول قرآن کا مث ہو کیا ہے البتہ ان کے بعد کچھ لوگ ان سے نواز والد اللہ تھا ان کے انہوں کے سب کچھ نوگھ کے سب کچھ نوگھ کے ان سے نوازہ تو تو بھو تو گرفی نواللہ تعالی سے معفوت طلب شروع کردی نواللہ تعالی کے ان کی برائیوں کو نیکھوں میں برل دیا۔

سنبطان نے کہاتم ان سے بھی کچے حاصل نہیں کرسکتے کیونکہ ان کاعقیدہ توجید سے اور برا بینے نبی کی سنت پر جلتے ہیں۔ البتہ ان کے بورکہ ان کے ساتھ کھیدلنا ،اوران کی نواہشات میں ۔البتہ ان کے بورکچے ہوگ آئیں گے ان سے تمہاری انکھی کو مختش خان کے بشان کو بھی نہیں کو بھی نہیں کریں گے کہ کی ساتھ کی اور وہ تو بہ بھی نہیں کریں گے کہ

السُّرِتُعَالَىٰ ان كَى رَائِمُون كُونْكُنون مِن بدل دے راوى قرائے ہیں۔

پہلی صدی کے بعدابک قوم کئی تواس نے در شیطان نے) ان میں نوامشات بھیلادی اور بدعات کوان کے بلے مرین کردیا چنانچہ انہوں نے ان کوھلال مجھااور دین بنا کیا وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نجشتش نہیں منگلے اور نہ توہ کرتے ہی لہنڈ ان پردشتمن در شیطان) خالب ہو گئے اب وہ جہاں چاہتے ہی انہیں لیے جاتھے ہیں -

ارتم كوكراس فائل كوكياں سے معلوم كم البيس فيد بات كى سے عال مكراس في سنتوالبيس كود كا اور بنر

توجان ہوکہ اہل دل برمکوت رہا دشاہی کے رازمنکشف ہونے ہی کبھی بطورا ہام ان کے دل میں ڈالے مباتے ہی اورا نہیں معلوم کک نہیں ہوتا کبھی سے نواب کے ذریعے اور کھی بداری ہی ان کے معانی شالوں کے مشا ہوسے کے

> ال قرآن مجيد سورة فاطراً يت نبرم www.maktabah.arz

ذربعے واضح كئے مانتے بن جيساكن واب بن مؤلم اوربرسب اعلىٰ درجہ ہے اور بہوت كالمبند درجہ ہے جیسے سیافل نبوت كا چھيالسوال حسر ہے۔

توتمہیں اکس علم کے اٹکارسے بچنا جاسیئے جو تیری ناقص عقل کی صدسے پارموگی اکس سلسے میں مہارت کا دعوی کرنے والے علاوی میں مبارت کا دعوی کرنے والے علاوی مبارکتے ہیں کا خیال تھا کر انہوں سے عقلی علوم کا اصاطر کر دیا ہے۔

تو تو توقل اولیا در کرام کے بارہے ہیں ایسے امور کا انکار کرے اس سے جہا کت بہتر ہے ہوشفن اولیا و کرام کے الیے میں ایسی باتوں کا انکارکرتا ہے اس بر ابنیا کرام کا انکار تھی لازم آنا ہے۔ اور وہ دین سے کمل طور بر نکل جاتا ہے بھا عارفین نے فرایا۔ '' ابلال راعلیٰ درجہ کے اولیا و کوام ) زبن کے ختلف محسوں میں چیلے ہوئے ہیں اور وہ عالم لوگوں کا ' کا ہوں سے پوکشیدہ ، میں کموں کہ وہ علمائے وقت کی طرف نظر بہیں کرسکتے اس لیے کہ ان کے نزدیک برعلم واللہ تعال سے بے علم میں جب کروہ اپنے اور جاہل لوگوں کے نزدیک علماؤ میں۔

حزت سنبل تستری رحمہ اللہ نے فر مایا "سبسے بواگناہ جہات سے بے خیر رہنا، عام ہوگوں کی طرف دیجھنا الد عافل لوگوں کا کلام سنتا ہے، ہو عالم دنیا بین شغول رہنا ہے اس کی بات سنا مناسب نہیں بلکہ اسس کی ہربات پراہے تمت زدہ حاننا جا ہیئے کیوں کر مرشخص اپنی بہندیوہ چیز میں شغول رہنا ہے اور چرکچھاس ہے مجد ب کے موافق نہ ہوا سے دوکر دیتا ہے۔

الشرتعالى ارشاد فرماياسي :-

وَكُوَ يُكُلِعُ مَنُ آَغُفَلُنَا تَلْبُهُ عَنُ دِكُرِنَا وَانْبُعُ هَوَاكُ وَكَانَ آمُرُكُا فَرُطًا مُ

اوراسس کی فرا نرواری نرکردهبسکے دل کو بمنے اپنے ذکرسے فا فل کردیا اور وہ اپنی تواہش کے بیجھے چلاا وراس کا معا مارط وزیادتی بر مبنی ہے۔ کامعا مارط وزیادتی برمبنی ہے۔

گناه گارعوام ان لوگؤں سے زیادہ نوکٹن بخت ہیں جو دین کے راستے سے بیختر ہیں حالانکدان کا دعویٰ ہے کہ وہ علی و مل و میں کے دوسے کہ وہ علی و میں کے دوسے کی میں کا قرار کر کے بخت شن مانگنا اور تو ہم کرتا ہے اور ہم کا آفر کے کہا کے صول دنیا کا وسیلہ ہمی بندانہ تووہ تو ہم کرتا ہے اور ہمی بخت شن مانگنا ہے ملکہ وہ مرتبے دم کا اس حالت میں رہتا ہے۔

بیں جب بربات اکثر لوگوں پر غالب ہے سوائے ان توگوں کے جن کواٹند تعالیٰ نے مفوظ فرمایا اوران کی اصلاح کی امید منر رہی تو دیندار ممتا کھ آدی کے بلے سلامتی اسی ہیں ہے کہ وہ ان توگوں سے امگ تھلگ رہے ،جیبا کرکتا بالس

رتنبائی محبیان من آئے گا-ان شاء الله نعالی -اس بي محضرت يوسعت بن السباط نے مذبغہ مرعثی کو مکھا۔

وتمهارا السن شخس كے بارے ميں كيا خيال ہے جواكس حالت بي روكيا كداسے وئي البياشخص نہيں مناجواكس كے ساتھا سُرتنانی کا این ذکرکے کروواس ذکر سے کن وگار اور فلاکروسے نافر ان نبوگا وربیاس لیے فرایا کہ انہیں

كونة اس كابل بن ملنا تفا-

اورواقعی انہوں نے سے فرمایا، کیوں کردگوں سعیل جول ،غیبت کرنے یا غیبت سننے یا ٹری بات سننے سے خالی نہیں انسان کی مہنری عالت بر ہے کر وہ علم سے دوسروں کو فائدہ بہنیائے یا خودفائرہ عاصل کرے -اوراگریہ مسکین فوركرنا اوراس بات كوجا نناكداس كافائده بينجانا رباكارى كے شائبراور مال ورباست ماصل كرنے كى طلب سے خالی نیں تواسے معوم ہوجا اک فائدہ ماصل کرنے والامجی استعلب دنیا سے الداور برائی سے بیے وسید بنا راہے لہذا وہ اس سے یں اس کا مدو گار ہے اور اس کے بے اسباب مہیا کرنا ہے جسے کوئی تنحق ڈاکووں بر توار بیجنا ہے توسع تواری طرح سے عملائی کے لیے اس کو بہتر بنا العے ہے جسے جاد کے لیے توار کو درست کیا ماتا ہے اس بے بربات جائز تہیں کہ وہ اس تفل مر الموار سے جس کے بارے میں سات اور قرائی سے معلوم ہو کہ وہ ڈاکوؤں ك مدرنا جابنا ہے۔

یہ عدائے کوت کی علامات میں سے باو عداشیں میں ان میں سے سرا کے، میلے علم او کرام کے اخلاق کی جامع سے تو تُودوس سے ایک شخص موصا یا توان صفات سے موصوت موبا اپنی کوتابی کا عترات وا قرار کرنے نیسری صورت والا ندبنا ورندتم دھوسے سے دنیا کے الد کودین سمجنے لگو سے اور جھوٹوں کی عادات کوعلائے راسنین کی سیرت سمجھ بیٹھو کے اور اكس طرح تم إپنى جهالت اورا كاركے باعث به ك مونے واسے اور مايوس توكوں كى جماعت بيں شابل موجا وسكے ہم خیطان کے دھو کے سے اللہ تعالی کی بناہ جا ہے ہیں اس کے باعث عام لوگ باک موسے ہم بارگاہ خلاوندی میں دست برعابي كر ومين ان لوكون من كرد جنين دنيا كى زند كى دهوكرنس دي اوردنى وه ذات فلوندى ك

ارے میں کی دھو کے میں بتلا ہو تے ہیں۔

# سالوال باب

#### عقل، اس كى عظمت، حقيقت اوراقسام

جان دواس کے اظہاری کی تکلف کی خرورت نہیں بالحقوص حب کرعلم کی نصیات، عقل کے سبب سے طاہر ہے،
عقل علم کا منبع جائے طوع اور بنیا وہے عقل کے ساقد علم کی نسبت اکس طرح ہے جس طرح کھیل کو درخت سے، روٹنی
کو موررج سے اور نسکاہ کو آ بھے سے نسبت ہے ۔ تروہ چیز بحو دنیا اور آ خرت بی سعادت کا وسید ہے وہ کیے منظم ومترف
نہ ہرگی ۔ اور اکس میں کئیے شک کیا جاسکتا ہے حالا تکہ جانور سوجہ کوچھ کی کمی کی وصر سے عقل سے شرقا اور د نبا ہے ہمال
بھی کہ بڑے جسم طالا سخنت نقصان وہ اور رعب و دبر سے میں زیادہ مضبوط جانور حب انسان کی مورت د بکھتا ہے تو اکس
سے جیا کرتا اور طرز تا ہے کیوں کہ وہ اپنے اوپر انسان کی برتری کو سمجھا ہے اور اکسے
سے جیا کرتا اور طرز تا ہے کیوں کہ وہ اپنے اوپر انسان کی برتری کو سمجھا ہے اور اکسے
ساتھ انسان کا خاص ہونا ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیلم نے فروایا ہے

اَلشَّيْحُ فِي قُومِهِ كَالنَّبِي فَنِ

غررسيده شخص ابني قرم بي ايسے ہوتا ہے جينے بي اپني است بي بواسے -

اور پربان مال کی کثرت ، اکس شخص کے بڑھا ہے اور قوت کی زیادنی کی وجرسے ہیں ہوتی بلکہ اکس کی وجہ اس کا وہ تجربہ ہے جواس کی عقل کا نیتجہ ہے اس کیے بیار توت کی زیاد نوگی وجہ سے جواس کی عقل کا نیتجہ ہے اس کیے نزگ ، کڑو (ایک قبیلہ) اور عرب کے اُجڈا دروہ تمام لوگ ہوجا نوروں کی طرح شمار ہوتھے ہیں نظری طور پر بزرگوں کی عرف کرنے ہیں اسی سلے جب بہت سے خالفین نے نبی اکرم ملی الڈ علیہ در سام کوشید کرنے کا اطرح کا تووہ معید ہے کو میں انہیں آپ کے گرخ تاباں کی زیادہ تکا سرم الگا تووہ معید ہے کہ دوہ ہو کہ اور انہوں نے اُس کے گرخ انور پر نور نیوت کو جھی تا ہوا دیجھا گرھیہ نور نبوت ایک کے اندر اور شدہ تھا جس طرح عقل بور نبوت کو جھی تا ہوا دیجھا گرھیہ نور نبوت ایک کے اندر اور شدہ تھا جس طرح عقل بور شدہ ہو تھا جس طرح عقل بور شدہ ہو تھا جس طرح عقل بور شدہ ہوتی ہے۔

توعقل كاعظمت ايك بدي بات معم نواكس كاعظمت محسط من وارداها ديث اوراكيات كا ذكر كرناما بيني

الدُّنَّالَ ف الس كا نام زُرر كا ايت دفداوندى ب

اَمْلُهُ نُورُ السَّمَاوِتِ وَالْدَرْضِ مَثَلُ نُورُ مِ

كِمْشُكَا وْلا)

کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے۔ علم توعقل سے حاصل بوتا ہے اُسے روح ، وحی اور زندگی قرار دیا۔

ارشاد باری تعالی ہے:۔

وَكَذَٰ يِلْكَ ٱوُحُنِينَا إِلِيَّلْكَ رُوُحًّا مِنْ آمُرِينًا- (۲)

ادرارے دباری تعالی ہے ،-

اَرْمَنُ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَا هُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْراً يَمُشِي بِمْ فِي التَّاسِ-

میاہے تواندهروں بی ہے) اورجب الله تعالى فيدوستى اوراندهير كاذركيا تواس سعام اورجات مرادلى-

ارت د فلوندی ہے :-پُنِرِ رُجُھ تُم مِنَ الظّلْمَاتِ اِلْحَ النُّوبِ ر٣)

احادیث مبارک ب

بنى اكرم صلى الشعليه وكسلم نے ارث وفرايا ب بَايُّهَا النَّاسُ اعْقِلُواعَنُ رَبِّكُمُ وَتُوامَوْ بِالْغَفُلِ تَعُرِفُوا مَا أُمِرُتُهُ مِبِهِ وَمَا نَهُيُّهُمُ عَنُهُ ، وَاعْلَمُوا اتَّهُ يُنْجِدُ كُمُ عِنْدَ رَبِّكُمُ وَاعْكُمُواآنَ الْعَاقِلُ مَنْ اَطَاعَ اللهَ

وہ داسٹر تعالی) انہیں اندھیروں سے روشنی کی طریت کاتیا ہے۔

الله نعالي آسمانوں اورزبن كوروكشن كرتے والاسے اس

اوراسی طرح ہم نے اپنے عکم سے آپ کی طرف ایک روُح کی وج چیمی ۔

توكيا وه جومرده تفايس مم نے اسے زندہ كيا اوراس

كي ليه ايك نورينايا جن كيساته وه جيناب راكس

"ات دركو البنة رب كى بهجان هاصل كرو اورايك دوسر ب كوفقل رك استقال الى تنقين كرو الله تعالى نے جن کاموں مے کرنے کا حکم دیا اور جن امورسے رد کاان کی بیجان حاصل کر لو کے جان لوکہ عقل می تمہیں

> ١- قرآن مجيد سورهُ نور آيت ٥٧ (١) قرآن مجيد سورهُ شوري آيت ١٥ ٢) فَرَآن مجيد سورة العام آيت ١٢١ (٢) قرآن مجيد سورة مأره آيت ١١

وَإِنَّ كَانَ دَمِيمُ الْمَنْظُرِ حَقِيْرًا لَحُطَرِ دَقِ الْمُنْظِرِ عَظِيمُ الْمَنْظُرِ عَلِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللّهُ ا

اورنج اكرم ملى الله عليه وسوف ارشاد فرايا ...

اَثُلُ مَا خَلْقَ اللهُ الْعَقْلُ فَقَالَ كَ اللهُ الْعَقْلُ فَقَالَ كَ اللهُ الْعَقْلُ فَقَالَ كَ اللهُ اللهُ عَنَّ وَكَالَ لَكَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فِي فَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فِي مَا خَلَقُتُ خَلْقًا اللهُ عَنَّ وَجَلَا فِي مَا خَلَقُتُ خَلْقًا الْحَكَ مَ عَلَى مَعِنْكَ ، بِكَ الحُدُّ وَبِلْكَ عَلَيْ الْحُدُّ وَبِلْكَ الْمُعْلَقُ وَبِلْكَ الْحُدُولِكَ الْمِنْكِ وَبِلْكَ الْمُعْلِينَ اللهُ الل

نهارے رب کے فریب کرتی ہے اور جان لوکے علمندوہ ہے
ہوا لٹرتنا کی فرا نبرداری کرتا ہے اگرجہ اسس کی شکل د
صورت اچھی نئیو ، حقیہ سمجھا جاتا ہو ، طاہری مرتبہ بھی نہ ہوا در
اس کی حالت بھی براگذہ ہو ، اور جابل وہ ہے جوالٹ تعالیٰ کی
نافر مانی کرتا ہے اگرجہ دیکھنے میں خولصورت ہواس کا مقام و
مرتبہ بلند شار سخ الہے خوش عال ، نصبح و بلیغ اور بہت باتیٰ فی
مرتبہ بلند شار سخ الہے جان نافران لوگوں کی نسبت بندر اور خنریہ
مرتبہ بلند شار کے بان نافران لوگوں کی نسبت بندر اور خنریہ
نریا دہ عقلمند ہیں اور تہیں اسے بی وہ تو نو دوقصان
انگانے والوں بی سے بی ہے

الله تعالی نے سب سے بیلے عقل کو بدیا فرایا بھراس سے فرایا اگے برطرہ، وہ آگے بڑھی بھر فرایا بچھیے ہے جا وہ بھیے کے برطرف مہدا گئی بھراللہ تعالیٰ سنے ارشا دفرایا۔
مجھے اپنی عزّت وجلال کی قسم ایس نے کوئی ایسی محلوق بدیا ہیں ترب ہیں ترب سے بیٹروں گا، تیری وصب سے عطا کروں گا تیرب سبب سے نواب دوں گا اور تیری وصب سے عطا کروں گا تیرب مبیب سے نواب دوں گا اور تیری وصب سے بی عذاب میں سبب سے الوں کا دور تیری وصب سے بی عذاب میں سبب سے نواب دوں گا اور تیری وصب سے بی عذاب میں سبب سے نواب دوں گا اور تیری وصب سے بی عذاب

اگرتم که که کاگریرعقاع من سب رجود و مروس کے ساتھ قائم ہوتی سبے ذاتی طور پرتنہیں) توسیصبحوں سے پہلے کیسے پیدا کی گئی اور اگروہ ہو مرسبے رحو نو دبنو ذفائم ہو) توہ کیسا جو بڑھے جو ذاتی طور بر قائم سبے لین وہ کسی مکان ہی نہیں ۔ توجا ن موکہ یہ بات علم مکا شفہ سے متعلق ہے ، علم معاملہ کے ساتھ اسس کا ذکر مناسب نہیں اور اکس وقت ہماری غرض علوم معامل کا ذکر ہے ۔

حفرت انس رمنی الله عندسے مروی سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کچھے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف با كى حق كرانبول في السري مبالذ سے كام بيانى اكرم صلى الله وسلم في بي الله ك كاكسي ب ؛ انبول في عرف کیا کہ مع عبادت میں اس کی مدوجردا ور مختلف نیکیوں سے بارسے میں بیان کررہے ہی اوراک می سے اس کی عقل سے بارسين يوچفين تورسول اكرم صلى الله وسلم نے فرايا بوقوت وى اپنى جالت كى وج سے بدكار سے زيادہ باللكرايتاب اوركل تيامت كے دن بندول كوان كى عقلوں كے انداز ہے بربار گاہ فلا وندى بى درجات قرب عامل

مفرت عمرفارون رضی الله عنه سے مردی سے فر مانے ہی رسول کرم صلی الله وسلم نے فر ما یا :-كوني شفص فضلب عقل جيسي كمائي نين كرنابه صاحب عقل کو مدایت کی طرف بدنی اور ملاکت سے بچاتی ہے اور حب تک کسی بندے کی عقل کمل نہ ہوجائے نہ تواس کا ایمان کمل مزاہے اور نبی اس کا دین درست اوا ہے۔

بے شک انسان اپنے اچھے اندہ ق کے باعث روزہ والاوراك كوعباوت كع ليحافظ مون وال كادرهم پانا ہے اور کی شخص کے اچھے فلاق اس دفت اک کمل بنیں ہونے جب کا اسکی عقل کا مل نہ ہو اس وفت رحمیل عقل کے دفت اس کا ایمان بورا ہوتا ہے اوروہ اپنے رب کی فرا نرداری کرا سے اور اسے تیمن سیطان کی اِت ر ان انا - مَا اكْتَسَبَ رَجُلُ مِثْلَ فَضُلِ عَقِلُ بِتَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَىٰ هُدَى وَيُرِدُّ كَا عَنْ زَدِيَّ وَمَا تُمَّ إِيْمَاكُ عَبُدٍ وَلَرَّا شَقَّا مَدِينُهُ حَتَّى مِلْمِلُ عَفْلُدُ- (٢)

ا ورنی اکرم صلی السطلیدوسی نے فرایا ہ إِنَّ الرَّحْبِلَ نَبُدُ رِكُ بِحُسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَةَ الشَّايُم الْفَايُم وَلَهُ يَكِيثُ لِرَجْ لِي حُسَّنَ خُلُقِهِ حَتَّىٰ يَتَكَدِّ عَفُكُهُ فَعِنْدٌ ذَٰ لِكَ ثَغَّا نُعَانُهُ وَلَلْمَاعَ رَبُّهُ وَعَلَى عَدُوَّةً

حفرت الوسديدفدرى رضى الشرعندس موى ب رسول اكرم صلى الشعلبروسلم ف فرايا . برجر کا سنون ہوتا ہے اور اوس کا ستون اس کی لِكُلِّ شَيْءٍ مَعِامَةً ويعَامَةً المُورُمِن عقل ہے بس اس کی عقل کے مطابق اکس کی عبادت ہوتی عَقُلُهُ فَبِقَدُرِعَقُلِهِ تَكُونُ عِبَادَتُهُ أَمَّا

> (١) المطالب العالبيرعبرس ص ١٩ رم) المطالب العابيميدس ص ١١٤٠

> > 1 1 1 1 1 1 (r)

ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ گناہ کاربوگ جہنم میں کمیں گے کاسٹ کہ ہم سنتے یا سمجھتے توجہنمیوں میں سے نہوتے۔

سَمِعْتُمُ قُولُ الْفُجَّارِ فِيُ النَّالِرَ تَوْكُنَّا نَسْمَعُ آوُنَعُفِّلُ مَاكُنَّا فِي ٱصْحَابِ

حفرت عمر فاروق رض الله عنه کے بارے ہیں مروی ہے انبول نے مفرت تمیم داری رضیا مترعنہ سے بوجھا تم اوگوں ہیں مرداری کس چیزی ہے؛ انہوں نے فرایا عفل کی ، فرایا تم نے سے کہا ہیں نے دسول کرم صلی الله علیہ وکسم سے جی اسی طرح بوجھا تھا جس طرح اکب سے لوچھا تھا جب میں جواب دیا اور محرفر بالکریں نے مضرب جبر ملی علیہ السام سے لوچھا سرواری کباہے ؛ تواہوں نے فرایا عقل ہے۔ (۲)

حفرت براد بن عازب رض الشرعندسيم وى مصفر لمقيمي ايك دن رسول اكرم صلى المعليدوس لم سے زيادہ موال كئے

الب بوگو! بے شک سر حیز کی ایک سواری سو تی ہےاور انسان کی سواری عقل ہے فریس سے راہمانی اور حجت ك بيجان كے توالے سے سب سے اچھائٹخس وہ ہے جوعقل کے اعتبار سے افضل ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ بِكُلُّ شِيٌّ مِطِيَّةٌ وَمَطِيَّةٌ الممرو العَقُلُ وَآحُسُكُ عُرَدُكُ لَهُ وَمُعُرِفَةً بِالْحُجَةِ أَفْصَلُكُ مِ

حضرت الوسريرة رض الله عنرس مروى مع فرمات برحب رسول اكرم صلى الله وسلم غزوة احدس والبن تشرلف ل ف توصحا برام كويد كيت موسط سنا كفلان شف، فلال سع زباده بها درسي اور فلان أدمي زباره تجرب كارسي حبب ك فلاں تجرب کارسوجائے۔ اورائس قسمی دوسری باتین کرتے گئے۔ تونی اکرم صلی استعلیہ وسلم نے فرایا تہیں ایس بات كاعلمنين - انبوں في عرض كيا رسول الله المحيكس طرح منه ؟ أكب في فيا انبوں في اس عقل مح مطابق جهاد كيا جوالله تعالى نيان كے بيے مقدر فرائى تھى اوران كى مدا ورنيت ان كى عقلوں كے مطابق تھى بيس ان بوكوں كو مختلف درجات ماصل ہوئے اورجب قیامت کادن ہوگاتووہ اپنی نیتوں اورعفلوں کے اندازے کے مطابق مراتب حاصل کریں گے رام) حفرت برادرض الدّعندس موی ہے نبی اکرم صلی الدّعلیہ وسلمنے فرایا۔

جَدَّ الْمَكَةُ ثِكُةُ وَاجْتَهَدُوا فِي وَرُشِونَ نَعْقُلُ كَ ذَرِيعِ اللَّهُ تَعَالَى مِبَادِتْ مِن

Philippin to the same

طَاعَةِ اللهِ سُبْحاتَهُ وتعَالَى بِالْعَقُلِ فُوبِ وَكُنْ مَن كَا وَرانسا وَل بِي سعومنون في ابني

(٢) المطالب العاليم علد سوص ١٩ (١) المطالب العالبرجلد ١١ص ١١

. رس المطاب العالبيرمليص ١١ رس) المطالب العالبيمليد سم ١١٠

اپنی عقلوں کے مطابق کوسٹس کی توالد تعالی کی زیادہ فرا شرواری کرنے والد وہ شخص ہے جوعقل ہی سب سے مطاق کی سب

وَحَدَّ الْمُعُوَّمِنُونَ مِنْ بَنِي الْاَحْفَلِيَّ مَنْ بَنِي الْاَحْفَلِيْ ثَمَلَ مِنْ عَلَيْ ثَمَلُ مِنْ عَفَى الْمُحَدُّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ عَمُنْ لِطِكَاعُةِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ الْوُعَنَّ وَجَلَّ الْوُعَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلِي اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

حفرت عائشرصی المعنبا سے مروی سے فراتی میں میں نے عرض کیا یارسول اللہ!

دنیایں بوگوں کوایک دوسرے بربرتری کیے عاصل ہونی ہے ؟،آب نے فرایا "عقل کے ذریعے " بی نے عرف کیا اور کا فرت پیں ؟ آب نے مالے کا بھا کے گاب کے حاب سے بدارہ ہیں دیا جائے گاب کیا اور کا فرت پیں ؟ آب نے فرایا جو عقل کی وجہ سے ، میں نے پوٹھاکیا ان کواعمال کے حیاب سے بدارہ ہیں دیا جائے گاب نی اکرم صلی انڈھلیہ وسے نے فرایا اے عائشہ ! جس قدر ان کوامٹر تھا کی نے عقل عطا کی ہے وہ آئی کے مطابق عمل کرنے ہی اور جس قدر عمل کریں گے اس کے مطابق عمل کونے ہی اور جس قدر عمل کریں گے اس کے مطابق ان کو برا دیا جا ہے گا۔ د۲)

حفزت ابن عباس رضی المدعنها سے مروی ہے فرانے بن نی کریم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا۔

ہر چیز کاکوئی آلہ اور سامان ہوتا ہے اور بے شک ہومن
کا الد عقل ہے اور ہر چیز کی سواری ہوتی سے اور انسان
کی سواری عقل ہے، ہر حیز کا ایک ستون (سہارا)
ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے ہر قوم کی ایک انتہاء
ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے ہر قوم کا ایک داعی
ربا نے والا) ہے اور عبادت گزار لوگوں کی داعی عقل ہے
ہر گھر والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے اور حید یعن کی پرنجی عقل ہے
ہر گھر والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے اور صدیقین کے گھروں
کا شنظم عقل ہے ہر غیر آباد مالگر کو آباد کیا جاتا ہے اور آخرت
کی آبادی عقل ہے ہر غیر آباد مالگر کو آباد کیا جاتا ہے اور آخرت
اس کی نسبت ہوتی ہے اور اکس کے دار ہے اس کا ذکر
میں اس کی نسبت ہوتی ہے اور اکس کے دار ہیے اس کا ذکر

<sup>(</sup>١) المطالب العاليرملدس ص ١١

رم) المطالب العالبيرجلد من الما

الْمَقَلُ، وَبِكُلِّ سَفِي فَسَطَاطُ وَنُسَطَا طُالُونِينِ

(1-)

نى اكرم صلى الشرعليروكم في فرايا به وَقَا اللّهُ عَذَوْ جَلّ مَنُ اللّهُ عَذَوْ جَلّ مَنُ اللّهُ عَذَوْ جَلّ مَنُ مَنَ اللّهُ عَذَوْ جَلّ وَ نَصَحُ لِمِادِهِ مَصَبَ فِي لَمَاعَةُ اللّهُ عَذَوْ جَلّ وَ نَصَحُ لِمِادِهِ مَصَلَ عَقُلُهُ وَنَصَحَ نَفُدُهُ فَا كَبُعْمَ عَلَى اللّهُ عَقُلُهُ وَنَصَحَ نَفُدُهُ فَا كُنْ مَكُونُ وَكَمَ مَنَ فَلَكُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عَلَيْهُ وَلَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ عَلَيْهُ وَلَكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ مَنْ عَلَيْهُ وَلَكُمْ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَا مُعْلِمُ ولِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِي وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ والْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمْ وَلَهُ وَلِلْكُمْ وَلَكُمْ و

وہ منسوب ہونے میں اورجس کے دریعے ان کا ذکر ہونا سے دہ عقل ہے ہرسفر کے لیے ایک خیم ہو اسے اور موسنوں کا خیم عقل ہے ۔

ا طرتعالی کے ہاں بندیدہ ترین مومن وہ شخصہے جو اللہ تعالی فرانبرداری کے لیے تبارر ہنا ہے اس کے بندوں کی نیر نواب کرتا ہے اوراس کی عقل کا مل ہوتی ہے وہ اپنا بھی خیر خواہ ہوتا ہے جیا نیجہ اپنی زندگی کے دلوں بین اس وعقل ) کے ذریعے عمل کرتا اور فلاح یا ہے۔

تم میں سے اس شخص کی عقل کمل سے جو بواللہ تفالی سے
سب سے زبادہ وزیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی
پر اکس کی نظر زبادہ ہوتی ہے اگر چرنفل رہا ہے بی تم ہے
کمات سے۔

عقل کی حقیقت اوراکس کی اقسام جادراکٹر نوگوں کومعلوم نر ہوسکا کہ بہنام رعقل ) مختف معانی پر

برلاجاً اسبے ہیمان کے درمیان افتا ن کا سبب ہے۔ اسس سیسے ہیں حق بات جو بویٹ بدگ کو دورکر ٹی ہے ہیں ہے کہ لفظ عقل مشترک ہے اور جارمعنوں پربولا جا آ ہے جیسے لفظ «عین» وغیرہ الفاظ مختلف معانی کے لیے استعمال موستے ہیں ہمذا تمام اقسام سے لیے ایک تعربیٹ تلاٹ کڑا منا ہیں بلکہ السس کی مزفع کی وضاحت کی جائے۔

پہلامنی ،۔

تنظوعًا- رس)

(۱) المطالب العالبه جلد ۳ ص ۱۹ (۲) الغرودس بما تورالخطاب جلداول ص ۲۹ س (۳) تاریخ بغداد جلد سواص ۴۶ ترجیه موسی بن عبدالله - یہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان، تمام جانوروں سے متاز ہوتا ہے اوراسی کے ذریعے اسس بی نظری علم کی قبولیت کی استعداد ہیلا ہوتی ہے اوروہ پوسٹ یو فکری صنعتوں کی تدہر کرتاہے ، حارث بن اسدحاسی سنے عقل کی تعریف کرستے ہوئے ہی معنی مراد لیا ہے ۔ انہوں نے کی ۔

یہ ایک ایسی فطری فوت ہے جس کے فریعے علوم نظری کا اوراک کی جانا ہے گویا ہے ایک فورہے جودل میں ماللہ جانا ہے اوراسی کے فریعے دو اول) اسٹیار کے اوراک کے بلے تیا رس خاسی شخص نے اس بات کا نکار کیا اص عقل کو مون علوم ضرور یہ رید ہیں، کی طرف وٹایا اس نے انصاف نہیں کیا کیونکہ علوم سے غافل اور سوئے ہوئے

شف كوعقل منداس ليدكها جا ياسي كران كور فرت حاصل سيد با وجود مكه علوم مفقود من

جی طرح دندگی ایک فوت ہے جی کے ذریعے ہم افتیاری حرکات اور عنی ادراکات کے بیے تیار ہوتا ہے اسی
اطرح مفل بی ایک فطی فدرت ہے جی کے ذریعے بعض جیوانات نظی علوم کے قابل ہوجا نے ہی اوراگر اس
افطی فوت اور حی اوراکات بی انسان اور گدھے کے در میبان مساوات مان کرکہا جائے کمان دونوں کے در میبان
کوئی فرق نہیں حرت برکہ انڈ تعالی اپنی عادت مبارکہ کے مطابی انسان میں علوم کو بیدا کرتا ہے جب کہ گدھے اور دوسرے
جانوروں میں پیرانہیں کرتا توریک بی جائز ہوگا کہ گدھے اور حباوات دیچھ وہ فیرہ) کی نرندگی برابرہ ہے اور دیجی کہا جائے گا
کہ ان کے در میان کوئی فرق نہیں البتر بر کہ انڈ تعالی اپنی عادت مبارکہ کے مطابق گدھے ہی مخصوص حرکات پیدا کرتا ہے
اگر گدھے کہ ہے جان پنچھر تصور کیا جائے توریکہا ہون می ہوگا کہ اسے جو حرکت نفر آتی ہے انڈ تعالی اسے اسی دکھائی

دینے والی ترتیب سے پدا کرنے پر فادرہے۔

رعقل سے مراد) وہ علوم بن جرسمجد دار بیجے کی ذات بن بائے جانے بن کر دہ جائز جیزوں کو حائز اور محال جیزوں کو محال سمجھنا ہے ۔ شلا وہ جانیا ہے دو، ایک سے زبادہ ہو تھے ہیں اور ایک شخص ایک ہی وقت بن دو جاکہوں بن نہیں

www.makaabah.org

ہوسکتا بعق منتکلین نے بوعقل کی تعرف کرنے ہوئے مندح ذیل بات کہی ہے توان کا مطلب بھی ہی ہے وہ فرا نے ہی «عفل بعض بدیمی علوم ہی جسے جائز جیزوں کے جوازا در محال اسٹ بار سے محال ہونے کا علم ہے یہ بھی فی نفسہ صحیح تعرف بدیمی تعرف بین محصل موجود ہیں اصرائیس عقل کہنا تھی طاہر ہے البتہ اس فوت کا انکار کرنا اور ایوں کہنا کہ صرف برعلوم ہدیمی موجود ہیں ، یہ فاسد خیال ہے۔

تسرامعنی .-

وہ علیم حوصالات کی تبدیلی سے تجربہ کی بنیا دیر ماصل ہوں کیوں کہ حبی شخص کوتجربات سے معدار اور نداس، مہذب بنا دیس (الس کے بارسے بیں) کہا جاتا ہے کہ وہ عادت بی عقل مندہے اور حوادی اس صفت سے موصوت مزمو تو کہا جاتا ہے بیشخص کندز مین ناتجربہ کار اور حابل ہے توسیعلوم کی ایک اور قسم ہے جے عقل کہا جاتا ہے۔

چوتهامعنی ب

یر فوت اس مدکو پہنے جائے کہ معالمات کے انجام کی پہچان حاصل ہو جائے اور وہ شہوت ہو فوری لذت کی طرف بلاتی ہے اسے نیست و نابود کر درسے حب بہ فوت حاصل ہوجائے تو اس آدمی کو تقلمند کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا کسی چیزی طرف بڑھنا اور اس سے رکنا انجام برنظر کے مطابق ہوا ہے فوری شہوت کی وجہ سے نہیں - اور ہر بھی انسان کے ان خواتق میں سے ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جوالت سے متناز مہواہے۔

توبید مفہوم بنیاداور منبع ہے دوسراس کی فرع ہے بھراس کے زیادہ قریب ہے تیسرا معنی بیلے اور دوسرے کی فرع ہے کیوں کہ فطری قوت اور علوم ضرور سری بنیا در نجر مانی علوم حاصل ہو نئے ہیں اور بچر تھا معنی آخری نتیجہ ہے اور بہی انتہائی مقصود ہے ، بیلے دو، فطری اور طبعی طور برحا صل ہونے ہیں حب کہ دوسرے دوعمل اور اکتباب سے عاصل ہونے ہیں اس کیے حضرت علی المرتفی رصی الندعت ہے فرایا ہ

"مِي نَعْ عَقَل كودوصور نول مِي ديكها إيك قطرى اور دوكرى كُن مو في اور سُن بهو في اكس وقت بك فالده بنين دى جبت نك فالده بنين دى جبت نك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني اس وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني اس وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني المن وقت يك فالده بنين دين جبت نك المنظول كاروشني كاروشن

مَن الْمُ مَن اللهُ عَنَّ وَحَلِّ حَلْفًا اَحْدَرَ مَعَيْدِ اللهُ تَعَالَى بِلِي قَسَم مراد بِ اَبِ نَه فرايا :-مَا خَلَقُ اللهُ عَنَّ وَحَلِّ حَلْفًا اَحْدَرَمَ عَلِيدِ اللهُ تَعَالَى نِهِ وَيُ اللهِ عَلَقَ بِيدانِهِ فَوالَى جَرَاس كَ مِنَ الْعَقُلِ - (1)

فرن الْعَقُلِ - (1)

(۱) نوبورالاصول ميم الاصل الساوس - (۱) الاصل الساوس - (۱) الاصل الساوس - (۱) المامال المامال

اور دوكسرى قسم كى طرف أكس حديث بين اشاره فرايا :-جب لوگوں مخلف قسم کی میکوں اور اعمال صالحرے

إِذَا تَقَنَّ بَ النَّاسُ يِأَبُوَابِ الْبِيرُ وَٱلْاَ ذربعے فرب ماصل کران توتو اپنی عقل کے ذریعے عُمَالِ الشَّالِحَةِ نَنْقَنَّ بُ ٱنْتُ

> وّب عاصل كر-بِعَقُلِكَ - (١)

رسول اكرم صلى الشعليه وسلم في حضرت الودر داورض الشيئنسي توكيد فرمايا السس سعي يي مرادب آب نے دویا" را سے ابودرداو!) اپنی عقل رحجداری) میں اضافہ کر احدثنالی کے بان زیارہ مغرب مائے گا انہوں نے موض كا مرك ال باب أب برقر مان مول مين ايساكس طرح كرسكما مول ؟

آب نے فرمایا اللہ تعالی کے حوام کردہ کاموں سے بھے اور اس کے فرائفن کو ا داکر عقلمند ہوجائے گا، اچھے اعال کوافتیارکر دنیایس نیری مبندی اورعزت میں اضافر ہو گا اورفیامت کے دن تجھے اپنے رب کا قرب اورعزت

حاصل موگی - (۲)

حزت سعدين مستب رضي الشرعنرسيم وي معفر ما تعيين كرحفزت عمرفارون ، حفرت الي بن كعب اور حضرت ابومبرم وصى الله عنم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى فدمت بين حاص بوئ اورع من كيا يارسول الله إلوك بي س زبادہ علم والاكون مع اكب نے فرايا وہ جوعقلمند مے - انبول نے وض كياكون شخص زيادہ عبا دت كذار مع ؟ فرايا جو عاقل سے انہوں مقعر من کیا سب سے زیادہ فضیلت والد کون سے ؟ آب سف فرمایا جوعقل مندسے، انہوں سف عرض كياكي والشخص ص كى باطنى صفات كمل مول فصاحت ظامر مواسى كا بانوسنى مواور مقام عظيم كا مالك مووه عقل مندمي ؟ تونی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فرما یہ سب ویوی زندگی کا سامان سے اور امخرت پرسنر گار اوگوں کے بلے ہے (۱) توعقل مندوه ب جوشقى سے اگرم ونیا میں ربطا میں ذلیل ورسوا ہوا کے دوسری حدیث میں نی اکرم صلی المتعاب وظم

بيشك عقل مندوة خص بي جوالله تعالى برايان لا با إِنَّهَا الْعَاقِلُ مَنْ إِمَنَ بِاللَّهِ قَصَدَّ فَ اس کے دسولوں کی تصدیق کی اوراکسی کی فرانرواری کی-رُسُكَة وَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ رِمِ

اورمناسب ہے کراصل نام لغت اوراستعال کے اعتبارسے ہواورعلوم پراس کا اطلاق اس وجر موکہ وہ اس کے غرات و تنامج ہیں جیسے کسی چیزی بیجان اس کے رنتیجراور) غمو سے ہوتی ہے کہا ما اے کرعلم ختیت الی

كانام ہے اورعالم وہ ہے جوالٹر تعالی سے درنا ہو كيونك خثيت ،علم كانتير ہے تواكس رعقلي ، قرت كے غير مياكس رعقل) کا اطلاق مجازاً ہوگا لیکن لغت سے بحث کرنا مفصد نہیں ہے ملک مقصودیہ ہے کہ یہ جاروں اقسام موجود ہیں اوربنام اعقل)ان سبمر لولا جالم المارسي فعم كے علاوہ كي كر وجوب كوئ اختلاف بني ادر صحع يہ ب كتام بإنى جانى بي اوربي اصل بي جب كم علوم كويا ك فطريًا اس نوت عقليد بيضمناً با مح جات بي لكن وجود بي اس وتت ظاہر ہو تے ہی جب کوئی ایساسب جاری ہو جوان کو د تودی طوف نکا لے بہان تک کم یہ علوم کوئی ایسی چنز نہیں ہے جو باہر سے وارو ہوئی ہے اور گو با وہ اس قوت عقلیہ میں موجود تھے اب ظاہر ہو گئے۔ اس کی شال زمین میں یا نی كا موجود مونا مع بوكنوان كور في سے ظاہر بونا وہ جمع بونا ہے اور قوت سيد كے ذريعي متاز ہونا ہے يہ بات منیں کداس کی طوف کسی نئی جنر کولایا گیا ہے۔

اسىرے بادام مى دوغن اور كلاب مى عرف كلاب بولاج اسى سليے مى ارت دفاوندى سے -اورجب آپ نےرب تے اولا دادم کی بیٹت سے ان وَإِذْ أَخَدُرُبُكَ مِن بَنِي أَدْمَ مِنْ ظَهُوْرِهِمُ

كينسل كونكا لااورانيس خودان يركواه بنايا واورفرايا) دُرِّيَّتُهُمُ وَآشُهَدَهُ مُعَلَى ٱلْمُسْهِمُ كياس تمالاربنس بول وانبول في عوض كيا بالكول السَّمْ بِرَيِّ الْمُحْمَّقَ الْوُلْ بَلَى را)

بنیں نو ممارارب ہے۔

اس سے مراد ان کے فوس کا افرار ہے زبانوں کا فرار نہیں کیونکہ زبانوں سے اقرار کے اعتبار سے افرار کرنے والے الص مكوي ال كنقبم الس ونت موئى حب الى زبانون اوراشكال كوسلاكياكيا -

يى وجرب كم الله تعالى في ارث و فرايا .-

ارا دفاروندی ہے:-

فِطُرَةُ الله اللَّهِ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-

یہ داسلام) اللہ تعالی فطرت ہے جس پراس نے دوگوں

(٢) قرآن جيد سورو زخون آب ٩ (١) قرآن مجير سورة اعرات آيت ١٥٢ رس فران مجيد سورة روم آيت ٢٠٠

ینی شخص کوامان با شدر بداکیا گیا بلکه مرحیز کوما میت کی معرفت پر بداکیا گیامطلب بر جے کو گویا اس کے اندر بد معرفت رکھی گئی ہے کیونکہ اس کی استعماد اوراک کے قریب ہے۔ عرجب فطرناً نفوس من امان كوركهاك بعدواكس اعتبارس وكورك وقيس من-ا- وه لوگ جنبول في منديميراا ور داشدنعالي كور عدديا اور بيكفارس -٧- وانتخص من في ابني خيال كو دور أناس ما داكيا توبراكس تخص كى طرح سے تو كواه بنا جو خفات كى وج سے اسے بهدوبا اوراكس كم بعداسي بادا كبا-اسى بيعا مندتمال ف فرايا :-كَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَرُ وَنَ را) تاكرون فيوت ماصل كري -اورما سيكم عقل من نصيت كوس-وَلِيَتَذَكُرُ أُولُواالُولُبَابِ- ١٧ اورادت دفاد وندی ہے :-الله تغالی کے اس انعام کوبا دکرہ جواکس نے تہیں عطا ذبایا اوراکس کے اس دعدہ کو حمالس نے تم سے لیا۔ وَاذْكُرُوانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُ مُو مِينَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمُ بِهِ- رس نيزارشاد فرالي: ـ اوربے شک ہم قرآن پاک کونسیت کے لیے اکمان کر دیا توکیاہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَكَفَدُ يَتَرَّفَا الْقُمُ آنَ لِلذِ كُرِفَهَ لُهُ ون مُدَّكِرِ - (٢) ادراكس طريقية كوُّنذكر" رباد أمّا) كهناكوني تعجب خيز باستنهي -گویا یادائنے کی دوصورتیں ہی ایک برکہ وہ اکس صورت کو باد کرسے جس کا وجود اکس کے دل میں حاضر سے لیکن بالے جانے کے بعد غائب ہو گیا اور دوس اب کروہ اس صورت کوبا دکرے ہو فطرت کے صفی ہی وہاں بائی جاتی ہے ، اوربرخائق دیجھنے والے کونورلمبیرت سے نظر اُسے ہی بیکن اسٹخس پر بھاری ہونے ہی جس کا تکیہ تقلید ا ور سمامت موسف اور مجنان مواسى يصنم اس كود مجو كروه استفسم كى آبات من ديواندين افتياركر نام اورتذكير ينزنفوس كما قرار كے سلسے من ورواز كارتا ويدن كرتا ہے بزا عادب اوراً بات كے سلسے ب اس كے ذہن بن اكس طرح كي فيالات بيلاموت بي كربرا بك دوسرك خدات بي بكيد بعض اوقات برباب اس برغالب أجاتى ب

> (۱) قرآن مجید سورهٔ ابراہیم آیت ۲۵ (۲) قرآن مجید سورهٔ ص آیت ۲۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ ما کمه آیت > (۲۷) قرآن مجید سورهٔ قرآئیت ۱۷

دوان کی طرف حقارت کی نظرسے دیجھا ہے اوراسے تقریم خما ہے ۔ اس کی شال اس نا مینا شخص عبی ہے جو کسی تقریب داخل ہوناہے اور گھریں ترتیب سے رکھے ہوئے رتنوں کی وجہ سے گرجا تا ہے تو کہتا ہے کیا وجہ ہے کدان بتنوں کورائے سے اٹھاکران کی جگرینیں رکھا جا آ تواسے کیا جا آ ہے کریرانی علکہ بیدمی تنہاری آ چھوں میں خواتی ہے۔ اسی طرع بعیرت کی خابی بھی اکس کی طرح ہوتی ہے ملک اکس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کیونک نفس سوار اور صم سواری كى طرح ب اورسوار كا اندها بونا سوارى كے اندها بن سے نبادہ نقصان دہ بونا ہے۔ باطنی بھیرے کے ظاہری بھیرت سے مشابہ ہونے کی وصب اللہ تعالی نے ارت دفرالی اس مَاكَذَبَ الْفُوكَادُمَا لِأَى (١)

ول نے تو کھود کھا استفلط نہیں سمجھا۔

ارت د فلاوندسے:-

اسی طرح می صفرت ابراہیم علیہ انسلام کواسیانوں اورزمیوں کی پوشیوعکومنیں دکھاستے ہیں۔

وَكُذَيكَ نُوكِي إِبُراهِ يُمَ مَكُنُونَ الشَّمُوات وَالْوَرْضِ - رام)

لے تنگ آنکھیں اندھی نہیں ہوتنی ملکہ وہ ول اندھے بوتے میں توسیوں میں ۔ اولاس كى مندكواندهاين قراردبا ارث وفرايا :-كَإِنْهَا لَوْ تَعْمَى الْوَبْمَارُولِكِنْ تَعْمَى الْقُلُونِي اللَّذِي فِي الصُّدُورِ- (٣) اوراشرتفالی نے ارشاوفرمایا ا

جو شخص اس دنیامی رول کا) اندهاریا وه آخرت بین عی انها بوكا وررائ بين عبنا موا-

مَنْ كَانَ فِي هُنِهِ } أَعْمَى نَهُو فِي الُّهُ خِرَايُ اعْمَى وَآصَلُّ سِبَيْكُو - (١١)

يدامورانباوكرام كے ليے، واضح كئے كئے ان من سے بعض كا تعلق ظاہرى نگاه سے اور لعض كاول كى لعبرت سے ب اوران سب کورویت ردیجنا) کواکیا ہے۔

فعاصر کلام بہ ہے کرجس شخص کی باطنی نگاہ کا مل ندمواسے دہیں سے مرف جیلے اور شالیں عاصل ہوتی ہیں دین کا مغز اورخفائن فاصل نهي بوت تربيرا قسام بي جن بيعقل كالفظ بولا جالا ب-

WEST ADE

عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس میں نفاوت اختدات کیا ہے میں ہوں کے سے میں قاوت ان اختدات کیا ہے میں جن در کوں کا علم کم ہے ان

(١) فراق مجيسورة النجم آيت ١١ (١) قرأن مجيدسورة العام آيت ٢١ رس قرآن مجيد سورة جي آيت ٢٦ (٣) قرآن مجيد سورة اسرارآيت ٢٠ کاکل انقل کرنے کا کیا فائدہ ہے ملکہ سب سے بہتراور اہم بات واضع می کی طون جلدی کرنا ہے اس سلیے ہیں واضع می بہترا وراہم بات واضع می کی طون جلدی کرنا ہے اس سلیے ہیں واضع می بہترا ورجال باتوں کے محال مونے سے متعلق ضروری علم ہے ، کے علاوہ رعقل کا) تفا وت میا روں قسم مومیا ٹر امور ہے کیوں کر جوشخص یہ بات جا نتا ہے کہ دو، ایک سے زیادہ موتے ہیں وہ یعنیا گیر بات میں جا نتا ہے کہ ایک جم رمبک وقت ) دو عکمہوں پر نہیں موک تنا غیر ایک ہی چیئر قدیم بھی اور حادث جی نہیں موک تنا غیر ایک ہی چیئر قدیم بھی اور حادث جی نہیں موسکتی ۔ اور اکس طرح کی دیگر مثنا ہیں بین نیز وہ امور جن کا اور اکسی شک سے بغیر طیک تھیک موتا ہے لیکی تین اقسام ہی تفاوت یا باجا آ ہے۔

جہاں کک چوتھی قسم کا تعلق ہے تووہ خواستات کوختم کرنے کے لیے قوت کا حاصل ہونا ہے اور اس سیسے ہیں اوگوں کے درمیان تفاوت پوسٹ بدہ نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی خانف حالتوں ہیں بھی فرق ہوتا ہے اور بہ فرق کھی توامش بیں فرق کے باعث ہوتا ہے اور بعن کو نہیں بین فرق کے باعث ہوتا ہے اور بعن کو نہیں

چور سكنا - كان الس كا چورنا مشكل نيس بوا-

نوجوان آدی بھی زنا کو بھوٹر نے سے عاجز ہوتا ہے لین جب برا ہوجاتا ہے اور اس کی عقل کمل ہوجاتی ہے ،

توہ اس پرقا در ہوجا باسیے جب کرریا کاری اورا قدار کی نواہت بڑھا ہے کہ دج سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے ،

بھی اس کا سبب اس علم کا تفاوت ہوتا ہے جواس شہوت کی خوالی سے روئٹ اس کرآنا ہے ۔ اس لیے طبیب بعن نقصان وہ کھا اور سے بیجئے پرقا در مہر با ہے لین بعن اوقات وہ تفض جو طبیب نہیں ہے عقل میں اس رطبیب سے برا بر ہوئے سے باس لیے اس برقا اگر ہے وہ بھی رکھا ہے کہ بر نقصان دہ سے بیکن تو نکہ طبیب کا علم زباوہ کمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کاخوت جی زیادہ ہوا اگر ہے وہ بھی رکھا ہے کہ برا ہو ہے۔ اس لیے اس کاخوت جی زیادہ ہوا ہے بس خوت خواہشات کے قلع قبع کے بیے عقل کا لین کو ادر سامان جہاد ہے ۔ اس اس طرح ایک عالم کی اور سامان جہاد ہے ۔ اس محمد اس موسلے اس کے برا ہم سے بری مراد عالم خیقی ہے تھی اس سے بری مراد عالم خیقی ہے تھی بری اور میں ہوت کے ایک تام محقل ہی رکھا ہے ۔ کیونکر وہ سے میں کو اور بعنی اوقات موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت میں موت قرت عقابہ میں کی طوت میں کو کھوں کی اور میں کی طوت میں موت قرت عقابہ میں کی کو کہ میں کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کے کہ کو کہ

تیری قدم جو تیم باتی علوم سے متعلق ہے اکس یں لوگوں کا مختف ہونا نا قابل انکارہے کیو نکہ وہ بات کک نریا وہ پینجنج اور جلدا زجلد اکس کو بایف کے اعتبار سے مختلف ہی اور اکس کا سبب یا توعقلی قوت میں فرق ہوتا ہے یا تجربہ میں فرق اکس کا باعث بنتا ہے پہلی بات بینی قوت عقلیداصل ہے اور اکس کے اعتبار سے انسانوں میں تفاوت کا انکار نہیں ہوسکتا

minicularia de la comp

کیوں کہ وہ ایک نورہ ہونفس پر جیکا ہے اورائس کی صبح طلوع ہوتی ہے اس کے جیکنے کا آغازاس وقت ہوتا ہے جب وہ ربحیہ است اور ب افرائے ہوتا ہے اور اسس کی عربی جب وہ سلسل بطرھتا ہے اور اسس بی اضافہ ہوتا رہا ہے اور بہ خفیہ طور پر تدریجاً بطرھتا ہے رہاں کہ کہ رونوں چا لیس سال کی عمرے قریب کا مل ہوجا آ ہے۔ یہ صبح کی روشنی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ وہ سرورع میں اس قدر مخفی ہوتی ہے کہ اسس کا اوراک مشکل ہوتا ہے جبروہ تدریجا بطرھتی ہے بہاں تک کہ ہوئی گئی ہے۔ کہ اسس کا اوراک مشکل ہوتا ہے جبروہ تدریجا بطرھتی ہے بہاں تک کہ ہوئی کے است کی اوراک مشکل ہوتا ہے جبروہ تدریجا بطرھتی ہے بہاں تک کہ ہوئی گئی ہے۔ کہ اس کا اوراک مشکل ہوتا ہے۔

نور بصیرت بین فرق ، انکھوں کی رویتنی بی فرق کی طرح ہے کم دور بنیائی والے اور نیز بینائی والے کے در میان فرق م محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصنوق کو تدریجاً بدا کرنے کا طریقہ عاری فر مایا ہے حتی کہ شہوائی قوت بچے کے بالغ ہوئے ہی اسس بیں اچا بک اور مکدم فل مرنہیں ہوتی ملکہ تھوٹی تعدیجاً ظاہر ہوتی ہے اس طرح عام تو تیں اور صفات تدریجاً ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جبتنص اس قوت میں لوگوں کے در میان تفاوت کا انکار کرتا ہے تو گوبا وہ عقلی قوت سے خالی ہے۔

طاہر ہوی ہیں۔ اور جا دی ریفیال کرسے کہ نبی اکرم صلی انڈ علیہ وکسے مربی ہی جہ کر جا ہے ہو گراہ کی دیماتی اور جا کوی ریفیال کرسے کہ نبی اکرم صلی انڈ علیہ وکسے وہ فوت تھلیہ ہیں تفاوت کا کیسے انکاکس کتا ہے کہ زکہ اگر یہ عقل کی طرح ہے تو وہ کسی دیماتی سے جی زیادہ خسیس ہے وہ فوت تھلیہ ہیں تفاوت کا کیسے انکاکس کتا ہے کہ زکہ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا ہے کہ زکہ اگر یہ ہوتا ہے ہو اوفیا انگار ہوتا ہے ہو اوفیا انگار ہوتا ہے ہو اوفیا انگار ہے اور خسین موج ہوتا ہے جو اوفیا انگار سے مقائن امور ساسے آئے ہیں۔ سے مجھانہ ہے اسی طرح بعن لوگ کا مل ہونے ہیں تجی کو تعلیم دیشے بعنہ بھی ان سے حقائن امور ساسے آئے ہیں۔

جيالله تعالى كارشاد فراا،

كَادُزَيْتُهَا بَعِنَى وَلُولُمُ تَمْسُمُ فَأَوْلُورٌ

عَلَىٰ نُورِ إِدا)

ا مرب انبیاء گرام علیهم السلام بری کیونکر سیکھنے اور سننے کے بغیر بھی ان کے باطن بی نہایت باریک اور اور سندے ا روستن موجا تے میں اوراسے الہام کہا جا ما ہے نبی اکرم صلی التّرعلیہ وسلم کے اس ارشا دگا می بیں -

یمی بات بیان موئی ہے آب نے فرایا۔

إِنَّ أُوْكَمَ الْقُدُّسِ نَفَسَ فِ مَوْعِثَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدَالِينَّةُ الْمُعْدَالِينَّةُ مَا مِنْكَ مُعَارِتُهُ وَعِشْنَ مَا مِنْتُ فَإِنْكَ مَيْتُ مَا مِنْتُ فَإِنْكَ مَيْتُ مَا مِنْتُ فَإِنْكَ مَيْتُ مَا عَمَلُ

بے تک صرت جرل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کرحس سے مجت کرنا چاہتے ہی محبت کریں کیوں کہ آپ اس سے جدا ہونے والے می ادر حب

ىك زندەرىئاچائىتىلى، رىپى بالكغراك انقال فوات دالىي دروجا بىعلى كرىي اكب اس كا اجرى گا- مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَجُدِئٌ بِهِ س

اور فرستنوں کی طرف سے بیوں کو اکس طرح کی خبر دینا وجی مربح کے فلاف ہے ہوگان کے ذریعے سی جاتی ہے اور انکھوں سے فریننے کو ریجھا جآیا ہے اسی بیدے اکس کو دل میں طرالنے سے تعبیر کیا ہے۔ وحی کے درجات مہت نریادہ میں ا دران میں بجث کرنا علم معاملہ کے لائق بنیں بلکہ اکس کا تعلق علم شکا شفہ سے ہے۔

۔ اور تہیں بہ خیال نہیں کرناچا ہے کہ وحی کے درجات، منسب وحی کو دعوت و بنتے ہیں کیونکہ ممکن ہے طبیب، بھار کوصحت کے درجات سکھا دسے اور عالم ،کمی فاسق کوعلالت کے درجات کی تسبیم دسے اگر صبورہ نو واکس سے خالی ہو۔ لہذاعلم اور چیزہے اورکسی چیز کو معلوم کرنا دو کرسری بات ہر وہ شخص ہو نبوت اور ولایت کی پہچان رکھتا ہونی یا ولی

نہیں ہوسکتا اور مذہبی تفوی پرمبزگاری اوران کی باریمیوں کوجانے والاسقی ہوسکت ہے۔

وگوں کی تعقیم اور ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو ذاتی طور بریا گاہ ہو اا در سمجھتا ہے دو سرا وہ شخص ہے جو کسی کے گاہ

مورتیں ہی بعین جگہ یائی جمع ہوتا ہے اور اس قدر طاقت ور مزیا ہے کہ وہ نو دبخو دجشوں کی صورت ہیں چوط نسکتا ہے۔

مورتیں ہی بعین جگہ یائی جمع ہوتا ہے اور اس قدر طاقت ور مزیا ہے کہ وہ نو دبخو دجشوں کی صورت ہیں چوط نسکتا ہے۔

اور بعین مقامات برکنواں کھو دینے کی طرورت موتی ہے تاکہ وہ تا بعول کی طوت نسلے اور بعین جگہوں بر کھو دنے کا جم کوئی فائدہ

نہیں ہوتا اور وہ خشک جگہ ہوتی ہے ۔ اور سراکس لیے ہے کہ صفات کے احتیار سے بقال کے جوام مختلف ہیں۔ اس کا خری میں تھوٹ دلالت توت عقلیہ کے احتیار سے بقال کے مختلف ہونے یہ حدیث دلالت توت عقلیہ کے احتیار سے بقال کے احتیار سے بوتے ہے کہ س کا خری میں عظرت بیان کی گئی ہے۔

مرت کی عظرت بیان کی گئی ہے۔

فرسنتوں نے کہ "اے ہمار سے رب ایکا تو نے علق سے بلی چیز بھی پیلک ہے ؟ الشرنعالی نے فرایا " ہاں وہ عقل ہے " انبول نے بوجیا اس کی تدروم نزلت کیا ہے ؟ فرایا چیوٹو ااس کے علم کا احاطر نہیں کیا جاسکت کیا تہمیں رہیت کی گنتی کا علم ہے انبول نے عرض کیا نہیں الشرنعالی نے ارش و فرایا ہیں نے رہیت کی گنتی کی طرح عقل کو مختلف تعمول ہیں بیلا کی بعض درگوں کو ایک وایک فرق دا ایک بیما ہنجس میں بعض موایک وایک فرق دا ایک بیما ہنجس میں اسلامی کا منافقہ مونی ہو عقل کو مختلف کو ایک اور تعین کو ایس سے جی زیاوہ دیا گیا ۔ (۲) اکا منافر کرنے ہیں ان کا کی حال ہے ؟ توجان لوکہ لوگوں نے علمی چھکڑوں اگر تم کم کو کر خود ساختہ صونی ہو عقل اور معقول کا انکار کرتے ہیں ان کا کی حال ہے ؟ توجان لوکہ لوگوں نے علمی چھکڑوں

اورا پک دورے پر اختراضات اور الزامات کے ذریعے مناظرے کا نام عقل رکھ دیا ہے اور دیون کارم ہے اور لوگ ان کویہ بات بتا نے پر فادر نہ ہوئے کہ تم نے نام رکھنے ہی غلطی کی ہے کیوں کرجی یہ نام ان کی زبانوں بر جاری اور دلوں ہیں پکا ہو گیا تو اجدان کے دلوں سے بہیں نکل سکتا بہذا انہوں نے عقل اور معقول کی ندمیت کی اور ان کے نز دیک اکس سے وہی مراو ہے جہاں ک با طنی نور بھیرت کا تعلق ہے جس کے ذریعے اللہ تفال کی معرفت اور کس کے رسولوں کی صدافت کی بہیان ماصل ہوتی ہے تواکس کی فرویت کا تصور کیسے ہوسکتا ہے حال نکر اللہ تعالی سے الرائس کی فرویت کی صوت کا علم کیسے حال نے الرائس کی جائے تو بھرکس چیزی تعرفیت کی جب شریعیت قابل تعرفیت ہے تو اس کی صوت کا علم کیسے حال میں ہوگا۔

اگراکس عقل کے ذریعے معلوم ہوجو خود مذموم ہے اور اکسی بین کیا جا کتا توشر میں گذم ہوگی اس شخص کی طرف توجہ ذکی جائے جو کہنا ہے کہ اکس کا ادراک بقین کی آنکھ اور نورایا ن سے ہوتا ہے عقل کے ذریعے نہیں کمونکہ ہم بھی عقل سے بین القین اور نورا بان ہی مراد لیتے ہیں اور ریا طنی صفت ہے جس کے ذریعے انسان ، جانوروں

سے متاز سزا ہے سی کہ وہ اس کے ذریعے ہر جبزی حقیقت کو بالیا ہے۔

اس قلم محد المرضا لطے ان وگوں کی جہات کی وجہسے پیدا ہوتے ہیں جو مقائق کوالفا فو کے فریعے المائش کرتے ہیں تو منابطے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں کیوں کرالفا ظرین وگوں کا اصطلا فائٹ مغالطوں کا شکار ہیں۔عقل کے بیان ہی اسس قدر کا نی ۔اورالٹرتعالیٰ مہرما نتا ہے۔

الله تعالی کی حمدواصان سے علم کا بیان کمل موا- جارے سرطار حفرت محد صلی الله علیه وسلم بداورزین واسمان کے سرخت بندھے برحمت مواس سے بعد قواعد عفائد کا بیان ہوگا ۔ ان شارا الله تعالی - اقرل واکٹر الله وعده لاسٹر کے سرخت بسر

The same of the sa

Carlot and the second s

the second secon

#### فواعد عفائد كابيان

السسى بارفسول بي و-

بهلی فصل:

## كلميشادت جواسدم كى بنبادول بس البك كالمسين الم سنت جماعت كاعفيده

وہ نہ جسم مگوری ہے نہ جو ہر ہے جو کمی مداور مقدار ہیں اسکے وہ جسموں کی مثل نہیں نہ اندازہ اسٹر بہر علاوندی کرنے ہیں اور نہ تعلیم وہ فراک کرنے ہیں، نہ وہ جو ہر ہے اور نداکس میں کوئی جو ہر آسکتا ہے نہ وہ مون ہے اور نداکس میں کوئی جو ہر آسکتا ہے اس کا مثل ہے کوئی ہے اور نداکس کی مثل ہے کوئی ہیز اس کی مثل ہے کوئی ہیز اس کا ماعا فرکر سکتے ہیں اور نہ وہ جہات اس کی مثل ہیں آبا ہے ، زمین واسمان اکس کو گھیر نہیں سکتے اور اس نے عربی براستواد فرایا جس طرح اکس نے ارشاد فرایا اور اکس خوار ہے جو جھی نے قرار پکر اسٹواد فرایا جس طرح اکس نے اور اور اس اور اس مور نے اور سے دوایا اور اس مور نے اور سے دوایا استواد ہے جو جھی نے قرار پکر اسٹواد فرایا جس طرح اکس نے اور اس اور اس کے دوار پکر اسٹواد فرایا جس طرح اکس نے اور اس اور اس کے دوار پکر اسٹواد نے دوال مور نے اور سے دوایا استواد ہے جو جھی نے قرار پکر اسٹواد ہے دوایا استواد ہے جو جھی نے قرار پکر اسٹواد ہے دوایا کہ مور نے اور سے دوایا کہ مور نے اور سے دوایا کہ مور نے دور سے دوایا کہ مور نے دور سے دوایا کہ مور کی دور کی دور

منتقل ہونے سے پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھا ا بلک عراض اور اس کواٹھا نے والے اس کی قدرت کے ساتھ اٹھا ہے مكئے میں وہ اس كے قبضہ ميں بندي وہ عرف اور آسمان كے اوپر ہے اور وہ تخت اثرىٰ مك كى ہر حیز سے اوبر ہے یہ بلندی الیں بنیں جس کی وجہسے وہ عراض واسمان کے قریب ہے اورزین اور تخت اثری سے دور سے بلہ وہ عراض اوراسان سے درجات کے اعتبارسے بلندہے جیے وہ زمین اورٹری سے باعتبار درجات کے بلنہے اکس کے باد جودوه برحیز کے قرب ہے وہ بندے کی شہر کی سے بھی زیادہ اس کے قرب ہے برحیز اس کے سامنے ہے کبوں کہ اس کا قرب، جسموں کے قرب کی طرح نہیں ہے جسے اس کی ذات، ذوات اجمام کی شل نہیں وہ کسی چیز میں ملول بنیں کرتا اور بنہ کوئی چیزاکس میں علول کرتی ہے وہ اکس بات سے بدندہے کرکوئی مکان اکس کو تھیرے جس طرح وہ زمانے کے دائرے میں محدور ہونے سے ماک وہ توزبان و مکان کی تخلیق سے پہلے عبی مو تود تھا اوروه اب بھی سے کی طرح ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے متازے اس کی ذات میں کوئی دو کسرا بنیں اوروم کسی دور ری فات بن نہیں وہ تبدیلی اور انتقال سے پاک سے حاذبات اور موارضات اس پر وارد بنی ہوتے بلکدوہ مجیشہ بزرگی کے ساتھ متصف اور زوال سے منزور سناہے وہ اپنی صفات کمالیہ بی مزید کال صاصل کرنے سے بے نیازے اس کی فات عقل کے اعتبارسے جی علوم و موجود ہے قیا مت کے دن نیک لوگ اس کے فضل وکرم اور مربانی سے انھوں کے ساتھ اکس کی زیارت کریں گے اس کے جمال اقدس کو انھوں کے ساتھ و تھینے سے اکس کی تعتول كي تكميل موكى-

ویات و فررت سے اور خال میں اور خال اور خال سے ایسے کونا ہی اور عاجزی ای اور عاجزی ای اور عاجزی ای اور مالوت می اور مالوت میں اور عاجزی اور خال میں کے کونٹرول میں ہے بیدا کرنے اور ایسے اور خیل میں اور خال میں میں بیدا کرنے اور ایسے اور خیل میں میں بیدا کرنے اور ایسے اور خال ان سے رزق اور و خوت قال میں میں خور سے بیرا کرنے اور ان کے اعمال کو بیدا کیا ان سے رزق اور و خوت قرت کا تعین کی کوئر میں جنر اس سے خال کو سے باہر نہیں جا سے معامل کو بیدا کیا ان سے رزق اور و خوت سے باہر نہیں جا سے معامل کو بیدا کیا ان سے اور خیل ہیں کا شخار سے اور نہ ہی اس کی معلومات میں تعدولات اور خیل ہیں کا مشار سے اور نہ ہی اس کی معلومات کی انتہار ہے۔

علی دہ تمام معلومات کا عالم ہے زمین کی تہہ سے لے کر اُسما نوں کی بلندی تک جرکمچے جاری ہے سب کو گھےرنے والا علم ہے دمین کی تہہ سے لے کر اُسمان کا کوئی ذرہ باسرزمیں جاستنا بلکہ وہ سخت اندھیری رائٹ میں صاف چٹان برچلتے والی سیاہ چیونٹی سے جلنے کی اکوار کو بھی جانتا ہے وہ فضا میں ایک ذرسے کی حرکت رائٹ میں صاف چٹان برچلتے والی سیاہ چیونٹی سے جلنے کی اکوار کو بھی جانتا ہے وہ فضا میں ایک ذرسے کی حرکت

کوبی جانتا ہے وہ پیرٹ بدہ امور کوجا نتا ہے وہ دلوں کے وسوسوں اورخطرات اور بیرٹ بد با توں کا عمر رکھتا ہے السس کا علم قدیم از لی ہے اور وہ ہمین ہمین الس علم کے ساخت موصوف رہا ہے اکس کا علم جدید نہیں اور نہی وہ اکسس کی ذات یں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

اراده المحدد و کائنات کا اراده فرمانے والا اور نوبیدا مورکی تدبیر فرانے والا ہے مک و مکوت بین تحوالی یا زیاده،

اراده المحدد و شیت سے بیدا ہوتی ہے جس جیز کو جا جا ہے وہ ہوجاتی ہے اور جے نہیں جا تی اس کی مشیت سے بیدا ہوتی ہے جس جیز کو جا جا ہے وہ ہوجاتی ہے اور جے نہیں چات وہ نہیں ہوتی اس کی مشیت سے بلک کا بھیکنا اور دل کا جا ل با ہر نہیں نکل مت اوسی استدار پیلا سنے اور بھر (نیا مت کے دن) لوٹا نے حالا ہے۔

بوجا بشاہ ہے کرتا ہے اس سے جا کو کی ٹال شیں کت اس کے فیصلے کو کی تیجے نہیں کرسکت ہے اس کی نا فوانی سے اس کی نا فوانی ہے ۔

ار قام انسان ، جن ، فرشتے اور نوبیطان و نبایس کی ذرہ کو توکت دینے پراتھان کر لیس یا اسے طفیرا دیں توا ملہ تعالیٰ کے ارادہ اور شیت کے بغیر دہ اس سے ما جزرہ جا گیں گے ، اس کا ارادہ دیکر صفات کے ساتھ اس کی فرات ہی قائم ہے اور شیت کے بغیر دہ اس سے ما جزرہ جا گیں اس سے انسان کی دو تا ہی ہوئی اس کے افران کے اوفات پر زاخہ ہور کا ) ارادہ فر ایا چانچ ہو وہ جا اس کے اوفات پر زاخہ ہور گا اس نے اور کر سے دہ بھیر دہ اس کے اور کا میں نے اس کے اور اس کے اور کر کی تعیر و تبدل کے بغیر و کا کی سے تعیر و کا کی سے تعیر و کا کر سے کے مطاباتی ہوتی ہوئی اس نے اور کی تدبیر ، ترتیب افکار اور جانے وقت پر فائی اسی ہے اس کے افران کے مطاباتی واقع ہوئی اس نے اور کی تدبیر ، ترتیب افکار اور جانے وقت کے بغیر فرائی اسی ہے اس کو گا ایک کام دوسرے کام سے عافل نہیں کرتا۔

عایت بنیں رہتی اس کی محاصت میں دوری رکا وط بہیں بنتی ندا ندھیرااس کے دیکھینے کو دور کر سکتا ہے ، وہ آنکھوں سے پتلیوں اور بلکوں کے بغیر دیکھاہے اور کا نوں اور سوراخ کے بغیر سنت ہے جیسے وہ دل سے بغیر جانتا ہے اور کسی عنو کے بغیر کڑتا ہے اور کسی اکد کے بغیر پیلاکرتا ہے کیونکہ اسس کی صفات محلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں جیسے اکس کی ذات

مخلون کی فات کی طرح نہیں ہے۔

الله نعالی کلام قربا نے والا ، حکم دینے والا ا ور من کرنے والا ہے اس کا کلام ازبی قدیم اور اکس کی ذات

کلام کے ساتھ قائم ہے جرکام مخلوق کے مشابہ ہیں ہے وہ اواز کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہوا سے کھینچنے یا اجسام کی

رگڑ سے پیا ہوتی ہے وہ کلام مؤسل کے بند سوئے بازبان کی حرکت سے پیا نہیں ہوتا قرائ باک ، تو دات انجیل اور زبور
اکس کا کتب ہی جواکس نے اپنے رسولوں علیہ ماک میں پر نازل کی بین فران باک زبانوں سے بڑھا جاتا ، مصاحف بی

کھاجاً اور داوں بیں محفوظ ہوتا ہے اس کے باوجود ہر رکام) تدیم ہے اور اللہ تعالی کی ذات ہے ما تھ قائم ہے دلول اور اوراق کی طون منتقل ہونے کے باوجود وہ اس رذات باری تعالی سے جدانہیں ہوتا۔ حضرت موسی علیہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام کواز اور حوث کے بغیر سنا جس طرح نیکو کار لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت گوں کریں گئے منتق وہ جو ہر رجو خود قائم ہو) ہوگا اور من عرض (جو دوسری جیزے کا احتام ہواہے) جب وہ ان صفات سے متعن منتق اور کلام کی وجہ سے زیرہ ، عالم، قادر ، ادادہ کرنے وال سننے والا ، دیکھینے والا ، اور کلام کرنے والا ہے ، محن ذات کی وجہ سے نہیں ۔

افعال الشفال سے سوابو کھی وجو دسے وہ اس کے فعل سے پیدا ہوا اور اس کے عدل کا فیضان ہے وہ است الحکام المست المبدا ہوا ۔ وہ اپنے افعال میں صاحب عکمت ہے ، اپنے فیصلوں میں انصاب کرنے والا ہے ایکن اس کے عدل کو بندوں کے عدل پڑاین کی اصاحب بندے سنظلم کا تصور ہی ہوسکتا کہ وہ دو سرے کی ملک میں تصرف کرے دیکن اسٹوال کے بار سے میں طلم کا تصور ہی ہوں ہوسکتا کہ وہ دو سرے کی ملک میں تصرف کرے دیکن اسٹوال کے بار سے میں طلم کا تصور ہی ہوں کہ اس کے مواج کی ہوں کا تصور ہی ہوں کہ اس کے مواج کی ہے ہوا ہے وہ انسان اور تن ہوں ، فرشتے ہوں یا سے بطان ، اسمان وز میں ہویا جوانات ، نیا تا مت وجا دات ہوں یا ہوسر و عرض اس جبز کا اور اک ہونا ہویا وہ محدول ت بیں سے ہوسب کھے حادث ہے جو وہ اپنی قدرت کے ساتھ مدم سے وہو د میں لایا ہے اور اک ہونا ہویا وہ محدول ت بیں سے ہوسب کھے حادث ہے جو وہ اپنی قدرت کے ساتھ مدم سے وہو د میں لایا ہے اور اک س کے بعد کو وہ کچھ فہمیں تھا اسے بدلا کیا ۔ ازل میں صوت و می ذات تھی اس کے بعد کو وہ کچھ فہمیں تھا اسے بدلا کیا ۔ ازل میں صوت و می ذات تھی اس کے بعد اس نے اپنی قدرت کے اظہار اور اسٹے سابھ الاد سے کو نامیت مند سے جو نامی کی بدائی اور اک بوجوں کو ازل میں اس کی بات ہو جا بھی کی ازل میں اس کی بات ہو جا بھی کے اظہار اور اسٹے سابھ الاد سے کو نامیت میں سے جو نامی کے بعد اس کے بات ہو جا بھی کی کی ازل میں اس کی بات ہو جا بھی کی ارزل میں اس کی بات ہو جا بھی کی اس بی نہیں کہ وہ اس رہادی کی کا حاجت میں ہے۔

كاتعدبي واحب سے

بنی اگرم صلی الدعلیہ وک م نے دینوی اوراُغری امور کے بارے بیں جو کھیے تنا یا اکس سب کی تعداق امت برلازم فرمائی ہے نیر کئی شخص کا اعبان اکس وقت کک قبول نہیں ہوگا جب کک وہ اس بات براعان نہ لاٹے ہو نبی اکرم صلی الڈ علیہ وکسلم نے موت کے بعد کے بارہے میں بتائی ہے ان باتوں ہیں سے بہلی بات منکر تکیر کا سوال کرنا ہے یہ دونوں فرشتے کا طرا و نی انسانی شکل ہیں میں وہ بند سے وقیر ہیں سے بدھا بٹھا دیتے ہیں اور وہ بندہ اکس وقت رکوح اور جسم کے ساتھ ہم ونا ہے وہ اس سے قرید ورک ان کے بارہے ہیں بور چھتے ہیں اور کہتے ہی تیرارب کون ہے ؟ تیراوین کیا ہے ؟ اور تیرے نبی صلی المدعلی۔

وسلم کول بی ؟ دا)

بگی صراط سے گزرنے کے بعد ،اس سے پئی گے ہوکتنے مل اس سے ایک تھونٹ پی ہے گا دہ اکس کے بعد کھی ہی ہیا کہ انہیں ہوگا اکس کی چوڑائی ایک مہینے کی مسافت ہے اکس کا پانی دو دھ سے نربادہ سفیدا درکت ہدسے زیادہ میٹھا ہوگا اکس کے پیا ہے ستا روں کی تعداد سے بھی زمایدہ ہوں گئے ۔اکس ہیں دو پرنا ہے ہیں ہوکونڑسے اکس ہیں گرتے ہیں۔

دسی جنت سے اکراس تون میں گرتے ہیں مترجم ، حماب وکتاب پرابیان لا تا خروری ہے اور بہا عثقاد رکھنا کو حما اس بھی جنت سے اکراکس تون میں گرتے ہیں وہ لوگ جی ہی جوکسی صاب کے بغیر جنت میں وافل ہوں گے اور بیمند بین میں اللہ تفا لی جس نبی سے جا ہے گا تبلیغ رسالت کے بارے میں یو چھے گا اور جس کا فرسے چاہے گارسولوں کو جسلہ نبیے کے بارے میں سوال کرسے کا ، برجتی لوگوں سے منت کے بارے میں سوال ہوگا اور سلانوں سے احمال کے بارے میں موالی کرسے کا ، برجتی لوگوں سے منت کے بارے میں سوال ہوگا اور سلانوں سے احمال کے بارے میں موجھے گا۔

اس بات برعى ايمان لاف كرام تعالى توحيد برايمان لاف والون كوسزاك بعد جيم سد نكاسه كاحتى كرفضل

فلا دندی سے جوم میں کوئی موقع بھی نس رہے گا کوئی موقع جینے میں جینے نہیں رہے گا-

اکس بات برجی اعلان اور مقام کے انبیا وکام شفاعت کریں کے چھر علما واکس کے بعد شہدادا درجھ موسنین اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کے اغتبارسے شفاعت کریں سے اور جو دون کسی سفارٹ کرنے والے کے بغیرہ ہائے گا اسرتعالے اسیے فضل وکرم سے اسے جہنم سے نکا ہے گا بیں جہنم میں کوئی مون جی باقی ہنیں رہے گا حتی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر جی ایمان ہوگا وہ جی بابر نکل جائے گا۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترتبیب پر بچی ایمان اور ہے کہ جن کرم ملی اللہ علیہ وکسلے بورسے کہ جن کرم ملی اللہ علیہ وکسلے بورسے موفوت عمر فاروق اس سے علیہ وکسلے بورسے سے زیادہ فضیلت حضرت الو برصد اق منان میں المرتب کے اور حب بعد حضرت عتمان اور چھر حضرت علی المرتب کی رضی افترین میں الم عقد مرکھے اور حب طرح اللہ تعالی نے ان کی تعرب کے اور حب طرح اللہ تعالی نے ان کی تعرب کے بارسے میں انجھا عقید مرکھے اور حب

یہ تمام بائیں اصادیث بیں آئی ہیں اور صابہ رام کے افرال جی ان پر دلات کرتے ہیں ہو شخص بقین کے ساتھ ان تمام باتوں براعت تقا در مصلے وہ اہل حق اور اہل سنت سے ہے وہ گراہ فرقے اور بدعتی جماعت سے الگ ہے ہم کمال بقین اور دین براجھی طرح نیا بت فدمی کا اپنے بیے اور تمام مسلمانوں کے بیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں وہ اپنی رحمت سے نواز سے وہ سب سے بڑھ کررجم فرما نے والا ہے ، ہمارے سروار مفرت محرم صطفے صلی اللہ علیہ وسلم اور سرمی رہندے پر مدال مہود

### تدریجاً رہائی کرنے کی وجرا وراعتقاد کے درجا

جان این کہ ہم نے جو کچے عقیدے کے بارسے میں ذکر کیا ہے وہ بیسے کی ابتدائی تربیت ہیں اکس سے سا سنے رکھاجائے

"اکہ وہ اسے اس طرح یا دکر ہے کہ برط ہونے کے بعد تھوٹا تھوٹا کر سے اکس کا مفہ م واضح ہوتا ہے کشروع ہیں وہ یاد کرسے

گاچر سیمے کا چھر عقیدہ اور لیتین سکھے گا بھر اس کی تصدیق کرسے گا ۔ اور بربابت بیسے کو کسی دلیل کے بغیرہ ماصل ہوتی سے برا ٹارتعالی کے فضل وکر م سے ہے کہ وہ ابتدائی مراحل تربیت ہیں انسان کے دل کوئی جیت اور دبیل کے بغیر ایمیان کے بیے کھول دیتا ہے۔

اور اس بات کا انکا ہر کیسے کیا جا سکتا ہے جب کرعوام کے تام عقا کہ محف تلقین اور لفتید ماصل ہر مثنی ہوتے ہی باں ابوعقیدہ محق تقید سے حاصل ہوتا ہو جو وہ ابتدائی میں منگے دل میں اسے بھا کرنا اور ٹابت کروینا کھروں بات آما ہے تو وہ ابتدائی کے دل میں اسے بھا کرنا اور ٹابت کروینا کھروں ہے۔

ترک کرتا ہے بہذا بیجے اور بی کے دل میں اسے بھا کرنا اور ٹابت کروینا کھروں ہے۔

الله وه مضوط سومائے اور اس میں تزارل نہ سود لیکن اس کی تقویت اور اثبات کا طریقہ کلام ومناظرہ کافن جانبانہیں

بلكه وه قرآن باك كى تداوت وتفيرنيز حديث برصف اوراكس كعد معانى مي مشنول مواجد

نیز وہ عبا دات کے وظالف بی شغول موسی قرآن پاک سے دلائل اور حبت جب اسے کان میں بیاسے گی تواس غذہ میلنہ مضوط مو کا۔

موام میں سے نیک اور منفی گوگوں کے تقیدے کا مقابلہ مناظرین اور کلامی لوگوں کے عقدے سے کیا جائے تو تم دیکھو گئے ک عام اکوئی کا عقیدہ قائم رہنے میں بلند شیلے کی طرح ہے جے آفات اور بجلیاں حرکت بنیں دھے سکتیں جب کہ مناظر و شکل جو صفاطت کرنے والا ہے اس کا عقیدہ مناظرانہ گفتگو کی تقت بیات کی وجہ سے اس دھا گے کی طرح ہے جو فضایی لطکا ہوا، بوا کبھی اسے اوھر ہے جاتی ہے اور کبھی اُ دھر۔

مین جا دمی ان سے کی عقید سے ی دبیل سنتاہے تو بطور تقلیدا سے تول کرلتیا ہے بیے وہ نفن عقیدہ کو تلقید ا ماصل کرنا ہے کیونکہ دبیل سیکھنے اور مدلول سیکھنے یں کوئی فرق نہیں ہیں دوسرے کو دبیل بتا نا اور چیز ہے جب کہ دبیل سے استدلال کرنا دوسری بات ہے اوروہ اکس سے دورسے۔

جرحب بیجے کی اس عقید سے برتربیت کی جائے تو دنیا کا مال کما نے بی مشنول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے

کوئی دورسرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن دوا ہل تق کا عقیدہ اپنا نے کی وجہ سے اُخرت میں رعذاب سے) محفوط رہے گا کوئلہ
شریعیت نے عرب کے اُجار لوگوں کو ان عقا مرکسے ظا ہر کوا بنا نے کے ساتھ بھینی تصدیق سے زیادہ کا مکلفت نہیں بنایا۔
جہاں کہ بحث و تعجیمیں اور دلا کمل کوشنظم کرنے کا تعاق ہے تو وہ قطعگا اکس کا مکلفت نہیں۔ اورا گروہ اُخرت کے
مراحے پر جینے والوں میں شا ل مونا چا ہے اور توفیق اکس کی مدد گار مور ہیاں کہ کہ وہ عمل میں شغول مور جائے تھوئی کو اختیار
کرسے اور نفس کو خواہشات سے رو کے رہا صنت و مجا بدہ میں شغول ہو تواکس کے بیے ہمایت کے دروا زہے کھلتے
میں جو نور الہی سے ساتھ اکس عقیدہ سے مقائن سے منکشف ہوئے ہیں وہ نورالی توجا بدھ کے سبب اکس کے دل میں ڈال
جانا ہے اور یہ وعدہ فعا و فعا و فعر کا کا ایفا ہوئے۔

الله تعالى نے ارك وفرایا ہـ كَالَّذِیْنَ جَاهَدُ وُلفِیْنَا كَنَهَ ْ وَكَيْنَا كُنَهُ وَكِيْنَا هُمُعُونِ شُبكنا وَإِنَّ اللَّهَ كَفَعَ الْمُصْحِينِ بِثَنَ -

CU

اوروہ لوگ جو مهارے راستے میں مجابدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی راہنانی کرتے ہیں اور نے شک وہ نیکو کا رلوگوں کے اقد ہوں گے۔

ین نفیس بوم رہے جو صدیقین اور مقربین کے ایمان کی غایت ہے اوروہ داز ہو محفرت ابو کم صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں رکھا گیا جب آپ کو مخلوق رہا سوائے انبیاء کرام کے) ہرفضیلت دی گئی ،اسی کی طرف اشارہ ہے اس داز بلکہ ان تمام دازوں سے درجات میں جو اللہ تعالی کے غیرہے ربیحتے ہوئے) نظافت وطہارت حاصل کرنے کی وج سے مجاہدے اور باطی درجات سے مطابق ہونے ہیں نیز نور نقین سے روست ہوئے۔ اور باطی درجات سے مطابق ہونے ہیں نیز نور نقین سے روست ہوئے۔ سے حاصل ہوتے ہیں اور دیر تفاوت اسی طرح ہے۔

جس طرح طب، نقداور باتی علوم کے اعتبار سے توگوں میں فرق ہوتا ہے کیوں کرید اختادت، اجتہادی نفاوت نیز عقلندی اور دانا فی کے اعتبار سے نظرت میں تفاوت کی وجہ سے ہوا ہے اور جس طرح یہ علمی درجات ہے انتہاد میں اسی طرح السرار کے یہ درجات بھی بے شمار ہیں۔

سوال :

الرائم كوك كراعلمال ومناظره كا حول سنادول كے علم كى طرح سے يا مباح سے يا مستخب ؟

نواس کا بواب بہ ہے کہ لوگوں نے اس سے میں مختف انداز ہی خلوکیا اور صدسے تبجا وزکیا ہے کہ فالم ہے کہ بیر معت وحل ہے اور اگر بندہ مشرک کے علاوہ گنا ہوں سے ساتھ اسٹر تعالی سے ملا قات کرسے تور اس سے بہر عب وحل کام کے درسے لا قات کرسے لیعق صفرات ہے ہے ہی ہو اجب اور خرص ہے بالوخوض کفا یہ ہے یا فرض بین نیز بر بہترین مقل اور قرب تعلوندی کا اعلی فدید ہے کیونکہ اس سے علم توجید تابت ہوتا ہے اور سیلم دین کی حفاظت کا فدید ہے ۔ حضرت امام شافعی ، امام احمد بن معنیل امام سفیا ن قوری اور قیام گذر شدہ می جو بی بیام قوام نے بین جس و ن وحضرت امام شافعی ، امام احمد بین معنیل امام سفیا ن قوری اور خاص کا در قرب عبد الاعلی فرما نے بین جس و ن وحضرت امام شافعی میں میں مقد و کا ایم میں میں میں میں ہوتو یہ ممناظرہ ہوا تو صفرت امام شافعی ، امام المربی اللہ اللہ میں میں میں ہوتو یہ اس بات ہوں ہے کہ دو مسئوں کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتو یہ اس بات ہوں ہے کہ دو مسئوں کا میں ہوتو یہ اس بات ہوں کہ میں میں ہوتو یہ اس بات ہوں کہ میں ہوتو یہ المام میں خورون کو کرتے ہیں ہوتو یہ کہ میں بات ہوتوں کو میں میں ہوتوں سے احتر توال سے ملاقات کرے قرابی بات کی اطلاع میں ہے جس کا مجھے بائکل و میں ہوتوں کے کورون کورون کا دورون کر ہوتے ہیں ہوتوں کے میں ہوتوں کے میں ہوتوں کورون کا میں میں ہوتوں کی ہوتوں کورون کورون کر ہوتا ہوتوں کورون کورون کورون کورون کورون کر ہوتا ہوتوں کورون کورون کورون کورون کر ہوتا ہوتوں کورون ک

صرت امام شافی رحمدالله بهار مبوسے تو حفق فرد آپ کے پاکس آیا اور پر تھیا میں کون مہوں ؟ آپ نے فرمایا تو حفق فرد آپ کے باکس آیا اور پر تھیا میں کون مہوں ؟ آپ نے فرمایا تو حفق فرد ہے کہ فرد ہے استان کی کہ تواپنے اس عمل سے توب میں تو مدتیا ہے کہ نے یہی فرمایا کہ اگر دوگوں کو معلوم موقا کہ علم کلام بیر کس قدر فواہشات پوٹ بدہ بی تو دہ اکس سے اس طرح بھا گتے حب طرح میشرسے جا گئے بی آپ نے فرمایا بہتم کسی اوری کوریہ کہتے ہوئے کہ اسم مستی ہے یا غیر مسٹی تو گواہی دوکم وہ کا دی کا بی دوکم وہ کا دی کھی میں ہے اوراکس کا کوئی دین نہیں۔

زعفوانی سنے کہا صرت امام ثنا فعی رحمہ الله فرانے ہی اہل کلام کے بارسے یں میرا فیصلہ میہ ہے کہ انہیں لاٹھی سے ماراحا سے اور کہا جائے کہ جولوگ کتاب وسنت کوچیوڑ کرمام کلام میں معرون ماراحا سے اور کہا جائے کہ جولوگ کتاب وسنت کوچیوڑ کرمام کلام میں معرون

ہوتے ہی ان کی سواہی ہے۔

حفرت امام احمد بن عنبل رحمد الله نے فرایا علم کلام سے تعلق رکھنے وال کھی تھی فلاح نہیں باسکتا اور جب بھی تم کسی
شخص کو دیکھوکر وہ کلام ہیں عور وفکر کرتا ہے تو اسس کے دل ہیں خور فساد ہوگا۔ انہوں نے کلام کی ندمت ہیں سالفہ سے
کلام لیا جنی کہ حارث محاسبی کو ان کے زید وتقوی کے باوجو دھیوٹر دبا کیول کہ انہوں نے بیطنیوں کے ردیں ایک کتا ب
مکھی تھی ہی ہے نے فرایا بیر سے لیے خوابی ہو کیا تا ہے بہلے ان کی بدعات ذکر کر سے چھران کا رد نہیں کیا ! کیا تو اپنی تصنبف
کے ذریعے لوگوں کو بدعت کے مطالعہ اور ان شیریات میں عور وفکر کی ترغیب بیں و سے رہا وراکس طرح تو ان کو ابنی
مائے بیش کرنے اور اکس مربحث کی دعوت و سے رہا ہے بھرت امام احمد ترخمہ اللہ فرمانے ہیں علماء کلام زنداین
رہے ویں) ہیں۔

سخرت امام مامک رحمہ اللہ فر ماتے ہیں اگر علم کلام والے کے مقابلے ہیں نما وہ نیزشخص اُجائے توکیا وہ اپنے کیے۔ ہرروز ایک نیا دین ایجاد کرسے کا اکس کا معلب یہ ہے کہ دو نے والوں سکے اقوال ایک دوسرے کے فعلا من ہوتے ہیں ۔ امام ما ماک رحمہ اللہ ہی نے فرایا برعتی اور خوامش مرست کی گواہی تبول نہیں اُپ سے بعض شاگردوں نے ان سے قول کا مطلب ہیں بیان کیا ہے کہ خواہشات والوں سے ان کی مراد اہل کلام ہیں وہ جس مذہب بریعی ہوں .

حفرت امام الودیست رحمہ المدر نے فرمایا جس سے کلم سے در سیسے علم کو طلب کیا وہ بے دبن ہوگیا۔
معزیت حسن بھری رحمہ المدر نے فرمایا اہل ہوا رہ خاہش والوں) کے ساتھ نہ مناظرہ کرویڈاکس کے باس بیٹھو اور بنہ
ہی ان کی گفتگو کسنو۔ بہلے حمد بین اکسس بات پرمتفق ہی ان کی طرف سے اکس کے خلاف جوسخت اقوال منقول ہیں
وہ بے شمار میں وہ فرما نے ہیں صحابہ کرام رصی اللہ عنہم و و مرسے ہوگؤں کی نسبت حقائق کی زیادہ ہجان رکھنے والے اور
ترزیب الفاظ میں زیادہ فیصبے شھے سکین اکس کے با وجود انہوں نے اکس رکھام ) کو اس سے بیدا ہونے والے سنر کی
وم سے چوران اسی لیے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسیم نے قرابا۔

هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنِظِّعُونَ ﴿ جَوَلُ بِحَثُ وَكُلَمُ رَسَانُوهِ إِذَى ) مِن زياده بِرِسَ هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ - (1) مِن وه بِلاكم وعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ المُحاتِينِ بارفراباً)

ال صفرات نے اس بات سے بھی استہ لال کیا ہے کہ اگریہ رکام ) دبن سے ہویا توبیان اہم امورسے ہوتا میں کا بی اکرم صلی اللہ علیہ دس مے ایم المورسے ہوتا میں کا بی اکرم صلی اللہ علیہ دس کا بی اس میں اور ان کے حاصل کرنے طلوں کی تعریف فرائی۔ بی اکم صلی اللہ علیہ دس کے استنبا رکی تعلیم دی (۲)

دن صيح منم جدي ص وسوم وم) صيح منم طداول ص ١١٠ باب الاستطابه-

عم فرائض کی طرف بدیا اور اسے لوگوں کی تعرفیف قرمائی را) بكن أب ف تقدير من بحث كومنع فرابا ورارت دفر مايا :-آمَسِكُوْاعَنِ الْقَادُ رِرِ٢)

تفديرين محت سے اجتناب كرو۔

صحابركوام بميشداسي بيعل بيرارب اور الستاذس أكمك بطيصنا سركتني اورعلم ب وه حضرات استاد اوربشوا

تھے اور ممان کے بروکاراورٹ گردیں۔

دوك واكرده إلى استدلال كرنا ميكم الركلام سع منع لغظ جوبر عرض اوراكس طرح كى دوسرى غير ما ذكس اصطلاحات میں بوصحاب کرام رضی اور مینم کے دور میں معروت نہ تھیں توبات ا سان سے کیونکہ سرعلم میں سمجھا نے کے ليه اصطلاحات اليجاوسوني بي جيس حديث ، تفسير اورفقه وغيره جيد فياس كي اصطلاحات تقف ، كسر ، تركيب ، تعديد اورفسادوصع وغيره أكران توكون بريش كي جانبي تووه انهي منسجعة تومقعود صحيح بردا لت محيلي عبارت كالنادكون اصطلاح بنانًا) ایسے ہے جیسے مباح رہائن کام کے بیے نی شکل مربرتن بنانا۔

اگرمعیٰ کے اعتبار سے خرابی ہوتو ہماری مراد صرف یہ ہے کہ ہم عالم سے حادث ہونے اورا مدنقال کی وحد ابنت ا در صفات کوست ربعیت کے مطابق بہجانے کے لیے دلیل حاصل کریں تو دلیل کے ساتھ اللہ تعالی کی معرفت میسے حرام

اوراكر علم كلام الس يع منع مع مع كماس كى وجسع افتراق ، تعصب اور عداوت ونفرت بيلا موتى مع تو لقنياً يه سرام موگا- اورائس سے بخاصروری موگا جس طرح علم دبیث ، تفسیر اور فقد کی وجد سے نکیر ، خودب ندی ، ریا کاری اور حكومت طلبي كي فواسش بديد موتو وه عرام سے اوراكس سے بينا ضرورى سے بيكن اكس وجرسے كوعلم ان وخرابوں أيكسينيا تا ہے علم گوچھور نا صحح نہیں اور کس طرح علم کام کے ذریعے دیں تک بنجا اوراکس می بحث کرنامنع ہوگا۔ مالانکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :-

ابنى دلىل لاؤر

www.maktabah

تاكر جس نے بدك مواہد وہ دليل ديج كربدك مواور

هَاتُوا مُبْرَهَا نَكُمُ اورارت دخلوندی ہے:

رليَهُ لِلِكَ مَنُ هَلَكَ عَنُ بَيْنَ ۚ فِي كَيْنَ عِلْ عَلَى عَلَى بَيْنَ ۚ فِي كَيْمِيلُ

<sup>(</sup>١) جامع ترمذي علد اول ص ٢٠٠٧ باب ما جاء في تعليم القرائض -

<sup>(</sup>١) المطالب العاليم طدساص ٥٩

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد سوره بقرة أيت غيرااا

جس نے زندورہا ہے وہ میں دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔

تهاريباس اس بركوئى ديل نبي-

اَبِ فرا دیجے بس دمفسرتک، بینچے وال دلیل اللہ تعالی سے پاس سے۔

كيا آب نے اس شخص كونہيں ديجھا جس نے حضرت اراہيم عليہ السلام سے ان كے رب سے بار سے بي جھاڑا كيا۔

فَنَهُوتَ اللَّذِى كُفَرَ - (۵) بِس وه كا فرمبهوت رحیران) موكرره گیا-الله تعالى سفه صرت ابراهم كے بارے بی بیات نعرفی كے طور رپرفره فی كما نهول سنے اپنے مخالف رغرود) كے سامنے دلائل بش كئے اس سے بحث كى اوراسى خابوش كروا۔

اوربه مهاری ولبل مبر من من من ایرام معلیدالسلام کوعطاکی-

مَنُ حَيِّى عَنُ بَيْنَةٍ (١) اورارت دِ باری تعالی ہے:-إِنْ عِنْدَ كُمُ مِنُ سُلُطَانٍ بِلِهَذَا- (٧) ملطان سے مراد حجت ودبیل ہے۔ الشرتعالي في الرث وفرايا .-تُلْ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ-

نیزارشا دفد وندی ہے:-ٱلَمُ تَنَوالِيَ ٱلْمِذِى حَلَّتَج إِبُواهِ بُمَ فِي يهان تك كم الشرتعالى فراك دفر مايا-

الله تعالی نے ارکث دفر مایا ہ۔ وَلِكُ حُجَّتُنَا اتَيْنَاهَا رِبُرَاهِيْ مَ عَلَىٰ تَوْمِهِ رَا ارت دخدا وندی ہے۔

> (۱) فرآن مجيد سوره انفال آيت مبرام مر (١) قرآن مجيد سوره يونس آيت ٨٨ رم) فرأن مجيد سورة انسام أبيت ١٢٥ رم) فرآن مجيد سوره بقره آيت ٨٥٧ رن قرآن مجيد سوره بقرة آيت ١٥٨ را) قرآن مجيد سورة انعام آب نير ١٨ -

انوں نے کہا سے فوج علیائسلام! نے شک آپ نے ہم سے جھاگوا کیاا در بہت زیادہ جھاگوئے۔

قَانُوُ النُّوْحَ قَدُجَادَ لْنَتَنَا فَاكُثَرُتَ حِدَائِنَا- ١١) ادر فرعون كم تصيين فاليا.

وَمَا مَتُ الْعَالِمِ فِي الْعَالِمِ فِي الْعَالِمِ فِي الْعَالِمِ فِي الْعَالِمِ فِي الْعَالِمِ فِي الْعَالِمِ

بِسَنَى إِ مُبَيْنِ (تِک) (١)

فدصمام بہ جے گرفزان میدیں اول سے آخریک کفار کے فلاف دلائل میں تو بعید کے بارے میں شکلین کی بہترین

دلیل بہے ارک دفدوندی ہے۔

اگران دونوں رزمین داسمان) میں استرتعالی کے سوامعبور موست توان کا نظام بگر جاتا۔ مَوْكَا تَعَ فِبُهِمِمَّا اللِهَنَّةُ إِلَّا اللَّهُ مَشَدَدَتًا - رس

ا دراگر تہیں اکس کلام یں شک ہوجو ہے نے اپنے خاص بنرسے پڑنا زل کیا تو اکس کی شل کوئی سورت سے اور اور نبوت كى بارسى بى بېترى دايل يېسى د كوڭ كُنْتُفْف فى مَيْب مِقَاً نَزَّلْنَا عَسلا عَبُونَافَا تَوْيِسُوْرَ وَ مِنْ مِتْثَلِه رمى)

آپ فراد یجے اسے (مخلوق کی) دی زندہ کرے گا جس نے ایسے پہلی مرتبہ پیلافر ایا۔ تیامت کے دن زہرہ مونے بریوں دمیل دی ،۔ قُلُ یُحیِینُها الَّذِی اَنْسَاهَا آفَلَ مَتَرَّقِ

اس کے علا دو بھی آبات و دلائل ہیں ۔ انسیاء کرام ہمیشہ منکرین کے خلاف دلائل دیتے رہے اوران سے مجادلہ کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے :۔

اوران دكفار، سے نهایت اچھے طریقے سے مجادلہ كھے۔

وَجَادِلُهُ مُ بِالَّذِي هِيَ آحُسَنُ - (١)

(۱) قرآن مجد سورهٔ مهود آیت غبر ۲۲

(١) قرآن مجيرسوره تشعراه آسيت غبر ٢٠

الم وآن مجيد سوره انبياء آيت غبر ٢٢

(١١) قرآن محيد سورهُ بقره آيت مبر ٢١٠

(٥) قرآن مجيد سورهُ يلين آيت ٥) ( ٧) قرآن مجيد سورهُ نحل آيت ١٢٥ - ١٥)

صابہ کوام رصنی اللہ عنہ میں منکرین کے فلاف ولائل میں کرتے اور ان سے مجا ولہ کرتے ہے لیکن ان کا برعمل ضرورت کے وقت موجا فظا اور ان سمے دور میں اکس کی بہت کم غرورت برلتی تھی۔

برعتبوں کوسب سے پہلے مجادلہ کے طریقے پرجہ ک شخصیت نے دعوت میں دی وہ حضرت علی بن اب طالب رضی اللہ عنہ ہوئے عنہ ہم جب اُپ نے حضرت ابن عبالس رضی اللہ عنہ ہم جب اُپ نے حضرت ابن عبالس رضی اللہ عنہ کو خارجوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے گفتا گا کہ تنے ہوئے فرکا استحاد الم کی کونسی بات اجھی نہیں مگی ؟"
فرکا استحاد الم کی کونسی بات اجھی نہیں مگی ؟"

انہوں نے ہواب میاکہ انہوں نے رحفرت علی المرتفی رضی الله عند نے جگ روسی کی دائد وی گیاں نہ آوکوئی قیدی بنایا اور نہی مال غنیمت عاصل کیا انہوں نے فرایا یہ نو کھا رکے ساتھ روائی کی بات ہے بنا دُ اگر جنگ جمل بی صفرت عائشہ رصی الله عنہا قید کرلی عائیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصے بی آئیں توکیا تم ان سے وہ بات حلال سیجھتے ہوائی مملوکہ سے ملال جانتے بو حالانکہ وہ تمہاری ماں میں اور برنس قرآنی سے تا بت ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہیں تواس طرح ان کے اس مجادلہ دولائل دینے) سے دوم زار رفاد جمیوں ہے اطاعت قبول کی۔

منفول ہے کہ صرت حسن بھری عمد اللہ نے ایک منکر تقدیر سے مناظرہ کیا تو وہ انکارِ تقدیم کے عقید سے تا کب

طريقة تها - تواكر نقد مين تصنيعت واليف ورايي صورتين بنانا جوشا ذونا در واقع بوتى بي، اكس مقصد كے بيے جائز بي محن دن بربات واقع بوگ ، كام آين ك اگرم نادرسون اور ذكاوت دهنى ماصل بوگى تو بهم على مجادداسى بى ترتيب دیتے ہیں کرجب کوئی سٹیر بیدا ہویا کوئی بدعنی جوسٹ میں آئے باذ کاوت ذھنی وفکری عاصل ہوتو کام آسے یا اس لیے كر دلائل جمع بون اور صرورت كروت عور وفكرى بجائے ورى الوريد سنى كئے جائي جيسے كوئي شخص اطابی سے بہلے جل کے دن کے بھے اسے تبارکر اے - توب دونوں طرف کے لوگوں کے دلائل ممکنہ طریقے پر ذکر کئے گئے۔ مختار قول الرقم كهوك تمارس نزديك خار قول كهاسيد ؟ توجان دوكس مي مي يرسي كرم رهانت بن المسوى مختار قول المرس مي تفصيل مرددي من المسوري المرددي توسِيبات اكس طرح جانوكه كوئي بيز بعض اوقات ذاتى طور برحرام بوتى ميع جس طرح كنزاب اور مردار) «ذاتى طوریر" کے الفاظ سے میری (مصنف کی) مراد برہے کرحرام ہونے کی علت خودامس کی ذات میں بائی جاتی ہے اور وہ نشددینا وسرابیں) اور ا پنے آب مرجانا ہے ومرداری) الس کے بارسے برجب ہم سے پوچا جائے گاتر ہم مطلقاً حرام کا قول کریں گے۔ اور حالت اصطاریں مرداد کے عدال ہونے کویٹن نظر نہیں رکھیں گے یا الس بات كونىي دىكى كالرنقى كلين أنك جائے اوروہ اسے آنارنے كے ليے تنواب كے سواكمون يائے تواكس كا كهونك بحرناجا نزسوها للب

يكوئى چزابنے فيركى وجرسے حوام موتى سے شلا ايك سلان بھائى سفوتين دن كے اختيار كے ساتھ سوداكيا تواس ك سود برسوداكرنا ا ذان عبد كوفت فرد وفروخت كرنا ، كادا كه انا توبياس بي عوال سع كداكس س خرر ب اوراس كنقيم يون بوقى ہے كم اكراكس كا قيل وكثر نقصان وسے نواس كى حرمت كا قول بد تفصيل بو كاجس طرح زم كم موبا زباده نفضان ديبًا بيے اور اگرائس كى زباره مقدارنقصان دسے تومطلقاً علدل موسے كا قول كہا جائے كا جيسے شد، كيونكماكس كى زياده مقدار كرم مزاج والما وى كم يصمن و اور عيد كيول كهانا م ييول كهاف اور شراب نوش كومطلقاً حرام كمنا شبدكوهال سميساً اكر حالات كے اعتبار سے بے تو الكى جزئ عالات مختف مول توزيا دہ بتر

اورك وكثبر سے دوريات يربع كراسے تفقيل سے بيان كياجائے۔

یں م علم کلام کی طوت اور سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی توجب وہ نفع دے تواکس نفنے کے اعتبارے بہ جائز مستخب اورواجب مو گا بھی جیسے مالات ہوں گے اس قسم کا عکم مو گا- اورجب اکس سے نقصان ہو تواس کے نقصان کا عتبار کرتے ہوئے حل ہوگا، جہاں تک اس کے نقصا بات کا تعلیٰ ہے تووہ شبہات كا پيدا سونا اور عقائد كويون حركت دينا ہے كران سے يقين اور پختلي زائل سوجائے اور بيات باكل شروع بي وا تع موجاتی ہے اور دلیل کے ساتھ دوبارہ اس کی طوت ا نامشکوک ہے۔ اس سیسی سی لوگ مختف ہی ہے صبح

عقیرہ بی نقصان ہے۔

اکس کا دوک رانقصان بر ہے کہ اس سے اہل بدعت سے بدعات پر بنی اعتقادات مضبوط ہوجاتے ہیں اور سینے

عن بوں جم جاتے ہیں کہ ان بدعات کی الوت ہی دعوت ہوتی ہے اور ان پر ہی اصار ہوتا ہے بیکن بہ نقصان اکس تعصب کا دھر

سے ہوتا ہے جو جھڑ طے سے بدا ہوتا ہے ای سیاتم و بجھو کے کہ عام بدعتی کا عقبہ و نری کے ساتھ جلدی زائل ہو کہ اسے

ہے البتہ ہر کہ وہ ایسے شہر میں بروان چوشھے بہاں جھڑ طی اور تعصد بازیادہ ہور انوشکل ہے ) اگر بسیا اور سے بید سب

جو ہو جائی تو وہ اکس کے سینے سے برعیت کو نکال بنیں سکتے بلہ نوامش، تعصیب، مناظرہ کرنے والوں کی دشمی اور

عالی بی سے نفرت کی جذبہ اکس کے دل پر قبضہ کر بتیا ہے اور اسے تی کے اور الک سے روک دیتا ہے جی کہ اگر اسے

عالی بی سے نفرت کی جذبہ اکس کے دل پر قبضہ کر بتیا ہے اور اسے تی کے اور اض طور رہنہ میں تیا در سے کہ تی نیز سے

عالی نام ان کی جائے کہ تو وہ اکس بات کو بی تا بہت کر بے گو گھروں اور بندوں میں صیائی شرے اور برایک تسم کا فساد ہے

کا نام ان نوا بازوں نے تعدی کی وجہ سے بھی با بسے تو بہ علم کلام کا نقصان ہے۔

اس رعام کام ، کے نفع کے بارہے ہیں گمان کیا جاتا ہے کواٹس سے تقائن واضح ہوتے ہیں اوران کی ماہیت کی پیجان حاصل ہوتی ہے دلیکن اضولس ! علم کلام سے برہتریں مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور شاید اس سے کشف ومعرفت کی بجائے دیوانگی اور گمرای زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی محدّث یا کٹر مذہبی شخص سے تم یہ بات سنوتو تنہا رہے دلی بی خیال بریدا ہوگا کہ لوگ اس چیز کے دشمن مو تنے ہیں جس کا علم نہیں رکھتے۔ لہذاتم یہ بات اس شخص سے سنو رامام عزالی اپنی طوف اسٹ او فرارہے ہیں، جس نے علم کام میں خوب مہارت ماصل کی تسکیریں کے انتہائی ورصر تک بہنے اور کلام سے متعلق دیگر علوم میں جس خورون کارکست بند ہے۔ جس خورون کارکست بند ہے۔

مجھے اپنی عمری قتم ابعن اموری وضاحت اور مرفت الم کام سے جلانہیں ہے لیکن یہ بات بہت اور ہے اور برایسے

ملا ہرا مور بی ہے جو فن کلام بیں فور کئے بغیرواضح ہوجاتے ہیں لہذا کس کا فائدہ صرف ایک ہے وہ یہ کہم نے جس تقیدے

کا ذکر کہا ہے عوام کے بیے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ اہل بدعت کے مختلف جھڑطوں سے بیدا ہونے والے

شکوک وسٹ ہمات سے محفوظ ہوجا آہے۔

کیونکہ عام اُدی کمزور مہتوا ہے تو برعتی کا جدل رحجگوا) اسس برغالب اُجاتا ہے اگرچ اسس کی بات فاسد ہوتی ہے اورفاسد کا فاسد سے مقابلہ اسس کو دور کر دبتا ہے۔ اورلوگ اسی عقیدہ کواپنا تے ہی جس کاہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ سنریعیت بیں بہری کیا ہے اوساسی ہیں ان کی دبنوی اور دبنی بھادئی ہے۔

يد بزرگوں كا بھى اسى بإجماع بے اور على واہل بدعت كى جالبازوں سے اسے عوام كے يے محفوظ ركھنے

NATIONES THE PRESIDENT OF SE

www.makiakah.org

اورا گراس متبدی ہیں سجھداری بائی جاتی ہوا وراپنی ذکا دت کی دھبہ سے سوال کے مقام سے اگاہ ہوسکتا ہو با اسس کے دل ہیں کوئی سشبہ بہدا ہوا تو دہ علت جس سے بہنا جا ہیں تھا، ظاہر ہوگئی اوراسی طرح بماری بھی واضع ہوگئی اہذا اسس مقدار سے اگے بڑھ کراکس کی طرف جانا جو ہم نے اپنی کتاب الاختصاد فی الاعتقاد " بیں ذکر کی ہے ، جائز ہے اور وہ تقریباً ہی ساوراتی ہیں اسس میں تو اعد بعقائر کے علاوہ مشکلین کے دبگر مباحث مذکور نہیں ہیں ۔اگر اسے برگفایت مرسے تو تو تھی ہوگئی اور غالب آگئی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالج حتی الا ممکان نرمی سے کام سے اور اس کے بارے اور تعالی کا انتظار کو سے بہاں تک کہ احد نقال کی طرف سے کسی تنبید کے ذریعے اس کے سامنے حق واضح موجائے۔ یا جب نک اس مے بلیے مقدر سے وہ سے کوک وشبہات کی وادی میں بھٹا تنا چوے کیونکہ اس سے نفع کی امید کی جا کہ تو کہ اور کی میں بھٹا تا ہو ہے۔ اور اس میسی دوسری کتابوں ہیں جس فدر مذکور سے اسس سے نفع کی امید کی جا ہے۔ کہ تو تھی ۔ کہ تو تی اس سے نفع کی امید کی جا ہے۔ کہ تا ہے۔

بوعلم کلام اس تفع سے خارج ہے اس کی دوقتیں ہیں را کیسیرکر) اعتقادی قواعد کے علاوہ مجٹ کی جائے جیسے اعتمادات داسباب وعلک) موجودات، اور؛ اسٹیاء کے آنبات دنفی وغیرہیں بحث کرنا نیزروہ سے بارے میں غور کرنا کہ کیا کوئی السس کی صدیعے جیے رکا دھے کا نام دیا جائے یا نابنیا ین کا ؟

اگرابیاہے توکیا وہ ایک ہے جوہرائی جیرے رکاوٹ سے جود کھائی نہیں دیتی یا وہ جیری جن کا دیکھناممن ہے ان کی تعداد کے مطابق انگ رکاوٹ ہے اس قسم دور ری باطل آئی واس نفع سے فارجیں ،)

اوردوسری قسم مبسبے کمان قراعد کے علاوہ امور میں ان دامک کی زبادہ تقریر اور سبت زبادہ سوال وجواب کرنا ہے بہر جی انتہا ہے جو اس سنخص کو جواسس مقدار پر اکتفا بہنیں کرنا زبادہ گراہ کرتی اور جابل بناتی سبے اور کئی کلام ایسے میں جن کو طوّل دینے اور لین تفریر کرنے سے انسان زبادہ ڈو تباہے۔

اگرکونی شخص کھے کا دراکات اوراعما دات کی حکمتوں بیں بحث کرنے سے دل کے بیز ہونے کا فائدہ ہو گاہے اور دل دن کا اکہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہوتی ہے ہندا اسے تیز کرنے بیں کوئی ہرج نہیں توا پسے شخص کا قول اسی طرح ہے جیسے کوئی کے کرنے ملرنج کھیلئے سے دل بین تیزی آئی ہے اور وہ تھی دین سے ہے۔ یہ مولس ہے کیونکہ دل علوم شرعیہ سے تیز مؤنا ہے اوران علوم بین کس قدر مذموم بی اورکس قدر قابل تعریف؛ بیتم جان علیے ہو، نیز بیجی معلوم ہوگی سے کرکس حالت بین بی قابل مذمت بین اورکوانی حالت بین قابل تعریف ، کون آدی اس سے نفع اٹھا تا ہے اور کسے نقصان نیسی اسے۔

الرخم كموكد حب تم في المروس كانواب دينے كے ليے الس كى ضرورت كوتسليم كريا ہے اوراب بدعات ميل منى ميں اوران ميں عام لوگ مند ہي اوراكس كى ت ديد ضرورت ہے لہذا اس علم كو قائم كرنا فرض كفا يرعلوم ميں سے

www.maktabah.org

ہ جیسے احمال اور دوسرے حقوق کی مفاظت کا نظام قائم کرنے کے لیے عہدہ تضااور تولیت وغیرہ ضروری ہی اور جب کے معامل اسک معامل کا میں اور اس میں بحث مباحثہ میں شغول نہیں موں گئے اسے دوام حاصل نہیں ہوگئے اسے دوام حاصل نہیں ہوگئے اسے دوام حاصل نہیں ہوگئے ۔ اور اہل بدعت کے شہبات کو حل کرنے کے بیے مہن موری حصل کو ایس کا فی نہیں حب تک وہ (ان کا جواب) نرسیکھے ،

لہذااس کی تدریس اور اس میں بحث بھی فرض کفا بیعلوم سے سو صحابہ کام کے زبانے کی بات اور ہے کیوں اکس دور بیں اس کی حزورت نتھی تو عان لوسی بات یہ ہے کہ ہرشریں اس علم کو قائم کرنے والاکوئی نہ کوئی نشخص مہذا جا ہیے ہوستقل طور میابل برعت سے ان شبہات کا ازار کرسے جو اس شہریں بھیلے ہوں اور می تعلیم سے ذریعے ہی جمکن ہے۔

نین بیات بھی سناسب نہیں کر فقدا درتف کی طرح اس کی تدریس کو عام کردیا جائے ہے دواکی طرح ہے اور فقہ نوز ا کی طرح فذا کے نقصان سے بچنا ممکن نہیں جب کہ دوائی کے نقصان سے بچنا عزوری ہے جبیا کہ ہم نے اس کے نصانات

كاذكركياب-

بیں وہ عالم توانس عالم کی تعلیمے وہ بین خصلتوں سے موصوت ہو۔ ان بیں سے ایک بہ ہے کہ وہ اپنے آپ کوعام کے لیے دفت کردے اورانسس کی حرص بھی رکھتا ہو کیوں کہ جرشخص کمی کام بین مصروت ہوگا اسے اس کی تنجیل اوراث کوک حدب بیش موں نوان کے ازالے سے ایس کا بیشیہ مانع ہوگا۔

دوسی بات بہے کہ دو ذکی ، ہوٹ ارادر نصبے ہو کیونکہ جوئٹ خص کند ذہن ہواس کی مجھ فیرنا فعہ ہے ہو شک در سے مجھ اے اکس دلائل فائدہ منزئیس ، لہذا اکس کے بارے بی ڈر ہوتا ہے کہ کلام اسے نقصان بینچا ہے اوراکس سے کسی نفع کی امیدنہ ہوگ ۔

تیسری بات برسے کراکس کی جبیعت ، اصلاح ، دیا نت اور تقویٰ کی حامل مواور اکس پرخواشات خالب نہوں کیونکہ خاسن اُدی معول سے کت بدی وجہ سے بھی دین کو تھیوٹر بیٹے اہے یہ بات اکس سے رکا وٹے کو دورکر دسے گی ا وراس کے اورخواشنات کے درمسان ہو مرد د سے وہ آٹھ جائے گا۔

نوریمنبه کو دور کرنے کی حض بنیں کرے گا بلکہ اسے غنین سیھے "ا ناکہ وہ ذمر داری کی شقنوں سے چھوٹ مبائے اہندائس ضم کا اُدمی طالب علم کی اصلاح کی بجائے اسے زبادہ خراب کر دے گا .

حب تم نے ال تقب موں کو جان لیا تو تیر سے بیے یہ بات واضح ہوگئی کر علم کلام میں بہت فا بل تعریف دلیل فران پاک کے ان دلائل کی مبنس سے ہے جو الیسے تعلیف کلمان سے حاصل ہوتے ہیں جن سے دلوں میں تا تیر پریا ہوتی ہے وہ تغولس کو جھکا دہتے ہیں وہ ایسی تعیمات اور بار بک باتیں نہ موں جن کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکیں ۔اور اگر سمجھ لیں تو ان کا اعتقاد مہو کہ بہ اکسی کا شعیدہ اور فن سے جے اس نے دھوکہ دہی کے لیے سمجھا ہے تو حب وہ شخص اس کا

www.maklabah.org

مقایدین آئے گا جوالس فن بن الس کا ہم لیہ ہے تووہ الس کا مقابلرے گا۔

اورتم بیبات معلوم کرمیکے ہوکہ معزت امام شافعی اور بہت سے اسلات نے اکس (علم کلام ) ہیں بؤر و اکرکہ نے
اور تم بیباکس کے بلیع فنص ہونے میں منع فرایا ہے کیوں کہ اکس میں وہ نقصان ہے جین پر ہم نے متنبہ کیا ہے اور ہو کی محزت ابن عباکس منی الدُعنہ ما کے بارسے ہیں منقول ہے کہ اہنوں نے خوارج سے من ظرہ کیا اور حصزت علی المرتفیٰی منی الدُعنہ نے منکر تقدیر سے مناظرہ کیا اور اکس کے علاوہ ہو کچھ منقول ہے وہ ظاہر اور واضح کلام کے ساتھ اور مزورت کے وقت تھا اور ہر ہم حال میں قابل تعریف ہے ہاں کھی حاجت کی کثرت وقلت کے اعتبار سے زمانوں میں اختلات ہونے میں کوئی بعید بات نہیں۔ میں اختلات ہوتا ہے تواکس اعتبار سے حکم کے مختلف ہونے میں کوئی بعید بات نہیں۔

ب کلام اس بات کی طرف است رہ کرتی ہے کہ ان علوم کی کچھ باتیں ظاہر ہی اور کمچھ ہی بعض واضح میں جھ ابتداؤ ہی ظامر ہو جا تی ظامر ہو جا برے ریافت اور طلب کا مل باکیزہ فکرا ورا ہے باطن کے ذریعے واضح ہوتی ہیں جو مطلوب کے سوا دنبا کے تمام مثنا غل سے خالی مو۔ اور یہ خالفت نثر تعیت سے قریب ہے کمونکہ شراعیت بین ظاہر و باطن ، پورٹ یہ و وعد نیر کہ تیز نہیں ملکہ اسس میں ظاہر و باطن اور لوٹ یہ و وعدانیر ایک ہی ہیں۔

مبان دکدکوئی بھی صاحب بھرت اس بات کا انکار نہیں کرنا کہ بیعلوم خنی دھتی باتوں بین تقبیم موتے ہیں اکسن سے وہی دوگر انکار کرتے ہیں اکسن سے وہی دوگر انکار کرتے ہیں جن کی سمجھ میں کوتا ہی ہے انہوں نے بہیں میں ایک بات کو حاصل کیا چروہ اکسن پر بھیے ہوگئے لہذا وہ بلندیوں کی انتہا کی طرف ترق نہیں کرتے اور نہیں وہ علاو کرام اور اولیا دعظام کے مقام کی طرف جاتے ہیں، اور میں بات دائل مت وی جانے ہے۔

نبی اکرم صلی الشعلبروسلم نے فرایا ،-

بے شک قرآن ماک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اس کی صحفی سے اور جائے آغاز تھی۔

مَطْلَعًا- (ا) مفرت على المرتصى رضى المرعند في اين بين بدمباركدكي طوف اشاره كرت موت فرايا-

" بيشك إس مقام بربيت زياده علوم من كالسن ال كوماسل كرف والا بل جاتا "

نى اكرم صلى الله عليهوك لم في فرمايا ،-

نَحُنُ مَعَا شِرِ ٱلْوُنَبِياءِ الْمِرْنَاآنَ ثُكِلَّمَ النَّاسَ عَلَىٰ تَدُرِعَقَدُ لِهِمْ (٢)

إِنَّ يِلْقُرُ آنِ لَهَا هِمَّا وَبُالِطْنًا وَحَدًّا قَ

بى اكرم مىلى الله عليدوك من في ارث د فرمايا .-

مَاحَدُّ نَ كُمُ تَنُومًا بِحَوِيْتِ

لَمُ تَبُلُغُهُ عُقُولُهُمُ إِلَّاكَانَ فِتُنَّا علَيْهُ الساء

اورالله تفالى في اركث وفرمايا.

وِتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

يَغْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ وَنَ رم)

نبى كريم صلى المدعليه وكسلم في فرا بار

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَهَيْتُ إِلْمَكُنُونِ لَاتَعُكُمُ

إِلَّ الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى - (٥)

ہم نے یہ عدیث و کمل علم کے بیان می ذکری ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا ب

ہم گروہ انبیاد کو حکم دیا گیاہے کہ ہم نوگوں سے ان کی مفتلوں کے مطابق کلام کریں -

ہوشخص کسی قوم کے ساسنے ابیی بات بیان کر ناہے جس کسان کی عقل نہیں منحتی نووہ ان لوگوں کے بیے قعت کا باعث ہے۔

اورسم ال شالول كولوكول كم المط بساي كرنے مي اور اندين حرف على رسمجھ سكتے ميں -

بے شک علم بیٹ بدہ خزانوں کی طرح میں انہیں وہی وگ جا سے ہیں جو ذات خلاوندی کا علم رکھتے ہیں -

(١) الاحمان بترسيب صحيح للعبان عليد اول ص ٢٠ ٢

(4)

(1)

(١٦) قرآن مجيد سورة عبكبوت آيت ٢١

(0)

بو کچھیں جانیا ہوں اگر تہیں اس کا علم ہوجائے تو تم تفور ا ہنسوا ورزیادہ روق - كُوْتَنْكُمُونَ مَا اَعْكُمُ لِضَحِكُمُ تَوْلِيْكُ وَ كَبْكِيتُمُ كُنِينِ اللهِ (١)

اگرہ ابسا طزنہ ہوتا بھیے طام رکرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی سمجھ اس سے اور اک سے تا صرفی یا کمی اور وج سے زطام زند نوایا) توایب اسے ان کے سامنے کہوں بیان نرفوانے اور اکس بی کوئی شک نہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اسے ان نے سامنے بیان فرما نے تو دو آپ کی تصدیق کرتے۔

حفرت ابن عباس رصی الله عنها نے اکسی آیت کے سلطیس فربایا اگریں اکسی کی تفسیر ذکر کرتا توتم جھے شکار

الرويقة التاكويريد.

الله نعالى وه ب بس ف سات أسمانون ا وران كى منى رميون كو بديا فرمايا حكم ال ك درسيان الراس ك

اللهُ اكَذِي خَكَنَ سَبُعَ سَطُواتِ وَمِنَ اللهُ اللهُ

المصروایت یں ہے آب نے فرمایا واگر میں اس کی تفسیر ذکر کرنا تن تم مجھے کا فرکھتے۔ حفرت ابوم رمیو رضی اللہ معنہ سے مروی ہے فرنانے ہیں ہیں نے رسول اکرم صلی اللہ معلیہ وسے وعلم کے ) دوبر تن یا دکھتے ایک تو میں نے ظاہرونسٹر کردیا میکن دوکسواوہ ہے کہ اگریں اسے ظاہر کروں تو یہ گرون کٹ جائے۔

رسول اكرم صلى المدعليه وسلم في فرايا:-

حفرت ابوسکوصدین رضی الترطنه کونم بر زباده موزوں اور نما زوں کی وصرسے فضیلت حاصل نہیں بلکہ وہ اکسس راز کی وصرسے افضل ہی جوان کے سینے ہی جاگڑین ہے۔ مَا فَضَلَكُمُ ٱبُوْ بَكُومِكُ ثُرُةِ صَيَامٍ وَرَهُ صَلَوْةٍ وَلَحِي ثُنَ بِسِرِّ وَقَــرَ بِصِدُرِعِ- رِمِ)

اوراس بن کوئی شک بنیں کہ وہ راز قواعد دین سے شعلق تھا اس سے فعارج بنیں تھا اور جو چیز قواعد دین سے بودہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دو مرسے معابر کرام بیٹنی ندتھا۔

صفرت سہل تستری رحم الدنے فرایا ہے

"عالم کے بینے بن فسم کے علم بن (ر) علم ظاہر سے وہ الن طامر تک بہنیا ماہے (۲) علم باطن بوصرت الل باطن کک بہنچا باجا سکتا ہے رس وہ علم جواللہ تعالیٰ اور اس عالم کے درسیان ہزنا ہے وہ اسے کس کے ساسنے ظاہر نہیں کرنا۔

(۱) منزالعال جلدااص ۱۲۷

(٢) فرآن مجيد سورة طلاق آيت ١٢

بعق عادقین نے فرایا «ربوبیت کے راز کو ظاہر کرنا کفرہے»

ان یں سے بعق نے فرایا «ربوبیت کا ایک لازہے اگرا سے فاہر کیا جائے قو نبوت باطل ہوجا ہے اور نبوت کے بیے ایک رازہے اگرا سے فاہر کیا جائے توعلم باطل ہوجائے۔ اور علی سے ربابینی کے بیے لاڑھے اگروہ اسے ظاہر کی جائر اس فائل نے ضعیف وگوں سے میں بطلان نبوت کا قول نہیں کیا توجو کچھاس نے ذکر کیا وہ صبح نہیں کیونکہ ضعیف وگوں کے میں بطلان نبوت کا قول نہیں کوئی کی سمجھ ناقص ہوتی ہے ، بلکہ صبح بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تناقص رتصادی نہیں کوئی کا بل وہ شخص ہے جس کی معوف کا نور ، اکس کی بر مبر گاری کے نور بجھانہیں سکتا۔ اور پر مبز گاری کا تیام نبوت رسے ) ہے۔

کا بل وہ شخص ہے جس کی معوف کا نور ، اکس کی بر مبر گاری کے نور بجھانہیں سکتا۔ اور پر مبز گاری کا تیام نبوت رسے ) ہے۔
سوال :-

ان آیات وروایات کی ما دیایت کی جاتی بین لیس آپ بمارے لیے بان کریں کہ ظاہر دباطن کے اختلاف کی کیفیت

گیاہے کیونکہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہر تواکس بین شریعت کو باطل کراہے اور کی شخص کے اکس نزل کا ہی مطلب ہے اکس
نے کہا حقیقت ، تفرلعیت کے خلاف ہے یہ نول کو ہے کیونکہ کرے بعث ظاہر سے عبارت ہے اور حقیقت سے مراد باطن
ہے ، اور اگروہ ظاہر کے خلاف مزم نوٹھیک ہے ، تواکس سے تقت پر ختم ہوجا سے گی اور کشریعت کا کوئی ایسالاز
منہوگا جے ظاہر نہ کیا جا سکے ۔ بلکہ لی کشیدہ اور ظاہر ایک ہی ہوگار

حواب:-

جان ہوکر بسوال ایک بڑے امر کو حرکت دیتا ہے اور علوم مکاشفہ کی طرف سے جاتا ہے اور علم منا مار کے مقعود سے نکات ہے۔ حالانکہ اسس کتاب کی عرض وہی رحلم المعاقلہ ) ہے ۔

جن عقائد کا ہم نے ذکرکیا ہے وہ اعمال قلوب سے ہم اور ہم دل کی گرانیوں سے انہیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق بنا کی تصدیق برائیوں سے انہیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق برائیوں سے انہیں قبول کر اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اگریہ اعمال نہ موتے تو ہم انہیں اکس کتاب میں نہلانے اور اگریہ بات نہ ہوتی کر بہ ظاہر دل کاعمل میں باطن کا بنیں ترہم انہیں کتاب سے جصے میں نہلانے ، کمنٹ جینی تودل اور اس کے باطن لازی صفت ہے۔

ایک حب بحث سے بہ خیال پیدا ہو اہو کہ طاہر المان کے فلاف تواس کو مل کرنے کے لیے ایک مخفر کلام کی مرورت ہے تو بیخض ایمان کی نسبت کفر سے مرورت ہے تو بیخض ایمان کی نسبت کفر سے خورت ہے ، بلکہ وہ اسرار جومق بین لوگوں کے بیے خاص میں وہ ان کو بایستے میں اور اکثر لوگ ان کے علم میں ان کے ساتھ شرک نہیں ہوت اور ریحفرات ان کے ساستے ان کوظا ہر کرنے سے بازر ہے ہیں -ان اسسلار کی

بهلقسم: كوئى چيز ذاتى طورېرېب دقيق مواوراكشولوك كى سمجداكس كوسمجيندس قامرمواكس كومرت خواص

وگ باسکتے ہیں اوران پر لازم ہے کہ وہ غیرا ہل کے سامنے طاہر نہ کریں چونکہ ان کی سمجھ اس کو سمجھنے سے فاصر ہے لہذا بربات ان کے بیے کسی نتنہ کی باعث ہوگ : بیزان پر ادرم سے کہ روح کے لاز کوئی چھپا کردکھیں۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اکس کے بیان سے احتراز فرایا (۱)

اسی سے ہے یمیونکداکس کی حقیقت سے لوگوں کی سحجہ قا صربے نیز اکس کی حقیقت تک وہم کی رمائی میں

تمبالا بہ خیال بنیں بہونا عاہدے کہ برراز رسول اکرم صلی اور علیہ وسے کے لئے بھی ظاہر نہیں ہوا کیونکہ جوشنے ور وح کو بنیں جانسا، وہ اپنے نفس کو بھی نہیں جانسا اور بڑا دھی اپنے نفس کی بھانی نہیں رکھنا وہ اپنے رہ سبحانہ تعالیٰ کوکس طررح بھیا نے گا۔اور یہ بات بھی بہیں کر برلز بعض اولیا واور علی و کے سامنے واضح ہوجائے اگرے بوہ نبی نہیں ہیں تیکن وہ اواب سنر نعیت سے مزین ہیں اور جس بات سے شریعت ہیں فا موٹی ہے ہی اس سے فامونش رہتے ہیں۔

بلد وہ اسٹرتعالی کی صفات میں جونوٹ بدہ باتنی ہی جن کے ادراک سے اکٹر لوگ فاصریں اور رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ دس ا فے اسس سے دہی باتیں ذکر کی ہیں جو طاہر بس جھ میں آتی ہی جیے علم اور قدرت دغیرہ میاں تک کہ مخلوق نے ایک سناسب طریقتے ہواسے سمجھا بعنی اپنے علم وقدرت کے ساتھ اسے مشابہ سمجھتے ہوئے معلوم کیا کیوں کہ انہیں بھی کچھا وصا مت ماصل

میں جن میں سے بعق کا نام علم اور فدرت ہے تو وہ ان صفات میں ایک قسم کی مشابہت خیال کرتے ہیں۔

اوراگرامیں صفات ذکر فرکا تنے جن کے مشابہ علوق کے پاس کوئی صفات نہیں تو وہ انہیں نہ سمجھ تھتے بکراگرکسی نہجے یا عنیقن زنامرد) کے سامنے جماع کی لذت کا ذکر کی جائے تو وہ اسے کسی کھائی جائے والی چیز کی لذت کے مشابہ خیال کر سے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے گا۔ علانکہ الشرنعالی کی قدرت وعلم اور مخلوق کے علم اور قدرت کے درمیان فرق،

جماع ادر كاف كى لذت كى دريبان بالشي على وال فرق سے زيادوسے -

فده منه کام رہ ہے کوانسان صوب اپنی فرات یا فاقی صفات ہواس وقت حاصر ہیں یا جوامس سے پہلے تھیں ، کا دراک کرسکت ہے پھرائس رِقیاس کر کے دوسری چیز کو سمجتنا ہے۔

پھر وہ کبھی اس بات کی تعدین کرتا ہے کہ شرف و کمال کے اعتبارے اس کی صفات اورا سرتالی کی صفات بیں فرق ہے توانسان کے بس میں صرف ہیں بات ہے کہ وہ اسٹر تعالیٰ کے بید وہ بات نابت کرے جواکس کی ذات کے بید نابت ہے شد تفول علم اور قدرت وغیرہ صفات ، پھر وہ اکس بات کی تعدین کرے کر وہ زیادہ کا مل اور انٹر ن بیت نابت ہے نشاری زیادہ سائی اپنی ذات تک ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ جوصفات فاص تہیں ان تک ہنیں میں تو اس کی زیادہ سے زیادہ رسائی اپنی ذات تک ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ جوصفات فاص تہیں ان تک ہنیں

اسی بیےنی اکرم صلی الشعلیروسی فے فرایا۔ دا سے اللہ میں تیری ثناء کا اعاطر نس کرست تواسی طرح لَوَ أُخْصِىٰ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ آنْتَ كَمَا معصر طرح تونف تودائي تعرف فرائي م ٱثُنَيْتَ عَلَىٰ نَفْيِك را) اس كابيمطلب بنين كري جو كيم معلوم كرابون است بيان بني كرسكتا بكربياس كي تفيقت كادراك سيعاجز مونے کا عتراف سے -اس بیے بعض رعارفین) نے فرایا -«الله تعالى كي ضيفت كوصرف ومي دالله عن اجانا بعد اور صفرت الويكر صداق رض الله عنه ف فرايا « المس خات مے بیے تعرب نے مخاون کے بیے اپنی معرفت کی طرف داستہ نہیں بنایا البتہ اسے اپنی معرفت سے عجز کارائستہ د کھایا ہے یہ ہم اس طریقے بر کام کی مگام کو بگرتے ہی اور اصل عرض کی طرف اوطنے ہی اور وہ یہ ہے کہ لیا ت المورس سے ایک قسم وہ ہے جس کے ا دراک سے دانسالوں کی سمجھ عاج ہے اور انہی میں سے روح جی ہے اور مجوصفات فدا وندى بھى بى اورك يدنى اكرم صلى الله عليه وسلم كے اس ارشا داراى بين اسى بات كى طرف اشارہ م رِنَّ مِلْهِ سُبُحَاكَ السَّبِعِيثِ حِجَابًا مِنْ بے شک الله تعالی کے ستر مروے نور کے ہی اگر وہ ان کو کھول دے تواس کی ذات کے افوار سراکس نُوْرِيَوُكَشَفَعَالِوَ عَزِيَّتُ سُبُحًا تُ جيركو جا دي جاس كے ماعدائے۔ وَجُهِم كُلُّ مَنُ آدُركُهُ بَعِيرٌ ﴾ - (٢) دوسری فسیم :-یہ وہ منفی امورس جن کے ذکرسے انبیا وکرام اور صدیقین کوروکا گیا ہے یہ ذاتی طور رہے ہے میں اُنے والے امورس اورسموان سے فامر نس سے لیکن ان کا ذکر اکثر سننے والوں کو نقصان بنیا تا ہے۔ البنة انبياء كرام اورصد نقن كونفصان نهي دينا تقديم كالمازجية ظاهركرن سعابل علم كومنع كياكيا وه امى قنم سع ہے نوبیات (سموسے) بعید نہیں کر بعض حقائق کا ذکر بعض مخلوق کو نقصان دیا ہے جیے سورج کی روثنی جما دروں کی أنهون كونفقان منيانى با وركاب كى خوشبوكرى كالكرا توكورس مخالب كونفضان دىتى سے

اور بات كيے عجوبے ابر موسكتی ہے جب كہ ہم كہتے ہي كركؤ، زنا ، گناہ اور تمام برائياں اللہ تعالیٰ كی قضا و قلاء

الادے اورمشیت کے ساتھ میں اور ذاتی طور رہے بات می ہے میکن اس کا سنابعض داوں کے لیے نقصان دہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مندانام احمد بن صنبل جلد اص مره (۱) الدَّراكمنشور علداول ص ۹۳-

کیوں کہ ان کو وہم ہوگا کہ یہ بات بے تقنی پر دا ان کرتی ہے اور حکمت کے فعات ہے بلکہ نیسے بات اور ظام پر رضا مندی ہے ابن رواندی اور اسس فسم کے دوسرے ذہیل لوگ اسی قسم کی باتوں سے بے دبن ہو گئے اسی طرح تعذیر کا راز ہے کیونکہ اگرا سے ظاہر کر دیا جائے تو اکٹر لوگوں کو اسٹر تعالیٰ کے عجز کا دہم ہوگا کیوں کہ وہ اکس بات کو سیجھنے سے تام ہیں جس سے بیروہم زائل ہوجائے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ اگر تیا مت کے دقت کا ذکر کی جائے کہ وہ ایک ہزارک ل بعدیا اس سے کچے عرصہ بعدیا اس سے بھے عرصہ بعدیا اس سے بیان بندوں کی جعد ان کے بیشن نظرا ورنفقان کے خون سے اس کا ذکر نہیں کیا کوئی ہوگ کا در جب ہوگ اور جب ہوگ عذاب کے دقت ہیں کا ذکر نہیں کیا کوئی ہوگ اور جب ہوگ عذاب کے دقت ہیں تاخیر سمجی سے تو وہ لاہر واسی کا ذکر کی جائے تو نون زیارہ تاخیر سمجی سے تو وہ لاہر واسی سرجا ہے اور خون زیارہ مرجا نے گا اور لوگ اعمال سے منہ بھر ہوں سے اور لویں دنیا کا نظام خواب ہوجا ہے گا ایس اگر یہ معنی صبح ہوا ور ہے وہ مین جائے تو بر بنیری قدم کی مثال ہوگی۔

نسيي فسي -

کوئی چیزاکس طریقے پرموکد اگراکس کومراختاً ذکر کیا جائے تو وہ سمجہ میں اُجائے اوراکس اربیان) میں نفضا ناجی بنیں ہوتا لیکن اسے کنا تیا اوراشارۃ میبان کیا جا باہت تاکروہ دھیاں سے سننے والے کے دل میں واقع ہو جائے اوراکس کی مسلمت میں ہے کہ دوہ اکس کے دل میں زیادہ انزا نلاز سوجیسے اگر کوئی شخص کے در میں نے فلاں کو دیکھا کہ وہ خنز ریہ ول کی مسلمت میں ہوتیوں کا بار دوال ربا تھا ، تواکس سنے کن یتا اس بات کو بیان کیا کہ فلاں نے علم و محمدت کو ایسے لوگوں تک بہنچا یا ہو جواکس کے بال نہ تقصے۔

سنے والے کا سجو میمن اوقات اکسس کے ظاہر الفاظ کا کہ پنجتی ہے لیکن محق حب عور کر ماہے اور اسے معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس موتی نہیں اور فر وال خنر رہیں تووہ اندرونی بات اور رلز کو سمجھ جاتا ہے تو اس سلسے ہیں لوگوں میں فرق ہے۔ دکی شاعر نے کہا) دور آدی میں ایک درزی ہے اوردو سرا جولا با ہے یہ دو فرن اسمان بالد ہرایک دو سرے کے مقابلے میں بی ایک درزی ہے اوردو سرا نیکو کار کے پڑے سیتا ہے یہ میں بی ایک برخت کا بیاس بنتا ہے اوردو سرا نیکو کار کے پڑے سیتا ہے یہ

اس شاعر نے خوش نختی و بدبختی کے اُسمانی سبب کو دو کاریگروں سے تبریکیا ہے اُس قیم کا مطلب یہ ہے کہ مغنی کو اس م کواکس صورت میں بیان کیا جائے جس میں عینِ معنیٰ یا اکس کی شل پائی جائے۔ اس قسم سے نبی اکرم صلی انڈرعلیہ وکسے م یہ ارشا دکرای ہے آئیے فرایا:۔

إِنَّ الْمَسْعِبِدَ لَيْنُزُّونِي مِنَ النَّخَامَة يُعْسَى مِرمِيْطْ سِي السِّي اللَّهِ عِيمِ اللَّهِ

اگر پر عرفیان ہے۔ كَمَا تَنْزُوَي الْعِلْدُةُ عَلَى النَّادِ - (ا) عالانکہ تم دیجھے ہوکہ سبحد کی جگر منبطے سے نہیں سکڑنی ، نواکس کا طلب یہ ہے کہ سبحد کی روح معظم ہے اور اسس یں رینطے چینکنا اسس کی نومن ہے اور براکس کی سبحریت کے خلاف ہے جس طرح آگ جبڑے کے اجزا کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی الشطلب وسلم کا ارت در افی ہے۔ امًا يَخْسِنْ اللَّذِي مَرْفَعُ رَاسَاهُ قَبْلُ الْإِمَامِ كَا وَتَخْص جو رسجد إركوع عن ابناسرامام س آنُ يَّحَوِّلَ اللهُ لَاسَ عَمَالِ - يَهِ الْحَالَ بِهِ الْحَالَ مِن اللهُ لَا اللهُ اورب بات صورتاً نرمجی مولی سے اورنہ مولی لیکن معنوی اعتبارے موتی ہے بعنی شکل وصورت کے اعتبارے اس كا سرحيقاً كرسے كے سرمياني بوكا لك خاصب كے اعتبارسے بوگا اور وہ بدد ماغ اور بو تون بوا ب تو يوشفون نے اام سے پہلے اپنا کسواٹھا یا تو گند ذہن اور بیو قوت ہونے کے اعتبارسے اکس کا سر اکر سے کے سرجیسا ہو گا اور ہی مفعود ے دہ شکل جومعنوں کا سانچر (فالب) ہوتی ہے مرا دنہیں ہے ، کبونکر برانتہائی درصہ کی بر قرفی ہے کہ اقتدا بھی کرے اور الم عام عام على وفي بردونون مانس الك دوكرك نقيض اورضدس -

یہ بات کہ یہ دارظ ہر کے على سے باتو دليل عقلى سے معلى مونى ہے يا دليل سے ،عقلى دليل كى صورت بر ہے کہ اسے ظاہر سرجمول کرنا ممکن تمیں مونا جیسے رسول اکرم صلی السطیبہ وسلم کاارت وگرامی ہے:-

تَلْبُ الْمُومِّنِ بَيْنَ ا صَبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ مُومِن كادل ،الله تعالى كى انگليوں بن سے دوانگليوں

کے درمیان ہے۔ كيولكم الرجم موس كے ول كا جائزہ لين نواكس ميں انگلياں نہيں بائيں گے، نومعلوم واكريہ قدرت سے كنا يہ ہے جوانگلیوں کالازاوران کی مخفی رقع ہے اور قدرت کوانگلیوں کے ساتھ بطورکن یہ بیان فرایا کیوں کراس طرح اس کی مل قدرت مجوی زیاده آنی ہے اس طرح ایک دوسری شال میں انٹرتعانی کی قدرت کو کنا تنا بیان کیا گیا ارستاد

جب م كى چىز كاراده كرتے بى تواسے كھتے بى بو

إِنَّمَا خَنُولُنَا لِلسَّنِّي عِ إِذَا أَكَدُنَا كُواَكُ

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للقرطبي جلد ١٢ ص ٢٢٦ تحت كيت دد واذبر فع ابراهيم الفواعد من البت " (١) جيم بخارى جلداول ص ١٩ بابسن رفع راسنبل الامام-رس مندام محدين عنبل علديوص ١٩١٠-

مشرعی دلیل کے ساتھ اس کا اوراک بوں ہے کہ اسے طام رمیجھول کرنا مکن مور لیکن روایت یں ہے کہ اس سے غیرظ مرور ہے د غیرظ مرور ہے بعید اللہ تفالی کے اس ارش دی تفسیری وار دموا -

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوُدِبَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِقَدَرِها - را) باری بوگنین -

یہاں پائی سے مراد قرآن پاک ہے اور وا دلوں سے دل مرادی جن بی سے تبعن زیادہ چیز کو اتھا بیتے ہیں بعن کم چیز کو اور لبعن کی جیز کو اور لبعن کی جیز کو اور لبعن کچھ بھی نہیں اتھاتے، جاگ ، کفر اور منا فقت کی شال ہے اگرے وہ کا ہر ہوتی اور بانی کے اور تنی ہے ایک وہ باتی ہے اور نفع بھی دیتی ہے ۔ اس رشیری ) قسم ہیں ایک جاعت نے مواول کے ہور ہے اور نفع بھی دیتی ہے ۔ اس رشیری ) قسم ہیں ایک جاعت نے مواول کے ہور کے ہور کے ہور کے مراد لیے لیکن میزا وہل برعت ہوا ہے گا۔ طریقے برمفقول نہیں ہے اور اسے ظاہر رہے مول کرنا محال بھی نہیں ہے ہذا اسے ظاہر رہے مول کیا جائے گا۔

جولهی سم :-

انسان کسی چرکو کمبارگ سجھ سے پیرتحقیق اور ذوق کے ساتھ اس کی تفقیل کا اور اک کرے بعی وہ چیزاس کا حال بن جائے اورا سے لازم مہوجائے نو دونوں علموں میں فرق مہوجا ہے گا بہلہ چیکے کی طرح اور دوسرا مغز کی طرح مہمگا، پہلا نظام راور دوسرا مغز کی طرح مہمکا تعلق ہے توات نظام راور دوسرا باطن کی شل مہو گا اور میر ابسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھیر سے بیں یا دور سے کسی شخص کو دیکھتا ہے توات ایک قرض ماصل مہوجا کہ ہے پھر حب اسے قریب سے دیکھتا ہے یا اندھیرا مجیط جانے کے بعد دیکھتا ہے توان دونوں میں فرق محمول کی کرنا ہے چار حب را راحل پہلے کی صفر نہیں بلکہ اس کی تعمیل ہے۔ اسی طرح علم ، ایمان اور تعمد بین ہے کوئی معنی ان کے دقوع سے پہلے کوئا ہے تیاں ان کے دقوع سے پہلے کرنا ہے بیکن ان کے دقوع کے بعد وجود کی تصدیق ان کے دقوع سے پہلے کرنا ہے بیکن ان کے دقوع کے بعد حجود کچھڑا ہت ہوتا ہے دقوع سے پہلے کی نسبت نہا دہ مکمل ہوتا ہے بلکہ انسان کے بیے شہوت ، عثن اور تمام مالات کے بعد حجود کچھڑا ہت ہوتا ہے دقوع سے پہلے کی نسبت نہا دہ مکمل ہوتا ہے بلکہ انسان کے بیے شہوت ، عثن اور تمام مالات

www.makiaba

را) قرآن مجید، سورهٔ نخل آیت ، بم (۱) قرآن مجید، سورهٔ رعد آیت )

یں تین مائتیں ہی جوایک دومرے سے مختلف ہی اور ہرایک کا اوراک بھی مختلف ہے (۱) اکس کے داقع ہونے سے پہلے اکس کی تصدیق کرنا -

(٢) وقوع کے وقت تصدیق کرنا۔

(W) الس كفتم بوت محبعدتعدان كرزا-

شلا اگرتم مبوک کے جانے کے بعد اوراک کرو لویہ اوراک و تحقق اکس کے فلاٹ ہوگا جر مبوک کے زوال سے
بہتے ہوا۔ اسی طرح علوم دین بی سے بعض کا ذوق ہوجا ہا ہے تو ہداکس سے بہلے والے کی طرف نسبت کرنے ہوئے باطن کی
طرح ہوتا ہے ، بیار کے لیے صحت کے علم اور تندرست کو صحت کے علم میں فرق ہے توان جاراتسام بی مخلوق میں فرق سے
لیکن ان بیں کوئی ایسی باطنی بات نہیں ہو فلا مرکے فلاٹ ہو ملکہ وہ اسے لورا اور کمل کرتی ہے میسے مغز، پوست کو مکمل

انچوستىمى .-

توجس آدمی کی سجد کام نہیں کرتی وہ اسس بات کا حاجت مند سوکا کہ ان دونوں کے بیے یوں تصور کیا جائے کہ ان کے بیان ت کے بیے زندگی اور عقل ہے نیز خطاب کو سمجھا ہے اور ایسا خطاب فرض کیا جائے جس ہیں اکوازا ورحوت ہوں اکسمان اور زمین اسے سن کرحوت اور کوان کے ساتھ کہیں کہم اطاعت گزار ہو کرجا خرب کے۔ اور زمین اسے سن کرحوت اور کوان کے ساتھ کہیں کہم اطاعت گزار ہو کرجا خرب کے۔ جب صاحب بعیرت جانتا ہے کریہ زبان حال ہے اور ریہ کس بات کی خربے کروہ دونوں لاز کا سنتی ہیں اور تسخیر کے لیے بجبوریں۔

(١) فرآن مجيد، سوره فصلت أيت ١١

مرجيزا للدتعالى كي عمد كساته السوكتبيع بيان

اس سے اللہ تعالیٰ کا ارت در کرا می ہے۔ كَانُ يِّنُ شَكْبُ ﴿ إِلَّا يُسَرِينُهُ

توكندوس أدى اكس بات كانحاج موكاكروه جاوات كيد زندكى عقل ، أواز اور عرف كساته بون فرض كرب یماں کے کروہ چیزسیطن اللہ ایک اکس کی تب متعنق ہو، ایکن محیدار آدمی جا تا ہے کواس سے زبان کے ساتھ بولنا مراد بنیں بلکہ وہ اپنے وجود کے ساتھ ہی تسبیع کرتے ہی ذاتی طور ہدا سٹر تعالیٰ کی تقدیس بان کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ومدانیت کی کوائی ویتے ہی جیسے کہا گیا۔ " مرحزین اکس داللہ تعالی کے بیے نشانی ہے جواکس بات ، پرداالت الناسي كرووا بك سعة

اورجسے کہا جآتا ہے کہ بیمضوط صنعت اپنے صانع کے حسن تدبیراور کمال علم کی گوامی دیتی ہے اس کا یہ مطلب ہنیں کر وہ زبان سے گواہی دیتی سے بلکا اس کا وجوداورجالت ہی اس بر گؤاہ ہے۔اوراسی طرح ہر جیز ذاتی طور برا سے موجدی محاج ہے واسے ایجاد کرنا ، باتی رکھنا ، اس کے اوصاف کو ہمیشہ قائم رکھنا اور مختلف عالتوں میں اسے براتا رستا ہے۔ تورہ اپنی عاجب کے تحت اپنے خالق کی تقدیس پرگواہ یں ارباب بصیرت کوان کی گواہی کا ادراک مہوتا ہے ان دوكوں كونىس حوصوت مل مرمد قناعت كف بليھے من اسى بليدائد تعالى سف ارشاد فرما!-

وَلَكِنْ لَا تَعْقَدُونَ تَسْنِيحَهُمُ اللَّهُ اللّ

اور سولوگ سمجھ کے اعتبار سے نامریں وہ بالکل سمجہ منیں سکتے لیکن مقربین اور مضبوط علم والے لوگ اکس کی گران ادر كال كونهي مجد سكت كبونكر الله تعالى كي تقديس اورتب برم يرك بيد مختلف شهادين من اورم راكب ابني عقل اور بھیرت کے مطابق ان کا دراک کرتا ہے۔

اوران سنسادتوں کی تعداد علم معاملہ کے لائن بنیں برفن على ال تعون میں سے جس کے علم مي ظامر منبي اوراصحاب بصرت میں فرق ہے اس سے طاہر بہونا ہے کہ باطن ،طاہر سے صاحبے ہے۔

اس مقام براراب مقابات کے بیے مدسے بڑھا ہوا راستہ بھی ہے اور درمیانہ بھی، بعق مدسے اس فدر برا مكف كمانهون في تمام ظامرالفاظ اوردائل باكتر كوبدل دالاحتى كرانبول في مندرج ويل ارث وات فداوندى، منكر تكبير كم سوالات وجوابات ميزان ، بل صراط ، حساب اورجنتيون اوردوز خيون مح درميان مناظون كوبدل كر

> (١) قرآن جيد، سورة بني اسرائيل آيت ٢ ٢ (١) قرآن جيد، سوره بن السرائيل آيت ٢٨

لاہرسے بھیرادہ ہے، ہیں ۔) اوران کے باقد ہم سے کام کری گے اوران کے باؤں عوامی دیں گئے ۔

یہ خیال کیا کہ بیسب کھ زبان حال سے موگا - رجن آیات کوظاہرسے بھیرادہ یہ میں -) وَتُنْکِلِّمُنْا اَیْدِ بِہُومْ وَ اَسْنَهُ مَا اُرْجَالُهُمْ اُسْتَ کَا اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وہ اپنے چراوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلات گواہی کمول دی وہ کمیں سے ہمیں اس اللہ نے گفتگو کامکم دیا جو سرحبزسے گفتال کرداناہے۔ ارت دفداوندی مند.
وَقَالُوْالِجُلُودِهِ مُرلِمَ شَهِدُ تَسُمُ مَدُ اللّهُ اللّ

رجہنی ، جنتبوں سے کہیں گئے ، میں یانی عطا کرو با اس رزق میں مچھدد جوالٹر نعالی نے تہیں عطافر مایا۔

اوردوسروں نے اس بات کو بالکل بند کرنے کے لیے غلوسے کام ایا ان میں سے حضرت امام احمد بن عنبل رحمداللہ بھی میں خ میں ختی کہ انہوں نے سرکُنْ فَنَیکُونُ ، کی تا ویل سے بھی روک دیا ان کاخیال سے کہ بیرحون اور اُوا ز سے مما تھ خطاب ہے جو اسٹیا رکی تعالد کے مطابق ہروقت اللہ تعالی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔

حتی کہ ان کے بعض شاگردوں سے سنا کہ انہوں نے نبی الفاظ کے علاوہ آنا ویل کا دروازہ بالکل بندکردیا ہے۔

ایک نبی اکرم صلی الشرطلبہ وسلم کابدارے اور ای ہے۔

جراسود الله تفالي كي زين من اكس كا دايان القري

اَلْعَجَرُ الْوَسُودُ يَعِينُ اللهِ فِي اَرْضِهِ (۱) نيزاَب كادرت دركاى سے :-

مومن کادل است تعالیٰ کی انگلیوں یں سے دوانگلیوں کے درسیان سے . وَلُبُ الْمُؤْمِنِ مَيُنَ اِصْبَعَيْن ِمِرِثُ اصَابِعِ الرَّحْمُنِ -ره)

> ردا قرآن مجید، سردهٔ کیسین آیت ۲۵ (۲) فرآن مجید سورهٔ فضلت آئیت ۲۱ (۳) فرآن مجید سورهٔ اعسرات آئیت ۵۰ (۳) کنزالعال مبلد ۱۲ ص ۲۱۷

ره المنزالعال عبد ١٢ ص ٢١٢

www.maktahah.org

ادراک بی کاارت دے ،۔ ين رهن كي خوسنبو وائي طبرو يا يا إِنِّي لَا حِدْ كَفْسَ الرَّحْمُنِ مِنْ جَانِب ارباب ظاہر تھی تاویل کے بند کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔

حزت الم احمد بن صنبل رهم الشرك بارسي بي خيال كي جاسكتا بي كروه جانت تعديد" الستوا " سيمراد قرار کیونا بنیں ہے، اورزول سے جمانی طوریا ترا مراد منیں لیکن انہوں نے اکس دروازے کوبندکرنے کے لئے ادیل صےمنع فرایا نیز انہوں نے مخلوق کی اصلاح کا لحاظ کیا کہونکہ جب دروازہ کل جائے گا ترشکا من زیادہ ہوجا سے گا اور معالم كنرول سے باہر موجائے كا، ورمبانى عدسے بڑھ جائے كا كبوركم جينرا فندل سے بڑھ جائے اسے كنرول نہيں كيا جا

سكنا لمنذاكس معى تنبيه بي كوفى حرج بني -

اس باسس اسلاف کی سرت گواہ ہے وہ کتے تھے امورکوای طرح رہنے دوسی طرح اسٹے میں حتی کرجب الم مالك رعمدالله المناسية المنوارك بارس بي بوهياكيا توانون في فرمايا المستوادمعلوم معليك اس كيسيت بجول ما رایان لذا واجب اوراکس کے بارے بی لوجینا برعت ہے۔

ابك كرده راه اعتدال كىطرف كيا ہے انہوں نے سراس چيزى تا ديل كا دروازه كولا جوصفات خدا وندى سے

اور جر کچھ اُخرت سے منعلق ہے اسے جھوڑ دیا اور اس کی تاویل سے روکا پراشعری ہی را)

معتزلد فے اس براضا فد کیاستی کر انہوں نے امٹر تھا لی کی صفات میں سے رو ایت رد کھینا) کی تا دہل کی اس کے سمیع و بعير بوت نبز معارج كي تاويل كى -اورانهول ف كان كي كرمواج شرعي جم كے ساتھ نبي تھا، انهول ف مناب خرمزان بل مراط اورا خرت کے تمام احکام کی تا ویل کی سین ابنوں نے جموں کے روبارہ) اسٹنے، جنت ، اس کے کھانوں، نوسنبون الكاح اورتمام محسوس لذقول كاقواركيا اسى طرح جنم كا قواركيا اوربيركم ومحسوسم برشل معاورايي اگ ہے ہو جروں کوملادے گا اور میروں کو مجھلا دے گا-

فل سفان سے بھی بڑھ گئے انہوں نے اخرت بین وارو ہونے والی ہربات کی تا ویل کی اور اسے عقلی وروحانی ملاحث نیزعقلی لذتین قرار ویا ۔ انہوں سنے سبول کے اٹھنے کا انکار کی حب کرنفسوں کے باتی رہنے کا قرار کی اور کہا کہ

<sup>(</sup>۱) كنزالهال عبد١١ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٢) صفرت امام الوالحن النوى رهم الله مع يروكار الشعرى يا اشاعره كمد تعين ١٢ مزاروى-

ان رنفوس کوابیاعذاب ہوگا یا ابی تعمقوں سے نوازا جائے گا جن کا حواسسے اوراک بنیں ہوگ بی لوگ مدسے رائے بن ہوگا یا البی تعمقوں سے نوازا جائے گا جن کا حواسسے اوراک بنیں ہوگا یہ لوگ مدسے راجھنے والے بن ۔

اسس کمل تھٹی اورصنبیوں کے باکل جہورے ورمیان حدا عندال نہایت باریک ہے جس بروسی لوگ مطلع ہوسکتے ہیں جن کو توفق خ جن کو توفیق خلاوندی حاصل ہے ، وہ امورکو نوراہلی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں ، سننے کے ذریعے نہیں۔

چرجب ان امور کے اسرار اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہونے بن تو وہ سماعت اوراکس کے لیے وار دہونے والے الفاظ کو دیجھتے ہیں۔ ان ہیں سے حواکس لور نقین کے مشابہ مونے ہیں۔ سی کا انہوں نے مشابہ کیا تو وہ اسے بر قرار رکھتے ہیںا اور خواکس کے خلاف ہواکس کی تا ویل کرنے ہیں دیکن حوشنے مان امور کو محض سماعت سے حاصل کرتا سے تواس سلطی ہیں وہ تا بت قدم نہیں رہا اور نہیں اکس کا کوئی شعین موتف ہوتا ہے ہوشنے محض سماعت پراکھا وکرتا ہے اکس کا کوئی شعین موتف ہوتا ہے ہوشنے محض سماعت پراکھا وکرتا ہے اکس کے بیے صفرت امام احمد بن عنبل رحمد اللہ کا مقام ہے۔

اوراب جونکہ صداعتدل کوخوب واضح کرناعلم مکاشفہ میں داخل ہے اوراس میں گفتگو نیادہ ہے بہذا ہم اس بیں عور وفکر نہیں کرنے عرف اور اس بات کو بیان کرنا ہے کہ باطن ، ظاہر کے موافق ہے اس کا مخالف نہیں توان یا نجے اشام سے

بت سے امور واضح ہوگئے.

اور جب ہمارے خیال کے مطابق عام لوگوں کے بیے عقیدے کے بیان ہیں اتنائی کافی ہے جہم اکھ چکے ہیں اور پہنے درجہ میں استان کافر ہم تو دو دو سرے پہنے درجہ میں است سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں البتہ ہی کہ اللہ بعث سے چیلی جانے سے تنویش کافر ہم تو دو دو سرے درجے کافرت تقیم مو گی جس میں مختصر اور روشن دائل ہوں میکن گہرائی نہ ہولیں ہم اس کتاب میں ان روشن دائل کا ذکر کرتے ہیں اور صرف اس میا کتفا ورجم نے اسس کا نام سرالت القدسيد في توا عدالعقائد "

تيسرى فصل :

## "قوا عرعقائد

عقدے کے روشن دلائل کے بارے بی اس کتاب قوال دالعقائد کا بیان جرم نے تُدرس بی کھی۔ بسم الله الرحمٰن الرحسيم ؛

تمام تعریفیں اسس اللہ تعالی کے بیے جس نے سنت کو افوار بھین کے ساتھ متناز کیا اور اہل من کو دین کی بنیا دی باکوں کی طرت راہمائ کے ساتھ ترجے دی ، ان کو شیر سے داست دالوں کی کجی اور بے دین لوگوں کی گرا ہی سے دور رکھا ، اہنیں

www.makiabah.org

تمام رسولوں کے مسروارصلی اسٹوطیہ وسلم کی افتداد کی تونتی عطافر مائی اور صحابہ کرام کی بیروی کی توفیق بخشی نیزان کے بیے ملف صالحین کے پیچھے چینا آسان کردیا حتی کہ اہوں نے عقل سے مقتقیٰ امور کو مضبوط رسی سے ساتھ بکرطا۔

آوروہ اسس بات کوعبان لیس کہ کلم طبیبر اضفار کے با وجود الٹر نعالی کی ذات ، اسس کی صفات ، صدق رسول صلی الله علیہ وسسم کو نما بت کرنا ہے۔ اور انہیں بیر بھی معلوم ہوجا سے کہ اعبان کی بنیا د چار ارکان ہرہے اور ان بیں سے ہررکن کے تحت دی اصول ہیں۔

بهلادكن ب

سببارکن الله نعالی کی ذات کو پیچا شنے سے بارسے ہیں ہے اور اکس کا دارو ، اردسس اصول بہنے وہ یکرانس کے وہود، فقد م موسنے ، باقی موسنے ، بوم ، بوم برمنی نہ ہونے کا علم مونیزوہ ذات کسی جہت کے ساتھ فاص نہیں اور مرونی نقام پر تھرام وا جے زقیامت کے دل) اکس کی زبارت ہوگی اور وہ ایک ہے ۔

دوسی ارکن ،۔

درسرارکن اسس کی صفات سے متعلق ہے اور پہنی کسس اصول پرشتل ہے۔ اکس بات کاعلم (اور بیتین) ہونا جا ہے کروہ زندہ معالم، فادر، ارادہ کرنے وال ، سننے وال ، و بیسے والا ، کلام کرنے والاسے توارث کامیل بننے سے پاک ہے ،ال کاکلام ، علم اورارادہ قدیم ہے۔

نبسوا دکن ،-

تبرارکن اس کے افعال کے بارے بی ہے اس کا دار دیار کھی درس اصول پرہے وہ یک بندوں کے افعال ، اللہ تعالیٰ سے بداکردہ ہی بندے محض کسب کرتے ہیں۔

نیزید الله نعالی کی مرادی وه پیدا کرنے اور بنانے کی نفیدت سے متصف ہے وہ طاقت سے زیادہ تکلیف دینے کا اختیا ررکھا سے اسے تی ہے کئی ہے گئاہ کو ایذار دسے کسی نکو کا رکو رعایت دنیا اکس پر دا جب نہیں نیز جو کمچر ذاب ہے مزادیت کی دوبہ سے ہے رعفل سے نہیں) اکس کا انبیا و کرام کو جب نیا جائز ہے نیز ہمارے نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیہ دسم کی نبوت جائز (حق) ہے اور معجز ات کے ساتھ اسے تا ایک صاصل ہے۔

www.mahabah.org

چوتھارکن ان باتوں سے متعلق ہے ہوسننے سے تعلق رکھتی ہی اور بربھی درس اصول پر شقل ہے۔ حشر ونشر ، منکر نکیر کے موالات ، عنابِ قبر میزان ، ہی سراط کوٹا بت مانما ، حبّت دجہنم کو مخلوق تسلیم کرنا ، اما مت سے اسکام نیز ترتیب رخلانت ، کے مطابق صحابہ کرام کی فضیلت کونسلیم کرنا اور امامت کی کسٹ رائط کو مانیا ہے ۔ تفصیل ،

ارکانِ امیان بیں سے بہلارکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارسے بیں ہے اور دیاروہ ایک ہے اس رکن کے تحت دی اصول میں۔ اصول میں۔

يهلااصل:

میلی جیز حس کے ندر میں الواری روشنی حاصل موتی ہے اور معتبرطر یقتے پرعاپتا ہے یہ وہ راکستہ ہے جس کی طرف قرآن باک نے راہمائی کی ہے۔ لیس اللہ تعالی سے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں۔

ارك دخاوندى ہے :-

آكَمُ نَجُعُلِ الْاَرْضَ مِهَادًا ، وَالْجِبَالَ
آوْتَادًا ، وَخَلَقْنَاكُ مُ آوُواجَا ، وَالْجِبَالَ
فَوْمَكُمُ سَبَاتًا ، وَجَعَلْنَا اللَّيْ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا
النَّهَ الْمَعَاشًا، وَبَنيَنَا فَوْقَ كُ مُم سَبْعًا شِدَادًا ، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهُوَ فَى مَا سَبْعًا شِدَادًا ، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهُا وَهَا حَكُ مُم وَأَنْ ذَلْنَا مِنَ الْمَعْمِرَاتِ مَاءً ثَبَجَادِيًا، لِنُخُوجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَانًا ، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا مِنَادِيرًا الْفَافَاء (١)

العاعا- (۱) نیزارشاد فرایا :-

إِنَّ يَى حَلْنِ الشَّمُوانِ ، وَالْوَكُنِ وَاخْتِدُونِ اللَّبُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّيْ تَجُرِئُ فِي الْبَخْرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا اَنْزُلَ اللهُ مِنَ الشَّمَّاءِ مِنْ مَاءِ فَاحْيَا مِدِ الْوَرُضَ

کی ہے نے زین کو بھونا نہیں بنایا پہاڑوں کورکبل اور نہیں جوڑ ہوڑا بنایا تہاری نیند کو باعث آرام اور رات کو بای بنایا وں کوروز گار کے لیے بنایا اور تہارے اوپر سات مضبوط طبن بنائے ہم نے ایک نہایت روکش چراخ بنایا اور عم نے بادلوں سے موسلا دھار بارکش برسائی تا کہ اکس کے ساتھ اناج اور کسبزی اکائیں نیس نے گھنے باغ ۔

بے شک رات اور ون کے پیدا کرنے میں رات اور دن کی گردش میں مندروں میں چلنے واسے جہاز دن میں جو لوگوں کو جو تفع پنجا شے میں اور الٹرنعالی نے آسمان سے جو بانی آنا را اور اکس سے زمین کو مردہ جونے کے بعد زنره کیا ادرائس برسرقسم کے جانوروں کو بھیلایا اور بواؤں کے بد لنے بن نیزا سان وزین کے درسیان سنر با دلوں میں عقامند لوگوں کے لیے نشانیاں ہی۔

كيا انول في منين ديجاك الترنغال في كس طرح مات أسمانون كوتربرتر بنايا اوران بي جاندكو روكت بنايا اور سورج كوردكشن حراغ، اور المرافة غ كورين سے عجيب طرفقے بربدا کیا بھراسی اس اللے اور معردوباؤ نکانے

آ فَرَأُ يُنْهُ مَا تَمْنُونَ، أَانْتُمْ نَعُلُقُوبَ لُهُ أَمُ عَلَا دَجِهِ تَوْاره مَوْيَهُمْ نَكَا لِنَ مُوكِياتُمَ الصيداكرني سويا ہم خالق می -

بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فِيهَا مَنْ كُلِّ لِمَا تَبَةٍ رَلْصَرِيْفِ الزِّبَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِيَبُنَ السَّمَاءِ وَالْوَرْضِ لَوْ يَادِ الْقَوْمِ لِمُقِلِّونَ - ال

المُعْ تَرْكُيْفُ خُكُنَّ اللَّهُ سَبْعَ سَعُواتٍ طِبَاتًا وَحَعَلُ الْقُكُمُ رَفِيهِ فَيَ نُورًا وَكَعَلَ الشَّمْسُ بِسَرَاجًا، وَاللَّهُ ٱنْبُنَّكُمْ مِنَ الْدَرُضِ نَبَاتَا لَـُ مُ يُعِيدُ كُمْ فِيهُ ا كَيْحُرْحُكُمُ اخرکدا-۷)

اورادات د فلاوندی سے:-

نَحُنُ الْعَالِقُونَ - رس

جن خص كے ياس كيدهي عقل معجب وه ان أيات كے مضمون برتعور اسا بھي غور كرتا ہے زين اور أسمانوں ميں التا تعالىٰ كعجب وغرب مخلون نيز حيوان اور سرزلوں كى تعجب خيز فطرت برنظر دولا ماسے تواس برب بات بوست بون برس كرب عجیب معامله اور مسنوط ترتیب کسی ایسے صانع سے بے نیاز نہیں ہوسکتی جواکس کی ندمبر فرقا ہے اور ایسا ناعمل سے بحر اس كومضبوط كرنا اوراكس كا اندازه كرنا م بلك فريب م كه نفوس كي فطرت اس بات كي كوابي و م كريداكس كي تسخير کے تابع ادراس کی تدبیر کے مطابق بدلتا رہا ہے۔

اسى يصالله تعالى ف ارت دفر ما يا ال

أني الله سَلَقَ ذَاطِي السَّمَا وسَبْ وَالْوَرْضِ - رم)

كالشرنفالي كياريس شكت جراسانون اور زمین کو بیدا کرنے والا ہے۔

اسى كے ابنيا وكرام عليم اسلام كو صبحا كيا كه وه مخلوق كو نوحيد كى دعوت دين اوروه « لاالما الالله » بطرهين ابنين

<sup>(</sup>١) قرآن جيد سورهُ بقره آيت ١٦٢

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيد سورة نوح أيت داما مر

<sup>(</sup>٣) فرآن جيدسورهُ الوافعه ٥٥ نام) دم) فرآن مجيد، سورهُ ابراميم، آيت ١٠

یہ بات کہنے کا حکم منیں دیا گیا کہ ہمارے سے اور خلا ہے اور باقی جہاں کے لیے در سل خلا بے شک ان کی ابتلاؤنشو و نما اور عین جوانی کے اندر بھی ان کی فطرت عقل ہی ہر بات رکھ دی گئے ہے اس سے المرتعالی نے ارکت و فرطیا:۔

اوراگر کب ان سے بوجیس کر کسا نوں اورزمین کوکس نے پداکیا تو وہ ضرورکس سے کہ اللہ تعالی نے۔

كَلِيَّنْ سَأَلْتُهُ مُنَ خَكَنَ السَّمَادِتِ وَالْكَرُضَ كَيَقُولُنَّ اللهُ - را)

نيزفران فلاوندى س

نَا قِهُ كَ جُهَكَ لِلدِّيْنَ حَنِيْفًا فِطُسَ لَا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْ

بن آب اینا رُخ بکوئی سے دبن اسلام کی طرف کر این اسٹر تعالی کے دبن کومضبوطی سے پیر دجس کے مطابق اس نے لوگوں کو بیدا کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی رو و بدل نہیں ہی سبدھا دبن ہے۔

تواب انسانی فطرت اور قرآنی شوا بدیں ایسی بات ہے جو دمیل فائم کرنے سے بے نیاز کر دئی ہے بیکن ہم تاکید کے طور میا درمناظرہ کرنے والے علمادی اقتلاکرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ربات بدیم رواضی ہے کہ کوئ میں عادت بہر رہنے بیدا ہونے یں کسی پیدا کرنے والے سبب سے لیے نیاز نہیں اور عالم حادث بر را بنے بیدا ہونے یہ کہ کوئ می عادت بر را بنے بیدا ہونے یہ کسی بیدا کرنے بی حادث بر را بنے وجود کے لیے کسی سبب سے بے نیاز نہیں ہوسکت ہما دار کہنا کہ کوئی بھی حادث بر را بنے وجود کے ساتھ خاص ہے کے سلمے بیں کسی سبب سے بے نیاز نہیں بر روشن اور واضی بات ہے کیونکہ بر حادث کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص ہے کہ عقد اُس کی تقدیم و تا نور کا کرنے کی بحاثے اپنے وقت سے عنق ہونا کسی خاص کرنے والے کو عقد اُس کی تعدیم و تا کسی خاص کرنے والے کا مختاج ہے۔ اور مہا دار یہ کہنا کہ عالم حادث ہے تواس کی دلیل بر سبے کہ اجسام عالم حرکت وسکون سے خال بنیں ہو سکتے اور یہ دونوں و حرکت و سکون سے خال بنیں ہو سکتے اور یہ دونوں و حرکت و سکون سے خال بنی بی بین بین میں اور جو جزیکری حادث سے خالی نہ ہو وہ جس عادث ہم تواس دلیل بیں بین میں اور جو جزیکری حادث سے خالی نہ ہو وہ جس عادث ہم تواس دلیل بیں بین میں اور جو جزیکری حادث سے خالی نہ ہو وہ جس عادث ہم تواس دلیل بیں بین میں و میں میں دلیل بیں بین میں اور جو جزیکری حادث سے خالی نہ ہو وہ جس عادث ہم تواسس دلیل بیں بین میں دلیل بین بین داخلیں ہم تواس دلیل بیں بین میں اور جو جزیکری حادث سے خالی نہ ہو وہ جس عادث ہم تواسس دلیل بین بین دونوں را حرکت و سکون کے تواسس دلیل بین بین دونوں را حرکت و سکون کے تواسس دلیل بین بین دونوں را حرکت دسکون کے دونوں کی دونوں

وسے ہیں۔ (۱) اجمام، حرکت وسکون سے خال نہیں مونے اورب بات واضح ہے اور انرا اننایٹر تی ہے اس میں کسی غورون کر کی ضرور نہیں کمیوں کر دیننخص کسی ایسے ہم کو اننا ہے ہونہ تو ساکن متوا اور نہیں متحرک، نوایسا شخص حبالت سے سواری پر سوارہے اور عفل سے دائے سے سٹا ہموا ہے۔

(۲) ہمارا قول کرمرکت وسکون مونوں ما دیث ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے بیچھے اُ نا اور ایک کا دوسرے کے بعد

<sup>(</sup>١) قرآن جميد سورونقان آيت ٢٥

پاچانا اسس بات پر دلالت کرتا ہے اور پر بات تمام اجمام میں دکھی جاسکتی ہے جاہے وہ اجمام مشاہرہ میں ہوں یانہ ، توجو پر برساکن ہوتی ہے عقل اسس کا حرکت کوجا کر قرار وہتی ہے اور ہو چیز منتوک ہوتی ہے عقل اسس کا ساکن ہونا جائز ہے تو ہو حالت بھی طاری ہوئی وہ طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی ، راوراس سے پہلے دالی حالت معدوم مونے کی وجہ سے حادث ہوگی ، راوراس سے پہلے دالی حالت معدوم مونے کی وجہ سے حادث ہوگا ، سازے جھر باندم تربر اور مقدس ذات ہے سے سے بھا وی بحث ہو باندم تربر اور مقدس ذات ہے سے سے بھا وی بحث ہیں اس کا بیان اور دبیل اسے گا۔

(۱۳) ہماراتوں ہے کہ ہوچیز ہوادف سے خالی نہ ہودہ نودجی حادث ہوتی ہے اس کی دہیں ہے کہ اگر ایسا نہرتا تو ہر حادث سے پہلے کچھ حادث چیزیں ہوتیں جن کی ابتدا وہ نہرتی اورا گریہ خام ہوا دش ختا نہ ہوں تواکس حافر حادث کے وجود کی نوبت نہ آتی اورجس چیز کی انتہا نہ ہواکس کا ختا ہونا محال ہے ، اورا گراسمان کے لیے اپنے دورے رجی ہوں میں ، من کی کوئی انتہا رہیں تو ان کی تعداد جفت ہوگا، بعل تی ، باجفت وطاق دونوں ، باجفت بھی نہ ہوگا اورطاق بھی نہیں ، جورط اور طاق دونوں کا نہ ہونا بھی محال ہے کہوں کر بر نفی اوراب کی جورط اور طاق دونوں کا انہ ہوں سے ایک کا انہات ، دورے کے کہنی ہے اور ایک کی نفی دوسرے کا آبات ہے کہ اور برجی محال ہے کہ دونوں کا انہات ہو تو ایک اسے کیے اور برجی محال ہے کہ دونوں ہوں ہوگا ہے گئے ہوں کہ ایک اور برجی محال ہے کہوں کہ میں ایک کا خاص دیکھ کو جب کہ اس کو گئی انتہا نہیں اس کا طاق مونا ہوں کہ کے دو جفت اور طاق دونوں ہیں ہے کچے بھی نہ ہو بدے کہ اس کے دونوں ہیں ہے کچے بھی نہ ہو اسے کیے برنی ایک کا مدوث اب اس کے کہ وہ جفت اور طاق دونوں ہیں ہے کچے بھی نہ ہو کے دونوں ہیں ہے کہ بھی نہ ہو کہ دونوں ایک کوئی انتہا دہ ہوں ہوا کہ ما کم توادث سے خالی نہیں بندادہ خود حادث سے اور جب اس کے کوئی انتہا دہ ہوں دورا کے کا محادث سے خالی نہیں بندادہ خود حادث سے اور جب اس کا مدوث نابت ہم الواس کا کئی تورٹ رہیا کرنے دائے کا اختاج ہونا بدی اور واضح بات ہے۔

کی خورات نابت ہم الواکس کا کئی تورٹ رہیا کرنے دائے کا محاج ہونا بدی اور واضح بات ہے۔

دوسموا اصل بر

آس بات کوجانیا کہ الٹر تعالی قدیم ہے وہ مجینہ سے ہے ازلی ہے اکس کے وجود سے پہلے کہ نہیں بلکہ وہ ہر وینر سے پہلے ہے وہ ہر مروہ اور زندہ سے پہلے سے اس کی دلیل یہ ہے کداگر وہ حادث ہوا اور قدیم نہ ہوتا تو وہ بھی کسی پیدا کرنے والے کا محتاج ہوتا اور بھراسے پیلا کرنے والاسی دوسرے محدث کا محتاج ہوتا توب ایک ایسا تسلسل ہوتا جس کی کوئی انہا دہنیں اور جو جیز نسلسل والی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوک تی اور بھی ہمارا مطلوب ہے کہ ہم اسے عالم کو بنانے والان اکس کا انفاز کرنے والا، بیداکرنے اکس کا محدث اور مؤجد کہتے ہیں ۔

نسرااصل ،-

اس بات کاعلم مرنا چاہئے کہ دوازلی ہونے کے ساتھ ساتھ ابدی بھی ہے اس کے بدیکی کا دجود نہیں وہی اول دا خراور ظاہر وباطن ہے کیوں کم جس کا ندیم ہونا ثابت ہودہ معددم نہیں ہوگئا۔

MANANTA PARTA PARTA

اس کی دلیں ہے ہے کہ اگر وہ معدوم ہوجائے تو فواتی طور پرمعدوم موگا یا کسی معدوم کرنے والے کی وصب ہوگا ہوگا کہ فراس کی ضدہ ہو اور جس کے بارے ہیں ہر تصورہ کہ وہ ذاتی طور پردائمی ہے اگراسس کا معدوم ہو اجائز ہوتی ہو جس جا گھا کہ دہ وجود ہی جب اسی طرح عدم کا بایا جانا بھی کسی سبب کا مختاج ہے اسی طرح عدم کا بایا جانا بھی کسی سبب کا مختاج ہے اسی طرح عدم کا بایا جانا بھی کسی سبب کا مختاج ہوتا ہے ہوتا ہے اور ہد بات باطل ہے کہ ور کسی مقابل معدوم کرنے والے کی وجہ سے معدوم مو ۔ کمونکد اگر ہد معدوم کرنے والے تو اور ہو بات ماطل کی موجود گئی ہو اس کے مطابق اکس والشرافعالی ) کا وجود اور قدیم ہونا نا مربوطی ہے تو اکس کا وجود قدیم مجھے موس سے جب کہ اس کے ساتھ اس کی صد ہو۔

ادر اگر معدوم کرنے والی مخالف چرخادت ہو تو ہو بات محال ہے کمونکہ یہ عادت جو قدیم کی صد ہے دہ اکس واقع کی اس کے دجود کو دور کرنے کا کہ دور کرنے میں قدیم کی سدے دور کو دور کرنے کہ کہ وہ کہ دور کو نہ کہ کہ دور کو نہ کے دجود کو دور کرنے کا کہ سے دور کو نہ کہ کہ دور کو نہ کا کہ میں دور کرنے سے دور کرنا کا سان ہے اور تو دیم ، حادث کے مقابلے میں زیادہ مصوط اور اولی ہے۔

برا ختم کرنے سے دور کرنا کا سان ہے اور قدیم ، حادث کے مقابلے میں زیادہ مصوط اور اولی ہے۔

چوتهااصل ،-

ہمس بات کوجانا چاہیے کہ اللہ تعالی ہج سر نہیں کروہ کسی جگر ہیں اسکے بلکہ وہ جگر کی مناسبت سے بلند اور بیاک ہے۔ اس کی دہیں ہے جاس کی دہیں ہے کہ مربح وہ کری جگر میں ہوتا ہے اور وہ اپنے مقا ہے سا تقفاص ہج باہر وہ وو قال سے فالی نہ ہوا اور وہ وو توں حالات ہیں اور نہ ہوگا وہاں ساکن ہوگا یا وہاں سے حرکت کرجا نے گا بیس وہ حرکت دسکرن سے فالی نہ ہوا اور وہ وو توں حالات ہیں اور بجد وہ بھی حالات ہی جا دی مراف ہور کیا جا ہے جو کہ ہو ہے ہیں ہے لیکن می حالات ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کا بین ہے لیکن تا ہوں سے اس میں نہ مانے تو وہ لفظ کے تام جو مرفود کے مان ہوں سے اور اگر کوئی شخص اسے جو مرسے میکن کسی جگری نہ مانے تو وہ لفظ کے اور اگر اسے اس میں میں نہ مانے تو وہ لفظ کے اعتبار سے خلطی پر مرکا ، معنوی اختیار سے نہیں لا)

پانجوان اصل:

الدّنال کے بیے جبی نہیں بوج اس سے مرکب ہونا ہے کیونکرجم اس چیز کو کہنے ہی جوجو اہر سے مرکب ہوا در حب اس کا ایسا جوہر ہونا باطل ہوگیا جو کسی جگریں اسکتا ہونواکس کا جسم ہونا بھی باطل ہوگیا کیونکہ ہر جبیم کسی مکان سے ختن اور جو اہر سے مرکب ہونا ہے لہذا جو سرکا بھٹنے اور سُرط بانے حرکت دسکون اور شکل ومقدار سے خالی مونا محال سے اور بہ حدوث کی عدمات ہیں ، اور اگر بہ عقیدہ رکھا جائے کرعالم کو بنانے والا، جسم رکھتا ہے توجائز ہوگا کہ سورج اور جب اند

<sup>(</sup>۱) بعنی جوہرکے دومفہوم ہیں ایک بیرکہ وہ خور بخور قائم ہے اپنے قیام کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں اس معنی کے اعتبار سے اللہ تنا الی پر جرہر کا لفظ معادق اکت ہے دوسرامعنی یہ ہے کہ دوکسی جگہ ہیں بایا جاتا ہے اور اللہ تنا لی جگہسے پاک ہے بہذا اکس پر اس لفظ کا اطلاق کرنا جائز نہیں ۱۲ ہزاروی -

بلکی دو سرسے جسم کر بھی معبور مان بیا جائے، اور اگر کوئی شخص جرات کرکے یوں کے کرا منڈنعالی جسم ہے بیکن ہوا ہرسے مرکب نہیں نوب الفاظ میں خلطی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی نفی بھی ہوجائے گی۔ جھٹا اصل :۔

اسس بات کو جانباکہ اور تنا لاعرض نہیں جو کسی جیم کے ساتھ قائم ہو با کسی جگریں طول کئے ہوئے ہو کہ عرض دو ہوتا ہے جو کسی جیم میں داخل ہوئیں ہرجم بقینا تھا دف ہے اور اسے وجود میں لانے والا اس سے بہلے موجود تھا تو در کس طرح کسی جیم میں اسک جے حالا نکہ ازلیں عرف وہی ذات تھی اسس کے ساتھ کوئی در سرانہ تھا بھر اس کے بعدا س نے جسم اور آعراض کو بیا بین اسے فیل اس کے بعدا س نے اور آعراض کر بیا جنروہ عالم ہے قدرت رکھنے دالا ،الادہ کرنے والا خالق ہے جیساکہ اس کا بین اسے فیل اللہ اور براوسان اعراض کے بیرے تا میں بلکہ بیر تو موت اسی ذات کے بیرے حقول میں جو ذاتی طور پر قائم ہے اور مستقل باللہ ہے اور ان سے معلوم مواکہ وہ موجود ہے اور اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ نہ جو ہر ہے نہ جسم اور نہ ہی عرض ، جب کم تمام عالم جو ہمر ،عرض اور جسم ہے تو یوں وہ کسی جیز کے مشابر نہیں اور در کوئی جیز اس کے مشابر ہے بلکہ وہ تو و زیرہ ہے در در ان کا میں میں ہو ایک مشابر ہی میں اور اپنی مقد در کے اور معتور کی ہور کی کی در اپنی مقد در کے اور معتور کا میں مقدر کر کھوں کا معتور کی ہے در معتور کی ہور کی ہور کی مقدر کی ہور کی ہور کی ہور کی کھور کی معتور کی مقدر کی ہور کی معتور کی مقدر کی ہور کی ہور

المداا سے كسى جيزى مثل يا مشامر كمنا غلط بے۔

سانواں اصل :-

اس بات کا علم ہوکہ انٹر تعالیٰ کسی جبت کے ساتھ فاص ہونے سے پاک ہے کیوں کہ جبت اوپر، نیجی، دائیں، بائیں، اسے اسکے باتھے کو کہتے ہی اور اسس نے انسانی تخلیق کے واسطے سے ان جہان کو بیدا فر با کیونکہ اکس نے انسان کے بیاب کے ساتھ زمن پر ٹیک لگانا ہے اور اسے بارُں کہتے ہیں، بیاب کے ساتھ زمن پر ٹیک لگانا ہے اور اسے بارُں کہتے ہیں،

اوردور اس کے مقابیہ جے جے سر کہاجا باہے ہیں جو جہت سر کی طرف ہے اس کو توق داویر دالی جبت اس کے اس کے جات ہے ہیں اور جو جہت کی کار جو بڑی آئی ہو کر جھیت کی نجلی جات ہے اسفار شیجے ) کہتے ہیں حتی کہ اگر جو بڑی آئی ہو کر جھیت کی نجلی جات ہے اور اس کی جہت فرق بدل جاتی ہے اسفار سیے حق بیں فرق ، نجلی طرف ہے۔ اور انسان کے لیے دو باتھ بنائے ال میں سے ایک ، دوکر سرے کی نبیت عام طور پر زیادہ مضبر طرح تا ہے بین زیادہ معنوط کو بمین اور اس کے مقابل کے الی میں سے ایک کو دیمت کا اور اس کے مقابل کے مثال کہتے ہیں۔ اور اکس کے لیے شال کا نام دیا گیا ہے تو جو جہت دائی ہی ان میں سے ایک کو دیمت کا اور اکس کی طرف چلتا ہے تو جہت انسان کے مقابل کے مثال کہتے ہیں۔ اور اکس کی طرف چلتا ہے تو جہات انسان کے کوجا رہا ہے اسے نگام داگری کہتے ہیں اور اکس کی مقابل جہت کو فعد مت رہ جیسے ) کہا جاتا ہے تو جہات انسان کے میرا موسے کے ساتھ بدیا ہوئی ہیں اور اگر انسان اکس سکل پر بیدا بنروا کی گئیند کی شکل میں گول بیدا ہوتا توان جہات بیدا موسے کے ساتھ بدیا ہوئی ہیں اور اگر انسان اکس سکل پر بیدا بنروا کیا گئیند کی شکل میں گول بیدا ہوتا توان جہات بیدا موسے کے ساتھ بدیا ہوئی ہیں اور اگر انسان اکس سکل پر بیدا بنروا کیا گئیند کی شکل میں گول بیدا ہوتا توان جہات بیدا موسے کے ساتھ بدیا ہوئی ہیں اور اگر انسان اکس سکل پر بیدا بنروا کیا گئیندگی شکل میں گول بیدا ہوتا توان جہات

کا دجود با کل مرمونا توانٹر تعالی ازل بین کس طرح جہات سے مختص مہو گاجب کرجہات نوپید دعا دف اپی یا و ، اب کس طرح جہات کے ساخشفاص موسکتا ہے حب کر مخلوق کو پیدا کرتے وقت اس کے سے اوپر کی جہت نہی اور وہ اس بات سے باک ہے کراکس کے لیے اوپر کی جہت ہو کہونکر کسرسے پاک نیے ۔اوباوپر والی جہت وہ ہوتی ہے ہوسر کی جا ب ہوتی ہے۔

با عالم کی تخلیق اس کی نجلی جانب ہوگی تواکس کے بیے بنچے والی جہت کا ہونا بھی محال ہے کیونکہ اکس کے بیے پائی کا ہونا محال ہے اور تحت (نجلی جانب ) اسے کہتے ہیں جر پاؤں کی طرف ہو۔ یہ تام باتیں عقلا محال ہیں ۔ اور اگر اسے کی جہت کے ساتھ خاص کیا جائے تووہ جوا ہر کی طرح جگر کے ساتھ خاص ہو گا یا جس طرح عرض، جو سرکے ساتھ خاص ہوتا ہے جب کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اکس کا جو سریا عرض ہونا محال ہے۔ یس اکس کا کسی حبت کے ساتھ خاص مونا بھی محال ہو گا۔

ادراً گرجہت سے ان دوکے علّاوہ کوئی معنیٰ مراد بیا جائے تووہ تفظاً غلط مہرکا ابینی اکس کوجہت نہیں کہیں گے ، اگرچہ معنیٰ صبحے مہد نیز اگروہ عالم سے اوپر مہرتا تواکس کے مقابل موقا اور حجہ چیز کئی چیز کے منقابلِ رحاذی مدودہ اکس کی مثنل مہوگی بااکس سے چیوٹی باطری مہرگی اور میتمام صورتیں کئی مقلار کی متاج ہوتی ہیں جب کہ امڈ تعالیٰ جو خاتی ، واحد اور تدمیر فرانے والدہے وہ اس سے بلند و بالا ہے ۔

جہان کک سوال کے دت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کا تعنق ہے تو وہ اکس لیے ہے کہ وہی دمنا از اللہ تشبید :

از اللہ تشبید :

کی جہت وقبلہ ہے نیزاس میں اکس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذات سے دعا مائلی مب رسی ہے وہ عبد ل اور کمبریائ کی صفت سے موصوت ہے کیوں کر مبندی والی جہت بزرگ اور مبندی بر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ ذات اپنے غلبہ اور قبر سے اعتبار سے سب سے بلند ہے ۔

آنهوان اصل ١٠

اس بات کا علم ہونا چا جیے کہ اسٹرتعالیٰ کا عرش پراستوادای معنیٰ کے اصبار سے ہے جوالٹر تعالیٰ کی مراد ہے اور وہ ایسا معنیٰ ہے جوالٹر تعالیٰ کی مراد ہے اسی طے رح اس اس بی حدوث اور فنا کی عدا توں کا کوئی دخل ہے اسی طے رح اس اور دہ اس بی حدوث اور فنا کی عدا توں کی طرف استواد ہوں کا آیت کرمیری ذکر ہے اس سے جبی دہی معنیٰ مراد ہے آیت کرمیرہے۔

اسما نوں کی طرف استواد ہوں کا آیت کرمیری ذکر ہے اس سے جبی دہی معنیٰ مراد ہے آیت کرمیرہے۔

اسما نوں کی طرف استواد فور و دھوال استواد فور و دھوال میں ہوں میں استواد فور و دھوال میں اور وہ دھوال میں ہونے استواد فور و دھوال میں ہونے استواد فور و دھوال میں ہونے دول میں اور دیا ہوئے کی میں میں میں میں ہونے کہا ہے۔

اور ہے جبی تو اور فیلنے کے اعتبار سے جبے جبے کسی شام ہونے کہا ہے۔

سات آن مجيرسورهُ نفلت آبيت ال watywinakaabah.ong

مد بشرنے عراق برغلبه حاصل كيا مكين و تلوار استعمال كى اور نه خون بهايا " الى حق است اويلى كرف محوري عيدالى باطل اس أيت كى تا ديل رمجبور موعى -ارك دفدا وندى ہے:-رُهُوَ مَعَكُمُوْ آینماً كُنْ تُنْدُو ۔ (۱) اوروہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اس آیت میں معیت کو بالاتفاق احاطہ اور علم مرصول کیا گیا ) اور نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسیم کی اس حدمیث تنریف کو ورث معر محدار کیا گیا۔ اورغب يرمحول كاكيار فَلْتُ الْصُوْمِنِ بَيْنَ إِ صُبَعَيْنِ مِنْ آصًا لِعِ مُوسَى كادل الله تعالى كى الكيون ي سے دوانگيول كے الرَّحَمْنِ - ر٢) درج) الرَّحَمْنِ - ر٢) درج ذيل عدست كوعزت وأمام برجمول كياكيا آب نے فرایا :-الْتُحَجُوا لُوْسُودُ يُمِينُ اللهِ فِي أَرْضِهِ إِن حِراسود الله تعالى زمين من اسس كا داسنا القدب. يمول كم اكرا سے اپنے ظاہر مر يجور ديا ما ئے تواكس سے محال لازم كے كاسى طرح اكر استواد سے قرار كم فرا اور عشر عِنَا مراديبا عِلْ نَ وْرُارِيكِرْ فِ والدَّهِم مِحِكَاجِورِين كُوجِيُور بابوكا يا نووه اكس رعش كى شل موكا ،اكس سے طِيا با جوابد كا وريه بات عال ب اور وجيز عال كى طرف كے جائے وہ و دي عال موتى سے-نوان اصل :-السن بات كوجاننا ہے كه اگر چراللہ نعالى صورت اور مقدارسے پاك ہے جہات اور كناروں سے منزہ ہے ليكن تيات ك دن أسلموں سے دہلما مائے گا - كوں كمارث دفدوندى ہے:-وُجُونَ یَوْمَرُ نِ نَاصِرَ الله کرتِبها کا کرتِبها کا کی کی جرے تروّنازہ ہوں گے اپنے رب کو مناظر تا ہے۔ مناظر تا ہے ۔ وہم اسے دیکھا نہیں جا سکتا کیوں کر ارث و فیلوندی ہے۔

(١) فرأك مجيد، سورة عديد آيت س

(٢) سندام احدين صبل علد ٢ ص١٠١٠-

رس) كنزالعال علد ١٢ ص ١٢

رم، قرآن مجديسوره القبامة أب ١٧٧

www.maktabah.org

أنتحين اس كا ادراك بني كرسكتني حب كدوه أنتحون لَا تُنْ رِكُ فَ الْوَكِمُ الْوَفِقُولِيَةِ بِرِلْكُ کوکھرے ہوئے ہے۔ اورحضرت موسى علىمالسادم كوخطاب فرمانت موسف الله تعال في فرمايا بد آپ تھے سرکز ہنس دھی کس گے۔ كَنْ تَرَانِيْ - (٢) توتبليكس طرح معتزله كوالله بقال كي صفات كي سجان موكئ اورصفرت موسى عليه السلام كويته نه جدا وركس طرح محفرت رسی علیہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو د مجھنے کاسوال کیا جب بر (ان کے بقول) بر عال ہے اور جس حیز کا انبیا وکرام علیم السلام لوعلم ند براكس سے كند ذبن اور فوائشات كے بچارى اہل بدعت بدرجه اولى حابل بى ، رس اورا خوت مي ديدار فدا وندى سے متعلق آيت كرميركوظ بريراس ليے محول كها جا آئے كرير ديكھنا محال تك تهرين منیائے کاکبوں کہ دیکھنا ایک قسم کاکشف اور علم ہے، البتر بدعلم سے زیادہ واضح ہے توجب علم کا تعلق الشرفعالی کے ساتھ ہوسکتا ہے اور وہ کسی جہت سے ضاس نہیں تو سی جب کے بغیر دیکھنے کا تعلق ہوسکتا ہے اور حس طرح الله تعالیٰ کا مخلوق کو دیکھنا جائز سے حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں میں ہے تدریعی عارزہے مفلوق مقابلے میں مونے کے بغیراس کی زبارت سے مشرف ہو، اور جس طرح اسے سی کیفیت و مورت کے بیزمعلوم کی جاسکتا ہے اس طرح اسے دیجمناجی با ارت ہے۔ اس بات كاعلم بونا جا ب كراملر تعالى ايك ب اس كاكونى من كينين تنها ب اس كاكونى شل بني وه بدياكر ف

ورا بجاد كرف مين منفردا ورمخارب اس كاكوئي مثل نبي بواس كاعم يدبواورد كوئي الس كامقاب بي بواس بھاطے یا تھی کرے اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارت اداکرامی ہے۔

كُونِ أَن فِيتُهِمَا الْمِهَ أُولَدُ اللهُ كُنُسَدُنًا - الرّزين وأسمان مِن اللهُ نعال كي واكوني اورمعبود عن موت (٢) توان دونون كا نظام خواب بوعاً با-

(١) فرآن مجيد سور العام آيت س

(٢) قرآن مجيد سورة اعراف آيت ١٣١٠

(١٠) اس كامطلب يد سے كرمعتز لدرويت بارى نعالى كو نامكن سمجھ بن اگريد نامكن اور محال بح تى توحفرت موسى عليدانساه م امسس كا کوں موال کرتے بدامعتر لک بات علط سے ۱۲ ہزاردی۔

(م) قرآن مجيد سورة ابنياد آيت ٢٢

strans mala abah ore

اس کا بان ہے ہے کہ اگردو خلام نے اوران میں سے ایک کسی کام کا الادہ کرنا تو دوسرا اگراس کی روبر مجور ہوتا تودوسرا مغلوب وعاجز ہوتا ، اور فا در معبود نہ ہوتا اور اگراکس کی مخالفت ویدا فسٹ پر فا در ہوّا تودوکسرا مضبوط اور غالب ہو کا اور پہلاضیف اور پیاجر ہوتا اور قا در معبود نہ ہوتا۔

> دوكراركن : الله تفالى كى صفات كاعلم وربيعي وكس اصول بيشتل بهد. بهدا صل:-

اس بات کا علم ہونا جا ہے کہ کہ جہاں کو بنانے والافادرہ ادراس کا ذکراس آیت یں ہے۔ وراس بات کی شکی یہ تعلق بید ورا

وہ اس بات میں سچا ہے کبونکہ عالم اپنی صنعت ہیں مضبوط اور براکٹن میں ٹرشب کے ساتھ ہے اور ہوا دی کسی ریشی کیوسے کو دکھیے کہ اسس کی بناوٹ نہاست اچھی ہے اور اسس بربیل بوٹ سے بھی عمدہ ہیں بھر ریہ نیال کرے کہ ریکسی مردہ نے بنائے میں جسے کوئی طاقت حاصل نہیں یا ایسے انسان نے بنایا جسے کوئی طاقت حاصل نہیں تو ایسا سنحق قوتِ عقل سے مردی ہے اور غبی اور جا بل نہم کے لوگوں میں وافل ہے۔

ووسى ااصل :-

انس بات کاعلم ہونا چاہئے کرا میڈتعالی تمام مو ہودات کوجانتاہے اور تمام مخلوق کو کھیرے ہوئے ہے زمین واسان کا ایک فرہ بھی انسس کے علم سعے باہر نہیں وہ اپنے اس قول ہیں سچاہیے کہ۔

وَهُوَ بِكُلِ شَيْءً عِلَيْهُ وَ (٢) اوروه برجيز كوما ننے والدہے -

اورائس سنے اس بات کی سیافی کی طرف السس آیٹ کے ذریعے را ہمائی فرائی۔

الْخَبِينُ- الله صفى والاسم-

اس نے محلوق کے ذریعے اس بات کو جاننے کی طرب تمہاری را سمائی فرائی کہ خِلقت کی لطافت اورصنعت کا ترتیب سے مزب من اگر جھوٹی سی چیزیں مہداسس بات پر دلالت ہے کہ بنانے والا ترتیب کی کیفیت کوجا تناسبے توم کچے اللہ تعالیٰ نے

دا) قراکن مجید سورهٔ تغابن آیت ۱ د۲) خرآن مجید سورهٔ انعام آیت ۱۰۱ د۲) قرآن مجید سورهٔ کمک آیت سما

كبابداب اورتعرف بس بهي انتهارم

تسرااصل:-

ہرں بات کا علم ہونا چاہے کہ وہ زندہ ہے کیوں کرمیں کا علم اور قدرت نابت ہووہ لاز با زندہ ہونا ہے الداگر کوئ اہبی فات تصوری جائے جوفا ور ، عالم ، فاعل اور تدبیر کرنے والی ہے لیکن زندہ نہیں تو بہ بھی جائز ہوگا کہ بھوانات ک حوکت وسکون سکے وقت ان کی زندگی بین شک کیا جائے۔ بلکہ صنعت وحرفت واسے نوگوں کی زندگی بھی مشکوک ہوگی اور پنجیال جہالتوں اور گھراہیوں کے گہرسے سمندر میں غوط لسکانا ہے۔

چوتهااصل،

بانجوان اصل :-

ال قرآن مجد سوره مريم آيت ١٩

اگریہ بات اسس (اکرز) کے معبود میں موجاتی، تواکیب کی دلیل باطل موجاتی اورا تشریفالی کا یہ قول صحیح نہ موتا۔ کوٹیلک محسم شینکا میک ایک ایک محسم سے جوم مفری اراسیم علیہ السلام علیٰ فوصیہ - (۱)

توحس طرح کسی عضو کے بغیرانس کا فاعل ہونا اور دل ور ائ کے بغیرعالم ہونا معفول ہے اسی طرح آنھ کی تینی کے بغیر انسس کا بصیراور کان کے بغیر سمیع ہونا بھی عقل کے مطابق سے کہونکہ ان دونوں با نون میں فرق نہیں۔ مسلم مصلف مار

جهشااصل:

الترقالی کلام کے فربعے بیکلم سے اور۔ ایک دست ہے جواس کی فات کے ساتھ اوازا ورحوٹ کے بغیرقائم ہے بلکہ اس کا کلام کسی اور کے کلام کسی اور کے کام کی طرح نہیں ہے جس طرح اسس کا وجود، دوسروں کے دجود کے مشابر نہیں اور کلام درحقیقت کلام نفسی ہے آ واز کوحروٹ کی سکل اس پر دلائٹ کے لیے دی گئی ہے ۔ جس طرح بعض اوقات اس کلام پر انسانی حوکتی اور اشانی حوکتی اور انسانی حوکتی اور انسانی حوکتی اور انسانی حوکتی اور انسانی حوکت بند نہیں ہوتی جنائجہ اور انسانی حرکت بند نہیں ہوتی جنائجہ ان بیں سے کسی شاعر نے کہا ۔

بے شک کام توول میں سے زبان کو ول بروسل بتایا گیاہے۔

ا ورص کی عقل و سمجھ اسے اس بات کے کمنے سے نہ رو کئے کر در می زبان حادث ہے لیان اکس پر جو کمچے میری قدرت حادثہ کی وجرسے ظاہر ہوتا ہے وہ قدیم ہے تو تواکس کی مقل سے طبخ ختم کردسے اور اکس کے ساتھ گفتا کے سے اپنی زبان کو روک درسے اور اکس کے ساتھ گفتا کی سے اپنی زبان کو روک درسے اور جسے بر بات سمجھ نہ اکئے کہ قدیم وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہوا ور تمہا رسے قول بسم اللہ میں بار الیق سے پہلے ہے تو وہ میں ہو باع کے بعد ہے ترج نہ ہوگی تو ایستے تھی کی طرف نوجرسے اپنے دل کو باک رکھ ، بعض بندوں کو رمطاب یک بینچے سے ) دورر کھنے میں اللہ تعالی کا کوئی لاز ہے۔

اورجے اللہ تقا لی گراہ کرے اسے کوئی ہاہت نہیں رہے سکت اور جوادی اس بات کور عقل سے ، دورجانگا ہے کہ حفرت موسی عبد السلام نے ونیا ہیں اواز وحوف سے بغیر کام سنا، تو وہ اس بات کاجی انکار کردسے کہ بیامت کے دن وہ ایک موجود کو دیجھے گا جو کسی اور دنگ کے بغیر ہوگا اور اگر اس کی عقل اس بات کوئی ہم کی جہ دہ ایسے دجود کو دیجھے گا جو رنگ جسم ، انداز سے اور مقدار سے پاک سے حالانکہ اجی تک اس نے ایسی کوئی چنر نہیں دہی تو سننے کی قوت بی جی اس نے ایسی کوئی چنر نہیں دہی تو سننے کی قوت بی سمجھا ہے اور اگر وہ تمجھ ہے کہ اسٹر تعالی کوئی سمجھا ہے اور اگر وہ تمجھ ہے کہ اسٹر تعالی کوئی سمجھا ہے اور اگر وہ تمجھ ہے کہ اسٹر تھا کہ کام کرنا ہے میں علم کے در یعے وہ تمام کام کرنا ہے ہی علم کے در یعے وہ تمام کام کرنا ہے ہی علم کے در یعے وہ تمام کام کرنا ہے

جس برعبالت والت كرتى بن اوراگراس بات كامحه أنى ہے كرساتوں أسمان اور منت ودوز خ ايک بھو ہے سے درن بين كھے جائے بن ذرسے كے برابرول بن محفوظ موسكتے بن اور برسب كہة أنتھ كے جھوٹے سے ڈھبلے كے ذربیعے دكھ ائى ديتے بن حالانك أسمان، زبين ، جنّت اور و وزرخ أنحلى كُنيلى، ورن اور ول بن بنين اُنرسن تواسے بر بحق محجنا جا سبنے كه كلام زبان كے ذربیعے بڑھا جا اُ ہے ، ولول بن محفوظ اور مصاحف بن مكھ جا تا ہے ليكن كام ذاتى ان بن بنين آنا كول كر اگر مكھنے سے اسلام ذاتى ان بن بنين آنا كول كر اگر مكھنے سے اسلام ذاتى ورن برائى جا ہے تو الدلون الى كا نام مكھنے سے اکس كى ذات بھى ورن برائى جا ہيئے اس طرح آگ كا لفظ مكھنے سے اگر بھی كا غذ برائ جا ہے تو وہ جل جا ہے۔

#### ساتوان اصل:

کیا خکمے نعکبدگی (۱) اور پہ طلب اس کے وبود کے بعد منافعہ قائم ہے اور حضرت موسی علیم الس کے وبود کے بعد مخاطب ہو آئے بینی عب ان بی اس طلب کی معرفت بعد کی کئی اور انہوں نے اس فعریم کلام کوسٹا۔

المهوأن اصل:

(١) قرآن مجد سوره طرات ١٢

بے شک ان کا علم قدیم ہے ہیں وہ ازل سے اپنی ذات وصفات اور اسس مخلوق کا علم رکھنا ہے جے وہ بید ا کرتا ہے۔

نواں اصل: ـ

الدّتال علم کے ساتھ عالم زندگی کے ساتھ زندہ ، قدرت کے ساتھ نا درارادے کے ساتھ ادارہ کرنے دالہ ، کلام کے ساتھ متعکل سے ساتھ سعیم ادر بصارت کے ساتھ بھیرہے ادراکس کے براوسان انہی صفات قدیمہ سے ہی ابندائش نوس کا پر کہنا کہ دع علم کے بغیر عالم ہے ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کے کہ فعان مال کے بغیر غالم کے بغیر یا معلی کے بغیر عالم ایک دو سرے کواسی طرح ہازم ہیں جسے تنال بعث وارتفال باہم ہازم و معزوم ہیں اور جس طرح قبل اور قبل اور قبل اور قبل کا تصور نہیں ہوگ اور قبل اور قبل اور قبل کے بغیر نہیں ہوست اسی طرح عالم کے بغیر نہیں ہوست اسی جا ہے بغیر نہیں ہوست اسی کا عالم کے بغیر تصور نہیں ہوست یا بلکہ عقبی طور پر بہ بغیرال کی دو سرے کو ہازم میں موسات اسی کو علم سے جاسم ہے اسے جا ہے کہ اسے معلی صابح ہے بنر موسات ہیں کوئی خرق نہیں۔

تیر رایکن: یا انٹرتعالی کے افعال سے متعاق ہے اور اس میں جی درس اصول میں۔ مداد اصلاب

اس بات كاعلم ہونا چاہئے كراكس عالم بن حركيد بيدا بزناجے دہ اكس كے نعل تخليق اور بنا نے سے ہے اكس

www.makiabah.org

سے سوالس د مغلوق ، کاکوئی خاتی نہیں اور نہ ہی اسس سے بغیر کوئی محدث ربیط کرنے والا) ہے انٹر تعالیٰ نے مخاوق ا ور ان کی تسغت کوبیا کیا نیز ان کی طاقت ا ورحرکت کو ایجا دفر ایابی اسس سے بندوں سے تمام ا فعال اسی کی مخارق ہی اور اس کی قدرت سے منتعاق ہیں -اکس کی تصدیق اکس ارشاد ربائی ہی ہے :-

الله تفالى مرجيز كاخالق ہے۔

اَللهُ خَالِنُ کُلَّ شَیُ مِ لا) اورارت وفلوندی ہے :-وَاللهُ مُخْلَفَکُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ (۲)

اورائد تفال فيتهين اورتمارك اعال كومياكي-

:بزارت دفرایا. دَاسِرٌّوْاتَوْنڪُهُ اَ مِاجْهَرُوْابِهِ إِنَّهُ کامِدَ کَ سِیْمِوْ کِرِیْرِیْمُولِ

گفت گو آسته کرویا بلند و سینے کی باتوں کو جانیا ہے کیا رہ جس نے بیدا کیا، نہیں جانیا حالا مکہ وہ نہا بت لطبیف اور خبرر مکھنے والا ہے -

عَلِيبُ مَدِيدُ اسِ الشَّدُ وُهِ اَلَّا يَعُلَّمُ مُنُ خَكَنَّ وَمُعُدًا لِلَّهِ يُثُ الْخَبِيْرُ رس

اس نے بندوں کوان کے اقوال ،ا فعال اور قلبی اسرارا ور بوپٹ بدہ با توں میں ہی پر ہنر کا عکم دیا کیو کم وہ ان کے افعال کی جگہرں کو بھی جا نتا ہے اور اس کے افعال کی جگہرں کو بھی جا نتا ہے اور اس علم سر شخلین سے استدلال کیا اور وہ بندوں کے بدنوں کی حرکتوں سے متعلیٰ ہے اور حرکتیں ایک جیسی ہی اور ان سے تدریت کا مل ہے اس میں کوئی کمی نہیں اور ان سے بدنوں کی حرکتوں سے متعلیٰ ہے اور حرکتیں ایک جیسی ہی اور ان سے ساتھ بندوں کے بدنوں کے بدنوں کے دور کا مال نکھ میں تقدیدے کا در معجن کے ساتھ بندیں ہوگا حال نکھ میں اور ان کے ساتھ بندیں ہوگا حال نکھ میں اور ان کے ساتھ بندیں ہوگا حال نکھ میں اور ان کے ساتھ بندیں ہوگا حال نکھ میں میں اور ان کے ساتھ بندیں ہوگا اور معجن کے ساتھ بندیں ہوگا حال نکھ میں میں کی میں میں کہ میں میں کہ میں کا میں کہ میں کا میں کا میں کہ میں کا میں کی میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا میں کی کا در کی کا در کا در کا در کا کیو کا در کا

حرکات ایک جسی بی ماکوئی خیوان کسی طرح اسپنے کام کوبیدا کرنے بی سن قال ہو گا حال ہے کمڑی اور شہدکی بھٹی اور دیگر بھوآیات سے نہایت تطبیعت صنعتیں صاور مہرتی ہی اوران سے عقل ذیگ رہ جاتی ہے۔

توتام ارباب کے رب کے بغیروہ کس طرح خود بخود اسے بنا اپنی ہے حالانکہ توعمل اسسے صادر مور ہاہے وہ اس کی تفصیل کوننی عانتی جھوڑ بے جھوڑ سے منحلوفات عاجز ہے جب کہ اُسما نوں اور زبین کا عاکم ، اوپرا در نیعے کا تنہا بادشاہ ہے۔ دوسما اصلی د

بندوں کی حرکات کوعرف اللہ تعالیٰ پداکرتا ہے اس سے بدبات درم نہیں آتی کر بطورکسب وہ افعال بندوں کی طاقت ی نہیں بلکہ اللہ تعالی سے طاقت اور جو کھی اتت میں ہے دونوں کو میدا کیا اختیا رادر منتار دونوں کو پدیا فرمایا۔

> (۱) قرآن مجيد سورهٔ رعداً يت ۱۹ (۲) قرآن مجيد سورهٔ صافات آيت ۹۹

طاقت، بندے کا وصف ہے اور اللہ تھا لی کی تحقیق ہے اس کا کسب بنیں ہے عرکت کو اللہ تعالی نے بدا فریا اور بندے کی صفت اور کسب بنایا بیاس کی فررت بی سے جواس کا وصف ہے حرکت کی ایک اور صنعت کی طرف لبت ہے جوے فررت کی جا گا جا اسے اور محت کے احتیار سے اسے کسب کی جا گا جا اسے دیم محتی ہے جو گا مالا لی کہ وہ اختیاری اور اضطاری حرکت میں فرق ضور سمجھا ہے یا ہر بندے کی تخلیق کسے ہو مکتی ہے جا لا محد اسے کسب کی ہوئی حرکا سے کہ اجزاد اور ان کی تعداد کا تفصیلی علم نہیں ہے یوب دونوں طرفیں باطل مرکئیں توا متھا دیں احتیال باتی رہ کیا وہ بر تحقیق کے اعتبار سے بیراللہ تالی کی قدرت اس کے اعتبار سے بیراللہ تالی کی قدرت سے مقدور سے متعلق ہونے کا بیر طلب نہیں کہ وہ صرف اختراع بیدا کرتا ہی ہوکیو نکھ ازل میں اللہ تعالی کی قدرت اس کے ساتھ ایک کی قدرت اس کے ساتھ ایک کی قدرت اس کے ساتھ ایک دوسر سے قدم کا تعلق بیدا بنوا ہے اس سے طاہر ہوا کہ قدرت کا تعلق مقد ور چیز سے صول کے ساتھ ما میں ہیں۔

دوسر سے قدم کا تعلق بیدا بنوا ہے اس سے طاہر ہوا کہ قدرت کا تعلق مقد ور چیز سے صول کے ساتھ ما میں ہیں۔

تا سے ال اصل :-

بنزے کا فعل اگر میاس کا کب ہے لیکن وہ اللہ تعالی کی مراد ہونے سے خارج نہیں ہوگی اہدا لگک و ملکوت میں انھے کا جھپکنا ، ول کی توجہ با آنھے کا منوجہ ہونا اللہ تعالی کی قضا ہوقدرت الدسے اور شیت کے ساتھ ہوتاہے شراور خیر، نفع و نقصان ، اسلام اور کفر، عرفان و انکار ، کا بہا ہی ونا اکا می گراہی و مہایت ، فر بانبر داری و نافر مانی ، ٹ کی وا بیان اس کی طرف سے ہے اس کے فیجلے کوکوئی رونہیں کرسکتا ، نہ کوئی اس کے حکم کو طال سکتا ہے جھے جا ہے ہدایت و سے وہ جو کھھ کرنا ہے اس کے بارسے بی اس سے ہوتھا نہیں جا سے کا حالانکہ نوگوں سے سوال ہوگا اس برا مت کا بر متنفی علیہ تول دلالت کرنا ہے اس کے بارسے بی وجھا نہیں جا ہے گا حالانکہ نوگوں سے سوال ہوگا اس برا مت کا بر متنفی علیہ تول دلالت کرنا ہے اس کے بارسے بی وجھا نہیں جا ہے گا حالانکہ نوگوں سے سوال ہوگا اس برا مت کا بر متنفی علیہ تول دلالت کرنا ہے اس کے بارسے بی وجھا نہیں جا ہے گا حالانکہ نوگوں سے سوال ہوگا اس برا مت کا بر متنفی علیہ تول دلالت کرنا ہے کہ بوجو کھو جہ نہیں جا ہتا ہے اور جو کھی نہیں جا ہتا ہیں ہوتا ۔

ارت د فلاوندی سے بر

وَكُوُ شِنْ اللهُ تَكُنَّ اللهُ تَكُنَّ لَنَسُو السَّارُ مِم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال هُدُاهَا (١)

عقلی طور پراسس پردلیل بہہے کہ گنا ہ اور جرائم کو اگر حیا تدتعالی نا پہندفر مانا ہے اور وہ ان کا ادارہ نہیں کرنا اور بر دشمن مینی سنیطان معین کے اراد سے کے مطابق جاری ہوتے ہیں حالانکہ وہ انڈتعالیٰ کا تشمن ہے اور ہو کچھ دشمن کے اراد کے مطابق جاری ہونا ہے وہ امور انڈتعالی کے اراد سے کے موافق جا دی ہونے والے امور سے زیادہ میں تو تباہیے کوئی مسلان اسس بات کوکس طرح جائز سیمھے گا کہ اس جیار با دشاہ کوج عربت وجلال والا ہے ، ایسے رہنے کی طرف والاجائے

> رها قرارُن مجید، سورهٔ سجده آئیٹ ۱۳ www.maktahah.ong

ا کے کہ اگر کسی بین سے سروار کو اس کی طون بوٹا یا جائے تو وہ ہیں اس سے نفرت کرہے بینی اگراس گادئن ہیں اس کا کوئی و تئمن ہوا وراکس کے مقابلے بیں اس سے اطراف سے کام زبادہ ہوتا ہے تو وہ سروار اس رباست سے ہا تھا تھائے کا اور مخلوق برگناموں کا غبررہ اسے اور اہل بوعث کے نزویک بیسب کچھ اللہ تفائل سے الروے کے فلاف ظاہر ہوتا ہے تو بہ نہایت ورجے کی کمزوری اور عاجزی ہے دبینی اللہ تعالی کے لیے عجز تابت ہور ہا ہے )
اسٹر تعالی مخلوق میں نواکس کی مراد موال بھی صبحے ہوگا۔
افعال اللہ تعالی مخلوق میں نواکس کی مراد موال بھی صبحے ہوگا۔

اگرگہاجائے کہ افٹہ تفال جس چیز کا ارادہ فرنا ہے اس سے منع کیے کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم

گیے دبیاہے ؟ ٹوہم کہتے ، حکم ، ارادے کا غیرہے ، سی ہے جب کوئی مالک اپنے غام کو مارتا ہے اور بادشاہ اسے اس اسے اس کے دبیا کو رہنا ہے ۔ دروہ بادشاہ سے سانے فام کی سرکتی کی شکایت کرتا توسطان اسے جٹلا دبیائے چنا نجہ وہ اپنی دبیا کو اس کے ساسے نمالفت کرے تووہ اسے کہتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے اس کا حکم دبیا جا جب کہ بادشاہ کے سامنے اس کا حکم دونو وہ اسے ابنی بات کا حکم دسے رہاہے جس کی تعمیل اس کا مفصود نہیں اور اگروہ اسے کی مذوبیا تو بات کا ارادہ کی سامنے اس کا مذوبی اور ایسے کی اور اس کی مذوبیا تو بازشاہ کے سامنے اس کا عدر صبح خوارہ بیا اور اگروہ فعدم سے تعمیل کا ارادہ کرسے نوا بینے نفس کی ہاکت کا ارادہ کو درہے ان اور بینے نفس کی ہاکت کا ارادہ کو درہے ان اربیال سے ۔

چوتهااصل،

كانقاضا توبرتها كرانيس جنت بين بدا كرااب جب كراز مانشون كى جگه بيداكيا بهران كوخطا دُن كا بدف بنايا بير مذاب ك خطرت اور صاب ويشي كاخوف دلايا توكون عقل منداكس كوقابل رشك سمجه گا-

بإنجوان اصل ،

الله تعالی سے بیے مباتز ہے کہ وہ محلوق کوان کی طاقت سے زیادہ کلیف مے اکس بیں معتزلہ کا اختاد دن ہے ، اگرابیا کرنا جائز نہ ہونا تواسے دور کرنے ہیں ۔ کرنا جائز نہ ہونا تواسے دور کرنے کی دعا کیسے میسے ہوئی حالانکہ لوگ اللہ تعالی سے سوال کرنے ہیں اور کہتے ہیں ۔ کرنیا کہ دکا تک تک قب اُک حک اُف تھ ۔ یا اللہ اسم بروہ بوجھ نہ ڈالٹ احب کی ہمیں طاقت نہیں ۔

لَغَاجِهِ (۱) ادراسی بیے اللہ تقالی نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وسے کو خبر دی کرا برحبل آپ کی تصدیق نہیں کرسے گا چواک کوم دیا کرا پ اسے تنام اقوال کی تصدیق کا محم دیں ۔ اور ال اقوال میں ایک قول بہ جی تھا کروہ آپ کی تصدیق ہنیں کرسے گا۔ تووہ اکس قول کی تصدیق کرتاہے "کروہ تصدیق نہیں کرسے گا، اکس بات کا وجود محال ہے۔

چیااصل:-

التد تعالی کی سابق جرم اورا نے والے تواب کے بغیر بھی خلق کو در داور عداب بہنیا سکت معتزلہ کا اس منے بی افتدات سے درہاری دلیل یہ ہے کہ) وہ اپنی ماک بین تھرف کرسکتا ہے اوراکس بات کاتسور نہیں ہوسکتا کہ اس کا تھرف اس کی ملک سے نتجادر کر جائے اور اس کا تعرف اس کی ملک میں تعرف کیا جائے اور یہ اللہ تعالی اس کی ملک سے نتجادر کر جائے اور اللہ بر سے کہ غیری اجازت کے بغیر اکس کی ملک میں تعرف کیا جائے اور یہ اللہ تعالی ہے کہونکہ اس کے مقابلے بیس کس کی ملک می نبیں کہ اکس کا تصرف ظلم فوار بائے ۔اوراکس پر دبیل اس عمل کا بایا جانا ہے شکہ جانوروں کو ذریح کرنا امنین کلیف بہنی کیا جا ہے اورانسانوں کی طرف سے انہیں طرح طرح کے عذاب بیں جت کیا جے حالانگہ ال سے کوئی جرم صادر نہیں مہوا۔

الالاست

سانواں اصل : ـ

المد تعالی جوجا ہتا ہے کرتا ہے اس پرزیادہ نیک بندوں کی رہا یت واجب ہیں جیا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی برکوئی چیزوا جب بنیں بلکہ ای کے حق بی وجوب نقل کے فعات ہے کیونکہ اس سے اس کے افعال کے بارے میں بازیری بہت ہوگی جب کہ نوگل سے پوچھ کچے ہوگی ، بتا ہے اگر ہم معز بی کے سامنے برس کورکی بن اپنے اس قول کا کیا جوب وسے گا کہ اللہ تعالی برزیادہ نیک کونے والے کی رہا یت واجب ہے سکے درمیان مرزی کون اپنے اصروہ دونوں حالت اسلام میں فوت ہوئے اللہ تعالی باللے کے درمیات برطاحہ دیتا ہے اور معز بی کے درمیان مناظرہ ہوجا باہے کورکہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ایمان اور اطاعت کی مشقت برداشت کی اور معز بی کے نزدیک یہ فضیلت واجب ہے اگر بچر بوجے اے رب! تو نے اسے جھے سے زیادہ مرتبہ کیوں عطاکی اور اللہ تعالی ہواب نزدیک یہ فضیلت واجب ہے اگر بچر بوجے اے رب! تو نے اسے جھے سے زیادہ مرتبہ کیوں عطاکی اور اللہ تعالی ہواب دے اس کے درمیات نہیں کوئی اور اب فضیلت عطافر مائی اس بے برواجب فالہ جھے نزدیک میں بالغ ہو کر مون کرائو تو نے اس کے کہ تو نے محصے بیان میں موت دست دی تو برواجب فالہ جھے نزدیک میں بالغ ہو کر مون کرائی تو تو نے اس کے کہ تو نے محصے بیان میں موت دست دی تو برواجب فالہ جھے نزدیک اور اب فضیلت عطافر مائی اس بیت کی نزدیک ان کوئی نہیں گیا ،

الدُّتَال اس کا جواب بین وے کہ میں جانیا تھا اگر تو بانع ہوگی تورٹ کر کرے گا بامیری نافرہ نی کرے گا تو بہرے کا تو بہرے ہے بین بین بین فوت ہوجانا بہتر قیام معنزل کے نزویک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذریت کی جائے گا اب اگر جہم کے طبقہ ہیں سے کافر بولیس اور کہیں اسے رب ایک تھے معاوم نہ تھا کہ ہم بالغ ہوکرٹ کر کی گے تو تو نے ہیں بچین میں موت کیوں نہیں دی ہم مسلان بیجے سے مقام سے کم رہی لاضی ہوجائے۔ تو اکسی کا کی جواب ہوگا تو اکس صورت بین کی اس بات پر بھین رکھنا لاز می نہیں ۔
نہیں کا مور اللہ انتی جادیت کی وجہ سے معتزل کے ترازویں تو لیے سے بندیں ۔

ازالة تبد

اگرکہاجائے کر استفال نیک بندول کی رعابت پرقادر سونے کے باد جود بعض اوقات ان پراکباب عذاب مسلط کردتیاہے اوربہ بات تبیع ہے حکمت کے لائن نہیں ۔

www.malaabah.org

خلاف وہ بات گواہی وہتی ہے جو ہم نے اہل جہم سے مناظرہ کے بارسے میں ذکر کی بھر کی کا معنی ہے وہ دات ہوا مشیاد
کے حقائق کو جانتی ہوا وں اپنے الادے کے مطابات اسس کے فعل پر قادر موتورہ بات کس طرح نیکو کار کی رعایت کو داجب
کرسے کی جب کہ محارسے باں بھیم دوانا) وہنے میں ہوا ہے ہوا چھے لوگوں کی رعایت اپنی ذات کے لیے کرنا ہے ناکراکس
کے درسے مینا میں تعرف اور اکفرت میں نواب حاصل کرسے یا اکس کے دریتے اپنے ایسے آت کو دور کرسے ادر
پر تمام بائیں اسٹر تنالی کے لیے مال میں۔

آئهوان احدار،

الندتونالاكى بىچان اورا لائت اكس كے داجب كرنے اورك راب كى ركب واجب سے عقل كے ذريعينها اس معتزله كا اخلاب ہے۔

رہاری دلیل بہہ کہ انفل اگرچہ اطاعت کو ناجب کرتی سے کبان اس بات سے خالی نہیں کرہ کی اندہ کے بنیر واجب کرے واجب کرے واجب کرے گی تو یہ دوحال سے خالی نہیں کو فرید عالم مؤل کو داجب نہیں کرتی باکسی خالی ہے واجب کرے گی تو یہ دوحال سے خالی نہیں بونی عفود کی طوت لوٹے گی اور یہ الٹرتوالی کے تن بیں محال ہے کیونکہ وہا عراض و فوائد سے باک ہے بلکہ اس کے جن بی کفروا بیان اورا طاعت و نا فرانی سب برابریں با اس کا تعتی بندے کی عرض سے بوگا اور یہ جی محال سے کیونکہ نی الحال اس کی کوئی خرض سے بوگا اور یہ جی محال سے کیونکہ نی الحال اس کی کوئی غرض نہیں بلکہ وہ اطاعت کی وجہ سے اپنے آپ کو تعلی اور خوا شات سے دور ہتا ہے۔ اور اخرے بی تواب اور غذاب کے حق نہیں اور کہاں سے معلوم مواکہ الٹر تعالیٰ نا فر بانی اور اطاعت دونوں پر تواب مطاخ طا ورکہ نی سے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ انتہا کہ خواب کی خریجہ معلوم مؤل ہیں کہ کی طرف میدان نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں کہ خواب کی خواب کہ دوہ سے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ انتہار شرویت کے ذریعے معلوم مؤل ہے جن کے خواب و مخل کی کہا کہ نے مورت کی دوہ کے بہدی ہوئے بہدو نف خان و مخل کی کی خواب کی کہا ہے کہ ان جی سے کوئی ایک اس کے کہا دور سے اس کے کہا ان جی سے کوئی ایک اس کے اس کیے کہاں جی سے کوئی ایک اس کی خواب کو میں کرتا ہے دوسرے پر نہیں ۔

ایک پر آدمی خورت کی ہوئے ہے اور لذت محکوس کرتا ہے دوسرے پر نہیں ۔

الالاسبد

آگرکہا جائے کرجب اطاعت بیں نورونگر اصاس کی موفت شریعیت کی وج سے ہے اورشر بعیت ہمس وقت کر عاصل نہیں ہوتی بعیب تک مکلف اس میں فور وفکر ہزگر سے نوجب کوئی مکلف اپنے نبی سے کہے کہ عقل مجھ پینور وفکر واجب نہیں کرتی اور میرسے ہاں مشریعیت ، غور وفکر کے بعث ابت نہیں ہوتی اور میں خود نظر پھڑات نہیں کڑا تو ہہ بات رسول المرصلی الشرعلیہ وکسلم کو لا جواب کرد سے ۔

ہمدیبروسم در بوب رو۔ ہم کتے ہیں اس شخص کا بہ قول اس طرح ہے کہ کوئی مشخص کسی جگہ پر کھڑا ہوا در کوئی اسے کہے کہ تمہارے پہیے فررساں درناہ ہے اگر تو اپنی عگہ سے نہیں ہٹے کا تووہ تھے کھا ہے گا اور اگر تو بیچے کی طرف متوج محرکہ دیکھے گا تو بیرے سیج کو

WANTE THE REPORT OF A

نواں اصل ، -

ابنی دکوام علیم السام کی لعبنت محال نہیں ہے اسس میں براہمہ فرقہ کا اختلاف ہے (۱) وہ کہتے ہیں اسس بعبنت کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ عقل ان سے بے نیاز کردبی ہے رہم کہتے ہیں کہ ) عقل ان افعال کی طرف راہما کی نہیں کرتی جو آخرے میں باعث نجات ہوں سکے بعیسے وہ ان ادویات کی طرف راہنا ٹی نہیں کرتی جوصحت کے بیے مفید مہوں تو مخلوق کو انسیاد کوام کی اسی طرح مزورت ہے جس طرح انہیں ڈاکٹروں کی فرورت سے دیکن ڈاکٹر کی سچائی تجربہ سے نبی کی صداقت معب نے کے قرب سے معلوم ہوتی ہے۔

دسوال اصل :-

بات بدائد تعالی نے مسرت محد مصطفی صلی الله علیہ وسلم کو اکٹری نبی بناکر جیجا آپ بہاب شریعتوں بینی بہور و نصاری اور ستارہ پرستوں کے دبن کومنسورخ کرنے والے ہیں الٹرتعالی نے طاہری معجزات اور روستن ولائل کے ساتھ آپ کی تاثید فوالی

> ۱۵ یہ مکار مہندکا ایک گروہ ہے اور وہ اپنے آپ کو دین ابراہی پر سیھتے ہیں۔ والاتحاف جلد ۲ ص ۱۹۲ ) ۱۲ م ہزاروی سیماری سیماری میں الماری سیماری سیماری

جیسے چاند کا پھٹ جانا (۱) کنگر نوب کا تبیح کرنا (۲) جا نورون کابون اور اکپ کی مبارک انگیرں سے پانی کاجاری ہونا (۱)

اکپ کے ظاہر معجزات بیں سے قرآن پاک ہے جس کے ذریعے اکپ نے کفار عرب کو چینج کیا تو وہ باوجود فصا حت و باغضت کے در فعا بر کرنے گیا تو وہ باوجود فصا حت و باغضت کے در فعا بر کرنے گیا تو وہ باز توالی نے باغضت کے در فعا بر کرنے گیا تو وہ باز کی برائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اور کس کے ماتھ ساتھ اس کے برائے ہوئے کہ برائے ہی میں جا ان کے بس میں نہیں کہ وہ قرآن باک کی مثل لانے اور کسے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہیں کو برائے ہوئے کہ برائے ہی جس میں ہوئے ہیں جو سنقیل بی سے برائے ہوئے کہ برائے ہوئے کو برائے ہوئے کہ برائے ہوئے کہ برائے ہوئے کی خبریں دیں جو سنقیل بی سے برائے ہوئے کہ برائے دیں جو سنقیل بی سے برائی ہوئے کہ برائے دیں جو سنقیل بی سے برائی ہوئے کہ برائے کا تعلق تھا۔ پھر پر کو آپ نے غیب کی خبریں دیں جو سنقیل بی سے بڑی ہوئے۔

جیسے ارف دفلاوندی ہے۔

اگرامڈنٹائی نے جابا ٹونم اس دامان کے ساتھ مزور مسجد حرام بن واخل ہو گئے سروں کو منٹر واننے یا بال نرشوانے ہوسٹے۔

كَنَّدُ خُلُقُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاعَ اللَّهُ المِنْ بِينَ مُحَرِّقِتِ بِنَ رُولِسَكُمْ قَ مُقَمِّنِ بِنَ رَبِي)

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) مع بخارى كاب التفسير طبر ٢ ص ٢٢ ، سورة ٢ د

<sup>(</sup>٢) تاريخابن عباكرتبيع الحصافي يده حلد ٢ص ١٥١

<sup>(</sup>١٧) سنن الدارمي حلدادّ ل ص ٢٢ باب اكرام الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير إلما ٧-

<sup>(</sup>٢) قرأ ن مجيد سورة نتح أيث ٢٠

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد، موروروم آيت ٢

اس كى صواقت كى تصديق كردى ـ . وخفاركن:

ساعى بانين اورنى اكرم صلى المعليه وسلم كى خبرول كى تصديق برجى وس اصول برستنل س

يبلااصل:

بہ بھور مست. حشرونشر کا ذکر سے لیب بیں آباہے اور بیر حق ہے ان کی تصدیق واجب ہے کیونکہ عفلاً بیر ممکن ہے۔ اور اکسس کامطلب ناکرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نا ہے اور بیر الٹرتمالیٰ کی تعددت میں ہے جسے بہلی مزنبہ بیدا کرنا ہے۔

المُدِنَّعَالُ ارْتُ وفرأناسي.

وہ کہتا ہے کون ہڑیوں کو زندہ کرسکتا ہے جب کہ وہ پوشڈ سوگئیں آپ فرما دیجئے دہی ان کو زندہ کرسے جس نے اس ملى بارسالها عا-

تَكَاكَمَنُ يُحْيِي الْعِظَامُ وَهِي رَمِي بُمُّ قُلُ يُحِيِيهَا الَّذِي ٱنْشَاهَا ٱذَّلَ مَرَّى إِ

تہاری پیدائش اور (فیامت کے دن) اٹھنا ایک نفس

توابتدار کے ساتھ اعادہ یواسندلال فرمایا ، نیزارت دخد دندی ہے۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا نَبُنْكُ مُرَاكًا كُنُفُونِ مُحَاجِدةٍ - را)

كورع م-

www.makiabak

اعادہ واوانا) دوسری بارابتداوكرنا ہے توسيلي ابتدادك طرح برجي مكن ہے -

روسموا اصل ،-

# منكر كليركاسوال

اسس سے بارسے میں احادیث آئی میں لہذااسس کی تعدیق واحب ہے کیونکہ بیمکن ہے اسس کیے کہ اس کا تفاضا صرف اتنا ہے کہ زندگی کواس جزو کی طرف لوٹایا جائے جس کے ذریعے خطاب کوسمجاجاتا ہے اور یہ بات فی نفسیر ممکن ہے-اوراس بات کے ذریعے اسے رونہیں کیا جاسکتاکہ میت کے اجزاء کو حالت سکون میں بہتا ہے لیکن اپنے باطن کے ساتھ تکا لیف اولذات كااوراك كرماسي عب كاا تربيلاي كع بعد عبى محرك مؤيام بني اكرم صلى الدعليدوك محضرت جربي عليه السلام كاكلام سنة اورانس ديجة تف مين لوگ إب كے گرد ہوتے دہ ند سنتے تھے اور ند دیجة تھے اور انہیں اس كے علم

> لا قران مجيد سورهُ بيلين ١٩٠١٨ رم) فرآن مجد موره لفمان آبت ۲۸

إثنابي حاصل مؤنا ختناوه جائبًا ١١) نوجب ان كے لئے رفرشتوں كو) ديجينا اورك نا نہيں ركھا تھا توانہيں حضرت جبريل عليه السلام كاادراك نبس سوناتهار

تيسى ااصل ؛ -

### عذاب فبر

عداب قبر کے ارسے میں شریب نے بیان کیا ہے اسٹر تعالی فرا اسے .

ٱلنَّارُبُعْرَضُونَ عَكَمْهَا عَذُوًّا وَعَيْسًا وَلُوْمَ وه الكر بس بروه صبح وكشامين كفي جانيس اورس دن تَقْعُومُ السَّاعَةُ آدُخِلُواْلَ فِرْعَوْنَ فَياسَ قَامُ بِوَكَاعُمْ مِرِكًا كَهُ فَرِينِونَ وَسِخْتَ مَذَابِ بِن اَسَّدُالْعَدَابِ-(٢) داخل كرو-

نبی اکرم صلی الشعلیددسیم اوراسلاف دبزرگوں) کا عذاب قرسے بناہ مانگنامشورسے اوربیمکن کلی ہے بندانس كى تعدليق داجب ہے،ميت كے اجزا وكا درندوں كے بيٹوں اور يرندوں كے پوٹوں ميں منفرق ہونا الس سے مانع نہيں ہے كيونك صوان كي منصوص اجزا وكوهوس سوياس اورالله تعالى اسس بات برقادر المزادين احداس بيدافرا دے-

اورسم قیاست کے دن عدل والے ترازو قام کری گے

توجی اعمال کا وزن بھاری موگا وہی لوگ فلاح یا لیں کے ا ورجن کے اعال تول میں ملکے موں بس وہی ہیں جنہوں نے الني حان كونقصان من والا -

ميزان حق سے الله تعالى ارستاد فرأ ما ہے: وَلَضَعُ الْمُوانِينَ الْقِسْطَ لِبَوْمِ الْقِيامَةِ (٣) اورارت دفرا وندی ہے۔ فَمَنُ تَفَلَّتُ مَوَازِينَهُ فَأُولَيُكُ هُ عُوالْمُفُلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَالِثِينَ }

نَاوُلْئِكَ الَّذِينَ خَيِرُقَا الْفُسَهُمْ دِي

را، ملم شریف باب البیب عزی النبی صلی الله علیه و سعی سے رسول اکر صلی الله علیه و سے فرمایا کہی فرٹ ته انسان شکل میں آنا ہے اور و کی کتا ہے میں یا دکرنا رہتا ہوں معصم اردو جلد اس ا ١٩١ مطبوع فرد مکسال (١) قرائ جيدسورة مون كرت ٢١ رم) قرآن جيد، سورة انبار ايت ٢٢

(م) فراك مجد سويه مومنوك آيت ١٠٣ - ١٠٣

اورائس كى وجدير بحكرالله تعالى فرجات اعمال كے مطابق مامراعمال مي وزن يداكر دسے كا توبندوں كے اعمال ك مقلار تود بندون كومعلوم موجا في كم عذاب كي صورت بي عدل ا در معافى نيز دو كمن أنواب دينے كي صورت بي اس كا فضل ال بيظام سوجائے كا-

بانچوان اصل و-

برگی مراطر برایک پی مے بوجہنم کی پُشٹ پر بچھا یا گ سے بال سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اللہ تعالے ارشا د

۔ فَاهْدُ وَهُ عَمَالِ صِرَاطِ الْمَجَحِيْمِ وَقِعَوْهُ مُ ان سب کوروزخ کی طرف بانکو اور انہیں کھم اوُ ان سے اِنْکُ عُدَمَتُ وُلُوْنَ – ۱۱) اور دیمی ممکن ہے ہیں اس کی تعدیق واجب ہے کیوں کہ جو ذات پزیدوں کو ہوا ہیں آٹرانے پر فادرہے وہ انسان کو کی مراط

يرجياني راهي فادرب-جهااصل:

بمنت ودوزح

جنت وروزع بساكرد بي كفي بن الله تعالى ارف وفرقاب، اوراين رب كي بختش ماس كرفي بي جلدى كروا وراس

وَسَارِعُوا إِلَى مَغُفِرَةٌ مِنْ تَدَّيْكُمُ وَحَبُّ فِي عَيْضُهَا السَّطَوْتُ وَالْاَرْضُ أُعِدَّ تُ

(المُنْقِبُنَ -(١)

جنّت کی طرف ر دور ور) جن کی چورائی می تمام اً سمانوں وزین ساجائی وہ مقی لوگوں کے بعے تیاری گئ ہے۔

ساتواں اصل:

فلاقت وامامت

رسول اكرم صلى الدعليه وسير كي بعد المم حق حفرت الو بحرصدلين بهو حفرت عمر فاروق بير حضرت عثمان عنى اور عير حضرت على المرتضى رمنى المترعنيم) من - المام كے بارسے من نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى طرف سے كوئى نفن قطعى نبي ال كيوں كم الكر الياس الزعنف مسرون من كرون مياب في و حاكم يا المرمقر فرما مي تصيران سي على زياده ظاهراورواضح مرتا

> (١) قرآن مجيد سورهُ انبيار آيت ،٢ را) فرآن بمير سورة آل عمران كت ١٣٢

اور لوستنيده ندرت كيون كر ده پوشيده نهي ره تو يركيس لوستده ره كيا داوراگريه بات ظام تون توكيس من كئ اور مم نك نديستي -

صفرت ابو بحرصدین رضی امٹرعنہ ، صحابہ کرام کے انتخاب اور عیث کی وصب ام ہو کے اور اگر کسی دوسے صحابی کے بیے نص ثابت کی جائے ہے کہ اور یہ احجا می کونوٹرنا ہوگا۔ اس نص ثابت کی جائے ہوئے اس کے توثنا م محابہ کرام پر رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ورسے کی مخالفت کا الزام اسے گا اور یہ احجا می کونوٹرنا ہوگا۔ اس بات کو اکر اس سیسے پر نفس سے ) رافضیوں نے کھوا ہے اہل سنت کا عقیدہ سے کہ تمام صحابہ کرام باک ہم یا اور قابل تعریب بھی۔ جیسیے الٹر تعالی اور اس سے رسول صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کی تعریب ذمائی ہے۔

حفرت معاویہ اور حفرت علی المرتفی رمنی الشعنہ ماکے درمیان حجر اختلاف ہوا وہ ہاد پر بنی تھا حفرت معاویہ رمنی کی طرف سے امامت کا جھکوا مذھا کیونکہ حفرت علی المرتفیٰ رضی الشرعنہ کا خیال نقا کہ چونکہ حفرت عثمان غنی رمنی الشرعنہ کا خیال نقا کہ بونکہ حفرت عثمان غنی رمنی الشرعنہ داروں کے قاتین کو رحفرت عثمان غنی رمنی الشرع خراج کے قاتین کو رحفرت عثمان غنی رمنی الشرع خراج کے رشتہ داروں کے ) حوالے کرنا خلافت کے ابتدائی دور میں ہی اسس میں خلل کا باعث مہوگا۔ لہذا آپ نے ناخیر کو زبارہ بہتر سمجھا۔ اور صفرت معا و برمنی الشرعنہ کا خیال تھا کہ ان لوگول کے استے بڑے حرم کے با دبود اس معالمے میں ناخیر انہیں اللہ سے خون میزی مہم کے با دبود اس معالمے میں ناخیر انہیں اللہ سے خلاف ترفیب دینے کے مترادف سے اوراس سے خون میزی مجل کے بایا القدر علی مرکزام نے فرایا کہ مرحبتہ کی داروں کے است درست ہوتی ہے اورکسی جی ان علم نے مقرت علی المرتفیٰ رمنی الشرعنہ کی صوچ کو خلط قرار نہیں دیا۔

المهوان اصل بر

صحابه كرام كى فضيلت اوراس كى ترتبب

صحابہ کام کی فضیلت ان کی خلافت کی ترتیب سے مطابان ہے کہونکہ حقیقی فضیلت وہ ہوتی ہے جواللہ تعالی سے ہاں فضیلت ہوا مدارس پررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے کے سواکوئی مطلع نہیں موسکتا تمام صحابہ کرام کی تعریف ہیں بہت سی آبات اور احادیث آئی ہیں فضیلت کی باریکیوں اور اس کی ترتیب کو دہی لوگ جانسے نصے جنہوں نے وصی اور تزول قرائ کا مشاہدہ کی وہ احوال سے قرائن اور فضیلت کی باریکیوں سے یہ بات معلوم کرتے تھے۔ اگروہ لوگ اس بات کو نہ جھتے تو فعلانت کو اس مارے ترتیب نہ وہ تے اور کوئی قوت اس مارے ترتیب نہ وہ بی کیونکہ وہ اور ترقیالی کے معاملے ہیں کی طامت گری ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کوئی قوت انہیں حق سے بھر نہیں سکتی تنی ۔

نواں اصل :۔

## ت الطاامت

اسلم اور مکلف ہونے سے بعدامات کی شرائط یا نجے ہیں ، مروبہ ذا ، متنقی ہونا ، عالم ہزا ، ( احور مکورت بر) فادر ہونا

اوز دیش سے مونا، کیوں کرصنور علیہ السلام نے فر ماہا۔ اَکْ کُیْمَة قُرِیْ الْقُرِیْنِی ورا) اگران صفات کے حاملیں کئی موں توجس کے ماتھ برزیادہ لوگ بیجت کریں۔ اور جواکٹریٹ کا مخالف ہوگا وہ ماغی موگا

اسے فی کے سامنے چھکنے برجمور کرنا واحب سے.

وسوال اصل :-

#### خوف فتنرك وقت العقادا مامت

جادمی است کے دریے ہے اگراس می تقوی اور علم نہایا جا اس اور اس کومعزول کرنے میں فتذ بدا ہوتا مو اور اسے مدركرف كى طاقت ندموتوم إلى ما مت ك انعفاد كاعلم ديس كريكم ووحال سے خالى نبى يا تبديلى كى وجرفننه بيدا كري كماوراس صورت بين مسلمانون كو يونقضان موكا وه اس نقصان سيزياده موكا بوا مامت كى سنوائط بي كى وص سے برگا اور براٹ رانظ معلمت کے بیے زیادہ کی گئی ہیں۔

بنا ان اضافی سے رائط کی وجہ سے اصل مصلحت کوختم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص ایک محل بنا نے کے بیے پورسے شركوتهاه كردس يابركم ملك كوامام سے خالى ركھنے كافيصله كري اور تمام تقدمات بن بكار سيداموجا ئے اور سرحال ہے اور ہم فرورت کی وہر سے اہل بغاوت کے فیسلوں کو نافذ قرار دیتے ہیں ۔ تو حاجت اور فرورت کے وقت امامت کی صحت کا

توبہ جارا رکان ہو جالسی اصول پرشتی ہی، بر عقائد کے قواعد ہیں جوشخص ان پر عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت کے موافق سے اور بدعنبوں کے خلاف سے امثر تعالی آبنی فوفق سے بہیں سبیر صحی الرسنے پر رکھے اور اپنے احسان، وسیع کرم اور فندل سے متی اور اسے متی اور است میں مصطفیٰ رصلی المدعلیہ وسیم کرم اور فندل سے متی اوراکسی کا تعدید کے بھارے کر وار صفرت محموصطفیٰ رصلی المدعلیہ وسیم کا آپ کی مقدل سے متی اوراکسی کا تعدید کی اور کی میں ایک کا دور سے میں ایک کا دور کی میں کا بھارے کی دور صفرت محموصطفیٰ رصلی المدعلیہ وسیم کا آپ کی مقدل سے متی اور اس کا تعدید کی میں کا بھی کی دور سے میں کا دور کی دور سے میں کی میں کا دور کی دور أل اور مرفتخب بند سے پرالٹر تعالی کی رحمت مور

چۇنھى قسل،

قوا عاعقا كد

ایان،اسلام،ان کے درسیان اتصال وانفصال نیزان میں کمی زیادتی اورائس میں اسلان کے استثناء کا بیان -ال بي نين مسأل بي-بهادمسئله:

١١١م: يدك لاعاكم طدم ص ١٠٥

اسس میں اختادت ہے کرکیا اسام می ایمان سے پایر کوئی دوسری چیزے ادر اگر اسس کا غیرہے توکیا وہ اس سے الگ ہے اس کے علاوہ بھی بایا جا آ ہے یا اس کے ساتھ اسس کا ربط ہے اور یہ لازم بن توکیا گیا ہے کہ یہ دونوں الگ ہے اس کے علاوہ بھی بایا جا آ ہے کہ یہ دونوں ایک بی بعض نے کیا یہ دوجیزیں جو یا ہم منصل بنیں ہیں۔

برجی کہا گیا کرید وونوں انگ انگ ہیں لیکن ایک ووسے سے مربوط میں ابوطالب بنی نے اس سے میں بہت طویل اور حت باعث اضطراب کلام کیاہے اب ہم ہے فائدہ تقریری طرب متوجہ ہوئے بنیریتی بات کو واضح طور پرلاتے ہی توم كيت بن كالس من بن ايات بن -

ا- دونوں لفطوں کا نغوی معنیٰ کیاہے۔

٧- ستردت مين ان دولون سے كيا مراد ہے۔

م. دنیا اورا خرت میں ان دولوں کا کم کیا ہے۔

بذا بہلی محت لنوی ، دو سری تفیری اور تنبری فہی کشری بحث ہے۔

السن مين حق بات برب كرايان، تعدين كانام ب الشرقال ارت و فالا مع -

رَمَا اَنْتُ لِمُوْمِنِ لِنَا لِا) الراكب مارى تعدين كرنے والے نہىں بى

اوراسدم ماننے اوردلسے قبول كرے اور جبك جانے نيز سركشى انكاراورونا دكو تھوڑنے كانام سے تعديق كامل فاص ہے اور وہ ول ہے زبان اس کی ترجمان ہے مانیا عام ہے ول ، زبان اور دیگر اعضاء سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر تعلی تصدیق، مان لینا ، اورانکارکوچیورد دیناہے اس طرح زبان سے اخترات مے ، اوراعضاء کے ورسیے فرما نبرواری کرنا اور تھک جانا بھی اسی طرح سے تو بغوی اعتبارے اسلم میں عموم ہے اورائیان خاص سے اوراسدم کا سب سے اچھا جزد ایان ہے بیں ہرتمدین تسلیم رمانیا) ہے سکن ہرتسیم، تسدین نہیں ہے۔

اسس میں حق بات یہ ہے كرا لديت يں بر دونوں مرادت دسم معنى) بھى اُكے بى اور اختلات كے طريقے برعى ذكركيا كيا بي نيزايك دومريس داخل مون كاهي ذكري.

جمان تک ان کے مترادت ہونے کا تعلق ہے توالٹر تعالیٰ کا ارشاد کرا ہی ہے۔

فَأَخُرَجُهُنَا مَنْ حَجَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تُوسِم فَياس مِين سَعْمُ مِنول كُونِكَا لا تُوسِم في وبال

ملانوں کے علاوہ کی کا گونہ یا یا۔ فَمَا وَجَدُ نَا فِيهَا غَيْرِينِتِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ (ا) اوريرات بالاتفاق تابت ہے كروبان ايك بى كرفا. ادرارث دفلادندی ہے :-اسے میری قوم! اگر تم انڈر تعالیٰ پرایان سکھتے ہو تواسی پر توکل کرو اگر تم سسلان ہو۔ يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ النَّهُ مُ مِاللَّهِ مَعَلَيْهِ تَوْكُلُو أُونُ كُنْنُهُ مُسْلِمِينَ (١) اورنى اكرم صلى الشرعبد وكسلمت فرطايان بني الوشك مُعَلى حَمْسِ رم) اسلام كى بنياد يا نج ييزون برب. اورابك مزننه صورطيهالسام سے ايمان كے بار سے بن يو جھاكيا قراب نے ان بى يانچ بانوں كے ساقد جواب دياد كلمه ت المادت، تماز، روزه ، زكواة ، ججى جهان تك إن مين اختلاف كانعلق بي توارث د خلافندى س دیباتیوں نے کہاہم ایمان لائے تواپ فرما دیجے تم ایمان تَالَتِ الْإِعْمَا بُ الْمَنَّا قُلُكُمُ نَكُو مِنْ وَا كَالْكِنُ قُولُوا ٱسْلَمْنَا - (م) نہیں لائے بلکہ اوں کہوکہ ہم اب ام لائے۔ اكس كامطاب برسي كرم نے ظامرًا تسامي ، توبيال ايمان سے فقط تصديق اورك ام سے فاہرى طورير زبان اوراعضاوسے مان مراد سے اور صیف جبرلی علیہ السدم میں ہے -جب انہوں نے ایمان کے بارے بی سوال کیا تو نبی اکم سلی المدعلیهوسلمنے فرما یا ،۔ كَنُ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَكَوْ مُكَاتِهِ وَكُنْبُ مِ وَكُنْبُ مِ وَكُنْبُ مِ وَرُسُلِم تم الله تعالیٰ الس کے فرشنوں ،اس کی کتابوں ،اس کے رمولوں آخرت کے دن مرنے کے بعد زندہ ہونے حساب وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْبَعْثِ بَعُدُ الْمُونِ وَبِالْعُضَابِ وَبِالْقَدُرِ خَبُرِعٍ وَتَعَرِّعُ (٥) اور خروشر كى تقدير برايان لاور پھرانبوں نے اسم کے بارے بی سوال کیا تواک نے یا نیج باتوں کے ساتھ جواب دیا تواسدم کو قول وعمل کے ماته ظامرت بمست تعبير فرمايا-

> (۱) قرآن مجید سورهٔ زاریات آیت ۵۳، ۳۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ بینس آیت ۲۸ (۳) هیچ مبخاری کتاب الایمان حلد ا دل ص ۵ (۴) قرآن مجید سوره مجرات آیت ۲) (۵) شکوهٔ ولمصابیح کتاب الایمان ص ۱۱

www.maktabah.org

حزت سدرمتی الدوند کی ایک روایت بین ہے کہ نبی اکرم صلی الدولا ہے ایک شخص کو کچھوعطیہ عنا بت فرایا اور دوسرے کوند دیا سفرت سعد صنی الدون نے ایک شخص کو کچھوعطیہ عنا بت فرایا موسرے کوند دیا سفرت سعد صنی الدون من کی بارسول اللہ وصل الدون موس سے آب نے فرایا یا مسلان سے ، انہول نے بھرومی بات کہی ٹوننی اکرم صلی الدون سے المب نے بھرومی جواب دیا وا)

جہاں تک ان کے ایک دوسرے بین شامی ہونے کا تعاق ہے تو ایک روایت بیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھاگیا کو نساعمل افضل سے ؟ آب نے فرایا " اسلام " سوال مواکون سا اسلام افضل ہے ! آب نے فرایا " ایمان" (۲)

تو بہ عدیث ان کے درمیان افقال دن اور ایک دوسرے بین شامل ہونے کی دلیل ہے تغوی اعتبار سے بیال تنال
سب سے اچھا ہے ۔ کیونکہ ایمان بھی ایک عمل ہے اور وہ سب سے افضل عمل ہے ، اور اسلام تسلیم کرنے کانام ہے
جاسے وہ دل سے ہو، زبان سے یا اعضا دکے ساتھ ہو۔ اور ان ہیں سے افضل تسبیم دل سے انتا ہے یہ تعدیق ہے
جے ایمان کہا جاتا ہے اور کمل طور بر تراون مانے کی صورت ہیں لدنت ہیں مجازی معنیٰ ماننا پڑے گا۔

اختلاف کی صورت بہ ہے کہ انیان کو فقط تعدیق قلبی سے تعبیر کیا جائے اور بہ لعث محے موافق ہے اور اکسام ظاہری طور برپاننے کا نام ہے اور بہجی لعنت کے موافق ہے کیونکہ نسلیم کے بعض مقامات کو بھی نسیم کما مانا ہے۔

بہذا اس نام دت ہم) مے مصول کے لئے معنی کا عموم شرط بنیں کہ جہاں جہاں بیمعنی مکن ہے ان سب مقابات پرنسلیم ہوتھ اسے تسلیم کمیں گے دالیا نہیں ہے ) جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے جبم کے بعض حصے کو ہاتھ سگاتے تو اسے بھی چھونے والا کہا جا تا ہے اکر جدوہ تمام بدن کو نہ چھوٹے تو اگر کوئی شخص زبانی تسلیم کے مطابق دل سے تسلیم نہ بھی کرے تو بھی اکس کافل مری طور ریر مانیا اکس م کملا نے گا۔

الله تعالى محاس ارشاد كراى كابي مطلب سب ارشا وفروايا -

اسی طرح مفرت سعدر منی الله عنه کی روابیت بی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کاید فرانا مر آ دُمسُنیلو ، مجی اسی برمحول ہے کیونی ان بی سے ایک کو دوسرے پر ففیلت دی گئی اور انتقاد من سے مراد دونوں سے معنیٰ کا ایک دوسرے سے جلا

را) مند امام احمد بن صنبل طبداول ص ۱۷۹ (۲) سندام احمد بن حنبل جلدم ص ۱۱۱ (۲) قرآن مجد سوره حجرات آیت ۱۹۱

www.makiabah.org

ہونا سے تداخل لنوی اعتبارسے بھی ایمان کے موافق سے وہ بوں کر ول سے نسبایم زنا ور قول وعمل سب اسلام سے مرا و موں اور ایان اسلم بی داخل موسف والے امور سی بعن تبی نصد ان کانام ہے اور نداخل سے ہاری مراد یم ہے وہ ابیان خصوصی معنی اوراسلام عمومی معنی کے اعتبار سے لفت کے موافق ہے مرکار دوما اصلی استرعلیدو سلم نے افضل اسلام کے بارے بی سوال کے بواب بی ایمان کا ذکر اس بنیا در فرایا تھا کیونکہ آپ نے المیان کو اسلام کا ایک فاص حقد فرار وسے کراس میں وافل کر دیا۔

اوراسے تزادت سے طور براستمال كرنا يعنى ول سے تسيم كرنے اورظ برى عمل دونوں كواسدم فرار دبا جائے كيونكه يم سب کچتسیم کرنا سے اورا بیان کا بھی ہی حال سے اب اسلام کے عام ہونے ک وجہسے ا بال ہی مضوصی تعرف ہو گا اور فل مركوالس من وافل كرنا بوكا اورب عائر ب كيوند قول وعل كے ساتھ طل مرى تسليم اطنى تصديق كانتجر سے اور بعض اوقات ورخت كانام ليتے بن بيكن فيم لوشى كے طور براكس سے درخت مے بيل مراد مؤنا ہے تواس قرعوم كى دعم سے وہ اسلام کے نام مے منزاوت اور مطابن سے نہاس بر کوئی اصافہ ہوگا اور نہی، اسٹر تعالی کے ارشاد گرامی کا بھی

بس بم فعاس دبتی میں مرمن سلمان کا گھر پایا۔

فَعَا وَحَبُدُ ذَا فِبْهَا غَبُرُ مَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْ نيسري بعث

میکون با میں میں ایک ایک ایک اوروں اوروں اور بنوی ، افروی کم، جہنے میں دور کھنا اور جہنے جن میں رہنے

رسول اكرم صلى الشطيبه وسلم تے فرمايا:

يَخُدُجُ مِنَ النَّارِمَنُ كَانَ فِي تَعُلِّهِ مِثْقَالَ

ذَرُةٌ مِنَ الْبِمَانِ - ١٤)

جس دی کے دل میں ذرہ برابر بھی اعمان مو کا وہ جہنم سے

اس بات بین اختلات سے کرم حکم کس رِم رتب ہوگا بین ایمان کیا ہے کسی نے کہا وہ محن دل کا یقین ہے کسی نے کہادل کا بقین اور زبان کی شہا دت سے کسی کہنے والے تے تبیری بات بعنی اعضاء کے ساتھ عمل کا بھی امبا فہ کیا۔ ہم الس بردسے كودور كرنے ہوئے كہتے ہي كرف شفل بي يہ تنبول باتيں جمع ہوں توالس بي كوئ اختات نہيں

ичини*такіара* 

را) قرآن مجيد سورهُ داريات آيت ٢٩ (۲) میے بخاری کتاب الا پیان عبد اول ص ۸ کہ اسس کا ٹھکا نہ بنت ہے اور ہر ایک ورجہ ہے دو کسرا درجہ ہے کہ دوبا تیں اور تیبری کا کچھ محصہ پایا جائے۔ بعنی ول کا بھتی ، زبان کا قول اور لعبن اعمال پائے جائیں لیمن پرشخص گناہ کہیرہ کا مترکلب ہو باکچھ کہیرہ گناہ کرنا ہو اکس کے باہے بیں معتز لرنے کہا ہے کہ پرشخص اس وجہ سے ایمان سے خارج ہو گئیا لیکن کفریں واخل نہیں ہولیکہ اکس کا نام فاستی ہے اور میشخص ہمیشہ جہنم ہیں رہے گا۔ لیکن برعقیدہ باطل ہے جیسے ہم ذکر کریں گئے تیبرا درجہ ہرہے کہ دل سے تعدیق اور زبان سے شہا دن یا ئی جائے لیکن اعضاء سے اعمال صالحرنہ بائے جائیں الل کے علم بین اعتفاء سے ابوطالب ملی نے کہا ہے کہ اعتفاء سے حل کرنا یمان کا مصدہ ہے اور اکس کے ابنرا عیان کمل نہیں ہوتا انہوں نے اس کے ابنرا عیان کمل نہیں ہوتا انہوں نے اس کہ اجواج کا ویوئ کیا ہے ، اور ایسے ولائل سے استدلال کی ہے جوان کے مطلب سے خول میں معتقر میں جیسے النہ تنا لیک کا ارتب و ہے۔ اور ایسے ولائل سے استدلال کی ہے جوان کے مطلب سے خول میں میں جیسے النہ تنا لیک کا ارتب و ہے۔

رَاكُذِ بْنَا مَنُوْا وَعَصِلُوا لِسَّالِحَاتِ وَ وَلِكَ بَوَايِن لاكُ اورانبوں نے ایھے كام اوللے اَصْحَابُ الْعَنْتَرِ - 4)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ، ابیان کے بعد ہے ، نفس ایمان سے نہیں سے وربة عمل کا ذکر تکرار کے علم ہیں ہوگا۔ اور تعجب ہے کہ اہنوں نے اسس سلسلے ہیں اجماع کا دعویٰ کیا اور اکس کے با وجود صفور علیہ السادم کا یہ قول نقل کرتے ہیں کے نے قربایا۔

تَدَيَكُفُهُ إِلَّهُ بَعُدَ جَعْدُ رِيدِ بِمَا آخَرُ بِهِ - وه كافرنين بَوَاجِن بات كااقرار كياب ال كانكار ركا في الكار الكار

اورمعتزلہ کے اس بیقدے کو گناہ کبیرہ کا ارتکاب بیشہ بہتم میں رہے گا، کا وہ روکرتے ہیں مال کھ اس بات کا قائل اس متزلہ کا قائل اسے کہ بوشض ول سے تصدیق کرے اور نوان سے اقرار کر کے ای وقت مرجا کے ربینی میں مذکر کا قائل ہے کہ بوشض ول سے تصدیق کرے اور نوان سے اقرار کر کے ای وقت مرجا کے دبین میں من واضح ہونا ہے کہ ایمان ، عمل کے بغربونا ہے تو ہم اس میں واضح ہونا ہے کہ ایمان ، عمل ک بغربونا ہے تو ہم اس میں اضافہ کرتے ہوئے گئے ہیں کہ اگر وہ تضین زندہ رہا بیان کک کم اس کو ایک نماز کا دقت متنا اور وہ اسے جور وہ ایک کم اس کے دجود کے بیے ہمی میں رہے گا اگر وہ کے کہ جی بان تو معتزلہ کی مراد میں ہے اگر کہ کم بی ہے اگر کہ کم بین نواس کے دجود کے بیے مضروط ہے اور مذہبی ، خاکس کے دجود کے بیے مضروط ہے اور مذہبی ، خاکس کے دجود کے بیے مضروط ہے اور مذہبی بینت کے استحقاق کا سب ہے۔ اور اگر کے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک مشروط ہے اور مذہبی بینت کے استحقاق کا سب ہے۔ اور اگر کے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک

<sup>(</sup>ا) قرآن مجيد سورة بقرهُ أثبت ١٨

رى) جمع الزوائد عبدا قول ص ١٠٩ باب لا بفكراهد

زندرہ اور نمان سریٹر سے اور نہ ہی کوئی شرعی عمل کرے الو جہنم ہیں ہمیشہ رہے گا) توہم کہیں گئے بدارت کتنی ہوگی ؟ اور وہ عبادات میں مقدار میں موں گئے جوٹر نے سے ابھاں باطل ہوجاتا ہے اوروہ کئے گناہ کمبیرہ ہوں گھے جن کے ارتکاب سے ابھان باطل ہوجاتا ہے اوروہ کتنے گناہ کبیرہ ہوں گے جن کے ازتکاب سے ابھان باطل ہوجاتا ہے تواکس سلط بین نہوئی مقدار مقرر موسکتی ہے اور نہی کوئی شخص اکس طون گیا ہے۔

پوتھا درجہ ہے کہ دل بن تعدیق موجود مواور وہ زبان سے اقل کرنے اورا عال بن مشغول مونے سے بیلے انتقال کروا ئے اورا کرجا ئے توکیا ہم کس سے کہ وہ اللہ تعالی سے ہاں مومن موکر فوت ہوا ہے تواکس سلسے بین اختات ہے جن لوگوں نے تعمیل ایمان سے بیے زبان سے شہا دت کی شرط رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ برا بمیان سے پہلے فوت موا- اور بر نظریہ فاسد ہے۔

كيونكه نبي أكرم صلى الله عليرونكم في فريابا-

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِ

اوراس سنفس کاول ایمان سے بھرار ہا ہے توکس طرح بہتم ہیں رہے گا۔اور صرب بہر بل ہی صوف اللہ اس کے رسولوں اس کے فرشوں ، کتابوں اور اکورت پر ایمان کی تب وار دھی گئی ہے جب اکر بہر گزر و کا ہے۔

پانچواں ورج بر ہے کہ وہ دل سے تعدین کرتا ہے اور زندگی گی اتن مہلت مل جاتی ہے کہ وہ زبان سے کلہ شہاوت کہ سکے اور وہ اس کے دجو ب کوئی جانیا ہے کہ ایمان میں ایمان ہے کہ وہ کلہ شہاوت سے اسی طرح کرک رہا ہوجی طرح عاد شہر پر جان اور مومن ہے لیکن نہیں کہا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ کلہ شہاوت سے اسی طرح کرک رہا ہوجی طرح عاد شہر پر جان اور مومن ہے لیکن میں جہشے نہیں رہے گا۔ ایمان محق تصدیق ہے نبان ، ترجب ان ایمان سے تو زبانی شہر بات ہے ۔ کہونکہ ایمان سے نباوں اور کی کرسکے میں زیادہ ظاہر بات ہے ۔ کہونکہ معانی کی بہروی سے علاوہ کوئی سند نہیں اور تو جی اعتبار سے ایمان علی تعدیق کا نام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

« ہوستی وزرہ معربی ایمان رکھتا ہے وہ جنم سے نکل جا سے گائی،

اور زبانی شہادت کے وجوب کے با وجود ہو اُ دمی اسٹ شہادت سے فاموش رہے اس کے دل سے امیان بہیں مکانا جس طرح واجب عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے فارج بہیں ہوگا۔

کچیدوگوں سفے کہا ہے کہ زبان سے کہنا رکن ہے کیوں کہ کلم شہادت دل کی خبر نہیں بلکہ انشاء ہے، اایک دومراعقد ہے۔ اور شہادت والتزام کی ابتداد ہے لیکن بیلی ایت زیادہ فلہرہے۔ اسس سلسلے ہیں مرحبے فرق للسنے حدسے تجا دز کیا ہے وہ

<sup>(</sup>١) صبح بخارى جلداول ص مكتاب الايان

<sup>(</sup>٢) مرحبهٔ باروفرقوں من تقبیم من مِن يفصيل كيك غنيته الطالبين رعراي) مراه فرقون كابسان جزافل من ٩٠

کتے ہیں پرشض جہتم ہیں بالکل واض مہیں ہوگا اور کہتے ہی مون اگرو کیاہ کا مرتکب ہو جہتم ہیں ہمیں جائے گا۔ غفرت ہم ان کے قول کا بطلان بیان کریں گے چھٹا درجہ ہر ہے کہ وہ زبان سے "دا الدالة الله ہے حدد سول الله " بجسے ہیں ول سے تعدیق نہ کرے تواس ہی بہیں شک ہیں ہے کہ کفار کے لئے انزوی حکم آور الیا شخص ہینے جہتم ہیں ہے گا۔ ول سے تعدیق نہ کرے تواس ہی بہیں شک ہیں ہوئے گا کہونکہ اور اس سے دل برالمالا میں ہیں ہیں کہ وہ ونیوی حکم ہیں جس کا تعلق بارشا ہوں اور حکم انوں سے ہے ہسلان سمجا جائے گا کہونکہ اس کے دل برباطلاع ہیں ہوئی اور ہم ہر لازم ہے کہ جرکھا اس نے زبان ہے کہا اس کے ول برب ہی سمجی ہیں اس کے دل برباطلاع ہیں ہوئی اور ہم ہر لازم ہے کہ جرکھا اس نے زبان ہے کہا اس کے وہ ہر کراگر اس حالت برباس کا کوئی فربی برت نہ دار مسلمان فوت ہوجا ہے ہو وہ دل سے تعدیق کرے اس کے بوفتوی حاصل کرے اور کھی ہیں میں اس شخص کی مورت کے وقت دل سے تعدیق کرنے والا نہ تھا اور وراث ہر ہے قبلہ کو رہا و نکا ورا و نکا کرنا خروری ہوگا ہیں علال ہے جیا اس نے دی سال عورت سے نعدی کرنے والا نہ تھا اور وراث ہو تعدیق کی وہا وہ ناخ وہا وہ کا موردی ہوگا ہیں عالی ہی ہیں سے نعدیق کی فربیا وہارہ نکا کرنا خروری ہوگا ہیں تعدیق کی فربی وہارہ نکا کرنا خروری ہوگا ہیں خروس ہوگا ہیں خور ہیں۔

علال ہے جیا اس نے کئی سال عورت سے نعا ح کی چراس نے دل سے تعدیق کی فربی وہارہ نکا کرنا خروری ہوگا ہیں۔

قابل غور ہیں۔

تواس بات کا احتال ہے کہ کہا جائے دنیا کے اعمال کا ظام ہی وباطی دارو دار فلام ہی بات پر ہے اور ہم بھی اتحال ہے کہ کہا جائے دوسروں کے سے اس کا باطنی حال ظام نہیں ہے جبکہ خواکس کے بیے اس کا باطن اس کے اور اند تنا بی خواکس کے بیے اس کا باطن اس کے اور اند تنا بی خواکس کے بیے اس کا باطن اس کے اور اند تنا بی خواکس کے درمیان ظام برہے ۔ لیکن نربادہ بہتر بات برہے اور اند تنا بی زبادہ موات حالیات کا اور اس میں دوبارہ نکاح کرنا بی بازم ہوگا اسی میے حضرت حذیف رفیاں نکاح کرنا بی بازم اور گا اسی میے حضرت حذیف رفیاں می مرف والے منا فق کی نما نرجازہ بی نہیں جائے تھے اور حضرت عرفار وق مرضی اور تناز دنیا بین ظام ہری خوار وق مضی عن نہیں جانے نصے اور خاز دنیا بین ظام ہری خوار وق مضی عن نہیں جانے نصے اور خار دنیا بین ظام ہری خوار میں بیادہ اس ہے اور حمام سے بی جو ای اداری طرح الدفا کی کے بیے واجب ہیں کیونکہ حضور عبد السام نے فیا ا

طَلَبُ كُنْ الْحَكُولِ فَوِيُّيَ أَنْ بَعْدَ مَا لَا مُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ مَا الْمُعَالَىٰ مَا الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِّمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعِلَىٰ الْمُعِلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَى الْمُعِلِمِي الْمُعِلَى الْمُعِلِمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِم

اور بربات ہارے اس فول کے خلاف نہیں کہ ورانت اسلام کا حکم ہے اوراسلام، نسیم کینے کا نام ہے ، بلکہ کمل طور پر سیلیم کرنا وہ ہے جوظا ہر و باطن کوشا مل ہو۔ بہ فقی ظی بخشی میں جوظا ہری الفاظ، عموی ولائل اور قیا سول پر بنی ہی اپنا جوشی میں موسی میں میں میں موسی کی اس میں قطیب ہے جینے فن کلام میں بیطر لفتہ والمجے مہد کیا کہ اس میں قطیب ہے جینے فن کلام میں بیطر لفتہ والمجے مہد کیا کہ اس میں قطیب سے جینے فن کلام میں بیطر لفتہ والمجے مہد کیا کہ اس میں قطیب سے جینے فن کلام میں بیطر لفتہ والمجے مہد کیا کہ اس میں

تطعيت كونلاش كيا مانا بعيس بوشفى علوم من عادات اوريسوم كى طرف نظر كرناسيدا سي فلاح نبس موتى-اگرتم كور منتزله اورمرحية كامشبهكيا ب اوران كے قول كے باطل بونے بركبا شبهات اوران كاازاله دلیل ہے ؟ قریم کتا ہوں وہ قرآن پاک کے عوم سے سند بیدارتے ہیں۔ موحيد كاستيد: مرجم كن مي كول موس حق من واخل نيس موكا الرجه وه تام كن بول كا مركب بو-كرالله تغالى ارت وفراً كاب

پس جوکوئی اپنے رب برایان لائے تواسے ماکمی تکلیف کاخون ہے نہ زیادتی کا۔

وہ لوگ جرانڈ تعالی اورائس کے رسولوں بایان لائے وي سيح لوگ بن -

جب وی رای جاعت اس رجنم )س ڈالی جائے گ تواس كا داروعنهان سے لو چھے كاكي تنهارے ياس ولان والانس الفاكس كي كون نس مارے یاس طورانے والے آئے مگر عم نے انہیں جوشلایا اور کہا

الدتعالى نے كيونانل نس كيا-تواس مين در كالمالقى فرج ، عام بي تومناسب بي كري يسيم من والاجلك و وجلال في والابور

اس جنم ب دى بدخت داخل موكاجس في ملايا اور كور

مَعَنْ يُوْمِنْ بِرَبِّ فَكُويَحَاثُ بَحْسًا وَلَوْرَهَفَاً- لا)

اورارت د خلاوندی ہے۔ وَالَّهٰ يْنَ الْمُنْوَا بِاللَّهِ وَيُسْلِمُ ٱلَّٰإِيكَ هُمُوا لَصَّدِّ لَيْنُولَنَ (١) اورارات دخا وندی سے۔

كُلَّمَا الُّقِي فِبُهَا فَقُ جُ سَأَلَهُ مُرْخَزَنَتُهَا ٱكَمْ مِا تِكُمُ نَذِ يُرْفَانُوْ كَا تَدُجَآءَ مَا فَذِيْرُ فَكُذَّبِنَا \_ سِهِ وَفُكُنَّا مَا نَزُّلُ اللَّهُ مِن

تَوَيَّمُ لَوَّهُ الْوَشُقَى الَّذِي كُنَّ بَ

را، قرآن مجيد سورهُ جن آيت ١١ ري فرآن ميد سورة عديد آبت ١٩ (١) فرآن بحب سورهٔ مل آیت ۸-۹

اورارشا دباری تعالی ہے۔

وَكُنُولِيٌّ رِمِي

(م) قرآن مجيد سورة البيل آيت ١٩

ہوآ دمی نیکی کوسے تواسے اس سے بھی پہتر سے گاا ور دہ اکس ون کی گھراسٹ سے مامون و محفوظ ہوں گے۔

بے ثاک اللزنالی نیکی کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔

ير حرجى ہے اثبات عبى اور نفى عبى ۔
اور الله تعالى نے فرما ،
مَنْ جَارَّبِ الْحَسَنَةُ فَكَ الْحَجْرُ مِنْ هَا وَهُمُّ مُنْ الْحَرَّبُ الْحَبْرُ فَا وَهُمُّ مُنْ فَنَرْعٍ بُوَمِينَةٍ الْحِنُونَ لا)
تواعان تمام نيكيوں كى بنيا دہے ۔
اور ارت و فداوندى ہے :
اور ارت و فداوندى ہے :
اِنْ اَدَلُهُ مُنْ يُحْبُّ الْمُحْسِنَةِ نَ رِلا)

اورارت وفرمایا ،۔ إِنَّا لَا يُصِيْعُ آجُرَمَنُ آحُسَنَ عَمَلَاً ۔ (٣) بِشَكْم اچھے كام كرنے والوں كے اجركو ضائع نبي رُتے .

الین ان توگوں سے بیے اس بن کوئی دلیل نہیں کیونکہ ان آیا ت بیں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں عل کے ساتھ اہمان مراد ہے اس بیے کہ مہمبان کر بیکے بن کر کمبی ایمان کا لفظ بولاجا ماہے اور اس سے اسلام مراد ہوتا ہے اور وہ دل ، زبان اور اعمال کی موافقت ہے ، اور اس معنی پر بہت سی احادیث دلات کرتی ہیں جن میں گن ہ کا روں کے لیے سزا اور سزا کی تغلار
کا ذکر ہے ۔ اور نبی اکرم صلی اسلم علیہ وسلم کا ارت دگا ہی ہے ۔ " وہ تخص کی جنم سے نکلے گا جس کے دل بیں فرما برابر ایمان ہوگا ، رہے حدیث گزر حکی ہے ، توجب مک وہ دافل نہیں ہوگا کیسے نکلے گا۔

اورفراك باكس ارشا دفدا وندى سے

رِتَّا اللهُ لَا يَغْفِرُ كُانُ يُنْفُركَ مِهِ وَيَغْفِرُ مُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَنَاعُ-

(4)

بے شک الطرفقال اس بات کونہیں بخفے گا کہ اس کے ساقد نشر کی افترایا جائے اورائس کے علاوہ کو بخش وے گا۔

توسنیت کے ساتھاستننا رکہ جے چا ہے بخش دسے) باتقیم پردلالت ہے رکم جے نہیں چاہے گا نہیں بختے گا۔) اورارٹ د خلاوندی ہے :

١١) قرآن مجيد سورة نمل آيت ٨٩

(٢) قرآن مجيد سورة بقره آيت ١٩٥

(١٧) وكان مجيد سوره كبعث آيت ١٠٠

رَمَنُ تَيْعُمِ اللهُ مَرَسُولَهُ فِإِنَّ لَهُ كَا مَ اور جستیف اسٹر تعالی اورائس سے رسول صلی اسٹرعلب - لَهُنِّ نِثْمِ الْحُدَةُ وسمى نافرانى كرے اس كے بيے جہنم ب وه لوكس بن سین رس کے۔ تواسے مقرکے ساتھ فاص کرنا مط وحرفی سے - الله تعالی فے ارت و فرایا۔ سنوا بے شک فام ممنیہ کے علاب میں موں گے۔ ٱلدَّالِنَّ الطَّالِمِيْنَ فِي عَذَابِ مُّفِيْمِ (١) اورارشاد بارى تعالى ب- -وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّيَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُ هُ هُدُ اور ج ادمی رانی کا مرکب بون اسین مند کے بن آگ ين دالاها كے كا-

في التَّارِ (٣) توسرایات برجن برعوی مکم ہے اور سران کیان کے مقابلے میں برب جن سے انہوں نے عموم ثابت کم اقتا اور تحصیدہ و لا ويلى دونون طوف فرورت مع كيونكراها ديث مباركر من واضع طورير آيا مي كناه كارون كوعذاب موكا . ملكراللد تغالل كا بداينًا درًا في الس سليدين واضب كربيب كيديد ب كيونك كون كلى موس كناه كارتكاب سے فالى نہيں .

ارث وفلاوندى سے:

وَإِنْ مِنْكُمُ الَّهِ وَارِدُهَا (م)

اوراناد فاوندی ہے۔

تَوِيَعُنَكُوهَا إِلَّهُ ٱلدُّشْفَى ٱلَّذِي كُذَّ بَ وَتُوكَيُّ رِهِ

اس رجنم) میں وہی شخص داخل ہوگا جو نہایت برسجت ہے اس نے جھٹل با اور منہ بھیرا-تواس سے خصوص جاعت مراد ہے یا " اشقی " سے کوئی خاص معین آدمی مراو ہے۔

ادرارت دفد وندى ب.

" كُلُّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَاكُهُمُ

حِب اس جنم بن كوفي برى جاعت والى جاسے كى توجينم كا داروغدان سے بوچھے كا-

الدسراك في السن بي داخل مونا ہے۔

وم) قران مجيد سوره مفوري آبت مه (۱) قرآن مجد سوره جن آیت ۳ ۲ رم) قران مجدسوره مرم آیت ۱) رم) فراك مجيد سوره منل آيت ٩٠ ره) خران مجيد سورة الليل أين ١٥-١١

(١) فرأن مجد سورهٔ لک آیت ۸

سے کفار کی فوج مراد ہے اور عالم کوخفوص بنانا کوئی بعبدبات نہیں اس آتیت کی بنیاد برامام اشعری اور شکلین کی ایک جماعت کے عموم کے صیغوں کا انکار کمباہے اور یہ الفاظ اس سلسلے ہیں کسی قریبے کے متماج ہیں جوان کے معنی پر دلات کرے۔

معتزل كاشيه:

ارث دفداوندی م

وَافِّهُ لَغُفًّا رُكِّينُ ثَابَ وَامَّتَ وَعَمِلًا

صَالِحًا نُعَداهُ تَداى (١)

اورادت دفداوندی ہے!

وَالْعَصْرِاتِ الْوِنْسَانَ لَغِيْ خُسُدٍ إِلَّهُ

الَّذِينَ أَمْنُقُ ا وَعَمِلُوا الشَّالِعَاتِ - ١٧)

اورارشاد خلاوندی ہے،

كَانُ مِّنْكُفُ إِلَّهُ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّلْكَ

حَمَّا مَّقْضِيًّا رسى

بحوارث دفرمايا:

المُستَدُّنَكِمُ اللَّذِينَ اتْفَتُوا (١)

ا درارشا و خداوندی ہے۔

رَمَنُ لَيْمُونِ اللَّهُ وَرُسُولَ لُدُخِياتٌ كَ اللَّهُ

نَارَجَعَتُم - (٥)

توان عام آبات بن الله تعالى فعا بيان كے ماتوعل كا ذكركيا ہے۔

اورارشادباری تعالیہے۔

بے شک بی استیخش دوں گا جس نے توبری ابیان لایا اور اچھے عمل کئے بھر ہوایت یائی۔

اورزہا نے کی قیم ہے شک انسان نفسان ہی ہے گروہ لوگ جوابان لاسے اورانہوں نے اچھے کام کئے۔

اور مرایک فے اس جنم میں جانا ہے بہتم ارسے رب کاحتی فیصل ہے۔

بعرسم متنى وكون كونجات ديس مكي

جوشخص الله تعالى ا درائس مے رسول کی نا فرمانی کرے بے شک اس کے بیے جہنم ہے۔

الا فرآن مجيد سورهُ طلط آيت نبر ١٢

(٢) قرآن مجيد سورة العصر آيت نبر إنا ١٠

(١١) قرآن مجيد سورة مريم آيت غبر الم

(م) نوآن مجيد سوره مريم أيت نمبر اي

ره قران مجيد سوره جن آيت نبر ١٢٠

وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِينًا مُنْعَمِّدًا فَجَزاعُ لا جَهَمَّا مُعَجَمِّمً جَفَعُ مِن كومان لو فَكِرَ قَل كرے اس كابدلم خَالِدًا فِنْهَا - (١) جہم ہے۔ ان عمومي أيات بين عبى خصيص بعد كيونكدالله فرايات ر وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ لَدُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (٢) اوروه اس رسرك كے علاوہ كوجس كے بيما ہے بخش دے۔ بی ہے۔ تو شرک کے علاوہ اگناموں) کی خشنش بین اس کی مثبت باقی رہنی چاہیے اسی طرح نبی اکرم صلی المدّر علیہ در سلم نے فرایا ، جنم سے وہ ادمی طبی نکل ما نے گاجس کے دل میں زور ارجی ایمان سوگا . اورارشاد فلاوندی سے ، إِنَّا لَةَ نَصِيْعُ الْحَبْرَمَةُ الْحَشْقُ عَمَلَةً رَمَّ الْحَصَلُ الْمِلْ الْحَلِمُ الْحَصَلُ الْمُ الْمِل توابان اور تمام عبادتوں كا اجرابك كن ه كى وجر سے كيسے ضافع ہوجائے كا-ارشا وفا وندى وَمَنْ نَفْتُكُ مُومِناً مُتَعَصِّدًا. بوشفى كسى موس كوحان يوجيكر فتلكرس وه بميشه تهنم ام) بن رہے گا! اس کا مطلب بہہے کرمقتوں کو اسس کے ایان کی ومبہ سے قتل کرے داس طرح قائل کافر ہوجا آ ہے اور ہمیشہ جہنم یں رہے گا ہرفائل مرادنہیں ۱۲ ہزاروی) اس قعم کے سب پر امادیث آئی میں ۔ ابك سوال كاجواب! ار تم كورك السي صعوم بواند مب مختارير سے كوايان بي اعمال كا دخل نيس ما لائد بزرگوں كا قول معروت ہے كم يان، تعدين، قول اورعل كانام بيتواس كاك مطلب -ہم کہتے ہیں کر عل کو ایان سے شمار کرنا کوئی خلات عقل بات بنیں کیوندیہ رعل اسے مل راہے جیسے کہا جاتا ہے مسر

> (۱) قرآن مجید سورهٔ نساد آیت می<u>ه</u> (۷) قرآن مجید سورهٔ نساد آیت م<u>دم</u> (۷) قرآن مجید سورهٔ کهف آیت ۲۰

(۲) خوآن مجيد سوره نساء آيت نمرسه ميساد ۱۱ مراس ۱۱ مراس

اور باتھ انسان سے بین حالانکہ بمعلوم ہے کہ اگر سرنہ ہو تو وہ انسان بنین کہلائے گا ہا تھے کے ہونے کی وہ سے وہ انسان ہوئے سے نہیں نکل سکتا اسی طرح کہا جا باہے ترتبیجات اور تکبیرات نمازسے بی اگر حیران کے نہونے سے غاز باطل نہیں ہوئی تو ول سے ایمان ایسے جیسے انسان کے بیے سر بو قال سے کہ اکس کے مذہونے سے ایمان نہیں پایجا آ اور باتی جا و ول سے ایمان اللہ علیہ وسلم نے فرابا۔ وور سے اعضاء کی طرح بین بین بی سے بعض وور سے اعضاء سے اعلیٰ نہیں ۔ اور نبی اکر مسل اللہ علیہ وسلم نے فرابا۔ لک آئی آل آل قال سے تو وہ مومن نہیں مؤل ۔ مؤمن نہیں مؤل۔ مؤمن نہیں مؤل۔

اورصحابہ کرام کا عقیدہ ،مغنزلہ کے عقید سے کی طرح نہ تھا کہ زناکی وجہ سے آدی کا ایمان ختم ہو جا آسیے بکیمانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کا بل ایمان کے ساتھ سچا مومن نہیں ہوتا ۔ جیسے وہ تخص جس کے اعضا کھتے ہوئے ہوں اور وہ عاجز ہو آؤ کہا میائے کہ برانسان نہیں تواکسس کا مطلب ہے کہ خفیقنٹِ انسا نبیت اسے عاصل ہے لیکن اکس کے بورجو کمال انسائٹ سے وہ اسے حاصل نہیں ۔

ا بمان میں کمی زیا دی اسان اس بات برشفق شھے کہ امیان کم اور زیادہ ہوتا ہے جا رہ کے ذریعے ایمان میں کمی زیا دی اس بات برشفق شھے کہ امیان کم اور زیادہ ہوتا ہے جا رہ کے دریعے زیادتی کا تام ہے تواس بن کمی زیادتی کا تصور نہیں ہوسک تو میں کہنا موں کہ ہما رہ اسلان را مادیث کے گواہ اور عادل شعے اور کمی کے بیے جی ان کے قول سے دُوگر دانی جائز نہیں لہذا امنوں نے جو کھے ذکر کیا وہ نق ہے اس کے سعینے میں فورکر نا چاہیئے۔ اس میں اس بات پر دبیل ہے کوعل ، ایمان کے اور اور اس کے ارکان سے نہیں بلکہ وہ ایک نرائد چیزے نرائد تھی موجود ہے اور ناقص بھی اور کوئی چیز ذاتی طور نہیں برختی لیا ہے کہ اس میں دار میں یا برختی یا جیز ذاتی طور نہیں برختی لیا ہے کہ اس میں دار میں یا در کوئی جیز ذاتی طور نہیں برختی لیا ہے کہ اس میں دار میں یا

موناب ك وجرسے اضافر موااور مركم اللي مجمع نهيں كدركور اور سجدس كى وجر نمازي اضافر مؤاس بلد أواب وكن كى وجر

سے امنافرمزا ہے نواس بات کی نفر سے سے کہ ابان کے لیے ایک وجود ہے بھراس کے بدزیادتی اور کمی کی وجہسے

ای کے حالت بدتی ہے۔ سوالے : - اگرتم محوکرا عتراض باقی ہے کر تصدیق کیسے زبادہ اور کم ہوتی ہے حالانکہ وہ ایک ہی خصلت ہے ۔ جواب : - بیں کہا ہوں حب ہم من نقت ترک کر دیں اور کسی کے ٹوروشنب کی پرواہ نہ کریں اور پردہ اٹھا دیں تو اُسکال ختم ہوجا ہے گاتو میں کہتا ہوں کہ ایمان اسم مشترک ہے اور مینین طرح استعال ہوتا ہے۔ دا بی تعدیق قلبی برلیوں بولا جاتا ہے کہ وہ محق تقلید ہوتی ہے کسی قسم کی وضاحت یا انشراح مدر نہیں ہوتا ہے وام

ایان ہے بلہ خواص کو چیوٹر کر بانی تمام مخلوق کا ایمان اس طرح موا ہے۔ بیرعقبدہ ، قلبی بقبن سوتا ہے جو کبھی مفبوط اور سخت رجانا اور می مزور سخنا اور دصلاط جانا سے بیسے دھائے کی گرہ ہوتی اور بیات فلات تیاس نہیں اسے بیودی برقیا کس کھے کہوہ اپنے عقیدے بی مسوط من اسے کسی فوت اور ڈر کے ذریعے اسے جیبنائیں جاسکتا کسی جلے ، وعظ اور محیق ودائل کے ذریعے بی ایسانیں کرسکتے اسی طرح عیسانی اور برختی ٹوگ بن اوران بن سے کچھ ہوگ ایسے بن کرمعولی کام کے ذریعے انہن تک میں ڈالا جا سکتا ہے اورا دنی جیلے یا تون زوہ کرنے کے ذریعے اسے اپنے عقیدے سے نیمے آئامہ سکتے ہیں اس کے با وجود بہلے قدم کے لوگوں کی طرح اسے بھی اپنے عقید سے بی شک بہیں ہوتا لیکن پنجائی میں ان دونوں کے درسیان فرق سے بربات سے عقیدے بر بھی موجود ہے على اسى ارادے كورٹھا نے اور زیادہ كرنے بن مؤثر ہوتا ہے جن طرح درخوں كوماني وميان كنشوونمامين مؤثر تواسع-اسى بليد الله تعالى في والا

يس ان مح إيمان بره كي -

فَزَادَ ثُهُمُ إِيمَانًا - لا) اورارك وفرايا:

"اكدان كے إيان بي اضافہ موجائے۔

رىتىزُة ارُقُوا يُمَاناً مَنْعَ إِيْمَانِهِ عُدرِي

اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا جیسے بعض روایات میں آیا ہے۔ ابان رفضااور كفتا رمتاب-

الوُيمَانُ يَزِبُدُو يَنقص - رسى

اوربرا بان کی کی اورزیادتی ول بی عباوت کی تأثیر کے اعتبار سے موتی ہے اورائس بات کا اوراک اسی تنفل کو ہوتا ہے جوعبادت کی مصوفیت کے وقت جب اس کادل مرف اس طرف متوصر موا درعبادت میں کوتا ہی کے دفت من تقابل كرسے تواسے رق معدم موجانا ہے كرميلي حالت ميں ايمان كى مضبوطى اس طرح ہوگى كما اگر كوئى شخص ال كوشك مين والناجا بعقوايسا نهي كرسك كا-

ملا وشغص تنم بررحت كالقنقاد ركفنا موجب اپنے عقبدے كے مطابق على كرتے ہوئے اس كے سرميد ما تحد بھیرے اوراس سے ساتھ شفقت کا ساوک کرے تواہتے باطن سے رحمت کی تاکید پائے گا وراکس علی سے میں رمت بڑھ جائے گا اس طرح جوشفن تواضع برعقیدہ رکھت ہے جب اس کے مطابق عل کرے یا دوسرے کے سامنے عاجزی کا با مظاہر کرے توعمل کی وجرسے اپنے دل میں تواضع کی زیا دتی محوس کرے گارتمام فلبی صفات میں جن کے

> لا) قرآن مجيد سورة توب آيت ١٢٨ له قرآن مجد سورة فتح آیت م (١١) ارخ ابن عاكر علد ٢ ص ٢٠١٠ نرجه حارث بن سلم

باعث اعفا سع مل صادر سونا ب معراعمال كا اثران صفات بريرا بعد توده البين بكاكرويا اور برها ويام يربعث سنات دینے والے اور باک کرنے والے امور کے بان س ا کے گا۔

جہاں باطن کا ال سر کے ساتھ تعلق اورعفا کہ وقعلوب کے احمال کا ذکر سوگا ۔ یہ ملک کے عالم ملکوت کے ساتھ تعلق کی جنی سے ہے مک سے عالم فاہر مراد ہے جن کا ادراک حواس کے ساتھ سن اسے اور ملکوت عالم غیب سے جن کا ادراک نور بصبرت سے بقابے ول عالم مکون سے بے جب کہ اعضاء اوران محا غال کا تعنی عالم مک سے ہے ان درؤں عالموں سے درمیان اتنا باریک فرق ہے کہ بعن لوگوں نے انہیں ایک می فیال کیا ورووسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نلا ہری عالم کے سواکھے نہیں اور وہ لی محکوس اجسام ہیں اورجس نے دونوں عالموں اور ان کے الگ الگ ہونے کا الاک ك تواس رابط كواكس شعري بال كيك.

مشبشدا ورشراب اپنی رقت رصفان کم باعث ایک درسرے سے مثابہو سکنے گویا شراب ہے بالد نہیں یا بیا اسے

اب ہم مقصود کی طرف مو مختے ہیں کیونکر بہ عالم، علم معاطر سے خارج ہے لیکن دونوں عالموں کے درمیان جی انفال و ارتباطب اسى بيئم ويجن بوكرعلوم مكاشفه مر كلوى عومهما دكى طوف مالل موت مي حتى كر برلى شدت كم ساتواس سے الگ موتے من تواس اطلاق کے اعتبار سے ایمان میں اضافہ موا ب اسی لیے حفرت علی المرتعنی رضی السرعند نے فربایا سابیان ایک سفیدنشان کی طرح ظامر ہوتا ہے جب بندہ نبک اعال کرتاہے تورینشان بڑھ کرنے او سرجا اے يهان ككر تمام ول روش موعاً اس اورما فقت الكسياه نشان كى طرح ظامر بوتى سے حب وه الله تعالى كى موات كونوراب توربراه كرور ول كوسياه كردى بعراس بعرب الدى جاتى بعد ومنى بعراب نعيه آيت يرفعي -

كَلَّوْ رَانَ عَلَىٰ ثُلُوْمِهِمْ را)

ر۲) دوبرا اطلاق برب کراس سے تعدیق اور عمل دونوں مراد ہوں جیسے سرکار دوما لم صلی الشعلیہ وسلم نے فریایا۔ آلد دیکان بیٹنے قسر بعثوق بابا ر۲) ایمان سے سنرسے زیادہ دروازے بیں۔ اور جیسے نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا: زانی، زناکے وقت رکاملی موس نہیں ہوتا۔ كَوْيَذُنِي الزَّانِيُ تَحْكُومُ مُوْمِنَّ - (١١)

(١) فرآن مجدرسوره مطففين آبت ١٦ (٢) صحيم سلم جلداول ص ١١م كن ب اليمان -

رس مجع بخارى جلديس ١٠٠١ كناب المحاطين-

جب لفی ایان کے مقتفیٰ میں عمل واخل ہوجا سے تواسس کی زیادتی اور نفضان کا طرفہیں ہوتا اور کیاوہ ایمان ہو محق تصدیق کانام سے زیادتی کو قبل کرنا ہے ؟ توریمی نظریات ہے ، اور ہم نے اس بات کی طوف اشارہ کیا کہ وہ بھی اس بیں موٹرسے ۔

الله المستراطلاق برہے کہ اس سے ایسی بیتی تقدیق مراد موس میں کشف اور انتشراح صدر متواہد اور نور بھیرت کے ساتھ سٹا بدہ پا یاجا تا ہے اور بہر بھی تقدیق مراد موسی میں کشف اور انتشراح صدر متواہد اور بہر تقدیم میں شک ساتھ سٹا بدہ ہوتے ہیں ہیں کہا ہوں کہ وہ امریک میں شک نہیں اسس میں بھی نفس کا اطبینان منتقب ہوا ہے شکا « دو ایک سے نیادہ ہوتے ہیں » بیں جس فدرا طبینان ہے اسس تدراس بات میں نہیں کہ وہ عالم صنوع عادت ہے ؟

اگرم دونوں باتیں شک سے پاک ہیں۔ تو بفتی اموروں احت اور اطبیان کے درجات ہیں مختلف ہونے ہی ہم فی سے یہ بات اکتاب انعلم میں علی اسے لوگائے نے یہ بات اکتاب انعلم میں علی اسے افرائ سے منعلی فصل میں ذکر کی ہے۔ اب اسے لوگائے کی ضورت نہیں نوان تینوں معاتی کے اعتبار سے واضح ہوگی کردی کھیے ان اسان سے ایمان کی نریا ذنی اور دی کے بارسے میں فریا ہے وہ متی ہے اور دہ کس طرح می نہیں ہوگا جب کہ احادیث میں کیا ہے کہ میں شخص کے ولی رایک فرق کے بار ایمان ہوگا وہ جنم سے سے محل میں ایک فرق کے بار ایمان ہوگا وہ جنم سے سے سے کا اور لیمن احادیث میں دیتا ر کے برابرا بیان کا ذکر ہے دا، تو اگر دل میں تف وت منہ ہوگا ہے۔

سوال: - اسلاف کے قول "بی ان شاوا ملامومن بول" کا کیا مطلب ہے حال کا استثناء شک ہوتا ہے اورا میان بی شک کفر ہے۔

ایمان کے اقرار میں استثنار

جواب :یاستشار صبح ہاوراس کی چاروجہیں ہی دو وجہوں کی نسبت شک کی طرف ہے اصل ایمان کی طرف نہیں البتہ
اس کے خاتمے اور کمال کے ساتھ تعلق ہے، اور دو وجہوں کی شک کی طرف نسبت نہیں-

میں کی وجب ؛ بیرٹنک کی طون منسوب نہیں ہے بلکہ اس بات کے خون سے ہے احتراز کیا جاتا ہے کہ خودا پیٹے نفس کی پاکیز گی بیان سے ہے۔

اپیٰ پاکیز کی بیان ندکرو۔

ی اکیے نے ان توگوں کو شہیں دیجھا جو اپنی پاکیز گی خود مان کرتے میں۔

ويجيئ كس طرح المدِّنقالي پرهوط گُولت إن -

الله تعالى ارشاد فرقاً ہے: فَكَ تُوكُولاً نُفُسكُمُ رِا)

اور فرایا :-اکف تَدَایِی الَّذِیْنَ بُزگُونَ انْسُسَهُ عُدُری)

اورارت دخلافدى ئے، انظر كينة يَفْتَرُون عَلَى اللهِ الكَّنِ بَرِس)

(۱) نواکن مجد سوره نجم آمیت ۲۷ (۲) نواکن مجد سوره نسا د آمیت م<sup>49</sup> رس فراکن مجد سوره نساد آمیت م<sup>48</sup>

كى دانا سے بوجھا گيا براسے كياہے ؟ اكس تے جواب ديا انسان كا اپنى تعريف كرنا - اوراميان بزرگى كى اعلى صفات بين سے ہے دراس پر نقین سے بات کرنامطلق پاکیزگی بیان کرنا ہے اوراتشناد کا صیغہ گویا عرب سے شفل کیا گیا ہے جے الى انسان سے بوجها جائے أب طبيب يا فقيد بامفرين ؟ توره كم كا بال انشا والله : توبير شكيك كى علم من نبين ہے۔ بلكدابين نفس كوذاتى بإكيزائ كع بيان سے نكائ سے نوب صيغة ترويد اور نفس خيركو كمزور كرنے كے بے سے يعنى خبر سے جوبات اورم ان ہے اسے کمزور کرنا ہے اور وہ اینا ترکیہ ہے،اس ناویل کے مطابق اگر کسی برے وصف سے بارے سوال کیا جائے توات شنا دہز نہیں ہے۔

دوسری وجه :

مرصال میں الله تعالیٰ سے ذکر سے تو ملکا آیا ور تمام امور کومشیت خدا وندی کی طرف بھیزیا الله تعالیٰ نے اپنے بنی صلی الله عبدوهم كوهي سي طريقة سكوابار

ار اوفداوندی سے:

کی کام کے بارے میں بندکس کرمی اسے کل کروں گا مگرانشا دانشدگیس-

وَيُواْفَقُولِنَّ لِشَيُّ مِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًّا اِلدَّانُ يَّنْكُاءُ اللهُ - را)

يمواس بات كوفر ملكى اموز ك محدود نهي ركا بك فرمايا:

عمضرور مسيرحرام مين واخل موسك الرائد تعالى فيهام اس حال میں کہ امن والے ہوگے اپنے سروں کو منڈانے والے بابال موانے وا ہے۔

نَتُدُخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَاكِ اللَّهُ امنين مُخَلِّق أَنَّ رُءُوسُكُو وَمَقَوِّينَ-

عادلك الله تعالى كوعلم فعاكدوه ضرور وافل مول سك اوربي اسس كيشيت تعى بيكن مقصور اسس بات كي تعليم دينا فعا توننی اکرم صلیالسُّرعلیہ وسلم المرتعالیٰ كیطون سے جو خبر بھی وسینتے جاہے وہ معلی ہوتی بامشکوک، اس میں مع ربقہ اختیار فراتے حق رجب نبي اكر صلى الليطليدوس فبرسّان مين وافل موس نوفر ما يا-

اسے مومنوں کے گھروالوا تم برسلامتی ہواگر اللہ تعالے نے جا اور م طی تماسے ساتھ ملنے والے میں۔

ٱلسَّلَةُ مُرْعَكُيْكُهُ وَارْفَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَاعَ اللهُ مِكُولِد حِفْون - (١)

> (١) قُواَن مجيد سورة كميت آبيت نبر ٢٣ (٢) قرآن مجيد سورهُ فتح آيت ٢٠ رس معيم ملكاب الجالز طداول ص ١١٣

عاہ نکہ ان کے ساتھ ملنے میں کوئی شک نہیں لیکن ا دب کا تقا ضاہے کہ اللہ تفائل کا ذکر کیا جا شے اور امور کا اسی سے دبط فائم کیاجائے اور بہ صیغہ اس بات پر دا الت کرتا ہے حتی کہ عرف میں بہ رغبت اور تمنا کے افہار سے بے استعال ہوتا ہے جب تم سے کہا جائے کہ فلاں شخص جلدی مرجا ئے گا تو تم کہتے ہوان شا وا دلٹر تو اکس سے تمہاری رغبت معوم موفی ہے تا ہے تا ہے فلان شخص کی بھاری جلد ختم موجا ہے گا اور وہ جمعے موجا ئے گا تو تم نفط ان شا والٹر کہتے ہوئی برجی رغبت کا افہار سے ۔ نوب کار شک سے رغبت کی طوف چھیر و با گیا تو اس طرح اللہ تا گا ہے وہ کرکی طرف چھیر و با گیا تو اس طرح اللہ تا کا فیم رہے۔ نوب کار شک سے دکر کی طرف چھیر و با گیا تو اس طرح اللہ تا کہ دکرکی طرف جھیر و با گیا تو اس طرح اللہ تا کہ دکرکی طرف بھیر و با گیا ہا ت جس قدم کی جو۔

تبسرى وجدد

میشک کی طرف منسوب سے اوراس کا معنیٰ سے میں ان شام الله یقیناً مومن ہوں کمیوں کہ اللہ تعالی نے جند ہوگوں کو خاص کمرتے موسے ارتثا وخرمایا -

ٱوليُك هُمُ الْمُعْمِينُ حَقًّا - (١) وه لوك سِي مون بن -

تواس کی دوسیں ہوگئیں اور سبر کمال ایمان میں شک کی طرف اولٹا ہے اصل ایمان کی طرف نہیں اور سرشف کو ا بنے ابیان کے کمال میں شک ہوتا ہے اور بر کو نہیں اور کما ل ایمان میں شک دو دجہ سے صبحے ہے۔

(۱) منا فقت ، ایمان کے کمال کونوائل کردیتی ہے اور یہ بوپٹیدہ بات ہے اس سے براکت ثابت بنیں موسکتی۔ (۱) ایمان نیک اعمال سے کمل ہونا ہے اور کا مل طور ریان اعمال کے وجود کا علم بنہیں ہوتا۔

عمل کے بارے میں ارشار فداور ی ہے۔

بے شک دکا بل مومن وہ لوگ بہرجوا ملاقعالی اصالس کے رسول صلی الله علیہ و کم مرابیان لائے پھر انہوں نے شک ہیں کی ا ور اللہ تعالی سے راستے میں اپنے مالوں اور عالوں کے ساتھ حبا دکیا وہی لوگ سیھے ہیں۔ إِنَّمَا الْمُغُمِّنُونَ الَّذِيْنَ امَنُولَ بِاللهِ وَرَسُولِم نُسْمَ كَهُ مِيرُنَّا بُولُ وَجَاهَدُ وَابِاللهِ وَرَسُولِم وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِبُلِ اللهِ أُولِيكَ هُهُ. الشَّادِ تُونَ - (٤)

تونك اس مدق مي موما بداس طرح الله نفالي في ارشاو فرايا!

وَلَكِنَّ الْمُرَّمِّنُ الْمُنَ بِأَللْهِ وَأَلْبِي مِ الْإِ خِرِ بَهِن نَبَى اسْتَفْ كَيْبِ بِواللَّرْفَالَ المُحْرِ وَلْنَوْل وَالْمُلَدَّ كُلِّةِ وَالْكِتَابِ وَالنِّبِيْنِيُ رَمِ) تَابِ اورا نِبَاركرام مِرْمَان لايا ـ

را، قرآن مجید سوره انفال آیت مه رم) فران مجید سوره مجرات آیت ۵۱

اس) قرآن مجد سوره بعن ما المام الما

توبس اوساف كالشرطبيان فرمائي جيدويدو بوراكرنا اورشكل برصركنا-یں لوگ سے ہیں۔ ٱوليكَ أَلَّذِينَ صَكَ تُكُوا را) اورارت دفداوندی ہے۔ الشرفعالي تم مين سے إيان والوں اوران توگوں سے درجات بلندر اسے جنہاں علم دیا گیا ہے۔ يَرُ فَعِ اللهُ الَّذِينَ المنوُ مِنْ كُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَرْجَاتٍ-١٧) اورارشاد فرمايا ا تمیں سے جن لوگوں نے فتح کمرسے بیلے خرج کیا اور جہاد کیا وہ بارنس ۔ تَوَبَّبْتَوِيُ مِنْ كُمُّ مَنَ الْفُقَ مِنْ قَبَلِ الْفَنْحِ وَفَاتَلُ - (٣) اورفرايا به هُمُ كَذَرَجَاتُ عِنْ كَاللهِ - (م) وہ الشر تعالی سے إل مختلف ورجات والے ہیں۔ نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے قرابا، امان برمبنہ ہے اوراکس کا ب س تقوی ہے۔ ٱلُونِيمَانُ عُرُمِانٌ وَكَبِاسُهُ الشَّقُوى ره، ١ورفرالي بد آلِو يُمَانُ بِفُنْعُ وَّسَبْعِيْنَ بَابًا آوُنَاهَا ایان کے سرسے زبادہ دروازے میں جن میں سے كمترس دروازه راست سے نكبیت ده جيزكوشانات إِمَا طَهُ ٱلْوَذِي عَنِ الْطِرُئِيِّ رِهِ توب رایات واحادیث) کمال ایان کے اعال کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتی ہیں ۔ ایمان ، نفاق اور سٹرک خفی سے رات کے ماقدی مراد طرے۔

(١) فرأن مجد سوره يقرق آيت نير ١١١

(٢) قرآن مجيد سورة مجاوله آيت نبسر ١١

نبى اكرم صلى الشعليه وكسلم في فرمايا ،

(١) قرآن مجيد سوره حديد آيت نبسره

(٧) قرآن مجد سورهآل عمد آن آیت نبر ۱۲۳

(٤) مجع مسلم عبداول ص ٤٦ كماب الاعيان

(0)

سس ادی می جارخصلتی مول ده خالص منافق ہے ارجردورہ ر محداور غاز راط معداور کے کہیں مومن مول حب بات كرس أوجوط إوالي حب وعاوكرت أوفاات ورزى كري حب الس كياس المان ركلي علائے توجات اورجب جائف تو گال گلوج كرے -

دل چارقع کے بن ایک صاب دل قبن بن روستن

یراع ہے یہ موس کا دل ہے اور دول را دوز ح والا

ہے اس میں ایمان تھی سے اور منا فقت بھی ایما ن کی ثال

اس سزی جیسی ہے جیسے میٹھا پانی بر حقالہ ہے اور منافق

ك مثال اس زخم كى سے جوبيك كوبرها دبياہے بو ماده

غالب موگاكس كا حكم نافذ موسائے گا-

بو بھی اس فالب ہوگا اسے سے جائے گا۔

جب معابده كري واسے تور دے۔

أرْبَعُ مُنْ لِنَّ فِيهُ فِهُو مُنَافِقٌ خَالِصُ وَإِنْ صَامَرُ وَصَلَىٰ وَزَعَمَاتُ اللَّهُ مُومِنٌ مَنْ إِذَا حَدَّثُ كُذَبَ قِإِذَا وَعَدَ خُلْفَ وإذاا وتُخْتَنُ خَانَ وَإِذَا خَاصَد نَجَرَ ﴿

> بص روایاتیں ہے۔ "إذاعاهناعندي رو)

حفرت ابوسعد فدری رض اسرعنه کی روایت میں سے ٱلْقُلُوبُ ٱرْبَعَدُ قَلْبُ إَجْرُدُونِيُهُ سِمَلِ جُ يُزْورُ فَذَاكِ قَلْبُ الْمُومِي وَقَلْبُ مُصَفَّحَ فِيُهُ إِيْمَانٌ وَنِفَاتٌ فَمَتَلُ ٱلُولِيمَانِ فِيهُ كَمَتَٰكِ الْبُقُلَةِ يَهُدُّهَا الْمَاءُ الْعَذُبُ وَعَثَلُ الْمُنَافِقِ فِيُهِ كُمَثُلِ الْفُرُجِيْرِ كِمُنَّافِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْقَيْحُ وَ الصَّدِيدُ فَاقُ الْمَادَ نَبْنَ عَلَى رابع - لوم علق عِنْ ق دوسرى مديث من عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ دَهَبَتْ بِهِ "

اورنبي اكرم صلى المرعليه وكسلم في قرطاً: ٱلْتَرْمُنَا فِنِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قُرَّامُ هَا كَا)

اس امت کے اکثر منافق فاری میں۔

دف، بیاں قرادسے مراد وہ عالم ہیں جمابنی ذات سے تہمن کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے میں اور حوکی کی سے بی اسس بران کاعقیدہ نہیں ہوتا جیسے وہابی ویوندی لوگ قران وحدیث سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے فضائل

لا مجعسل ملداقل من ٧ ٥ كتاب الاعان (٢) مندامام احدين منبل جلد ٢ص ١٨٩ رس سندام احمد بن صبل عبد سوس ١١ رم) مندام احمدين منبل جديم ص ه طا

سیکت براور جرانکار کردیتے بی - تو ایسے عداد کومنافق کرا گیاہے ۱۲ دیزاردی)

ایک مدین نزلیت س ب:

مرى امت بى ترك جونى كى صفا برجلنے سے بى دباده

اَسْزُرِكُ آخُفَىٰ فِي الْمَتِيُ مِنُ دَبِيبِ النَّمُلِ

حضرت حدید رصی المرعن سے مروی سے فرما تے ہیں۔ نی اکرم صلی الد علیہ رسم کے زمانے میں ایک تفس کوئی بات کہنا تووہ مرتے دم کا منافق ہی رہتا تھا اور بن تم سے ایک دن می درس باروسی بات سنتا ہوں (۲)

لعِف على ونعے فرمایا منافق کے زیادہ قرب وہ تنص سے جس کا خیال ہے کر وہ منا فقت سے باک ہے مضرت مذافعہ رضی الله عنه فرما نتے تھے ، اد نبی اکرم صلی الله علیه وکسلم کے زمانے سے آج کل منا فی زبادہ ہیں " ان ونوں وہ جیبا نئے تھے ور ائے کل ظاہر کرنے من تو بد منا نقت ایان کی سیائی اور کمال کے منانی ہے اور مرد سے بوادی سے درا ہے دوائل سے سب سے زبارہ دوررہے والا ہے، اور وسمحنا ہے کہ بن اکس سے باک موں وہ اکس کے زبادہ قریب ہے۔ صرت من بصری رحمد الشرسے بوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آج کل منا فقت بنیں انہوں نے فرایا اسے بھائی ! اگر منا فق بھال مو کئے تو تمیں راستوں سے وحث ہونے ملے انہوں نے ہی باکسی دوسرے بزرگ نے فرمایا اگرت نقین کے ساتھ وم لک جائیں تو ہم اچنے یا وُں کے ساتھ زمین پر بنج ل سکیں۔ رب کثرت کی طرت اشارہ ہے )

حفرت ابن عرصی الشرعند نے سنا ایک شخص انٹاز کا حجاج بیطعن کررہا تھا آب نے فرمایا کیا اگرتو وہاں حاصر سخوا اور یہ بات سننا تواس کے بارسے بی گفت و کرنا اس نے کہانہیں آب نے فر مایا ہم عبد رسالت میں اس بات کومنا فقت شمار

جوشخص اس دنیایی دوزبانون داد دسانت ) موگا الله تفالی اسے آخرت میں عبی دوزبانون والا بنائے گا۔

نى اكرم صلى الشرعلب وكل على فروابا إ مَنُ كَانَ ذَالِسَانَبُنِ فِي الدُّنْيَا جَعَكَمُ اللَّهُ ذَالِسَانَيُنِي فِي الْأَخِرَةِ - رس بى اكرم صلى الترعليدوك من مند فرايا:

١١) مجمع الزوائد علد ١٠ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن الى تنسير جلده اص هم

<sup>(</sup>٢) نوت الفلوب جلد ٢ ص ١٣١ ذكر الاشتهاء في الايان

<sup>(</sup>م) مجمع الزوائد ملدم ص وو باب ذى الوجيين والسانين

سب سے براشخص وہ ہے جودوجیروں والاہے ان کے پاس ایک جرے علی قد آتا ہے اوراُن کے پاکس دوں سے سے سے ماتا ہے۔

شَرُّالنَّاسِ ذُوالُوَجُهَيْسِ الَّذِي بِإِنَّى لَهُ وَكُوءِ بِوَحُبِرٍ وَ بَا تِنْ هَلُوُلُا عِنِوَجِبِرٍ-

وور بر برے سے جاتے۔

صفت سے بور میں منا فقت سے باک ہوں توبات مجھ سونے سے جری ہوئی زبین سے زبارہ بند سے اگر میں منا فقت سے جری ہوئی زبین سے زبارہ بیند سے اور مفرت سن منا فقت سے باک ہوں توبات مجھ سونے سے جری ہوئی زبین سے زبارہ بیند سے اور مفرت سن میں فراتے ہیں زبان اور ول ، پور شبرہ وا ور طا ہر نیز وا خل و خارج کے درمیان انقلات ، منا فقت سے ہے ۔۔۔

ایک شخص نے صفرت حذیقہ رصنی اللہ عند سے عوض کیا کہ میں منا فق بننے سے خوف زدہ ہوں تو انہوں سنے قرابا اگر تو منا فق مین الدون منا فقت سے بے خوف میں توبا ہے ،

صرت ابن ابی تمیک فراتے ہی میں نے ایک سوئیس اور ایک روابت میں ہے ایک سویجایس صحابہ کرام سے

مافات كى دوس كسب منافقت سے درتے تھے۔

ابک روابت بیں سے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وک مع عابہ کوام کی ایک جماعت کے درمیان تشریف فراتھے انہوں نے

ایک شفس کا ذکر کیا اور اکس کی بہت زیا دہ تعریف کی وہ اس حالت بین تھے کہ ایک شخص آیا اکس سے جہرے سے

وضو سے پانی کے قطرے گرر سے تھے اکس نے بینا بُونا ہاتھ بیں لٹکار کھا تھا اور اکس کی آنکھوں کے درمیان

سجد سے کا نشان تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اولڈ ایسی وہ شخص ہے جس کا ہم نے ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم نے

ولیا بین اکس شخص کے چہرے بریس با مشیطا فی واغ دکھتا ہوں وہ شخص حاضر بوابیاں تک کرسلام کر سے صحابہ کرام

سے ساتھ مبھے گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم نے فرایا بیں ہے نے فرایا بیں ہے تھے ہے مرب نہیں ؟ اکس نے کہا جی ہاں دلا)

ترے دل ہیں برخیال نہیں کیا کہ ان بین سے کوئی بھی تجو سے بہتر نہیں ؟ اکس نے کہا جی ہاں دلا)

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وعا مائلی :

ا ہے امٹرا میں تجو سے اس مینز کی بھی بخش مانگیا ،

ٱللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلِمَا كَمُ أَعْلِمَدُ - رسى) موں جے میں جاننا ہوں اور اس كى بھى جے مین باننا -

اب سے پرچھا گیا یا رسول اللہ ؟ آپ کو بھی خوت ہے ؟ آپ نے فرایا جھے کونسی پیزے نوٹ کرے گی جبکہ

را، صبح مبخارى حدد اول ص ١٩١٨ باب المناقب ربع) توت القلوب جدم ص ١٣٨ ذكر الاستثناء في الاجان ول النُّدَتَعَالَىٰ كَى دوا مُكلِبوں رجيسا السركے شابانِ شان ہے ) كے درميان ہن وہ جيسے چاہے بدل دے - ١١٠ النُّدَقَالَ نے ارشا و فرايا :

وَبَدَ الْمُهُمَّةُ مِنَ اللَّهِ مَّالَمَ يَكُونُو آيَّهُ تَسِبُونَ اوران كي بي اللَّه تعالىٰ كى طوف سے وہ كي فلام مرا

اسس کی نفیبر بن گہاگیا ہے کہ انہوں نے کچھا عمال مبلی سمجھ کرسے لیکن الس سے ہاں وہ بڑائیاں تھیں ۔ مھزت مری سقطی رحمہ اللہ فرما نے بیں اگر کوئی شخص کسی باغ میں داخل ہوجائے جس میں مرقسم کے درخت ہوں اوران پر سرقتم کے پر ندسے ہوں اور ہر مریدہ ابنی زبان میں اکسس سے مخاطب ہواور کہے اسے اللہ کے ولی انجھ پر سلامتی ہوا وراکسس پر اس کا نفس ٹھر جائے دمین سیجر میں اُجا میے ) تو وہ ان کے با تھوں گرفتار ہوگا۔

توب احادیث اور قوال نجھے بتا تے ہی کہ منافقت کہ باریکیوں اور کشرک خفی کی دھہ سے معاطر خطر ناک ہے اور اکس سے بے خوب نہیں ہوسکتا حتی کہ صفرت عمر فاروق رض الدّوند، حضرت عدلیفہ رضی اللّه عنہ سے اپنے بارے ہی بویقے نجھے اور یہ کہ کیا وہ منافقین میں توشار نہیں ہوتے ، حضرت الرسلیان وردانی فرالم نے ہی ہیں نے بعض امرا اسے ایک بات سی توانکار کا اوادہ کیا تو مجھے فور ہوا کہ کہیں میرے قبل کا حکم ندوسے دیا جا گے تیکن مجھے موت کا خوب نہیں فار البنتہ مجھے اکس بات کا ڈور تھا کہ کہیں میری روج نکلتے وفت میرے ول کو مخلوق کے بیے مزین نہ کو دیا جا گئے زمین اکس کی سے اللہ اور صفائی کے قلان میں میران کے اللہ میں میران کے قلات نہیں۔

اقسام نفاق:

نفاق کی دوقسیں ہیں:-

ا کیے قسم وہ ہے جودین سے نکال کر کھنا رسے ملاویتی ہے اور ہمیشہ جہنم ہیں رہنے والوں کے راستے برجلاتی ہے۔
دوسری قسم وہ ہے جومنافق کو ایک فاص مرت کہ جہنم ہیں بہنچاتی ہے ۔ یا اعلیٰ درجے کے وگوں کے درجات
کو کم کردیتی ہے اور امنیں صدیقین سے رتبہ سے گوادیتی ہے اور برمشکوک ہے اس بیے اس سے استشنا داچی با
ہے اس منا فقت کی اصل ہے ہے کہ ظاہر وباطن میں تفاوت مونا ہے۔ اسٹر تعالیٰ کی خفیہ تدبیر؛ خود ہے ہدی احداس قدم کے دوسرے امورسے صوف صدیقین می فال موتے ہیں ۔

<sup>()</sup> توت الفلوب جديوص مهم وكرالات شاء في الايان

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید سورو زمر آیت می maktubah می در است

مریمی شک می طرف مشوب مونی ہے اوراکس کا تعلق خاتمہ کے خوف سے ہے کبونکہ وہ نہیں جانا کرموت کے ذات اس كا ايمان سن سب كا يانيس ، اگراس كافائد كفر برمونا ب نوعام سابقه اعمال ضائع موسك كيون كروه فافت كى سائق بر موفوت میں اگر کسی تنص سے جاشت کے وفت روزے کے میجے مونے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کے گا میں تعلی طور بررون وارسول اوراس کے بعداگرون دن کے دوران روزہ توڑو سے تواس کا جوط واضح ہوجائے کا کیوں کروزے كادرستكى كادارومدارون كے كفرى سورج غروب بوت وقت كى باق رہنے برہ توس اراح روزے كے يورے بوخ كا وقت دن ہے اسى طرح ا بان محے صبح موفى كى تكبيل كے ليے بورى زندگى كا وقت مقرر ب اور اكفرى وقت سے بيلے اے مصح فراردینا استعاب رمین مانت ) کی بنیا دیرے اورائس بن شک ہے ، انجام کا فوت باتی ہے ای لیے اکثر فوت خلاوا ہے اس بنیا دربر صنفے تھے کہ گذشنہ کا انجام ا در شیت ازلیماسی وقت طام مرکئی حبب وہ چیز ظاہر ہوگی جس کی بنیا دیر فيصد ب اوراكس ركي انسان كواطلاع نبي توفائم كا فوت ازلى فيصل كے سفت كرنے مے فوت كى طرح ب يعن افقات فی الحال مشبت سابقہ کے فلاف فل ہر وزما ہے تو کسے معلوم سے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن سے لیے جلائی سيفت كركني-

الله تعالى كے ارت وكرامى:

و حَبَاءَتُ مَسَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (۱)

اورموت كى بہوش حق كے ساتھ آئى ۔

تواكس حق سے مراوسبقت كرتے والا ازلى كارہے ہواكس وقت ظاہر سوتاہے بعض بزرگوں نے فرایا اعمال كے فاقد كا وزن كيا جائے گا۔ حضرت ابو درواور صى الله عندالله تعالى تقم كھایا كرتے تھے كر جو نفض عي ايمان كے چين جانے فاقد كا وزن كيا جائے گا۔ حضرت ابو درواور صى الله عندالله تعالى تقم كھایا كرتے تھے كر جو نفض عي ايمان كے چين جانے سے بے خوف موگا اس کا یان جین جائے گا۔

كماكيب كم يحدثنه ايسي بن كر سزا براخاند بهم الس سع الله تعالى بناه جا بت بن كماكيا ب كريانه ولات اوركرامت كا جھوٹا دائوى كرناہے -

بعن عارفین نے فر بایا اگر مجھے سکان کے ورواز سے پر نشہادت منا نعیب مواور حجرے کے دروازے بد توحید برموت عاصل مونومين توجيد كى حالت ميں جرسے كے وروازے برموت كوافتيا دكروں كا كيونكر مجے معلوم بنيں ويلى كے دروازے تک میرے ول میں توحید کے بارے میں کیا تبدیلی واقع ہو جا کے۔

ان میں سے بعض صارت نے فرایا کہ اگریس کی کو بچاس سال توجید پرد مجھوں بھرمیرے اور الس سے درمیان ایک

ستون عالی موجا کے اور وہ مرجا ہے تو میں تو دبیر براکس کی بوت کا فیصد نہیں کروں گا۔ حدیث شریعت میں ہے جو شخص کھے کہ ہیں مومن ہوں تو وہ کا فرہے اور جو تھے کہ ہیں عالم موں تو وہ جا ہل ہے۔ (۱) ارت دفعا وندی :-

وَتَمَنَّتُ كَلِمَةُ كَرِبِّكَ صِدُقًا وَعَدُ لَا لا) اورنبرے رب كاكله سے اورانسات بي پورا ہوگيا . اس آیت کے بار سے بیں کہا گئے کہ توا بیان پرفوت ہوا سے لیے عدق اور ہوشرک پرمرے اس کے لیے انعا کا نفظ استعمال ہوا اور ارشاد فداوندی ہے :

وَيلْهِ عَافِبُ لَهُ الدُّمُورِ - رسى (س) اورانجام كالالله تعالى كے ليے ہے ۔

توجب شک اس دروبر کام تو تواسته ننا د حاجب موگی کر ایمان اس چیز کانام ہے ہوجنّت میں فائدہ پہنچا ہے جیسے روزہ وہ سے جو زمہ داری سے فارغ کر دے اور حور دوزہ غروب انتات سے پہلے فارغ کردے وہ بری الذمر نہیں کرتا ہذا وہ بروزے کی تولیت سے نکل جائے گا ایمان کا عبی ہی معا لہہے۔

بلکہ اس بنیا دیر بر بات بھی نامنا سب بنیں کہ اگر گذشتہ روز سے کے بار سے بی بوچھا جائے جب کہ وہ فارخ ہوچکا

ہوا ور کہا جائے کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا تو وہ کہے گا ہاں اُنٹ را لٹر تعالیٰ کیوں کہ حقیقی روزہ وہی ہے جو مقبول ہوا در تقبول

روزہ اس سے بوشند یو ہے اس سے صرف الٹر تعالیٰ اُگاہ ہے تو اس اعتبار سے تمام اچھے کا موں میں ان شا داشتہ

کنا بہتر ہے ، اور سرقبول بت میں نمک ہوگا کمونکہ عمل کی صفت کی تام طاہر شرا کھا کو بورا کرنے کے بورخد ہما مور فہول سے مفول سے مفع ہیں۔ کیونکہ ان برائی ان شا ہوائی ہوئی اس موجوہ بی اس کے ساتھ کتاب قوا عدم نقا کما نقتام بذیر موکئی ۔

ہوئے ان شا ہوا مذکر ہے کی ہر وجوہ بی اکس کے ساتھ کتاب قوا عدم نقا کما نقتام بذیر موکئی ۔

اللاتعالى كى حمد كے ساتھ باب كمل بوا بهار سے سروار حضرت محرصطفی پراور آپ سے صدیقے تمام مخار بندول پر

رعت نازل ہو۔

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة حت حرب الميم ص٢٢٥

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سوره انعام آيت ١٥

<sup>(</sup>١٧) قراك مجبيبوره مج آيت الم

## اسرارطهارت كابيان

سم الثرارحل الرجيم!

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے بیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر حمریانی فراتے ہوئے انہیں باکیزگی کا حکم دیا اوران سے باطن کو باک کرنے کے بیے کو باک کرنے کے بیے کو باک کرنے کے بیے بافل کے دلوں پر انوار والطاف دحمر بانیوں) کا فیضان جاری کیا اوران کے ظاہر کو باک کرنے کے بیے بافی نبایا ہو تبندا ور بینے والا ہے اور رحمت کا مدنی اکرم حضرت محرصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بربوج بنوں نے نور ہدایت کے ساتھ عالم سے اطراف واکناف کو گھر ابوا ہے اور آک کی پاکیز واک پر ایسی رحمت ہوج بس کی برکات نوف کے دن ہمیں نبات دائیں نبز ہمار سے اور مرآفت کے درمیان ڈھال کا کام دیں ۔

حدوصالية سے بعد \_ نى اكرم صلى الله عليه وسم ف فرايا :

اسلام کی بنیاد پاکیزگی ہے۔

مَنِيَ ٱلَّهِ سُكَوْمُ عَلَى النَّظَافَ زِرا)

نمازى جايى پاكيزى ہے۔

نیزآپ نے فرایا: مِفْتَاحُ الصَّلَوْتُو الطَّهُوْسُ (۲)

اورارشادفااوندی ہے یہ

اس اسیرفبار) میں کچیمرومی جو خوب پاک مواجلہتے میں اوراللہ تعالیٰ خوب پاک مونے والوں کو سیند کرتا ہے۔

نِبُهِ رِجَالٌ يُعِبُّوْنَ آنَ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ رَسُ

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا:

بالنزكي نصف ايان ہے۔

(۱) الاسموار المرفوعة عن ۹۱ حدیث اسم ۱۳ (۲) مسندلام المحد من صنبل حبداول ص۱۲۲ مروبات علی المرتضی رضی الشرطنه (۱۷) خرآن مجد سورهٔ نویس آبیت ۱۰۸

(٧) مسندامام احدين صبل عبديم ص ٢٧٠ مرويات بني سلم

اورارثاد فلاوندی سے: مَا يُرِيُدُ الله لِيَجْعَلُ عَلَيْكُهُ مِنْ حَرجٍ الله تعالى تنهين كسى حرج من طالنانين جابتا ملك وقهين كَلِيكُ ثَيْرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُفْ-(١) یاک رناجابناہے۔ توان روایات کے ظاہرے اہل بعیرت نے معلوم کیا کہ باطن کو باک کرناسب سے اہم بات ہے کیونکہ صفور علیہ اسلام کے ارشادگرامی دو پاکیزگی نصف ایمان ہے "سے یہ بات مراد لینا صحے نہیں کہ ظاہر کو بابی وغیرہ ڈال کربا کہ کیا جائے اورباطن کو ویران رکھا جائے اوراکس میں خاشتی اور گذرگیاں باقی رہی ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔ مراتب طهارت؛ طبارت کے جارمرت بی بن : ا۔ کل سرکونا باکیوں ، شجا سنوں اور با خانے وغیرہ سے باک کرنا۔ ٢- اعضاء كوجرائم اورگذاه سيع باک ركه ا -٣- ول كوافلاق فيومه اور تابينه فصلنوں سے ياك ركھنا-٧- باطن كوالمركي فيرس ياك ركفتا-اوريد إنبياد كام اورصديقين كى طبارت سب مرزنبرس طهارت اس عمل كالضف سے سب میں وہ بائی جاتی ہے۔ منلاً باطنى عمل مي انتهائي مقدوي بي كراس كے ليے الله نعالى كى جدالت وعفرت منكشف موجائے اورالله تعالى ى مونت سے ول اكس دفت ك حقيقاً معورينس موسكنا جب ك غير فداكوج مذكر على اسى ليے الله تعالى نے فرمايا: نُكُ اللهُ ثُمَّةَ ذَرُهُ مُ فِي خَوْضِهِ مَ اللهِ اللهِ ثُمَّةَ ذَرُهُ مُ فِي خَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل بَلْعَبُونَ (٢) كيوك بيد دولوں دالله نعالى كى معرفت اور فير خلاكى طرف توجى) كيد دل بين جمع تبنين بوسكنے اوراللہ فقالى في كسي شخص كے کے اندردودل بنس رکھے۔ اورالله نفالى فى كى شفى كى اندر دودل نى ركى-

> ١- فرأن مجيد سورة مائده آيت ٢ (٢) قرآن مجيد سورة انعام آيت ١٩ ر١٧) فرآن مجيد سوره احزاب آيت م

عَوْفِ (١١)

رَمَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُهِلٍ مِنْ قَـكُبَيُنِ فِيْ

جان مک دل کے عل کا تعلق ہے تواس مقصم شنی یہ سے کواسے اسے الصے افلاق ، اور مشروع عقائدے آیا وک جائے اور دہ اس وقت تک ن سے مقعت نہیں سکتا جب کان کے منا لف امورسے پاکیز کی حاصل نکر سے اور وہ بڑے عقائداونا بندخستن بن تواسى كا ياك كرنا دوصون ميسے ايك كو باك كرنا ہے اور ورسيا حدہے بورومرے سے بلے منٹر اسے - نواس منی کے اعتبارسے باکیزگی ایمان کا نصف ہے اس اوج عضا رکو ممنوعات سے پاک رکھنا دو میں سے ایک صب سے اور یہ بہلا صب سے جودوسرے کے لیے سٹروے تواس کی باکنز کی دوس سے بیلا حصہ سے اور ضادات مے ذریعے اعضاء کو معود کھنا دو کر احسر ہے اور سر ایمانی مقامات بی اور سر مقام کا ایک طبقہ سے اور کوئی بندہ بلند طبقة مك السروفت كمانس سنع سكتاب ك وه نجاع طبقه سے نجاوز شكرے بس مزموم مفات سے باطن كومان كر کے اچی عادت کے ساتھ عبا دیت کرنے اک اس وقت تک رسائی میں ہوسکتی جب تک وہ دل کورٹری عادت سے باک كرف اوراجها فدن سے آباد كرنے سے فارغ نہ ہوجا ئے۔ اور ح آدمی اعصا دكومنوعات سے باك كرنے اور مبادت مے ساتق معور کرنے سے فارغ نہ ہووہ اکس مقام کے نہیں پنچ مکنا۔ توجب مطلوب معزز ومشرف ہوتواکس کا راستہ مشكل اور لميا سنونا سے نيز كا الياں زيادہ موتى ميں بهذار خيال دكيا جائے الرب بات محض ارزو اور اسانى سے ماصل مو مائے گی - ہاں جوشخص ان طبقات کے درمیان تفاوت سے اندھا مونووہ طبارت کےمراتب سے صوت اُخری درجرکو سجو کتاہے جومطلوب مغزی نسبت اخری ظاہری جھلکا ہے نووہ اکس میں ہب غور کرنا ہے اوراکس کے طریقول ہیں مبالغہ كرنا ہے اس طرح وہ ابنا تمام وقت استنجام كيك وهونے ، ظامركو باك كرنے اور ببت بہنے والے بانى كى المائ بي ين كزاردينا ب كيونكروه اين وسوس اور عقلي في الات سي بي محتا العراب وشريب اور مقصو دسے وہ بي ب وہ اسلان کی سیرت سے نا واقف ہے وہ اپنی تمام فکر اور مہت کو دل کی پاکیزگی میں لگا دیتے تھے اور فل مری امورس اول كى نسبت) أنى كومشش نسي كرنے تھے حتى كرحفرت عرفاروق رضى النزوند نے انتے راسے مقب كے او وراك عيمالي عورت کے گھڑے سے وضوفرا یا اورخی کہ وہ جرالی اور کھا نے کے بعد ہانفہ نہیں وھو نے تھے بلہ وہ اہمی انگلبول کوا ہے قدوں کے نیلے عصے سے بونجو بیتے تھے ۔ اورامشنان لا کہ بوئی جوصفائی کے لیے مابن کا کام دبتی ہے اسے ماقد باتفوں كودهونا برست سجين تھے . وہ مساجد ميں زئلى ) زمين يرنماز يرصة تھے اوراستوں ميں فلكے باور علتے تھے اوران میں سے دوشھ ابنے اورز بین سے ورمیان کمی بھونے کور کا وق نہیں بنا آتا تھا وہ ان سے اکا ہر می شمار موتا تھا اوروہ استنجاء كرتے ونت بنفوں براكتفاكرتے تھے (بانی استعال نہیں كرتے تھے) حضرت الوہررہ اور ديگرامحاب صف رضی الشرعینی نے فرمایا:

م مُعن بواكوشت كا تف برنماز كولى برمانى توم اين انكليوں كوكنكرلوں ميں ڈال كرملى سے يونجي لينے اور كُنَّا ثُنَّ كُلُ الشَّوَاءَ نَسَقًا مُدَالِمَهُ الشَّلَا لَهُ ذَيْدُ فُلُ السَّوَاءِ نَسَقًا مُدَّالُهُ أَذَيْدُ فُلُ

الكركية \_

بالنَّرَية وَلَكُبِرُورا)

اور مان مراف المراق من المدّور نے قرابا کہ ہم نبی اکرم صلی الدُعلبہ وک میں اگر شنان راؤٹی کو نہیں جانتے تھے اور مها رہے دو الے میں اگر شنان راؤٹی کو نہیں جانتے تھے اور مہا رہے رو مال مہارے یا دُن کے ناوے ہونے تھے ہم جب جانائی والی چیز کھاتے تو ان کے ساتھ و پرنچے دیا ۔ کہا جانا ہے کہ رسول اکرم صلی اللّه علیہ وک وصال) کے بعد سب پہلے چار چیز ہیں ایجاد ہوئیں ۔ (۱) جھانی (۲) اکرشنان (۳) دسترخوان اور (۲) بیٹ چھرکہ کھانا۔

توان توگوں کا ممل توج باطن کی با کمیزگ کی طرف ہوتی تھی ،حتی کہ ان میں سے بعض نے فرایا بھرتے میں نماز افضل ہے۔ بونك حب رسول اكرم صلى السُّرعلية وسم كو حفرت جريل عبد السلم نے بتاياكم آپ كى نعلين مبارك كے ساتھ كھے مكا ہواہے تو آمينے نعلین مبارک آنا روی تھی۔ اورصیا برکوام نے جی اپنے تجرنے آنار بیے تو اس وفت آیپ نے فرمایا تم نے اپنے تو نے کیول آباہے ہ حرت الم مختی جرتیاں آن رنے والوں سے بارسے من کیارتے تھے کہ میں جاتیا ہوں کوئی خورت مندا کر ان بو توں کو سے جائے آپ جونتے آنا رہنے کوا چا میں سمجھے تھے توان ہوگوں نے ان امور میں اس قدرشاہ سے کام با ور داستوں مے بھر میں ننگے یا دُن علیتے اورائس پر بھے جانے ، مساجدی زمین زماز بڑھے کندم اور تو کا آٹا کھاتے مالانکہ اسے جانوروں مے ذریعے گا با با تھا اور وہ اس بریشاب کرتے تھے وہ اوٹوں اور گوروں کے بسینے سے نہیں بجیتے تھے مالانکہ وہ اکثر غاستوں میں اوط پوط مونے نصے ان میں سے سمی کے بارے میں مفول میں کو اس نے نجاستوں کی بار کبوں کے بار بے ب سوال کیا ہو۔ تواکس سلسلے میں وہ اکس طرح مے برواہ رہتے تھے اوراب تونوبت بیان تک بنے گئ ہے ایک ایک اورہ نے نری جہات کا نام پاکیزگی رکھ لیا ہے اور کتے ہیں ہدین کی بنیاد ہے توان کازیادہ دفت ظاہر کوسنوار نے بی خرج سے جیسے كنگھى كرتے عورت والى دائن كوسنوارتى سے حالا الى كا باطن ديران سے تكر، خود يدى ،جات بريا كارى اورت فقت سے برامواہے، اسے برانہیں جانتے اور نہ اس برتعب کرنے ہی ا در اگر کوئی شخص عرف بقرسے استفاء کرے یا زمین برنگے یا وُں جلے بازیں برغاز پڑھے یا مصلی بھیا کے بغیرے کی جائی برغاز بڑھے یا یاوں پر جراے کا فعات رجزا وغیرو) چڑھا کے بنیر فرش برجلے بائسی طرصا کے برتن بائسی اورواہ ا وی کے برتن سے وضو کرے توان بر قیامت لڑھ براتی ہے اس بر سخت اختراف کرنے ہی اوراسے نا باک ظہراتے ہی اورا پی جاعت سے فارج کردیتے ہی وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے یا میل جول سے نفرت کرتے بن توجوث عالی ایان کا صرب استایا کی تغیراتے بی، رونت رنگیر کو باکیزگی قرار

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

وینے بی تو پیدس طرح سکر ، معرون اور معروف منکر موگی اور جس طرح دین کی حقیقت اور علم عبدگی ، اکس کی ریم بھی جلی گئی۔

ویک سے بیک کا از الم المرح کم کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ معروعات و منکرات کہ سکتے ہیں تو ہی جوا با کہنا ہوں میرگز نہیں ہم تفصیل کے بغیرطان قول نہیں کرتے ہیں تی ہی کہ بغیرطان قول نہیں کرتے ہیں گئی ہی ہوا کہ کہ کا صول ، تکلف ، مرتن اور دیگر سامان تیار کرا کہ، قدموں ہیں جو ااک تعمال کرنا اور گردو عبارسے بچنے کے بیے اپنے کرور مند کو جاور سے ڈھا نہنا ور اکس کے علاوہ دوسرے اسب کی ذات مود کھی اچھے کا موں سے مادیتی ہیں اور معنی اور میں اور اس کے ساتھ کھی عالات اور نیسی شابل مور کے ساتھ ماتھ ماتی ہیں۔

بہاں تک ذاتی طور بریان کے مباح ہوتے کا تعلق ہے توسیات پوسٹیدہ نہیں کدا نسان ان کے درسے اپنے ال ، بدن اور کیڑوں میں تصوف کرتا ہے اور جوجا ہتا ہے کرتا ہے جب کساس ہیں ال کوضائے کرنا اور فضول خرجی نہ ہو۔ اوران کا برا ہوتا اس طرح ہے کہ انہیں دہن کی اصل قوار وباجا سے اور نبی اکرم صلی انڈ علیہ دسلم کی اس صدیث کی تفیر قرار دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔

مَنِيَ الدِّدِينُ عَلَى النَّفَافَةِ - (١) دين كي بنيا وياكيز كي نيا -

معنی کر جوشفس بیلے دوگوں کی طرح کچو کمی کرسے تو میراس پا عزاض کرنا ہے یا اسٹ کا مقد دفوق کے لیے ظاہری زیب و تربیت ہے اور جہاں ان کی نظر میرتی ہے اسے حیین بنایا ہے توبر رہا کاری ہے جومنوع ہے توان دووجہ سے یہ عمل منکر دمرا سے میں

براع ترامن میں نہ کرسے اور نہ بہا ہے کہ اس سے بہتری مفھود ہو زیب وزینت نہیں نیز جو شف اسے چھوڑوے ال پراع ترامن میں نہ کرسے اور نہ بہا اس کی وجہ سے تماز کواول وقت سے مُوفر کرسے نمائی وجہ سے کسی افضل عمل یاعلم وغیرسے نمافل اس کے ساتھ ان امور بہ سے کوئی بات ملی ہوئی نہ ہوتو بربساح ہے اور اسے نیت کے ذریعے قربت خداوندی قرار دیا جاسکتا ہے لیکن یہ بات صوف نکھے ولگوں کو حاصل ہوتی ہے جو آ پنا وقت نماز میں صوف نکریں تو نمیز بالاین باتوں برخرے کم روزی کر میار توں بی مشغول ہونا الله تا الله کے ذکر اور ذکر عبادات کو کرتا ہوئی ہے لیک السر میں مشغول ہونا میز ہے کہ وکر اور ذکر عبادات کو کرتا ہوئی ہے لیک المرائی یا فضول خرجی کی طوف نہ جا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

لین جرعام وعمل والے میں انہیں مناسب نہیں کر وہ اپنے اوقات کواس برمرون کریں البتہ ضرورت کے مطابق کر سے بیان کے حق بین الس سے زبارہ منکر زمرانی) ہے ۔ اوروہ عمر جو نیایت قیمی ہو سرے اور فق اٹھا نے برقا در

نفی کے بیے نہایت معزز ہے، اسے ضائع کرنا ہے۔ اورائس ریتعب نہیں ہونا جاہے کیوں کہ نیک دوگاں سے نیلیاں، مقربی کے گاہ شار سرتے ہیں۔

آیکن نکے قئم کے لوگوں سے بیے مناسب نہیں کہ وہ صفائی کے صول کو تھیوٹر دیں اور صوفیا پرائز افل کو ی اور دوں اپنے آپ کو صحابہ کوام کے شابہ قرار دیں کیونکہ ان کے ساتھ مثا بہت کا تقامنا یہ ہے کہ اس سے اہم کام کے لیے فا رخ ہوں جیسے صرت واؤد طائی رحمہ افلہ ہے جھاگی کہ آپ اپنی واڑھی کو کھی کیوں کر تنے ہیں انہوں نے فرمایا ہیں اس وقت فارغ ہوں اسی سے می داوام غزالی ) عالم ، متنام اور عالی کے لیے جائز نہیں سمجھنا کہ وہ وھوبی کے دھوئے مہوئے کیٹروں کو پیننے سے پرمیز کرسے اور نزاخیا ل کرسے کہ اکس نے کو تا ہی کی مورگی اور وہ خود کیڑھے دھو نے بیں وقت منابع کوسے۔

پہنے زمانے ہیں وہا فت دستے ہوئے ر رنگے ہوئے) چرف پر غاز رائے ہوئے این ان سے یہ بات معلم ہیں ہوں کو طہارت و نجاست کے سلے یہ ان بی سے ک نے وصلے ہوئے اور رنگے ہوئے ہیں فرق کی ہو۔ ملک حب وہ خباست کو انتحاب سے ساتھ کا مہنیں بینے تھے بھر وہ منہا کاری اور فلم کی بار کہ بینے سے کام نہیں بینے تھے بھر وہ ربا کاری اور فلم کی بار کمیوں میں فور فرگر کرنے سی کہ حضرت معنیان ٹوری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک رفیق میز تھا جواب کے ساتھ مباریا تھا اس سے ایک مکان کے دروازے کی طرف دیجھا جو بدند تھا توا ہے ساتھ ایک مفول خرج پر بدرگار ہے۔ مبال کی طرف مربیخت تو اس کا مائک اگر لوگ اس مکان کے دروازے کی طرف دیجھنے والا اس فنول خرج پر بدرگار ہے۔ مبال کی طرف مربیخت کو است کے احتمالات سے لیے ہیں تو وہ لوگ اسٹ کے احتمالات سے لیے ہیں اگر کو اُن عالم کمی عام اور پر اس قرم کی باریکوں کو جانتے ہیں مگائے تھے نجاست کے احتمالات سے کہا ہوست کی احتمالات سے کہا کہ سے کہا ہوست کے احتمالات سے کہا کہ سے کہا ہوست کی وجہ سے نقع حاصل کرتا ہے۔

کیونکہ وہ اپنے نفس کو جو ٹرا ٹیوں کا مکم دنیا ہے، ایک جائز کام میں مگا دہا ہے۔ تواسی مائٹ ہیں وہ گن ہوں اسکا ہے کیونکہ اگرفض کئی کام ہیں مشغول نر ہوتو وہ اوی کو اپنے کام ہیں مشغول کر دنیا ہے۔ اور اگر اسس کا مقصدا اس عالم کا قرب عاصل کرنا ہو تواکسی سے نرویک ہے ہم ترین عبادت ہے۔ کیونکہ عالم کا وقت اکسی جیسے کا موں ہیں خرج ہوئے سے افغال ہے تواسی ظرح وہ روقت) محفوظ رہے گا ، اور بعام اوی کا بہترین وقت وہ ہے ہوا یسے کا موں میں خرج ہوئو اسے موافو سے واقع جا کو اور ہے گا ، اور بعام اور کی کا بہترین وقت وہ ہے ہوا یسے کا موں میں خرج ہوئو اسے موافو سے واقع جا ہوں کی ترقیب اور بھوئی کی معلوم کرنا چا ہے ہم کی گولوں کو اچھے کا موں میں مگا نے کے بیدان کا حیاب کا بہر کا امور دنیا اور اسس کے تمام ال واک باب بیں بنور کرنے سے افغال سے اس کے تمام ال واک باب بی بنور کرنے سے افغال ہے۔

ہ صلاحات ہا بال کا ساب یں دورے ہے ، سام ہے۔ حب تم نے برا بندائی بات سمحہ لی اور تجھے معلوم موگی کر طہارت کے جارموات میں توہم اسک ت ب میں مون چوتھے مزنہ بینی ظامری ظہارت کی گفتگو کویں گئے کیونکہ م کن ب سے بیلے صدیمی مرف ظاہری طہارت کی بحث چھیڑمیں گے ہیں ہم

كت بن كرظ مرى طبارت كى نتى قىمى من -

را) نجاست سے طہارت (۱) عدت سے طہارت ، بدن کے نضانت سے طہارت اور یہ طہارت کا مٹنے رشاہ ان کی افن کا منے ) اُسترا یا جُونا استعمال کرنے رزیر ناف بال صاف کرنے ) اور ختنہ سے عاصل ہوتی ہے۔

بہلی ہم ؟ نجاست سے مہارت ماصل کا اور سے دیجھنا کر کس چیز کو دور کیا جارہا ہے کس چیز کے ساتھ دور کیا جارہا ہے اور دور

## رہے ی بینیت یا ہے۔ طوف اول: زائل کی جانب والی شجاست کا بیان میں۔ طوف اول: زائل کی جانب والی شجاست کا بیان میں۔

جا دات، حوانات اور حوانات کے اجزار

كتے، خزير اور جوان دونوں يا ايك سے بيدا ہونا ہے كے علاوہ تمام حيوانات باكريں ويكن حب ان بن ے كوئى مرجا نے تو باخ كے على وہ باتى سب ما يك موجاتے بى - أدمى بچھلى، كرى سب كاكمرال ورم وہ كھا نا جو مرل جا مے وہ اسی رکبوے اسے علم میں ہے نیز روہ چیز جس میں بہنے والا نون نرموجیسے کمی اور گربد الا ایک براتو گوم میں ہواہے) توان سے سے کس کے گرنے سے یافی نا پاک نہیں ہوا۔ (ا)

جوانات كا جزادى دوقىي مي ايك وه جه كالما جان كاحكم رده جافورى طرح سے بال كا طنے ادرمرجانے کی وجہ سے نایا کہنس ہوتے بڑی نایاک سو جاتی ہے، دوسری ضم وہ رطوبات بی جواندرسے سکاتی می اوج تبدیل نہیں ہوتیں اورنه ال كاكوني فيكانه بي توه يكسي جي آنو، ببينه، ساب، اور منظ \_ اور ص كاكوني فيكانه ب رياك بن اورومبدل جاتی ہے وہ ناپاک ہے ،البتہ حرحوان کی اصل ہر جیسے منی اور اہلے یہاک ہی بیب بنون اور تنام طانوروں کا گؤمر اوربیاب

ان سناستوں میں سے یا فیج کے علاوہ کسی سے مجھ می معامن بنس تفور اسویا زبارہ -ا- بھروں سے استنجار کرنے کے بعد نجاست کا انرجب ک مخرج ( نکلنے کی ملکہ) سے تجا وزنہ کرے ،معاف ہے ۔ ا- رستوں کا کیجوا ورلیدی غیار، اکس کے باوجود کراس کی ایاکی کا بقین ہو، جتنی مقدار سے بینامکن نامو معات ہے، اور بہ وہ مقدر سے کراس شخص کے بارے بی بر نہا جائے کراس نے تورا بنے آب کو کیوسے لتھی اسے یا وہ

> ١١ بين جب اس كے جم رِنجاست رنگی جوررز بانی نا ياك بروا كے كا ١١ بزاروى رم امنان کے نزدیکنی نایاک ہے۔

اى بىلانے۔ ار موزے کے بیجے مگی موئی اسی نجاست کراس سے داستہ فالی بنیں ہونا قور کونے سے بعد ہو کچو ہے وہ خورت کے تحت معان سے

م يراسوكا خون تعور امويازايوه ، معات سے البنزيد كروه عادت سے براه جائے جاہے وہ تمهارے كبراے بي ملے ياكمى

دوسرے کے کروں میں موا درتم انہیں میں او-

دو مرصے برون بی ہوا ورم اہیں ہی و۔

۵- پینسیوں کا خون اور جو بیب وغیرہ ان سے کائی ہے صرت ابن عمر صیار عنہا کے چرے بر بھینی تھی اکس سے خون کل

آیا تو آب نے غاز بڑھی اور اسے نہیں دھویا اور وہ ناسور جو عام طور بربا تی رہتے ہی ان سے جو کجھ نکاتا ہے اور پر
نصدر بچھند لگانے ) سے جو خون نکاتا ہے وہ بھی اسی سے معنی میں ہے ۔ گر جو بھوڑ ہے کہی کمی ارسکانے ہی اور اکس

کے دوسرے زخم انسی استفافہ کے خون کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور وہ ان بھندیوں کے حکم میں ہنیں ہوں گے جن سے

روسرے زخم انسی استفافہ کے خون کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور وہ ان بھندیوں کے حکم میں ہنیں ہوں گے جن سے

روسرے زخم انسی استفافہ کے خون کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور وہ ان بھندیوں کے حکم میں ہنیں ہوں گے جن سے

روسرے زخم انسی استفافہ کے خون کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور وہ ان بھندیوں کے حکم میں ہنیں ہوں گے جن سے

روسرے زخم انسی استفافہ کے خون کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور وہ ان بھندیوں کے حکم میں ہنیں ہوں گے جن سے انسان كسي حالت بس عبى خالى نبير سروا -

ال یا نے قسم کی نجاستوں میں مشرکتیت کی شیم ہوتی سے نہیں معلم ہوگیا کہ طہارت کامعاطم آسانی پرسپے ،اکس میں جود ہوسے

وغيره بيدابهوسكي بن ان كى كوئى اصل نيس -(١)

جس چیز کے ساتھ تجاست زائل کی جاتی ہے اور چیز باجامہ ہوگی یا مائع رہنے والی) جامد، استنجاء المحتباء کی جبر کے ساتھ تحاست زائل کی جاتی ہے اور خشک بھی میں اور خشک بھی اور خشک بھی اور خشک بھی میں اور خشک بھی میں اور خشک بھی اور خشک بھی میں اور خشک بھی میں اور خشک بھی اور خشک بھی میں اور خشک بھی میں اور خشک بھی میں اور خشک بھی اور خشک بھی اور خشک بھی اور خشک بھی میں اور خشک بھی اور خ

مشرط بہ ہے کہ سخت باک ، خیک کرنے والے موں اور قابل احترام بن موں۔ بہنے والی چیزوں ہیں سے صرف بانی نجاستوں کو دور کرتا ہے اور سر بانی نہیں بلکروہ بانی جو کسی غیر مزوری چیز کے منف سے بہت بدل ندگیاموء

اگر نجاشت لی جانے کے سے پانی کا ذاکفتہ رنگ یا بُو بدل جائے نورہ ہاکہ ہنیں رہتا۔ اگر بہ جبریں تبدیل نہوں اوروہ دوسو بچاسس پر ہولینی عراقی رطل را دھ سیر سے ساتھ یا نچے سورطل ہونو نا پاکستیں ہوا۔ كيونكه صورعليه السام في فرايا و.

(۱) اخاف کے زدیک جم سے نکلنے والی پیپ اور فون کے بارے بی طری کھی ہے ہے کہ اگروہ با سرنکل کر اپنی علم سے نجا وزکر جائے نو ومنولوط جائے کا مہذا بچینہ وغیرہ سے سکانے واسے نون سے ومنولوٹ جائے گاخونجاست خشک ہوا درجونے وغیرہ سے مك جائے وہ چلتے بعلتے صاف موجاتی ہے اكميں بجنا نامكن مؤلومعات موكا است عموم بوئ كينتے بي ورينہ نا پاك يا كاياك كيمير سے کیڑا بایسم الک موجانا ہے ١٢ سراروى .

اوربین امام غزانی رحمداللہ علی الکتا کہ ان کا خدم ب مضرت امام مالک رحمداللہ کے خدم ب کی طرح ہوتا بعنی پانی اگر جیہ تصور امام مالک رحمداللہ کے خدم بنا بعنی پانی اگر جیہ تصور امام میں تبدیل نہ ہونا پاک تہیں ہوتا کیوں کر اکسس کی ضرورت ہوتی ہے اور دومٹلوں کی قبید لگانے سے وہوسے پیدا ہوتھے میں اس کا تجربہ پیدا ہوتھے میں اس کا تجربہ کراں گزرتی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی قسم میرشفت کا سبب ہے ہوشفس السن کا تجربہ کرنا اور اکسس میں فورکرتا ہے وہ اکسس بائے ومعلوم کرنتا ہے۔

اورهب بات بن مجھے شک نہیں وہ ہے کا گربہ سندط ہوتی توسب سے زیادہ شکل طہارت کر کرمہ اور مربنہ طبہ بن ہوتی ہے کہ کر کہ اور نہ تھے امرات کے افغاز سے عصر صابہ کے اخریک طہارت کے سلط بن کوئی وال مز تو جاری بانی رہائت کے افغاز سے عصر صابہ کے اخریک طہارت کے سلط بن کوئی واقعہ شقول نہیں سے اور نہ پہنے استوں سے بانی کی مفاطنت کے بارے کوئی دسوال انقل کی گیا مصنت عرفارونی رضی المذعب ایک تصرف میں است کی تصرف میں اللہ میں ایک مصنوں میں است کی تصرف کے اس بات کی تصرف کے انہوں نے اس بات کی تصرف کی تو میں اور معولی گمان بانی پراعتما دکیا جس بی کوئی تبدیلی نہیں کی مقال کا کہ عیسائی عورت اور اس سے معلوم ہوجاتا ہے تواسس صورت بن اس مذہب کے قدام کا مشکل ہونا اور ان زما نوں بن اس سے متعلق سوال کا نہ ہونا پہلی درہے اور حضرت عمر واروق رمنی المشرع نہ کا فعل دوسری دلیل ہے۔

www.makiabah.org

لا سن دارقطی کتب الطبارة حلدول ص ۲۱

ر ۲) اخان کے نزدیک اگر تالاب مومر بع گزم و دوس دروس ، ہو توجب تک نجاست کا اثر ظاہر در ہونا باک ہنیں ہوگا لیکن اس سے کم بابی نجاست کے گرنے سے نا باک ہوجا نا ہے دوشکوں والی حدیث سے امام شا فی میں کے استدلال کا جواب حنی فتہا دنے دیا ہے تفصیل کے بیے کشرح معانی اَلْاَار با بوامیر کی ہی بحث دیجھے ۱۲ ہزاروی۔

تیری دبیل نی اکرم صلی اندعلیہ وسیم کا بلی سے بیلے برتن کو میٹر ھاکر نا (۱) اور اسس سے برتنوں کو نہ ڈیا نیپا ہے عالا کہ بہ جبی دبکھا کروہ چوبا کھا تی ہے اوران علاقوں میں حوش نہیں تھے جن میں، بیاں منہ ارتیں اور منووں میں وہ اتر تی نہیں تھیں۔

چوتھی دہیں بہتے کہ حزت اہم شافی رحمہ استرنے واضح طور پر فرایا کہ جس با بی سے تجاست کودور کیا جائے اگرائس میں تغیر و بدل مزموتو وہ ایک ہے اور اگر تبدیلی آجائے تو نایا کہ سے ۔اورائس میں کیا فرق ہے کہ بانی نجاست سے ل جائے یا نجاست بانی میں جل کے ۔اور کسی قال کی اسس بات کا کیا مغیرم مرکا کہ یاک بانی نجاست کودور کرویتا ہے سجب کہ وہ خیاست کے لیے کوئیس روکتا ۔ اور اگر اسے صاحب کی طرحت سے جائی تو جا جب تھی اسس کی طرحت بہنجاتی ہے۔ بہنا کسی ایسے برتن میں بانی ڈالن میں میں نایاک کی طرحت موں باحس برتن میں بانی مواس میں نایاک کیارے ڈالیف میں کوئی فرق
ایس میں نایاک کیارے ڈالیف میں کوئی فرق

ائن كيرون اورير تنون كودهوني برسيكي معوون ہے۔

یا نیجیں دلیل ہے ہے کہ وہ تھوڑسے جاری یا تی کے کنارے پر وضوکیا کرتے تھے اور الام تنا فتی تھا اللہ کے غربب

یں اس بارے ہیں کوئی اختا ہ نئیں کرجب جاری یا نی بی بیٹاب واقع ہوا وراس میں رنگ اور دائتے کے اعتبارے کو تالہ

تبدیلی نزائے تواس سے وضو کرنا جائزہے اگرم تھوڑا ہو ، جاری اور کھڑے یا نی بی تی قرت کو ؛ چراس قوت کی عدکیا ہے ۔ کیا وہ حاموں کی ٹونٹیوں

بنا، ہتر ہے یا جاری ہونے کے سبب حاصل مونے والی پانی کی قوت کو ؛ چراس قوت کی عدکیا ہے ۔ کیا وہ حاموں کی ٹونٹیوں

سے جاری ہونے والے پانی برجی صا دق اسٹے گی یا نہیں ؛ اگر نہیں تو وجہ فرق کیا ہے ؛ اور اگر وہاں تھی بے ضا بطہ جاری ہوا

ہو تو جاری پانی ہیں خیاست گرے اس میں اور جو ترفوں سے جموں پر جاری مہونا ہے اس بی کیا فرق سے حالا اللہ اللہ علی ایک ہو ہے اس بی کیا فرق سے حالا اللہ یہ بی بی خواس کے احتبار سے جا مد و غرجی ہوئی انجاست کے مقابلے میں بیٹنا ہے کا حکم زیادہ ہوت

ووٹ کوں کے بربار جمع موجائے ۔ تو تھوس اور وائع نی خاست میں کیا فرق ہے حالا تکہ پانی ایک ہے ۔ اور مل جانے گی نسبت ووٹ ہے حالا تکہ پانی ایک ہی سے اور مل جانے گی نسبت ووٹ ہے سے اور مل جانے گی نسبت میں کیا فرق ہے حالا تکہ پانی ایک ہی سے اور مل جانے گی نسبت ایک وہ میں جانے کا حکم زیادہ ہوت ہوئی۔

ابد دوسرسے یں وس ہوبات ماہم ویرہ سے ہے۔ پھٹی دلیل بر ہے کر حب دوشکے پانی میں ادھ سر بیٹیاب گرمائے بھروہ الگ الگ ہومائی تو بھ لوٹے سے پانی لیں پاک موگا جب کریہ بات معلوم ہے کہ اس میں بیٹیاب بھیلا ہوا ہے اور پانی بھی تقول اہے ، بتا ہے تبدیل نہ کرنے سے اس کا پاک رمینا زیادہ ا جھاہے یا پانی کی کرٹ کی توت کی وجہ سے کرجب کرٹ ختم ہوجائے اور نجاست کے اجزالان میں باقی دمیں دمین میزنو باک موا ور جو نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں موا اسے پاک نہ سجا جائے یہ کیسے مبعے ہوسکتا ہے ) ب توں دہل یہ ہے کہ گذشتہ زمانوں میں میلے کھیے ہوگ عماموں سے وضو کرنے اوران موضوں میں برتن اور ہاتھ ڈا لتے ما لانکہ یانی فقدر اس ان اور میں معلوم سونا تھا کہ اس میں نا پاک اور باک سب ہاتھ داخل موتے ہیں۔ توشدت عاجت كے با وجودان دائل سے بیات دل میں مضبوط موجاتی ہے كہ وہ لوگ پانی كے تبديل نرمونے كو ديكھنے نے اورصنورعلیہ السلام کے اس قول کی طرف بھیرتے تھے ۔ آپ نے والا ا۔

مَا غَيْرَ طَعُمَا اللَّهِ وَلَوْنَهُ أَوْلِينِهِ وَ (١) الْمِحْقَ عِي اللَّهِ وَلَا لِمُ وَلِيلًا وت

اوراكس مي تحقيق ہے وہ يركر مرائع بيزى طبيعت ميں بات وافل سے كر جو چيزكس مي گرتى سے وہ اسے اصفت پر ہے آتی ہے اور وہ اس بر مغلوب ہوجاتی ہے جسے قرکتے کو دیکھتے ہوکہ وہ فک (کی کان) س گرافک ہوجاتا ہے اور فل بن جانے نزکا ہونے کا وصف زائل ہوجانے کے سب اسے پاک قرار دیاجا ہے۔

اسى طرح سركداور دوده بإنى بن گرهائين اور وه كم مو توان كى صفت با طل موجاتى ب اوراب بإنى كى صفت كے ساتھان كا تصویمونا ہے اوران میں ہی طبیت ا جاتی ہے البتہ زیادہ ہوا ورغالب ا جائے تو الگ بات ہے اوراس کا فلیہ،الس کے

والفي الله يا بُوس معلوم بونا ہے۔

تونزىيت نے قوى بانى كے نجاست كوزاكل كرنے كے سلالے اسى مدياركى طرف اشاره كياہے اوراسى يرا عمّا دكرنا جاہے۔ اس سے حرج دور مونا ہے اوراس کے ماتھ اس کی صفت طور ریاک کرنے والا مونا) ظامر مونی سے کیونکہ وہ اس ریفا اب اكراسياك كردنتا سے سے وہ دومشكوں سے زائد مونے كى صورت ميں ،متعلى اني، جارى مانى اور بلى كے بيے برتن كوشرها كرنے كى صورت ميں ماك رستا ہے اور تم برنس مجتاكريد معات ہے كيوند اگر ايساسو تا توب استنجاء كے اثرا ورئيو كے نون كى طرح بوتاحتى كراكس سے ملنے والا بانى بى ناياك سوحاً البكن وطوفے سے نا ياك ند بوتا اور ندى تھورك يا نى بى بلى كے منهار نے سے وہ نایاک بنوا۔

جبان ك حضر عليه السلام كاس قول كا تعلق بيك وه نجاست كونهي أطها أنوبيمس كيونكر بي اخال مع كرحب وہ تبدیل موجائے رنب نجاست کونہیں اٹھا آ ا) اگر کیا جائے کردب وہ نبدیل نرمولومکن ہے کہا جائے

كراكس كى مرادىر سے كروه عادياً عام طور برنجاستوں سے تبدیل بنیں ہوتا - بھر دوسكوں سے كم مى معی میں دین ہے لیکن اسسے کم میں مذکورہ بالا دلائل کی وصب بر مقبوم چوڑنا ممکن ہے۔ اور آپ کے ورثا وگائی "لاجل فیت ایک فاہر حمل کی خفی کرا ہے مین اسے این واتی صفت کی طرف اواتا ہے جسے کیا جائے کہ نمک ، کتے وغیرہ کو نہیں اٹھا سکتا مطلب برہے کہ وہ بھی نمک بن جا نے ہیں۔ اس بیے کہ لوگ تھوڑسے پانی اور تالا بوں ہیں استنجاء کرنے ہی اور اپنے نا پاک برتن ان ہیں دھونے ہی چھر نشک ہیں را جا تھ ہیں کہ کیا اسس ہی کوئی ٹوٹر تبدیلی آئی ہے یا بذی تو داضح ہوا کہ جب دوسٹلے پانی موتوان عام نجاستوں سے نا پاک نہیں ہوگا۔

اگرتم کموکر بنی اکرم صلی انڈعلیہ وسلم نے فروا یہ وہ نجاست کونہیں اٹھا تا ، اور جب زیادہ ہوگا تو برداشت کرہے گاتو ہیہ سوال تہا رہے فاون ہوگا تو برداشت کرہے گاتو ہیہ سوال تہا رہے فلاون ہوگا کو بحر داشت کرہے گا۔

ہذا دونوں ندسوں پر بہ معنا درعام ، نجاستوں کی زیر دگانا ضروری ہے ۔ فعاصہ سیہ ہے کہ مبرارُ حجان اس بات کی طرمنہ ہے کہ عام نجاستوں کے عام نجاستوں کے عام نجاستوں کے عام نجاستوں کے عام نجاست و کوئوں کی میرت ہی ہے اور دسوسوں کو عراسے اُ کھاڑنا ہے ۔ توالس فقم کے مسائل ہیں اختلات کی صورت ہیں ، ہی نے طہارت کا فتوئی اسی وجہ سے دیا ہے دا)

ذا تھے کا باقی رمباعین کے بقاپر والات تراہے۔ اسی طرح رنگ کا باقی رمبنا بھی، لین ہو نجاست اس جا ہے۔ اس طرح رنگ کا باقی رمبنا بھی، لین ہو نجاست اس جا ہے۔ اس صون تو کھر چنے کے بعد د جوزائل نہم ، معاف ہے بھر کا باقی رہنا بھی عین نجاست سے بقا پر والات کرتا ہے اس سے صون اسی قدر معاف ہے کرائس کی ٹر بہت تیز مواور اس کا ازالہ شکل ہوتہ ورنگ کی صورت ہیں کمی بار مانا اور سر با را سے نبے وان کھر جنے ہے قائم تھام ہوگا۔ وسوسوں کو دور کرنے کے بیے بیفتین رکھنا صروری موگا کہ اسٹیا ، کو مایک بیدا کیا گیا ہے

توص برنجاست نظرنہ کے اور بقیق طور میاس کا ناباک سونا بھی معلی نہ ہو تواسس کے ساتھ تماز بڑھے اور محف سوچ کی دجہ سے نجاستوں کو مقدر در مانے ۔ وجہ سے نجاستوں کو مقدر در مانے ۔

دوسىى قسم:

## احداث سطارت

اس میں وصو، عنل، اور تیم سبے ادران سب سے بیلے استنجاد ہے، ہم ان سب کاطر بقر اور سنین ترتیب سے بیلے استنجاد ہے، ہم ان سب کاطر بقر اور کئے انشا واللہ تعالی۔ سے بیان کریں گے انشا واللہ تعالی۔

<sup>(</sup>۱) صن امام غزالی رحم اللہ نے جس دور کی بات فر مائی ہے اب وہ دور نہیں رہا اس وقت اہل عرب سے ہاں بانی کی بھی کمی ہوتی تھی میر سے بھی کم ہوت تھے اب مالات بدل گئے ہیں مہذا یہ تو تھیک ہے کہ معن وسوسے سے باک کیرطے کونا پاک بنیں کہا جائے گا ایکن حب نجاست کا یقین موتواکس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی - ۱۲ ہزار وی -

فعائے حاجت کے ادراب اس کے ساتھ پر دہ کرسے اور بیٹھنے کی جائد تک پینجنے سے بہلے ٹرمیسر ہوتو۔

اس کے ساتھ پر دہ کرسے اور بیٹھنے کی جائد تک پینجنے سے بہلے ٹرمیان کا اس کے ساتھ پر دہ کرسے اور بیٹھنے کی جائد تک پینجنے سے بہلے ٹرمیان کا اور لوگوں کے ادر نہ بیٹھ البنہ کھریں ہوتو کو کی حرج نہیں لا اور لوگوں کے اندر بھی دوک و کا فران بھر این سواری سے ذریعے پر دہ کرسے تو اس کے کیولئے کے ساتھ بھی کرسکت ہے لوگوں کی عبلس کی جائد سے بہرے، کھی سے بوٹے بانی بین بیٹیاب فراسے بھل دار و رفت کے نہیے بھی بیٹیاب فراسے نہ کرسے نہا کہ اس میں ہوتے ہوا کے ڈرخ پر بیٹیاب نہ کرسے نا کہ اس درخت کے نہیے بھی بیٹیاب نہ کرسے نہ بھی بیٹیاب نہ کرسے نہ بھی بیٹیاب نہ کرسے نہ کہ بیٹیا ہوتے وقت بائی بیٹی بیٹیاب نہ کرسے ایک بیٹی بیٹی بیٹی بائی بائوں باؤں کو ایس اگر بیٹیاب کا ہ کسی عمارت میں مو تو داخل موستے وقت بائی بائوں کو پہلے اندرر کھے اور نمانے وقت بہلے دایاں بائوں کا بیٹیا ہے۔ اور کھڑا ہوکر میٹیاب نہ کرسے۔

صفرت عائشہ رمنی ادشاعنہا سے مردی ہے فرنانی ہیں «بوشخص نم سے بیان کرتے کرسر کار دوعالم صلی الشرعلیہ وسسم کھڑے ہوکر بنتیاب فرمانے تھے تواکس کی تصدیق نہ کرور ۲)

رور یا بارون رضی الد عندسے مروی ہے فرما تے ہیں بنی اکرم صلی الشرعدبروس سنے مجھے کوڑا مورکر بیثیاب کرتے دیکھا توفر آیا « اسے عرا کھوٹے موکر بیٹیاب نہ کرو" تواکس کے بعد میں نے کبھی تھی کھوٹے ہوکر بیٹیا بنہیں کیا ، رس) البتہ رضرورت کے تحت) اکس کی اجازت ہے۔

مرت صدید رضی الشرعنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے کھوٹے ہوکر پنیاب کیا چھر ہیں وصور کے مطرت صدید رضی الشرعلیہ واکہ وسلم نے فرمایا :

عَامَةُ الْوَسُولِسِ مِنْهُ ره ) عام وسوسے السسے پیدا موسئے ہیں ۔ صرت ابن مبارک فرمانتے ہی غسل فانے یں بیٹیاب کرنے کی گنجائش ہے بشر طبکہ اس سے اوپرسے پانی جاری ہوجائے۔

(۱) اخنات کے نزدیک گھروں میں جی قبدر کے نہیں ہونا چاہیئے اورنداس کی طرت بیٹھ کی جائے اکس بیلے کہ اگر پہاڑر کا وٹ نہیں بنتے نز گھروں کی چار دیواری کیسے رکا وٹ بنتے گی (۱۲) ہزادوی (۲) جامع ترندی باب النبی عن البول قائم جلداول ص ۲۸ (۳) جامع ترندی باب النبی عن البول قائما جلداول ص ۲۸

(٣) جامع رمدى باب المهن عن البول قامًا جلداول ص ٢٨ (٣) مجيع مسلم كمناب الطهارة جلداول ص ١٣١

ره سندام احدین صبل جدد ه ص ۹ ه مردیات عبدالدین مغفل

اسے امام زندی نے ذکری ۔

نبی اکرم صلی الشریلیروت الم نے فرمایا: لاَ یَبُولُنَّ آحَدُ کُلُفُ فِی مُسْتَحِمَّةِ نُسْتَّ یَنُوصَّنَّ اُکْیُدِ فَاِنَّ عَاّمَةَ الْوَسُواسِ

تم میں سے کوئی شخص عسل نعا نے ہیں بیٹیاب مذکرہے بھر وہاں سے وضوکرنا ہے اور عام وسوسے اسی سے پیدا مونتے ہیں -

ویسکہ (۱) اپنے ساتھ ایسی چنرنز سے جائے جس مرا لٹر تعالی یارسول اکرم صلی تتر ملبدوسم کا اسم گرامی ہو بیٹیاب گاہ میں ننگے سرنہ جائے اور داخل موتنے وقت بیا لفاظ مراجعے دبینی با ہرسی طریعے)

ب الله الله و الله من الدِّحبي النّجبي النّجبي النّجبي النّجبي النّد تعالى كن ام سے نفر وع كرنا موں اور شيطان الماك الفّيكية في اللّه خبيث الشّبطان الدّحبية إلى النّجبي في الله تعالى كام سے الله تعالى كيناه جا شاموں -

رکات بیت الفادسے با برنکل کرکے اور میٹھنے سے بیلے ڈھیلوں کو گن کے قضائے حاجب کی جگہ پانی سے
است بنا پڑرے (1) کھا نسنے بنین بار تھا طرنے اور میٹھنے سے بیلے ڈھیلوں کو گن کے فریعے بتیاب سیلنے کا اطبینان
کرے اور اسس میں زیادہ سوچ بچار نہ کرسے اس طرح وسوسے بیدا مہوں سے اور بیدما لا باعث مشقت موجائے گا۔
اب کوئی رطوب جھوس مو نو بون جیال کرسے کہ وہ فوٹو کا بھند بانی سے اگر اسس سے رڈمنی ، اذبت محسوس کرنا ہے تواس
کری این کے جینے اور سے تاکہ یہ بات اس کے دل میں کی موجائے اور مشیطان وسوسوں کے فریعے اس مرسلط نہ ہوئے۔
کہ بان اس کے دل میں کی موجائے اور مشیطان وسوسوں کے فریعے اس مرسلط نہ ہوئے۔

مدیت شرایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ایسے کہاتھا بینی بابی کے چھینٹے ارسے رہم) رگذشتر ندما نے ہیں ، جیشخص استنجاد سے جلدی فارغ ہو یا وہ ان بی نربادہ نقیہ مہرنا تھا تواکس سلسلے ہیں وسور توقیت

مد پرون سار ماسی در این می الدر عندی دوایت بین سے فراتے بین نی اکرم صلی الدولیدوسلم نے بہیں ہر بات سکھائی سے م میں نے بہیں حکم دیا کہ ہم بڑی اور لیدسے استنجا و نہ کریں اور بھیں فلد اُرخ ہونے اور اُدھر پیٹیے کرنے سے بھی منع فرایا رہ

لا مندام احمد بن صنبل عبد دوس ۱۵ مروبات عبدالله بن منفل ۲۷) رمه) جب تحبینوں وغیومی نضائے عاجت کے بیے جائے توجہاں پٹیاب کیا وہاں سے ہٹ کر استنجاد کرے میکن اس دقت تو کھروں میں میٹیاب کا بن بنی ہوئی بیں ان میں کوحرج نہیں کیونکہ بزولش میں۔ رم) سن نسائی کتاب الطہارۃ جلداؤل میں 19

 ایک عربی شخص نے کمی صحابی سے تھیگڑنے ہے ووران کہا بہراخبال بی تمہیں تو بیتاب کرنے کا طرافیہ بھی اچھی طرح نہیں آتا۔ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں ہیں اسس ہی ماہر ہوں ہیں بہتی سے دورجانا موں اور ڈھیلے گن کررکھتا ہوں گئاس سے جنڈ کو سامنے رکھتا ہوں زبردہ کرتا ہوں) اور ہوائی طرف پیٹھ کرتا ہوں ہرن کی طرح زینجوں پر زور دسے کر) بیٹھتا ہوں اور شرع مُرغ کی طرح بچھیں حصد اور کوامٹ تا ہوں۔

اکس بات کی اجازت ہے کہ انسان بار وہ موکوکسی ساتھ سے قریب بشاب کرے کیونکہ صور علیہ اسلام نے با وجود بیت زیادہ حیا کے ایساکیا تاکہ نوگوں کے بیے یہ مسٹلہ بیان کردیں ۔ دا )

رمعنی کھی ایسی ضرورت ہونو بایروہ ہونے کی صورت میں قریب بھی کر قضا سے حاجت میں کوئی حرج ہیں)

استنجام کا طرفقہ ایک بنیاب گاہ کوئیں بنجروں سے سان کرسے داستنجا دکرسے اگران سے سان ہو استنجام کا طرفقہ ایک تو کافی ہے دریہ ہوتھا بنجر بھی استعمال کرسے اگر باک ہوجائے تو بانجواں بھر بھی استعمال کرسے کیونکہ یاک کرنا داحب ہے ادرطاق بچراستعمال کرناسنت ہے۔

نی اکرم ملی الله علیه و کسلم نے فرمایا :-مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْبُوْنِيرُ رِ٢) جِنْمُ ضَلَّ

ظاہرہے اور اس کے بینجاست کا عکم ابت ہے تواس کے ظہور کی عدیہ ہے کو وہال تک یا فی بینچ کوا سے ذائل کرھے وسوسول کی کوئی صرورت نیس -استغارس فراغت مح بعدان الفائط محسا قددعا مانكے۔ اے اللہ امیرے ول کو منا فقت سے باک کرف اور ٱللَّهُ كَدُّ طَهِرُ قَلْمِي مِنَ النِّفَ انْ وَحَقِيْمُ میری از ما ، کوبے حیائی کے کاموں سے مفوظ فرا۔ فَرُجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ -بھوا پنے ہا تھ كوزين يا دلوار ربط الكم بدلوزاكل موجائے اگر باقى مول آجكل صابن استعمال كرناچا جيتے، بيخمول اور پائى رونوں سے استنباد کرنامسخب ہے جب سرآمت کرمیرنائل ہونی-اورائس رمسجدتنا) می کچھ لوگ میں ہوخوب پاک مونا جا ہے۔ میں اورا مند تعالی خوب پاک موقعے والوں کو بیند کرتا ہے۔ كَوْنِيُو رِجَالٌ بِجِبُّوْنَ أَنْ يَيْظُمَّرُوا وَاللهُ يُعِيبُ الْمُطَّهِ رُبِيِّ - (١) تونى اكرم صلى الله عليه وسلم ف الل بالسع لو يها و دوكيا طهارت سے جس برالله تعالی ف تماری تعرفف فرمائی سے ؛ انون نے وف ک م یائی اور تھر کوجع کرتے ہی (۲) ر دونوں کواستخارے وقت استعال کرتے ہیں) وصنو كاطرافيم الشخارس فارغ موجائے تو وضویں شغول مونی اکرم صلی الترعلیہ وسم كوم بشاسی طرح دکھا وصنو كاطرافيم اللہ تعلیم است كے ليے المجی آب نے اس وقت وصو کو تھیور بھی دیا ۱۲ ہزاروی )مسواک سے ابتذاکرے کیونکہ نبی اکرم صلی السّرعلیہ دسے فرمایا۔ رِنَّ اَ نَعَاهَكُمُ مُ الْفُرُ الْفُرُ الْفُرُ الْفُرُ الْفُرُ الْفُرُ الْفُرُ الْفُرُ الْفِي الْمِيلِ اللهِ بالسَّوَاكِ (٣) مواكد كے ساتھ باك كرو-سواک کرنے وقت غازیں قرآن پاک کی قرات اورا سرتعالی کے ذکر کے بیے مذکو باک کرنے کی نیت کرنی جا ہے۔ نى اكرم صلى الترعليدوك م نع فرايا ، مسواک روالے وضو) کے بعد نماز بغیر مسواک والی نماز صَلَاثًا عَلَىٰ اَنْكُرِسِّوَالِثُ اَفْصَالُمِنُ خَمْسِ ے کھنزورے افعل ہے۔ وَسِيرُعِبْنَ صَلَةً لَا بِغَيْرِسِوَا لِكِ (١)

<sup>(</sup>١) فرأن مجيد سورة توبع أبيت ١٠٨

<sup>(</sup>٢) كشف الاستفارعن زوائدا لبزارباب الجحمين الماد والجر جلداول ص ١٣١

<sup>(</sup>١٧) عليترالا وليا وطيرم ص ٧ ٩٧ (١) التمبيد عليد >ص ٢٠٠ المارية

ا ور رسول اكرم صلى الشرىليدوك الركاسي ارشاد ماك -اگریں اپنی است برگراں مسبحتاتو انہیں ہرغازے دتت مسواک کا حکم دنیا۔ تَوُلَاانُ ٱلشَّقَّ عَلِى ٱمَّتِى لَكُمَ وُرُثُهُ مُرْدِيهِ عِنْدُ كُلِّ سَلَاةٍ - (١) نى اكرم صلى المدعليدوك لم في فرمالي و-کی وجہ ہے کہ میں دمخشاہوں تومیرے پاس میلیے دانوں کے ساتھ استے ہو، مسواک کیا کرو۔ مَا لِيُ أَرَاكُمُ تَدُخُلُونَ عَلَى قُلْعًا رُشَاكُوا-

اورنی اکرم صلی الدعلیه واسلم رات کو بار بارمسواک کیاکرتے تھے (۱۷) حزت ابن عباكس رضى الله عنها سے مردى ہے فرما تے ہم، دنبي اكرم صلى الله عليه وسلم ميں مسل مسواك كاحكم د بنے رہے فتی کہ ہم نے خیال کی منقرب آب براکس سلے میں کھی نازل ہوگا (م)

تم میسواک لازم سے بیمنکو باک کرنے اور رب کی رضا

رسول الرم صلى المعليه وسلمن فريايا عَلَيْكُوْ بِالسِّوَ الِي فَإِنَّهُ كَمُفْهَرَةٌ لِلْفَهِ كَمَرْضَاءٌ لِلرَّبِ ر٥)

حفرت على المرتفى كرم الله وحبه في فرايا .

مسواك ما فظے كوبرط مانى اور بلغ كو دوركر ديني ہے - اور صابركام كاطر لفير شاكروه مبتح الس مالت بن كلتے كر مسواك الله

مسواك كاطريقيريب كرسيدي كلاي ياكسى دورا ورخت كى سخت لكرى سے مسواك كرے بو دانتوں كى زردى كو دوركر دے . مسواک بوران اور لمبانی دونوں طرح کرسکنا اگرایک صورت اختیار کرے تو جوڑائی میں بونی میا ہے۔ سرغاز کے وقت اور سردموکے وقت سواک کرنامتی ہے اگرمیاکس وضو کے بعد فازنہ پڑھے اور نیند کی وج سے

(١) مجمع بخاري ، كتاب الجمدة طداول ص ١٢٢

رى) مندام اعظم كتب الطبارة ص ٢٦

(١١) مجمع الزوائد بأب ماجاء في السواك علد م ص وو

(٥) مندام احدين عبل عبد ٢ص ١٠١ مرويات ابن عر-٧- جامع ترمدي إب اجار في السواك جلد أول من ١٠٠

جب منى بُريل جائے نوجی مسواك كرے ، زياده ويزنك كيج مذكا نے كى وحرسے ناب نديده بُووالى جيز كا نے سے جو او ساموق ہے اسے زائل کرنے کے بےمواک کرنامی سخب ہے۔ مسواک سے فارغ موکرومٹو کے بیے قبدر خ بیٹے اور" نیم اسٹولر مٹن الرجم" بڑھے نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فوایا! کَ وُصُنُوعَ لِمِمَن کَنْدُ نَبِیمِ الله تَعَالیٰ - (۱) جوادی ہم اسٹریز بڑھے اس کا وضور کامل) نہیں -اكس ذنت يه كلمات براسط -ریاالد!) میں شیطان کے وسوموں سنبری بناہ جا ہا أعود بك مِنْ مَمَزَاتِ الشَّاطِينِ موں اور اے میرے رہیں ان کے عاضر مونے سے وَاعُونُ وَلِكَ رَبِّ اللهُ يَحْفَرُونَ -نزى پناه چاہنا ہول۔ بعر با تعون كورين بي فوالن سے بيلے بن ار دهوے- اور - الفاظ كے-اللَّهُ عَلَيْ أَسْنَا لَكُ الْبُرْنَ وَالْبُرْكَةَ الْمُحْدَ وَالْبُرْكَةَ الْمُحَالِدُ إِمِنْ تَجْ سَ ركت كاموال كرتامون اور بدنخي و كَاعُوْذُ بِكِ مِنَ الشُّورُ وَالْهَكَ كَرْ - ١٣١ اللَّهُ مُن الشُّورُ وَالْهَكَ كَرْ - ١٣١ اللَّهُ مِن اللَّ برمدت رب وصومونا) کودورکر نے با جازنا زی بنت کرے اور جرے کے دعونے تک بنت کو باقی رکھے رباد کھے) ا گرچرہ دھوتے وقت بھول گا نوبرنت كافى ندموكى (١٧) - بھر اپنے منر كے ليے دائيں باتھ سے ايك ميلو يا نى لے اور اكس سے تین بار کلی کرے اور غرغ و کرے حلق مک بہنجائے را حات کے تزدیک بن کلیوں کے بیتین باریانی بینا سنت ہے ۱۲ ہزاروی) روزہ رارمو تویانی علق تک درمینیا ئے۔ اورمروعا مانگے كلي كرف كادعا: اے الداین کاب کی ماوت اوراینے ذکر کی مثرت ٱللَّهُمَّ أَعِنْي عَلَىٰ تِلاَ وَفِي كِنَّا مِكَ وَكُنْرُوْ يرميرى مروفر ما\_ الَّذِكُرِلكَ-مچرناک سے لیے ایک ٹیلو بانی مے اور نین مرتبہ یانی چڑھائے وا خات کے نزدیک تین بار یانی لیناموگا) سانس سے کرمانی اك كے تفول ك يجينے اور عمر اكس مي وكي سے اسے تھا رو سے اور بالفاظ كے . اكبيرياني حراصات وقت ك دعا:

<sup>(</sup>١) جامع ترمذي باب الشمية من الوضوء عبداول ص ١٠٠

اسے اللہ! میرسے بلیجنت کی خوشبو بناوے اسس حال مین کہ تو مجیسے راضی مو- اَلَّهُ هُمَّ اَوْحِدْ فِي كَارِنُعَةَ الْجَنَّةِ وَآلَنْتَ عَنِي رَاضٍ -ناك چارط فِي وقت كى دعا:

اے امٹرا میں جہنم کی بُوڈن اور بُرے گھرسے تیری بناہ عاشا ہوں۔ اللَّهُمَّ اِنْيُ آعُوُّدُ مِلِكَ مِنْ رَكَا يُحِ النَّارِ وَمِنُ سُوْءِ الدَّارِ-

استنتان بانی پنجانے اور استنتار ناک جھارات کو کہتے ہیں۔ پھراہنے جرے کے سے بگد بھرے اور بنیانی کی سطح
رسٹروع ہوئے کی بھگی سے ٹھوڑی کے بنجے کہ بلائی ہیں اور ایک کان کی تدرنرم جگہ سے دوسرے کان کُ توکہ بوڑا اللہ
میں دھوئے۔ بیٹا بوں کے دونوں کناروں بربالی چھڑنے کی جگہ جرسے ہیں داخل بنیں دہ سرکا عصر ہیں۔ اور اس بھر بھی
بانی بینجا نے جہال سے عورتیں بال بٹاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھائے کا ایک براکان کے اوپر بھی اور دوسر ا
بیٹی اپنی سینجا نے جہال سے عورتیں بال بٹاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھائے کی جگڑ کہ بالی نے اوپر بھی ہی اور کسی اس کے دواروں ہو نہیں،
بیٹی نے اور کانوں کے مقابل چرہے کے بال ) اور ملکیں ہیں کیوں کہ عام طور پر پر بر بر ہم ہونے ہیں، بنای داڑھی کے آگئے کی جگڑ بالوں کے
بیٹی نا واجب ہے بینی اکس سے مقابل چرہے کہ بنی اس مونور اس میں بیری میں ہوئی دارا تھی کے خاہر پر بیانی ہما ہے
بیٹی اور گھنے ہوئے ہیں دارا تھی کے حکم ہیں ہے۔ بھروہ نین مرتبر اسی طرح کرہے یادہ لطابی ہوئی دارا تھی کے خاہر پر بیانی ہما ہے
انگرے نانے نیز مُیل اور کسر مرجمع مہونے کی جگر میں انگلیاں واضل کرسے ان دونوں جگڑوں کو صاف کرے دوایت ہیں ہے
کرمنی اگرم صلی الشرعلیہ دوسلم اکس طرح کی کرنے تھے دوا

اس دفت المنحول سے كما مول كے نكلنے كى احد كرسے برعنوكو دهوتے دفت بى تقوركرے۔

جمره وصوتے دفت دعا:

اوراكس وقت به رما مانك م

اسے اللہ! اپنے فورسے میرے ہیرے کورومشن کر دینا جس دن نیرے درستوں کے چرسے رومشن مول سکے اور بس دن نیرسے و تمنوں کے ہمرے سیاہ ہوں گے اکس دن میرے ہیرے کوسیاہ مذکرنا۔

چہرہ دھو تے وقت منی واڑھی کاخلال کرسے کمونکہ میستخب ہے بھر اتھوں ربازو وُل ) کو کہنیوں سمیت ہیں مرتبہ دھو کے

ا درا نگوٹی کو حرکت دے اورا عدنا رکی چیک کوز بارہ کرتے ہوئے بازوڑں کے اور نگ سے جائے بے شک براعضا ہیں تا کے دن وصوکے نشانات سے چیکتے ہوئے روشن ہوں کے حدیث تنریف میں اسی طرح آیا ہے -

نى اكرم صلى المدعلبروك لمنه فرابا:

مَنِ اسْتَطَاعَ انْ يَطِيلُ عَنْ سَدُ فَلْفَعْدَلُ-(١) جوادى ابني چك كوزاده كرسكنا بروه اسى طرح كرس

اكروات بن ع: أَنَّ الْعِلْبُ أَبِلُغُ مُواضِعَ الْوَصْوَرِ (٢)

بے شک رقیامت کا) زیور، وصوی علمون کے سنے گا۔

وایاں بازو وصوتے وقت کی وعا: وائن باقے سے شروع کرے اوریوں کے۔

ا عالله! ميراعال المرسير واليس القين دني اورميراحاب أسانى سي لينا.

اے الدا من نیری ناہ چاہا ہوں کہ تو مجھ میراعمال امہ

ٱللَّهُ قَاعَلُنِيُ كِنَا كِي بِبَيْنِي وَحَاسِمُ بِي

بایاں بازو وحوتے وقت کی وعا:

بابان بازودهونے وتت بوں کے۔

اللَّهُ عَلَيْ الْحُودُ بِكَ آنُ تَعْطِيمُ كِنَا بِي

الل الوس الله كي عيد رك-بِشِهَا لِيُ ٱوْمِنْ قَرَاءِ لَهُ رِي -معرورے سرکوسے سے محبرے بعنی با تھوں کو تزکر کے وائیں باتھ کی انگلیوں کو بائیں باتھ کی انگلیوں سے مائے اور اوابنیں مرتب الکے مصے رر کھے عدانیں بھلے حسدی طرف ہے جا کے عدا گلے صد کی طرف لا نے بدایک مسے ہے اسی طرح نین مرتبه کرے (ایک یا فی سے من مزنبہ کرسکتا ہے تینوں مرتبہ جدید یا کی لینا صحیح نہیں ۱۲ ہزاروی)

رامسح كرتے وقت كى دعا:

إس وتت به دعاما تك :

ٱللَّهُ مَّا اَغِنُعِيْ بَرَحُمَذِكَ وَٱنْزِلُ عَلَى مِّن كَبْرُكَانْكِ وَاظِلُّنِّي ثَخُتَ عَنْ شِلْكَ يَبُومَ رَوْظِلُ إِلَّهُ ظِلَّكَ -

اے اللہ! مجھے اپنی رحمت سے دھانی دے مجرانی بركتين نازل فرما ورحس ون صرف نتيراسايه موكا مجھے اپنے وق کے سانے کے نیجے رکھا۔

(١) صحيح بخارى كتاب الومنو عبد اول ص ٢٥

(٢) مجمع سم كتب الطهار مجلد اول ص ١٢٠

پھرشنے پانی سے کانوں کے ظامروباطن کامسے کرے (اصاف کے نزدیک سرکے بائی سے ہی کانوں کا مسے کرے ۱۲ نماروی اشہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوالٹوں میں ڈال کرانگوٹٹوں کو کانوں سے باہروالے جصے پر بھیرہے بھرامتیا ط مے طور پر ہتھیلی دونوں کانوں پردسکھے اور نین بارامس طرح کرہے۔

كانوں كے مسح كے وقت وعا ؛

ٱللَّهُ مَّداَ جُعَلَيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَهُ تَمْعُوْنَ الْقُوْلَ فَيَنَّيْعُوْنَ ٱحْسَنَهُ اللَّهُ ثَمَّ الْهُمُعُونَ مُنَادِى الْجَثَّرِ مَعَ الْوَبُوَارِ-

اسے امٹر! مجھے ان وگوں ہی سے کردہ ہوبات کو فور سے سنتے ہی بھران ہی سے ابھی بات کی اتباع کرتے ہیں با اوٹر جھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے منادی کی آوا ش

چرنے یانی کے سانے گردن کا مسح کرے مرکار دوعالم ملی انٹرعلیہ وسلم نے فرایا ۔ رَمَسْمُ الْدَرِّ فَنَبَیْدِ اَ مَانَ مِنَ انْعِلِّ بَیْدُورَ ۔ گردن کا مسح قیامت سے دن طوق سے امن کا منا من الدُنْ کُورِ ہُم ہے ۔ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں م

الْفَيَّا مَة - (١) كُرُون كامس كرت وتت كي دعا:

مع كرتے وقت ان الفائل كساتھ دعامانگے .

ٱللَّهُ مَّذُنُكَ رَفَّتَنِي مِنَ النَّادِ وَاَعُوْذُ مِكَ مِنَ المَثَلَة سِلِ وَاُلَّهَ عُلَهُ لَ -

اسے اللہ امیری گردن کو اگ سے آن دکر دے اور بن طوق اور زنجیروں سے تیری بناہ جا بتا ہوں۔ کس اوُل کرانگلہ ان کا منتجے سے اور کی جا جن بنایا کی سے الی الیاں

پھر داباں بائوں دھوے اور ابنی باخفہ کے ساتھ دائیں باؤل کی انگلیوں کا نیچے سے اور کی طرف خلال کرے دائیں باؤل کی چوٹی انگلی سے مشروع کرکے بائیں باؤل کی چوٹی انگلی پڑھے کرے اور مہ کلمات کہے۔

وایاں باؤں دھوتے وقت کی دعا ہ

ٱللَّهُ مَّ نَيِّتُ فَكَدَيْ عَلَى القِرَاطِ يَوْمَ ثَيْلِ لُّ ٱلَّهُ فُذَا مُشْفِي النَّارِ-

ہال یا وُل وصوتے وقت کی دعا ؛

ٱعُوُدُ بِلْكَ إِنْ تَدِلْ قَدَى عَنِ الصَّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُ فِيهِ آقُدَامُ الْمُنَافِقِينَ -

اسے اللہ اجس ون قدم بھسل کر روگ جہم میں جائیں گے تو میرسے قدم کو فائم رکھا۔

اے الدامی تری بناہ چاہاہوں کو بی صراط سے میرے قدم پیسلین حسن دن منافقین کے قدم پیسلیں گے۔ رباؤں دھوتے وقت) پائی نصف بنڈلی تک پہنچا سٹے۔ جب ومنوسے فارخ ہوعا ئے تو آسمان کی طرف سنرا کھانے ہوئے ہوں کھے۔

واسبحک جگری کا جا صیاد ۔

کرد سے کریں تیرا سبت زیادہ ذکر کردں اور صبح وشام تیری پاکٹرلی میان کردں ، کہا گیا ہے کہ جوشض و منو کے بعد ہم کا استری پاکٹرلی میان کردں ، کہا گیا ہے کہ جوشض و منو کے بعد ہم کا پراھے تو اس کے و منور مم رکھا دی جا تی ہے و اور اسے عرش سے نیچے اٹھا یا جا آ ہے دہ ہمشہ اللہ تعالی کی تسبیح و تعدیس میان کرتا ہے اور اس کے لئے قیا مت نک ثواب مکھا جا آ ہے۔

تعدیس میان کرتا ہے اور اس کے لئے قیا مت نک ثواب مکھا جا آ ہے۔

مكروهات وصو ،

وضويس جند ماتني مكروه مي -

رائفناوکی بین بارسے زیادہ دھوناجس نے اکس ریاضافہ کیا اس نے فلم کی ضرورت سے زبادہ یا فی خرج کرتا۔ نبی اکرم صلی اللّه علیہ دکسلم نے نبین بین باراعضا و کو دھو با اور فرایا جس نے زیادہ کیا اکسی نے فلم اورگنا ہ کیا۔ لا) آپ نے بریعی فرایا ہ

عفزی اس است میں ایک ایسا کردہ موکا جو دعا اور ومنو

سَيُّوُنُ تَوَمَّ مِنْ هَٰذِ بِوالْوُمَّةِ يَعْتَدُوْنَ فِي الْمُعْتَدُونَ فِي الْمُعْتَدُونَ فِي الْمُعْتَدُ

اور کہا گیا ہے کہ وصوبی زبادہ بانی خرج کرنا آ دی سے علم میں کمی کی علامت ہے حضرت ابراہیم من ادھم رحماللہ نے فرایا کہا جا آ ہے کر وسوسوں کی ابتدار وصوسے ہوتی ہے۔

حفرت حسن بھری رحماللہ فرماتے ہی فطعان کا می شیطان وضو کے وفت انسان پڑھنا ہے ہاتھ جماڑتے ہوئے یا فی کو دور کرنا کروہ ہے ، وصنو کے دوران گفتہ کرنا اور چہرے پر زور زورسے یا فی مارنا بھی کروہ ہے کچے حضرات نے داعضا ہی اخت کرنا بھی کروہ خیال کیا ہے انہوں سنے فرایا وصنو کا وزن کیا جائے گا ، یہ بات حضرت سعیدین میں اور حضرت امام زمری نے فرائی سے صفرت معاذر منی الٹرون ہے کرنی اکر اصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کو کھڑے کے ایک کنا رہ سے گونچھا دا )

صرت عائش رضی الله عنهاسے مروی ہے کو نبی اگر صلی الله علیہ دسم کے بے ایک نولیہ تھا۔ (۲)

بین صرف عائشرمنی اللہ تقا لی عنہا کی اس روایت پرجرے گئے ہے ۔ بینی کے برتن سے وضو کرنا بھی کروہ ہے اسی طرح دھوی بین گرم کئے گئے یائی سے بھی مکروہ ہے اور یہ رکزامت اطبی اعتبار سے ہے ۔ حصرت ابن عمر اور حضرت ابو ہم ربوہ رضی اللہ عنہ سے بین کرم کئے گئے یائی سے بھی مکروہ ہے بعض حضرات نے فرایا کہ حضرت تنعید رضی اللہ عنہ کے برتن رضی اللہ عنہ کے برتن میں بانی تھا تو انہوں سنے اکس سے وضو کرنے سے انکار کردیا اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہم رہے وضو کرنے سے انکار کردیا اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہم رہے وضو کرنے سے انکار کردیا اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہم رہے وضو کرنے سے اس

جب وصوسے فارغ ہو کرغاز کی طرف متوجہ ہو تواکس کے دل میں بیر خیال مونا جا ہیئے کہ وہ فل مری طور پر پاک ہو کیا ہے یعنی جہاں لوگوں کی نظر رطی تی ہے تواب ول کو پاک کئے تغیر اللہ تعالی کے ساتھ منا جات سے حیا کرنا جا ہیتے کیونکہ بیرا للہ تعالیٰے کے وکھنے کی عیکہ ہے۔

اوراسے بربات سبی لبن جا ہیئے کہ ول کی طہارت توبہ کرنے اور برے اخلاق کو چھوٹر نے سے ہوتی ہے اور اچھے اخلاق کو ا بنا نازبادہ بہنہ ہے جا کو ابنا نازبادہ بہنہ ہے جا کو ابنا نازبادہ بہنہ ہے جا کو ابنا نازبادہ بہنہ ہے جا کہ مالیات پر اکتفا ہر کرتا ہے وہ اسٹنے میں کا طرح ہے جو باوشاہ کو ابنے گئر بلانے کا ادادہ کرتا ہے تو اسے نواسے نے اللہ ہم نواسے نواس

رسول اكرم صلى المطرئليه وسلمن فراكي ،

را) جامع النزندى علدا دل ص م م الواب الطبارة (۲) جامع النزندى عبداً ول ص م م ابواب الطبارة من م المراس العلمارة المراسم المرا

مَنُ تَوَمَّنَا فَا حُسَنَ الْوُصُّوءَ وَصَلَّى كُنْتَ بْنِ كَمُنُ حَرِّتُ نَفْسُهُ مِنْهِمَا بِشَى عِمِنَ الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُؤْمِرِ وَكَاثَتُهُ أُمَّلُهُ - ١١)

جس نے ایجی طرح وضوکر کے دورکتیں بڑھیں اورائس دوران کوئی دنیاوی ہات دل میں ندادیا تو دہ گئ ہوں سے اکس طرح نکل میا آ ہے مصلے اس دن تھا جب اکس کی ماں نے اسے منا۔

دوسری روایت میں برالفاظ میں کہ ان دور کعنوں میں وہ نہ مجگولانو اس کے گذاشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

ر رول اکرم صلی الشطبیروسلم نے ہی فرمایا:

کیایں نہیں اس چنر کی خرن دوں جس کے ذریعے اللہ اتعالیٰ خطاؤں کو مطاقا اور درجات کو بلند کرتا ہے تکا لیف میں کمل وضوکرنا، بیدل میل کر مساجد کی طرف جا کا ور ڈما زے بعد نما زکی انتظار کرنا میہ جہا دہے۔

الدُّانِيِّ الْحُكُمْ مِمَا لِيَكُوْمِ اللهُ بِهِ الْحَكَايا وَ كَيْرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَ اِن إِسْبَاغُ الْوُنُوءِ عَلَى الْمُكَارِةِ وَنَقْلُ الْاَ قِدَامِ إِلَى الْمُنَاجِدِ وَانْ تِظَارُ الصَّلُواةِ بَعُدَالصَّلُوةِ فَذَ لِكُمْ الرَّبَاطُ - رَا)

م فري جليتن بارفرايا .

نبی اکرم صلی الشرعلیه و سلم نبی ایک ایک بار راعضاء کو دهوکری وضوفرایا اور ارث دفرایا کداس وضوکے بغیرالشرتعالی نماز کو تبول نہیں گرا، دوروبار راعضاء کو دھوکر) وضوفر مایا اور فرمایا جس نبیے وضوی اعضاء کو دودوبار دھوبا الشرتعالی لیسے دوگن اجرعطا فراکے گا اور نین تین بار واعضاء کو دھوک وضوفر مایا اور ارکٹ دفر مایا سیمیرا، مجھ سے پہلے انبیاد کرام علیم السلام اور الشرتعالی کے خلیل حضرت ابرا ہم علیم السلام کا وصوصے سرم)

بنى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارتنا دفرايا ؟ مَنْ ذَكَرَ اللهُ عِنْدَ وَصُوْئِهِ طَهَرا للله هُ جَسَدَ وَكُلَّ اللهُ عَنْدَ وَصُوْئِهِ طَهَرا للهُ كَمْ لِللهِ وَمَنْ لَمُ بَيْدُ كُوالله كَمْ لِلْهِ وَلَهُ عِنْهُ إِلَّا مَا اَصَابِ الْمَاءَ - (م)

جوتفی وضوکے وقت الله تعالی کا ذکر کرتا ہے الله تعالی اس کے تا ہے مکو باک کر دیتا ہے اور حوا دی الله تعالی کا ذکر نہیں کرتا الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا الله تعالیٰ اکس سے وی مصد باک کرتا ہے جس یک یاتی بنیجا ہے۔ یک یاتی بنیجا ہے۔

(۱) مسندامام احمد بن حنبل جلدیم ص ۱۵۸مروبات عقید بن عامر (۲) صحیح سلم جلداول ص ۱۲۷ (۳) سسنن ابن ماحبص به ۱۲ با جا جا دنی العضو د مرة اومرنتن به

(٢) سنن دار فطنی جداول ص م ، باب الشميطا اوضو-

جوشنص باوحو بونے کے باوجود وصو کرے اللہ تعالی ال کے بیے درس نکیاں کھورتا ہے۔

ومورومو، نوربرورے -

اورنى اكرم صلى الشرعليد وكسلم نے فرمايا ، مَنْ تَوَضَّأُعَلَىٰ مُهُ رِكْتُبُ اللَّهُ كَنْ عَشَرَ المات الم

اورآب نے ارث د فرایا: الوصوعلى الوصور أورك على أوريده) يتمام روايات في وصوى ترغيب ديني بن، اورني كريم صلى المعليدوسيم في فرمايا ؛

إِذَا تُوصَّا أَنْعَبُدُ الْمُسُلِمُ فَتَمَعْمُ ضَرَ خَرَجَتِ الْخَطَابَا مِنْ نِبُهِ فَإِذَا اسْتَنْشَلَ خَرَجَتْ الْحِطَابَا مِنْ ٱلْفِيهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ مَنْ حَبِيِّ الْخَطَاكِا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى نُخُرُجَ مِنُ نَحُتِ آشْفَارِعَيُمُكِ فَاذَا غُسَلَ بَدُيْهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَ مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخُرُجُ مِنْ تَحُتَ اَظُعُاكِا فإذامسكح براسيه خركب أكخطايا من كاسه عَنَّى نَخْرُجُ مِن نَحْتِ أَذُنْكِهِ وإذاعسل رجكيه خرجت الخطايام رِجِلَيْرِحَى نَحْرُجَ مِنْ تَحْتُ اَظُفَارِرِجُلَيْهِ تُمْكُانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ وَصَلَوْتَهُ نَافِلَةٌ لَهُ (١)

ايدرواتي س آنَ الطَّاهِرَ كُأْ لِعَنَّا يُعِرِهِ ) نى أكرم صلى الله عليه وكسام تے فرمالي:

جب ملان بنده وضو کرنا ہے نو کلی کرنے وقت اس مصن سے گناہ مل جا تے میں جب اک جا لا تا ہے تواكس كے اك سے كا وجوع تے من جب ابنا ديره دھوتات تواكس كے برے سے كناه ارتبات بى تى ك أنكور كى بلكور سے ازما نے بى حب اے الله دهوما ہے تواس کے باتھوں سے گناہ خارج بوجا تے ہی حق کم الس كم ناخزل كي يعيد سي نكل جاتي بي جب لين مركا سي كرنامي توسي كن ذكل جا نے بن حق كم كاؤن سے بنیجے سے فارج موجاتے میں اورجب یا ون دھوا سے زواؤں سے گناہ کل جانے ہی حق کہ یاؤں کے اندوں کے نیے سے کل جاتے ہی جراس کا محد کی طوت جانا

ومؤكرنے والا روزے دارى طرح ہے .

اور نماز برصنا زائد تواب كاباعث بتواب ـ

(١) سنن ابن ماجيرص ٢٦ باب الوضور على طب اق-(١) الاسرار المرفوعيس ٢٥٩ عديث غير١٠٢٠

رس، متدك المام عبداقلص ١١١٠ .١٢٠ نب المطهارة (٢) الفردي با تورالخطاب عبد اص ١٢٥ م صيت غبر ١٨٥١

جس نے انجی طرح وضوکی بھر اپنا سراسمان کی طرف اٹھا کر کلمرٹ ہمادت بڑھا اس کے بیے جنت کے اُٹھوں دروازے کو نے جاتے ہیں جس دردازے سے پیا ہے داخل مو۔

مَنْ تَدَمَناً أَنَا كَمُنَ الْوَصِّوْءَ ثُمَّ مَرَفَعَ طُرُفَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالُ اَشُهَدُانُ لِآوَالِهَ الرَّ اللهُ وَحُدَدُ لَا لَا شَرِيكِ كَ دُواللهَ الرَّ اللهُ وَحُدَدُ لَا شَرِيكِ كَ دُواللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللَّهُ اللهُ وَحُدَدُ لَا اللهُ اللهُ

حفرت عرفارون رض الله عنه نے فرایا ، داچھا و صوتنجہ سے شیطان کو دور کر دیتا ہے ، مصرت مجا ہر فراتے ہیں جوشنص ملاقت رکھنا ہو کہ وصو، ڈکرا فرراست خفار کے ساتھ رات گزار سے نواسے ایسا کرنا چاہئے کیونکہ جس عمل پر رُوعین فیصل کی حاتی ہیں عارف بر سال

اسى برا تفائى جابن سكے

عسل کاظرافیہ کرے جس کاظرفیہ بان ہو جا ہیں جا نب رکھے بھر اللہ تعالی کانام سے کر تین بار ہاتھ دھوئے بھراستہا، عسل کاظرافیہ کر سے جس کاظرفیہ ببان ہو جبکا ہے۔ اگر بدن پر نجا سن ہو تواسے دورکر دے بھر غازے و مؤمسا وضو کرے جس طرح ہم ببان کر بھے ہیں البتہ باؤں کا دھونا مؤخر کرے اگر دھوکر ھر انہیں زین پر رکھے گاتو ہے بانی کو ضائے گرنا ہے ، پھر تین بار موالے بھرجہ کو اسمی ہور تا ہے بھرجہ کو اسمی ہور تا ہوں کا فعد اللہ من ہور تا ہوں کا دھونا المزم ہیں البتہ جب معلوں کو کھونا المزم ہیں البتہ جب معلوں کو کھونا المزم ہیں البتہ جب معلوں ہوکہ بالوں کے درمیان یا نی بہیں بینچے گار تو کھولنا فروری ہوگا۔)

جسم کی سلوگوں کا خاص خیال رکھے روبان اختیا طرسے یانی پنجائے عنول سے دورلان عضومضوص کو ہاتھ سکا نے سے بیجے اگرایسا کرسے تو وضولوٹائے راحنات کے نزدیک عضومضوص کو ہاتھ دسکا نے سے وضو نہیں کوٹت ا بہذا دو بارہ وصوکی صرورت منیں

۱۲ مراروی)

ار طن سے بیلے و منوکی ہو تو خسل کے بعد دوبارہ و صوبہ کرے وضوا ورغسل کی منتوں میں سے وہ ہاتیں جن کا جانٹا اور ان بر عل کرنا کا خرت کے رائے پر جلنے والے کے لیے ضروری ہیں ہم نے بیان کردی ہی اس کے علاوہ جن مسائل کی مختلف اوّ ما یں ضرورت بڑتی ہے ان سمے لیے تب فقہ کی طرف رجرع کرو۔

جوکھیم نے غل کے بارے میں مکھا ہے ال می سے دوبائیں نیت اور پورے مدن کو گھیزا واجب ہے را ما ت کے مرد یک غل میں ان کے را ما ت کے مرد یک غل میں ان کور ان ان کی بیانی ویڑھانا اور تمام بدن کو دھونا ۱۲ ہزاروی -

دمنونے فرص بیمیں نیت کرنا، جبرے کو دھونا، ہاتھوں کو کمبنوں میت دھونا، بننے مصے کوسر کہا جاسکتا ہے استے صحے کاسیح کرنا، دونوں پاؤں کو تخنوں سمیت دھونا اور ترتیب، مسلسل دھونا واجب نہیں۔

( نوط بحنی نفر کے مطابق وضومی صوت جار فرض ہی جہرے کو دھونا، بانھوں کو کہنیوں سمبت دھونا، سرکے بچو تھے حصہ کا مسیح کرنا اور باؤں کو شخنوں سیت دھونا ۱۲ ہزاروی)

فرض غسل جاریں ، (شہوت کے ساتھ) منی کے کیلئے سے ، (مردو ہوت کی) شرمگاہوں کے کسی رکادٹ کے بغیر ملئے سے ، حین اور نفاس رکھے فتم ہونے ) سے ، اکس کے علاوہ نسل سنت ہیں۔ جیسے دونوں ہدول ، جمعة المبارک ، احرام ، عرفات اور مزولفہ میں وقوت اور مکر مکرمہیں داخل ہونے کے بیاع نسل کرنا۔ ایک قول کے مطابق ایام نسری میں اور طوا ف وداع کے بیاغ نس کرنا۔ ایک وجب افاقہ ہو ، جو آ دمی میت کونسل دے ان سب کے بیا وداع سے بیاغ نس کرنا ۔ کا فرجب مسلان ہوا ور عنبی نہ ہو، با گل کوجب افاقہ ہو ، جو آ دمی میت کونسل دے ان سب کے بیا خول سنے سے راحات کے نزویک میت کونسل دیا زندہ لوگوں ہر واجب ہے ۱۲ ہزاروی )

تیمم کا طرفیہ

یکسی دورسری رکاوٹ کی دھراسن کہ بہنی نہیں سکتا بابانی موجود ہے لین اپنی بیاس بار ہے ساتھ کی براس کے با دجود نہیں ملا یا وہ کسی دورسری کی ملکیت ہے اور وہ مام قبیت سے زیادہ پر بہتیا ہے باراسے کوئی براس کی دھراسے کوئی میں موجود ہے کہ است زیادہ کر موجود ہے کہ بات کوئی میں موجود ہے کہ بات کوئی موجود ہے کہ باتی کوئی موجود ہے کہ باتی است کی موجود ہے کہ بات کوئی موجود ہے کہ بات کوئی موجود ہے کہ بات کہ با

بال گھنے ہوں یا بینے ان کے بیج بک پاتی ہیں نے کے بیے نکلیف نہ کرے اور کوئٹش کرے کہ فبار کے ساتھ پورے
جہرے کو گھر نے بیبات ایک بار ہاتھ مار نے سے عاصل ہوجائے گئی جمورے کی چوٹرائی مہنیا ہوں کی چوڑ ائی سے زیادہ نہیں گرفے
میں نا اب کمان کافی ہے چرا نگوشی آنا رکر دوکری حزب مارے اور انگلیوں کے درمیان کت ادئی رکھے اس سے بعد دائیں
ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر کو ہائی ہاتھ کی انگلیوں سے اندر والے سے سے بوں ما نے کہ ایک طرف سے پوروں کے کنارے
دوسرے ہاتھ کی شہا دت کی انگلی سے باہر نہ ہو تھر بائیں ہاتھ کوجس طرح رکھا ہے اکس طرح دائیں بازوں کے ظاہر بر بھیرے
پورا ئی شہر بی انگلی سے باہر نہ ہو تھر بائیں ہاتھ کوجس طرح رکھا ہے اکس طرح دائیں بازوں کے ظاہر بر بھیرے
پورا ئی شہر بی انگلی تھے کے ظاہر بر چھرسے پورائی ناک سے آئے بائیں ہاتھ کے اندر والے سے بھر ہتھیاں کا مسے کرکے انگلیوں

Mary makeubah and

ان تکلیف کا مفصد بہ ہے کہ ایک ہی حزب کے سانھ کمپنیوں تک گھیزا پایا جائے اگر اس پر بیمل شکل موجائے تو دو یا زبادہ حزوں سے گھیر نے بی کوئی حرج نہیں جب تیم کے سانھ فرص نماز رہیسے نواس سے نفل بھی راچ مرک ہے جیسے جا ہے جب دوسری فرض نماز ریوصنا جا جئے تو تیم اولمانا چا جئے اسی طرح ہر فرض نماز کے لیے الگ تیم کرے راحناف کے زدیک ایک تیم سے جتنی نمازیں جا ہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ تیم وصو کے قائم مقام ہے۔ ۱۲ ہزاروی ۔

ظاری نجاستوں سے باکیزگی حاصل کرنا

اكس كى دوسين بى . (١) مبل ١١٥ حراك رهم)

(۱) سرمی حومبل اور جوئیں جع موجاتی ہیں ان سے پاکیزگی صاصل کر نا دھونے ،کٹھی کرنے ادر تبل لگانے کے ذریعے ، متحب ہے ناکہ بالوں کا البھا و نختم ہوجائے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ دسے کبھی کھی۔رافور میں تبل ڈالتے اورکنگھی کرتے تھے دا) نى اكرم ملى الشرعليدوسلم الس بات كاعلم عبى دينے اور فرماتے -

كبي كمي تبل لكايا كرو-

راد مِنْ اغتاً- رم) رسول اکرم صلی استرعلیه وسلم نے فرمایا،

مَنْ صَّانَ كَدُشَعُرَةٌ فَكُنِكُرِمُهَا - (۱۷) جس کے بال ہوں تودہ اس کی عزّت کرے -مطلب بیہ ہے کہ انہیں میل کیل سے بجائے ۔ نے اکرم صلی الشعلیہ وسلم کے باس ایک شخص حاضر ہوا اس سے معر کے بال اور دارطھی بھری ہوئی تھی اکب نے فرایا کی اکس کے پاس تیل نہیں کہ وہ اکس کے ذریعے بالوں کو مبھا دیتا بھر فرایا تم بیں

سے کوئی آنہے گویا وہ شیطان ہے رم)

رلا) کانوں کی سلوٹوں میں جمع ہونے والی میل کھیل ، اسس سے بوظ ہرہے وہ سے کے ذریعے دور ہو جاتی ہے اور ہو سوراخ کی گہرائی میں جمع ہوتی ہے توغسل خانہ سے بھلتے وقت اسے زی کے ساتھ صاف کیا جائے کیونکہ بعض اوقات اسس کی کمٹرٹ سما<sup>ت</sup>

كونقصال سنجاتى ہے۔

(4) ناک کے اندر جمع ہونے والی رطوبتیں جواکس کے کنروںسے ملی ہوتی ہیں انہیں ناک بیں پانی چڑھا کر جھاڑنے کے

(۱) جامع ترمذي حبد ٢ ص ٥٠٠ ابواب الشائل

(۲) جامع نرندی حلید اس، ۵ الواب الشالی

(٣) سنن اني داوكعبلدم ص ٨ ١١ كن ب الرهبل -

(م) مؤطا ام مالک ص ۲۲ کتاب الباطع باب اصلاح الشور

ذریعے صاف کرسے۔

ربی دانتوں براورزبان کے کناروں برجومیل حمی ہوتی ہے اسے مواک اور گلی کے دریعے دور کرے اور ہم ان دولوں کا ذکر کرنے ہیں -

ره، واطعی کا خیال ندر کھنے کی وجہ سے اس میں جرمیل اور جوئی جمع ہوجاتی ہی انہیں وھونے اور کنگی کرنے کے ذریعے دور کرنامسنی ب ہے مشہور عدیث میں ہے۔ کرنی اکرم سلی الله علیہ وسلم سفو حضری کنگی، سرکو کھیلانے کا الداور سشیشہ اپنے پاس ضرور رکھنے تھے۔ (۱)

اور برعوبوں کاطر نفتہ ہے ایک حدیث غریب رمع وف کے مقابلے بی غریب ) میں ہے کہ نبی اگرم صلی امد علیہ وسلم ایک دن میں دوبار داڑھی مبارک کو گفتگھی کرتے تھے رہا )

اورا بب کی دار هی مبارک گفتی تھی حضرت الو مجرحی اللہ تعالی عنہ کی دار هی مبارک هی اسی طرح تھی۔ جب کہ صفرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دار هی مبارک لمبی اور بنیاتی معضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی دار هی مبارک جیڑی تھی جو دو کا ندھوں کے در مبان رمینی مبدر مبارک ) کو هر دیتی تھی۔ (۱۷)

درمیان (بعی سینہ بمبارت) تو طرح بی درہ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فراتی ہیں " رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز اس سے بھی غریب ورث میں مصرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فراتی ہیں " رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز پر کچھ لوگ جمع موسکئے ۔ تو آپ ان کی طرف تشریف او نے بین نے دیجا کہ آپ با نی کے شکے میں جھا کاکر اسٹے سراور واڑھی کو منظمی کررہے تھے میں نے عرض کیا بارسول اللہ کی آپ ایسا کررہے میں فرایا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس اُدمی کو ب ندکر تا ہے جو اپنے دمسان ) بھائیوں کی طرف بن سنور کر نکاتا ہے دہی)

جابل شخص می خیال کرنا ہے کہ بیتو لوگوں کے گئے زیب وزینت اختیار کرنا ہے اور وہ اسے دوسروں کی عادات پر
افعال کرتا ہے اور فرٹ توں راعلی در صب کے لوگوں) کولو ہاروں (نچلے در ہے کے لوگوں) سے تشبیر دیتا ہے ۔ کس قارعقل

عال کہ نبی اکرم صلی المرعایہ وسلم کو تبینع اسلام کا کھم تھا اور آپ کی ذمرواری تھی کہ آپ ان کے دلوں ہیں اپنی عظمت کو جاگزیں کریں تاکران سے دلوں ہی آپ کی عظمت کم نہ ہواور ان کی نظروں میں اپنی صورت کوعمرہ کریں تاکران کی نگا ہوں ہی

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلد، ص ١٠١ صيت ١٠١١

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>١) جامع الزردى جديم ص مده ابداب الشمائل -

آپ کی تحقیرنہ مواور نفرت بیلانہ مہو را) اور منافقین لوگوں سے دلوں میں آپ سے نفرت پدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

اور مروہ عالم جولوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اس پر بھی ہی طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اسے جاسے کہ ظاہر ہیں ان امور کا خیال رکھے جولوگوں سے دلوں سے اس سے نفرت پداند کریں اس قسم سے امور پراعتا دکا دارو مار زیت برموتا

ہے اور یہ اعمال ذاتی طور برمقعودسے اوصاف حاصل کرتے ہیں۔

تواکس نیت سے زینت اختیار کرنا پندیدہ ہے جب کہ دار معی کے بالوں کو اکس نیت سے پراگندہ چھوٹرا جا مے کہ لوگ سمجیں برندا بہہے اور نفس کی طون زیارہ متوجہ نہیں ہے توبہ بات ممنوع ہے البتہ اکس سے اہم کام بین شفولیت کی وجہ سے اسے چھوٹرنا اچھا ہے اور بیرا توال باطینہ اللہ توالی اور بندسے کے در میان میں اور عقلہ ندمندا تھی طرح سمجھنا ہے اہذا منا فقت کسی حال یں تھی شودمند نہیں۔ (۲)

کتنے ہی جابل لوگ ہیں جو خلوق کی خاطران باتوں کو اختیار کرتے ہیں حالانا ہو وہی مغالطہ بی ہیں اور دو مرول کو ہی مغالطہ دیتے ہیں اور دو سیجھے کہ جدا مقعدا چھا سے عمالا کی ابب جاعت کو دیجھے کے وہ قبیتی باس پہنے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ جا مار مقصد بدعتیوں اور جھکر الولوگوں کا مقابلہ کرنا ہے نیز اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے ۔ اور ہی بات اسس دن کھل جائے گئی جن دن دوں کا امتحان ہوگا۔ قبروں ہیں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور ہو کھے سینوں ہیں ہے ظاہر ہوجا کے گا۔ اور ہو کھے سینوں ہیں ہے ظاہر ہوجا کے گا۔ اور ٹو کھے سینوں ہیں ہے فلاہر ہوجا ہے گا۔ اور ٹو کھے سینوں ہیں ہے فلاہر ہوجا ہے گا۔ اور ٹو کھے سینوں ہیں جے فلاہر ہوجا ہے گا ہم اُس بیٹی کے دن سے اللہ تعالی کی پناہ جا ہے ہیں۔

(۱۹) انگلیوں کے فلاہر پر ہو میل جع ہو تی ہے عوب لوگوں اسے عام طور پر دھوتے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ کو نہیں دھوتے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ کو نہیں دھوتے نوان سیوٹوں ہیں میل جع ہوجاتی اس پر نی اگرم صلی الشولیہ وسلم نے ان کو ان جگہوں سے دھونے دھونے والی ہوں سے دھونے دھونے دیا رہیں)

(م) انگلیوں کے پوروں کی صفائی \_\_\_ نیم اکم صلی الله علیہ وسلم نے اہل عرب کوان کی صفائی کا حکم دیا رہم)

<sup>(</sup>۱) صزت فاصی میاض رحدالله فرات بن ابنیا و کرام علیم انسان شکل وصورت اورافلاق کے اعتبار سے مرعیب سے باک تھے ۱۲- بزاروی الانحات جدم میں ۱۹۷

٧٠ مطلب برہے کرانڈنفال انسان کے باطی خیالات سے آگا ہ کہذا اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ترک زنیت اختیار نہیں کرنا چاہئے. ١ انزادوی -

سر معم سلم جلداول من ٩ ١١١ باب ضال الفطرة

٧٠ - مسند الم م احمد بن عنبل جد اقول ص ١٢٦ مروبات ابن عباس

اسس سے انگیوں کے کنرسے مرادی ہوناخنوں کے نیجے ہیں کیونکہ ان کے باس ہروقت تینبی نہیں ہوتی تھی توان ہیں میل جع موجاتی سے بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم شے ان کے لیے ناخوں کو کا شنے بغلوں سے بال اکھی شنے اور زیرناف بال ما کا کرنے سے جاہیں دن مقرر فوائے رہ)

دیکن آپ نے ان کو حکم ویا کرنا خنوں کے نیجے جگر کی صفائی کریں۔(٢)

ایک روابت بین ہے ایک و فدوحی بین ناخر موٹئی حب صنت جنربی علیدانسام عاصر ہوئے تو اہنوں نے عرض کیا ریا
دسول اللہ ایم کیے اپ کے باس ائیں حب آب نوگ رامتی مرادیس) اپنی انگلیوں کی سوئی اور پورے صاحب نہیں کرتے اور
مسواک ندکرنے کی وج سے وانتوں پرزر دی ہوتی ہے آب اپنی امت کو اکس بات کا حکم دیں۔ (س)
مان ناخوں کے نیچے مبل کو " امت " اور کانوں کی مبل کو " نگت " کہا جاتا ہے ارٹ و خدا و ندی و
کانتوں کے نیچے مبل کو " امت " اور کانوں کی مبل کو " نگت " کہا جاتا ہے ارث و خدا و ندی و

کنکو تَفَکُلُ کُوْمَا اُفِ دِم) ماں باب کو اُفٹ نہ کہو۔ کی تغیر مہدہے کہ ان کو نافنوں کے بنیچے والی میں کے فرریعے اذیت نہ دوا ور بیھی کہاگیا کہ ان کو اس طرح اذیت نہ مبنجا وُجس طرح تم نافنوں کے بنیچے والی میں سے تکلیف محکوس کرتے ہو۔

(A) پسیند اور کردو فنبار کی وجر سے جو میل تمام جم پر جمع جو جاتی ہے اسے غسل سے دُور کیا جاتا ہے جمام میں دافل ہونے

یں کوئی حرج نہیں صحابر کام شام کے جما ہوں ہیں جایا کرتے تھے ان ہیں سے بعن نے فرایا کہ بہترین گرجام ہے میدن کویا
کو العراک کی یا ودلاتا ہے بہ بات حفرت الو درواو اور حفرت الوالوب الفاری رضی الدُونہا سے مروی سے بعن حفزات نے
فرایا کہ بزترین گر ، حمام ہے کہ وہ شرط کا کو نظاکرتا اور حیا کو لے جاتا ہے تو ہے فول اس کی افت کو فل ہر کرتا ہے جیسے بیلے
قول سے اس کافا کہ معلوم ہوتا ہے دین حمام میں دافل ہونے والے برکچیو ذمہ داریاں میں کچھ امور واحب ہیں اور کچر بنت۔
حمام میں داخل ہونے ولئے برکیا واجب ہیے
اور دوباتیں دوسروں کے چونے سے بھی محفوظ رکھے۔ اہذا اس
کے حوالے سے واجب ہے کہ اسے دوبروں کی نظر سے ہیائے اور دوسروں کے چونے سے بھی محفوظ رکھے۔ اہذا اس
کے مول کو اپنے ہاتھوں سے دور کرسے اور کھنے والے کو دانوں اور نا نسسے نٹر مگاہ تک ہاتھ لگانے سے نع کر سے
کے میل کو اپنے ہاتھوں سے دور کرسے اور کھنے والے کو دانوں اور نا نسسے نٹر مگاہ تک ہاتھ لگانے سے نع کر سے

<sup>(</sup>١) مجيح مسلم مبداول ص ١٤٩ بأب خصال الفطرة

<sup>(</sup>١) الدرا لمنتور صداول ص١١١ تخت طاف ابتلى ابراسم رب

<sup>(2)</sup> 

شرمگاہ کے علاق دوسری علبوں کو ہاتھ لگانے بیں جواز کا اختال ہے کہ لیکن زیادہ قربن قیاسی ہے کہ ہوام ہو کہوں کہ ترمت

کے سلسلہ بیں سٹرمگاہ ہوں کو ہاتھ لگا او بھنے کے ساتھ ملایا گیا ہے ، تو ہاتی پر دسے کی جگا بینی رافوں کا بھی بی حکم ہو تا چاہیے ۔

دوسروں کی شرمگاہ سے جوالے سے اکس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نگاہ کواکس سے جہائے رکھے ۔ اوراسے نشگا کرنے

سے رو کے کہوں کہ مُنکرا مورسے روکنا واجب ہے اوراکس پر حرف یاد دولانا لازم ہے قبول کر وانا اکس کے ذر نہیں ہے بدا

حب نک اسے کسی کی طرف سے مارنے ، گالی گلوچ یا کسی دوسرے حوام کام کا خوف نہ ہو یہ ذاری ساقط نہیں ہوگی تواکس صورت بی اس بر بازم نہیں کہ وہ کسی حرام کام سے دوک کر دوسرے شخص کو کسی دیگر حوام کام کا مرتکب بنادے۔

البتہ وہ عذر بیش کرتے ہوئے یہ آئیں کہر کتا کہ بی جائتا ہوں بیہات اسے فائدہ آئیں دیے گیا وریہ ہی وہ اس پر
علی کرسے گا، بلکہ اسے جا ہیے کہ با دولا الرہ نے اکار سننے کے ناٹر سے دل خالی آئیں ہوا اور جب گناموں کا عیب بیان کہ با
جائے توان سے بیخے کا خیال آ ناہے اور نہ بات اس کا مکو اکس کی نگاہ بی قیبے قرار دی ہے اور اسے اکس سے نفرت دلاتی
ہے دندائی رتبلیغ ) کو چھوٹر ناہمیں چاہیئے۔ اس با براکس دور میں جا ما احتیا طرکے طور برچھوٹر دیا گیا ہے کو کو کر بڑا ہوں کو الک کرنا ہی بڑتا ہے خور مرکب کے اور شرم گاہ سے اور آوپر کیوں کو گاکس کے علاوہ کو قابل ستر نہیں سیجھے حالا برکہ شرکت نہے است جی جائے ستر قرار ویا اور گوبا اسے کستر کی حکمہ قرار ویا ۔ اس لیے جام میں اکیلا جانا مستخب ہے (۱)

حفرت بشرین حادث رحمداللہ نے فرمایا میں اسس شخص کو ملامت نہیں کرنا جس کے پاس صرف ایک درحم ہواور وہ عام والے کواس لینے دسے کروہ اس شخص کے بیے عمام کو خالی کرد سے معضرت ابن عمرضی الله عنها کو حمام میں بول دیکھا گیا کہ آپ کا چہرہ دیوار کی طرف نظا اور آ بھوں بہتی با ندھی ہوئی تھی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا عام میں وافل ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن دوجا در میں ہوں ایک جا درسے سنز کوڈو حانیے اور دوسری حاور کے ساتھ کھو گھٹ شکال کراپنی آ نکھوں کی مفاظت کرتے۔

مام میں داخل مونے والے کے لئے سنت کیا ہے است من دنیا کے بیے یا نواہشات کی تعمیل سے بیے

دافل نہ جبکہ نماز کے لئے بوزینت مجوب ہے اکس کے لیے باکیزگی عاصل کرنے کی نیت کرے بھرنیزاندرعا نے سے پہلے عام والے کو اجرت و سے اس کا بھی پتر عام والے کو کتنی وریا تنظار کرنا پڑھے اکس کا بھی پتر مناب کو اجرت و بنے سے دوعوضوں میں سے ایک کی جہامت جی ختم ہوجائے گی اورول بھی مطنن موجائے گئیں۔ مناب کی جہامت جی ختم ہوجائے گی اورول بھی مطنن موجائے گئیں۔

الله وافل موتے وقت بہلے بابان پاؤں اندرر کھے اور بر کات کے رمینی امری یہ کات براحے

(۱) دراصل آج کل کے جاموں سے مختف ہونے تھے بین وہ نالاب کی شکل ہوتے تھے آج کل خل فانے کی صورت ہیں ہوتے ہیں ۱۲ ہزاروی

الله تعالی کے نام سے جاتا موں جورهان ورجیم ہے تخت نا پاکی اور نہایت سنر برخبیث سنیطان مردود سے اللہ تعالی کی بیاہ عِالمتنا مہوں۔ بِسُعِ اللهِ الرَّحْمُنِ الدَّحِيْمِ اَعُوْدُمِا لِللَّهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الْخَرِبْنِ الْمُخْبَثِ النَّيْمُانِ الرَّحِيْمِ -

چور کران وقت عام میں جائے جب وہ فالی ہو پاکوشش کرکے اسے فالی کرائے کیونکہ اگر عام میں دیندارا ورمت اطاقہ کے لوگ ہوں تو نظیے حبول کی طرف نہ دیجھنے کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ بوگ ہوں تو نظیے حبول کی طرف نہ دیجھنے کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ بھرانسان اکس بات سے بیج نہیں سکت کر حرکت کرنے سے چا در کا بیُّو ہٹ جائے اور شرمگاہ نگی ہوجا ہے اس طرح عیرشوری طور پرشرمگاہ پرنظر مطاب نے گی۔

صفرت ابن عمر رضی اللہ عنما نے اسی بیے ابنی آنکھوں پر پٹی با ندھی تھی۔ عمام بیں داخل ہونے کے بعد پہلے دونوں ہما وروک گرم عمام بیں داخل ہونے کی جلدی فرکرے جب بک پہلے بسیند ندا کا جائے۔ بانی زیادہ نہ ڈوالے بلکہ ضرورت کے مطابق ڈوالے ملا صادت کے مطابق اس کی اجازت ہے اوراکس پر اصنا فہ کرنے کی صورت بیں اگر عام والے کو بہتہ جا گیا تو وہ نا پ ندگرے گا بالحضوص وب گرم بانی ہو کو برن کر اپر فرق اپ اورائس کرے بالحضوص وب گرم بانی ہو کہونکر اکس برخ رہی کرنا پڑتا ہے اور شقت وقع کا دط بھی ہوتی ہے عمام بیں جب گری محکوس کرے قوالی سے جہنم کی گری کو باد کر سے اور اور ہوتا ہے کہ وہ کچے دیے ایک گرم عگر پر قبیم کے اورائسے جہنم پر قیاس کو ایک گرم عگر پر قبیم کے ایک گرم عگر پر قبیم کے ایک گرم عگر پر قبیم کے ایک گرم عگر ہوتی اس کا تھا کہ تھا کہ گری کو کہ جہنے ہیں۔ بائد مقالمت ہے لہذا کو کو کو جہنے ہیں۔ بائد مقالمت ہے لہذا کو کا خوارث کے فرکر سے بان سے اور وہی اس کا ٹھا کا نہ ہے لہذا کو کا خوارث کے فرکر سے بان سے اور وہی اس کا ٹھا کا نہ ہے لہذا ایک گرے انسان اپنی بہت کے مطابق دیکھا ہے۔

سب کوئی کپڑے کا کاروبار کرنے والا ، ترکھان ، معا راور جولا ہا کہی آباد مکان ہیں جاتے ہی جس میں فرکسن لگا ہوا ہو توجب تم انہیں گم یا کو تو دیکھو سے کر کپڑے والا اسس سے فرٹن کی طوف دیچھ کراکس کی قبیت ہی فور وفکر کررہاہے جولا ہا کپڑے کو دیکھ کر اکس کی بنا وٹ پرغور کرتا ہے ترکھان اس (کلڑی کی) چھت کی طوف دیجھ اکس کی ترکیب کے طریقوں کو سورتی ہے۔

دنیا کے کاروبارسی روکتے ہیں۔ اگروہ دنیا میں تھہرنے کی مدت اُخرت میں تھہرنے کی مدت سے مقابلہ کرے تواسے حقیر سمج بشرطیکہ وہ ان کوگوں میں سے نہوجن کے دل غافل اور بصیرت ختم نہ ہوھکی سہے۔

(حمام میں داخل ہونے کی) منتوں میں سے سے کہ داخل ہونے وقت سلام نہ کہے اگر کوئی اسے سلام کرسے تواکس پالفاظ کے ساتھ ملام کا جواب دیے دسے اور اگرپند کرے تو اساتھ ملام کا جواب دیے دسے اور اگرپند کرنے تو اس کے ساتھ ملام کا جواب دیے وسے اور اگرپند کرنے تو اور کی میں اور کلام کی ابتداد کرنے ہوئے اللہ تعالیٰ تمجھے عافیت عطافر مائے ۔ اندر داخل مونے والے سے مصافح کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کلام کی ابتداد کرنے ہوئے ہوئے ہوئے میں نہیں کہ کہ اند تو اللی آپ کوعفو و عافیت عطافر مائے جو حمام میں زیادہ گفت کی مذہب اور بلند کو ارسے قریب حمام میں داخل ہونا البند شیطان سے نظام میں الفاظ کے ساتھ بنیا ہ مانگ سکتا ہے مغرب وعث ہ کے دوران اور مغرب کے قریب حمام میں داخل ہونا کہ کروہ سے کہونکہ بیرٹ نیطانوں کے چورنے کا وقت ہے ۔

کسی دوسرے کے جم کو تکنے بیں کو ٹی گرج نہیں ہربات حفرت یوسف بن اب طرسے منفول ہے انہوں نے وصیت فرائی کا انہیں فلان شخص خوان کے ساتھوں بیں سے نہیں تفا اور فرایا کراکس نے ایک مرتبہ جمام بی میرے جم کو کا تھا بی جا ہا ہوں کر اکس سے عوض اس سے ایسا کام گوں جس بروہ فوش سوجائے اور وہ اس تجویز برخوش ہوگا اکس بات سے جواز پر بیفن صحابہ کرام کی برروایت بھی دلائٹ کرتی ہے کہ نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسے کمی سفریں ایک مقام براً ترسے اور بیٹ سے براجی میں میں نے بوجھایا رسول اللہ ایر کیا ہے ؟ آپ نے براجی اور شار بھے اور تا تھا۔ وا )

پھر حب حام سے فارخ موجا کے تواس نعمت براللہ تعالی کا سٹ کرا واکرے کہاگی ہے کہ سر داوں بی گرم بانی نعمق بن سے ہے اوراکس کے بارے بن پوچیا عائے گا حفرت ابن عمرضی اللہ عنہا نے فرمایا عام نوبید رعدیدی نعمقوں بی سے سے - بی و مذکورہ ) بنیں شرعیت کے اعتبار سے بنی ۔

ڈاکٹری اعتبارسے کہاگئی ہے کہ بینا استعال کرنے دزیرنات بال صاف کرنے ہے ہے تو نااستعال کرنے اکے بودھام میں جانا جنام رکوڑھ ای مرف سے حفاظت ہے بین کہا گیا ہے کہ ہر شہنے ہیں ایک بارٹیونا استعال کرنا صفاؤی گری کوفتم کرتا ہے رکا کہ کوصاف کرتا ہے اور جاع کی قوت بڑھا استعال کے سردلوں ہیں جام میں کھڑے ہوگئی ہوگر بیٹیا ب کرنا دوائی ہینے سے زیادہ نفع دتیا ہے ۔ یہ کا گیا کہ سردلوں ہیں جام کے استعال کے بدرسوجانا دوائی استعال کرنے کے برابرہے ، حام سے نکلنے کے بدرسوجانا دوائی استعال کرنے کے برابرہے ، حام سے نکلنے کے بدر شوانی سے باؤں دھونا نقرس رہماری ) سے محفوظ رکھتا ہے رہا)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ج ٥ص ٩٦ باب غز الطرس الالم

<sup>(</sup>م) ایک مم کا گنظیا ، یاوه ورو حوبایوس کے انگوی میں مؤنا ہے رفیروز اللفات اردو) ۱۲ مزاروی -

بالمرنكة وقت سرير ففندا بإنى دان كروه ماس طرح بينا بهى كروه م ، مردول ك يدير و ندكوره ) علم معورتول کے بارے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ لَهُ يَعَلُّ لِلْرَجِ لِأَنْ يُدُخِلُ حَلِيتُكَتُّه الْحَمَّامَ مَن مرد كم يع مائز نبي كروه ابني بوى كوهام بي ك

مائے دب کھرس عنل فان موجود ہو۔

وَفِي الْبَيْتِ الْمُسْتَحِقَد (1)

مشہوریہ ہے کہ حام میں جادر کے بغیر داخل مونا مردوں برجرام ہے اس طرح نفاس دالی اور سمار عور توں کے علاوہ عورتوں کا عام بن جانا بھی حرام سے (۲)

حفرت عائشه صديقة رضى الترعنباكس بعارى كى وجرسع عام من تشريب كائن تعين الرعورت كسى صرورت كے تحت ما مے توایک بڑی چادر اور مر کا کے روسرسے پاؤل تک ڈھانے ہے) مرد کے لئے کروہ ہے کہ عورت کو عام کی اجرت دے اس طرح وه مروه كام ريورت كامعاون بوجائے كا-

منشوا نے بن کوئی حرج نہیں اور جا دمی تیل لگائے اور تنگھی کرے اس کے لیے بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ جب المراے مكوك كرك ركھ وسركيس بال جيوروينا اوركيس سے موندهدوينا) توبينا جائزے كيونك بر كھيا بوكوں كى علامت ہے ياشرفاد كى طرح زلين چوروسے يونكر ساب ان كى علامت سے اوراكر ايساكرنے والاك فار ي سے موتوب دھوكہ ہوكا۔

رح زلیب مجور دے بولدی ب ب راکم صلی الد علیہ وسلم نے فرمایا:

مونچھوں کے بال ۔ نبی اکرم صلی الد علیہ وسلم نے فرمایا:

مونچھوں کو کالو۔

ووسرى حديث من " حُنُوا الشَّوَادِب " كه الفاظمي اورابك روابت مي مع حُنُوا الشَّوَادِبَ وَاعْفُوا اللَّهَا اللَّهَ مونجیوں کو کا ٹواور داڑھی کو بڑھاور بعن مونجوں کو مونوں کے گر در کھوکو کہ کسی چیزے گر د کو ‹‹ حفاف التی ، کہاجا آ ہے اس سے بے۔ وَتُرى الْمَلَةُ مُكَدَّحًا فِينَ مُونَ وَلُوالْمُ مُنْ -اورتم فرشتوں کوعراض کے گرداسے گیرے ہوئے

(١) عاض ترندى عديوس موس باب ما جاد في وخول الحمام (x) مشدرک ملی کم جدم ص ۱۸۸ کتاب الادب (١٧) مسندالم ما حدين صبل جلدي من ٢٢٩ مرويات إلى مررة (م) قرآن مجدسورة زمرآت م

ا يك مِكر أَحْفُو اك الفاظام اوربرالفاظ حراس الهراف بردالت كرت بي، اور حُفَى كالفظ اس سهم بر دلالت كرتاب الشرقال كارت دراي ب-إِنْ يَسْنَا لَكُمُوهَا نَبِيْحُونَكُمْ تَبْحُلُواً الروانسين فم سے طلب كرے اور زبا وہ طلب كرے فق

یعنی سوال میں مبالغہ کرے جہان کک موزو نے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی موات نہیں ہے اضاب موزو نے کے قرب بوتا ہے صحابہ کرام سے اسی طرع منفول سے کئی تا بعی نے ایک شخص کود کھا جس کی تو تھیں اکھیڑی ہوئی تھیں و انہوں نے فرایاتم نے مجھے عابر کام رضی الترعنم کی یا دد لادی حصرت مغیرہ بن شعبر صی التّرعند نے فرایا رسول اکرم صلی التّرعلیدوسم سنے رہا ا میری طرف دیجھ کرفر مایا اور میری موجیس براجی ہوئی تحیس اکیب سنے فرایا اوھراؤ جنانچر اکیب نے مسواک پررکھ کرمیری موجیس کا طابق مخجوں کے کنارہے والے بالوں کو چور سنے میں کوئی حرج سنیں حضرت عرفاروق اور دیگر صحابر کرام رضی المرعنی سنے اسی طرع كي سي كيونك يرحد منكونهن وبإنيا اور سراكس من كها في كيك بط باقى رسى بيد كيون كر وه وبال أكب نين بيني اورى اكرم صلى ملى ملى ملى الشاد كرامى " واعفواا للحى " كامطلب يرب كرواط صيال برهاور إيك مديث بن ب كرامودى ای مو تھوں کو بڑھا نے اورواڑھیوں کو کا طبتے ہیں بس تم ان کی محالفت کرورہ)

بعن علارنے (مونجیس) موندنے کو کروہ خیال کیا اور بدعنت فرار دیاہے

سر بغلوں کے بال ۔ چالیس ون بعد بغلوں کے بالوں کو اکھ طرنا مستحب سے بوشخص سنروع میں آ کھیرنے کی عادت بنالے اس کے بیے یہ اُسان ہے لیکن جس نے موزو نے کی عادت بنالی ہوا کے لیے موزونا کافی ہے کیونکہ اکھوٹے میں اپنے آپ کو کیلیت میں منبلا کرنا ہے مقدود تو باکیز کی کاحول ہے اور بیکدان کے درمیان میل جمع نہ ہوجا ئے بیر مقدد موثلات ہے

٧- زيرنان بال- ان بالون كوموندنا يا حينا مكاكر ووركرنامستب سي يان جاليس ون سيتنا خرمنس مونى جا ہے-٥- نا خنوں كو كالمنا متحب ہے كيونك روسے موسئے رئے گئے ہي نيزاكس طرح ان ميں ميل جمع موجاتی ہے۔ نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے فرماما، يَا ٱ بِاهُ مَرْيُرَةً فَكِهُ أَ ظُفًّا رَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

ا سے ابومررہ دض المعرفها ابنے ناخون کو کا لو کمونکہ جب

١- قرآن مجيد سوره محداثت ٢٠٠

(٣) مندانام احمدين منبل طده ص ٢٧٧، ٥٢٧ مروبات ابي المام WWW.IDEA

يَقُعُدُ عَلَى مَا طَالَ مِنْهَا رَا) يَعُدُ عَلَى مَا طَالَ مِنْهَا رَا)

اگان کے بیجے سیل جمع ہو جائے تو وصو کے بواز کو منع بہنیں کرتی کیونکہ وہ بانی کے بینچنے کو نہیں روکتی ۔اور صرورت کے تحت اس میں ڈھیل دی جاتی ہے بالخصوص مردوں کے ناخوں ہیں ۔اسی طرح عرلوں اور د بہا تیوں کی انگلیوں کے جوڑوں نیز باتھوں اور بائوں کی بیٹھے پر جو میں جمع ہوتی ہے وہ بھی وضو سے انع نہیں ہے بنی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم ناخی کا طام ہے تھے اور ناحنوں کے نیچے میں کو بڑا بتا تے تھے دیان عاز لوٹا نے کا حکم نہیں دیتے تھے ۔اور اگر کیھی کم دبا بھی تواکس کا دوسرا مقصد مزاتھا بینی اکس پر ڈوانٹ ڈرٹ اور تندید کونا۔

یں لام عزالی علیہ ارجمہ سنے کتا بوں میں ناخن کا طنے کی ترتیب کے بارے میں کوئی روایت ہمیں وکھی لین سٹا ہے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہا دت سے شروع کرکے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے برختم کیا اور بائیں ہاتھ کی جھوٹی انگلی سے انگو طھے کی طرف لائے ۔ اربینی دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کے بعد بائیں ہاتھ کی بانچوں انگلیوں کے ناخن کا طفے کے بعد آخریں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کا شے ۱۲ ہزاروی)

ظاہر ہو، ہتھیلی کو دور سری ہتھیلی میٹھے برر کھنے سے بیرطر لقیا ولی ہے یا ایک ہتھیلی کی بیٹھ دور سری ہتھیلی کی بیٹھے برر کھی جائے لیکن بیطنبیت کے تفاضے کے خلاف ہے۔

پاڑں کا انگلیوں کے سلسے بن اگر کو ٹی روایت تا جت ہو تو میرے نز دیک بہتر بہہے کہ خلال کرنے کی طرح وائیں باؤل کی ہوٹی انگلی سے سنروع کر کے بائیں باؤں کی تھوٹی انگلی پرختم کر ہے بمونکہ ہاتھوں کے سلسے بیں جوامور ہم نے ذکر سکے ہیں وہ بہاں درست نہیں ہو سکتے کیؤکر باؤں بی کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہوتی ، اور سر انگلیاں ایک صف کی طرح ہیں جوز مین سیر نا بت ہوتی ہے بس وائیں جانب سے سنروع کرسے کیونکر بہاں ایک ناوے کو دوسر سے توسے پررکھنا سرشت انسانی کے فعاف ہے جب کے ہاتھوں ہیں بیربات ہمیں ۔

ترتیب میں بر باریکیاں نور منوت سے ایک تحظہ میں منکشف ہوجاتی ہیں دشواری ہارسے بیے ہے اگر ہم ہیں سے ابتدار میں اس ترتیب کے بارسے ہیں پوچھا جائے تو تعین ادقات ہا ہے خیال ہی نہیں اُتی اور حیب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم کے عمل اور اس کی ترتیب کا وکر کرتے ہی تو تعین اوقات ہما رہے ہیے اس معنی کا استنباط آسان ہوجا باہے جس کا حضور علیب السام نے معائد فر بایا کمونکہ آب کے فعیل میں حکم پر شہادت اور معنی پر تنبیریا پی جاتی ہے۔

نہیں یہ خیال نہیں کرنا جا ہے کہ نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسیمی تمام ترکا نے دن ، قانون ، اور ترتیب سے خارج ہوتی تیں بلکہ وہ تمام اختیاری امور جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان بی فاعل دوبا زبادہ اقسام کے درمیان متردد ہوتا ہے آپ کسی ایک کو دومرے معین بریحض اتفاق سے مقدم نہیں کرتے تھے بلکہ اس معنی کی بنیا درمقدم کرتے تھے جو تقدیم کو جا ہتا تھا کیول کر جم طرح اتفاق ہوجا سے اس طرح اتفاق ہوجا ہے اس طرح اتفاق ہوجا سے اس کو اور میں موجا سے اس کو حرف اور میں اور خوا اور میں موجا کے اور میں اور میں موجوز نے سے زیا وہ بعد ہول کی موجوز نے سے زیا وہ بعد ہول گا و دوہ ابنیا برکام کا عادت ہوئے ہو ایس میں اور اور ابنا ہوگا ہے وہ اس تر تا ہو گا۔ اور اس کا الدّ قال کے قریب ہوتا زیادہ واضے ہے کیونکہ جو شخص نبی کرم سی اللہ علیہ دوسلم کے قریب ہوتا ہے وہ اسٹر تعالی کے بھی قریب ہوتا ہے اور حوا میں تھی تو تریب ہوتا ہے وہ مورد قریب ہوتا ہے وہ اسٹر تعالی کے باتھ ہیں ہوتا ہے دوہ اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے دوہ اسٹر تعالی کے خاریب ہوتا ہے کہ باعدی کر باتھ ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی نیا ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کے واسط سے سیسلوں کے باتھ ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی تعالی کے واسط سے سیسلوں کے باتھ ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی تعالی کی تعالی کے واسط سے سیسلوں کے باتھ ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی تعالی کے واسط سے سیسلوں کے باتھ ہیں ہوتا ہے تو ہم اسٹر تعالی کی تعالی کو اسٹر تعالی کے در سیال کی تعالی کی تعالی کو تعالی کی تعالی کی تعالی کو تعالی کی تعالی کو تعالی کی تعال

رسول اکرم صلی الد علیہ وسر م کے افعال کو آپ کے سرمہ لگا نے پری قیاس کیجئے۔ آپ واپنی آنکے میں تین بار سرمہ لگا نے اور بائیں آنکے میں دوبار ، اور دائیں آٹھوکی شرافت کی وجہ سے آغاز اسی سے کرتے تھے۔ (۱) دونوں آنکھوں میں فرق اسس لیے رکھنے تھے کہ مجوعہ طاق سوجائے ، کیونکہ حینت کے مقابلے میں طاق کوفضیلت حاصل ہے بے شک اللہ تعالی وتر رایک ) ہے اور طاق کوپ ندکرتا ہے را) بدا بندے کاکوئی فعل اللہ تعالی کے سی فرکسی وصف کی مناسبت سے فال نہیں ہونا چاہئے۔

اس سے استنجاد کرنے وقت طاق چھ استعال کرنامتحب ہے۔ (سرمرسگاتے ہیں) تین بار پر اکتفا بنہ کیا گیا عالانکہ بہ جی طاق ہیں کیونکداکس طرح بائیں آٹھ میں ایک بارسرمہ لگا نا پڑنا ہے اور عام طور پر ایک سلائی سے شرمہ بیکوں کی جڑوں تک نہیں بہنچا۔ اور وائیں آٹھ میں تین سلائیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ صنبات طاق باریں ہے اور وائیں آٹھ افضل مونے کی وجہ سے اسس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔

اگر کہ جائے کہ دو کا عد وجفت ہے تو بائیں اکھ میں اس پر اکتفاء کیوں کیا تو جاب یہ ہے کہ ایسا ضرورت سے تحت
کیا گی ہے کیونکہ میرائٹھ میں طاق بارلگائے تو ان کا مجموعہ جفت بار ہو جاتا کیوں کہ طاق اورطاق مل کر جفت ہوجاتے ہیں
اور فعل کے مجموعہ میں ہوا یک فعل کی طرح ہے طاق مونے کا خیال رکھتا ایک ایک میں خیال رکھنے سے زیادہ پہندیہ ہے۔
اس کی ایک اور صورت جی ہے وہ بد کر ہر انکھ میں تین تین سلائیاں سرمرائگا سے بینی وصورتیا اس کرے بہم حدیث میں متقول
سے دا کا اور بی زیادہ مہرت ہے ۔ اگر میں ان تمام باتوں کی بارکھوں کی تاکمتی میں لگ جاؤں جن کا محضور طلبہ السلام نے اپنے
افعال میں خیال رکھا ہے تو بات طویل موجائے گی تو جو کھے تم نے سنا ہے اسی پر اسے جی قیاس کر او چنہ ہیں سنا۔

جان او اکوئی عالم اکس وقت تک بنی کرم صلی السوطی وکرکے کا وارٹ نہیں ہوسکت جب تک شریعیہ کے قام معانی پرمطع منہ م موجائے بہان تک کراکس کے اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ وکسلم کے در میان صرف ایک درجہ بینی درجی نبوت رہ جائے اور ہی درجہ وارث اور مورث کو الگ الگ کرتا ہے کیوئکہ مورث وہ مہوّا ہے جیے حاصل ہوتا ہے وہ اکس کے حاصل کرنے ہی مشغول ہوتا ہے اور ارش کی حاصل کرنے ہی مشغول ہوتا ہے اور ارش کی دورث کو حاصل موتا ہے جو اکس پر قادر نہیں ہوتا کیاں حب وہ مال مورث کو حاصل موتا ہے واکس کے بعد دارث کی طوف ننقل ہوتا ہے اور رہ اسے صاصل کرتا ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں کہ گہرائی اور بار کیب بنی کا خیال کرتے ہوئے با دجود آسان ہونے کے ابتدائی طور بران کا ادراک انبیا دکرام علیم اسلام ہی کو ہوتا ہے اور انبیاد کرام کی طرف ہے آگا ہی کے بعداستنباط و اختباد کے درجے صرف علاد کام ہی معلوم سکتے ہیں کیونکہ وہ انبیاد کرام علیم السلام کے وارث ہیں۔

در ہے ۔۔۔۔ ناف اور قلفہ کا بڑھا ہوا حصہ ۔ ناف تونیچے کے پیدا ہوتے ہی کاٹ دی جاتی ہے اور ختنہ کے در سے طہرت عاصل کرنے ہیں۔ دیکن ان کی من لفت کرنا اور

دا) سندام احدین حنبل جلدا دّل ص ۱۹۷۷ مروبایت حضرت علی المرتفی -(۲) حاص تریذی جلد ۲ ص ۵ باب ماجاد فی کعل رسول الله صلی الله عبد وسلم - ا گلے دانت نکلے تک تاخیر کرنا زیادہ ہپندیدہ اورخطوں سے دورہے۔ بن اکرم صلی انٹریلیہ دوسلم نے فرایا ، اَکُوخَتَانُ سُنَّدَةً یِلَّدِ حَالِ وَ مَکْدَرَمَةً یِلِنِّسْا کِو۔ نختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت اورعورتوں کے ہے (۱) باعث عرب ہے۔

اورور تول کے ختنہ میں مبالغد کرنا مناسب نہیں نبی اکرم صلی الٹر علیہ ورک م نے حضرت ام عطید رضی الٹر عنہا سے فروایا وروہ منٹہ کیا کر قبضیں۔

ا سے ام علیہ إزراسی تُوسنگھا دیں اورزیادہ نہ کا پیں اکس سے چہرہے کی تازگن زیادہ ہوگی اور فا وند کو زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ . كَااُمَّدْ عَطِبَنَّةَ كَيْسِينٌ وَكَوْتَنْهُكِيْ فَإِنَّهُ اسَمُولِ بِلُوَجُدِ فَاخُعلَى عِنْدَ النَّرُوجِ - (۲) \*\*

یعنی چرے کی رونق اورخون زیادہ ہوگا اور جاع میں خا وند زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے تو ویجھتے نبی اکرم صلی الدّعلیہ در المنے کسی طرح کن بیکورت کی رونق اورخون زیادہ ہوگا اور جاع میں خاوند نبوت کو دیکیں جو اُخروی فوائد کو جبنوت کے اہم مقاصد سے ہیں کسی طرح روکش کر کے دبنوی مقاصد کل بینچایا ہے۔ تی کہ ایک پریہ باتیں منکشف ہوگئیں عال کد آب نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، کسی طرح روکش کر کے دبنوی مقاصد کی وجہ سے نقصان ہونا تو وہ ذات باک ہے جس سنے آپ کو تمام جہاؤں کے بلے رحمت نہاکہ جیا تاکہ آپ کی لیشت کی برکت سے ان لوگوں کے لیے دنیا اور دبین کی عبلا ٹیاں جمع ہوجا ہیں۔

(١) مندالم احدين خبل علده ص ٥٥

(٢) ستدرك للحاكم طدم ص و من كتاب معرفة العجاب المال ١١١٥ المالية المال

نیت سے اس سے بچنے ہیں کوئی حرج منیں حفرت امام نحی رعمادلا فراتے ہیں مجھے اس عقل مندادی پرتعب ہے جس کی واطرعی لمی ہے وہ اس سے کیوں نیس کافٹا تا کہ وہ وار صول کے درمیان موجائے رندمیت جھوٹ اور نری بہت لمبی اکبوں کہ ہر چرا اعتلال اجھا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کرجب واطعی لمبی مونی ہے توعقل علی جاتی ہے۔ (۱) وارهی کے مروبات اسے باہرا، گذرہ سے سفیدرنا ، اکھیٹرنا ، اس سے سفیدبالوں کو اکھیٹرنا ، چوٹ کردنیا، بڑھا دینا -ریا کاری کے بیے اسے تکھی کرنا ،اپنازید دکھانے کے بیے تنگھی کے بغیر بکھوے ہوئے بال جھوڑ دیتا ، جوانی پر فركت بوئ اس كسياي يرخوش مونا، برها مي المجركة موت اس كاسندى كواهي نفرس وكمينا، مرخ اور زرد کا کفاب لکا جب کرنیک والی کے ساتھ تئید کے طور پہنہ ہو۔ السياه حضاب لكانا - نبى اكر صلى الله عليه وسلم نے اس سے منع فرايا ہے -اي نے ارت دفرالي و تہارے بہترین نوتوان وہ ہی جو تہارے بور صول سے خَيْرُشَا بِكُمْ مَنْ تَتِبَّهُ بِشُيْرُحِكُمْ مشابب اختياركري اورتم بي سے برے بوڑھے وہي وَنَكُرُ شُيُوخِكُمُ مَنَ تَشَبَّهَ بِشَبَّ إِيكُمُ - (١) ج تمارے فرموانوں سے شاہت افتیار کری۔ بورصوں کے ساتھ متا بہت سے مراد وقار میں شابت ہے بالوں کوسفید کرنے بینیں - اوراک نے سیاہ خصاب سے منع زمایا رس برجنموں کا خضاب ہے۔ مُوَخِفَا بُ آهُلُ النَّارِرِ ٣ اوردوكرى روايت كالفائزا سطرح من كرك وزاك كاخفاب كفار كاخفاب مع - (٥) مفرت عمرفاردق رض الله عنه كے زمانے بين ايك شخص نے نكاح كي اوروه سياه خوناب لگانا تھا۔جب خضاب الزا

(۱) ہمارے ہاں عام طور پر غیر مقلد وہا ہوں کی دار صیاں مہت لمی میونی ہیں خاباً ای وجہ سے وہ نقہ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ نقہ تو عقل و شور اور وہین کی بحجہ کا نام سے ۱۲ ہزار وی ۔ (۲) جسے مسلم جلد ۲ مں ۲۱ ہ کا ب الناس (۲) جسے مسلم جلد ۲ میں ۱۱ میں کتاب الفتم والفشور (۵) سن نار کی ملی کم جلد میں ۲۱ می کتاب الفتاح والفشور توبڑھا یا فلم بوگ مورتوں کے گردا ہے صرت عمر فاروق رضی الدعنہ کی خدمت بیں مقدم ہے گئے آپ نے اس کے نکاح کو فسخ کردیا اور سے خوب ماراک نے فرایا تم نے ان توگوں کو مجوا فی سے ساتھ دھوکہ دیا اور رٹھا ہے کو جھیا یا ۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بیدے سیاہ خضاب فرعوں نے مگایا، حفرت ابن عبالس رضی اللہ عنہا سے مردی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیب وسلانے فرما اللہ علیب

ا مخری زمانے یں کھولوگ ہوں سے ہوسیاہ زنگ کا خفا لگائیں گے جسے کوڑ کے یوٹے رہے پر بہتے ہوتے ہیں وہ جنت کی ٹورنسونس سؤنگس کے ۔ كُنُونِ فِي آخِرِالزَّمَانِ نَوْمُ نُحَفِّبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَواصِلِ الْحَمَامِ لا بَرِبُحُونَ كَارِحَةَ الْجَنَّةِ- الله

رد) سرخ اور زرد رنگ کاخفاب — جہادی کفار کو جواتی وکھائے کے لیے آس دنگ کا خضاب لگانا جائز ہے۔ اگارس نیٹ سے نہ ہو بکدا ہل دین سے مثنا بہت کے لیے ہوتو مذہوم ہے۔ رسول اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرالی۔ اکٹھ فی ڈورڈ خیصنا کِ الْمُصْلِمِ بِیْنَ کَالْکُھُمَدُ ہُونَۃ اکٹھ فی فیزین ۔ (۲) کاخفناب سے ۔ خصنا کُ الْمُمُومِنِ بِیْنَ ۔ (۲)

رصحابرکوام اوربعدوا کے ملیان) سرخ رنگ کے بیے مہندی کا اورزردرنگ کے لیے علوق اور کتم کا خضاب لکانے تھے رخوق ایک میم کی رنگ دارخوشبو ہے جس میں زعفران ما ہوتا ہے اور کتم ایک قسم کی گرفی ہے۔ ۱۲ ہزاروی) بعض علما دنے جہاد کے بیے سیارہ خضاب بھی لگاما ہے حب بنت صبح ہزنواکس میں کوئی حرج نہیں۔

البته خوابشات كاعمل وغل مدمور

رما گندهک سے دارھی کوسفیدکرنا تاکہ جدی علدی زیادہ عمر ظاہر ہو۔اورلوگ عزت کریں شہادت قبول ہوا بزرگوں سے
روایت کی تصدیق ہو، جوانی سے اوپر مبر جائیں، کرنت علم کا اظہار مقصود سواور یہ خیال کی جائے کہ علم کی کٹرت فضیلت کا باعث
سے تو و بچھنے عرکا برخصنا جا ہل کی جہالت کو مہی زیادہ کو تا ہے علم کا منتجہ ہے اور سرایک نورانی قوت ہے ، اس میں بڑھا،
کاکوئی افز نہیں ہونا جس اکری کی سرشنت ہیں ہو تو ایم کا زیادہ ہونا اس کی جماقت کو برخصاد تناہے حالانکہ بزرگ حضات علم کی
وجہ سے نوجواتوں کو اگئے کرنے تھے رصات عرفاروق رضی الشرعند ، حضرت ابن عباس رضی الشرعنها کو توجوان مہونے کے
با وجود بزرگ صحابہ کوام سسے اسے کے کرنے تھے اور ان کی بجا کے حضرت ابن عباس رضی الشرعنها فواتے میں الشرق الی کمی بندسے کو علم عطا وکر تا ہے تو ہوائی ہی میں و نتا ہے اور تعام کی تمام محمل تی

www.makiabah.org

١١) سنن بنفي جلد ، ص ١١ سكناب القسم والتشور -

<sup>(</sup>٢) سندك الماكم جلد سع ٢١٥ كذب مرفوفة العمابر

بوانی بی سے پھرانہوں نے قرآن پاک کی برآب بڑھی۔ فَا لُوُا سَمِعْنَا فَتَیَّ یَدُکُرُ دُکُّتُمُ یُقَال کَسَهُ اِنْجُرَاهِ یُمِدُ۔ (۱)

دُناَهُ <u>مُ</u>

اورارشاد خداوندی ہے۔ اِنگھٹھ فِٹیکٹہ المنوا بِرَیِّہِ ٹِھ کَرِدُمْنَا ہُسٹھ دھدی دی اورارشادباری تعالی ہے:

اورارسادباری می سے:

انبول نے رغرو دلیل نے) کہا ہم نے ایک جوان سے سنا جوان بنول کا تذکرہ کررہا تھا اسس کانام ابراجیم رعلیہ السلام) سے ۔

بے ٹنک وہ ، کچھ نو ہوان ہی جواپنے درب پرایان لاکے اور سم نے ان کی ہدایت کو رابطا یا۔

اورسم نے ان کو رحفرت بی عبدالسام کو انجین میں فیصلے کی فوت عطاکی ۔

حفرت انس رصی الله تعالی منه فرمانے تصدر سول اکرم صلی الله علیه وسلم کا وصال موا آو آب کی واڑھی مبارک اور مرا نور بن بیس بال بھی سفیدنه نصے رسم)

ان سے پوجھا گبا اسے الدِ حمزہ ارحض انس رصی اللہ عنہ کی کنیت، نی اکرم صلی اللہ طلبہ و سا ہو جھے تھے تو انہوں نے فرطایا سے الدِ حمر ایک اسے انہوں نے فرطایا اللہ تھا کی سے مرایک اسے نا بیٹ نہ کرتا ہے کہ جانبوں نے فرطایا تھے ہم رایک اسے نا بیٹ نہ کرتا ہے کہ جانبوں نے فرطایا تھے ہم جانبوں نے کہ اور وہ نا بیٹ نہ کرتا ہے کہ جانبوں ایک اکرم سی کہ جھے ہوں تھا ہے کہ عمر میں عہدہ تھنا در برطام ورسوٹے ، ان کی محسن میں ایک اکرم میں ایک اور وہ ایک کہ میں میں ایک اور وہ ایک میں میں ایک اور وہ ایک کہ میں میں ایک اور وہ ایک کہ میں میں ایک میں میں ایک اور وہ ایک کہ میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں ہے اور انہوں نے اس شخص کو او جواب کر دیا ۔ (۵)

حفرت امام مالک رحمداللہ سے مردی ہے فرما تے ہیں ہیں نے بعن کتابوں میں بڑھا ہے کہ واڑھی تنہیں وصوکہ نہ دے

۱۷ قرآن مجید سوره انبیار آمیت ۹۰ ۲۷) قرآن مجید سوره کمیک آیت ۱۳ ۱۳۷ قرآن مجید سوره سریم آمیت ۱۲ ۲۷) صبحے بخاری حبار اول ص ۹۰۲ ماب صفته النبی صلی الله علیه وسیم ۲۵) مختصر لابن عما کر مبلد ۱۲ میں ۲۰۵ ترجید ۱۲ ایس کیوں کہ داڑھی تو بکرے کی بھی ہوتی ہے ۔۔۔ حضرت البوعم وہن عطاء فرانے ہیں جب تم کس شخص کود کیھوکہ اسس کا قد لمبا، سر تھپوٹا اور داڑھی چیڑی ہے توجان لوکر یہ بے وقوت ہے۔ اگرجہ وہ امیہ بن عبدشش ہی ہو۔ حضرت البوب سختیانی نے فرمایا ہیں نے ایک اس سالہ لوڑھے کود کیا وہ ایک لڑکے کے سیجیے سیجیے جارہا تھا اور اس سے سیکھا تھا حضرت علی بن حسین نے فر مایا چیشن تجھ سے علم ہیں سبقت ہے گی وہ تیسرا امام ہے اگرھیہ وہ عمر میں تجھ سے تھوٹا سو۔

صرت ابوعمروین علاء سے پرچیاگی کیا کسی عررسیدہ کے لیے بیجے سے سیکھنا اچھا ہے؟ انہو ل نے فرمایاگراکس

كاجابل رسائرات توسيكفنا اجاب.

ہ۔ بڑھا ہے سے نفرت کرتے ہوئے سفید بالوں کواکھیڑنا ۔ نبی اکر ملی الله علیہ وسلم نے سفید مال اکھیڑنے سے منع فرمایا اور ارت دفر مایا بیکن کا نورسے را)

سیاہ خضاب میں میں بات ہے اوراکس کی ناپ ندیدگی کی دھر گزر عکی ہے سفیدی نور خداوندی ہے اوراکس سے

اعران ۱۰ ملہ تعالیٰ کے نور سے اعراض کرنا ہے۔

۵۔ بے مقصدا ورخواہش کے تحت تمام واٹرھی یا اس کے بچے بال اکھیٹری ۔ بیر مکروہ ہے اور شکل وصورت کو بگاٹر نا ہے
اور بچی ر داڑھی) کی دونوں طرب سے بال اکھیٹر نا بدعت ہے صفرت عربی عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نامر وق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص گوائی
دینے آیا اور وہ داڑھی کے اطراب سے بال نوجیا تھا تو آپ نے اس کی گوائی رو کروی صفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے
اور بدینہ طیعہ کے فاضی انبی ابی لیلی رحم اللہ نے اس شخص کی گوائی قبول نہ فر مائی جوائی داڑھی اکھیٹر تا تھا ۔ داڑھی آگئے کے
ابتدائی وقت امروز قریب البوغ ) رو کو سے مشاہرت اختبار کرنے کے بیے داڑھی کو آگھا ٹرنا ، کمیرہ گنا ہوں ہیں سے ہے
ابتدائی وقت امروز قریب البوغ ) رو کو سے مشاہرت اختبار کرنے کے بیے داڑھی کو آگھا ٹرنا ، کمیرہ گنا ہوں ہیں سے ہے
کیونکہ داڑھی مرودں کی زینت ہے اسٹر تعالی کے کھے فرشتے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھا تنے ہیں۔

"اكس فات كى قعم حس ف انسانوں كو داره عى كے ساتھ زمين بختى " اور يہ كلي انتخابت سے بے اسى سے مردو فورت

کے درمیان تمیز موتی ہے فرب الناویل میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارت دگرای۔ کیزید کی النحکیٰ مایشا فر (۱) دائر اللہ کی عبقت میں جوجا تباہے برصا ہا ہے سے داڑھی

صفرت احف بن قیس کے شاگرد کہتے تھے ہم جا ہتے ہی کر صفرت احف کے بیے واڑھی خریری اگرچہ بین ہزار کی گھے۔
صفرت فاضی شریح فراتے ہیں ہیں جا ہتا ہوں کر میری داڑھی ہوا گرفیہ وسس ہزار کی ہو، اور داڑھی کو کیسے بند کی جا گئے گا حالانکہ
اس میں مردی تنظیم ہے اس کی طرف علم و و فار کے ساتھ دیجھا جا آ ہے اور مجانس میں بند مقام دیا جا آ ہے لوگ اس کی
طرف متوجہ ہوتے ہی اور جاعت پر مقدم کیا جا آ ہے اور اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے کہونکہ ہوشخص گالی دیتا ہے تواکر اس
د جس کو گالی د سے رہاہے ) کی داڑھی ہو تو کہ کر گڑا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنت میں حفرت ہارون علیہ السلام ارتفرت
موسلی علیا ہوس م کے بھائی ) کے علی دہ سب لوگ داڑھی کے بغیر ہوں گے اور ان د حفیرت ہا رون علیہ السام ) کی داڑھی نان
موسلی علیا ہوس م کے بھائی ) کے علی دہ سب لوگ داڑھی کے بغیر ہوں گے اور ان د حفیرت ہا رون علیہ السام ) کی داڑھی نان
موسلی علیا ہوگ یہ ان کی تخصیص فضیلے کا باعث ہوگ ۔

ادر عورتوں کے بیے زینت بنا نے اور بنادٹ اختیار کرنے کی فاظر داطھی کو بتہ کاٹنا مکروہ سمبے ، معنزت کعب رمنی ادر عورت کو ب رمنی اور جو تبوں سے دانیوں اسے دانیوں دانیوں

كى ا دازى اليس كل ان كا را حرب بن اكون حصر بني -

۵۔ دار هی کور طبھانا بعنی کنیٹوں کے بالوں کو برضار کے بالوں میں شمار کر کے دار هی کور طبھانا عال کہ دہ تو سر کے بال ہیں متی کہ دار هی کور طبھانا عال کہ دہ تو سر کے بال ہیں متی کہ دار هی بوکر نصف رضار کا بہنچ جاتی ہے۔ ہیں کو گوں کا شکل کے خلاف ہے۔ ایک میں کرنا، حضرت بشٹر رحمداللہ فرنا تے ہیں دار هی کے سلسلے ہیں دو کرشرک ہیں (۱) لوگوں کو دکھا نے کے بیے کنگی کرنا اور زبرو تقوی کے اظہار کے بیے کنگی کے بغیر چوڑ دینا،

و- ۱۰- وارطهی کی سیامی اور سفیدی کو تکبروخود پندی کی نگاہ سے دیکھنا اور بیبات بدن کے تمام اجزاوی مذہوم ہے بل تمام عادات وافعال میں نا پندیو ہے جیسے اس کا بیان ہے گا-

یروہ باتیں می جو ہم زینت و پاکیز گی کے صول کے سلے من ذکر کرنا جا ہے تھے اور تین احادیث سے جہم میں بادہ باتوں کاسنت ہونا معلوم ہوا ہے۔ پانچ باتیں سرے متعلق ہیں۔

اوروہ ہے بی - مرکے بالوں کی رورمیان بین سے انگ کالنا، را)

(١) قرآن مجيد سورة فاطراكيت عدا

(١) جيع بخارى عبداول ص ٢٠ ماب صفة النبي على الله عليه وسلم

کلی کرنا ، ناک مِن یا نی چڑھا) ، مونچھوں کو کا ٹانا اور مسواک کرنا رہ) بمین سنتوں کا تعاق یا تھوں اور با ڈس سے ہے اور وہ ناخن کا ٹنا ، انگلیوں کی اور پیکے ساوٹوں اور اندر کے جوٹڑوں کی صفائی کرنا۔

چارہاتیں باقی جم سے تعلق میں ۔ بعنی مغلوں کے بال اکھیٹرنا ، زیر باف بالوں کے لیے استرااستعال کرنا ، نقلنہ کرنا اور پانی سے استنجاد کرنا ۔

اور بال تمام کے بارسے میں روایات آئی میں — اور صب اس باب میں ہماری عرض فل مری طہارت ہے باطئ نہیں توہم
اسی پراکتفا دکرتے میں اور مدبات تا بت ہے کہ باطئ نجاسیں اور سیل کچیل جس سے پاکیز گی حاصل کرنا ضروری ہے وہ سے مار
سے بہرہے اس کی تفصیل ک ب سے اس صفے ہیں اُئے گئے جس میں بلاک کرنے والے امور کا ذکر ہوگا۔ بہجمی بتایا جائے گا
کہ اس کو دور کرنے کے کیا کی طریقے میں اور دل کی طہارت بھے حاصل ہوتی ہے ۔

الله تعان کی حدوثناء اوراس کے مشارکے ساتھ طہارت کے اسرار کابیان کمل ہوا اس کے بعد انشاء اللہ نمان کے اسرار کا بیان ہوگا۔

تمام تعریف الله تعالی سے لیے بین حوبکتا ہے اور مهار سے سوار حفرت محد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم اور سرنت بنات ب بند سے در حمت ہو۔

## نماز كاسرارومان كابيان

برقیم کی حمد در سناکش انڈ تعالی سے لیے ہے جس نے بندوں کواپنی حبر با نیوں اکی چادر) میں ڈھانپ لیا ان کے داوں کوری اورائس کے احکام کے انوار سے معور فرمایا وہ اللہ تعالی کہ عرش عبدل سے آسمانِ دنیا کی طرف درجات رحمت سے اس کی کوئی نہکوئی حبر بانی انرتی رمتی ہے۔ اپنے عبدال وکبر بائی کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے عبی بادشا ہوں سے ممتاز ومنفرد ہے کہ وہ بندوں کوسوال و دعاکی ترغیب دیتا ہے۔ فراتا ہے۔

پہدہ باب - فضائی نماز دور را باب ، خار کے ظاہری اعمال کی فضیت ، تیسرا باب ، نماز کے باطنی اعمال کی فضیت ، چوتھا باب ، امامت و بینیوائی حانچواں باب ، نماز حمید اور اس کے آداب چھا باب متفزق مسائل جوعام طور مرباب نے جاتے ہیں اور سالک ان سے آگاہی کامخاج ہے ،ساتوں باب ، نوافل دغیرہ ۔

## بهلاباب

## نماز اسجده مجماعت اوراذان وغيره كى نضيلت

ا ذان كي فضيلت :

مین این رقسم کے اوی فیامت کے دن راہ کستوری کے شیلے کو کا دیا اور منہی وہ اس بر برس کے انہیں صاب خوفردہ منیں کرے کا اور منہی وہ اس بر بیشانی میں بتا با بوں کے جس میں دوسرے لاگ بنا بوں کے جس میں دوسرے لاگ بنا بوں کے جس میں دوسرے لاگ بنا بول بیک آڈ ک کے ایک وہ شخص جس نے سلمت کرائی اور وہ لوگ اس بر لاخی ہیں کہ اُن بینا کو اور اور ہی اور بی کا اور اور کا کی مراسے خوالوں میں کے اس بر اور تنہیں اور این میں اور اور کا کی اور اس میل اور بی کام رضا کے خاون میں کے کہا اور اس بر اور تنہیں جو صول رزق میں بتدا ہوا تواس عمل میں عمل میں میں بتدا ہوا تو اس عمل میں عمل میں میں بتدا ہوا تو اس عمل میں عمل سے دروکا۔

موذن کی اذان جن، انسان اور جوجے بھی سنتی ہے وہ تیا کے دن اس کے لیے گواہی دسے گی-

الله تعالى ركى رحمت) كا با خوموذان كے سرمر بين الب بيان مك كد وه او ان سے فارغ بوجاتى -

نبى اكرم صلى الشعليدو مسلم نسار الداد واليا :

فَكُو اللهُ اللهُ يَعْدَدُ وَيَهُو لُهُ عَلَى كَيْبَهِ مِينَ مِن اللهُ اللهُ عَلَى كَيْبَهِ مِينَ اللهُ الله

ريول اكرم صلى المُدعِلِيه وسلم نصفوط!! . بَدُ التَّرْحُمُ لِي عَلَىٰ لَأُمِينِ الْمُثُوَّذِينِ حَتَّى يَعْمُ عَ

مِنُ آذَانِهِ ر٣)

رد المنزالهال جلده اص ۱۳۲ حدیث ۱۳۰۹ مرم (۲) جسم بخاری جلداول مس ۱۸۹ باب رفع العوت بالندام (۲) الکامل لابن عدی جلده مس ۲۰۶ نز جبر عمر بن تفض كالكيك ورج ذيل آت موذاوں كے تن ميں نازل موئى سے ارشاد قدا وزى ہے .

وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اوراكس سے برو كركس كى بات الجى سے جواللہ تعالى كى طرف بلاتا ہے اور مؤود (عبی) اچھے كام كرتا ہے۔

وَعُمِلُ صَالِعًا۔ ١١)

نبی کرم صلی الشرعلیہ وک مے نے فرمایا:

إِذَا سَمِعْتُمَا لِنَّدَاءَ فَقُولُ كُوا مِثْلُ مَسَا يَقُولُ الْمُؤَذِّكُ رَبِ

جبتم موذن سے إذان سنو نواس كى مثل كهو مودون

تحقَّ عَلَى الصَّلَوْ قِ اور حَتَّى عَلَى الْفَلَدَحِ كعلاوه باتى اذان مِن وي الفاظ كم البشران دوكلات كع بواب مِن لَهُ حَوْل وَلَا قُوعً ۚ وَإِلَّهُ مِاللَّهِ وَمِ مَهِ الْمُ وَالْمَالِلَهُ وَالْمَالِلَهُ وَاذَا مَهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتَ وَالْوَ رُخْنَ (٣) اور «الصَّلُوةُ خَيُرُمِنَ النَّوْمِ» كعجواب بن « صَدَقَتَ وَبَرَدُت وَ

اوراذان کے بعدیوں دعا اللے ؛

ٱللَّهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ النَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّاوَةِ الْقَائِمَةِ ابِ مُحَمَّدَ إنِ الْوَسِيْكَةَ وَالْفَضِيْكَةُ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيُّةَ وَالْعَثْمُ الْمُقَلِمُ الْمُقَامَ الْمَعُمُودَالَّذِي فَعَدُ تَهُ إِنْكَ دَتَّخُلِفُ المِعْنَادَ - (۲)

اے اکس وعوت کا بل اور کھڑی ہونے والی نما زمے رب حضرت محمصطفي صلى الدعليه وسلم كودك بايه فضيلت اور بمندمقام عطافرا اولأك كوالس مقام محمود يربينيا جس كاتو نے ان سے رعدہ کیا بے نگ تو وعدہ کی فلات ورزی

حزت سیدین میب سی افترعند فرما تعے میں موجس نے کسی کھلی ملک میں نماز بڑھی نواکس کی دائیں اور بائی طرف ایک ایک فرشد نماز برطفنا ہے اگروہ اوان وسے اورا قامت كم كر نماز راسے تواس كے سجھے بياروں كي شل فرشنے نماز را بھتے مي رايني بہت زيادہ)

رو تونے سے کہا، مکی اور خبر تواہی کا-

<sup>(</sup>١) قرآن جيد سوره فصلت آيت ٣٣

<sup>(</sup>٢) صحيح سخاري جد اول ص ١٨ م ب الفول اذاسع المنادي

<sup>(</sup>س) نیک کونے اور برائ سے بینے کی قوت صرف الله تمال می مطافر قامے۔

الله) جب مك آسمان وزمين مائم من الشرنعالي اس دفان كوتفائم و والم ركھے-

فرض نمازى فينيلت ،

الْجَنْدُ - (١)

رِاتَ الصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ كِتَا بَّا مُؤْمِنِ بِنَ كِتَا بَّا مُؤْمُونُونَاً - (1)

نى اكرم صلى الله عليه وسلم ، خَفُسُ صَلُواتِ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى الْعِبَادِ كَمَنُ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمُ لَضَيِّعُ مِنْهُنَّ سَيْمًا إسْتِخْفَا فَا بِجَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهُدُّ اَنْ يُدُخِلُ الْجَنَّةَ وَمَنْ كَمُ يَاتِ بِهِنَّ فَكِيْسُ لَهُ عِنْدَاللهِ عَهُدً إِنْ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ سَنَاءً الدُّحَدِيدَ

رَسُول الرَّم صَلَى لَدُعليه وَ الْمُ فَرَالِيا . مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَمُسِ كَمَثُلِ نَهَرَّعَذُ بِ
عَمُرٍ رِيَابِ اَحَدِكُ مُ نَفْيِحُ مَ نِيْهِ حُكَّلًا يَوْمِ خَمُسِ مَثَرَاتٍ فَمَا نَزُوْنَ ذَلِكَ يُبُعِنُ مِنْ دَرَيْهِ قَالُوا الدَّشَىءَ فَالْ يُبُعِنُ مِنْ دَرَيْهِ قَالُوا الدَّشَىءَ فَالْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَّى الصَّلُواتِ الْخَمُسُ نَدُهُ مِنْ الذَّ فَوْبَ الذَّفْ فَاكُوا الصَّلُواتِ الْخَمُسُ نَدُهُ مِنْ الذَّ فَوْبَ الذَّ فَوْبَ كَمَا يُدُوفِ

بے شک نماز ،مومنوں پر اپنے اپنے وقت پرونسر ص ہے۔

الله تفالی نے بندوں پر بانچ (افعات کی) نمازیں فرض کی
ہیں جو شخص انہیں اوا کرسے اوران کے تن کو معمولی سمجھ
کر انہیں ضائع نہ کرسے اسٹر تعالیٰ کے دور کرم پر اس کے
لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرسے اور جوادا
نہ کرسے اسٹر تعالیٰ کا اس سے دعدہ نہیں سے اگر چاہے
تواسے عذاب دسے اور اگر جاہے تواسے جنت میں
واض کرسے۔

یا نجے نما زوں کی شال ایک نہر جسی ہے جس کا بانی میں اور کہرا ہواور وہ تم میں سے کسی کے درواز سے بر ہو وہ اس میں دوزانہ بالیج مرتبہ غوطہ دیا ہے تہاراک خیال ہے کی اس کے جم پر کوئی میں باقی جیوڑ ہے گی انہوں نے عرض کیا میں ، آپ نے فرایا ہے شک بارنج دا دقات کی ، غازیں گن ہوں کواکس طرح سے جاتی میں جس طرح باتی میل کو دور کر دیتا ہے ۔

(١) قرآن مجيد سوري نساع آبيت ١٠٠٠

(٢) سنن الى داور حلدادل ص ٢٠١ باب في من م يوز

(١١) معيم سلم طداول ص ١١٦ باب المثى الى العلوة

رم) مسندا مام احدین هنبل حبد اول ص۷) مرویات غنمان مینی انتاعند

بے شک نماز، رو دفازوں کے ) درمیان دالے کنا ہوں کا کفارہ سے جب کک کبروگن ہوں سے بچارہے۔

ہمارے اور منافقین کے درمیان عثاد اور فرکی نماز میں حاضری کا فرق ہے وہ ان دو نمازوں میں حاضری کی طاقت نمیں رکھتے۔

جوشی الله لغالی سے بول کا فات کرے کراس نے نماز ضائع کی مولی مواملة تعالی اسس کی کسی نبکی کی برواہ نہیں کرے گا۔

غازوین کاستوں سے توجیں نے اسے چوٹرا اس نے دین

رسول اكرم صلى المرعليه وسلم سے بوجھاگ كركونساعمل افضل بے آب في فرايا وقت برغازاداكرنا- وه)

جس شخص نے طہارت کا مداور اوفات رکے لحاظ) کے ساتھ یا نج غازوں کی حفاظت کی توب فازقیاست کے دن اس کے لیے نورا ورد لبل ہوگی اور س نے ان نمازوں کوضائع كياس كاحشر فرون ورامان كے ساتھ موكا - رسول اكرم صلى الله عليه وك م نصفر ما! : إِنَّ الصَّلَوْ عُلَقَارَ فَا كِيْمَا بَيْنِهُ فَقَى مَا اجْتَرِبْبَتِ الكيائين (١)

نى اكرم ملى الدُعليه وسم نے فرایا ، بَیْدَنَا وَبَیْنَ الْمُنَافِقِینَ شُهُوْدُا لُعَثَمَ فِ وَالصَّبْعِ لِوَ بَیْنَطِیْعُونَهُماً -(۲)

نى اكرم ملى الله عليه وكرف من في ولا ، مَنْ كَفِيَّ اللَّهُ وَهُوَ مُضِيَّعٌ لِلسَّلَوْ لِسَدَّ بَعْمَاءِ الله يَسْنَىءِ مِنْ حَسَنَا تِهِ رسم المي نعارات وفرطا:

المُصَّلُولَةُ عِمَادُ الدِّبُنِ فَمَنْ تَرَكُهَا فَقَدْ هَدَمُ الدين - رم)

رسول اكرم صلى السعليد وسلم في فرايا : مَنْ خَأَفَظَ عَلَى الْخَمْسِ كَالِمَالَ مُهُوْرِهَا وَمَوَادِيْنِهُا كَانَتُ لَهُ نُوْزًا وَبُرُهَاناً بِوَمَ الفياكة وكأن صنيعها حينركع فزعوت

هَامَانَ - رو)

(١) ميج مسلم ملداول ص١٢١ باب نفنل الوضور (٢) موط امام مالك ص ١١٨ باب عاجاء في والصلوه عقبد العتمة وابعج (١٧) مجمع الزوائد علداول ص ٢٩٢،٢٩١ باب فرض الصدواة رم) الدرالمنشور حلداول ص ٤٩٧ نحت آيت عافظواعلى الصلوت -ره ) صبح بخارى علماقال ص ٢٥٠ باب فضل الجباد . (٧) شعب الابنان جدس ٧ م حديث ١١٨٧

جنت کی جالی نماز ہے۔

الدُّنَّالَى فِي ابنى مُلُونَ يراو مدك بدغازے زبار منديه كونى على خون بنين كيا أكراسي اس سيزياده كونى على محرب مونا تو اس کے فرنشے میں اس مبادت کو اپنا نے توان میں سے کھردوع کرتے س کھ سحدے س من معن قام اور بعن فعدے مالت سم رسول كرم صلى الله عليه درسلم ف فرمايا ، مِفْنَاحُ الْجَنَّةِ السَّلَوْمُ لا)

نيزآپ نے فرمايا ، مَا افْتُرْضَ اللهُ عَلَىٰ خَلْفِهِ بَعُد التَّوْحِيْدِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَوْكَ أَنَ شَيْءًا حَبَّ إَيْهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَبِهِ مَلَةً كِلَتُهُ فَمِنْهُ حُ

كاكِعٌ وَمِنْهُ هُ سَاجِدٌ وَمِنْهُ مَ قَالِمُ هُ

رسول کرم صلی السرعليه وسلمنے فرمايا:

مَنُ تَرَكَ الصَّالِةُ مُنْعَمِّدُ أَفَقَدُ كُفَّى - (٣)

جس نے نما زکو حان بوجھ کر چھوٹرا اکس نے کفر کیا۔ مطلب بہ سے کہ دین کی رسی کھل جائے اور اکس کا سنون گرنے کی وجہ سے مکن ہے اکس شخص کا بیان جا، علے جس

طرح كوئى شخص كمى شېركے قريب جله جائے توكها جا ما ہے وہ اس ميں بنيج كيا اور وہاں واخل موكيا۔

بنى اكرم صلى الشرعليدوسلم في فرابا إ

مَنْ نَزَكَ صَلَوْة مُنَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِي مِنْ ذِمَّةِ مُحُمَّدٍ عَكَيْرِ السَّلَامُ - (٢)

حضرت الوسرسور بضى الله عنه فران إن

جس نے جان بو جو کر ایک فاز بھی جھور ی وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذمار جمت سے باہر مولکا۔

جس نے الجی طرح وصورک بھروہ نمار کے ارادے سے با ہرکیا توجب تک اس ارادے پرتا ہے عازیں شمار سوتا ہے اس کے بید ایک قدم کے بدمے بن ایک نکی ملی حاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ گناہ مط جاتا ہے جبتم میں سے کو تی اقامت سے تواسے اخرکنا ساسب نہیں تم میں سے زیادہ اجروالا وہ عفی ہے دس کا گر رسیدسے از بادہ دورہے ، حافرین نے ومن کیا اسے ابوہر رہ رصی المدون کیوں! فرمایا زیادہ قدم المھانے کی وجہسے ایک مدیث شراہی ہیں ہے کرفیا من کے دان

(0)

١١) مندانام احمد بن صنبل جلد اص ١٠١٠ عديث جاير بعني الترعن

<sup>(4)</sup> 

مجمع الزوائد مبداول ص ٢٥٥ باب في تارك العلوة

بندے کے اعمال میں سے سب سے بیلے نماز کو دیکھاجائے گا اگراسے ممل پایگیانوا سے تھی اور باقی تمام اعمال کو بھی قبول کیا جائے الا - اگراسے ناقص یا یا گ او نمازاور باتی تمام اعال عی رو کردیشے جائی گے (۱)

نى اكرم صلى المترعليدوك م في فرطا.

بَاأَبَاهُ رَبِي لَا مُثْلَاهُ لُكَ مِالْمُسْلَوْ فَإِنَّ

الله كارتبك بِالرِنْقِ مِن حَيْثُ لَاتَخْتَيْبُ

الله تعالى تمهارے باس وبان سے درق لائے گا جس كاتبين كمان عى نه موكا-

بیس علاو کرام نے فرایا۔ " نمازی کی شال اس تا جرکی سی ہے جوارس وقت یک نفع عاصل نہیں کرسکتا جب تک پورا مل خرج نكرے اللى طرح غازى كى نفل غازاكس وقت ك بول بنس موتى حب ك ووفرض غازاداندكرے "

عفرت الوبكر مديق رضى المدعن نمازك ونت فرما إكرتے تھے سا القوالس آگ كى طوت جو تم نے جدا ركھى ہے اوراسے

. محادو البني غارك مول كي آل كو بجماني ي

تكبيل اركان نمازى نفنيلت ،

نى اكرم صلى السُّرعليه وكسلم نے فرمايا،

مَنْكُ الصَّلُوا قِ الْمَكُنُّوبُ فِي كُمْثَلِ الْمِثْرَانِ مَنْ

آففار شتوفا ـ رس

پورا برا اجر مع کا۔ حفرت بزيدا قائلى رخى الشرعند فرما تنے ہي "نبى اكرم صلى الشرعليد ورشىم كى نماز برابر برد تى تقى گو يا السسى كا وزن كي گيا موان

موتاہے۔

نى اكرم صلى الترعليه وكسلم في ارشا وفرايا .

إِنَّ الرَّجُكِينِ مِنْ أُمَّنِي كَيَفُومَانِ إِلَى الصَّلَاةِ

وَرُكُوعُهُمَا وَسُحُوْدُهُمَا وَاحِدٌ فَإِنَّ

مَا بَيْنَ صَلَهُ تَيْهِمَا مَا بَيْنَ السَّمَا عِ

وَالْوَرُصِ ره

میری امت سے دو آدمی نماز کے بے کوٹے ہوتے ہیں ان ك ركوع وسود ايك جد موت بي يكن ال كيفازول کے درمیان اسمال وزین کے درمیان جتنا فاصل

فرض غازى شال زازوجبي بعص فياسعاويركاات

اسابسرره بين المرعنه ابنے كر دالوں كو غاز كا حكم دي

اس) الترعيب والترسيب عبداول اوم فعل فيايس والعوم زمى كتاب الزبروالقاق ص ٢٣ مديث ١٠٠ اس من آب نے خشوع کی طرف اشارہ فرمایا رفعی خشوع کی وجرسے ایک کی غازانصل مرجاتی ہے) نبى كريم صلى الشرعليدوك المنع قرابا : رَهِ يَنْظُرُاللَّهُ كِنُهُ الْقِيَامَةِ إِلَى الْعَبُ رِ كَوْ يُقْتِ مُرْصُلُكَ فَ بَانِي كُولُوعِ وَسُجُودِهِ-

> آب نے رشا د فرمایا، آمَايَخَانُ الَّذِي يُحَوِّلُ وَجُهَا لَهُ فِ الصَّلَوٰةِ آنُ يُحَوِّلُ اللهُ وَجُهَهُ أَرَجُهُ هُ حماد رد)

آب نے ارتاد فرطایہ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لِوَيْنِهَا وَأَسْبَعٌ وُصُوعَهَا وَاتُنَدِّرُ وَكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا وَنُشُوْعَهَا عَرَجَتُ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرٌ لا يَقُولُ حَفِظُكَ الله كمَّا خَفِظْتُنِي وَمَنْ صَلَّىٰ لَغُيْرِ وَفُتِهَا وكويشيغ ومنونها وكفريتية وركوعها وَلَا سُجُورُهَا وَلَوْ خَسْوْعَهَا عُرَجَبُ وَهِي سَوْدَاءُ مُظْلَمَةً نَقُولُ صَنِيعَكَ اللهُ كُمَا مَنَّبُغُتَنِي كُنَّى إِذَا كَانَتُ حَبُثُ شَاءَ اللَّهُ لُفَّتُ كُمَا بُلِكُ النَّوْبُ فَيُصْرُبُ بِهِ

الثرتعالى قيامت كمحدون استنخس كىطوب نظر حمت نهي كرے كا جوركوح اور سجدے بيں اى بنے كوسد ما سن رکفا۔

جرشفس غازب افي جرب كوادهر ادهر مقراب كيا وه اكس بات سے نہيں درياكم الله تعالى اكس كاشكل كو گدھے كى شكل مى بدل دے-

جس نے وقت رِغان ادای اس سے لیے کمل وضو کیا اس كاركوع، سيده اور خشوع هي بوراك تووه نما زروكسن اورسفيداوركوجانى سے اوركنى سے الله تعالى تيرى حافت كرم ومطرح تون سرى حافت كى اور جو متنف اسے وقت پر نہیں بڑھنا نہ اس کے لیے دمنو کو کمل كرناب اورندى الس كے ركوع ، سجودا ورفشوع كو يراكراب تووه نمازساه اصانعير كأسكاس اور جاتی سے اور کہنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہور دے جس طرح ترف مح منافع كى حقى كرجب وبان جانى ہے جهاں الله تعالیٰ جا شاہے تواس کو کیوے کی طرح لیکے كاس كے منريا مارديا جاتا ہے۔

> (١) مندام المهرين صلى علدم ص ٥٧٥ مرويات الى مرري (٢) "اريخ ابن عساكرهد ٢ص ١٤١ ترهبر الرابيم بني احمد رس الترغيب والترمب عبداول ص مده الترغيب في الصلوة في اول الونت -

وَجُهِهُ رُسِ

وگوں میں سے سب سے بُراچِروہ تُخف ہے جواني نماز سے چوری کرناہے . رسول اکرم صلی الشرعلیدو الم نے فرایا: اَسُوَءُ النَّاسِ سَرِفَةً الَّذِی بَسُرِقَ مِثِ مَنْ صَکویتِ (۱)

حفرت عبدالله بن مسودا ورحفرت سلمان رضی الله عنها فرانے بن نمازا بک را بنے کا بیمان ہے جس نے بورا کیا اسے بیرا پورا بدلہ ملے گا۔ اور حوستنحس اس میں کمی کڑا ہے تواسے معلوم مونا جا ہے کراند تعالی نے کمی کرنے والوں کے بارے ب کی فرمایا ہے دمینی سورہ مطفقین بن کی کی فرمایا )

فضيلت جماعت:

نماز با جماعت ، تنها غاز سے ستائیس درجات بطھ

ر ول كريم على الله عليه وسلم النه فراما: صَلَة أَوْ الْجَمَاعَن وَ تَفُصُلُ صَلَة أَوْ الْفَذِيّ بِسَيْع قَاعِيتُ رُبِيَ دَرَجَة أَرى

تحفرت الومرره رضی الدُعنه سے مروی ہے فرمانے میں نبی اکرم صلی الدُملیدوسیم نے کسی نمازیں کھی لوگوں کو غیرعاضرہا یا تو فرمایا سیس نے ارا دہ کبا کہ کسی کو مکم دول جو صحابہ کرام کو نماز بڑھا سے بھیران نوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت سے بھیے رہ سکتے، اوران سکے گھروں کو عبلہ دوں۔ (۳)

ایک دوکسری روایت بنی اکس طرح آیا ہے پیران دوگوں کی طرف عباؤں جوجماعت سے پیچیے رہتے ہیں اور ان کے بارسے بی حکم دول کہ ان بیان کے گھروں کو مکر ایوں کے ساتھ عبا دیا جائے اور ان بیں سے کسی ایک کو بیا علم ہوتا کہ وہ گوشت سے بی بڑی اور بکری کے بیا کے حاصل کرسے گاتو اکسی نماز (وٹا وکی نماز) بی ضرور حاضر ہوتا۔ رہ)

خوزت عنمان غنی رضی اُ دیر تعالی عدم فوعاً روایت کرتے میں کہ جوشنی عنا رکی نما زمیں حاضر سی اسے گوباوہ نصف رات قیام کرتا ہے اور موشنی صبح کی نماز میں حاضر ہو اسے گوباوہ پوری رات نیام کر آئے ہے رہ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہ

(۱) مندام احمد بن صنبل مبده ص ۱۰ مرویات اب نتا ده (۲) معیم سلم مبدادل ص ۱۳ سر باب فضل صلاة الجاعة (۲) میسیم مبدا دل ص ۱۳ سرباب فضل صلاة الحافظة (۲) مسندانی عمل نه مبدرا ص ۲ باب ایجاب اینان الجاعة

ره) جامع ترمذی جلداول ص و ی باب اجار فی فضل العشاء \_\_\_\_\_

جوشخص ایک نماز باجاعت برطفنا ہے نووہ اپنے سینے کوعبادت سے بعرد تیاہے۔ مَنْ صَلَّى صَلَة تَّه فِي جَمَاعَةٍ نَقَد مَكَ عِ نَحْرُة عِبَادَة تَّ لِي)

حفرت سعید بن سیب رضی الله عند فرما تنے ہی در بیس سال سے جب بھی موذن ا ذان دینا ہے ہیں سی دہیں ہوتا ہوں ، مفرت محد بن واسع فرمانے ہیں محید دنیا سے بین جنروں کا شوق ہے ایک ایسا (مسلان) بھائی گرجب میں طبوطا ہو جا کو تو بچھے میں واسع فرمانے ہیں محید دنیا ور اس کی فضیلت میرے میں معرون کردیا جائے اور اسس کی فضیلت میرے لیے مکھ دی جائے ۔ ایک روایت ہیں ہے حضرت الوعدیدہ بن جراح رضی اللہ عند نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کروائی توسل مجھر نے دوسرول سے افضل کروائی توسل مجھر نے جائے کہ دوسرول سے افضل میں کروائی توسل میں موسرول میں میں موسرول کیا کہ میں دوسرول سے افضل میں موسرول کیا کہ میں دوسرول کا۔

مون حسن بصری رحمداللہ فرمانے ہیں "ایسے آدمی کے بیجھے نمازنہ بیٹھو ہوعلا دکے پاس نہیں جانا " حفرت نحی فرلتے ہیں وہ شخص جو علی ہے بین کو علی ہے اوراکس کی زیا دئی اورکئی کو میں ہتا ہے اوراکس کی زیا دئی اورکئی کو میں جان سکتا ہے "حفرت عاتم رحمداللہ نے فرمایا کہ مجھے سے نماز باجاعت رہ کئی تو حضرت ،ابواسحات بخاری نے میرے ماں اظہارا فسوس کیا اوراگرمیراوٹ کا مرفآبا تو دکس ہزارسے زیادہ لوگ میرے بان تعزیب کرتے کیونے لوگوں محمد نزدیک دنیا کی معیبت معربی ہوئی ہے۔

تھزت ابن عباس رصی الله عنها نے فرمایا جوشنص موذن کی آ دارسن کراس کا جواب نددے رنمازیا جماعت بی صامز ندموی اکس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ اکس کے ساتھ جلائی کا ارادہ کیا گیا۔

صرت ابومررہ رضی الدعنہ فرما تنے بریکی انسان کے کان کو مکچھ سے ہوئے سیسے سے جود یا جائے ہم اکس سے بہتر ہے کہ وہ ا ذال کشن کرنیا زرکے لئے عاصر نہ ہو۔

ایک روایت بین ہے کرحضرت میمون بن مہران رحمہ المتر مسیدیں آئے توانہیں تبایا گیا کر نوگ تو رنماز بڑھ کی والیسن جا چے بین انہوں نے سرانا لله ویانا المب واجعون س بڑھا اور فر فایا مجھے اس نمازی فضیلت ،عراق کی حکومت سے می زیادہ سندے ۔

جوشفن جالیس دن نماز باجماعت برط صے اور اکس سے ایک برنے میرین چو گئے توالٹر تعالی اکس کے لیے دو

بى اكرم صلى اللرعليروكم نے فرمايا، مَنْ صَلَّى اَدُبُدُنَى بَوْمًا الصَّلُوكَتِ فِ حَمَاعَةٍ لَدَ تَفَوْنُ وَفِيهُا تَكُبِيْ إِذَالِهِ كُلْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَ بِرَاءَ تَكِنِ بَرا لا مُن النِّفَ قِ مِن النَّفَ قِ مَن النَّفَ قِ مِن اللَّهِ الله مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا اللللللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اوردوكرارجنم كى) آگ سے۔

وَكِبِراءَةً وَيِّنَ النَّادِ دِا،

كما جاتا ہے كرفيامت كے دن ايك اليي جاعت كوا تھا يا جائے كاجن كے جيرے چكتے ہوئے تارے كى طرح موں محان سے فرشتے کہیں گے تم کیاعل کرتے تھے ؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد طبارت کے لئے اٹھ کھڑے ہونے اوركسى دوسرسے كام بن مشغول نه بوتے ، پراك اور عماعت كو الحايا جائے گاان كے جرے جاندوں كى طرح موں مے وہ لیہ چھنے پر نائیں گے کہ م وقت سے بیلے وضو کرنے تھے بعرا یک کروہ اٹھایا مائے گاجن کے چرے سورج کی طرح رجینے) موں سے وہ کس کے عمسی اذان سنتے تھے "

روایت کی ایک اساف علیم ار حمد سے جب مکبر تحرید فوت موجاتی تو بن دن مک این اوبرافرس کرتے اور جب جاعت چوط جاتی ترسات دن اظهارانسوس كرتے-

نصلت سياه ،

رسول ارم صلى الله عليدوسلم في فرايا:

مَأَنَّقُرَّ الْمُدُولِينَ اللهِ سِنْيُ آفَعَمُ لَ مِثُ

سُجُود خُفِي (۲)

نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا,

مَامِنُ مُسْلِمِ سُحُدُ لِلَّهِ سَحُدُ لَا سُحُدُ لَا اللَّهِ رَفْعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَنَّ وَحَطَّا عَنْهُ بِهَا سَيِّبُهَا

جرمسلان الشرنعاني كي لي سيو كرنا ب نوالله تعالي اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ باندکرتا ہے اورائس کے سبب اس ایک گناه طا دیتا ہے۔

بنده ابك بورث يدوسجده عدر طره كركسى چيزے ساتھ الدتعالى

كاقرب عاصل نبي كرتا-

ابك روايت بي سے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت بى ايك شخص نے عرض كي" أب الله تعالى سے رعا كيجيكه وه مجھے کی شفاعت کا مستی کردے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطافرائے نی اکرم صلی افتر علیہ وسلم نے فرایا سی ول کی کزن کے ساتھ میری مرد کر۔ (م)

رم) جعيم سلم جلداً دل صهوا باب فضل السجود

<sup>(</sup>۱) جامع ترزی عبداول من ۱۲ باب نی فضل کبیری الاولی -

<sup>(</sup>٢) مخزالعال علد م ص ٢٩ عديث ٢٩٥

<sup>(</sup>١١) منداهم اعمدين صبل جلده ص ٢٤٦ مرويات صرت أوبان -

الله الله الله تعالی کا زیادہ قرب بندے کوحالت سجومی عاصل مخوتا ہے دا) الله تعالی کے ارتباد گرای « کا شعب کہ قراقتر کی سجوم کر سے قرب فلاد ندی حاصل کرو) کا مطلب ہی ہے، ارتباد فلاوندی ہے:

سِيْمَا هُمُ فِي وُجُرُهِ هِ عُرِينَ ٱسَشِرِ

الشَّجُودِ - رس)

کہاگی ہے کہ اس سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جو حالتِ سجاہ میں ان کے جردن سے مل مؤنا ہے۔ بدیجی کہا گیا ہے کہاں سے وہ جگ مراد ہے ۔ سے وُرختوع خراد ہے وہ باطن سے ظاہر رہ جگ ہے اور بھی زیادہ مجع ہے، بعض نے کہا کہ اس سے وہ چک مراد ہے ہوتیا مت کے دن وضو کے اثرات سے ان کے جروں بر سوگ -

نبى اكرم صلى ملزعليدو المين فرايا:

اذا تَرَعاً ابن المَكَ السَّحُبَدَةَ مَنْ مَتَكَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْلِيُ وَيَقِنُ لُ يَاوَيُهِ لَا الْمَسِتَ الشَّيْطَانُ يَبْلِيُ وَيَقِنُ لُ يَاوَيُهِ لَا الْمُسِتَ اللهَ اللهِ السُّجُودِ فَسَجَدَ فَكُهُ الْجَنَّةُ وَالْمِرْتُ آنَا بِالسُّجُودِ فِعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ-

جب انسان آیت سبو پڑھ کر سجدہ کرنا ہے توسنطان الگ ہوکر روتاہے اور کہتا ہے بائے افسوس الصحدے کا حکم دیا گیا تواس نے سجدہ کیا لہذا اس کے بیے جنت ہے اور شجے سجد سے کا حکم دیا گیا میں نے نافرانی کی قو میرے بے

رمی میں عبداللّٰین عباکس رمنی اللّٰہ عنم سے مردی ہے کہ آپ روزانہ ایک ہزار سجدے کرتے تھے اور لوگ آپ کو سبّاد (بہتِ سجیسے کرنے والا) کہتے تھے ۔

ایک روات میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزرض التُرمنہ می رہی سجد کرتے تھے، بوسف بن اسباط کہتے تھے اسے نو جوانو ا بیاری سے پہلے صحت رہے فائدہ اٹھا نے اکی جلدی کرو میں صرف این شخص پر رشک کرنا ہوں جما ہنے رکوع وسجود کو لوراکڑنا ہے حب کہ میرے اور سجد سے کے در سیان رکا ورٹ بیدا سوگئی ہے مصرت سعید بن جمبر رضی الشرعنہ فرما تے تھے میں سحدے کے عددہ دنیا کی کسی چیز ریاف کوس نہیں کرنا سے صرت عقبہ بن مسلم فرما نے میں التّد تعالیٰ کو بندسے کی اکس خصلت سے زیادہ

<sup>(</sup>١) مبيح مسلم عبدادل ص ١٩١ باب مايقال في الركوع والسجود

رم) قرآن مجد سورة على آيت ١٩

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد سورة فتح آيت مهم

<sup>(</sup>۲) مجع مسلم طبدادل ص ۱۱ کتاب الایمان به مسلم طبدادل ص ۱۱ کتاب الایمان به مسلم طبدادل ص ۱۱ کتاب ۱۱ ۲۰۰۱ میلاد ۱۲

کوئی عا دت بندنسی کہ وہ اللہ تعالی کی ماقات جا ہتا ہے اور بندے کو سجدے بن بڑنے کے علاوہ کسی دوری ماعت ين التُدفالي كازياره قرب نين منا حضرت الوسرو مض المعمن في مايا:

بندہ سجدے کی حالت میں اسٹر تعالیٰ کے زبارہ فریب ہوتا ہے لہذا اس وقت زیادہ رغا مانگا کرو۔

فضيلت خشوع ا

الله نفالي نعار شاد فرايي و

وَأَقِعِ الصَّلوالَةَ لِذِكْرِي (١)

اورارت وفلوندی ہے .

وَرُو تَكُنُ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ رِي)

اورار شارباری تعالی ہے ،

لَوْ تَقْنُ بُوا الصَّلَوْةُ وَأَنْتُ عُشُكَارِي حَتَّى

تَعْلَمُولُ مَا نَقْقُ لُونَ - (٣)

حالت نشمين غاز كے قريب نه جا و يهاں تك كرتم عان

لوكرك كهتيسوء

اور مازمیری یاد کے لیے قالم اور

اور غافلول میں سے نم موجا نا۔

کہاگیا کہ زیادہ فکر کی وج سے نشہ کی حالت ہواور کہا گیا کر دنیا کی مجت سے ،اور حضرت وہب فرانے ہیں کہ اس سے ظاہری معنى مراد بال من وينوى نشف يرتنبيه ك من سع كيوكه اكس كاعلت يون بيان كى «بيان تك كرتم مان لوكركيا كية موارم)

اور كنفيى غازى بي جرشوابني ين لين انبي معلومني كرده فازيرك كمرسيمي .

نی اکرم صلی الله علیه وسیم نے فر مایا ،

مَنْ صَلَّى رَكْعَتُ بِي لَوْلُحِدِّ ثُ نَفْسَ وُفِيعًا

بِسَنَى عِ مِنَ الدُّنْيَا غَفِرَكُ مُمَا تَفَدَّمَ مِنْ

ذنب ره نیزای نے فرمایا ا

جن نے دورکننی اکس طرح بڑھیں کران میں اپنے نفس. سے کوئی وینوی بات نہیں کی تواس کے گذات اللہ من اردینے جائیںگے۔

ال) قرآن مجيد سورة لله آيت سما

(٢) قرآن مجيد سوف عراف آيت ٢٠٥

(٣) فرآن مجيد سوره نساو آيت سام -

ربع) قرآن مجير سوك انشقاق آيت ٢

ره) معيم بخارى علداول ص ١٨ كتاب الوصور

بے تک ماز سکون ، عاجزی کو گراتے ، خوت اور نشمانی کا نام سے نیز توہاتھ رکھ کر ما اللہ، بااللہ بکارے اور جوابیا ذكرے تواكس كى غار ناقس ہے۔

إِنَّ العَمْلُولَا تَعَكُّنَّ وَتُواضَّعُ وَتَصَرُّحْ وَتَاتُّوعُ وَتَاتُّوعُ وَتَنَادُهُ مُ وَتَفَعُ بَدُلِكَ نَتَقُولَ اللَّهُ مَّ ٱللَّهُ مَ ذَمَن لَعُ يَعْمُلُ فَهِي حَدَاجٌ (١)

يسى كتابون مين الله تفال سعمنقول مع فرمايا من مرازى كى نماز قبول نهي كزنا من حرف اسى كى نمار قبول كرنا مول جوميرى بران کے ماسے تواضع کرتا ہے اور سرے بندوں پڑ کمر نہیں کرنا اور سری رضای فاط محبوکوں کو کھانا کھانا اے۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسعم ف فر مايا .

نماز کی فرصنیت ، جے اور طوات کے علم اور مناسک کا تقررائس بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کیاجائے۔

رانْما فُرِضَتَ الصَّلاةِ وُكَامِرُ بِالْحَجِّ وَالطَّوْفِ وأشوري المكاسك كوفامة ذكم الملي

توجب نمهار وليس بد نركوره باتين شهول جومقعودين اورعفات ومين جومطلوب سياس سينبراول فالى مو أو ترے ذکری کی قیمت موجا کے گا۔

ے وری بایت رہ جائے۔ بن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرایا ، اِذَا صَلَیْتَ مَفَدِّلِ مَسَادَةً مُوَدِّعِ (۳) حب تم نماز پڑھو تو رضت کرنے والے کی طرح نماز پڑھو۔ یعنی اس شخص کی طرح جوابینے نفس کو رخصت کرنا ہے اپنی خوا ہٹات کوالو داع کہنا ہے اور اپنی عمر کو رخصت کرسے ۔ یعنی اس شخص کی طرح جوابینے نفس کو رخصت کرنا ہے اپنی خوا ہٹات کوالو داع کہنا ہے اور اپنی عمر کو رخصت کرسے

ابنے مولا کی طرف جاتا ہے۔

اے انسان اِنجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر اُس سے صرور ملے گا۔

جيالله تفالي في ارت وفرالي، يا أَيُّهَا الوُّنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّلَ كَدُحًا نُعَالِوْقِيهِ - ١٨)

الله تعالى سے فرواور الله تعالیمن سکھانے۔

وَانَّقُوا اللَّهُ وَكُيِّلِمُكُمُ اللَّهُ رَهِ

١١) جامع نزيدى جلداول من ١٨ ماب اجار في النخشع في الصلوة

(۲) سنن وارفى علد اول ص ۸ ۲۸

(١٧) مسندام احدين عنبل عبداول ص١١٦ مروبات الواليب السارى

(٢) قرآن مجيد سورة بعن آيت ٢٨٢ (٥) فرآن مجيد سورة بعن آيت ٢٨

ا وراس تفالی سے ڈروا ورجان ہوکہ تم اکس سے ملآفات کرنے والے مبو۔ اورارت دفرها الله و المحدد و

جن خص کواسس کی نماز ہے جیائی اور رُائی سے نہ رو کے اسے اللہ تغالی سے دوری سے سواکی بھی حاصل نہیں ہوتا۔

نى اكرم صلى الدّعليدوسلم نے فرایا ، مَنْ كَفُرْتَنُهَةُ صَلَا تُهُ عَنِ الْفَحَسنَ عِ وَالْمُمُنْكُولُمُ مِنْ ذُوْدُمِنَ اللهِ إِنَّا بُعُدًا - (۲)

نما زاللہ تعالیٰ سے مہمکاہ نی کا نام ہے تو وہ عقلت کے ساتھ کس طرح اوا ہوگی حفرت بکرین عبداللہ فرما تے ہیں آئے انسان! جب توابینے مالک سے باہر کسی اجازت کے بغیر واغل ہونا اوکسی ترعبان کے بغیر کلام کرنا چاہے تواکس کے باس چلا جا پر چیا گیا وہ سمجیے وانہوں نے فرمایا کمل وضو کرکے اس سے محراب میں واغل ہوجا توجب نواجینے مالک کی اجازت کے بغیر اکس کے باکس حاضر موگا توکسی ترحمان کے بغیر اکس کے ساتھ کلام بھی کرسے گا۔

صفرت ام المومنين عائشه صديقة رضى الله عنها سعم وى سع فرماني بن -

رسول اکرم صلی امترعدیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفت کو کرر ہے ہوتے تھے جب نماز کا وقت مختا تو کو بانہ آپ ہمیں بہچانت اور ندیم آپ کو بہانتے، بینی آپ الٹر تعالی کی عظمت میں اس قدر شغول ہو جائے۔

رسول اكرم صلى الشطلبروسلم في فرياباء

الله تعالی اکس نماز کونول نهی کرنا جس می اُدی ایتے جسم کے ساتھ اینے دل کوھی عاضر نہ کرے۔ كَوَيْنُظُرُاللهُ إلى صَلَاةٍ لَو يُجَمِّرُ الزَّحِلُ فِيهَا عَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ (٣)

معنوت الراہم خلیل اللہ ، علیدالسدم جب نماز میں کوڑے ہوئے تواکب نمے دل کی دھولکن دومیل کے فاصلے برئی جاتی تھی ۔ معنوت سعید ترخی جب نماز طرح کے انسوسلسل رُحْسار سے دار ھی پر کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی دار ھی سسے کھیل رہا تھا اکب سنے فرایا اگراکس کے دل مین خشوع ہو آلواکس کے ایس نا تواکس کے دل مین خشوع ہو تا تواکس کے دومین کے دومین کی خشوع ہو تا تواکس کے دومین کی دومین کے دومین کے دومین کے دومین کی دومین کے دومین کے دومین کے دومین کے دومین کے دومین کی دومین کے دومین کی دومین کے دومین کے دومین کے دومین کے دومین کے دومین کے دومین کی دومین کے دومین کی دومین کے دومین کے دومین کے دومین کے دومین کی دومین کے دومین کر دومین کے دومین کی دومین کے دومین کے

ایک روایت بی سے کرحفرت حس لعری رحماللہ نے ایک شخص کو دیکھا کر وہ کنگرلوں سے کھیل رہاتھا اور کہنا تھا ،

دا) نفراًن مجيد سوره بفرق آبت ٢٢٣ (٢) معجم كمير يلطراني حبدااص مه وصريف ١٠٧٥

الدر المنتور صلده ص م تمت آيت قدا فلح المومنون (٢) تفسير فرطبي جلد ١١ص ١٠٠ تمت أيت قدا فلح المومنول

حزت عائم رحم اللہ کے بارے میں منقول ہے ان سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھاگیا تو انہوں نے فرمایا جب
نماز کا وقت سوجا آ ہے توہی کمل وصوکر تا ہوں چراسی عبد آجا تا ہوں جہا نماز بڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ
جاتا ہوں یہان کک کرمیرے تمام اعضاء معلمان ہوجا نے ہی چر نماز کے بیے کوا ہوں کو بر نر رہنے کو ابرووک کی سانے
بی مراط کو قدموں کے بنیے ، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائمیں طرف ، اور موت کے فرشنے کو اپنے بیجھے خیال کرتا ہوں

www.malaudbah.org

اورائس نمازکواپنی آخری نمازسمجسا ہوں بھرا مبدو تون کے در سیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں حقیقاً الدُناال کی رائی کا علان کرتا موں فرکن باکٹھ ہڑھ ہر کر طرحتا ہوں رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ ختوع کے ساتھ کرتا ہوں با ہی باڈں کو بحصا کوائٹس بر بیٹیفنا ہوں وائیں باؤں کو انگو ٹھے بر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعدا فعاص سے کام لینا ہوں تھے معلونی کم میری نماز قبول ہوتی یا بنس ۔ حفرت ابن عبائس رضی اللہ عنہا نے فر مایا "در میبا نے انداز کی دور کھنیں جن بی غورو فکر ہو پوری دات بوں کھڑا ہونے سے بہتر ہیں کہ دل سیاہ مو۔

مسى اورمائے مارى فعنبات :

الشرقعالي ندارت دفر مايا:

إِنَّمَا يَعَمُّرُ مُسَاحِدَ اللهُ مِنَ المَنَ بِاللهِ وَ الْبَوْمِ الْدَخِدِ (١)

بي رعم على الله عليه وسلم في فرايا.

مَنُ بَيٰ بِلَّهِ مَسْحِدٌ وَتَوْكُمِ فَحَصِ قَطَالَةً بَنَ اللهُ كُ فَصُرًا فِي الْجَنَّةَ -

(4)

أب نے ارشاد فرایا، مَنْ اَلِعِتَ الْمَسْجِدَ اَلِفَ لَهُ الله "

(4)

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فراً! . إذَادَخَ لَ احَدُّكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْبَرُكُعُ رُلُعَنَيْنِ قَبْلُ إِنَّ يَتَحَلِّينَ - (م) رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرایا .

ہے ٹنگ الٹرٹنا لی کی مساجد کو وہی نوگ اکباد کرتے ہیں ہج الٹرٹنا لی اوراکٹرٹ سے دن پرایبان رکھتے ہیں۔

جوشخص النرتعالیٰ کے لیے بھٹ نینز (پرندے کے گونے جننی سی ربنا کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت بی علی بنائے مما رجعٹ تینز کیونز کے برار ایک رمگینانی پرندہ ہے)

جوا دمی سجد سے مجت رکھناہے اللہ تعالی اسس سے مجت کرتا ہے۔

جب تم میں کوئی مسجدی داخل مولودہ بٹیفے سے پہلے دور کعتبن راج سے۔

(۱) قرآن مجيد سورو تنوير آيت ۱۸

(٢) مسندام احدين منبل طلاقل صاام ٧ سرويات ابن عبس

(١٧) مجمع الزوائد جلد عن ٢٢ باب لزوم المساجد

وم) صبح مسلم جلداول ص ٨١٨ ماب استجاب المسجد بركتين -

مسجد کے برطوسی کی نماز مسجد کے علاوہ میں ہوتی -اكس كامطاب سيدمي باخماعت برعنے كى ترفي دينا ب اكرميد فاز اواموجاتى ب البتراب كرناكى و ب ١١ براروى .

فرشخة من سے ایک کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہی حب مک وہ ابنی اکس عافے عازیں موحمال وہ نماز راھ را ہے وہ کہتے ہی یا مند واسی رائی رحت نازل فر ما اوراسے خش دے رہے رہائی وفت کے ہوتی ہے جب مک وہ وہاں بے وصور موجا کے بامسی سے ماہر مالی .

اخری زمانے بی سری احت یں کھے ایسے لوگ موں بوسا یں اگر طلوں کی صورت میں بیٹیس کے وہ دنیا کا ذکر کریں كے اوراسى سے مبت ركس كے تم ان دوں كے ساقد ندمضنا الشر تعالیٰ کو ان پوکوں کی کوئی حاجت

بے تک بری زمین میں مرے گر سحدی بن اور ال میں مری زیارت کرنے والے وہ لوگس جانبیں کیا دکرتے ہی ہی اس تعن كے بينو شخرى ہے جومرے كرس باك ہوكر كما عر برے گویں میری زیارت کی زوس کی زیارت کی جائے اس کے دمركم يدن به ديات كرف والي كورت عطاك.

نى ارم صلى الله عليه وسلم نے فرالى! ٱلْعَلَةُ يُكُنَّهُ تُعَرِّلُهُ عَلَىٰ أَحَدِكُهُ مَا وَامْ فِي ۗ مُصَلَّاهُ ﴾ الَّذِي كَبِمَ لِيُ فِيُهِ لَقُولُ الَّهُ حَدَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ٱرْحَمْ اللَّهُ مَّا غُفِرُكُهُ مَا كُمُ يُحُدِثُ فِيُهِ أَوْ يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرطایا:

يَاتِیُ فِئَ آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنُ ٱمَّنِیُ یَاثُونَ

لَوْصَلَةَ لِجَارِالْكُتُنْجِهِ إِلَّا فِي الْمُسْتَجِيدِ (١)

المسكاحِد فَيَقَعُدُونَ فِيهَا حَلِقاً حَلِقاً ذِكْرُهُ مُ الدُّنْبَا وَحُبُّ الدَّنْبِي كَ نُجَا لِسُوْهُ مُدَ فَكَيْسَ بِيلُهِ بِهِمْ نی اکرم صلی الله علیدو الم نے فرایا کہ اللہ تعالی بعن کتب میں فرایا ہے۔ إِنَّ اللَّهِ وَيْ إِنَّ الْمُعْلِى الْمُسَاحِبُهُ مَا لَنَّ زُوَّارِي رفيهُ عَامُهُمَا كُفَّا فَطُوْبِي بِعَبُدِ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُغَزَارَ فِي فِي بَيْتِي فَحَتَّ عَلَى الْمَزُّ وُزِاَنُ يَكُرِمَ زُائِرُةٌ- (٧)

> (١) مشدرك ملى كم علداول ص ٢٨١ كتاب الصلوة (١) جيم مخارى عبداول ص ١٠ باب من حبس المسير بنبطر الساؤة رس مندرك الماكم جديه من ٢٢ من بالرفاق

(م) المعجم الكبر للطبراني علد ١٠ مل ١٩٩

إِذَا لَا يَنْتُمُ النَّرُجُ لَكُفْتَا دُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا جب تم كَيْض كوسيدين آناجاً و كيوزواكس كايان ك كَهُ بِالْدِيْمُ انْ - (١)

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا:

صرت سیدین مسیب رصی المدعند نے فرمایا ۔ دو جو شخص سعدیں بیٹھنا ہے وہ اپنے رب کے پاس بیٹھنا ہے تواسے اتھی بات کے عدوہ کہنے کا کوئ حتی نہیں یوایک روایت میں ہے رصرت ہے باکسی صحابی کا قول کرمسجدیں گفت کو تکیوں کواکس طرح کھا جاتى ہے جن طرح جانور كھاكس كو كھا جاتے ہيں۔

حفرت الم منحنی فرماتے ہیں کہ اسلاف ، اندھیری دات میں سی کی طوت جانے کو جنت میں جانے کا ذریعہ سیجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالك رضى المدُّون نف والم حِن شَفُق في معدين حراع دوسن كيا دلين دوشني كا انتظام كيا) توجب كماس سے سیدیں روشنی رہی ہے عام فرشتے اور عرش کو اٹھا نے والے فرشتے اس کے بیے بخشش کی دعامانگنے رہتے ہی حضرت على المرتفى رضى المترعنه فرما تني جب بنده مرحاً ما ہے تو زمين بي اكس كى جائے نماز اوراكمان بي اكس كے على كا ملانداك ركى موت پردوتے ہي-

بھرآپ نے برآیت کرمدبرطی۔

توان رفوم فرعون) پرآسمان وزین نہیں رو کے اور نہ ان كانظاركائي- فَمَا مَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْوَرُضُ وَكَا كَ أَوْا مُنْظُرِثِ - (٤)

حفرت ابن عباس رضى الدُّعته فرما تقيمي - اكس پرزمين چاليس ول روتى سي حفرت عطاء خراساني فرمات مي وشخص زيين كے كئي كردے پر غاز راحا ہے تو دہ قیامت كے دن اس كى كوائى دے كا اور ص دن ير مرتا ہے وہ اس رروتا ہے . عفرت انس بن مالک رض الشرعنه فرما تنے بی زین سے جس مگروے پرغازبا ذکر کے ذریعے الله تعالی کو یادکی جائے وہ اپنے ارد کرد کی زمین پرفخر کرتا ہے اور سات زمیوں تک افٹر تعالی کے ذکر کے سبب خوش موتا ہے اور جب کوئی بندہ کھوا موکر نماز بڑھنا ہے تواس کے بیے زین کو ارائے کرویا جا باہے اور کہا جا تا ہے کہ جس جگہ کوئی قوم اترتی ہے تووہ جگہان وگوں کے بےرفت کی دعاکرتی سے با ان راعت بھتی ہے۔

دا) سنناب اجرص مده باب لزوم المساجد

(١) أفران مجيدسوره دخان آبيت ٢٩

www.makia/

## دوسراياب

نمازكے ظاہرى اعمال جبيرسے آغازادراس بيلے كے امور

حب نمازی وصواور بدن ، جگداور کمروں کی طہارت سے فارغ موجائے ان سے مھٹون کے جم کو ڈہا ب لے تو قبلہ رُح موكور ا بوجائے قدموں كے درسيان كي فاصله ركھ ان كو آيس مين مدائے رساسب فاصل موجس طرح أج كل غرمقلدين انگوں کے درمیان بہت زبادہ فاصل رکھنے ہیں اس طرح کھوا ہونا بہت مروہ اورنا بہت بدہ اندازہے ١٢ ہزاروی اکمونکہ سمل انسان کی سجھ داری پرولات کڑا ہے اورنی اکرم صلی السعلیہ وسلم نے تمازیں ایک باؤں اٹھانے یا دونوں کو ملاکر سکھنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

لفط صفن اورصف استعال فرما ياصف كالعنى قدمول كومانا اورصفن كالمعنى ابك قدم كواعلانا ب

الله تعالى في ارشا وفرطا إ

برطون میں ایک دوسرے سے بندھے ہوں گئے

مُقَرِبَّينَ فِي الْوَصْفَادِ (٢)

اورارشاد فرمايي اَتَّمَافِنَاتُ الْجِبَادُ - (١٣)

تواس کے بارے یں ہے جو کھوا ہوتے وقت اپنے یاؤں کے بارے یں اکس بات کاخیال رکھتا ہے گھٹوں اور كمركوسيدها كحوا كرتے مركوسيدها كحرفار كھے اوراكر جاہے نوھكا دے بلك جبكا نا خشوع كے زيارہ قرب ہے اورانكون كوزباده بيت كرنے والا مولكن اس كى نكاه صرف اس معلى برر سے جس يرنماز والله الرمسلى نه موتو داوار كے قريب كرما بوباكونى كليركيني وساكس سے نكاه إكينس برسع كى اورس بن انتظار بيدانيس بوگا أنكوں كومسى كے كناروں اور کیری صدود سے متباوز نہ ہونے وے رکوع مک اس طرح کوا ہے اورادھرادھر توصد نرکے یہ قیام کا ادب ہے۔ الخواله في كاطرافية:

را) النبايدلابن البرحلام ص ٥ م و ٥ م تحت تفظ صفد ، صفن -

(٢) فرآن مجيد سورة ابرابيم آيت وم

رس فران مجدسوره ص آبیت اس

جب اس طریقے پر کھ ام وجائے اور قبلہ ص م ہور سرکو جھانے اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے تمام لوگوں کے دب
کی بنا کو طلب کرے (قل اموذ برب الناس برط ھے) بھر اقامت کہے اور اگر کسی مقدی کے اسے کی امید ہوتو بہلے اذان بھی کے ،

اب بیت کرسے اور وہ اس طرح ہے مثماً ظہر کی نیت کرتے ہوئے ول بیں کے بین ظہر کی غاز اللّٰ تعالیٰ کے بیے اواکر تاہوں ۔

ملکہ لفظ اوا کے ذریعے قضاء سے ، فرلینہ کے ذریعے نفل سے ، ظہر کے ذریعے عصر وغیرہ سے بیغاز مماز موجا نے - الفاظ تو با و دلانے والے اور ان معانی کے ظہور کے اسبات ، یں

مرید کے آخر تک اس نیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرسے تاکہ غائی نہ ہوجا نے جب بیات اس کے دل بیں حاضر ہوجائے۔

تواہینے با فعوں کو کندھوں کے برابرا عقائے ۔ را )

اس سے پہلے وہ سکے ہوئے ہوں ہا تھوں کواس قدرا تھائے کہ ہم جدوں کے برابرکردے اورانگوٹوں کے برابرکردے اورانگوٹوں کو کانوں کی رزم عالمہ کا درانگلیوں کے کناروں کو کانوں کے آخر تک ہے جائے تاکہ اس سلام بن وارد تمام اها دہت ہوئی ہوجائے رغیر تقادین و بابوں کی طرح صوف کا ندھوں تک ندا کھائے بہطریقہ تورتوں کے لیے ہے ۱۲ ہزاروی ) ہم بلیاں اورانگو سے قبلہ رُخ ہوں اورانگو سے ندار کو کھلار سے بندنہ کرسے البنہ کھلار کھتے بابدکر نے بن تکاجت نہ کرسے بلکہ ان کو فطری طریقے برچوڑ و سے کہونکہ اصادی بین کھلا چوڑ نا اور بلانا دونوں طریقے آئے بن اور جدر سیانہ طریقے نریادہ بہترے۔ فطری طریقے برچوڑ و سے کہونکہ اماد میت بینے عالمی توان کو نینے تھوڑ سے اور بنت عاضر رکھتے ہوئے کہ برکھی ہوئے۔ اور بنت عاضر رکھتے ہوئے کہ برکھی ہوئے ہوئے۔ اور بنت عاضر رکھتے ہوئے کہ برکھی ہوئے کا دونوں ہاتھ اپنی عالم بر بنی عائمی توان کو سے تھوڑ سے نیجے درکھے (۱)

وائیں ہاتھ کے اعزاز کے بیش نظراسے بائیں ہاتھ کے اوپر اکس طرح رکھے کہ وہ اٹھا ہوا ہودائی ہاتھ کی شہادت کی انگی اور درمیانی انگلی کھی رکھتے ہوئے بازو کی لمبائی پرجید دسے جب کہ انگو تھے اور چھوٹی انگلی نیزاس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ بائ ہاتھ کی کلائی کو مکراسے -

ایک روایت میں ہے ، اَنَّ الْسَکِبُدُر مَعَ رَفَعُ الْبِدَبِی وَقَعَ اِسْتِقَ اَرْمِمَا میمیر با تھوں کواٹھانے ان کے ٹھہرنے اور چوٹرنے کے وَقَعَ اَکُودُسَالِ ۱۳)

اور کسی طریقے میں حرج بنیں لیکن ہاتھوں کو رکانوں کے ساتھ لگانے کے بعد ) تھورتے وقت تکبیر کہنا زیادہ مناسب ہے

<sup>(</sup>۱) مصح بخاری کتاب الاذان حلداقرل ص ۱۰۲ رم) حدیث شریف میں ہاتھوں کونان سے نیچے بائد صفے کا ذکرہے رکیھے سنن ابی واوُر رسا) صبحے بخاری جداول ص ۲۰۱۲ ب الافران صبح سلم عبداقرل ص ۱۹۸، سنن ابی واوُر حیداول عس ۲۰۱

میونکه کار عقدہے اور ایک باقعہ کو دوسرے بررکھنا بھی عقد کی صورت میں ہوتا ہے جس کی ابتداء چھوڑنا اور انتہا رکھنا ہے تکبیر کی ابتداد الف اور انتہاء راو بر ہوتی ہے توفعل اور عقد میں مطابقت کی رعایت مناسب ہے ہاتھوں کو اٹھانا اس آغاز کے لیے مقدمہ کے طور برہے سیمی مناسب نہیں کہ افقوں کو اٹھاتے وقت اکے باکا ندھوں کے بیمچے کی طرف سے جائے تکمیر سے فراغت کے بعد دائیں بائی جھال ناتھی نہیں جا سے بلکہ نہایت اسٹکی کے ساتھ ان کو تھوڑ دے اور دائیں ہاتھ کو بائی بر ركه بين روايات ميں ہے كونى اكرم صلى الله عليه وسلم حب تكبير كنت تو ما تفت ورا د بنتے اور حب قرأت كرنا عليہ قو دائى الفكو بائل يردك دي (١)

اگر سے مدیث میسے ہوتو ہمارے بیان کردہ طریقے سے اولی ہے ، تکبیر کنتے ہوئے اسم عبدات «الله » کو «اکبر » کے الف سے کچھ طابا جائے الف اور اور کے درمیان واور کی آواز بیدا نزہو۔ اوربداس وتت بیدا ہوتی ہے جب ان دونون حرفوں كومبالغد كے ساتھ ملا يا مانا ہے لفظ اكبرى باد اور راد كے درميان عى الف نہيں ہونا جا ہے كوبا وہ "اكبار" را سے اللہ اکر کی اور کو جنم کے ساتھ رہے میں کے ساتھ الکرو ، نہ را سے یہ تکرو فیرہ کا طریقہ رہے۔

اس کے بعد ثنا وراج رنفل غاز ہوتی اجھا ہے کرالڈا کھر کے بعد اوں راجھے۔

ٱللهُ أَكْبُرُ كَبِيْ يِرًا وَالْحَمُدُ لِلهِ كَيْنِيرًا وَالْحَاتَ اللهُ بُكُكُرةٌ وَاصِيُلاً - اور

إِنَّى وَجَّهُتُ وَجَهِي بِلَّنْزِي فَطُرَالسَّمَا وَتِ وَالْثَرُضَ حَنِيْفاً وَمَا إِناسِ الْمُشْرِكِينَ - (٧)

سُيْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيَعَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسُمُكَ وَنَعَالِي جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ

وَلَدُوالدُ غَيُوكُ رس

الشرب سے رطاب المرتقال كے ليے بے شمار هدي اورصع ومنام الس كى پاكيز كى بيان كرتا بول مي في اپنا رُح اس فاب كى طرف كياجس في أسمانون اورزين كو بداك فالص اسى كابوكراورى مشركون سيستني بون-

اسے اللہ عم من تیری تعرفف کے ساتھ تیری ماکیزی بال را مون نيرانام ركت والدب، نيرى شان بدداورتسرى شناع

برزس اورتبرے سواکوئی معبود تس۔ ان الفاظ كوير سف سے وہ اس سلے من واردمقن امادیث كو جع كرنے والا موكا .

(١) مجمع الزوائر مبدين ١٠٠ باب رفع البدي في العلواة

(٢) سنن ابي دا و و مبدا قل ص ١١٠ ، ١١١) كتاب الصلوة رسى سنن الى طاور صداول من ١١١٠ كناب الصلوة

اگرامام کے پیچیے خماز پڑھ رہا ہوا ور قراوت سے زیادہ دیر ہذر کے تواسی تنار پر اکتفا کرے۔ بھراعوذ با تدمن الشیطن الرحیم بڑھے اور بھر سورۃ فا تحریف ہے ہوتی قرات اعوذ با شالادر بسم الشرفہ بڑھے اور بھر سورۃ فا تحریف سورۃ فا تحریف میں حروت اور شدقل کو پورا کرسے اور ضا داور فا دہ کے درمیان فرق کا کوشش کرکے میں مورہ فا تحدیم ہوت کا میں کو ولا العنالین کے ساتھ اُوری طرح ما شدوے معے ہمزب اور شار کی فا تحدیم ہوت فرات نہیں کہا اور ایکی طرح مدسے بڑھے ایس کو ولا العنالین کے ساتھ اُوری مارے فرات نہیں کرتا کیوں کہ صور علیدالسلام نے فرایا جس کا امام مولوامام کی قرارت ہی اس کی قرارت سبے ہما سنراروی اجھر بلی کو وارث ہی اس کی قرارت ہے اس کی قرارت سبے ہما سنراروی اجھر بلی کو وارث آب کہا ہم اور فرای کے اس کو ایس کی خوری سے بھرکوئی سورت یا تین اگریت میں آیا ہے ۱۲ ہزادوی) جھرکوئی سورت یا تین اگریت میں آیا ہے ۱۲ ہزادوی) میں مقال و قد کرے صبح کی نماز میں طوال مفصل دسورہ مجرات سے سورہ برورج بک مغرب میں قسار لام کین سبحان اللہ کی مقال و قد کرے صبح کی نماز میں طوال مفصل دسورہ مجرات سے سورہ برورج بک مغرب میں قسار لام کین الذین سے آخر قرآن بی ک سے بڑھے ہو اس میں مورش پر وج بک مغرب میں قسار لام کین الذین سے آخر قرآن بی ک اور فرم مقدر ورعت کی مقدر میں واسماد ذات البردی بالی جیں صورت میں بڑھے۔

داخان کے نزدیک صبح اور طہری طوال مفعل ، عصراورعشادیں اوسا طمفعل سورة بروج ہے لم کمن الذین ک اور مغرب میں قصار مفعل میں سے بطرف استنجاب سے ۱۲ ہزاروی)

سفریں رحب وقت کم موتی قل با ایبا مکفرون اور قل ہوالٹرا حد بیسے اسی طرح صبے کی سنتوں، طوات کی غاز اور تحیۃ المب واور تحیۃ الوصنی میں بھی بھی سورتیں بیڑھے اسس نمام وقت میں وہ کھڑا رہے اور ہانھوں کو اسی طرح رکھے جس طرح ہم نے نماز سے آغاز میں بیان کیا۔

ركوع اوراكس كم منعلقات في المركوع كرے اور كوع كى تبكير كے ساتھ ہاتھوں كو بلذكرے ـ في اللہ المقول كو بلذكرے ـ

انوط؛ رسول اکرم صلی الشرعلیہ و سام نے بعد میں رکوع کے دقت رفع بدین سے منع فریا دیا تھا بہذا حفرت امام البر صنیفہ م کے زد بک صرف تجیبر تحربیہ بار عالمے تفوت کی تحبیر کے دقت ہاتھا میں کے رکوع بیں جاتے یا اٹھنے وقت ہاتھ نہیں آگا معا مذارہ ی

تبعیر کورکوع میں مینینے یک کھینے کر کھے رکوع میں اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پریوں رکھے کر انگلیاں کھل ہوں اور نبٹل کی مبائی پر قبد اُڑ نے ہوں گھٹنوں کو کھڑا کرے اور ظہرانہ کرے بیٹھ کو سیدھا کرتے ہوئے کھنے کرر کھے گادن اور سردونوں بسیٹ

دد) خادکو ظار پڑھنا ناجائزہے اورمعنی بدلنے کی دوبرسے نماز ٹوٹ جانی ہے بناکوٹنش کی کے اسے اپنے مخرج سے الاکیا جائے ۱۲ مزاروی - ۱۲ سے ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں ا مے ماتھ اس طرح برار بوں جیسے ایک سطح موتی ہے مربہ توزیادہ بھیکا موام اور منزیادہ بند ہو کمنوں کو ساور ک سے جدار کھے البند عورت ابني كمنول كو ببلو كال سے ماكر ركھے اور بن مزنبر در سیمان رئي العظم " (ميرارب باك مے عظمت والا ہے) كے سات بادس مرتبة ككنا الجهام ببنطرك بيرالم نم و عير ركوع سيقيام كى طوف التفي اور با تقول كوا عما تقد موع "سيمالله لمن حمده " داختر تعالی اس کی بات س لی جس نے اس کی تعریب کی) کے داخان کے نزدیک رکوع سے اعظے وقت باتھ نہیں الھائی کے ١٢ مزاروی) اطبیان کے ساتھ کھڑا ہوکر یہ کھات بڑھے۔

رَبّاككَ الْحَمْدُمِلُ السّمَاوْتِ وَمِلْ الرّرْضِ الصمار عرب البرسية تولف م اسمان اورزين

وَمِلْاَمًا شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ مَعِد - بعرى بول اوراكس كے بعد بو كھي تو جا سے عبر ابوا،

ونوط: بركان نوافل وغيري براس فرص ورائض اورسنتول بي صوف « ربنا لك الحد الله ١٢ بزاروى) اور دکوع سے بدرصالی قتب مفارکسوف اور صبح کے علاوہ کسی غازیس زبارہ ویمیزنک کھڑا نہ مواور صبح کی دوسری رکعت

مِن سجدے سے بہلے احادیث من منقول الفاظ کے ساتھ قنوت بڑھے روعا مانگے۔)

ر نوط، حنی فقہ کے مطابق وعامے قونت صوب ورز نمازیں ہے صورعلیا اسلام نے فرکی نماز میں قوت بڑھی مکین بعدی منع کودیا گیا۔ ۱۲ بزاروی)

بجزيجير كنة بوئ سجدے كے بيے جائے كھنوں كو زمين برر كھے نيز بينانى اور ناك كوسى ر كھے الكيوں كو يوں ر کھے لہ وہ کھلی ہوئی ہوں، سیرے کے لیے سے جانے ہوئے جی جار کیے مکان رکوع کے علا وہ باتھ ندا تھا کے او ومنا حت ہو میں ہے زین ریب سے پہلے گئے لگانا شاسب سے اس سے بعد م تھوں کواور بھر حیرے ریشانی کو رکھے بیشانی اور ناک دونوں کوزمین برر کھے اور کہنبوں کومبلوؤں سے جدار کھے لیکن عورت ابسانہ کرے دونوں یاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے میکن عورت ابیان کرے سجدے میں بیٹ وانوں سے الگ ہوا ور دونوں گھٹنوں کے درمیان فاصلہ ہولیکن عورت اکس طرح نہ کرے ہاتھوں کو کا ندھوں کے مقابل رکھے انگلبوں کے درصیان کٹ دکی ندر کھے ملیان کو ملائے اور انگو کھے کو بھی سافذ مل سے اور اگر ند ما سے تو کوئ حرج بنیں بازوک کوزین ریستے کی طرح نہ بچھائے ایس سے منع کیا گیا ہے وا) المعدسين، ثمن بارسجان ربي العلى رسي البيت بمندوبالدرب كى باكيزى بال كرنا بنول الرسط زباده باريرها الجامع بشرطيكم

عرسى سے اعظتے ہو سے معلن ہورا فدال کے ساتھ بھے جائے سراٹھانے وقت کبیر کے باتیں باؤل رکو بچھاتے

(١) مسندانام احمد بن صنبل جلد ١٢ من ٢٢١ مروبات حفرن انس رضي المرعنه

ہوئے اسس) پر بیٹیے اوردائیں باؤں کو کھڑا کرے ما تھول کو دانوں برر کھے انگلیاں کھی ہوں میکن ملانے یا کھی رکھنے بن تکلیف مذکر سے اور دائی حالت پر بھی رٹسے اور اگر تفل پڑھ رہا ہوتوں ہوں ہے۔

اے میرے رب مجھے بخن دسے مجھ پررهم فرا مجھے رزق عطا کرمھے وات دے میری پرٹیانی کو دور کر دسے مجھے ، عافیت عطا کراور معان کر دسے۔ رَبِّ اغُفِزُ لِيُ وَارْحَمُنِيُّ وَالْرُقِيْنَ وَالْدُنْفِي وَاهْدِ فِي مُ

صارة تبیع کے ملاوہ اس عبد کوطویل نہ کرے دور اسبو ہی اس طرح کرے اوراکس کے بعد بیدها موکر تھوڑی دیر استراحت کے بید بیٹھے ایسا سرایسی کرفت میں کرسے جس بن تشہد انہاں داخی صند کردیک جلسٹا استراحت جائز ہیں کیوں کا بہا اور تعبیری کرفت میں اسٹر احت جائے ہوئے ہیں کہ اسٹر احت جائے جائے جائے جائے کہ معے ترمذی بہای اور تعبیری کرفت میں السبود عبد اول میں الدوو فرید مکے سال لامہور ۱۲ منزلدوی) چرزین پر ہاتھ در سکھتے ہوئے انتھے اور المعقے وت میں ایک ماون نہ بڑھا کے وا

اور تیجیر کتے ہوئے کرکے تاکم بیٹنے کی حالت سے اٹھنے اور قیام دونوں کے درمیان مہوجائے بینی بیٹھے ہوئے اسم جاب است وامنی کی ہا در تیجی ہوئے اسم جاب کے درمیان میں جائے ہوئے اسم جاب است دامنی کی ہاء کھوا ہونے کے بیے اقد کے سہارے کے دقت نفظا کر کا کان اور الحقتے ہوئے۔ درمیان میں بینچے وقت نفظ داء استعمال مہو۔ اطحف کے وسطین نبجیر شروح کرنے اکر قیام کی طرف انتقال کے درمیان میں نبجیروا تع ہو۔ اور صرف دونوں کنارے اس سے خالی مہوں عوم کے زیادہ قرمیب ہی صورت ہے اب دوسری رکمت کو میلی کی طرح بڑھے اور ابتدا کی طرح بیاں عبی اعوذ باللہ سے شروع کرے داحات کے زو کے اسم انتار سے شروع کرے گا الا مزادوی۔)

ت بدری رئیت کے بعد پہلا تشہد رہیم مرتبہ کا تشہد پڑھے بھر سر کا ردوعالم صلی اوٹرعلیہ وسلم پر دروورٹ رلف پڑھے رہا در ہے جننی فقہ کے مطابق پہلے تعدہ میں دور در شریف پڑھنا جا ٹرنہیں البتہ سنت غیر مولدہ اور نوافل میں پڑھیں گے ۱۲ ہزاروی اور واشارہ کرتے وقت) وائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرکے حرف انگشت شہا دت سے اشارہ کرسے انگوٹھے کو کھلا چھوڑنے ہیں جی کوئی حرج مہیں شہادت کی انگلی سے الدالٹر کے وقت اش و کرے لا الد کے وقت بہیں اصطلب یہ ہے کہ لاالم بر انگلی کو کھوا

(۱) جن ائمکرام نے عبدانزا حت بالم تھ کی ٹیک سے اٹھنے کا قول کیاہے انہوں نے سرکار دوعالم صلی المتعلیری کم کے ایسے وقت کے عل سے استدلال کیا جب آپ نے کوری کی وج سے ایساکی آپ کامعول نرفضا لہذاسی سے سیدھا کھول مونا چاہتے اور ہاتھ زین رید مگانے جائیں ۱۲ بزاروی -

www.malaabah.org

کرے اور الااللہ بر چیوط وسے اکس تنہد میں بائیں باؤل پر بیٹھے جیسے دوسبوں کے درسیان بیٹھتے ہیں اور آخری تشہد ہی درود تنریب (ادراکس) کے بعدوہ دعا بڑھے جو روا بات سے نابت ہے،

اسس میں وہی امورسنت ہی جو بینے تشہدیں ہیں دالبتہ بہلے مقدمے ہیں درورک ریف اور دعا نہیں ماسوا مے نفل اور سنت غیر موکدہ کے) بیکن وہ دوسرے مقدمے میں بائمی سری بربیٹھے کیونکراب وہ اسٹے کا ارادہ نہیں کڑا بلکہ وہ قرار کم بلے نے دور اٹھنے کا ارادہ نہیں کڑا بلکہ وہ قرار کم بلے نے دور دائمیں با دُس کو کھڑا کرمے انگوٹھے کے دالا ہے اور دائمیں با دُس کو کھڑا کرمے انگوٹھے کے کنارے کو تبدیر مے اگرد قت بیش نہائے۔

دا حناف کے نزدیک دونوں قعدوں میں بیٹھتے کا طریقہ ایک جیسا ہے ۱۲ ہزاروی) بھر دا آخریں) السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہودا ہُیں طرف اس کے رُف ارکو دیجہ سے بائیں کہتے ہودا ہُیں طرف اس کے رُف ارکو دیجہ سے بائیں طرف جی اس کے رہے اس کے دائیں میں دائیں طرف جی اس کے مسام میں دائیں طرف جی اس کے مسام میں دائیں طرف جی اس کے مساتھ نمازسے باہرا نے کا ادادہ کرسے بہلے سلام میں دائیں طرف سے فرستوں اور مسلمانوں کا ادادہ کرسے اور دورسری طرف بھی ہی نمین کرسے لفظ سلام میں تحذیف کرسے زبادہ دکھینے یہی سنت طرافیۃ ہے دہی ۔

نبر رجوعی بیان موا) اکیلے ادی کی غاز کاظریقہ ہے ، وہ تمجیروں میں اُوازکوص اسی قدر بلند کرے کہ خود من کے ۔
امام، امامت کی نبت بھی کرسے الکہ فضیلت عاصل موا گرنبت نہ بھی کرسے تو مقتد لوں کی غاز صحیح موجائے گی جب
کرف افتداد کی نبت کریں۔ اور وہ جماعت کی فضیلت عاصل کریں گئے ۔ تنہاا دی کی طرح امام بھی تنا واور اعوذ با فٹر (اور بسم افٹر) آست بڑھے بھر صبح کی دونوں رکھتوں اور عرف اور عنا وکی بیلی دور کھتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت بندا واز سے بڑھا واجب نہیں ) جری نمازوں یں این بلند اور سے بڑھا واجب نہیں) جری نمازوں یں این بلند اور سے بڑھا واجب نہیں ) جری نمازوں یں این بلند اور سے بھے داخات کے زوی کہ تمام غاندوں یں اکمین اس بربابندا واز سے کے ۱۲ ہزادوی اس طرح مقتدی بھی رائیں کے امام سورہ فاتحہ کے بعد معمولی ساتو تف کرسے تاکہ اس کا سانس مقتدی اہم کی آئیں کے ساتھ ماکر سے اس وقف کے دولان سورہ فاتحہ کے بعد معمولی ساتو تف کرسے تاکہ اس سے سنا ممان ورشدی جری نمازوں میں اس وقف کے دولان سورہ فاتحہ کے بعد معمولی ساتو تف کرسے تاکہ اس سے سنا ممان ورشدی جری نمازوں میں اس وقف کے دولان سورہ فاتحہ کے بعد معمولی ساتو تف کرسے تاکہ اس سے سنا ممان ہور ورشدی جری نمازوں میں سورت نہ بڑو ھے گرجب اہم کی اواز نہ سنتا ہو۔
جو اور شدی جری نمازوں میں سورت نہ بڑو ھے گرجب اہم کی اواز نہ سنتا ہو۔

<sup>(</sup>١) جيم مسلم طبداول ص ٢١٤ بأب استعباب التعوذ

<sup>(</sup>۲) جامع تریذی جداول س ۹۹ باب ماجادان صنف اسلام سنته

رکوع سے سراٹھاتے وقت الم م اور مقدی دونوں سے الدلمان عمدہ کہیں ا امان کے نزویک الم سے الدلمن محمدہ ادر مقدی رب اللهم صل ربنا لک المحمد کے کا ہزاروی) الم مرکوع اور سیب کی تسبیات بین بن بارسے زیادہ نرپڑھے ، اور میلی تشہد بڑھیں گے علی محمد وعلی ال محمد سے بعد کچے نرپڑھے رضی فقر کے مطابق بہلے مقد سے بیں الم م اور مقدی دونوں حرف تشہد بڑھیں گے دوود کشریف اور خواب کی نماز بڑھا کے اور دوود کشریف نہ نہ دو مرسے مقد سے بی تشہد اور دورد شراف کی مقدار سے زیادہ دعا مائلے ۔ سلام جھرتے وقت مقدالوں اور فرستوں پر سام کی مورث نواز کو مستوں کے بھال کی مسلم کی بیت کو سے اور مقدی این مطاب کہ دو ہوں کی بیت کو سے اور مقدی این مطاب کی مقدال میں اس کے بواب کی بیت بھی کویں اہم کچھ دیر توقف کرسے بہاں کہ کہ مقدی ملا سے خاد خواب کی بیت بھی کویں اہم کچھ دیر توقف کرسے بہاں کہ کہ مقدی ملا اور خواب کی مقدی ملا اس کے بھی تو تیں بھی ہوں تو ان کی طوف کرہ کے اور اگر مردوں سکے بیسے بھی تو تیں بھی ہوں تو ان کی طوف کی دو جا کہ کہ مقدی ملا کہ اور اس کے بیسے بھی تو تیں بھی ہوں تو ان کی طوف کی مقدی کہ کہ مقدی ملا کہ کہ دو موت کے باملے احداث اس کے مقدی ہوں کہ بھی ہوں تو ان کی موت کی میں موت کو اس کے مقدی کو ان کی موت کی موت کے موت کے اور کی کہ میں ہوں تو ان کی موت کی موت کی میں ہوں تو ان کی موت کی موت کے مقدی کو میں ہوں تو ان کی موت کی موت کی موت کی موت کے مقدی کو موت کی مقدی کو موت کی کھی ہوں تھی ہوں کہ کے مقدی ہو تھی ہوں کے مقدی کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کے مقدی کی موت ک

ممنوعات نماز:

رسول اکرم صلی الشرعلی در مرف نماز میں باؤں کو ماکر کھڑا ہوتے نیز ایک باؤں کو اٹھانے سے منع فرا یا اور سم بیبات ذکر کر بیکے ہیں۔ اکس کے علاوہ آپ نے مندر میہ ذیل دس ماتوں سے بھی منع فرایا را)

ا- اقعا و- اہل منت سے نزویک افعادیہ ہے کرکن کو گئشخص آئی سری کر ہیں جھے گھٹوں کو کھڑا کرمے اور ہاتھ کو زمین پررکھے عبیے کا کرنا ہے اور محقر نین کے نزویک اقعادیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نیڈلیوں برتیوں جیٹے کرزمین بربایوں کی انگلیوں کے میرے اور زائو گئے ہوئے ہوں ،

ار سدل السن میں محدثین کا خرمب ہے ہے کہ اپنے اور کر البید اللہ کر ما تھوں کو اندر وافل کرسے اور اسس رکونا اور سیرہ کر کا تھوں کو اندر وافل کرسے اور اسس منے کیا گیا سیرہ کرسے میں بیت کے ساتھ مشا بہت کی وج سے اس سے منے کیا گیا تھیں تھی اس کے ساتھ مشا بہت کی وج سے اس سے منے کیا گیا تھیں تھی اس کا تھیں تھی اس کا تھیں تھی ہیں ہے اندر بہوں ، بعض نے کہا اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جا در کا در میان وال حصد سر مرر کھے اور اکسی کے دونوں کن روں کو وائیں بائیں شکا دسے اور انہیں معنیٰ یہ ہے کہ جا در کا در میان وال حصد سر مرر کھے اور اکسی کے دونوں کن روں کو وائیں بائیں شکا دسے اور انہیں

<sup>(</sup>۱) حوالہ جات کے بید و کیمیئے سنن ابن ماجرص م استدام احمد بن عنبل عبد اص ۱۹۵ ، صبح بخاری عبداوّل ۱۳۸۵ ، صبح مسلم عبداوّل ۱۲۸۱ مسندام احمد بن صبل عبد اص ۱۰۹ ، صبح مجاری حبداول ص ۱۹۰ ، سندام احمد بن صنبل عبد اص ۱۰۹ ، صبح مجاری حبداول می ۱۹۰ ، سنن ابن ماجرص ۱۸ مدرس ۱۹۹ -

ا پنے کا ندھوں پر ہذکرے راسی طرح گلے ہیں کوئی کپڑا ٹسکانا بھی سدل ہے) پیلامعنیٰ زیارہ مناسب ہے۔ سا۔ کف لپیٹنا) :۔ بعنی سجدے ہیں جانے ہوئے آگے یا چھے سے کپڑا اٹھا لینا بعض اوقات سرکے بالوں کو بھی لیٹیا جاتا ہے تواکس طرح نمازنہ بڑھے کہ اکس کے سرکے بال بندھے ہوئے ہوں یہ ممانعت مردوں کے لیے ہے حدیث نثریف

أُمِرْتُ أَنُ اسَجُدُعَلَىٰ سَبْعَتْرِ اعْمُسَاءٍ محصرات اعضادم سجد سے كاحكم دياك نيز يركم مي باول اوركم إسكونه لبيثون -وَلَا ٱكُفُّ شَعُولًا وَلَا تَخُوبًا (١)

حضرت الم احمد بن صنبل رحمد المترن المسربات كونا بيندكيا سي كرنماز من قبيص كے اوپر جا درباند عصے وہ اسے كف البيني

١- اختصار داس كامطلب بر مصر آدمى باخوں كوا بنے كوليوں برر كھے

٥- صلب، فيام كى حالت من بالخفول كوكولهون برر كفت بوك بازوول كوجسم سے دورر كھا۔

٧. مواصلت دمانا) : بربانج طرافقول برب ووكاتعان الم كے ساتھ ب بين وہ قرأت كونكير تحريب كساتھ نہ ملك، اورنى ركوع كوفرات كے ساتھ ملائے دوكا تعلى مفترى سے ہے ايك يرك وہ تكبيرتحريدكوامام كى تكبير كے ساتھ نمال فے اورائیف سل کو بھی الس کے سلام کے ساتھ نہ ملائے رعنی اکس کی تجیراورسدم کے بعد تنجیروسلام کے) ایک بات امام اور مقدی دونوں کے درمیان ہے بینی (امام موبا مقدی) فرض نماز کے پہلے سلام کودوسرے سلام کے ساتھ ندما نے۔

، ٨ ، ٩ - حانن د جعيبياب آيامواموحانب تصافيح عاجت كى شدت بو عادق - تنگ موزے بينے بوكے مو

یتام بائین خشوع کے منافی بی جوک اور بیاس کی شدت کا بھی ہی حکم ہے۔ جُوک کی شدت میں غاز کی معانعت اس عدیث

رسول اكرم صلى الله عليه درك المن في ذايا ؛ إذا حَصْرَا الْعَشَاءُ كَا قِبْمُتِ الصَّلَوْةُ فَالْدُمُوا حب کانا عاصر ہواور نماز کے بیے اقامت کی ملے

توسيه كها نا كهاؤ-

اكبنة اگرونت تنگ سويا دل مطئى مور بھوكى شدت ندمى تو بىلے غا د برق شراف يى بے ـ كَ يَدُ حُكَنَّ آحَدُ كُفُّ الفَّ لَوْءَ وَهَ الْفَ لَوْءَ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال

وا) بيمح مسلم جلداول ص ١٩١ باب اعنا دالسجود-

(١) صحيم معلم الدول ص ٢٠٨ باب كاستدا لصلوة بحصرة الطعام

مُقطِّتِ وَلَا بَصِلِّبَنَ المَدَّلُمُ وَهُوعَضَيانَ لا نَهُ مُرے اور غصے کی عالت بن مجی نماز نہ بڑھے۔ حفرت حسن بھری رحمداللہ فرماتے ہیں ورجس نمازی ول حاضر نہ ہواکس کی سنزا عبدی ملتی ہے " اور خدیث شریف میں ہے ،۔

نمازیں سات باتیں شیطان کی طرف سے ہیں ، تکبیر ، او نکی ، وسوسہ ، جائی کھی ، ادھرا وھر توجہ اور کسی چیز سے کھیلنا ۔

سَبُعَةَ اَشْبَاءَ فِي المَثَلُونِ مِنَ الشَّيُطاَبِ
الْزُّعَاتُ وَالنَّعَاسُ وَالْمَثَلُونِ مِنَ الشَّيُطاَبِ
الْزُّعَاتُ وَالنَّعَاسُ وَالْوَلْتِفَاتُ وَالْعَبُنُ وَالْعَبُنُ وَالنَّيْءَ وَالْعَبُنُ وَإِلْسَنَّى وَرَمِ

بعن راولوں نے جُول اورشک کا جی اضافہ کیا ہے۔

بعن بزرگوں نے فرمایا نماز میں عبار ما بنین طلم سے بن اوھوا وھر دیکھنا ، چہرے برہاتھ بھیزا ، کنگروں کو برابر کر نا ایسے راستے میں نماز بڑھنا جہاں سامنے سے کسی کے گزرنے کا خدشہ ہو ، انگلبوں بن انگلباں ڈالنے سے بھی منع فرمایا انگلبوں سے چنا رسے لینا ، با چہرہ ڈھانینا ، بارکوع بیں ایک ہاتھ کودور سے پررکھ کر الوں کے در میبان داخل کرنا بہ بھی ممنوع ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی استرین مرائے ہیں ہم ایسا کرنے تھے تو بہن اس سے روک دیا گیا۔ (س)

سجدے کے وقت زمین کوصاف کرنے کے لیے چونک ارنا بھی مکروہ سے اسی طرح ہاتھ سے کنکریوں کو تھیک کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ ان کا مول کی ضرورت نہیں۔ ایک پاؤں کو اُٹھا کرران پرزر سکھے، ورنہ قیام کی حالت میں و بوار سے ٹیک لگائے اور اگراس طرح سہالا لیا کہ اگر دیوار کو کھینچ کیا جائے تو وہ گرھائے تواکس صورت میں زیادہ تھ سریات ہی ہے کہ نماز باطل ہوجائے گا۔

یہ جو کچھ ہم نے دکر کیا ہے یہ فراکض ،سنتوں مستعباتِ نمازر پشتل ہے اور جوشخص افرت سے راستے پر جانے کا ارادہ رکھنا ہو اسے ان تمام کا خیا ل

سنن وفرائض کے درمیان ابتیاز کرنا

رکھنا چاہیے۔

فرائص عاز:

النقام من سے بارہ بائیں فرض ہیں -

(ا) نت (۲) عبر ترمير (۲) قيام (۲) فاتحه (٥) دكوع من اننا جكنا كر بنيان كلنون كريني عائي (١) اطمينان سے دكون

وا) قوت القلوب طدي ص ١٥ كتاب الصلاة

11 11 11 (٢)

(١٧) مسندام احدين عنبل عبديم ص ١٦١، سنن ابن ماجيص ٩٩ اور صبح مخارى عبداول ص ١٠٩

کوا (۵) دکوع کے بدرسیدها کھوا ہونا (۸) اطبینان سے سیده کرنا ، ہاتھوں کا رکھنا واجب نہیں ، (۵) سیدے کے بدا طبینان سے بٹھ جانا (۱۱) آخری قعدہ (۱۱) آخری تعدہ میں تث بداور نبی اکرم صلی امٹر علیہ دستم پر درود دشریف پڑھنا (۱۲) پرلاسلام ، (۱) نماز سے باہرا نبے ایس علاوہ جوباتیں ہی وہ سنت اور ستحب ہیں ۔ نماز کی سنین ؛

فنلی سنین عارتی بجمیر تر میر کے دقت ہاتھا گھانا ، رکوع کے دقت ہتے ہوئے اور دکوع سے المحقے دقت ہاتھا نا ادا ان کے نزدیک صرف بجمیر تر میر میں ہاتھا گھانا سنت سے دکوع کے دقت ہتھا گھانا ممنوع ہے ۱۲ ہزاردی ہیں بارتشہد کے لیے بیٹھنا (یہ پیاہ تعدہ سے اورا منا ب کے نزدیک واجب ہے ۱۲ ہزاروی) اور تو کچھ ہم نے انگلیوں کو کھار کھنے اوران کو الله انتحا نے یہ بیٹھنا ایک عدکے حض میں ذکر کیا ہے میں تنوی سے اور سنت سے تابع ہے (عورت کا) نرمین پرباؤں کو بچھانا اور سرمین پرباٹھا بیٹ میں عدم میں اورا چی طرح کھوا ہونا ہے جا سارت ہوئے میں مرکو تھیا نااور ادھا ادھ رند دیکھنا تیام کے شجات میں اورا چی طرح کھوا ہونا ہے جا سارت ہوئے کہ ہم میں مرکو تھیا نااور ادھا ادھ رند دیکھنا تیام کے شجات میں اورا چی طرح کھوا ہونا ہے جا سارت ہوئے کہ ہم نیا کہ نے کہ طرح ہے کوم بنیا دی سنتوں بن شار نہیں کرنے کیونکہ یہ میں عدم کیا گاگ ذکر نہیں کیا گیا۔

اذ کاریں سے مرف تین ،سیوسہو کا تقا ما کرتے میں دعائے قنوت بہاتشہدا وراس یں درود شراف ترک کر دینا

www.malkiabah.org

<sup>(</sup>١) احنات کے نزد کی غاز کے فرائین یہ میں۔

نیت ، بحیرتحرمیر، قرات رمطلفاً ) رکوع ، سجد ، اگفری فعد ، اپنے کسی علی سے ساتھ غازسے باہر آنا سے مسنف علیدار حمۃ نے واجب اور فرض کو اکھا کر دیاہے۔

راحنان کے نزدیک پہلے قدرسے ہی درود کشریف برطرصتے سے سیوسہولازم اکٹے گا۔ ۱۲ ہزاردی) بخلاف انتقال تکبیرات رکو ع سیحود کی تسبیحات اور رکوع وسیحد حسے سیدها اُٹھتے کے ، کمونکر رکوع اور سیدہ کی صورت عام عاوت کے فلان ہے اور ان بی ذکر سے خاموشی یا انتقالی بجیرات کو چیوڑ دہنے سے جی عبادت کامعیٰ حاصل ہو جا باہے اہذلان اذکار نہ ہونے سے عبادت کی صورت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ۔

جہاں کک بیئے قدرہے گانعاق ہے تو وہ ایک عادت ہے ربینی عام طور برادی اس طرح بیجھاہے) اہذا تشہد کے لیے

اس کا اصافہ کی گیا ۔ اس لیے اسے چھوٹ نا مؤٹر ہے تنا داور سورت کا ترک نمازی تبدیلی میں مؤٹر نہیں جب کہ قیام کی حالت

میں سورہ فاتحہ بڑھی جاتی ہے اور وہ عباوت کوعادت سے مت زکر دبتی ہے ،اسی طرح آخری قعدہ میں دعا اور قنوت کے نقشان

کو بھی سجو سے لیوا کرنے کی صرورت نہیں لیکن فجر کی غاز میں قنوت کے بیے زیادہ دیرتک کھوار سہنا مشروع ہے تو ہملیا

استرا وت کے بڑھانے کی طرح ہے کیون بہ تشہد کے ساتھ بڑھا نے کے ذریعے تشہد کے بیے قعدہ قرار پایا تو اسی طرح یہ

قیام ہے جے بڑھا اُنے اور عادیا کھی ایسا ہوتا ہے لیکن اکس میں ذکر واجب نہیں ۔ بڑھانے کی قید سے صبح کے علاوہ نمازوں

کے قیام کو جے بڑھا اُن اور عادیا گھی ایسا ہوتا ہے لیکن اکس میں ذکر واجب نہیں ۔ بڑھانے کی قید سے صبح کے علاوہ نمازوں

میں کو فارج کرو با اور اسے ذکروا جب سے فال قرار دے کر نماز میں عام قیام سے انگ کردیا۔

میں میں ان ور ان کے دیا ور اسے دکروا جب سے فال قرار دے کر نماز میں عام قیام سے انگ کردیا۔

اگرفم کہوکہ فرائض سے سنتوں کو الگ کرناسمجھ ہیں آتا ہے کیونکہ فرض کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی لیکن سنت کے فوت ہونے سے نماز سم حاق ہے اور فرض کو چپوٹر تے کی وجسے عذاب ہوتا ہے سنت کے ترک کی وجہ سے نہیں ، لیکن سنت کوسنت سے الگ کرنے کا کیا مطلب ہے حالانکہ ان تمام (سنتوں) کا بطورا سنتیاب حکم دیا گیا ہے لہذا ان سب کے چپوٹر نے پر بھی عذاب نہیں البندان کے کرمنے بر تواب مو ماہے۔

جواب ،

توجان لوکہ ٹراب وعذاب اور استجاب ہیں ان دونوں قسم کی سنتوں کا اشتراک ان کے دومیان تفاوت کوختم نہیں کرنا ہم اسے ایک شال کے ذریعے کہ کے سامنے واضع کوئے ہیں۔ وہ بیر کر انسان بالمی معنی اور ظاہری اعضاء کے بغیر کابل ہود انسانی نہیں ہوتا بالهی معنی معنوم ہوجات اور روح جے اور ظاہری اعضاء کے جبیران بی سے بعض اعضاء کے باتی مزر ہنے سے انسانی تھی معدوم ہوجاتا ہے جیے دل، جگر، دماخ اور میروہ عفر جس کے فرت ہوئے سے زندگی ختم نہیں ہوتی کیکن زندگی کے مقاصد فوت ہوجاتے ہیں شاگا آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور بعض اعضاء کے باقی مذر ہنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی کیکن زندگی کے مقاصد فوت ہوجاتے ہیں شاگا آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور زبان سے اور بعض اعضاء کے ختم ہوجائے سے نزندگی ختم ہوتی ہے اور زماصد حیات بلکم اس سے حین میں فرق اور زبان سے اور بعض اعضاء کے جا کول کی سے باتی ہوتی ہے اور والے اور نا ایکن جسن کالی نہیں دیتا ہیں جسن کالی نہیں در نگا ہے جا کول کی سے بالوں کی سے بانی بالوں کی سے بانی میں خوالت یہ نا سے اور زنگ بی سے اور دیگا ہوتا اور زنگ بی سرخی اور سفیدی ابروں کا شیرھا ہونا وار بھی اور بالوں کی سے بہی ، اعضاء کی خوالت یں قنا سے اور زنگ بی سرخی اور سفیدی ابروں کا شیرھا ہونا وار بھی اور بالوں کی سے بانی ، اعضاء کی خوالت یہ قالی سے اور زنگا ہونا وار بھی اور بالوں کی سے بانی ، اعضاء کی خوالت یہ قالے سے اور زنگا ہونا وار بھی اور بالوں کی سے بانی ، اعضاء کی خوالت یہ قنا سے اور زنگا ہونا وار بی اور بالوں کی سے بانوں کی سے بانی بانی خوالت یہ قال ہونا وار بی کی بالوں کی سے بانوں کی سے بسے اور نا سے بانوں کی بانوں کی سے بانوں کی ب

جان كمستعبات كاتعاتى بع توده سنتول كے علاوہ من اور السباب فسن مثلًا ابروكوں والرهى ، مليكوں اور اجھے زنگ ى طرح بى - نمازى سنتون بى جواز كارمى وه حسن صلوة كى تكيل كا باعث بى جد يلون كاكول مونا اورواطهى كى كولائى وغيرو-یس غاز نیرے پاس اللہ تعالی کے قرب کا ذربعیرہے اور ابسا تھفہ سے جس کے سبب تو تنام بادشا ہوں کے بادشاہ کی بار کا ہیں قرب ماصل کرنا سے جیسے کوئی شخص جو بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کی خواہش رکھناہے وہ ان کی فدست میں كولُ غلام بيش كرتا سے اور سرتحفر اغاز ، نواد شرتعال كى بارگاه ميں بيش كرتا ہے بھربہت بطرى بيشي كے دن تبرى طرف اولمادبا جائے گااب تھے اختیار ہے اس کواتھی سکل س مش کرے ایری شکل یں - اگرتوا تھی صورت بی میش کرے گاتی تیا فائده موگا اورثری صورت می موگا توترای تفقان موگار تیرے سے مناسب نس که توقف سےمون اتنا حصرها صل كرے كتيرے ليدست اور فرض مح درميان التياز قائم موجائے اورسنت كے اوصات ميں سے توصوت اتن بات سمھے كاس كالهور نا جائزے جنانچر تواسے جوڑوے يہ توطبيب كے اس قول كے مشابر سو كاكم الله كهور دينے سے ادی کا وجود باطل میں سونا سیان وواس بات سے خارج ہوجانا سے کہ اگر اے کسی بادشاہ کی خدمت میں بطور تھندسش كي عبائے تووہ اسے قبول كرسے كا تواسى طرح سنن ومستبات كے مرانب كو كلي جمعنا جا جيئے انسان عبس غاز كا ركوع اور عود كمانس كا وسى عازاك سے جاوا كرے كى اور كے كى استقالى تھے ضائع كرے جيے تو فے تھے ضائع كيا۔ بس تم ان روایات کامطالع کروجوم نے اُرکان مازکو عمل کرنے کے سلے میں ذکری بین اکر تنہارے ہے ان ک وفعت ظاہر موجائے۔

## "نيسراياب نمازكي باطني شرائط بعني فلبي اعمال

ہم اس باب میں نمازے ساتھ خشوع اور حضور قلب کے تعلق کا ذکر کری گے بھر باطنی معانی، ان کی حدود، اسباب اور علاج کا ذکر کریں سگے اور اکس کے بعدان امور کی تفصیل بیان کریں سگے جن کا غاز کے ہر رکن میں پایا جانا صروری ہے تاکہ بناززادا خرت کے قابل مرجائے۔

بعد وروس میں ہے۔ خشوع اور مصور فیلب کی مضرط عان اوکدا کس کے دائل بہت زیادہ ہیان میں سے اللہ تعاملے کا یہ ارت د گائی ہے۔

آفِودا مسکولاً کِنوکُردُ (۱)

علی سری طور بیام وجوب کے بیے آ ناہے اور خفلت، وکر کی صدیبے .

میری یا در کے بیے قال کو ایک کے کیا گاہے اور خفلت، وکر کی صدیبے .

میری طور بیام وجوب کے بیے آ ناہے اور خفلت، وکر کی صدیبے .

میری طور بیام وجوب کے بیے آنا ہے اور کی اس کے بیان کو فائم کرنے والا ہوگا۔

اورارتادفداوندىك د

اورغانل لوكول ميس سے ذہو ماوا

وَلَهُ تَنكُنُ مِنَ الْغُافِلِينَ (٢)

بنی ہے اور طاہرا نہی کسی چنز کو حرام کرنے کے لیے آتی ہے۔

اورارشادفدا وندی ہے:

حَقَّى تَعْلَمُوْ الْمَا تَقُولُوْنَ - (٣) ببال تكرنم عان نوكد كيا كهر رہے ہو۔ فشرى حالت ميں غاز برطرصنے كى مماننت كى عدّت بيان كى كئ اور سرعدّت الس شخص كومي شامل ہے جوغافل ہے نيزوسون

اوردبنوی افطاری دوبا مواہے.

ا ورنى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فلا :

(١) قرآن مجدسورهٔ لخنه آبت ١١

(٢) فرآن مجيد سورهُ اعراب آيت ٢٠٥

رس) قرآن مجيدسوره نساءآيت سام

اِنَّمَا الصَّلَوَّةُ نَمَسُكُنُ وَنَوَاضِعُ (۱) بِ شَكَ مَالَ مَوْ وَوَاضِعَ كَانَام بِ-الف الم حصر كا معنیٰ دیتا ہے اور (۱ نما 4 كا كونتحقیق و تاكید کے لیے ہے اور فقہا دكوام نے نبی اكرم صلی اللہ علیہ وسم کے درج ذبل ارکٹ وسے حصر اثبات اور نفی كامفہوم معلوم كياہے ،

بے شک شفعہان جبروں میں ہے جو تقیم نموں -

جس شخص کواس کی نماز بے حیائی ادر برائی سے زروک وہ اللہ تفالی سے زبادہ دور موجاتا ہے۔

کتے بھی لوگ (غاز میں) کھوٹے ہوتے ہیں مکین انہیں نماز سے تھ کا در شاور شفت کے سواکھی حاصل نہیں سوٹا۔

بنرب کے بیے نمازسے وہی کچھ میں اے جسے وہ سمجھ کرادا کر تاہیے۔

اک کی تحقیق بہ ہے کو نمازی اپنے رب عزوجل سے سناجات کرتا ہے جیبا کہ حدیث میں کیا دی اور خفلت کی حالت میں فقت کی کرنا کئی تحقیق کی ختا کہ کہ ختا کرنا کئی صورت میں مناجات نہیں ہوتی وہ اس کا بیان بہ ہے کہ اگر انسان زکو ہ سے نمافل ہوتی وہ وزکو ہ کہ ذاتی طور پر خواہشا ہے جو امٹر توال کے دشمن شیطان کا مصنا دکھ خور کرسنے والا اور خواہشات بھجو امٹر توال کے دشمن شیطان کا

رِانْمَا الشَّفْعَةُ بِنِمَا كَمْ يَفْسَعُ رِمِ) اورسول اكرم صلى الشرعليه وسلم تحفر والي .

مَنْ كَفُرْتُنُهُ مُ صَكُونَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَلَهُ مُنْكُولَهُ مِنْ اللهِ إِلَّا لِهُ مُعَدًّا - (٣)

ا ورغافل آدمی کی نمازسے بیائی اور برائی سے نہیں روکتی ۔ رمول اکرم صلی الدعلیہ وسیم نے فر مالی

كُونُ قَالُم مَعْظَمُ مِنْ مَكَا قَيْمِ النَّعَبُ كَوُمِنُ قَالُم مَعْظَمُ مِنْ مَكَا قِيمِ النَّعَبُ وَالنَّمَةُ عِنْ الْمِي

اسسها كم مرادغافل غازى بى : رسول اكرم صلى المرعليه وسلم في فرايا : كبئس يلعب ومن صكريه إلا مساعف لَ مِنْهَا - ره )

U,

(۲) سنن البيني علد ٧ ص ١٠٠ كنب الشفعة -(٣) المعم الكبير بلطبراني حلد ١١صم و صديث ١١٠٢٥

وم) المعجم الكبير للطبراني علد ١١ص ١٨م عديث ١١ ١٨ ١١

(٥) الفردوس با أورالخطاب عبد هص ه ١٩ صديث ٥ ٣٥٠

www.maldabail.org

المري ، كونورشف والاسب بهذا غفلت كعباوجودان سے مقعد حاصل موجانا سے اسى طرح جج كے اعمال نهايت سخت اور باعث منفت بن اور السوي السامجابه ب حس سے تکلیف اور درد محوص مواب دل عافر مو بان مین نمازیں تو ذکر، قوائت ، رکوع ، سجادا ورقیام اور تعدیہ جہاں ک ذکر کا تعلق ہے تو وہ الدتعالی مے ساتھ مذاكره ومناجات بصاب ياتوكس كامقصدا ملز تعالى سے مذاكره كرنا ور اسے خطاب كرنا ج يا حروت اوراً وازىي مقصود بن تاکی عمل کے ساتھ زبان کی اُزائش کی جائے جس طرح روزے میں کھانے پینے سے ڈکنے کے ذریعے معدے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور جس طرح ج کی مشقق کے ذریعے بدل کی از اکش مولی ہے اورزکواۃ کی ا دائیگی ا ور محبوب مال دسنے کی تکلیف کے در یعے دل کا امتحان مؤنا ہے - اکس میں کوئی شک نہیں کہ زغاز میں) اکس فسم کا تصور ماطل ہے کیونکہ فافل کوی پر بیرودہ گفت و ایسے زبان کو مرکت دینا نہایت آسان ہوا ہے لیں اکس میں عل کے ذریعے أزمائن نهس بلكم مقصود حروف من مبكن بولنے كے اعتبار سے اور بولتے وقت مانى الضير كوفل مركزنا مؤيا ہے اورمانى الفميركا اظهارولك عاضرى كع بعيرتنس مويا-

تواهد ناالصِّواط المُسْتَقِبْدَ- السَّالِةِ مِن السَّالِةِ مِن السَّالِقِ مِن السَّالِقِ مِن السَّالِي السَّلْقِيلِي السّالِي السَّلْقِيلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّا

مين كياسوال موكا عبب أسس كادل غافل موكا اورجب أسس كامقصد كرط كرط أنا اور دعاما نكنا مدموكا توزبان كو حركت دين مين كيامشقت سے جب كم وہ غافل موبالخصوص جب آدمى كو بولنے كى عاوت مو، توبد ذكر كے اعتبار سے وضاحت سے۔ بلكمين احفرت المام غزالى رحمدالله كتابون الركوئي شخص فعماعت اور كمي كبين فلان أدى كاستكرب ضرورادا كرون كا اس كنتريف كرون كاوراس سيكى حاجت كاسوال كرون كاليفر حالت نيندس أس كى زبان يواسيها لفاظ جارى موجائي

جواس مغنوم بردالات كرتے بول تو اكس كى قىم لورى نىس بوكى -اسى طرح اگر اندھيرے بن وہ يكان كہنا ہے اوروہ دور الشفن عبى موجود سے ليكن اسے اس كى موجود كى كا علم نىس اورنہی ہداسے و بھر رہا سے توجی فقیم سے بڑی الذمرنم و کا کیوں کرجب وہ اسے دلیں ماضرن سیعے، اس کا کام اس كونطاب اوراكس كے سانف كفنك قرار سنى بائے كا -اسى طرح اگر يشخص دن كى ركيتنى بى ابنى زبان بربر كلات الآ سے بیکن اس کا دل عاضر نہیں بلکہ وہ نافل سے اور کسی سوچ ہیں برا ہوا ہے اور گفتن کرتے وقت اس کو خطاب کرنے كالاده مى بنيركرتا توميقهم بورى سرم ك تواس مي كوئى شك بنين كر قرات اورا فكارسيمقسود الليتمال كى حمدوشنا ،اس كى باركا مب عاجزى كا المباراور وعاكرنا ب اوراس كا مناطب الله تعالى ب اوراك كا دل ففلت كے يرد يمي اس سے بھیا ہوا ہے اہذا براسے دیکے بنیں سکتا بکدوہ نا طب ذات سے بی فافل ہے اوراس کی زبان عادیا حرات کر رسی ہے تو نماز کے مقصد سے یہ بات کس قدر دور ہے کبوکہ نماز کا مقصدول کوصا ف کرنا ، اللہ تعالی کے ذکر کی تجدیر اوراس برایان کومضوط کرنا ہے، توبہ قرکت اورذ کر کا علم ہے فلاصہ کا میہ ہے کہ لولنے بن الس کا فاصیت کے انكار اورا سے فعل سے جداكرنے كاكوني كاست نہيں \_ \_ جياں ك ركوع اور سجدے كا تعلق سے توان سے قطعي فقور تغطيم بصاوراً ربيات مان لى جائے كر وغفلت كى حالت بن إبنے نعل سے الله تعالى كى تعليم كرر با ب توجائز سوگاك وہ کسی بت کی تعظیم کررہا ہے جواکس کے سامنے ہے اوروہ اکس سے غافل ہے باکسی دبوار کی تعظیم کرتا ہے وہ اکس کے سامنے ہے اور یہ اکس سے خافل سے نوجب بر رکوع وسیدہ ) تعظیم کے ورہے سے نکل مگئے تو مرت بیٹھا ور مسر کی حرکت بانی رہ گئی اوراکس میں ایسی مشقت نہیں جس کے دریعے استحان کا مقصد کیا جائے چراسے دین کا کستون قرار دے کر کفراوراسلام کے درمیان فرق قرار ویا جائے اوراسے جے اور دیگرتمام عبا دات پر مقدم کمیا جائے نیز خاص طور پراس کے ترک پر قتل کو واجب قرار دیا جا گے۔

میرسے خیال میں غازی ب تام عفلت اس کے اعال ظاہرہ کی وجہ سے نہیں بلک اس کی طرف منا جات کے مقصور کی اضافت کی وهبسے ہے اسی وجہ سے خانکوروزے ، زکواۃ اور صبح وعبرہ برمقدم کی گیا بلکر فر بانبوں پر بھی مقدم ہے جوال یں کمی کونے کے در سے مجاہدہ نفس قرار ماتی ہیں اسٹرتعالی سے ارف دفر مایا۔

كَنْ يَيْنَالُ اللَّهُ لُهُو مُهَا وَلَا دِمَاءُ هَا وَلَكِنُ التَّرْنَالَى كُوسِ رُزان كَ وَتُنت اور وَن نهي سَعِيْ

يّنَاكُمُ النَّقُولِي مِنْكُمْ (١) لَكُ النَّاكُ تَهَارِي بِرَبِرُكَارِي مِنْ يَكُمُ النَّاكُ تَهَارِي بِرَبِرُكَارِي مِنْ يَاكُمُ النَّقُولِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْحَالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ ا

تقوی سے مراد وہ صفت سے جو دل برغالب موحی کہ اسے احکام فدا وندی کی بجا آوری برجبور کردے جومطلوب ہے تونما ز کاکیامعالم موگاکیونکراس سے افعال تومطلوب نہیں من نومعنوی اعتبار سے سے آیات اور روایات نماز مین فلبی حاضری كى شرطىرولاك كرتى بي-

اگرائپ نماز کے باطل مونے کا فیصلہ کریں اور دل کی حا فری کو اکس کے میسے ہونے کے لیے نٹرط فرار دیں تو راکسب طرح ، آپ اجاع قضا و کے مخالف قرار بائی سگے کیونکہ انہوں نے عرف تک برتے بھیر کے وقت دل کی عاضری کو کشرط فرار دبیا ہے۔

برو بہاں ہیں یہ بات گررم ہے کہ فقہا مرکام کا تصرف باطن میں نہیں ہوتا مذوہ دلوں کو جیرتے ہیں اور نہ دہ آخرت کے داستے کی طرف متوصہ ہوتے ہیں ملکہ وہ دین کے ظامری احکام کو اعضاء کے ظاہری اعمال پرنا فذکر شے ہیں اور قبل کے سقوط نیز بادشاہ کی تعزیر سے بہتے کے سیے ظاہری اعمال کافی ہیں جہاں تک اُخری نفخ کا تعلق سیسے تو وہ فقہ کی حدود سے متعلق

رلا قرآن مجيد سورة حج آيت ٢٠

علادہ ازیں اجاع کا دعویٰ بھی ممکن نہیں صرت بشرین مارٹ سے منفول ہے ابوطالب کی نے حفرت سفیان نوری رحمہالد، اسے روکیٹ کیا کہ انہوں نے وحفرت بشرین حارث نے وطایا «جوشخص نماز بن حتوٰ حنون کیا کہ انہوں نے وحفرت بشرین حارث نے وطایا «جس نماز بن ول حاضر نہ ہواکس کی سنزا جلدی ملتی ہے ۔ حضرت معاذ بن حسن بھری رحمہ انٹر سے مروی ہے انہوں نے فرایا «جس نماز بن ول حاضر نہ ہواکس کی سنزا جلدی ملتی ہے ۔ حضرت معاذ بن جبل رحنی اسرعند سے منفول ہے کہ جوشخص نمازی حالت میں قصد وارادہ سے جان سے کہ اکس کے دائیں بائیں کون ہے قوائ کی نماز نہیں ہوتی ۔

ایک مندروایت بی سے نبی اکرم صلی المعدر کے مقر ایا ،

کے شک بن مازیوں ہے لیکن اس کے لیے س کا چھا میں کا چھا میں کا جھا تھا ہذے جھا حصر ملک دسوال حصد عمی افراب نہیں مکھا جا آ ہے جسے وہ جھا کے بیے اس کی غاریسے وہ مجھا

اَنَّ الْعَيْدُ كَيُصَلِّى السَّكُونَ لَوَيْكُنْتَ فَ الْكَالْتَ لَوَ الْكُنْتَ فَ الْكَالَةُ الْمُكَادُ الْمُك كَنْ شُكُ سُهَا وَلَوَعُشُهُ هَا وَإِنْسَا يُكُنْتُ بِلِعُبَرُومِيْ صَلَايِهِ مَمَاعَقَلَ مِنْهَا لِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اگریہ بات کمی اور سے نقل کی جاتی ہے تو مذہب قرار ماتی تواکس سے کس طرح استدلال نہیں کیا جائے گا \_\_\_\_ حضرت عبدالواحد بن زیدر حمداللہ نے فرایا علی کرام کا اسس بات پراجاع ہے کہ مذرے کے لیے اکس کی نما زسے وہ کچے ہے جے وہ سمجھ لیتا ہے توانیوں نے اکسی کواجاع قرار دیا۔

اس فعم كى ماتين منتى فقياد كرام اورعلاد كرام سے اس فدرم دى بين كران كا شار حى نمين بوسكذا -

مقام ظاہری احکام ہیں بندوں کی کو تا ہی کے اعتبارے ہوتا ہے اسی نظرط کے بارے ہیں اور بات وا تارظا ہر ہیں لیان نتوی کا مقام ظاہری اور بات وا تارظا ہر ہیں لیان نتوی کا مقام ظاہری احکام ہیں بندوں کی کو تا ہی کے اعتبارے ہوتا ہے لہذا بدبات ممکن نہیں کہ لوگوں پر تنام نمازیں دل کی عاضری کو تنموط قرار دیاجا سے کیونکہ چندا فراد کے علاوہ باقی سب لوگ اس سے عاجز ہیں اور جب صرورت کے تحت تمام نماز کو راکس سے عاجز ہیں اور جب صرورت کے تحت تمام نماز کو راکس سے عاجز ہیں اور جب صرورت کے تحت تمام نماز کو راکس سے ماجز ہیں کہ اسس کو اسی قدر مشرط قرار دیا جائے کما کس کا نام ما دق اور اس کے لیے مواور سب سے بہتر لی خام تھی کو قت ہے۔

آجا کے اگر جہا کی کنظ ہی کے لیے مواور سب سے بہتر لی خام ترکی کا وقت ہے۔

بس ممنے اس موقع برحضور قلب کامکلف قرار دبار

اوراکس کے با وجود ہمیں امید ہے کہ قام خاریں خافل کی حالت بالکل چوڑ نے والے کی حالت جیسی نہ ہوگ کیوں کہ وہ کھی ظاہر فعل کا اقدام کرتا ہے اور کے دوئو مونے مون مون مون مون مون کے دوئو مون مون کی حالت میں نما زیڑھ کے توا مٹر تھا لی کے نزویک اس کی خال مونی ہے تیاں اس کے فعل اورکوتا ہی وعذر کے صاب کی حالت میں نما زیڑھ کے توا مٹر تھا لی کے نزویک اس کی نماز باطل ہوتی ہے لیکن اکس کے فعل اورکوتا ہی وعذر کے صاب

سے اجرفناہے بیکن اس امید کے ساتھ ساتھ بی تون بھی رہتا ہے کہ اس کی حالت ، حضور قلب کے ارک کی حالت سے بھی زیادہ خراب ہوا در البیاکس طرح نہیں ہوگا جب کہ فدمت کے لیے حاضر ہونے والتخف کسنتی کر اسبے اور حقیر جانئے والے عافل شخص کی طرح کلام کرتا ہے اس کا حال اس سے بڑا موتا ہے جو فدمت سے منہ موٹر لیتا ہے اب جب کہ نوت اور امید کے اسب بیت نمار من موٹر کیا اور نی نفسہ بیدما مرام ہے تواب نمہاری مرض سے اس سے بعد احتیاط برتویاست کا درستہ اختیار کرو۔

اورات کے باوجود فقہا کرام نے غفات کے باوجود غاز کی صحت کا جوفتوی دیا ہے اس کی مخالفت نہیں ہوسکتی کہونکہ
یزفتویٰ کی خرورت سے ہے جسیا کہ اکس پر پہلے آگائی موجکی ہے اور جوشنی فی غاز کے فلسفہ کو جان لیتا ہے اسے معلوم ہو
جانا ہے کہ غفلت اکس کی ضد ہے بیکن ہم نے قواعد بقائد کے بیان ہیں علم باطن اور علم طانہ رکے درمیان فرق کے باب میں ذکر
کی ہے کہ مخاوق کی ہم بیری وتا ہم بھی اکس بات سے مانع ہے کرت رہیت کے جوامرار منکشف ہونے ہیں انہیں واضح طور میر
بیان کیا جائے تو ہم اسی قدر سجت براکتفا وکرنے ہیں جوشنی کا خوت کے راستے کا طالب اور اس کا ارادہ کرنے والا ہے اس
کے بیاے اکس میں قفاعت ہے جہاں تک جھگڑا لوا ور مشور کرنے والول کا تعلق ہے تواکس وقت ہم ان سے خطاب کا فقد
کے بیاے اکس میں قفاعت ہے جہاں تک جھگڑا لوا ور مشور کرنے والول کا تعلق ہے تواکس وقت ہم ان سے خطاب کا فقد

فلامدُ کلام بہ ہے کہ دل کی حاضری غاز کی رُوح ہے اور کم از کم جس کے ساتھ رُوح کی رمتی باتی رہتی ہے وہ نجمیر تحربیہ سے وقت دل کی حاضری ہے اسس میں کو ناہی بلاکت ہے اور جس قدر سے حاضری زیادہ ہوگی نماز کے اجزاء میں رُوح پھیلی جائے گی ا ور کھتے ہی نندہ لوگ ہیں ہو حرکت نہیں کر سکتے نؤوہ مردہ کی طرح ہیں لیس تنجمبر کے علاوہ غافل کی باقی غاز اکس زندہ شخص کی طرح ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہم اللہ تھا لی سے ایھی مدد کے طلب گارمیں۔

باطنی امورجن سے حیات نماز ممل ہوتی ہے۔

باطنی امورجن سے حیات نماز ممل ہوتی ہے۔

نماز کو سمجھنا ، تغلیم ، نوف ، اجبد اور حیا ہے ۔ ہم ان کی تفقیل ، اسباب اور علاج کا ذکر کریں گئے۔ تو تفقیل اسس طرح ہے۔

نماز کو سمجھنا ، تغلیم ، نوف ، اجبد اور حیا ہ ہم ان کی تفقیل ، اسباب اور علاج کا ذکر کریں گئے۔ تو تفقیل اسس طرح ہے۔

ول کی حاضری ول کی حاضری سے مرادیہ ہے کہ غمازی نے جس سے تعلق قائم کر رکھا ہے اور اسس سے ہمکلام ہے ول کی حاضری اس کے غیرے ول کو قول وفعل دونوں کا علم ہواور ان دوباتوں کے علاوہ کی طرف اسس کی فکر نہ دوڑے ۔ اور حب اس عمل کے غیرے فکر مہٹ جائے گی اور اسس عمل کی یاد ہی باتی ہوگی اور اس عمل کی یاد ہی باتی ہوگی تو ول کی حاضری حاصل ہوجائے گ

بین کام کے معنیٰ کوسمجنا الگ بات ہے بوصنور قلب کے بعد مؤنا ہے جنا نچ بعض اوقیات دل ،الفاظ کے ساتھ ما ضربو المہے بیکن لفظ کے معنیٰ کے ساتھ حاضر بنین ہوتا ایس تفہیم دل میں لفظ کے معنی کا پایا جا گاہیے۔ اور میں ہماری مراد ہے۔ اسی مقام پر لوگوں کے درمیان تفاوت ہے بھونکہ قرآن پاک اور تسبیات کے معانی کو سیھنے کے سیسیدیں لوگ منٹز کہ بنیں ہیں کتف ہی باریک معانی ہیں جہنیں نمازی ، نماز کے دوران سجہ بیتا ہے دیکن اس سے پہلے اس کے دل یں ان کا خیال نہیں گزرا ہوتا۔ اسی بنیا در پرنماز ہے جیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بعنی نماز ایسی باتیں تباتی ہے جو لازا ہے جیائی سے روکتی ہیں۔

جہان کے تعظیم کا تعلق ہے توریحضور قلب اور معانی کو سیجھنے سے بعد مہونی ہے کیونکہ بعض افغات اُدھی ا بینے غلام کو نخاطب کرتا ہے تو ایس کا دل بھی حاصر ہو تاہے اور وہ ایس کی بات کو سمجھنا بھی ہے لیکن وہ ایس کی تعظیم نہیں کرنا لہذا

تعظیمان دونوں سے زائد چنرہے۔

میت ، تعظیم سے بھی زائدہے بلکہ بدا بک البیا خون ہے جس کا منبع تعظیم ہے کیونکہ جوا دہی خوت نہیں رکھناا سے
ہیت والانہیں کہا جاتا ہے بچیوسے ،کسی انسان کے بڑے اخلاق با اس قیم کی دولری باتوں سے ڈرزا چزنبس فیم
کے الب بیں ،ہیت بنیں ہے بلکہ لطان معظم سے ڈرنا ہیت ہے گویا ہیت وہ خون ہے جس کی بنیا دکسی کو طراسمھناہے ۔
طراسمھناہے ۔

امید بھی بقیناً ایک زائد بات ہے کتنے ہی لوگ کسی بادشاہ سے ڈرتے ہوئے یا اس کے افتدار کے فوت سے اس کی تعظیم کرتے ہیں میکن اسس سے اجر کی امیر نہیں رکھتے تو بندسے کو جا ہیے کہ وہ اپنی نما زسے اللہ تعالی کی طرف سے ٹواپ کی امیدر کھے ۔ جس طرح نماز میں کو تا ہی کے باعث وہ اکس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔

حیاوان عام امور سے زائر سونا ہے کیونکہ اس کی بنیادا پنی کوتا ہی کا شعور، اور گناہ کا وہم ہوتا ہے حب کہ تنظیم، خوت اور امید کا تصور حیا و کے بغیر بھی ہوتا ہے جب کہ کوتا ہی کا وہم یا ارتبکاب گنا ہ مذہود

ان چے بالمنی صفات کے اسباب کے بارے بی تہیں جہانا چائے کہ دل کی عاضری کا سبب نکرہے کیؤکہ تبر ا دل فکر کے نا بع ہے ہیں وہ اسی جاکہ حاضر ہوگا جہاں تیری فکر ہوگی بعض او قات تہیں کسی ایک معاملہ کی فکر موتی ہے جس بیں دل کو عاضر ہونا بیزناہے وہ چاہے یانہ کیونکہ وہ اس پر چبورہے اور مستحرسے۔

جب نمازی دل عاضر نہ تو تو وہ بیکار نہیں ہوتا بکہ وہ اس دبنوی کام کی طوف دوٹر تاہے جس ہی انسانی فکر معروف ہوتی ہے بیل دل کوعا ضرکر نے کے لیے کوئی حیلہ یا علاج کا رگر نہیں ہوسکتا البتہ ہر کہ ابنی سوچ کونماز کی طرف بھیرد با جا سے اور نماز کی غرض ور مطلوب ہے اس جا سے اور نماز کی غرض ور مطلوب ہے اس کا دارو ملاداسی برہے بینی اکسس بات کا بھتین ہو کہ آخرے بہنراور باقی رہنے وال ہے اور نماز اکسن کی بینی کا دسلہ ہے جب اس بات کی حقیقت علم کی طرف اصافت کی جائے اور و نیا اور اس کی سوچ کو حقیر سمجھا جائے تو ان کے جموعے سے نمازیں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی جائے اور و نیا اور اس کی سوچ کو حقیر سمجھا جائے تو ان کے جموعے سے نمازیں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی جب تا ہے مالا کی حضوری ہوگی حب تم کی جب تا ہے مالا کی حضوری ہوگی حب تم کی جائے ہوگی ایس مہاتے ہو تو دسی سورچ کے تحت دل ماضر ہو تاہے حالا کی خاریں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی جب تا میں جائے ہوتی در میں سورچ کے تحت دل ماضر ہو تاہے حالا کی خاریں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی جب تا میں جب تا میں جب تا میں جائے ہوتی در میں سورچ کے تحت دل ماضر ہوتا ہے حالا کی در میں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی جب تا میں جائے گیا میں جب تا کی جب تا میں جب تا میا جب تا میں جب تا

وہ شخص تہیں نقشان یا نفع بینجائے برفادر نہیں ہوتا ہیں جب تمام بادشاہوں کے بادشاہ جس کے قبضے میں دنیا اور آسمان کی ادشاہ اور نفع ونقصان ہے، سے مناجات کے ذفت دل حاضر نہ ہو تو تہیں ایمان کی کمزوری کے سواکسی دوک رہے سبب کا خیال نہیں کرنا چاہئے اب تم ایمان کی مصبوطی کی کوشش کرو اوراکس کا طریقہ دوسرے مقام پر بیان موگا۔

جہاں تک سیمنے کا تعلق ہے تواکس کا سبب ہے کہ حضور قلب کے بعد فکر اور ذہن کو معنیٰ کے سیمنے کی طرف نگا دراجیات دراجیات کو اور اس کا علاج وہی ہے جو دل کی حاضری کا علاج ہے بعنی قلبی خیالات کو دور کرنے کی فکر کی جائے اور خیالات کو لوں دور کی جائیں جن کی طرف خیالات قلبی مائل ہونے کو لوں دور کی جائیں جن کی طرف خیالات قلبی مائل ہونے میں جب تک ہر مواد ختم نہیں ہوگا ان سے قلبی خیالات نہیں بھریس کے ۔ بس جو تحض کسی چیز کو ب ندکر نا ہے تو وہ اکس سے مجت کرتا ہے لہذا مجوب کا ذکر لاز ما دل بر سمج میں کا اور اثر انداز ہوتا ہے اسی لیے تم دکھنے ہوکہ جو آدمی غیر خلاسے مجت کرتا ہے اسی لیے تم دکھنے ہوکہ جو آدمی غیر خلاسے مجت کرتا ہے الس کی غاز وسوسوں اور خیالات سے خالی نہیں ہوتی ۔

تغطیم فلبی حالت ہے جو دومع فرق سے بیدا ہوئی ہے اُن بی سے ایک اولٹر نعائی کے عبال اور عفمت کی معرفت ہے اور وہ اصول ایان سے ہے کیونکہ ہوشخص اکس کی عفلت کا عقبا دہیں رکھتا اکس کا نعش تعظیم کے بلے تیار نہیں ہوگا۔ دومری معرفت معرفت نفس کے حقیرا درخسیس مونے کو بیجا نیا ہے نیز ہر کر برندہ اور شوالی کے حکم کا بابند اور مسخر ہے حتی کدان دونوں معرفت سے انکسار مسک بنی اور خشوع بدیا ہوتا ہے اور ہی تعظیم ہے بجب کے نفس کی حقارت کی موفت اللہ تنا اور اپنے نفس پر اعتماد رکھنے کے ماتھ نہ کے خشوع اور تعظیم کی حالت بدیا نہ ہوگی کیوں کہ وشخص دوسرے سے بلے نیا زا در اپنے نفس پر اعتماد رکھنے والا مور تو ممکن ہے وہ دوکسرول سے عظمت کی صفات معلوم کرسے دیکن اکس کی حالت خشوع اور تعظیم دالی نہ ہوگ کیوں کہ دوکسر از دینے بعنی خال نہ ہوگ کیوں کہ دوکسرول سے عظمت کی صفات معلوم کرسے دیکن اکس کی حالت خشوع اور تعظیم دالی نہ ہوگ کیوں کہ دوکسرا قریبہ بعنی حقارت نفس کی بیجان اکس کے ساتھ کی موئی نہیں ۔

ہیں وخون نفس کی حالت ہے جواکس بات کی موفق ہے پیدا ہوتی ہے کہ افتد تھا لی قادر ہے اور وبد ہے والاہے،
ای کی مشیت نافذ ہوتی ہے اورا سے کسی بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہوئی اگروہ ہیں اور بھیاں کو باک کر دے تواکس کی
عکومت سے ایک ذریعی کم نہ ہوگا۔ اور بر بات اس وقت حاصل ہوئی ہے جب اکس بات کا مطالعہ کیا جائے کہ انبیاد کرام اور
اولیا دعظام برطرح طرح کے مصابح نازل ہوتے ہیں حالا کہ وہ انہیں دور کرنے پرقا در سونے ہیں جب کے دینوی بادشاہو
کے سلے بین اکس کے خلاف مثنا ہو ہو اس باب کا ذکر نجات وینے والے امور کے بیان ہی کتاب فون کے
فتیت وہدیت میں اضافہ ہوتا ہے اکسس کے السباب کا ذکر نجات وینے والے امور کے بیان ہی کتاب فون کے
کے خت کرنے گا۔

جہاں تک امید کا تعنی ہے تواکس کا سبب اسٹرنعالیٰ کی مہر بانی ، کرم عموی انعامات اس کی صنعتوں کی تطافت اور اکس بات کی پیچان ہے کہ غاز کے بدیسے میں جنت کا وعدہ سپا ہے جب اسس کے وعدے پریفین ہوگا اوراس بات

کی مونت ہوگی کہ وہ مہر بان ہے توان دونوں کے مجموعے سے بقیناً امید سیاسوگی۔

حیاد کا سبب بہ کہ اسے عبادت کے سلط بی کرائی کا تسور مہوا ور جانیا ہوکہ وہ اللہ تعالی کے بہت بڑے میں کوفائم کرنے سے عاجز ہے اور بدبات اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اسے ابنے نفس کے عبیوں اور ان کی افات کا علم موتا ہے نیزوہ جانیا ہے کہ اس کے باس خلاص کم ہے، باطن ہی فیا تت ہے اور تمام افعال بی فوری فائد سے کی طرف توجہ ہے مالانکہ وہ جانیا ہے کہ اوٹہ تعالی کا حبال بہت بڑی بات کا تقاضا کرنا ہے اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ بوٹ برد اور دل کے وسوسوں پر مطلع ہے اگر جہ وہ کھتنے ہی باریک اور جبوٹے ہوں اسس سے بھتنی طور بران امور کی معرف عاصل ہوگی تو اکس سے بھتنی طور بران امور کی معرف عاصل ہوگی تو اکس سے لاز گا ایک ایسی مالت بیار ہوگی جس کو حیاء کہتے ہیں۔

ان صفات کے براک سب بی علاج کی معرفت ہے۔ اوران تمام اسباب کو ایمان دیفتن یا ہم طاقت ہی بعنی وہ معارف جن کا ہم
ہے کیونکہ معرفت سب بی علاج کی معرفت ہے۔ اوران تمام اسباب کو ایمان دیفتن یا ہم طاقت ہی بعنی وہ معارف جن کا ہم
ہے ذکر کیا ہے۔ اوران کے بقین ہوئے کا مطلب میسبے کرشک دور موجا سے اورب دل پر غلبہ حاصل کر لیس جیے تناب العلم
ہی بقین کے بیان میں یہ بات گزر کئی ہے۔ اور جننا بقین مؤنا ہے آئا ہی دل میں خنوع بیا مونا ہے اسی لیے حضرات عائشہ
رضی النہ عنها نے فر بایا رسول اکرم صلی افٹر علیہ وک میم سے اورم آب سے گفتو کر رسے ہونے جب نماز کا وقت آجا تا تو گو باینہ
آک ہی سیانتے میں اور نہ می آپ کو

آپ ہمیں پہپانتے ہیں اور نہ مم آپ کو۔۔۔ ایک روایت میں ہے کرانڈ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف و حی بھیجی دا در فر مایا) "اسے موسیٰ علیہ السلام

تہیں میری بادا سے تو مجھے یوں باد کروکہ اپنے اعضاء کو جا رووا ورمیرے ذکر کے وقت خشوع کرنے والے اورمطنی

موجاؤجب سراد كركوتوا بنى زبان كودل كے سمجے كراو اورجب بيرے سامنے كھڑے ہوتواكس طرح كھڑے ہوس

طرح كونى ادنى غلام كھوا مرتاب اور مج سے درنے والے دل اورسي زبان سے گفتا كري -

ایک روایت میں سے اللہ فتالی نے آپ کی طوف وحی ہیں کہ اپنی امت کے نافران لوگوں سے فرمائیں کہ وہ میراذکر زکریں کے کیونکہ ہیں نے اپنے نفس مریقیم کھاتی ہے کر ہوشفوں میراذکر کرسے گا اس کو با دکروں گا بس جب وہ میراذکر کر ہی گئے تو میں لعنت سے ساتھان کا ذکر کروں گا۔

میرات اواسن افران کے بارے بیں ہے جو اکس کے ذکر سے خاص کے ذکر سے خاص ہوگا جب غفلت اور افرانی معلی ہوجا نے ہیں بعض ہوجا نے ہیں بعض ہوجا نے ہیں اختلات کو جب معانی کا ہم نے ذکر کیا اور ان کا تعلق دل سے ہے ان میں اختلات کی وجہ سے لوگ تقیم ہوجا نے ہیں ایک فیم ان لوگ کی کہ ہے جو نعافل میں نماز کو کمل کرتے ہیں لیکن ان کا دل ایک لحظہ کے لئے بی حاصر نہیں ہوتا اور وہ لوگ بھی ہیں جونماز کو کمل طور پر برٹیسے ہیں اور ایک لحظہ کے لیے بھی ان کا دل غالب نہیں موتا بلکہ بعض اوقات توان کی موج اور فکر نماز کو اکس مل طرح بھرینی ہے کہ ان سے سامنے جو کھے موتا ہے انہیں اکس کا بھی احساس نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ

NAMED DE LA CONTRACTOR DE

جب مجدیں ستون گرگیا اورلوگ دہاں جع ہوئے تو صفرت مسلم بن اسار کو اکس بات کاعلم نہ ہوسکا۔ اوران ہیں سے بعن وہ توگ میں جو ایک مدت تک جاعت میں عاصر ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہو اگر ان کے دائیں بائیں کون ہے ؟
صفرت ابراہیم کے جوش قلب کی اوار دو معیوں سے سنی جاتی تھی اور ایک گروہ ایسا تھا کہ ر حالت نمازیں) ان کے چہرے ندد ہوجا نے اوران کی ندر مع جاتے اوران کی شوح ا ور مدر ہوجا نے اوران کی ندر موجا نے اوران کی نشوح ا ور مدر ہوتا ہوں سے ان کے خوف میں اس سے دوگا کا مشاہرہ ہوتا ہے حالاتکہ سے بارشا ہوں سے ان کے خوف میں اس سے دوگا کا مشاہرہ ہوتا ہے حالاتکہ سے بارشاہ عاجز اور کمزور ہیں اور جو کچھان سے ماصل ہوتا ہے وہ نہایت مقیر ہوتا ہے۔

حتی کر کوئی شخص کمی بادشاہ یا وزیرے باس جا تا ہے اور اکس کے سامنے اپنا مقعد سیان کرتا ہے پیر باہر نکلتا ہے اب اگراکس سے پرچیا جائے کہ بادشاہ سے گردکون کون لوگ تھے یا بادشاہ کے کیرط سے کیسے تھے تو وہ بتانے پر فادر

نہیں موناکیونکداکس کی سوچ نے اسے کیروں اور درباریوں کی طرف توجر سے عبرر کھا تھا۔

سرائب کے عمل کے درجات میں امہذا ہو خوں کواس کی نماز سے اس کے خون خشو عاور تعظیم کے مطابات مصد ماتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰی نظر کامحل دل ہے طاہر حرکات ہیں اسی بیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہے فروا تیا مت کے دن لوگوں کو ان کی نماز والی صورت پراٹھا یا جائے گا۔ بعنی اسے نمازیں جس قدر سکون واطعینان اور لذت عاصل ہوتی نفی اسی اندازے پراکس کاحشر ہوگا انہوں نے سیج فرایا کیونکہ مرتخص اسس طریقے پراٹھا یا جائے گا جس براکس کا انتقال ہوا۔ اور مراد وی اس طریقے پراٹھا یا جائے گا جس براکس کا انتقال ہوا۔ اور مراد وی اس طریقے پر اٹھا یا جائے گا جس براکس کا انتقال ہوا۔ اور مراد وی اس طریقے پر مرتا ہے جس بروہ نزدگی گزارتا ہے اور اکس کے دل کی حالت کو دیکھا جاتا ہے ظاہری جسم کوئیں۔ اور ولوں کی صفات ہی کو آخرے میں مورتوں میں ڈھا لہ جائے گا۔ اور وہ ہی تخص نجات پائے گا تو محفوظ دل کے ساختھائے گا ہم اسٹر تعالیٰ کی لطف وکرم سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

قلبی خیالات کاسبب با توخارجی بات ہوگی یا ایسی بات ہوگی جودل کے اندر بائی چائی ہے خارجی بات وہ ہے جو کانوں کو کھٹاکھاتی اوراً بھوں کے سامنے طاہر ہوتی ہے بیچھے

میں جاتی ہے اوران بی تصرف کرتی ہے۔ میں جاتی ہے اوران بی تصرف کرتی ہے۔ چر دہ ان امورسے دوسرے امور کی طون جلی جاتی ہے اور اسی طرح یہ سلیا برختا ہے کہ سب سے پہلے نظر اکس سوٹ کاسبب بنتی ہے چربیعن افکار دوسرے بعض کے لیے سبب بنتے ہیں اہذا جی تعفی کی نیت مفبوط اور اکس کی ہمت بلند ہواکس کے جواس برجاری ہونے والی کوئی بات اسے نعافی نہیں کرسکتی البند کم زورا دمی کی توجہ برط جاتی ہے اس کا علاج یہ ہواکس کے جواس برجاری ہونے والی کوئی بات اسے نا فائی نہیں کردے یا ایندے سا سنے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ سے جواس کی جس کو اُدھر مشغول کرد سے نماز سے مارے بی نماز برط سے جواس کی ہوئی دور تک نہ ویکے سکے۔ پھوڑ سے جواس کی جواس کی اُنٹی دور تک نہ ویکے سکے۔ ماستوں پر نماز برط سے جس کی اور کے حبال نقش و نگار موں یا رنگدار فرش ہواکس سے جمی احتراز کر سے اس کے جب دوت کرار لوگ چھوٹے سے تاریک گھری نماز برط سے ہی جب میں سی و ہوسکے تاکہ ان کی ہمت و سوچ مجتمع رہے۔

البشان میں سے بولوگ (ایان کے اعتبار سے) منبوط تھے وہ معاجد میں جانے تھے اور انکھ بن کو بندر کھتے تھے سے سے کہ جسے ان کی نظر تجاوز نہیں کر تی تھی ۔ اوروہ اکس بات کو نماز کی تکمیل کا سبب جانے تھے کہ وہ اپنے وائمیں بائمیں والوں کو بھی بیجان نہ سکیں حضرت عبدالمذین عرض المرضا نماز بڑھنے کی جگہ فرآن پاک اور نموارو غیرہ کو نہیں جبور شنے تھے بلکہ وہاں سے سا دیتے اور اگر کھے لکھا ہونا تواسے مٹا دیتے ۔

جہاں کے باطنی اسباب کا تعلق سے آؤوہ زیادہ مخت ہیں کیو کہ مِن تخص کی فکر دنیا کی وادیوں ہیں کھری ہوئی ہوا اس موج ایک فن ہیں بند نہیں ہوتی ہیا کہ وہ مسلسل ایک طون سے دوسری طرن اُڑتی رہنی ہے۔ اور اُ نکھوں کا بند کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں د بنا کیوں کر جو کچے ہیں ہے دل ہیں اُ چکاہے وہ اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہے آو با طنی و سوسوں کو دورکرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ اپنی قرائت کے سیمنے کی طون متوصر کرے اوراکس کے غیرے دورکرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ اپنی قرائت کے سیمنے کی طون متوصر کرے اوراکس کے غیرے کی جو رہ اوراکس کے غیرے کے بیم وہ اور اُل وہ نمیت کرنے سے بیلے تہم کے اوروہ نفس کو اُخرت کی یا دولا نے کی تحد بدروالے حالات سے کے بیے کو اِسے ہونے کے مقام اور خلاف درتھ ایل کے سامنے ماضری کے خطرات اور موت کے بعروالے حالات سے والے والات سے والا کو دومرے خالات سے فارغ کرنا چا ہیے اورا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی طرف اس کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی طرف اس کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی طرف اس کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کی درا ہی کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا درا ہے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا درا ہے نفس کے کیا درا ہے نوبر کے لیے ایسی مشغولیت نہ جس کی کا درا ہے نوبر کیا گیا گیا کہ کی درا ہے کو درا ہے کی درا ہے

رسول اکرم صلی المعرفیدو کے مفرت عثمان بن ابی سنیبدرض المتروندسے فرمایا ، « یس تمیین بربات کہنا بھول گیا کر گئی ہی جو ہنڈیا ہے اسے فرھانی دینا کیؤکر پربات مناسب نہیں کر گھی ہیں کوئی ایسی چیز ہوجولوگوں کی توصینمازسے سٹا دے (ا) توتفکرات کوختم کرنے کا بہطریقہ ہے پھر بھی اگر سکون بینجانے والی اسس دواسے اس کی سوچ کا بوکش ختم نہ ہوتو وہ دوا

نجات و سے گی جواسہال بیدا کرتی ہے بینی دگول سے اندرسے بماری کے مادہ کوختم کردیتی ہے۔ وہ برکہ ان امورکو د سکھے

ہودل کی حاصری کو بھیرنے والے اور دولسری طون شنول رکھنے والے نہیں ۔اوراسس بی کوئی نئک نہیں کہ اموراس کے

افکار کی طون کو شختے ہی اور میز نمام سو رچے بھی خوام شات کی جہت سے ہوتی ہے بیس وہ ان خواہ شات کوختم کرنے اوران فراہوں

کو دورکر سنے کے ذریعے اپنے نفس کو سرا درسے جو چیز غاز سے نما فرکرتی ہے وہ اس کے دین کی صدیعے اوراس سے

دشمن البیس کا اسٹ کر ہے بندائس کو نکا لئے کہ باتی رکھنا زیادہ نقصان وہ ہو لہے اسس بیاس کو نکال کر چیٹ کار

عاصل کر سے جیسا کہ ایک رہا ہت ہیں ہے کہ نمی اگر مصلی انڈرعایہ وک اسے وہ جو حضرت ابو جم رضی اور عمر انسان کو جس کے باس کے جاد و

بنى اكر اصلى الله عليه وسعم في ابنے تعلين سارك بي سنے تسمے الك في ديا بھر سنے بونے كى وج سے نما زمين

ان يِنظر بِرُكُى تُواكب مضان كُونكا لف اوريداف سے لاف كا حكم ديا۔ (١)

نبی اگرم صلی املز علیہ وسیم سنے ایک وقعہ محوقوں کا نیا جوڑا پہنا تو وہ اکپ کو اچھا معلوم سما آپ سنے سجدہ کیا اور فرایا بی نے
اپنے رب مزوجل کے بیے تواضع کی تا کہ وہ تجدیر غضبنا ک مذہو۔ چیراپ باہر تسٹر لین سے سکے تو سب سے پہلے جو ساٹلی
ملاکس کوعطا فرمادیا ۔ اکس کے بعد حصرت علی المرتضیٰ رضی المنٹر عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ سکے بیے دو جُوشنے فریری جو برائے فرم
چرشے سے ہوں رہی انجیر آپ نے انہیں بینا رہ)

اورسونا حرام ہونے سے پہلے نی اگر م صلی سٹرعلیہ دسلم کی انگلی مبارک ہیں سونے کی انگوٹی تھی آپ منبر بر تشریف فر ما تھے کہ اسے چینک دبا اور فرمایا اس نے مجھے مصروت کردیا ہیں ایک نظر اس کی طوت کڑا اور دوسری نظر تمہاری طوت دیما ایک روایت ہیں صفرت ابوطلی رمنی اسٹرعذ نے اپنے باغ میں نماز بڑھی اس میں ایک درخت تھا تو ایک مجھوسے زنگ کا پر نداکیک کواچھا لگا جوا کو کر کواک ورخت براٹر سے ہوئے راستہ تلاش کررہا تھا ایک گوٹری ایپ اس کو دیکھتے رہے اور معلی شہوسکا کرکتنی رکھات بڑھی ہی انہوں نے رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ دسے کی ندست ہیں اس واقعہ کاذکر کیا اور کھیرعوش کیا

<sup>(</sup>١) شكرة شريب سرع باب اسرافضل اول

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

رام) مسندام احمد بن صنبل جلداول عن ۲۲ سر مردبات ابن عباس

بارسول الله إبرباغ صرفت جهان جابي خرج فرائين-

ایک اور شخص سے بارے بیں ہے کہ اس نے اپنے باغ میں غاز بڑھی تھی سے درخت کھیوں کی دھ سے چھکے ہو کے تھے اس ف دیکھاتوا سے بندکیا اور معلوم نم موساک کتنی رکھات بڑھی ہیں اس شخص نے بروا تعرصرت منمان غی رض الله عندسے عرض كيااوركما كرب صدقه سعاس الله تعالى كراسف مي خرج كردي وجناني صفرت عمّان عنى رض اللوعند ف اسعيياس بزار میں بجا۔ وہ لوگ فکر کی اصل کوختم کرنے کے بیے ایسا کیا کرنے تھے نیز اسے نمازیں ہونے والے نفضان کا کفارہ قرار ويقاور حقيقت بي بيارى ك جوكو الحير نے كابي علاج اس كے علاوہ كوئى جيز فائدہ بني دبتى جو كچھ م نے ذكر كيا كر نفارات كو سری کے ساتھ تھنڈاکردے اور ذکر کو سمجنے کی طرف رجوع کرے تو بدعمل کمزور نواستات اوران خیالات میں مفیدہے جو ول کے اطاب کوشفول رکھتے ہی میکن مضوط اور زور دارخواشات کوسائن نہیں کیا جاسکتا بلکسلسل توان کو اور وہ مجھے كينيني رس كي حتى كه وه تجه ميغالب أحاش كى اورغام غازاك كينيا آنى كى ندر موجا كى اكس كى شال اس طرح بي كونى شخص درخت سے بنجے اپنی فکر کوما من رکھنا چاہٹا موں کن حرابوں کی اوازسے اسے شولش بیدا موتودہ مکڑی سے کرمسلسل ان كواڑا كا بے اورائي سورے كى طوف متوصر مون كى كوئشش كرنا ہے ميكن عرفوان عير لوك آتى بن وہ دوبارہ مكرى سے كوان كوراثانا جو تواس كباجا ك كاكريدا ونثنى كي حال باس طرح يركمون فتم نه وكى اكرتماس س حفيلا ما ماس كرنا جا بيتم م تو درخت کو کا ط دو اس طرح شوتوں کا درخت جب بھیل جائے اورائس کی ٹینیاں ادھراً دھر مجھ جائی تووہ انکارکو اپنی طرف کھینینی میں طرح جو لوں کو درخت کی طوف اور محصوں کو گندگ کی طرف کششن ہوتی ہے کمونکہ کھی کو حب بعكابا جلئے نوس آتى ہے اسى ليے اسى ذباب كما جاناہے (عيدزباده بعكا يا جائے) وسوسوں اور خيالات كالجبي سى

جیسے دوگوں کے بیے کیا امید باقی رہ گئی ؟ کا سٹس ہماری غازسے نصف یا تمیسرا حصہ ہی وسوسوں سے محفوظ ہوجا یا یا کم از کم ہم ان وگوں میں سے موجاتے جنہوں نے نیک اعمل کو بڑے اعمال سے ملالیا۔

فلاصہ بہ ہے کہ دنیا کی ہمت اور اُخرت کا ارادہ دل بین اکس بانی کی طرح ہے جو سرار سے معر سے ہوئے بیا لیے میں ڈالا جائے توجس فدربانی اکس میں جائے گااسی مقدار میں سرکہ باہر اُ سے گا اور یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے۔

## غارس دل ك حافرى كي تفصل:

میں ہم کہتے ہی کہ اگر تم آخرت کا الادہ کرتے ہوتو نمازی سٹرانط اورار کان کے بارے ہی ہوتنبہات ہی ان سے

مان کی شرائط از سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا خروری ہے وہ یہ ہم اذا ن ، طہارت ، جسم کوڈھانینا ، قبلہ مان کی شرا ممان کی شرائط از کرخ ہونا ، سبدھا کھڑا ہونا اور نبیت کرنا اذان سے جب تم مؤذن کی اذان سنو تو دل میں اس بچار کی دہشت کوھا صرکر دجو تھامت سکے دن ہوگی اور اینے ظام روباطن کو قبولیت اور نماز کی طرف جلدی کرتے ہوتا ہے۔

كيوں كر جولوگ اسس بار دا ذان) كى طوف جلدى كرنے ہي وہ بڑى بيتى كے دن رقيارت كے دن) لطف وكرم كے ساتھ پکارسے جائیں گئے۔ بس تم اپنے دل کواکس اذان کی طرف متوجرکو ، اگرتم اسے یوں یا وکر وہ توشی اور توشخبری سے محر لورج اگرتم اسے یوں یا وکر وہ توشی اور توشخبری اور کامیابی محر لورج اوراکس کی طرف علدی کرنے کی رغبت بدیا کر رہی سہے توجان لوکر تیا مت کے دن تمہیں توشخبری اور کامیابی کی آخا زسکے سے تعربی لا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی السرعلیہ وکسلم نے قربایا۔

اَدِحْمَنَا یَابِلَاکُ لُ (۱) ایسی اسے بلال ممیں نمازاورائس کی طوف پکارنے کے ذریعے سکون پہنچا وُکیوں کہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکوں بھی اسے بلال ممیں نمازاورائس کی طوف پکارنے کے ذریعے سکون پہنچا وُکیوں کہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکوں

طہارت \_ جب نم غازی ما کو باک کرنے موحال نکہ وہ نم سے دور ہے ہراہتے کیڑوں کو باک کرنے مو تو تمہا ہے جم سے متقبل میں اور زیادہ فریب ہیں بھرا ہے جبم کو باک کرتے ہو ہو تمہارا جمڑا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے تو اسنے مغزلعني ذاك سے فافل نرموا ورتمهاراول سے۔

لہذاتم اسے توب اور نداست کے ذریعے کو تاہیوں سے ایک کردو۔ اور پختا ادادہ کروکم مستقبل بن ان باتوں کو مھور

دو سے بین اپنے باطن کو باک کرو کمونکہ تنہار المعبوداس کو د کھتا ہے۔

جنم کوڈھانینا۔۔۔۔ تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جم کے ان صول کولوگوں کی نکا ہوں سے چھانا جس کی طوف نظر کرنا ہری بات ہے تو باطنی پروے اور ان برائیوں کے بارے بین تمہارا کی خیال ہے جن پرصون تبرار ب مطلع موتا ہے بہذا ہے دل میں ان خابیوں کو حافر کر کے اپنے نفس سے ان کو ڈھا نینے کا مطالہ کر اور یہ بات نابت ہے کہ کوئی نھی پردہ اللہ تو اللی نظر سے چھیا نہیں سکتا بکدان جیزوں کو ندامت ، جیا داور خوت ہی مطاسکتا ہے تو تیر سے دل میں ان برائیوں کے عاملہ کی نظر سے چھیا نہیں سکتا بکدان جیزوں کو ندامت ، جیا داور خوت ہی مطاسکتا ہے اور اکس کے اور اکس طرح کھول مطرح تھہارانعن جھک جائے گا اور تو اللہ تھا کا مواقدم ، ناوم موروایس آتا ہے اور جیا داور خوت کی وجہ سے اسینے اکس مارے کھول موری ہوگا ہے۔ کھول ہوتا ہے۔ اور خوت کی وجہ سے اسینے مالک کے سامنے مرجھکائے کھول ہوتا ہے۔

جب بندہ غازیں کھڑا ہوا سے اورانس کی نوامش ،چرہ اوردل اوٹر تعالیٰ کی طرف متوصہ ہوتتے ہیں نور دہ اوں ہوٹتا سے جیسے آج ہی وہ اس سے بعان سے بیدا مواسو۔ نى اكرم ملى المرعليه وسلم في والا :-إذَا قَا مَدَ الْعَبُدُ إِلَى صَلَاتِهِ فَكَانَ هَدَوا اللهُ وَوَجُهُ وَقَلْبُ اللهِ صَلَاتِهِ فَكَانَ هَدُوا اللهِ وَوَجُهُ وَقَلْبُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنْ مُعَرَّنَ كَبُوْمِ وَلَاثْتُ أُمَّةُ وَلا)

سبیعطا کھا ہونا ہے۔ بین جسم اورول کے ساتھ بارگاہ خلا وندی میں کھڑا ہونا توسر جو تمام اعضا وسے اور اور بلندہے وہ جبکا ہوا ہونا جا ہے اور سرکا میں حکنااس بات کی تنبیرین جائے کرول میں عمیشہ عاجزی رہے اور وہ تکرو وزور

بعض روايات بس "من تومك "كى جيد" من اهلك " كالفاظ أكري

نیت ، ۔ تم اس بات کا پیا الادہ کروکہ اللہ تعالی نے ما در پاسے اسے لیدا کرتے اس کو تورسے والی جیزوں سے رک جانے اور ان سب امور میں صوف اپنے رہ جوئی کا میم دیا ہے میں سنے اکس کو تیلیم کیا ۔ اس کے تواب کی امیدادر ونذا ب کے فوت نیزاس کی قربت کی طلب کا ارادہ کیا جائے ۔ اور اس کے احسان کو کھے کا بار بنا ڈکر با وجود ہمار سے ہے ادب اور گئاہ گارم و نے کے اس نے مسابقہ کا اعزاز بختا ۔ اپنے دل میں اس کے ساتھ منا جات کی عظمت کا تصور کرد اور فور کرکہ کس کے ساتھ منا جات کی عظمت کا تصور کرد اور فور کرکہ کس کے ساتھ منا جات کررہ ہے ہو، اور کس کا م کے ذریعے مناجات کررہے اکس وقت تشرمندگی کی وجہ سے تمہاری پیشانی پریپ نہ آنا چاہیے ، مصیب کی وجہ سے تمہارے کا ندھے تھوا جائیں اور خوف کی وجہ سے چمپ رہ زر د موجا ئے۔

' بجیر بے جبتم زبان سے بجیر کو قرتمہیں جا ہے کہ اپنے دل کے ساتھ اس کونہ جھٹلا ڈاگر تمہارے دل میں اسٹرنقالی سے بھی طری چیز کا تصور مو توا منڈ توالی تھیارے جھوٹ برگراہ ہے اگر حبہ تمہا را کلام سیج مور بعنی اسٹرا کر کہنا صبح اور سیج ہے) جس طرح سنا فقین رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ دسلم کے بارے بس طرح سنا فقین رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ دسلم کے بارے بس کہنے تھے رکہ آب اسٹر توالی کے رسول میں توا ملہ تعالی نے فرایا۔

منافق آپ کورسول کہتے ہی اورائڈ قبالی بھی گواہی دیتاہے کہ آپ اس کے رسول ہیں کین منافق جوٹے ہیں اگرائڈ قال کے حکم کی نسبت تمہاری خواہشات تم پرغالب ہوں تو تم انٹر نقائی کی نسبت ان کی زیادہ اطاعت کرتے ہوگویا تم نے ان نواہشات کو اپنا معبود بنا کیا اوران کی بڑائی بیان کی تو قرب ہے کہ تمہارا انڈ اکبر "کہنا محض زبانی قول ہواور دل میں اس کی نائیدو موافقت نر ہو۔ اگر توب استخفار اورانڈ تعالی سے کرم وعفور درگذر کے بارسے میں انچھا گھاں نہ ہوتواس سے بڑا خطرہ کی ہوگا۔

وعاف أغاز : أغاز مين تم به كلات كور

وَجَهَنَ وَجُهِنَ لِلَائِي اوراس سے مراد من جرب کا ادھر متوجر رنا ہے کوں کرتم ہو چکے ہواورا دار تعالی جہت اس اور زمین کو بیداکی اور اس سے مراد من چرب کا ادھر متوجر رنا ہے کوں کرتم قبلہ رُق ہو چکے ہواورا دار تعالی جہت سے باک ہے کہ قال کو جہت اور نوا ہشات کے بیجے جل والے کی طون ہو قو جہیں دیجہ نا جا میں کا بدن ہے اور کھا ان بازار کی طون متوجہ ہے اور نوا ہشات کے بیجے جل دالے کی طون ہو تو جہ سے اور نوا ہشات کے بیجے جل در ہا اس کی طون ہو تو ایس کا انداز کی طون متوجہ ہو اور بناول کے در بناول کے در بناول کو بیدا کرنے والے کی طون ہے تبہیں اس بات سے بین جا ہوئے کہ غاز کا آغازی جو ول اور بناول بین ہو اس کے در بناول کی میں ہو ایس کی اور بناول کی میں ہو ایس کی انداز کا کا کا تو تبہاری بات سے وار پائے بین ہو در بازی کے دو اللہ تعالی کی طون متوجہ ہو تا کہ تھا کہ تو تبہاری بات سے وار پائے اس میں کو تبہاری بات ہو قرار پائے اور جب تا کہ تھی اس کی خوالم ان میں انداز کی کا تا ہو تو تبہارے در سے در سے سال خوالم ہو تو تا ہو تا کہ تو تا کہ تو تا ہو تا جا تا ہمیں گذار ہو تا کہ تا تا ہو تا جہا تا ہو تا ہمیں گذار ہو ہوں ہو تا ہمی کو تا ہو ت

الله نعال في ارشاد فرمايا:

نَمَنُ كَانَ يَدُوجُهُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمُلُ تُوجِتَّض ا بِخِرب سے مافات كرنے كا ميد كفا مو عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُسْفُرِكُ بِعِبَادَةِ وَرِبِّهِ اسْمَا اِسْمَا اِسْمَا مِنْ كُمَا فِي عَمْلُ رَبُ اورا بِخِرب كَ ما تَع احْدًا را)

برآبت ان بوگوں کے بارے بمن ازل ہوئی ہے جو اپن عبادت سے افٹرتعالیٰ کارمنا اور لوگوں کی طوف سے تو بھی کان سے میں اس تفرک سے مفوظ نہونے کے باو جود کان سے معفوظ نہونے کے باو جود

دا، قرآن مجيد سوره كهف آيت ١١٠

ابینے آپ کومٹرکین ہیں سے نہیں سیھتے تو نہیں ول سے شرمندگی محرکس کرنی چا ہیے کیونکرشرکی کا لفظ قلیل وکٹر بر بولا جا اب اور حب نام کمولا مع فیرا کا ور میں اور اگر بر کا ان اور میں اور اگر بر کا ان اس تفس سے صادر موں جس کی رصنا ، خصہ ، کھڑا ہونا اور پٹھنا ، ونیا میں رغبت اور موت سے تون وینوی امور سے ہے ہوں تو بر کلات اس تنفس سے صادر موں جس کی رصنا ، خصہ ، کھڑا ہونا اور پٹھنا ، ونیا میں رغبت اور موت سے تون وینوی امور سے ہے ہوں تو بر کلات اس تنفس سے صادر موں جس کی رصنا ، خصہ ، کھڑا ہونا اور پٹھنا ، ونیا میں رغبت اور موت سے تون وینوی امور سے ہے ہوں تو بر کلات اس کی حالت کے مناسب نہیں ہے اور حب تم اعلاق کی وار اس ان پر حد کر تا ہے کہ اور تا ہو گا جا تھی ہوا ہے میں اور قبل سے جو بر کر وہ میں کو جب کر وہ ایک میں بات پر حد کر تا ہو گا جو اسٹر تنا اس کی بنا ہوں اور اس سے احتیار کرنا ہوگا جو المٹر تنا سے کو بیٹ میں ہوا ہوا ہوا ہوا ہو المٹر تنا سے کو بیٹ ہوں ہیں تا کہ وہ وہ اس ان کہ کو اور اسے احتیار کرنا ہوگا جو المٹر تنا سے کو بیٹ ہوں کہ جب کوئی ورزہ یا دوئن کی شخص سے بیجھے گا مالا ہے تا کہ وہ وہ والے ایک کو در سے اور شخص ایک میں تو ہو ہوں تا ہوں تو بر بات اسے فائدہ نیس میں کر دے اور اسے تو گھر تدیل کرنے سے فائد ہوگا۔

گل بلکہ اسے تو گھر تدیل کرنے سے فائد ہوگا۔

اس طری بوشن خواہات کی بیروی کرناہے جرمن بیطان کوبند اور رحمان کو ناپندیس تواسے بھی محف قول فائدہ ندوسے کا بکہ اسے مشخص خواہات کی بیروی کرنا ہے جو مندیطان کوبند اور احساس کا ندوسے کا بکہ اسے مشخصان کے شرسے بچنے کے بیدے اور اس کا تعدید و الله الا محد رسول اور من ہے رسول اکرم صلی الشرطیہ وسے اللہ تفالی کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے فرما با کہ اور اندان اور فرمانا ہے :

لاَ الدَحِمْنِيُّ فَمَنَ دَخَلَ حِمْنِيُ آمِنَ مِنَ مَنْ المَلِيدِ مِراقلوبِ اور حِبْنَ مَن مِن الفل عَذَا إِن ال) مَن اللهِ الله

ادوری شخص اس فلع میں بنا ہ ہے سکت ہے جواسٹر تعالیٰ کے شواکسی کومعبود نہ مانتہ ام ولیکن ہو شخص اپنی نوا ہش کو معبود بنا بیت ہے وہ شیطان کے میدان میں ہے اسٹر تعالیٰ کے قالے میں نہیں ۔

تہیں ماننا میا ہے کہ شیطان کا فرت بہ ہے کہ وہ تہیں نمازی وکرا فرت اور اچھے کا موں کی تدبیرے دوسری طرف بھیر دسے ناکہ دہ کہیں تنہاری فرگت سے سمجھنے سے روک دے اور تہیں یہ بھی معلوم ہونا عیاہے کہ جو چیز تنہیں فرات کے معانی سمجھنے سے دوررکھے وہ وسوسے ہیں ۔کیوں کر مقصود زبان کو حرکت دینا نہیں بکہ اسس سمے معانی

قرأت: جان مك قرادت كانعلق مع تواكس سلسدين لوگ تين قسم كے بن ايك قسم ان لوگوں كى مع جن كى زبان حركت كرتى ہے اورول غافل ہے دوك رئ تم كے لوگ وہ بن جن كى زبان حركت كرتى ہے اور دل اكس كى اتباع كرنا ہے اور وہ کام سے مقبوم کواسی طرح سمجقا اور ستا ہے جس طرح کسی دوسرے سے متنا ہے بردائیں طرف والوں داصحاب مین اکے ورجات بن اوراک وه تخص کراس کاول بیدے معانی کی طرف جا تا ہے بھرزبان ، دل کی خدمت کرتی ہے اوراکس کی ترجان تبن بديس زبان ك دل كاتر فيان بنناورول كامعلم بنفيين فرق سد بولوگ مقربين فلاس ان كاز بان زمان ہے جودل کے بیجیے چلتی سے اورول اس کے بیجیے نہیں جایا۔

معانی کی ترجانی کی تفصیل بول ہے کر جب تم "بسم اللا ارحن الرحم" برطونوالس سے کلام المی کی قرأت کے بے بركت كى نبت كرواوراكس كامطلب بون مجھوكر تمام اموراد لله تعالى كے نام سے شروع ہوتے بن اور بہان اسم سے مسلى مراد ہے اور جب تمام الورا منر تفالی کے نام اور مدد کے ساتھ میں تو لفتیا مرتعرف کامستی اللہ تفالے ہے مطلب بر ہے كرجب تمام نعتين التدتناني كطرف سيمين توك رصى اسى كالعاكرنا جا جيا ورجودى كسى نعت كوغير فلاكى طرب سيديمينا ہے یا اس کا بن کرے اس اندازیں اداکرتا ہے کہ اسے اسٹرتا ال کی عرف سے مامور نہیں جانیا رہا مستقل بالدات سمجھائے) تواس كے الحدوثر كيفين أنا نقصان سے فين فدر وه غير فداكى طوت متوجه موكار

جب نم" الرحمن الرحيم" كو توايين دلين اس كي مرقع كى حربانى كالفوركرو تاكداكس كى رحمت نبارس مدين وا فنح

ہوجا کے اوراس سے تہاری امیدراکے۔

بهر الك يوم الدين اك الفاظسة تمارس ول بن الله تعالى كي تعظيم اورخوت بدا بهذا جامي المست عظمت السن ياكم باوثابي نوصرت اسى كى سے۔ اور فوت اس وج سے كرجز اا ورصاب كا در سامنے موروزا اس كا مالك في نودې سے بھر"ایاک نعبد" کے الفاظ سے خلوص نبیت کی تجدید کرواور" ایاک نستعین سکے درسیسے اپنی عاجری اور حماجی نیز اپنی قوت سے برات کو تازہ کرو۔ اور بیعقبدہ رکھو کہ اس کی مرد کے بغیری اوت نہیں ہوسکتی اور اس کا اصان ہے کہ اس في تنهين ابني اطاعت كى توفيق عطا فرائى ابنى عبادت بي مروت كها ورا بيض ما تقد منا جات كا إلى بنا با-اورا كروه تهين اكس توفيق مع ورثالوغ في بطان لين كي ساغد وانده در كاه موت -

بعرجب نم اعود بالله المدالله والحديث سن برالله تعالى كى مردك احتباج ك اظهارس فارع موجا ولواب سوال كومتنين كرواوروس يبزطلب كرو جرسب سي اسم محد- اورلول كمو" اهدنا العراط المستقيم" بمين مبريط رست برجلا جو تیرے قریب بنیاد سے اور تیری رونا تک مے حائے اورائس کی شرح ولفصیل اور زبارہ آکید کو ان لوگوں کی معیت کے ساتھ زیادہ کروجن کو اسٹر تعالی نے برایت کی نعرت عطافرائی اوردہ انبیا وکرام، صدیقین، شہداورصالحبن ہیں۔ وہ لوگ نہیں جن برغصب بوابعی کفار رمشرک بہود و نصاری اور سنارہ برستوں میں سے وہ لوگ جن کے دل طبوط مے بن چرد عالی تبولیت

طلب كرت موت لفظ أبين كبو-

عرحب سورہُ فالحمرطِ هو نے تو نغیب نہیں کہ تم ان توگوں ہیں سے موجا ؤ جن کے بارے بین نبی اکرم صلی المعلیہ وسلم نے اقدار کی دور فرق کی دور فرق کی سو

الله تعالى كافول نقل كياكدوه فرناك -

تَسَمُّتُ الطَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبُونَ عَبُونَ نِصْفَيْنِ نِصْفُهُا إِنْ وَنِصْفُهُا لِعِبُوق

وَلِعَبُدِئَ مَّاسَأَلَ يَقُولُ الْعَبُدُكُ كَمُدُولِيَّهِ كَبِّ الْعَاكِمِيْنَ فَيَقُولُ اللهُ عُنَاقًا حَلَّهُ مَدُنِهُ

عَبْدِي وَاثْنَىٰ عَلَيْ رَا)

یں سے عاز کوا بنے اور اپنے بندے کے درسیان دو
برارصوں بن تقیم دیا اس کا نفت میرہے بلے اور
نفت میرے بندے سے بیے ہے اور میرے بندے کے
بیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے بندہ الحمد لنڈرب العالمین
کتا ہے توالڈ تعالی فرنا کا ہے میرے بندے نے میری حمدد
تن ک

"سمع اللهل حمده" والمد تعالى سنے اسس آدمی کی بات کوسٹاجس سنے اس کی تعریف کی ) کا مطلب بھی ہیں ہے ۔۔۔ اوراگر نہیں نماز سے صرف آتنا حصری بل جائے کہ اللہ تعالی سکے جلال وعظمت کا ذکر کر دو تو بیغنیت بھی کا فی ہے فوج کمچھاکس کے ٹواب اور فضل کی امید ہے اکس کا کہا کہتا۔

توریشان موجا تعیق که ان کا جوار و تفر تفر تفر انے مکتا ۔

<sup>(</sup>١) سنن بينغي علد ٢ ص ١ باب تعيين الفرآن بف تخرالكناب

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسوره مرثر آیت ۸

حفرت عبداللدين وافد فواته مي مي نے حضرت ابن عمرض الله عنها كو نماز برصف موئے ديجها كماك حالت اضطراب میں موتے اورانسان کے لائن میں بات ہے کہ اُقامے وعدے اور وعدریاس کا دل جائے کبونکروہ جار غالب با دینا ہ کےسامنے ایک گناہ کاراور ذلیل غلام کی طرح ہے۔ اور بر معانی ، سمجھ کے درجات کے مطابی ہونے ہی اور فنم وفراست علم کی زیا دی اورول کی صفائی کے مطابق مونی سے اورب درجات سی حد کے بابندنیں بی نماز، ولول کی چانى ہے اس بى كان كے اسرار منكشف ہوتے ہى ية وات كاتى ہے اور ويكراذ كاروت سات كاتى لى ہى ہے۔ بھر قرائت میں مبیب کی رعابت تھی کرے اور ترتیل سے معمر تھر کر رط سے جلدی ناکرے کونک فوروفکر کے لیے برط لیقہ كسان سي نيزاً يات اورعذاب كى ايات وعدساوروعبدكى أيات اور محميدونظيم اور تجميد وبزرگ ك اظهار كى أيات كوهدامدا لبحول مي الرصف

حفرت ابرا بهم شخعی رحمال رجب الدنعالي كاس ارشاد عبيه مقامات كوير صفة توايني أوازكوييت كردينيد. الله تعالى في اولادافتيار نيس كى اورى سى السس مَا أَنْحَذَا لِلهُ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَتَ ساھكون دوسرافدائے۔

رالکہ دی (۱) آپ اس طرح اواد بیت کرتے جیسے کوئی شخص ایسی بات کوذکر کرتے سے حیا کررہا موجوبیان کمے ماکن بنیں اور ایک دوایت میں سے کر قیامت سے دن ) قرآن باک کے قاری سے کہا جائے گا۔

اِتُدَاءُ وَارْقِ وَرُبِيِّلْ كَمَا مُنَرَبِّلُ فِي وَرَان مِل رَبِيضَ مِا وُاورْزِق كَ سَازل في كرت

الدِّنْيَا (١) الدُّنْيَا (١) الدِّنْيَا (١) الدِّن

دوام قیام \_ نمازین سل کوارسااس بات پرتنبیه میکرانسان کادل بارگاه فدادندی بن ایم بی طریق يرهاضر سے اور کھوا ہے۔

بے تک اسر تعالی رعت نمازی طرف متوجہ رہنی ہے جب یک وہ ادھرادھ نہ دیجھے۔

نى اكرم صلى السُّرعليدوك المن فرايا: إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مُفْرِلٌ عَلَى الْمُصَلِّي مَالَعَ كَلْتَفِتْ رسى)

الا) مندامام احمد ب منبل جلد ۵ ص ۱۷۲ مردیات الوذر

<sup>(</sup>۱) سورهٔ مومنون آبت تمبر ۹۱

<sup>(</sup>١) سنن الى داور ملداول ص ٢٠١ باب كيف يستعب الترتبل في القران"

توجس طرح ادھر اُدھر دیکھنے سے سراور اکنکھوں کو محفوط رکھنا صروری ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی نماز کے علاوہ سمی بات کی طون متوج ہونے سے بجانا ضروری ہے حب تمہارا دل دور ری طوب متوج موتے مگے تواسے با د دلاؤ کم اللہ تفائی ، دیجورہاہے اورمنا جات کرنے والاجب اکس دات سے غافل ہوجس سے مناجات کررہا ہے تو دوبارہ اس کے پاس جانا بہت برا ہوتا ہے لہزاتم ول برضوع کو لازم کراد کیونکہ ختوع کے نتیجے ہیں ہی ا دمی ظاہری اور باطنی توجہ سے بچ سكنا ہے اور حب باطن من خشوع بيلا موكا توظا مرى طور بر ي خشوع آئے كا- رسول اكرم صلى الدعليدوسلم في ايك عمازى كو دارهی سے کھلتے ہوئے دیکھا توفرالیا .

الك ستخف ك ول مين خشوع سؤنا تواس كاعضاد آمًّا هٰذَ الوُّحَنَّعَ قَلْبُ لَحَتَنَعَتُ جوارحه بن مي خشوع بدامونا ـ

كونكدرها بأنو حكران كے حكم بيعلنى بيداسى ليد عديث تفرلف بي بر دعا أنى ب ٱللَّهُ عَلَى السَّارِي وَالتَّرِعِيَّةَ - (١) اے امر عاکم اوراس کی رعایا دونوں کو درست روے.

حاكم سے مراود ل اور رعایا سے مراد جمانی اعضا میں -

حفرت صدین اکررضی المرفی المرعی فاریس منے کی طرح کھوے رہتے تھے ، حفرت عبداللہ بن زبررضی المدعنما بول موتے جے ماری ہوں ان می سے بعض حفرات اینے رکوع میں ہوں سکون سے رہنے کدان برحر باب مجھ ماتیں گویا کروہ جمادات. بن سے بن بہ تمام اموروہ بن کرانسافی طبیعت کے مطابق دنیا داروں کے سامنے بجالا کے جاتے بن تو تو استحق یادتنا ہو کے بادشاہ کی بیجان رکھا سے اس ذات کے سامنے ان امور کا تقاضا کیوں نہ ہوگا۔ توکشنی فیرفدا سے سامنے طمئی کھوار بہا ہے اور خشوع کا اظہار کرنا ہے جب کا سٹر تعالی سے ساسنے پریشان اور مضطرب کھوں ہووہ اسٹر تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہے اورا سے بیر بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن اور خمبر سرمطلع ہے بعفرت عکرمہ رضی اللہ عند ورج

ذیل این کی تفسیری فرا نے بن کراس سے بندے کا قیام، رکوع ،سجرہ اور فعدمراد ہے۔

ارشادفداوندی ہے: اردر رودر رود الذي يُراك حِينَ تَقَدُّمُ وَنَعَلَّبُكَ في السَّاحِدِينَ رس)

وہ ذات جو تھے مالت نیام اور سمبو کرنے والوں بن اور پینچے ہو اد بجنی ہے

١) نوادرالاصول ص ١٨ الاصل الخامس والاركعوك والمائنة

(٢) الاسرار المرفوعة ص ١٢ صريب ٢٣٥

(١٧) قرآن مجيسوره شواد آيت ١١٨

رکوع اورسبودہ: - رکوع اور سبوب بی الله تعالیٰ کی بڑائی کا دوبارہ ذکر کرے ہاتھ بلندکر کے نی نیت کے ماتھ اللہ قال عذاب سے اس کے عفوہ در گزریں بناہ سے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے بھر کوع کے ذریع منظاب سے اس کے ساخت تواضع کا اظہار کرسے دل کو نرم کرنے اور تبید بدخشوع کے لیے خوب کوئٹش کرو ۔ اپنی فرات اور اپنے مولا کی عزت کا اور مقام کی بلندی کو سجھنے کی کوئٹش کرا ور زبان کی مدد سے اس کو دل بیں بکا کرد - اپنے رب کی باکیر گربیان کو دو اور اس کی والے میں بات کو با ربار دل بیں ڈالو کی باکہ تکوار کے ذریعے یہ بات کی بروجائے۔

بھراس المبدیمے ساتفدکوع سے سواٹھاؤکر وہ تجدیر حم قرائے گا اورا بنے دل بی المبد کوان الفاظ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ مانوں کی استعماد کا اللہ من اللہ تعالی البنے شکر گزار بندوں کی بات منت اور قبول کرتا ہے۔

چیرمزمید نعت کے بیے دوبارہ مشکرادا کرتے ہوئے "ربنا لک الحد" کہوا وران الفاظ کے ساتھ سنگری الفافہ کرو

" مِنْ کا السّسَاوٰ اِتِ وَمِلْ الاَرْضِ " بینی ایمان اور زبین مشکر سے جرب ہوئے ۔ جرسجہ سے کے اظہار کا بیسب سے اعلیٰ درجہ ہے ہیں تواپنے اعضاہ ہیں سے سب سے معزز معضو لینی چیرے کوسب سے ہلی پیزین فی مری ایسا کرو رحمیوں کو مری ایسا کی ورمیان کسی چیز کو عالی کرنے سے بچانم کی ہواور تم زبین برسجه کورک تو ایسا کرو رحمیوں کو مری ایسا کی ورمیان کسی چیز میز نابود والدے کرنا ہو دو است کرنا ہے جب کورل کر تو ایس کے اور ایسا کی ایسا کی والدے کو جا اور خرع کو اصل کی طرب لوٹی دیا ہے کیمیوں کہ تو میں سے بیدائی گیا ہے ۔ اور اس کی طرب لوٹی دیا ہے کہوں کہ اور اس کی ایسا کی ایسا کی مرد کے اور اس کی اور اس کی طرب نوٹی دیا ہے کہوں کہ تو میان کے دو اس کے اور اس کی ایسا کی مرد کی اور اس کی طرب نوٹی اس کی مرد کی طرب ہو جائے اور ہیا بات تم پر واضح ہو والے مان کی رحمت کی خوری اور بیا جزی کی طرب جاتی ہے تکم اور عرور کی طرب نہیں مان کی رحمت کی خوری اور بیا جزی کی طرب جاتی ہے تکم اور عرور کی طرب نہیں جاتے ہو کہ کی کو اس کی مرد کی کی خوری اور بیا جزی کی طرب جاتی ہے تکم اور عرور کی طرب نہیں جاتے ہو کہ کی طرب ہو تھی ہے تکم اور عرور کی طرب نہیں مرد کی طرب تو ہو ہے کی طرب ہو کی کی طرب جاتی ہے تکم اور عرور کی طرب نہیں جاتی ہے تکم اور عرور کی طرب نہیں جاتی ہے تکم اور عرور کی طرب نہیں جاتے ہو کہ کی طرب ہو تھی ہو تھی ہو جاتے ہیں کہور کی طرب نہیں کی مرد کی طرب نہیں کی دو میان ہے تکم اور مورد کی طرب نہیں کی دوری ہو کہ کی دوری ہو کے کہور کی طرب ہو کی کو دو تو کی کو دی اور کی کو دی نہیں کی دوری کی کو دی اور کی کی کو دی کو کی کو دی کو کی کو دی کو کو کی کو دی کو کی کو دی کی کو دی کو کی کو دی کو کی کو دی کو کی کو دی کو کو کی کو دی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو

تَبِ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَتَجَا وَرُعَمَا اَنْعَلَمُ الصير البِ بَنْ وساور م فرانيزمير عولناه بيران ما ورام فرانيزمير عولناه بيران ما وراز دفا-

یا جودعا دل چاہے ، گومی کرار کے وزید نواضع کومضوط کر وا وراسی طرح دوسرے سی سے کی طرف لوٹ ماؤ۔ حب تم رقت بر سے ہے ، سیٹیونو با ادب ہوکر پیٹیوا ور اکس بات کو واضح طور پر ذکر کر وکہ وہ تمام امور جوباعثِ قریبِ غدا وندی ہیں وہ برنی عبادات ہوں یا ای یا اچھے اخلاق سب ادلٹر تعالیٰ کے لئے ہیں اسی طرح بادشامی

عبی الد تنا کا کے بیے ہے التیات کا ہی مفہوم ہے اور اپنے دل ہیں رسول اکرم صلی الد علیہ وسلم اور آپ کی ذات گائی کو علی استر مجھوا ورا اب کہو "السام علیک ایبا الذی ورحمۃ اللہ ورکا تنہ" اسے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ برسلام ، اللہ تعالی کرحمت اور برکتیں ہوں ا ور تمہا را بخہ بھین ہونا چاہیے کہ برسلام آپ تک بینچ آہے اور آپ اس سے زیادہ کا بل جواب مزحمت فرطنے ہیں۔

بھر اپنے اوپر اور اللہ تعالی کے تمام نبک بندوں پرسلام بھیجوا ور اکس بات کی اجدر رکھوکر اللہ تعالی نبک بندوں کی تعداد کے مطابی تم پرسلام ورحمت فرائے گا بھر اکس کی وصلا نبیت اور کر کا ردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی گوائی دو بین کا رکہت ہما دیت کے فریعے اللہ تعالی کے ساتھ کئے گئے وعدے کی تجدیکر واور سنے سرے سے اکس کا جب سے کام اوا در محفوظ ہوجاؤ کہ چھر آخریں وہ دعا ما کا ورج احدیث سے ثابت ہے اکس بی خشوع ، تواضع ، گواگوا نے اور کہا جب سے کام اوا در محفوظ ہوجاؤ کہ چھر آخریں وہ دعا بن اکسے والدین اور تمام مومنوں کو شرک کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور معام والم من نیت کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں میت کرو۔ اور سے می نیت کرو اور اس کے ساتھ غاز کے اختیام کی نیت کرو۔

یان ہوگوں کی غاز کی تفصیل سے جوانی نماز مین ختوع کرتے ہیں ، جوانی نماز کی حفاظت کرتے ہیں ، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور جس قدیمکن ہوعبادت ہیں اپنے رہ سے مناجات کرتے ہیں توادی اپنے نفس کواس نماز پرپیش کرسے اور اس ہیں سے جس قدر عاصل ہوائسس پڑوش کا اظہار کرسے اور جو کجے نقصان ہوا اسس پرافسوں کا اظہار کرسے اور اس سے ملاوا کے ہے بھر بور کوشش کرسے ۔ خافل توگوں کی نماز خطرہ کے متعام پرسے ہاں اسٹر تعالی اپنی رحمت سے ڈھانیہ سے توامگ بات ہے رحمت وسیع

(۱) جس طرح مضرت امام غزالی رحمه المدنے فربایا عام الها برامت كا بين عقيده ميك تفازي بارگاهِ رسالت ميں سلام بطورانشا وبيش كيا جائے بعنى يعقيده اور تصور سواج ہے كرميں سلام بيش كرناموں اورا پ سنتے ہي اور حواب بمي مرحمت فراتے ميں اس عقيدے كيساتھ آپ كوندا بھى موتى سے معلوم سواكم آپ كو " يا رسول الله" كے الفال سے بيكارنا جا كرنہے ۔

اوركم كا نبن جارى سے ہم الله تعالى سے دعاكرتے بى كم وہ جب اپنى رحمت كى چادر سے والى ب اورائى مغفرت سے ہاری پروہ یوٹی کرتے کونکہ الس کی اطاعت گزاری سے عاجز ہونے کا اعتراف ہی ہما رسے بروہ پوٹی کرنے کیوں کہ اس کی اطاعت گزاری سے عاجز ہونے کا عقرات ہی ہمارے لیے ولبلہہے۔

تنهين معلوم موناجا بيري كمفازكو أفات مسي محفوظ ركفنا اورخالصتاً الله تعالى كي رمنا كم لي نمانا واكزانبزاس كى باطني ث ولط من كام ف ذكركيا معنى خشوع معظيم اورحيا وك ساخدادا بكي سعه ول يرانوارك بارش بوتى سے - اور ير انوار علوم مكاشفة كى جابان بى اوليا وكرام عنين آسانون اورزين اوراسرار ربوبيت كاكشف بواسي انين بركشف غاز كاندر مؤنا سي بالخصوص حالت سجده میں ایسام والے کیونکر سے رہے کی حالت میں بندہ اپنے رہے قریب موناہے۔

اسى بيدالله تعالى نصفراكي،

اور سید کرکے قرب عاصل کرو۔

وَاسْجُدُوا فَيْرِبُ (١) نمازى كوجن فدر دنياكي خرابوي سيصفائي ما صلى بونى ب اسى كم مطابق ا عمكا شفه بوناب ورافقان مكاشفه قوت وصغف، قلت وكترت اور ظهور و خفا و كاعتبار سے سق اسے حتى كر بعض كے ليے كوئى چيز بعينه ظاہر موجاتى ہے كھ وگوں کے بیارس کی ننال ظاہر مونی ہے جس طرح بعن بزرگوں کو دنیا، مرداری شکل میں دکھائی جاتی ہے اورشیطان سکے كى صورت بى دكھانى ديتا ہے جواپنى چھانى زبى برنگائے ہوئے اسے اپنى طرف بانا ہے مكاشفه كا اختلاف كشف كى جنرول نیں بھی بنوا ہے۔ بعض حضرات سے بیے اللہ تعالی کی صفات اور ملال منکشف ہنوا ہے بعض کے بیداس سے مجھافعال اور مجھ حصرات کے بیے علوم ما مدی باریمیاں منکشف ہوتی ہی تمام اوقات میں ان معانی کے بیے بیے شمار خفیدا اسباب ہیں ان میں سے سب سے سے اس کی طوف قلبی فکر کی مناسبت ہے کیوں کر جب یہ فکر کسی معین چیز کی طرف بھیری جائے تو وہ انکشان کے بیاولی ہوتی ہے اور چونکرے اموراس سے میں دکھائی دیتے ہی جرزنگ سے)صفیل شدہ ہواور مشيشر بوركا يوازنگ أكود ب اكس في باليت اس عيروك بي رين مي بربات نهي كدفات منعمى طرف ہدات میں شخل ہونا ہے بلد بدایت سے مقام برمیل کی تہہ جم جانے کی وجہ سے زبانیں الس قنم کی باتوں کا انکار کرنے میں جاری كرنى بي -كيونكم حوسيز حاصرنه مواس كا الكاركرنا انسانى فطرت بي واخل سے - اگر بالفرض بيط ك اندر سي بي منقل مولياتو وہ کھلی فضاویں انسانی موجود کا انکار کرنا اور اگر بیعے میں کچے سوتھ او تھے ہوتی تووہ آسمان وزین کے ان ادراکات کا انکار کرنا جو عقل منداً دمی کومعلوم موتے میں انسان کا بھی طریقیہے کہ وہ بعدوالی بات کا انکار کرتا ہے توجوشخص حالت ولایت کا انکار كرتا ہے اس برلازم كے كاكروه حالت نبوت كاتبى انكاركرسے الله تعالى نے كئى ورجات بنائے بن توبيات مناسب

نہیں کہ آدمی اپنے دورجے ، سے اوپر والے درجے کا انکار کرے ہاں چوں کہ ان لوگوں نے اکس چیز کو مناظو اور منتشر مباحثہ کے ذریعے ندائس کیا غیر خلاسے دل کوصاف کرنے کے ذریعے ندائی نہیں کیا تواکس سے مووم رہنے کے باعث انکار کر دیا۔

اور جرا کرنی اہل مکاشفہ بی سے نہ ہوتو کم از کم غیبیت بر توابیان رکھے اوراس کی تصدیق کرے بہاں تک کہ تجربہ سے نودمثنا ہو کرنے صدیث شراعی بیں ہے۔

جب بندہ غازی کھڑا ہوتا ہے نوالڈتعالی اپنے اور بندے کے درسیان سے بردہ اٹھا دیتا ہے اوراکس کی طرف متوجہ
ہوتا ہے فرشنے اس کے کاندھے سے ہوا تک کھڑے ہوجا تے ہیں اس کے ساتھ غاز بڑھنے اوراکس کی دعا پر ایس کہتے ہیں ۔
اسمان سے بے کرغازی سے سرکے درمیان تک نبکی برستی ہے ابک منادی اعلان کرتا ہے کداگر یہ مناجات کرنے والاجا نتا
کرکس سے ہمکام ہے توادھ اُدھر متوجہ نہ ہوتا۔ اور ہے شک غاز لیوں کے لیے اُسمان کے وروازے کھول دہے جاتے ہیں۔
ادرا میڈ تعالی فرشتوں کی مجلس ہیں اپنے نمازی بندے پر فرز فرنا اسے دل

اسمان کے دروازوں کا کھانا اورالڈنال کا ذاتی طور پراس کی طرف متوجہ ہونا اس کشف سے کنا یہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا.

تورات میں لکھا ہوا ہے۔ ان اے انسان! میرے سامنے غاز رئیسے ہوئے اور رو تنے ہوئے کھڑا ہونے سے عاجز نہ ہوجا میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل کے قریب ہوا اور غیب سے توفی میرے نور کو دیکھا ، راوی کہتے ہیں ہما راہی خیال تھا کہ بہ رفت، رونا اور وہ کت دگی جے نمازی اپنے ول میں باتا ہے اور حب ہے قرب، قرب مکانی سے طور برنہیں ہے تو اس سے ہدائیت اور حمت اور میت اور میدوے کے اٹھ جائے سے طور میز قرب مراد ہے۔

اورکہا جاتا ہے کہ جب بندہ دورکتیں رفیصنا ہے نواس پرفرشتوں کی دس صغیر تبجب کرتی ہیں ہم صفی دکسس ہزار فرشتے ہوئے ہیں۔ اوراللہ تعالی ایک لاکھ فرستی سے کواس پرفرشتوں کے سامنے اسٹی خس پرفتر کا اظہار فرآناہے اس کی دھ بیر ہے کہ برندے کی غازیں قیام ، قعدہ ، رکورع اور سجدہ جمع ہوتے ہیں اوراللہ تعالی نے اسے چالیس ہزار فرشتوں بہت ہیں ہے ہو فرشتے تیام کرتے ہیں وہ قیاست کک رکوع میں نہیں جائیں گے سی ہو فرشتے تیام کرتے ہیں وہ قیاست کک رکوع میں نہیں جائیں گے سیدہ کرنے والے قیاست کک سرنہیں اٹھائیں گے اسی طرح رکوع اور قدی کرنے والوں کا حال ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرشت وں کواہنے قرب اور رفتہ سے ہواعز از عطاکی ہے وہ دائی ہاں کولازم ہے اور وہ ہمیشہ ایک طالت پر دہتے ہیں اکس میں کی، زیادتی نہیں ہوئی۔

اس بیالٹر تعالی نے ان کے بارے یں اوں خروی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ وَمَا مِنْاً إِلَّا لَ مَعْفَا مُدَمَعْلُومْ وَ (١) میں سے برای کے بیے مقام معلوم ہے۔ انسانی ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طون ترقی سکے اعتبار سے فرشتوں سے جد ہوگیا کیونکر دہ مسل قرب فداوردی ماصل کرتار ہتا ہے اور اس کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے لیکن فرشتوں ہوا کسی اضافے کا دروازہ بند ہے ادر مہر ایک کے لیے وہی مرتبہ ہی جس بروہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس بی وہ شفول ہے وہ اس کے غیر کی طرف منتقل نہیں ہوا اور نہ وہ اس کے غیر کی طرف منتقل نہیں ہوا اور نہ وہ اس میں کوتا ہی کرتا ہے۔

ارشار خلوندی ہے:

فَكَ يَسَنَكُ بِرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَلَا يَسْتَعِيدُونَ وه (فرنشق) الله تفال في عبادت سے تنجر نہيں كرنے في الله يَسْتَجِعُونَ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

درجات بي اصافه كي جاني غازب الله تعالى في ارست وفرال.

نَدُ اَ فَكُمْ الْمُتُومِنُونَ الَّذِينَ هُمُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

توامٹرنال نے ایان کے بعرضوص نماز حوفتوع سے ملی ہوتی ہے ، کے ساتھ ان کی تعرف فر مائی۔ بھر فلاح بانے والوں کے اوصات کا اختتام بھی نماز کے ذکر سے کہا فران فلاوندی ہے۔

اوروه لوگ جواین غانل مفاظت کرتے ہی۔

وَالَّذِيْنَ هُمُعَلَى مَلَدَ تَهِمُ يُحَافِظُونَ (٣) عَلَيْ الْمُعَافِظُونَ (٣) عِيرَانَ مَفَات كَ نَتِيجِ بِينَ فَرَايا ،

ہم لوگ دارث ہی بعنی جنت الفردرس کے دارث موں گے اور دہ اس بی ہمیشہ رہیں گے

اُولنِكَ هُمُ الْوَارِنَّوْنَ الَّذِينَ كَيْرِثُونَ الْفِي دُونَى هُمُ فِي هُاخَالِدُونَ رمى

تو بیلے انہیں فلاح کے ساتھ اور مجر جنت الفردوس کی وراثت کے ساتھ مومون کیا اور میں نہیں سمجتا کہ زبان کی بہتر رفتاری ، دل کی ففلت کے با وجود اکس درجہ کک پہنچا سے اسی لیے اللہ تنا الی نے ان کے مقابل کے دگوں کے بارے میں فرایا،

(۱) قرآن مجيد سورهُ انبياراً بيت غبر ١٩، ٢٠

(۱) فرآن مجيد سوره مومنون آيت منبر ٢

(١٧) قرآن مجيد سورة مومنون آيت نمر ٩

(۴) خَرَآن مجدِ سورهٔ مومنون آب نمبرن ۱۱

اسے جہنموا تم کس وجہ سے جہنم بیں چلے گئے تووہ کہیں گے ہم فاز لول بی سے نہ تھے۔

مَاسَلَكُكُدُ فِي سَقَيِ قَالُوا كَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ (١)

تونمازی می جنت الفردوس کے وارف میں اور وسی الله تعالی کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں اورانس بات کا اعزاز حاصل کرتے ہیں کرا دلتر تعالی ان کے دلوں کے قرب ہے۔ سم الله تعالی سے سوال کرنے ہیں کہ وہ میں ان لوگوں ہی سے کرد سے اور میں ان لوگوں کے عذاب سے بجائے جن کی باتیں انجی اور عمل مُرسے ہی وہی اللہ کریم احسان فرمانے والاسے اور امس کا احسان قدیم ہے اللہ تعالی کے مرفق بندے برحمت ہو۔

سنی جاننا چاہئے کرخشوع ایمان اور نفین کا نتیجہ و نفرہ سے سجو اسٹر تعالی سے بعدال سے عاصل ہونا

خشوع کرنے والوں کی نماز سے بارے بیں کمچھ واقعات

ہے جسے اس سے محصہ الا وہ نماز میں اور نماز کے باہر ھی خشوع سے کام بہتا ہے بلکہ علی کی بی بھی اور فضائے حاجت کے
وفت عبی ۔ کیوں کہ خشوع کا سبب اکس بات کی موفت ہے کہ اللہ تفالی بندے پر مطلع ہے نیز اسے اللہ تعالی کے جبلال اور
اپنی کو تاہوں کی بھی معرفت ہو۔ ان معارف سے خشوع بیدا ہو یا ہے اور سرنما زکے ساتھ خاص نہیں اسی لیے بعض اکا بر سے بارے

بین مروی ہے کہ انہوں نے اولٹر تفالی سے جبا کرنے ہوئے اور خشوع سے تحت چالیس مال تک اپنا کسروسمان کی طون نہیں کھا یا۔

بین مروی ہے کہ انہوں نے اولٹر تفالی سے جبا کرنے ہوئے اور خشوع سے تحت چالیس مال تک اپنا کسروسمان کی طون نہیں گھایا۔

اور صفرت رہیے بن ختیم اپنی انکھوں اور سرکواس قدر مھیائے رکھتے کو لیک سیمھتے یہ ابدیا ہیں۔ آپ بیس سال کہ مھزت عداستر بن سعود رضی الٹرعنہ کے پاس حاصر سوتے رہے تو حب بھی ان کی تونیڈی انہیں دیکھتی تو کہتی آب کے نابیا دوست انٹریف یہ کے ہیں جھزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنداس تو نگری کا ت پرمسکراد بھے ۔وہ جب دروازہ کھی کھی نے تو تونیڈی باہراتی اوران کور رہی کا نے اور آنکھوں کو بندے کی ہواد کھتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند جب ان کو د کھیتے

اور تواضع كرف والون كونوشخېرى سائين -

وكبيِّرِ المُعْجَبِرِبِينَ (٧)

رفرایا) امراتالاً کی قیم ااگرسرکاردوعالم صلی الدعلیہ وسی آب کود سیجے توخوش ہوتے۔ اوردوسرے الفاظ یں بیں بیں ہے کہ آپ سے مجت کرنے ۔ اور بیجی منقول ہے کہ آپ کو دیچے کرمسکواپٹر تے۔ ایک دن حضرت رہیج ہی خشیم حصر اللہ حذرت عبداللہ بن مسوورض اللہ عنہ سے ساتھ دہا رول سے پاس کٹے جب بھٹیوں کو دیجھا کہ انہیں وہونکا جا رہا ہے۔ اللہ سے شطے بند ہورہے ہیں تووہ بیہوش موکر گراہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسودرضی المدعنہ نمازسے وقت تک ان

١١١ قرآن مجدسوره مرز أبت ٢٧ ،٣١٠

۱۲) قرآن مجد سورة ج آيت ۲۲ www.makiabah-org

کے سر وانے بیٹے رہے لیکن انہیں افافہ نہ ہوا چنا نچر انہوں نے ال کواپنی بیٹھ مراٹھایا اور گھر لے گئے وہ اس وقت یک بہرش رہے جس وقت رپہلے دن) بیومشن ہوئے تھے۔ اس طرح ان سے پانچ نمازیں رہ گئیں محضرت ابن صعود رہنی اللہ عنہ ان کے سروانے بیٹھے موے کہتے رہے اللہ کی قسم ابیہ وہی خوت ہے صفرت رہیج فروایا کرنے تھے میں حب بھی نماز میں وافل ہوا تو مجھے صرف ہی فکررس کرکی کہتا ہوں اور مجھے کیا جواب سلے گا۔

حفرت عامری عبداللہ خشوع کے ساتھ نماز رکی سے فلے والوں ہیں ہے تھے۔ آپ جب نماز رکی سے آب دن ان آپ کی صاحبزادی دف بجاتی اوران عورتوں سے بائیں کرتی جوگھر ہیں آئیں لیکن آپ نہ توسنتے اور یہ سمجہ باتے ایک دن ان سے اپھیا گیا گیا ہے سانے سانے سے اپھیا گیا گیا ہاں سے بائی کہ بہرا اللہ تعالی کے سانے کھوا ہوں اور دو گھروں میں سے ایک واغرت کی طوت لوٹ کر جاؤں گا۔ یہ جھیا گیا گیا آپ بھی ہماری طرح نماز میں امور دنیا میں سے کچھ با نے ہی و فرایا بہیں بھوں کہ میں نماز میں نماز میں نیالات کے بہدا ہونے کی نسبت مختلف برجھوں کے ذریعے اپنے اور سے معلے کو ترجیح دیتا ہوں اور دہ فرایا کرنے تھے اگر بزدہ اٹھ جائے تو میرے لیتین برکھی اصافہ نہ دہوگا۔

حفرت مسلم بن بسارر صی اللّه عنه بھی ال لوگوں بن سے تھے اور ہم پہلے نقل کر سکے ہیں کہ نماز بڑھتے ہوئے انہیں مسجد کا منون گرنے کی خبر نہ ہوئی۔

سمنی مزرگ کے جم کا بک صدیکل مطرکیا دراسے کا شنے کی صورت محسوس ہوئی اور بینمکن ندتھا تو کہا گیا کہ انہیں نماز می سی بات کا احساس نہیں توباچنا نچرجب وہ نمازیں تھے توان کا عصوکا طب دیا گیا۔

بعن بزرگوں نے فرمایا « غاز کھزت سے ہے ہیں جب ٹم غازیں داخل ہو تو دنیا سے کل جاؤ۔ ایک دوسرے بزرگ سے بچھاگیا کہ کیا اُپ غازیں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا نئازیں اور بنداس سے باہر \_\_\_\_\_ ایک اور بزرگ سے بوجھاگیا کہ کیا ایپ کوغازمیں کوئی بات یا دائی ہے ؟ انہوں نے فرمایا کیا مجھے غاز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز بیند موگی کرمیں اسے یا دکروں گا ہے۔

صرت الودرداد رض المدينة فرايا كرتے تھے۔ انسان كى مجدارى بير سے كه وہ غاز شروع كرنے سے بيلے اپن ماجت كو بولكرت الرك مائة غاز كثروع كرسے اور بعن بزرگ وسوسول كے فون سے مختر ناز را معرف ترك وسوسول كے فون سے مختر ناز را معرف ترك وسوسول كے فون سے مختر ناز

ایک روایت میں ہے کہ صفرت عاربی یا سرمنی النہ عنہ نے مختصر نماز راج جی اپرالیہ قطان ! اکب نے ملی ہیکی میں نے خطر نماز راج جی ہے ، خوایا کیا اے ابوالیہ قطان ! اکب نے ملی ہیکی میں نے خطر اس نے جو میں کی اس نے خطر اس نے خطر اس نے خطر اس نے خطران کی صدود میں کی رہے دیے جا ہے ؛ انہوں نے عون کیا نہیں ، فربایا میں نے شیطان کے جولائے سے جو دی کی ہے کیونکہ کے رووعا مل صلی الله علیہ وسلم نے فربایا۔

اِتَ الْعَبُدُ لَدُیْسَ کِی الصَّلُوا اَلَّهُ لَدُیْسُ ہُن الس کے بیان اس کا میان کی میان کی میان کے بیان اس کا میان کے بیان اس کے بیان اس کی بیان اس کے بیان اس کی بیان اس کے بیان اس کے بیان اس کی بیان کی بیان

كَهُ نِصْفُهُ مَا وَلَا ثُلَّتُهُا وَلَا وُحُمُسُهَا كَانَ فَعَ بَهَا فَي وَتَهَا، بِانِجُوال، حِيثًا اور دسوال مصركيم عِمِي وَلَوْسُدُسُهَا وَلَا تُشْرُحُهَا - (ل) وَلُوب، نِين مَهَا جَالًا -

ہب فراتے تھے بندے کے لیے تمازے وی کچے لوگ لکھا جا آئے جے وہ کچے کا داکر ناہے اور کہا گیا ہے کہ حفرت طلحہ، حفرت زیر اور صحابہ کام رضی الله عنه کے کام کروہ تمام لوگوں کی نسبت بلی عبلی نماز براست تھے وہ فراتے تھے کہ ج شیطان کے وسوسول سے بچنے کے بلے علدی کرتے ہیں۔

اكم روايت بى جەحفرت عمفاروق رفنى الله عندى مسرمدفر مايا ـ

ی طرف متوجیرتا ہے،

ف سومیم برا ہے ، حضرت ابوالعالیہ سے اس آیت کے بارے بیں بوجھا گیا۔ الَّذِینَ مُسُمُعَنُ صَلَا نِهِمْ سَاهُونَ (۲) وہ لوگ جوابنی نمازسے خافل موتے ہیں۔ نوائموں نے فوایا وہ ادمی جونمازیں بھول جاناہے اورا سے معاون ہیں ہوتا کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں جفنت رکعات،

حفرت حسن بصری رحمادلله فر مانے بی الس سے مرادوہ تنخص ہے جونماز کے وقت نافل رہتا ہے حتی کم وقت نکل

ان میں سے بعن بزرگوں نے فرمایا میروہ شخص ہے مرحوا ول وقت میں نماز بر سے بیزوش منیں ہوتا اور قضا ہوجانے

پر علیں نہیں ہوتا نہ وہ جلدی کرنے کوئیکی سمجھ اسبے اور نہ تا خبر کو گنا ہ خیال کرنا ہے۔ جان لو! نماز کا کچھ حصہ شمار ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور بعض نہیں لکھا جاتا جیسے روایات میں آیا ہے اگر جہ فقیہ کھے نزدیک نماز کی صحت تقت مہیں ہوتی لکین اس کا ایک اور مفہوم ہے جوہم نے ذکر کیا ہے اور اُکس معنی مراحا دبیث

دلان كرقى بى كيونكر حديث شرايف بى بى كم حَمُّرُنُّ فُكَانِ أَنْفَى الْمِنِ بِالنَّوَا فِلِ (٣)

فرائض کے نقصان کونوافل کے ذریعے برراکیا جاتا ہے۔

(١) مسندانام احمد بن صبل حلد مه ص ١٢١ مروبات عمارين ياسر (٢) فران مجدسورهٔ ماعون آست ٥

رس استن سبقى جديرص ٨٨ سه باب ما روى في أغام الفرايشة

ایک مدین میں ہے حفرت عیلی علیہ الدہ منے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارمٹ دفرنا ہے۔ " میرسے بند سے فرائض کے ذریعے مجھ سے دمیر سے عذاب سے نجات بائی اور نوافل کے ذریعے بندہ برا قرب عاصل کرتا ہے " (۱)

رسول اكرم صلى المرعليدوك مف فرايا:

نَالَ اللهُ تَعَالَى لَوَيَنَجُوُمِنِي عَبُ دِئَ إِلَّهُ بِأَدَاءِ مَا انْتَرَضْتُ عَلَيهُ و (٢)

الله تفالی نے ارمث دفر مایا میرا بندہ میرے عذاب سے نجات عاصل نہیں کرسکت جب ک اس چیز کوادا مذکرے جوہیں نے اس رفرض کی ہے۔

ایک روابیت بی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز طرحتی تو ایک آبیت کی قرارت کی واردی سلام بھیر نے کے بعد فرطا میں نے کیار طرحا ہے ؟ صحابہ کوام نما موسش رہے ،آپ نے تصرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے لوجھا تو انہوں نے عرض کیا آپ نے فلال قلال نمان سورت بڑھی ہے اور فلال آبیت جھوڑدی میں معلوم نہیں آیا وہ آبیت منسوخ موگئی یا اٹھا لی گئی سے اور فلال آبیت جھوڑدی میں معلوم نہیں آیا وہ آبیت منسوخ موگئی یا اٹھا لی گئی سے آب نے فرایا ۔

ا سے آبی اتوا کس کے بیے ہے ربینی ہر بات یا در کھنا تیرے شا یا ہن شان ہے کیونکہ صفور علیہ السام نے اہنیں سب سے
بڑا فاری فرار دیا تھا) چر دوسرے معا ہر کرام کی طون متوجہ مو کر فرطا ۔ ان توگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نمازیں حاصر موتے
ہیں اورانی صفول کو پولکر نے ہی ان کا نبی ان سے اسے ہوتا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان کے رب کی کتاب
سے کہا پڑھ رہا ہے ب نوابی اسرائیل نے اسی طرح کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے دیا تھا تو اللہ تعالی ہے ساتھ عالی ہوتے ہوتے ہوتے جس طرح متوجہ
اپنے بدنوں سے ساتھ عاصر ہوتے ہوا ورانی زبانیں مجھے دیتے ہوئین دلوں کے ساتھ مجھ سے عائب ہوتے ہوتے ہوتے جس طرح متوجہ
ہوتے مودہ باطل ہے " روا

یدائس بات پر دلالت میسی کرامام کی قرائٹ کوسٹنا اور سمجھنا خود قرآت کرنے کی طرح ہے۔

بعض بزرگوں نے فر بایک ایک شخص سجو کرتا ہے اس کا خیال ہتوا ہے کہ اس سنے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب
عاصل کرلیا عالا نکہ اس نے سجد سے بیں جوگنا ہ کئے ہیں اگر انہیں اہل مرمنہ پرتقت ہم کیا جائے تو وہ ہاک ہوجا بی، اور ایسی اللہ مرمنہ پرتقت ہم کیا جائے تو وہ ہاک ہوجا بی، اور ایسی کو دل خوابا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کررہا ہتوا ہے اور ایسی کا دل خوابشات کی طرف جھکا ہتوا ہے ، باطل کا مث بدہ

فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کررہا ہتوا ہے اور ایسی کا دل خوابشات کی طرف جھکا ہتوا ہے ، باطل کا مث بدہ

ر) قرت القلوب ج من سورات بالصلاة (٧) قوت القلوب ج من سوراكتاب الصلاة

کرر ام ونا ہے جو اس پر غالب ہوتا ہے ۔۔ رب جو کھی بیان کیا گیا) یہ ختوع کرنے والوں کی صفات بیں گذشتہ تقریب کے ساتھ ساتھ بید وا قعات اور دوایات اس بات پر دلانت کرتی ہی کہ نماز بین اصل بات خشوع اور دل کی حاصری ہے اور طالت ففلت بین محض او بر بنجے ہونا اکفرت بین بہت کم نفع دے گا واللہ اعلم بالصواب ہم اللہ تعالی سے مسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

## ي يوقعاباب

## امامت كابيان

## امام برنمازسے بہلے، فرات اورار کان بن بنرسلام کے بعد کیا کیا آئیں لازم ہی

تازسے بیلے تھ امور لازم بن ،

ا بولوگ اس کی امامت کو بیندند کرتے ہوں ان کا امام ند بنے اگران کے درمیان اختا دن ہوتو اکثرت کی رائے کو کھیں اور کم ہوں نیوان کی رائے کو کھیں اور کم ہوں نیوان کی رائے تربادہ معتبر ہوگ رحدیث شریف ہیں ہے۔

این قسم کے آرقی ایسے ہیں کر ان کی نمازان کے سروں سے
اکٹے نہیں پڑھتی بھا گا ہوا غلام ، ایسی عورت جن کا فاوند
اس سے نالرص ہوا وروہ الم جولوگوں کی الممت کروا تا
ہے حالاں کہ وہ اسے نابسند کرتے ہیں ۔

مَّلُهُ ثُنَّ كُوْتُجَاوِزَصَلَاتُهُ مُرُوُّسُهُ مُرَ الْعَبُدُ الْابِقُ وَامْرَلَا لَا زَفِحِهَا سَاخِطً عَلَيْهَا وَإِمَامُ اَمَّرَ فَعُومًا وَهُدَد كَ هُ عَلَيْهَا وَإِمَامُ اَمَّ فَعُمَّا وَهُدُد كَ هُ كَارِهُونَ (١)

جس طرح توگوں کی ناپ ندیدگی کی صورت میں آگے بڑھنا منع ہے اس طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جب بہتھ کے وئی زیادہ علم طلا سو تو ارک آگے بڑھ کرا امت کروا نے البتداس سے ہتر شخص آگے بڑھنے سے نو درک جائے تو بد آگے موسکتا ہے اگران با توں میں سے کوئی نہ ہو توجب اسے آگے کیا جائے اوروہ اپنے آپ میں مشرائط ایا مت بھی یا ہو تو آگے با جائے اوروہ اپنے آپ میں مشرائط ایا مت بھی یا ہو تو آگے بڑھ جائے۔

اس وقت ایک دوسرے کو اکے کرنا رہنی است کو دوسروں پر ٹمال و نیام کروہ ہے کہاگیا ہے کہ ایک جاعت
ف اقامت کے بعد ایک دوسرے کو اکے کرنا نٹروع کیا تو انہیں زبین میں دھنسا دیا گیا۔ صحابہ کام کے بارے میں
جومروی ہے کہ وہ دوسرول کو اکے کرتے نفصے تواس کی وجربہ تھی کہ وہ جس کوا دلی سیجھتے اسے ترجے دستے یا انہیں
بحو لنے اور دوسروں کی نماز کا صامن بنے سے در محموس ہوتا تھا۔ کیوں کرا ام مقدیوں کی نماز کے صامن ہوتے ہی اور ان میں سے جواماس کا عادی نہ موان تو بعض اوقات مقدیوں سے حیا کرتے ہوئے اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہو

جاً اور نمازس اخلاص بافى ندرت بالخصوص جرى غازون من ايسا موجاً ناكس بيعجن صحابه كرام نے عاز برا حالے سے احزار ي تواكس كي بدوج تعي-

اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا .

امام ضامن مؤنا سے اور موزن امانتدار۔ ٱلْوَمَامُ صَامِنٌ وَالْمُورِّدِينُ مُوْتِمِنَ - (١) توانوں نے فرمایکہ اس رامامت) بیں خانت کا خطرہ یا جاناہے

ایک حدیث شرافیت میں سے رسول اکرم صلی الشرطلیہ وسلم نے فرمایا۔

المم، امن ہے لیں جب وہ رکوع کرے تو تم علی رکوع کے الم ٱلْدِمَامُ آمِينُ فَاذَارَكُ فَأَزُكُو وَأَذَا سَجَدَ فأسجُدُوا (۲)

ادرایک صریف شریف ی ہے:۔

فَإِنْ ٱتَّمَّ فَكُهُ وَإِنْ نَفَصَ فَعَكَبُهِ لَاَ عليهمدرس

ای دے نبی اکرم صلی اوٹر علیہ وسلم نے دعا مانگی -ٱللَّهُ حَوِّا دُسِنِهِ الْحَرِّمَتُ لَهُ وَاغْفِرُ

يا الله! المول كى البخائي فرطا ورمؤزنول كو يختش وللمُوذِنَّابِينَ- رم) اورطلب من مغفرت اول بے كيونكر مرايت كا اراده مغفرت كے ليے كيا جاتا ہے۔

اور مرب تركف س

مَنُ آمَّ فِي مَسْجِدٍ سَنِعَ سِنِيْنَ وَجَبَيْتُ

یوشفی کی سحدیں مات سال نماز طرصائے الس

اگرده خاز کو براکرے نواسی کا فائدہ ہے اور کی کھے نواسی پرگناہ ہے مقد بوں پر نہیں -

(١) جامع تر مزی جلداول من ، ۵ باب معاوان الدام صافن (٢) صبح سخارى طداول ص ٥٥ إب اغا حيل الام م ليوهم يه رم) مبح بخارى جدادل ص ٩٩ باب اعاميل الدام موتم ب (م) جامع ترندی جار آول ص > و باب اجاران الا ام صامن

کے بلے حاب کے بغیر بنت واجب ہوگئ اور مس نے چاليس سال اذان دى وه حاب كے بيزجنت بين داخل كَهُ ٱلْجَنَّةُ بُلِكُ حِسَابِ وَمَنْ ٱذَّتَ ٱلْكِيْنَ عَامًا وَخَلَ الْجَنَّة بِعَثِيرِ

اسی لیے معابہ کرام وا ٹیار سے طوریر) دوسروں کو اگے کرتے تھے۔

ج جب طرح حكراني اورضلافت كارتبه افضل ب كيول كرهنورعليه السلام في فرايا ،

كَيْوَمُدُّ مِنْ سُلُطًا بِعَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَة عادل بادشاه كابك دن سترسال كى عبارت ساففل

بكن أكس مي خطرات بن اسى ليه افضل اورزياده مجدار آدى كواسك كرنا افضل ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه وك عرف على الم

تمنارے ام تمہارے مفارشی ہوں گے۔

اَلْمُنْتُكُوشِفُعَاءِكُفُ (٣) آب نے فرایا و

وہ تمہارے نمائندے ہوںگے۔ ہندا جب تم اپنی نمازوں کو باک کرنا چاہتے ہم تو اور چھے لوگوں کو امام بنا کی ۔ بعض بزرگوں نے فرمایا بنیاد کرام سے بعد علاء سے افضل کوئی شخص نہیں اور علاء کے بعد نماز رطبط نے والے امام سے کوئی شخص افضل نہیں کمیزنکہ برلوگ اسٹر تعالی اور اکس کی خادق کے درمیان کھرٹے ہونے ہی انبیاد کرام کو براعز از نبوت سے ، علی وکوعلم سے اور امام کو نمازے حاصل ہوتا ہے جودین کا ستون ہے۔

اوراس دبيل كي بنياد ربصا بركوم رض الله عنهم تصحفرت الوبكر مدليق رضى المرعن كوفلا فت مح بليم م مح كرف ير استدلال كي حب انهول نع فرمايا ،

ہم نے دیجا کہ نماز دین کا سنون سے تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے اسٹنفس کو گینا جے رسول اکرم صلی المرعاليہ والم

(۱) سندرك للحاكم علداول ص ٥٠٠ كذاب العلاة قوت الفنوب علد ٢ ص ٢١٢ الفصل الثالث رى نصب الراية علدى ص ١٤ كذب الناسك (٧) د مندرك معام ملدا ص ٢٧٧ كتاب معزفة العابر www.maka

نے ہمارے دین داما مت نماز) کے بلے بہند فرمایا تھا۔ دا، اور صفرت بدال رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام اسی لیے مقدم کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیں اذان کے سلئے پ ندفرمایا ر۲)

ایک روابت میں ہے کہ ایک تنحص نے عرض کیا یا رسول انڈ! مجھے ایساعمل بٹا ہے جس کے ذریعے ہیں جنٹ میں دافل ہوجا وک آپ نے جس کے ذریعے ہیں جنٹ میں دافل ہوجا وک آپ نے دوایا مؤذن بن جا ، عرض کیا مجھے اس کی طاقت نہیں آپ نے فروایا " ام بن جا " اس نے عرض کیا مجھے اس کی طاقت نہیں ہے آپ نے فروایا ام سے بیھیے نماز برجھے آپ نے برخاکی کوئکر افرایا ہو کہ ہے اور امامت بردامت دور سرول سے اختیار میں ربعنی لوگ اس کو آسے کو کریں گے توام بنے گا) بھر آپ نے خیال فروایا کہ شاید رہے اور امت برخال میں ہے اور امت برخال میں ہوئے گئی جھر آپ نے خیال فروایا کہ شاید رہے اور امت برخال رہے۔

سونتیری بات بر ہے کر ام کونماز کے اوقات کا خیال رکھنا جا جیئے بیس اول رستحب وقت میں نماز بڑا ہے تاکم

الدنغالي كرصاحا صل كرسك -

مدیث شریف بین رسول اکرم صلی المطعلیہ و سلم سے اس طرح منقول ہے کہ شروع دقت بین نماز کو آخر وقت براس طرح فضیلت ِ حاصل ہے جس طرح آخرت کو دنیا برفضیلت ہے رہ)

اورا یک دوری مدیثیں ہے،

بندہ اُخروقت میں نما زیرِ صابے نواگر جربیفاز اسسے فوت بنیں موتی کین مورث روع وقت سے روگئی ہے تو وہ وقت اس کے بیے دنیا اور ما فیماسے بہتر تھا۔

إِنَّا اُلْعَبُدَكِيْصَلِّى الصَّلاةِ فَيُ الْحِرَوَثُنِيْهِ الصَّلاةِ فَيُ الْحِرَوَثُنِيْهِ الصَّلاةِ فَيُ الْحِرَوَثُنِيْهِ الصَّلَاةِ فَيُ الْحَرَوَثُنِيْهَا وَكُمُ الْفُكُمُ وَثُنِيْهَا وَمُنْ الْفُكُمُ وَثُنِيْهَا وَمُؤْمِنَا لَهُ فَيُرُكُمُ وَمُنَا اللّهُ فَيُكَادَّهُ اللّهُ فَيْكُادَهُ اللّهُ فَيْكُادُهُ اللّهُ فَيْكُادُهُ اللّهُ فَيْكُادُهُ اللّهُ فَيْكُادُهُ اللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ فَيْكُلُونُ اللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جماعت کی کثرت سے انتظار میں نماز کو رمستخب وقت سے ہوئو نہ کرسے بلکہ لوگوں جا ہے کہ وہ پہلے وقت کی نفیدات عامل کرنے کے بیے جلدی کریں ایساکرنا جماعیت کی کثرت سے زیادہ نفیلت کا باعث ہے سورت سے لمباکرنے سے جمی افضل ہے، کہا گیا کہ صحابہ کوام دیا بزرگان دین ) جب دوا کھے ہوستے تو تنہرے کی انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور حیب جنازسے یں

ره) سنن دار قطني جلداول من مربه ٢ بأب النبي عن الصافة بعيصلاة الفر

<sup>(</sup>١) تون القلوب حبر ٢ ص ١٢٠٨ لفصل الله لت والاربيون

<sup>(</sup>H)

رم) بمح الزوائد مبداول من ٢٢٧ باب فضل الاذان رم) النزعيب والترسيب جلداول ص ٢٥٦ الزعيب في السلوة في اول وقتها

عارادی جمع ہو جائیں تو یا تحوی کا انتظار سی کرتے تھے۔

ایک مزنیرحات سعز بی بنی اکرم صلی التی تعلید کر المهارت کی وصر سے فیر کی غاز بن تا فیربوگی نو انتظار کی بجائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوت رضی التی عند کو اُسکے کردیا گیا نو انہوں نے غاز بیٹر صائی حتی کررسول اکرم صلی التی علیہ وسیم سے ایک رکعت رہ كى اوراكب نے اسے كوئے بوكر بڑھا ـ دادى فواتے ہى -

ی درد پ سے سے سے حرب ور بڑھ اور دوں ہوئے ہے۔ اسس پر ہم خوف زوہ ہوگئے تورسول اکرم ملی انٹر علیہ دسے نے فرایا تم نے اچھاکیا اسی طرح کیا کرو (۱) دایک مرتبہ )آپ کو نماز ظہری تا خیر ہوگئی توصحا ہر کرام رضی انٹر عنہ سے صفرت ابو بجرضی انٹرونہ کر اُسٹے کردیا رسول اکر م صلی انٹر علیہ وسے تشریف لا سے تو وہ نما زر بڑھا رہے شھے چنا نچر آپ ان سکے پاس کھڑے سوگئے (۲) امام بر مؤون کی انتظار مازم نہیں البتہ مؤون بر افاحت سے بیے امام کی انتظار ما در مہیںے اور حب امام آجا سے تو عیر

ہ ۔ چوتھی بات بر ہے کہ خانص اللزنعالی کی رضا سے بیے المات کروائے اور طہارت اور باقی شرائطیں المترتعالی کی المنت

افلص برب كراس براجرت مد ي رسول أكرم صلى المعليدوس لم في حضرت عثمان بن الواص تقفي رضى المرعنه كو مكم دين بوك فرايا ،

اِتْخِذُ مُؤَذِّنًا لَوَيَاخُدُ عَلَى الْدَ دَانِ الْجِرَّادِسِ ايك موذن ركور اذان يراجرت ندل

اذان غاز کاوسبیہ ہے توامامت پراج ت دلیناز بادہ مناسب سے اگر سجد کی آمدنی ام کے بلے وقف ہواور وہ اسسے سے بابادت ، كى طوت سے با توكوں كى طوت سے انفرادى طور بر مجدور با جائے توبيروام نہ موكا مكن كروه ہے - اور تراویج براجیت کی سبت فرض فاندل برا مرت لینا زیاده کروه سے ۔اور ساجرت وہاں حاضری کی بابنی اور ماعت فائم کرنے کے سلسے میں سجد کے معاملات کی نگرانی کے سلسے میں موگ نفس خاز مرتب داج کے زمانے میں اگرام کو تنخواہ وغیرہ نہ دی جائے فودقت کی پابندی نم ہوسکے گی اور تمام نظام خارب ہوجائے گا اس سے وقت کی پابندی کی تنخواہ دی جاتی ہے ١٧ ہزاروی) جهان مك الم نت كاتعلى سي تووه بالمني طور برفت ،كن مجيروالدكناه صغيرو براصرارسي باك مونا سي بيشخس الممت كي ذمدواری ای انتاب وہ پوری کوشش سے سا غدان کا موں سے نیچے کونکروہ قوم کے لیے ترجمان اور سفارش کی طرح ہے

وال صبح مسلم حاداول ص ١٨٠ باب تقديم الجاعنة من لصلى بعلم

<sup>(</sup>٢) مصح مسلم علد أول ص ١٨٠ باب تقديم الجماعة من لصلي بعلم

رس مسندام احمين صنب علد من ١١ مرويات عثمان بن الي العاص

ہذا وہ قوم میں سے اچھا کہ وہ ہونا چا ہیئے اس طرح ظاہری طور پر صدف اور نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری سے کیوں کہ اس پر صرف وہی مطلع ہزنا ہے اگر نماز سکے دوران با دا جائے کہ وہ سے وضو تھا یا اسس کی ہوا خارج ہوتی سیے تو منزم کرنا مناسب بنیں بلکہ ورشخص قرب میواس کا باقد بحرار کراسے خلیفہ بنا کے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوغازے ووران جناب یادائ توائب نے خلیفہ بنا کرغل فرایا پیروائس اکر نمازین شا مل ہوگ وا)

حفرت سفیان نوری رحمدا مندفر ماتے میں مرنک و مرکے بچھے غاز را مستقے برنکن مادی شرانی ، ظاہری فاسی ،

والدین کے نافر مان ، بری اور بھا گے بوٹے علام سے سجھے نہ ر شھو"

٥- بانجوں بات یہ ہے کرجب کے صفیں سیطی نہ ہوجائی بجیرنہ کے دائیں بائی دیکھے الرکوئی خلل دیکھے توصفیں بار کرنے کامکم دے کہا ہے کم صابر کام کانھوں کو برابرر کھتے اور ایر این کو بدائے۔ اور سب نک مؤذن افا من سے فالغ منہوجا سے امام بجیر نر سمے اور موذن ، افا مت کو افان سے اثنا مؤخر کرسے کہ لوگ نماز کے لیے تیاری کرلیں صریب مشریف

موذان، اذان اورا فامت محدرسیان آنی دیر هر سے کر کھانا کھانے والد اپنے کھانے سے اور بیٹیاب کرنے والے اپنی حامجت سے فارخ ہوجائے رس کیونکہ بیٹاب اور قضائے حاجت دورکی شدت والے کو نمازسے منع کیا گیا

(م) اوراك نے غارعت رسے كانا مقدم كرنے كامكم ديا تاكرول فارع بوجائے ره) ١- هلى بات يرب كالكرين ميداور بافى تبكيرات بي معى ايني آواز بلندكرك اورمقتدى صوف اتنى بلندكرك انودس مے ام ، امت کی نیت بھی کرے تاکہ صنیات ماصل کرے مقدی اپن تکیر کو ام کی تکریے موخر کرے اور اس كے فارغ بوتے يراث وع كرے - واللہ اعلم-

قرأتِ قرآن .

فرات كى دمرداريان تن بى -

و- البيدادي كارح نناوا وراعوذ بالله دنيز بسمالتر آسته ريسه حب كرصيح كا درى غاز، اورمغرب وعشاء كى

<sup>(</sup>١) مسندام احدين منبل ميده ص اله مروبات الربكوه-

<sup>(</sup>١١) برعدت وه نباعمل سے حس کی وجہ سے کوئی سنت اُکھ جائے یا شرویت بی اس کی کوئی دلیل نہو ١٢ مزاردی -

<sup>(</sup>١١) مندا ام احدب صبل حلد ٥ص ٢٥ امروبات الى بن كعب

<sup>(</sup>٧) مين مسلم جلداول ص ٢٠٠ باب كراستدالصلاة الطعام

دوسراسكنداكس وقت مع جب امام فاتحرس فارغ بوناكر و فنف حريك سكة بين فاتحريط الم ، فاتحركو بيراكر ك اورير كل المريك المريد كل ال

قیسراسکنداس وقت ہے جب سورت سے فارخ ہو برکوئے سے پہلے ہے اور بیسب ہے کہ ہے اور براتنا ہی ہے کہ قرادت کو تنجیرسے جا کر درسے ، کو نکہ ان کو ملانے سے منع کیا گیا ہے اور امام کے بیچے تقدی مرف سورت فاتح پڑھے د مهاری فقہ منفال کے امام کے بیچے فاتحہ پڑھا جی جائز نہیں ۱۲ ہزاروی) اوراگرام خاموش مزمواسکند نہ کرنے) وراگرام خاموش مزمواسکند نہ کرنے والد امام موگا ۔ اوراگر تفتی بلند آواز والی غاز میں دور مورنے کی وجہ ہے قرات مرسن سکے ساتھ ساتھ بڑھے کو ام کرنے والد امام موگا ۔ اوراگر تفتی بلند آواز والی غاز میں دور مورنے کی وجہ ہے قرات مرسن سکے یا میری غاز موتوسورت بڑھنے یں کوئی حرج نہیں داخات سے نزدیک نہیں پڑھے گا

رج) تیسری ذمه داری ہے کہ جسم کی غازیں دولمی ایسی صورتیں بڑھے جن کی آیات سوآیات سے کم ہوں کیونکہ فیمر کی قرآت کو طویل کرنا اوراسے اندھیرے بن بڑھناسنت ہے اور دوشتی سے فارغ ہو تنے بن کوئی خرج نہیں دہارستاب ہے کہونکہ کیوں کہ صفورعلیہ السام نے فرمایا جسم کوروسٹن کرو۱۲ ہزاروی) دوسری رکعت بین سورتوں کے اخرسے تیس بائیس آیات پڑھنے یں کوئی حرج بہنی بیان تک کر سورت کوختم کرے کیوں کہ بیعام طور پر نہیں بڑھی جاتیں بہنا وعظیمی زیادہ پہنچنے والی بن اور

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد عبد ۲ ص ۱۰ باب فی سم انترالزحن الرحم -(۲) مسندلهم احدین صنبل حبد دص ده امروپات سمره بن جذب

عور و فکرکوز بادہ دعوت دہتی میں بعن علی دنے سورتوں سے آغازے کچھرٹر ھنے اور باقی کو ھپوٹر دینے کو مکر وہ قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی انڈ علیہ دسلم سے بارسے میں مروی ہے آپ نے سورہ یونس کا کچہ صدیڑھنا جب صفرت ہوئی علیہ السلام ا ور وعون کے ذکرسے نورکوع تین علے گئے۔(۱)

اور میری مروش ہے کرحفور علیدالسلام نے فجریں سورہ بقرہ کی ایک آیت "فُنْوَلُواْ اُمَّنَا مِا اللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِکْفِیکا زُن) درم وہم الله تعالیٰ برامیان لائے اور اس برپوکھی ماری طرف

يوهى اوردوكرى ركعتيى -رُبِنَا امِنَا بِمَا اَنْزَلْتَ (٣) رائے مارے رب مماس تیزرایان لائے جو توف آماری ا پڑھی اور حضرت بال رضی اللرتعالی عنہ کوسا کہ وہ کہیں کہیں سے بیٹے تو اکیا سنے اس سے بارسے ہیں پوچھا انہوں نے رَبُّنَا امَنَّا بِمَا انْزُلْتَ رس

عرض كم من طيب كوطيب سے ملاما موں تواكب في طاياتم نے اچھا كيا ۔ (م)

اورظرى غازى طوال مفعل دسورة حجرات سے سورة بروج تك ابي سے تعبين آبات برا صے عصري اس كا نصف اور مغرب یں مفتل کے آخرے دینی سورہ لم کین الذین سے آخریک) سور توں میں سے) رط ھے۔

رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے آخری غاز، مزب کی غاز برطعی اور اس میں سورہ مرسات کی تدوت کی اوراس کے بعداك في انتقال فرا في كمان في غارض برهي - (٥)

فلامرس مے کہ نازیں تحقیف بہترہے بالخصوص حب لوگ زبادہ ہوں۔

الس رخفت كے سلسے بن بنى اكر مسلى الله عليه وسلم نے فر مایا:

إِذَاصَلَى آحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْبُحَقِفُ مَا تَعَ مَا تَعَ مَا صَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ا إِذَاصَلَى آحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْبُحَقِفُ مَا تَعَ مَنَ الْمُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ا فِيهُ مِدَ الصَّغِيفُ وَالْكِبَ بُرِ وَذَا الْحَاجَةِ - (١) بِرُها مَ كُيونَكُ ان بِي كُرُ ور لِورْ صَاوركام كاج والعِي بَوْمِي -

١١) سنن ابن ا جرص ٥٥ باب الفرأة في صدة الفي

(٢) قرآن مجيد، سورة بفره آيت ١٣٦

(١١) سورةُ آل يران آب ٢٥

(١) ميم ملداول من ادم كتاب العلولة

(٥) سنن الى داؤر جلداول ص ١١٤ باب قدر القرأة في المغرب

(١) صبح مسلم عبد اول ص مدا باب الرالائمة بخفيف الصارة

البترجب اكبي غاز برصے توجس قدر دل جا ہے لمباكرے حزت معاذبن جل رضى الله عند نے وكوں كوعثاد كى نماز رہوائے ہوئے سورة بقرہ برخصت آب شخص سنے نماز تو گرا مگ كمل كى دوسرے حزات نے كہا بیشخص منافق ہوگیا ہے جنانچہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى فارست معاذبا الم صلى الله عليه وسلم كى فارست معاذبا الم صلى الله عليه وسلم كى فارست بين شكابت كى تو آب نے صفرت معاذرہ الله عليه وسلم كى فارست بين شكابت كى تو آب نے صفرت معاذرہ الله على مورارث دفر ما بالم سے معاذبا الله كوك كوفت بين الله التے بود۔

"سَبِّح إِسْعَرَبِكَ أَوْعَلَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ادروَالشَّمْسِ وُصَنَّحَاهَا "بِرُصاكروردا) اركان غازك سليلي بي الم كانبي ذمر داريال سے.

(۱) رکوع اورسیده بن تحفیف سے کام الے بین تسبیجات سے زیادہ نہ برط سے معزت انس رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمانے بن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑھ کرکسی کی نماز کو کمل اور ملکا بھلکا نہیں دیجھا رہی

ہاں بیھی مروی ہے کہ حضرت انس بن الک رض المترفنہ نے امیر درنیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضیا المرفنہ کے بیچے غاز پڑھی نوفر وایا بیں نے کمتی خس کے بیچھے نماز نہیں پڑھی کہ اس کی غاز رسول اکرم صلی الشرعلیہ دسم کی نماز کے زیادہ مثنا برہو رائے اس نوجوان سکے ۔۔۔ انہوں نے فروالی ہم ان (محضرت عربن عبد العزین کے پیچھے دس دس مار تب ہے برٹر صفتے تھے (م) اور ایک جمل روایت بیں ہے فروا تے ہیں ہم نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسم کے پیچھے رکوع اور سجد ہے ہیں دس دس دس دس با تبہیا مرفر صفتے تھے۔ بی

براجها ہے دیکن جب اجتماع زیادہ موتو تب نے بیات پڑھنا زبادہ بہزہے جب مقتدی موت دہ لوگ موں جنہوں نے اسٹ کا بیٹ آب کو دین کے لیے وقف کررکھا موتو دس تسبیات پڑھنے بی بھی کو فر محرج نہیں ان اور بات کو بوں جمع کیا جاسک ہے نیزادام کورکوع سے سراٹھائے موئے "سمع آمٹر لمن حمدہ " کہنا جاسیتے۔

> (۱) مسندا ما مهرین صنبل جلد سوس ۹۹ ۲ مروبات جابرین عیرا مشر (۲) مهر پنجاری جلداول ص ۹ ۲۱ باب من تطوع فی سعر (۳) مسنون الی والحد حلدا ول ص ۱۲۹ باب الدعا وفی الصعواة (۲) تفرت الفقوب جلد ۲ ص م ۲ کتاب الصلواة

ره ، صح شارى ملداول ص ٩ وباب منى بسيدمن خلف العام

كماكيا ہے كہ نماز كے سلسليس وكر تين صورتوں ميں أئيس سے ايك كروہ تحيس نمازوں كے تواب كے ما تھ آئے كا-اور سے وہ لوگ بن جوامام كے بعد ركوع كرتے بن ايك جماعت إيك نماز كے ساتھ اسے كى يہ دہ بن جوامام كے ساتھ برابرى كرتے بن اور کھیلوگ نماز کے بعنر آئیں گے یہ وہ لوگ میں جوامام سے سبقت کرتے میں۔ اس سے میں اختلات ہے کہ آیا امام کور کوع ي وگوں كے شامل مونے كا نظار كرنا جا جئے ناكہ اسے جاعت كى فضيات عاصل موا ور امنيں سركوت مل عائے شايد بتر سے كم اغلاص کی صورت میں ایسا کرتے میں کوئی عرج نہیں جب کہ حاضرین کوئی فل ہر فرق نہ بڑے کیونکہ غاز کوطویل نمرتے ہی ال سے

رم تبسری ذمدواری یہ ہے کہ غاز کوطوالت سے بچانے کے بلے مقدار تشہدیر دعامے تشہد می اضافہ کرے اور دعا مِن اپن خصیص نارے بلہ جمع کاصیعہ لانے ہوئے ہوں کہے اللّٰہ مَا غُفِي كَنَا را اللّٰهِ مِن جُنْس دے) اغْفِرُ لِي رمجم حِنْ دے انکے امام کے لیے اپنے اکب کو مصوص کرنا کروہ ہے۔

ت بدير بركات جورسول اكرم صلى الشرعليه وسلم سعموى بن يرصف بن كوفى خرج نهين . وه كلمات بربرا -اسے اللہ! م جنم کے عذاب اور عذاب قرسے نیری ساہ جاہتے ہی زندگی اورون کے فتنہ سے اور سے د عال کے التنه سے نبری بناہ جاہتے ہی اورجب توکسی قوم کو آز ماکشن ين لاالنه كاراده كرت توي فتنه سے محفوظ ركھت وك

نَعُوْذُ بِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّءَ وَعَذَابَ الْقَثَرُ وَنَعُوْذُ كِلِكَ مِنْ فِتُنَةَ الْمُعَبِكُوالْمُمَّاتِ وَمِنُ فِتُنَذِهِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَلِذَا ٱلدُّتَ بِقَوْمٍ نِرِثُنَّةً فَانْبِضْنَا إِنَبُكَ غَيْرَمَفُتُونِ

كي كي بي كر دجال كوهيج بإتواكس بي كيت بي كروه بيت زياده فاصله طي كرسه كا اورير عبي كي كراكس كي ايك آنكه

نازسے باہرا نے کے موقع برننن دمردارباں ہیں۔

بہی م که دونوں سلاموں میں غازیوں اور فرٹ وں برسلام بھیجنے کی نیت کرے۔ دوسری برکرسدام بچرنے کے بعد وی گھے سے جب اکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسم ، معفرت ابو بکر صدیق اور حفرت عمر فاروق رض الله عنہا نے کیا ۲۱) میفرنفل دور ری جار براسے اور اگراکس کے بیجے ورتیں مول توان کے دابس جانے ک ندا تھے۔ ایک مشہور مدیث میں ہے۔ کرنی اکرم صلی اللہ وسلم (سام) بھیر نے کے بعد) اس دعا کا اندازہ تھیر نے تھے۔

(٢) صحع مخارى علداول ص ١١١١ب كت الدام

اللَّهُمَّ آنْتُ السَّلاَ مُدَ وَمِنْكَ السَّلاَ مُرْتَبَارُکُتَ السَّلاَ مُرْتَبَارُکُتَ السَّلاَ وَسَلامَ علا كرنے والا ہے اورسلامی تبری طرف میا گا الْحِکہ لِ وَالْرِحِ كُورَ مِر ۱۱)

عیم ہے اسے جلال اور عزت والمے نوالا ہے تعرف اور ان میں ہے کہ سلام کے بیر نے سے پہلے مفتدی کے بیر افغا مکروہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حوزت طلح اور حوزت زبر رضی الله عنبها نے ایک امام کے بیجے غاز بڑی جب سلام بھیرا توان دو نوں سے کہا کہ آپ کی نماز رہت اچھی اور کمل فی البت ایک بات صحیح نہیں ہوئی حب ایب نے سلام بھیرا توان دو نوں سے کہا کہ آپ کی نماز رہت اچھی اور کمل فی البت ایک بات صحیح نہیں ہوئی حب ایب نے سلام بھیرا توان دو نوں سے نماز ہوں سے فرایا تمہاری غاز بھی دیان میں میں ہے کہا تھی دیان میں میں ہوئے بھر ان دو نوں صحابہ کرام نے نماز ہوں سے فرایا تمہاری غاز بھی دیان میں میں ہے تھی نے سے بہلے بھر گئے۔

بيتمام امورا مامت مح أداب منعلق من وراد الترتعال مى توفق وبين والاسع -

(١) مجع مسلم عبداول ص ١١٨ باب استجاب الذكربد الصلوة

(٢) السنن الكبرى للبير في جلدًا ص ٢١١ باب رفع البدين في القنوت

www.makiabah.org

## بالحالباب معتدالمبارك في فيلت اواب سنن اورشرائط

فصبلت جمعه ا جان لوا بيعظيم دن سے اس كے ذريعے الله تعالى نے اسلام كوعظمت عطافر مائى اور اسے مسلانوں كے ا ساته فاص كيا-الله تفال ف ارت وفرايا ،

إذا نُوْدِى بِلِصَّلَوَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةَ فَاسْعُوْ الْجَمُعَةَ فَاسْعُوْ الْحَمْدِ مَعِ مِعِ مَعِ مَع اللي ذِكْرِ اللهِ وَذَكْرُ وَاللَّبِيَّةُ وَا)

تواللَّهِ وَلُولِ اللهِ وَذَكْرِ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلِي اللهِ وَلَمْ اللهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل نبى اكم صلى الشرعليدوسم في فرايا:

بے شک اللہ تعالی نے اس ون اور اس مقام بر هج فرض فرمايا:

بوشخص نے بن بار حبد (کی نماز) کو بلا عذر حیور آ ہے اس کے دل براللہ تعالی مہر کا دبیا ہے۔

إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَكُ فَهُضُ عَلَيْكُمُ الْجُمَّعَةَ فِي

يَوْيُ هَذَا فِي مَقَامِي هَذَا - (٢) رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في فاليا:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ نَكَوْثًا مِنْ غَيْرِعَتْ ذُرِ طَبِعَ اللهُ عَلَى قُلْمِهِ (٣)

ایک دوری روایت می برالفاظ می:

فَقَدْ نَبَذَ الْرِسْكَ وَ وَلَا عَظَمْ وَ مِن ﴿ اللَّهِ مَنْ صَلَى اللَّهِ مَنْ اللهِ اللَّهِ مَنْ وَالْ دا و ایک شخص، حضرت ابن عباس رضی اولم عنها سکے باس اس شخص سکے بارسے میں پو چھنے گیا جوجعۃ المبارک اور باجاعت میں حاضر نہیں ہوا تھا اور اب مرکب توانبول نے فرایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ ایک مہینے نمہ میں سوال کرتا رہا آپ نے بار

ام) الترغيب والتربيب جلداول ص ١١٥ الترعني عن ترك الحجد

<sup>(</sup>١) فرآن مجيد سورهُ جعد آيت ٩

<sup>(</sup>۲) سنن ابن اجه ص ١٥ باب فرمن جهد

<sup>(</sup>٢) المتدرك للحاكم طداول ص٢٩٢ كأب الجمعة

بار فرایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وا)

الك عدف شرف سي-

رِانَّ آهُلُ الْكِتَابَيْنِ أَعُطُّ مَا يَوْمَ الْجُمْعَة نَا خُتَكُفُوا فِي فَعَرَفُوعُنَهُ وُهَدَانَا اللهُ تَعَالَىٰ كَ وَأَخْرَهُ لِهَذِ عِالُو مَّتَهِ وَحَعِلَهُ عِبُدًا لَّهُمْ فَهُمْ أَفْلُى النَّاسِ لِهِ سَبُفًّا كَلَّهُ الْكِيْنَا بَنِي لَهُمُ نَنْعٌ -

بے شک دو کتابوں ر تورات وانجیل دانے اوگوں کو عمر کاون وباگیا تو انہوں نے اختلات کیا اور اکس سے منه ور لیا توالله تنا لی سفے اسے اس امت کے میم فرخ كاوران كي بيه اسع عد قرار ديا بس برامت سب لوگوں سے مقدم ہے اور تورات وانجیل والے ال كے نابعيں۔

مرے پاس صفرت جرمل علیدالسلام اسٹے اور ان محے باتوس ممكتابواك بشرتفاانون ن فرا يكريه جعه الله تعالى فاس أب برفرض كياب ناكرأب كے ليے اوراک کے بعدات کی امت کے لیے برعد موطائے میں نے بوجھا اس سلے میں م رے لیے کیا ہوگا ؟ انہوں نے فرمایاس من ایک بهترین کاری ہے توقیعض اس میں الس بعلائى كى دعا مانك كاجواكس كى قىمت بى بى نوائدتالى اسعطافرائے كاياس كى قىمت يى نىن تواكس سے برى یبزاس کے لیے جع کی جائیں گی یاوہ ایسے برائی سے پناہ ہ ماکا مے جواس رمکھوری گئے ہے توالٹر تعالی اس سے بى بۇسەر ساس كويناه ديتاسى اور سارى زدىك يتمام دنون كامروارب اورم آخرت بل اسه" دم مرمر"

حفرت انس رض الله عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے بى آب نے فرفایا ، ٱتَانِي حِبُوبُيلُ عَكِيْدِ السَّلَامُ فِي كُفِرِ مِثْلًا ثُمَّ تَبْفِنَاءُ، وَقَالَ هَذِ بِوالْجُمُعَتُ يَفْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِا مَسْكَ مِنْ بَعْدِكَ قُلْتُ فَمَالَنَا فِيهَا ؟ تَالَ : كَكُمُونِهُا خَيْرُسَاعَةٍ مَنْ دَعَافِيهَا بِخَيْرِقُسِمَ كَهُ أَعْطَاءُ اللهُ سَجَانَهُ إِيَّاءُ أَوْكُبُسُ كُهُ مَنْهُ ذُخِرَكُهُ مَاهُوا عُظَمُ مِنْهُ الْأَتَعَوَّدُ مِنْ شَرِّهُوَمَكُنُوبُ عَكَبُهِ الرَّاعَادُهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مِنُ أَعْظَمُ مِنْهُ وَهُوَسِيِّدُ الرَّمِامِ عِنْدَتَ وَنَحُنُ مَنْعُومٌ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَرْثِيهِ قُلُتُ: مَلِمَ؛ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَنْ وَجَلَّ اتَّخُذُ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًّا أَنْبَحَ مِنَ الْسُيكِ،

الا) صحيح سخاري جلد اول ص ١٤٠ كناب الجمعه

ل) بعن اگراس نے انکاریمی کیاہے تواب کا فرہونے کی وجسے جہنم ہی جائے گا اگراس کی فرضیت کا انکارنہیں کی توا بتدائی طور پر جہنم مِن جائے گا اورائب نے بطور تنبیر بہات فرمائی تاکر ہوگ کرتا ہی نکریں ١٢ سراروی -

رزیادہ آواب کے دن کے نام سے بکا ریں سکے ارسول اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم نے فرایا، یس نے پوٹھا ایسا کیوں ہے ؟ تو حضرت جسر بل نے تبایا کہ اسٹر تعالی نے حبت میں میں ایک واد<sup>ی</sup> بنائی ہے جوکستوری مصر زیادہ نوٹ بردار اور سفید ہے جب

ٱبْيَتَ، فَإِذَا كَانَ يَزُمُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ نَعَالَىٰ مِنْ عِلِّيِّيْنَ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ فَيَتَجَلَّى لَهُ مُر حَتَّى يَثُظُّرُوْ الِلَى وَجُهِهِ وَالْكَرِيْدِ -

(1)

جمعہ کا دن ہوگا تو اطرتعالی علیتین سے اپنی کرس سے از کر ان بوگوں کے بیے اپنی تنجلی کو ظاہر فریا سے گامتی کروہ اکس کی ذات کریم کی زبارت کریں گئے واملہ تعالیٰ کی توصیہ خاص مراد ہے وریز دہ کرسی پر بیٹھنے یا اس سے ازیابے سے پاک سریوں میں دیں ہ

ہے ١٢ مراروی)

بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے، جعد کادن ہے اسی دن مصرت آدم علیہ السلام کو بیدا کیا گیا اسی دن ان کو جنت بیں داخل کیا گیا، اسی روز ان کو زبین کی طرف آبارا گیا اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ب اسٹر تعالی کے بال " لیوم مزید" رزبادہ تواب کادن) ہے آسمان میں فرشتے اسے اسی نام سے پیار شے بی اور قیامت کے دن دیدار فعاوندی کا دن ہی ہوگا۔

عَبُرُكِوْمُ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ يَوْمُ الْجُعَعَةِ : فِيهُ وِخُلِنَّ الْدَمُعَلَيُ وَالسَّلَامُ وَفِيهُ وَادُخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهُ وَهُ طَاكَ ، وَفِيهِ وَفِيهُ وَلِيْهُ وَلِيْهِ عَلَيْهِ ، وَفِيهُ وَمَاكَ ، وَفِيهِ يَعُوْمُ السَّاعَةُ ، وَهُوَعِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْمَرْبِ وَ يَعُومُ السَّاعَةُ ، وَهُوعِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْمَرْبِ وَ مَنْ وَلِكَ نُسَمِّيْهِ الْمَلَا وُكَ يُحَالِيْ اللهِ تَعَالَىٰ فِي وَهُوكِدُ مُ النَّا ظَهْرِ إلِى اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْجَبَّنَةِ - (٢)

ایک مدیث شریف بی ہے۔ رِاتَّ مِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِئ کُلِّ صُجْمَعَن ِ سِتَّمِا مُدَّ اَلْفِ عَبْدِي مِنَ النَّارِدِ»

حضرت انس رضی الشرعند کی روایت بی سے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرالیا:

إِذَا سَلِمَتِ الْمُجْمَعَةُ سَلِمَتِ الْمُجْمَعَةُ سَلِمَتِ

بے ترک اللہ تفالی مرحمعہ کے دن چھ لاکھ آدمبوں کو جہم سے آزاد کرتا ہے۔

بروصم مے روہ ؟ جب عبد کا دن سامتی سے گزرا تو باقی دن بھی سانتی کے ساتھ گزر تے ہیں۔

swww.maktawah.org

<sup>(</sup>١) مجع الزوالد عبد ٢ ص ١٩٣٠ ، ١٢ باب الجمعة وفضلها

<sup>(</sup>٢) مجع مسلم مبداول ص ٢٨٢ كن ب الجمعة

رسا) العلل المشاسير جلداول من ١٥ ٢م حييث ١٩٠

رم) شعب الإبان جلدموس مهم عدبث ١٠٠٠

اوركب في ارت دفرايا!

إِنَّ الْتُجِدِيْمَ نُسَعَّرُ فَى كُلِّ يَوْمِ فَبُلُ الذَّوَالِ عِنْدَا شَوْاءِ الشَّمُسِ فَى كَبَدِ السَّمَاءِ فَكَ تَصُلُّونَ مُ ذَوْ السَّاعَةِ التَّكَوْمَ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُ صَلَاثَةً كُلَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَاشْعَلُ فَهُ مَهُ لَا

ہے تیک ہرون زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر مخبر نے کے وقت جہنم کو جھونکا جاتا ہے اہلا اکس وقت نماز نہ بڑھوالبنہ جمعہ کے دن بڑھ سکتے ہو کمیونکہ یہ تمام وقت نماز کا وقت ہے اوراکس دن جہنم کو جھونکا نہیں

حفرت کوب رضی الدوند فرا نے بن اللہ تعالی نے شہول میں سے کد کرمہ کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، داؤں میں سے جد کو اور راتوں میں سے لید الفتار کی فضیلت عطا فرمائی ہے اور کہا جانا کو برندے اور کی طریعے کو رسے جمعہ کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرکے اور کہتے ہیں سلام سلام مواجھا دن ہے۔

نبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم نے قرفایا ،

مَنْ مَاتَ بَرُمُ الْجُمْعَةِ الْكَبْكَةِ الْجُمُعَةِ كَالْكِلَةِ الْجُمُعَةِ كَتُكَالِكَةِ الْجُمُعَةِ كَتَبَ كَتَبَ اللهُ لَنْهُ لَنْهُ الْجُرَشِونِيةِ وَوُفِي فِيتُنَتَهُ

ہوشخص جمعے من یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے اوٹر تعالی اس سے بے ایک شہید کا اجر کھتا ہے اور اکس کو قبر کے متنہ سے بچایا جا تاہے۔

شرائط جمع كابيان ،

جمعة المبارك عام شرائط میں باتی نمازوں کے ساتھ شر کی ہے البتہ چیر شرطول میں وہ ال سے متمازہے۔ (۱) وقت د۔ اگر امام کا سدم عصر کے دفت میں واقع ہو توجع کی نماز قوت ہوگئ اوراکس بیظم کی چاررکھات کو دپرا کرنا عنروری ہے اور مبوق کی جب دوسری رکعت وفت سے باہر نمل حائے تواس میں افتادت سے دس)

(۲) جگہ: صحراوں، مبدانوں اورضیوں کے درمیان جھی نماز میچے ہنیں ہوتی بلکہ ایک عامع ملکہ ضروری ہے جہاں کی بشی غیر منقولہ ہواور کم از کم ایسے جالیس آدمیوں پرشنمل ہوجن پر جمعہ فرض مؤنا ہواس میں دہیات، ننہر کی طرح ہیں بادشاہ یا اس کی اجازت منرط نہیں لیکن اس سے اجازت لیٹا ہے اچھا ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>١) علية الاوليا وحليص ترجم ١١٧

<sup>(</sup>١) طبية الاوليا رجد ١٥٥ ترجمه ٢٢٠

رس) امات كے نوديك الفطرى مازقفاكرا بولى-

رم) اخاف کے نزدیک جو کے قیام کیلئے مصر رط اشراع نا شرط ہے بااس کے قرب جوٹی بستی موجومصا فات کہلاتی ہے -

ہدا۔ تعداد عیالیس آدمیوں سے کم کے ساتھ جمع منتق شہیں ہوتا اور ان کے لیے مشرط بہ ہے کہ وہ سب مرد ، مکلف ، ازا داور تقیم ہوں اور گری سردی ہیں بیاں سے دور بری جگہ نتقل نہ ہونے ہوں اگر کم ہوکہ خطبہ ایماز ہی تعداد گھٹ جا توجید صبح نہ ہوگا بکہ شروع سے آخر کک آئی تعداد کا ہونا لازی ہے (۱)

رم) جماعت ، اگریہ چالیس اوی کسی گاؤں یا شہریں متفرق طور پر چمبر بڑھیں توجیہ میں ہوگا لیکن مبوق جب دومسری کوت کو پائے تو اقدار کرتے ہوئے رکوت کو بائے تو اقدار کرتے ہوئے ظہری نیت کرسے اور امام کے سلام بھیرنے سے بدوظہ کی چارد کھات پوری کرسے - (۲)

مہری بیب رہے اور اہ کے ملہ اپیرے کے برہمری بیر برد بھی پر و برد ہوں ہے۔ اور ایک جائے مسیدی جمعہ ہونا مشکل ہو تو دو، بن اور چار مسیدوں بی بین جس قدر صرورت مو، بڑھ سکتے ہیں اور اگر ضرورت نہ موتو و دہی نماز جمعہ صبح ہوگی بوسب سے پہلے بڑھی گئی اور اگر جا جت ہوتو جو سب سے بہتر امام ہے اس کے پیھے بڑھے اگر دونوں برابر ہوں تو جو مسجد قدم ہے اس میں بوسے اور اگر برابر موں تو جو زیادہ قریب ہے اور نمازیوں کی کمزت کا بھی لیجا ظریے۔

نوط: اخان کے نزد بک ایسی کوئی کشرط نہیں ایک شہریں کئی جگہ جمعہ کی نماز بڑھی جاسکتی ہے البتہ ہتر ہی ہے کہ بد خرورت ایسا نہ کیا جائے اور سمان جو کے اختماع میں زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں ہر مگہ جمعہ کی نماز کشروع نہ کی جا شئے

11/2000-

۱۰ دو خطبے اور برفن رواحب) ہی ان ہی کھڑا ہونا اور دونوں کے در میان بیٹنا لازمی ہے پہلے خطبہ کے جارفن نہیں «تحید " اوروہ کم ازکم الحرینڈ ریٹر صنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود کشریف پڑھنا ، اللہ تعالی سے ڈر نے کی فیہت کرنا ، قرآن ہاک سے کچھ نہ کچھ ریٹرھنا اسی طرح دوسرے خطبہ کے فرائس جارمی البتہ اس میں قرائٹ کی جگہ دعاہے اورجایس او میوں پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے راحان سے نزد یک جورکا خطبہ سننا سنت ہے ۔

جمعہ کی سندیں جمعہ کی سندیں کے علاوہ نما زنبیں بڑھ سستے اور خطبہ شروع ہونے کہ گفتگو منع بنیں ہے خطیب جب لاگوں کی طرف متوجہ ہو توسلام کہ جاب دہی ہے جب موذن فارغ ہوجا کے توخطیب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھوا ہودا کیں بائیں توجہ نہ کرسے اور اپنے ہاتھوں کو تواریا نیزسے اور منبر بررکھے تا کہ ان سے ساتھ کو ٹی لغو کام نہ کرسے دبینی ہاتھوں کو مشؤل رکھے یا ایک ہاتھ کو دو کسرے برکھے دو خطبے وسے اور ان سے ورمیان تھوڑی دیر کے بے بیٹھے، اور خطبوں

> (د) اخنات کے نزدیک امام کے علاوہ نین آدمیوں کا موناکٹرط ہے ۱۲ مزاروی (۲) زبادہ صحیح بات بہدہے کہ دہ حمد کی نیت کرنے ناکہ امام کی موافقت مواوردورکفتوں پرسلام بھرسے ۱۲ مزادوی

بی اجنی الفاظ السنعال نذکرے نہ الفاظ کو زبادہ لمباکرے اور نہی گانے سے طریقے پر بڑھے خطبہ تخفر بلاغت سے بھر اوراد جامع ہونا چاہئے دوسرسے خطبہ میں بھی کوئی نذکوئی آبت بڑھنا استحب سے خطبہ سے دوران آسنے والدسلام نذکرے اگر سلام کرسے گاتو جواب کامستحق نہ ہوگا البنتہ اثنا رہے سے ساتھ جواب دینا اچھاہے چھیننے والوں کو سرحک اللہ ، کے ساتھ جماب نہ دیا جا نے یہ تمام باتیں خطبہ سے صبحے ہونے کی مند الکھ ہیں۔

و حوب جمعه کی ت الط علی نماز مرد ، بالغ ، عاقل تمهان ازاد اور ایسے تنہر بی مقیم پرواجب ہے جس میں ایسے و حوب جمعه کی ت الط

یا ننبر کے مضافات کی بنتی موجباں افدان کی اُواز اس جانب سے پنچتی موجب کر بوگ خانوش ہوں اور موُذن کی آواز مبند ہو۔ کیونکر اولٹر تعالی نے ارزشا و فر مایا ۔

إِذَا نُوُدِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَتَوْمِ الْجُمْعَةِ جب جب جب حب حرك دن نماز كے بيد اذان دى جائے تو مَنَاسُعَوْا اِلّى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرَقُ الْبَيْعَ - اللّٰهِ تَعَالَى كَ ذَكَرَى طُون دورُ رَبِي واور خريد وفروفت لا) جيور رو-

البتہ ان لوگوں کو بارسن بہیم بہر بہاری اور بھاری عیادت کی وفہ سے جعد جھوڑ نے کی اجازت ہے بہتہ طبکہ بھاری تمارداری کے لیٹے کوئی دور را آدمی ندم و بھران لوگوں پر لازم سے کہ ظہر کو مؤفر کریں بیاں تک کہ لوگ جمعہ کی نمازسے فارغ ہوجا ئیں اگر عبد کی نماز جعد سیجے ہوگی اور ظہر کی عبار کا مسافر با غلام یا عورت عاصر ہوجائیں توان کی نماز جعد سیجے ہوگی اور ظہر کی عبار کھا سے کہ والناظم بالصوات ۔

عا دت کی ترتیب پراداب جمعہ

(ا) جد کا عزم کرتے ہوئے اوراکس کی نفیدت کے استفبال کی طور پرجبوت

کے دن اس کے سے تیاری کرے ہذا جموات کے دن غاز عور کے بعد دعا ، استغفار اور تبیع ہیں شغول ہوجائے کیونکہ

یہ وہ گوطری ہے جوجوہ کے دن کی اس گوطری کے مقابل ہے جو تبولیت کا دقت ہے اور پوشیدہ ہے بندوں کے رزق کے

علاوہ اللہ تعالی مزید فضل عطا فرقا ہے اور میدفضل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جمعات کی شام اور جمعہ کے دن سوال کرتے

ہیں اس دن اپنے کپڑوں کو دھو کے اور سفید کرسے اور اگر خوشو موجود نہ ہوتو ماصل کرسے نیز جمعہ کی غاز کہ جے جاری کو فارغ کرسے اور اس دن جمعہ کے روز سے کی بیت کرسے کیوں کہ اس کی فضیلت

ہے جو امور مان جی بان سے اپنے دل کو فارغ کرسے اور اس دن جمعہ کے روز سے کی بیت کرسے کیوں کہ اس کی فضیلت

ہے دین اس کے ساتھ جوات یا ہفتہ کے دن کا روزہ مل با چائے کیون کہ مون جمعہ کا روزہ کروہ ہے نماز ، اور ختم قرآن کے

ذر بینے ای رات کوزندہ رکھے کیونکداس کی بہت زیادہ فیسنت ہے اوراس برجود کے دن کی فیسنت کا اضافہ نور علی نورہے اس رات یا جمعہ کے دن اپنی بوی سے بمبستری کر سے بیستھیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارث دسے بعض صفرات نے بہت علی مراد لیاہے کہ نے فرایا۔

درجہ الله من من منجکہ کو اُبغت کر در عکست اللہ تفالی اس شفس بررج فرائے جواول وقت میں اگے کہ واغ فور غرائ کرے۔

واغ فیسک (۱)

اور علی ہے دھونا ہے کس طرح تی تحقیف کے ساتھ اللہ بیا کر سے اور اپنے جم کو دھوئے بینی غسل کرے۔

اس کے ساتھ اس تقبال جو کے این بیوی کے بینے فرایا وہ میں صبے والا اوری وہ ہے جو بہلے دن اس کی انتظار کرتا اس کے ساتھ اس کی انتظار کرتا اور مان علین سے فاری ہوجا ہے جو جم جم کی مند کہ اور اپنے اور اپنے بینے کو اس کی انتظار کرتا اور مان بین ہو اور اور اس کے اور اپنے والا اوری وہ ہے جو بہلے دن اس کی انتظار کرتا اور مان بین بین کرنا ہے اور اپنے اور اپنے اور اپنے والا اوری وہ ہے جو بہلے دن اس کی انتظار کرتا اور مان ہو جا ہے ہواکس کی صبح کو کہنا ہے یہ کونسادن ہے ؛ اور بعض صفرات توائی کے لیے سینے میں مین کرنا ہے اور سب سے کہ صداکس شف کا ہے جواکس کی صبح کو کہنا ہے یہ کونسادن ہے ؛ اور بعض صفرات توائی کے لیے سین میں بین نہ جائے توظی اکس کے قریب قربے بوغیل کرے اگراس وقت مسید بین نہ جائے توظی اکس کے قریب قرب جائے اور بین جائے توظی اکس کے قریب قرب جائے اور اور بین جو تو بیب جائے اور اور بین جائے توظی اکس کے قریب قرب جائے اور بین جائے توظی اکس کے قریب قرب جائے اور بین جائے توظی اکس کے قریب قرب جائے اور اور بین جائے توظی اکس کے قریب قرب جائے اور اور بین جائے توظی اکس کے قریب قرب جائے اور اور بین جائے کو قرب قرب جائے اور بین جائے کو قرب قرب جائے کی دو تو میں جائے کو میں کی دور بین کر اور بیا جائے کی دور خور کر بی میں دور بین میں بین دور بین کر جو کی بین خور کر دور کے دور کر د

۷- دوک دادب برے کوطوع فرکے بعض کرے اگراس وقت مسجد میں نہ جائے توظی اکس کے قریب قریب جاماز مادہ اچھا ہے ناکہ پاکیز کی عاصل کرنے کے وقت اکس میں قرب موینسل بہت زیادہ بہت میدہ ہے ملکہ بعض علمارنے تواسے واحب قرار دیا ہے نبی اکرم صلی المدعلیروک مے فرایا ،

عُسُلُ الْجُمُعَيْدِ وَاجِبٌ عَلَىٰ مُنْ مُنْكَمِدٍ (١) عُسُل مِعمر بالغ برواجب مي -صنرت نافع نه حضرت ابن عرص الله عنها سے روایت کی اور به شهور روایت ہے -

وشفس جور مے بھے آئے تواسے فس کرنا جا ہے۔

جومر دو ورت جمع کے بیے حاصر ہواسے غسل کرنا چاہئے۔ مَنْ اَنَى الْجُمُعَنَدُفَكِيَّهُ اَسُطِلُ - د٣) نبى اكرم صلى التُحليه وسلم نے فرمایا : مَنْ سَشِهِ دَا لُجُمُعَنَّ مِنَ الرِّحِبَالِ وَالدِنْسَاءِ فَلْيَغُنِّسِلُ د٣)

 اورائل مدینجب ایک دوسرے کو کالی دیتے توان میں سے ایک دوسرے کوکتا کرتم اس شخص سے علی برے ہو بوجمعرك ول عسل سل كرا-

معن عمر فاروق رضی الدّعنه خطبہ وسے رہے کہ حصرت عثمان عنی رضی الله عنه تشدید بعث انہوں نے فرمایکیا ہے است عمر فاروق رضی الدّعنه خطبہ وسے رہے کہ حصرت عثمان عنی رضی اللّه عنہ نے مرف وضو استے کے بعد میں اُسے حصرت عثمان عنی رضی اللّه عنہ نے مرف وضو ؟ حالا نکر آپ جانتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ہمیں میں اللّه علیہ وسلم ہمیں اللّه علیہ وسلم اللّه ال

حفرت عنمان غنى صى المرون رك زكر غسل سع معلوم مواكر صرف وصوكرنا بهى جائز ب نبزاس سلع بي رسول اكرم صلى الله

علیدوسلم کا ارت وگرامی سے آپ نے فر مایا :-

مَنْ نَوْصًا لَيُومُ الْجُمْعَةَ فِهَا وَنَغِمَتْ وَمَنِ جَوَدَى حِدِكَ ون ونوكر في تعليك مع اورا عا

MANNE PRELIC

اغْتَسْلَ فَالْغُسُلُ افْفُلُ رَا) مَا الْمُسْلُ افْفُلُ رَا)

اور جوادی غلی بخابت کرے تواہد جم ریمزیدا بک بار پانی غل جمعہ کی نیت سے ڈالے اور اگرایک ہی غلیراکتفا وکرے توجى كافى بد اوراس فنبلت عاصل موجائے كى حب كر دونوں كى نبت كرسے اور غلى جمعہ جابت سے عنوبى وافل موجائے كا. ایک صحابی اپنے صافبرد سے کے پاس تنزلف سے سے انہوں نے عنل کررکھا تھا پوچاکیا برجو کے لیے ہے ، عرف کیا نہیں بلکہ جنابت سے بیے ہے انہوں سفے فر مایا دوبارہ غسل کرو۔ اور حمیہ کے دن ہر با بغ پرغسل لازم اسنت ، بونے سے متنعاق ھربٹ بیان فرمائی انہوں نے دوباروغسل کا حکم اس سے دیا تھا کران سے صاحبزاد سے نے جمد کی نیت نہیں کی تھی۔اور یہ بات كہنا بھى بعيد نہيں كرمفصور باكيزى ب اور وہ نبت كے بغير بھى عاصل ہوگئى ليكن بدبات وصور ياغتراض كا باعث بنے كى شريعت نے اسے نواب کا کام فراردیاہے بندا اس کی فضیلت طلب کوا ضروری ہے اصحراً دمی فسل کرنے کے بعدیے وضو ہو جائے ووه وفوكرسے اس كاعل باطل نہيں موكا يكن اكس سے بخاليا ده اتھا ہے۔

ساتنبری بات زینت اختبار کرنا سے اور براس دن سخب سے زینت بن بائن بی لباس، باکیز کی کاصول اوراجی خِشبولگانا، پاکیزگ کا حصول مسواک کرنے عجامت بنوانے نافن اور موجھیں کھوائے اوران تمام با توں سے ذریعے متواہد بوكنب الطهارة مين ذكركردى كني بس-

حفرت عبدالمترين مسودر صى المرعن بنے فرايا " ج شخص جعر كے دن اپنے انون كالمتا ہے الله تعالى الس سے جارى كونكال

<sup>(</sup>١) مجع بخارى جلداول ص ١٢٠ كناب الحيقة (٢) سنن الى داور ومدراول من ا ه كنب الطهارة

کروہاں شفا داخل کردیا ہے۔ اگر حجوات یا بدھ کے دن حمام میں جائے تو بھی مقصود حاصل موجاً یا ہے۔ بیس اس دن انجی خوشبو لگائے جواکس کے باس میز ناکریہ نا پہندیدہ تُوپر غالب آجائے اوراس کے ساتھ بیٹھے ہوئے حاضرین کے دماغ میں خوشبو اور آکام پینھیے اور مردوں کی ہنہرین خوشبو وہ ہے جس کی یُوظا ہرا ور رنگ چھیا ہوا ہوجب کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا زنگ ظاہرا ور اُو اُوپر شیدہ ہواکس سلسلے ہیں روایت مروی ہے۔ (۱)

إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ ثِيمَتُكُونَ عَلَى اصْحَابِ الْعَمَانُعِرِيَوْمَ الْحُمْعَةِ - (٧)

اور اگراسے گری متنا کے تونیار سے پہلے یا بعداسے آنار نے بین کوئی حرج نہیں میکن گوسے جود کے بیے جانے وقت، نماز کے وقت امام کے منبر مریعا نے کے وقت اورخطبر کے وقت نہ آبارے۔

م ۔ چوتی بات جامع سجد کی طرف علدی جانا ہے اور مستخب ہے کہ ایسی سجد کا قصد کر سے جدد دبا تین فرسخ مجود ایک فرسخ تعزیباً اکھ کا دمیل ہو اسے ) اور صبح سویر سے جائے بینی صبح صادق سے بعد فوراً جائے اور اکسی کی بہت زیادہ فضیلت ہ جو کی طوف جا تنے ہونے شوع اور تواضع کی حالت ابنائے اور نماز کے دفت تک سجدیں انتہات کی نبیت سے رہے اور بہ ارادہ کرے کہ امار تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کی طوف حاضری کی جزیدا آئی ہے اکس سے جواب میں جلدی کر رہا ہے نیزیماس

کی مغفرت اور رضاکی طوف خلدی کرنا ہے ۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

بى ارم مى المرحلي والمستاعة الدُوكَ مَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الدُوكَ فِي السَّاعَةِ الدُوكَ فِي السَّاعَةِ الدُوكَ فِي السَّاعَةِ وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ

بو تنخص عبد کے لیے بہا گوئی میں جائے گویا اکس نے اوسٹ کی قربان کی جودومری ساعت میں گیا گویا اکس نے

لا) مشكوة المصابيح ص مرم بأب الترميل فساناني (۱۶ مجمع الزواند جلد ۲ س ۱۷۱ باب البيباس للجعة لي مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم التَّانِيَةِ فَكُمَّ نَّمَا قَرْبَ بَقَلَا ، وَمَنْ لَاحَ فِ السَّاعَةِ التَّالِثَةِ فَكَا نَّمَا قَرْبَ كُبْشًا أَقُرَنَ ، وَمَنْ لَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّرابِعَةِ فَكَا نَّمَا الْفُدى دَجَاجِبٌ ، وَمَنْ لَاحَ فِي السَّاعَةِ الْعَامِسَةِ فَكَا نَّمَا الْفُدى يَيْعَنَ قَ ، فَإِذَا خَرَجَ الْحِمَامُ مُويَتِ المَّنْعُفُ وَكُونِيَ الْاَقْدَى الْمُعَمِّنَ الْاَقْدَة وَلَا مَا مَرَ الْمُلَويَتِ المَّنْعُفُ وَكُونِيَ الْاَقْدَى الْمُعَمِّنَ الْوَقَلَة مُوالِمَة الْمُلَويَةِ المَّلَومَة وَلَيْ فَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

گائے کی قرانی دی جنیری ساعت میں گاگویا اکس نے سینگوں والہ مینٹر ھاقربان کیا جو اوری چقی ساعت میں گاگویا اس نے اس کے مرفی بیش کی ،جو پانچیس ساعت میں گاگویا کو باس نے انڈا بیش کیا ،جو پانچیس ساعت میں گاگویا کو باس کے انڈا بیش کیا ۔ اور حب الم رفطیہ کے بیان جن ہو کرفطیہ سننے میں دی عاتبی ہی اور قرشت میز کے باس جن ہو کرفطیہ سننے میں مصورون ہوجا نے ہی اب اس کے بعد حوالی نفسیات ہیں۔ مصورون ہوجا نے ہی اب اس کے بعد حوالی نفسیات ہیں۔ صورت حق فار کے لیے آیا اس کے بعد حوالی نفسیات ہیں۔

بہی ساعت سے مراد طوع آفاب کے کا ونت ہے، دومری ساعت اس سے بلندمونے کی ہے ، تیسری ساعت اس وفت کے باندمونے کی ہے ، تیسری ساعت اس وفت کے روشنی جیل جائے اور بائوں جلنے گیں ، بوقی اور بانچویں ساعت بڑی جا شن سے زوال کا وقت نماز کے حق کا وقت ہے اوراک میں کوئی فضیلت نہیں ۔ میں اور اس میں کوئی فضیلت نہیں ۔

نى اكرم ملى الدعلي و المست فرمايا. و المنطقة المنطقة

كُفَنَ الُويِلِ فِي كَلِيُهِ هِنَّ ٱلْاَذَانُ وَالشَّفَّ الْالْاَذَانُ وَالشَّفَّ الْاَدَةُ الْاَكُونَ وَالشَّفَّ الْاَحْدُةُ وَلَا اللَّهُ الْحُجُهُ عَدْ (٢)

حفرت المم احمد من صنبل رطالله في ما الأمن من ما تون من سے افضل صبح کے وقت جمعہ کے بلے عالم اسے ۔ ایک عدیث

شرىبى بى -

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَعَدَّتِ الْمِلَائِكَةُ عَلَى اَبُوْلِ الْمَسَاحِدِ بِاكْدِيْمِ عُصُحْثَ مِنْ فِضَّةً وَاقتَكَ مُرَّمِنُ ذَهَبَ كَكُنْهُونَ مِنْ فِضَّةً وَاقتَكَ مُرَّمِنُ ذَهَبَ كَكُنْهُونَ الدُوْلُ فَالْوَوْلَ عَلَى مَرَاتِ هِعُرِسٍ

جب حمد کادن ہونا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر پیٹھ جاتے میں ان کے ہاتھوں میں میں جاندی کے رصر ا اور سونے کی قلیس ہوئی ہیں وہ بہلے اسنے والوں کا نام مکتے ہیں چر صب مراتب ترتیب سے مکھتے ہیں۔

تن كام ايسيس كراكر لوكول كوان كى ففنيلت كاعلمو جائے

توان كى طلب يرا ورول كى طرح دور ي اذان ، ينى صف

اور محدے بیے مع کے دفت مانا۔

(۱) مجع بخاری حلداق ل من ۱۷۱/۱۲۱ باب فضل المجد وباب الاستماع الى الخطبة (۲) الكامل لابن عدى جلد ، ص ۶۸ ۵ م ترعبة بإرون (۱۷) سنن النسائي حلداق ص ۲۰۱ كتاب الحيطة

اورایک دوسری صرف بین آیا ہے .

راق الْمُلَا فِیکَدَ یَنَفَقَدُونَ النَّرِجُلِ اِذَا تَا تَخَرَّ عَنُ وَقُدِهُ وَالنَّرِجُلِ اِذَا تَا تَخَرُ عَنُ وَقُدِهِ يَوْمَ الْجُمُعُةِ فَيَسَاً لَ لِبَعْفُهُمُ عَنُ وَمُنَا عَنْهُ مَا فَعَلَ فُلُونٌ وَمَا الَّذِ عَنُ وَثَيْنِهِ فَلِ فُلُونٌ وَمَا الَّذِ عَنَ الْخَدُونَ اللَّهُ فَرَانُ عَنَ اللَّهُ فَرَانُ اللَّهُ فَرَانُ كَانَ اَخْرُهُ فَقُرُ فَا فَي فَا فَي اللَّهُ فَرَانُ كَانَ اَخْرُهُ فَقُرُ فَا فَي فَا فَي فَا فَي فَا فَا فَي فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

بے نک فرشتے ایک شخص کونہیں پاستے جب وہ جعہ کے دن اپنے وقت سے رہ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے ہیں لچھتے ہیں کرفلاں نے کیا کیا ؟ اور کس وجہسے اسے در ہوگئی پھروہ کہتے ہیں یا اللہ ! اگر محاجی کی وجہ سے اسے تا نیم ہوتی ہے تو اسے غنی کر درسے اگر بھاری کی وجہ سے اسے تا نیم ہوتی ہے تو اسے شفاعطا فر یا اگر کوئی مشغو است ہے تو اسے اپنی عبادت کے بیے فائع کر درسے اور محف کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اکس کے دل کو اپنی اطاعت کی طون متو حب کو اکس کے دل کو اپنی اطاعت کی طون متو حب کو درسے مے تو اکس کے دل کو اپنی اطاعت کی طون متو حب کرد ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے دیدار سے وقت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو ہوگا جوسور سے سور سے جمعہ کی نماز کے بیے جاتے ہیں جاتے ہیں ہور سے جمعہ کی نماز کے بیے جاتے ہیں چران سے بعد واللہ منہ میں ہور کے بیے جاتے ہیں چران سے بعد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حد میں ہور کے جامع حد بی جامع میں ہو جامع میں ہو ہے جامع حد ہوں ہوں کے دوہ اس وجہ سے خمکین ہو گئے اور اپنے آپ کو جو گئے ہوئے دل میں کہنے لگے ۔ " جاریں سے چوتھا " عالیٰ کہ چرتھا آدی جلدی کرنے بین تا نہر کر سنے ہوتھا ۔

ہ - پانچویں بات داخل ہونے کا طرافیۃ ہے تومناسب برہے کرلوگوں کی گردنوں کو مذہبیا نگے اور مذان کے سامنے دسے کررے اور جادی جانان کر و بیا ہے ساتھ ڈرایا گیا ہے وہ بر قیامت کے دن ایستین کو کرب بنایا جائے گا اورلوگ اسے روندیں گئے (۲)

صرت ابن جریج رضی النّد عنه سے مرسلاً روایت ہے۔ کرسول اکرم صلی الشّعلیہ وسلم جمعہ کے ون خطبہ دے رہے تھے
کہ ایک شخص کو گردنیں چھانگتے دیکھا خی کردہ اُسٹے اگر بیٹھ گیا نبی اکرم صلی الشّعلیہ وسلم عازسے فارغ ہوئے تواس شخص کے دمائے
کہ ایک شخص کو گردنیں جھانگتے دیکھا خی کہ دو اُلیا سے فلاں اِستجھے کس چہزنے منع کی کہ اُن ج توجارے ساتھ جمع مہرتا ؛ اکس نے عرض
کیا اسے اللّہ کے نبی ایک کے مماقع ہی تو تھا۔ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرایا کیا میں نے نہیں ڈیکھا کہ تو لوگوں کی گردنیں
جھانگ رہا تھا ، آب نے اعمال کے ضائع ہونے کی طوف اشارہ فرایا ؛

ایک منده دین بین ہے کرنی اکرم صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا ؟ " تجھے ہمار سے ساقد نماز رابطے سے کس بات نے منع کیا ؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ! کہا آپ نے مجھے نہیں دیجھا ؟ آپ نے فرمایا بین نے تجھے دیجا تو دیر ہے آیا اور تونے

رحامنرن كون تكليف بنجائي را

اور بعض اوقات بہا صف خالی ہو تی ہے تواس کے لیے اکے گزرنا جائز ہوتاہے کیونکران لوگوں نے اپنے تی کوضا کی کردیا اور فضیلت کی عالم کو چیوٹر دیا حفرت مسن بھری رحماللہ فر مانے ہیں، سان لوگوں کی گردین بھیان کے کہ اسکے جا وُ ہو جامع ہی کے دروازے بریٹھے ہیںان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے ساورا گرسی میں تمام لوگ نماز ہیں مصروف ہوں توسیام مہنیں کرنا چاہیے کیوں کر بیغیر محل میں جواب کی تعلیف دیتا ہے۔

٧- بھٹی بات یہ ہے کہ توگوں کے سامنے سے نہ گزرے بلکہ ستون یا دیوار کے پاس بھے جائے تاکہ دورے بھی اس کے سامنے سے نہ گزری مقصدیہ ہے کہ فازی کے آگے سے دگزری کیوں کم آگے سے گزرنا اگرمی مازکوہنیں تورقما لیکن

اس سے منع کیا گیا ہے نبی کرم صلی اصلاعلیہ وسلم نے فرایا!

کو ٹ یکھیے ارکیجہ یک عاماً خیر کے ایک میث

آنٌ يُمُرُّرِينَ يَدَى الْمُصَرِّلُيُّ (٧)

اوراك في فرايا.

ٷٞڽؙؙۛؿؙڲؙۅٛڹٵڡڒۧڿڷؙڒػٵۊٞٳڔڞڔؽۮٵ ػؙڎؙۯٷڰٵڔڗۑڮڿڿۘؿڒۘڶۿڡۣڞٵڽؗڲۧڝٛڒٙ ڹۘڹؙؿؘۑۮػٵڵۯؖڝڴڂؿڒؙڶۿڡۣڞٵڽڲٙڡٮڒ

می شخص کا جالیس سال کھوار بنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے اکے سے گزرے۔

اگرادی با طل راکھ ہوجائے اور بوااسے ادھرادھر چینک دے براس بات سے بہرسے کہ دہ کسی غازی کے اگے سے گزرے -

> (۱) مسنف ابن ابی شیسبه مله ۲ من مهم ۲ کتاب الصلوت ما در مناور و مرون استان می مرون ا

(١) مندام احدين صنبل حلدم ص ١١١١،١١١ مروبات زيدين خالد

(14)

ایک دوسری صریت میں گزرنے والے اور اس نمازی کے بارہے بی جوراستے میں نماز بڑھا ہے یا دور کرنے میں کونا ہی گیا ہے یوں کیا ہے۔

آب نے ارشاد فرمایاء

اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اور اکس جگر نماز پرصنے والاجانیا کران دونوں برکیا عذاب ہوگا تواکس سے بیے گزرنے کی بجائے جالیس سال تھی نا مہر ہوتا۔

كُوْكَيْلِكُ الْمَا تُبَيِّنَ يَدَى الْمُصَلِّيُ وَالْمُسَلِّيِّ وَالْمُسَلِّيُ وَالْمُسَلِّيُ وَالْمُسَلِّيُ مَاعَلِيْفِعَا فِي ذَلِكَ الْمُكَانِ لَكَانَ اكْ تَيْقِتَ إِرْبَعِيْنَ سَنَةً خَيْرِكَ وَيُعَاتَ

يَّمُرِّبَيْنَ يَدَيْهِ (١)

ستون، دلوارا وربچها بروامصلّه، نمازی کے لیے مدسے جوآدی اس سے تجا وز کرے ربینی اندر اکا میے اسے

رور كرناها ہے بني اكر صلى الله عليه وسلم نے فرايا و-ريينُدُفَعُهُ فَاكَ آبَى فَكُيفًا يَلْ ثُكَا عَلَيْ فَاكْ فَالْكِ فَالْكِ فَالْكِ فَالْكِيْرِ فَالْكِ

چاہے کہ اسے دورکرے اگروہ نہ مانے تواکس سے اول بے کیونکہ وہ تشیطان ہے۔

ريده و و ابات

حصرت ابوسید فدری رضی املاعنم استی سے گزر نے والے کودورکر نے حق کہ اسے گرادیتے بلکہ بعض او قات تو وہ شخص آپ سے لیپیٹ عا آ اور مروان کے پاس آپ کی سکایت کرنا ۔ تو وہ مروان کو بتا تھے کہ نبی اکرم صلی السطیدو سلم اس بات کا حکم دیا ہے ۔ اور اگر ستون نہ ہو توا بینے سامنے کوئی چیز کھڑی کرسے جس کی لمبانی ایک شری گز ( دوفظ) متوا کہ وہ اس بات کا حکم دیا ہے ۔ اور اگر ستون نہ ہو توا بینے سامنے کوئی چیز کھڑی کرسے جس کی لمبانی ایک شری گز ( دوفظ) متوا کہ وہ اس کے حدکی علامت بن جائے۔

صلى المعليدوكم في فرايا:

ر جس نے خسل کیا اور غسل کروایا ر بیری سے جماع کی طرف اشارہ ہے) اور صبح صبح کرامام کے قریب ہوا اور غورسے سنا اور دوجوں کے درمیان والے دنوں اور مرز بدتین ونوں کے لیے کفارہ ہے۔ ۱۳) دومری حدیث کے الفاظ کوں ہیں « اللہ تعالی اسے دومرسے جمعۃ کہ سے بیے بخش دییا ہے " (۴)

رم) سندك للحاكم حلداول ص مبدا كناب الجعقة

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) كنزالعمال جلد، ص ٥ ٥٣ صريف ١٩٢٥٠

<sup>(</sup>٢) صعيع مسلم طبداول ص ١٩٦١ باب منع المارين بدى المصلى -

رس مندرك العاكم جداول ص ٢٨٢ كنب الجمعة-

اورلعف روایت بین برکشرط رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ مجل سکے۔ صف اول بین نین با توں سے عافل نررہے۔

ا یجب خطیب بیں ایسی چیز دیکھے جو ہو میری مولکین یہ اسے بدل نہیں سکتا شلگا اس نے باکسی دوسرے اوہی نے
ریشم وغیرہ بنیا موا ہو یا ایسے منھیاری غاز برط ھے جو زیادہ ہیں ، بھاری ہیں اور نماز سے نوعہ کو بھے والے ہیں باسنہری منھیار
وغیرہ ایسی چیزیں ہوں جن براعت اور اس شخص بروا جب ہوتو اس سے بیچھے رہنے زیادہ مفاطت اور سوچ کو بلنے
سے بچانے کا باعث ہے علی دکرام کی ایک جماعت نے سامتی کی طلب بی ایسا کیا ہے۔

صنت بیشرین حارث رحمدالله سے پوچیا گیا کہ ہم دیجھتے ہیں آپ سور سے سور بے آئے ہیں بیکن آخری صفول ہیں نماز بلرصتے ہیں انہوں نے فرایا دلول کا قرب مطلوب ہے جموں کا نہیں انہوں نے آس بات کی طرف اش رہ فرایا کہ یہ عمل دل کوزبادہ محفوظ رکھتا ہے صفرت سفیا نِ توری رحمدا للہ نے صفرت شعیب بن حرب کو منبر کے باس دیجھا کہ وہ الوجوز منصور کا خطبہ نور سے سے سن رہے تھے بجب وہ نماز سے فارغ ہوئے نو فرایا کہ تمہا را آسس شفس کے قریب ہونا میرے دل کی مشفولیت کا کا باعث بناکیا اس بات سے بیے خوف ہیں کہ کوئی ایسی بات سنیں جس کا انکا راکپ پرواجب ہو دیکن آپ اسے ہی انہ لاسکیں۔

پھر انہوں نے ان بوگوں رسحرانوں) کی بدعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیاہ کہرانے بہنا مشروع کئے ہی حضرت شعیب بن حرب نے فرمایا کیا عدیث تشریف بین نہیں کیا کہ فریب ہو کر غور سے سنو (۱)

انہوں نے فرایا تہیں خراقی ہو یہ توفافا در الندین کے بارے ہیں ہے جو مرایت یافتہ لوگ تھے جہاں ک ان لوگوں کا تعلق مے نوتم ان سے جس قدر دور بول مے اوران کونہیں دیجو کے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ قرب حاصل ہوگا۔

صرت سعیدبن عام فرائے میں میں نے حضرت الو در دار رضی عنہ کے بہار میں فار بڑھی تو وہ مجیلی صفوں میں آنے گے حتی کہ م آخری صف میں چلے گئے نماز بڑھنے کے بعدی نے ان سے پوچھا کیا بہنہ س کہا گیا کہ سب سے بہتر صف، بہای صف ہے ؟ انہوں نے فرطایا ہاں کئین بداست تمام امتوں میں سے مرحورہ ہے اطر تعالی جب نماز میں کسی سندرے کو دیجھتا ہے تواسے بھی اور اس سے پیچھے جتنے لوگ ہم سب کو بخش دیتا ہے تو ہم اکس امید پر پیچھے پوگی کدان میں سے کسی کی طرف اور تعالیٰے نفر رحمت سے دیکھے تو مجھے بھی بخش دیے روم)

مسى دادى نے روایت كيا فرماتے ہيں ہيں نے رسول اكر مصلى الشعليدو مسيدنا أب نے يہ بات فرماتی ہے تو

(١) السنن الكيري للبيبقي عليه ص ٢٦ ٧ كتاب الجمعة

(٢) كنزالعال جلد ١١ ص ١٥٥ صربيث ٢٧ مس ١

www.makaabah.org

بوشفس اس نبت سے اینار کے طور براورا چھے افدان کوظاہر کرتے ہوتے بیلی صفوں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ایسے موقعہ کے موقعہ کے دارو مارنت برہے۔

۸- آواب جعد بی سے آٹھواں اوب یہ ہے کہ امام جب منبر کی طوف نکلے تو نماز بڑھنا اور کلام کرنا چھوڑ وہے اور موُون ک کی اذان کا جواب و بینے اور بھی اچھی طرح نظیہ سننے ہی مشغول ہوجائے بین لوگوں کی عادت ہے کر حب موذن اذان کے بید کھوٹے ہوئے ہیں اور وابت ہیں اکسی کا میں البتہ اگراس وقت سجدہ بید کھوٹے ہوئے دیا ہوت بین کو وہ میں کوئی عرج نہیں کیوں کہ وقت فضیات ہے لیکن اکس سجدے کوحام نہ کہا جائے کیونکہ

اى كاعرىن كى كوفى دھىنىس-

حفرت علی المرتعنی اور حضرت عثمان غنی رضی الله عنها سے مردی ہے ان دونوں نے فر ایا جس نے غورسے سنا اور خاموش رہا اس کے لئے دوا جریں ۔ اور حس نے غور سے نہ سنا تیکن خاموش رہا اس کے لیے ایک اجرہے اور حب نے سنا لیکن نفوکا موں میں لگارہا اس ریددوگنا ہیں اور حس نے مہنب سنا اور خضول کا مول سے مصروت رہا اس رید ایک گن ہ ہے ۔

> نى اكرم صلى الدعليه وسلم تفولاً. مَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَأَلِيْ مَاثَر يَخُطُبُ

ا مام كے خطبہ كے دوران جس نے اپنے ساتھى سے

کہا خاموسٹ رموٹھم جاؤٹواکس نے لغو کام کیا اورجب نے الل کے خطبہ کے دوران تعز کام کبا اکس کو حجد کا تواب نہیں ملے گا۔

ٱلْفِيْتُ آدُّهُ الْقَدْكَنَا وَكَنْ لَنَا وَالْحِمَا مُ يَخْطُبُ فَكَ جُهِمُ كَنَدَ لَهُ را)

اس بین اس با اس بات بردلالت مے کرفا موش کرانے کے لیے اشار کرے یا کوئی کناری مارنی چاہیے زبان سے منہ موجہ حضرت ابوذررضی اللہ تعالی عذکی روایت بین ہے «بنی اکرم صلی اللہ ملبہ وسلم خطبہ و سے رہے نصے کہ انہوں نے رحفرت ابوذررضی اللہ عنہ نے حفرت ابوں نے رحفرت ابوذر منی حفرت ابوں نے انتیارے سے خاموش مونے کو کہا سرکار دوعا کو بھی منہ مرسے ازے تو صفرت ابی بن کعب نے صفرت ابوذر سے فرطایا آب جا بھی کہا ہے کو کہا سرکار دوعا کو بھی سے فرطایا آب جا بھی کہا ہے کا جمعہ نسین موا- انہوں نے سرکار دوعا کم صفرت ابی انتیارے میں ہوا۔ انہوں نے سرکار دوعا کم صفرت ابی انتیارے میں ہوا۔ انہوں سے سرکار دوعا کم صفرت ابی سے فرطایا تیا ہے ہوئیا۔ سے فرطایا تیا ہے میں کہا ہے اور ا

ادراگرام سے دور سوتو ہی مناسب بہیں کہ علم باکسی دور سے موصوع پر گفتگوکرے بلکہ فا موس رہا جا ہے کوئکہ
ان سب بن تسلسل ہوتا ہے اور صفحنا ہے بیدا ہوتی ہے جوان لوگول تک بہنج جاتی ہے جونورسے سن رہے ہوتے ہیں۔
اور گفنگو کرنے والوں کے علقہ بن بھی نہیں بیٹھنا چا ہیئے تو ہو آدی دور سونے کی وج سے سنف سے عاجز ہو وہ فاموت رہے
بہستی ہے جب خطبہ امام کے دوران نماز بڑھنا کروہ ہے تو کلام کرنا بدر طبراول کروہ ہوگا، حضر ہت علی المرتفیٰ کرم اللہ
وجہہ فرماتے ہیں جارا فعات بین نماز بڑھنا کروہ ہے فیرے بعد اللہ کے بعد دو بہرکے دفت اور جب امام خطبہ دے
رہا ہو۔

واں ادب بہ ہے کہ حجد کی افتدا بین ان امور کا خیال رکھے جو ہم نے غیر حجد کے بار سے بین بیان کئے ہیں اور حجب امام کی فرائت سنے توسورہ فانحہ کے علاوہ نہ پڑھے (احما ف کے نزد یک اس دفت بالکل قرائت نہ کرسے) اور حجب حجد سے فارغ ہوجائے تو کلام کرنے سے بہلے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے سات مرتبہ سورہ افعا میں دفل ہوائٹ اور قبل اعوز برب الناتی اور قبل اعوز برب الناتی اور قبل اعوز برب الناس پڑھے بعض بزرگوں سے سروی ہے کہ جدا کری بیغل کرتا ہے ہے جمد تک محفوظ ہوجا ہا ہے اور بہ اکس کے بیے سند بطان سے مفافت کا باعث ہے۔ جدا کہ منتب جدا کہ منتب ہے۔

اے اللہ! اسے غنی اسے تعرفیت والے اسے انتدار ا

(١) النزفيب والزميب عبداول ص ١٠٥ كناب الجيدة

ٱللَّهُمَّ يَاغَنِيُّ يَاحَمِيْدُ يَامُبُدِئُ يَ

ر٢) الترغيب والترسب جلداول ص ١٢٦

www.makiabah.org

يداكرنے دانے ہے (فامت كے دن) لوانے ملے العرجمت والع المعجن كرنے والے اپنے علال كرساته حرام سے اوراب فعل كے ساتھ ناسوات ہے نیاز کردے۔

مُعِيثُهُ يَارَحِ بُبِعُ بَا وَدُودُ اعْنِنِي بِحَلِالِكُ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَصْلِكَ عَمَّنَ سَوِاكَ-

كها عانا بي كروشفس وعاجيت ما كنات ب الله تعالى است ابني مخلوق سع بي نيا زكروتبا م اوراس وبال س رزق دیاہے جہاں کا اسے مگان بھی نہیں ہوا بھر جمعہ کے بعد جورکتنیں بڑھے صرت ابن عرض الله عنها سے مروی ہے کہ نى اكرم صلى الشعليه وسلم عمد ك لعد دوركفني راعف تھے (ا)

حزت الدسررة رض الدعنسه مروى م كرآب جار ركعات يرصف تص (٢)

حزت على المرتضى اور حفرت عبدالله بن عباكس رضى الله نغال عنهم سے چھركعتوں كے بار سے بن مروى ہے رسى) مخلف حالات بين بتمام صعيم بن اورافضل بيسے كدرباده كمل رئيسے (سيعنى جوركمات رؤسے)

١٠- وسوال اوب به سے كرعمرى نماز مرصف تك مى يى بى رہے اور الرغاز مغرب تك ظرے توافضل سے ، كها مانا ہے کہ جس نے عمری نماز ما مع سجدیں بڑھی اس کے لیے ج کا تواب ہے اور س نے عزب کی نماز ھی بڑھی اس کے لیے ج اور عرب کانواب ہے اور اگراسے اس مات کا ڈرنہ ہوکہ اس سے بناوٹ کا اظہار ہو گایا لوگوں کے اسس كے افتكات كود يحف سے كوئى معيست آئے كى بالے مقصد گفتى بن مشغول موجائے كا توظيك ہے ورن اپنے كل كى طوف وط آئے استرقال کا ذکو کرے اس کی نعموں میں غورکرے اورائس کی توفیق پرٹ راداکرے اپنی کو تاہموں پر بنون

زدہ ہودل اورزبان کی مفاظت کرے سورج کے عزوب ہونے تک اس طرح رہے تاکہ اس سے فعنیت والی مرطی تکل نہ جائے۔ جامع مسیدیا دوسری مساجد میں دمیزی گفتنی کہرے نبی اکرم صلی الشرعليہ وسلم نے فرطانی ووں برایک ایبازانہ اے کا کہ ان کے دینوی معامل کے بارے میں گفت گھ ساجد میں موگی اللہ تعالی کوا ن الوكون كى كوئى مرورت منسي بسال كياس منطو-

يَانِيُ عَلَى النَّاسِ نَمَانُ مَكُونُ عَدِيْنُهُ فِي مُسَاحِدِهِ مُلَمُ ثُونِياً هُمُ لِكُبُسَ يِنْهِ تَعَالِك رِفْيُهِمُ حَاجَةٌ فَكُوثُجَ السُّوْهُمُ (١٩)

(١) مجمع ملم حلداول صدر ١٦ كتاب الجمعة (١) مجيم ملداول صدر اكتاب الجعة رس سنن ابي واور حلداول ص ١٩٠ باب الصلوة بعد الجمعة (م) كنزالعال علد اص ٢٠٥ صيث ٢٩٠٨

بعض وبكرك ن وأواب الصبح يا عدرك بدرمجانس الم من حاضر بوديكن فسر كولوگوں ربطية أن كل ك واعظين می) کی محلسرں میں سرجا کے اوران سے کلام میں کوئی بھا، ای سین-اورسانگ رتصوف کی او برجانے والے) کوجاہے کروں جمعہ کالورا ون اچھے کا موں اور وعادی می مشول رہے ناکہ اسے وہ فضلت والی گوئی مل جائے بوہ زہے عار سے بیلے منعقد مونے والصحلفون بن مرجا مے حصرت عداملہ بن عمرض استران است مردی معمر وا تعین

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهَى عَنِ بَي الرم على السَّرعاني وسِلْم في جمع كرن مازت بيل

التَّحَلُّنَ يَوْمَرَ الْجُمْعَةِ فَبُلَ الصَّالَةِ (١) صَفَقَ بِمَا فَي صَفِع زالٍ.

مرم كركن شخص عالم بالتُرم والتُرتعالى كے المات اور عذاب كے دنوں كاذكركرا مودين كى مجدر كھا ہو صبح كے وت جامع مسجدی درس دینا ہو تواس کے باس بیٹے اس طرح و مبلدی آنے اور غورسے سننے کو جے کرتے گا۔ امخرت میں نقع دینے والے علم رکی با توں) کوغورسے کے تنا نوافل میں شنول مونے سے بہتر سے بھنرت ابو زرغفا مری رضی المدعث سے مردی ہے معلس علمیں عاضری ایک ہزار رکعات سے افغال ہے رہا)

حفرت انس بن مالک رضی الشرعد سنے ارشاد خدا وندی -

فَإِذَا تَصِيبَتِ الصَّالِاتُهُ فَأَ تَسْفِرُوا فِي الدَّرُضِ بِمِبْ مَازادا سِرِ عِلْ صَادِرِين مِن فِيلِ جادُ اوراسْرُ فَالَ

كَانْبَنْكُوْ مِنْ نَصْلِواللهِ ١٣)

مے بارے میں فرطایا کر دنیا طلب کرا نہیں ملکہ مرافن کی عبادت اور جنازے میں حاضری ہے نیز تعلیم و تعلم اور دینی بھائی ہے ملاقات بريا عبد الشرتعالى ف كئى مقالات برعلم كوابياً فضل فراروباب-

ا درا در نفال نے آپ کورہ سب کجھ سکیا دیا جواک مانت نسب شصا در براک پراد شرفال کا بہت بڑا فضل ہے۔

رَعَلَّمِكَ مَا لَفُرْتُكُنْ تَعَلَّمُ وَكَاتَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١) اورارشادفلادرى سے:

١١١ سنن نسائى عدداول ص ١١١ كناب المساجد

(٢) الاسرار المرفوعة ص١١١ حديث ٢٢٠

رس) قرآن مجيد سورة جمعدات ١٩

(م) قرآن محمد سورهُ نساء آیت ۱۱۲ i www.makaabai

وَلَقَدُ انْدَيْنَا دَاوُدُمِنَّا فَضُلاًّ (١) اوربي شكيم في صفرت واور عليه السام كوفض علاكيا-اس سے علم مراوی بنزا اس دن رحمعر کے رن انعلی و تعلم سب سے انعنل عبادت ہے اور واعظین کی محلس سے غاز اففل ہے کونکہ بزرگؤں سے اسے برعث فراروبا اوروہ جامع سیرسے قصد گووا عظین کو نکا تے تھے

حفرت ابن عررض الشرعنهما صحصح عامع مسيدين ابنى مجلس كى طرف تشريب لي كي توريان ان كى عالم براك فيدركو تصے بیان کررہا تھا انوں نے فرایا میری جائے سے اعتواس نے کہا بی نہیں اعتوں کا بی آب سے بہلے آگر بیاں بھیا ہوں چنانچە مفرت ابن عمرض الشرعنها نے ایک پولس والے تو به کراسے اٹھا یا اگر میمل سنت سے متح نا تواسے اٹھا نا جا گزنه مونا،

نی اکرم صلی الدرندروس مے فرمایا .

لَدُيْقِيْنَ آحُدُكُمْ آخَامُ مِنْ مَجْلِيم تُدَيِّ مَنْ مَعْلِيم تَدُيِّ مَنْ مَعْلِيم تَدُيُّ مَن مَعْلِيم الكاكر فود يَجُلِسُ فِبُهِ وَالِكُنْ لَفَسَّحُوا وَنُوسَغُرا - (٢) والى نبي بلك دور رك كي ) كُنائش ناؤ-

اور صفرت ابن عررض المدعنها كاطرافيذ برتها كرجب كونى شخص ابنى عكرسے المختا أو وہاں ند بعضتے حتى كروه وہاں لوط ا یہاں کہاگیا ہے کہ ایک قصد کو حصرت عائشہ رصی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے باس کھلی جگہ بن بیٹھیا تھا تو انہوں نے حضرت ابن عررض النلونماكوبيغام بيباكراكس نعابني قصركوئي سي مجهد اذب بنهاتى اور مجد تسبع ورك وباسع جنانج حفرت ابن عرض التُرعنها نے اسے ماراحتی کرایکی لاتھی اس کی بیٹھ پر ٹوٹ کی جیراب نے اسے جینک دیا۔

الم بنزن ساعت کی الحی طرح نگران کرے اور ناک میں رہے ایک مشہور روایت میں ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسم نے فرما إ

إِنَّ فِي الْجُمُعَنِسَاعَةُ لَوْنُكِا نِفْهَا عَبِدُمُ مِلْمُ

يُسَالُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ شَيْنًا الرَّاعُطَاءُ رس

اک دوری دان س لَايْمَارِفْهَاعَبْدُ نُصَلِّيْ لِي

بے شک جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت سے کرحس شخص کوحاصل موجائے اوروہ اس میں انٹر تعالیٰ سے مجھ سوال کرسے نودہ اس مطافر نا کے۔

و کسی بندے کوموان ہوجائے اورود اس می فاریطے۔

(۱) قرآن مجيد سوره سر باريت ١٠

(٢) السِن الكيري السيقي حارم ص ٢١٧ كما ب الجعفة

(١٠) جعيم ملم طلدادل ص ١٨١ كماب الجمعه

رم) الكابل للعدى جلداول ص ١٢ نزهم عبرالترين سلام إصندامام احمدين هنيل عليد ٢ص ١١ مرم مروبات الوهرمره

اس میں اختا ون سے رکہ وہ کونی ساعت ہے ) کہا گیا کہ طوع آفنات کے وقت ہے پرجی کہا گیا ہے کہ زوال کے وقت ہے پرجی کہا گیا ہے کہ زوال کے وقت ہے پرجی کہا گیا ہے کہ زوال کے وقت ہے کہا ذان سے ساتھ ہے بعض نے کہا کہ جب امام منبر پرچیا جائے اورخطبہ ت وع کر دے کہا گیا ہے کہ حب وہ نماز کے بیے کھڑا ہوجائے بعض نے کہا کہ عصر کا آخری سنتے وزت ہے کسی نے کہا سورج غروب مونے سے پہلے ہے۔

محصرت فاتون حبنت فاطمة الزمرا ورض الترعنها الس وقت كاخيال ركها كرتى نفين اورابني فادمه كو هم دستي كه وه مورج كاخيال ركها كرتى نفين اورابني فادمه كو هم دستي كه وه مورج كوف و يحصا وراست خفار من بندا موجا أين حتى كه سور ج غروب موجا أا اور تباتين كه ميد وه كوش مهي انتظار كي جاتى من الدعلب وسلم معنى كرتين و لا)

بعن علما و نے فرایا یہ لینہ القدر کی طرح پوشیدہ ہے اور پورے دن ہیں ہے تاکہ اس کی حفاظت کی طلب زیادہ ہو بعن نے فرایا کہ ہدیا تقدر کی طرح جمد کی مختلف ساعتوں ہیں بدینی رہتی ہے بیہ مفہوم زیادہ مناسب ہے اور اس میں ایک دار ہے جس کا ذکر علم معالمہ کے مناسب نہیں ہے لیان جو کھیرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس کی تصدیق ضروری سے ہے۔ ایب نے فرایا اس کی تصدیق ضروری سے داری نے فرایا ا

اِنَّ لِدُتِكِمُ فِيُ ابَّامَدَ دَهُوكُمُ لَصَحَابِ اَلَ بِعَلَى مَارِكِ اس زالْ الله عَالَى كَا الله تَعَالَى كَ فَنَعَدَّ صَنُّوالَ لِهَا (٢)

اورم جمع کادن بھی انہی ایام بیں سے ہے لہذا بندے کوعا ہے کہ پورادن دل کی عاضری کے ساتھ اکس کے در ہے رہے دہر کو لازم کی انہی ایام بیں سے کوئی تھونکا رہے ذکر کو لازم کی راح جونکی اور دنیا کے وسوسوں سے انگ تھاگ ہے ہوسکتا ہے ان توشیر دار جھونکوں بیں سے کوئی تھونکا اسے حاصل ہوجائے۔

صرت کوب اجارر منی المترعن و اتنے میں کریہ جمو کے دن آخری گھڑی ہے۔ اور برغروب کے وقت ہوتی ہے حضرت ابو ہر برہ رمنی اللہ عند نے فر ما اور کھ کھیسے ہوسکتی ہے حالا تکہ میں نے کسکار دوعالم صلی اللہ وسلم سے سنا آپ فر ماتے نھے کہ وہ ایسے بندے کے موافق ہوتی ہے جونماز بڑھا ہے اور یہ نماز کا وقت نہیں صفرت کوب نے فرایا کیا سرکار دوعالم صلی اوٹر علیہ وک ام نے نہیں فر ما یا :

مَنْ ذَفَّ لَيَنْتُظِيُّو الصَّالَاةَ فَهُ فَي فِ جَرْضَ مَارَى انظارِي بليناہِ وہ منازی ارتار

(١) نشعب الايمان علد الصل الم فضل الجمعة عدبث -

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد على ١٠ من ١١١ بأب النفرض لنفنات رحمة الله

ہونا ہے۔

الصَّلَوٰةَ را)

انہوں نے فرمایا ہاں یہ تو فرمایا ہے تو صرت کعب نے فرمایا تو یہ نمازی ہے۔ اس پر حصرت ابوس روہ رضی اللہ تعالیٰ عند خاموش مبو کئے۔

صرت کوب رضی الده عنداکس بات کی طرف اُل نصے کربراس ون کا بتی بورا کرنے والوں سے بیے رحمت ہے اور اس کو بھیجنے کا وقت وہ حبب اکرمی عمل سے کمل طور برفیا رغ موجا باہے خلاصۃ کلام بہہے کہ یہ باعث نضیلت وقت ہے اور حب امام منبر برچا باہے مہذا ان دونوں قوتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جائے۔

ا اس دن زباده سے زباده درود شرافی برصامتیب سے ۔ نبی اکم صلی المعلیوسلمنے فرایا۔

جن نے جمعہ کے دن مجھ پرای مرتبہ ورود کشر کیا پڑھا اللہ سکے اسی سال کے گنا ہ بخش دے گاعونی کیا اللہ تا لیا اس کے اسی سال کے گنا ہ بخش دے گاعونی کیا فرما اللہ اللہ حضرت محد فرما ایس پڑھوا اللہ مسل علی محد (اکفڑک) اسے اللہ حضرت محد مصطفیٰ اوراک کی آل پر حمت ہو تیزی رضا کا باعث اور کسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی اوراک کو وہ متقام محمود عطا فراجس کا تونے اور اس سے وعو کیا اوراک کو ماری طرف سے وہ جزاعطا فراجو آک سے وعو کیا اوراک کو ماری طرف سے افضل پر فراجو آک سے حتا ہائی شان سے اوراس سے افضل پر عطا فراجو آئی سے کے شاہ بائی شان سے اوراس سے افضل پر محد فراجی کے شام جھائیوں مینی انبیا دکرام اور صالحین کی جس پر دھرت فرما ہے سے معطا میں برجوت فرما ہے حسب سے زیادہ رحم قرمانے والے۔

المَن مَنَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَمَّعَةِ الْمَالَةِ الْمُعَلَّةِ الْمُلَّالَةُ الْمُلَّالِكُولُكُ اللَّهُ لَكُ ذُنُوبُ تَمَا يَبُن سَنَةٌ مِيْلَا يَاكُولُكُ اللَّهُ لَكُ ذُنُوبُ تَمَا يَبُن سَنَةٌ مِيْلَا يَاكُولُكُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْم

سات بارپڑھے کہا گیا کہ بوشنی سات جنوں ہیں اس طرع پڑھے کہ برجع بی سات بارپڑھے اس کے بیے بنی اکرم صلی اللہ عبیہ واکہ وسلم کی شفاعت واحب ہوگئ اورا گراس ہیں اضافہ کرنا چاہیے تو احادیث ہیں مروی یہ ودوود تشریف پڑھے۔ اللہ تعقد الجنعل فضائیل صَکواتیک کو فوک ہی سے اسے انٹراپٹا بزرگ تربین ورودورجمت، پڑھنے والی کتن

<sup>(</sup>١) شعب الايان علد من ١٥ باب فضل الجيد

مَرَجَنِدَ وَ وَكُونَ وَكُواتِكَ وَلَاذَرِكَ وَرُحْمَدِكَ رَّيْدٌ إِلَى عَلَى مُحْمَرٌ النَّرِ الْمُوسَلِدُينَ كَلِ مَا اِلْمُنْزِّفِينَ دَخَا نَصِرا لَنَّهِ: ' بُنَ كَ رَبِّ الْعَالِدِينَ ذَاكِهِ الْعَبْرِدَ فَا يَعِ الْبِرْ وَثَنِيَّ الرَّحْمَةِ وَسَينِهِ الْأُمَّةِ اللَّهُ عَمْ ابْعَنُهُ مِثَامًا عَمْوُدُّ النَّرُلِفِ بِهِ قُرْبَهُ عَيْنَ وَ يَغْطُهُ بِهِ الْاَقْلُونَ وَالْآخِرُونَ ٱللَّهُ عَد ٱُعْطِرِالْفَصَٰلَ وَالْفَصِٰدِكَةَ وَالسَّرُحَ كَالْوَيسِيكَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيمَةَ وَالْكَوْلِكَةَ التَّا فَحِنَّ الْمُنْبُفَ ثَرَ، اللَّهُ مَّا غُطِ كُمَّتُ الْ مُوُكُدُ وَبِلْدِيْهِ مَا الركَهُ وَاجْعَلُهُ أَوْلَ شَافِعِ وَاذَلَ مُنْفِع ، اللَّهُ مَ عَظِمْ بُرُهُ اللَّهُ وَلَدِّلْ مِهِ يُزَانَهُ وَإِنْكِغُ حُتَّجَتُهُ كُارُكُ فِي آءٌ لَيَ الْمُقُرِّبُكِ وَرَجَبَتَهُ ، اللَّهُ لِلَّهُ الْمُقُرِّبُكِ وَكُنْ فِي زُمُرَتِهِ وَاجْعَلْنَامِنَ آهُ لِ شَعَاعَتِ عِ وَإِخْبِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَنَوْفُنَّا عَلَى مِلْتِيهِ كَأُوْرِدُ نَا حَوْصَةُ كَالْسَقِنَا بِكَالْسِهِ عَبْرَ خَذَايَاوَلَةَ نَادِمِينَ وَلَا شَاكِّينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَهُ كَا يَنِينُ وَلَا مَفْتُونِينَ، آمِينِينَ يَارَبُّ الْعَالَمِينِي "

ببترين خوبي الني محسس ابني رحت اوراينا سلام حفرت محدمصطفي صلى المعليه وسلم مزبازل فرياح يتام رسوطول کے سروار برسبز کاروں کے امام ، اُخری بی اورتنا م جانوں کے سب کے رول بی جلائی کی طرت مے جانے والے نیکی کے دروازے کو کھولنے والے ، فی رحمت اورامت كيسردارس يااشران كومقام محود برفائز زما جس کےسب ان کے قرب کواور قرب کر دے اس کے سبب ان کی ا تھوں کو گفار ی کردے کران برسا اور کھلے رشك كري بالله اسركار دوعالم صلى الشرعليه وسلم كوفضل، فصلك ، بزركى ، وكسله ماند ورصر ، ملذ مرتب عطافه ما حفرت مصل الشعابيه وكم لم كے موال كو يولا فرما ان كى اميدان كرينجانس بيلاشفاعت كرفي والاورمقبول شفاعت بنادسے بااشدان کی دہیل کو بزرگ عطا فرا ان کے ترازو كويهارى كردسان كديل كوينعيف والى بنا وسياند ترمقربين بين ان كامرتبه بلند فرا بالله الهي ان كے زمرہ رجاعت) میں اٹھانا ان کی شفاعت کے متحقین میں ہے كردس أب كى سنت برزند ركداور أك كى تت يروت دے میں آپ مے ون براناروے آپ کے بالہ سے براب رئان حال مي كهم رسوانه مول نذنا وم مول اور م تك كرف والحاد تنديل كرف والع اورد بدلن وال نگراه کرنے والے اور مذکر اس کے کئے اے تمام جمانوں مےرب ہاری وعاکوفنول فرہا یہ

(1)

خلاصہ ہے کہ ورودر راف کے جوالفا کو میں بواسے جا ہے وہ الفاظ موں جونشد میں مشہور میں ( ورود ابراہی) وہ

ررود شربیب پرطیصنے والا ہو گا اور مناسب ہے کہ اس کے ساتھ استیفار بھی الائے کیوں کر بر بھی اس ون سخب ہے۔ ۲- اس دن قران باک کرنت سے پرطیصے بالمضوص سورہ کہف کی تلارت کرے حضرت الوم برج اور حضرت ابن عباس والنی سنر عنہی سے مروی ہے۔

بوت خوس حمد کی رات بارن ہیں سورہ کہت ، بڑھے اسے دہاں وقع سے لے کر جہاں وہ بڑھا ہے کہ مکر مرتک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ حمد تک کے گنا ، بخش دیئے جاتے ہیں سلکہ بین وان زائد کے گنا ، بھی - اس کے لیے میں تک میں سلکہ بین وان زائد کے گنا ، بھی - اس کے لیے میں تک میں سلکہ بین وان زائد کے گنا ، بھی - اس کے لیے میں تک میں سلکہ بین وان زائد کے گنا ، بھی اس وہ ہماری سے ، بیٹ میں وہ ہماری سے ، بیٹ میر وہال کے فائد سے بچایا جاتا ہے ۔"

آنَّ مَنْ تَذَلَّ شُورَةَ الْكُنْ بِكِيلَةَ الْحُمْعَةِ الْحُكُومُ الْحُمْعَةِ الْعُلَى نُوكُا مِنْ حَيْثُ يَفَّ الْحُمْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْحُمْعَةِ الْحُحْرَى وَفَضُلَ تَلَاثَةِ آبًا مِر مَصَلَّى عَكَيْهُ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحُ وَعُوفِي مِنَ الدَّاءِ وَالدَّبِيثِ لَكَ حَتَّى وَذَاتِ الْجَنْبِ وَلَكْبَرَمِ وَالْحَبْدَ الْمِيْلِيَةِ الْمُحَدِّدَ الْمِيْلِيَةِ الْمَرْتِي وَالْحَبُدُ الْمِيْلِيَةِ الْمَرْتِي وَالْحَبُدُ الْمِيْلِيَةَ الْمِيْلِيَةِ الْمَدَةِ الْمُرْتِي وَالْحَبُدُ الْمِيْلِيدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْحَبُدُ الْمِيْلِيدَةِ الْمُؤْمِنِ وَالْحَبُدُ الْمَرْتِيلِ الْمُعْلِيدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْحَبُدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْحَبُدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْحَبُدُ وَالِنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْحَبُولُ اللَّهُ الْحُمْدُ الْمُؤْمِنَ الْحُمْدُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَالِقُونِ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعُلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْ

اگریمان بونوجیہ کے دن اور رات بین قرآن مجدیمان عظم کرے اور اگرات کو بڑھے تو مناسب ہے کہ ختم قرآن مین کادر رکستان میں بہت زیادہ فضیت ہے جا دت کے درمیان مور اس کی بہت زیادہ فضیت ہے جا دت مخزار لوگ جمعہ کے دن ایک ہزار مزنبہ خل ہوا ملہ احد بڑھا بسکر سنے ہیں ، اور کہا گیا کہ موشیف وس با بس رکھات بی اسے بیار موز بر بورے ختم سے افضل ہے اور وہ لوگ ہزار بار بار بار گاہ نبوی میں درود کر شرای کا نزرانہ بھیمت تھے اور ایک ہزار مازنہ سام دار مرتبہ سبحان الله ، الحد دلا موال الله والله اکبو، پڑھے تھے اور اگر جمور کے دن مورات میں وہ جھر سور بی بڑھے تھے اور اگر جمور کے دن مورات میں وہ جھر سور بی بڑھے جن کے شروع میں ترب سے ہے لاکا تو برا چھا ہے۔

نبی اگرم صلی انڈولیہ در سم کے بارسے میں ہر بات مروی نہیں ہے کہ آپ جو سمے معدوہ کوئی معین سورت پڑھتے ہوں جعمر کی رات معزب کی نماز میں سورہ اسکافرون اور سورہ افعد میں پڑھتے اور عشا دکی نماز میں سورہ جعمرا ور سورہ منا نقین پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جعمر کی دونوں رکعتوں میں بہ سور نبی پڑھتے تھے جعمر کے دن قبر کی نماز میں «سورہ سبجہ لقالی اور صل آئی علی الانسان " پڑھتے رہم)

<sup>(</sup>١) تنسير قرطي ملدًا ص ٩٠ تنحت سورة الكرب

١١) وه مرزن من مورة حديد ، مورة حرر ، مورة صف مورة جد مورة ننا بي مورة الاعلا-

<sup>(</sup>٣) غرن السنن جدسوس ١٨ الغران في الصبح

<sup>(</sup>م) صحيم الم حاراول من مدم كناب المبعر-

۵ جب جامع مسجدین واخل مؤتوجار رکعات برخصا مستحب سبعان بن دوسوم تنبر قل مها الله اعدبر سے بینی بررکعت بن بجائل باربرسے رسول اکرم صلی الله علیدوس می سعے مردی ہے کہ جوشخص اکس طرح کرسے گا وہ مرنے سے پہلے جنت بن اپنا طمکا نا دیجہ لے گا۔ با اسے دکھا دیا جائے گا۔ (۱)

تنجیۃ المسجد کی دورکعتوں کونہ مجھوڑے اگرے امام خطبہ و سے رہا ہو ہی بمختر رئیسے نبی اکرم صلی المرعلیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے (۴) اراف ان کے نزد کی خطبہ کے دولان کوئی نماز رئیھنا جائز نہیں ۱۲ ہزاروی) ایک غرب اغیر شہوں ہدیت بیں ہے کہ نبی اکرم صلی المدعلیہ دسے مسید میں اُنے والے کے لیے دخطبہ سے) فاموش ہو گئے تنی کدا سسنے دورکعتیں ا داکیں الا) تو کوئی مسٹرات کہتے ہیں اگرام خاموسش مو توریز ہوسکتا ہے۔

مزت ابن عباس رضی الله عنها جو کے دن زوال کے بعد اس نما زکور طیصنا مہیں چیورٹ تھے اور اکس کی بہت بڑی ضبلت کی جردیتے تھے اور مناسب ہے کہ زوال کک کا دقت نما زکے لیے اور جو کے بعد عصر کک علم کی باتیں سننے کے لیے اور عدر سرمون تک تربیحاد کر تنزیل کی بیمون کر ہے۔

اور عفر سے معزب کہ تب اور استففار کے بیے مقر کوسے ۔

الد مستخب صدقہ -اس دن خصوی طور رنیفلی صدفہ ستخب ہے الس کا دگن تواب متنا ہے بشرطیکہ ادبی خطبہ امام کے درمیان سوال کرنے دالا نہ مو ۔ امام کے خطبہ کے دولان کلام مکروہ ہے ۔ حضرت صابح بن محدر حمال مترفر ماتے میں ایک مسکین نے مجع کے دن سوال کرنے دالا نہ موال میں کرام خطبہ دے رہا تھا ۔ اوروہ شخص میرسے والد کے ساتھ مبٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے میرے اب کوایک شکروا دیا تا کہ وہ اسے دے دیں تو میرسے والد نے اسے نہیں بیرا۔

www.mala

<sup>(</sup>١) تفسير قرطي جلد ٢٠ ص ٢٥٠، ٢٥٠ فخت نفسير سورة الاخلاص .

<sup>(</sup>٢) ميع ملم علداول ص ٢٨٤ كتاب الجعة

و (٣) سنن وارقطي عليهاص ها ول كتاب المحمعة -

رم) سنن ابن عجم ١٠٠ مجاوفي صلوة النبيع-

حفرت عبدالله بومسعود رضی الله عند فرمانے بن اگر کوئی تعض مسجد بن سوال کرے تو وہ اکس بات کا مستی ہے کہ اسے نه دیا جائے اوراگروہ قرآن کے نام پر مانکے تو جی اسے نہ دو یعف علاء نے جامع سی سی اس طرح سوال کرنے برصد فذ دینے کو کروہ مکھا ہے کہ لوگوں کی گرونی جدنگی جائی البندوہ تخص حوالنی جلد کھرا با بھا ہواسوال کرے گرونی نہ جون کے تو دنیا

معزت كعب احار فرمات من توقیق جعد كے بيے عاصر بوكيروائيں موتے ہونے دو مختلف چنروں صدف كے طور ب وے بھروالیں اگر دور کعتیں راھے ان میں رکو عاور تجدہ نیز خشوع کو تمل کرے اوراکس کے بعدب دعا تھے۔

اے اللہ انبرے ام کے ساتھ سوال کرا موں اللہ تعالے كے نام سے تو بحنے والا جربان ہے اور ترے نام سے كم نېرىسواكونىمىبودنىس دە دات جوخودزندە دوسرول كى فَامُ ركف والى بعاكس الحكا ورندينس أتى .

ٱللَّهُمَّا فِي ٱللَّكَ مِا سُمِكَ بِسُمِواللَّهِ التَّحِمْنِ الرَّحِبْمِ وَبِا شِيكَ الَّذِي كَوَالْهَ رِلاَّ هُوَالْحَبِّى الْفَيْتُوهُ كَوْنَا خُدُهُ سِتَ

وة تخص الله نفالي سے جو تھے وائے اللہ نفالی سے عطاء قروائے گا۔ بعض بزرگوں نے فروایا جو شخص صعبہ کے دن کسی کین كوكفانا كهانا كمانا كالم بعرضع صبح جورك يد جائے اوركى كوا ورث زبينجا شے بعرامام كے سام بعر نے سے بعد يركما يوق الترتى لل كيام مع شروع كرمًا مول جوزنده قام ركف والاس الله! بن تحصيص وال كرنامون كر عضي كنن دے مجدر رحم فرا اور مجدال سے با۔

بِسُعِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْحَيِّ الْفَيْرُمِ ٱسَّالُكَ آنَ تَعَفِي لِيُ وَتَرُحَمُنِيُ وَتَكَا فِيَهِي مِنَ النَّادِ-

بحرجود عاما نكے كا قبول موكى-

>- جدد کے دن کو آخرت کے بیے مقرر کردے اوراس من دنیاوی امورسے رک جانے بکد اور او فالف زیارہ بڑھے اداس س على غاز فرساي روات بي ج.

بوشخص حميمه كى مات مفرك إكس كيسا تفه والم فرشق الديدوعاكرت بال- إِنَّهُ مَنْ سَانَ فِي كَبُلَةِ الْجُمْعَةِ وَعَاعَكَيْهِ

اورطلوع فجرے بعد میسفرمرام ہے البنتہ رفقائے سؤکے سکانے کا خطرہ ہو توظیک ہے بعین اکارینے فرایا کرمسجد کی بنیکی سے بانی خریدیا تاکہ اسے بینے با دور وں کو بلائے ، کروہ ہے۔ اس طرح بر سیدین خریدو فروخت ہوجا کے گی اور بہ کردہ ہے بعض نے فرطا کہ اگر شخص مسجد کے بام قتمیت ادا کرے بھر بیٹے یا مسجد میں با سے آو کوئی حرج نہیں ۔

(١) الناخيص الخبير صلد السين ١٩ مديث ١٥

فلاصلہ کلام بیہ کے مجمد کے دن اپنے فطالف اور مختلف قتم کے نیک اعمال بیاضا فہرے اللہ تنائی جب کسی بندے سے جب کرنا ہے تواسے سے جب کرنا ہے اور جب اس سے ناراض ہو کا جن اسے الحقے کا موں پر سکا دیتا ہے اور جب اس سے ناراض ہو کہ ونکہ اس طرح باعث فضیدت اوقات بیں برے اعمال کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تاکہ اس کا عذاب اور ناراضگی زیادہ مو کہ ونکہ اس طرح وہ شخص وقت کی برت سے محروم موجا باہے اور وقت کی عزت کو توڑ ناہے جمعہ کے دن د عائیں ماگنا مشخب ہے اور ان کا ذکر ان شادا مشرد عاول کے بیان بی اکے گا۔

کا ذکر ان شادا مشرد عاول کے بیان بی اسے گا۔

الشرنعالی کی رحمت برب بند بیرہ بند سے برمو۔

# بطاب

### متفرق مسائل

جن میں عام دگ مبتند میں اور راہ اَفرت کا مالک ان کو جانے کی منرورت محسک کے استے اور جومسائل نا در میں انہیں ہم نے ند کر کنب میں تکھا ہے۔

مسئله:

عل فلبل اگریہ نماز کو باطل نہیں کر البین باضرورت کروہ ہے۔ اور ضرورت یہ ہے کہ اکئے سے گورنے والے کو وور کرنا بچھوسے ڈرنواکس کو اروبیا بشرط کہ ایک با وو ضراوی کے ساتھ مارنا حمل ہو تین نزیں ہوں توبیع کی نیرہے اکس سے نماز باطل ہوجانی ہے اس طرح بعض اوفات بجر میں اور بسیو تکلیف پہنچا نے بن اوا نہیں دور کرنا بھی جا گزیے اسی طرح کھیلانے کی فرورت بڑی ہے کیونکہ نہ کھیلانے سے ختوع بین خلیل بیلا ہوتا ہے حصرت معاذر منی المذعذ نمازیس مجول اور اسپوکو کی طورت نے حضرت عرفاروی رض اللہ تعالی عنہ نماز کے دوران بھی کو مار وہتے حتی کہ ان کے باتھ برخون نظر آتا می حضرت امام نعنی رحمہ اللہ فرات میں ہوں کو کیا گرکہ اسے سے سے کردے اوراگر مار بھی دے توکوئی حرج نہیں حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرایا

حرت بابدرها مند فراتے ہی میرے زدیک زبارہ ہمتریہ بات ہے کہ اگر دہ افیت ہیں بنجاتی تواسے بھوٹر دسے

اگر نما زین میں طرابی ہے تواکس قدرسل دسے کہ دہ اورت ندوسے بھراسے بھینک وسے برخصت ہے درنہ کھال تو ہے

ہے کہ نما زین ہر ممل سے نہجے اگر ہے وہ فلیل ہواسی لیے بعض حضات کسی کوجی نہیں الڑانے تھے اور فرماتے ہیں اپنے نفیس کو

اکس کا عادی نہیں بنا اور فرمیری نما زخراب ہوجا کے گی اور ہیں نے سناہے کہ سافتی اوگ بادشا ہوں کے سامنے ہہت زبادہ اورت برا تھر کھنے میں کوئی حرب نہیں اورت ہوئی اورت ہمائی آئی ہے تواہد مند پر ہا تھر کھنے میں کوئی حرب بنیں اورت اوراب اورت ہمائی آئی ہے تواہد مند پر ہا تھر کھنے میں کوئی حرب بنیں اورت اوراب اوراب کے اور زبان کو حرکت نہ درسے اوراب کو کوئی سامن اوروز درت اور کا داکھ کے تو دل میں الحد دلٹر کیے اور زبان کو حرکت نہ درسے اوراب کا حکم ہے بہتمام امور وفردت کی طرب نہا تھا ہے تواہدے اٹھا کہ اور کوئی اسی طرح درت ارسے کا اوراب کا حکم ہے بہتمام امور وفردت

مسئلة:

جُونے بن كرنماز روسنا جائز ہے اكر جيران كا نكانا أسان ہے ميكن موزوں ميں برخصت نہيں كيوں كم ان كانكانا

مشكل ہے بلكر بر نجاست اكس ليے معاف ہے اور بي عال كا ہے۔ رمول اكرم صلى الشرعبيدوس لم ف ابني تعلين مبارك من نماز برهي كير إنس آبار ديا توصابركرام في ابنے جرتے آبار دیئے، آپ نے بوچاتم نے اپنے بوٹے کیوں آنارے ؛ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کونعلین مبارک آبارت ویچ کریم نے جی اپنے بوتے آبار دیے نی اکرم صلی الٹرعلیروس لے فرمایا حضرت جبریل علیدالسدام میرے پاس اکئے اور مجھے شایا کہ ان جو توں کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے بین تم میں سے جوت خص مجد من أن كا المده كرك توجونون كواك كرديجه الران بي كوئ في ست بونواس زين برسل اوران مين ماز بطب (١) بعن صرات نے فر لما کر نعیس بی نماز بڑھنا افضل سے کبوں کر مصور علیہ انسلام نے صحابر کرام سے پوچھا کرنم نے اپنے ہوتے كيول أنارس وربرمبالغهرس ني اكرم صلى الله عليه وسلم في السي الله يجدي ما كم أكب ان كوبوت أنارت كي وه بنادي -كيوں كماكب كومعلوم تفاكر صابر كرام نے آب كى آتباع ميں آثارے ميں حض عبدالله بن سائب رض الله عندے مردى ہے كم نى اكرم صلى الله عليرو علم ف إيت نعلين مبارك إناري (٢) توكوبا آب ف دونون طرح على كيا ہے - (١٧) جوآدمی جُوناآنا رے تواسے چاہے کراپی وائیں یا بائی جانب نہ رکھے اس طرح جکد تنگ ہوجا سے کا اورصف ورط جائی بلكما بن سلمن ركھے اپنے بھے جي نہ چوراے اس طرح اس كا دل اُدھر متوجه بوگامكن ہے كرجن لوگول نے بوتوں كے ساتھ غازير عف كا قول كياب إنول ف است اسى معنى كا لحاظ كيا مونعني ول كااكس طوت متوصر بونا- حضرت ابوسري رضي المرتف ك سے مروی ہے کہ بی الرم صلی الشرعلیہ و سلم نے فرایا ؛ اِذَا صَلَّی آحَدُکُ مُدنَلِیَ جُعَلُ نَعَلَیْ فِ مِن اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل عنا سے مروی ہے کرنی اگرم صلی اللم علیہ وسلم نے فر ایا:

جبی رجب رہ رہ رہ اللہ عند نے کسی دومرے ادمی سے فرمایا کہ جو توں کو باؤں سے درمیان رکھوا وران کے باعث کسی سلان كوافيت ندسنجا و- اورسول اكرم صلى الشعلبه وكسلم في المست كرات وقت البين علين مبارك بائي طون ركھ وا

<sup>(</sup>١) سنن الى دادُوملد إول ص ٥ وكناب العلاة (٢) مجع الزوائد مبر ٢ص ٥ ل بأب الصلوة في النعلين -

رس آج کے دوریں جوتوں میں نماز بڑھنا مشکل ہے کیونکہ داستے نا پاک ہوتے ہیں مطکیں بکی ہی دیت نہیں ہے اور ساجدی در بان، فالين اورصفين مونى بن البندني جونے من عادر طوع سكتے بى ١٢ سراروى -

<sup>(</sup>م) سنن الى دادُد طداول ص ٩٩ كنب العلاة

ره، سنن اليحاوُ حلياقل ص 4 مي العلوة و الماليم الماليم الماليم

ہذا امام کواسی طرح کرنا چا ہیے کیونکہ اکس کی بائیں جانب کوئی شخص کھوا انہیں ہوتا البتہ اپنے سامنے مذر کھے اکس طرح اس کی توجہ تبط جائیں گی بان قدیوں کے اکے رکھ سکتا ہے شاید حدیث سے بہی مراد ہے حضرت جبیرین مطعم رضی اللہ عنہ فرمانے میں تونوں کو قدیوں کے درمیان رکھنا پرعت ہے۔ مسئل نہ :

نمان بن فوسے سے نماز نہیں ٹوٹن کیوں کر بھل قلیل ہے اورجس چیز سے اکدار حاصل نہ ہووہ کلام شمار نہیں ہوتا اور کلام کے حروت کی شمل پر نھوکنا بھی کلام نہیں البتہ ہے کروہ ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے البتہ وہ طرافیہ اختیار کرسے جس کی اجازیت سر کار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی اور خواب کے ماتھ بین تھی اور فرا با خوت بولئے قبلہ کی اور خوابا نوٹ بولئے پھر ایک ٹہنی سے کھڑج دیا جواک کے ماتھ بین تھی اور فرا با خوت بولا کہ اور خوابا نوٹ ہوئے کہ اور خوابا نوٹ ہوئے کہ اور خوابا نم بیں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے بیم سے کون چاہتا ہے کہ اس کے بیم سے کوئی خار بی واضل ہوتا ہے کہ اس کے بیم سے کوئی خار بی واضل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئی خار بیں واضل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئی خار بیں واضل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئی خار بیں واضل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئی خار بی واضل ہوتا ہے تو اور خوابا کی میں میں جا ہے در میان موتا ہے ۔ روا

اوردوسرے الفاظ میں یوں سے کر اللہ تعالی اکس کے سامنے ہوتا ہے بین تم بی سے کوئی بھی اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھو کے بلکہ بائیں طرف یا بائیں باؤں کے نیجے تھو کے ۲۱)

اوركونى بنكا مى صورت بوتوا بنے كيارے بن تقوى اوراكس طرح رعل كرے بتايا) اسے ایک دوسرے محما تقد

رورے رم) ساله،

تقدی کے طوا مونے کے لیے سنت بھی ہے اور فرص بھی ،سنت بہ ہے کدا یک مقدی موتوامام کی دائیں جا نب تھوڑا ہے کہ ایک مقدی موتوامام کی دائیں جا نب تھوڑا ہے چھے کو ام مورج نہیں لیکن سنت تھوڑا ہے چھے کو ام مورج نہیں لیکن سنت کے فاد ف سے درم)

ار عورت سے ساتھ مردھی ہوتو وہ امام کی دائیں جانب اور عورت بیجھیے کوئری ہو۔ اور تنہا آ دمی صف سے پیجھیے کھڑا

(١٧) صحيح سلم عبداول ص ١٠٠ كناب المساحد

(٧) مورت ١١ مع ما فق مل كر طرى نهي بوسكتي اس سے غاز اول جاتى ہے ١١ بزاروى

١) صيح سلم طداول ص ٢٠٠ كذب المساعد

<sup>(</sup>١) اس دنت معد كافرش نتها نيمي ريث في فوكام استانها أج كل مساميس ايسامنين موسكنا ١١ مزاروى)

مسئلت

مسبوق حب امام کی نماز کا امنی صدیا کے تو وہ نماز کے بیلے صدی طرح ہے وہ امام کی موافقت کرے اور باق فائل کی استوق حب وہ امام کی موافقت کرے اور باق فائل کی استوق خری نماز کے امام کے ساتھ تون بھر جا ہوں احما فات کے نماز کی المرس تنوی نماز میں نماز کی اگر امام کے ساتھ تھا م کا کچھ حصہ بائے تو د عامی مشخول نہ ہو بلکہ سورہ فانحہ میں نماز کی نماز میں نماز کی نماز میں نماز کی نماز میں تعدید کے ساتھ وا احمال کے ساتھ وا حمال کے نماز کی مقدی قرائت نہیں کرت کا مہلاوہ فاتحہ بھی نہیں بڑھ سے اور وہ بھی تحفیف کے ساتھ وا حمال کے نزد کی مقدی قرائت نہیں کرت کا مہلاوہ فاتحہ بھی نہیں بڑھ سکتا بلکہ فائوش رہے رہا ہزادوی)

اگرام مروع بین جلاجائے اور براس کورکون کی عالت بین بل سکتا ہوتو فاتحرکو کمل کرے اگرہ ہو کے تو الم کی ہوا تعلیم سے اور کوع میں جلاجائے اور براس کورک فاتحر ہے جس سے بہذا بداس سے سکی جائے کی ۔ اور اگروہ سورت برطور ہاہو (احزان سے نزویک بنیں) اور امام کوئ میں جلاجائے تو اسے جھوڑ وے اگرامام کوسی بائے تو باتھ ہوئی کے ۔ اور اگروہ سورت برطور ہاہو (احزان سے نوب ہوئی جائے تو بائے تو بائے تو بائے تو بائے تو بھی سے بید دوبارہ تکریم کے بید بھی جائے ہوئی ہوئی کوٹ بل جائے گی اور تکی اس کے کہ جب اسے رکوئ میں اصلی اور بھی نوب کوئ میں مارٹ کی اور تکی اس کے اور ایک تو بائے تو بائے ہوئی ہی مارٹ کی ماتھ دکوئ میں اطمینان واعتدال کے لیے ہوئی ہی مارٹ کی بائے تو بائے اور اگر امام کے مساتھ دکوئ میں اطمینان واعتدال کے طریقہ بین دکوئ میں موتو ہوئی دکوئ میں اور کا کہ اس کے دوباری کا مام کوئ کرنے دوباری تعریف کوئ کوئ کوئ کوئ کوئ کی میں موتو ہوئی دکوئ میں اور کا کہ اور اگر امام کوئ کرنے دوباری کا موائے تواب اسے یہ رکوت ماصل نہیں ہوگ ۔

www.malalabuh.org

بوتنخص ظهری نمازنه بطره سکاا در عمر کا وقت موگیا تو پیلے ظهری نماز بل ہے ادر پیرعسری نمازا ماکرے ادراگر بیلے عمر ای نماز بڑھ کی نتب بھی جائز ہے (۱)

میکن نزک اول سے اوروں اختلات سے شعبہ میں داخل سوگی اگر امام کو بائے توعسری ماز برچھ کر اس سے بعد ظہر کی نماز بڑھے کیونکہ جاعت سے ساتھ اوا کی میزے (۲)

اوراگر سیکے وقت میں تنہا غاز رٹر الی چھر جا عَت کو بایا توجاعت کے ساتھ بڑھے اور وقتی نمازی نیت کرسے اسٹرتعالی جے جاہے گافتول فرائے گا اوراگر فوت سٹ و غازیا نعل کی نت کرسے تب بھی جائز ہے۔ (۳)

اورا گڑھا عنت کے ساتھ بڑھ جیکا ہوچے وور ری جماعت کوبائے توفرت سنو نماز بانفل کی نیت کرے کیون پر جماعت کے ساتھ اواک گئی نماز کو دوبا و بڑھنا جا گزنیس میلی صورت میں جماعت کی فضیلت کا اختال تھا۔

#### مسئلةً؛

جس آدمی نے خاز پڑھنے سے بعد کیڑے پرنجاست دیجی نوتضا وکرنا بہترہے بکن لازم نہیں اور اگر نمازے ووران دکھنے توکیڑے کو آنار کرنماز کئل کرے میکن بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے پڑھے اس کی اصل تعلین مبارک آنا رہنے وا لا واقع ہے کر حب حضرت جبر بل علیہ السلام سنے سرکا رووعالم علی الشعلیہ وسلم کوخبردی کہ نعلین مبارک سکے ساتھ کچے لگا ہو۔ا ہے تواکی سنے نئے سرے سے غاز منٹروع نہیں فرائی (۴)

بوشض بیا تشهد با ننوت جوار دے یا بہتے تفہد میں درود شریعت منرط سے یا بعول کرکوعمل کرسے اور وہ ایسا عمل ہے کم اگر جان او جد کر کر تا تو غاز فوٹ جاتی یا اسے شک ہوا کر نمعلوم کننی رکھات بڑھی ہی بین یا چار ؟ نوفقین برعمل کرسے اورسلام سے بہلے سیرہ سپوکرسے ادراکر بھول جائے تو سلام کمے بعد فوری طور برجب یا داکئے توسی و سپوکرسے اور اگر سلام کے بعد بالیے و منو موسنے کے بعد سیرہ و سپوکہا تو غاز باطل موجائے گی۔ وہ )

(۱) احنا ف كوزد كم عفرى غازاى صورت بين جائز موكى حب است ظهرى غازيا و خريمي يا وه صاحب ترتيب نه موسين اي وقت

اس کے دمہ پانچ سے زیادہ نمازی موں ورنہ عصری نما زنہ موگ ۱۷ ہزاروی (۱۷) احذات کے نزدیک صاحب ترتیب جاعت ہیں ثنامل ہونے کی بجائے پہلے ظہر رکیھے ۱۷ ہزاروی

رما) فرص ناز دوبار رفیصنا جائز نهی بدا جب الگ ناز بایعی نواب امام کے ساتھ نفل طرح سکتا ہے بیٹر طبکہ عصر مغرب اور فر کا وقت

نه موما مزاروی ر

(م) فازکے بیے طہارت باس شرط م اسلیے اسے نے مرے سے فارٹر جنا ہوگا سرکار دو حام صلی المرعلیہ کو ملی نعیبن مبارک کے ساتھ نجاست ندتھی۔ (۵) پہلے تقدیمے میں درود شرفیے بنیں پڑھا جانا اگر ٹر ہے تو بجدہ سپو ہوگا نیز احاث کے نزد بک سجدہ سہوسلام کے بعد مختاہے ۱۲ ہزاروی

www.makiabah.org

کیوں کرسلام کے بعدجب وہ محدہ کرے گانڈ گوبا اکس نے بھول کرسلام کو دوکسری حیاً میں داخل کر دیا لہذا اس کے ساتھ غازسے با ہزنہیں آباور وہ دوبارہ نمازیں مشغول ہوگیا اسی لیے وہ سجدے کے بعد دوبارہ سلام پھڑتا ہے ا دراگر مسجد سے نکلنے کے بعد یاز برائے ہے بعد بعدہ سہو بارد آباتواب سجدہ فوت ہوگیا رنٹے سرے سے نماز برائے ہے ۔ مسئلہ ہ

نازی نیت یں وسوسر کا سبب عقل کی خرابی پاکشرست سے جہالت ہے کیونکر ارادے اور نیت کے سلیے یں الشرتعالى كے علم كاتعيل دوك رول كے علم كاتعيم الله الله الله كا تعظيم دورول كانعظيم كا طرح مع جب آدفى كے یاس کونی عالم اسے اوروہ اس کے لیے کوا ہوجائے اوراس وقت کے بی زور فاصل عالم کے آنے براس کا تعظیم کے لیے مرا ہونے بنت کتاموں اور بنت اس سے اتنے ی کرے اور کھے اس کی طرف متوصر موناموں توسرا دی ہے وقوت ے ملیداسے جا ہیے کہ جونبی اس عالم کو دیجھے اورائس کی فضیات کاعلم ہو تو تعظیم کا سبب فوری پایا جائے اوراسے کھروا كردے توب تعظيم كرنے والا بوكا البته اگروه كسى دوكرے كام كے ليے كھوا موباغفلت ميں تھا توب تعظم كے خلات ميں ہے۔ يهمشرط كذظرى غازاداكرنے والا ہواس طرح بے كم اس شخص كا كطرا ہونا اس عالم كے آنے كے ساتھ ما ہوا ہواور براس كى طرف متوعبهوا وركوئى ووكسواسب نهوا وربتعظم كي نت ي كرست تاكديه على تعظم قرار بائے اور اگروہ بيطے بھيركر كھرا ہوبالمجھ در عقبر کر کھوا ہو تور بعطبے نہیں ہے۔ بھر ضروری سے کربہ صفات معلوم ہوں ا ورمقصود بھی ہوں بھران کا دل من حافز مونا ایک محطرسے زیادہ نیس مونا البتراکس پرولالت کرنے والے الفاظ کی ترتیب میں دفت مکتاہے یا نووہ زبان سے بولنا ہے یادل ہی سونیا ہے اور جس آدمی کونیت کے بارے ہی اس انداز کا علم نہ مو گویا وہ نیت کو سمجاس بنیں کیونکہ نیت کا كامطاب مرف إننا بي رجب تمين وقت برغازادا كرف كے بيد بدياكيا تو م تعيل عكم كرت بوئ كرا الله الله على -تووسوسم عن جالت سے كيونكريم مقصود اور بيان باتوں كاعلم دل بن ايك بى حالت بن جى بوئے بى ايك ايك كر كے ذہن میں بنیں اسے کر دل ان کود بھ کر سوچ بچار کرے دل میں کسی چیز کے ماضر ہونے اور سوچنے میں اس کی تفصیل کے درميان فرق مصوروغفات بن تضاوي اكرمينفيل الررية موجيخف كسى عادت جيز كاعلم ركفتا مع وه ايك علم سے ایک ہی حالت بی اس کوجا ن لیا ہے اور بر علی عاصرہ کو متصن ہوتا ہے اگر صر مفسل منس مونا کیونکہ جو آدمی ما دت كا على ركفنا ب است موجود ومعدم ، تقدم وناخراوروقت كاعلى وجأنا ب كيونكه عدم ، مقدم اور وجود مؤخر بونا ب توبيعلوم حاوث معلمين بائے ما تعين اس كى دبيل ير ہے كم عادث كا عام ر كف وال اكركسى دوسرى بات كاعلى اركفتا بوادراسے كها جائے كركياتم فقط تقديم يا خريا عدم كوجا نتے موياتهيں عدم كے مقدم اور وجود كے مؤخر بونے كاعلى باكس زماتے كونعا فت موجومقدم اورمؤخ بن تقت موتاب ادروه كه كرين بالكل بنين جانبا تروه جومًا بوكا وراكس كاير قول اكس کے اس قول کے منافی ہوگا کہ میں حادث کا علم رکھنا ہوں - اکس با رکی سے جہات کے باعث وسوسے پیدا ہو تے ہی وسوت

والاتنخص ابینے نفس کواس بات کی تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اکس کے ظہر کی نماز موسنے ، اوا ہونے اور فرض ہونے کو ایک ہی حالت میں الفاظ کے ساتھ مفصل طور پرچا ضر کرے اوراکس بات کوساسنے رکھے ، اور یہ محال ہے اور اگر وہ کسی عالم کے لئے کھڑا ہوتنے وقت ال تمام باتوں کا نفس کو مکلف بنا ئے تواکس سے بے شکل ہوجا نے گا۔ تواس معزفت کے ذریبے وسوسے نتم ہوجا تے ہی لعینی وہ حرب اکس بات کوجان سے کہ اللہ تعالی کے حکم کی بجا اور کا اور اکس سے عفیر

كا مح بي لا نا نت بي را رس -

کھر کا افاور دفعت دینے کے طور پر ہیں اس کھیا ضافہ کوتے ہوتے کہنا ہوں کہ اگروسوسوں ہیں جبلا ہونے والکشخص ان امور کی تفصیل کو ہی نہیں نیا بلکہ وہ ان سب باقوں کو بجبر کے دولان اول سے آخزیک ماصر کرتا ہے بعنی بجیرے فراغت پانے ہی اسے نیت حاصل ہوجاتی ہے توبہ بات بھی اسے کا فی ہے ہم اسے اس بات کا مکلف نہیں ہمجھتے کہ وہ ان تمام باقوں کو بجیر کے اول سے آخزیک جمع کر سے بوں کر بہ بہت زیادہ بہت زیادہ کی ہے ہم اسے اس بات کا مکلف نہیں ہمجھتے کہ وہ ان تمام باقوں کو بجیر کے اول سے آخریک جمع کر سے بوں کر بہ بہت زیادہ کی فی سے جا کروہ اس بات کا مکلف نہیں ہمجھتے کہ وہ ان تمام باقوں کو بجیر کے اول سے آخریک جمع کر سے بونا کر بیا ہم بہت زیادہ کرتا ہی اور اس کو بیا سے جس کو میں ماری کی وہوں کو جس طرح کرتا گئات کی دیں ہوجا ہے اول سے مسلم کے بون کے میں ماری کی تعقیق کی بھر وجوہ بیان میں معقود سے معلوں کو اور بی ہم نے نیا وہا سے بھر اس کی معقود سے معلوں کو اس کی معاوت ہے ہم نے نیا وہا سے بھر اس کی سے جس کے اس بھر ہم نے اس بھر ہم نے اس بھر ہوا کا تعلق ہے تو بعیل اوقا سے اس بھر ہم نے اس بھر ہوا کہ اس کی معقود سے معلوں کو اس کی معاوت ہے اس بھر ہم نے اس بھر ہوا کہ اس کی تعقیق کی کھر وجوہ بیان اس بھر ہم نے اس بھر ہم نے اس بھر ہوا کہ اس کی معقود سے معلوں کو اس کی معاوت ہے اس بھر ہم نے اسے جھر وادیا۔

اس بات کی سماعت انہیں نقصان دیتی ہے اور وسوسے بھر کرتے کی حاصر ہم ہے اس بھر ہم نے اسے جھروادیا۔

اس بات کی سماعت انہیں نقصان دیتی ہے اور وسوسے بھر کرتے کی حاصر ہم نے اس بھر ہم نے اسے جھروادیا۔

مسئله:

معتدی کو چاہیے کہ وہ رکوع اور سجد سے بین اہم سے اگے نبڑھے اور نہی اس سے برابر ہو بکہ اس سے برابر ہو بکہ اس سے بھیے بھیے رہے ، کیونکو اقدا کا بیم طلب ہے اگر جان او جو کرا بیا کرسے گا تو نماز بافل ہوجائے گئی جس طرح با بحل اہم سے محظوم نے ہوئے اور بیجھے نہ ہونے بین اختلاف ہے محظوم نے بین برات بعید نہیں کہ بافل ہونے کا فیصلہ کیا جائے جس طرح کھوا ہونے بین اہم سے اسے اگرے تو نو نماز باطل ہوجا تی ہے۔ ملکہ بیاں باطل ہو تاہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ جاموت فعل میں اقداد کا نام ہے کھوا ہونے میں نہیں اہم کی اہم کی اتب برائی باطل ہو تاہی زیادہ مزودی ہے کھوا ہونے میں انہا کا اس سے بھی ہونے کی شرط اس سے ہے کہ وہ اگرے جو انہا عمل میں انہا کا اسان ہوجائے کہ اور انبیا علی صوریت حاصل ہو جائے کیونکہ اہم سے بیچھے ہونے کی شرط اس سے ہے کہ وہ اگرے جو انہا علی میں انسان انسان ہوجائے کونکہ اہم سے بیچھے ہونے کی شرط اس سے آگر جامعت کی اور انبیا علی صوریت حاصل ہو جائے کیونکہ اہم سے اس کیا جن ان سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ میں اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ میں اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ وسلم نے اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ وسلم نے اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ وسلم نے اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ کو اس کا بڑی سنحتی سے اسی کونکہ وہ آگے ہو انہ اس کے اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ کونکہ اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ کے اس کا بڑی سنحتی سے اسی لیے بنی اکرم صلی اند علیہ کونکہ اس کا بڑی سنحتی سے اسی کیا جن کی اکرم صلی اند علیہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کے دور اند کونکہ کے دور اند کونکہ کونکر کونکر کونک کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ

www.maktabah.org

جوشی ام سے بیدے سراٹھا اسے کیا اس کواس بات کا درنہیں کہ اللہ تعالیٰ الس کے سرکو لکہ صے کے سرکی طرح کردیے۔ آپ نے فراہا: آماً بَحْشِی الَّذِی پَرُفِعُ کَاسَدُ آفَہُ لَ الْحِمَامِ اَنْ بَیْحَوِّلَ اللَّهُ دَاسَهُ کَاسَ حِمَارِ-(۱)

اگرچہ ام سے ایک کن میں پیھے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوشلاً امام رکوع سے سیدھا کھوڑا مہوگیا اور وہ ابھی کا کوئا میں ہے سکین اسس ہوتک پیھیے رسنا نمروہ ہے اگرامام اپنی بیشا نی زمین پررکھ درسے اور وہ ابھی تک رکوع کی ہدتک بھی نہ پہنچا مہونونماز باطل ہوجائے گی اسی طرح اگرامام نے دوسرے سجدے کے لیے سردکھ دیا اور اس نے بھی تک پہلا سجدہ نہیں کیا۔ (۲)

مسئله

جوشخص نمازے بیے جائے تواس پر لازم ہے کہ اگر دوسے شخص کو نمازیں غلطی کرنا دیکھے تواکس کو نبائے اور اس سے تبدیلی کروائے اگر بیعمل کسی جاہل سے صا در ہو تو بڑی کے ساتھ بنا سے شکا صفوں کو برا بر کرنے سے بیے کہنا صف سے امگ تنہا کھڑے مہونے والے کوروکنا ، امام سے بیلے سرا گھانے والے کوروکنا اور اس سے علاوہ و گیرا مور نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جابل کی وجہ سے اکس عالم کے لیے خوابی ہے ہواکس رجا صل اکوسکھا نانہیں۔ وَيُكُ لِلْعَالِمِ مِنَ الْحَجَاهِلِ حَيْثَ تَوَيُّعَلِّمُهُ (٣)

حفرت ابن مسود رضی الدعنه نے فرمایا "جس نے کسی کو نماز میں غلطی کرتے دیکھا اورا سے ندرو کا تو وہ گئ ہیں اس کا شرکی ہے "حفرت بدل بن سعد سے مروی ہے انہوں سے فر مایا گئا ہ بیٹ بدہ ہو توصرف گناہ کرنے والے کو نقصا ان دتیا ہے اور حب طاہر سوا ورا سے بدلانہ جائے تو اس کا نقصا ان سب کو سوتیا ہے ایک حدیث بیں ہے "حضرت بلال رضی اللہ عن معنین درست کیا کرنے اور ان کے شخنوں ہے دورے مارتے رہی)

(۱) صبیح مسلم مبدادّ ل ص ۱۸ کتاب الصلواة (۱۷) ان تمام صور تول میں خکم میر ہے کہ اگروہ ادام کے ساتھ رکوع یا سی سے میں مل جائے تو نماز درست ہوگی ورز باطل ہوگی۔ (۱۷) مندالفروک میں جدم ص دید ہے سے مدیث اسما > (۲۷) مجمع الزوائد مبلد ہوں ، 4 باب الصف فی الصلواة صنت عمرفادون رض الشرعند سے مروی ہے انبول نے فرایا غازیں اپنے بھائوں کو دیکھوا گرنہا ور تو معلوم کرو ہیار ہوں تو ہور ہور کے اس سلط ہیں۔ ہے کہ جماعت چھوڑ نے برانہیں تنبیہ کرواس سلط ہیں۔ ہن کرنی چاہیں ہے کہ جماعت چھوڑ نے برانہیں تنبیہ کرواس سلط ہیں۔ ہن ہن کرنی چاہیں ہے کہ جماعت جو جماعت ہے نوٹ شاکواس آدی کے دروائے پر سے جاتے ہو جماعت سے بچھے وہ جما بداس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ جماعت سے فوت شدہ ہی چھے رہت ہوں۔ جو ادبی ہے جو جماعت سے فوت شدہ ہی جھے رہت ہوں۔ جو ادبی ہے بی اکر اس کے دوائے اس کے درانے میں کو گوگوں کا اس طرف ہجوم ہوتا تھا۔ حتی کو اس کا دوعالم صلی الشعلیہ وسلم کی فدرت میں عرض کیا گیا کہ بائیں جا بھوٹر دیا گیا ہے نوائی ہوتا ہے اس سے بیان کیا گیا گیا ہی بائیں جا بھوٹر دیا گیا ہے نوائی ہوتا ہے اور شیخس اپنے اس کے لیے دوگنا اجرہے دا)

میں اوقات صف میں کوئی بچر ہوتا ہے اور شیخس اپنے لیے جاگر ہے کہ بچے کو بچھے کر بھوٹر دوباں داخل ہوجائے مطلب ہیں ہوگوں مام طور پہتا ہی نماز سے مناز سے کہ بچے کو بچھے کر سے کوجب وہ بچر بالغ نہ ہو۔

میں نے ان مسائل سے بیان کا المردہ کیا جن میں کوگ عام طور پہتا ہی نماز سے مناز کا مام وظالف سے بیان ہیں آئی اللہ بیا تو اس میں ایک میان کا المردہ کیا جن میں کوگ عام طور پہتا ہی نماز سے مناز کے منفرق احکام وظالف سے بیان ہیں آئیل

مے ان شاواللہ تعالیٰ ۔

## سألوال باب

### نوافل كابيان

جان لوا کرفرانف کے علاوہ نمازی بین قسیس بی (۱) سنت ر ۲) مستجاب رسا) نوافل سنت سے مرادوہ نمازے جس رچنورعلیہ السلام نے موافلہ ن فرائی رہوشہ کہا ، جسے نمازوں کے بورسنت موکدہ ، چاشت کی نماز، وتر، تہجد وغرہ (۱)
کونکے سند سے مرادوہ لاک تہ ہے جس برجیانا جاہے مستجات سے مرادوہ نوافل بی بین کی فضیلت کے بارے بین احادیث آئی بی لیکن ان برجوافلہ یہ منقول نہیں جیسے ہم مفتہ بھر شب وروز بڑھی جانے والی نماز کے سلسلے بین ذکر کریں گے ، اور جسے تکلتے اور واخل ہونے وقت نفل بڑھا وغیرہ۔

> رد) رخان کے نزدیک وزمنت نہیں کی واجب ہی۔ www.malatubuh.ang

پیمه کی قسم ؛

وه نوافل جرات دن کے بد گئے سے بار بار آئے ہی اور یہ آٹھ ہیں پاپنج سنت مؤکدہ ہیں جر پاپنج نمازوں کے ساتھ

موتے ہی اور نین ان کے علاوہ ہیں چاہشت سے نوافل ، مغرب وعثا و کے در میان وقت کوعبا دت سے ساتھ زندہ رکھنا اور تہجد۔

ا فرکی سندیں : ۔ یہ دور کھیں ہی نی اکرم صلی اللہ علیہ و کسل نے فر وایا صبح کی دور کھیں دنیا اور جو کچھا کس میں ہے ، سے سترین ۔ را)

پھرحب فرض غازسے فارغ ہوجائے تواٹھ کرسنتیں بڑھ کے اور صبح یہ ہے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بڑھے
توادا ہی ہوگی کیونکہ وقت میں برفرض کے تابع ہی اور تفقیم و نا غیر سے اعتبار سے ان میں ترتیب اس وقت سنت ہے جب
جاعت نہورہی ہوا ور حب جاعت ہورہی موٹواب ترتیب بدل جائے گی البتدادائیگی باقی دہ جائے گی (۱۲)
مستحب یہ ہے کرسنتیں گھریں مخضوط مقے پر بڑھ ھے چرسے میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد کی دور کھیں رہے ہے اور میٹھ جائے اور

www.makialouh.org

<sup>(</sup>۱) مبعض مع جداول ص اوم باب استعباب رکعتی سننة الغر-(۲) مبعض معلم حدداول ص ۲۸۷ کتاب صلاة المسافرين -

<sup>(</sup>۱۷) ا حنات کے تزدیک صبح کی سنتوں کی تاکیدک وجہ سے حکم ہیں ہے کہ اگر اُدی سجھے کہ سنتیں بڑھ کرجاعت کی ایک رکعت پالے کا توہیلے سنتیں بڑھے ورز جاعت میں شامل ہواور حب سنتیں رہ جائیں تو فرضوں کے بدہنیں بڑھ سکتے کیونکہ اس وقت نوا فل جائز نہیں لہذا سورج طاوع ہونے کے بعد بڑھ سکتا ہے ۱۷ ہزاروی

فرض نمازتک کوئی نمازنہ بیڑھے (فرض کے بعد بھی نفل نہیں بڑھ سکتا) اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ صبح کے بعد طارع آفتاب کک ذکر و فکر اور فخر کی دوسنسنوں اور فرضوں ہیں شنول رہے۔

۲- ظهری سنتیں : به چورکوات بی در رکعتیں فرضوں کے بعد اور بی هی سنت مؤکدہ بیں ،اور جار رکعتیں بیلے بی بر بی بی سنت بین کین دو کے مقابلے بین کم در صب حضرت الوم برج رضی الله عنه بنی اکرم صلی الله علیہ و سے روایت کرتے ہیں ۔

تعد اَرْ دَالِ السَّمْ الله بِحُسُن قِوْلَ تِنْ اللهِ اللهِ

اورنی اکرم صلی الله علیہ وسلم زوال کے بعد عاپر رکھتوں کو نہیں چھوٹر نے تھے انہیں نہاہت طویل پڑسے اور فراتے اس وقت اس اعمال اور کو اٹھایا جائے (۷)
اس وقت اسمان کے دروازے کھولے جانے ہی نویں جا نہا ہوں کہ اکس وقت میراعمل اور کو اٹھایا جائے (۷)
اکس حدیث کو حضرت ابوالوب انساری رضی الله عنہ نے روایت کیا اور وہ اکس میں تنہا میں اکس بات پر حضرت ام الموسنین ام جبیب رضی الله عنہا کی روایت بھی ولالت کرتی ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وکسلم نے فرایا ،

جس نے ہردن فرائض کے عداوہ بارہ رکعات بڑھیں اکس کے بیے جنت بیں مکان نبایا جا آ ہے فجرسے پہلے دو، طہرسے پہلے چارا وربعد میں دد، عصرسے پہلے دو اور مغرب کے دور کھتیں ۔ حصرت ابن عمر رض الله عنها فراتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے دس رکعات کے بارسے ہیں بادہے جہانچہ انہوں نے فجر کی دورکعتوں سے علادہ باقی وی کچھے ذکر کیا جو حصرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا کی روابت میں فدکورہے ہے وہ وقت تھا کہ اکس وقت سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم سے باس کوئی نہ جاتا ایکن میری ہمشیرہ حصرت حصد رضی اللہ لغالی عنہا نے مجھے سے بیان کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گھری دورکھتیں پھر طفتے چھر رمسی کی طوف ات رایک عدیث

(۱) نوت القلوب جلدا ول ص ۲۰ الفصل الحادى والعشرون -(۲) مسندا مام حمد بن صنبي عبده ص ۲۰٪ مروبات ابوابوب المعارى (۳) مصنف ابن الى مشير برجلد ۲ ص ۲۰ کتاب الصلاة

www.makaabah.org

بین فرمایا ظهرسے پیلے دورکفتین ،اور فشاو کے بعد دورکفتین لہذا ظهرسے پہلے حیاری، دو کی زیادہ تاکید میونی اورانس مماز کا وقت زوال سے مشروع میوح آ کہے۔ (۱)

نوال کی بیجان اس طرح ہوگی کوئی تنفس سیدھا کھوا ہواوراس کا مابیر شنری کی جانب بھیتے ہوئے زیادہ ہوجائے۔
کیون طوع کے دقت ما برمغرب کی جانب ہوا ہے اور لمباہوتا ہے جوں جوں مورج بلند ہوتا ہے بیم ہوتا جاتا ہے اور مغرب کی جبت سے ہٹنا جا آ ہے حق کہ مورج بلندی میں اپنی انتہاء کو پہنچ جائے اور وہ نصف النہار کی توس ہے سابہ کا کم ہونا ہے اور جب ہا اصافہ محس میں اپنی انتہاء کو پہنچ جائے اور وہ نصف النہار کی توس ہے سابہ کا کم ہونا ہے اور جب ہا اصافہ محس مورج ڈھل جا آ ہے توسا پر طرح الشرق الل سے علم میں زوال اس سے پہلے ہوئے تو خور کا دقت میں دوال اس سے پہلے واقع ہو چاہے میں انسان کواسی دقت مکلام میں بایا جا آ ہے جب کوئی بات محس ہو۔ سانے کی وہ باتی مقدار حس سے پہلے واقع ہو چاہے میں انسان کواسی دقت مکلف بنایا جا آ ہے جب کوئی بات محسوں ہو۔ سانے کی وہ باتی مقدار حس سے اصافہ مثر وع ہوتا ہے اور بر بات قدموں اور اوزان اصافہ میں جہنچ جائے اور بر بات قدموں اور اوزان

سے معلم کی جات ہے۔

سخین کا قرب ترین طریقہ اور بہتر بن صورت جس کا کھاؤی جائے ہے۔ ہے کہ رات کے وقت قطب شمالی کو دیکھارایک مربح تختہ ناں برب بھار کو دے اس طرح کراس کا ایک ضلع قطب کی طرف ہو وہ اوں کہ اگر قطب سے زین کی طرف ایک پنجو گرف کا تصور کیا جائے بھر حفظ کے گرف کی جگہ سے ایک گیراس ضلع کی طرف تصور کی جائے ہے۔ ماہوا ہے تو وہ فط ضلع پر وہ قطوں کے بلنے کی جگر پرایک موجہ کی موجہ بھری کا ور مذرب کی جائے پرائی سال موجہ کے مقابل سے دن کے متر وہ میں سایتری پر وہ کے گا اور مذرب کی جائے بائی موجہ ہوگا ہے وہ وہ سل مرح کی جائے ہوں خواجہ کے مقابل سے دن کے متر وہ میں سایتری پر وہ کے گا اور مذرب کی جائے ہوئی ہوگا جب مغربی ہوگا ہے وہ وہ سل مرح کی اور مذرب کی جائے ہوگا جب مغربی ہوگا جب مغربی ہوگا جب مغربی کی جائے کہ تشرق اور عزبی ضلع کے مقابل ہوگا لیکن ان بہتی ایک کی طوف بھی اُئی کئیر سے سایہ مشرق کی جائے کہ تو ہوگا جب مغربی جائے ہوئی ہوئی کی کیر سے سایہ مشرق کی جائے تو پھر جائے ہوئی ہوئی کی کئیر سے سایہ مشرق کی جائے تو بھر جائے تو بھر دو اس کے کے سرے برایک علامت کی جائے کہ دوشنل برجھ کا وقت وافل ہوجا گے ہوئی ایک شل ہوجا گے دوشت سائے کے سرے برایک علامت کی جائے کہ دوشنل برجھ کا وقت وافل ہوجا گے ہائی اور میں ہوگا ہے دوشت سائے کے سرے برایک علامت کی جائے کے دوشنل برجھ کا وقت وافل ہوجا گے ہوئی بات کا جائی ان مردی ہے۔ نقشہ نور کی ایک شائی مردی ہے۔ نقشہ نور کی کا کہ خانی مردی ہے۔ نقشہ نور کال کاعلم حاصل کرنے کے لئے آئی بات کا جائی ان مردی ہے۔ نقشہ نور کال کاعلم حاصل کرنے کے لئے آئی بات کا جائی مردی ہے۔ نقشہ

را) صبح مخاری جار الداقدل ص و ادا باب التبحد با باب التبحد با باب التبحد با باب التبحد باب باب التبحد باب باب التبحد

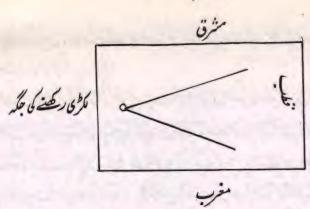

ساء عمر کی سنتیں :۔ عمر سے پہلے عبار رکھات رسنت فیر موکدہ ) ہی حفرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ورسم معصروا بیت کرنے میں آب نے فرطا ۔ سے روایت کرنے میں آب نے فرطا ۔ رکھی اللّٰہ عَبُدًا صَلّی فَبُلُ الْعَصْرِ اَ دُبُعاً۔ اللّٰہ تقالی اس بند سے پرحم فرائے ہو عصر سے بیلے جاررکتا

تورسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی دعا میں واغل موسنے کی امیدریہ نماز ریج صفا نہایت مؤکد سنخب سے کیونکہ آپ کی دعا یقنیاً فیول ہوتی ہے سکن صب طرح آپ طہرسے پہلے کی دورکعتوں (عاررکعتوں) کو مہیشہ بیٹر صف تھے آتی یا بندی عمر کی سنتوں سے لیے

ہ۔ مغرب کی سنتیں ، بر دورکتیں فرضوں کے بدیان ان کے بارے میں روایات مختلف ہنیں ہیں البند مغرب سے بیلے بعنی مؤول کی افدان اور آقامت کے دوران دورکعییں جلدی برط صف کے بارے میں صحابہ رام کی ایک جماعت شاہ صفت الله مناصفت آئی بن کعب، مصرت عبادہ بن صامت ، حضرت ابو ذر حضرت ربیان ثابت اوران کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی الله عنم سے منقول ہے حضرت ابوعبادہ باکوئی دوسرے صحابی فر ماتے ہیں۔

« جب موذن مغرب کی اذان پر مشاتورسول اگرم صلی انشاعلیه وسی مصحابه کرم ستونوں کی طرف جلدی جاری جاتے۔ ک تاریخ میں تاریخ اور دو دورگفتن رفعت (۲)

ان بي سع بعن حضات فرانے بن معزب سع بيك دوركتنين بلاصقاحتى كر آنے والا آنا ورسجتنا كرمم نماز ورد يك بن الدوه پوچینا کیاتم نے سخرب کی نمازر مدل ہے؛ (۲)

(١) جامع شدنى عداد ول ص ٨٩ باب ماجا وفي الدريع قبل العصر

(٢) صبح بخارى علداول صى بدكتاب الدخان

(٣) جع مسلم جلدا ول ص ١٨٧ كن ب صلاة المسافرين

بنازسر كاردوعا لم ملى الشعليه وسلم كے اس قول كے عموم مي وافل سے كه دوا ذاتوں را ذان اور اقامت ) كے درميا (اخان کے زدیک مغرب کے فرائف سے پہلے نفل پڑھنا کروہ ہے ۱۲ مزاروی ) حضرت امام احمد بن منبل رحالتہ ر ما كرتے تھے تو دوكوں نے اعتراض كياجا نچرا بنوں نے جھوڑ ديا ان سے اس بارے يں بوچھا كيا تو فرمايا ميں نے د بھا كروگ بس راعة توب نے چوردیا اور فرمایا اگر کوئی شخص بر دورکتنیں گریں یا جہال کوگ ندو تھے ہوں ، پڑھے تو اچھاہے۔ ال مقامات برجبال زين عوارب اوراكس مح كردبها وبني معزب كا وقت اس وقت شروع مواب جب سواح اوكول كي لطوں سے فائے موجائے اگر مزب کی وف بہاڑ موں تو قوقت کرے یہاں کے کرمغرب کی طون سے اندھ اِمشرق کی طرت أنابوا وسي نى اكرم ملى السعليدوسلم نے فرايا . جب ران ادھر رمغرب کی طرف ) سے اُجائے اور ادھر إِذَا ٱثُّبَكَ اللَّبْلُ مِنْ لَمُصْنَا وَآدُنْكِ النَّهَارُمِيثُ سے ون چلا جائے توروزہ دار روزہ افطار کرلے۔ هُ هُنَا نَقَدُ إَفُطُوالسَّاكِمُ (١) مغرب ك نمازين فاص طور برجلدى كرنا جا سي واسى بيدائ ف ك نزديك مغرب سے بيلے نوافل كروه بن ١٢ بزاروى) اوراگراسے و خرکر کے شفن غالب ہونے سے بہلے بڑھ کو تو اداہی ہوگی لیکن مکروہ ہوگی راحات کے نزدیک مغرب کا کوئی صد مکروہ منیں) ایک دفعہ صرب عرفاروق رضی الشرعنہ سے مغرب کی نماز میں ناخیر موکئی حتی کرت ارب طاوع ہو گئے توانیوں نے رکفارے مے طوریر) ایک غلام آناد کیا حضرت ابن عرصی الشعنع سے موفر ہوئی حتی کہ دوستارے فاہر سوے نواہموں نے دوغلام آزاد کئے۔ ٥- عشارى سنتىن و عشارى سنتىن جاركمات من مو فرائض كے بديم حفرت عائشرصى الله عنها مروى جه فر مانى بي كرسول اكرم صلى الله عليدوك مفازعتناء كع بعد جاروكات برصف بيراكم فرابو جاشي رس

ارسول اکرم مل اند علیہ و سے مار حسابی اسے بعد طیار رواں پر سے بیر ارام مل اند علیہ و سے بیائے دور کونیں،

بعن علا دنے اعادیث کو جمح کرنے کے بعد فرض رکعات کی تعداد کے مطابق سترہ سنتوں کو پند فرایا بعنی فجرسے بیائے دور کونیں،

طہرسے بیلے جارا درمیں دو، عصرسے بیلے عار، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد تین ونز رواجب) رہم)

حب نتم اس سسلے بیں وارد اعادیث کی معرفت حاصل کر لو کے نو تعداد مقرر کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا کیونکہ نبی

اكرم صى الله عليه وكم في فرطا :

(۴) مسندلهم اهدین صنیل حلداول ص ۹ هر مرویات علی رضی الشرعند

<sup>(</sup>۱) جیحے سلم طبداول ص > ۲۷ کن ب صلاۃ السافرین ۔ (۲) جیمعے سِخاری طبداول ص ۲۲ کا کتاب الصوم (۳) سنن الی واوُد طبداول ص ۵۸ ایاب الصلوٰۃ بعدالشا د

اَلَّهُ الْهُ خَيْرُمُوْضُوعِ فَمَنْ شَاءَ اَكْثُرُ وَمَنْ مَا مُارْبِيْرِن پِرِبِ بِومَقْرِي مُنْ بِن جِمِا بِ زاده بِرْعِ شَاءَ اَقَلَ رَا) اور من كادل جائيه مراجع -اورس كادل جائد كم راسع-

اب ہروز خص جوراء آخرت کامالک ہے اسے اختیار ہے کہ حسن فدر محددئی کی رغبت رکھا ہے ان نمازوں ہیں سے اختیار کرسے البتہ ہماری گذشتہ تفریر سے ظاہر ہواکہ ان بین سے بعض کی زبادہ تاکید ہے اور موکد عمل کو ھیوٹر ناعقل سے بعید ہے تھوٹا ير/ فوافل كے ذريعے فرا نُفل فى عميل ہوتى سے بدا جوا دى زبادہ نسب بط سے كا تونمكن ہے كر الس كے فوض نقصال سے ساست نه رس اوراس کا تدارک کی ندسوا-

الم وزر : - حفرت انس بن مالك رضيا مدّ عندسيم وى ب فرائه بن رسول اكرم صلى الدّ عليه وكرم عشاء كے بعد بنن مركات بيل محت بين در سبح اسعد دبك الد على " دوسرى بين « قبل بيا بيها ا لكفرون " اور تبيرى بين « قبل حد الله احد" يرفض تھے۔ (١)

ایک دوسری روایت بن اکیا ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم وزوں کے بعد دور کفنیں بھے کر بیصنے اور کیے صد تو کری ار كربيني ومنعف كى وجرس إيساكرت تھے) والا)

وترایک سلام کے ساتھ رموصولا) اور دوسلاموں کے ساتھ (مفضولا) پڑھناجی جائز ہے را حنات کے نزدیک ایک ہی سلام سے بڑھیں گئے کہذا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت سے منع فرایا ۱۲ ہزاروی) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت تیں ، پانچ اوراسی طرح طاق رکعات کے ساتھ نماز کووٹر بنا نے حتی کرگی و رکعات پڑھتے۔ تیرہ رکعات کے بارے میں روایت ين اضطاب سے- ايك غير معروت مديث مين سنزه ركتوں كا ذكر ہے (۵)

<sup>(</sup>١) مجع النطائد عليه ٢٨٥ باب فضل الصاوة

را اسن ابن اجرص ١٨ باب اجاء فيما يفرد في الغرارة

رس جع بخارى عبداول مسم ٢٥ باب صلية اللبل

<sup>(</sup>م) النن الكبرى للبيقي جلدم من مهم تأب الصارة

وه) يد روابات ميح معم عبدا ول كتب صلاة المسافري ص ٢٥٢،٢٥٢، ١٥٢، ٢٥١، ١٥٠، مندام احدين صنل عبداول ص ٨٩مرومات على المرتعنى رضى التدعن اوركتب الزمروارفائق ص اهم صيت ١٢٤٣ مي ملاحظه فرائس-

اور پر کوان جن کوم نے و ترکہا پر صفور علیہ السام کی رات کی نماز تھی ا در بہر بہر بی رات کو تہجد برخ صناسنت موکدہ ہے۔ اکس کی تفصیل وظا اُگٹ کے بیان میں اُسے گی- (۱)

منیات بن اختلات ہے کہاگیا ہے کہ ایک رکعت کے ساتھ ونز بڑھنا افضل ہے کیونکہ صفور علیہ السلام سے میجے طور پرٹابت ہے کہ آب ہمیشہ ایک رکعت کے ساتھ نماز کو ونز بنانے بعض نے کہاکہ ما کر بڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اختما دن ک شہرسے نکانا ہے میں خدوصاً جب امام بڑھار ہا ہو تواس کے بیچھے وہ کری بھی پڑھے گا جو صرف ایک رکعت کا قائل شہری کرچین نہ ہے میں م

ہیں رصالا ہوی سے سامت ہے۔ اگرینی رکھتیں اکھی بچے سے توان تمام کے ساتھ وزوں کی بیت کرے اور اگر عشاء کی دوسندں یا فرضوں کے بعد ایک رکھت پڑھے توجعی وترکی نیٹ کرے اور بہ صبح سے کیونکہ وتر نمانر کی کشرط یہ ہے کہ وہ طاق رکعتیں ہوں اور عنہ کو بھی طاق بنا وے جیسے پہلے گزرگیا اس نماز نے فرض نماز کو وزر بنا دیا دا حاف کے نزدیک ایک رکعت نماز نہیں ہوتی اس لیے وتر تین رکھا

ہی نیز یا نیج یا سات بھی نہیں ہیں ۱۲ ہزاروی) اور اگر عشا دی نمازے بیلے وزر پر سے گا توصیح نہ ہوگا بینی فضیلت نہیں یا نے گا جو سرخ اوٹوں سے ہز ہے جیسا کم

ایک روایت بن سے (۲)

ورزایک رکدت جب بھی بڑھے جبے ہے وا خان کے نزدیک صبح نہیں) فنا ہے ہے۔ اس ہے جب نہیں کہ لوگوں کے علی جا جا کے خلاف کے علی جا جا کے خلاف کے علی جا جا کے خلاف کا ہے۔ خلاف کا ہے کوئی غاز نہیں جواکس کے ساتھ وقرین سکے اور اگر بین وتروں کو امگ امگ کر کے برط سے تو دور کو بتوں کی نبیت میں امل ہے اور اگر وتروں کی نبیت کرے نووہ وتر نہیں ہوں سکے اور اگر وتروں کی نبیت کرے جن طرح اکھی بڑھی جانے والی بین رکھوں میں کرنا ہے لین وزر سے کہ وتروں کی نبیت کرے جن طرح اکھی بڑھی جانے والی بین رکھوں میں کرنا ہے لین وزر سے دور مولی اور ان مور کو توں کو تی اور ان مور کو تا کہ اور ان بی سے دور کو تیں بی وتر ہوں کا میروں کو تیں کی ایک میروں کو تیں کی ایک میروں کو تیں ہوں کو تیں کی دور ہوں کا دور ان کی دور ہوں کو تیں کی مور کو تا کہ دور ہوں کو تیں کہ دور ہوں کو تیں کو تیں کو تیں کو تیں ہوں کو تیں کو تیں کو تیں کو تیں کو تی کو تیں کہ کو دور کو تا کہ دور کو تا کہ دور ہوں کو تیں کو تی کو تی کو تیں کو تیں کو تی کو تان کو کو تان کو دور کر تا کہ دور کو تی کو تیں کو تیں کو تی کو تیں کو تان کو دور کر تانی کو دور کر تیں کا خور کر تانی کو دور کر تانی کو دور کر تان کو دور کر تان کو در برج کو دور کر تانی کو دور کر کو تانی کو دور کر تانی کو دور کر کو تان کو دور کر کو دور کر کو تانی کو دور کر کو تانی کو دور کر کو دور کر کو تانی کو دور کر کو تانی کو دور کر کو دور کر کو تانی کو دور کر کو دور کر کو تانی کو دور کر کر کر کو تانی کو دور کر کو کو دور

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) حضر علبدالسلام دو، چار، چونوافل برصف اور الخرین نین وزر پرصف نواس سے رات ی غازی طاق رکعات موجانی صوب ایک رکوت پڑھنا مراد اینین ہے ۱۲ مزاردی-

<sup>(</sup>٢) سننابن اجرص ٨٨ باب اجاء في الوز

ا خربی پاست چا بی امنایہ تجد سکے بعد موں گے تبحد کی فضیلت اوران کے درمیان ترتیب وظالُف کی ترتیب کے بیان میں ٤- چاشت كى نماز ، نماز چاشت اوراس بردوام اختيار كرنانهايت اچها اور باعث فضيلت عمل سے اس كى ركوات كى تعاد رباوه سعنبا ده آ فرج حفرت على المرتض رضى الدعنه كى بمشيره حفرت ام بانى رضى الله عنها سعم دى بدكرنبي اكرم صلى الله عليه وسلم في حاشت كى نماز كافوركوات يوهى ،انهين نهايت طويل اور عمده كركيرها (١) به مقدار کسی دوسر سے صحابی سے مروی نہیں سے صرت عالمت رضی الدعنہانے الس سلے میں اوں وکر کیا ہے کہنی اگرم صلی الله علیه وسلم جاشت سے وقت جار رکھات پر مصفے تھے اور میں قدر اند تعالی جا ہا امانہ فراتے (۲) انبول نے رائدرکعات کی تعداد نہیں بنائی ۔ بعنی آپ جارر کعات میشہ بڑھتے اوران میں کمی نہیں کرنے تھے اور کھی اضافہ بھی فرماتے ایک تو د حدیث میں مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چاشت کی نماز چرکھات برا صف تھے رہا) اس کے وقت کے بارے بی حضرت علی المرتفیٰ رضی الشرعنہ نے روایت فرایا کرنبی اکرم صلی الشرعلیدوسی دو وقتوں بی به ركعتين ريشين ته جب سورج روكن بوجاً اور ملند مؤنا تواكب كراسي وركعتين ريشين - (م) اورير دن كے وظائف ميں سے دور سے وظيفه كا كا خا زہے جب اكد اسے آئے گا۔ دور را بركر جب سورج مشرق كى جا أسمان مصح چوتھے حصے بی بھیس حالما تو آپ جار رکھات برسطے تھے تو ہلی نماز (دورکعت بن) اس وقت برا صفح جب سوج نسف نبزے کے قریب بلندمونا اور دوسری نماز رحار رکعات، اس ونت بڑھنے جب دن کا تو تھا مصر گزر مآیا بینی عمر کی نماز کے مقابلي بيتاكيونكه عفركا وقت وه سيحب من كاج نفاحصر باقى ره جائے ظركا وقت نصف دن سے شروع موّا ہے جانت كا وقت طلوع آناب اورزوال كے نصف بين مؤا ہے مبياكم عصر كا وقت زوال اور غروب كے نصف بين موناہے يرافض فيت

ہے وریہ سورے کے بلند سوتے سے زوال سے پہلے تک عیاشت کائی وقت ہے۔ ۸۔ مغرب وعثاء کے درمیان کی نماز ، یسنت موکدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وک سے اس کی چیر کان نقول ہیں (۵) اصاکس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور کہا کہ قرآن باک کی آیت کرمیہ۔

> (۱) معیع منجاری طداول ص ۱۵ کنب التبخیر (۲) صحیح سسم عبداقل ص ۲۹ کن ب صلاة المسافرين (۳) کنزالعال عبد به ص ۱۹ مدیث ۱۹۹۷-(۲) مصنف ابن ابی شید عبد ۲ ص ۱۸ به کتاب الصلاة

ره) سنن ابن ماجرص سرمهاب أفامترالصلاة

ان كے بيلوليشروں سے الگ رہتے ہيں -

يَنْجَافَى جُنُوبُهُ مُوعَنِ الْمَضَاجِعِ (١)

سے ہی مراد سے

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلم سعم وى سيم أب في فرايا:

مَنْ صَلَّى بَيْنَ ٱلْمَغُرِبِ وَالْمِشَاءِ فَإِنْهَ مَنْ صَلَّى بَيْنَ ٱلْمَغُرِبِ وَالْمِشَاءِ فَإِنْهَ مَا مِنْ صَلَة فِي الْدُقَّالِبِينَ - رام)

نيزاك في الشادفر مايا:

مَنْ عَكَفَ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَ الْمَعُوبِ وَالْعِشَاءِ فِيُ مَسْحِدِجَمَاعَة كَفُ يَتَكَلَّمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ورمیان نماز برسے درمیان نماز برسے توراوان موادی مغرب اور عشار کے درمیان نماز برسے والوں کی نماز ہے۔ رامیان فالی کی طرف رجوع کرنے والوں ) کی نماز ہے۔

بوشف اپنے آپ کو معزب اور عشاد کے در سیان سجد جاعت میں رو کے رکھے نمازا ور قرآن باک رکی تلا وت) محاعت میں رو کے رکھے نمازا ور قرآن باک رکی تلا وت) کے علاوہ کوئی گفتگر نہ کرے تو انٹر تعالی کے ذرائر کی سے مرحل ہے کہ اکس کے بیے دو محل بنائے کمان میں سے مرحل ایک سوسال کی مسافت کا مواوراکس کے بیے ان دونوں کے در میان درخت لگا دے کو اگر زمین والے اکس میں گھوین توسی کے لیے گئی کش ہو۔

کوَسِعَ الله مُدَ- (۳) باق فضائی وظائف کے بیان میں آئیں گئے -ان شارا تداخالی

دوسىى سم:

ده نوافل جربضتے کے دن رات بدلنے سے باربار آئے ہیں دنوں کے سلسے بن م انوار کے دن سے آغاز کرتے ہیں۔ انوار کا دن : حزت ابوہررہ رضی الدعنہ سے مردی ہے فرما تے ہیں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ،

جوادی اتوارکے دن جار رکھات پڑھے ہر رکھت میں مواؤ نا تھا در سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو آمن الرسول سے تروع ہوا ہے ایک بار پڑھے الٹر تعالی اس کے لیے تمام عیسانی مردوں اور عور توں کی نوباد کتے مطابق نکی مکھ درتیا ہے أنوار كا دن : حزت الديم رورض الدعن سعموى ممن صلى يَفُول عِن مَن صلى يَفُول عِن الدَّعَة الْحَكَم اللَّهُ عَلَى مَنْ صَلَى يَفِي الْحَكَم الْحَكَم الْكَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ ا

> (۱) فران مجید سورهٔ سجره آیت ۱۹ (۲) تن به المذیر دالرفائن ص ۴ مهم آتیت ۹ ۱۲۵ رمه) نوت انفلوب عبلهادل ص ۲۰ الفصل الحادی عشر

حَجَّةً وَعُمُرَةٌ وَكُتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكُعَيْرِ ٱلْمَكَ صَلَوْ يُوكَاعُطَاءُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ بِكُلِّ حَرُبٍ مَدِيْنَةً مِنْ مِسْكِ اذْفَرَ،

من سروت كے بدلے فالص مشك كا الم شروطارے كا. حفرت على المرتضى رضى اللهون سے مروى ہے وہ نبى اكرم صلى الله عليه وك مسے روايت كرتے ہيں -كرآب في فرماياً:

> رَجِّدُ وااللهُ كِبُثُرُ قِ الصَّكَدَةِ بَوْمَدُ الْرُحَدِ كَانَّهُ سُبْعَانَهُ وَاحِدٌ لاَ شَرِيْلِكِ لَهُ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْوَحَدِ بَعُدَصَلَهُ وَالظُّمُواَ رُبَعَ كُكَاتٍ بَعُدَ الْفَرِيْنَ فَوَالسُّنَّة وَيَقُرُأُ فِ ٱلدُّولِي فَانِحَةَ الكِتَّابِ وَتَنْزِيلِ السَّجُدَةِ مَفِى النَّابِيَةِ فَاتِحَةَ ٱلكِتَابِ رَبُّهَا رَكَ الْمُلَكُ ثُمَّ لَسَنَّهَ كَ وَسَلَّمَ نُفَّ قَامَ فَعَلَّى كُعَنَيْنِ الْخُرْنَبِي يَقُرَ (فِيهِمَا فَا نِحَدُ الْكِتَابِ وسُورَة الْجُمعتروسَأَلَ اللهُ سُبْحَانَدُعَاجَنَهُ كَانَ حَقَّاعَلَى اللَّهِ إَنْ يَقْمِنَى حَاجَنَهُ " (١٢

الوارك ون زباره نمازك ذريع الله تعالى كى توحد كوظام كروسي تنك وه ياك فات ايك سيداس كاكون تنرك نمس اور سوآدی انوارے دن طرکے بعد فرضوں اورسنتوں مے بعد جار رکوات بڑھے ہی رکوت میں سورہ فاتحر اور "منزىل سىدورى مل سورة فانحدا درسوره مك ارس برشهر برط عاورسام بعرد سيركم المواردوس كادو ركمتين ويصع وونول س سورة فانحماورسوره جمد مرسط تو الدُّنَّالَىٰ كے دمركم يرب كراس كى عاجت كو إورا

اورا سے ایک نی کے تواب کے رار زاب عطا کرنا ہے

اس کے بیاب عج اور عرب کا تواب مکھا ہے بررکوت

کے برائے ایک ہزار رکوت لکھور تیاہے اوراسے جنت

#### سوموار کادن :

حضرت جابررضی الله عندرسول اکرم صلی الله علیه وسی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرا یا . مَنُ صَلَّى يَوْمَ الْوِثْنَيْنِ عِنْدَ ٱرْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكُعْنَبُو بَقُرَا فِي كُلِّي رَكُعَندِ فَا تِعَدَّ أَلْكِنَا بِ مَرَةً وَآيَةَ ٱلكُوْسِيَمَرَةً وَتُولُ هُوَالله ٱحَدً كَالْمَعَوَّذَنَّبُ مِرَّةً مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ اسْتَغُفَالِللهَ

بوشخص سوموار کے دن سور ج بلند سوت وقت وورکنیں بطسط مرركعت مي سورهُ فانحه ايك بار آيت الكرى ايك بارفل موالله احدا درسورة فلق ا درسوره والناس ايك ايك باررس مراستفاررا

را) توت العلوب جلداول ص ٢٠ الفصل الحادي عشر

عَشْرَهَ وَاتِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشُرَمَتُواتِ عَفَى اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ ذُنُوبَهُ

صرت انس رضی الدعندرسول اکرم صلی الدعلیه و الم سعے روایت کرتے موسے فرماتے ہیں۔

جونتخص سوموار کے دن بار رکھات بول ا واکرے کر مرکوت بس سورهٔ فانحداورایت امکری ایک بار راسط فارغ مونے كيدراره مزنبرسورك اخلاص بركهاور باره مزتبه استعفار كري توفيا مت ك دن إيك يكار ف والا يكا رس كا كرفلان بن فلان كمان مع وه الحط اورالله نعالى سے ا ینا تواب حاصل کرسے اسے مب سے بہلا تواب م<mark>زار</mark> بورون ك صورت بي مع كا وراسة ماج بنايا ما ك كا اوركما جامع كاجنت بي داخل موجا ورايك لا كا فرشقاى كالتقبال رسم مرفر تقد ك إس الم تحفيه وكا جاسے بش کر س محق کرووا یک مزار علات پر جائے كا و فوس بخوں كے اور فيك رہے ہوں گے۔

اوردس مزنبہ نبی اکرم صلی انڈھلبرد کے امری درو دشریف بھیجے ا انڈیقالی اس کے تمام کا ہنجش دیتا ہے "

مَنْ صَلَّى يَوْمَد الدِنْنَائِنِ ثِنْتُى عَسَرَةً رُكُفَ يُقْتُرُا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتْبِحَةَ الْكِيَّابِ وَآتِيَةً الْسُكُرُسِيِّ مَرَّةً فَاذَا فَرَغَ قَرَا ثُلُهُ هُوَاللَّهُ إَكَدُ النَّهُ عَشَرُهُ مَرَّةً وَاسْتَعْفَى الْمُنْكَ عَشَٰزَةً مَنَزَةً يُنَّادَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَا مَنْ إَيْنَ فَكُونٌ ثِنَ فُكُونٍ لِيَنْعُمُ فَكُيّا خُذُنْوا بَهُ مِنَ اللَّهِ عَنَّ وَيَجَلُّ فَأَقُلُ مَا يُعْطَى مِنَ النَّوْآبِ ٱلْعَبَ صُلَّةٍ وَمُنِعَّاجُ وَيُقَالُ كَ الْمُخْلِ الْجَنَّةَ فَيَسْتَفْتُكُ مِاكُةٌ الْعَنِ مَلَكِ مَعَكُلٍّ مَلَكِ هَدِيَةُ بِشَيْغُونَهُ حَتَّى بَدُورٌ عَلَى الفَّنِ قَصْرِمِنْ نُوْرِيَّلُادُلاُ- (٢)

منكل كادك :

صرت بزيدز فائنى ، حفرت انس بن مالك رضى الله عنه سے رواب كرتے بن وه فراتے بن بنى اكرم صلى الله عليه واكد درسلم

مَنُ صَلَّى يَوْمَ النَّلَاثَاوَثَاءِ عَشْرَرُكَعَاتٍ عِنْدَ انُرْقِمَافِ النَّهَارِد وفي حديث آخر، عِبْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ مَفْتَراً فِي كُلِّ رَكْعَتْ ِفَانِحَكَ الْكِنَاءَ وَآيَةَ الْكُرُسِيِّ مَثَرَةً وَقُلُ هُوَاللهُ ٱحَدُثلَاثَ

جو تحفی شکل کے ون دوہر کے بعدوس رکھات پڑھ دوم مدیث بی ہے کم مواج کے بند موتے وقت را عے ہم ركعت بي سوره فاتحرا ورآبت الكرسي ايك ايك بارا وزي بارسورة اخلاص رط سعة توسترون مك اس كاكن ونهين كمها

> (١) نوت القلوب علدا ول ص ٢٠ أنفصل الحاوى عشر (٢) نوت انقلوب علدادل ص ٢١ الفصل الحادى عشر

جانااوراگروہ سترون سے پہلے سلے مرجائے توشادت کا اعزازها صل كرس كااوراس كمسترسالون كان بخش دی فائن گے۔

مَثَرَاتٍ لَمُنْكُنَّ عَلَيْهِ خَطِئُةً إِلَى سَيْعِينَ وَمُثَا فَإِنْ مَاتَ إِلَى سَبِعِيْنَ بَوُمَّا مَاتَ شَهِيدًا وَفُفَرُكُ ذُنُوب سَبْعِين سَنَةً - (١)

بده کادن :-

حفرت الوادريس خولانى ف حفرت معاذبن جبل صى الشرعف سعدوابيت كيا وه فرواني رسول اكرم صلى الشرعليه وسم

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ ثِنْنَىٰ عَشْرَةٌ كُلُعَةً عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِيَهُ وَإِنِي كُلِّ رُمُعَةٍ خَاتِحةً الكِحَتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِ مَرَّةً وَقُلُ هُـــَو اللهُ إَحَدُّ تَلَكَ تَكَ مَرَّاتٍ وَالْمُعَوْدَ فَيْنِ ثَكَرَتَ مَرَّاتٍ نَا دَى مُنَادِعِنْدَ الْعَرْشِ : بَاعَبُدَ اللهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَفَدُ غَفِرُكَ مَا تَقَكَّدُ مَنِ ذَنْبِكَ وَرُفَعَ اللهُ سُبْحَاتَهُ عَنْكَ عَنَاكَ الْقَبْرِ عَصِيْقَ لُهُ وَرَفَعَ عَنْكَ شَدَابُدَالِيَّامَةِ وَرَفَعَ لَهُ مِنْ كَيْمِهِ عَمَلَ بَيْرٍ» (١)

جوشفن برھ کے ون سورج کے بلند پوتے وقت ارو رکھا يرطيه اورمرركعت من سوره فانحراور آيت الكرى الك ابك بأرحب كرسورة اخداص سوره فلن اورسورة والناكس نبن تن باروسے توعرش کے باس سے ایک منادی اور دیتا ہے اے اللہ کے بذک ازسر فوعمل کر نترے سابقہ گناہ بخن دسے گئے اللہ تعالی نے تجدسے عذابِ قبر، قبر کی تنكى اوراس كا اندهراا فهاك نزتهس قارت فيعتنون کو بھی اٹھا لیا اور اکس دن اس کے بید ایک نی کے عمل كحيرار رعلى اوركوها فكالد

حفرت عكرمه، حفرت ابن عباس صى الله عنها سع رواب مرت بي وهفرات مي رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ف فرايا: جنفس جعرات کے دن طہرا ورعصر کے درمیان دورکتیں المس طرح بطيص كربيلي ركعت من مورة فاتحماور أبت الكرى ایک سوم نتیم دوسری رکوت میس سوره فانحدا ور سوره افعاص ایک سومرتبه را مصر مرتبه بار کا درسالت می درب درود يصيح تواطرنال اسعرجب انتعبان اوررمعنان

حمعات كادن: مَنْ صَلَّى يَوْمَدالْخَعِبْسِ بَيْنَ الظَّهْرِوَالْعَقْيُرِ كُنْتُنُن يَقُرُلُفِي الْدُولِي فَاتِعَتْ الْكِتَابِ وَآيَةَ ٱلكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَفِي النَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابَ رَفُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ مِائَهُ مَرَّةٍ وَيُعْكِيعَكِي عَلَى مُحَمَّدٍ مِا ثُكَةً مَرَّةٍ إِعُطَاهٌ

(١) فوت الفلوب حداد لاص ١٥ الفصل الحاوى عشر

(٢) قوت الفاوب علدادل ص ٢٨ الفصل الحادى عشر

کے روزوں کا تواب عطا فرآنا ہے اوراس سے لیے ببت الشر ترلف كاج كرف والع بيبانواب موتام اور جس فرراوگ الدنفالي رايمان لائے اورائوں نے اسى بر بروسركيان كي تعداد كے مطابق اسے سكسال لتى بن-

اللهُ تُوَابَ مَنْ عَدَارَةَ جَبَ وَشَعْبَانَ وَ رَمَصَانَ وَكَانَ لَهُ مِنَ التَّوَّابِ مِثَلٌ . سَاجْ الْبَيْتَ وَكَنْتَ لَهُ بِعَدُدِكُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ تَعْكَانَهُ وَتُوكِلُ عَلَيْهِ حَسَنَةً - (1)

جعتزالبارك كادن:

حجد كا دن كل طور برنماز كے ليے جب صورج كے ابك نیزہ بااس سے زبادہ بدنہ سوئے کے وقت کوئی مومن اکھ كروصوكر س اور كامل وصوكر سي بعير حاشت كى دور كفتان عان اور تواب کی نیت سے بوصف تواللہ تعالی کی اس سمے لیے دو نیکیاں کھاہے اورایک سوکن ہ شانا ہے اور فرشنعی عار رکعات بڑھے تواللہ تعالی اس کے لیے جنت میں عار سوورجات بندكرنا سے اور جوادي آ تفركات يوسے الله تعالى اس كے ليے جنت بس اکھ مودرجات بلندكرنا ہے اوراس کے نام کن مخش دیتاہے اور تو شخص مارہ رکھات براھے اللہ تعالی اس کے لیے دو خرار دوسو فیکیاں مکھناہے اورائس سے دو مزار دوسوگناہ ملااً ہے اورائس کے لیے جنت میں دو ہزار دوسو درجات

صن على المرتفى رين الدينه انبي اكرم صلى المرعليه وسم سے روابت كرتے بن آب نے فرطایا۔ يَرُمُ الْجُمِعَةِ صَلاَّةً كُلُّهُ مَامِنَ عُبُدٍ مُؤُمِّنِ قَامَ إِذَا السُّنَّقُلِّتِ الشُّمْسُ وَإِرْتَفَعَتُ فَدُرُومُع ٱوْاكْتُرْمِنْ ذَيكَ فَتَوصَّا تُعَيِّرُ اللَّهِ الْسُومُ وَ فَصَلَّى شُبُحَةَ الضَّعَىٰ كُعُنكُنِي إِبِمَانًا وَإِحْسَابًا إِلَّهُ كَتَبُ اللهِ لَدُمَا كُنَّى حَسَنَةٍ وَمَعَاعَثُ هُ مِائَةً سِيِّبُةٍ وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ رَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ٱلْيَعْمَاتُلَةِ مَرَجَبْةٍ دَمَنْ صَلَّىٰ تُمَانِ رَكِعَاتٍ رَفَعَ اللهُ تَعَالَىٰ كَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّا نِمَا تُدْةِ مَرَجَةٍ رَعَفَ رَكُهُ دُنُوبَهُ كُلُّهَا وَمَنْ صَلَّى ثِنْنَى عَشْرَةَ رَكُعَنَّذَكُتَ اللَّهُ لَهُ الْعَنَيْنِ وَمِاثَتَى حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنُهُ ٱلْفَبْنِ وَ مِا نَنْ سَبِّينَةٍ وَرَفَعَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ الْفَيْسِ وَمِا أَنْنَ دَيْجَتِير - (١)

حزت نافع، صنت ابن عرصى الله عنها سعاوروه نبى اكم صلى الله عليه وسعدوات كرت بني-آب نے فرایا :۔ مَنْ دَخَلَ ٱلْجَامِعَ يَوْمُرُ الْجُمُعَنِ فَعَتْ فَعَتْ لَمَ

جوشخف جر کے دن جامع مسیدیں داخل مور مبارر کمات

(١) 'فوت القلوب صلداول ص ٢٨ الفصل الحاوى عشر

جمعہ کی نماز سے پہلے رٹیسے ہررکعت ہیں ایک بارسور ہ فانحرا ورہ بچاس مزنبہ سورہ افعاص پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا تفکا نہ دیجھے گایا اسے دکھایا جائے گاہ

اَرُ كُعُ كُلُكُ اَنَّ قَدُلُ صَلَا فِالْحُمُعُ رَيُقُولُ مُ فِي كُلِّ رَكْعَدُ الْتَحْمَدُ دُيلُهِ وَدُّلُ هُو اللهُ اَحَدُّ خَيسِيْنَ مَثَرَةً لَهُ كُمُنْتَ حَتَّى يَرَىٰ مَقْعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ أَوْلَيْنِ لَهُ - (1)

مفته کا دن و

حفرت الوسررو رضى الدعنه، نبى اكرم صلى الدعليه وسلم سے روایت كرتے ہي۔

آپ نے ارشادفرایا ،۔

مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّمُنِ اَرْكِعُ رَكَاتِ يَفُلُ فِي كُلِّ كُفَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدُ فَكَوْتُ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ قَرَاُ أَيَّهُ الكُنْتِي كَشَبُ اللَّهُ لَهُ يُكُلِّ حَرُفٍ حَجَّدَ وَعُمُرَةً وَعُمُرَةً وَرُفَعَ لَهُ يُكُلِّ حَرُفٍ اَجُرَسَنَةٍ صَيَامٍ نَهَا رُهَا وَيَهم لَيُلُهَا وَاعْطَالُا اللهُ عَنَّ وَصَيَامٍ نَهَا رُهَا وَيَهم تَوَلَب شَهِيدٍ وَكَانَ تَحْتَ ظِلِّ عَرُشِ اللهِ فَعَ الشَّبِينِينَ وَالشَّهُ عَنَ اعْدَاءٍ

جوشخص ہفتے کے دن چاررکعات بڑھے مردکعت میں مورو فاتحرا کی مرتبہ اورسورہ افعاص بین مرتبہ بڑھے فارغ مونے کے بعد آبت الکرس بڑھے نوالٹہ تعالیٰ اس کے بیا مرحوث کے بدلے ایک جے اور عربے کا تواب مکھ دنیا ہے اورائی کے لیے مرحوث کے بدلے ایک سال کے روزوں اور تی میں کا تواب مکھنا ہے اور اسے مرحوث کے بدلے ایک شہید کا تواب عطافہ تا اسے اور وہ قیامت کے دن اٹلہ تعالیٰ کے عرف سے تیجے انبیا وکوم اور شہدا کے

اله والا

رلنبي

اتوارى رات :

معزت النس بن مامک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے وہ انوار کی رات کے بارے بیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسط سے

روایت کرتے ہی آب نے فرمایا،

مَنُ صَلَّى بَيْكَةَ الْوَحَدِعِ الْمِيْنِ رَكُعَةً يَقَدُراءُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَاتِحَدَ الْكِتَابِ وَخَلُ هُوَاللهُ

بوشخص انواری رات بیس رکهات بار هسه برکعت بین مورهٔ ناتحه را یک بار) اور سورهٔ افلاص بجایس مزنبه اور سورهٔ ناق و

(١) كناب الموضوعات حلد ٢ ص ١١٥ صدة يوم المجنة

رم) فوت الفلوب جلدادل ص ٢٨ الفصل الحادى عشر

www.maktabah.org

اَعَةُ حَصِيبُنَ مَرَّةً وَالْمُعْتَوْذَيَّيْنِ مَرَّةً مَسَرَّةً مَسَرَّةً مَسَرَّةً مَسَنَعُ فَرَاللهُ عَنَّ وَجَلَ عِالَمَةُ مَرَّةً وَصَلَّى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ مَرَّةً وَوَتَكَا مِن النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّجَأَ اللهِ اللهِ تَسُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَاللهُ عَلَى اللهِ تَسُمَّ اللهُ وَعَلَيْلُ اللهِ صَلَّى الله وَعِلْمَ الله وَعِيْسَى رُو حُمَّ الله وَعَلَيْلُ اللهِ صَلَى الله وَعِيْسَى رُو حُمَّ الله وَعَلَيْلُ اللهِ مَعْ الله وَعَيْسَى رُو حُمَّ الله وَعَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَى الله وَعَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ وَعَيْسَى رُو حُمَّ الله وَعَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ وَعَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ وَعَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(1)

سوره والناس ابك ابك بارطيه ابك سومرتب الله تعالي سے استفارکرے اپنے بعد اور اپنے ال باپ کے لیے ایک سوم تبرخشش مانک ایک سوم تبد مرکار دوعالم صلی السعليدا مردرور شراب بصبح الني فوت سے برات كاعدن كرم الشرفالى كم بال بناه لے بير كے يو گواسی و با بول که استرال سے سواکوئ معبود منی بے شک حفرت آدم علبه وكسام الله تعالى كے بحض مرك اوراس بنائے بہت ہی حضرت الراہم علیہ السلام خلیل اللہ حضرت موسى عليدالسلام كليم الشرء حضرت عيسني عليدالسلام روح الشراور مصرت محرصلي الشرعلبروسلم الشرتعالي كي محبوب بس اس کے بیصان لوگوں کی تعدد کے برابر تواب موکا جواللہ نعالی سے اولاد کی دعا انگنے اور حوالتر نعالی سے اولا د نہیں مانگنے اور اللہ تعالیٰ فیامت کے دن اسے اس والے لوكولكما تعوافهائ كا، اورالله تعالى كي ذمركم رواجب ہے کراندا و کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت میں وافل کرے۔

سوموار کی رات:

عزت اعمش بحفرت انس رض الدُّع يَ كَاكَاتِ يَفُ رَاءُ جَهُ وَ فَرات بِن بَاكُم صلى الله عليه وسلم نف فرالي :

مَن صَلَّى يَدُلَة الْوِثْنَ يَن ارْبَع رَكَعاتِ يَفُ رَاءُ جَهُ وَهُ وَلَا يَهِ مِلْ اللهِ عَلَى اللهُ الل

الْحَمْدُ لِلهِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ آحَدُ ٱلْعِينَ مَرَّةٌ تُمَّ يُسَلِّمُ وَيَغِيْرُ أَثُلُ هُوَ اللهُ إَحَدُ خَفْسًا وَسَبْعِيثَ مَرَّزٌ وَاسْتَغْفَرَاللهِ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ خَمْسًا وَسَنِعِينَ مَرَّزُ تُنْقَسَأُلُ اللهَ حَاجَتَهُ كَانَ حَقَّاعَكَى اللهِ إَنْ يُعَظِيَّهُ سُؤًاكَهُ مَاسَأَلَ ، وهي تسمى صلدة الحاجة ليلة الثلاثا،

منگل کی رات:

مریث ترلیت بی ہے۔

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَهُ فِي يَقُرُ فِي كُلِّ رَكْعَ فِي فَانْحَدُ الكِتَاب وَقُلُ هُوَاللَّهُ احَدُ وَالْمُعَوِّذِ نَيْنِ خَمْسَ عَشْرَهُ كُمِّرَةً وَيُقِيرًا بَعْدَ النَّسُلِيمِ خَمْسَ عَشَرَةً مَرَّةً أَيَةَ ٱلْكُرُسِيِّ وَاسْتَغْفَى اللهِ تَعَالَىٰ خَـُمسَ عَشْرَةُ مَرَّةً حَانَ كَهُ تُواْتُ عَظِيْدُ وَاجْرُ

حزت عرفارون رض الله ألما لى عنه شي اكرم صلى الله عليه وكلم من روايت كرفيم إب في والا كَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الثُّلُوتَ أَعِرَكُ مَنْ يَعْدَلُ فِي كُلِّ كُعُةٍ فَالِنَحَةُ الْكِتَابِ مَثَرَّةً وَإِنَّا ٱنْذَلْنَاءُ وَقُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ سَنِعَ مَثَلَتِ أَعْتَنَى اللَّهُ وَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِوَيَكُولُ كَيُومَ الْقِيَا سَةِ قَائِدَهُ وَحَلِيكَهُ إِلَى الْجَنَّةِ،

بره کی رات :

فل موالله احديد هے اپنے بے اورا بنے والدین کے لیے يحير مرنب خشش طلب كرس عير الله تعالى سي ابني حاجت كاسوال كرس توالندتعالى كے دور كرم برواجب ہے كم وواس كيسرسوال كعمطابق عطافراف إس غاز كوصاة ما دیت کھتے ہیں۔

بونخس راس رات ) دور کونی را هیم بر رکوت بی سورهٔ فاتحه اورسورةُ إخلاص نبرسورهُ فلن اورسوره الناس بندره بندره با برص اورسام عیرف کے بعد بندہ مرتبہ آیت امری طیصے بنرہ بار انٹرنغالی سے خشش مانگے اس کے يي ببت طرا تواب اورعظم اجرب.

بوادى منكل كى رات دوركمنس راسط برركست بس سوره فاتحه

ایک بارحب کرسورهٔ القدراورسورهٔ افداص سات سات باربره عالم النالى استحنم س أزادكرك كااورب نماز قیامت کے دن جن کی طرف اس کی قائد اور را ہما ہو

(١) كأب الموضوعات حلد ٢ ص ١١ صلاة بوم الأنتين (١) نوت القلوب عبداول ص ٢٩ ، ٢٩ الفصل المحاوى عشر

www.maktabah.org

الم سے روایت كرتى بى آپ نے فرالى : الجوادى بدهك رات دوركفتين برهد المي ركفت بن سورك فانحا ورسورة فلن وس مرتبه طيه دوسرى ركعت مي سورة فانحرا ورسوره والناس دس بارفرها سلام عيرف بعدوس مرتنبه المترفال سيخشش مامك عصرني اكرم على الدعليدو الم كا بارگاه بكس بناه من برئير ورودشراب دن مرتبه بش كرت تواسمان سے سترفر شتے نازل موتے من بوقیات کاس کے لیے تواب مکھتے ہیں۔

سوله رکعات بن سورهٔ فاتحر کے بعد جو دل جا ہے برط صے مر دور کعتوں کے بعد تنس مزند آبت الکرسی طرصے اور سلی دوركعتول بن تنس مزنبه قل سوالتدا عدير ها اسك ككر والون میں سے ایسے دس آوموں کے بارے میں اس کی سفارسنی قبول مولی جن کے لیے جنم واجب ہوگئی

عوادى بده كى رات چار ركعات پار سعى ركعت بس سورۇ ناتى ك بعد قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُونِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمُ لَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاعُ مِيدِكَ الْخَبُرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قديد را)را معبوب! لون عرض كري اس الداك بادشاسی کے مالک تُوجس کوجا ہے بادشاہی عطاکرے

حفرت فاطمنة الزمراد رضى الشرعنها ونبي اكرم صلى الشرعلبدوك مَنُ صَلَّى لَبُكُنَّ الْوُرْلِعَاءِ كَكُنَّتُ بُنِ لِقُرَّاءُ فِي الرُّولَى فَانِحَدُ ٱلكِيَّابِ وَقُلْ اعُوْدُيرَبَ الْفَلَقِ عَشُرَمَزَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعُدُ الْفَاخِخَةِ قُلُ أَعُونُ مِنْ بِرُبِ النَّاسِ عَشْرُ مَرَّاتٍ شَكَّ إِذَا سَكُمَ اسْتَغَفَى اللَّهَ عَشْرَهَ كَاتِ ثُنَّهَ بُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرُ وَرَاتٍ مَزَلَ مِنْ كُلِّ سَمَاءِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ كِكُنُونَ نُولَكُ إِلَى كَوْمَ الْقِيَامَةُ ایک دوری عدف منرلف سے .

سِتَّ عَشَرَةً كُلُعَةً يَقُرا يَعِنْهَ لَفَاتِحَةِ مَاشَاءً اللهُ وَيُقْرُأُ فِي آخِرِ التَّرُّمَتَيُنِ آيَةَ الكُنُسِيِّ فَلَا ثِينَ مَرَّةٌ وَفِوالْوُولِيَ أَنِ فَلَا ثِنْ مَنْ مَنْ فَكُ هُوا للهُ ٱحَدُّ يُشْفَعُ فِي عَشُرَةٍ مِنْ ٱهُلِ بَيْتِ كُلَّهُمُ وَجَبَتُ عَكَيْهِمُ النَّارُ ، روت فاطمة

حضرت فاطمة الزمور من الشرعنها سے مروی ہے فر ماتی بن فری اکرم سلی الشرعليدو الم ف فرما يا . مَنْ صَلَّى لَبُكُةَ الْأَنْبِعَاءِسِتَّ كَلَمَاتٍ قَرَافِ كُلِّ رُكْمَةً بِبُدُ الْفَانِحَةِ قُلِ الْكُمُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ إِلَى آخراكِية فَالِدَا فَرَعَ مِنْ صَلَوْتِهِ يَفُولُ : جَزَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَاهُ لُهُ غُفِرَكَ أَنْ ذُنُونِ سَبْعِينَ سَنْهُ وَكُنِبَ كَهُ بَرَاءَةُ مِنَ النَّادِ-

اورس سے جا ہے لے لوجے جا موت دیا ہے اورجے جا ہے رسوا کرے بھلائی تیرے ہی قبعنہ یں ہے بے شک تو ہر جبزیر فاور سے

نمازسے فارغ ہونے کے بود اوں کھے اللہ اللہ تفت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ در الم کو ہماری طرف سے وہ جزاعطا فرمائے جس کے آب اہل ہیں ، توا بستے خص کے ستر سال کے کن ہ نجن ویئے جاتے ہیں اورائس کے بیے جہنم سے برائت مکھی جاتی ہے ۔

جعرات کی رات :

صرت الدسررو رض الله عنه سے مردی ہے نبی اکرم صلی الله علی در الم نے فرایا:

مَنْصَلَّى لَيُكَ الْحَمِيْسِ مَابَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ كَكُمْتَبُنِي بَقُلُ فِي كُلِّ كُعْتِ فَالِحَّمَ الْكِتَا وَآيَنَهُ الْكُرُسِيِّ خَمُسَ مَلَّاتٍ وَالْمُعَوَّذَ تَبْنِ خَمُسَ الله احَدَّ خَمُسَ مَلَّاتٍ وَالْمُعَوَّذَ تَبْنِ خَمْسَ مَلَّاتٍ فَاذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفِيرَ الله تَعَالى خَمُسَ عَشُرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ وَالِدَيْهِ فَقَدْ الْحَرَى حَقَى وَالْكَدُيهِ عَلَيْهِ وَالْدَيْهِ فَقَدْ الْحَرَة مَنْ وَالنَّهُ مَا الله وَعَلَى الله وَعَلَيْهِ وَالْدَيْهِ فَقَدْ الْحَرَى حَقَى وَالْكَدُيهِ عَلَيْهِ وَالْدَيْهِ فَقَدْ الْتَهُمَا وَالنَّهُ مَا الله وَعَلَى الله وَعَلَيْهِ مَا يُعْطِي الصِّدِيْقِ بْنَ وَالنَّهُ مَا وَالْكَدُيهِ عَلَيْهِ مَا يُعْطِي الصِّدِيْقِ بْنَ وَالنَّهُ مَا وَالْكَدُيهِ عَلَيْهِ

جواً دفی حبوات کی دان مغرب اور عشار کے ورسان دو
دکفتنیں بڑھے ہررکدت ہیں سورہ فاتحدادراً بیت الکرسی بانچ
مرتبہ بڑھے بھر نمازسے فواغت کے بعد بندرہ مرتب
استغفاللہ بڑھے اورائس کا تواب اینے مال باپ کو
بہنجائے تواس نے والدین کائن اداکر دیا اکر جہ دہ ال
کانا فران تھا اور اللہ تفاسے اسے دہ کچے عطا کرے گا
جومدیقیں اور شہداد کو عطا فرائے گا۔

بوشخص ععمل رات منرب اورعشا کے درسان ارو رکا

## جمعة المبارك كى رات :

حرت جابرصی الله عندسے مردی سے نبی اکرم صلی الله علیه و الم نے فرایا:

مَنُ صَلَّى لَيُلَدُ الْمُجْمَعَة بَئِنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ اثْنَتَى عَشَرَة رَكْعَة بَغُرَلُ فِ كُلِّ تَكُعَة فَانِحَة الكِنَابِ مَتَرَةً وَقُلُ مُولَ لِلْهُ إِحَدًى عَشَرَةً مَثَرَةً فَكَا نَمَا هُوَ اللّهُ إِحَدًى عَشَرَةً مَثَرَةً فَكَا نَمَا

پڑسے ہر کوت ہیں سورہ فاتحہ ایک بارا ورسورۃ افعاص گیارہ بار بڑسے گویا اس نے بارہ سال اللہ تفالی کی عبارت ای طرح کی کردن کوروزہ رکھا اور اِت کوانوافل کے ساتھ آتیا م کیا۔

عَبَدَاللَّهُ نَعَالَىٰ ٱثْنَتَىٰ عَشُرَةَ سَنَةً صِيَامٌ نَهَا رُعَا وَفَيَا لُمُرْبَيْهَا - رًا)

(۱) نوت الفلوب عبدادل ص ۲۹ الفصل الحادى عشر (۲) نوت القلوب عبدادل ص ۲۹ الفصل الحادى عشر (۱)

حضرت انس رضی المدن سے مروی سے رسول اکرم صلی المعطید وسلم نے فرما یا:

مَنْ صَلَّى لَبُكَةَ الْجُمَعَةِ صَلَاةً الْعِيشَاءِ الكخ وكتابي جَمَاعَتِهِ وَصَلَّى رَكُعَتِي السُّنَّةِ ثُمَّدَ صَلَّى بَعُدُهُمَا عَشْرَكَعَاتِ قَرَأُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَا يَحَدُّ الْكِيْرَابِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُّ وَالْمُعَوَّذَ تُنْبِ مَرَّةٌ مُرَّزَةٌ ثُمُ أَوْتَرَبِثُكَ ثِي رَكَعَاتِ وَنَامَعَلَى جَنْبِهِ الْوَثْمَانِ وَجُهُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ فَكَانَّمَا آجِا

لَيْكَةُ الْقَدُرِ-

نبى أكرم صلى الله عليه وكسلم تع فرما يا . ٱكْتُرُوُا مِنَ الصَّلَوْهِ عَكَىَّ فِي لَيْكُرْ الْعَرَّاءِ

وَالْبَيْمُ الْوَزْهَ لِللَّهِ الْمُحْمَدِّ وَبَوْمِ الْجُمْعَةِ - (٢)

بفته کی رات د

حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ واللہ واللہ عند سے فرایا : جوادی سفند کی رات مغرب اورعنا ، کے درمیان ارو کتب

مَنُ مَكَّى لَيْكُةَ السَّبُثِ بَبُينَ الْمَغُوبِ وَالْحِشَّاءِ اثْنَثَى عَشَرَةَ وَكُعَثَ بِنِيَ لَهُ قَصْرَ فِي الْجَنَّةِ وَكَانَّهَا نَصَدَّتَ عَلَى كَلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةً وَتَسَرَّاءَ مِنَ الْبَهْوُدِ رَكَ أَن حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ يَغْفِرَكُمُ ،

اس نے ہرمون مردوعورت برصدفہ کیا اور وہ ہو دلوں سے برار ہواا تد تعالے کے ذمہ کوم پر ہے کہ اسے

بوشخص حمدی رات مشاوکی عازها عت کے ساتھ رواھے يعردوسنس راه كروك ركات اسطرح راس كالمسركات بي سورة فانحه، سورة إضاص، سورة الفلق اورسورة والناس الك الك باروط صحرين ركات وتروطه كردائس ملوير فبلدر فع سوكرسوجا في تولو بالس في للة القدر عبادت یں گزاری۔

روشن رات اور حملتے مو نے دن میں محدر کثرت سے درود شركف صحوليني حمعة المبارك كى رات اور جعدك

راع اس كے ليجن بن ايك عل بنايا ما اے اور كوبا

(١) نوت القلوب علداول ص ٢٩ الفصل الحادى عشر (٢) قوت القاوب عبداول من ٢٩ الفصل الحاوي عشر رس) كتاب الموضوعات علد اص ١١١٠ مه ١١١ صلاة يوم السبت

تبسری سم:

## سال كے برك سے بدل جانے والى عبادات

یه بپارغازین بی دوهیدول کی نماز ، تراویج ، حب اور سفیان کی نماز ۔ عبدین کی نماز ؛

عیدوں کی نماز سنت مؤکرہ ہے رمینی واجب ہے ایر نماز دین کی نشا نیوں میں سے ایک نشانی ہے اس میں سات امور کا ان ظر رکھنا جا ہے۔

ارتین بازنجیر کسامے اوروہ اس طرح ہے۔

اللهُ اَكُبُراً للهُ اَكُبُرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِبُرُ اوَسُبْحَانَ اللهِ مِحْكَرَةً وَاصِيلُا وَاللهَ الرَّواللهُ وَمُعْدَةً وَرَشَرُيكَ لَهُ مُخُولِمِيبُنَ لَهُ الدِّيبِ مِنْ وَمُؤْكِرِةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انترسب سے برا ہے رئین بار) وہ بہت برا ہے میں و شام الله تعالی کی پاکیزگی بیان کرنا ہوں اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شرک نہیں خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اگرمیہ کا فروں کو نا پیند

عبدالفطر کی رات بحبر شروع کر کے نماز عبد نک بڑھے اور دو کسری عبد اعبدالفطی ) میں نویں تاریخ کی جسے سے تیرہ تاریخ کی عمر یک بڑھے بیرسب سے زبارہ کمل تو ل ہے۔ (۱)

فرض غازوں کے بعد اور نوافل سے بعذ بجیرات را معے والف کے بعد زیادہ ناکبدہے (۲)

۲- عید کے ون صبح مونے برغس کرسے اور زنب اختیار کرسے اور خوت ولکائے عبیا کہ م نے حمد کے باب یں ذکر کیا ہے۔ مردوں کے بے جا در اور در تارا فعنل سے بہے رہیں کیا دوں سے بیسے اور بوڑھی عورتیں عید کے لیے جاتے وقت

زینت سے پر سرکری (فرتوان عورتی عیدی نماز کے لیے نوائیں)

۳- ایک راستے سے جائے اوردوسرے راستے ہے وابس آئے رسول اکرم صلی الشعاب و ام کاطرابیة بنی تھا (۳) اصاب جان عورانوں اور بردہ دار خواتین کو بھی شکلنے کی اجازت دیتے تھے رہ)

> (۱) فقد هفی بن بجیرات نشراق مرب عیدالاضی کے موقع پر ہوتی ہیں ۱۲ ہزاروی (۲) احماف کے نزدیک صرف فراگف کے بعد پڑھنالازم ہے ۱۲ ہزاروی (۱۷) سنن ابن ماجر ص ۱۹۹ ب اجادتی الخروج اوم العید (۲۷) مصح سلم عبداقل ص ۲۹۰ صلاۃ العیدین

www.inakiabah.org

را جل کے حالات بیں جوان عور توں کا مردوں کے اجتماعات میں جانا نقصان دہ ہے ١٢ ہزاردی) ہ۔ کمر کرمدا ورسیت المقدس کے علاوہ رعبد کی نماز کے بیے)صحرا رمیدان) ہیں جانا مشخب ہے اگر بارکش ہوتومسجد یں ناز پڑھنے میں کونی حرج نہیں آسمان پر بادل ہول نوا مام کسی کو حکم دے کروہ کمزور لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھا نے اور نود قوی وگول كساته بابر جات اوروة تكبير كمن بوت جائي -

٥- وقت كاخيال ركھے عيدى غاز كاوقت طلوع آفتاب سے زوال ك بے اور عانوروں كى قربانى كا وقت جب ووخطبوں اوردورکھتوں کا اندازہ سورج بلندسوعائے اس وقت سے لے کرتبرہ تا ریخ کے اخراک ہے قربانی کی وجسسے عداله ضلى من علدى كرامستاب ما ورعد الفطري المرستوب اكريبا صدفه فطرتقت م موجا في يرسول اكرم صلى الله

۲۔ تماز کاطریقہ: کو گئے بجیر کہتے ہوئے جائیں اور حب امام عیدگاہ میں پہنچے تون بیٹھے اور نافل پڑھے اور لوگ بھی نفل نہ پڑھیں بھر ایک منادی اعلان کرے کرنماز کو طبی ہونے والی ہے امام ان کو دور کھتیں بڑھائے بیلی رکعت میں امام بجیر ترخمیر کے علاوہ سات بجیرس کہے رحنفی فقہ کے مطابق نین بجیرس ہیں جوضرت عبدا نڈین مسعود رصنی انڈعنہ کی روایت سے مناب میں بات میں بریا بندارہ ی البت بن ١١ بزاروي -

سر دونجيروں كے درميان اسبحان الله والحمد الله ولا الدالا الله والله اكبو » يرط عاور كير تحريميك بعد وَجَهِنْ وَحُبِيَ للَّذِي فَطَرَالسَّموااتِ وَالْوَرْضَ رس فِي الْمِارُحُ الس ذات كى طرف كاجس ف أسمانون اور زمن كويداكيا الرصف اور المحون بحيرك اعوذ بالله فرط يتربهلي ركعت من سورة فاتحرك بدسورة في اور دوسرى بن اقتربت الماعة " راسع دوسرى ركت من زائد تجيرى بالخين بي خين بي قيام اور ركوع كى تخيرول كمعلاده بن بردوتكرول كورسان وہ کھات بڑھے جن کا ہم نے ذکر کہا تھر دو خطبے بڑھے اوران کے درمیان بیٹھے اور جس سے نماز عبد فوت ہو جائے وہ

۲- ایک میندشده کی فربانی کی جائے رسول اکرم صلی اندعلیہ وسلم نے ایسے دومیند معوں کی فربانی اپنے باتھوں سے کی حج پُت کبرے نفے رسفیدا ورکسیاہ رنگ کے نصے) اور اکب شے بیڑھا۔

(٧) اف ن کے نزدیک بکیرتر میر کے بدتنا وسیان اللیم ٹرھے پھڑی بجر کے اورنگیروں کے درمیان کچے نہ ٹرھے بندری تکبیر کے بنداعوذ بالتراور اللہ ماللہ ٹرھ كرباقى قرات كرس دوسرى ركعت مى يملے قرأت اور اُخريس من جميري كے اور في تقى بحير ركوع كے ليے كے نماز عيدى قضاء بنين بال الرتام وگ کسی وج سے نہ بڑھ سکس توعید الفطرووم سے دن اورعدالاصلی تعیرے دن کے بڑھ سکتے میں ۱۲ ہزاروی

الله تفالی کے نام سے اللہ سب سے برا ہے یہ رقربانی ا میری طرف سے ہے اور میری است کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔

بِسُوِ اللهِ وَاللَّهُ اكْبُرُهُ ذَا عَنِّى وَعَمَّنَ كَهُ يُجَنِّحُ مِنْ أُمَنِيْ - لا)

اورنى اكرم صلى السُّرعليه وكلم في ولا إ

مَنْ رَأْیَ هِلَدَکَ ذِی الْمُحِجْدَوا رَادَانَ بِیمَنِی جوشِی دوالعجر کا چاند دیجھے اور وہ فر بانی کرنے کا اراد، فَلَدَیَاخُذُ مِنْ شَعْرِی وَلَدُمِنَ اَظْفَارِی شَنْیاً (۲) کشا ہوتووہ اپنے بالوں اور ناخوں سے کچر نہ کالے۔ حفرت الوالوب انصاری رضی اللہ عنہ فرا نے میں ۔ زیانہ درسالت میں ایک شخص اپنے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری ى قربانى كرتا وە خودىمى كها ما اور دوكسرون كومى كلاما تھا۔ (٣)

نوٹ: کھروالوں کی طرف سے قربانی کا بیمفہوم نہیں کہ تمام گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی ہوسکتی ہے مطلب بیرہے کہ ایک پہنے تنص ص برقربانی واحب ہوتی وہ اپنی طرف سے قربانی کرنا اور پیرتمام گھروا لیے اس گوشت سے نور بھی کھاتے اور دوسروں کی بھی کھی شتریں باب ناروی اوردوسرول کوھی کھداتے ۱۲ سراروی -

قربانی کا گوشت تین دن ملکداس کے بعد می کھا سکتے ہیں شروع شروع میں اس سے معانت تھی بھراجازت دے

صرت سفیان توری فرماتے ہی عبدالفطر کے بعد باق رکعات اور عبدالصنی کے بعد چھر کات بڑھا سنت ہے رخیت بر حقیت برے رخیت بر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدی نماز سے بہلے نوافل گرادر عبدگاہ دونوں جگہ منع ہیں البنتہ نماز کے بعد گھر ہیں بڑھ سکتا ہے ۱۲ ہزاروی)

ترادی کی بیس رکعات بی اوران کاطریفهٔ مشہورہے ، بیر سنت مؤکدہ بی اگرفیہ عیدین سے کم درجہ ہے (کہنکہ عیدین کی مناز داحب ہے ۱۲ ہزاروی) اس سے بین اختلاف ہے کہ ترادی کی جاعت افضل ہے یا الگ الگ پڑھارسول اکرم صال شرعلیہ وسلم دو رائیں نماز تراوی کیلئے تشریف لا کے پیرٹیس اکے اور فرایا مجھے خون مواکد کہیں تم بریر نماز فرض خرج و اسے (۲)

ان المن والدولداص المكن بالفحايا -رم) صبح مسلم جلدا من ١٦٠ كناب الاصلى رس) مسنن ابن ماجدص ١٧١٠ الواب الاصلى

رم) ميح مسلم جداول من ودم باب النزغيب في قيام رمفنان

ا ور پیرجب وحی کا سلساختم موگیا اور اب ان کے داجب مونے کا خطرہ باتی نر رہاتو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے صحابہ کرام کوجماعت بیں جمع کیا۔

ہذا کہا گیا کہ حفرت عمر فاروق رضی المدیمنہ کے عمل کی وجہ سے جاعت افضل ہے نیز اجتماع میں برکت اور فضیلت موزی ہے کیوں کہ فرف میں کہ اور جماعت افضل ہے کیوں کہ فرف میں اور جماعت کی صورت میں سستی ہوجاتی ہے اور جماعت کو دیجے کر خوشی موزی ہے بعض نے کہا کہ الگ الگ برط سنا افضل ہے کیون کہ بیسنت ہے لیکن عید بین کی نماز کی طرح اسلامی شفائر میں سے نہیں ہے لیکن اسسی میں جات میں جات کی صورت میں نہیں بیار جائے ہے اور جماعت کی صورت میں نہیں بیار جات کے اور کیا جائز نہیں عادیاً کو کہ مسیدیں اسے نماز جائے میں کہتے داخل مورت میں کہتے داخل مورت میں کہتے داخل مورت میں کہتے کے ایکن اسی وجا عت کی صورت میں نہیں بیار جاتے ہے۔

نفل نمازمسیدی بجائے گریں بطر صنے کی فصنیت اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز کوسی میں بڑھنا گھریں بڑھنے سے انفیل ہے۔

میری اس مسجد رمسی نبوی ایس ایک خان ، دوسری مساجد کی سوخما زول سے افضل ہے اور مسجد عرام بیں ایک نماز میری اس مسجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گر کے کونے میں دور کونٹیں رہیں اور اس بات کا علم مرت انٹر نجالی کو مور - رام)

صكة يَه في الْمَسْجِه كَفَصَّلِ صَلَة الْمُكُنُّونَةِ في الْمَسْجِه عَلَى صَلَة يَه في الْبَيْتِ (١) ايك روايت بن جنى اكرم على المُرعيد وسلم نع ويا. صَلَة تَّة فِي مَسْمِجِهِي هَذَا افْضَلُ مِن مِاتِه صَلَة تَ فِي عَيْرُة مِنَ الْمَسَاحِبِهِ وَصَلَة تَّ فِي الْمَسْجِدِي هَذَا افْضَلُ مِن الْفَ صَلَة تَ فِي أَصْبِحِدِ الْحَرَامِر افْضَلُ مِن دُلِكَ كُلِّم رَّجُهِ لَ مُسْجِدِي وَافْضَلُ مِن دُلِكَ كُلِّم رَّجُهِ لَ مُسْجِدِي وَافْضَلُ مِن

نیزنی اکرم صلی الله علیه وسلم کارشادگرامی سے ۔

فَصُلُ صَلَاةِ النَّطَوُّعِ فِي بَيْدِهِ عَلَى

رکفتین کہ یک کہ کہ کہ اللہ عند کہ کہ اللہ عند کے جس اسٹرنال کو مور ۔ (۲)

اس نفیدت کی وصربہ ہے کہ بعض اوقات جاعت کی وحرسے رہا کاری اور بناوط پراسو جاتی ہے حب کر تنہا ادی کی نمانداس سے مفوظ ہوتی ہے اس سلے ہیں یہ بات کم گئے ہے دیکی مختار بات یہی ہے کہ یہ وتراویج کی جاعت فضل ہے جس طرح مصرت برفاروق رضی اسٹر عند نے اسے بہتر سمجا کیوں کہ بعض نوافل کے بلے جاعت جائز ہے وراکس نمان کا دبنی شعائر انشا بیوں) ہیں سے ہوانر باجہ لائن سے بھے طام رکھا جائے جاعت کی صورت ہیں رہا کی طرف

دا سنن الى دادُد علدادل ص وم كآب العددة

<sup>(</sup>١) كنزالعال علد ١٥٨ مديث ١٥٨ مرات والتربيب علداول ص ١٥٠٠ الترغيب في قيام الليل.

اور ملی کی پڑھے بیں سستی کی طون نظر کرنا جاعت کی فضیدت ہو بھیشت جاعت کے حاصل ہوتی ہے کے مقصود سے بھر جانا ہے۔ اور کوئی قائل کہتا ہے کر سستی کی وج سے چھوڑنے کی نسبت نماز ہمتر ہے اور افعام میں ریا سے ہمتر ہے ،
توج مسلے کولیوں فرض کرتنے ہیں کرجس آدمی کو اپنے اور اعتماد ہے وہ تنہا پڑھنے کی صورت ہیں سستی نہیں کرے گا اور جما میں حاصر ہوتو دکھا و سے سے کام نہیں سے گا۔ تواس کے لیے ان بی کونسا طریقہ افضل ہے ؟ تونظر جمع کی برکت اور تنہا پڑھنے کی صورت ہیں قوت افعال ہے ؟ تونظر جمع کی برکت اور تنہا پڑھنے کی صورت ہیں قوت افعام اور صفور قلب کے در میان پھرتی ہے بیس ممن ہے ایک کو دور سری صورت پر ترجیح دینے یں ترود ہوا ور رمضا ان کرون کے نصف افیر میں ونز غاز بین قنوت پڑھنا ستھ ہے ہوا دنا ن کے نز دیک لور سے سال میں ونزوں پڑھنا ستھ ہے ہوا دنا ن کے نز دیک لور سے سال میں ونزوں ہی ونزوں پڑھنا ستھ ہے ہوا دنا دن کے نز دیک لور سے سال میں ونزوں ہو میں فنوت پڑھنا واجب ہے ۱۱ ہزار دی۔)

ماه رجب كي نماز ؛

رسول اكرم صلى الشرعلب وكسلم سعم منداً مردى م اكب في فياليا.

مَا مِنْ أُحَدِ لَهُوْمُ أَذَّ لَ خُمِيسٍ مِنْ رَجَبٍ جوادمی رحب کی بهلی جعرات کو روزه رکھے بھر مغرب اور ثُعِيْعِيِّى بِبُمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَثْمَةِ اثْنَعَىُ عثاركم ورسيان دى ركعات برطيع مردوركعتون برسلام عَشْرًة رَكْعَة يَفْصُلُ بَنِي كُلِّ رَكْعَتَ بِنِ بَشِيلِمَة يصرب برركت بن إكب بارسورهٔ فاتحداور بن بارسوات يَقْدَاءُ فِي كُلِّ رَكَعَتِهِ بِفَاتِحَةِ اكْلِتَابِ مَثَّةً أَنْزُلْنَا لَا فِي كَيْكُةِ الْقُدُرِ (سورت) اوراس بارسوره كَإِنَّا ٱنْزَلْنَاءُ فِي لَيْلَةِ الْقُدُرِ ثَلَاثَ مَثَلَاثٍ افداص رطيعه فارغ مون ك بدمجر روول كُفِّلُ هُوَاللَّهُ آحَدُ أَنْكُمُ عَشَرُكُ مَرَّا فَإِذَا فَرَعَ اكرم على الله عليه وكسلم بها منزمزته ورود منزلف بره مِنْ صَلاَتِهِ صَلَّى عَلَى سَبْعِينَ مَزَّةً يَقْدُولُ، يول كه "اللَّهُ قَاصَلُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْوُقِيِّ" اللُّهُمُّ صَلِّيعَكَى مُعَمَّدِ النَّبِيِّ الْدُّبِيِّ الْدُّتِيِّ وَعَلَى ٱلْدِ، راسے املاحفرت محماصل الله عليه وسلم سرجوني بن اوركسي سے لَعْ لَيْحُهُ وَلَيْقُولُ فِي سُجُو يُحْسَبُهِ إِن مَرَّةً بره مونے نس من مرحت نازل فرما ) بھرسى وكرے سُبُّوْحَ فَتَدُّوْشَ رَبُّ الْمَلَهُ يُكُنزَ وَالنَّرُهُ حِ، اورسيده بن سترم تبديه كات رفيع المبيَّة ح فدوس الْفَدَيْرِ فَقُ رَأْسَهُ وَيَقْقُ لَ سَبْعِينَ مَرَّةً ، رَبِّ مَتُ الْمَكَوْنِكَةَ وَالرُّوْمَ ، ( مَا كُمُ اور صَرْت جبر مل اغفِنْ وَالْبَحَمُ وَتَجَاوَنُعَمَّا تَعْلُمُ إِنَّكَ علیالسلام کارب یاک ہے) پھرسراطفاکرستر تبدیر کا إِنْ الْوَعَنُ الْاكْرُمُ تُعَدِّ سَجْدَة لَا يراع " رَبِّ اغْمِرُ وَالْحَمْدُ وَتَحَا وَزُعَمَا تَعْلَمُ اَخْرَى وَيَقُولُ فِيهَامِثُلَ مَاقَالَ فِي السَّجْكُ إِنْكَ آنْتَ الْوَعَنُّ الْوَكُورُ ، وال مرس رب الْوُولَى تُعْرِينُالُ هَاجَتَهُ فِي سُجُودِ عِ بخش دے اور رحم فرما اور تو کچھ توجا نتا ہے اس سے در فَانَّهَا تُقْفَقَى - فَالْ رَسُولُ اللهِ صَنَّلَى اللهُ كرر فراب شك تورب وت وبزر كى والاسى) ظرووم

عَكِيهِ وَسَلَّمَ "لَا يُعِمَلِي اَحَدُّ هَنُ لِالصَّلَاةَ الْتَكَالَى لَهُ جَمِيْعَ ذُنُوْمِ إِلصَّلَاةَ وَلَوَكَانَتُ اللَّهُ ثَلَالَ لَهُ جَمِيْعَ ذُنُوْمِ إِلَى وَلَوْكَانَتُ مِثْلُ لَنَهُ لَا يَحْرِوَعَكَ وِاللَّمْوِلُ وَوَزُقِ الْحِبَالِ مِثْلُ لَنَهُ لَا يُحْرَقِ الْحِبَالِ وَمُثَلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

سجدہ کرے اور اس بی بہلے سیدے والے کات بڑھے

ہوگ - نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہوشتھ یہ غاز

ہوگ - نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہوشتھ یہ غاز

ہرطا ہے اللہ تعالی اس کے تمام کا ہ ختن دیتا ہے اگر میمندر

کی جماک ریت کی تعداد بہاڑوں کے وزن اور درختوں سے

بوں بطتے ہوں اور تباست کے دن اس کے گھر والوں بیں

ہوں بطتے ہوں اور تباست کے دن اس کے گھر والوں بیں

سے ستراد میوں کے بار سے برباس کی سفارش تبول ہوگی اور میدہ

لوگ ہوں سے جن برج نے واجب ہو جکی ہوگ ۔ بینماز مستحب ہے۔

ہم نے اس فیر کے تحت اس لیے بیال کیا کر بیھی سال کے بدلنے سے دوبارہ آئی ہے آگر قیاس کا مقام ، نماز عبد اور 'راوی کے بہنی بینچیا کیونکریہ نماز خرواحد سے نابت ہے لیکن میں نے رامام عزالی رحمہ اللہ نے ) اہل قدس کود کھا کہ وہ سب اس نماز کو یا بیندی سے بیڑھتے ہیں اور اسے نہیں چورٹر نے اکس لیے میں نے اسے بہاں بیان کرنامنا سب سمجھا۔ ماہ شعبان کی قمار :

شعبان کی بندر ہوئیں رات ہیں ایک سور کھات پڑھے اور ہر دور کھتوں پر سلام بھیرے ہر رکھت ہیں سورہ فاتحر کے بعد گہادہ مرتبہ
سورہ افلاص پڑھے اور جا ہے تو دی رکھتیں پڑھے اور سر رکھت ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سومر تنہ قل ہوا منڈا حد " پڑھے ہے
بھی باقی رنوافل ) نمازوں ہیں مروی ہے ۔ ہمارے اسلان بہ نماز پڑھے تھے اور اکس کو صلاۃ الخبر کہا کرتے تھے وہ اکس
کے لیے جع ہوتے اور بعن اوقات جا عت سے ساتھ بھی پڑھے ، صرت سن بعری رحمہ اسٹرے مروی ہے وہ فرما تھے ہیں مجھ
سے تیس صحابہ کرام نے بیان کیا کہ " ہوا دمی اکس رات یہ نماز پڑھے انٹر تھا لیاکس کی طون سنز بار نظر رحمت فرانا سے اور
سرنظر کے ساتھ اکس کی سترحا مات کو اپر افر انا ہے جن ہیں سے سب سے چھوٹی حاجت اس کی معفرت ہے وہ ب

وہ نوافل جن کے اسباب عارضی ہیں وہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ یہ نو ہیں سورج گرمن کی نماز، چاندگرمن کی نماز، نماز استسقاء زبارش کے لینے نماز) تبحیتہ المسبحہ، تبحیبہ الوصنو، ا ذال اور ا قاست کے درمیان دورکھیں ،گھرسے سکلتے اور داخل موستے وقت کی دور کھیں اور اس کی مثل نوافل اکسس فرفت ہم ال

را) کناب الموضوعات جلد ۲ من ۱۲۵ صلاة الرغائب (۲) سمناب الموضوعات جلد ۲ بس ۱۲۷ صلواة ليايترا لفعت من شعبان

بے شک سورج اور جا ندائٹر تعالیٰ کی نشانیوں ہیں سے دونشا نیاں ہیں اہنیں کسی کی موت یازندگی کے باعث کرمین نہیں ہوتا ہیں جب نم اس بات رکین کودیج توالیہ کے ذکر اور نماز کی طرف متوج ہوجاد ہے۔

نوافل کاذکر بی گے جو مهارے دہن بی جا عربی ۔

جاندگرین کی نمال: سورج گرین کی نمال:

رسول اکرم ملی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

راق الشّفس کا لُقَم راینان مِن آباتِ اللهِ

لَا یَخْسِفَان لِمَوْتِ آحَدِ وَلَا لِحَیا ہے اللهِ

فَا ذَا رَایَتُ مُذَالِكٌ فَا فَرْعَوْ اللهِ فِرُكِرِ اللهِ

والصّلولان وال

آپ نے بیاب اس وقت فرائی جب جب آپ کے صاحبزادے حضرت اراہیم رضی اللہ عنہ کا نتھال مواالدا دھر سورج گرمن کھی ہوگیا نوصحا مبرام نے فرایا کرہے کہ صاحبزادے کی دفات کی دج سے مواہدے۔ مماز گہن کا طرافینہ اور فوقت:

 ماقد دوسرے رکوع کو بائے اس سے بہارکعت فوت ہوگئ کیونکہ اصل بہلارکو عہے۔ لا بارکشس کی نماڑ ؛

جب نہروں کا پانی اندرمیں جائے باش بندم جائے اور نالیاں کو کھ جائیں تو امام کے بیے ستحب ہے کہ لوگوں کو سپلے
تین دن روزہ رکھنے کا حکم دسے اور حبن قدر وہ صدفتہ دسے سکیں ، دوسروں کے حقوق اواکریں ، کئا ہوں سے توب کریں چیر
چوستھے دن ان کو سے کر جائے بوڑھی مور توں اور بچوں کو بھی سے جائیں پاک ما دن ہوں لیکن کھی جی انے کیٹروں میں جائیں
جس سے ان کی عاجزی اور مکینی معلوم ہو، البتہ یہ بات مید میں نہیں بعض نے کہا ہے کہ جا نوروں کو ساتھ سے جانا بھی مستحب
ہے کیونکر حاجب میں یہ مشترک میں ۔

نى اكرم صلى الشرعلية وسلم تفي فرمايا.

تولة صِبْبَانَ رُضَعَ وَمَشَائِهُ مُركَعُ وَبَهَا مِمُ اللهِ وره بِينَ بِي ، ركوع كرف والع بورسط اور ورق مِنْ عَلَى اللهِ ورسط اور ورق مَنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اله

اوراگر ذمی (مسلانوں کے مک ہیں رہنے والے اہل کتاب ہمود ونساری) الگ ہموئز کلیں تو نہ روگا جائے۔ مجرحب نوگ کشادہ صوایں جمع ہوجا ہُیں تواکواز دی عبا سے کہ نما زکھڑی ہونے والی سبے اہم ان کو عیدی نماز کی طرح نجیسر واقامت) سکے بغیر دور کشیں پڑھائے بھر دو خطبہ دسے اوران سکے درمیان تعوڑا سا بیٹھے دونوں خطبوں ہیں زیادہ تراکستعفار ہونا جا ہیے اور دومرے خطبہ کے درمیان ہیں ہونا جا ہیے، بچر لوگوں کی طوف بیٹھ کر کے قبلہ رُخ بیٹھے اوراس وقت جاور کو الٹائے ، ہے حالت کے بدلئے کے لیے نیک خالی کے طور برہے ۔ ۱۲) نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ (۲)

(۱) اخناف کے نزدیک سورج گرمن کی نمازعام نمار کی طرح دورکھات میں ہر رکھت میں ایک رکوع ہے کیونکہ مرد صحابر کوا م ایک رکوع ثابت ہے اور میں اصل ہے دور کوع حفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نابت ہیں کین ظاہر ہے کہ بہمعاملہ مردوں پرزیادہ واضح ہو اسے اس بیا جاس میں صحابہ کرام کی روایت کو ترجیج ہے نمازیں قراکت کو لمب کرسے یا بعیویں دعازیادہ مانظے اصل مقصد یہ ہے کریہ تمام دقت مصروت رہے ، جاند گرمن کی خارضیں ہوتی کیونکہ رات کو احتماع ناممکن ہو ماہے نیز نماز کسوٹ میں خطبہ جی نہیں کمین کمہ مشہور روایات میں منقول نہیں ہے کا مزاد وی

(٢) السنن الكبرى للسبقى عبدس من مهم كناب ملاة الاستشقاء

(۳) چادر بدینے کاطریقہ یہ سے کرنجلی طرف کا وایاں کن رہ بائیں کا ندھے کے اوپراکھائے اور بائیں طرف کا نچلا کن دہ وائیں کا ندھے کے اوپر کہا ئے را مناف سے نزد یک جا درا لٹانے کی فرورت مہنیں ۱۲ ہزاروی۔

(٢) صبح بخارى عبدأول ص ١٢٠ إبواب الاستشقاء

پس اس کے اوپر والے صفے کو بنیجے اور ائیں طرت والے کوبائیں طوت کر دے لوگنی اسی طرح کریں اس وقت دل میں وعا مانگیں بھر ان کی طرت کر جے ام خطبہ کوختم کرنے چا دریں اسی طرح اللّٰ ٹی ہوئی رہنے دی حق کرجب پڑے اثاریں توجا دریں بھی آبار دیں ۔ " اے اللّٰہ اِتو نے بھی دعا کا حکم دیا اور قبولیت کا ومعوفرایا بم نے بہت ما کے مطابق وعا مانگی تو ابنے وعدہ کرم کے مطابق قبول فرما ۔ یا اللّٰہ اِیم ہے اللّٰہ باہم ہرا حسان فرماکہ ہما رہے گئاہ بخش دے ، جیں مارش عطافر ما اور مہارے لیے درق کوکٹ وہ کروے۔

مبدان میں عبانے سے پہلے بین دن نمازوں کے بعد دعا مانگنے میں جی کوئی حرج نہیں اکس دعا کے بیے کیجد باطنی اکاب وسٹرانط ہی وہ یہ کرتو ہم کری، اور دوسروں کے حقوق وغیرہ اداکر دیں ۔ یہ بائیں دعا کوں کے بیان میں ذکر ہول گ

نیاز جنارہ کا طریقہ مشہورہ جامع دعا جو حضرت بن مالک منی الله عندسے میں طور برم وی ہے وہ فرما تے ہیں ہیں سنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو و کچھا آپ سنے ایک جنابی پر نماز طریعی توہی سنے آپ کی دعاسے یوں یاد کیا۔

عَذَابِ النَّارِ۔ (۱)

اسے عذاب قبر اورعذابِ جہنم سے بچاہے "
حتی کر حفرت عون بن الک رضی النُّر عند فر اتنے ہیں ہیں نے تناکی کہ کا کش وہ میت میں ہوتا ہو شخص دو کسری جبر لیے
تواسے چاہے کہ دل ہیں نماز کی ترتیب کا خیال رکھے اور امام کے ساتھ تنجیر کیے جب امام سلام پھیرسے تو فوت نندہ تنجیر
مجے جس طرح سبوق (بعدی) کر ملنے والا نمازی) کرتا ہے اگر وہ تنجیرات میں علدی کرے گاتواس نماز میں اقتداد کا کیا مطلب و
عالی کا تنجیرات نماز جنازہ کے ظاہری ارکان ہیں اور انہیں باقی نمازوں کی رکھات کے قائم مقام فرارو بنیا زیادہ مناسب ہے
میرے نز دیک بیریات زیادہ مناسب ہے اگر ہے دوکسری توجہ کا بھی احمال سے نماز جنازہ اور جناز سے کے ساتھ جائے کی

نصبیت یں داردا حادیث مشوری مم انہیں ذکر کے بات کوطویل نہیں کرتے کس طرح اس نمازی نسبت نہیں ہوئی جب کر یہ فرض کفایہ سے ہے اور دو کروں کے حاضر مونے کی وہرسے جس کاجا نامفر رزم داکس کے لیے نفل فراریاتی ہے لیکن الس كے باوجود فرض كفايركا تواب ملى سے كيونكرانهوں نے فرض كفايركى ادائيكى كركے دوك رون سے حرج كوروركيا لہذا یہ نفل کی طرح نہ ہوگی جس سے ذریعے کسی دوسرے کا فرض ساقط بنیں ہونا۔ زبارہ سے زبارہ نمازلوں کی مائن مستحب ہے کموں کرزیادہ ستوں اور دعاؤل کی کرت باعث برکت سے اوران می وہ لوگ جی ہوں سے جن کی دعا تبول موق ہے۔ حفرت کریب، صرف این عباس رض الدعنهاسے روا ب کرنے ہیں کدان کا ایک مٹیا فرت موگیا توانہوں نے فرمایا اسے كرب و يحو كننے لوگ جمع موئے من ؛ وہ فراتے من ما ہرگنا تو رو كھا) لوگ جمع ہو كئے تھے میں نے خردی تو انہوں نے فرایا تم كيا كيت موجاليس أدمى موسك إمين في عرض كياجي إلى توفر اف كلي جنازه نكالو وه فرمات تص-

جومسان فوت ہوجائے اوراس کے جنازہ برجالیس اُ دمی کھٹے ہوں جوامٹر نمالی کے ساتھ مشر یک نے تھیرانے ہوں نو الله تعالى اس شخص سے بارے بیں ان کی سفارش کوقول کرا ہے (۱)

جب جازے کے ساتھ جائے اور قرب ان میں سنے کر ا وہاں دافل ہور بوں کے۔

ات اس بنني داك مونو! ادرمسانو! تم برسام مرامد م بن آگے جانے والوں اور سیھے رہنے والوں بررحم فرام اورب شك الرامد توالي في عالم توع تمام سالط لمان کے۔

التَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْفُلُ هَٰذِي الرِّيمَ الدِّيمَ المِينَ الْمُؤْمِنْيْنَ وَالْمُ يُلِمِينَ يَنْ حَمَّ اللهِ الْسَنْقِدِ. مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَوَّاءَ اللَّهُ كُلُّو لاَ حِفْونَ (٢)

بزیرے کریت کورن کرنے سے میلے ایس : اک اورجب ست رقر برار کی عالے تور ان کوارے اور کے۔ اے اللہ الترابندہ تیری طرت دولمایا گیا اس مرمربانی اور رعت فرااس کے دونوں ساوؤں سے زمین کو دور کر دے اس کاروع کے لیے آسان کے دروازے کول دے اوراسے اجھی طرح فبول فرا اے اللہ ااگرم نبك تعاتواس كي نيكول كاتواب دوك عطافها اوراار كامكار تھانواس سے در در وا

ٱللَّهُمَّةِ عَبُدُكُ رُدًّا لِللِّكَ فَالْأَثْ بِهِ وَالْحَمُهُ اللَّهُ عَنْ جُرْبُرُ وَافْتُحَ ابُوَانُكُ الشَّمَاءِ لِلرُوْجِ مَ وَتَقَبَلُ مُمنَّكَ بِفْبُولُ حُسَنِ ٱللَّهُمَّ إِنْ حَالَ مُعْرَينَ فَنَمَاعِنُ لَ فَي إِنْ مَانِهِ وَإِنْ حَانَ مسدراد جارزورورس

دا، مين مسلم جدادل ص ٨٠٠٠ كناب البخائز

مُعْبِمُ المسجد:

وویا اسس سے زیارہ رکھات سنت مرکرہ میں اگرمیے امام جمورے دن خطیہ دے رہا عالا کم خطیب کی طرف کان دگانا ضروری ہے اور اگر وہ زغازی فرض با فضار غاز میں مشغول ہوجائے تواس سے تحیۃ المسجد کے نوانل ادام وجائے میں اورفینیت عاصل ہوجاتی ہے کیونکہ مفصور تو بہ ہے کہ سجد میں داخل ہونے کی ابتدا اس عبادت سے خالی نہر ہومسی سے سا غدخان سے کیونکہ میسی کالت ہے ۔ اسی لیے وضو کے بغیر سی میں داخل ہونا کمروہ ہے اور اگر وہاں سے گزرنے یا بیٹھنے کے لیے داخل ہو توجار مرتبہ کے س شیخات ادلیہ والحق کے نیال قرار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ اللہ میں کے باریس ۔

حفزت الماس شافنی رقمہ اللہ کے مطابق کروہ اوقات بن تجیۃ المسید کرد بنس اور مرعم سے بدرا ورسے کے بدرا ورسے کے بعد کا وقت سے بنز زوال آفاب، اور سورج کے طارع عزوب کا وقت سے بمونکی روابت بن ہے کہ بن اگرم صلی اللہ علیہ وسم نے عمر کے بعد دور کفنیں بڑھیں آب سے بوجھا گیا کہ کیا آب نے ہمیں اس سے منع نہیں فرایا ؟ آپ نے فرایا بن بد ورکونیں ظہر کے بعد دور کفنیں بڑھیں آب مند کی وجہ سے بی مشغول رہا ۔ (۱)

اكس مديث سے دوفائدے ماصل موے ،

ایمراہبت صرف اس نمازسے بیے ہے جس کا کوئی سبب نہ مہوا درسب سے کمز درسبب نوافل کی فضاہے کہ ہونکہ علاء کانوافل کی فضامی اختلات ہے اور جب وہ ایساعل کرے جسا فرت ہوا تو کیا بیر فضامبوگی ؟ توجب کمز در زین سبب کی دھیہ سے کزامیت کی نفی ہوئے ہے اس کی نفی زیارہ مناسب ہے کیونکہ بیر فری سبب ہے اس سے اس کی نفی زیارہ مناسب ہے کیونکہ بیر فری سبب ہے اس سے جب جنازہ حاضر بیروجا کے تو نماز خبازہ بیر خان میں اس طرح سورت کرمن اور بارٹس کی نماز بھی ان او فات میں کر د، میں کیوں کہ دان دفات میں کر د، میں کیوں کہ دان دفات میں کہ د، میں کیوں کہ دان دفات میں کہ د، میں کیوں کہ دان دفات میں کہ د، میں کیوں کہ دان دفات میں د

٧- دوسرافائدہ یہ ہے کر نوافل کی جی قضاہون ہے کوئے حصورعلیدال اوم نے فضافرائی اور جارے ہے آپ کی زندگی ایک بہترین غونہ ہے ۔

ام المومین حضرت عائشرض النرعنیا فراتی میں رسول اکرم صلی الله علیه ورسب نعیند کا ناب برا یا کہ علی بوت اور رات کوندا کھ سکتے تورن کے شروع میں بارور کھات رہے ہے۔ (۲)

على كرام نے فرما كر جو آدى عاربط هر با مواور موذن كوجاب نه دسك توسلام كے بعد بطور فضا اذان كا جوائے

(١) صحح مسلم عبداتول من ٢٠٠ كناب صلاة المسافرين

(٧) بصح مسلم علدادل على ٧ ه ٧ مماب صلاة المسافرين ( المسافرين المسافرين المسافرين المسافرين المسافرين المسافرين

ار حرون خامونی موگیا ہو۔ اس صورت میں استخص کے قول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے ہو کہا ہے کہ یہ بہلے کی شل ہے اور قضا و نہیں کیونکہ اگراکسی طرح ہوتا تو نبی اکر سلی الشرطلیہ دسلم کرامیت کے وقت نہ برط سے بال اگر کسی شخص کا وظیفہ ہوا ورکسی عذر کی وجہ سے وقت پر نہ بڑھ سکے تواسے جا جہ کہ اس کے چوٹر نے میں ابنے نفس کو رخصت نہ دے بلکہ دوسرے وقت میں اس کا تدارک کرے یہاں کہ اس کا نفس آسائش وا رام کی طرف مائل نہوا ورنفس کے جا برہ کے طور مرب اس کا تدارک انجھا ہے۔

نبزننی اکرم صلی الدعليه وسلم نے فرايا: آ حَبُّ الْدَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ اَدُوَمُهُ اَرَانِ تُ

الله نفالى كے بال سب سے اچھا عل وہ ہے جو سمیت كما جائے اكت دن فليل ہے -

اواس سے سراد بیر ہوتی ہے کہ دوام علی کوئی گوناس نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابت کیا آپ نے فرایا۔ مَنْ عَبَدَ الله عَنْ وَحَبِلَ بِعِبَا دُوْ فِتَ مِنْ نَرْکُھَا جِوَا وَمِی الله تعالیٰ کی عبارت کرنا ہو بھر تھک کواسے چوڈ سے مَلَا لَنَّهُ مَنْفَتُهُ اللّٰهُ عَنَّ وَجِلَّ - لا) توالله تنا الی اس بیغضب اک بوناسے ۔ مَلَا لَنَّهُ مَنْفَتُهُ اللّٰهُ عَنَّ وَجِلَّ - لا)

نواس وعید کامصداق نہیں بنا چاہیے اس صدیت کی تجفق بہے کماللہ نفالی اکس برای لیے ناماض موناہے کہ اکس سنے تھک ہار کراسے چیوٹردیا اگرانٹرنا کی کی نارافیک نہ موتی نواسے ملال نہوا۔ رس

متحنة الوضور:

وبنوکے بعد دورکنیں پڑھنا مسنعب ہے کبونکہ دونوایک عبا دت ہے اوراس کا مقصد نما زہے ہے وضو ہونا ایک پیش آنے والا معالمہہ اوربعض اوقات نمازسے پہلے حدث ہوجاً اسپے اوروضوٹوٹ جانا ہے اور بحنت ضائع ہوجاتی ہے کس دورکنتوں کی طرف جدا کرنا وضو کے فوت ہونے سے پہلے مقصود کو لوپراکرنا ہے اور برعمل حضرت بلال مضی المدعنہ کی حدیث سے معلی ہوا کیونکہ نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا « بیں جنت میں داخل ہوا تو حضرت بلال مضی المدعنہ کو اکس

(4)

(س) نخینہ المسجد سے بارسے میں احادیث کی روشنی میں احنات کامسلک یہ ہے کہ اگر کروہات ادفات میں مسجدیں اکئے تو نما و ذیر ھے جب وہ فرض نماز اداکرسے توبیراسی کے ضن میں ادا ہوجائے گی اسی طرح جب الم خطبہ دے رہا ہو تواس وقت بھی نہ پڑھے کیوں کم حضور علیہ السام نے اسی وقت نمازا درگفت گئے سے منع فرایا ۱۲ ہزاروی –

www.makaabah.org

دا) جيع مسلم حلداقل ص ١١١ كن ب صالة المسافرين

بیں و بھا بی نے حضرت بدال سے پرچھانم کس طرح مجھ سے پہلے جنت بیں اُکئے ؟ حضرت بدال مض اللہ عذر نے عرض کیا مجرا معلوم بنیں البنتر ہے کہ بیں چیب بھی وضو کر ناموں اکس سے بعد دورکونیں بڑھتا ہوں ۔ دا)

حضرت البوسريرية رضى المدعنة سيم وى ب فرمات من نبي اكرم على الأ عليه وكسلم نے فرما ا:

كرين داخل بوت ادر كلت وقت كي نماز

جب نم گرسے کلانو دورکونیں بڑھو وہ نہیں برے کئے سے بچائی گی اورجب گریں داخل ہونو دورکونیں بڑھو وہ نہیں برسے داخلے سے محفوظ رکھیں گی۔

إِذَا خَرَجْنَ وَنُ مَنْزِلِكَ فَصَلِّى رَكُعَتْ بِنِ يَمْ نَمَاذِكَ مَنْحِرِجَ الْقُوْءِ كَاذِاً دَخَلْتَ إِلَى مَنْفِزِلِكَ فَصَلِّى رَكُنتَ بُنِ يَمْنَعَا نِلْتَ مَنْخَلَ السُّوُءِ - (٢)

ہرابیاعمل حس کی کوئی و قعت ہواس کے نمروع کرنے کا معامر بھی اسی طرح ہے۔ اسی بیے عدیث نفرلیٹ میں ہے کہا ہا۔ «احرام کے وقت ورکفتیں ، ابتدائے سفر کے وقت وورکفتیں ، اور سفرسے واپسی بیر کھر جانے سے پہلے مسید در رکفتیں لیا برتمام باتنی رسول اکرم صلی الشرطلہ وکسا ہے مروی ہیں :

بعن بزرگ کھانے کھاتے و قت بھی دورکھنیں بڑھتے یا نی پیتے و قت بھی دورکھنیں بڑھتے اسی طرح ہراس کام کے رق میں بیٹرین کا تنا

مرکام کوشروع کرتے وقت اللہ تعالی کے فرکسے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور اس سے بین مرتب ہیں۔ روی نبعن کام کئی بارسمنے جانے میں شلاکھا نا اور پہیا تواس میں اطریحالی کے نام سے ابتدا کرے۔ نبی اگر صلی اللہ طلیہ درسیام نے فرایا :

براهیا کام جے بسم اللرسے نزکشروع کیا وہ ناتیں مزاہے۔

كُلُّ آهُ رِٰذِي بَالِ لَا يُهُدُّ لَهُ وَنِهُ مِيسَدِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبُمِ فَهُ كَابَّرُ وَسِ

(ب) وہ عمل جو سکوار کے ذریعے زبارہ نہیں مرزا لیکن وہ اہم کام مونائے جیسے عقد نکاح بنسبت ومشورہ کی ابتداؤال اس صورت بن مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع کرے لہذا ٹکاح کرانے والدیوں کمے النحمیّد اللہ قالسلور

(١) صحيح بخارى مبداول ص ١٥١ باب لنجد

(٢) كنزالعال علده اص ١٩٠١ عريث ١٥١٠م

رام) مجمع الزواكر جلد اص ٢٨٨ بأب الصلوة إذا اراد سفل

رم، مخنزالعال طداول صده ه صديث ١١٥١ من المالية المالية

عَلَى يَسُولِ اللَّهِ زَدَّ بَرُكَ إِنْبَعَى ثَمَامِ تَوْمِيْنِ اللَّهُ قَالُ كَ لِيهِ إِدِراللَّهُ قَالُ كَ رسول بِررحمت بوي في بيني كانكاح تجد سے كباء دوكر لاآدى بين كي آئحمُ دُولِيهِ وَالسَّلانَ عَلَى دَسُولِ اللهِ فَيِلْتُ النِّنْكَاحَ مَامِ تَعْرفِينِ اللَّهُ قَالَ كَ بِيهِ بي اوراللَّهُ قَالُ كَ رسول بِرحمت موين في نكاح كوفبول كيا صحاب كرام كى عادت في كركوني بينام بصبحنة يا فيبحت ومنفره كرنة توت دع بي الحمد الله كتاب

ج محوعل زادہ نکوار کے ساتھ مہنیں آنا میکن حب واقع موناہے تو دریا ہوناہے اوروہ وقعت والاسے بھیے سفر کرنا نیا مکان خربینا احرام باندھنا با اس جیسے دو مرے اعمال توان سے پہلے وورکعات پڑھنا مسنحب ہے اوران میں سے کم درجے کاعمل گھرسے تکلیف اور داخل ہونا ہے بین فریگا سفرکی ایک فتم ہے۔

نمازاستخاره ب

جوشفورکی کام کا الده کرے لین اسے اس کے ابن م کا علم نہ ہو نہ برمعدم ہوکداکس سے تھیوٹر نے ہیں بہتری ہے با اکس کے کرنے ہیں، نوابسے نخص کونی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے حکم دیا کہ وہ دور کھتیں رکھیت ہیں سورہ کا نخد اور سورہ اکا فرون ادر دوسری ہیں فاتحہ اور سودہ اخلاص بڑھے جب نمازے فارخ مو تو دعا مانگے اور لوں کہے ۔

الله تدافي السّن في الكَ بعلموك والسّننورك يعدد الله العنولي المنافية الكَ وَمَن نَصَلِك العنولي العنولي و المنافية الكَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(١) مجع بخارى عبداول ص ١٥٥ باب النبجد

دور کردے اور میرے لیے محل کی مفدر فرا دے جہاں میں ہوئے شک تو سرحزر فادرہے ؟

معرت جا برصی الندعنہ نے اسے روایت کیا اور فرایا کہ ریول اگر سلی النرعلیہ وسلم بھی بریات میں استخارہ سکھانے جس طرح بھی قرآن باک کی کوئی سورت سکھائے ۔ اور نبی اکم صلی النوعایہ وسلم نے فرایا جب تم میں سے کسی کو کوئی بات بیش آئے توود وورکھیں بوسھے (۱)

سے روررری پر میں ہوں کے ہوئے نے ذکری بعض را الوگوں نے زا اگر بس تعنس کوچار چری عطا کی گئیں وہ جار جیزوں سے
مردم بنیں ہوگا۔ جس کوسٹ کی توفیق دی گئی وہ سزیدا نعامات سے مردم بنہوگا، جسے توب کی توفیق می وہ جو ایسان کی سے مردم بنہوگا جس کوار شعارہ کی توفیق کی توفیق کی
مردم بنہ ہوگا جس کوار شخاع کی توفیق عطا کی گئی ہے وہ بھلائی سے مردم بنیں کیا جائے گا اور حس کومشورہ کرنے کی توفیق کی
وہ اچھے فیصلے سے محردم شہوگا۔

نمازهاس:

جس شخص برکوئی ننگی ا جا کے اورا سے دین یا دنیا کے معلطے میں کسی ایسے معاملے کی حاجت ہو تو اکس پر شکل ہو جائے نووہ بہ نماز بڑ سے معزت ومہب بن ور دسے مروی سے فراتے ہیں۔وہ دعا جورد نہیں ہوتی بہت کہ ادمی بارہ رکعات پڑھے ہردکعت میں سورہ فاتحہ ، آیت اکرسی اور فل ہوا سٹراہ برطے فارغ مونے پر شجدے ہیں گرھائے اور اوں کے۔

پاک ہے وہ ذات ہیں نے عرب کو اباس بنایا اور اسے

بسند کیا وہ ذات ہاک ہے جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور

اسے اپنایا وہ ذات پاک ہے جس کے احاطہ علم من ہر
چیز ہے وہ ذات پاک ہے جس کے سواکس کی تب ہم بالز

ہیں اسان وفضل والی ذات پاک ہے عن ترور کرم والی

ذات پاک ہون ت والی ذات باک ہے میں تجھ سے

مزت کی ان خصلتوں کے وک بلے سے سوال کرتا ہوں جن

کا تعلق تیر سے عرب اور تیری کناب سے ہو

رحمت کی انتہا وہے نیر سے طیع نام اور نزرگ شان اور

کا مل وعام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کلمات

کا مل وعام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کلمات

جن سے کوئی ٹیک اور براتھ اور نس کرسکت کی تر

١١) معيم بخارى عدادل ص ١٥٥ باب النبيد -

محد صطفی صلی الدولیہ وسلم اورآب کی اُل پررشت نازل فریا۔ پھراس حاجت کا موال کوے جوگناہ نم ہوان خاراں رہ اسٹرے دما صررت کے مصرت و ہیب فراتے ہیں مجھے یہ خبر ہنچے ہے کہ کہا جا تا تھا یہ دمانا سمجھ لوگوں کو نہ سکھا کہ ورنہ وہ اکس کے ذریعے گناہ بریدد عاصل کریں گے۔ نماز تشبیع :

بناز مدیث از مدیث این سے نابت ہے اور کی دانت یا سب کے ساختاس بنیں سخب یہ ہے کہ اسے مفت ہیں ایک بار با مین میں ایک بار با مین دارت کرنے ہیں کہ نجا کرم میں انڈ علیم بار با مین دارت کرنے ہیں کہ نجا کرم میں انڈ علیم

ایک دوسری روایت میں ہے کر سبحانگ اللہم آخر تک پڑھنے کے بعد بندرہ بار تسبیع پڑھیں بینی فرادت سے پہلے پھر قرات کے بعد دس بار پڑھیں باتی اسی طرح دس دس بارجس طرح پہلے بیان ہوا۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹے کر تسبیع نہ پڑھیں را حنا من کے نزدیک اس دوسرے طریقے بڑھل ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی) بر زیادہ اچھا طریقہ ہے۔

صرت ابن مبارک رحم اللهن بھی اس کو اختیار فر آبا بہر حال دونوں روائیوں کے مطابق تسبیحات کامجوعہ تین سو ہے اگردن میں بڑھے توا کے سلام کے ساتھ چا رول رکھات اور رات کو بڑستے تو دوسلاموں کے ساتھ متحب سے

کیوند مدیث تفریف میں ہے ۔ اَنَّ صَلَة اَللَّهُ لِمِ مَثْنَیٰ مَتَٰیٰ (۱) بے شکرات کی غاز دو دور کھیں ہیں ۔

اوراكرتبيع كے بعد كة حُولَ وَلَدُ تُغُونَةً إِلاَّ مِاللهِ العَلِيّ الْعَظِيْمَ بِرُهِ فَالْهِالِمِ كُونَ كِيف روايات بن اى

www.w*imalkatalaath.on*e

را المجمع الزوائد علد اص ١٨١ ، ١٨٢ بأب صلوة النسيع-

<sup>(</sup>۲) مندانام احمدین صبل جلد۲ مرسم مردیات عبدالسرین عمر

طرح داردس

توبينان روايات سے تابت بن ان بن سے كري واغاز كروه اوفات بن برها اليما ريكه جائز إن مواسة تعية المعدك راضات كے زرگ اس ور تي تينا المسجد عي زيرص او من كيدي در ركفوں كاذكر مواسى طرح سفر كى ناز، گرست کانے دقت کی نمازاور استخارہ کی نماز مروہ اوفات میں جائز نہیں کیونکہ نبی توکدت اوراکسیاب ضعف میں لهذا ميرنوافل عازكسون اختون اورتحية المسجداوراك تستدارك در حيكونين بنحية بي في بعض نودسا فيذمونون كو مروه اوقات میں وضو کرتے ہوئے دیکا عالانکہ برنا جائز ہے کیوں کہ وضو، نماز کا سبب بنس بلکہ نماز د صوکا سبب ہے بندا غاز پڑھنے کے بے ویز کیا جائے بدن کرے کہ جونکہ اس نے وجو کیا ہے بنا وہ نماز بڑھے اور بر بے وجو اُدی تو کمروہ وقت بن غاز رطیصناها منامے تو وہ وصو کے بغیر نہیں پڑھ سکتا تواب کرا بہت کا کوئی معنی نہ پڑگا اسے میا ہے کہ دسنوی در ر معول كى نيت ندكر سے جيسے تحية السحد كى غازكى نيت كرتا ہے ملكہ جب وضوكر سے تو دونفل راسے تاكه وصو ہے كار ندمج جيب حضرت بدال رضى المترعن كرست تحص اور يريحن نفل بن جود وخو كے بعد واسے مائے بن محضرت بدال رضى المترعن كى روابت الس بات بردا الت بنين كرى كرومنو خوف اور تحية المسجد كى طرح سبب مندكر وه ومنوكى نيت كرب بلكروه نماز كے بيے ومنولی نیت کرے را مناف کے نزدیک ومنولی نیت فرض نہیں) اور کھے صبح سوگا کہ ومنوکرتے وقت کھے کہ میں نماز يطعف كے ليے وسوكرتا موں اور غانيں كے كميں وصوكرتے كى وج سے نمازيا حرباموں ملك و شخص كروه وقت من اند وصوكو يے كار بونے سے بچانا جا بتا ہو وہ قضاكى نيت كرے كيونكہ ہوسكتا ہے اس كے ذمركى ابسى مازموجين ليكى وصب خصل آیا م اور مروه او فات میں تضا نماز برط صا کروه نہیں بیکن نفل سن کی کوئی وعبہ نہیں ان

کروہ اقعات میں نماز کی ممانعت کی تین وجبیں ہی۔ روی سورج کی او جاکرنے والوں کی مشابہت سے بینا روی شیطانوں

كرده ادفات بين نمازي ممانعت كانلسفه

سورج جب طلوع مواہد نواس کے ساتھ شیطان کا سینگ مونا ہے جب وہ طلوع ہوناہے تربیراس سے کے پھیلنے سے بچنا، بی اکرم صلی الٹرعلیہ ورسانے فرایا، وافّ السَّنَّمُسُ لِنَعَلَكُ وَمَعَهَا تَدُنُ السَّيْطَانِ فَا ذَا طَلَعَتُ قَارَنُهَا وَإِذَا رُتَعْعَتُ فَارِخُهَا

(۱) مرده افنات میں کوئی نماز بڑھنا جائز نہیں اس لیے نفیا و بھی نہیں بڑھ سکا اور بھے جو فاز ایک مرتبہ بڑھ لے گئ اسے حرف اس شک کی بنیاد ریکیے فضا کریں گئے کہ شایداس میں کوئی خوابی ہوایک وصنو کے لیے ات یا بڑ بیلنے کی کیا صرورت ہے اہذا اگر کوئی شخص کروہ وقت میں ومنو کر سے تواس وقت تحیتر الوصنو کی صرورت نہیں الشر توالی کی حدوثنا وکر سے جس طرح کروہ وقت میں مسجدیں جائے وقت میں ومنو کر سے تواس وقت تحیتر الوصنو کی صرورت نہیں الشر توالی کی حدوثنا وکر سے جس طرح کروہ وقت میں مسجدیں جائے

nonnaumaektaloah Joise

ساخدل جا المحجب سوج بندم والمحقور جا بوجا المحب وويم وهم المحب وويم وهم المحب الوج الما المحب وه وهم المحب المحب المرج غروب بون محملات محملات

فَانِ السَّكُوتُ تَاكُنَهُ أَفَا ذَا زَاكَتُ فَارِثَهَا فَاذَا تَضَيَّفَتُ مِلْمُعُورُوبِ تَسَارِنَهَا فَإِذَا غَمَّ بَثُ فَارِقَهَا -تَسَارِنَهَا فَإِذَا غَمَّ بَثُ فَارِقَهَا -

تواكس فالى رتبركرت بوئ ان اوقات بى غاز رط صفى سيسنع فرايا -

احیا نے علوم دین سے نماز کے اسرار کا بیان کمل ہوا اس کے بعدان نثا واللہ زکوہ کے اسرار کا بیان ہوگا۔اللہ تفالٰ کاشکرہے اسی کی مددا در شن توفیق سے بیمل ہوا اسی سے بیے توبین سے وہ ایک سے اوراس کی مخلوق بی سے بتیرین دات حذرت محد صطفی صلی انڈ علیہ و سیم آپ کی آل ا ورصحا برکرام پر رحمت اور بہت زیادہ سلام ہو۔

## اسرار زكوة كابيان

تمام تونیں اٹر تعالی کے لیے می سے قبضہ میں سعادت و بریخی ہے وہی مار ااور زیرہ و کھتا ہے وہی مار ااور زیرہ و کھتا ہے وہی ہنا ہے وال

وی ہے، نقصان اور نفع کا مالک وہی ہے اکس نے حوان کو رحموں ہیں پینجنے والے اوہ منوبہ سے بداکیا وہ صفت عنا میں خلوق سے متنازہ ہے جربیس بندوں کو نیکی کے ساتھ مختل کیا اکس نے انسین اپنی نعتوں سے نوازا اور جے جا ان کی کردیا اور صف کردیا اور صف کی از ماکن اور امتحان کی خاطر کردیا اور صول رزت میں ناکام مونے والوں کوان مندوں کا مختاج بنایا بیسب کیے لوگوں کی از ماکن اور امتحان کی خاطر کیا جوز کواۃ کو دین کی نمیاد بنایا اور اکس نے بیان کیا کہ اکس کے بندوں میں سے جس نے ای بڑا جا کہ وہ اکس کے نفل کے ساتھ باک موا اور جے مال دار کیا اگر اکس نے اپنے مال کی زکواۃ دی نواسے پاک کر دیا اور صفرت محرصطفی مغیر ف کے سروارا در معالیت سکے سوئے نیز آپ کے آل واصحاب بالنے وض علم و نفوی سے ساتھ مخصوص لوگوں پر رحمت ہو۔

و اور دیاور کی فرضیت محدوصلوة کے بعداملر تعالی نے زکواہ کو اسلام کی نیا دول میں سے ایک بنیاد قرار دیااور

اور نمازجوا یک بہت بوی علامت دین ہے اس کے بعد زکرہ ی کا و کر کیا ارث دفد

وندى

اورغازقام كرواورزكوة اداكرو-

اسدم کی بنیا دیا نج جیزوں برہے ۔ اس بات کی گواہی دیا کہ اللہ تعالی سے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محد صطفیٰ اللہ تعالی کے بندے اور ربول ہیں نماز قائم کرنا ، رکواۃ اواکرنا درمضان تربیب کے روزے رکھنا اور جے طافت ہے بیت اللہ ترلیب کا حج کرنا کہ

آوروہ لوگ جوسونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسٹر تنا ٹا کے داستے میں خرچ ہنیں کرتے ہیں ان کو در زناک عذاب کی خبرو سجے ہے۔ وَا تِهُوُّا المَّلُوْةَ وَالْتُوالِدُّكُوْةَ (۱) بني اكرم صلى الشعليه وسم سنے ارشاد فرمايا، في الوسلك مرحل خميس سَّمَا دِةٍ أَنُ كُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّلَةٌ اعَبُدُهُ وَكَنَّ سُنُولَتُ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِتَبَامِ الْذَكُونِةِ وَإِتَبَامِ الْذَكُونِةِ وَالْبَامِ

(4)

زگواہ کی ادائیگی میں کونامی کرنے والوں کوسخت وعید فراتی ارتباد خدا وندی سے۔ وَالَّذِیْنَ یَکُنِوْکُنَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّنَهُ وَلاَ اوروه لوگ جوسونا اور چانه بِنُفِقُونَهَا فِی سَبَیْلِ اللهِ فَبَشِنْدُهُ مُسَمَّد کے داستے میں خرج ہنیں بِعَذَابِ الْبِیْمِدِ۔ (۳) الدوانی کی راہ میں خرج کرنے کا مطلب جی زکوہ ادا کرنا ہے۔
حضرت اختف میں تیس فرانے میں کرمی فریش کے کچھ لاگوں کے در میان تھا کہ حضرت ابو ذر فغاری رضی الشرعت و الماسے گزرے اسول نے والوں کو میا دو کران کی بیٹھوں میں واغ نگایاجائے گا جوان کے ہیلووُں سے نکلے گا ان کی گردن کے بیلووُں سے نکلے گا ان کی گردن کے بیلووُں کے بیلووُں بیت نکلے گا ان کی گردن کے بیلووُں کے ایک روایت میں ہے کہ ان کے بیٹ نوں کے اور رکھا جائے گا تو کندھوں کی زم جائے ہے گا جوان کی بیٹ نیوں پر نگایاجائے گا تو پہنان کے اور رکھا جائے گا تو کندھوں کی زم جائے ہے گا اور کندھوں پر نگایاجائے گا تو پہنان کے اور رسے کہ ان کے اور رکھا جائے گا تو کندھوں کی زم جائے ہی میں میسول اگر صلی الشرعلیہ کے باس حاضر موا کہ بحصر میں میسول اگر مسلم الشرعلیہ کے باس حاضر موا کہ بحصر میں میں میسول اگر مسلم الشرعلیہ کے باس حاضر موا کہ بحصر میں میں کے بیل میں میں کی میں اس طرح اُس حرج کریں ، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں ۔ جرت خص ورش کا مامک ہویا گا گے یا کم وں کا مامک ہویا گا گے یا کہ وں کا مامک ہویا گا ہے یا کہ وں کا مامک ہویا گا ہے یا کہ وں کا مامک ہویا گا ہے یا کہ وں کو جائے اور کی گرو ہیں دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ میں میں کے دوبان کی دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ میں جوائے کہ داری

ت جب صبح بخاری وسلم میں اس قدر وہ یدند کور ہے توزکوا ہ کے اسرار ، اس کی ظاہری داور شیرہ شراکط اور ظاہری و باطنی معانی کواکس طرح مبان کرنا جومسائل اوا کرنے والے اور بینے والے کے لیے ضروری بیں ان بیراکتفاری جائے، صروری ہے۔

> ممان باتوں کوجارفصلوں ہیں بیان کریں گے۔ پہنی فعمل :۔ فرکوہ کیافشام اوراکس کے وجوب کے اسباب ۔ دوسری فعمل : اسس کے اکاب اورفل ہری وباطنی سنٹرائیط ۔ تبیری فعمل :۔ فرکوہ بینے والے کئے بیے کٹرائیط استحقاق کیا ہیں اور وصولی کاطریقہ کیا ہے ۔ پچرتی فعمل : نفلی صدفتہ اور اکس کی فعیدت ، پہلی فعمل :۔ دکوہ کی افسیام اوراکسیاپ وجوب اپنے متعلقات کے اعتبار سے زکواہ کی چھ فسیں ہیں ۔

جانوروں کی زکڑے، سوتے چاندی کی زکونے ، مال تجارت کی زکوانے ، خزانے ادر صدنیات کی زکوانے ، زین کی فصل کی زکوان اورصدقه فطر-بهایسم:

## جانورون كى زكواة

ب ندكاة ا وراكس كے علاوہ دوسرى فعم كى زكواة أرادسلان برواجب بوتى ب بالغ بونا مشوط نہيں بكر بي اور باكل سے مال ميں هي واجب بوتى ہے بينوالس شخص كے بيے شرائط ميں جوزكواة اداكرنا ہے ۔ جہاں ك مال كا تعلق ب تواس مي يا في مشرائط مي دا) جا نور مورى جرف حالام رس سال مك باقى رسن والامورى نصاب كال ہوا ور(۵) کمل طور برانس کا مملوک ہو۔

بہی شرط \_\_\_\_ اس کا جانور ہونا تو اونے، کا نے اور کری کے عدوہ جانوروں بی نرکواہ فرض نہیں کھوڑوں،

تجروں ، گدھوں ، سرن اور بری کے ماب سے بیدا ہونے دانے جانور میں رکواہ بنیں۔

دوك رى سنرط: جرنے والا بولىذا جس كوجاره ديا گيا اس برزكانه نهي اوراكر تهي حرايا جانا بوا دركھي جاره ديا جانا بو ميكن السن من خرج ظامر و توزكون نبهو كى - واحاف كزريك سال كازياده وقت جارے ديا توزكون نبين اكرزياده مرتے رگزارای توزکواۃ فرض سے۔

یے پر گزارکیا توزگواۃ فرض ہے۔ تبیبری مشرط: سال کا گزرنا ہے ، رسول اکرم صلی الله علیہ ورسم نے فرایا۔ کد ذکوۃ قِیْ مسالی تحقّی تیجنی کے کہ عسکی سے بیان ماں پرسال نہ گزرجائے اس پرزکواۃ فرض نیں

انعول المران کے بیدا ہونے والے بیجے اس دشرط سے سنٹنی میں کیونکہ ان پر مال کا میم صادق آباہے اور ان کے اُم صادق آباہے اور ان کے اُم ول برسال گزرنے کی وجہسے ان برجی زکواۃ فرض ہوگی لبعض اوقات اُدی سال کے درسیان مال بیجے دیتا ہے باسى كومبدروتا بعقواكس طرح سال كانقطاع موجالب

بختی شرط ، مک اور تعرف کاکال مونا ہے ہذا جو جا اور کسی کے باکس رہن رسکھے ہوں ان بر بھی زکاۃ ذف موگی کیونکہ بد مال اکس نے اپنے لیے روک رکھا ہے گفتدہ اور غصب کے سکتے جا نورین زکاۃ فرض نہ ہوگی ابتہ جب وہ اپنے پورسے منافع کے ساتھ وابس ا جائے اب واسی رگذات رسالوں ) کی زکوہ بھی دیا ہوگی۔ اگرانس برزنا قرض ہوجوائس کے غام مال کو گھبر لے تو ائس پرزکواہ نہیں ہوگی کیوں کہ وہ ائس کے باعث غنی شارنہیں ہوتا ایس لیے کہ مالدادی ایس مال کے ساتھ موتی ہے جوجا جت سے رہیج جائے۔

بانجين الشرط، نصاب كاكامل مونا سے - رنونساب يُوں سے)

ا ونتول كى زكواة:

ا و نطاحیت کی بیا تھے نہ ہوں ان پرزگواۃ نہیں ہوتی یا نیجے او نول میں ایک سالہ جھڑ سوگی رجانو ہوا بک سال کی ہوکردوم سے
سال میں وافل ہوجائے ) یا بری جو تعریب سال میں وافل ہو ، وسس او شوں میں دو بکر باب ہول گی بندوہ میں تبن بحر باب اور بیس
میں چار بکر باب ہوں گی بچسیں او نٹوں میں او نٹ کا وہ مادہ بچہ لازم ہو گا جودوسر سے سال میں وافل ہو جی انہوا گرا بیا بچہ نہ ہو
تو ابن لبون روہ نر جو نمبر سے سال میں وافل ہو چیکا ہوں اگر حیہ بنت می فن رجودوسر سے مال میں وافل ہے کو خرید سکت ہو ۔
پھتیدس میں ایک بنت نبون ردوسا لدماوہ ) بھر حب چھالیس کو پہنے جائے تواس میں ایک محقد ہے رجو جو تھے سال میں وافل
ہوں جب ایک جند ہو جائیں توان میں ایک جدے ہوگا بینی وہ جر بانچویں سال میں وافل ہوگیا ، جب بچھ ہر بھوں توان میں دون تین نیت بون ہول
لبون ہوں گئے ۔ جب اکا نوسے ہوجائیں توان میں دوسے ہوں سے جب ایک سواکیس ہوجائیں توان میں تین نیت بون لازم ہے ۔
گھر جب ایک سوندس ہوجائیں توان میں واسے گا اب ہر پیجاس پر ایک صد ہوگا اور ہر جالیس برایک نیت بون لازم ہے ۔
گھر جب ایک سوندس ہوجائیں توان میں خوالے گا اب ہر پیجاس پر ایک صد ہوگا اور ہر جالیس برایک نیت بون لازم ہے ۔
گھر جب ایک سوندس ہوجائیں توساب عقر جو سے گا اب ہر پیجاس پر ایک صد ہوگا اور ہر جالیس برایک نیت بون لازم ہے ۔
گسر سون میں میں ہوجائیں توساب عقر جو سے گا اب ہر پیجاس پر ایک صد ہوگا اور ہر جالیس برایک نیت بون لازم ہے ۔

نیس سے کم گایوں میں کچونہیں حب نیس ہوجائیں نوان میں ایک نیج ہوگا بینی دہ بچہ جود وسرے مال میں داخل ہو دیکا ہو تھے حالیس میں ایک مستہ ہے بینی جزئیبرسے سال میں قدم رکھ دیکا ہو بھرسا تھ میں دو نبیع اسس سے بعد حساب ٹھرجائے گا بیں مرحالیس ہر ایک مستہ اور سرتیس ہر ایک نبیع الازم موتا جائے گا)

برلون کارکوان ،

مریان جب بک جاییس کی تعاد کو بہنجیں ان میں زکواۃ نہیں ہونی جالیس مول توان میں بھیڑ کا ایک جذعہ یا مکری کا شنیہ ہوگا بھر ایک سویس کہ مجھ بھی اورم نہ ہوان میں دو مکر بان میوں گی بھردوسوا مک میں تین مکریاں ہوں گی جارسو میں جار مریاں ہوں گی اور بھر حساب رک جائے گا اوراب ہرا ایک سومیں ایک مکری ہوگی –

دوادی شرک مون تواسس کی زکواۃ اسی طرح ہے جس طرح ایک ما لک نصاب کے مال میں زکواۃ ہوتی ہے اگر عالیہ میں کراۃ ہوتی ہے اگر عالیہ دوادمیوں کے درسیان ایک سوجی کراہ میں ایک کمری ہوگی اگر تین آدسوں سکے درسیان ایک سوجی کمرال مشترک ہوں توان میں ایک کمری ہوگی اگر تین آدسوں سکے درسیان ایک سوجی دولوں کا مشترک ہوں توان سب برایک ہی کمری ہوگی ۔ بروس کی مثر کت مصوں کی مثر کت کی طرح ہے لیکن مشرط برسے کہ دولوں کا بارہ ایک ہو، ایک سوء دورہ دو میں ، جراگاہ ایک ہون کا مادہ کوجفتی کرنا ایک ہواور وہ دولوں الی کو زکواۃ سے موں ساگر ذی یا مکاتب سے ساتھ شرکت ہوتواکس کاکوئی اعتبار میں بعض ادفات واجب مواور وہ دولوں الی زکواۃ سے موں ساگر ذی یا مکاتب سے ساتھ شرکت ہوتواکس کاکوئی اعتبار میں بعض ادفات واجب

ہروہ استے والی چیز جے بطور غذا استعال کرتے ہی جب بیس من ہوتو اس میں عشروا جب ہے اس سے کم ہی ہیں۔
چیلوں اور روئی میں عشر نہیں البتہ وہ غلہ جے بطور غذا استعمال رکھتے ہیں اس ہی عشرہ خشک کھجور احجہ ہاروں) ادر
کششن میں نرکواۃ واجب ہے اور میہ بیس من ہو بتر کھبور یا انگور نہ ہو ۔خشک ہونے کے بعدا وائیگ کی جائے در تہر کہوں
کے مال کو ایک ودسرے کے ساتھ ملکر بوراکیا جائے جب کہ جسوں کے اعتبار سے شراکت ہوجہ اکم کشخص کے وزا اس کے مال کو ایک وائی ہوائی ہی میں می خشوں کے حداب
کے در میان ایک وائی مشترک ہوائی میں می خشوش موتو ہر ایک پرووی کشتن واجب ہوگ بدان کے حداب
سے ہے اس میں بڑوکس کی شرکت معتبر نہیں د بعنی ایک جگر درخت ہوں ان کے ماک الگ الگ ہوں تواب نصاب
منانے کے بیے ان کو جع نہیں کیا جائے گا

گندم کانفاب جوسے آبرائیس کیاجائے گا البنہ ہر کانساب سات رھیکے کے بغیر جُوجِ کو پیغیری ہو کہتے ہیں) سے
پردا کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی جُوکی قسم ہے یہ وجب اس صورت ہیں ہے جب جاری پانی یا نالی کے ذریعے پانی بینچا ہودا
اوراگرا وزیف سے ذریعے یا تی دیا جائے یا کمنزی سے ڈوبوں کے ذریعے سیاب کیا جائے تربیواں مصد ہوگا۔
اوردونوں طریقے جے میرجائیں زبارش اور کمنویں وغیرہ کا پانی) توزیادہ غالب کا اعتبار ہوگا۔

واجب کی صورت یہ ہے کہ مجور کمشنش خشک اور خشک خدسے بھوسہ وغیرہ وور کرنے کے بعد لیا جائے انگوراور تر محجوروں سے نہلی جائے البتہ ورختوں ہیں کوئی آفت آنجائے اور صلی بیکنے سے پہلے درختوں کو کا شاخروری ہو تو تر کھجوروں سے بھی نرکوہ لی جائے مایپ کرسکے نوجے الک کو اور ایک حصہ فقیر کو دیں اور اسس نقیسے ہمارا یہ

وا) امام البرهنيفه رحة النُدرك زديك زين سے تعرف فعل بريا بويان ياده اس بي دسوان صدرتش داجب بي بين من كانترط نهي سركار دوعالم سلى التُرعلية وسلم نے فرايام موكي فرين سے تعلے اس مي عشر ہے ، نيز امام صاحب سے تزديک بجلول اور سبزلوں بي جي عشر داجب ہے البيانہ گھائس وفيرہ يا خود رو بودوں ميں عشر نہيں خود بديل كئے سوں توعشر بوگا ١٢ مزار وى

تول ری در نہیں بنیا کرتقیم تو ہیں ہی داخل ہے رہی جب اس کیجے جبل کی فرید دووفت جائز نہیں نو تقیم کس طرح جائز ہرگی ایک حاجت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔

زکواۃ کے وجوب کا وقت وہ سے جب بھیلوں بی سل حیت نظام بر ہوجائے اور دایا سخت ہوجائے اور ا دائیگی

خنک ہونے کے بورموکی۔

ال واجب بنس ہوگی۔

جب رکد کرد کے درق سے ورد کرد کے درق سے درو کرد کے درق سے درو کرد کے درق سے درو کرد کے درق میں اس کے درجہ ہوں کے دراگر نصاب در دروجہ ہوا کس سے ہے دراگر نصاب در دروجہ کہ ہوا کس سے ہے دراگر نصاب سے ہے دراگر نصاب سے ہے دراگر نصاب سے ہے درواگر نصاب سے ہے درواگر نصاب سے درائم ہوں جن میں کھوٹ ملی ہوئی ہے تواس میں جا دری ہوں کے باس ایسے درائم ہوں جن میں کھوٹ ملی ہوئی ہے تواس میں ہے دروجہ ہوا کس میں دروں کے بیاح کا مصاب کی مقداد میں ہو یہ سونے کی جو ادائم کی مورتوں کے بیاح کا مصاب و فرہ و جائم زیروات میں دا جب ہیں را حال کے نزد کے مورتوں کے رودوں کے بیاح کا مصاب و فرہ و جائم زیروات میں دا جب ہیں را حالت کے نزد کے مورتوں کے دروجہ دروجہ ہوا کی جب دروجہ دروجہ دروجہ دونت مقربہ تو دونت کا زرید نے دول کر سے دروجہ دونت مقربہ تو دونت کا زرید نے دول کر سے دوجہ دونت مقربہ تو دونت کا زرید نے دونت کا درجہ دونت مقربہ تو دونت کا زرید نے دونت کو دونت کا زرید نے دونت کا زرید کے دونت کو دونت کا زرید نے دونت کا زرید کے دونت کو دونت کا زرید کے دونت کی دونت کو دونت کا زرید کے دونت کو دونت کا زرید کے دونت کو دونت کا زرید کے دونت کو دونت کا زیب کے دونت کو دونت کا زرید کے دونت کا زرید کے دونت کا زرید کے دونت کو دونت کا زرید کے دونت کا زرید کے دونت کو دونت کا زیب کے دونت کو دونت کا زرید کے دونت کو دونت کو دونت کے دونت کو دونت کو دونت کو دونت کو دونت کو دونت کے دونت کو دونت کو دونت کو دونت

پنوهی من ال تجارت بی زکوة ایس نے جاندی کی زکان کی طرح ہے اگر تقدر رقم انساب کے برابر مؤتوسال پیوهی من اللہ مواجس سے المان

خریدا ہے ۔ اور اگروہ کم ہوا سامان کے بدلے میں تجارت کی نیت سے کوئی چیز خرید سے توخرید نے کے وقت سے سال کا اعتبار ہوگا، زکوہ ک اور انگی ایٹ اکی سکرسے کرے اوراسی کے ساتھ تھیں تھائی جائے۔ اوراگر کسی سکے کے ساتھ سامان خریدا اور وہ بھی نصاب کال سے تواہیے شہر کے سکہ کی نسبت اس سے قیمت لگاٹا زیادہ بہتر ہے۔

ا دراگراینے زانی مال سے تجارت کی نیت کرت تو مخس نیت سے سال کا اکا زند ہوگاجب یک اس سے ساتھ کچھ خویدنے اور سال ختم ہونے سے پہلے تجارت کی نیت ختم ہوجائے توزکواۃ ساقط ہوجائے گی لیکن اس سال کی زکواۃ دنیا ہز ہے اور سال سے آخریں جونفع حاصل ہوا اس میں اس وقت زکواۃ واجب ہوجائے گی جیب اصل مال برسال کمل ہوجائے ۔ اوراکس برانگ سال نٹروع نرکرے جیسے جانوروں کے بچوں میں نہیں کرتے اور صرافوں کے

سے مال میں باسمی تباد سے سے جوان کے درسان جاری ہوتا ہے،سال منقطے نہیں ہوگا جس طرح بانی تجارتوں میں نہیں ہوتا۔

www.makiabah.org

ال مضادب كے نفع ميں مضارب پرزكوا ، واجب ہوگی اگر ہم الحبی تقتیم نہ مواسو قباس كا تھا نما ہي ہے۔ ركاز السن مال كو تلخت ہي جوزوانہ جا بليت ميں كہيں وفن كيا گيا اورائين دين پانچو ہي قسم ، وفينے اور مرمون يات سے ماجس پراسلام ميں ماك جارى نہيں ہوتی ۔

اس خرات کوبان والے برسون اور جاندی کی صورت بن بانجواں حصر اور مرکا۔ اور سال کا عبار نہ ہوگا۔ اور سال کا عبار نہ ہوگا۔ اول بہ ہے کہ نصاب کا بھی اعتبار شہر کہ بول کو خمس رہانچیں حصر اسے دور سے بال عنبار کر نامی کوئی بعیبار قباس بات نہیں کمونی کی مصوب وہی ہے جوز کو ہ کا ہے جاتی ہے اور اس رفصاب کا عبار کر نامی کوئی بعیبار قباس بات نہیں کمونی کی مصوب وہی ہے جوز کو ہ کا ہے اس کا مصرب وہی ہے جوز کو ہ کا ہے اس کے مطابق دفید سونے جاندی کے ساتھ خاص ہے رکسی اور جبز کا نہیں جو اس کا مدنیات کے مطابق دفید سونے اور جاندی کے علاوہ کسی جنرین کر کوانہ نہیں ہے۔

 استبرعال مستعبى وسے جائز ہے اوراسے اس طرح تقیم کرے مس طرح زکان کا مال تقسیم کیا جاتا ہے لہذا تنام معادف زكوة رجن كو زكوة وى جاتى سے، كو كله زا حرورى سے را) الماستود نامار نبس راحات كيزديك مارس

مردریاس کی بیری ، غلاموں ، اولا دا در ہردہ فری رشند دارجواکس کی کفالت میں ہے ان کا صد ذفط واجب ہے یعنی اکس سے مال باب اور اولا دمیں سے بن بوگرں کا نفخہ اس پرلازم ہے ان کی طرب سے صدقہ فطردے گا، مرکاردد عالم صلى الشرعليروك من فرايا :

اذُوا صَدَّ دَنْدالْفِطْ رِعَمَّنَ بَعُونُونَ -

ان بوگوں کی طونسے صدفہ نطوا دا کرد ہے تمہاری کفات

را ان کے نزدیک اگرم بری اور بالغ اولاد کاصدقہ فطرائس سے ذمہنیں مکن اگراداکر دے توادا ہوجائے گا بشرطلداكس كى كفانت من مول ورنداجانت صرورى موكى ١٢ بزاروى

جوعدم دوا ميون بن الركب موتورونون برصدته نظر موگادا حنات كے زد ك كسى يرنس سے كا زغدام كاصد ففطر واجب بنیں اگر عورت نودانی طرف سے اوا کردھے تو کفایت کرے گا میکن فاونداکس کی اجازت کے بغیرا دا کر وے تب بھی جائزہے اور اگر کوئی شخص بعض افراد کا صدفہ اواکرسکتا ہو نو بعض کا اداکر دے اوران میں سے اولی وہ میں جن کا نفقہ زبادہ لازم ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو بیری کے نفقہ پراور بیری کے نفقہ کوخادم شکے

برنفہی اسکام ہیں مال دارا کرمی کے بیے ان کا جا سا صروری ہے ادر بعض ادفات سنے وانعات روتما ہوتے ہیں جوان مسائل سے باہر ہونے ہی نواکس وقت علماء کرام سے بیر جھنے پر اکتفاء کرسے لیکن بیسائل یا دمونے جا ہیں۔

ادائبگی ا دراسس کی ظاہری وباطی سندالکط جاننا جا ہے كركون دينے والے بربانج بانوں كالحاظ ركف لازى ب-

الا امنات ك نزديك عيدسے بينے جب جائيں صدفہ فطروے سئتے ہي نيز گندم نصف صاع و دوكل ہے اكر ہو ما محجوري دي نواک کلودی نیزمصارف میں سے کسی ایک کو دے دیں نب عی جاٹر نے بزاروی۔ را سنن دارنطنی حلدی ص ۱۳۹ فناب زکوهٔ انقطر رسى سنن الى داددُ عبد اول من ١٦٨ كنب الزكواة ا۔ نیت کر ابین دل سے فرض زکواہ کی نیت کرے مال کی تعیین سنت ہے ادراگر مال فائب ہوتو یوں ہے کہ یہ سرے فائب مال کی نیت کو یہ سرے فائب مال کی زکواہ سے اگر دہ صبحے مفوظ ہے ورنہ نفلی صدفہ ہوجائے توبہ کہنا جا گرنے کی تقریب کی حورت میں جب مطلقاً کہنا توجی اکس طرح ہوجاتی ہے۔ مطلقاً کہنا توجی اکس طرح ہوجاتی ہے۔

اور حوشخص (مالک) زکواۃ وینے سے گریز کرتا ہے تو با دہناہ کی نبت اس کی نبت کے قائم مقام موجاتی ہے لیکن بین طاہری طور پر دینوی کا سے موالے سے سے کاب اکس سے مطاب نہ ہوا خرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اکس کی ذمہ دادی باقی رہے گی یہاں تک کروہ نئے سے سے زکوۃ ا دا کرے ، اگرو، ادائیگی سے بلے کسی کو وکیل بنائے اور دکیل منبات ویت نیت کرے یا وکیل کونیت کا بھی وکیل بنا و سے توریحی کافی ہے کیوں کہ نبت کا وکیل بنا ابھی نبت ہے۔

۳- ای ال کے عون قیمت نہ دیتے بلہ جس کے بائے میں جے سے وہی دسے بہہ سونے کی جگہ جاندی اور جاندی کی جگہ سونا دبنا جائز نہیں اگر جو تمہ میں برادہ ہو۔ را حان کے نزدیک قیمت دی جاسکتی ہے) اور شاید بعض لوگ حضرت ام مثنا فعی رحمہ اللہ کی عرض کو در سمجھنے کی وجہ سے اس بارے بی سستی سے کام لیں اور لوں سمجھیں کہ مقصد میں جی کو دور کرنا میں دور ہے کیونکہ جامجت کو دور کرنا می ورمقصود ہے لیکن تمام کا تمام مقصد ہی نہیں بلکہ شریعیت کے واجبات کی بین قسیس بی ایک ہے کہ وہ محض عباوت واطاعت ہے ان میں کی غرض کا دخل نہیں ہوتا جس طرح جمرات واجبات کی بین قسیس بی ایک ہے کہ وہ محض عباوت واطاعت ہے ان میں کی غرض کا دخل نہیں ہوتا جس طرح جمرات

(US) Thattabah org

<sup>11)</sup> چوں کرزکوہ کی اوائیگی سال بورامونے سے بیلے بھی جائزہ ہے بشر طبکہ سامید نصاب سربہذا جب اس نے زکوہ ا داکی نو ا دائیسکی سوجا سے گی بعدیں بہدا موسے واسے ان عوارض سے کوئی فری نسی بڑے گا۔

رمنی می ستونوں کو کنکر ماں ارا کیوئے جمرہ تک کنگری کے پہنچنے سے کوئی عرض نہیں اکس سے شریعت کامقدود سرف اتنا ہے کر بندے کی اس کام میں اُزمائش کی جائے جوابطا ہر عقل کے خلات ہے کیونکہ عقل میں اُنے والی بات کی طرف انسانی طبعت مددكرتى اوردعوت دينى م لهذا غلاى اور مندكى كاخلوى ظاهرته موكاكبون كربندكى المس صورت بين ظامر مونى جب من معدود کے حن ملے کی اواب کی پیش نظر ہو ۔ کوئی اور مقصد نہی، جے کے اکثر اعمال کی ہی صورت ہے۔ اسی بیے نبی اکرم صلی الشرطیہ وکر نے اپنے احرام کے دوران فرمایا۔ تَدَیْکَ بِحَجَّمْتِ حَفَّا نَعَبِیْدُ وَی قاً۔ یں اس جے کے ساتھ حاضریوں جومحض اطاع<mark>ت اور</mark>

غلامی کے طور برتابت ہے۔

بدائس بات براگان ہے کہ مجفن امرفعا وندی کی تعبیل کے ذریعے بندگی کا اظہارہے عقل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ اس کی طرف ماک ہوا دراسٹ کی نزغیب دے دو مری نسم میں وہ وا جبات نشر عبد داخل ہی جن سے کیے هاصل <mark>را</mark> مقصور ہوتا ہے محض اطاعت ہی نہیں ہول جیسے توگوں کے قرض واپس کرنا اور کوئی چیز غضب کی ہے تو اسے تو اُنا المہذا بہاں الس كافعل يانيت معتبر بنين كيونكر بعين اوفات مستخق مك اس كاحق منج عانات يااس كابدل بنتياب اوروه السوير راضی عبی متوا ہے نوائس طرح وجرب کی اوائیگی ہوجاتی ہے اورشریعیٹ کا خطاب دا داکر ورا بھی سا تط بھے جاتا ہے تو ب دووه قسیں ہی جن ہیں کوئی ترکیب ہیں ( دونوں انگ انگ ہیں) ان کوجاننے بین تام لوگ مشترک ہیں - (۲)

تبری تعم وہ مرکب سے جس سے دربائی میک وقت مقصور سونی میں بدنی بندوں کا حصہ اور ملقت کی عبارت کے ساقة أزمائن ، بس اكس بي جرات كوككراب مارف جيسي عبادت ورحفوق كي دابسي دونون كا اجتماع موتا مع يقسم ذاتي

طور برمعقول ہے اور اگر شراعی کا کھی کھی ا جائے نو دونوں معنوں کو جمع کرنا وا جب موگا۔

منداان کے ظاہر کود مجھتے ہوئے تومنی نہایت باریک ہے اسے عول جا مناسب نہیں۔ یمکن ہے ہوزیادہ دنین مو دسی زباده ایم مو-اورزکون بھی اسی قسم سے اوراس سے صرت ام شافعی رحمداللہ کے علاوہ کسی نے خروار نیس کیا مقاجی وضم کرنے کے سلے میں مقاج کا حق مقصود ہے اور یہ بات واضح اور ظاہر ہے اسے ذہن فبول کرتے

ر ۱) زكاة كى ادائيكى كركنكواب مارف برقباس كرنا صح بس كيونك كنكواب اكم غرمطول عمل مصحف على خدادندى كالعبيل موقى مع حب طرح تربانی دخیره میکن زکان میں فقیری صاحب کوبوراکر زا ایک معقول بات ہے اگر کسی کوزکان میں بھری دی حاسے تورہ اسے کہاں سینجا ہے کہاں بہ شکات میں سک جب سے دی مے تودہ اپنی ضرورت کی مرحیز خرد مکائے فقر صفی میں اپنی باتوں کوسٹ نظر رکھا گیا ہے۔ ( ۱۲ بزاروی)

من اورتفسيل كي انباع من عباوت كاحتى شريع كامقصود سي اس اعتبار سي زكوة ج اور غاز مي مد سي كيول كم يراسلام كى بنيادى اوراك بن كوئى تك بنى كرمكاف جب البخال كى مخلف جنبول كوالگ الك كرك اكس كى برنوع جنس ا ورصفت مع حصر كاناب عجراس أعظمهارت يُرتقبم رناب جبياكم أكدا أعدا تواسي شقت الطانا برتی ہے اب اس می عفلت فقیر کے حقے کو نقصان مہیں بینجاتی میکن عبادت میں کرتا ہی کاسب سے الواع مال كنيس سعادت مقصود سے اس بات ركھ امور ولالت كرتے بن جہنى مے فقيات بن اخلاف سے منعل كنب ين ذكر كياب ان مي سے زيادہ واضح بات بيرے كرنزييت نے يا تھا و طوں مي ايك بكرى واجب كى ہے تواوموں سے کری کی طوت روح کیا مذ توسونے جانری کی طوت منوصری کی اور دز قعیت کی طوف - اگر میربات فرض کی جائے کر عولوں سے پاس نقدی کی کمی موتی تھی تورہ بات باطل موجائے گی کرنقصان کی صورت میں در مگرلوں سے ساتھ میں درھم دیئے جاشی تونقصان كي صورت من نقصان كا المان فيت كے ساتھ كول سن الكا يا -اور بس درهم اور دو بكروں كے ساتھ كول المازہ لگایاگیا- اگرچیکیوسے اورویوسیامان سب کچھ اکس کے معنیٰ ہیں ہے۔ توبیراوراکس تسم کی دوسری تحصیصات اکس بات بردالات كرنى من كرزكواة كوعبا دت كے مفہوم سے فالى نہيں جيوط اجساكر جي بن بني مفہوم ہے بلكہ دولوں معنوں كو مجع فرایا اور کمزور ذمن مرکبات کو سمحف سے فاصری - اس سلے می غلطی کا باعث ہی بات ہے۔ ۲- زکوان دوسرے شہر کی طوف منتقل نے کرے بیوئے یہ شہر کے مساکین اس شہر کے مالوں بزیگاہ رکھتے ہی اور اوردوكرى طرف نتقل كرفے سے بدخى ميلا ہوكى -اوراكراساكيا تراك قول كے مطابق جائزے ـ مكن اختلاف مع شبه سے نکانا زبادہ بنزے مہذا لیورے ال کی زکواۃ ای شہرین کا سے اوراکس شرکے تمام غر باہر تقیم کرنے ہ وی طرب ہیں۔ ۵- اس شہری مصارف زکوہ کی تعداد سے مطابی مال کرتقب کرے کیوں کر مصارف کی تمام اقسام کو گھیزا داجب ہے . داخان کے زویا سے ضروری اس ) اس رساکت کرمے دلانت کرتی ہے ۔ إِنَّما الصَّدَقَاتُ بِلْفُقُواءِ وَالْمَسَاكِينَ (١) بِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَقُوادِ اورماكِين كے بيمي - (١) یہ جارے اس قول کی طرح ہے کہ میرے مال کا نہائی حصد فقرار اور مساکین کے بیے ہے اور پرائس بات کا تفاضاً

كرتى سے كرمامك بنانے ميں ان سب كوشركيد كيا جائے اور عبادات مين ظاہر مفهوم مراد بسنے سے بچنا جا سے اكثر سترون

لا) قرآن مجيد، سوية توبرآيت ١٠

<sup>(</sup>١٧) اسى آيت يس صرف استفقاق بيان بواكم فلال فلال لوگ زكاة كے مستنى بى بىنى بىد نىسى كرسب كو دنيا مزورى ب -۱۲ بزاردی-

یں دوقت کے مستی نہیں بائے جاتے ہے، دہ جی کو اسلام سے لیے تالیف قلوب کی خاطر زکوہ دی جاتی تھی دو سرے نہ کو اہ کے لیے کام کرنے والے یہ شہروں بی جا را شام باتی جاتی ہیں۔ فقرار بسائیں ، " دارا در مسافر بینی ابن سبل در تہیں بعض شہوں ہی بائی جاتی ہی اور نعض تھی نہیں۔ وہ جہ دکرنے والے اور مرکات ہوگی ۱۲ ہزاروی) نے کہا کہ آئی رقم اداکرے اگزاد ہوجا اُر اب مکات نہیں کوں کہ فعائی کا سدختم ہوگی ۱۲ ہزاروی) ہرایک کے لیے ایک مصدم مقرر کرے جر بڑتم کو تی قسیم کرے بازبادہ صفرے وہ با ہم برابر ہوں باقور ا ہرایک کے لیے ایک مصدم مقرر کرے جر بڑتم کو تی قسیم کرے بازبادہ صفرے دہ بازے دس یا ہیں براتھ کو ا ہرایک کا صدکم ہوگا لیکن افسام مصارف نریا واجب نہیں۔ اس کے لیے جائز ہے کہ دس یا ہیں براتھ ہی ہیں ہرایک کا صدکم ہوگا لیک می صابح واجب ہوتا ہوا دریا ہے قسم سے محائز ہو کہ دس یا جس براتھ ہیں ہیں تھا ہوا ہوں ہوتے ہوں بھو گا موان کو جائیں تو اس کے اس کے مصلے کا نا وان کھرے اور واجب ہے اپنے ساتھ شرک کرے اور واجب اور واجب ہوتا ہوا دریا ہے تھے مائز ہوتے کے میں میں تھا ہم کردے اور واجب ہوتا ہوں کو وہ سے برشنی ہوتو ایک جاعت کو جن پر زکواۃ واجب سے اپنے ساتھ شرک کرے اور واجب اور ان سے سیروکر دے تاکہ دو آئیس میں تھیم کردے اور ان سے سیروکر دے تاکہ دو آئیس میں تھیم کردیں کوں کہ ہوتے مال سے ساتھ مال کے ساتھ مال کے ساتھ مال کے ساتھ مال کے میں میں تھیم کردے اور ان سے سیروکر دے تاکہ دو آئیس میں تھیم کردیں کوں کہ ہوتے مال

باطنی اواب کی بارکیاں عبان لوکہ آخرت سے رائے کا ارادہ کرنے والے پرزکواۃ کے سلمین کچھ دمرداران

<sup>(</sup>۱) یہ علیٰ امکن ہے اب ایک ساخ دجار کلی) پندہ آدمیوں بینت مرس نوایک ایک سے جے یں کیا آئے گا اور عملف نولوۃ دہندگان کو جمع کرنا بھی شکل ہے اس بیے اضاف کا طریقہ آسان ہے بینی خروری نہیں کرتمام اقسام کے مصالف کو دیں کسی ایک دہندگان کو جمع کرنا بھی شکل ہے مصالف کو دیں کسی ایک تقسیم کے مصالف کو دیں ایک بھی دے سے جہاں بنزاد خات سے مطریقے ہیں بیٹر طیکر نصاب کا مالک نہنائی ہمذا اضاف سے مطریقے پر علی کرنے میں آسانی ہے ۱۲ ہزار دی۔

نزرك عجوب بن كري ونياس ان كے نفع كا الم بى اوران كے ذريعے وہ اس جان سے حت كرتے اور و سے نفرت کرتے ہی جاد بچراسی رموت اسے ذریعے مجوب کی مافات ہوتی ہے اندان کے دفویٰ کی تصدیق ۔ کے ميجوب جنرى ان كى أنوائش كى جانى سب اوران سے اس مال كا مطالبركما كيا حوان كى منظور نظر سب اس الله تعالى

بے تنگ اطرنعالی نے موموں سے ان کی جانبی اور وَأَمُوالَهُمُ مِأْنَ لَهُمُ الْجَنْةُ - را) المريديك داى عبركين ال كي بيت و

راتّ الله استرى مِن الْمُوْنِينَ ٱلْفُسَمَ عُر

اورب بات جها دسے عاصل مونی ہے اور وہ شوق خدا وندی بس جان کا ندرانہ بش کرنا ہے اور بال کے ساتھ چشم پوشی کرنا اسان سے جب مال خرج کرنے کے سلسلے میں معنی سمجھ اکیا تواب دوگوں کی ہی تعین بن گئیں۔

ا كفهان لوكوں كى سے جنوں نے توحيد كى تصديق كى اپنا وعده ليراكيا اور ابنے تمام ال كو تھور ديا انہوں نے كوئى دينارا ورورهم جمع ندكيا وہ وجوب زكواۃ كے دريے نہوسے حتى كمان بيسب بعض سے بوچھاك كر دوسودرهموں من كتنى زكواة واجب سبع: نوانبول نے جواب دیا شریعیت کے مطابق عوام پریائج درهم واجب میں لیکن مم برسب مجه واحب ب اسى ليه صرت صالي اكررض الشرعيز في ايناتمام مال خرج كردبا اور حفرت عمر فاروق رضي الشرعند ف نصف مال خرج كيا - رسول اكرم صلى السعليرو الم ف ان سے يوجياك كھر والول سے يا جيوراً توا ہوں سنے عرض كيا جنا الایاموں اور حفرت ابو کرصداتی رضی استرعنہ سے بوجھا آ ب نے گروالوں کے بیے کی محبور ا ؛ تو انہوں نے عرض کیا المرتعالى اولاس كارسول بنزجانا ب أب في ما يتهار درسان وي فرق ب جناتم دونول ك كلات مي

رسول کے سواکھ نہ ھورا۔ دوسری فتع کے لوگ وہ بن جن کا درصان سے کم سے بہ وہ لوگ بن جوا بنے ال دوك كرر كھنے بن حاجات اور نیون کے موسموں کے منظر ہے ہم تو مال جمع کرنے سے ان کا مقدر عاجت کے مطابق فرچ کرنا ہے جیاشی مقصوداس وه عاجت سے زائد مال کو نکی کے مقامات برخری کرتے میں جب عزورت بوائے براگ زکوہ کی مقدار يراكتفانيس كرنت ابعين ك ايب جماعت اس طرت كئى بى كرمال من زكواة كے عدوہ بحى حقوق بى بھے تصرت تخفى ، مفرت شعبی صرت عطاوا ور حفرت مجا بدر حميم الله \_ حفرت شعبى عديد جياكيا كركيا مال مين زكواة سف علاده مي كوني حق ا

ہے رہی توصفرت الو عرصد بن رضی الشرعنہ تمام صدق کو بورا فرمایا اورا بنے پاس محبوب مینی اللہ تعالی اوراکس کے

<sup>(</sup>١) خراك مجدسورة ندير آبت ١١١

رد) سنن الى داور جلداول ص ٧ سر كماب الزكواة

انوں نے فرمایا بال کیا تم سے استرفعالی کا برارشادنیس سے اوروه الس كى محبت بلى (مال) رشته دارون كو ديت وَالْهُ الْمَالُ عُسَلَى حُدِيْكِ وَوَى الْقُرُولِ (١) اورانبوں نے المدتعالی کے اس قراب استال کیار شارفط وندی ہے۔ اورم نے انس تو کھودیا اس سے خرچ کرتے ہیں . كَمِمَّارِزُقْنَاهُمُ يُنِفِقُونَ (٢) ببزارت دباری تعالی ہے۔ بیرارت دباری ہاں ہاں ہے۔ وَانْفِظْتُواْ مِمَّادَزَّدِّنَا کُوْرِ رہِ) ان مطرات کا خیال ہے کربہ کم آیت زکوٰۃ سے منوخ نہیں ہوا بلکہ سلان کے مسلان بہتی ہیں داخل ہے اس کا مطلب بیرہے کر فوشکال آدمی جب کسی متناج کو بائے تواس برواجب ہے کہ مال زکوٰۃ سے زائد مال کے ذریعے اس کی عاجت کولوراکرے۔ اس بات بن فقر سے تو بات صح ہے وہ یہ ہے کرجب اسے ماجت ناک کرسے تو دو کروں پر فرض کفایا ہے کہ وہ اس کا زالہ کریں کیونکہ کسی سلمان کوضائے کرنا جائز نہیں دیکن سے کہاجاسکتا ہے کرمال دارا دی اسے اثنا قرض وے جس سے اس کی حاجت پوری ہوجائے اور جب اپنے مال کی زکوہ وے دے تواب مز مرکم فرج کرنا لازمی نبس اورسيمي اخمال سے كروه اكس وقت اى يرخرج كرتے اورفق كوزمن لينے كى تكليف النا عائز نبس. اس سلیں اخلات ہے قرص لینا عوام کے درجات میں سے اُخری درجہ کی طرف اُڑنا ہے اور ہی تیسری تعم ہے بینی اس فعم سے دیک واجب کی اوائیکی مراکشفا کرنے میں شاکس میں اضافہ کرنے میں اور نہ کا - اور برسب سے کم مرتب . تمام عوام اس براکفاکرتے میں کیول کہ وہ مال میں بخل سے کام لیتے میں الس کی طرف مال ہوتے میں اور اُخرت سے مبت بي كمزورس - النُّدتغال في ارك دفر مايا. اگروہ تم سے مال مانگے اورائس میں مبالغرکرے تو تم إِنْ يَشَا لَكُمُوهَا فَيَحْفِكُمُ نَبُحُكُوا -بخل روگے۔

(۱) قرآن مجید سوره بقرو آیت ۱۱۷
 (۲) قرآن مجید سوره الانفال آیت ۳
 (۳) قرآن مجید سوره منا فقون آیت ۱۰
 (۳) قرآن مجید سوره محد آیت ۱۳

www.makiabah.org

توان دونوں بندوں بی کتنا فرق ہے کہ ایک سے اکس کا مال اور عبان جنت کے بدلے بی غربیت اور دوکسرا وہ ہے کہ اس کے بخل کی وجہ سے اکس برنور نہیں ٹرالا جانا ۔ تو بندوں کو مال خرچ کرنے کے بارے بی اللہ تعالی کے علم کی ایک وجہ ہے۔ کی ایک وجہ یہ ہے۔

موسرامعیٰ۔ بخل کی صفت سے پاک را ہے کیوں کر ب بادک کرنے والے اموری سے سے بنی اکرم صلی الشرعليہ

الم سے فرمایا

تین باتین باکت میں طرالنے والی میں وہ بنحل جس کی بیروی کی حبائے خواہشات جن کی انباع کی جائے اوراً دمی کا فود پندی میں بندا ہوتا۔ مُلِّدُنْ مُهْلِكَاتٍ شُخُ مُطَاعٌ وَهَدَّى مَ مُطَاعٌ وَهَدَّى مَ مُلَاثِ مُهُلِكَاتٍ شُخُ مُطَاعٌ وَهَدَّى م مُنْبَعُ وَاعْجَابُ الْمُؤْرِنِهَ شُدِهِ -

المرتفال في ارشاد فرايا:

اور سولوگ اپنے نفس کولا کیج سے بچانے میں وی فلاح پانٹے والے بی - وَمِنْ يُّوْوَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِكِ هُــُمُ

مہدکات کے بیان بیں آئے گا کر یہ چیزی باعث بلاکت کمیوں میں اوران سے نجات کی صورت کیا ہے ۔ بخل اس طرح دور مہزنا ہے کہ انسان مال خرج کرنے کا عادی موجائے کیوں کر کسی چیزی مجت اسی صورت بیں ختم مہرسی ہے جب وہ اکس کے چیوڑ نے پرنفس کو مجبور کرسے ضی کہ وہ اس کی عادت بن جائے اس معنیٰ کے اعتبار سے زکواۃ باک کرنے والی ہے بینی مال والے کو بلاک کرنے والے بخل سے باک کردیتی ہے اور بائیزی ای انداز سے سے مولی میں قدروہ خرج کرے مطاور کواۃ دینے وقت جس قدر خوش مولا۔

تیسامنی فعمت کاست کرادا کرنا ہے کیوں کر انٹر تعالی نے انسان پر کسس کی جان اور مال کے اعتبار سے انفام فرایا تو بدنی عبادات فعمت بلان کا کشاہے کہ جو دیجھا ہے کہ عبادات فعمت بلان کا کشاہے کہ جو دیجھا ہے کہ فقی کو مزق کی تنگی ہے اور وہ اس کا محتاج ہے بھروہ اور تعالیٰ کا کشکر اوا کرنے بیا کا وہ نہیں ہوتا کہ اسس نے اسے سوال سے بیے ناز کر دیا۔ اور مال سے جا ایسیوں یا وسویں کے بیے دومروں کو اس کا محتاج کیا۔

دوسری ذمر داری - ادائیگی سے وقت سے متعلق ہے تودین دارلوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے وقت سے پہلے اداکریں کمونی بیدہ خلاوندی کو لوبرا کرنے میں رغبت کا اظہار ہے کہ وہ نقل سے دلوں کو توکش کر رہا ہے اور پر کہ

www.maktabah.org

را) كنزالعال جلد ١١عل ٥١م صديث ١٩٨ ١٩٨

<sup>(</sup>٢) قرآن مجبر اسورة تغابن أبيت ١١

ر ا ہے کہ رکاوٹوں سے محفوظ ہوتا ہے کہ کس وہ نیکسوں سے روک نہ دیں اور جانتا ہے کہ تاخیرس نقصانات ہی اور وتت وجوب سے موخ کرنے کے باعث کن میں بند سوجا کے کا بعض اوفات اندرسے نبکی کی آطار آتی سے نواسے عنب سمجھنا چاہے کو کریہ فرشنے کی ون سے اتفار ہواہے اور بندے کادل الله تعالیٰ کے تیضے بیہے اور وہ بہت جلد مدل عِنَا بِ جب كرشيطان مَنَا جي سے دُرانا ور سے حیائی ومنكرات كا حكى دیتا ہے اور یہ فرقتے كى طرف سے القارك بعد سخ ما ہے لہذا فرصت كوغنبيت مستمع اگرزكوة العلى دينا جا بتا موتواكس كے ليے ايك مهند مفرركر دے اوركوسسس كرك كروه سب سے اچھا وقت ہوتا كرية فربت كے امنافے اور زكواۃ كے يوسفنے كاسب سے اور برجوم جسام ميندج كيوں كريدسال كابيلامسندے اورعزت والے مدنوں ميں سے ہے يارمضان المبارك كامسند مقر كر سے كولدنى اكر صلى الشعليد وسلم مخلوق مي سب سي زياده سخاوت فرمان قرائد تھے اور رمضان منراف بي اندهى كى طرح ہوتے اور الس مى كونى چيزيافى نهي چيورك نصر إلى رمضان المبارك كولياته الفندكي فقيلت بعي عاصل سے اوراس مي قرآن باك ازل موا حفزت می بدفرانے کہ"رمضان" نہ کہو کیوں کہ برا دارنفالی سے امری میں سے ایک نام سے بنا مرسان "کہو ۔ ذوالحجہ بھی مشہور میں نے اوراکس کی نفیدت زیادہ سے کوئے سے بھی عزت والد مہدہ ہے اوراکس میں جے اکر ہوتا وال میں رابام معلومات معلوم دن بن اوروہ بہلے دس دن میں اور ایام معدودات رکنے موسے دن بن اور برایام تشریق بي ماه رمضان المباك كے بہترين دن ، أخرى عشره ب اور ذوالج كے افضل دن ، يہد دس دن بي ننسری ومدواری ، - بوسنده طور سرونیا کیونی سر یا کاری اورسنانے سے زیادہ بعدے بنی اکرم صلی استعلیم

بترین مدفه کم مابر انسان کامحنت شقت کرمے کسی تفرکو دیشیدہ طور میر دنیاہے۔

نین چزی نکی کے خزانوں سے ہیں۔ان یں سے ایک بوت، وطور رصدقه ويتام-

ٱفْضَلُ الشَّدَقَةِ جُهُدُ الْمُقِلِّ اللَّافَقِيرِ سِرًا- رس اور بعض علا وكرام نے فرایا! تُلَوَثُ مِنْ كُنُونِ إِلْ بِرِمِنِهُ الْحُفَاءُ العَدَقَرَ-١١)

www.maktaba

<sup>(</sup>١) جعم سخاري مبدادل سروه ماب المناقب

را) عرت کے مفاید میں ج کو ج اکبر کماعاً استی عمرہ کے اصغرادر ج ، ج اکبرسے ١١ مزاروی

رسى سنن افي داور عبداول ص مريكاب الصلوة

رمى كنزالعال جلده اس ١١٨ صديث ، ٣٢٢م

بے تک بندہ کوئی عمل بورٹ بدہ طور برکر تا ہے توانڈ تعالیٰ اس کے بیے بوشیدہ طریقے پر نواب کھا ہے اور اگر اسے ظاہر کی طرف ننمقل اسے ظاہر کی طرف ننمقل سوجاً کہ ہے اور اگر اسے بیان کرے تو بوٹ برگی اور ظاہر دو نوں سے نتمقل سوجاً کہ ہے اور ریا کاری مکوئی جاتی ہے۔ دور ریا کاری مکوئی جاتی ہے۔

سات ضم کے آدمی ہی جنہیں اسٹر تعالیٰ اسس دن سابہ عطافرہ اٹے گاحیں دن اس کے سائے کے علادہ کوئی سابر نر ہوگا ان میں سے ابک وہ شخص ہے جومد قرکر تاہے تو بائیں ما تعرکو میتر نہیں مواکہ دائیں ما تقدنے کیادیا ہے۔

بور شیره صدفه الله تفالی کے عفنب کو سجھا د بیت سے ۔

اوراگر تم صدفتہ تھیا کر فقاری کو دو تو وہ تمہارے بے بہتر ہے۔

پرتشیدہ صدقہ کا فائدہ بہ ہے کردکھا وے اور منا نے کی مطیبتوں سے چھکارا مل جا آیا ہے۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وقلم نے فرمایا ،

يرش غده دون كے طور برجي مروى ہے۔ اور دسول اكرم صلى الشعب در الم نے فرابا : راق الْعَبُدُ كَيَعْمَلُ عَمَلَةً فِي السِّرِّ فَيَكُ تَبِهُ اللَّهِ مِنَ السِّرِّ فَيكُ تَبِهُ اللَّهُ كُونَ لَعَدَ مِنَ السِّرِّ وَالْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الل

اورمشہور مدیث میں ہے: ۔ سَبُعَدُ يُظِلُّهُ مُ اللهُ كَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّهُ ظِلْدَ ؟ آحَدُ مُصْمَرَحِ لَا تَصَدَّنَ بِعَدَ تَ فَإِذَ كُدُ

الحدهم ركب مدى بصدى وسدى والمدى والمد

اورایک دوسری مدین شرای بی م م حَدَد فَدُهُ السِّيْرِ تُنطُعِئُ عَصَبَ السِّيْرِ تُنطُعِئُ عَصَبَ السِّيْرِ تُنطُعِئُ عَصَبَ السِّيْرِ تُنطُعِئُ عَصَبَ السِّيْرِ اللهِ السِّيْرِ اللهِ السِّيْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ ال

اورالله تَعَالَى سَفِي ارشَاد فرمايا :-كُواِنُ تُنْخَفُّوهَا كَنْوَرُتُونُونُهُا لَفُقَلَءَ فَهُوَ

خَيْرُلُكُوْ- رم)

(1)

رم) مجمع بخارى مبداول ص ۱۹۱ كتاب الزكاة رم) مجمع الزطائد علدسوس ۱۱۵ باب صدقة السر رم) قرآن مجيد سورة بقرة بهت ۱۲۱

www.maktabah.org

ا مٹرتعالی ( دوسروں کو ) سانے والے ، دکھانے · واسے اوراصان جتلانے والے سے قبول نہیں کڑیا۔

لَوَ يَشِيكَ اللَّهُ وَقُ مُسْمِعِ وَلَاَ مُكَارِّ وَكَ

جراً دی اپنے صدقہ کا تذکرہ کرتا ہے وہ سنا ما چاہتا ہے اور تو کوں کے اجتماع میں صدقہ دینے والد با کاری کا تعلق ف ہے البتہ اور شیدہ طور میر دنیا اور خاموثی اختیار کرنا باعثِ نجات ہے۔

ایک جماعت نے پوت بدگ کی نضیدت بن مبا لغم کیا ہے حتی کہ اہنوں نے کوٹ ش کی کەصرفر کینے والا دینے والے کربیجان نرسکے۔

ان می سے بعن حضرات نا بنا آدمی کے باند میں دیتے اور فقیر کے راستے میں ڈال دیتے اور وہاں وکھ دیتے جہاں وہ بھا متواوہ مال کو دیکھ لیتا لیکن دینے والد نظرنہ آنا ۔ اور بعض صفرات سوکے میوٹے فقیرے کیاہے ہیں باندھ دینے اور کھے حضرات دو کسروں سے ذریعے فقیز تک بہنجا دیتے کہ وہ دینے والے کو نرجانیا اور وہ اس وکیل سے کہ دیبا کہ اس کے بارے بی نہ بنا مے اوروہ اس کولائے مدہ رکھنا ۔ یہ تمام طریقے اس لئے استعمال کرنے تھے کہ اللہ تعالی کے غضب لاک کو بھا دین نیزربا کاری اورسنانے سے بچ جائی اوراگر ایک شخص کو بہنیا نے بغیرونیا مکن ندمو تو وکیل کو دے الدوه اس سے تواسے کرد سے اور بیسکین کون بہان سکے کیونکہ مسکین سے بنجان کیتے ہی ریا کاری جی ہوگ اور ا صان بھی ۔ اور دکیل کی بیجان سے صرف ریا کاری ہو گئ ۔ اور جب شہرت مقصود ہو آدعمل ضائع ہوم آیا ہے کہوں کہ نکوہ نجل کوزائل کرنے اور مال کی محبت کو کمزور کرنے کا سبب سے اور محبت مال کی نبعت محبت جاہ و مرتبہ نفس بر زیادہ غالب آتی ہے۔ اور ان بی سے ہرایک آخرت بی باک کرنے والی ہے میکن بخل فیرس کا طبتے والے مجھو کی شکل ي آنا ہے اور ربا کاری فری سنجے سانب کی شل بن کراتی ہے اورانسان کو کا سبے کہ وہ ان دونوں کی ا ذیت کو دور كرف باكم كرف كے بيے ال كو كمزوركرے با قبل كردے - اورجب وہ دكھا وسے اورك ان كا قصد كرے كا نوگوبا وه مجھو کے بعض اعضار کوسانب کی غذابنا دے گااس طرح بچھوجس فدر کمزور مو کاسانب کی فرت زیادہ ہوگی اور الرمعا لمے کو توں کا توں جبور دے تواس رکام اسان ہوگا-ان صفات سے تقاضے کے مطابق کام رے تواہمیں قت عاصل موتی اوران کے تقاعف کے فلدت کرسے توب کم دور ہوتی میں تو بخل کو جا سے والے امور کی مخالفت اور یا کاری سے داعی امورکو مان بینے کا کیا فائرہ سے اس طرح ادنی کمزور ہوجا اسے اور جوزبارہ فری سے وہ مزمد مضوط مواہدان معانی کے اسرار ،مبلکات کے بیان میں آئی گے۔ پوتھی ذمہ داری - جہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے علانہ صدقہ دنیا مناسب خیال کرسے وہ ظامری طور پر مسے

دا كنزالعال علدواص ٢٢ صديث ١١٢

اورا بنے باطن کور باکاری کے طریقے سے اس طرح بچائے جوط بقتہ ہمریا کے بیان ہی ریا کے علاج کے سلے میں ذکر کیں گئے۔

الله تعالى في ارتادفرايا.

اِنْ تُبُدُّ واالعَدَّدَ قَاتِ فَنِعُمِا هِيَ (ا) الرَّمْ على نيرصد قرو توريكيا بي ا چاہے۔

اوربیاکس فکر سے جمان حال عدینہ دینے کا تقاضا کرسے یا تودوہروں کو اکس واستے پر ادانے کے لیے یا اس ایک مانگنے والے نے بوگوں کی موجو دگی ہیں مانگا۔ اہذا علانیہ دینے کی وجہ سے رہا کے نوف سے باعث ترک معدقہ مناسب بہنیں بلکر صدفہ دسے کرا بینے باطن کوختی الام کا ن بیا کاری سے بچائے یہ اکس لیے کہ علاقیہ دبنے ہیں احسان اور رہا کاری سے علاوہ ایک بیری بات منوع سے اور وہ فقر کا بروہ کو دنا ہے کیونکہ بعض اوقات فقر کی مورت میں ویکھاجانا اس کے علاوہ ایک بیری بات منوع سے اور وہ فقر کا بروہ کو دنا ہے کیونکہ بعض اوقات فقر کی مورت میں بنائیس کے لیے اور ہے گئی وہ سوال کیا اکس سے اپنا پروہ خود ہی کھول دیا لیکن علینہ و سنے میں بنائیس کے داری عادت بنا ابنا عبی من سے دلیان جو اوری کا دی علانہ فتی کا مرتکب ہوتا ہے تو اسس کی فوہ لگانا اور اکس کے ذکر کی عادت بنا لینا عبی من سے دلیان جو اوری طور پر گناہ کرنا کا مرکز ایمی تو ہے دلیان اس کی فوہ لگانا اور اکس کے ذکر کی عادت بنا لینا عبی من سے دلیان ہو اوری سے ایکن اس میں اوری سے ایکن اس میں سے ایک بیری اکر میں انہ علیہ و موری کا دوری سے آب سے و فرایا :

جواً دی حیاکی چادر کو آنار ڈاسے اسس کی نیبت بنیں ہوتی - مَنْ ٱلْقَى جِلْبَابَ الْعَيَاءِ فَلَاغِيْبَتَد كَ - (٢)

اورالله تعالى نے ارشاد فرمایا ،

دَانُفَقُوْ امِمَّا رَزُقِنَا هُدُ سِرُّلُوعَكُونِيَّةً سِنَا اللهِ المرانبوں نے پیشیدہ اور ظاہر خرج کیا۔ توعد نیر دنیا بھی ستحب ہے کیوں کہ اس میں ترفیب کا فائدہ ہے نوانسان کو وقت نظر سے اس فا کرے کے وزن کا

ہٹ کردیجتا ہے اس براس کی حالت کے لائن اور اولی بات سامنے اُجاتی ہے۔

د ا فرآن مجيد ، سورة لفره آيت ١٧١

ري النن الكرى للبيرة علد اص ٢١٠ كمّاب الشهادات.

وسم) فرآن مجد مسورة فاطر آیت ۲۸

www.makaabah.org

یانچوی دمه داری . اصال جاکرا درا ذبت بنیا کراینے مدف کوفا سدن کرے -وَيَدُ تَبُطِلُواْ صَدَدَا يَكُمُ عِلِ لَمَنْ وَالْهُ ذَى - المنصدقات كواصان فباكراوراذيت وسيكر اصان اوراذبت كى حقيقت من اخلات مع كماكياكرا صان خبان مسعم اداس كا ذكركرنام اوراس فلا مر مفرت سفیان فرماتے ہیں۔ درجو آدمی اصان جما ہے اس کا صدقہ فاسر موجانا ہے پوچھاگی اصان جمانے کی کیاصورت ہے ؛ فرمایا اسے ذکر کرنا اور مبان کرنا اور جما کیا ہے کہ عطیہ دے کر فدمت لینا بھی احسان جمانے۔ اصاسے حماجی کی عار دلانا اذبت بہنجانا ہے بعض حفرات نے فرمایا کہ اپنے عطیہ کی وصب اس برتی کے کرسے نوبہ احسان جمانا ہے اور ایک رچواکا اور تو بی کونا اوت بہنیا اے -کو یقیک اللہ صدرت مناین رم الله تعالى اصان جانے والے كاصدة قبول منين كرا -اورمبرے نزد کب احسان جانے کی ایک اصل اور حرصی اوروہ دل کی احوال اورصفات سے متعلق ہے عفرانس سے ظاہری حالات زبان اوراعصاء برمتفرع ہونے من تواس کی اصل بہ ہے کہ وہ سمجھ بیں نے اس براحیان وانعام ك ب عال كرى توبر سے كر فقر كا احمال مند بوكر اكس ف الترتمالي كاحق قبول كر جواكس كے ليے طمارت اور جہنم سے نجات کا باعث ہے اگروہ قبول مذکر تا توبہ اس کی وجہ سے گروی رسا تو حقیقت بہ ہے کہ وہ فقیر کا احسان ملنے کمہ اس فے حق خلاوندی قبول کرنے کے بیا بنی ہتھیل کوالٹر تعالی کا نائب بنایا۔ بنى اكرم صلى الشرعليدوك لم نے فر ما با:-ية الك مدقر ما يكن والے ك ما تعين يستي سے بيلے راتَّ الصَّدَقَةَ نَقَعُ بِبَدِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ قَبْلَ الله تعالی کے اس سخارے۔ آنُ تَفَعَ فِي يَدِ السَّالِكِ - (٣) توا عبية في كرنا جا بيني كم وه الله تعالى كافق الس كي سرد كرر اب اور فقيرًا سرتعالى سے اينارزق وصول كرمائ كيول كراب وواكس كے باس بنيج حيكام الراكس شخص ركى كا قرض مواوز قرض نواه كمد وسے كرير رفع الس قرض خواه كے ندام با خادم کود سے جواکس وقرص نواہ اے زیر کفات ہے تواب قرض ا داکرنے والے کا برتصور کرناکہ جن لوگوں کواکس

دا) قرآن محيد، سور كا يقره ١٢٢

تے بر رقم دی ہے ان پر اکس تے اصان کیا ہے یہ بیو تو تی اور جہان ہے کیوں کرا صان کرنے والا وہ ہے جواس کے رزق کا کفیل ہے اس کے سووہ چیزا واکی ہے جوابنی پندیدہ چیز خرید نے کی وصاکس پرلازم مرتی تھی تودہ اپنے ذاتی حق میں کوئشش کررہا ہے ووکسروں براس کا کیا اصان ہے ۔

اور حب وہ ان بین معانی کو سمجد ہے کے سیسے بی ذکر کئے میں با ایک ہی کو سمجے ہے توجہ مرت اپنی ذات پر احسان خیال کرسے گا بعنی مال کو اسٹر تعالی کی جب بی خرج کرر ہاہے یا اپنے آپ کو بخل کی برائی سے پاک کرر ہا ہے یا مزید حاصل کرنے کے بیے مالی تعمق برا تا دفالی کا سنکر اواکر تا ہے ہم جال جو بھی صورت ہو وہ اس کی فقیر مریا حسان نہیں قرار در ہے سکتا کیوں کر براس کا اور فقیر کا معالم نہیں ہے تعمق اوقات برجہالت بون فا ہرتی ہے کہ وہ اسے اس کی براحسان نہیں قرار دیا ہے تو اس سے عمل ظاہر میں اسے جواحسان جنا نے کے مدیل میں ذکر کی گیا بعنی و، اسے مواسے اس کی براحسان قرار دیتا ہے تو اس سے عمل ظاہر میں اسے جواحسان جنا نے کے مدیل میں ذکر کی گیا بعنی و، اسے بیان کرتا ہے اور اکس کے حقوق کی اوائی ، بجائس میں مقدم کرتا ہم بات بی اس کی بیروی کرنا وغیرہ اور کی خواہش رکھتا ہے اور رہ تمام باتیں احسان جانے کا نتیجہ ہیں ۔ اور احسان جنانے کا با طنی معنی وہ ہے۔

بى رضا كى ادرى مام بى الحسان جائے كالىجى بى -اورالحسان جائے كا با هى معنى دوسے-جهان مك ادرت بىنچانى كانعانى كو ظاہرى طور براكس كامطلب جھوك است كام كرنا از كن رُدى سے بيشاً)

اسے طام کررکے پردہ فائن کرنا ہے اوراکس نقر کو حقیر سمجھنے کے طریقے اختیار کرنا ہے بالن اذبت کا مرکز دوبائیں ہی ایک ال سے باخدا کی الینا اوراسے نفس پرگراں سمجھنا کیوں کہ یہ بات محلوق کے بیے بقت میں کا باعث ہوتی ہے۔ دومرا این این این اور اسے نفس پرگراں سمجھنا کیوں کہ یہ بات محلوق کے بیے بقت میں کا باعث ہوتی ہے۔ دومرا این آب کو نفر سے اچھا سمجھنا اور یہ کہ فقر اپنی حاصت کے سبب اس سے نمیس ہے اور ان دونوں باتوں کی بنیا و جہالت ہے کسی کو مال دینے کے عل کو نا پہند کرنا تو ٹری سوقوئی ہے کیوں کہ جو ایک ہزاد سے برا رہ جزیر ایک درام نوئی میں کو نا پہند کرتا ہے وہ بہت زیادہ بو توف ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ وزکوۃ دینے والا ) اپنا الله الله تعالی کی رہا اس مال سے بہر ہے جے دہ ایسے نفس کو بحث کی رہا ات سے پاک کرنے یا طلب لا کہر کے لیے شکر کرنے کی خاط خرج کرتا ہے یا کرنے گا ، اور سربات کیے فرق بحل کی رہا ات سے پاک کرنے یا طلب لا کہر کے لیے شکر کرنے کی خاط خرج کرتا ہے یا کرنے گا ، اور سربات کیے فرق کی جائے جب کرنا ہے با کرنے گا ، اور سربات کیے فرق کی جائے جب کرنا ہے با کرنے گا ، اور سربات کیے فرق کی جائے جب کرنا ہے با کرنے گا ، اور سربات کیے فرق کی جائے جب کرنا ہے با کرنے گا کور سے گا ، اور سربات کیے فرق کی جائے جب کرنا ہے بیک کی موال نے جب کرنا ہے با کرنے گا کی دور آئیں ۔

اورووسری بات بھی جہالت ہے کیوں کہ اگر وہ غنا کے مقابلے میں نقری نفیدت کوجاتا اور اسے معلوم ہوتا کہ اندار اور ک توگوں سے یہے کتنا مخطوصہ خنو فقیر کو حقیر نہ سمجھا بلکہ وہ اکس کے ذریعے برکت عاصل کرتا اور اکس کے درہے پر بہننے کی تمنا کرتا ہے مالدار لوگ فقر اوسے یا نجے سوسال بعد جنت میں جائیں سگے اسی لیسنی اکرم صلی الشریلیہ وسلم سنے فریایا،

هُ عُدَالُهُ خُرِيرُونَ وَرَبِ الْكُعُبُ وَقَالَ بِهِ كُوبِهِ كُنْم إ وه زبابِ نفضان المالے والے إلى

حضرت ابودر رضی الشرعنہ نے عرض کیار بارسول الشر!) کون آب نے فرایا جن کے پاس ال زبادہ ہے داور ٱبُوْذَرِّمِيَّهُ شُد ؟ تَالَ هُـمُٱلُوكُ رُوْنَ ٱمُوالَّدُ لا)

ن ن ن ودراه تي يوخ چېني ركني

جر بشخص کس طرح نقیر کو حقیر خیال کرتا ہے حالانکہ المٹرنیالی نے اسے اس کے سلے منٹری بنایا کیوں کر براہی محت کے مطابق اسے اورال میں امنا فہ کرتا ہے اور حاجت کی مقارہ ال کی حفاظت کرتا ہے اورالسس برلازم کیا گیا کہ وہ نقیر کے رزق کے مطابق اسے دے اور حواج و لا کہ ہے اورالسس کے سلے نقشان وہ ہے اس کوروک لے گویا فقیر کے رزق کے سلے بیں مالداراس کا خادم ہے بھر یہ لوگوں کے حقوق اپنے ذربہ لینے، مشقت برداشت کرنے اور زوائد کی حفاظت کرنے بین تو اسس صورت ہیں جب کرانسی جو نقیراس سے مبدا ہے بیان کہ کہ بیمر جا تا ہے تو اس کا مال دشمن کھانے بی تو اسس صورت ہیں جب کراسیت نوشی اور سرور بیں برل جاتی ہے کہ اب وہ اسٹر قوائی توفین سے واجب کی اور کیگی کرتا ہے اور را سے نقیر کے تو خواب اور بین بین بیا بھو کہنا جو کھرکنا ہے اور بر با تین خوشی ، تعرفیت اورا حسان قبول کرنے بین بدل جاتی ہیں تو احسان جانے اور از بین بینیا نے جو کہنا ور از بین بینیا نے کا مشاوی ہے۔ اور اور با تین خوشی ، تعرفیت اورا حسان قبول کرنے بین بدل جاتی ہیں تو احسان جانے اور از بین بینیا نے کا مشاوی ہے۔ اور اور اور اور اور بین بینیا نے کا مشاوی ہے۔ اور اور اور اور بینیا کہ کو اور اور بین بینیا نے کا مشاوی ہے۔ اور اور اور بین بینیا نے کا مشاوی ہے۔

سوال :-

اگرتم موکہ اپنے آپ کومحس خیال کرنا ایک بار یک بات ہے تو کیاکوئی ایسی علامت ہے جس کے ساتھ ول کا امتحا ہوا در معلوم ہوسکے کہ وہ اپنے آپ کو احسان جانے والاخیال نہیں کڑا۔

جواب،د

تم جان بواکر اسس کی ایک باریک بیکن واضح علامت ہے وہ کہ فرض کرنے اگر فقراس کا کوئی نقصان کردے یا اس کے کسی دیشن کی مدد کرسے توکیا اسس کی نفرت احداس سے دوری جواب پیدا ہوئی کیا نرکزہ دسنے سے بہلے کی نفرت سے بہلے کی نفرت سے بہاری گیا نہ کو ہوں ہے واکر نیادہ ہے واکس کا صدقہ احسان جند نے کے شائیہ سے خالی نہیں کیوں کہ اسے اب اس بات کی توقع ہے جوصد قہ دینے سے بہلے فذی ۔

علاج

اگرتم کہوکہ ریھی ایک باریک بات ہے اورکسی خص کاول اس سے خال نہیں ہوسکتا تواس کا علاج کیا ہے ؟ توجان اوکراس کا ایک علاج باطنی ہے اورایک طاہری ، باطنی علاج ان خفائق کی معرفت ماصل کرناہے جوہم نے وجوب کو سیجے کے سلسے میں فکر سے ہیں۔ اور تقریبی اسس پراحسان کرناہے کیوں کہ وہ زکوۃ قبول کرکے اس کے مال کی طہارت کا ذریعہ بنتاہے۔

خلہری علاج بہتے کہ وہ ایسے انمال کرسے جومنون آدمی کرنا ہے کیوں کہ انسان سے ظاہری افلاق وانمال کا دل پر رنگ چوطرہ اسے جیسے کتا ہے سے نصف آخر میں ذکر ہوگا ہی وجہ ہے کہ بعض تعذات فقر کے ساسنے مدفر رکھ کر اس کے ساسنے کھوے ہوجا نے اوراکس سے قبولیت کی ورخواست کرتے دلی کہ وہ مانگئے والوں کی شکل میں موجاتے اور اکس کے با وجود انہیں مرد کرنے کا خوت رہا اور بعض بزرگ توانی ہے ہی گا گئے ہے بیلا وسینے ناکہ فقران کی ہتھ بی سے پکولے اور دیئر کا ہاتھ بلندر ہے۔

ام الومنین حفرت عائشہ اور ام المومنین حفرت ام سلمہ رض الد منہا جب فقیری طوف فیرات جیجین توسے جانے والے کو حکم دینیں کراس سے دعائیہ کامات کو بادر رکھتا چرائس جیسے الفاظ کے ساتھ دعا کا جواب دینیں اور فراتی تھیں کہ دعا کے بدلے دعا اُس بیے دی سے کہ ہما داصد فر بچارہے۔ اور وہ لوگ دعا کی توقع بی نہیں رکھتے تھے کیوں کہ یہ بدلے سے مشا بہ ہے۔ اور وہ دعا کے بدلے بین اسی طرح کی دعا وہتے تھے ۔ حضرت عرفارہ ق اور ان کے صاحبزادے معزت عبدالدر منی اللہ فائم من اور فل ہور پائس کا عبدالدر منی اللہ فی مام برائس کا عبدالدر من اللہ فی مام برائس کا والے لوگ اسی طرح ابنے دلوں کا عادج کرتے تھے اور ظاہری طور پرائس کا علاج عرف اسی طرح کی اور وہ علی کے حوالے سے اور دل کا علاج علی وعمل کے مرکب سے ہوتا ہوں کا ہم نے ذکر کیا ۔ بیعل کے اعتبار سے ہے اور وہ علم کے حوالے سے اور دل کا علاج علی وعمل کے مرکب سے ہوتا ہوں کا اس میں بین سے آپ سے آپ سے قرایا۔

انسان کے بیے اس کی نمازسے وی کچھ سے جے وہ سمجھ کمراد اکڑنا ہے۔

الشرتعالى احسان فبان والے كا صرفة قبول نبير كرا۔

البيغ صدقات كواصان جناكرا وزنكليف بينجاكر باطل

كَبُسَ مِلْمَرُءِ مِنْ صَرَلَة تِهُ إِلَّهُ مَاعَدَ لَ مِنْهَا لا)

ادریه آب کے اس ارت دگرامی کی طرح ہے لَدَیْتَفَیْلَ اللهُ صَدَدَقَةً مَدَّانِ رِ۱۷ اور جے اللہ تعالیٰ کا ارت دگرامی سے۔ دَدُّتُنْطِلُواْ صَدَتَا فِنْكُمُ بِالْمَتَّ وَالْاَدُوْدَىٰ (۱۲) البنة نفيه كا فترى كزركون اسين مفام بربيني كئي، برشخص السس عدد برابوكي، الس بي بيا طربين ادريرايك الك بات مادر م في عاد ك بان بن أس بات كافون اشاره كيا ہے . الله دارى: - الني عطيه كومعولى سمجه كيون كراس برا سمجه كاتوخودب مى مناد بوجا كادرخودبندى عاك كرف والى ب - اوراكس سے اعمال ضائع موجاتے مي ، الله تعالى ف ارشا و قراما -وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ اعْجَ بَيْكُو كُنْنُ نَكُونَ الْمُحَدُ اوردم في احنين كے دن (تمارى مردكى) حباتين فَلَوْتُغُنِ مَنْكُمُ شَبِئًا۔

تهارى كرت نے خودب ندى مى دال دباس اس نے تمين فائده نه را-

كماجاً الب كرمب عادت كوكم سجاحا كأوو الشرنعالى ك بالنظمان والى بونى ب اوربرائى كوطراسمها جائے تووہ اللہ تفالی کے ہاں تھوٹی موتی ہے اور کہا گیا ہے کہ تین امورے بغیر نیکی کمل نہیں ہوتی -

W) اسے چوٹا سمجنا (۲) اس میں علدی کرا اور (۲) اسے پوئٹ یو رکھنا میکن مطاسمجنا احسان اوراز بت محصن مينسية ما كيول كم الركوئي شخص إينا مال سجديا سرائے كي تعمير ب خرج كرے تواس مي برا خيال كرنے كا مكان ہے ليكن احسان اورادب كا مكان نهي بلك فوديد دى اوريرا سجها أوتام عبادات بى جارى بواب اوراس كاعلاج علم و عمل سے علم کامطلب بہ ہے کہ وسوال باجالیسواں حصہ کثریں سے فلیل سے اولاس نے فرج کرنے کے سبتے علے درجہ رِفناعت کی ہے جیا کر ہم نے فعم و ہو سے صن میں ذکر کیا ہے اندامنا سب یہ ہے کہ اس مرفنا عت کرنے من خاكرے تو عركيے اس كورا فيال كرنا ہے الرفيد وہ بلندور سے بك بنع جائے۔

یعنی ایناکل ال یا اکر فرج کردے تواہے سوجا جاہئے کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا اور وہ کس برخرج کر ر اسے تو مال استرتعال کا ہے اوراکس سنے اس پراحمان فرایا کہ اسے عطا قر فاکر خرج کرنے کی توفیق می عطا فرمان ۔ تو الله تعالى كے حق ميں اس جركو بڑا نہ سمھے جوخو والشر تعالى كاحق ہے اوراس كے مقام كا تقا ماہے كم اخرت كى طرب نظر کے اور تواب کے بیے وسے اور حس کے خرچ کرنے سے کی گنا مے گا اسے موں بڑا جا تیا ہے ۔ اور علی طور پربوں ہے کہ وہ دینےوفت نرمندگی طا مررے کہ اس نے مخل سے کام کیتے ہوئے اپنا باقی مال المدتعالیٰ سے روک كرركا . توانك رى اورىداوى كينيت مونى عاصي جي كوئى شخص المنت والي كرين موت بعو ك بعض حقدروك يتاب ا در کھیدوا ہس کردیتا ہے کبوں کر مال تو بورے کا بورا استقالی کاسے اور بورا مال خردی کرنا ہی استقالی کوزیارہ بسندیج لین بندے کواس بات کا حکم اس لیے نہیں دیاکر رطبعی ابنی کے باعث اس کے لیے بیات باعث مشقت ہوگ -

الله تعالى فراآ سے۔

اوراگروہ مہا افتہ کرے راورسارے مال کا مطالبہ کرے انوتم بخل کروسگے۔

(1)

ساتوی زمه داری :- ایت مال بی سے جوزیادہ عمدہ ہونا اسی کوٹریا دہ بند ہوا در نہایت باک ہو وہ مال ہے کیدل کر اللہ تعالیٰ طیب سے اور دہ طیب رہاک ) کے علی وہ کو تبول نہیں کڑا اور اگر دہ شبہ سے طور بر حاصل ہوا ہے تومکن ہے وہ مطلقاً اسس کی ملک نہ ہو- ہزا اسے موقع بریز ہوگا ۔ حضرت ابان ، حضرت انس بن ماکس منی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کرنے میں ۔

ُ مُوُلِى لِعَبْدِ اَنُفَقَ مِنْ مِّالِّ إِكْنُسَبَةُ مِنْ الْ عَبْرِمَعُ مِنْ الْ الْمَالِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المِلْمُلِي الْمُلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي

مِن اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جوالس مال سے خرچ کرناہے جے اس نے کسی گناہ کے بغیر کمایا۔ بے ادبی ہے کہ اسٹے بیے اپنے فعدم ادر گھروالوں کے لیے عمدہ ،

اگرا چھے ال سے زکوہ ہمیں نکا کے گا تو بر ہے ادبی ہے کہ اسپنے ہے اپنے غدم اور کھروالوں کے بلے عمدہ ال رکھنا ہے تواس نے الله تا اللہ براکس کے غیر کو ترجیح دی۔ اگر وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرسے اور اپنے گھر اسے کے سامنے سب سے معمولی کھا نار کھے تواکس کا دل دشمی سے بھر جائے یہ تواس صورت ہیں ہے جب اس کی نظر این دات اور آخرت کا تواب سے تو وہ شخص عقل نہیں ہو غیر کو ا بنے اور پر جیج دیا ور وہ باتی رہے گایا کھا کر فنا کر دہا اور جو کھا تا ہے دیتا ہے دکیون کی اور وہ باتی رہے گایا کھا کر فنا کر دہا اور جو کھا تا ہے وہ تو وقتی ضرورت کو بردا کرنا ہے اور بر بات جی عقل کے مطابق ہمیں کہ اوری فردی خوروت پر نظر کرے اور جمع کرنا حد جمع کرنا موروت کو بردا کرنے اور جمع کرنا موروت کو بردا کرنے اور جمع کرنا موروت کو بردا کرنے اور جمع کرنا محد جو دے۔

الله تعالى نے ارك دفرايا۔

اے ایان والو! ان پاکیزہ چیزوں بیسے فرج کرو جنہیں تمنے کما یا ورح کھے ہمنے تہارے لیے زبن سے نکال اکس بیسے تا پاک کا ارادہ نہ کرو کر تماسے خرج کرو حال نکر تم فرواسے نہیں لیتے البنہ بیاکہ اکس بی چیٹم لوٹنی کرو۔

(۱) قرآن مجد، سويه محيراً بن ٢٠

(٢) مجمع الزوائد عبد اس ٢٩ ماب جامع في المواعظ - (٣) فرأن مجيسورة بفرآت ٢٧ ٢

ین تم نابند کرتے ہوئے اور حیا کرتے ہوئے لے لیتے ہو۔ اور جیٹم پوشی کا بہی مطلب ہے توا بینے رب کے یاہے ایسی بات کو ترجیح نہ دو مدبث شریعین ہے۔

سَبَقَ دِرْهُمُ مِا كُنَّهُ اكْفِ دِرْهُمِ را، ابك درهم، ابك بزار درهمون سيسبقت كيا-

اس کے صورت یہ ہے کہ انسان اپنے علال اور عمدہ مال ہی سے خراج کرنے اور ہے اس کی خوشی اور رونا مندی سے اوا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک لدکھ در هم خرج کرنا ہے ایکن پر اسس مال سے مہوّنا ہے جس کورہ خود پہند نہیں کرتا توہیم اسس بات بروں بہت ہے کہ وہ جس چیز کو بہند کرتا ہے اکس میں اللّٰہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح نہیں دیا۔

اسى كيه الله تفالى في استقوم كى ندمت فرمان جونا بسنديده ال الترتفالي كم بيه نتخب كرفيه بي-

ارات دخا وندى ہے:

اوروہ لوگ جس مال کو تودیب تدہمیں کرتے وہ اسٹر تعالی کے لیے مقرد کرتے ہی اوران کی زبا نوں سے مجبوط ملک کا معنت اسے ابسا ہر مکت اس کے بیٹے مجلائی رحنت اسے ابسا ہر کر نہیں۔

رَبِجُعَكُونَ مِنْهِ مَا كَيُكُرَهُ وَنِ وَتَضِعَتُ اللهِ مَا كَيُكُرَهُ وَنِ وَتَضِعَتُ السَّخَدُ الْكَذِبَ اللَّهُ لَمُ الْكُونُ فَ الْكُونُ اللهِ مَا الْكُونُ اللهِ مَا الْكُونُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(1)

بس فراد حضرات نے نفی دولا "برونف کی اوراکس طرح ان کو جھٹادیا، پھرا بنداد کرنے ہو سے بوں بڑھا۔ جَرَمَ اَنَّ لَمُهُمُّدا لَنَّادَ رِس) انہوں نے بیسب کیا توان کے لیے جہنم ہے۔

رجرم کامعنی کسب سے بینی اس عمل کی وصرسے وہنمی ہوئے اورعام قرائت لد جرکھ ساتھ ہے بینی بینیا ان

کے بیے جننے کا آگ ہے

ا محصوب فرمرداری: اپنے صدف کے بیے ایسے لوگوں کو ندننی کرے بی کے ذریعے مدفر کو پاکیز کی عاصل ہوجائے اکھ مصارت کے عام لوگوں پر اکتفانہ کرے ان کے عموم میں خاص صفات ہوتی ہیں بہذا ان صفات کا خیال رکھے اور وہ جھ میں ۔

بیلی صفت ، منفی اوگوں کونانش کرسے جود نیاسے إعراض کرنے ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کی انجارت کے نامی کرلیا ہو۔

(١١ ستدرك للحاكم علداول ص١١٨ كتاب الزكون

(١) قرآن مجديسورهُ نحل آيت ٢٢

(٣) قرآن مجيد سورُه نعل آيت ١٢

www.makiabah.org

نوصرف منفی اُ دی کا کھا اا کھا اور نیراکھا اجی وہی کھاتے جومنفی ہے . نبى اكرم صى الدعليه و لم نه فرايا: تَوَكَّا كُلُ إِلَّهُ طَمَدَا مَرْتَفِي وَلَا يَا كُلُ طَعَا مَكَ إِلَّذَ يْفَقَ لَا

ائس بیے کرمنقی اوجی اس کھانے کے ذریعے تقوی بر مردحاصل کرتاہے تواس طرح بیٹیخس ائس کی مدد کرمے ائس کے ساتھ عبا دت بین شر کب ہوتا ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليدوك لم نع فرمايا -

اَ لَمْعِمُوا طُعَامَكُمُ الْاَ يَقْبَاءَ وَأُولُسِوُ ا مَعْدُودُ فِكُورُ - (٧)

دوك رى دوايت سى بدالفاظ من

آضِفُ بِطَعَامِكَ مَنْ تُعِيُّهُ فِي اللهِ تَعَالله-

ا پناکھانا پر سزگار لوگوں اور نیکی کرنے والے مومنوں کوکھلدیا کرو۔

ا بنے کھانے کے ساتھ اس شخص کی مہمان نوازی کر وجے تم اللہ تغالی کے بلے پند کرتے ہو۔

The second second

اوربعن عادرام اسنے کا انے کے ساتھ صوفیا کرام کو دوسروں پرترج وسنے تھے کہا گا کہ اگر آپ تمام فقراد کے ساتھ عجومی طور پرتیکی کریں توافضل ہے انہوں سنے فرمایا بنس ، ہر وہ لوگ ہی جنہوں سنے اپنی ہمت والرادہ کو اللہ تعالی کی طریب لگار کھا ہے اور حب ان کو فاقہ بیش آ باہے تواکس کی توجہ اللہ تعالی سے ہٹ جاتی ہے تو اگر ہم ایک شخص کی توجہ کواللہ تعالی کی طریب مبذول کر دول توجہ اس سے بہتر ہے کہ بین ایسے ہڑار آ دمیوں کو دول جن کا منفصہ دیتا ہے حضرت جند بغوادی اللہ کی خدمت میں بیات عرض کی گئی توانہوں سنے اسے عمدہ قرار دیا۔ اور فربایا بیشنی اسٹر تعالی کے ادلیاد کرام ہیں سے ایک ولی سنے میں فربال کہ بین سے ایسا عمدہ کام نہیں سنا چرچہ جاتھ کی ادارہ کی تو حضرت جند بغوادی رحم اور نہیں ہیں جاتھ کی اور فربایا سے خرجہ کردا در در کان جھوڑو کر کورک کے جو کھی وہ ان سے خرید ہے ۔ ود کان جھوڑو کو کورک کی تو حضرت جند بغوادی تہیں بنیاستی بیٹھن ) کے سنری فردش تھے اور وہ فقراد سے در کان جھوڑو کہ کورک کی تھی تو دورہ فقراد سے خرید ہے ۔ ورکان جھوڑو کر کورک کے جو کھی وہ ان سے خرید ہے ۔ و

دوك رى صفت: رجى كوزكواة دين) وه خاص الى علم سے بوكبونكريد علم باكس كى مددسے اور علم سب سے

(4)

رم) كتاب الزهدوالرقاق ص ١٢١ صيث ٢٢٦ - المارات

١١) مندرك للحاكم جلد م ص١٢٨ كأب الاطعمه

معزز عبادت ہے جب کو اکس کی نیت جی موحضرت عبداللہ بن مبادک رحمداللہ اپناصدندا ہل علم کو دبا کرنے نفے ان سے عرض کیا گیا اگر عموبی طور پر دبی نوکیا ہے ؟ انہوں نے فرایا ہیں مقام نبوت کے بعدعا وسے بڑھ کرکس کے مقام کو افضل ہمیں سمجھنا اور حب کسی نخص کا دل کسی کام میں لگ جائے تو دہ علم کے لیے فارغ بنیں ہوگا ، اور وہ سبکھنے کے عمل کو تبول بنیں کرے گا لہذا ان لوگوں کو علم کے بیے فارغ کردیا افسال ہے ۔

" تندی صفت: درجس کوزکواته وی جاری ہے) وہ اپنے تقوی اور تو حدر کے علم بیں ہما ہوائس کی تو جد بہ ہے کہ جب وہ عطیہ وصول کرسے نواللہ تعالی کی حمد و شا کر کرے اور اس کا شکر بی اور کے اور بہ عقیدہ رکھے کر بہ نعمت اسی فات والاصفات کی طرف سے ماصل ہوئی ہے درمیا نے واسطہ کی طرف نر دیکھے بیٹنی اللہ تعالی کا سیب زیادہ شکر گزار بندہ ہے اپنی اس کا نظر یہ بہ ہے کہ تمام معت اسی کی طرف سے ہے صفرت تقال نے اینے بیٹے کو جو وصبت کی موت سے ہے اس میں بی جی ہے اپنے اورا لڈنیال کے درمیان کسی کو انعام وینے والا نہی اورود سرے کی طرف سے ملئے طافی نعمت کو اپنے اورا لڈنیال کے درمیان کسی کو انعام وینے والا نوجی اوروں سے کہ والے کو نہیں کہ جو واسطہ ہو تاہے وہ معلوب اورا اللہ تعالی کی طرف سے مستری تو اسے کو نہیں نیس کہ جو واسطہ ہو تاہے وہ معلوب اورا اللہ تعالی کی طرف سے مستری تو اسے کہ ہو تھا کہ وہ اس مورت بھی اوراکس و میں اس کی دینے ورنیوی بھا ان کہ وہ اس مورت بھی کہ اس مورت بھی کہ اس مورت اور بیا کہ اس میں کہ کہ اس عمل میں اس کی دینی و دنیوی بھا ان کہ جو السام نیس کر سے اوراکس و بیا کہ اس میں کہ کہ اس عمل میں اس کی دینی و دنیوی بھا ان ہے ہو جو الی اس میں اس کی دینی و دنیوی بھا ان ہو جب ہی اس برا بھی تھی اس میں اس کی دینی و دنیوی بھا ان ہو جب اس میں اس کی دینی و دنیوی بھا ان کی جب بھی اس میں بھی کر سے والی اس میں کوئی ترود نہیں ہے۔

موالات نہیں کر سے موالوں ہو ہو اوراکس میں کوئی ترود نہیں ہے ۔ اور بین فی ترغیب و سینے والی اس میں کوئی ترود نہیں ہے۔

توبدوناكرك كا-اوراكس كے حالات مختلف ين -

ایک روابت بی سے نبی اکرم صلی الله اور م نے بعض فقاد کے پاس صدقہ بیجا اور قاصدسے فرایا۔ جوالفاظ و شخص استعمال کرسے انہیں یاد رکھنا جب اس نے صدفہ وصول کیا تو کہا اس واٹ کے بلے تمام تعریفیں ہی جوا سینے ذکر کرنے والوں کو بھلا انہیں اور اپنے منٹ کرکز ارکوضا کئے نہیں کرتا بھر کہا اسے اللہ ! توسعے فلاں را بینے بار سے بیں کہا )

www.maktabah.org

کونہیں بھیلیا نواسے ربینی مجھے) ہوں بنا درسے کم وہ تجھے نہ بھلائے ۔۔ نبی اکرم صلی الدھید وسلم کو بہات بنائی گئی تو آب خوسٹ مہوئے اور فرمایا ہیں جانتا تھا کہ وہ بہی الفاظ کے کا دا) ۔ تو دبچھوکہ اس نے سی طرح اپنی توجہ مرت اللہ تفالے کی نفاق تک محدود رکھی نیز بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا " توبہ" کرو اس نے کیا ہیں صرف اللہ تفالے کی طوف تو رنب ہی کرنا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو رنب ہی کرنا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو رنب ہی کرنا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سی نے حق والے کے حق کو بہنیا تا۔ دی

جب وانعهٔ افک کے سلے میں ام الموسنین مفرت عائشہ رضی الله عنہا کی برات کا حکم بازل ہوا تو محرت ابو بجوعد ان رصی الله عنہ نے فر بایا الله کی تسم المرسنین مورکی و بسردو، انہوں نے فر بایا الله کی قسم ایس الله بین کروں گئی بین اکرم صلی الله علیہ کوسے فر بایا الله کی قسم ایس کی اور آئیس کھولا کی اور آئیس کھولا کی حدکروں گئی آئیس کھولا میں مرون الله تعالی کی حدکروں گئی آئیس کھولا و یہے دس الله تعالی کی حدکروں گئی آئیس کے ساتھ النہ الله کی حدکروں گئی آئیس فر بایا میں مرون الله تعالی کی حدکروں گئی آئیس فر بایا کے ساتھ النہ کا میں الله علیہ وسیلے کی حدث میں فر بایا کے ساتھ النہ کا میں الله علیہ وسیلے کی حدث میں کروں گئی تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسیلے اس برکوئی اعتراض نہیں فر بایا حالا تکہ ان تک وبرائٹ کی ) خبر مرکار دو عالم صلی الله علیہ وسیلے جنوبی فی اور جیتروں کو غیر فعالی طرف سے در بیعے بہنچی فی اور جیتروں کو غیر فعالی طرف سے دیکھتا کا فروں کا طرفیقہ ہے۔

الله تعالى في ارت وفرمايا:

حب مرف الله كا ذكركيا جائے توان لوكوں كے دل كو من الله كا الله كا فرت برايان نہيں ركھتے اور حب اس كے سواكس اور كا ذكركيا جا اسے تواسى وقت وہ فوٹ منانے لكتے ہيں۔

كَإِذَا فُرْكِنَ اللهُ وَكَحَدَاءُ الشَّمَازَ سَتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ بِالْخُجِرَةِ عَلِنَا ذُكِرًا لَذِينَ مِنْ دُوْينِهِ إِذَا حَمْدَ عَلِذَا ذُكِرًا لَكَذِبْنَ مِنْ دُوْينِهِ إِذَا حَمْدَ يَسُتَبُشِرُونَ نَ - رم،

اور حب شخص نے اپنے دل میں وسائل کو محض وسائل نہ سجھا (بینی مسبب سمجھا) تو اکس کا دل نٹرک خفی سے پاک نہیں نواسے چا ہیئے کہ نٹرک کی مئیل اور اکس کے تشہوں سے پاک رکھے۔

چۇھىصفت،-دزكۇة وصول كرنے والى) اپنى حاجت كوچيا نے والا بېون تواس كوزياده بھيلائے اورنه بى شكوه

١١) نوت القلوب علدم من ١١٠ كتاب الزكوة

(٢) مندام احمدي هنبل علدساص ١٧٨ مروبات امودين مريع

رس مجع بخارى ملدم ص ١٩٥٨ تناب المغازى

(م) قرآن مجيدوه ورايت هم

www.maktabak.org

کرے یا وہ مروت والوں میں سے ہوجس کی نعمت جائی گئی لیکن عادت باقی ہو گئی وہ حس رخولی کی جادراوڑ صاب اللّنّا لیانے ارشاد فر مایا ،

> يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِياءَ مِنَ النَّعَفَّنِ تَعْرِفُهُمُ بِسِيْمَا هُمْ لَا يَشَالُوْنَ النَّاسَ الْجَافِلُهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله

ان (فقراد) کوجابل لوگ ، مالدار سیختے ہیں کیو بی دو النگے سے بیتے ہی دلکین) تم انہیں ان کی بیٹا نبوں سے بیجان لو گے وہ لوگوں سے جمع کے نہیں مانگنے۔

یعنی وہ مانگنے ہیں سیالعہ نہیں کرنے کیونکہ وہ اپنے بقین کے باعث غنی ہیں اور اپنے کی وجہ سے معزز ہیں توہر سے ہی اکس سکے دیندار لوگوں کو نامانس کیا جائے اور نیکو کارلوگوں کے اندرونی حالات کومعلوم کرنے کی کوسٹش کرسے تو ان کومید فنہ و بینے کا نواب ان لوگوں کو دینے کی نسبت کئ گئا زبادہ ہے جوظاہراً مانگنے ہیں۔

بانچیں صفت در وہ شخص عیال دار سویا بھاری کی وجہ سے مجبور موباکسی اور مصب وہ کما نے سے رُکا مواہوا سس میں اللہ تعالیٰ کے اسس ارشاد کرای کامفوم پایاجا تاہے۔

رِلُفُ عَوَّا عِلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله بن رو كسكت -

یعنی کسی بھیاری ہمعیّف کی تنگی با قلبی ا صدح کی وجہسے وہ زبین میں جائے کی طائف نہیں رکھتے تواس طرح بدلوگ آخرت سے راستے ہیں روکے گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے بڑکٹے ہوئے ہیں اور ان سے با وُل کُسے ہوئے ہیں۔ انہی اسباب کی بنیاد برحضرت عمرفاروق رضی اسٹرعنہ اہل بہت کو کمر بوں کا ایک ربوٹر و بنے جس میں دس یا زائد مکر مایں ہوتی ہیں اور نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم کسی تنفس کو اکس سے اہل وعبال کے حساب سے مال عطا فرانے تھے رہا، صفرت عمرفارون رضی اسٹر تعالی عنہ سے "جہدالبلا ارتبلائے مشقت اسے بارے بیں پوجھا گیا تو انہوں نے فرمایا عبال کی کنڑت اور ال کی قلت۔

جھی صفت ،۔ جب کوزکوۃ دے اس کے اقارب اور رہے داروں میں سے ہو توب صدقہ بھی ہے اور معلم رحمی بھی ۔ اور صدر حمی کا تواب شمارسے بام ہے حفرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عند نے فراکیا کہ مجھے بیس در حم خرج کرنے سے زیادہ پندا بنے کسی بھائی پرایک در حم خرج کرنا ہے اور اگر میں بیس در حموں کے ذریعے اکس کے ساتھ صدر حمی کروں تو

رس) المعمر الكبير للطبراني طبد مراص هم حدث ٨٠

<sup>(</sup>١) خراك مجيد سورة بفرة ابن ٢٠١٣

<sup>(</sup>١) فراك مجير، سورة بفره آبيت ٢٤٣

ركواة وصول كرنے والا، اسباب استعقاق اور قصند كے وظائف

البیاب استخفاق منان لوکرزکون کامتحق دین خص مونا ہے جو آزاد ہو، مسلمان مونہ وہ ہاشمی مونہ مطلبی، اوران اللہ السی میں ایک سے موصوت ہو جو قرآن پاک میں مصارف نرکون کے سلسے میں ذکر کی گئی ہیں۔
گئی ہیں۔

سی ہیں۔ کافرکو ڈکواۃ نہ دی جائے اسی طرح غلام، النفی ، مُطبّی کو بھی زکواۃ نہ دی جائے بیجے اصر با کل ریفرے کرنا جا گڑ ہے جب کدان کا ولی فیضہ کرے مصارتِ زکواۃ کی اُٹھ فنموں کو جم ذکر کریں گئے۔

بيلى سم فقاع --

www.miestawath.org

اور ما محدر را بساآدی ناباب ہوتا ہے اگرا سے انگئے کی عادت ہو تواکس سے وہ تقراد کے زمرہ سے خادج ہنیں ہوگا
اور ما نگئے کو کسب فرار نہیں دیاجائے گا البندوہ کما نے بیز فادر ہو تواکس سے وہ فقر نہیں دہے گا اور اگر کمی آاہ کے ذریعے
کہ نے بیر فادر ہو تو وہ فقیر ہے اور کس کے بیے اور زرخرید تا جائز ہے اور اگر دہ اسے کسب بیر فادر ہو جو اسس کی شان
کے مواقق نہیں توجی وہ فقیر بھا جائے گا اور اگر کوئی شخص فقیہ دعالم ) ہوا در کسی کام بی مشغول ہونے سے نقہ حاصل کرنے
سے اسے رکا وی ہوتی ہوتو وہ فقیر ہے اور اس کی فدرت معنبر نہیں ہوگی اور اگر وہ عابد سے اور کوئی بیشہ افتیار کرنے
سے بادت کے وظائف اور معمول کے اور اور بین فلل آ کہتے توجہ نت مزدودی کرے کیونکہ اس سے کان کرنا اول ہے
بین اکر مسلی انٹر بلیہ وسلم نے فرایا :

طَلَبُ الْحَدَّة لِ فَرِنْجِنَةً بَعُدُ الْفَرِيُعِنَة - (۱) مدال مال كما أ ، فرائض كے بعد فرض ہے . اورانس سے مراد كما نے كے سلسے مِن كوئشش كرنا ہے تصرت عمر فاردق رضى الله عندنے فرط باحث بدكے ساتھ كمانا مانگنے سے بہتر ہے اور الرائس كے پاس اس فدر مال موجوا ہنے باپ باد مگرز بركفانت لوكوں كوكفايت موتو به كمانے سے

اسان ہے بس بینمی فقیرنس سے۔

> دا، المعجم الكبير للطبراني جلد واص وا عديث ٩٩ ٩٢ ١١) المعجم الكبير للطبراني جلد واص وا عديث ٩٩ ٩٢ المعجم الكبير للطبراني جلد واص

بیشوں کے دوگوں کے اوزار موتے ہی اور اگر وہ قرض کفایہ کے طور بربرطیفانا ہے توانس کی کتابیں مزیمی جائیں اور انس دم سے وہ سکین کی تولیت سے فارج بھی نہیں ہونا کیو تکریہ ایم حاجت ہے اور کتاب سے استفادہ کرنا یا سکھنا جسے طب ک کتا میں جمع کرنا تا کہ ان سے فریعے اپناعلاج کرے یا وعظ ہوگی کا میں کدان کامطالعہ کرکے وعظ کرسے لیں اگر شہریں طبیب اور واعظ سرتواکس کوان کتب کی فرورت نہیں اورا گرنہ بوتواسے مامیت سے چر بعن اوقات کسی کتاب کے مطا مدى خرورت ايك مرت كے بعد رائ سے تو اسے مرت حاجت كود كھناجا ہے زيادہ قرمي بات بر ہے كم كم اعلى كرسال عيرتك جس كتاب كى ضرورت بنس مرتى توبر صرورت بن شامل نهيس جس شخص كے بالس ايك ون محدرت سے لائد مونواكس برصدفة فطر لازم مؤمام توجب م في رزى كے سلے مي ايك دن كا ندازه مقرركيا تو كرك سامان اوربدن محے میرطوں کی حاجت کے سلسلے ایک سال کا اندازہ ہونا چاہیے گرمیوں کے میرطے، سردلوں میں نہیں بیچے جاتے اوركنابي ،كيرون اور كر باوسامان كرزياده مشابري اوربعض ا وقات آدى كے باس ايك كتاب كے دو نسخ ہونے ب توان میسے ایک کی عاصت بنیں ہوتی اور اگروہ کے کہ ایک نسخہ زبادہ میجے اور دو/سرا زبادہ عمدہ ہے اور میں دولوں کا متاج موں توسم كہيں سكے كرام براكتفاكرواوراحس كو بيج دواورعيائ كوزك كردواور اگرا يك مى علم سے متعلق دو نسخے ہں جن میں سے ایک بڑی اور دوسری مخفر مونو اگراکس کا مقعد استفادہ ہونو وہ بڑی کتاب پر اکتفاکرے اور اگر بڑھانے كاراده بع تودونوں كامخاج ہے كيو كان من سے لراكي ميں توفائدہ سے وہ دوسرى ميں نہيں ساور اكس فلم كى بے شمار شابس بن اورفن فقی ان کونیس جیراگیا ہم نے اسے بیان کرنے کا الادہ اس بھے کیا کہ اس میں عام طور پرلوگ بندائي نيزاكس بات كالى ظروك رى چيزول بي عي كرس كيوندان سب صورتون كا ذكركرنا مكن نيس كبول اس فيم كى نظر کھر سے سامان میں اسس کی مقدار، تعد داوراف ام اعتبارے متعدی ہوتی ہے بدن کے کیروں اور مکان بن اس كى وسعت اورتكى كود يجها عاماً ہے اوران امور كے ليے كوئى مدود مقربہيں بن - بكين مجتبدابن رائے سے اجتباد كرتا ہے اور مرمناس سمقنا ہے مدبندی کرناہے اور تبهات کے خطر سی داخل مزنا ہے جب کر پر سزرگار آدی امنیا طسے كام بنيا سے اور شك والى بات كو چھو الر غير مشكوك كو اختياد كرنا ہے اور جو درجات درميان بن بي اور دولوں طرب مے فاہری امور کے درمیان میں وہ غیرواضح اوربت زیادہ میں اوران سے نجات کاطریقہ ہی ہے کہ احتیاط سے کام

تنبری قنم ، زکواۃ وصول کرنے والے ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے زکواۃ وصول کرتے ہی خلیف اور قامنی ان ہیں شامل نہیں ہیں ۔ ان ہیں نگران رچوٹارئیس ، کا تب ، وصول کرنے والا ، حفاظت کرنے والا اور نقل کرنے والا شامل ہیں ان میں سے کسی کو بھی عام مر دوری سے زیادہ نہیں دبنی چاہئے اور اگر آگھویں سے بیں تمام اجرت سے کی زج جائے تو دوسر معارف کو دیں اور اگر سے کھر جائے تو دوسر معارف کو دیں اور اگر سوچائے تو دیگر ضور توں کے مال سے کھل کیا جائے۔

www.makiabah.org

چرتی قسم : - وہ لوگ بن کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کیا جائے امولفۃ القلوب) بدمعزز لوگ ہوتے نفے ہواسلام بمول كرت اورقوم ان كى اطاعت كرتى تقى توان كوديت كامقصديد تفاكروه اسلام بربر قراريس اوران جيد دوسرب وكون نزان كى اتباع كرف والون كوهى ترفيب مود داب يرمعرف ما قط ہے)

یا نجوں قسم: - مکانب ہیں مکانب کا حصراس سے سردار کو دیاجا سے اور اگر سکا تب کوھی دیاتو جا کر ہے سید کو

اوراب مكانب كوزكواة ندرى جائے كبوں كرير اپنا غلام شمار سوا ہے-

چھٹی قہم :- قرمن دار- غارم الس شخص کو سکتے ہیں ہوکسی عبا دت یاکسی جائز کام کے بے قرمن دیتا ہے اور یہ فقرہے اوراگرگناہ کے کام کے بیے قرض سے توجب تک توبہذارے اسے زکواۃ نہ دی جائے اوراگر قرض کسی امیر کے ذمہ ہو تواکس کا قرض اوا نرکیا عبائے ابنتر بر کم اکس نے کسی مصلحت یا کسی فلنے کوختم کرنے کے لیے قرض لیا ہو۔

ساتوي :- ده بجاميس مي جن كا وظيفه، وظيفه فورول كر رحظي من بوتوانيني ايك حصه ديا جائے اكرم وه مالدار

ہوں کونکہ بہ جہادیر مددکرنا سے

آ مُحون فسم درسا فرہی مینی وہ شخص جوا بنے مثہرسے سفری نیت سے نکلاا وربہ سفرگناہ کے لیے نہویا وہ زکوہ مینے والے کے شہرے گزرا تو اگروہ فقر ہے تواسے زکواہ دی جائے اور اگراس کا مال دوسرے شہری ہے تو آنا دیا جائے كروه ويان تك سيخ سكے۔

الرَّم كوك برصفات كس طرح معلوم مول كي توم كيت من فقرا ورسكنت تو لين وال سك قول سع معلوم موكى - اوراكس يركوا مون كامطالبه فركبا جائے - اور فقم دى جائے بلكه اس كى بات براعتمادكيا جائے جب كه اكس كا حجوف معلوم نہ ہوجہا داورسفر ستقبل کامعاملہ سے تواکس کے کہنے پر کہ وہ عازی ہے وسے دیاجائے اور اگروہ اپنے قول کو اوران كرسة تو وايس معلياجا كے اور جہاں مك دوسرى اقسام كے لوكوں كا تعلق تواس مى كوا بول كا مونا ضرورى سے-توب استعاق كى سنرائطىي اورايك ايك كوكتنا دىياجا جيئة تواسى كابيان عنقريب ارباعيد

لینے والے کے اواب :

بیداوب :- اسے بات معلم ہوتی جا ہیے کہ اللہ تفالی نے دوسروں پراس کے
بید کا قاس لیے فرض کی ہے تاکہ اس کے تفکرات ختم ہو کرصرت ایک باقی رہ جائے اللہ تفالی نے بندوں برمازم کیا کم
ان کے تمام فکرایک فکریں جع ہوجائیں اور وہ اسلہ تعالی اور افرت کی فکرہے اسلہ تعالی کے اس ارث دگرای کاجی ہی

وَمَاخَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْدِئْسَ إِلَّا لِبَعْبُ وُنَ (١) اورس في حول اورانسان كومرت بني عبادت كيلفي بداكيا ب-

بكن جب عكت كا نقاضا ہے كر بندول مرتحواستات اور حاجات مسلط كى جائي اور سران كى سوچ كا محرا ہے تو اس كے كرم كا تقاضا ہے كفعت كا ابسا فيضان موجوعاجات كوكافى سے تواكس نے مال كوبهت زيادہ كا اور مدول كے باتھوں میں وسے دیا تاکہ برمال ان کی عاجات کو بورا کرنے کا کراور عبادات کے الدنواغت کا وسید بن جائے تو ان می سے کئی لوگوں کے بیے مال کی کنرت فنے اور از مائٹ کا باعث بن کئی تو رہ خط سے میں بڑگئے اوران میں سے بعض ومحبوب بنايا توانس دنياسي بحالبا جب كول شفيق سخس اين مريض كا خاطت كرناسي منى ان سے زائد مال كو دور ركھا اورهاجت کی مقلار، مالدارلوگوں کے ذریعے ان تک بنجانی "ناکہ کما نے نیز جمع کرنے اور حفاظت کرنے کی مشقت ان پراکسان سواوراکس کا فائدہ فقرادکومینیا ہے اور وہ اللہ تعالی کی عبادت اورموت کے بعدی نیاری کے لیے فارغ ہو عان بان كودنيا كالائر مال اكس عبا دت مني بصرنا اولاك تبارى سے فاقدر كاور فينسي بنيا -اور ينمت كى انها ہے نوففرر انرم ہے کرففری نعمت کی فدر کو ہجانے ۔ اور اس بات کو اتھی طرح جان سے کہ مجھ برا تدفعالی کا فضل اکس چرکے مقابد میں جو علا ذرائی ہے اکس میں زبارہ ہے جسے جوسے دور رکھاہے ۔ ففر کے بیان میں اس کی تحقیق آسے گی ان ان والدُّتُوده مِركِي الدُّنَا لي سے عاصل كرنا ہے اسے عبادت برزق اور مدد بنائے، اوراكس كى بنت بر بونى جاہے كم وہ اکس کے ذریعے اسٹر تعالی کی عبارت برقرت ماصل کرسے اور اگراس میر فادر نہ ہوتو ہو کچھا سٹرتعالی نے جا کر قرار دیااس برخرج كرسے احراكروه الله تعالى كى نافر مانى بر مدوحاصل كرے كانوا لله تعالى كى نعتوں كى ناك كرى كرنے والا بركا، رحمت فدا دندی سے دوری اورائس کی نا راضلی کامسخی برگا۔

ج پ کرنا۔ بعض مقامات پراوٹر تعالی نے بندوں کے عمال کے باعث ان کی تعرفیت فرمائی ۔ جیبے ارمث دخداوندی ہے۔

(١) مندام احمدين صنبل عبد ٢ ص ٢٥٨ مرديات الى برره

وہ رصرت ابوب سلبدالسام) اچھا بندہ ہے بے سک وہ ہماری طرف رہوع کرنے والاسے۔ نِعُمُ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابُ-

W

اوراكس كے علادہ أيات بين توزكواۃ وصول كرنے والا اپنى وعا بين يوں ہے۔

« اللّٰ تعالىٰ تمہارے ول كونيكوكار لوگوں كے ول كے ساتھ بيرے على كورے نيك لوگوں كے ساتھ بيرے على كورے الله عليہ وحلم نے فولا!؛

على كو باك كرسے اور ارواح شہداد كے ساتھ بيری روح بير رحمت نازل ذيا ہے ني اكرم صلى الله عليہ وحلم نے فولا!؛

مَنْ اَسْنَدِ كَا اَبْدُكُ مُعَدُّرُدُ فَا فَكَا فِئُو اُلَّ فَا فِئُو اُلَّ اَللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ واللهِ اللهِ دواكر اللهِ اللهِ عَلَىٰ كرے تواكس كا اجھا بدله دواكر اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَمْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَمْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كَمْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كَمْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُورِ اللهُ عَلَىٰ كُورِ اللهُ اللهُ

تببار دب ب ہے کہ جر جیز سے رہاہے اسے دیکھے اگر وہ حلال نہ ہو تو بر مہز کرے ارشا دفدا وندی ہے : وَمَنْ بَنَّقِ اللّٰهِ يَحْدَلُ لَـ أَهُ مَنْ فَرَجَا كُورُونْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰمَالِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

حرام سے بچنے والا حلال کے ملنے سے مودم نہیں مؤیا ۔ لمبنا نرکوں (سرکاری لوگوں) تشکرلوں اور بادشا ہول سے

- specifical

with the tack in sign

(١) فراك جميد، سوره كلان آيت ٣٠٢

ر٢) منزالعال علد ٢ ص ٢١٧م صيب ٢٥ ١٩٥

رس فران مجير، سوك ولاق آيت ٢٠٠٧ من الم a to be see المنافعة المنافعة

نیزان لوگوں سے جن کی زیادہ کمائی حوام سے ہوتی ہے، نہ ہے البتہ بر کرمعا کم ننگ ہوجائے اوراسے جوال دیا جارہا ہے اسس کا معین مالک معلوم نہ ہوتو حاجب سے مطابق مے سکتا ہے اس ضم کی صورت میں نثری فقوی ہر ہے کہ اسے خیرات کر دسے جیسا کہ حلال وحرام کے بیان میں اُسٹے کا اور میراس صورت میں ہے جیب حلال سے عاجز ہوجائے اورجب ہے گا توزکاتہ لینے وال نہیں ہو کا کیونے حوام مال سے دینے والے کی زکواتہ اوانہیں ہوتی -

پوتھاادب بہ جو کچھوہ کے رہا ہے اکس کی مقدار کے سلے میں ننگ اورٹ بہ سے ہیمے اور اتنی مقدار ہے جا کس کے بیے جا رُرٹ بہ سے ہیمے اور اتنی مقدار ہے جا کس کے بیے جا رُرٹ بہ سے دومون ہے اور اگر مگا ہے کہ وہ استحقاق کی صفت سے دومون ہے اور اگر مگا یا قرمن کے باعث بیت ہے تو قام اج تا ہے تو قام ایس کہ وہ اپنی طرف سے زیادہ نہ سے زیادہ نہ سے تو اور اگر و فازی ہوتو اسی فدر سے جس کے دیے وہ گھوڑ ہے ، اسلح اور نفقے کا محاج ہے۔

بیے وہ گھوڑ ہے ، اسلح اور نفقے کا محاج ہے۔

اس کا ندازہ فورو فکرسے ہوتا ہے کوئی عدم قرنہ ہیں۔ اسی طرح زادسفر کا معاملہ ہے تفویٰ یہ ہے کہ شک والی بات کو چھوٹ کرشک سے باک کی طوب جائے اگروہ مسکین ہونے کی وجہ سے سے رہا ہے تو بیلے اپنے گھر کے سامان کہ بھروں اور کتابوں کو دیکھے کرکیا ان میں کوئی ایس چیزہے ہوذاتی طور برائس کی صرورت سے باہر ہے یا اس کی عمد گل کی صرورت نہیں بہزا ممکن ہے کرا سے بدل کروہ عاصل کرسے جو اسے کفایت کرسے اور اکس کی فتیت میں سے کھر تم نے بھی جائے بہتمام امور انسان کی سوچ سے متعلق میں اس کا ایک ظاہری ہیا ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ میستی ہے اور اکس کے درمیان کھوٹ تہا اور اکس کے درمیان کھوٹ تہا ہے اور اکس کے درمیان کھوٹ تہا ہی اور اکس کے درمیان کھوٹ تہا ہی اور اور ایس کے درمیان کھوٹ تہا ہی اور اور اور ایک دوسرا ہیا ہو ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ وہ سے نابت ہوتا ہے کہ وہ سے نابت ہوتا ہے درمیان کھوٹ تہا ہی اور اور اور ایک دوسرا ہیا ہو ہے جس سے نابت ہوتا ہے درمیان کھوٹ تہا ہے درمیان کھوٹ تہا ہے۔

والے کے ظاہری قول پر انتما دہوگا۔ متاج کے بیتے نگی اور وسعت کے اعتبار سے حاجات کا اندازہ لگانے ہوئے کی مقامات بی اور ہر مراتب معدود نہیں میں تغوی کا میدان بنگی کی طرف ہوتا ہے حب کرستی کرنے والے کا جھکا و تو سیع کی طرف ہوتا ہے۔ حتی کہ وہ اہنے نفس کوئٹی ضرور توں کے لیے متماج سمجھا ہے اور ہر بات نہر نعیت میں بری سے۔

بھرحب حاجت نابت ہوجائے توبیت مال نہ سے ملکہ اس قدر سے بواس وقت سے ایک سال گزرنے نک اسے کافی ہورخصت کی آخری عدیمی را یک سال) ہے کیونکہ سال گزرنے کے بعد کامدنی کے ذرا کئے بھی دوبارہ ساسے آت ہی نیز بنی اکرم ملی اللہ علیہ وک اینے گر والوں کے لیے ایک سال کارزی جمع فرمانے تھے (۱) نقیراور سکین کے

میے یہ مدبندی زیادہ مناسب ہے اور اگرصوت ایک جینے با ایک دن کی عاجت پوری کرنے بیاکتفا کرے تو یہ تقویٰ کے زبادہ قرب ہے۔ زکواۃ اورصدفر میں کس فدرلیا جائے ؛ اس سلے میں علماد کے ختلف مذاہب ، یں بعض نے کی میں ممالغہ كيابهان نك ايك دن اورات كي دوري براكنفاكو واحب فرادديا اور حضرت سهل بن خنظيبه رضى الله عنهاكى روابت سي استدلال کیا وہ قرانے بن کرنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے مالداری کی صورت میں ما نگنے سے منع فرما با آب سے مالداری رغا) کے بارے بن پوچیا گیا تو آب نے قوایاضع اور شام کا کھانا (بالداری ہے) (۱)

دوسرے مقرات نے فرمایا غنا کی صر تک سے اسکنا ہے اور وہ نسا ب زکوۃ سے میول کہ اسرتفالی نے زکواۃ اغتیام یر سی لازم کی سے انہوں نے زکوا ہ لینے والے کے بارے میں قرابا کہ وہ اسپنے لیے اور اپنے اہل وعبال میں سے ہر الك ك يد نصاب زكواة مع سكنا م جمير دوسر محفوات في فرايا كدفتا كى عديجياس درهم يا اتنى قبيت كاسونا م . كبول كر حفرت عداللدين مسودرضي النزعيز سے مروى ہے۔

نى اكرم صلى الله على ولا على فرمايا :

مَنْ سَنَالَ وَلَدُمَالُ يُنْتِيثِهِ جَاءَ يَوْمَا كُفِيامَةِ وَفِي وَجُهِهِ خُمُوسٌ .

بوشخص ما مگنا ہے حال نکہ الس کے باس اتنامال ہے بواسيغني كردس تزوه فيامت كے دن الس عالت یں آنے گا کرای کے جربے برخراشیں ہول کی۔

جدادمى سوال كرے اوراس كے باس ابك أوقيدرها ليس

پر جاگیا کرفنا کیا ہے آپ نے ذوایا بچاس در جریان کی قبیت کا سونا۔ کہا گیا کراکس حدیث کا داوی مضبوط بنیں ہے ایک قوم الے كما جا ليس درهم كيوں كر حصرت عطابن بسار رضى الله عندسے ايك منقطع حديث مي مروى سے-

ننی اکرم صلی السطلبروس لم نے فر مایا :-

مَنُ سَنَالَ رَلَحُ أُونِيَةٌ نُفَدُ الْعَفَ فِي

درهم الوتواكس في موال مي مبالغه كيا-مجھ دوسرے تفرات نے توسیع میں مبالغ کرتے ہوئے فرایا کا کس کے بلے جا گزیے کہ وہ اتی تغدار لے جس کے ساغة سا ان خر مد كرعمر بركم يے ليے نبياز موجائے۔ إسا ان نباركر كے نجارت كرے اور زندكى بعركے ليے الدار مو جائے كبونكم غنا تو بي سے حضرت عرفاروق رضي الله تعالى عند في ولى إننا دوكد وه لوگ غنى سوحا ميں محتى كدا مك جماعت

(١) سنن ابي دا دُد علد اول ص ٢٧٠ كناب الزكاة (٢) متدك للحاكم جدادل ص ١٠٨ كماب الزكواة a transmakta رس ) سنن الى داوك صداول ص وسهم كماب الزكوة اس طرب گئی سے کہ بڑھنے ہورہ اس فدر سے ستا ہے کہ بہی حالت کی طرف لوٹ جائے اگرچہ دکس ہزار در هم ہوں۔
البنہ عداعتدال سے نہیں نکلنا چاہئے۔ اور حب اپنے باغ کی وجہ سے حفرت ابوطلی رضی الٹرعندی توجہ نماز سے ہٹ سنگی تو انہوں نے فریایا بیں نے اسے صدفۃ کردیا نبی اکرم صلی الٹرعلیہ دُسلم نے فریایا اسے اپنے کرئٹ مراروں کو دے دوہ تمہار کیے بہتر ہے رہ تو انہوں نے حضرت حسان بن ناہت اور حضرت ابو تنا دہ رضی اسٹرعنہا کو دسے دیا۔ تو کھجوروں کا ایک باغ دوآ دیموں کے لیے کمٹیر ہے اور غنی بنانے والا ہے۔

حضرت عمرفاردن رمن الشرعندف ابك اعرابي كواذشى اوراس كم ساتعددده بيتا بحيمنات فرمايا اس سليدين

کھونتقول ہے

جہاں تک ایک ون کے رزق کی صورت میں باایک او تب و بنے کی صورت میں قلّت کا تعلق ہے توب سوال کی کراہت اور دروازوں پرجانے کی کراہمت کے بار سے میں ہے اور ہم بات نا پندیدہ ہے ادراکس کا حکم الگ ہے بلکہ یہ تجویز ممرور سامان خرید کراکس سے غنی ہو جائے ہیا حمّال زیادہ قریب ہے لیکن بیرجی نفول خرجی کی طرف مالل ہے۔

ا متدال کے زیادہ قرب بہ ہے کہ ایک سال کے بیے کفایت کرے اس سے جو کھیزا کہ ہے اکس بی خطو ہے اور کم بن تنگی ہے ۔ ان امور بی جہاں کوئی انداز مقرر نہیں کیا جاسکتا وہاں اس طریقے رعل کیا گیا جو توفیقی ہے دینی احادث سے معلوم ہوا) کیونکہ جہمد کے بیے حکم ہے کہ وہ ا ہنے اختہا دے مطابق عمل کرے۔

بعربي بزيار سے كہاجا ئے كاكتم اپنے دل سے نوی لوائرہ لوگ نہيں كھ فتوى دي الرعب لوگ تمين نوى دي جيساك ني

اكرم صى الشرعليه وسلم تے فرما رو)

کیوں کو گئاہ دلوں کی تجھین ہیں اور جب زکواۃ بینے والد اپنے دل میں اکس مال کی طرف سے کوئی بات محکوس کرے تواس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور علی کے خل ہر کے فتو کی کوعلت بناکر رخصت نلکٹ نہ کرسے کیونکہ ان کے فتو کی میں کچھ فیود ہوتی میں اور وہ ضرور توں سے مطلق بھی موت ہیں ان میں تنجیت اور شیعات یا ہے جائے میں اور شیعات سے بچنا دین واروں سے طربیقے اور اکفرت کے راستے پر جلنے والوں کی عادات سے ہے۔

یانجواں ادب ؛ ۔ وہ صاحب مال سے بو بھے کہ اس پرکشن ذکورہ واجب سے اور اکر وہ مال جواسے دیا ہے کھویں سے سے دیا دہ مونو اکس سے نہ سے رہ با بندی احما ت کے ما تھ مرت اسے کا میں ہے کہ اس کے ما تھ مرت اس سے کہ سے نہ سے رہ با بندی احما کی کرے جواکس کے دوسا تھیوں کو مل سے ۔ اکر لوگوں بریہ بات اس میں مصلے کا مستحق سے تو آگھویں جھے سے بھی اتنا کم کرے جواکس کے دوسا تھیوں کو مل سے ۔ اکر لوگوں بریہ بات

<sup>(</sup>۱) مسندامام احمد بن عنبل جلد ۱۹۲ مروبایت حزت انس برخی اللرعز رم) كنز العال عبد اص ۲۵۰ صریت و سا۲۹۳ مروبایت است ۱۸۱۸ میروبایت ۱۸۱۸ میروبایت

پوتھنا واجب ہے کیوں کر وہ جہائت باسستی کی دھبسے اس تقتیم کی پرواہ نہیں کرتے البتہ جب حرمت کا غالب لگان نہو توسوال نرکزنا جائز ہے سوال کے موافع اوراحتمال کے درجے کا بیان علال وحرام کے خن بن اُکے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ(۱) چوتھی فصل :

## تفلى صدقرا وركيف دين كے اداب

صدفه کی فضیلت: اس سلسلے احادیثِ مبارکداس طرح ہیں۔

بى ارم صلى الترعبير و المرايد : نَصَدَّ فَوْا وَكُو بِتَصَرَّ فِي فَا نَصَدَّهُ مِنَ الْجَالِعُ

عَلَيْهِ وَوَجَمَعُوهِ وَوَجَمَعُوهِ وَوَهِمَ اللَّهِ الْمُحْرِقِ الْمَاءُ وَكُلُومُ الْمَاءُ الْمُلْفِي الْمَاءُ اللَّهِ وَالْمَاءُ اللَّهِ فِي الْمَاءُ اللَّهِ فِي الْمَاءُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

اور نبی کریم صلی الله علیه وسیلم نے فرایا ،

إِنَّقْتُوا النَّارُوَلُونِيْنِ تَصَرَّةٍ فَالْهُ لَمُتَعِدُوا

فَوِكُلِمَةِ طَيْبَةِ - رسى آپِ فَ ارشاً دفرالاً!

مَامِنُ عَبُدٍ مُسُلَّم يَنَعَدَّنَ بِعِنَدَتٍ مِنَ كَسُبِ طَيِّبِ وَلَا يَعْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا اللَّ كَسُبِ طَيِّب وَلَا يَعْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيْبًا اللَّهُ كَانَ اللهُ الَّخِذَ هَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّهِ مَا كُمَا يُرَبِّي إَحَدُ كُمُ فَصِينُكُ مَنْ حَثَّ تَبْلُعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

مدقہ کرد اگرمہ ایک مجور ہو ہے ہوکے کی مجول کو ختم کرتا ہے اور کنا ہوں کو اس طرح مطا دیتا ہے مس طرح بانی اگ کو بھا دیتا ہے۔

جہنے سے بچواگرم مجورے ایک کرائے کے دریعے ہو اگر نہاوا تواچھے کلمہ کے ذریعے بچو۔

جوسلان بندہ علال کمائی سے بھے صدفہ کرتا ہے اور اندتعالیٰ علال سے ہی جول کرتا ہے، توانٹر تعالیٰ اسے اپنے وا ہنے افتد رجے اس کے شایان شان ہے) سے بکرتا ہے اورا سے برطھا ما ہے جس طرح تم بیں سے کوئی ایک

(۱) پڑکہ حزت الم شافئی رحمہ الٹر کے نزدیک مصارت نکاہ جو اکھیم ان میں سے ہرمعرف سے کم از کم تین اکھیوں کوزکواہ دینا لازی ہے بہذا ایک معرف کا اُٹھواں تھہ ہوجو تین اُدمیوں میں تقبیم ہوگا اضاف کے پاں بہا بندی نہیں ہے ایک ہی معرف کے ایک ادمی کو بھی زکواہ دے سکتے ہی بشرط کی نصاب سے زیادہ نہ دیں ۱۲ ہزاروی۔

(٢) كتاب الزيدوالرقائق ص ٢٢٩هديث ١٥١

رس) جعی بنجاری مدر اس ۱۳ مرس ۱۸ مرس مرد و مرس المحص در المرس ۱۳ مرس ۱۳ مرس ۱۳ مرس ۱۳ مرس ۱۳ مرس ۱۳ مرس ۱۳ مرس

اونٹ کے بچے کو باتاہے حق کر ایک تھجور اتواب یں ) اُقد بہاڑ کے برابر معوجاتی ہے۔

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في حصرت الودر دا رضى الشرعنه سے فرمایا .

حب تم منور سربها در تواکس می زیاده بانی دانو بهرانی براوسبون کود محدوا در ای کو دے کرشن ملوک کامظاہرہ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةٌ فَاكُثِرُ مَاءَ هَا ثُمُّةُ الْمُرَّ انْظُرُ اللَّالَمُ لِي بَيْتِ مِنْ جِيْرًا نِكَ فَا صِبْهُ مُنْمَ مِنْ أَبِهِ مَعْ لُوْنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلْمُ الللْمُلِمِ اللْمُلْمُلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمُلِلِي الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُل

التَّمَرَةُ مِثْلَا حُدٍ - (١)

ہوبندہ اچھا صدفہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے متروکہ مال بس برکت دیتا ہے۔

مَا خُسَنَ عَبُدُ الصَّدَقَةُ إِنَّ أَحُسَنَ اللهُ

ہر شخص ا بنے صدفہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ موئے۔ عَزُّوَعَلَّا الْخِلَةَ فَنَهَ عَلَى تَثَرِكَتِهِ (٣) رسول الرم صلى المرعليه وسلم ف فرايا ، كُلُّ الْمُسِرِيءَ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقَفَىٰ بَيْنَ النَّاسِ (مم)

صدفر بائی کے سر دروازوں کو بندکرتا ہے۔

رسول كريم صلى الله عليه وسلم ستے فرما أ. اَلَصَّدَ يَ فَقَ تَسَدُّ سَبْعِينَ مِا مَا مِنَ الشَّرِّ (٥)

پوسٹیرہ صرفہ اللہ نفال کے عضب رکی اُگ ) کو بجھا دیتا ہے۔

ای نے می ارث دفرایا ، مَدَدَّدُ السِترِ تُنطفِیءُ عَضَبَ الرَّدِبِّ عَنَّ دَجَلٌ م (٩) نزار نے ارشادفرایا ، ۔

راا معج بخاري جدادل من ١٨ كناب الزكوة

(٢) مشكوة المصابيح ص ١١١ باب انقل الصدقة

اس) منزالعال حلد ١ ص ١٩٧٧ عديث ١٧٠٤١

رم) مسند الم احرين فنبل علدم من ١٨٨ مرويات عقبه بن عامر

ره) كنرالعال علد باس اله عديث ١١١١

(4)

كنادى كى مالت يى جومدقد دياماً اسے وہ ماجت كى وهبسے ليفے سے زبادہ اجركا باعث ہے۔

مِنَ الَّذِي بَقْبَلُ مِنْ حَاجَةٍ - ١١) شائراكس سے مراوير بے سوكر وه عاجت جودين كے يا فراغت عاصل كرنے كى فعاط لوري كى جاتى ہے اس طرح برولینے والا) اکس دینے والے کے برابر ہوگا جرابنے دین کی تعمیر کے لیے دیتا ہے۔

رسول اكرم صلى الشعليه وسلم سے اوچھا كياكر كونسا صدفر افضل ہے؟ آب نے فرما يا: آنْ نَصَدُّنَّ وَإِنَّكَ صَعِيْعٌ شَعِيْحٌ تَشْعِيْحُ تَأْمُلُ

مَا الَّذِي ٱعْطَى مِنْ سِعَةٍ بِأَ فَضَلَ ٱجُرًّا

الْبَقَاءَ وَيَغُرِي الْفَاقَةَ وَلَا تَمْ مِلُ حَتَّى

إِذَ ابْلَغَنَتِ الْعُلُقُوْمُ قُلُتَ لِفُلَةَ لِأَن كَذَا

وَلِفُلَانٍ كُنَدُا و وَتُنَّدُ كَ تَ

تم اس حال مي صدفته كروكم تندرست بو مال كى حرص ركھنے والے موزندگی کی امیدر کھتے مواور فائے سے دارنے ہوتا فیر مذکر وہمان مک کرحب موت علق مک بسے ملے تواب كروفدان كے ليے انتا ہے فلا ل كے ليے انتا سے

عالانكروه تو فلال كي يعروكا .

ایک دن نبی اکرم صلی المعلیر در سلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرایا صدقہ کرو، ایک صحابی نے عرض کیا "میرے پاکس ایک دینارہے " آب نے فرمایا" اسے اپنی فات برخرے کرو" اس نے کہا ایک اور بھی ہے فرمایا" اسے اپنی بوری پر خرچ کرد "اى نيون کيا "اورهي مے "آب نے فرطا " اسے اپني بوي رخرچ کرد "اس نے عرض کيا "اس کے علادہ بھی ہے "آپ نے ارشاد فر مایا "اسے اپنے فادم برخرج کرد "اس نے عرض کیا" اور بھی ہے "فرمایا تم زیادہ بتر

جانتے ، (٣) لِعنى جاك مناسب سجھو فرج كرو) بنى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرمايا: -

لَا تَحِلُّ الصَّدَّتُ لِإِلَىٰ مُحَكَّدٍ إِنْتَا هِيَ آوْسَاخَ النَّاسِ ربي

اور الي نے ارتباد فرمایا :

رُدُّوْا مَذَ مَّنَهُ اسْأَرُلِ وَكُوْمِمِثْلِ رَأْسُ

اک محد رصلی استرطلیہ وسلم رضی الشرعنہم اسکے بیے صدفہ جائز شہیں کیونکہ سرلوگوں کی سیل سے۔

مائی کے فی کی اوا نگی کو الراح برندے کے سر کے

(I) مجمع الزوائد عبد سوس ا· اكتاب الزكواة

(١) صحح مسلم علد اول ص ١٧ سركاب الزكواة

(٣) كنن افي وادر وجلداول ص ١٣٨ كتاب الزكوة

(٧) صبيح مسلم عبداول ص مهم كتاب الزكواة

يرابر كهانا مو-

الطَّائِرِمِنَ الطَّحَامِ دا) نى اكرم صلى السّرعليه وسلم نے فرابا :

اگر انگنے والاسجا ہوتواسے ردکرنے والا فلاح بنی

كُوصَدُقَ السَّاكُلُ مَا اَ ثُلُحَ مَدُثُ (4) 855

حفزت عبیلی علیہ السلام نے فرابا او جوشخص اپنے گھرسے سائل کوفالی ہاتھ واپس کرتا ہے تورات دن تک اس گھریں رحمت کے فرشنے نہیں اسنے اورنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوکا موں کو دوسروں کے سپرونہیں کرتے تھے۔ دان سے وفت وصور کے بید یا نی خودر کھنے اورا سے ڈھا نی کرر کھنے اور سکین کومدفرا بنے ہاتھوں سے د بتے تھے (۷)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

مسكين دوننين جوابك بادو كھوريں با ايك دولقے نے كروائيں موجاتا ہے سكين دو ہے جو الكے سے بيتا بداوراگر غرما موزور طرحوك وه لوكون سے جمط كرومال کے ساتھ) ہیں مانگئے۔ كَبْسَ الْمِسُكِينُ الَّذِي تُرُدِّ هُ التَّمْرُ وَالتَّمْرُ فَانْ وَاللَّقُمَّةُ وَاللَّقُمْتَانِ إِنْمِا ٱلْمِسْحِ بُنُ المُعْتَعَفَّفُ إِقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُهُ لِا كَيْسُلُونَ النَّاسِ الْعَافَّا رمى

جومسلان کسی دوسرسے سلان کو لبائس میتا ماہے تو حب تک اس میر کی طرے کا) ایک طرح انھی ہے وہ دو بینے والا) امٹر تعالیٰ کی مفاطن بیں رہتا ہے۔

نبى اكرم صلى المرعلب وكسلم نے فرمايا ،

مَسَامِنْ مُسُلِمِ يَكُسُومُ مُسُلِّمًا إِلَّا كَانَ فِيُ حِفْظِ اللهِ عَزُّورَجَلٌ مَا وَامَتْ عَلَبُهِ

منة رُثَّعَدُ (٥)

اقوال صحابة تابين،

حفرت عروه بن زبير رضى الله عديد في ما يا كره فرت عائشه رصى الترعنبان يجاس بزار دريم صدفه كي اوراب كي فيس يربيوند منكي مو شي تحص الشرنعالي كے ارت و كرامى -

(١) العلل المتنابية جلد اس ١١ مريث ١٨١

(٢) النعصيدملد مص ٢٩٤

(١٧) مصنف ابن ابي سنب ملدس ص ٢٠١٠ كناب الزكواة

(٧) معصم معلم اول ص ١١ سام كماب الركواة

ره) منكوة المصابيح ص ١٦٩- باب فضل الصدفة

اوروه کھا نے کی مجت با دحود مسکینوں متمول اور قد دوں کو وُنظِعِمُونَ الطَّعَامَرَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيتًا قَيَتَهُمَّا فَاسَعِرًا - ١١) ئ تفسیر میں حضرت با بر فرمانے ہیں کہ وہ کھانے کی خواہش کے با وجود کھانے ہی حضرت عمواروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اللہ اہمارے اچھے توگوں کو دولت عطافر اکد وہ اس کے ذریعے ہمارے جا جن مندول کی خبرگری کریں۔ حزت عربن عبد العزيز رهم المدوم المدوم المدور من التي المن الم الله المن الم الله المراق الم المراق ا کے دروازے تک بینیا اے اور مدفہ تھے اس کے پاس داخل کر دیتاہے۔ حزت ابن الى جعد فرما نے بن سامد فرائ كے ستروروازول كودوركرتا ہے - اور ظا براً و بنے نسبت بوت بدہ وبنے کی فضیات سنز کنا ہے اور صرفہ سر شیطانوں سے جمر سے چردتیا ہے۔ مفرت عبداللہ بن سعود رض اللہ عنه فرانے بن ایک شخص نے سترسال اللہ تعالی کی عبادت کی جربے حیان کا ارتکاب کیاتواس کاعمل صائع ہوگیا جر ایک مسکین کے یا سرے گزرا تواس برایک روٹی کا صدفہ کیا تواللہ نفالی نے اس کاگنا ہجن و ما اورسترسال کے اعمال وابس کرد میٹے صرت لغان نے اپنے بیٹے سے کہا کرجب تم سے کوئی غلطی مروائے توصدفہ دو۔ حضرت بیلی معاد فراتے ہی میں مدفد کے دا نے کے ملاو کسی دانے کوشن جانیا جو دنیا کے باٹروں کے برابر سو۔ مقرت عبدالله بن ابی روّا د فرمانے بن کما جانا تھا کہ تین باتیں جنت کے خزانوں سے بن را ا ممدی کو تھیا اسد فر تھیا كردينا اوردم، معائب كوچيانا \_ يروايت مسندي آئي ہے ۔ صرت عربي خطاب رضي المنعد فوات بي اعمال ہے ایک دوسر سے رفز کیا نوصد فرنے کہا میں تم سب سے افغل ہوں مصرت عبداللہ بن عرصی اللہ عنما خبرات میں شکر دباكرتے تھے اور فرمانے تھے میں نے استرقمال كاكلام سنا وہ فرمانا ہے۔ كَنْ مَنَا لُوا الْمِرْحَةَى تُنْفِقُوْ الْمِمَّا تُحِبُّون - مُ مِرِكَزَنكي نبي باور كي بهان ك انبي بمديع بيز

اور ( فراتے تھے) اللہ تعالی جانبا ہے کہ مجھے شکرت ہے۔

حفرت امام نحی رحمادلہ فرمات تھے جب کوئی جیزاللہ نعالی کے سیے ہوتو مجھے یہ بات بسند نہیں کراس میں عیب ہو۔ حفرت عبیدین عیر فرما نے بن تیا مت کے دن لوگ اس فدر بھو کے اٹھائے جائیں سے کہ بھی استے نہوت

> ره قرآن مجيد سورهٔ دهرآب ۸ ر۷) قرآن مجيد سورهٔ آل عمران آب ۲۹

مہوں گے اتنے پیاسے کر بھی نہ ہوں گے اور ایسے ننگے کر کمجی ایسے ننگے نہ ہوستے ہوں سکے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا اسے اللہ تعالیٰ بیٹ مجر کر کھلائے گا ورجس نے اللہ تعالیٰ اسے لیاسی کربانی پلایا سے اللہ تعالیٰ سراب کرے گا اور حس نے کسی کو کیڑے بہنا مے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے لیاس مینائے گا۔

حفرت حسن فرما تنے ہیں اگر اللہ تعالی جا ہتا تو تم سب کو مالدار کر دبتا تم میں کوئی فقر نہ مہوما لیکن تم میں سے بعض کو ذریعے از مایا گیا ۔ حضرت شغبی فرمانے ہیں جوشفس ا بینے آپ کو ٹواب کا اسس سے زیادہ تھاج نہ شیجھے جنتا فقیر صد نے کا متاج ہوا متنا کی سے نہر میٹ نہ میں قامی کا ایک کا است میں ایک کا اسس سے زیادہ تھاج

ہے تواس نے اپنے مدقہ کو ما طل کردیا اوراسے اپنے بیرے پاردیا۔

معزت مالک فرائے تھے نوش حال آدمی مد نے کے پانی سے اور جوسی میں باما با اسے ۔ اس سے بیٹے تو ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہمتا کیوں کہ وہ بیاسوں کے لیے ہے جو بھی بیاسا ہواکس سے صرف حاجتمندا ور سکین لوگوں کو بیانا مقصود نہیں ہونا کہا جاتا ہے کہ ایک دلال ایک لوز ڈی کے ساتھ حضرت حس بھری رحمہ انٹر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دلال س فر مایا کیا تم اس کی قیمت ایک یا دو در حرم بر راضی ہو؟ اکس نے کہانہیں انہوں نے فرایا جاؤ انٹر تعالی جنتی مور ایک بیسے اور ایک تقریب بدلے ہیں دینے برراضی ہوتا ہے

ایک مرسے برت با دیے بردی ہو، ہے۔

اس سلے بن افلاص کے متلاش کوگوں کا دائے مختف ہے ایک جا عت

اس طرف کئی ہے کہ پوٹ یدہ ونیا انسل ہے اور دور سری جا عت

تردیک ظاہرًا دنیا ہتر ہے ہم ان دونوں ہیں بی بوٹ یدہ معانی اور آ فات کی طرف اش ہو کرتے ہی بور حق بات سے

یردہ اٹھائیں گے۔

برشيدگي پانچ معاني بي .

ا- اس طرح لینے والے کا بروہ رہ جاتا ہے کیوں کہ ظاہری طور برلینے سے اس کی عزت وقار کا بردہ اعد جا آب ۔ ما جت سامنے آجاتی ہے اورانس عقت کی صورت سے فارج مہوما باہے جو بہتد بدہ سے اور انس سے متصف شخص کو جا ہل لوگ مالدر سمجھتے ہیں کیوں کہ وہ ما نگئے سے بر مرکز تا ہے۔

۱- اسن طرح لوگوں کے دل آور زبانیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں تھی کو انعن اوقات صدکرتے ہیں یا اس کے لینے پراعتران کرتے ہیں اور صد ، برگانی اور کرتے ہیں اور صد ، برگانی اور عنب اور اندان کے خیال ہیں وہ بد ضرورت سے رہا ہے بازیادہ بینے کی طرف نبیت کرتے ہیں اور صد ، برگانی اور عنب کمبرہ گانا ہوں سے ہیں اور ان جرائم سے ان کا بچنا بہتر ہے حفرت ابوالوب سختیانی فر ماتے ہیں ۔ بیں سنے کہوئے نہیں بنتیا تاکہ میرار پوسی حد نہر سے ایک میں دی ہوئے ہیں اسے کرنا کر میں نے کئی مرتبہ ا بینے جا کیوں کی وج سے کسی بیر کے اس میں کہاں سے کائی ہے ۔

حفرت ابراہم تی فواتے ہی کدان برایک نئی تعمیص دیجھی کئی توان کے بعض بھا یُوں نے کہا یہ آپ کے پاس

www.mannananaem.corg

کہاں سے آئی ہے۔ انہوں نے فرایا مجھے پر حفرت خیٹر سنے بہنائی ہے اور اگر مجھے معلوم ہواکران کے گھر دالول کو معلوم ہوجائے گا تو ہیں اسے نبول نہر تا۔

ہ۔ اُسس طرح دینے والے کےعمل کو ہوتئیدہ رکھنے ہیں اکسن کی مدد کرتا ہے کیونکہ ظاہراً دینے کی نسبت جیپا کر دینچے کی زیادہ نضیلت ہے۔ اورنیکی کو پورا کرنے پرمدد کرتا بھی نیکی ہے۔ اورکسی چیز کو چیپایا وواد بیوں کے دریعے ممکن

ہے جب ظامر ہوگا تودینے والے کامعاملہ کھا گا۔

ایک شخص نے کسی عالم کوکئ چنر کھلم کھلا دی ٹو انہوں نے والیں کردی دوبارہ بیٹ ہو، طور پر دی توانہوں نے بول کرئی ان سے اکسی بارے میں پوچیا گیا تو فرایا کہ اس شخص نے اپنا صدفہ جیسا کردینے بی ارب سے کام بیا تو میں نے قبول کرئیا اور اکسی نے اپنے عمل میں ہے اوئی سے کام بیا تو میں نے واپس کردیا تھی شخص نے ایک سے وہ کو عبس بیں ایک چیزوی توا نہوں نے واپس کردی اکسی نے کہا آپ سے ادار تعالیٰ کا عطیہ کیوں واپس کردیا توا نہوں نے جواب دیا تو نے ایک چیزوی کو خیس کے غیر کو شرکے کیا اور اللہ تعالیٰ پرفنا عت نہی تو ہی سنے تیرا شرک الدی اور اللہ تعالیٰ پرفنا عت نہی تو ہی سنے تیرا شرک الدی دیا ہے۔

توس علم كوست كرك اورال علم كورسواكرسيكى دينوى حيركو بلندى نهي وب سكتا .
مد منزكت كا كار بي بياد مونا سي بي اكرم صلى الله عديد وسلم في فرايا -

مَنُ اُهُدِى لَذَهَدِيَةً مَعِنْدَهُ فَوُمَ نَهُمُ مُ اَسْ اَمِنَ اُونَ كُوكُونَ تَحْفَر دِيا كِيا اوراكس كے پاس كيجو شُركاءُ وَفِينَهَا - (١)

وه اگرچاندی باسونا بھی ہوتو مدیر ہے رہے گانی اکرم صلی اللہ علیہ ورسے انٹا د فرمایا : آفضاً کہ مابعہ یہ یک الدَّحِیْ اِلْی آخِبُ ہِ دَلِیْتَ ﷺ سمی شخص کا اسنے صافی سکے لیے افضل صدفہ جا ندی دَیْطِنْمُ فَ فَمِیْراً - (۱) ہے اور کی کھلانا ہے۔ اب نے مرف جاندی کو بھی ہدیے قرار دبا تو مجلس بس سب کی رصا کے بغیر کسی ایک کو دنیا مکروہ ہے اور سنبہ سے خالی نہیں ہے جب وہ میلی کی میں دسے گانواس سنبہ سے بچ جائے گار

علائیر صرفر دینا اعلانیر صرفر دینے اوراسے بیان کرنے ہن چار معانی ہیں۔ علائیر صرفر دینا (۱) افعاص ہمچائی ، اپنے مال کو لوگوں کے دھو سے سے بچانا اور ربا کاری سے محفوظ رصا۔ (۲) جاہ و مرتبہ کو دور کر دینا، بندگی اور سکینیت کوظا ہر کرنا بڑائی ا در استفناد کے دعویٰ سے بری ہونا اور لوگوں کی کاہوں

سےنفس کوگرانا (۲)

ایک فعلار سیده و بی سے ایک میں تھے اپنے شاگردسے کہا گرتم میروز او تو ہر مالت بین فاہر کرر سے لوکوں کہ تم، دویں سے ایک سفو سے مال میں مندور دیے کہ اور کے اور کی مفعد دہے کہ بنکہ اس میں بنا بارے دین کی سامتی زبا وہ اور نفس کی آفات کم بی با سے کرنگر وہ تم سے جس قار زبادہ مجت کرے گا اس کا تواب مقلت بڑھے کی اور تمہا را بھائی تھی تو ہی بات جا ہتا ہے کہ بنگر وہ تم سے جس قار زبادہ مجت کرے گا اس کا تواب را نبادہ موقات بڑھے کی اور تمہا را بھائی تھی تو ہوئے تو اس سے لیے تواب سے اصاب کا باعث بنا لہذا تجھے اجر کے گا۔ ارب کا تواب سے اصاب کا باعث بنا لہذا تجھے اجر کے گا۔ ارب کا تواب سے اصاب کا باعث بنا لہذا تجھے اجر کے گا۔ مشرک ہے کسی مارٹ کی نظر اسٹر تھا کہ تو بال کا احمال کا احمال نہ توجہ دیں موجود موں اس کے تو بال کا اعتمال کی نظر موجود موں با کہ ان کی طرف سے کسی مارٹ کی طرف سے سے بار انسان کی نظر موت و اس کی جا کہ مرد کی طرف سب سے زبادہ کیا تو ان میں سے برا کی کو ایک مرعی موت دی اور فرا یا تم میں سے برا کی کو ایک مرعی موت میں ہوئی جا کہ اس بزرگ نے ان پر اسس مرد کی فیسے اور وہاں ذبح کرے جا میاں کوئی دیجھانہ ہودہ تمام ہے گئے اور ذبح کرے جا می کوئی دیجھانہ ہودہ تمام ہے گئے اور ذبح کردیا البتہ دی مرد برغی کو وابس ہے گیا۔ اس کردیا البتہ دورہ مرد برغی کو وابس ہے گیا۔

ان تمام سے پوھاتوانہوں نے کہا ہم نے اپنے شیخ کے عکم کی تغیبل کی میں نے نے اس مرید فاص سے پوھیا تم نے دوسرے سانھیوں کی طرح مرغی کیوں ذیح نہیں کی جاکس مرید نے جواب دیا مجھے اسی جاگہنیں ل سکی جس ہیں جھے

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) مستدام احدين صبل جلد به ص ۲۷۲ مروبات تعان بن بنير

<sup>(</sup>۲) مقصدیہ ہے کنظامیری طور پر دینے سے لوگوں کو دھوکرائیں دیا جاتا کہ شا پریشف اندرسے کتنا ال داریا کتنا بڑا صدقر دیا مہوگا وہ سے کمچے سامنے لذکر دھوکہ دینے سے محفوظ مرت ہے ۱۷ ہزاروی

كوئى فدوكيتها بوالله تعالى مجھے برجگرو كيور با سے ـ تووه بزرگ فرانے ملكے بي اسى ليے اكس كى طوف نرياده ميلان ركھت ہوں کر معفر فعدا کی طرف توصر نہیں رکھنا۔

٨. ظامرى طوريرديني من سنت الكوفاع كرنام ارتا دفدا وندى س. اورايضرب كانتمت كاذكركمكرو-كَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ-لا)

خفیدر کھنا نعمت کی است کری ہے اورانٹرنوالی نے جو مجھرعطا کیا ہے اس کو دیشیدہ رکھنے ہرا مٹرنوالی نے

مرست فرمان اورابست فن كورخيل كاساتهي فرارديا -اراف وفلاوندي سع -

وہ لوگ جو بخل سے کام منتے ہی اوردوسروں کو عی بخبل كاحكم دين بن اورا مدنعا لى في انبين جو فضل عطا فرايا عياتين-

ٱلَّذِيْنَ يَبُنِحَلُّونَ وَيَامُلُونَ وَيَامُلُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَتَكُمُّونَ مَا أَنَا هُـ مُرَاللَهُ مِنْ

حب الندنفالي كى بندسے كونعمت عطاكر ناہے تو وہ بندفرقا سے کروہ نعت اس پردکھان دے

اورني اكرم صلى الشولمبيوكم في ارشاد فرايا : إِنَا ٱلْفَعَدَ اللهُ عَلَى عَبُدِ لِغُمَّنَّهُ آحَبُّ آتَ نُرَى نِعْنَدُ عَلَيْهِ - (٣)

ا بی شخص مے کسی عارت کو کوئی چنر جھیا کردی توانبوں نے ہاتھ بی اٹھا کر فرایا بید ذیبا سے جے اور اسے ظاہر کراافسل ع جب كرا مور آخرت كولوت بده ركفنا زيا ده نبتر سے اسى بليے ان ميں سے بعض صفرات نے فر مايا حرب تمهيں علانبر ديا جلئے تولے اور میر اوٹ بدگی کے ساخد والیس کردوا ور اس پرٹ کرب اداکرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

نى كرم صلى الشعليه وكسلمن فرطا!

مَنُ لُكُمُ لَيَنْكُوالنَّاسَ كُمْ لَيْنْكُواللَّهُ

عَزُّوحَلَّ (٧)

جس نے لوگوں کا کے رہ ادانہ کیا اس نے المدتعالیٰ كالشكر بهي ادانيس كما-

اورت رہ اداکرنا بدا دینے سے فائم مفام ہے تی کنبی اکرم صلی الٹوللیہ وکسلم نے فرمایا، مَنْ اَسِیُدُی اِلْبَیْکُنْ مَتُورُونَاً نَکَافِسُونُ اِیَانُ جوادی ثم سے بی کا برناو کرے نواسے بدلہ دو اگر

مَنْ ٱسِيدُى إِلَيْكُمْ مَعُرُونًا نَكَافِسُوْ لَا يَكُالُ

(١) زّالُ مجيد، سورةُ والضحي آيت ١١

(۲) قرآن مجد، سوره نساء آب ۲۳

رم) التهد حلدسصم ٥٧

(م) منداع احدين مسل علد ٢ ص ٥٨ ٢ مروبات إلى سرمره رضى الشرعينر

اس کی طاقت مذہونو اس کے بارے یں ایھے کانات کہوا دراسس کے بیے دعا کروحتی کہ تم جان او کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ لَّهُ تَسْتَطِيعُوا فَا نَنُواْ عَلَيْهِ خَسُرٌ ا وَادْعُوالَ دَعَقَ تَعَلَّمُوا تَكُمُ وَالْكُمُ قَدَّ كَافَاتُمُولُا \_ (1)

جب مهاجرین صحابہ کرام نے دانسار کے بیٹ رید کے سسے بی عرض کیا یا رسول اسٹر اصلی اسٹر علیہ وسیلم ، ہم ان لوگوں سے بہتر کسی کونہیں دیکھتے جن کے بیکس ہم اسٹے تو انہوں نے ہمادے ہے اپنے مال بھی تقتیم کر دیئے حتی کہ جہی ڈر ہوا کہ وہ پولا اجر الحجابی تونی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا ہے ۔ تم تو کھی ان کا سٹ کر میا دا کرویا ان کی تعریب میں کا ت کم وقوی اس کا بدلہ سے (۲)

اب جب نم نے ان معانی کو سمجے لیا تو جان لوکراس میں اختلات راصلی مسلم میں اختلات بہن بلکہ حالت بی اختلاف ہوں کو اس میں اختلاف ہوں کہ ہم قطعی فیصلہ بنیں درسے سکتے کہ پوٹ بدہ طور پر دنیا چر معال میں افضل ہے یا علی نیہ دنیا ؟ بلکہ نیتوں کے بدی سے بوتی ہے امز بتوں کی تبدیلی اوال واست خاص کی تبدیلی سے بوتی ہے امز افحلی اور می تبدیلی اوال واست خاص کی تبدیلی سے بوتی ہے امز افحلی آدمی کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چا ہے حتی کہ وہ دھو کے کی رسی بی ملک ندجا ئے جانب کے دھو کے ادر شیطان کے فریب بین نہ آئے ، نیز علی نب دینے کی نسبت پوٹ بدگی میں دھوکہ اور فریب نریا دہ ہے اس کے با دجود دولوں صور توں بیں اس کاعمل دخل ہے۔

پوٹ برگ بن وهو کے کا دخل اوں ہے کطبیت کا اس طرف میلان ہوتا ہے اس بے کہ اس بن ہوگوں کے ہاں جاہ مرتبہ کی حفاظت ہوتی ہے لوگوں کی نگا ہوں سے اپنی فدر ومنز لت کو گرد نے سے بچاتا ہے اس سے جی محفوظ رہا ہے کہ لوگ اسے نے بن آمیز نگا ہوں سے دیکھیں اور دینے والے کومنعم اور حس بھی بیریں علاج بماری ہے اور نفس بن جوا کی اسے نے بن آمیز نگا ہوں سے دیکھیں اور دینے والے کومنعم اور حس بھی بیری علاج بماری ہے اور نفس بن جوا کی آئے ہے۔

اور شیطان اس کے دریعے اچھے معانی کوظام رکڑا ہے جی کہ وہ ان یا تجوں مذکورہ معانی کو علات بنا کر بیش کرتا ہے۔ (بین اکس کو دھوکہ دیتا ہے کہ بیکا مال اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ بیکا مال اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ بیکا مال اس کے دوسرے احباب کے مدقہ کے ظہورسے ڈکھ مونا ہے۔ اگرانس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غیبت صدوا وربی ظنی سے بچے جائیں با پر دہ کھل جائے سے بینا مقصد دم و یا دیشتے والے کروٹی و دستے پر مدود بیا یا علم کو ذکت سے بچانا مقصد و توریخ ما بنین دوسرے بھائی کے مدقہ کا حال کھلاے سے بی مول گ

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) كنزولعال علد و ص ٢٦٦ عديث ٢١٥

<sup>(</sup>٧) السنن الكرى للبيبقى جلد ١ ص١٨٧ كناب ألبيات -

اگر دوروں کا عال کھنے کے مقابلے میں اپنے عال کا ظاہر ہوا زیادہ بوہل محوس ہوتو اس وقت نفیہ لینے کے ان فرائد کا بہا نہ بنانا محض منا لطہ اور حجوف ہے ہوئے بطاق کے مکر و فریب سے ہے کیوں کہ علم کورسوا کہ نا اس کے محض علم مونے کی وجہ سے ہے اس بیے نہیں کہ وہ فرید کا علم ہے یا عمرہ کا اور عینیت اس بیے من ہے کہ وہ کی اف محفوظ عزت کے درسی ہونا ہے اس بیے نہیں کہ وہ فاص فریدی عزت ہے ۔ اور جوادی اس بات کا ابھی طرح کی افر کرنا ہے نوبس او قات سیطان اس سے عاجر موجا اسے وریہ وہ عشر علی زیادہ کرنا اور حصد کم بالی سے جہاں کرنا ہے نوبس او قات سیطان اس سے عاجر موجا اسے وریہ وہ عشر علی زیادہ کرنا اور حصد کم بالی سے جہاں عاصل مونی ہے اور اس کے دائو ہے کے دل کو تو شی عاصل مونی ہے اور اس کے اس سے دیے وال ہے کے دل کو تو شی عاصل مونی ہے اور اس کی اور ہو اس کی عزت کریں اور ہر ایک باطی عاصل مون ہے ۔ اور دین وارا دی برت بیا میں اور ہو اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے منت کو اس سے سامنے درکر کرنے کا مطلب میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی عزت کریں اور ہر ایک سامنے منت کو اس سے مارہ کر سے جو ہم نے بیان سے جو بیا ہو اسے طاہر کرنے پر اجھادے مالانکہ اس کا با طنی مقعد دوی ہے ہو بیا کہ اس خور کیا ۔

اس کا معبار ہر ہے کرٹ کری طون نفس سے مہلان کی حفاظت کرسے تھ کہ اس کی خرد ہے واسے کو بھی نہ پہنچے اور نہ ان لوگوں تک پہنچے جواسے دہنے کی رغبت رکھتے ہی اورائسی جماعت تک پہنچے جوظا ہر کرکے عطیہ دہنے کہ کروہ جائے ہیں اورائس کو بورٹ بدو رکھنے میں رغبت رکھتے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اس کو دہنتے ہیں جو لوٹ یدور کھا ہے اور شکرہ بھی اوا نہیں کرنا اوراگر اس سے نزد یک میر حالات برابر ہوں توجان سے کہ اس کا مقدرت کریے اوا کرنے میں سنت کو

قام رنا اورتعت كاافهاركرنا سے ورزر دحوكرسے .

پھرجب وہ جان سے کہ اس کا سبب شکر ہے اوا کرے ہیں سنت کو اپنا یا ہے تو ویے والے کا بق پورا کرنے سے نا فل نہ ہو۔ اپذا دیجھے اگروہ ایسا شخص ہے ہوش کرسیا وا کرے اوراس کے فل ہر ہونے کو ب ندگرتا ہے نوچا ہے کہ پر سنے ہو کرسے اوراس کے متی کی اوائیگی یہ ہے کہ ظلم بہاس کی مدونہ کرسے اور اجس کو صدقہ دیا ، اس سے شکریہ کا مطالبر ربا بخاش ) ظلم ہے اور جب معلوم ہو کہ وہ شکرہ اوا کرنے کو ب ندنہ یں کرنا اور نہ ہی اس کا تصد کرتا ہے تواکس وقت اس کا مشکرہ اوا کرسے اور اس کے مدقہ کو ظاہر کرسے ہی وجہ ہے کرنی اگرم میں اس کا تعد کرتا ہے تواکس کے مدقہ کو ظاہر کرسے ہی وجہ ہے کرنی اگرم میں اس کا تعد کرتا ہے تواکس کے مدا ہم کردن اردی اگروہ سے گا تو کا خیا ہی میں بائے گا وا ا

حالانکرسرکار دوعا لم صلی الله علیه وسلم خود لوگوں کے منہ بران کی تعرف کباکرتے تھے کبونکرآے کوان کے بقین براعتما وتھا اور آپ جانتے تھے ک<sub>ر</sub> برتعرلف ان کو نفصان نہیں بینیا ہے گی ملکہ نیکی میں ان کی رغبت کوزیادہ کرے گاآپ نے ایک شخص سے بارسے بی فرمایا کر برجنگل والوں کا سردارہے (۱) اوردوسرے کے بارسے بی فرمایا جب تمہا ہے باكس قوم كامعزز أدى أكتواس كى عزت كرو- (١) آك في ايك شخص كاكلم كسن كريند فوايا توارث و فرايا، رِقَ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْوًا رس

بے تنگ بعض سان جا دوہر نے ہیں -

بنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشا وفرايا :-حب تم میں سے کسی کواکس کے دسلان بھائی کے إِذَا عَلِمُ أَحَدُ كُفُونِ أَخِيبُهِ خَبُرًا فَلَيْحَبِرُهُ فَإِنَّهُ يَزُدَادُ رَغْبَتُهُ فِي الْخَيْرِينِ

بارسے میں بھلائی کی اطلاع ہوتواسے تبا دھے ہونکہ اس سے نیکی ہیں رفیت ہوتی ہے۔

جب سی مومن کی تعرف کی جائے تو اس کے دل بی ايان طه عامات

₹ \$\$ \$ ميز سي اكرم صلى الشرعليدوك لم ف ارتفاد فرماما ، إِذَا مُهِ حُ الْمُؤْمِنُ رَبَّا الْرِيْبَانُ فِي

صرت سفیان نوری رحماللدفرانی ب

" جرات خص اپنے آپ کو بھان کے اسے لوگوں کی تعرفی کوئی نفضان میں دینی ہے " اہوں سے یوسف بن اساط سے فرمایا جب بی تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں اور اس پر نجھ سے زیا وہ نوش ہوجا وُں اور اسے اسے اوپر الله تعالى كنعمت شمار كرون توتم ميراك كريه اواكروورنه ميراث كريها وا ناكرو . توشخص است ول كي خبر كيرى ركف ب اسے ان معانی کا کھا طرکرنا جا ہے کیونکوان مقاصد سے فعلت کے باوجوداعضا دکوعمل میں سگا دنیا ستیطان کی سنسی اور خوشی ہے کبوں کر اس میں نصکاوٹ زیادہ اور نفع کم سے ۔ اور اس قسم کے علم کے یا رہے میں کہا جاتا ہے کرالی

> (١) المتدرك للحاكم جلد موص ١١١ كماب عرفة العمانة -(٢) المعجم الكبيرللطبراني جلد ٢ ص م مع مديث ٢ ٩ ٢ س رس) معط بخارى جلديم من ٨٥ مركن بالطنب

ره، مجمع الزوالد عبد من ١١٩ باب عاد في الحد

مسئلہ معلوم کرنا ایک نمال کی عبادت سے افضل ہے کیوں کراکس علم کے فرر بیے عمر بھرکی عبادت زندہ رہتی ہے اورائی سے جہالت کی وجہ سے عربی کر عبادت زندہ رہتی ہے اور معلل موجانی ہے فلاصہ کلام برہے کر عباس بی بینا اور علیحدگی بن واپس کر وبنا تمام لاکستوں سے اچھا ور محفوظ لاک تہرے۔ اسے جکنی چیٹری باتوں سے دور نہیں کرناچا ہے۔ ابنہ معرفت کی تکسیل موجائے یعنی پوٹ بو و فلام ربر امر موجائے تو انگ بات ہے دیکن ایسانتی عنقامے جس کا ذکر ہوتا ہے دیکن دکھائی نہیں ویتا۔ ہم الدکریم سے اچھی مدد اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

دکھائی ہیں دیبا۔ ہم اندریم سے ابھی مدد اوروہ ہی کا مطال رہے ہیں۔
صفرت ابراہیم خواص حضرت بنیبا ورایک جماعت رحمہم النظر
صفرت ابراہیم خواص حضرت بنیبا افضل ہے کیا لیبنا افضل ہے کیوں کم
رکواۃ بیں سے پینے کی صورت بین مساکین کی مزاحمت اوران برتنگی کمرناہے اور بعن اوفات نرکواۃ لینے بین صفت استحقاق

کی تھیں نہیں ہونی جیسے قرآن پاک ہیں اوصاف کا ذکر سے لبکن صدفر کے معاملے میں زیادہ وسعت سے اور کھے کہنے والوں نے کہا کہ زکواۃ لینی جاہیئے صدفہ نہیں کیونکر ہے واجب کی اوائیگ پر مدد کرنا ہے اور اگرتمام ساکین زکواۃ لینا چھوٹوری توگناہ گار ہوں گے۔ نیز زکواۃ ہیں کوئی احسان بھی ہمیں کیونکہ ہے وہ حتی ہے جواللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے اور حتاج بندوں کا

ہوں کے بیروروہ ہیں وی احمان ہی ہیں موجورہ وہ می ہے ہوالدری کے سے وہ بینے ہرارت کی بیدوں کا رزق سے نیز سرماجت کے باعث لی مائی ہے اورانسان اپنی ذاتی ماجت کو قطعی طور بیعیا نتا ہے اور صدقہ دین کے بدلے ہیں لینا ہے کمیونکر خالب ہیں ہے کرصدفہ دینے والا اسی کو تیا ہے جس میں کوئی جلائی دیکھتا ہے۔ نیز مساکین کا

بدے ہیں جب مجے موتوی ب بی مجے در صدار ویہ والی اس موبیا ہے بی بی وی جدال دیا ہے۔ یہ سال میں اوقات صدقہ ہدیم کی رفیق بنیاز سے اور دسکینی میں زبارہ داخل کرتا ہے اور کر سے دور رکھا ہے کیوں کر انسان بعض اوقات صدقہ ہدیم کی جگہ پریتا ہے۔ جگہ پریتا ہے اور دن بین فرق نہیں رہتا اور زکواۃ میں لینے والے اور الس کی عاجت کی رسوائی ہے۔

اکس بین حق بات بہ ہے کر یہ بات شخصات کے بد لنے سے مختلف ہوتی ہے کہ اکس برکیا غالب ہے اور اکس کی نت کیا ہے۔ اگراسے صفت اکتحقاق بین سئے ہوتو زکواۃ نہیں لینی جا ہیے اور حب معلوم ہو کہ وہ قطعی طور بہتی تی بہت نواکس صورت میں زکواۃ اور صدقہ کے درمیان اختیارہے۔ یس جب صدقہ دینے والے کی برصورت ہو کہ اگر ہم آدمی نہ لیتاتو وہ صدقہ نہ دنیا توصد قد لے ہے تاکہ زکواۃ و بینے والا اسے اس کے ستحق تک بہنیا دے۔ اکس میں بھائی کو برطانا اور مساکبین کے بیاری اسے اور اگر وال صدقہ کے بیے رکھا ہواور صدقہ لینے کی صورت بین مساکبین پر برطانا اور مساکبین کے بین ترکواۃ نفس کی سرکتی کو برطانا کی میں ایک ہوتوا ہے اور ان دونوں صور تول بیں معامل مختلف ہے لیکن زکواۃ نفس کی سرکتی کو توری نے اور اسے عام حالات میں رسوا کرنے میں زبادہ مور تول میں معامل مختلف ہے لیکن ترکواۃ نفس کی سرکتی کو ترکیا نے اور اسے عام حالات میں رسوا کرنے میں زبادہ مور تول میں معامل مالیڈ تعالی کی حمد، مدد اور حسن توفیق سے امراز کا بیان مولی ا

تمام نولین استرنعالی کے بیے می جونمام جہا نوں کو مایا نے والا ہے اورا مترنعالی کی رحمت ہمارے سروار مفرت میں م محرمصطفی اور تمام انبیاد ومرسلین رعیبہم السلام) برسور نیزملا تکہ اصر اسمانوں اور زمین سے مقربین برنبزاپ سے ال وصابه كرام بررحت نازل مواور سب بهت سبام موج قیامت مك رسنے والا مو، تمام تعرفین الله تعالی كے ليے بي تجر ایک سے بہن الله تعالی كافی سے اور وہ منزین كارساز ہے۔

روزے کے اسرار کابیان

تمام تربینی انٹرنالی کیلئے ہی تھے اپنے بندوں بربت طراحان فرایا کہ ان سے شیطان کے مروزی کودور کیا اس کی امید کورداوراس کے مگان کو نامراد کیا اس طرح کرروزے کو اپنے دوستوں کے بیے قلعہ اور ڈھال بنایا ان کے لیے جت کے دروازوں كو كھولا اور انہيں بتاياكہ ان كے دلون كك تنبطان كے يسفينے كا درسيلہ وہ خواستات بي جود بال ماكزين بين اوران خوابتنات كخف كرف سينف مطمئنه وشمن كوختم كري غالب اورببت فوى بؤناس مخلوق ك فائداور مرارامتقم برميدن والعصرت محدمصطفى صلى الشرعليروسلم، آب محال واصحاب بررهس مع جوروكسن نكابول اورزج يا فترعفلون والعيمي اور بهت زياده سلام بو- حمدوصلاة كعدد بي شك روزه ابان كابو تفاحصر بي جساك بي اكرم صلى الشرعليدوس لم في فرمايا:

ایان ، صرکانصت ہے۔

صبر، ایمان کا نصت ہے۔

اوراك في ارشادفراليا: الصَّنْرُلِصِفُ الْوِبْمِانِ (٢)

محرروز المتازعاصل سے كرووس اركان كى نسبت اسے الد تعالى سے خصوصى نسبت ماصل سے بى اكرم

صلى السرعليه وسلم الشرتعالى سے حكايت كرتے بي كروه فرما اسے .

كُلُّ حَنَّةٍ بِعَشْرِ أَمْثًا لِهِا لِاسْتُعِمِاتُةٍ صِعْفِ إِلَّا الشِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَآنَا آجُزِي

الَعَنَّوْمُ نِصْفُ الصَّبَرِ (١)

الترتفالي فارشا دفرمايا .

إِنْمَا يُونَى الصَّابِرُدُنَ اجْرِهُ وَلِعَارُ حِسَابٍ

ہرنکی کا تواب وس مثل سے سے کرسات سوگنا تک ہے سوائے روزے کے ، بے شک وہ میرے بے ہے اور بی بی اس کی جزادوں گا۔

بے تک مبرکرنے والوں کوان کا اجرصاب کے بغربے گا۔

(١) مسندام احدين صبل علديم ص ٢٠٠

(٢) المرغب والتربيب طدم ص ٢٧٠ الرغيب في العبر

رسا ميح مسلم علداول ص ٢١٧ كتاب العيام

سه قرآن محد، سورة زمرات ١٠

ادرروزو نصف صرب اوراكس كا تواب تفدير وحاب سي متجاوز ب اوراكس كي فضيلت كي بيجان بن تمهار ب

ية آئى بات بى كافى سے كرسركاروو عالم صلى الله عليه وك م في دايا :

اس زات کی معرب کے قبضہ قدرت میں میری مان وَالَّذِي نَفْسِي مِبِيدِع لَخَلُونٌ فَعِرالصَّا كُمِر بالبنزروزك دارك مندك بوالله تعالى كزديك أطْيَبُ عِنْدَاللهِ مِنْ رِيْعِ الْمُسْلَكِ مستورى سے زبادہ خوا بودارے الٹرنفالی نے فرایا كِيْقُولُ اللهُ عَزْوَهِ لَ إِنْمَا يَدَى

كريتنف ابئ نواش اكلف اوريد كومرى وحرس شَهُ وَتَدُ وَطَعَامَهُ وَسُرَابُ لِوَجَلِيْ فَالصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ -

جورتا ہے توروزہ میرے لیے ہے اور بن بی اس

نبى اكرم صلى الله على وسلم نع اركث و فرمايا . جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو تبان رسیرانی کا دروازہ ) کہاجا آ ہے اس سے حرف روزہ دار داخل ہوں سکے۔ لِلْعَبَنَةُ بِابُ يُقَالُكُ الرَّبَّانُ لَا يَدُخُدُ الدَّالصَّالِمُونَ - (١)

روز سے کی جزا کے طور براستر تعالیٰ کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا ہے۔

نى اكرم صلى الشرعيب وسلم نے فرايا . روزہ دارکے لئے دوخوت ال بن ابک فوشی افطار کے وقت اور دوسری فوشی اینے رب سے مانات کے يلصّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةُ عِسُدِ إِثْطَارِمْ وَفَرُحَةٌ عِنْدَلِقَاءِرَبُّمْ

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف وطايا : بِكُلِّ شَيْءِ بَاجٌ وَبَابُ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ روزه سې -العَّوْمُ - (٤)

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا ،

برچیز کا ایک دروازه بے اورعبادت کا دروازه

The Commission of the

لا جيح بخارى جلدا قدل صم ٥٧ كمناب الصوم

(٢) معي بخارى حلدادل سم ٢٥ كناب الصوم

(٣) معم بخارى ملداول ص ٥ ٥٧ كناب الصوم

wholey country of (م) كنترالعمال علد م ص مهم صديث ١٩٥١ www.maktal

روزسے دار کاسونا رہی عادت ہے۔ حب رمضان المبارك كامهينه واخل مونا بصنوجن دروازے کول دیئے جاتنے ہی اور جہنم کے درواز بندموجا ننے ہن شیطانوں کو بیڑماں ڈال دی جاتی ہی اور ایک بارف والا بکارنا ہے اے فیرے مثنائی آگے بڑھ اور برائی دھوندسنے واسے رک ما۔

حفرت الوسررورض الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ف فرمایا: إِذَا مَخَلَ شَهُرُرُمُمَنَانَ فَتِحِتُ ٱلْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِّقَتُ ٱلْجُارِ، السَّارِ وَصُفِّلُوتِ الشِّيَاطِينُ وَنَادِ عِل مُنَادِياً بَاغِيَ الْحَبُرِهَلَةَ وَيَابًا غِي الشرّافِصُرُدا) ارات دفدا وندی ہے۔ كُلُوْاوَا شُركُوْا هُذِيْنًا بِمَّا ٱسْكَفْنَةُ فِي

تَوْمَ الصَّائِمِ عِبَادُةٌ (١)

وکھ م نے کدائشہ داوں میں اکے صحافوانس کے بدلے بن کھا و بیوا ورمزے الااؤ۔

الُّهُ يَّامِرالْخَالِيَةِ (٣) حفرت و کیع فوانے میں ان سے روزوں کے دن مراد میں کیونکہ انہوں نے ان دنوں میں کھا ما بینا ترک کیا نی اکرم صلى اللهابدوسم نے دنیا میں زمراغتیار کرنے اور روزے رکھنے سے رنبر فخر کو جمع فرمایا اور فرمایا-

الله تعالى فرشنول كےسامنے عابد توجوان ير فخر فرطے كااورارشاد فواف كاا عنوجوان مير يعفواشا كو جوالف والعانى توانى كوميرى رضاكي فاطرخرج كرنے والے توسرے نزدیک میرے بعض فرنتوں

- 2 2 6

اے مرے فرشنومرے سنے کی طرف دمجھواس نے اپی شہوت کھانے اور بنے کو سری رضا کی فاطر تھوروما. إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُهَامِى مَكَرُ كُلَّتَهُ بِالشَّابُّ الْعَابِدِ فَيَقُولُ أَيُّهَا الشَّابُ التَّارِكَ شَهُوَتُهُ لِوجُلِي ٱلْكُبُنِولُ شَبَاكِهُ لِي آنْتَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَا ثُكِيني "

روزه دار سے بارے میں نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلمنے فر مایا کہ اللہ تعالی فرآنا ہے۔ أَنْظُرُوْا يَا مَلَا نُكِنِي إِلَى عَبُدِى تَرَكَّ شَهُوْتُكُ وَلَذَّمَةً وَطَعَامَهُ وَشَلَابَهُ مِنْ آجَلِيرُه،

١١) مرالعال علد ٨ ص ١١٨م عديث ١١٥ ٢٥ (٢) ما مع الترفدى جلدا ول ص ١٣١ الواب الصوم (ص) فرآن جد، سورة الحافة آيت ٢٠ وم) البدايه والنهاب علد وص ولانزعب شريح بي مارف (۵) کنزالعال ملده اص ۲۱۶ مریث ۵ مرید WWW WATER

الله تعالی کے اسس ارشاد گرامی کی تعنیریں فرمایا گیا کہ ان کاعمل روزہ تھا۔ رشارہ فراہ زری سرسے،

ارشا دفداوندی برہے:

کوئی نفس بنی جانا کران کی تکھوں کی تھنڈک کے ۔ سیے کیا چیز جھیار کھی گئے ہے بران کے اعمال کا بدارہ

فَلَوَ نَعُكُمُ لِفَنْنَ مَّا أُخْفِي لَهُ مُونَ فُرَّرَةِ اعْبُنْ جَزَاعً بِمَا كَانُواً يَعَمَلُونَ (١) كيون كرائد تِعَالَ نِهِ الرَّ وقرالِ !

بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر صاب کے بغیر دیا جائے گا۔ إِنْكُمَا يُوفِيُّ السَّابِرُوْنَ اَجُرَهُ مُ بِنِهُ

توروزی دارکواکس کی جزااند ایل وی جائے گا اور بے صاب دی جائے گا وہ کسی صاب اور سما نے کے حصت شہری ہوگا ۔ اورائیا ہونا ہی مناسب ہے کیونکدروزہ اللہ تعالی سے بیے ہے اور اسی کی طرف نسبت سے شرف سے اللہ تعالی کے بیے ہے اور اسی کی طرف نسبت سے شرف سے اللہ تاریخ اللہ میں میں جس طرح اکسس سے بیٹ انٹر شرفیت کو اپنی طرف منسوب کیا حالا نکی تمام زین اسی کی ہے اکس کی دو وحیر ہیں۔
کی ہے اکس کی دو وحیر ہیں۔

ابی برکم روزہ عمل کو مجبوطر نے اور اس سے ٹرکنے کانام ہے اور وہ فراقی طور مربد بیٹ برگی ہے اس بین عمل دکھائی نہیں دیتا جب کہ دوسرے تمام اعمال لوگوں سے سامنے ہوئے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں جب کہ روز ہے کوھائی دیتے ہیں جب کریہ دشمن فعالیم قبر کوھوٹ اللہ تعالی دیکھا ہے اور وہ محض صبر کے ذریعے ایک باطنی عمل ہے دوسری وجہ یہ ہے کریہ دشمن فعالیم قبر اور غلبہ کا ذریع ہے کہ یہ دوسری اس بیلے اور غلبہ کا ذریع ہوئی ہیں اس بیلے اور غلبہ کا ذریع ہوئی ہیں اس بیلے اور غلبہ کا ذریع ہوئی ہیں اس بیلے نہا کہ ملی اللہ علیہ دسلم نے ذرایا ،

بے شک شیطان انسان میں نون کی طرح دور آ ہے پس بھوک کے ذریعے اس سے راستوں کو تفک کردو۔

رِكُ الشَّيطُاتُ لَيَجُرِي مِنَ أَبْنِ اِدَمَ مَجْرَى الْأَنْ الْمُحَرِّعِ - (٣)

اسی لینے نی اکرم صلی اللہ علیہ وکے منے حفرات عائشہ رصی اللہ عنہا سے فرالیا۔ دَاوِیْ قَدْرُعَ بَابِ الْجَنَّةِ - جنت کا دروازہ مجد

دَادِ مِيْ قَدْرُ عَ بَابِ الْجَنَّةِ '- جَتْ كا دروازہ بَمِیشہ کھٹکھٹاتی رہو۔ انہوں نے عض کباکس سے ساتھ ؟ کب نے فرایا بھوک سے ساتھ'' بھوک کی فضیلت کا بیان ہلاک کرنے واسے

(۱) قرآن مجدسورهٔ سجده آیت ۱۷ در این فرآن مجد، سورهٔ نمر کیت ۱۰

(١٧) صبح بخارى علداول ص ٢١٣ باب اعتكات الفسرالا نجر

رم) الاسرار المرفوع ص ١٣١ هريث ٢٩٦

www.makiabah.org

امور کے بیان بس کھانے کی فرائی اوراس کے عدج کے ضمن میں اُسے گا۔ توجب روزہ فاص طور ریٹ بطان کی جڑکا شنے والا اوراس سے راستوں کو بنداور تنگ کرنے وال سے توروزہ اللہ تعالی کے ساتھ خصوصی نسبت کامستنتی ہوا کیونکہ اللہ تعالی کے وشمن کی بینے کمی اللہ تعالی مرد سے اور الله تعالی مدد اس بات برموقون سے کرمندہ اس کے دبن کی مرد کرے اراث وفلاوندی ہے۔ رِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُكُ فَرَكِينِتُ أَفْدُ المُكُمِّ الرَّتِمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ رسك دين كى مردكروتو وه تمهارى مرد كرے كا اورتين ثابت قرم ركھے كا-توعنت کے ساتھ ابتدا بندے کی طرف سے اور مدابت کے ساتھ بدلہ اسد تفالی کی طرف سے ہے اسی بیے المرتفالی تے ارتادفرایا۔ ارتنادفرایا۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُ مُا نِیْنَا کَنَهُ دِیَنَّهُ مُـُمُ اوردہ لوگ جو ہمارے راہتے ہیں مجابرہ (محنت) کرتے بن ممانين افي راست دا نه بن -اورادت دفداوندی سے: يے شك الله تعالى كسى قوم كى راجى احالت كونىن بدل رِقُ اللهُ لَا يَضْرُمُا بِفُومِ حَتَى يُغَيِّرُوا مِنَا جت ک وه خور ندل دی-با نفسیه مرس توبه تبديلى شبوات كى كنزت سعبر ئى ہے كيونكريه خوابث تخيطان كى حراكابى بى توجب تك يد سرمبز وثاداب

الویہ تبدیلی شہوات کی کنرت سے ہوئی ہے کیونکہ دینوا ہشات شیطان کی چراگا ہیں بی توجب تک بدسر سبز و شاداب رستی ہی سندے کے بیے اللہ تعالیٰ کاجلال تکشف میں ہوتی اور حب یک دور آتے جائے رہی بندے کے بیے اللہ تعالیٰ کاجلال تکشف مہیں ہوتی اور وہ اکسے با اور وہ اکسی کی ملاقات سے بردے ہی رستا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کورد ایک الشیکا طابق بحر و مُون علی فیکوئی اکرانسانوں کے دلوں برت بطانوں کی آمدور فت مزم و تو

موردان السياطي بيرومون على فيوي الراساون عدور بي مياون ما المرتب مرد مراسا وراسا و راسا و راسا

اسی وجہ سے روزہ ، عبادت کا دروازہ اور والے ان گا۔ جب اس کی اس قدر فضیلت ہے توالس کی ظاہری اور باطنی شرائط کو ذکر کیا جائے اور ہم اسے نین قصوں میں بیان کریں گے۔

رم، مندام احمد بن عنبل جلد ٢ ص ١٥٣ مرديات ابي مرره

www.malstabah.org

<sup>(</sup>۱) قرآن مجدسورهٔ محدایت ب

<sup>(</sup>١) قرآن مجد، سورة عنكبوت كيت ١٩

<sup>(</sup>١٣) فرآن مجد، سورة مفداتيت ١١

فصل اول:

#### ظامری واجبات اور سنتین بر توری والے امور

ا روزے کے ظاہری واجبات المبارک کے اعاز کا خیال رکھنا اور میرجا ندرے دیجھنے سے ہوتا ہے اگر چاند لطر المری واجبات کیے ہے اعاز کا خیال رکھنا اور میرجا ندرکے دیجھنے سے ہوتا ہے اگر چاند لطر المراک کے اعاز کا خیال رکھنا اور میرجا ندرکے طلوع مونے کا) علم ہے ۔

اور میرا یک عادل شخص کے قول سے حاصل موجا تا ہے لیکن شوال کا جا ند دوعا دل اور میوں کی شہا دت سے تابت ہوتا ہے کے ذکر عیادت میں اعتباط کا بھی تعاضا ہے ۔

موتا ہے کیونکہ عیادت میں اعتباط کا بھی تعاضا ہے۔

جس آدمی شنے کسی عادل سے کہ اس کے قول پریقین کیا اوراکس کے فالب کمان کے مطابق وہ آدمی سچاہیے تواس پر روزہ لازم ہے اگرمیہ فاضی اس کا نبصلہ نہ کرے تو سرانسان ابنی عبا دت کے سلسلے ہیں ا بینے کمان کے مطابق چلے اور اگر کسی ایک تنہریں جا ندوکھائی دسے اور دوسرے ستہریں دکھائی نہ دے اور الرکسی ایک تنہریں جا ندوکھائی دسے اور دوسرے ستہریں دکھائی نہ دے اور اور ان کے درسیان دومرعلوں رجومسافٹ دودن ہیں ملے کی جائے ہے کہ فاصلہ ہو توسب پر روزہ واجب ہے اور اگر زیادہ ہو توسب پر روزہ واجب ہے اور اگر زیادہ ہو توسر شہر کے لیے الگ حکم مو گاا وروجوب متعدی ہنیں موگا۔ دا)

۷۔ نیت مرات دہرروزے کے لئے رنگ نیت رات کو گر نا درا سے متعین کرنا مزوری ہے اوراگر پورے رمضان شریب کی ایک مزنبری نیت کرئی نو کافی نہ ہوگی ہم نے ہو ہرلات کا لفظ بولا ہے اس کا ہی مطلب ہے اور اگردن کو نیت کو نیت کی نونہ تو رمضان شریب کی روزہ ہوگا نہ کوئی دو سراروزہ ہوگا بلکہ نفلی روزہ ہوگا ہم نے جو کہا کہ رات کے وقت نیت ہواکس کا ہی مطلب ہے اور اگر مطلقا روزے یا مطلق فرض روز سے کی نیت کی توصیح نہ ہوگ جب تک برنیت نہ کرے کہ یہ رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے ۔ رہی اور اگر شک کی رات بی یوں نیت کرے کہ اگر صح رمضان المبارک کا دن ہوا تو رہ رکھوں کا تونیت صبح نہیں ہوگی کیونے دہ قطعی بقینی نہیں ہے البنہ ہے کہ وہ ابنی نیت کسی عادل شاہد کے کا دن ہوا تو روزہ رکھوں کا تونیت کسی عادل شاہد کے کا دن ہوا تو روزہ رکھوں کا تونیت کسی عادل شاہد کے کا دن ہوا تو روزہ رکھوں کا تونیت کسی عادل شاہد کے

<sup>(</sup>۵) اگر ایک جگرچاند مواتوده صرف وی کے میے نہیں بکہ تمام جہان کے یہے ہے بشرطیک نتری طور پر ثابت مور بہار شرعت ا (۲) این اف کے نزدیک رمضان المبارک کے دوڑے فاص دن کی نذر کے روزے اور نفلی روزے کی نیٹ غروب افاقب سے کاروزہ کی اردزہ کو کھرکنا

سے کرز وال سے پہلے تک موسکتی ہے رات کو خروری نہیں اسی طرح مطلق روزے سے بھی رمیناں المبارک کاروزہ ترکھ سکتا
ہے۔ وہار و نزلیت حصہ ۵ ص ۲۰)

قول کی طرف نسبت کرے ربینی اس کے کہنے رکور ہا ہے) اور اس عادل کے قول میں غلطی کا اختال بین کو انہیں بداتا یا موجوده حالت كى طرف منوب كرسے جيے رمضان المبارك كى أخرى دات شك بطما ياسى اور وہ بقين كوئيس بدانا يائيے اجتهادى طرف منسوب كرس جيدكوى تتخف كسى تهرفا فيمن قيد مجاور اجتهاد بنباد برميراس كوظن فائد عاصل موجائ كر رمضان سرلیف داخل موجکاسے توالس کا شک اسے نبت سے نہیں رو کے گا اور حب شک کی دات میں شک این مو كا توزيان سے نيت كا كاكرنا كيوفائدہ نين دے كا۔ كيونكونيت كامل تودل ب-اورول مي شك كيسا تعاراده كي بخلى كا تصويمين بوسك وجيكوى شخص رهان لبا ك درسيان كے كم من كل روزه ركھوں كا اگر رمضان كا دن مواتو مينقصان نہيں ديتا كيوں كرب لفظ مين تر ددہے اور نبت ك محل (دل) من تردد نہیں ہے بلکہ اسے بین سے کرب رسفان المبارک کا دن سے اور جس نے دات کو ندیت کی بھر کھانا کھا تونیت فاسد مو کی - اورا گرعورت نے حیف کی حالت میں نیت کی اور صبح سے پہلے حیف ختم ہوگیا تونیت صبح مو گی. المدروزه يا دموت موسے جان بوجه كركوئ بير بيط من سرجات دنيا المذاكها نه، بيني كاكس دوائي برطها نے الله ر بحلاری کرا تے سے روزہ لوٹ ما آب سے رگ کٹوا نے بھینہ مگوا نے ، سرمدنگانے کان یاعفوناس کے سوراغ میں سلائی ڈا نے سے روزہ بنیں ٹوٹنا البنہ عصورناسل میں سلائی طراینے کی صورت میں اگرانس میں ایسی چیز ڈال دے جو منازیک بینے جائے تو ٹوٹ جائے گا- اورا گرادے سے بغیراستے کی گردوغاریا کھی وغیرہ بیٹ مک بہنے جائے یا کلی کرتے مرستے یانی سے تک بہنے جائے توروزہ نہیں تو نے گا ابنہ کلی کرتے ہوئے سالغہ کرے توروزہ ٹوٹ جائے گا کیوں کر اكس فكوتابي كى ب ميم في حور عمد ارجان بو جدكر) كا نفط بولا سے تواكس كا بي مطلب سے روزے كے با دمونے كاذكركر كم مم في محوسك والي سعاحترازي كيونكاس كاروزه بنين لوطنا ، اور توشف ون ك دونون كنارون بن جان او جد کرکھا نے بھراکس برواض موکر براکس نے دن کے ذفت میں کھا باہے تواکس برروزے کی قضا ہے اور

منر کھا ہے۔ ہر جماع سے رکنا ؛ - اور اکس رجاع) کی عدفت فنہ کا غائب ہونا ہے اگر جول کرجاع کیا توروزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر رات کو جاع کیا یا احتلام ہوگ اور صبح حالت جنابت میں تعا راب روزہ رکھا) توروزہ نہیں ہوئے گا۔ اگر فرطلوع ہوجائے ادروہ اپنی بیوی سے بحت کرر ہا تھا اسی وقت الگ ہوگیا توروزہ صبح ہوجائے گا اور عظہ رار ہا توروزہ فاسد ہوجائے گا اور کھا رہ لازم ہوگا رہنٹر طیکے روزے کی نیت کی ہو ور سنہ صرف قضا لازم ہوگی) در مذر زار جرکہ نہ سے وکی اور بعثر طیکے روزے کی نیت کی ہو ور سنہ صرف قضا لازم ہوگی)

اگرابنے كمكان اوراجتها درباقي ما تواكس برقضان موگى- اوردن كي شروع اوراختنام بي دات كے كمان كے بغير

۵۔منی خارج کرنے سے وکرنا ۱۔ یعنی جماع یاغیر جماع کے ذریعے مادہ منوبہ نکان اکس سے روزہ اوٹ جا اے بیری کا بوسر لینے سے روزہ نہیں تو طبا حیب نک انزال نہ ہوالبتہ یہ کروہ ہے ہاں بوڑھ

www.maktabah.org

آدمی مویا بنے آپ ریمنطوں کرسکتا موتو بوسر بنے میں کوئی حرج نہیں لیکن چوطرنا زیادہ بہترہے اور بوسر لینے سے انزال كا دُر سواكس كے با وجود وسر لے معاور ماوہ سنوب خارج موعا کے تواکس كى كو نابى كى وجہ سے روزہ لوط عائے كا ٧- تف نكاك سے بہر كرنا ١- خود تف نكاك سے دورہ اوس جانا ہے اور اگر تف فالب كا فروزہ نين لوقے كا -اوراگرا بنے ملن يا سينے سے بلغ كھنے كرنگل كے توروزہ نہيں اوٹے كا كيونك الس ميں ابند كے عام ہے البشمندس بنعنے کے بعد تکلئے توروزہ لوط عامے گا- را)

روزه توطف کے لوازم :

روزہ توریسے سے جار باتیں لازم ہوتی ہیں۔ تضار، کفارہ ، فدیہ ، روزہ داروں سے شاہرت اختیار کرتے ہودن کا باقی حصر کھانے پینے سے بازرمنا۔ قضاء ،-اس کا وجوب مرمسان مکلف برسے عذر کی وجرسے روزہ تھوڑے باکس عذر کے بعیر حمور سے حیات والى عورت روزى كى قضا وكر مى ، اسى طرح مرتدى رحب دوباره اسلام كاف بى كافر ، جي اوريا كل يرتضا ونهي -تفائے رمنان کے روزے سلسل رکھنا ضروری نس حبی طرح میا ہے قضا کرے شفرق طور ریا استھے۔

كفارة الم كفاره وب جماع سعدن كالتي من كالتي كان بيني اور جاع مح علاوه المورس كفارة وا نہیں ہونا رہ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر شکل ہونوماسل دو جینے کے روزے رکھنا اگراس سے جی عاجز ہو توسائل مسكينون كو كلانا سے مراكب كوراك ايك مر العبى ايك كلوكنزم) دنيا ہے راحنات كے زديك دو كلو

بافى دن بين شكانا: جوادى روز سے نور نے سے كا ، كار بوتا ہے وه كوتا ہى كرنے والا مشمار بوتا ہے اسے جاہے کر دن کے باتی سے میں کھانے پینے وغروسے اجتناب کرے لیکن جوعورت دیمن سے باک ہوئی اس رواجب بہیں کہ دن کا باقی مصد کھا نے بینے سے بازرہے اسی طرح جب مسافرنے روزہ نہ دکھا ہوا ہوا در گھر آ جائے تواس پر بھی واجب بنس اورا الشك كے دن ابك عاول إدمى جاندى كواہى وسے توركنا واجب سے سفر كے دوران افطارى نبت روزه رکھنا افضل سے ابنتہ طاقت نہ ہو تو نہ رکھے جس دل سفر شروع کرے اور دل کے پہلے صعبی گھریں ہواس دن کاروزہ نہ چیوڑے اور روڑے کی حالت میں سقرسے اکنے توجی روزہ نہ تورا ۔

دا، ا منان ك نزديك منه عرك في كرف سے روزه لوط جانا ہے كم سے نسب اور بلا اختبار سے اسے اور سن جركر موتواسے ولا نے کا صورت میں روزہ کو سے گا اس کے عداوہ نے کی کوئی صورت روزے کوئیں تور تی تفصیل کے لیے و مجھے۔ بهاد نرسیت صدینیم سام ۱۷،۸۱ و۲) اخاف کے نزدیک جان بو چرکھانے بینے سے جی کفارہ لازم ہوتا ہے ۱۲ مراروی

فدہ بہ مالم اور دودھ بلانے والی عورت کواگر اپنے بیچے پہ ٹوف کی وجہ سے روزہ بھوڑنا پڑے توان بر ف دبر واجب ہے ہرون کے بدلے ایک مسکین کو ایک مرگندم دیں اور قضا بھی کریں اور بہت بوڑھا آدمی رہنے فانی ہر ون سے بدلے ایک مُدگندم دے (۱)

سنتیں:۔ روزہ دار کے لیے چوبائیں سنت ہی سے ی بن ناخیر کرنا، نماز مغرب سے بیلے افطاری ہیں جاری کرنا اور کھجور با با فی کے ساتھ افطار کرنا زوال سے بعد مسواک نہ کرنا، رمضان المبارک کے مہینے ہیں سخاوت کرنا جیسا کہ اس کی فضیلت زکون کے بیان میں گزر مکی ہے ، فران پاک کا دور کرنا در شرصانی اسپر بی انقسات بیضا بالخصوص اسخری دنوں بیں۔ بہنی اکرم صلی الشرعلیہ وسے کا طریقہ مسارکہ تھا۔ کہ رمضان المبادک کا اُخری عشرہ شروع ہوجا اور آپ بستر لیسٹ حیضے اور کم بستہ ہوجا نے خود بھی دعیا دت ہیں، محنت کرتے اور تھی والوں کو بھی ترغیب دیتے۔ دیں

بعنی آب سلس عبادت کرے کیونی اس عشره میں قبلۃ القدر ہوتی ہے اور غالب گاب ہر ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے بھی زبادہ امکان اکیسویں نیسویں اور سنائیسویں رات کا ہے اس اعتکاف میں تسلسل فائم رکھنا زبادہ منا بہ سے بھی زبادہ امکان اکیسویں نیسویں اور سنائیسویں رات کا ہے اس اعتکاف میں اختکاف ٹوط جائے گا۔ سے اگر مسلسل اعتکاف کی نزر مانی بااسس کی نیت کی تو بد ضورت میں اختکاف ٹوط جائے گا۔ جیسے کسی کی عیادت مگوامی و بینے ، تماز جنازہ میں کٹرکت یا کسی کی زبارت باتازہ وصورے لیے نکلے رجب کہ پہلے سے ماوج نو مو ہے۔

اگر قفنائے عاجت کے بلیے نکا نواع کان نہیں اوسٹے گااس کو جا ہیے کہ گومی وصوکرے اورکسی دو سرے کام یں مشنول نہ ہو ۔ مشنول نہ ہو ۔۔ حدیث ننرلیب میں ہے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم صعت قضائے صاحب انسانی کے لیے تشریف نے جانے اور گزرتے گزرتے ہمیا ریسی فرمائے رہ )

جماع کرنے سے افکاف کاتسدل وقت جاتا ہے بوسد لینے سے نہیں ٹوٹیا مسجدی نوٹ بولگا نے اور مقد نکاح نیز کھانے، سونے اور سی برتن میں ہاتھ دھونے سے احتکا ن نہیں لوٹیا کیوں کر ۔ اعتکاف سے نسلسل کی صورت میں ان کا موں کی عاجت ہوتی ہے بدن سے کسی حصے کو باہر نکا لئے سے بھی نہیں ٹوٹیا نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم اپنا سرمبارک جو فتر لین کی طرف جھ کا دیتے اور حفرت عائش رضی الدعنہا آپ سے سرانوں میں کنگھی کرتی تھیں وہ حجرہ میں ہوتی تھیں۔ (۲)

(۱) احنات کے نزدیک اگر عالم اور دودھ پانے والی ای طرح سافر دغیرہ کو قضا کا وقت ما آتو وہ قضا کریں گئے احد اگر ذفت ندملا بعنی اسی عذریں فوت ہوگئے توان روزوں کا وزیر دیا جائے اور زدیم کی تفدار دیم ہے وصدقہ فطر کی ہے بعنی ایک روزے سے بدسے دوکلوگذیم یاس کی فیمت دنیا ہوگی ۱۲ ہزاروی

(٢) جيم مسلم عبد ول ص ٢٧ سان بالدعبكات ٢٦) سنن إلى وارد علداول ص ٢٧ سائة بالصيام دم ) ميس مسلم عبدا قول ١٨٧ كن باليمن

روسرى فصل:

## روزے كاسارا ورباطنى شرائط

جان درکرروز سے کے نین درجات میں (۱) عام لوگوں کا روزہ (۲) خاص لوگوں کا روزہ (۳) خاص الخاص لوگوں مندوں

مام بوگوں کاروزہ بیٹے اور شرمگاہ کو خواہش کی سکیں سے روک ہے جس طرح پہلے گردیکا ہے۔

خاص لوگوں کاروزہ ،کان ، آنکو، نبان ، ہا تھا اور یا وُں اور تنام اعضا وکو گئا ہوں سے روکنا ہے۔

اور خاص الناص لوگوں کا روزہ ول کو تمام برسے خیا لات اور دبینوی افکار بلکہ اللہ تفالا سے سوا مرحیزہ کلیا اُلی کہ دبیا ہے۔

خالی کر دبیا ہے ، اس صورت میں جب اللہ تفالا اور قیا مت کے سواکوئی ورسری فکر آسے گی توروزہ کوف جائے گا۔

دبنوی فکرسے اگر دبین کا قصد مرفزہ بھی ہیں جا ہے کہ واٹ کو دبین کی فکر زاد آخرت سے ہے دنیا سے نہیں دی کواہل ول تفالا مورسے کہ واٹ کوکس چیز کے ساتھ افطار کرسے گا اس کے ذبیر گناہ فید دباجا تا ہے کہ وہ انسان کو کا بات سوسے کہ واٹ کوکس چیز کے ساتھ افطار کرسے گا اس کے ذبیر گناہ ورجہ انسان وکرام ، صدیقتی اور مقربین کا جا اس کی تفصیل میں بزریادہ گفتگی نہیں کہ جائے گا البتہ اس کی علی تحقیق میان ورجہ انسان وکرام ، صدیقتی اور مقربین کا جا ہے کہ آدی اپنی کمل توجہ اسٹر تعالیٰ کی طرف کردسے اور غیر فلا سے جھرہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارزن دگائی کو لباکس بہنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارزن دگائی کو لباکس بہنا ہے۔

قَلِ اللهُ أَنْ مَ ذَرُهُ مُ فِي خَوْضِهِ مُ اللهِ وَلَا لِي اللهُ تَعَالَى مِ عِلَمَ اللهِ عِلَا أَن اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

مَلِعَبُونَ - را) خاص لوگوں کا روزہ اولیا وکرام کا روزہ ہے اور بہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچیا ، سے بروزہ جھے باتوں کریں

سے کمل ہتوا ہے ۔ ا۔ ان چیزوں کو دیکھنے سے نظر کوروک ہو ہری اور کروہ ہیں نیزوہ چیزین جودل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ دیسلم .

نظر زمری مجها موا ایک تبطانی تنری الثراس بد دنت بھیج بس ف فض ف اسے رغیر محرم کو دیکھنا)

النَّطُونُ سَهُ عُرَّمَتُ مُ وَكُرِّمِنَ سِهَامِ الْبَلِينَ النَّطُونُ سَهُ عُرَّمَتُ مُونَّ مِنْ اللَّهِ لَتَنَذُّ اللَّهُ فَهُنُ تَرَكِّهَا خُونًا مِنَ اللَّهِ

چھوڑ دیا اے اسٹر تعالی ایسا ایمان عطافر آیا ہے حس کی شیر سنی وہ اپنے دل میں باتا ہے۔ اَنَا مُواللَّهُ عُنْوَجَلِّ إِيمَانًا يَعَبِدُ حَلَوَدَتَهُ فِي اَنَا مُواللَّهُ مُ اللَّهُ عُنْوَجَلِّ إِيمَانًا يَعَبِدُ حَلَوَدَتَهُ فِي اَنَا مُؤْمِدًا لَا يَعْبِدُ حَلَوَدَتَهُ فِي اَنَا مُؤْمِدًا لَا يَعْبُدُ حَلَوَدَتَهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

حفرت جابر، حفرت انس روض الله عنها) سے اوروہ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہی آپ نے

ارك دفرما ا

بانیج چنزی روزه وار کے روزے کو تور دی ہی جوٹ بولنا، غیبت کرنا جنلی کھانا ،جھوٹی قسم کھانا اور شہوت کے ساتھ کی کو دیکھنا۔ حَمْثَنَّ ثَيْفِطِهُ كَالصَّائِمَ الكَّذِبُ وَالْعِيْبُ ثُ وَالنِّيْشِيمَةُ كَالْجَرِبُ الْكَارِدِيةُ وَالنَّظُرُ مِسْتَهُدُهُ وَلِي

ار زبان کوبیم وده گفتگرا، جمور می مغیب ، جغلی بحش کلای، ظلم و زبادتی، جفگرای دکا دے اور خاموشی افتیار کرنے سے مفوظ رکھنا اور اسے اسرتعالی کے ذکر اور تلاوت فراک بجدیں مشغول رکھنا ۔ بیزبان کا روزہ ہے مفرت سفیان آوری رحمہ اسلم سنے دکر اور تلاوت فراک بجدیں مشغول رکھنا ۔ بیزبان کا روزہ ہے مفرت سفیان آوری رحمہ اسلم سنے در اور تبی ہے بہ بات ان سے مفرت بشرین حارث سنے نقل کی سے مفرت لیت ، معرف مجا برسے روایت کرنے ہی انہوں سنے فر مایا کہ دویا تین روز سے اور دیتی ہیں (۱) منیت اور (۱) بخلی ۔ معرف مجا برسے روایت کرنے ہی انہوں سنے فر مایا کہ دویا تین روز سے اور دیتی ہیں (۱) منیت اور (۱) بخلی ۔

نبى اكرم صلى السرعليدو المرتف فرماياه

کے شک روزہ ڈھال ہے ہیں جب تم یں سے کوئی روزہ دار موتونہ وہ ہے جائی کی سے کوئی روزہ دار موتونہ وہ سے حیائی کی بات کرے اور نہ جہالت کی ۔ اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گائی گلوچ کرے نو کمہ دے کریں روز سے دار ہوں میں روز سے دار ہوں ۔ إِنَّمَا الطَّوْمُ حَبَّنَةُ فَإِذَا لَمَانَ آحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرُنُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَاعِالْمُونَّ مَا يُمَّافَلَا يَرُنُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَاعِالْمُونَّ قَاتَلُهُ آوُشًا نُمَةُ فَلَيْقُلُ إِنِّي مَسَالِكُ اِنْ صَائِحً - رسى

ا کے عدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی استرعلیہ و کم کے زماتی و دومورتوں نے روزہ کھا توان کے اسخ میں انہیں عبوک اور سیاکس نے کی کوروں اگر م میں استری انہیں عبوک اور سیاکس نے کتا ہے گا کہ قریب تھا وہ اپنے روزے کومنائع کودی انہوں نے کسی کوروں اگر م صلی استری میں علیہ دوسم کی خدمت میں بھیج کرروزہ تورشنے کی اجازت ملاب کی آپ نے ان کی طرف ایک بیال جیجا اور فرایا کہ ان سے کہ وجرکھے کھایا تھا اکس میں تے کردیں توان میں سے ایک نے لذہ فون اور تازہ کوشت کی تے کی اور دوک ری

(۱) المستدرک دلی کم جلدم میں به اس کمنا ب الرقاق (۲) کنزالعال جلد پرس ۹۹ نم حدیث ۲۳۸۱۳ (۱۳) میچ مبخاری جلدا قول می ۵ ۲ کناب الصوم نے بھی اس جیسی تے کی حتی کہ دونوں نے پیالہ بھر دیا لوگوں کو اس پرتعجب ہوا تونی اکرم صلی الله علیہ کوسلم نے فرابا ان دونوں نے اس چیرسے روزہ رکھ جے انٹر تعالی نے علیال کیا اور جے اللہ تعالی نے عرام کیا اس سے روزہ تورہ دیا۔ ان دونوں نے ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی نعیب کی نوبہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے رغیب کی صورت

سام بر کردہ بات کوستے سے کافر کوروکن ، کیونکر ہو بات کہنا حرام ہے اس کی طرف کان سکانائی حرام ہے اسی بلے اللہ تعالی نے عورسے سننے والے اور حرام مال کھانے والے کو برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایش اوفرایا،

سَمَّا عُونَ بِكُذِبِ آكَ السُّونَ وَهُولَ كُونُوبِ سِنْ والم اور تُوبِ مرام كان والم

ولتحت رم)

اورارت د خدا وندی سے:

ان مصعلاء اورورونش ان كوكناه كى بات اور كولا وبنهاه مالتربا بنوان والوكمارعن وام کانے سے کموں نس روکتے۔ قَوْلِهِ مُ الْهِ ثُمَوَا كُلُهِمُ السَّحْتَ رس توعیبت سن کرفا موشی افتیار کرنا حرام سے الله تعالی نے ارک وفر مایا -

بے شکتم اس دقت ان کی مثل موسکے۔

رَّنَكُمُ اذًا مِّتُنْلُهُمُ - (١٨)

اسى بيعيني اكرم صلى الشطير وسلم نصفوطا. المعثنات والمنسنتيمة شريكان في الوثنم-

فيت كرنے والااوراسے دفعیدًا)سنے والا وولول كن بول س الشرك بي -

و م - بانی اعضادلینی م تھاور با دُن وغیرہ کوھی کی ہوں سے نیز مُردہ امورسے بجایااور افطار سے وقت پیٹ کو شے والی ان اسے بچانہ اگروہ ملال جزیسے روزہ مر کھے اور حرام سے افطار کرے توروزے کا کیا مطلب ہوگا ؟ ایسے روز سے داری مثال اس شخص عبیں ہے جومی بنا یا ہے اور شہر کو گرا دیا ہے کیو کے ملال کھانا زیادہ مونے کی وج

٥- الاسرادالم فعرص مهم معيث معم-

<sup>(</sup>۱) مندام احمد س من امم مرويات عبد

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سوري مائده آيت ٢٢

<sup>(</sup>۱۳) فرآن مجيد سورو کائده آئيت ۱۲۳ س

رم) قرآن مجيد سوف نساء آيت ١٠٠٠

سے نفقان دبتا ہے اپنی کسی نوع کی وجہ سے نہیں اور روزے کا مقصد کھانے کو کم کرنا ہے اور زیادہ دوائی کواکس کے نفقان کے باعث جیور گرزم رکھانے والا بوقوت ہو آئے اور حرام می ایک زہر ہے جو دبن کو ہلاک کرنا ہے اور والال بینز دوا ہے جو تصوری ہو نونا فع ہے اور زیادہ سرونقصان دبتی ہے ۔ اور روز سے کامقصد اکس ملال غذا کو کم کرنا ہے ۔ بنی اکرم صلی المتر علیہ وکسلم نے فر مایا۔

کتنے می روزہ دار می بن کو اپنے روزے سے بھوک اور ساس کے سواکھ حاصل نہیں بترا۔ كُمُونُ صَالِمِ لِبُسِّ لُهُ مِنْ صَدُم بِ اللهِ الْحُونُ صَدُم بِ اللهِ الْحُونُ صَدُوم ِ

کہاگیا ہے کہ اس سے مرادوہ شخص ہے جو حرام کی طرف نظر کرتا ہے اور بعض نے کہاکہ اس سے مرادوہ شخص ہے جو علیاں کھانے سے روزہ توڑ دیتا ہے کیوں منیت سے جو علیاں کھانے سے روزہ توڑ دیتا ہے کیوں منیت حرام ہے اور بہ قول جی ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو گن ہوں سے محفوظ بنیں رکھتا۔

۵ - افطار سے وقت علال کھانا بھی زیادہ نہ کھائے اس طرح کر پہلے بھرنے اللہ تعالی کے ہاں اس بیٹ سے میرارتن کوئی نہیں حجہ علی ل رزق سے جروائے ۔ روزے سے اللہ تعالی سے وشمن برغلبہ بانے اور شہوت کو تورشے کا فائدہ

> دا) سنن ابن ماحبرص ۱۲۲ الواب ماجاد فی الصباح 1110 May 1110 May 1110 Mill 1112

منکشف ہواور اللہ تعالی اسس ارتا دگرای کا بھی مطلب ہے فرمایا : رِیَّنَا اَ نَنَرِیْنَا کَا فِیْتُ کَیْکُرِدُ الْقَدُ بِرِ۔ بِی شک ہم نے اس زوران مایک کولیاتہ القدر بیں
(۱) (تارا۔

اور جواکر می اپنے دل اور اپنے بیلنے کے درمیان کانے کی دکاوٹ ڈوال دسے وہ اس سے پردسے ہی رمیا ہے اور جس نے اپنے معدے کوفالی رکھا توھوت ہے بات بھی پردہ اٹھنے کے لیے کافی نہیں جب تک وہ اپنی توجیہ غیر خداسے مٹمانہ دسے ہی سالامعا لدہے اوراکس تمام معاسلے کی بنیا دکم کھانا ہے اکس کا مزید بیان ان نشا والمئر کھانے کے بیان میں آئے گا۔

melb:

جوشفس سیے اورکٹرمگاہ کی شہوت سے رسے پر اکتفاکرے اوران امورکو نظر انداز کردے تو فقہام فرائے ہی اکس کا روزہ میسے ہے اکس کا کب مطلب ہے۔

جواب،-

جب عقلندوں سے اور اہل ول سے نزدیک روزے کا مقصد اور راز بہ ہے توایک کھانے کو مؤخر کر کے دونوں کوشام کے وقت اکھا کر سے نیزون کھر شہوات ہیں عزق رہنے کا کیا فائدہ ہے اگر اس کا کو ڈن فاکرہ ہے نونی اکرم صلی اللہ

علیدوسے سے اس ارت دگرای کا کیامطلب موکا آی نے فرایا۔

اسی بیے حزت الد درواہ رض الله عند نے فرایا کہ دانا آدی کاسونا اورافطار کرنا کب اجھا ہے وہ کیے بیرقوف آدمی کے روزے ادر بداری کوئرانہ جاتے البتہ بقین اور تقوی والوں کا ایک ذرہ دھو سے بیں بتلا وگوں کی بہاڑوں کے برابرعبا دت سے افضل اور راح ہے اسی لیے بعض علی ہو کرام نے فرایا کہ کتنے ہی روز سے دار، روزے کے بنبر اور کتنے ہی سے روزہ دروزہ دروزہ نہ رکھنے کے با دجودروزہ داروہ شخص ہے جوا بینے اعضاء کوگ ہوں سے بیاتا ہے اگرمیہ وہ کھا یہ بیا جی ہے اورروزہ در کھنے کے با دحودروزہ داروہ شخص ہے جوا بینے اعضاء کوگ ہوں اسے بیاتا ہے اور روزہ نہ رکھنے کے با دحود سے روزہ وہ خورکا اور بیاسا رہتا ، ہینے اس اور کھنے کے با دحود سے روزہ وہ خورکا اور بیاسا رہتا ، ہینے اس اور کھنے کے با دحود سے روزہ وہ خورکا اور بیاسا رہتا ، ہینے اس اور کھنے کے با دحود سے روزہ وہ خورکا اور بیاسا رہتا ، ہینے اس اور کو کھی کھی دیتا ہے۔

روزے کے مفہوم اوراکس کی مکرت کو سیجھتے سے بیات معلوم موئی کہ جُرِنتھ کھا نے اور حباع سے ٹرشے اور
کئا ہوں ہیں مارٹ ہونے کے باعث روزہ توڑ دسے وہ اکشخص کی طرح ہے جروصوی ا بینے کسی عفور بنین بار مسے
کرے کس نے طاہر میں تعداد کو بوراک الیکن مقصور بعنی اعضا ، کو دھونا ہو کھا نے کے در بیے روزہ دار نہیں لیکن نا بہندید ہ
افعال سے اعضاء کو روکنے کی وصر سے روزہ دار ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جرا بینے اعضاء کو ایک باردھونا ہے
تو اس کی نمازان ت را در نوبل ہوگ کیوئی اس نے اصل کو کیا کی اگر چیر نوائد کو تو ور دیا اور جوا دمی کو جع کرے
وہ اس آدمی جیسا ہے جو سرعفوکو تین بین بار دھونا ہے اس نے اصل اور نائد دونوں کو جع کیا اور ہی کمال ہے نبی اکرم
صل الشرعلیہ وسلم نے فریا ہے۔

ہے شک روزہ امانت ہے تو تم میں سے ایک وطیعے کروہ اپنی امانت کی مفاظت کرسے۔

بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ال کے مالکوں کی طرف نوٹما دو۔ إِنَّ اللهُ يَامُكُولِمُ اللهُ اللهُ عَامُكُولُمُ اللهُ اللهُ عَامُكُولُمُ اللهُ عَالَى اللهِ اللهُ عَامُكُولُمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

إِنَّ الصَّوْمَ آمَانَةٌ فَلَيْحُفَظُ ٱحْدُكُ مِنْ

تلاوت کے بعد آپ نے اپناہا تھ مبارک اپنے کان اور آئٹھ پر رکھ کر فرابا سماعت وبعیا رہ جی امانت ہے۔ اور اگریہ روز سے کہ امانتوں ہیں سے نہ ہوتی تونی اگرم صلی افٹرعلیہ وسلم یہ بات نہ فراننے کہ اسے کہنا چا ہیئے کہ ہیں روزے سے مہوں رس ورسری عدیث میں گزر حکیا ہے ) بعنی میرسے بالس میری زبان امانت سبے تاکہ ہی الس کی حفاظت کروں تو ہی کس طرح تجھے جواب د بینے کے لیے اسے کھلا چھوٹ وول دول ۔

اب، بات فاہر بوگئی کر ہر عبادت کا فاہر تھی ہے اور باطن تھی ، تھیلکا بھی ہے اور مغز بھی اور اس کے جیلکوں کے کئی درجات بن اور مہر درجے کے کئی طبقے بن اب تھے اختیارہے کر تومغز کو چیوٹر کر چیلکے بہتنا عمت کرے یا عقل مند لوگوں کی جاعت میں شامل ہو۔

(1)

رم) خران جيد، سورة نساء آيت ٨٥

رس) معع بخارى طدادل ص ٥ ٥ م كناب العوم

تىسىرى فصل:

# تفل روزون اوران کی ترتیب

جان لوکر اچھے دنوں بیں روزوں کامسخب مونا موکد سے اور فضیلت والے دنوں میں سے بعض سال میں ایک ایک باریائے جانے ہی بعن ہر مہینے میں اور بعن ہر ہفتے میں یا سے جانے ہیں۔

سال میں مرمضان البارک کے بعدعرفررنوس ذوالحجہ) کا دن ، دسویں محرم کا دن ذوالحبہ سے بہلے کرس دن دعید کے ون روزے رکھنا جائز بہیں محرم الحرام کے بہلے وس ون اورعزت والے جینے رذی قورہ، ذی الحج، محم اور رجب) روزے کے بیے عمدہ ون بی اور برفضیت والے اوفات بی اورنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں زبادہ روزے رکھنے تھے حتی کر گمان موالیہ ماہ رمضان ہے را)

اور عدث کشراعت می ہے۔

أَنْضُلُ الصِّبَامِ بَعُدُ شُهُرِرَمَضَانَ مَنْهُرُاللهِ الْمُحَرِّمُ لِهِ (٢)

كيوں كراس جينے سے سال كا ابتدام ہونى ہے لہذاكس كونكي ميں كزارنا زياد ، بستريد ، سے اور دائمى بركت كى

كى اميب نى اكرم صلى السطليدوكم نے فرمايا .

مَتُومُ كَرُمِ مِنُ شَهُرِ حرامِ أَنْمَنَلُ مِنُ نَكَةُ نَيْنَ مِنْ عَيْرٌةٌ وَصُوْمُ تَوْمِمِنْ رَمَضَانَ افْصَلُ

مِنْ نَكُونِيْنَ مِنْ شَهْرِ عَوَامِدِ (١٣)

اورمدیث شرفت سے:

مَنْ صَامَ تُلَوَّتُهَ أَيَّامِ مِنْ شُهْرِحَوَا الخَمِيْسَ وَالْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَكُنْبَ اللهُ لَذِيكُلِ يُومِعِيَّادَةُ تِشْعِمِانَتْ عَامِي (١)

ماہ درمضان کے بھافضل روزے اللاتعالی کے مسنے وي كروزين.

محرم کے بہننے کا ایک روزہ دوسرے مسؤں کے تیں روزوں سے افضل ہے اور دمضان البارک کا ایک روزہ مرم کے تیس روزوں سے افضل ہے۔

جواً دمی موم الحرام کے مہینے میں بین دنوں حجوات ، جمعہ اور ہفتہ کاروزہ رکھنا ہے انڈ تعالی السس کے بیے ہر دن کے بدلے نوسال کی عبادت مکھنا ہے۔

ر١١ مجيح بخارى جلداول ص٧ ٢٦ كتاب الصوم

(٢) معيم سلم جلداول من ٢٨٨ كتاب الصيام

وسى العلل المتناسير جلدين مه وحديث اا الم مجع الزوائد ملدس ص ١٩٠٠ أنا سالصام

اورهدیث نثرلیب میں ہے کرحب شعبان کا نصف ہوجائے تداب رمضان المبارک کک کوئی روزہ نہیں و ۱) ای بیمستحب ہے کہ دمصان المبارک سے چندون پہلے دوزہ رکھنا ٹرک کر دھے ڈنا کدمضان المبارک کے بلے تیار ہوسکے ) اوراگزشعبان المعظم کو دروزے کے ذریعے ) رمضان المبارک سے مدیے تو بھی جائز ہے تن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملایا را) اور کئ مرتبہ دونوں کو الگ الگ کیا (۲) رسی شعبان کے آخرس روزہ رکھنا محواردما) اوردمضان المبارك سنے دونین بہلے سے روزے نرکھے البتہ اس کے وظیفہ رمعول کے موافق موجائے تورکوسک ہے اور معین صحابہ کرام رضی اوٹر منہ نے پورے رحب کے روزے رکھ کراسے رمضان کے مشابہ بنا نے کو مکروہ فراردہا۔ فنيات والع مين زوالجم ، محرم الحام ، رجب المرحب اورشعبان المعظم بن حب كرحرمت والع مين ذوا لقعد ، ذوالحجم محرم الحرام اورجب المرجب بي ان بن سے ايك ررجب المرجب) الك سے اور تبن ر دوالقعده وغيره) مسلسل من ان مهنوں بی سے افضل ذوالحجرمے كيونكر اكس من حج سے ادروہ دن مين فرايام معلوات اورايام معدودا كاكي ب ذى قعد، ع كے مسؤل سے بعلى ورت والے مسؤل ميں شال بني حب كم موم اور رحب كے مینے ج کے مہدوں بی سے نہیں بی حدث الشراعت میں ہے۔ الله تغالى كے نزد بك ذوالج كي دس دنول سے طرح كركوئى دن نہيں جن بن اعمال فضل اور زيادہ محبوب مهول اكس ايك ون كاروزه ايك سال محے روزول سے برابرہے اور ايک رات كا تيام بيلة القدر سے قيام كى طرح ہے عرض کیا گیاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا دھی نہیں ؟آپ نے فرایا اللہ نعالی سے راستے میں جیا دھی نہیں مگروہ شخص جوا سے گوڑنے کو زخی کرے اورائس کا خون ہائے رہا، رمطاب برسے کہ خوب واد منتجاعت دے)

جودن مہینے یں تحارے اُنے ہیں لین ہر مہینے میں اُنے ہی وہ مہینے کا اول درمیان اوراً خرہے درمیان ہیں ایام بین تیرہ چودہ اور بندرہ تاریخ ہے۔ اور مربہ نے ہیں اُنے والے دن سوموار ، معرات اور حمد کے دن ہی برفضیت والے دن ہیں اوران ہیں روزہ رکھنا مستخب سے نیززیادہ خرات کی عبائے تاکدان اوقات کی برکت سے نواب میں مئی کن اصافہ ہو۔

جهان مک عربر کے روزے رکھنے کا تعلق ہے تو وہ کھیا منا فرے ساتھان سب دنوں کوشا مل سے لیکن کلین

 <sup>(</sup>۱) جامع نرندی جلداول س ۱۳۰ ابواب الصوم
 (۲) السنن الکیری للبیغی جلد م س ۲۰۰۷ کناب الصبام
 (۳) سنن ابی واقده جلدا قول ص ۱۳۸ کناب الصبام
 (۳) جامع النریذی جلداول ص ۱۳۳ الواب الصوم -

مے اس سلسے میں کئی خام ب بیں ان میں سے بعض نے اس کو مروہ خیال کیا ہے کیوں کہ اما دیث میں ان کی کرا ہیت مروی ہے را) لیکن میں یہ ہے کہ دووج سے مروہ ہے ایک بر معدون اور ایام تشریق میں عبی روزہ نہ چوراے اور بر دمر کا روزہ ہے دوسرا یے افطار کے سلطے ہی سنت کوزک کرے روزہ کولازم کرنے ما ن کہ اللہ تعالی رضت کو بھی بندكرنا سے حس طرح وہ عزيمت برعمل كوب دكرتا ہے جب ان دونون باتوں ميں سے كوئى بات نرمواور يميشر روزہ ر کھنے میں تفس کی اصلاح سیمھے تواب کرے صحابرام رضی افتر عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی ایک جاعت نے ابیا کیا ہے اورصرت ابرموسی اشری رضی الشوعنه کی روایت بی سبے نی اکرم صلی الشرعلیدوسلم نے فرایا ،

مَنْ صَامَ الَّذُهُ مُ كُلِّدُ صَيِّقَتْ عَكِيْرِ جَهَنَّمُ عَلَيْ مِوَادَ فِي بَعِشْهِ رونِهِ ركھے الس رِجْنِع تناكروى جانى ع

وَعَقَدُ لَيْتُعِينَ - (٢) اوراكِ نے راتھ سے) نوف كا فلاد بنايا - اس كا مطلب ب سے كم الس كے ليے جہم ميں جاكم نہيں رہتی -

اس سے کم ایک اور درصہ ہے اور وہ نصف دھر کاروزہ ہے بنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے برنفس برزیاده سخت اوراسے مغلوب کرنے بی زبارہ قوت کا باعث سے ۔ اوراکس کی فضیلت بی بہت سی احادث الني من كون كراس طرح بنده ابك دن روز الحري اوردوك ادن شكر من كزارنا ہے۔

نبی اکرم صلی السطیبهرسلمنے فرمایا ،

عُرِضَتُ عَلَى مُفَاتِيحُ خِزَائِن اللهُ نيا وكُنُونُ أَلَّهُ رُضِ فَرَدَدُنْهَا وَقُلْتُ ٱجُوعَ بَيْما وَأَشْيَعُ يَوْماً احْمَدُكُ إِذَا سَبِعْتُ واتضرَّعُ إِلَيْكَ

اوراب نے ارشادفرما یا: ٱنْعَنْلُ القِيَامِ صَوْمُ أَخِيْ دَادُدُ كَ نَ

مح بر دنیا کے فرانوں اورزمن کے خزانوں کی عاباں میش کی کئیں اور میں نے وائیں کردس میں نے کہا میں ایک دن بھو کا رہوں گا اور دوسرے دن سر بھو کر کھا وُں کا دروزه ركفنا مراوسے ورنه حنورعليه انسلام كيمى سبر سوكر نين كات تفي جي عمر سروكا وتراكرون كا اورجب عوكا مول أونتر عضور كو كرا ول كا-

بنزين روزب ميرس فعائى حفرت داود عليمالسام

دا، جيمع بخارى جلداول ص ١٣٢ الواب الصوم (١) سندام احدين منبل جلديوس م ابه مروبات ابي موسى رس مندام احدين فنبل علد ٥ص٢٥ مرويات الي المه کے روزے میں وہ ایک ون روزے رکھنے اصابک دن افطار کرتے تھے۔ يَصُوم يَوْمًا وَيُفْطِرُ كِيْرُمَّا - ١١)

اس کی ناکیدائس حدیث سے جی ہوتی ہے کہ حب حضرت عبداللہ من عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہیں اس سے وایک دن من روزہ اور ایک دن انطار سے زیارہ کی طافت رکھنا موں نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولسلم نے فر مایا ایک دن روزہ رکھوا درایک دن چھوڑ دوا نہوں سنے عرض کیا کہیں سے افضل کا ارادہ کرتا ہوں نو آپ نے فر مایا اسسے افضل کھے نہیں در)

ا ورم وی سے کہنی اکرم صلی المرعاب وک منے کھی جو بھی رمضان المبارک کے علا دہ کسی حمینے کے کمل روز سے نسین کھے (۱۲) الدكوئي شخص نصعت زمانے كے ووزے ركھتے بير فا در نہ موتو تبائي صحيب كوئي خرج منس بعني ايك ون روز وركھے اوردودن چوردے اورجب حیف کے کثروع میں تن ، درمیان سے تین اورا غرب تن دوزے رکھے توب بھی تهائی ہے اوربرنسیات والے اوفات میں واقع ہوں سے اورموار، جمرات اورجع کا روزہ رکھے توبیعی تنہائی کے وب سے اورفسلن کے افغات ظاہر موسمے نوکال بر ہے کرانسان روزے کامعی سمجھے اور بیکرانس کا مقعودول کو باک کرنا اصرابی تمام فاکو الله تعالی کی طرف میدول کراہے باطن کی باریکی یک سیمنے والاشخص ا بنے حالات کو دیکھنا ہے کھی اس کے حال کا نف نیا ہوتا ہے کہ سمیشہ روزہ رکھے بھی سمیشہ روزے کے بغیرر سنے کا تفاضا کرا ہے اور مجھی روزے اورافطار کومانے کا تفانیا ہونا ہے اس حب وہ معنی کرسبھ جائے اوردل کی مگرانی سے ذریعے طرانی ا خرت پر طلنے میں الس کی حدثابت موجا کے نور ل کی درستالی مخفی نہیں رہے گی ۔ اور برسیشری ترتیب کونہیں جا ہمااسی بعدوابات من أناب كرنى اكرم صلى المديلية وسلم روزب ر كفت على جان حتى كركها حالا ابني جورس سك اور روز و رکھنا چھوڑ دیسے حتی کر کیا جاتا اب روزہ نہیں رکھیں سے اور آپ ارام فراہوتے بہاں کے کم کیا جاتا اب نماز ر نفل نما ن کے بیے قیام نہیں فرمائی سے اور ربعض افغات،آپ قیام فرماتے حتی کہ کہا جاتا اب آرام نہیں فرمائیں سے ا اوربراكس صاب سے بونا تھا جواک كے ليے اوفات حقوق كے قيام كے سلي بن فرنبوت سے كشف بونا . على وكرام داونبا وكرام نے) جارون مسلسل روزہ نہ رکھنے كو كروہ فرار دبا سے انہوں تے مبد كے دن اور ایام تشراتی

<sup>(</sup>١) يعيم بخارى عبادل ص ٢٦٦ كنب الصوم

<sup>(</sup>٢) جيمع بخارى علدادل ص ٢٩٦ كن ب الصوم

<sup>(</sup>٣) مجيع بخارى جداول ص ٢٦٧ كن ب الصوم

رم) مجمع بخارى مبدادل مل ١١٦ كتب الصوم

سے اندازہ مگابا دینی عیدالاضلی اوراکس سے بعذبین دن کل چار دن سلس روزہ نہیں رکھا جا آ اہذا ہولوگ آخرت کے راستے پر چلنے والے من انہیں بھی جا رون سے زیادہ روز سے سے بغیر نہیں دہنا چاہئے یہ فقہی ملم بنیں بھراہل تعویت کے زدیک ہے ۱۲ بزاروی)

انہوں نے ذکر کیا کہ اکس طرح رہنے سے دل سخت موجا آ اسے اور بُری عادات بمدا ہوتی ہی ادر شہوتوں سے وروازے کھلتے ہیں، بقیناً اکثر اوگوں کے حق میں اکس طرح سے خصوصاً دو لوگ جورات اورون میں دومرتبہ کھانے ہیں ہم نے نفلی روزسے کی ترتیب کے سلے ہو کیو ذکر کرنے کا الادہ کی تعاوہ یہ مذکورہ سے، والمداعلم بالصواب -

روزے کے اسرار کابیان ختم موا-ا مند تعالی اپنی تمام حمد کے ماتھ متعنی حمدہے ہم اکس میں سے کھر جانتے من بانہیں جائتے اور اکس کے تمام ا نعامات برجی کا بھیں علم ہے اور جن کا علم نہیں اکس کا تکرہے.

استنفا كاكى رحمت بهاري سردار حفزت محدمه طفي صلى المعليه وسلم ادراب كے آل واصحاب برسونبر سلام و كرم موا درم مخاربتر سے بہتر آسمان والوں میں سے سے یازین والوں سے رحمت نازل ہو۔

اس كے بعدان شاواللہ جے كے اسار كا بان و كا اور اللہ تعالى بى مدد كار ہے اس كے سواكون رب بني اور مجھے اسی اللہ تعالیٰ کی مروسے توفیق عاصل ہوتی اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہ بہرین کا رساز ہے۔

#### اسرارج كابان

مسمالله الرحلن الدحيمة

تمام تعریفیں اللہ نعالی کے بیے ہی جن نے کار توجید کو اپنے بندوں کے لیے بناہ گا ہ اور قلع بنایا اور اپنے قدیم كر ركعية الله) كو يوكوں كے لوطنے اور امن كى علك بنايا۔ اوراس كر كوعزت بخشنے ہوئے، اسے فاص كرتے ہوسے اور احمان فراتع ومعاس كابن طون نسبت كرك النراز بخشا اكس كى زبادت اورطوات كوبندے اورعذاب كے درمیان يرده اور دهال بنا بالورجمت كالمه حفرت محرصلى الشرعب وسلم يرجونني رحمت اورامت سے كرداري اوراكي مے آل واصحاب برجوئ كى طوف لائے والے اور خوق كے راسما بى اور بيت بيت سلام بو-عمدوصلوة کے بعد - جے اسلام مے ارکان اور بنیادی اور میں سے سے مرجر کی عبادت ، انجام کار، تکمیل اسم اوردین کا کمال ہے اس کے بارے میں الله تعالی یہ آیت نازل فرمائی۔

عَلَيْكُوْ نَعِمْتِي وَرَضِيْتُ لَكُ مُ لَكِامْ مِانِي نَمْت كُولُورا كِي اور عَهار عليه دين

الدُ سُلَهُ مَدِيناً (۱)
الدُ سُلَهُ مَدِيناً (۱)
الدُ سُلَهُ مَدِيناً (۱)
الراس كم بارك بن بن اكرم صلى الله عليه و الم غفر ما با :
مَنْ مَاتَ وَلَهُ يَجُمَّ فَلَهُمْتُ إِنْ شَاءَ بِوَارِقِي رَفَانَت كم باوجود) جَ كم يغير مرجائے تو ميا مُح توبيودي ہوكر مرسے اور جا ہے توبيودي ہوكر مرسے اور جا ہے توبيا في مو ميا ہے توبيودي ہوكر مرسے اور جا ہے توبيا في مو مرسے ۔

تواکس عبارت کی کس قدرع فلت ہے کہ اس کے نہ مو نے سے دین کا کمال ختم ہو جانا ہے اور اکس کو جھوڑ نے والا گراہی میں مودوں اور عبیا نیوں کی طرح ہے تواب بربات نہایت مناسب ہے اپنے ارادے کی لگام کواکس کی مشریخ الکان کی نفصیل ہمٹنین ہمشنیات، فضائل اور حکومتوں کے بیان کی طرف بھیری جائے بعد یہ تمام باتیں تو فیق فعدا وزدی سے تین بالوں میں واضح ہو جائیں گا۔

بيلا باب : - ج كى نفنيات ، كمد كرمه ، بيت الله تشريف ك فضأل اكس ك تمام اركان ، اور و بوب كى نرائط كالله باب ين الله باب ين الله الله الله الله باب الله باب

دوسراباب :- اس مے فامیری اعمال جوسفرسے لے کر واپین تک بین ، بالترتیب بیان ہوں گے۔ تیسراباب بد اس سے باریک آوائی پوٹ بدہ اسرار اور با طنی اعمال سے بارے بیں ہے۔ بہراباب

ہم بیلے باب سے نفروع کرتے ہم اورائس میں دونصلیں ہی میلی فصل جھ کے فضائل ، بیت اللہ تفرایت اللہ تفرایت المد کرم اور مدینہ طیب اللہ نفائل ان دو مفدکس مفامات کی حفاظت فرائے ، سے نصائل اورساجد کی طوب جانے سے قصد و ارا دہ کے بیان بیں ہے۔

ففيلت ج

اور داسے ابراہیم علیہ السلام) آپ لوگوں میں جھ کا اعلا<sup>ن</sup> کردیجے آپ سے پاس پیل اور کمزور اونٹینوں پر التُّرْتَّالِيْ نَصُ ارشَادُ وَالِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَالَّهُ وَجَالَّهُ وَجَالَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ كُلِّ

(١) فران مجيد، سوره ما مُره آيت

بهلیفصل:-

رم) جامع ترندی جارادل م مهرا براب البح

عَنِيْقِ (۱)

حزت فنا ده رضی الله عنه فرات میں عب الله تعالی نے حزت ابراہیم علیم السلام کو فکم دیا داللہ تعالی کی رحمت ان پر

ہما رہے نبی صلی الله علیہ دوسے پر اور سرخمنا رہند ہے پر مور) کہ لوگوں میں جج کا اعلان کریں نوا پ نے بیکالا "اے لوگو! الله

تعالی نے ایک کھر بنایا ہے تو تم اس کا حج کر والله نما کی نے ایرت و فرایا ۔

اللیشیشی کرد امکنا فیج کہ تھے در ۲)

تاکہ وہ اپنے سنا فع کے لیے عاص تول ۔

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد موسم حج کی تجارت اور اخرت کا اجر ہے۔

اور جب بعض بزرگوں نے بربات سنی تو فرایا رہے کہ برکی فیم ان کی بخشنس ہوگئی اور اسٹر نوال کے ارشاد کرائی۔

لکت نُعُدُنَی کہ کہ مصر الملک المشنگی ہے۔

رینے طان نے کہا) میں خرد بیشروران کے سیدھے

لکت نُعُدُنَی کہ کہ مصر الملک المشنگی ہے۔

رینے طان نے کہا) میں خرد بیشروران کے سیدھے

لکت نُعُدُنَی کہ کہ مصر الملک المشنگی ہے۔

رینے طان نے کہا) میں خرد بیشروران کے سیدھے

رینے طان نے کہا) میں خرد بیشروران کے سیدھے

رینے طان کے برائی کے سیدھی۔

كانفيرين كها كيا كداك سے كر كرمه كا راسته مراد ب اس ريت بطان بيتا ہے تاكر بوكوں كواس سے ردكے اور

نبى اكر ملى الشرعليه وسلم في فرمايا .

مَنْ حَجَّ الْبَيْتُ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَدِيْ جِيلَ يَفْسُنَى خَرَجَ مِنُ ذُنُوبِ مِ كَيُومِ وَكَذَبُ مِي الْمُ المُّنَّ - (م)

> نبی کریم صلی المردار و کارنے یہ میں ذرایا۔ ما دفی استیطاق فی یوم اصْغَر وَلَا آدُحَرُولَا اَحْفَرُولَا آغَیْظَ مِدْ اُہ یَومَ

حبی سفے بیت الطر شریف کا چے کیا اورائس میں نہ تو بے جان کی بات کی آور نہ کا ہ کیا تو وہ اپنے کا ہوں سے اس طرح بامراکے کا جس طرح وہ بجیہ جسے اکس کی ماں نے لا بھی جنا ہی

شیطان ایوم عرفه بی جس قدر دلیل ارانده اوا، حفیر اور عقنب ناک مؤتاست ایسا کھی نہیں دیکھا

را) قرآن مجید، سورهٔ هج آیت ۲۷ (۷) قرآن مجید، سوسطهٔ هج آیت ۲۸

١١١ قرآن مجيد، سورة اعرات أيت ١١

رم، صح سلمبدادلس ٢٠١مناب الح

(٥) الدرا لمنتور مداول ص ٢١٨ تحت آيت استنفرواللر

اور اس میے ہونا ہے کہ وہ رحمت کا نرول دیجھا ہے نیز الدُّتال براے برے کن بوں کومعات کردیتا ہے ای ليه كها عِنَا مِنَ اللهُ فَوْدِ وَنُورِ مَا لَا كَا يَكُورُهُمَا إِلَّا اللهِ مَنْ اللهُ فَوْفَ عَرَفَات سَعِظَةً إِن اللهِ مِن وَفُوفَ عَرَفَات سَعِظَةً إِن اللهِ مِن اللهُ فَوْفِ عَرَفات سَعِظَةً إِن اللهِ مِن اللهُ فَوْفِ عَرَفات سَعِظَةً إِن اللهِ مِن اللهُ فَوْفَ عَرَفات سَعِظَةً إِن اللهِ مِن اللهُ فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ن بن بن المحدرت جعفر بن محدرض الله عنها نع نبى اكرم صلى الدعليه وسلم كى طوف منسوب كما سبعد بعق مقربن الم مكاشفه نے دیجا كوفات بس شیطان معون الس كے سامنے ایك ادفى كى صورت بس سش كيا كيا كم وہ دبلا پالا ہے ذک زرد ہے ، گران جہم ہے اوراس کی مٹھ لوٹی ہوئی ہے اس بزرگ نے بوجیا تو کیوں رویا ہے ؟ اس نے کہا اس بے کہ حامی صفرات تحارت کے بغیراس کی طرف تعلیے ہی اور میں کہتا ہوں انہوں نے توصرف اسٹرتعالی كائى فصدك ہے مجھے درہے كرافتدتمالى ابنى رسواننى كرے كا-كس بات يرغمكن موں ابنوں نے لوقها كرتيرا جسم كول كمزورب اس نے جواب وا اللك راه ميں كھوڑوں كے سخمانے كى وج سے ،اكر مرسے راستے ميں وتے تو مجھ يہ بات زیادہ پسندھی - انہوں نے بوچا ترارک کیے بدل کی اس نے کاعبادت پوکوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنے كى ومبت، لوجها نيرى معد كس طرح الوط الى اكس نے كا اكس ليے كر بنده كتاب، اسالد! بى تجھ سے اچھے فاتے كاسوال را بورس كها بور بائے افوس بركب ابنے عمل برا رائے كا مجھے درسے كما سےكہيں يہ بات معلوم نہ مو جائے رکدا ہے عمل سر اِترانا بنیں جا ہے بکدا در تعالی کی رحمت کی امبدر کھنی جاہے)

نى كرىم صلى الشرعلية وكسم في فرمايا.

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ خَاجًا إَوْمُعُتَّىدًا فَمَاتَ أُجُرِي لَئَ آجُرُ الْجَابِحِ الْمُنْتَيرِ إلى كَيُمِ الْفِيَامَةِ وَمَنْ مَّاتَ فِي إِلَيْهِ الْحَرْمَيْنِ كَوْلُغِمَّامِنُ وَكُوْرُجَاسَبْ وَتِيْلُ لَـثُادُخُ لِ الْجَنْةَ -

نبى اكرم صلى الشطيه وكسلم نفريا!

جوشخص ابنے گرسے جج یا عره کی غرض سے نکلے اور مرجائے تواسے فیاست تک مج وعرہ کرنے والے كا اجرد ما جاً ارب كا اور جوشخص عربن طيبين من سے ايم من سريب بن انتقال كرعائ تواس نانوصاب کے لیے مش کی جائے گا ورندائس کا حساب ہوگا اور كماما في كاجنت بس دافل سوما

> لا) قوت القلوب جلدودم ص ١٢٠ كت الج (٢) شعب الايمان علد اص م ، م حديث ١٠٠٠ ، النن الكرى للبيقي علد وص مهم كأب الج

مقبول ج ، رنیا اور ج کھا الس بن ہے ، سے بہتر

ج اور عره کرنے والے اللہ تعالی کا وفرا دراس کی زبارت كرف واليس اكرده الثرنعالي سے تجوانكي تووه عطاكرناب اورتخشنن طلب كرى تووه انس بخن وبنا ب اوراكر دعاماتكين تووه قبول كرناب الركسي ك شفاعت كرس توان كى شفاعت قبول موتى ہے۔

وہ شخص لوگوں کے سے سے طاکن ہ گارہے تو عرفات مي كوا مواور مخال كرسك الشرنال في ال كى مغفرت بس فرمانى -

الن بن الله شركف برسرون ايك سويس رهمتين نازل ہوتی ہیں ان من سے ساتھ طوات كرنے والول مے میے جا لیس نماز بڑھنے والول اور میس مت اللہ سرلف کی زبارت کرنے والوں کے لیے ہی۔

مت المنظرية كاطوات كثرت معكيا كروكونكم بدان من سےسب سے زیادہ فدروسزلت والاسے حبین

حِعَدُ مَبُرُورَةٌ خَيْرُمِنَ الدُّسَاوَمَ افِيهُا وَحِجْدُ مَنْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَزَاءُ الْحِدَدُ الله المحدد الله عاور مقول ع كروا جنت بي ب ا ورنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمايا. الُعْجَاجُ وَالْعُمَّارُوفُدُ اللهِ عَنْوَحَكُ وَزُّورُو وَإِنْ سَاءَكُونَهُ اعْطَاهُ مُعَكَالِكِ مِنْ استعفى ولا عَفَى لَهِ مُوانَ دُعُوا السُنْجِيْتِ لَهُمُ وَإِنْ شُفَّعُوْا شفِعُوا۔ (۲)

الك مند مديث من حوا مل بت رضي الرَّتَعَالَى عنهم كے طریقے سے مردی ہے ہوں ہے۔ ٱعْظَمُ النَّاسِ ذَنْنَا مَنَّا وَقَفَ بِعَرُفَنَهُ فَظَنَّ انَّ اللَّهَ نَعَالَىٰ كَمُ يَغُفِرُكُ .

حفرت ابن عباس رضی الد عنها نبی اکرم صلی الد علیروس مسے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا ، يُنْزِلُ عَلَىٰ هٰذَا الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ مَوْمِما مُنَّ وعِسْرُوْنَ رَحُمَّتُ سِتُوْنَ بِلَطَّا لِفِيبِينَ وَأَرْلَعُوْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ وَعِشْ وُونَ رملناظرت - دم، اور مرت شراف میں ہے:

إِسْتَكُثْرُوا مِنَ الطَّوَانِ بِالْبَيْنِ فَإِنَّهُ مِنُ اَجَلَ شِيْ نَجِدُ وَنَدُ فِي صُعْفِحُ

وال مصحمهم علداول ص ٢٧ لم كاب الح رى) سنن كبرى للبيبقى ملده ص ٢٩٢ كناب الج رس) الغردوكس ما تورالخطاب جلد ادل ص و ما حديث ٢٥١ رم) مجمع الزوائد علدسوس ١٩٢٧ ب الج

www.makiabah.org

يُومُ إِنْفِيَامَةِ وَأَغْبِطِعَمَلِ تَحِدُونَهُ آؤم قیامت کے دن اپنے امہائے اعمال میں او کئے اور تمہارے اعمال میں سے بیب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ اس لیے ج اور عمرہ کے شروع میں طواف ستحب رسنت سے اور ایک عامیت شراف یں ہے۔ جو تفق طوات کے سات میرنگے یا دُن مَنْ طَانَ ٱسْبُوعًا حَافِيًا حَاسِرًا حَسَانَ سرتكائ استداك فلام أزاد كرف كا قواب مع لُهُ كَعِثْنِي رَقَبَ فِي وَمَنُ طِآتَ ﴿ شُنْبُوعًا گا- اور جرادمی بارش می طوات کے سات جر سا کے في المُطَرِعُفِرُلُدُمَاسَكُفَ مِنْ ذُنْبِهِ -اس کے گذشہ کن انجش دیئے جا میں گے۔

اور کم جا اسے کر الله تعالی جب عرفات میں کسی بندے کئی مبخت اسے تو جوشف اس جائر مہتیا ہے اس کے كن وهي بحث ويتا ہے۔

می بزرگ نے فرایا کر صب وفہ رنویں ذوالحجہ) کا دن عجمۃ المب رک کو اُجا نے نوتمام اہل عرفات کی بخت ش ہوجاتی ہے اور مید دن زیبوی اہام سے افضل ہے اور اسی دن نبی اکرم صلی اسٹر علیہ دس نے حجۃ الوداع ا دافر مایا اور اکہ حالت دون من تصحب برآیت نادل موتی رس

آج کے دن سے تہارے سے تہارے دین کو کمل کردیا اور تم را بنی نعت تو در اکیا ۔اور تمارے سے وين اسلم كويسندكما-

ابل كتاب نے كہا اگريب است م بينازل سونى توسم اكس دن كوعيد كا دن بنا دينے توصوت عرفاروى رونى الله عند نے فرایا میں گواسی دنیا موں کر برآیت دوعیدوں سے دن بعثی ایک عرفہ اور دومسرا جعندالمبارک کے دن نبی اکرم صلی اللہ عليه وكسلم رياس ونت نازل موئى جب آب عرفات مين وقوت فرد سب تھے۔

اسالد! ج كرف والع كونجش دس اورس كي ا

دا، المتدرك ملحاكم عليدا ول ص ام مكن ب الحج المناسك (۲) مسنداام احمد بن عنبل علد۲ ص ۹۵ مروبات ابن عمرمنی الشرعنها-(٣) صيح بخارى علداص ٢١٢ كتاب التفسير (م) قرآن مجيد اسوره مائده آيت ٢

رسول اكرم صلى السرعليروس منع بدوعا مانكى سے -

ٱللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِلْحَاجِ وَلِمَنِ اسْتَغْفِرُكُ

اَلْيُوْمُ اَكُمَانُ لَكُمْ دِينَكُمُ وَاتَّمَمْتُ

عَلَيْكُهُ نَعِمْتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْدِسُلَامَ

ununumalalabali...are

الدی ای است میں منفول ہے کہ حضرت جلی بن بوقق رحمہ اللہ نے رسول اکرم صلی الشعلیہ درسا کی طون سے کئی جے سے اور فرایا کہ بین سنفول ہے کہ حضرت جلی بن بوقق رحمہ اللہ نے رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم کو خواب میں دیجھا آپ، نے مجدسے فرایا اسے ابن مونتی اتم نے میری طرف سے تبلید کہا ؟ بین سنے عرض کیا جی ہاں ، میری طرف سے تبلید کہا ؟ بین سنے عرض کیا جی ہاں ، میری طرف سے تبلید کہا ؟ بین سنے عرض کیا جی ہاں ، آپ سنے فرایا میں قیامت کے دن تمہاری طرف سے کھا میں کووں کا میں بوقف میں تبرا ہاتھ کہو کر ترجھے جنت میں ان کول کا اور ایجن لوگ حساب کے سختی میں موں کے محضرت مجا بداور دو وسرسے علماء رحمہم اللہ نے فرایا کہ حاج میں ما ورجولوگ میرل ہونے میں ان سے گلے ملتے ہیں۔

حب مکہ مکرمہ میں آتے ہمی تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ اونٹ برسوار جاجوں کو سمان کرتے اور دوراز گوکٹ میرسوار حضرات سے مصافحہ کرتے میں اور جولوگ میرل ہونے میں ان سے گلے ملتے ہیں۔

حفرت حن رحما الله نے فرا اِ جو آدمی رمضان البارک سے بعد یا جہاد یا ج سے بعد انتقال کروائے وہ شہادت کا درجہ آیا ہے حضرت عمر فارد ق صفا الله عند نے فرا یا ج کرنے والے اور جس کے لیے وہ بخشش مانگے ذوالح مرم ، صفر اور رہیے الا ڈل سے بیں دنوں میں ان کی بخشش موتی ہے و

بررگوں کے طریقے بی سے ہے کر وہ مجاہدی کورخصت کرتے اورصاحبوں کا استقبال کرتے ہی ال کے

منا ہوں ہے الورہ ہونے سے پہلے بیلے برکام کرنے ہیں۔

> ره المت درک ملی کم جلداول من ۲۰۱۱ اول سناسک الجج سام المستدرک ملی کم جلداول من ۲۰۱۱ اول سناسک الجج

تمیس معلوم ہے اس رات ہمارے رب کا کیا گیا ہے ؟ دوسرے نے کہانہیں اس نے کہا اللہ تعالی سے ان تھے ہیں سے
ہرا بک کوا بک لاکھ دسے دیئے فرمانے ہیں ہیں بیدار ہوا تو مجھے انتی نوشی ہو تو بیان ہے با ہرہے ۔
ان ہی سے منفول ہے فرمانے ہیں ہیں نے ابک سال حج کیا حب ہیں مناسک حج کمل کر حیاتوان لوگوں سے
بارے ہی شفکر سواجن کا حج مفول بہیں ہوگا میں نے عرض کیا اے امٹر ابیں نے اپنا حج افراکس کا نواب ان لوگوں کو
دے دیا جن کا حج مفول نہیں ہوگا فرما تے ہیں ہیں نے نواب ہیں رب العزت کو دیکھا اس نے مجھے فرمایا ،
دے دیا جن کا حج مفول نہیں ہوگا فرما تے ہی ہیں نے نواب ہیں رب العزت کو دیکھا اس نے مجھے فرمایا ،
دا سے علی ا مجھر سخاوت کرتا ہے عالائی ہیں سنے سخاوت اور سخیوں کو بیدا کیا ، ہیں سب سے زیادہ سخاوت کرتے ان
دالا اور سب سے زیادہ ہوئے فرال نہیں کروں گا ان کے حوالے کر دیا جن کا ج قول کروں گا۔
تمام لوگوں کو جن کا حج قبول نہیں کروں گا ان کے حوالے کر دیا جن کا ج قبول کروں گا۔

# بب الله تفراف اور كمر كمرم كى تصنات

الله تعالى ف الس كارس ولاده فرماياكه مرسال جواد كارى السركا جح كريسك الركم موجا نين قواد فد تعالى انهين فرون ك حرور في المست محد دون المحت الله كا ورائح و الله المحادد ون سع التك لوكون في السرك كرد عارض الله المست في المرائس كارج كيا دواس محد يردون سع التك مون سك ادرائس محد كرد عكر الكارس محد الرائس محد المرائس محد المرائس محد كرد عكر الكارس محد المرائس المرائس محد المرائس محد المرائس محد المرائس محد المرائس محد المرائس محد المرائس ا

(1)

بے تنک مجر اسود حنت سکے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے اور وہ نیا مت کے دن اس طرح اٹھا یا جائے گا کواس کی دو آنکھیں اور ایک زبان ہوگی جس سکے ذریعے ایک مدیث نزین ہے : رِنَّ الْحَجَدَالُدُ شُودَ کِا تُحُرُکَةُ مِنْ یَوَاتِیْتِ الْجَنَّةِ وَاکَّهٔ یُنْبُعَثُ یَکُ کَدالْمِیّاکُهُ لَهُ عَنْهَانِ وَلِسَانً یَنْطِنُ بِهِ یَشْهَدُ مِکْلِمَنْ اِسْتَعَمَّهٔ بِحَقِّ دَعَبِهُ قَ (۱)

درگام کرنے کا اور ہرائس شخص کے بیے گواہی درے گا

جسنے اسے حق وصلا تت کے ساخہ بوسہ دیا۔

بی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم حجرا سود کو بہت زیادہ بوسہ دیا کرتے نصے ۔ ۱۲)

ایک روایت بیں ہے کہ نبی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم نے اس پرسی دہ کیا ۔ (۱۷)

اور آب اپنی اونٹی پر طواف کرنے ہوئے اپنے عصا میارک کا مرفا ہواکن رہ اس پر رکھ دیتے اور کھرائس کما ہے کوبیسہ دیتے (۲۷)

معزت صن بعری رحمدا مندسے موق ہے کہ کمر ہمرہ میں ایک دن کاروزہ ایک لاکھ روزوں مے بارہے ایک درهم کا صدقه ایک لاکھ درهموں سکے برابر سے اس طرح مرتکی ایک لاکھ سے برابرہے اور کہا گیا ہے کرسات طوات رکل انجاس عکر) ایک عربے سے برابریں اور نین عربے ایک تج سے برابر ہیں ۔

> (۱) جامع ترندی عبداول ص ۱۸ ابواب الحج (۲) جیم مسلم عبداول ص ۱۸ کتاب الحج (۳) المستندک للی کم عبداول ۵۵ م کتاب المن سک ر (۷) جیم سلم عبداول ص ۱۳ کتاب الحج (۵) المستندرک ملی کم عبداول ص ۲۰ کتاب المن ک

www.makiabah.org

ایک صح حدیث بی ہے۔ عُمْرَةٌ فِي رَمْضَانَ كَحَجَّةٍ مَّحِيْ رَا)

نبی اکرم صلی الله علیہ و سلم نے فرایا: اَذَا اَدَّلُ مِنْ تَنْشُقُ عَنْهُ الْاُدُونِ مَعِی شَعْدَ اَنْهُ اَهُلَ الْبَعْنِعُ ذَعْمُشُرُونُ مَعِی شُعْدَ اَنْهُ اَهُلَ الْبَعْنِعُ ذَعْمُشُرُونُ مَعِی شُعْدَ اَنْهُ اَهُلَ الْبَعْنِعُ لَائْمُ کُنَّةً فَالْحُسَنُرُ بَعِنَ الْتَحَرَّمَيْنِ - (٢)

المدوث شرب من من الله عليه المسالة المسترب المسالة المسترب ال

إِنَّ اللهُ عَنَّ عَجَلَّ يَنْظُرُ فِي كُلِّ لَيْكَةٍ إِلَى اَهْلِ الدَّرَضِ فَأُولَ مَنْ نَنْظُرُ إِلَيْ اَهْلُ الْحَرَمِ الْكُرُونِ فَأَوْلُ الْحَرَمَ الْهُلُ الْحَرَمَ اللهُ الْحَرَمَ اللهُ الْحَرَمَ اللهُ الْحَرَمَ اللهُ ال

ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرسے ساتھ رصنورعلیہ السلام سے ساتھ) جج کی طرح ہے۔

سب سے بہلے میرے لیے زبین چیٹے گئی چربونت البقیع والوں کے پاس عاوس کا تروہ میرے ساخدا تھیں گے چیر میں اہل میر کے پاس حا وُں گا تو دو لوں حربوں کے درمیان مبراحشر موگا۔

جب اُ دم علیہ السلام نے مناسک جج کمل کربے نوفرشوں نے ان سے مانوات کرکے کہا سے اُدم علیہ السلام اب کا ججم مقبول مہوا ہم نے آب سے دومزار سال پہلے اس کا محکما ہے کیا ۔

الله تفالی مردات زمین والوں کی طوف نظر فر آیا ہے توسب
سے بیلے بی کی طوف نظر فر آیا ہے وہ حرم والے میں اور
حرم والوں میں سے سب سے بیلے سی مرام والوں کی طون
نظر فر آیا ہے توجے طواف کرنے موٹے دیجھا ہے اسے
بخش دیتا ہے اور حب کو کھیڈ اللہ کی طرف ریم کے موٹے
بخش دیتا ہے اور حب کو کھیڈ اللہ کی طرف ریم کے موٹے
کھڑا دیکھا ہے اسے عبی نجش دیتا ہے۔
کھڑا دیکھا ہے اسے عبی نجش دیتا ہے۔

(۱) المتدرك المحاكم طلداول ص ، وم كذب المناسك.

(١) المستديك للي كم جدم ص ١١٤م كتب التفسير -

(٣) فون القلوب جلد ٢ص ١٢ كن ب الجح-

دم) توت الغنوب طيرع ص ١٢١ كتاب الجح -

www.makiabah.org

کمی دل کوکشف ہوتو وہ فرہ نے ہی ہیں نے دیجھا کہ تمام وا دیویں سے کشاوہ مقابات جریرہ عیا دان کوسجد کررہے
ہیں اورعبادان، عبدہ کوسجدہ کررہاہے اور کہا جاتا ہے کہ حب تک ابدال ہیں سے ایک شخص اس کھر کا طوات نہ کرسے اور کا سورج عروب نہیں ہوتا اور الت سے فرطلوع نہیں ہوتی جب تک اوتا دیں سے کوئی اس کا طوات نہ کرسے اور بعد جب بیس سیاختم ہو جائے گاتو ہی اکسس رکعبۃ افدر سے کھے تو کعبہ شریعت اعظاد یا گیا ہوگا وہ اکس کا نشان تک نہ دکھیں گے اور سہ بات اس وقت ہوگی جب سان سال تک کعبۃ اسلاکا جی نہ ہوگا ہور قرآن پاک کومصاحت یں سے اٹھایا جائے گاتو کسے انجس سے توکا غذر سفید چیکتے ہوں گے اور ان پر حروب نہیں ہوں کے بھر قرآن پاک کو موں سے نکا لا جائے گاتوا کس کا ایک کارہی باد نہیں رہے گا چر لوگ ان ان پر حروب نہیں ہوں کے بھر ورگ انساں رہ گانوں اور دور جا بہیت کی خبروں کی طرف رجوع کریں گے اس کے بعد دھال نکلے گا اور حضرت عبی علیا السام انتہا کو دون ہوتا ہوتے کی دون سے علیا السام تی قریب ہوگی جسے عورت کے ہاں بچہ پر بارا ہونے کی توقع کا دفت ہوتا ہے۔

ایک مدیث اشرافیت سے :

اِسْتُكُتْرُوْا مِنَ اَمْطُواْتِ بِهُذَا الْبَيْتِ تَبُكُواَنُ يُرْفَحُ نَقَدُ مُدِمِ مَثَرَتَ بُنِ وَبُبُرُفَحُ فِي النَّالِتَ قِ - (ا)

اس بیت اللرن رای کے اٹھائے جانے سے بہداں کا بہت طواف کرو بردوم زنبرگرایا گیا اور تنبری مزنبہ اٹھایا جائے گا۔

اور حضرت على المرتضى رضى الشرعنه سے مروى ب وہ نبى اكرم صلى الشرعليروك لم سے روابت كرنتے ميں كرا متر تعالي

یں جب دنیا کوختم کرنے کا ارادہ کروں گا تد اسنے گئر سے ابتدا کروں گابس اسے ہے آباد کرکے بھر اکس کے بعد دینا کوختم کر دوں گا۔ وايد-إِذَا رَدُتُ أَنُ أُخَرِبَ الدُّنْيَا بَدُرُتُ أَثَا رَدُتُ أَنْ أَخَرِبَ الدُّنْيَا عَلَىٰ سِبُنِيُ فَخَرَّ بُتُهُ ثُمُّ أُخَرِبُ الدُّنْيَا عَلَىٰ اَتُوْرِهِ (۲)

(۱) المستندك للحاكم جلداقول المهم كناب المن سك (۷) قوت انفكوب عبد ۲ مل ۱۲۲، ۱۲۴ كتاب المج ا وہاں تھہر نے سے اکا جانے اور میت المد شریف سے انس پیدا ہونے کا خوت ہو کیؤنکہ بہات بعن ادفات اخرام کے سلسے ہیں دل کی حرارت کو شا دیتی ہے اسی سے حرت عرفاروق رضی انڈونہ حاجوں کو ج کے بعد مارت تھے اور فرط نے اسے مین والو ! بین کو جاول ، اسے اہل شام ! شام کی طرت جا ؤ اسے عراقی واعراق کی طرف حاول اور اسی بلیے صفرت عرفاروق رضی افد عنہ سنے دو کئے کا ارادہ فرط یا اور فرط یا بھے فررسے کرکہیں لوگوں کو میت المد ترفیف سے رو کئے کا ارادہ فرط یا اور فرط یا بھے فررسے کرکہیں لوگوں کو میت المد ترفیف سے اُنس نہ موجا ہے۔

۲- وہاں سے چلا ہونے کی وجرسے دوبارہ اُنے کا تنوق بیلا ہوناہے کیونکہ الدُنعالی نے کعبۃ اللہ کو لوطنے اورا من کی جگہ بنایا ہے بینی وہ اسس کی طرف باربارا ہیں اورا بنی حاجت کو اس سے پوری نہ کرسکیں یعین علاہ کوام نے فرابا کہ تم ابنے شہر میں مواور تمہارا دل کم مکرمہ کامشتاق ہوا وراکس گھرسے لگا ہوا ہو تو بیات تمہارے ہے اس بات سے بہترہے کم تم انسس د کم مکرمہ ) میں موا وراکس سے اُک جا وُا ور تمہارا دل کسی دوسرے شہر ہیں ہو۔

بین بزرگوں نے فرمایا کننے ہی لوگ خراسان میں ہی اور طواف کرنے والوں کی نسبت وہ اکس گھرکے زبادہ قر<mark>ب ہیں۔</mark> اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہی کہ تبعۃ شریف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بندوں کا <mark>طوا</mark>ت

المات -

۳-اس خوف سے روہاں مصرنانا ہے۔ بدیو ہے) کر کہیں گناہ اور خطا دُن کا اڑکیاب نہ ہوجائے اور میرہت خطرناک ہے اور اسن بات کے لائن ہے کر اس مقام کی کشرافت کے باعث بیٹنخص اللہ تفالی سے خصف کانشا نہیں نے ۔ سے میں میں میں میں کی جی دیلے میں منہ قال میں نی تر میں میں کی داری حصل میں زنز بلم میں میں اپنے انڈیوں نے کہتا اللہ

حفرت وہبیب بن ورد کی رحمہ اللہ سے منقول سے فراتے ہیں ہیں ایک رات حطیم سے غاز طرح رہا تھا تو میں نے کعبتہ اللہ اور اسس سے بردوں سے درسیان سے کلام سنا کہ اے جبر بل امیر سے گرد طواف کرنے والے جو دینوی باتیں سوچے اور بغود سے سودہ باتیں کرتے ہیں تو ہیں اطراتھا لیا سے اور بھرتم سے اس کی شکایت کرتا ہموں اگروہ اس سے بازنہ اُ کے تو میں ایسی انگرائی اوں کا کرمیرا مرتفیر اکس بیاٹہ برعیا جائے گا جہاں سے اسے تو طرکر لا با گیا تھا۔

حضرت عبداللہن سنودرضی اللہ عندفر ماتے ہن کم کرمرے عددہ کوئی ابسا شہرنہیں جہاں بندے سے عمل کے بنیر

محف نیت پر موافدہ ہوا ورا نہوں نے براکیت بڑھی۔ وَمَنُ کُیرِدُ وَبُهِ مِالْحَادِ بِنُظلُمِ نُدِ تَبُ اور جَوادی اس ننہریں زیادتی کرتے ہوئے لے دین مِنْ عَذَابٍ اَلِبُمِدِ را) مِنْ عَذَابٍ اَلِبُمِدِ را)

بعن عن الدع برباسزا مے گی - اور کہا جا آ ہے کہ نیکیوں کی طرح بہاں گنا ہوں کی سزا میں بھی اضافہ تواہے

صخرت عبدانڈین عباس رضی انڈ عنہا فرمانے کے کہ کمر مرب ذخیرہ اندوزی کمرنا حرم شریعت میں ہے دینی اختیار کرتے کی طرح ہے اور کہا گیا کہ جھوٹ بولنا بھی حضرت این عباس رضی انٹر تعالی عنہا نے فرمایا اگر ہیں دکید ( کمہ کمر مہ اور طالفت کے درمیان عباس عبان عباس رضی انٹر تعالی عنہا ہے درمیان عبارہ ہے ہیں سرگ کا ہی کروں تو دہ مجھے کمر کمر مہیں ایک گناہ کرفے سے زیادہ ہے بعض علی ہوئے اور بعنی نے دہاں ایک میں مینہ فیام کیا توزین میرا بیا ہونہیں لگایا اور وہاں عظم نے کہ دہاں عظم نے کہ دہاں عظم نے کہ دہاں علی ہے اس مقام کی فضیلت کے مکانات کے کراید کونا ہیں ہے تو جا رہا ہے کہ دہاں عظم نے کہ دہاں عظم نے کہ کراید کونا ہی ہے تو جا راہد قول کم مفاق ہے کہ دہاں عظم نے کہ دہاں عظم نے کہ دہاں عظم نے کہ دہاں عظم نے کہ دہاں علی ہے تو جا راہد قول کم مفاق ہے اس کا مطلب میرہے کہ اس مقام سے اکتا نے اور تعظیم میں کونا ہی کے صورت میں ایسا ہے ۔ اور وہاں سے حقوق ا دا کرنے کی صورت میں کہ مدال میں دوسری عبار عبد اس مقام سے اکتا نے اور تعظیم میں کونا ہی کے صورت میں ایسا ہے ۔ اور وہاں سے حقوق ا دا کرنے کی صورت میں کہ مورت میں کونا ہو کہ میں کونا ہو کہ میں انداز کی طرف متوجہ ہوکر قولیا ،

بلات الرالله تعالی کی مہترین زمین ہے اور مجھے الد تعالی کے مہترین زمین ہے اور اگر مجھے میاں سے تمام شروں سے زمان و سندہ عالی ۔ سے جانے رمجور نہ کیا جا گا تو میں میاں سے نہ جا تا ۔

إِنَّكَ لَخَيُرُارَضِ اللهِ عَنَّرُوكِ لَكَ وَاَحَبِّ وَالْكَبِيرِ اللهِ عَنَّرُوكِ اللهِ اللهِ تَعَالَى إِلَى اللهِ عَنْدُكَ اللهِ تَعَالَى إِلَى اللهِ تَعَالَى إِلَى اللهِ تَعَالَى إِلَى اللهِ تَعَالَى إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى إِلَى اللهِ المِلْمُ المَا المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ال

ابیاکیوں نہیں موگا حب کر بیت الد مشرلیت کو دیجھنا عبادت ہے اوراکس میں نیکیاں کی گنا موصوباتی ہیں جدیاکہ م ہم تے ذکر کیا ہے۔

## تمام نشرول برمدينه طيبه كي فضيلت

كركريد كے بعد مدينرطيبر سے افغل كوئى زين نہيں اس باك شہرس هي اعمال كانواب طرح جآنا ہے۔ بني اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا :

میرے اس معید (معینوی) میں ایک نماز مسید حرام کے عدادہ دیگرمسا جد کی ایک مزار نمازوں سے اسر ہے۔

صَلَدَةً فِي مُسَعِدِي مَنْ اخْيُرُونَ الْفِرِ

ای طرح مدبین طبید بین کیا جانا والاسرعل ایک مزار کے بارے مدینہ طبیبرے بعد مبین المقدی سے اس میں ایک نماز

را) سنن ابن اب من ۱۲۱ باب نفل مكته (۲) مسيح مسلم جلدادل من ۲۲۲ كتاب الحج ما الماسال الماسال الماسال الماسال الم

حرام کے علاوہ یا نجے سونما زوں کے برابرہے اور باقی اعمال کا بھی ہی حکم ہے۔ حفرت ابن عبائس رضی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسی نے فرایا مسجد مربنہ رمسجد نبوی) کی ایک تماز دس مزارتمازوں کے صَلَوْةً فِي مُسَعِدِ الْمُدِينَةِ بِعَشْرَة رَادُ بِ صَلَاةٍ وَصَلَوَّةٌ فِي الْسَيْحِيدِ الْوَقَصَى برارسي معافظي سابك غازاك بزارا ورسيدهرام كايك نمازايك لاكمنازون كيرارب بالُفِ صَلَاةٍ وَصَلَاثٌ فِي الْمُسْجِدِ الْحَزَامِ بِمِا تُةِ ٱلْفِ صَلَاةٍ نبى اكرم صلى الشرعليدوك المنف فرمايا إ جننخص نے مربہ طیبہ کی سختی ا در تندت برصبر کیا ہی قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ مَنْ صَبَرِعَلَىٰ سَرِيَّةً رَبُّهَا وَكَوَوَا يَهُا كُنْتُ كَدْشَفِيعًا يُومُ الْقِيامَةِ (٢) نيروسول اكرم صلى الشرعليو الم ف فرايا ، بوشخص ربنه طبيبين فرت موسكما مونواس وبال فوت مَنِ اسْتَطَاعَ أَنُ يُمُونَ بِإِلْمُر يُسَنِّهِ سويا جا بيئ كيون كروشخص عيى وبان فوت مركاس فيا فَلُمُتُ فَإِنَّهُ لَنُ تَهُونَت بِهَا أَحَدًا لَّهِ کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ كُنْتُ كَ شَفِيعًا كِوْهَ الْقِيَامَةِ - ٣) ان بین مقامات کے بعد تمام مقامات برا رہی سوائے اسابی سرحدول کے ،کبول کہ وہاں اپنے وطن کی حفا طت کے لیے تیام کرنے میں بہت زبادہ تضیات ہے۔ اسى كيے نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا: نین مساحد کے علاوہ رکسی مسید کی طرف زبادہ تواب کی نبت سے سفرنہ کہا جائے مسی حرام ،میری ببر تَدُنُّنَّةً الرِّحَالُ اللَّهِ إِلَّى نَلَا تُلْهَ أَنَّهُ مَسَاحِيكُ آلْسَبْحِيدِ الْحَرَامِرَ وَمَسْمِيدِ ثَى هٰذَا وَالْمَسْعِدِ

<sup>(</sup>١) سنن ابن احبص ١٠١ كناب العلوة

<sup>(</sup>٧) معيم سلم جلداول م ٢٨ كتاب المح

<sup>(</sup>٣) سنن ابن اجرص ١٣١٧ الواب المناسك

<sup>(</sup>٥) كنن ابن اجرص ١٠٠١كناب السواة المار المار المار المار ١٨١٨ ١٨١٨ ١٨١٨ ١٨١٨ ١٨١٨ ١٨١٨ ١٨١٨

كازبارتوں كے يے سفركرنے سے من كيا ہے ليكن مير سے الى بربات الس طرح نيس بكر ديارت كاتومكم دياكيا ہے بني أكرم صلى المدعليدوك لم في فرمايا. كُنْ نَهِيْتُ لُمْ عَنْ زِيارَةِ الْفَنُورُ وَوُورُوها مِنْ مِن رَبَارِت قبورت رد كالرَّا عاس راب إزار وَلَا تَفُولُوا هُجُراً (١) كروليكن امناس گفتائ ذكرو برهدیث مساجد سے بارے بین آئی ہے (۲) اور مقاباتِ مفد سرا سمعنی بی نہیں میں کیوں کمان بین مساجد کے علاوہ تمام مساجد رانواب مے اعتبارے برابر می - اور شہر می مسجد سونی سے ابذاکسی دوس ری مسید کی طرف جانے کا کوئی مطلب نہیں میکن مقابات مقدسہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی زبارت کی برکت ان درجات کے مطابق ہوتی ہے جوانیں المرتعال كے بان حاصل بن بان اكركسي ميكم سورة موتواكس شهركي طرف جاناجس مي مسجد سے جائز ہے، اور ارتا ج تو كمل طور سياكس كى طوف نتقل موجائے، بھر مجھے على أنهي كر برمنكر انبيا وكرام منظ حفرت ابراہيم ،حفرت اوسى تفرت سیخی اور دیگر ابنیا و کرام علیم السادم کے مزارات کی طرف جانے سے بھی منع کرے گا ان سے منع کرنا توبہت محال ہے نو جب بہ جائزے تواولیا وکرام علی واورصلی وغطام کے مزارات بھی اسی معنی میں ہیں۔ لہذا ہر بات بعید بہنیں کہ ان کی طرف سفر کے اغراض بی سے مو جیسے علم و کوام کی زندگی بی ان کی زیارت کے بیے سفر کرنا مفصود مونا ہے۔ جہان ک مقام رکھیرنے) کا تعلق ہے تو اگرمر مدسے بلے سفرسے علم کا استفادہ مطلوب مزمو تواہنے کھ یں رہے جب کرا سے وطن می تھے سے میں سائتی ہو۔ الروطن من محفوظ منه وتواليبي علمة ملات كريد جال است كوئى نرجانيا مواس كا دين زياده معفوظ رس ولفاغ رہے اورعبادت میں اسانی مو- اکس کے لیے ابسی جگرسب سے افضل ہے۔

بنى اكرم صلى المرعليه وسلمن فرمايا:

تمام شہر، اللہ تفالی کے شہریں اور تمام مخلوق اکس سے بند سے بن تم ص جگد اسانی دیجھو وہاں کھے ہوا وم

إَنْبُلَادُ مِبِكَةُ دِاللَّهِ عَنْ وَعَلَّى وَالْحَكُنَّ عِبَادُهُ فَأَيَّ مَوْرِضِعِ رَايْتَهُ فِيهُورِفَعَا

١١) سن ابي دادُد حلد ٢ص ١٠٥ كآب الجنائز -

<sup>(</sup>٢) يمان استنتاء مساجد سعيمورم يعني لانشدار وال الى مساجد الا الى للند مساجد مطلب يرب كدان بن مناجد كم علاده تمام ماجد بین تواب برابرہے بہذا اس نبیت سے نبعاد محف کمی سجد کی ندبارے یا بزرگان دمیں سے مزارات سے منع نہیں کیا گیاا ن لوگوں کو اپنے غلط عقیدے سے توبرکنی جا ہے جو کہتے ہی کر محد نبوی کے ادادے سے جا کمی حضورعلیدالسلام کے موصد مطبرہ کی نبت سے نہ جائیں العبا داللہ ۱۲ ہزاروی سے

اورا للد تعال کی حمدوشا کرو۔

جس اُدفی کوکسی چنرین برکت دی مبائے تروہ است اختیار کئے رکھے اور حب شخص کی روزی کسی چنرین کردی کئی تووہ اکسی سے دوسری طرف منتقل نہ ہوجب مک وہ روز دیئہ معاش خورنہ بدل جائے۔ نَاتِهُ وَاَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى ١١)
ايك مديث مشراهن بي ہے۔
مَنْ جُوْدِكَ لَهُ فِيْ اَنْنَى عِ خَلْدِكُ دُمَنُ حُمِنُ اللهُ عَنْ مُعْدُدُهُ وَمَنْ عَلَيْكُ وَمَنْ عَنْكُ مِنْ فَائْكُ وَمَنْ عَنْكُ وَمَنْ عَنْكُونُ وَمَنْ عَنْكُ وَمُنْ عَنْكُ وَمِنْ عَنْكُ وَمُؤْكِدُهُ وَمَنْ عَنْكُونُ وَمِنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمِنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمِنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَنْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُعُونُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ كُونُهُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُ مِنْ عَلَيْكُ وَمُ فَيْ عَنْكُونُ وَمُنْ كُونُ مُنْ عَنْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُعَلِّا عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَالْكُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُنْ عَلَاكُ وَالْمُنْ عَلَيْكُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ عَلَيْكُونُ وَالْمُنْ عَلَيْكُونُ وَالْمُنْ عَلَيْكُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ عَلَاكُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَا

(4)

حضرت الدِنجِم قرفا تعے ہیں نے حضرت سفیان توری رحمداللہ کو دیجہا اہنوں سنے اپنی تھبلی اپنے کا ندھے ہردکھی اور کو خصی ا در جونئے ہا تھے۔ ہیں نے لیجھا اسے ابوعبداللہ ایمان جا رہے ہیں ؟ فرفایا ہیں الیے شہر ہیں جارہا ہوں بہاں اپنی ہتھبلی کو درهموں سے بھر دوں گا۔ ایک دوسرے واقعہ بی ہے انہوں نے فرفایا مجھے معلوم ہوا کہ فلان بستی بین اسانی ہے دہاں تھے ہوں گا۔ یہ اسے ابوعبداللہ ایک الیسا کررہے ہیں ؟ انہوں نے فرفایا ہاں اور جب نم کسی بین اسانی ہے دہاں تھا اور کی اسے ابوعبداللہ ایک الیسا کررہے ہیں ؟ انہوں نے فرفایا ہاں اور جب نم کسی شہر بن ارزانی دیجھو تو وہاں کا الردہ کرواکس سے تہا را دین محفوظ ہوگا اور تنہارے تفکرات کم ہوجائیں گے وہ فرفایا کرنے شہر بن ارزانی دیجھو تو وہاں کا الردہ کرواکس سے تہا را دین محفوظ ہیں رہ سکتے شہور لوگوں کا کیا جا ل سوگا بہ زمانہ انتقال ہے تھے بیرزمانہ فرسے لوگوں کا ہے اس بی گمنام لوگ محفوظ ہیں سے دوکری ستی کی طرف شقل ہوتا ہے۔ ایک بستی سے دوکری ستی کی طرف شقل ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) مندام احمدين صنل طداول عن ١٩١ مرويات زميزي عوام رضي المرعد

الله سن ابن ماجرس ۱۵۱ ابواب التجارة

دوسری فصل ،

#### سل؛ ج کی شرائط،اس کے ارکافی داجبا مصحت ادر منوعا

ترائط اگروہ مجھ مونے کی دوست طوں ہن (۱) وقت کا بایا جا کا درسلمان ہونا ہس بیجے کا ج صبح ہونا ہے اور اگر جیوٹا ہو تواس کا دکی اس کی طرف سے نیت کرے اور اسے وہ تمام کام کروا تے جو ج بیں کئے جائے ہی بعنی طواف اور سعی وغیرہ، — ج کا وقت شوال ، ذی قعدہ اور ذوالجہ کے نوون ہی اور قربانی کے دن طلوع فریک کا دقت ہے توجیں نے اس مرت کے علاوہ ج کا احرام با مذھا تروہ عمرہ ہوگا اور عرب کا وقت اور اسال ہے لیکن وشخص منی کے دنوں ہیں ج کے احکام کا با بند مہوا سے ہو ہے کا احرام با مذھا تہمیں باندھنا جا ہے کیوں کہ وہ منی کے من سک کی اوائیگی میں شخولست کی دھب سے عربے کے افعال ادا ہمیں کرسے گا۔ جی اسلام کے دقوع کے بیے بانچ سندائط ہیں اسلام ، ازادی ، بالغ ہونا عقل اور وقت ۔ جی اسلام کے دقوع کے بیے بانچ سندائط ہیں اسلام ، ازادی ، بالغ ہونا عقل اور وقت ۔

اگر نیجے یا غام نے احرام باندھا نیکن عرفات بن میامزدلفہ بن غلام کو اکا دکر دیا گیا یا بچہ بالغ ہوگیا اور وہ عرفات کی طرف لوٹ گیا اور ابھی ردسویں ذوالحجہ کی) صبح طلوع نہوئی تھی تورونوں کی طرف سے اسلام کا چے رونوں جے ) ادا ہو گیا کیوں کہ میں تعدد کا میں اور ابھی کی ادا ہو گیا کیوں کہ میں تعدد کی میں تعدد کا میں اور ابھی کی اور ابھی کی میں تعدد کی تعدد کی میں تعدد کی میں تعدد کی میں تعدد کی میں تعدد کی تعدد کی تعدد کی میں تعدد کی میں تعدد کی میں تعدد کی تع

ج وقون عرفات کانام ہے اوران برصرت ایک بری ازم ہوگی۔

ربعنی کوتا ہی کادم رفت کا لازم نہ ہوگا) عمرے کے بینے عمد ہیں ہے سنراکط ہیں البتہ اکس ہیں وقت مشرط نہیں۔
الزاد بالغ اُدمی کی طوف سے نعلی جج کے وقوع کے لیے کشرط بیہ کہ دوہ فرض جج سے فارغ ہو ہا ہو کیا ہوگیوں کہ فرض سے مقدم ہے بھر اس جج کی قضا ہے جے حالت وقوت ہیں فاسد کیا چر ندر کا چج بھردوکر رہے کی نیابت ہیں جج کرنا اور اس کے بعد نفلی جج ہے ، بہتر تبیب صروری ہے اور جج ای نرتیب سے واقع ہو کا اگر جہا کس کے فعان نیت کرے۔
صرح فرض ہونے کی متر الکط بانچ ہیں بالغ مونا، مسلمان ہونا، عافل مونا اگراد ہونا اور طاقت رکھنا۔

جس آدی بر فرض مج لازم مو تو اسس بر فرض عرو می لازم موجا با ہے۔ دا حناف کے نزد بک عرو فرض نہیں ہوتا ملکہ وہ سنت سے حب کہ خود اپنے اور پر لازم نرکرسے ۱۲ ہزاروی) جوشفس کم کرمر ہیں زیا برت یا تجارت کی نبت سے داخل ہو اور نکر طیاں بیچنے والانہ مو تو ایک تول کے مطابق اس براحوام لازم ہے عیردہ عرو یا جے کے عمل کے ذریعے اسس سے باہرا کے۔ باہرا کے۔

استطاعت کی دونسیں بن ایک توخور مج کرنے کے حوالے سے ہے اور براس کے کئی اسب بن اور وہ یا تو اس کی ذات سے متعلق ہے نینی وہ تذریست ہویا راستے سے متعلق بن کر السند مرسبر اور امن والا ہونہ توسمندری فطرہ ہونہ فالم دشمن ہو۔ اور مال سے متعلق استطاعت یہ ہے کہ جانے اور والبی وطن ہوٹے تک کے اخراجات اس کے پاس

www.makaabah.org

ہوں جا ہے اس کے اہل وعیال سول بانہ - کیوں کہ وطن کو جھوٹرنا ناگوار مرقبا ہے ۔ اور وہ اکس دوران ان نوگوں کو بھی تفقة دینے کی طاقت ہوجن کا نفقہ اکس کے زمرے فرض کے اوائیگی کے بیے بھی اس کے باس مال موسواری یا اس کے كائ بيفادر موكاوه بوياسوارى مواكروه اكس بيرهمرسكا بودوكرى قسم ايابيج آدى كى استطاعت بي تواكس كى استطا يرب كروه بينال سے دوكر سيتف كو جربهم سك ين ايستفلكوج بربصين كى طاقت ركمتا بوجوا ين وفن ع سے فارغ ہوجیکا مواور ہے میں جانے کے لیے سواری کا فرچ کافی ہے اگرایا بھے آدمی کا بٹیا باب کی فدمت کے ي تيارسوهائ أنووه استطاعت والاتعارموگاا وراكرشا اسعال دے دے توبيات طاعت نه ہوگا -كيول كربين كے ساتھ فدمت كرنا بيليے كى معاوت وعزت بے حب كرا بيا مال فرچ كرناباب براحمان كرنا ہے . اورجس شخف كواك تطاعت حاصل مواكس يرج لازم موعاً ما سع اوراسة باخر كاعى حق عاصل مع يكن اس بين خلوب اوراگر اخری عربی عج کرے تواس سے فرض سا قط سوجا کے گا اور اگر چے کرنے سے پہلے مرجائے تو ترکب ج كى وجرسے الله تعالى سے حالت كنا و ميں ملاقات كرے كا - اوراب الس كے تركم سے جم سوكا ا كرميروه وصبت كر كے سر عائے جس طرح اس کے دوسرے قرمن ا داکئے جانے ہی اور اگروہ کسی سال جیر فادر سوا اور لوگوں کے ساتھ نہ کیا اور اکسی کا ال اسى سال لماك موك جب كرابي ك وكون نے جے بنيں كياتھا تو الله تعالى سے اس طرح الا قات كرے كا كراكس كے ذرج بنیں ہوگا۔ اور جودی طاقت کے باوجود جے نرکرے اور مرجائے اور انڈ تعالی کے بان اس کا معاملہ نہایت سخت ہے، حفرت عرفاروق رضى الله تعالى عنها في فرايا.

ربیں نے ارادہ کیا ہے کہ بی مختلف شہروں میں روہاں سے امراد کی مکھ دوں کہ ہو شخص جے کی طاقت رکھنے کے باوجود جے نہیں کرنا اکس پر جزیہ رغیر سلموں سے لی جائے والی رقمی نافذ کردو ک را، حفرت سعید بن جبر و حفرت ابرا ہم نمخی ، حفرت مجا ور حفرت طاؤس رحمہ اللہ \_\_\_ میں سے ہم ایک نے بربات فرائی۔ اگر مجھے کسی الدار آ دمی کا علم ہوجی ہر جے واجب ہوا بھروہ جے کرنے سے بہلے مرجا ہے تو بین اکس کی غاز حبارہ نہیں اگر مجھے کسی الدار آ دمی کا علم ہوجی ہرجے واجب ہوا بھروہ جے کرنے سے بہلے مرجا ہے تو بین اکس کی غاز حبارہ نہیں

اوران حفرات میں بعض کے بیڑوسی نے طافت کے با وجود جی نہیں کہاا ورمرگیا توانبول نے اکس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی مصرت ابن عباس رمنی اللہ عنہا فر مایا کرنے تھے" جوشنص لیوں مرعاب نے کم اس نے زکواۃ نہیں دی اور منہ جج کیا تو دنیا میں لوٹنے کا سوال کرسے گا۔ اب نے اللہ تعالیٰ کا ارشا دِگرامی بیڑھا۔

۱۱) گویا کہا ہے بنا یا کہ طاقت کے با وجود بھے نہ کمرنے والے شخص اور اہل کاب یں کوئی فرق بنیں جس طرح حصور علبہ السام نے بھی فرمایا کہ جوادمی طاقت کے با وجود جے نہیں کر تا تو اللہ تعال کواس بات کی پرواہ نہیں کروہ بھودی ہو کرمرے یا عبیسائی موکر کال نزاروی۔ اسے میرے رب مجھے وابس بھیج دے ناکریں الس مال میں جو چھوٹرا ام بول ، اچھے اعمال کرو۔

رَبِّ الْرَجْبُونِ كَعَلِّى اَعُمَّلُ صَالِحًا فِيثَ الْرَجْبُونِ كَعَلِّى اَعْمَلُ صَالِحًا فِيثَ ا

انبول نے فرمایاکہ اکس سے جمعراد ہے۔

ار کان جے اور ارکان جن کے بعیر جے صبح نہیں ہوتا وہ با نجے ہیں۔ ارکان جے اور اس کے بعد (۲) اس رطوات ) کے بعد سعی (۲) وقوت عرفات اور اکس کے بعد (۵) مرزمدواً ایک قول کے مطابق بر رسرمنٹروانا) بھی ارکان میں شامل ہے۔ عروے ارکان بھی ہی ہی صرف وقوف عرفات ان بی شامل

سنس (٢) وه واجات من كره جان كى وجست دم لازم كاب وه يهين -

ميقات سے ريااكس سے بيلے ہى) احرام با فدھنا۔ بوشفن اكس واجب كو جورد دسے اور ميقات كے مقام سے اندرجا جائے اس برایک بری ادم ہے جرات کو کنکریاں ارتا اورائس سے جورشنے برایک قول محصوط بن دم زقر مانی واجب معسورج غروب موت نك عرفات من تهرنا، مزدلف من لات كزارنا، بعرمني من لات كزارنا اورطوات وداع كرناهي واجب ہے براخری جائی نوایک قول کے مطابق وم دے کر نقصان کولوراکی جاسکتا ہے اور دوسرے قول کے مطابق ان مور تولى بى دم منتىب.

عج کی افسام افراد سے اور وہ افضل ہے رسی

دہ یہ کہ پہلے صرف چی کرے جب جے سے فارغ ہوجائے توج مسے باہر علیہ جائے اوراحرام باندھ کر عرہ کرسے ، عمرہ کے احرام سے بیے صل کا بہترین تقام حوالہ ہے ، جر تغیم اوراکس کے بعد عدید بیرے - حج افراد کرنے دالے بیر قربانی ان منسی اللہ مستق

دو کسراطرافیہ جے قرآن ہے بینی جے اور عرہ کو جع کرتے ہوئے دین نلبہ ہمے، لکنیا کے بِحَجَّدِ قَعْمُدَة فِ ۔ اسے جے سے اعال کافی میں اور عمرہ جے کے تحت آجائے کا جیسے وصوعت کے ضمن میں اوا موجاما ہے البنہ مید کم

را) قرآن مجيد سورة مومنون آيت ١٩

عاصل مونتے ہی بعنی عرو بھی اور جج بھی ۱۲ سزاروی -

<sup>(</sup>٧) اخنان کے نزدیک احرام منزط ہے جب کر وفوت عرفات اور طوان زیارت ج کے دو فرض میں ١٧ ہزاردی -رس ا منات کے نردیک وران افضل ہے کیونکہ عج افراد کی طرح اس میں مقت زیادہ ہے اور مجر ایک سفرسے دو فا گدے

جب وہ ونون عرفات سے پہلے طواف اور سمی کرے تواکس کی سعی دونوں عباد نوں کی طرف سے شمار مہرگی۔(۱) لیکن طواف شمار نہیں ہوگا کیون کر ج سے بیے فرض طواف کی شرط بہ ہے کہ وہ وقوت عرفات کے بعد مہو، قارن زفارن والے) پر مکری کی فربانی واحب ہے البتہ وہ کمی مہزنو مجھجے ہا ذم ہنیں کیونکہ اکس سنے اپنی میقائٹ کو نہیں جھورالااس سکنے کم اکس کی میقات کمر مکرمہ ہے۔

عجی نبیری نسم تمنع ہے وہ برکر مینفات سے عمو کے احرام کے ساتھ اندر عبائے اور عمرہ کرنے کے بعد) احرام کے بغیر کم کردر میں رہے اور جج سے وقت نک منوعاتِ احرام سے نفع اٹھائے پھر جج کا احرام باندھے اور متمنع کے لیے نئے : ن

يانچ ت الطين -

۔ وہ سی حرام کے باس رہنے والار حاضر نہ ہو) اکس سے وہ مسافت مراد ہے جس میں نماز کی قصر نہیں ہوتی ربعیٰ سفر کی مسافت سے کم ہوتو وہ تمتع نہیں کرسکنا)

٧- ١٠٥٤ ع سعقام كرك-

٧- عره، عج کے مساول میں مو-

م- دائس دوران) مح كاامرام باندھنے كے ليے ج كى ميقات يااس كے بارس فن كى طون ندائے۔

٥- اس كا حج اورعمره أبك مي شخص كى طوف سع سميول -

حب برادصا دربائے جائیں تووہ متبع ہوگا اور اکسی برقر بانی لازم ہوگ اگر قر بانی کے بلے جانور نہائے تروم نوسے

پلے چکے دنوں میں تین روز سے رکھے الگ الگ رکھے یا ماکر دو نوں طرح اضبار ہے۔ اور سات روز سے وطن
والیں اکرر کھے اور گھر لوطنے کے بین روز سے نہیں رکھے نواب دس روز سے رکھے جا ہے تنفق طور برر کھے یا ملا
کر-قرآن اور تمتع کی قر بانی ایک جیس ہے دان میں سے افضل، حج افراد ہے بھر تمتع اور بھر قرآن را حان سے نزدیک
اگر نو ذوالح بڑک تین روز سے نہیں رکھے تواب قربانی دینا ہوگی روز سے کا فی نہیوں ۱۲ ہزاردی کے

(۱) بھے کے بیے الگ سی کرنا ہوگی جا ہے عمرہ سے فارخ ہوکر طواف قددم کے ساتھ کرسے طوان زیارت کے بعد ۱۲ ہزاروی (۲) شلوار پیننے کی صورت میں حضرت امام البرصنیف رحمہ العثر کے نزویک اس میرفر مانی ادام ہوگ ۱۲ ہزاروی جاہے کبوں کہ اس کے احرام کا تعلق سرکے ساتھ ہے عورت پرقسم کے سا ہوالبائس بین سکتی ہے البتہ بیرے کو ایسی بیزسے نہ البتہ بیرے کو ایسی بیزسے نہ والبی بیزسے نہ والبی بیرے کو ایسی بیزسے نہ والبی بیرے کے ایسی بیرے کے اکرائس نے خوشبو لگائی باسا ہواکی ایسی مواکی بیرائس سے جیسے اگرائس نے خوشبو لگائی باسا ہواکی ایسی توائس سے جیسے اگرائس نے خوشبو لگائی باسا ہواکی ایسی توائس بیرائی باری کی قربانی وا جب ہوگی۔

سر بال منڈوانا اورناخن زائنا ان دونوں صورتوں میں قدیہ ہے بینی ایک بکری کاخون بماناہے، سرمر دگانے، عمام میں داخل ہونے، بچھینہ بار بنگی لگوانے اور بالوں کو کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں -

م ہے جاع - اگردس ذوالمجر کو جانور ذیح کرنے اور کسرمنڈولنے سے پہلے جماع کرے تو یہ جاع ج کو توڑد تیا ہے اور اکس میں اونٹ یا گائے یاسات بحربای لازم ہوجاتی ہیں اور اکس کے بعد ہوتو ایک اونٹ لازم ہوگا لیکن جج نہیں ویٹے گا۔

و۔ جماع کی طرف کے جانے امور جیسے بوسد اپنا اور اکس طرح ہاتھ دیگانا کے عور توں کے ساتھ بیمعاملہ کیا جائے ۔

ترو مذی کلنے کی وجہ سے ، وضولوط جانا ہے۔ بہ عمل حوام ہے اور اکس میں ایک مکری لازم ہے اسی طرح سنت زنی کونا میں کا اور نکاح کر کے دینا بھی حوام ہے دیکن ، اکس میں نون بہا نا لازم نہیں ہوتا کیونکہ نکاح سنعقد نہیں ہوتا (۱)

ہی خشکی کا شکار کر نابعنی وہ جانور جسے کھایا جاتا ہے با وہ جو علال اور حوام جانوروں کے ملاب سے بیلا ہوا اگر وہ کسی جانورکو قتل کرے تواس کی شل جانورلوزم ہوگا بعنی جوجم میں اکس کے قریب ہوسمندر کا شکار علال ہے اور اکس میں عرف نہیں۔

میں کوئی جزانہیں۔

### دوسراباب

## سفركي نثروع سے وابيت كك كے ظاہرى اعال

یہ دس آواب ہیں جن ہیں سے:

بہاارب گھرے نکلفے سے ایک اورائی جا ہے نے کا حرام کا سفرسے منعلق ہے اورائس ہیں اکھ امور ہیں۔

ارب مال سے متعلق ہے تواسے تو بر سے ساتھ ابندا کرنی چا ہینے لوگوں سکے حقوق اوا کرے قرض والیس کریے

اسس پر جن لوگوں کا نفقہ لازم ہے والین نگ ان سکے نفقہ کا انتظام کرے اسس کے پاس جو اما نتیں ہوں وہ بھی والیس لوگوئے

ا بنے ساتھ باک ملال مال مے جائے جو جائے اور والیس کے لیے کانی ہو یہ مال کم نہیں بہن اچا ہے بلکہ اسس قدر ہو کہ

عزج کرنے میں نیز کم وراور فقیر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی گئوائش ہو جائے ہے ہیے کچھ صدفتہ کرسے اپنے لیے

ایک سواری خرید سے جاسے لیے جانے کی طاقت رکھتی ہو کم زور نہ ہو با کرا ہر پر بعاصل کر سے اگر کرا ہم پر سے نو کو ایس کی رضا مندی

والوں کوسب بچھ واضح طور پر بنیا دے بینی وہ کس فدر سامان مرحکے گا وہ تھوڑ اسے یا زیادہ ماکس کا رضا مندی
مامسل کرسے۔

۷- ایم نیک ، بھدائی چاہتے والا اور مدد گارضم کا ساتھی تلاس کرے کہ اگر میجول جائے تو وہ یا د دلادے اگراہے با دہوتو وہ اسے نیک میں مدد کرے اگر میں با دھ ہو جائے ، تو وہ با دہ کرے اگر میں مدد کرے اگر میں با دھ کرے اگر میں میں مدد کر میں ہو جائے ، تو وہ اسے طاق فور کر وے اگر اس کی مدد کر سنوں ، مقیم دوستوں کر خصت کرتے ہوئے ان سے دعا دُن کی گزارش کرے کیوں کہ اللہ تعالی سنے ان کی دعا دُن میں بھدائی رکھی ہے ۔ رخصت کے وقت بیا لفاظ کہنا سنت ہے۔

یں ، نیرے دین ، نیری امانت اور نیرے علی کے فاتمر

كوالله تعالى كي سروكرنا بون-

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ، سفر کا اراده کرنے والے شخص سے فرما یا کرتے تھے۔

سی ارم صلی استرعببرو کے مستری ارادہ کرتے وا فی حِفظ الله وَکَنْفِ مِ رَقَدَدَكَ اللهُ النَّقُولَى وَعَفَى ذَنْبِكَ وَوَجَهَكَ لِلْحَبِيرِ آبُنْمَا كُنُتَ - (٢)

ٱسْتَوْدُعُ اللهُ وِيَنْكَ وَأَمَا نَمْكَ وَخَوَا يِنْمَ

٧-جب الرك دروازے برہنے نوكے.

بِسُمِ اللهِ تَوكَّانُ عَلَى اللهِ وَلَاحَوُلَ وَلَاحَوُلَ وَلَاحُولَ وَلَاحُولَ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَالْمُولَ اللهِ وَالْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اورجب على رفيك أورك كم. اللَّهُمَّ بِكُ إِنْتَشَرَّتِ ثُوعَكِيْكُ تَوْ كَلُّتُ وَبِكَ اعْتَصْمَتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهُمْ عَبِي

الله نفا لی کے نام کے ساتھ رجارہا ہوں) ہیں سنے اللہ نفا کی بر جھروسہ کیا نیکی کونے اور برائی سے رُکنے کی طاقت د بینے والا وہی ہے اسے اللہ بن تجھ سے بناہ جیا ہت اسے اللہ بن تجھ سے بناہ جیا ہت اسے اللہ بن تجھ سے بناہ جیا ہت اس کر ای کیا جائوں ڈبیل ہوجا دُن کی سے بناہ جیا ہیں کہ اور ای کھی بر کی بین بر اللہ بن کاروبیہ اختیا ارتکاب کروں یا بہر سے فال فٹ نریاد تی ہوجہا ات کا ارتکاب کروں یا بہر سے فال فٹ میں اختیار کیا جا ایک بیا انٹرین کفران تعمت اور اکھ سے نہتے ہوئے تیری رضا تا ان کرتے اور اکھ سے نہتے ہوئے تیری رضا تا ان کرتے ہوئے تیری رضا تا دار انہوں ۔

اسے اللہ! بن نبرے سہار سے برجار الموں تجوبی بہد جروسر کرنا ہوں نبرے وامن رحمت میں بناہ بتا ہوں نیری طرف می متوصر مول اسے اللہ! مجھے کے مرکار وسم ہے اور تو ہی میری امیدگاہ ہے بین تو مجھے اس چیز من كفايت كرجو محصي يش أكف اورس كابن الممام م اسكون اوروه بات جعاته محصي زياده عبات اللَّهُ مَّ أَنْتَ نَقِيِّي وَآنَتَ رَجَائِي مُا كُفِيْ مَا ٱهُمُّنِي وَمَالُوا هُتُمَّ بِهِ وَمَا آنْتُ ٱعْلَمُ بِهِ مِنْيُ عَنَّ جَارُكَ وَجَلْ سَاءَكَ وَلَا إِلْدَغَنْرُكَ ٱللَّهُمَّ ذَوِّدُنِي النَّقُويُ وَاعْفِرُ لِيُّ ذَ نَبِي وَوَجْهُنِي لِلْحَيْرِ إِيمَا لُو يَجْهَنَّ مِ

تنری بناہ میں آنے والامعزز ہے تبری تنا و ملند ہے اور تیر سے سواکوئی معبود نہیں یا اللہ المجھے تقویٰ کی دولت عطا فرمااور میرے لیے میرے گنا ہ بخش وے مجھے تعبانی کی طرف متوجہ فرما میں عدهر بھی جا دُل -

وه جن منزل من داغل مورم ر مذكوره بالا) دعا راسع.

٥- سوارى كے بارسے بى أ داب بر بى كرجب سوارى يرسوار موتو برا لغاظ كے-

يسُعِ اللهِ وَمِاللَّهِ وَاللَّهُ أَكُبُرُ نُوكَّلُتُ عَلَى اللهِ لَكَحُولَ وَلَا تُوَالَّ وَلِا اللهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ مَاسَّاءً اللهُ كَانَ وَمَالَـهُ يَتَّاعُلَمُ مَكِنُ شُبْحَانَ الَّذِي سَخُّرِكِنَّا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِّنِينَ وَإِنَّا لِي رَبُّ لَمُنْقُلِبُونَ آلَّهُ مَّ الْحَثَ الْحَثَ وَجَهُتُ وَحِقِي إلَيْكَ وَفَوَّضُتُ أَمْرِيُكُمُّلُ اللَّيْكَ وَتُوكُلُكُ فِنْ جَمْعِ الْمُؤْرِيُ عَلَيْكَ انْتُ حَسُبِي

الله تعالى كے نام سے اور اللہ تعالی کی مرد سے سوار توا مول الله تعالى سب سے طابع ميں نے اللہ تعالے بر الروسرك اللي كرف اور برائي سے بينے كى طاقت الله تقالى سے سوانبن وہ ماند ، عظم سے وہ تو کھ جا ہے موعاً اسے اور او کھے نہ جا ہے، منیں موا۔ وہ ذات پاک سے جس نے ہمارے لیے اس سواری کوسٹر کیا عال نكر مم الس كوفالونس كرسكت تصيم اب رب كى طرف لوشف والى بي اسالله! بي ف إين أب كونيرى طوت متوصركها اورايت تمام معاملات كو ترعسروكماس فابفاع المورس تحريط وسرك توسی کافی ہے اور بہترین کارساز سے۔

جب سواری برا هی طرح بینی مبائے اوروہ تھر جائے آوسات مزنبر برکلما ن بڑھے۔ الترتفالي باكر سے اور تمام تعرفین اللہ تفالی کے لیے می الله تعالی محسوا كوئى معبودسى ا دراملر تعالى سب

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَكَرَالَهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكُرُ-

سے بالے۔

اورب الفاظ مي رطه :

www.malaabah.a

تمام تعریقیں اللہ تعالیٰ کے لیے بی صب نے اکس کی طرف مارى را منانى كى اورا كرانشر تعالى راكسته بنه وكفأنا توسي لاستهذاتها إسالترا تواس كيمطير سوار کرنے وال ہے۔ا ورتمام امور برجھدی سے مرد ٱلْحَمُدُيْنِهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّ لِنَهْتُدِي لَوْكُوانُ هَدَانَا اللهُ ٱللَّهُ مَ آنْتَ الْعَامِلُ عَلَى النَّلْهِ رَوَانُسَتَ المُستَعَانَ عَلَى الْرُمُورِ-

رات کے وقت ہونا جا ہیے۔

بنى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فريايا:

عَلَيْكُهُ مِالَّةُ لُجَبِّرٌ فَإِلَّ إِلْآُوْمَ تُطُّوى بِاللَّهُ لِي مَالَّاتُكُولُ مِالنَّهَارِ را)

رات کو کم سوئے تاکہ اسے سفر رہد ماصل سو۔ اور حب کسی شزل براً زے نوبوں کے۔ أَنْكُهُ مُ رَبِّ السَّطُونِ السَّبْعِ وَمَالْكُلُنَ وُرُبُّ الرُّرِضِينَ السَّيْعِ رَمَا اَ قُلُلْنَ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا صَعْلَلُنَ وَرَبَّ الرِّيّاح وَمَاذَرُبُنَ وَرُبُّ الْبحَارِ وَمَا جَرِينَ إِسْمُ اللَّكَ حَيْرِ فِهِذَا لَمُنْزِلِ وَخَيْرا هُلْهِ وَآعُودُ بِكَ مِنْ سَلِمَ وَسَنْ يَرْمَا فِيهِ اصُرِتُ عَنَّى شَرَّسَوَارِهِمُ

أعُوُّذِ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّةِ الْلَيْتُ

لَهُ يُعِدُا وِزُهُنَّ بَرُّولَافَاجِـرُمِنَ

تم بررات کے وقت سفر کرنا دارم ہے کیوں کرات کو زمين لبيم دى مائى سے جون كوئنس ليكى مائى -

ا سے اللہ ؛ سانوں اسانوں اور جن بران کا سابہ سے ، کے

رب، اے سانوں رسوں اور جرکھ انہوں نے اٹھا

رکھا سے ، کے رت ، شطانوں اور ص کو انہوں نے

گراہ کیا، کے رت، مواؤں اورس کو وہ راکنرہ کریں، کے رب مندرول اورص حز کے ساتھ وہ علقے ہی ، کے رب

یں تھے سے اکس منزل اور بہاں کے رہنے والوں کی

بعدى كاسوال كرنا بول الس كفراور وكيواس يب کے نزرسے تری یا ہ جا ہما ہوں مجھ سے ان کے تر ر

وكوں كے فتر كورور كروس-

عب سی مقام براترے تو دورکنن بڑھے تھر یہ کات کے۔ میں اللہ تعالی کے ان کا مل کھات کے ساتھ اکس کی مخون کے تشرسے بناہ جا بناموں جن رکلات) سے

(١) مجمع الزوالدهل المسام باب ادب السفر

كوئى نيك اوربواتجاوز بنين كرسكنا-

ا سے زمین میرا اور نیرا رب اسٹر تفالی ہے بین تیرے تنر، جو کچھ تھے ہیں ہے اس کے شر، جو چیز تھے پر چلی سے اکس کے شرسے اللہ تعالی کی نیاہ چاہتا ہوں بیں ہر شیر، اڑ دھا، سانپ ، بچھو، شہر میں رہنے والے باپ اوراکس کی اولاد سب کے مشرسے اللہ تعاسلے کی بیناہ جاہتا ہوں کا جبرات بِهَا مِلْ كُنْ لِول كِمَدُ بَارُضُ رَقِّ وَرَبُّكَ اللهُ اعْدُدُ مِا لِلْهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّمَا فِيمُكَ وَشَرِّمَا وَبَ عَلَيْكَ اعْدُدُ فَاللهِ مِنْ شَرِّكُلِ اسَدٍ وَ الشُودَ وَحَبَيْنَ أَفَعَ فَرَبِ وَمِنْ شَرِّكُلِ اسَدٍ وَ الشُودَ وَحَبِيَنَ أَفَعَ فَرَبِ وَمِنْ شَرِّسُاكِنِ

الْبَكَدِ فَوَالِيَّدِ وَمَا وَلُهُ

شَرِّمَا خَلَقَ ۔

*ارٹٹا وفدا وندی ہے ؛* وَلَہُ کَمَا سَکُنَ فِی الْکَیْلِ وَالنَّھادِ وَهُسَوَ

ويه ماسكن في الليل والنهار وهـ السّمينيُّ الْعَلِيمُ - را)

بو کھیرات اوردن ہیں سکونت پذیریہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اوروسی سننے والا جاننے والاہے ۔

ا بر برخا طت سے متعلق ہے مناسب ہے کہ دن کے دقت احتیا طربر تے اور قاضے سے امگ ہوکر اکبلانہ چائیونکم بعن ادقات غفلت میں بلاک کر دبا جا آ ہے با قافلہ سے بچھ جا باہے اور وات کے دقت سونے کی دجہ سے خفاظت میں ہوا کہ برخوا ہے از دراگر دات کے ابتدائی تصفی میں سوئے تو باز دکو بجھائے اوراگر دات سے آخری سے میں سوئے تو ابنے باز دکو بھائے اوراگر دات سے آخری سے میں سوئے تو ابنے باز دکو بھائے اوراگر دات سے آخری سے میں سوئے تو ابنے باز دکو بھائے اوراگر دات میں اسی طرح آرام فرایا کر تے تھے دانا کو اور جو نماز فوت کیونکا دورا سے خبر تک بنیں ہوتی اور جو نماز فوت کو بعض اوقات نیند خالب کا حاق ہے اور اس سے دورات کے دقت زبادہ مناسب طریقہ برہے کہ دوساتھی باری بھا طات کریں جب ایک ساتھی سوما کے تو دور سوحاظت کرے ہی سنت ہے دہا)

ار الرات با ون مے وقت رشن باکوئی ورندہ اسے نقصان بنجا نے کا ارادہ کرسے تو آیت انکرسی رخالد دُن کے ) اور " ستنجھ کہ الله اکت اُک اللہ الله می نیز سورہ اضام ، قل اعوز برب الفاتی اور قل اعوذ برب الناس برجے اور

برالفاظ کے۔

(١١) مندوام احمدين منبل جلد اصهم المروبات جابرضي الشوند

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) فراک مجدیسورهٔ انعام اکبت ۱۲۰ (۲) **جامع تریذی ص ۹** ۵۸ البواب انشامل \_

المدنعال كي نام سي ح كي المدنعال جا ب المدنعال ك سواكري رخفیقي فوت نہیں - امدتعالی محصے كافی ہے ہیں نے اللہ تعالی بر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ جو جاسے روہی ہونا ہے)اللہ تعالی کے سواکوئی بھدائی لانے والانہیں اور اكس ك سواكوئى برائى كودور كرنے والا بنين المرتقال مجفى كا فى سے وہ وعا كرنے والا كى دعاست سے الدتعالى كصواكوتي انتبا اورهكا مزمني التدتعالى في عكودياكم میں اور مرب رسول فرور غالب مول گے۔ بے شک اللہ تعالى قوت والاغالب سيمين تعظمت والع المرتعال کے قلی رحمت بی بناہ کی اوراس زیوزات سے مدد طلب کی جے موت سیں یا اسرائس اکھ کے ساتھ ہما گ حفاظت وما جوسونى نهين اوراين اس علير كے ساقد يمارى مردفرالما في جدائيس توايا الله الني قدرت كيما فر ہم پر رحم فرمانا کر ہم ماک مذہوں جب کہ تو بمارے اعمار كى جائد اور اسدكاه سے بادشر استے بندوں مردوں اور عورتوں کے دلوں کو رحمت اور مربانی کے ساتھ ماری طرف متوصر كردے بشك توس سے زيادہ رح كرنے دالا ہے۔

سَمِ اللهِ مَاشَاءَ اللهُ لَا تُوْتَةَ وَالَّذِيا للهِ حَسِّي اللهُ تَتَوكَّلُتُ عَلَى اللهِ مَاسَّنَاءَ اللهُ كَرَّ يَا يْنُ بِالْخَيْرِ إِلَّاللَّهُ مَا شَامُ اللَّهُ كَ لْصَرِّفُ السُّوْءَ اللهُ حَسْبَى اللهُ وَكُفْي سَمِعَ اللهُ لِمَنُ دَعَالَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهَى وَلَادُونَ اللهِ مَسلُحُنا كَتَبَ اللهُ لَدَعُلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللَّهُ قُوِيٌ عُزِيْزُتُ حَشَّنْتُ بِاللهِ الْعَظِيمُ وَاسْتَغَثُّتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لَايَبُونُ ٱللَّهُ مَّ إِحْرِسُنَا لِعَيْنِكَ إِنَّايْنُ لَهُ تَنَامُ وَالَّذِفُنَا بِرُكُنِكَ الَّذِي رَ مَرَامُ اللَّهُ مَّا رُحَمُنَا بِقُدُرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا نَهُلِكُ وَأَنْتُ نِفْتُكُ وَرَجَاءُنَا ٱللَّهُ مُراعُطِفٌ عَكُيْنَا قُلُونَ عِبَادِكَ وَلِمَا يُكَ بِرَأْقُيُ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ آنْتَ أَرْحَمُ لِلزَّاحِمِينَ -

٨ حب بن ك كسى ملندمقام كى طرف عافي أومتحب سے كرتين مارا متراكير كے بحرير الفاظ كے۔ اے اللہ! مجھے مرشرف سے رطور کرشرف حاصل سے اور ہر حال میں تمام تعرفیوں کے لائن توسی ہے۔

یاک ہے اللہ تعالی جومقد کس بادشاہ ہے وہ فرشتوں اور جریل علیدالسام کارت ہے اس کی عزت وغلیر کے ساقد آسانوں کوبزرگی حاصل ہوئی۔

ٱللَّهُ مُ لَكَ ٱلنَّرُنُ عَلَى كُلِّ سَنَرَبٍ وَلَكَ الْحَمُدُّعَلَى كُلِّحَالٍ -حب بستی می جائے تو سیح کے اورجب سفر کے دوران وحثت کا درسو تو اول کے۔ مُنجَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْفُنَدُّ وُسِ رَبّ الْمَلَةُ بِكُنْ وَالنُّرُوحِ جَلَّلَتِ السَّمَواتُ

بِالْعِنْزَةِ وَالْجَيْرُونِ-

دوسراادب:

میقات سے امرام باندھنے سے لے کر دنول کم کمرمزنگ میریا نچ اموریں ۔ غیا کہ سردرائ بغیبار کر میانند او امرکی منیت کر سرایون جیسائی بیشین میفات نک مینجہ جا ل سے لوگ ا جرام

ا۔ غل کرے اور اس غسل کے ساتھ احرام کی نیت کرسے بعنی جب اس شہوز میفات نک بیٹے جہاں سے لوگ احرام بارصتے ہیں و نوغسل کرسے) اوراجھی طرح باکیز کی عاصل کرنے سے ذریعے غسل کو کممل کرے سراور واطعی ہی کنگھی کرسے

نافن اور موجیس کا لئے اورائس با کیزگی کو کمل کرسے جس کا ذکر مہنے ظہارت سے بیان میں کہا ہے۔ ماں بنہ ترتیسے سلامیہ ٹری طریب کے ساوراجام کردہ کا حراص کردہ کا میں مینہ وسفنہ وال

۱-۱ بنے آئیے سلے موئے کروں ورکرے اوراحرام کے دوکہوٹ رہا دریں ) بینے دوسفیدها دروں میں سے ابک کو بطور تہبند با مدھے اوردوسری او برے سفید کہرا اسرتعالیٰ کو بہت پہندے ابنے کیروں اور حیم برخوک بولگائے اورائی خوکت بومی جن کوئی حرج نہیں جس کا وجودا حرام کے بعد بھی باقی رہے ریول اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم کے سرا اور ب

احرام با ندھنے کے بعد بھی کچھے توٹ ہو دیجی گئی ، اور بیر وہ نوٹ برقھی ہوا کپ نے احرام سے پہلے استعمال کی تھی ۔ (۱) ۱۱- (۱حرام کا) بباکس پیننے کے بعد کچے دیر تھی ہے یہاں کک کرسواری سے کراسے انتھے اگر وہ سوار موافر را گربید ل ہو تو میں ٹروغ کر دسے اکس وزئت جے باعم ہ کی نبٹ کرے جے قرآن ہوایا فراد جیسے اکس کا ارا دہ ہوانعقا واحرام سے لیے مرت

ت كافى م ديك سنت بر ہے كرنىت كے سائد تليدي الإسے وں كے۔

كَبِّيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَيْكَ، كَبَّيْكَ كَو سَرِيْكَ مَكَ كَبِّيْكَ النَّ الْعَمْدُوالِنِّعْمَةُ مَلَكَ مَنْ مَكَ

وَالْمُلُكَ، لَا يَشْرِيْكَ مَكَ.

والملك، الرسوبية المكان الماست الوارسك. اوراكراكس من الما فركزنا جاست الوارسك. كَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْغَيْرُكُلُّ وَمِيدُ بُلِكَ وَالرَّغْمَا عُوالِيُكَ لَبِينَكَ بِحَجَّدِ حَفَّا تَعُبُّدًا وَرِفًا المَنْكَ لَبَيْكَ بِحَجَّدِ حَفَّا

وَعَلَىٰ آلِ مُحْمَدِ-

میں عا فرہوں اور بار بار عا فرہوں تمام محدثی نتر سے تعضے میں ہے نیری طرف رغبت ہے میں ج کے بیے

بن حاصر بول اے اللہ می حاضر مول میں حاصر مول نزا

كوفئ شرك بنس مي حاضر بول في شك عمد اور نمت

اور بادتابى نىرىدىيە سے نىزاكونى ف ركى نىس -

حق کے ساتھ حاضر ہون تبری بندگی کرتے ہوئے اے امد حضرت محد صطفی اور آب کی آل پر رحمت نازل فرا۔

ر مان کروے اوراس کے فرض کی ادائیگی برمیری مرد

م - جب نذكورہ تلبير كے ماغواس كا حرام منعقد موجائے توريكات كہنا متحب ہے -اَللَّهُمَّ الْذِي اُلِي اَلْعَجَّ فَيَسَّرِّ لُو كُي دَاعِيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اَللَّهُ اللَّهُ عَلَى اَدَاءِ فَدُونِ هِ وَتَفَتَّلُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

۱۱) فيجع مسلم جلداول ص ٢٨ سائيب الحج ۱۱ سام بلداول ص ٢٨ سام ١١ سام بالكري المجار المعالم المع فراا در محسے تبول کواسے اللہ بے تک بین نوجے ان
سلسے بین تبرے فریفنہ کی اوا کی گی نیت کی بین توجے ان
اوگوں بیں سے کر دے جہوں نے تبرا حکم انا تبرے دفا
برائیان لائے اور تبرے حکم کی بیر دکا کی سیھے اپنے ان
وفلا بین کرد سے بن سے نوراخی موا اور ان سے رج کو)
بیند کیا اور قبول کیا اسے اللہ میرے بیے اس ج کی
اور تبری کوشت، بالوں، تون اعصاب ، مغرا ور بالجوں
میرے کوشت، بالوں، تون اعصاب ، مغرا ور بالجوں
میرے کوشت، بالوں، تون اعصاب ، مغرا ور بالجوں
میرے کوشت ، بالوں، تون اعصاب ، مغرا ور بالجوں
میرے کوشت اور میں اندھا اور بی نے تبری رضا اور سے
موٹے کیر طوں کو بہنا حرام کیا۔

اِنْ نُوَيْتُ اَدَاءَ وَرُيَضَتِكَ فَى الْحَجِّ فَالْجَعَلَىٰ وَمَنْ الْحَجِّ فَالْجَعَلَىٰ وَمِنَ الْسَيْحَ الْمُوالِكَ وَالْمَعْ وَالْمَا وَالْمَعْ وَالْمَا وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُ

احرام کے دقت سے ہم اکس پر وہ جھے منوعات حرام مہر جاتنے ہیں جن کا تم نے بیلے ذکر کیا اہذا ان سے بچنا جا ہے۔ ۵ - احرام کے دوران بارباز تلبیہ کہنا متحب ہے بالحضوص حب دوستوں سے ملاقات ہویا لوگ جمع مہوں ادبی جائر پر چڑھنے یا نیچے اثریتے دفت سواری پر سوار موسنے یا اثرینے کے دفت اونچی آ واز سے تلبیہ کے لیکن نہ لوگا، جہاڑ سے اور نہ سانس ڈیسے رکیونکہ وہ کس بہرے یا غائب کو نہیں بکار تا جے صدیب شریف بیں آیا ہے دا)

تین مسیدوں مینی مسیرحرام مسیرخیف اور مسید میتات میں مابند آوار سے تلبید کہنے میں کوئی عرج بہیں کیوں کہ یہ امکام جملے مقامات میں دیکن دور سری مساجد میں آواز بلند کئے بعثہ تلبید کہنے میں کو حرج نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیز سیندا تی تو آپ فرمائے۔

ين عامزون بي شك زندگى تو آخرت كى زندگى ہے.

لَبُيكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْدُوْدُوْلُو (١)

بسرادب:

اس کا تعلق کر کرمیں داخل ہونے سے طواف تک کے امورسے ہے اور سے چیا بی ہیں۔ ا- کد کرمدیں داخل ہونے کے لیے مقام ذِی طوی میں غسل کرسے اور چے کے سلسے میں ستحب غسل نوہیں ۔ میقات

را) من ابي دارُومبداق ص ۱۲ کناب الصلاة

(٢) سنن كرى للبينقى جلده ص ٥٦ كتاب الجي

سے احرام کے بیے ، کہ کرمیں داخل ہونے کے بیے طواب قدوم کے لیے، پیرو فوت عرفات کے لیے اور پیرمز دلفہ میں وتوف كے لئے مير نبن جرات كوكنكر ماي مارنے كے ليے نبن عنل بي جره عقبہ كو كنكرياں مارنے كے ليے عندل بني -بمرطوات دراع كے بيے فسل سے حضرت امام تما فعى رجم الله كے جديد قول كے مطابق طوات زبارت اور طوات وراع كے ليے على نہيں ہے اكس طرح برمات عسل رہ جاتے ہيں۔

٢ ـ م كثراف بين جو كم كرم سے با مراسے نثروع مونا ) ہے داخل ہوتے وقت برالفا ظركے -العالله! يه نيرام اورامن كى جارب مير عالمت، میرے فون ،مرے بالوں اورمیری کھال کو جمنم برحرام كردس اور محص افع عذاب سيمحفوظ ركفنا حس دن توابينے بندوں كوا كائے كا اور مجھے اسے دوستوں

اوراطاعت كزالوكون سي كردك-

W- مكر مرسي وادى ابطے كى طوف سے واغل مواور بيٹنينه كدا (كاف بيزربيس) سے رسول اكرم صلى الشرهاييه وكسم نے عام راکستہ بھوڑ کربر راستہ اختیار فرایا تھا وا)

بس آپ کی اُنتلازبادہ بہر سے اور حب با مربیکے نوٹنیر کڈی اکا ف پریش ہے) جونسٹ گھاٹی ہے نکلے ا<del>ور</del>

بہلی گھاٹی لمیندے۔

ہم جب محد مرتب میں وافل ہوا ور ولیار تک سنجے رہی تواکس وقت اس کی نگاہ سبت اللہ شریعی برراسے کی اب اوں کے۔ النزنفالي سے سواكون معبودتهي اوراطرنعالى سب سے بواہے اے اللہ توم سلامتی والا سے سلمتی بڑی طرف سے ہے اور تبرا کھرسائن کا کھرہے توبرکت والا ہے جلال اورعزت والاسے -اسے اسلوانہ ترا گرے تون إس كوعظيم بنابال سيون بخش ورشرانت عطاك اس الثراس كي تعظيم اورعزت وكرع ميل فعام فرالا اس كى سبت كوزياده كردے دوستحف اس كا مج كي

كوالدَارِّدُ اللهُ وَاللهُ ٱلْمُكِرُّا لَلَّهُ مَا أَنْتَ الشَّكَةُ مُ وَمِنْكَ السَّلَةُ مُرُوَدُارُكَ مَازُالسَّكَةِ مِرتَبَاكِكُتَ بَا ذَا الْحَبِكَةِ لِ وَالْوِكُولَ مِلَا لِلْهُ مَا لِلْهُ مَا إِنَّ هُذَا بِنُكُ كَ عَظُّمُتَهُ وَكُرَّمُتَهُ وَسَنَّرَّفُتَهُ ٱللَّهُمَّةَ فَزِدُهُ تَعَظِيمًا وَزِدُهُ تَشْرِيُقًا وَتَكُرِيمًا وَزِدُكُامُهَابَةٌ وَزِدُمُن حَجَّدُ لَبِرَّا

آتكه هُمَّ هٰذَاحَرُمُكَ وَآمَنُكَ فَحَرِّمُ كُمِي

وَدَهِيُ وَشُعُرِىُ وَلَبْنُرِيُ عَلَىَ النَّارِوَا مِنْيُ

مِنْ عَنَا بِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَ أَدَكَ

وَاحْجَعَلَيْ مِنْ أَوْلِيالِكَ وَاهْلِ طابَعَتْكِ -

(١) مستدادام احدين عنيل علد ماص مح امرويات ابن عرصى الشرعنها-(١) آج كل الييكوني ديوارنسي اب اردرعما رات مي يرييع دوركى بات سي ١١٠ مزاروى

رَكُرَامَةُ اللَّهُمُّا أَنْتُحُ لِيُ اَلُوا بَرَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِي جَنَّتَكَ وَاعِدُ فِي مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِبِيُعِرِ-

اس کی نبکی اور حزت کو طبط اوسے اسے اسدا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازسے کھول دسے جھے اپنی بہت بین داخل کر دسے اور مجھے شیطان مردودسے اپنی پناہ بین کے لیے ہے

ی بعب مسجد حرام میں واخل مونا چاہے توباب بن شیب سے واخل مواور اوں کہے۔ رسٹمیا مللہ و کیا مللہ و کوئی اللہ و کے اللہ تعالی کے نام سے اور اللہ تعالی کی روسے اللہ تعالی موسے اللہ تعالی موسے اور اللہ و کی اللہ و کی اللہ و کی اللہ و کی سیسٹیل اللہ و کی کی مرت سے اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف نیز اسی کے راستے اور اللہ و کی کی موتے اللہ و کی کی موتے اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کے دن رقائم موتے

اس کے رسول صلی الله علیہ وکسلم کے دبن برقائم ہوتے سوسے داخل سونا سوں-

جب بيت الدن ريف كوزيب موتويون كم . التحمد ويله وسكوم على عبادم الكذيت المصطفى الكه م صلى على عمد عبد ك ورسولك وعلى ابراه مدة خيليك وعلى جميع أنبيا يك ورسولك \_

تمام تعربینی الدُّرتعالی کے بلیے ہی اوراکس کے نتخب بندوں پرسلام ہواسے اللہ احضرت محدصلی المعلیہ وسلم پررحمت نازل فر ما ہو تیرہے بندسے اور تیرہے رسول ہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پرجونیرسے فلیل ہی اور اپنے تمام ابنیا دورسل علیہم السلام پرحمت نازل فرا۔

اور باقد الحماكرين دعا ما نكے اللّهُ هُمْ الْمِي السُّالُكَ فِي مُقَامِي هُدُا فِ
اللّهُ هُمْ الْمِي السُّالُكَ فِي مُقَامِي هُدُا فِ
اللّهُ هُمَّ الْمِي اللّهُ عَلَيْنَ وَلَاضَعَ عَنَى وَرُرِي النَّحَمُ دُلِهِ اللّهِ فَي بَلْكَ فَي بَدُتُ الْحُرَامُ اللّهُ عَلَيْ بَدُتُ الْحُرَامُ اللّهُ عَلَيْ بَدُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اسے اللہ ایم اس مقام براور پہلے عمل ج کے موقعہ
بر شجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما میری
فطاؤں سے درگزر فرما میرا بوجہ مجھ سے آثار دسے
ثنام تعریفیں اللہ تعالی کے بیے ہیں جس نے مجھے اسنے
عزت دانے گھریں بہنچا با جے اس نے توگوں کے لوقئے
اورامن کی مگر بنایا اسے مبارک اور تمام جہان والوں
کے بیے مرابت قرار دیا اے اللہ ایمن تیرا بندہ موں
بر شہر تبریش راور بیر ص تیرا حرم سے بہ گھر تبرا کھ ہے
بی تیری بارگاہ بیں تبری رحمت طلب کرنے آیا ہوں
میں تیری بارگاہ بیں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں
میں تیری بارگاہ بیں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں

باالله! من تجه سے ال طرح سوال كرتا ہوں حب طرح کوئی مجور شخص ، تیرے عذاب سے در تے والا ،تیری رحمت کی امبدر کھنے والداور تبری رصا تلاکسٹس کرتے والسوال كرتاميد

مَسْتَكَدُ الْمُضْطَرِ الْحَالِفِ مِنْ عَقُوْبَيْكُ الرَّاجِيُ لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرَصَاتِكَ-

٧- اكس كي بدج اسود كا قصد كرواس اين وائي بأتف كيسا تفريحو نه كے بعداسے اوس دواور اول كرو. الدامي فالني النت اداكردى اوراسيا وفده بوراكرديا تواكس وفابر كواه رسا-

ٱللَّهُ قَدْ آمَانَيْ ٱدَّنَّيْهُا وَمُنِيَّا فِي وَفَيْتُ إِشُهَدُ لِي يَأْلُمُوافَا فِي \_

الربوس من دسے سکے نواس کے سامنے کھڑا ہوکر مذکورہ بالدالفاظ کھے بھر کوئی دور راعمل مذکر سے صوف طواب قدم كرا البنة الوكون كوفرض نمازي باف نوان كيساته نمازيره كرطوات كرس

سرطوات سے متعلق سے نوحب طواف کا اردہ کرسے جائے طواب قدوم موبا کوئی دوسرا طوان ، تو جھے بازں کا خیال ا- نما زى تثرالط ملحوظ رس بينى با وصور و اورغسل فرض مو نووه كيام وامرى كبرك، بدن اورسكان كاياك مونا وررشرمگاه كالخوهانيا موامونا كمونك ببت الشرتشريب كاطوات معى ابك فسمى تماز ب بكن الشرنعالي في السن بس كفتر كوجائز قرار دباطوان سے بہلے اضطباع کرے اوراس کاطریقہ بہتے کہ جا در کے درمیان والے حصے کو دائیں بغل سے بنچے سے لے جاکراس کے دونوں کناروں کو بائی کاندھے برجع کردے اس کے ایک کنارے ویٹھو کے بچھے اور دوسرے كويبيني برنكا د معوات نثروع كرتے بى نابىيك جورد سے اوران دعاؤں بين شغول موجائے جن كام ذكر

١ حب جا در كوكا ندهے برڈا لنے سے فارغ ہوجائے توبیت الله شرف كور بن بائيں جانكرنے ہوئے جراسود كى قرىب كلوا سوجا ئے ديكن اكس سے كي دوررہے تاكر جراسوداس كے سامند ب يس طوات كے أغاز بس بولے بدن کے ساتھ اور سے جراسود کے سامنے سے گزرے استا ور فراسود کے درمیان تن فاتوں کو فاصلہ رکھے تاکم بیت النزمترنین کے قرب ہواکس کیے کہ ہم افضل ہے اور ناکروہ شا ذوران کے اندرطوات کرنے والا بھی نہ ہو کہونکم دہ بیت اللہ تشرافین کا حصہ ہے اور حجراسود کے باس شا ذوران زبین سے می ہوئی ہے اور اکس میں طوا ن کرتے والے كاطوات صحيح نهي كيونكرابيا شخص سبت السرشراف كياندر طوات كرنے والاشمار سونا ہے۔ شا ذوران وہ جگہ ہے ہوبیت اللہ تشریف کی داوار کی چوٹائی سے بھے گئی حب اور سے داوار تنگ ہوگئی (۱)

(۱) جس طرح عمارت کی بنیا د چوٹری ہوتی ہے اور بھرا دبر دبوار تنگ ہوجاتی ہے تو نیجے کمچھ مصد جرز میں سے ملا ہوتا رہاتی الگے صفیری

ميراس مارسه طوات كا أغاز كرك-

رہ جراسودسے گزرنے سے پہلے بلکہ طوان کے شروع بی برالفاظ کے۔

وشيالله وَاللهُ أَكْ رُاللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مُلَّا يَكُمُا تُ بِكُ وَتَصْدِيْقاً بِكِتَابِكُ وَوَفَاءُنِّكُهُدُ كَاتّْنَاعًا لِسُنَّتِهِ نَلِينًاكُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عكيه وسكف-

الشرنفالي كے نام سے شروع كرما سول اوراملرنفا كے سب سے براھے اے اللہ! من مجھ با عان رکھتے ہوئے ترى كتاب كى تعدان كرت بوئے ترے دعدے كواورا كرت بوك اورتبرت ني حفرت محد معطفي صلى الله عليه وكم كى سنت برجانة موسے طوات كرنا مول-

اب طواف کرے مجراسورسے ایکے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے بہت اللہ تغریف کا وروازہ آ تا ہے بہاں برالفاظ اے اللہ! يدكر، تراكرے اور يدحرك ترامى يرامن ترى طرف سے سے اور دوہ مقام سے جاں جنم کی آگ سے تبری بناہ طلب کی جاتی ہے۔

جب مقام کاذکر کرے توانکھوں کے ساتھ مقام ابراہم کی طرف اشارہ کرے، اور کھر لوں کے۔

اے اللہ ہے سک ترا کر عظیم اور قری دات کر ع ہے توس سے زیادہ رح کرنے وال ہے مجھے جمنے کی آگ سے اور شیطان مردورسے بناہ دے میرے گوشت اور فول كوحينم برحرام كردس اور مجھے تيامت کی تکالیف سے امن دے اور دنیااور آخرت کی مشقنوں سے مجھے کفابت فرما۔

اسے اللہ! میں اشرک، شک کفر، نفاق، برمخی ، برسے افلاق ایل، مال اور اولاد می برائی و محصفے سے آلكُهُمِّرهُذَا الْبَيْنُ بَيْنُكُ وَهٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهٰذَا الدُمِنُ آمَيُّكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ-

ٱللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجُهُلِكَ كِرِنْدَةً وَأَنْتَ ٱرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَعِلْ فِي مِنَ النَّارِينَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَحَرِّمُ كَخِمُ وَدَفِيْ عَلَى النَّارِ وَا مِنْىُ مِعِثُ آهُوَالِ يَوْمِ الْفِيَامَةِ وَالْفِيْ مُؤُنَّدُ الدُّنَّيَا وَالْدَخِرَةِ-

عمرالله تنان كى حمدوت عكرت موسے بيب ركن عراق ال الله بينے تولوں كے۔ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوذُ بِكَ مِنَ السِّرُكِ وَالشَّلِيِّ َ وَالكُفُهُ وَالنَّفَانِ وَالسِّفَانِ وَسُوْءِ الْحَفَلَا

رحاشیصفی گذشت سے باہر کو بچے جانا ہے اسے شا دوران کہا گی ہے کبو کہ سے بنیاد کا حصہ ہوتے کی وج سے بیت اللہ نظراف کا اندروالا حصر شمارسونا مے لیکن اب ایسی صورت بنیں سے ۱۲ ہزاروی -

(۱) خانم کو برای دروازه سے اس می حطیم کی طرف کا کونه رکن عراقی کہلا یا ہے ۱۲ سراروی -

مَسُوْعِ الْمَنْظُرِ فِي الْاَهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ عب مِيزابِ رَعْتَ كَ مَعَا بِل سِنْجِ رَا) تو بِن كِي مَ اللَّهُمُّ اَظِلَّنَا نَحْتَ عَسُنِكَ بَوْمَ لَا ظِلَ لَ اللَّهُمُّ اَظِلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ الشِعْنَى بِكَاسِ مُحْمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ مِكَاسِ مُحْمَّد مَعْدُهَا ابْدًا

بِرْحِب رَكُن شَافَى بِينِي (٢) تُولِي كے ۔ اَللَّهُ مَّ اَجْعَلُمُ حَبُّا مُنْوُرُرًا وَسَعْبًا عَلَيْمِ مَشُكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَنِجَارَةً كَنْ تَبُورَ يَاعِزِيْنُ بَاعَفُورُ رَبِّ اغْفُرُوارُحَمُ وَتَحَاوَزُعَمَ الْعَلَمُ الْفَلْمُ الْآكَ الْتَ الْرَعَلَى وَلَا اللَّهِ الْآكَ الْتَ الْرَعَلَى وَلَا اللَّهِ الْآكَ الْتَ الْرَعَلَى وَلَا اللَّهُ الْآكَ الْتَ الْرَعَلَى وَلَا اللَّهُ الْآكَ الْتَ الْرَعَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَالَمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ ا

بهرمبرك يمانى يربيني رس تواكس طرح كم -اللَّهُ مَدَّ إِنِّى اَعُوُدُ بِكَ مِنَ الكُفُرُواَعُودُ بِكَ مِنَ النَّفَةُ رِ وَمِنْ عَذَاكِ الْقَبُرُ وَمِنْ فِيْنَدَةِ الْمَحْمُ الْوَالْمَ مُنَاكِ وَاعْمُودُ بِكَ مِنَ الْحِنْدِي فِي اللَّهُ مُنِياً وَالْوَحْدَةِ -مِنَ الْحِنْدِي فِي اللَّهُ مُنِياً وَالْوَحْدَةِ -ركن يمانى اور حج المودك ورميان يون يُرص

تيرى پناه جا ښا بول-

اسے اللہ ایمی رائس دن اسنے عرش کی سائے ہیں جگہ دینا جس دن نیرے سائے کے سواکوئی سایہ نہ سوگا یا اللہ الجھے حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ عبیہ وسلم کیے سارک بیا ہے کے ساتھ میں ناکہ میں اس کے بعد بھی بیاسا نہ ہوں۔

ا سے اللہ الس ج کوفیول فرا در اس برکوشش کونٹرف فبولیت عطا فراگ ہ مجشس درسے اور اسے ابسی نرختم ہونے وال تجارت بنا اسے بخنے والے اسے میرسے رب بخش دسے اور رحم فرا اور میرسے جن گناہوں کو تو جانثا ہے وہ معاف فرا درسے بے شک ہی ہت عزت واکرام والاسے۔

اسے اللہ ایس کفرسے بری بناہ جا تہا ہوں ، فقرسے اور عناب قبرسے نیز زندگ اور موت کے فتنوں سے بری بناہ جا اس کے فتنوں سے بری بناہ جا اس میں دنیا اور آ غرت کی رسوائی سے تیری بناہ طلاب کرتا ہوں۔

(۱) رکن عراقی کے بدر حطیم ہے جونصف دائرے کی شکل ہے ہے اس کے باہر سے طواف کرتے ہوئے جب اس نصف دائرے کے درمیا بیں در اوارے باہر) بنجین تو میز اب دھیت کا بر نالہ با نکل تھا بل ہی ہے ۱۲ ہزاروی (۲) رکن عراقی کے بعد جو اگلاکونہ ہے وہ رکن شامی کہ لڈ تا ہے۔ بہ شمال معزب میں ہے ۱۲ مزاروی (۱۲) خانہ کعبہ کا وہ کونہ حج جنوب مغرب کی طون ہے اور حجر اسود والے کو نے کے مقابل ہے رکن بمانی کہدن آہے ۱۲ ہزاروی اسے اللہ اہمارسے رب اہمیں دنیا میں علیائی عطافر ما اور اُخرت میں عددئی مرحمت فراا در اُخرت میں مصلائی مرحمت فرا در اپنی رحمت کے ساتھ قبر کے فقنہ اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اَللَّهُ مَّدَّتَ بِنَا اِتِنَا فِي اللَّهِ بِهَا حَسَنَةٌ وَفِي الْهُ خِرَة حَسَنَةً قُفْنَا بِرَحْمَةِ لَكَ فِي تَنَةَ الْفَتِمْ وَعَذَابِ النَّارِ-

اسے اللہ! اپنی رحمت سے مجھے نخن رسے ہیں، قرض، فقر سیننے کی تنگی اور عذاب قبر سے اس مبارک نبخور کے رب کی بناہ جا بتہ امول ۔ جب حراسود پرینیج توکھے۔ اَنگھ مّا فَفِرُ فِي بِرَجْمَنيكَ اَعْقُ أَذْ بِرَيْبِ العَدَّا الْحَجْرِمِيَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَضَيُقِ العَدَّدُ وَعَدَابِ الْقَبُرُ۔

اس وقت (طوان گا) ایک چکرلورا موگر اس طرح سات چکر لورسط کرے اور مرجکر بن به رندکورہ بالا) دعائیں مانکے۔ مد بہلے تین چکروں بن بہلوانوں کی طرح جلے اور باقی جا رہی اپنی عادت کے مطابق چلے اسے کمیل کہتے ہیں (۱) رمل کا طلب بہ ہے کہ قدم قرمیہ قرمیب رکھتے موٹے تیز جلے اور یہ دورات سے کم کمین عام عادت سے ذرا تیز سے۔

رمل اورا ضطباع کا مقصد لیے خوتی اور قوت کا اظہارہے شروع شروع بین اس کا مقعد ہی تھا تا کہ کفار کا طمع خوتی اور قوت کا اظہارہے شروع شروع بین اس کا مقعد ہی تھا تا کہ کفار کا طمع خوتی اور قوت کا اظہارہے شروع شروع بین اس کا مقعد ہی تھا تا کہ کفار کا طمع خوتی ہوجا نے اور ایس میں دور کے دور ایس میں دور کو دور کا کہ کا مقد میں میں کو ایس میں دور کو دور کے دور میں میں کو ایس میں کا موات کے کنارہ میں جا میں اور کو دور ہی کے بعد رہت اللہ مشرک کے بعد رہت اللہ میں مام طریقے ہر چیدے اگر مہر کا رہم جو اسود کو دور ہی سے تو ہاتھ سے اثنارہ کر سے اور اگر ہجوم کی وجہ سے نہ ہوسکے نو ہاتھ سے اثنارہ کر سے ہاتھ کو دوسہ دسے در کو ایس میں کو دوسہ دستا جھی مستقب ہیں ہوا ہے ہے کہ نبی کو دوسہ دستا جھی مستقب ہیں ہوا ہے تا ہی کو دوسہ دینا مستحب ہیں ہوا ہے تھے۔ اور ایس در کھنے تھے۔ در ای اور دوسہ دستا تھی کو دوسہ دینا مستحب ہیں ہوا ہے۔ در ای اور دوسہ دستا تھی کو دوسہ دینا مستحب ہیں ہوا ہے۔ در ای اور دوسہ دستا تھے اور اینا چیزہ میارک اس پررکھنے تھے۔ در ای

آور ہوبشنص صرف حجرا سود کو لوسہ دینا اور رکن بیانی کا صرف استدم کرنا بعنی صرف باقد سکانا جا ہے اس ول ہے۔ رکبوں کم زیادہ مشہور روایت بہا ہے۔)

ہ۔ جب طوان کے سات چکر اور سے موحائی توملنزم کے پاس اکے اور ٹم ججراسور اور دروازے کے دربیا ن

وا) رمل اس طواف بن بو كاجس كے بدس كرنا ہونا ورز رمل كے بغیرطوات كري سے ١٦ مراردى

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم حلدا قول ص ١١٦ كناب البج

رس مع معم عداول من ١١٦ كتاب الحج (م) متدرك الماكم علداول من ١٥ م كتاب المناسك

مرا ہے بہاں دعا قبولیت کا کشرف عاصل کرتی ہے بہاں بیت الٹر شرکانے سے حمیط جائے اور پرووں سے لاک جائے، اپنے بیٹ کو بیت اللہ شرکونی سے ملاد سے اکس پردایاں رضار رکھے اور بازوگوں اور ہتھیلیوں کواکس پر کھول دسے اور یوں کیے۔

الله هُ يَارَبُ الْبَيْنِ الْعَيْنُ اَعْتِنُ رَقَبَيْ مِنَ النَّارِ وَاعِذُنِي مِنَ الْسَيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَعَارِكُ فَي مِن كُلِّ سُوْءِ وَقَنِعْنَى مِمَّا رَزُفْنَيَى وَبَارِكُ فَي مُن كُلِّ سُوْءِ وَقَنِعْنَى مَا اللَّهِ مُعَارِزُفْنَيَى هُ ذَا الْبَيْنَ بَيْنَكَ مَا الْعَبْدَ عَلْمَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَهِ ذَا مَقَامُ الْمَائِدُ بِلِكَ مِن النَّارِ الله هُ مَا الْمَائِدُ بِلِكَ مِن النَّارِ الله هُ مَا الْمَائِدُ بِلِكَ مِن وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمَائِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الل

بجراس مقام برکزن سے اسٹر تعالی کی حمد مبان کرے اور رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم اور تمام انبیا دکرام علیہم السلم پر در دو فترلین بھیجے۔ ابنی خاص حاجات کے بلیے دعا مانگے اور اپنے گذا ہوں کی بخشش طلب کرے اور بعن بزرگ اس حگد اپنے غلاموں سے فرمانے کہ محید سے دورہ و جا و کا کہ ہں اپنے رب کے حصنور اپنے گذاموں کا قرار کروں ۔ ۲۔ جب اس سے فارغ ہوجائے تو مقام امراہیم کے پیچھے دور کھتیں پیٹے ہے دور کھتیں پیٹے سے بہا کہ کچست بی سورہ الکا فروں اور دوس می بی مورہ افلام بیٹے سے اور میلوان کی دور کھتیں ہیں۔

ا وراگر کئی مرتبه طواف کرکے آخری دورکھتیں بڑھ سے نوعی حائز ہے رسول اکرم صل انڈ علیہ وسے اس طرح کیا ہے مرسات چکرا یک طواف ہے ، طواف کی دورکھتوں کے بعد دعا ہ نگے اور یوں کھے۔

اے اللہ مرے کیے اسانی کو اسان کردے اور مجھے نگی سے بچا مجھے اکفرت اور دنیا بس بخش ورے مجھے اپنی مہر بانیوں کے ذریعے بچاہے تاکہ بس تنہی افرائی نہ کروں اپنی توفیق سے اپنی عبادت برمبری مدد و ا اور مجھے گئا ہوں سے دور رکھ مجھے ان لوگوں ہی سے سرسات جراب طواف سے، طواف لا دور لفتول اَتُلَّهُ مَّ بَيْنِيْرُ لِيُ الْبُسُرِيُ وَجَنِّبُنِي الْمُسُرَى وَاغْفِرُ لِي فِي الْاَحْرِرُةِ وَالْاَثُولُ لَا وَاغْصِمْنِيُ بِالْطَاخِلِكَ عَتَى لاَ اغْصِبَكَ وَاعْضِنِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ مِتَّوْفِيهُ عِلَىٰ مِعْمُنْ يُحِينُكَ وَاعْجِنِ مَعَاصِبَكَ وَاجْعَلُنِی مِتَوْفِیمُونِ فَی عَلَیْ وَحَدَّنْهُ فِی مَعَاصِبَكَ وَاجْعَلُنِی مِتَوْفِیمُونِ فَی مَنْ یُحِینُ لَكَ

دَيُحِبُّ مَلَا يُكُتُكَ وَتُسْلِكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ٱللَّهُ مُحَيِّبُنِيُ إلى مَلَوْ يُكَنِكَ وَرُسُلِكَ وَالْيَ عِبَادَكَ الصَّالِعِيْنَ ٱللَّهُمَّ فَكُمَا هَدُ يَتَنِيُ إِلَى الرُسُلَامِ فَتَبْتُنِيُ عَلَيْهِ بِٱلْطَاخِكَ وَوَلَهُ يَتِكِ وَاسْتَعُمِلُنِيُ يُطَاعِثُكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَآجِرُ فِي مُنْ مُفِيلُونِ

رسولوں سے محت کرتے ہی اور ترسے نک مذوں مسع محت كرنے بي بالله إاپنے فرشتوں اپنے رسواوں اور اینے نیک بندوں کے نزدیک مجھے محبوب بنامے یا ملد اجس طرح توستے اسام کی طرف میری را بخانی کی ہے ا بن صربا بنول سے مجھے اس برناب قدم رکھ مجھا بنی فر مانبرداری اورائے رسول کی فرمانبرداری پرسکا دے اور مجھے گراہ کن فشول سے بچالے۔

ير حراسودكى طرف لوقع اوراكس كا إستدم كرك طوات كوفت كرد س رسول اكرم صلى المرعليدوس من فرايا . جس شخص نے بت الله شراف كا طوات سات ميكون من كيا اور دوركفتين مرفعين الس كے ليے الك غلام آزاد کرنے کے برازمواب ہے

مَنُ طَاكَ بِالْبَيْتِ ٱسْبُوعًا وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَكُهُ مِنَ الْرَ تُجِرِكُسُنِي رَكُبَةٍ-

توب مذكوره بال طريقة ، طوات كاطريفة سے ،

نمازی شرائط مح بعدان برکورہ امور میں سے واحب بہ ہے کہ پورے بیت اللہ تذریف کے ساتھ چکہ اور سے کرے، جمراسود سے منٹر وع کرسے اور بہت اللہ نشریف کو اپنی بائمیں جانب رکھے مسجد کے اندرطواف کرسے میکن بہت اللہ منزلیف کے بلم مرور ناتو بنیا و مرطواف کرسے اور نہ مطبع کے اندر کرسے سات چکروں کو ہاسٹے اور ان میں عام عاوت سے زیادہ تفریق نہ كرے اس كے علاوہ امورسنت اورسنى ان بى-

يانجوان ادب

#### صفااورم وه کے درمیان سعی کرنا

جب طواف سے فارغ موجا ئے توباب صفا سے نکل جائے اوروہ اکس دیوار کے متقابل ہے جورکن بمانی اور جر امود کے درمیان ہے جب اس دروازے سے نکل کرصفا پر پینچے ا، اور سر ایک بیمارٹری ہے تو بیمارٹری کے نیچے سے

(۱) سنن ابن اجرص ۲۱۸ ابواب المن مك ري أجلى برصورت نبي كيوكر صفاعروه كاروكرد دبوارب اب صفاير عبا نے كے ليے اندس دارة ہے باب صفاسے بام ز کل کروائی تو جر باب مروسے اندر آن بڑناہے میذا اندر سے بی صفا پر جانے ہیں ١٧ نرادوى

انسانی قد کے برام کچے ذرینے اور جادہائے، رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسیم اسس کے اوپر چراہے دئی کہ آپ کو کو ہتر لیف نظر
آیا دا) بہاؤی سے وامن سے سی نثر ورع کرنا بھی کافی ہے یہ اضافہ داوپر چراصنا) مستحب ہے بہان اب کچے نئی سیر طحبیا ن بنائی گئی ہمی توانیس اپنی بیٹھے کے پیھے بنیں چھوڑنا چاہیے کبوں کہ اسس طرح سمی کھیل نئیں ہوگی حب بہاں سے نشر ورع کرے توصفا اور مروہ کے در میان سات جگر لورے کرے واج کل صفا اور مروہ سے اوپر چھیت بڑی ہوئی ہے صفا کے اوپر اتنا جانا جا ہے کہ کو کہ شریف نظراً جائے بھر سعی نشر ورع کردین زیادہ اوپر نئیں جانا جا ہے کا ہزاروی) حب صفا پر چراہ ہے توبیت انڈرنٹر لون کی طرف اگر تح کوے یہ کلات ہے۔

التدنعال سب سع رط بع الثدنعالي سب سع رط ا بع قام تعریف الله تعالی کے لیے میں کر اکس نے عمل بدایت عطافر مائی تمام تعربیوں کے ساتھ اکس کی تمام نعمتوں براس کی عمدے، اللہ تعالی کے سواکوئی معبود منس اس کاکوئی تنریب بنیں اس کی بادشاہی ہے اور وی لائن عدے زند رکھااور ماناہے ای کے تفعف من جلائی سے اور وہ سر حیز مرقادرے السرتال كے سواكوئي معبود تين وہ ايك ہے اس نے ايا وعدہ تے کردکھایا ہے بنرے کی روکی اپنے ٹ کر کوغلبہ عطاكيا ورنشاد يتمنون كاشكرون كوصكا وباالمتزة الا کے سواکوئی معبود ہیں سم صرف ای کی عبا دت کرتے ہی الرصه كافرون كوناك ندسوالله نغال كيسواكوئي معبور تهن مي اسى كى خالص عبادت كرنے بن تمام تعربين الدولل كے بيے من جو عام جها نوں كوبالنے والاسے جب شام مویا صبح النرتالی کی پاکیزگی مبان کروآسانوں اورزمین یں اس کے لیے نولف ہے وشار کے وقت اوروب غظر كرت بوزنده كوم ده سے كاتاب اورم ده كو

ٱللهُ ٱكْبَرُ ٱللهُ ٱكْبَرْ، ٱلْعَمْدُ لِلهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ، ٱلْحَمُدُ سِنَّهِ بِمَعَامِدٍ } كُلِّهَاعَلَى جَيِيْعِ نِعِيبَ كُلِّهَا ، لَوَ الدَّالِدُ اللهُ وَحُدَةً لَهُ لَوْ ثَيْرَيْكَ لَدُلْ الْمُلْكُ وُلِدُ الْحَمْدُ يُعْيِيُ وَيُعَيْثُ بِيدِةِ الْخَيْرُورَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كُوالد إلاَ اللهُ وَحُدَهُ ، صَدَقَ وَعُدُلًا، وَلَصَرَعَبُدُلًا، وَاعْرِحْمُدًا، وَهَزَمَالُوَ خُزَابِ وَخُدَةً ، لَا إِلَمَالَا ١ مَّلُهُ مُعْفِلِمِينَ لَدُ الدِّينَ وَكُوكُرَو الْكَافِرُونَ، تَوَالِدُالِدُ اللهُ مُخْلِصِينَ كَهُ الدِّنَ ، لَكُمُدُ للهِ رَبِّ الْعَاكِمِينَ ، فَسُبُحَانَ اللهِ حِبْنَ نَمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ، وَلَدُ الْحَدَدُ في السَّملُواتِ وَالْاَيْضِ وَعَشَّا تَوْحِيثُ تُطْهِرُونَ يَحْدُجُ الْحِيْمَنَ الْمُنْتِ وَيُخْرِجُ الْمُبِتَّ مِنَ الْحَيِّ وَمُحِيَّى الْاَرْضَ بَعْدُ مَوْنِهَا وَ كَذَّلِكَ ثُخْرُجُونَ ، وَمِنْ آبَاتِهِ ٱنْ خَلْقَكُمُ مِنْ تَرابِ ثُمَّا ذَا الْسُفُرَ سَنَّرُ تَنْ تَسَوْرُونَ

الله هُمَّ إِنَّى الشَّالِكَ إِنْهَانَا دَائِمًا وَيَعْدُنَ اللهُ الْمُعَا وَيَعْدُنَ الْمُعَادِقَا، وَعَلَمًا وَعَلَمًا وَعَلَمًا وَعَلَمًا وَعَلَمًا وَعَلَمًا وَعَلَمُ الْمُعَوْدُ الْعُرَائِدَ الْمُعَوْدُ الْعُرَائِدَ وَلَمُنَا اللّهُ الْمُعُودُ الْعُرَائِدَ وَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

زندہ ہے نکا تہ نے زمین کولے آباد مونے کے بعد آباد کرنا ہے اسی طرح تمہیں جی زفروں سے بکا لاجائے گا اس کی نشا نبوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بیرا کیا چرجب تم ظاہری شکل وصورت یں آسٹے تو چیل گئے یا اللہ! یں تجھ سے دائی ایمان، بفتن صادق، علم نافع، فاتوع والے ول اور ذکروالی زبان کا سوال کرنا ہوں یہ تجھ سے معانی، عافیت اور میشہ کے لیے دنیا واحزت یں معانی کا سوال کرنا ہوں۔

رسول اکرم صلی الشرعبیروسلم بر درود نشریف بڑھے اور اس دعا کے بعد جو حاصت چاہے ، نگے۔ پھر نیچے از کر سی نثروع کرے اور ایوں دعا ہانگے۔

رَبِّ اغْفِرُوَارُ تَحْمُورَتَّجَاوُزُعَمَّانَعُلُمُ إِنَّكَ آنَٰتَ الْوَعَنُّ الْاَكْكُرُمُ ٱلْكُلُمَّةَ اِنْنَافِي النَّهُ نَيَاحَسَنَةً قَرِّفِ الْوَخِرَةِ حَسَنَةً قَوْنَاعَذَابَ النَّارِر

اے میرے رب مج بخش دے اور رحم فرا اور اپنے علم کے مطابق میرے گناہ معاف کردے ہے شک نو عزت واکرام والا ہے اسانٹہ! جس دنیا میں معلائی مطافر اور آخرت میں مجلائی دے اور عمی آگ کے عذاب سے بجا۔

کہ وہ وقوت کے بعد موہاں بیرٹ رط فرص طواف کے بیے ہے البنتہ سی کے لیے بیرٹ رط ہے کہ وہ جب بھی ہو طواف کے بعد مودہ کوئی بھی طواف ہو رطواف قدوم یا طوافِ فرض )

# وقوب عزفات اوراكس يملاك امور

الرحاجي عرفه كے دن رنو زوالحج كے دن المبيدها عرفات پينج عبائے تو وقوت عرفات سے پيلے طواف قروم ا در كم كرمه كى حاضرى كے ليے نہ جائے اور اگر اكس سے مجھدون بہلے بیٹھے توطوات فدوم كرے اور ذوالجد كى سات تاریخ الك عالتِ احرام میں ہی رہے والکالس نے جے افراد یا جے قران کی نبت کی ہی ساتوں ذوالجد کوام ظرکے بعد کعیہ شرای کے یاس خطبدد تیا ہے اور لوگوں کو بنا تا ہے کہ وہ اکٹر ذوالحجہ کومنی میں جانے کی تیاری کریں دہاں رات رمی اور دوسرے دن جیع غرفات میں جائمین ناکہ وہاں زوال سے بعد وقوت کر کے فرض کی ا دائیگی کریں کمیونکہ وقوت کا وقت راو دوالجہ کے زوال سے ہے کر قربانی کے دن کی طلوع صبح صادق تک سے بلسہ کنے ہوئے منی کی طرف جانا چاہئے اور ستحب ہے کہ کمرمرے مناسک ج کی اوائیگی سے لیے آخریک پیدل جل کرجانے اگراب اکر سے مسجد ابراہم رعببانسدام) سے جائے وقوت تک بیدل جینا افضل ہے اورائس کی زیارہ تاکیدہے رمسجداراہم عرفات میں سے اجب منی میں مہنچے تو ہوں کے۔ باالله ابدمني سے نومجر رائس چیز کے ساتھ احسان قرما ٱللَّهُ مَّهُ هَا مِنْ فَامُنُنْ عَلَيْ بِمَامَنَنْ تَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَاءِكَ وَآهُلِ طَاعَتِكَ-

جس کے ساتھ تونے اپنے اولیا وکرام اور اطاعت گزار

بنزول براحان ولايا-

برات منی میں گزارے اور بہاں مرف رات گزارتا ہے جے کا کوئ عمل اکس سے متعلق بنیں ہے جب نویں ذوالحجب كى صبح بوتوجيع كى نماز را مصحب كوه تبكريسورج طلوع موجائے توعوفات كى طوت جائے اور يوں كے۔

يالله! برياس مع كوسرمع كرد عرص س کی اس این رمنا کے قریب کردے اور انبی نارافلی سے دور رکھ یا الدا بی نے تری طون صح کی تھے سے امدر می تھ رہ وسرك ترى دات كا اداده ك لس مح ان بوگوں ہے کر دے جن برِ تو آج ان کے ساسنے فز كرے و محص منزاورافضل من العني فرستے)

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهَا خَبْرُغَدُوتِهِ عَنْدُوتُهُ فَكُواَ فُرُكُهُا مِنْ رِضُوَا لِكَ وَأَ بُعَـ دُهَامِنُ سَخَطِكَ ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ غَذْ وَتُ وَإِيَّاكَ رَجَوْتُ وَعَلَبُكُ اعْتَدُثُ وَوَجُهَكَ ٱرَدُتُ فَاحُبِعَلَيْ مِنْ ثَبَاهِي بِهِ ٱلْيَوْمَ مَنْ هُوحْ بِرَمِنِي وَافْعِنْلُ-

جب عرفات بین آئے تو مقام غمرہ بین مسجد کے قریب خید لگائے کیوں کررسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اسی مقام
یرخید لگاباتھا دا، غمرہ، عرفہ کا نجید مصد ہے جو موقف دو قویت کی مگر) اور عرفات کی دوسری طوف ہے نیز و قوت کے بلیہ
عسل کرنا چاہیے ۔ دم) جب سور رچ طبھل جائے توانام ایک مختصر خطبہ دے کر مبھے جائے اور موذن اذان دے امام دوکر
خطبہ برا مصاور افامت وافان کو ملا یا جائے اکس طرح موذن کے افامت کہنے کے ساتھ الم خطبہ سے فارغ ہوجائے
گا بھر ایک اذان اور دوافامتوں کے ساتھ ظہرا در عصر کو ملائے اور تماز میں قصر کرے ۔

اس کے بعد موقف کی طرف چیل بیڑے اور عرفات ہیں ٹھے رہا کے لیکن وادی عرفہ ہیں ہرگرز نہ ٹھے ہیں۔ مسجدا براہیم کا اگلا محصہ وادی عرفہ ہیں ہے اور بچھلا حصہ عرفات ہیں ہے۔ بہذا بخشخص مسجدا براہیم کے انگے مصبے ہیں وقوت کرے گا اسے وقوت عرفات ماسل مذہوگا بمسجد ہیں عرفات کی مگر کو کچھ بتھروں کے ذریعے ممتازی گیاہے جو وہاں بچھلے کئے ہیں جاسے وال بی میں ایام کے قریب قبدی میں کو کھوا امورس) اور الشرقال کی حدوثنا، تبسخ تهلیل، چیاہیے کران بیتھروں کے بارس دی روزہ رزر کھے تاکہ دعا کو جاری رکھنے پر قوت عاصل ہو۔ عرفہ کے دن تلیہ ختم نہ کرے بلکہ اور کھی خوات دی میں کو میں مقوم ہو۔

رسول اکرم صلی المدعلیہ و مربزرگوں سے جودعائیں اکس دن کے بیے منقول ہی وہ دعا مانگاز بادہ بہر ہے۔ بہذا ہے دعا ما بگے۔

و إلى إلاّ الله وَحْدَة لا لَهُ شَرِيكَ لَهُ الله الله تعالى كسواكون معبود نهي وه ايك باس كا

(١١ ميح مسلم حلدادل ص ١٩٩٧ كنب اليج

www.makiabah.org

<sup>(</sup>۷) آج کل حجا ج کرام کی تعداد نه باده موق بے نیز معلین کا انتظام مرقا ہے دہذاجہاں جگر مل جائے فیمد لگاباجا سے یامعلمی طرف سے جہاں خیمہ لگایا گیا دول و فوف کی جائے نیز عشل کے بے یا نی کا منا بھی مشکل موقا ہے ۱۲ مرادوی اس کے معام کرنا جاہئے البند موفات سے باہر نہ مواب ویاں عرفات کی معدد متعین کردی گئی میں ۱۲ مرادوی

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُيْحِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَكَنَّ لَا لَيْمُونِ عَيْدِهِ الْخَيْرُدَة فَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُرَا) اللَّهُ مَدَا تَجَعَلُ فِي فَلْيُ ثُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي لَبِسَرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا اللَّهُ مَدَا الشُّرَحُ لِيُ صَدَّرِي وَلِسَانِي نُورًا اللَّهُ مَدَا الشَّرَ فِي المَسِرَى لِيُ صَدَّرِي وَلَسِيرٌ فِي المَرِق -

#### اوريوں کے:

اللهماب الحمدلك الحمدكما نقول وخبراممانقول لكصلاني ونسكى وحياتى ومماتى ،واليك مآبى واليك بخواني اللهم إنى اعوز بك من وساوس الصدروشنات الومروعذاب القابن اللهم الى اعوذبك من شرمايلج في الليل، ومن شرحا بلج في النهاد ومن شرماتهب به الرباح ومن شربواكن الدهر، اللهمداني اعوذبك من تحول عانبتك وفجاة نقمتك و جميع سخطك، اللهد اهدتى بالهدى، واغفر لى فى الصَّحْرَة والاولى ، ياخير مقصود، وأسنى منزول به ، واكرم مسئول مالديه ، اعطني العشية إفضل مااعطيت احدا من خلفك وحعاج

کوئی شرک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اس کے یہے تعرف ہے اور اس کے یہے تعرف ہے اور ارتا ہے وہ زندہ ہے اور اس کے یہ اس کے یہ موت نہیں اس کے قیصنے میں تبعد تی ہے اللہ اس کے یہ موت نہیں اس کے قیصنے میں تبعد تی اللہ اسرے دل میں نور ڈال دے میرے کانوں اور میری انکھوں کو سنر میری زبان کو نور انی بنا دسے با اسلامیرے یہ میرے کام کو اسان کرفے۔ کو کھول دے اور میرے یہ میرے کام کو اسان کرفے۔

اے اللہ احمد کے رب ترب لیے حمد ہے جے تو قواتے اوراكس سيحلى بنرجوتو فرماما سيميرى غاز اورميرى ونانی، میری زندگی اور میری موت نرے می لیے ہے میرا مھان اورمرانواب نبرے باس سے با اللہ میں ول کے وسوسول اوركام كے مكونے نبزعذاب فرسے نبرى ناه عابنا مول س الس جرك شرسة تبرى بناه حابنا مول بولات بى دافل مونى سے اوراكس تركے ترسے جودن می داخل ہوتی سے اس جزکے اشرسے جیسے ہوائیں اوا تی ہی اورزوا نے کے مصالب کے تنرسے۔ یااللہ! سعافیت کے بھر جانے اوراجا کہ اندوالے عذاب سے اور تیری تمام الاصلیوں سے نیری بے ہ عابيًا بون ياالله! مجه بدات عطافرا اور أخرت اور دساس محي حش دے اے سزن مفصود اوراس وہ فات جوان تمامی سے بہزہے جن کے با سارتے بن من سے الكاما الله الله سے الركم كرنے

١١ مشكوة المصابيح ص ٢٢٩ باب الوقوت بعرفة

والے مجھاس سے بہرتام عطا كرج توابي مخلوق اوراين مركا في كرنے والوں كوعطا كراہے اے سب سے زمادہ رحم فرما نے والے اسے اللہ اے درجات کو بدند كرف والع، ركتين نازل كرف والع، زمينون اور المالا كومداكرن والع تبرك سامن زبانس مخلف زاؤل من فرياد كرتى من اور تحمر سے اپنى ما جات كاسوال كرتى من تيرى بارگاه من مرى ما جت يرسے كر توجھے از مائش ك كرس مز جول جب محصد دنيا والع كرول عالم كے یا الله ا تومیراکلم سنتا ہے میرے مکان کا علم رکھتا ہے مرى يوث بده اورظام مربات كوجانتاب مراكونى معامر تجهر بويت ونهي مي ميست زده نقر در مانك والا ادريناه جاسن والابول تجمس درف واله اين كناسول كااعتراف كرف والاسول مسكين كاطرح تجي موال كرنا مول اور ذبيل كناه كارى طرح نتر عصور نارى كرتا موں اور فوٹ ثروہ تكليف يافة كى طرح تھے بكارتا مون السيتحفى دعاك طرح جس كاردن نيرب سامنے تھک گئ - اور تبرے بے اس کے اس واری ہوئے يرك لياس كي معم في عاجري المبياري اورترب بے اس کی اک فاک اور موکئی اے اللہ! اے میرے رب محد دعاسے محروم نرکزا محدر مربانی اوررج فرالا اے وہ فات ومسؤلین میں سے بترہے عطا كرف والون مي سب سعزياده كريم سے الى اكوئى شخص تبري سامنے اپنی تولین کرے توسی اسے نفس كوطامت كرما بول ما الله إلى مول في ميرى زبان بندروى سے اور مرے باس عمل كاوكسيد عي نبي اميد

بيتك يا ارحم الراحمين اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات وبافالمر الدرضين والسموات: ضجت اليك الاصوات بصنون اللعات بسالوثك العلمات، وحاجني البك ال لاتشاني فى دارالبلاءاد إنسينى إهل الدنيا.اللهم اللك نسمح كادمى وتزى مكانى وتعسل سرى وعلانيتى ولايغفى عليك شيرمن امرى، انا الباكس الفقير المستغيث المتجبن الوجل المشفق المعترف بذيبه استالك مسالة المسكين، واليهل البيك ابتهال المذنب الذليل، وادعوك دعاء الحائف الصرير، دعاء مسخصت لك وفيته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسده، ورغملك انف - اللهم لا تجعلى بدعائك رب شفيا، وكن ب رعوفا- رحيما، ياخير العسولين، واكرم المعطين الهي من مدح لك نفسه فاني لائم نفسى، الهي من مدح لك نفسه فانى لو تُعرفسي، الهى اخرست المعاصى لسانى فمالى وسيلة من عمل ، وارتشف سوى الزمل - الهى انى اعلم ان دنوني لعرتبق لىعندك جاهاولا ملاعتذار وجهاومكنك إكرم الوكرمين. الهي اللماكن احلاال ابلغ رحمتك

کے سواکوئی سفارشی بھی بنیں یا اللہ! بی جا نمایوں کر بیرے كنابون فيمير لي نير الكونى عزت ومزتبه مس حقوط اورن عذر سن كرنے كى وصب سكان نوسب سے زیادہ کرم کرنے والاسے یا اللہ ااگر من سری رحمت يك مينجنے كا بل نس توتيري رحمت توجهة تك مينح سكتي ے نری رحمت نے مرحر کو ظرر کاسے اور ی عی ایک چنز ہوں یا اللہ امیرے گناہ اگرچہ بہت بوے ہی فكن تر عقود وركزر كي ساوس بت جورك من ا ہے کم میرے ان کناہوں کو پخش دے یا اللہ اتو، تو ہے اورس، بیں موں میں گنا ہوں کی طوت بار بارجا نے والا مون اور توبار بار بخشف والاسم إالله! الرتوص وناين عبادت گزارلولان پرجم فرافے گا تو گناه كاركس كے الله وادكري معد الله! ين في حال او الرقرى فرانرداری سے کنارہ کشی کی اور قصد اتیری نافرانی ک طرف منوص موا، تو باک سے اور میرے فادت مری دیل كتى عظم سے اور ترامجومعات كرديناكت باكرم ہے بس تری ولیل کے واوب ادرمیری حجت کے تحوے منقطع ہوئے نیز نیری بارگامیں میری تماجی اور اپنی لے بنازی کے باعث محصے خش دے پکارے جانے والوں س سينز المرس الميدكاه ومت اسلام اوروم وم معطفی صلی العظیر کے الم کے واسیدسے میں ، میں تری بارگاه مین توسل آرا بول کرمیرے تمام گناه بخش دے اور محصے اس موقف رعوفات ) سے اس طرح وابس بوانا كرميرى تنام حاجات بورى بوطى مول مرسے سوال معطابق مصحطافوا امرى تمنا كعصابق مرىاميد

نان رحمنك اهلان شلفنى، ورحمتك وسعت کل شیء، وانا منی ء المهی ان د نولی وان كانت عظاما ولكنهاصغار في جنب عغوك فاغفرهالى بأكربعدا لهى انت انت وانا إنا العوادالي الذخوب وانت العواد إلى المغفرة الهي ان كنت و ترجمال اهل طاعتك فالىمن يفزع المذنبون الهى تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت الى معصيتك قصدا، فسحانك مااعظم حجتك على واكرم عقوك، فبوجرب حجتك على وانقطاع حجتى عنك وفقرى البك وغناك عن الرعفرت لي بهاخيون دعاء داع، وافضل من رجاً لاح، بحرمة الوسلام وبذمة محمدعليه السلام اتوسل اليك فاغفرلى جميع ذنولي ، واصرفني من مرتفي هذامقضى المحوائح ، وهب لى ماسألت وحقنى رحائي فها تمنيت الهي دعوتك بالدعاراندى علمتنيه فلاتحرمني الرجاه الذي عرفتنيه - الهي ما انت صالع العثية بعبد مقرلك بذنبه، خاشع لك بذلته ، مستكين بحرمه ، متضرع اليك من عمله، تاس اليك مق ا فتراف، مستغفى لك من ظلم، مشهل اليك في العفوعيد ، طالب

كولورافرا بااللر إى نے اس دعا كے ساتھ تجھے بكارا بونون محص سکھائی ہے سن تو مجھے اس اسدے محروم نہ کرناجس کی تو نے مجھے بہان کردائی ہے بااللہ! آج رات تواس بذے کے ساتھ کی سوک کرے گا ہوا ہے گناہ کا قرار کرنا ہے ذات کے ساتھ ما جزی ان ہے اپنے گناموں کے باعث مکین سے اوراینے عل کے باعث بترے سامنے کو اگوانا ہے تیرے با ابنے رُے اعمال سے تور کرنا سے اپنے ظلم کی تھے ہے معاقی انگنا ہے معانی کے لیے تیرے ہاں زادی كر"ا ہے اپنی عامات کی کامیانی کا تجھ سے طالب سے تناہرا كالزن كح باوجوداك موقف بس تحديث الميدركات ہے لیں اسے سرزندہ کے ملی وسرموس کے مدد کا را ہی نيكى زنام ووترى رحمت كساكم كامياب بوناب اور توخطا كرناس وه امى خطاك ياعت باكر تواب بالله الم نبري طرف مكلے بن ترسے عن بن طرح بن تھی رامدر کھے بن تو کھ ترے اس ہے وہ طلب كرتين را احمال كے در ليمين بنرى راحت كامدر كتي بن ترب عذاب سے در تے بن كن بول کے وہ کے سافتری طرف ماکتے ہی ترے وت والے مرکا چ کرتے ہی اسے وہ ذات جوسوال کرنے والوں کی ماجات کی مالک سے خاموش رہے والوں مے دل کی باتوں کوجانے والے اسے وہ ذات جس کے ماتھ کوئی دوسرارب بنی جے پکالا جائے اور اس سے اور کوئی رب نس جن سے طراحائے جس کاکوئی فرر منس حسے ماس جائیں نے کوئی دریان

البكُ نعاح حوائعد، راج اليك في موقفه مع كثرة ذنويه، فياملجاكل حى، وولى كل مؤمن، من احسى فبرحنك يفوز، ومن إخطافيخطينته يهاك. اللهم اليك خرحنا، وبفنائك إنخنا، طباك إملنا، وماعندك طلبنا، والر حسانك تعرضنا، ورحمتك رجومنا، وص عذابك إشفقنا، واليك باثقال الذنوب مرينا، وليبتك الحام حججنا، يامن بملك حوائج السائلي، وبعلمضمائر الصاحبين ، يامن بيس معه رب پدعی، ویامن لیس نسوقد خالق يخشى، ويامن ليس لد وزيريؤتى ولوحاجب يرشى، يامن لايزدادعلى كترة السنوال الاجودا وكرما، وعلى كثرة المحوا بج الاتفصلا وإحسانا اللهم الك جعلت ككل صيف مرى ، ونحن إضيافك فاجعل قرانامنك الجنة اللهمان تكل وندحها نُنزي وتكل ذائركرا مة،ولكل سائل عطيه، ولكل لاج توابا، ولكل ملتمس لعسا عندك جزاروتكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب اليك زلفى،ولكل متوسل اليك عفوا، وقد وفدنا الحب بيتك الحرام، ووقفنا بهذه المشاعي

العظام، وشهدناهد بالمشاهد الكرام رجاءلماعندك فلاتغيب رجاءت الهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك، واظهريت العبرحتى نطقت الصوامت بحجتك ، وظاهرت المن حتى اعترب إدلياؤك بالتقصير عن حقك، وإظهرت الوَّ بات حتى إفصحت السوات والارصون بادلتكء وقهرت بقدرتك حق خضع كل شى و لعزَّتك ، وعنت الوجوى لعظمتك ، اذا اساءت عبادك مِلمت وامهلت وان حسنوا تفضلت وقبلت واب عصواسترت ، وإن اذ بنواعفوت وغفرت، واذا دعونا اجبت، واذانادينا سمعت واذا اقبلنا اليك قريب،

ہے جس کورشوت دی جائے اے وہ ذات اجوز بادہ مانگے پرزباده سخاوت وکرم کرناسے اورزباده عاجنوں برزباره فضل داصان فرانام باالله الوفي برمهان كے ليے جمانی رکھی سے ہم تر سے مہمان بن ہماری وعوت منت کے ذریعے فرا یا اللہ! سروفد کو عطیہ منا ہے ہر ماناتی کون ہوتی ہے ہرسائل و داجاتا ہے ہرامدوار کے بے تواب برسوال كرنے والے كو تو عزادتیا ہے مروهت كے طالب کے لیے ترب ہاں دحمت ہے ہر رفیت کرنے والے کے لیے ترے ہاں قرب سے مروسید افتیار کرنے والے کے بیترے بان مانی ہے ہم ترے عزت والے گھر کی طرف بطور وفد آئے ہی ان عظمت واسے مفامات بركوا عمي اس محترم جلابر ما صرب جو كجه نزے یاس ہے اس کا میدر کھتے ہی جاری امید كوناكام فاكرناا بمارك معبودا تبرى فعتين مسلسل میں دی کرنیری مسلسل نعمتوں سے ول مطمئن ہیں توتے

عرت کے مقامات ظاہر کئے فتی کہ خاموش چیزی جی تری رئیل پر بول اٹھیں تو نے اس قدر اصافات ظاہر کئے کہ تیرے دوستوں نے بھی تیرے دائی ہیں کوتا ہی کا اقرار کیا تو نے نشا نیال ظاہر کس بیاں تک کہ اسحانوں اور زمینوں نے فصاحت سے تیرے دائی بیان کئے تیری قدرت اس قدر خالب ہے کہ مرجیز تیری عرت کے ساتھ مرزگوں ہوگئی اور تیری عظرت کے سلطے تمام صور توں نے مرجیکا دیا جیب تیرے بندے گنا ہ کرت ہی تو تو ہم مردیاری سے کام ایسا ہے اور ان کومہدت دیتا ہے اور اگروہ نیکی کریں تو تو فقل فرانا اور قبول کرتا ہے اگر وہ ناو فائی کریں تو تو فقل فرانا اور قبول کرتا ہے اگر وہ ناو فائی کری تو تو فقل فرانا اور قبول کرتا ہے اگر وہ ناو کر ان تو تو سیاسی تو تو معالی ہی تو تو سیاسی تھے ہیا ہیں تو تو سیاسی تو تو سیاسی تو تو سیاسی تو تو سیاسی تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم تیری طرف کرت میں تھوت محرصطفی خاتم النبیدین صلیا سیاسی اللہ اور جب ہم تیری طرف کی جب ہم تیری طرف کی تو تو کو کیا دیا ہے۔ اور جب ہم تیری طرف کی جب ہم تیری طرف کی مصرفین خاتم النبیدین صلیا سیاسی کوت کے مصرفیل خاتم النبیدین صلیا سیاسی کرت اور جب ہم تیری طرف کی جب ہم تیری طرف کی کی جب ہم تیری طرف کی مرب کی کوت کی کہ میں تو تو کو کیا دیا ہے۔ ایک روشن کی ب میں تو تو کی کا کہ بیں تو تو کیا دیا ہے۔ ایک روشن کی ب میں تھوت محرصطفی خاتم النبیدین صلیا سیاسی کیا کہ کوت کی کے دور جب ہم تیری کی جب ہم تیری کرت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کو کرت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کوت کی ک

وَ لَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُوا يُغَفُّر كَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حفرت خفر عليه السلام كى دعا كمرزت برسع وه أى طرح ب \_

يَامَنُ لَويَشَعْ لَهُ شَانَ عَنُ شَانٍ وَلَوَسَمْعٌ عَنُ سَفِعٍ وَلَا تَسْنُبَهُ عَلَيْهِ الْوَمْرَاتُ عَنُ سَفِعٍ وَلَا تَسْنُبَهُ عَلَيْهِ الْوَمْرَاتُ عَنَ سَفِعٍ وَلَا تَسْنُبَهُ عَلَيْهِ الْوَمْرَاتُ عَلَيْهِ الْوَمْرَاتُ عَلَيْهِ الْوَمْرَاتُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

اسے وہ ذات! جے کوئی ایک کام دوسرے کام سے
ہنیں چیڑا نہ ایک بات سننا دوسری بات کے سننے سے
مشغول رکھتا ہے اس برا کوازیں مشتبہ ہنیں نہ مائل ہی
علطی مگئی ہے اور نہ اکس برزر یا نمین ختلف ہوتی ہیں لے
وہ ذات اجوزاری کرنے والوں کی زاری سے بے قرار
ہنیں ہوتی اور نہ سوال کرنے والوں کا سوال اسے
حنگ کرتا ہے ہیں اپنے عفو و در گزکی طفید کی اور
قبولیت دعا کی جاشنی جکھا۔

بی و عامناسب سمجھے انگے اپنے لیے اور اپنے والدین نیز نمام مومن مردوں اور بور توں کے لیے بخت شطاب کرسے دعا بی ناری کرے اور خوب انگے کموں کہ اسٹر نعالی کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں حضرت مطرف بن عبدادبٹر عوفات میں تھے اور کیں کمیر سبعے تھے۔

اسے اللہ! تومیری وجہ سے ان سب لوگوں کی دعا کور ڈنٹرنا اور حضرت برمزنی نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا

جب میں تے عرفات والوں کی طرف نظر کی تو مجھے خیال ہواکہ اگریں نہ ہوتا توان سب کی نخشش ہوجاتی ۔ سا تواں دب : رج کے باتی اعمال ۔

سے نابیہ کے جب مزدلفہ میں سنے زاوں کے۔

اَلَّهُ مُنَّ اِنَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّ

اسے اللہ ابیم مزد نفر سے جس بی مختلف ازبانوں سے
دوگ جع بی بیم تجھ سے از سرنو حاجات کا سوال کرتے
بیں بیں مجھے ان لوگوں میں سے کر دسے جینوں سنے تجھے
پیکارا نوان کی دعا فبول کی گئی۔ اور تنجھ میر پھروسہ کہا تو
تو نے کفایت فرائی۔

بھر سرولفہ میں عثاد کے وقت میں ایک انان اور دوا تا متوں کے ساتھ مغرب اور عثاری نماز کو جمع کرسے اور فصر کرے راگر مسافر ہوں دونوں نمازوں کے در مبیان نقل نہ بڑھے البشہ دونوں فرض نمازیں اداکر نے کے بعد مغرب اور عشار کی سنتیں بڑھے جیسے فرض نماز ہیں کیسا تھا کو کی سنتیں اور بھر عثار کی سنتیں بڑھے جیسے فرض نماز ہیں کیسا تھا کو کی سفری سنتوں اور فوافل کو جھوڑنا فلا ہری نقصان سے داور انہیں اپنے اپنے وقت براداکر نے کا حکم دینا تکا ہف ہونیا ہے مغرب سنتیں اپنے اپنے وقت براداکر نے کا حکم دینا تکا ہف ہونیا ہے مغرب نہ فواکس کے اعتبار میں سنتوں اور ان سکے در سیان جو تر تیب سے بینی نفل فوض کے تا بع ہیں استے حتم کرنا ہے جب تا بع ہوئے کے اعتبار سسے ایک تیم کے ساتھ نوافل کو فرائض کے ساتھ اوا کیا جا ساتھ ہوئی اسے جا کر ان کو کہ اور کی ساتھ اوا کیا جا ساتھ اور کی جا بھی بنا نشانی نفل سات سے نوافل کا فرائض سے بعض امور میں جو امواز کو اور خوالے نہیں بنتا نشانی نفل سات سے نوافل کا فرائض سے بعض امور میں جو امواز کی اور طرف نہیں بنتا نشانی نفل سات سے نوافل کا فرائض سے بعض امور میں جو امواز کی نابع ہی اور ساست بھی بائی جاتی ہی جب کر دول نہیں موسے میں اور ساست بھی بائی جاتی ہے جب کہ سے انسان کی کیا۔

پھردات مزدلفہ میں گزارسے کیونکہ ہے تھی جے کے احکام میں سے سے اور حواً دمی اس دات کے بہلے نصف میں و است نکل جائے اور اگر ممکن ہوتو اسس و است نکل جائے اور داگر ممکن ہوتو اسس رات کو عبادت سے ہے ۔ رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا نہایت عمدہ عبادات سے ہے ۔

پھر حیب نصف رات گزرجائے او جائے کی تیاری کرسے دہاں سے کنگریاں ماصل کرسے کیونا ، وہاں نرم ہیجر ہیں سنز کنگریاں ماصل کرسے کیونا ، وہاں نرم ہیجر ہیں سنز کنگریاں ماصل کرسے کوئی کنگری گرجاتی ہے سنز کنگریاں بھٹے کیونکہ بعض اوفات کوئی کنگری گرجاتی ہے کنگریاں بلکی عیدی ہوں کہ انگیروں کے بوروں ہر اسکیں بھراند طبرے بن صبح کی نماز رہیے ہے اور وہ مزد لفہ کا اغری صفیہ ہے رہین کر کررری جانب) وہاں کھر طاہوکر صبح کے روستی ہونے تک دعا انگے اور لوں سکے اور وہ مزد لفہ کا اغری صفیہ ہے رہین کر کررری جانب) وہاں کھر طاہوکر صبح کے روستی ہونے تک دعا انگے اور لوں کیے۔

اَلَّهُ مَ يَعَنِي الْمَشَعُوالُعَكَامِ وَالْبَيْنِ الْحَكَامِ وَالشَّهُ وِالْحَكَامِ وَلِأَكُنِ وَالْمَقَامِ اَنْكُمْ رُوْحَ مُحْتَدَّ مِثَنَا تَحِيَّنَةً وَالسَّلامَ وَآدُ خِلْنَا دَارَالسَّلَامِ بَا ذَا الْحَدَدَ لِ وَالْوِكُورُ مِ -

اسے اللہ امشور ام ، سبت ، اللہ نظر ایت اور عزت والے میں مرکار دوعالم مینے، رکن اور مقام الراہم کے مدائے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سے سلام بنجا اور میں سامتی کے گھر میں دافل کر اسے بزرگی اور عیں سامتی کے گھر میں دافل کر اسے بزرگی

چردہاں سے طلوع آفناب سے پہلے جِل راسے سی کہ اس جائے ہے جے وادی محرکتے ہیں اب سواری کو تیز کرناسی ہے جن کہ وادی سے نکل جائے اور اگر بیدل ہوتہ ترز جید پھر لوم نحری سے نلبیہ کو نکمبر کوساتھ ملاد سے بعنی بھی نلبیہ کے اور کمبر کوساتھ ملاد سے نکار جائے کہوئی میں نبیہ کو نکمبر کوساتھ ملاد سے کرر جائے کہوئی کم بھی تعبیرہ اور منی بہنچ جائے ۔ مِحَرَات و کنگر ہاں اور خان کی جگہیں تین ہی بیائے اور دوسر سے ستون سے کرر جائے کہوئی قربانی سے کر جائے تھی ہے باس بنتج جائے اور قدیدرُخ ہوں تو ہدوائیں جانب قربانی سے بین جائے ہوئی سے کہ جائے بعد جرہ کو مقد ہے جائے اور قدیدرُخ ہوں تو ہدوائیں جانب مارسے بین ہوئے کے معاملہ میں سے بید واضح ہے ایک نیزہ سورج باند ہوئے کے بعد جرہ کو مقد ہے کہ کو کنگر بایں مارسے ۔ (۱)

كنكوبان الرف كاطولفر:

کنگریاں مار نے کاطریفہ یہ ہے کہ قبار دُرخ کھڑا ہوا درا گرحمرہ رسنون) کی طرف رُرخ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں رہگہ آج کل بھی طریفے مہتر ہے) ہاتھ بلند کر کے سامت کنگر باں مارے اور تلبیہ تو بھیریں بدل دے اور ہر کنگری کے ساتھ کے آنڈی اُکٹرنٹ کی طاقع نے الدی خصان و رعف ہے۔ انڈی اُکٹرنٹ کی طاقع نے الدی خصان و رعف ہے۔

ت بطان کی مخاصت بر کنگران مارر فا بون با انداین ترى كاب كى تعدل كرا اورتر ينى كى سنت رعلا بول-

الشَّبِطَاكِ ٱللَّهُ مَّانَصُدِ لَيُقَا بِكِتَابِكَ وَ إِنَّهَاعًا لِيُّنَّةِ نَبِيِّكَ-

جب کنکریاں مارنا مشروع کرے تو تلبین بکیر کونا چیوٹردے البتہ فرض عماردں کے بعد بخیر کے اورب وم نجری فجر ہے ایام تشرانی میں سے اُخری دن (نبرہ ذوالحجہ) کی عقرتک میں آئ کے دن دعا کے لیے دہاں نہ کھرے ملک اپنی منزل

یں دعا مانگے بجر کاطریقرب سے کرسالفا ظرکھے۔

اَللهُ الْكُبُرُ اللهُ الْكُبُرُ اللهُ الْكُبُرُ اللهُ الْكُبُرُ كَيْبُ بِرَا وَالْحَمُدُ إِنَّهُ كُنْ بُرَّادَ سُعُكَانَ اللَّهُ مُكْرَةً وَاصِيُلاً وَ إِلْهَ إِنَّهُ اللَّهُ وَعُدَهُ لاَ سَرَيَاكِ كَهُ هُ خَلِمِينَ كَدُ الَّذِينَ وَلَوُكُولُواْ أَكَا فِرُونَا لوالمة الأاللة وحدة مسدق وغدة وَيَضَرَعَبُ ذَا وَهَزَمَ الْاَحْزَلِبَ رَحُدُهُ لَوَالْمُدَالِثَالِثُهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ-

بسُعِ اللهِ وَاللهُ أَكْبُرُ اللَّهُ مَنْكَ

الله تعالى سب سے برا ہے اور الله تعالی کے سب بهت تعرف ب من صبح وشام الله تعالى كى باكيزى سان كرا مول الشرنعال كے سواكوئى معبود نس وہ ايك ب اس كاكوني شركي بنس مي خالص اسي كى عبادت كرنامون اكره كافرول كوناب ندموالله نعالى كسواكوني معبورتني وہ ایک ہے اس نے اپنا دعیر سیا کیا اپنے بندے کی مددی اور تنها، وتمن کو بھا الله تعالی کے سواکوئی معبور بنیں اور اللہ تعالی سب سے بطا ہے۔

معرار فرانی کا جانور ساتھ ہوتو اسے ذریح کرے ہتری ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذریح کرے اور برالفاظ مراھے۔ الندتالي كے نام سے رفوع كرا ہوں) الله نعالى سب سے بڑا ہے اس اللہ اینری طرف سے اور تبری

وَبِكَ وَإِلَيُكُ تَفَتَّلُ مِنْ كُمَا نَعْمَلُكُ طرت مع محص سے قبول فرماجه اکر تو نے اپنے فلیل مِنْ خَدِيلِكَ إِنْرَافِي مِنْ مَد رعليد السلام) صرت اراسم عليدالسام سي فبول كيا-

ا دنوں کی فربانی افضل ہے بھر گائے اور بھر بکری کی ۔ لیکن اوٹ اور گائے ہیں باقی جھے آدمیوں کو مشر کی کرنے کی نسبت بری کی قربانی افضل ہے اور مکری کی نسبت دنید افضل ہے درول اکرم صلی اسرعلیہ و سلم نے فرایا۔ سنرس قرباني سنكول والاستندهاب خَبُرُ الْدُ صَنِعِبَ إِللَّهِ الكَّبْسُ الْوَذُرَنُ لِنا

سفید دنبرسٹیا سے اور سیاہ رنگ والے سے افضل ہے ۔ حضرت ابوسربرہ رضی الله تعالی عنه نے فرایا قرباتی میں ایک سفید دنبر دوسیاه دنبول سے افضل ہے اگر بنعلی قربانی ہے تواس سے کا سکتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی نہرکے جس کا کان نیچے یا دربرسے کٹا ہوا ہو سببنگ لوٹا ہوا ہو یا باؤں کئے ہوئے ہوں اور نہ ایسا کمز در حافر موجس کی ہڈیوں ی مغز مذر ہا ہو-

بھراکس کے بعد سرمنڈوا نے ادر سنت یہ ہے کر نتلہ اُرخ ہوا در سرکے اگلے مصے سے اپندا کرے وائیں طرن سے مرکو گذی پراُٹھی موٹی در پڑلوں تک موٹڈوا وے بھر ہاتی مصے کو منڈوائے اور یہ الفاظ بڑے۔

بدلے ایک درجہ بلندگردے۔

عورت بالوں کوکٹوائے اور گئے کے لیے ستحب ہے کہ مرمبہ استراکھیں وائے ۔ حب جرہ کو کناریاں مارنے کے بعد مر منڈ وائے تواب وہ احرام سے اس طرح نکل گیا کہ اب اس سکے لیے احرام سے تمام ممنوعات ہلاں ہو سکے البتہ بیری کا قرب اور شکارا بھی جاگز نہیں۔

بھرکمر کرمہ وابس آئے اوراس طرح طواف کرے جی طرح ہم نے بیان کیا ہے اور بہطواف ، ج بیں فرض ہے اور اسے طواف زیارت کہتے ہیں اس کا بیا وقت قربانی کی دات کے نصف کے بعد سے اورافضل وقت قربانی کا دن ہے اورای کے بید اخری وقت مقربہ بیں بلکرحس وقت کی جانے موخر کرستا ہے لیکن احرام کی فید باقی رہے گی اور حب بک طواف نہیں کرسے گا عورت عدال نہیں ہوگی حب طواف کر لیا تواح ام سے با ہراکنے کی تجیل ہوگئی اب جماع بھی صابل ہوگی اوراح ام سے محل طور میں بائر کی اور میں اور میلی میں دات گزارتا باقی سے احرام سے نسکتے کے بعد اب میں طور میں ہوگی ہو اور میں میں دائی ہو گاجب بہ بچ کی اقباع میں واجب سے اس طواف کا طریقہ اسی طرح سے جو طواف قدوم میں گزرگیا اور دور کھیں بھی رہے گاجب ورکمتیں بھی رہے ہیں بیاسی صورت ہیں ہے جب طواف قدوم کے بعد سی نہی ہو۔ ورکمتیں بڑھ میکے نورسی نہی ہو۔ اور کرتی بی بیان کیا میکن بیاسی صورت ہیں ہے جب طواف قدوم کے بعد سی نہیں ہو اور کرتی ہو ہے۔ اور کرتی ہو تو اور بیا ہو تو ہو ہو اور ہو نہیں کرتی جا ہے۔

احرام سے بحلفے کے اسباب بین میں ۔ کنگریاں مارنا، صرمنطوا نا اور فرض طواف کرنا۔ جب ان تین میں سے دوباتیں بائی جا نمین تو دومیں اسے ایک حلت بائی گئی ، ان تینوں امور کو آگئے پیچیے کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زبادہ احیاب ہے کہ بیلے کنگریاں مارسے بھر ذرجے کرسے بھر سرمنٹروائے اور چھرطوات کرسے (۱)

الم م تے بیدانس دن سنت برہے کہ زوال کے بعد خطبہ وسے برسول اکرم صلی المتعلیہ وسے کا الدواعی خطبہ تھا۔اور جج کے موفقہ برجار خطبے ہیں وہ ساتو ہی ذوالحجہ کا خطبہ، رمی نوبی دوالحجہ کا خطبہ رسی قرمانی سے دن کا خطبائے رہ منی سے وابسی کے پہلے ون ربار موں زوا کچہ) کا خطبہ (۱)۔ بہتمام نظبات زوال کے بعد موتے جا ہیں البندع فا ت بی دو خطبے موں سکے اور ان کے درمیان بیٹھنا ہے۔

مرحب طوات سے فارع بوجائے تورات گزارتے اور کنکراں اسنے کے لیے منی واپس جد جائے برات علی كان لزار الربر ليلة القراء والمريد المريد ال بالقصب عيدكا دوسرا دن مو اورسورج وهل جائے وكنكريان ارفے كے بيے عنل كرت اور يسائے تون جو موفات لیان ہے ، کا قصد کرے اور سر گزرگاہ کی دائمی جانب ہے اسے سات کنگر ماں مرسے اس اسے اکتے نکل جائے الن كى دائين جانب سے كيوم ك كرفيل رقع موكر كوام واور الله تعالى كى حدكرے ما الدالا الله اور الله اكر موسے بھر ول کے حاضری اور اعضاء کے نفتوع وعاجری کے ساتھ دعا مانکے سورہ بقرہ برصفے کی مفدار فیلہ رشرخ کوارہے اور دعا الك والرحمن مو) بجرجرہ وسطیٰ درمیا نے ستون کی طرف جائے اور پہلے کی طرح اسے بھی کنگریاں مارے ا درجی طرح میلے الإا واتعا يبال عبى كر الم وكر دعانا لك يجر حرة عقبه كى طرف بيص اس سان كنكريان مارس اوركسي عمل من مشغول نه مو ملكه ابني مائن گاه كى طوف لوط أكے اور بيرات بھي نئي مي كؤارے الس رات كو" ليلة النفرالاول " ( بيا كو ج كى رات) كہتے ہيں -یال بی جرح کرے گا بھر حیب دوسرے ون ظہر کی نماز بڑھ لے تواکس دن بھی اکبس کنکریاں مارے جس طرح گذشتہ روز العاقبي اب اسے اختيار سے كمنى مي حجر ب يا كم كرم كى طرف لوك اكے اگر عزوب اُفتاب سے يہلے واليسى موجائے تو الديكي له زم نهوكا وردات تك ظهرار با تواب وبال سيف كلنا جائز نهيل بكروبال رات كزارنا صروري سي بيان تك ادواسرے دن اکیس کنکریاں مارے جیسے بیلے ازر جیکا ہے۔منی میں دات نہ ازار نے اور کنکریاں نہ مارے کی وجہسے بافردن کرنالازم موجاتا ہے، اورا سے چاہیئے کراکس کا گوشت صدفہ کر دے رخورنہ کھائے بہنا کی راتوں میں بت الله منزلف كازبارت كے ليے جاسكتا ہے ليكن شرط يہ ہے كر دات منى مى بي كزار سے رسول اكرم صلى الله عليه والم ای طرح کیا کرتے تھے رہا) مسی خیف رجومنی میں جے میں امام کے ساتھ نماز کو نہ چھوڑے کیونکہ اس میں سبت زیادہ فیلت سے دبشرطیکرامام صبح العقیدوسی رس

www.maktabah.org

١١) محمالزوالكرملدم م كناب المج-

١١ المعم الكبير ولطبراني جلدا ص ٢٠٥ صريث ١٢ ٩٠ ١

<sup>(</sup>۱) صرت امام عزالی رحمہ اللہ کے دور بین صورت حال مختلف تھی اب سعودی عرب بین نجد ایوں کی حکومت کی وجہسے محمد من معبد الوہاب نجدی کے بیروکارمساجد میرمسلط ہیں اور ان سکے عقا نُرامت مسلم کے عقا نُرسے مختلف ہی نہیں وہ عام مساؤل کومٹرک اور بدعتی بھی قرار و بیتے ہیں ۱۲ میز اروی -

بھر جب منی سے دایس آئے تو وادی محسب میں ظہرے ادر عصر، مغرب اور عشام کی نماز بڑھے اور کھے دیر موجا کے بسنت ہے را) صحابر رام کی ایک جماعت نے ہم بات روایت کی ہے اگر اسیانہ بھی کرے تو اس بر محصولازم بن وگا-اورميقات عرب كا اعرام بانده عرب كا منفات جوار ب جيرتنعيم اور هر عديسب عرے کی نیت کرے نامیر کھے اور مسی باکٹنر رضی اللہ عنہا رح تنعیم میں ہے کا قصد کرے وہاں دور کفنیں بڑھ کر ہو دعاجا ہے ما تکے تھے نامبیر کنے موسے کہ مکرسم کہا کے اورمسی حرام میں داخل موجا مے مسیدیں داخل موت ہی نلبید چھوال دے اورسات حکرطوات کرے اورسی کے سات بھرے اگا فے جے سیلے سان ہوا جب فارغ ہو تو تو سرمندوائے السي طرح عمره كمل سوكيا -ہو شف مکمرمہ یں مقیم معروہ عرب اورطوات کڑت کے ساتھ کرت اوربیت اسٹر شراب کی طرف بت زیارہ دیجھے۔ اورا كركيمي فوش قستى سے بيت الله شرف من واقل سونے كامو فع نصب سو تو دوستونوں كے درويان ووركعتيں مرصے يہ افضل ہے اور وہاں ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ داخل ہو کسی جائز پر قض سے پرجیا گباکہ کیا آپ میت اللہ کے اندیر داخل ہوئے میں ؟ انہوں نے فرما میں ان در قدموں کو بہت الطرات لون کے گرد طوات کے قابل منس سمجھا أو بس كس طرح ان كواكس بات كا الم مجعول كران كے سا غدا بينے رب كے كھركو با يال كرول ما در مجھے معلوم ہے كرميرے ير دونوں ياؤں كمان جيدا وركس طرف كوصيدين آب رمزم زبادہ سے زبادہ بینا جا ہے اگر ممکن موتو ہا تھ سے دول کا سے دوسروں سے مددنہ لے راب بھورت بنیں کیوں کراب وطرکے ذریعے بانی با ہم انا ہے کمواں بندھے اور ٹونٹیوں کے ذریعے بانی ماصل ہوتا ہے۔ ۱۲ ہزاروی ) خرب سیر موکر ما تی بیئے اور بردعا مانگے ۔ یاالله است مربیاری سے شفابنادے اور محجے افلال یقین اور دنیا دا فرت میں عافیت عطافر ہا۔ ٱللَّهُمَّ إِجْعَلَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ فَأُرْفَيْ

الله قد الجعد ترقيقاء من كل والإوسفيد والرحي الدون ال

اب زمزم اس مقد کے بے جس کے لیے بیا علے۔

(۱) صبح نجاری عبداول ص ۲ ۳۷ کناب البج (۱) سنن ابن اجرص۲۲ الواب المناسك ینی ج*ن ہماری کا تصدکیا جائے اس سے شفا حاصل ہوتی ہے*۔ اُوال او**ب ؛ طوات و**زاع :

جب وہ فراعت کے بعدومان کی طرف لوٹنا چاہے تو پہلے باقی تمام کام ختم کرسے اورسواری پر کجا وہ وغیرہ کس ملے
اور بت الدُّشریف سے رضات ہو ناسب سے اعزی کام ہوجاہئے اس رضی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کے سات چکر
الائے لیکن اس ہیں زمل اور اِضْطباع نہ ہو، رنہ ہیلوانوں کی طرح جدا ورنہ چا در کو نغل کے نبیجے سے لے جاکر بائیں کا ندھے
پرڈالے، حبب طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہم سے پیجھے دورکھنیں بڑھے اور اکب زمزم اوش کرے چر کا تنزم کے

ياالدا بالكبت التدريف تباكر سے اور مين ترابذہ مجترے بدے اور باندی کامٹات نونے مجھے اس جزر سوارک جے آنے سرے لیمسخر کیا حَيْلًا تُولِي مِحِيدًا بِنِي شَرِول كَي سِرِكِ إِنْ مُحِيدًا بِي تَعْمِد عطاکی حتی کہ تونے مناسک جج کو بوراکرنے برمبری مرد کی . اگرتو مجھ سے راضی ہے تو سر مدرصا عطا فرماورہ اس طرسے الگ ہونے سے پہلے پہلے مجھ براسان فراب میری واپی کا ذفت سے اگر تو مجھے اجازت دے اس حال مي كرين نبري عالمكى اوركوافتيار نه كرون نه تبري كل كى فاردك الرّ لائن كرون تجه سے اور تبر سے كوسے من بھیرتے والا کی نم موجاؤل یا اللہ اسمجھے میرے بن بين عافيت اور دين مي حفاظت عطافرما ميري والسي كواجها بنا دے اور حب ك مجھے بانى ركھے اپنى اطا كانونني دے ميرے يے دنيا اور افزت كى جلائى جع كردے بے شك تؤمر حيزمر فاور ہے- يا الله إ ببت المرنثريت كيمبري اكس ما خرى كو الخرى نه بنا أ اوراكرتون اسميرى أخرى حاخرى قرار دياس تواس

اں اکر دعاہ بھے اور گولالا اتنے ہوئے ہوں کھے۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْنَ بَيْنَكَ وَالْعَبُدُ عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَا بُنُ اَمَيْكَ ، حَمَلُتَيُ عَلَى مَا سَخُرُتَ لِيُ مِنْ حَلْفِكَ حَتَّى سَيْرَتَنِي فِي بِلَادِكَ وَبَلْغُتَى بَيْغَمَنِكَ حَتَى أَعَنَّنِي عَلَىٰ قَضَارِمَنَا سِكِكِ ، فَأَنِ كُنْتُ رُضِيْتَ عِنَى فَا نُدُدْعَنِيْ رِصَاء وَالَّهِ فَعَنْ الدَّت تَبُلُ نَبَاعُدُي عَنْ بَيْتِكَ ، هَذَا مَأْتُ انْصِرًا فِي أَنْ اَخْرُنْتَ لِي عَيْرُ سَنْبُولِ مِكَ وَلَهُ بِبُكُنِكُ وَلِهَ زَاعِبَ عَنْكَ وَلَهُ عَنْ بَيْتِكَ، ٱللَّهُمَّ أَصْحِبُنِي الْعَانِيَّةَ فِي بَذَنِيْ، وَالْعِصْمَةَ فِيْ دِيْنِ ، وَآخِرِن مُنْفَلِمَ، وَارْزُقُنِيْ طَاعَتُكَ آبَدًا مَا الْقُدُتُنِيَ عَا الْحَمَّ لِهُ خَيْرَاكُ، ثَبَّا وَالُه خِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْكِ ٱللَّهُمَ لِوَ تَجْعَلُ هَذَا آخِرَعَهُ وَيُ بِمُيْتِكَ الْعُزَامِ، وَإِنْ جَعَلْتُهُ آخِير عَهْدِيُ فَمَرِّضِي عَنْهُ الْجَنَّةَ -

کے برے تھے جنت مطاکر۔ ۱۱۸۱۱ M. Midbah. ang وسوال اوب مدین طبیتری زیارت اوراس سے آواب ،

نى اكرم صلى المرعليه وسلم نے ارفتاد فرمايا .

مَنُ زَارَ فِي لِلْدُ رَخَانِي فَكُا نَمَا زَارَ فِي فِي

حَيَاتِي - (١)

عبایی - (۱) اورنی اکرم صلی الد علیه و کسل سف ارزنا و فرطابا:

وَمَنْ وَجَدُسِعَةُ وَلَمْ يَعِنْدُ إِلَى فَقَتَ

حَفَانِي ورد)

اوراک نے فرمایا :

مَنْ جَاءَ فِي ذَائِرًا لَا يَهُمُّ كُوالَّهِ زِيَارَ فِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ سُبِعًا نَهُ أَنَّ أَكُونَ

لَدُشَفِعًا-رس

اور وشفس نے طاقت کے باد جودمبری طرف ند کیا اکس رنے محدرظاکی -

جس نے میرے دصال کے معدمیری زبارت کی کو ایاس نے میری زندگی میں میری زبارت کی.

بوشخص مری زبارت کے لیے آئے اور مری زبارت مصوا اس كاكونى مقصدة موتواسرتفالي كي ومركم ر سے کرمی آس کا شفیع بنوں۔

جواً دی رسنه طبه کی زیارت کا اراده کرے تو وه راستے می کرفت سے درو د مشرلف راسے۔

جب مدینظیدی دلوارون اوردرخون برنظر طست تولوں کے۔

ٱللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُولِكِ فَاجْعَلْمُ لِي

وَفَا يَهُ مِنَ النَّارِ وَامَانًا مِنَ الْعَدَابِ

وَسُوعِ الْحِسَابِ -

یا انٹر! میر تیرے رسول صلی اللہ علیہ درسلم کا حرم باک ہے اسے میرمے لیے اگ سے بینے نیز عذاب اور برسے صاب سے امن کا باعث بنا۔

وانطے سے پہلے مرہ سے علی کرے اور فوٹ اولکا کے اور نہایت یاک صاف کول مینے اور جب داخل مولا

تواضع کے ساتھ اور تعظیم کالاتے سوٹے دافل ہوا ورلوں کے۔

يسمر الله وعلى مِلْتَةِ رَسُولِ الله رَبّ

آدُ خِلُنِيُ مُدُخَلَ مِدُنِي وَا خُرِيْجَنِ \*

أسدنقالي كصنام س اورسول المصلى الشرعليروسلم کے دین بروافل مونا ہوں اسے بیرے رب مجھے

(۱) سنن دارفطی جلدا ص ۲۷۸ مرب ۱۹۲

١٢١ منرب الشريف المرفوعة علدياص ١٧١ كناب الج

(١٧) المعجر الكبير للطبراني علد ١١ ص ٢٩١ صريف ١١١١١٩

سچائی کے ساتھ داخل کرا درسچائی سے ساتھ باہر اہ اا در میرے بیے اپنی طرف سے مدد گار غلبہ بنا دیسے۔ مُخْرَجَ مِنْ قِي وَاجْعَلُ لِيُ مِنْ كَمْنُكَ،

چرم حدیثر لین کا تصدکر سے اور وہاں دافل مو منبر ترلیف کے باس دور کت بی پڑھے منبر تر لیف کے بائے کو اپنے اور المرق منبر تر لیف کے اس کا ندھے کے نظابل رکھے اور منبراس سنون کی طرف کرسے جس طرف صندوق ہے میکن رلیف کے قبلہ میں جو دائرہ ہے دہ آئی ہوں کے زمانے میں جسید کی تبدیلی سے بہلے رسول اکرم صلی النزعلہ دوسم میاں کھڑے ہوا کرتے تھے ۔اور کو است میں المرق میں تھی۔ کر مسید کے اس مصلے میں نمانداداکر سے جو تو میں سے بہلے انٹرون شروع میں تھی۔

روصنہ مطہور پر حاضری مجرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس آئے آپ کے رشن انور کے ساسنے کے دور م کھڑا ہوئینی قبلہ کی طرف پیٹے ہوا در روضہ شریف کی دبوار کی طرف رشن کر کے اس ستون سے چار گڑنے کے اس ستون سے چارگڑ کے فاصلے پر کھڑا ہو جو روض مشریف کی دبوار ہی ہے قدیل مرکے اور پر رہے اور دبوار کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا سنت

میں بلکددور کھوا ہوتے میں زیادہ احرام سے بیں وہاں کھوا ہو کریوں سام میں کرے۔

اے اللہ کے رسول اگر رسلام ہو، اسے اللہ کے نی ا آب سیسلام مو،اسے اللرکے امات داراک بیرسام مو، اسے الله كے عبيب إأب برسلام مو، اسے الله كے چنے موٹے کے برسلام مو،اسے اللہ ی بہتر مخلوق ! کے بر سلام ہوا اے احمد! آپ برسلام ہو، اسے اللہ کی امرین مخلوق ! آب برسلام مو، اسے احمد اکب پرسلام مو، اسے محدٌ إأب برسلم مي اس الوانقاسم إأب برسلام موك كن بول وال البيرسلام بو، الصب آخين أف والے اكب رسام بواسے ع كن والے ا آب برسام ہو، اسے فوشخبری دینے والے! آپ برسلا ہو، اے ڈرانے والے! آب رسلام ہو، اسے مكيزه فات اآپ پرسلام ہو، اے طاہر اکپ برسلام مو،اے اولادادم میں سے سب سے زبادہ کرم ااکب راسلام ہواے رسولوں کے کروار: آکے برسام ، اے سب سے اُخری نی ! آئے برسلام مواسے رب العالمین کے

ٱلسَّدَةُ مُ عَكِبُكَ بِأَرْسُولُهُ اللهِ السَّدَةُ مُعَكِبُكَ يَا نَيْنَ اللَّهُ السَّلَّةُ مُرْعَكِينًا كَيَا آمِينُ اللَّهِ السَّلَةُ مُعَلِينُ بَاحِبِيبُ اللهِ ، السَّلَةُ مُعَلِينُ اللهِ ، السَّلَةُ مُ عَلَيْكَ يَاصَفُرَةَ اللهِ السَّادُمُ عَلَيْكَ بَاخِيْرُ اللهِ السَّلَا مُعَلَيْكَ بَا اَحْمَدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، السَّلَةُ مُعَكِيْكَ يَا آيَا اَنْفَايْسِمِ، السَّلَة مُعَلَيْكَ يَامَاحِيُ السَّلَةُمُ عَلَيْكَ يَاعَاقِبُ ، ٱلسَّلَةُ مُعَكِيْكَ يَاحَامِنْهُ، ٱلسَّلَةُ مُرْعَلَيْكَ بَا بَشِبُرُ السَّلَةُ مُعَلَيْكَ بِا نُذِيْرُ السَّلَةَ مُعَكَيْكَ يَاطَهِّ زَانَسَّلُةُ مُعَكَيْكَ ياً كَمَا حِنْ السَّلَهُ مُرْعَكَبِكَ بَاٱكْرُمُ وَلُهِ الْدُمَّةُ ٱلسَّلَامُ عَكَيْكَ بَاسَبِّدَ الْمُرْسُلِينَ ،السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيْثِينَ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَا مُعَكِيدُك يَا قَائِدَ الْخَيْرُ السَّلَةِ مُرْعَكِيلُكَ يَا فَا زِنْحَ

بصح موس إكبرسام مو، اس عبلال كاللا! آپ برسام مو ، اے سکی کا دروازہ کھولنے والے! اب برسلام مو، اسيني رحمت إأب برسلام مو، امت کے ہاری آپ پرسلام ہی، اسے چکتے چیروں والوں کے فاندا آپ سدم مواب سدام موادرات ك اللي رحن سے الدتغالی نے نایا کی کو دور کیا اورانی نوب پاک کیا۔ آپ برسام ہو اورآپ کے پاکیزہ صحابران يراوراك كى ماك ازواج يرفومومنون كى مالين بي ، المرتعالى مارى طون سع آب كواس مع مى افضل عزا عطافرائے ہواس نے کسی نی کواس کی قوم ک طوف سے اور کسی رسول کواس کی امت کی طوف سے عطافر مائی۔اللہ تعالی آپ پررحت نازل فرائےجب بھی یاد کرنے والے آپ کوباد کریں اورجب بھی غافل لوگ آپ سے عافل مي والشرتعال ميلون اور تحلول مي أب يروه رقمت ازل فرمائے وکسی مخلوق بر مازل بونے والی رحمت سے زباده فضيات والى ازباره كامل ازباده بلنداورزباده ماك ہو یص طرح اس نے میں آپ کے ذریعے کرا ہی سے کالااوراک کےسب میں اندھے میں سے بھار بینانی عطاکی آپ کے وسیاطلب علی مرات دی می گوای دینا ہوں کوالد تعالی کے سواکوئی معبود نیس اور میں گوامی دیتا موں کاب اس کے بندے اور رسول میں اس کے انتظار اورجينم وس اور ماوق بي سي بيترين بي كواي ديا موں کراک نے اس کا پیغام دیا، امانت ا داکردی،امت كى خراقواى كى ابينے وشن كے فلات جهادكيا، ارت كوبدايت دى اوروفات ك اين رب كى عبادت كى بيرا كي ياكيزه آل بر الله تعالى كارحت

الْبِرَ الشَّلَةُ مُعَكِيدًا يَانَبَى الرَّحْمَةِ، السَّلَهُ مُ عَلَيْكَ بَاهَادِى الدَّمَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ كَياقًا كُذَالْغُيِّرِ الْمُحَجِّدِكِينَ السَّلَوَمُعَكِيكَ رَعَلَى آهُلِ بَيُنْكُ الَّذِينَ آذُهِبَ اللهُ عَنْهُمُ الزِحْبَنَ وَطَهْرَهُ عَلَيْكُ السَّلَامُ عَلَيْكُ رَعَلَى اصُحَابِكَ الطَّيِّبُينَ وَعَلَى ازْوَاحِكَ الطَّا عِمَاتِ اللَّهَ أَتِ الْمُوْمِنِينَ، حَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْعَلُ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ تَوْمِهِ وَرُسُولُهُ عَنُ أَمْتِهِ وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكُوكَ الَّذَاكِرُكَ الَّذَاكِرُونَ وَكُلُّمَا غَفَلَ عَنُكَ الْغَا فِلُونَ ، وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْوَوْلِينَ وَالْوَيْخِرِينَ افْضَلَ وَ أكمُمَلَ وَاحْلَى وَاحَلَّى وَأَحَلَّ وَأَطْيَبَ وَاطْهُرَمَا مَثَّى عَلَى إَحَدِ مِنْ خَلَقِم، حَمَّا اسْتَنْقَذُ نَا بك مِنَ الضَّلَاكَةِ ، وَكَصَّرَنَا لِكَ مِنَ الْعَمَايُرُ وَهَدَانًا بِكَ مِنَ الْجَهَا لَدَءَ اللَّهُ ذَانَ لَا اِلْدَالِدُ اللهُ وَحُدَّةُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَأَشْهَدُ آنَكَ عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ، وَأَمْسِنُهُ وَصَنِيتُهُ وَخِيَرَتُهُ مِنُ حَلُقِهِ، وَإَشْهَدُانَكَ تَكُ كَلّْغُتُ الرِّسَالَةَ، وَأَدُّنَّ الْوَمَانَةُ ، وَ نَصَحْتُ الْوُمَّةُ ، وَجَاهَدُتَ عَدُوَّكَ ، وَهَدُيْتُ ٱمَّتَكُ ، وَعَيَدُتَ رَبُّكَ حَنَّى آمَّاكَ الْيَغِيثُنَّ ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى آهُلِ بَيْتِكَ الطِّيرِينَ دَسَكُمْ وَشُرَّفَ وكرَّمُ وَعَظَّمَ ا

اورسام مونیزان کے بلے شرافت ، کرم اورعظمت مواوراگرکسی کب کا میں سام بینجائے کی فیسےت کی موتوانس طرح کے۔

اَسَّ لَدُ مُرَعَلِيْكَ مِنْ فُلَا بِ السَّلَةُ مُرعَكِيك نول الله الكي طون سے آب كوسلام بينجے فلاں كى طرف مِنْ فُلَان۔ سے آب كوسلام ہو۔

چرا کی گڑے فاصلے پرمبٹ کر صون الو بکر صدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدرت میں سام بیش کرے کیونکہ ال کا سر مبارک صنور علیہ السام کے کا ندھے مبارک سے باس ہے اور صرف عمرفاروق رضی اللہ عنہ کا سرا نور ، حضرت الو بکرصد بن رضی اللہ عنہ کے کا ندھے مبارک کے باس ہے۔

عراك كركا فاصدير بط كرحفرت عمر فاروق رضى الشرعهماكي فدست بين سلام بيش كرس اور لول كمح

اسے رسول الدھلی الدّعلیہ دسم کے دو وزیرہ! اور حبت کہ آب زندہ تھے دین کے معالمے بن آپ کی مرد کرنے والو! اور آب کے بعدا مت کے لیے الور دین قائم کرنے والو! تم دو لوں برسلام ہوائس سلسے بین تم صور علیہ المام کے نقش قدم بر جلے اور آب کی سنت کے کے مطابق عمل کیا الدّت الی نے سی نی کے دور زیروں کو اس سے بہتر بدلہ وال فرائے۔ اس سے بہتر بدلہ وال فرائے۔ الدَّكَةُ مُعَلَيْكُمَا بَاكْرِيْرُيُ رَسُولِ اللهِ الدَّكَةُ مُعَلَيْكُمَا بَاكْرِيْرُيُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَادِ فَيَنِ لَـ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا حَرَدُى وَرَبُرِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا حَرَدُى

بھر وابس لوٹ کرسرکار درعالم کی خبرتنرلیب اور اُنج کل احضرت اہام غزّالی رحمۃ اللہ کے زمانے ہیں) جوسنون سہے اس کے درمیان آپ کے سرا نور کے ساسنے کو اور قلبہ رُخ ہوکر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگ بیان کرسے اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسم سرکونت سے درود کرشرلین پڑھے بھر کھے۔

یاالله اتر نے فرالیا ورتبری بات سچی ہے کہ اگروہ ا بینے نفسوں برطلم کر بٹیس تو آب کے باس ائیں بھرا ملہ تعاسلے سے بخت ش مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ دسے تھی ان کے بیے بخت ش طاب کریں تو اللہ تعالی کو بہت تو ہول المُ صَلَى الدُّهِدُومَ مِ الرَّرِبُ مِنْ وَرُودُ مَدَّرِبِ مِنْ الْمُ صَلَّى الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ كَالْمُ تَعْفَى الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَالْمُ تَعْفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

كرف والامهربان بائي سكے - يا الله سم نے تيرا كام سنا اورترے علم كومانا ، ترسے نى كا قصد ك سم اسے كا بول اوران گن ہوں کے بارے بی ان کو شفیع ناتے ہی جنبول نے ہماری میٹھول پر أوبو تھل كرديا ہم ائى لغرائوں معة توبه كرتے ميں اپني خطاؤں اور كوتا ميوں كا اعزات كرنديس بااللدا بهارى توبرنبول فرامهارس تقامي ابنے نبی کی سفار مش کو قبول فرا ان کے اس درصہ ہو نبرے ال ہے اوراس تن کے دمیلے سے فرتھ پر ہے ہماری توبر قبول فرمایا اللہ امہا جرمن والسار كونخش دے عیں بخش دے اور ہمارے ان بھا کیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے یا اللہ! اپنے نى كى قبرانور اورابين حرم نزلين يى مارى اس عافرى كوا خرى حا فرى الرياد عسب سے زياده رج كرنے والے

إِنَّا ذَهُ سَمِّعَنَا قَوْلَكَ وَأَطَعْنَا آمُرَك رَقَصِهُ نَا نَبِينَكُ مُنَشَفِّعِينَ بِهِ إِلَيْكَ فِيُ ذُنُونِهِ كُونَا وَنَفْتُل ظَهُورِنَا مِنْ أَوْزَارِمَا تَابُينَ مِنْ زُكِينًا مُعْتِرُفَيْنَ بِخُطَابَانًا وَتَقْضِيرِنَا فَتُ ٱللَّهُمْ عَلَيْنَا وَشَيْغُ نَبِيَنَكَ هَكَا فِيْنَا وَارُفَعَتُ بمنزليه ونذك وتحقه عكيك ٱللَّهُ مَّا غَفِرُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْوَكْفُارِ وَاغْفِنْ لَنَا وَلَا خُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بالوثمان اللهُ قَلَا تَجْعَلُ آخِرَ أَلْعَهُ ومِنْ قَنْبِرِنْبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ يَاارُحَمَالتَواحِمِينَ-

اكس كے بعدر باض الجنه ميں جائے اور اكس ميں ووركعتبى يوسف كے بعد سى قدر ممكن موكترت سے وعا مانگے تى

میری فرنزلف اور منبر کے درسان جنت کا ایک باقیح ہے اورمرامنرمرے ون رون کوڑ) رہے۔ منرشر لان کے باس می دعا مانکے اور سنخب ہے کم اینا ہاتھ نجلے بائے برر کھے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطب دینے

كرم صلى الدعايه وكسام نے ارشاد فر مایا -مایتن تحدث و مِنْدِي وَمِنْدِي دَوْصَدَة عِدِث رِبَاضِ الْحَتَّنَةِ وَمِنْكُرِئُ عَلَى حَوْضِيُ (١)

ونت اینا ای مبارک اس مگرر محق تھے دم)

متعب ہے کہ جموات کے دن افکد شراف جائے اور شہداد کوام کے قرول کی زیارت کرمے جمعی نماز سے بنوی شرفین میں رمیصے بین کل مائے اور ظری ماز کے بے وابس ائے معید شرایت میں فرض مازجا عن کے ساتھ بڑھنا م جوڑے اور سرون بارگاہ نبوی میں سلام بیش کرنے سے بعد جنت ا بنقیع میں جائے اور صرت عثمان غنی اور حضرت حسن رضی اللہ عنها كى قبرول كى زبارت كرسيجنت البقيع مى من حفرت على بن حسين رامام زبن العابدين ) حضرت محدب على اورحفرت محد

جعفر رقی النّه عنه کے قبر سی بھی ہیں مسی حضرت فاطمہ رضی النّه عنها میں نماز بڑھے اور حضرت ا براہم رضی النّه عنهم اسر کار دوعا لم صلی النّه علیہ وسلم کے صاحبزا دے کی قبر شراف اور حضور کی بھو بھی حضرت صفیبہ رضی النّه عنها کی قبر کی زبارت کر سے سی تمام قبریں جنت البقیع ہیں ہیں (۱)

> مرسفتے کے دن مسیر قبال خریف میں حاضری دسے کیونکہ روایات میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ، مَنْ خَرَجَ مِنْ بَدِیْتِ مِسَّحِیْ بَیْاتِیْ مَسُرِحِیْ مَنْ اینے ظرار ، قُبَاءً دَیْقِیْ لِیْ فِیْ وِ کِسَانَ کَمَا فَیْ ہِنْ کُلِیْ عَنْ اَلْمِیْ مِیْ اِین ایک مُنازِ

بوکشخص اپنے گر رجاں وہ کھٹر اہوا ہے اسے نکلے اور مسجد تبایں آکر نماز برنسطے نواس سے بیے ایک عمرے کا تواب سے۔

ہو شخص مربیز طیبہ کی شارت اور سختی برصبر کرتا ہے میں فیامت کے دن اس کی سفار ش کروں گا۔

رَهُ يَصُهُرُعُلَى تَوْوَائِهَا وَسَدَّ نِهَا أَحَدُهُ الْمَدِّ لَكُ الْمَدِّ لَكُ الْمَدِّ لَكُ الْمُدَّ لَكُ الْمُنْفَعُنَا يَوْمُالِقِيَا مَةً (٣) اللهُ اللهُ

(۱) انسوس کی بات برہے کہ نجدی حکومت اور نجدی علاو کے خود ساختہ عقیدہ اُتوجید کی وجیسے اب کسی قبر تشریعی کا پہتہ نہیں چاتا چند قبر ول سکے علاوہ باقی بچھر ہی تچھر ہیں اور ان قبروں پر بھی کوئی علامت نہیں کہ ریکس کی قبر ہے بعض کتب باکسی کے بتا نے سے
کچھ معلوم ہونا ہے امٹر تعالی حربین شریفی بن کے تقدس کو بحال فرائے آئین ۱۲ ہزاروی۔
(۲) سن این ماجہ میں سر ۲۲ کتاب الصلاة
(۲) صبحے مسلم جلداول میں ۲۲ سام کتاب الرکواة
(۲) صبحے مسلم جلداول میں ۲۲ سام کتاب الحج

بوسنعن مرمنطسيس فوت موسكنا مواسع وبال فوت مونا چا ہے کمونکہ جو آدمی مرینه طبیب رابمان بر) فوت مو گامی فیامت کے دن اس کاسفارٹی یا رفر بایا ، گواہ

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُمُونَ مِا لَحَدِيثَةً فَلُمُنَّ فِالنَّهُ لَنُ يَمُونَ بِهَا احَدُ إِلَّهُ كُنْتُ كَ سَنَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْفِيامَةُ-

بجرحب ابنى مشغولت سے فارغ موجائے اور مدین طبیہ سے جانے لگے توسخب بہے كر قبر انور برعاض و اور دعائے زبارت من كا ذكر مو يجاب ووباره ما مكے اور سول اكرم صلى الله عليه وسلم سے رخصت مواللہ تعالى سے سوال كرے كروه دوباره ما حرى نصيب فرائيسفرس ساستى كى دعاما بكے صرروصة صغيره من دوركستين روس وه ماريد وه ماري كمسجدي مقرود مے اصافہ سے سیلے نبی اکرم صلی السطالیہ والم بیاں کھوٹے ہوتے تھے جب یا ہرآنے لگے تو سے بایاں یاؤں باہر نکا سے عروابان ، اورلوں کے۔

اسے اللہ احضرت محد مصطفی اور آپ کی اُل پر حمت نازل فرا اینے نی کی بارگاه میں اکس ما خری کو آخری مافری نہ بنا اوراک کی زیارت کے صدفے میرے بوجھ أناروك محصي مفين سامتى عطافرا ابل وعيال اور وطن كى طوف ميى والس كوسلامت ركفنا اسےسب سے زیادہ رحم فرانے والے۔

ٱللَّهُ مَا لَا عَلَى عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَلَوْتَجُعُلُمُ الْحِرَالُعَهُ وِنَبِيِّكَ وَحُمَّكُ آؤزارى ليزيارن وكشحبن فيث سَفَرِي اسْكَانَ مَهُ وَبَسِّرُورُ حُوْعِي الحَلْ آهُلَىٰ وَوَكَلِيْ سَالِعًا بَا ٱرْحَكَالِرَّاحِمِيْنَ

جس قدر مكن مورسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے طروسيوں برصدف كرے اور مدينہ طيب اور كم كرمركے درميان مساجد بن ك تعدو تقريبًا بس ہے، ان من جائے اور تماز براھے۔

رسول اکرم صلی الله علیه و الم مباس عزده یا ج با عمره سے واپس تشریف الاتے اور کیات باعرہ سے واپس تشریف الاتے ا

الله ننال كيسواكوني معبودتين وه ايك سيماكس كا كونى ننزك نبي اسى كى بادشابى ب اوروسى الى حمد ے اوروہ سر چیز سرفادرہے ہم رجوع کرنے وا ہے بن زدرك والع عبادت كرف والع البخربكو

لَا إِلَا اللَّهِ اللَّهُ وَحُدَ الْمُ لَوسَارِيلُكُ لَدُهُ لَتُ الْعُلْكُ وَلَهُ الْحَدُدُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ تَدِيْرُ لا مُبُونَ كَالِمُونَ عَا بِدُونَ ، سَاجِ فُونَ لِتربِّنَا حَامِدُونَ صَدَّ قَ اللهُ وَعَدَهُ

پھرکسی کو بھیج کر گھروالوں کو اپنی آمد کی اطلاع کرنے ناکہ میران سے پاس اچا تک مذجائے سنت طریفتہ بی ہے <del>رات</del> کے دفت گھر والوں کے پاس نہ جائے۔

بھر حب شہریں وافل ہونو سیلے سیر کا قصد کرے اور دور کفین پڑھے بہی سنت ہے (۱۷) رسول اکرم صلی الله علیہ دسم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

ٔ حِب گُرس داخل مونولیں کے۔ تَدُبًّا تَرْبًا لِرَبِّنَا اَوْمَا وَلَا يُغَادِرُ عَكَبْنَا حَدُبًا شَرُبًا لِرَبِّنَا اَوْمَا وَلَا يُغَادِرُ عَكَبْنَا

یں توریر تاہوں توریر تاہوں اپنے رب کی طرف رہوع رتا ہوں وہ ہم پر کوئی گن ہ نہ چھوڑے ربکہ معاف قرما

حب گری معلن موجائے نواس بات کو ندعگلائے کہ اللہ تعالی نے اس برانعام کیا کہ اسے اپنے باک گر اور حم شرفیہ اوراپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرنٹر لین کی زبارت سے مشرف فر بایا اب اگر وہ غفلت مہو ولعب اور گنام ول بی مشغول مو جائے گا توگو با اس نے اس نعمت کی ناشکری کی ۔ اور بہ تغبول حج کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی علامت بہتے کہ ونباسے بے رفیت اور اکفرت کی طوف متوجہ مواور میت اللہ مشرفین کی مانافات کے بعد ا بینے رب کی ملاقب سے بلے تیاری کرمے ۔

(١١) مجع الزوائد علد من ١٨ كناب الصلواة

www.makiahah.org

دا) مسندام احمدين عنبل جلد ٢ ص ١٠٥ مروبات ابن عمر رضى الشرعنها

رم) منزلعال علد مم اص ١١٥٥ عدبت ١٥١٥٠ -

## تبسراباب دفيق اداب اورباطني اعمال كابيان

اداب وتنقدادرب دسسي

ا۔ خرج علال مال سے مواور مانھ اسی تجارت سے خال موجودل کومشغول رکھتی اور خیالات کومنفرق کردیتی ہے تاکراس کی دری توجه استرتعالی کی طرف مرود اصطفی موا وروه استرتعالی سے ذکرا دراکس کی نشانیوں کی تعظیمی طرف متوجم مو الل بیت محطر لی برمردی ایک روایت بی ہے۔

اِذَا كَانَ الْحِرُالذَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ " جِهِ الزي زمان بو كَالْوَلُ فِا فَعُول مِن مُوكر عِ كے الى الْحَرِّمُ أَرْبَعِتُ اَصْنَانِ سَلاَ طِيْنُهُمْ مَ لِيعِابُنِ عَيْ الْكُوانِ سِيرُوْلُونِ عَلَى اللهُ ا بِلنَّزُهُ وَاعْنِيا وَهُ مُ لِلنَّجَارَةِ وَ كَالِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَقُرَاءُهُمُ لِلْمَأْلَةُ وَقُرَاءُهُمُ لِلسَّمْعَةِ (١) ريا كارى) كم بيه.

اس مدیث بن ایسی دسنوی اعراض کی طرف انسارہ سے بورج کے ذریعے حاصل کی جاسکتی بن اوریہ تمام مانس فسلت ع سے رکا وط بن اورضوی ع سے فارج کردنی بن بالخصوص حب برصورتین فاص عج بی سے وابتہ ہوں تعنی اجرت لے كركسى دوسرے كے يے چ كرے اور على اخرت كے بدنے دنیا طلب كرسے، پر مزكار دوكوں اور الى دل نے الس بات كونا يندكما ب البتربيك وه كركوم كالراده ركفنا بواوروبان كم سيفيذ كے ليے اس كے إس مال نر بوتوانس مقصد كے یے لینے بن کوئی حرج بنیں یہ مفصد نہ ہوکہ وہ دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے ملکہ دنیا کے فرریعے دین مقصود ہو۔ الس وفت الس كا الاده بيت الله شريف كي زيارت موناجا مي نيزيركم البين مسلم باني سعة فرض كوساقط كرفي بي اس كي

الشرتفالي ايك حج ك زريعي تين أدميول كوجن مي واخل کرسے گا اکس کی وصیت کرنے والد دو کسرا

اسی سلسے میں سرکار دوعالم صلی الله علیروسلم کا برارشاد کرامی ہے۔ يُدْخِلُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالْعَجَّةِ الْوَاحِكَةِ تُلَوَثَةً أَلُجَنَّنَةَ الْمُوْصِيبِهَ أَوَالْمُنْفِيَّدُكَهَا

اسے نا فذکرنے والا اور تبراوہ جراکس روصیت) مے مطابق اپنے بھائی کی طوف سے چھ کڑا ہے۔ رَمَنُ حَبَرْ بِهَاعَنَ أُدِيمٍ

س رحضن الم عزالي رهمالله برنهين كهاكرا جرف ليناهدا نهين يايكرا بني طون سے ج كرنے سے بعد برعل حرام ہے بلکہ بہتر ہے سے کروہ الیانہ کرے - اوراسے کمائی کا ذریعیر اور تجارت مذینا نے لیے نیک اللہ تعالیٰ دین رکی فدرت) سے بدنے دنیا عطار تا ہے لیکن دنیا کے بدلے دین نہیں وتا - رمفعد بہرے کر دینوی مقاصد کے لیے کام کرکے اُخرنطام ا اناجات توابسانهين سوسانا)

ایک مدیث از لون یں ہے

مَنْ الَّذِي يَغُرُدُ فِي سَينُكِ اللهِ عَزَّدُ عَلَّ وَيَبِاخُذُا جُزُرًا مِثْلُ أُمِّرُمُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَاُمُ تُرُّضِعُ وَكَدَهَا وَنَا خُسنَ اوراجرت بعي عاصل كي-

استضى كمثال بوالثرتعالى كے رائے من جہاد كر كے اجرت حاصل كرناہے حضرت موسى عليداللام کی ال کی شل سے جہنوں نے اپنے بیٹے کو دورهایا یا

تو چے براجرت لینے دالے کی مثال اگر صرت موی علیم اسدم کی ماں کی طرح ہوتو اجرت بینے بی کوئی حرج نہیں وہ اس ميديتا ہے كر ج اورزبارت برقادر ہو سے ج كامقعدا جرت لينائيس بلكروه اجرت، ج كرنے كے ليا ہے جس طرح حذت موسى عليدانسلام كى والده نے اجرت اس سلتے لى تاكم أب كے بليے دردھ بليذا آسان ہوجائے كيول كدان لوگول بِها ب كا رحضرت موى عليدانسلام كى دالده كا) مال منفى تھا-

الم- سیکس دے کرانڈ تعالی کے وشمن کی مدد ہراسے اور یہ وہ لوگ ہی ہو محدول سے روکتے ہی بدی امرائے کم اور وہ دیباتی جوراتے ہیں گات لگا کر بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو ال دنیا ظم پیدد کرنا اورا سباب جبیا کرکے ان کے لیے اس عمل كواكمان كرنا سي كويا بذات تودان كى مدركرنا سي بهذا الس سي بيف ك يدكونى تدبير كرنى جاسية ادراكرها قت سرمو تو بعض علاء فرانے میں کرنفلی جے مونورات سے واپس لوٹ اُنا اورنفلی جے کوٹرک کرنا ظالموں کی مرد کرنے سے افسال سے كيونكريداك مدعت سے جدورين جارى مولى-

اوران لوکوں کی بات ان ل ما سے توایک رواج بن جائے گا ا درائس بی معانوں کی ذات ورسوائی سے کا انہیں جرم دینا پڑتاہے اور کی شخص کی اس بات کا کوئی معنی نہیں کہ مجھ سے بیال لیاگی اور میں مجور تھا کیو کھ اگروہ گھرییں

ال ميزان الاعتدال علد من الم مران الاعتدال علد م

<sup>(</sup>۱) ا د کال دابن عدی جداول من ۹۱ بزجمرا ساعل بن عباتش

بليسا إلاست وابس جلاجأنا تواكس مص كي معي ندايا جاً بلد بعن افقات خوستمالي كي اكسباب ظام رون من وزياره مانكا جانا ہے اوراگروہ فغراد کے نباس من موتونین مانگا جاناتواس نے توداینے آب کو مجور کیا ہے۔ سا۔ اخراجات بیں کتا دکی سو اور خوش ولی سے خرج کرے بذنوبہت کمی کرے اور بذخودت سے زیادہ خرج کرے بلکہ اعدال كى راه اجنياركرسے اسرات سے مرادبہ ہے كرطرح طرح كے كھانے كھانا اورمشروبات بينا جس طرح الدار لوگوں كى عادت بونى بعض زياده فرج كرفيس فعنول فرحي نبس كيونكه فعنول خرجي من مكي نبس ا در سكي مس خرج كيا عاف توففول فري نہیں جیے کہا گیا ہے اور جے کے راستے میں مال خرج کرنا اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور ایک درجم کا تواب سات

معظرت ابن عررضی الله عنها فراتے میں انسان کی سخاوت سے ہے کہ وہ سفر کے دوران خوش دلی سے غرج کرے اور

نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا .

النَّحَجُ الْمُنْبُرُ قُولَ كَيْسَ لَكَ جَزَاءً إِلَّهِ الْجِنَّةُ مُقْبِلُ إِلَى الرَّالُ جَ كَامِدُ الْمِنْ نَفِينُ لَهُ بَارَسُولَ اللهِ مَا بِرُّالْحَجِّ نَقَالَ مُس جِرْكَ سَاقَتِ آبِ لَهِ فَالِمَا عِي كُفتُو اوركانا

طِيْبُ ٱلْكُلَامِ وَالْطِعَامُ السَّلْعَامِ (ا) كلانا.

ام بي جيائي كي كفتني، نافراني ا ورهبرك وريبا جيسا كروينا كروينا جيسا كروينا جيسا كروينا جيسا كروينا جيسا كروينا كروينا كروينا جيسا كروينا کوش مل سے اورائس می فورتوں سے بیار وجت کی باتیں کرتا ، جاع اورائس کے مقدمات کی باتیں کرنا شامل ہے۔ کمونکہ اس سے جماع کا شوق بیلا بوتا ہے اور وہ اکس حالت بیں عنوع سے اور ہو بات کی عنوع کام کی طوف لے جائے وہ بھی منع ہوتی ہے، فسق کا نفط اللہ تعالی کی ہرقسم کی نافر مانی پر اولاجاتا ہے اور جدال سے مراد بہت زیادہ چھکونا ہے جس کی وجرسے كبيز بيدا بروجائے اكس وقت عت بن انتشار بيدا بوجائے اور بدا فلا في كا موجب مو

حزت سفیان توری رحما سرنے فرایاجی سے بے جائی کی گفتا کی اس کا چ فاسد سوگیا اور نبی اکرم صلی السرعلی وسلم نے اچھے کام اور کھانا کھانے کو ج کی مقولیت اور نیکی سے قرار دیا حب کر تھاکھا کرنا اچھے کام کے فعان ہے اہذا کیے ساتھی اورساریان راونٹ کو جایا نے والداور ا جکل ڈرائیور مراد ہوسکت سے) اور دیگرا حباب بربہت زیادہ اعزاض نرک بلکہ زمی سے بیش آئے اور جولوگ بیت اللائٹ رافیت کی طرف جارہے ہیں ال سے بلے نرمی کا بیلو مجھائے حسن افلاق کوافیتار کرے اور صن افلاق کا مطلب ازیت بینیانے سے اِتھ کوروک بیس ملکان سے اذبت کو دور کرنا ہے اور کہاگیا ہے کہ سفر کواکس لیے سفر کہنے ہیں کہ وہ لوگوں محے اخلاق کوظ مرکزنا سے اسی بیے حضرت عمر فاروق رضی اللہنم نے اس شخص سے فرمایا جس نے کہا کہ وہ فعال شخص کو جانتا ہے ، اسے سے پوتھا) کیا تو نے اکس کے ساتھ سفر کیا ہے جس سے اکس کے افعان صند کا بیتہ چلتا ؟ اکس نے عرض کیا نہیں آب نے فرمایا میرسے خیال بن تو اسے نہیں بہانتا ۔ ۵-اگر طافت ہو تو مبدل چل کر جے کرسے یہ افضل ہے حضرت عبداللہیں عبالس رضی اللہ ونہا نے وصال کے وقت اجنے مہیوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اسے میرسے بیٹیو اپیدل جج کرنا کیونکہ بیدل جج کرنے والے کو مرقدم کے بدلے بن عرمی نیکیوں سے سات مونکیاں ملتی میں عرض کی گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں ؟

فرایا ایک نبکی، ایک لاکھ کے برابر ہے اور لاسے کی نبیت ، من سک جے کی اوائیگی اور کد مکر دہسے عفات اور منی کی طرح بیدل حلینا زبادہ بہتر ہے اور اکس کی تاکید ہے ۔ اور اگر گھرسے ہی احرام با ندھ کر میدل جھے تو کہا گیا ہے کہ یہ جے کو بورا کرنا ہے مفرت عمر حفرت علی اور حضرت عبداللرب مسعود رحتی اللہ عنہ ہے۔

اللاتعالى سے ارشاد گرامی

وَاَ يَسِوُّاا لُحَجَّ وَالْعُصْرَةَ لِللهِ (۱) اورالله تعالى كے ليے جج اور عمرہ كو يوراكرور وَاَ يَسِوُّاا لُحَجَّ وَالْعُصْرَةَ لِللهِ (۱)

کے مفہوم کے بارسے بین یہ بات ارتناد فر مائی ہے اور بعض علاء کوام نے فرمایا کر سوار ہونا افضال ہے کہونکہ اکس بیس مال خرج کرنا ہے نیزاکس بی نفس کو زیادہ مشقت اور اذہب بین مبند نہیں کیا جآیا۔ اکس بین صاطب میں نسادہ ہے اور چے بھی کمل ہوجآیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہلی بات کے مخالف نہیں ہے بلکہ مناسب برہے کہ اکس میں تفضیل گفتہ اکرتے

ہوئے کہا جائے کہ جن شخص کے بیے پیدل جین اسان ہوا کس کے بیے برا نعنل ہے اور اگر کمزور موا وراکس سے بدافلاتی

ا درعلی کو تأسی بیدا مو توسوار سبز ا فضل مبتے عیبے مسافر کے لیے روزہ افضل ہے اور مرتصفی کے کیے اس صورت میں افضل سے حبب بداخان فی اور کمزوری بیدان مور

کسی مام سے عرو کے بارسے بی بی جھاگی کہ کہ اس میں بیدل جانا چاہے با ایک درجم دے کر کوار برسواری حاصل کی جائے انہوں نے فربا اگر ایک درجم کا وزن رخرج کرنا) اسے بھاری معلیم ہوتا ہے تو بیدل جانے کی نسبت کرا ہے دربا افضل ہے۔ اوراگر بیدل جانا فضل ہے ۔ گوبا انہوں افضل ہے ۔ اوراگر بیدل جانا فضل ہے ۔ گوبا انہوں نے مجاہرہ نفس کا داکستہ اختیار کیا۔ بیجی فقیک ہے لیکن اس کے بیے افضل یہ ہے کہ وہ بیدل جلے اور وہ درجم کمی نبی برخرج کرسے اور الباکر ناسواری کا کرا یہ دینے سے ایم رسے اور اگر اکس کا نفس دو ہری مشقت برداشت ذرکہ ہے بین بیرل بھی چھے اور ای کو اور پر داشت ذرکہ ہے اور اگر اکس کا نفس دو ہری مشقت برداشت ذرکہ ہے بینی بیدل بھی چھے اور ای نقصان بھی برداشت کر سے تو بھے وہی صورت ہے جو بعض علماء نے بیان کی رجوا ور پر دکورہی ایر برداری کے جانور پر سوار ہو محل سے بی البتہ کمی عذر کی وجہ سے سواری پر تخفیف ہوکیوں کر محل سے اسے ذبت

پہنچی ہے اور دوسرا برکہ اہل دنیا اور منگرین کے لباس سے اپنے آپ کو بچائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر رفیج فرایا تو آپ کے نیچے سرانا کجاوہ اور کیٹرے کا ٹکوٹ تھا جس کی فیت صرف چار در حرفہ تھی (ا) اور سواری پرمی فواف کیا تاکہ لوگ آپ کے طریقی مبارکہ کو دلچیس (۲) اور فرمایا اپنے مناسک مجھسے سیکھو (۲)

کہاگیا کہ برممل جاتے سنے جاری سے اوراس وقت کے علا دان براعتراف کرتے تھے۔ حضرت سفیان توری رحماللہ نے البینے والدرم اللہ سے روایت کیا وہ فرانے ہیں ہیں جھے کے بیے قادسیہ سے کوفہ کی طرف کیا تو دہاں کچھ ساتھی مل گئے توہی سنے دکھیا کہ ان تنام کے باس اورٹ تھے ان پر کجاوے اور اُونی کبرا تھا حرف دو سے باس محل تھے۔ حضرت ابن عمر رضی المنافع ہا جب جاج سے لباس اورمحل کو دیجھتے تو فرما تے حاجی کم ہیں موارزیادہ ہیں بھرا کہ سکین کو دیجھا جو کمزور حالت والاتھا اور اس سے بنجے اوئی پالان تھا تو آب نے فرایا بیرکتنا اچھا حاجی ہے۔

کے عاصی کو براگندہ حال اور مجرسے ہوئے الوں والا ہونا چا ہے بعی زیادہ نربیت اختیار نہ کرے فیز اور کثرتِ ال کے اسباب کی طرف بھی اُئی نہ ہواکس طرح دنیا داروں اور تیجر کرنے والوں کی فہرست ہیں لکے دیا جا گا۔اور کمزور لوگوں بیزمساکین اور خصوصی صالحین کی جاعت سے نعل جائے گا۔رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے بھی براگندہ بالوں اور نتگ بیاوُں والا ہونے کا میکے دیا۔ می)

نيز أب نے عین پنداورع الش ہونے سے رو کا برصرت فضا این عبد کی روایت میں ہے رہ)

اورايك مديث نزلين من ميم أب في والي : وانعاً النحاثج الشوتُ النَّوتُ النَّوتُ -

عاجی وہ سے جس کے بال مجرے موت ہوں ا فرمبلا ک

(4

واکس کامطلب مرت یہ ہے کرزمیب وزینت میں معروت خرجے ورنہ بالوں کی درستگی اور میل کھیل کو دور کرنا سنت ہے ۱۲ ہزاردی)

را، سنن ابن اجرص ۲۱۲ ابواب المناسك

<sup>(</sup>٢) مسندامام احمد بن صنبي جلدادل ص ٢٣٠ مرديات ابن عباس مضى المرتعال عنها -

<sup>(</sup>٣) النن الكبرلي للسبقى علده ص ١٥ الناب الحج

<sup>(</sup>١) محع الزوائد جاره ص ٢٦ اكتاب اللياس

ره، مندام احدين منيل جلدا ص ٢٢ مرويات فضادين عبيد، مج الزوائد عبد اس ٢٥ كناب الزهد

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجيمن مرام الواب المناسك -

ادرا المرتفالى ارت دفرنا كا ميرے كرى زبارت كرنے والوں كو د بجوده پراكندہ بالوں اور كرداكود بيروں كے ماتھ دور دراز سے تئے ہي دا)

اورارت دخداوندی شهد . مهر در ده داند که در ۲) تند کیکقضوانفشهد ر۲)

بهر ده اپنی مبل کجیل دور کریں۔

تفت سے مراد بالوں کا بھول ہونا اور جیہے کا گرداً لود مخارے - اور فضا دسے مراد بالوں کو منٹروا نانیز مونجھو<mark>ں اور</mark> ناخنوں کو کاننا ہے۔

صرت عرفاروق رضی اداری نے اسکروں کے سرواروں کو کھا پرانے اور کو درے کیڑے بہنو، ۔۔ کہا گیا ہے کہ وہ الم من عاصب بر ہے کہ وہ خاص طور پر شرخ لباس سے بہنے اور شہرت کے اس سے عمومی طور پر اجتناب کرنے وہ اب س مناسب بر ہے کہ وہ خاص طور پر شرخ لباس سے بہتے اور شہرت کے لباس سے عمومی طور پر اجتناب کرسے وہ اب س من رنگ کا بھی ہو۔ ایک روایت بیں ہے کہ نبیاکرم صلی اور شری کے ایک سفر بیں تھے آپ سے صحاب کوام ایک منزل پر انرے جب اور شری پر رف پر اسے میں تھے آپ سے صحاب کوام ایک منزل پر انرے جب اور شل پر رف پر ان پر مرخ کیڑے و بھے تو فولیا میں ویکھ رہا ہوں کہ یہ سٹر رخ کیڑے تم پر غالب اسکتے ہیں وہ فرما تے ہیں ہم اللہ میں اور طب بھاک سے ان رسے بر کیڑے ان رسانے می کہ کہ بیض اور طب بھاک سکتے۔ رسا)

۸- جانورسے نرمی برشنے اوراس کی طاقت سکے مطاباق بوج لادسے محل اکس کی طاقت سے خارج ہے جانور بر سونا اسے ادبت دنباہے اور لوجھ نتاہے تنقی لوگ جانوروں پرنسیں سوتے تھے موٹ بیٹھے بیٹھے اور کیفٹے تھے۔اور ان پرزیادہ دیر: کک بلٹھنٹے بھی نہیں تھے۔

نى اكرم صلى الموعليه وسلم نے فرمایا -

بی رہا ہے ہو کہ استان استان اس شروری کا بینے جانوروں کی پیٹوں کو سیاں نہناو۔ اور مناسب یہ ہے کہ مبع وٹ م جانورسے انزکو سے راحت پنچائے پسنت ہے رہ) اوراکس سلطے ہیں بزرگوں کے اقوال پائے جانتے ہی یعین اسمان اس شرط پر جانور کرائے برحاصل کرتے کہ وہ نہیں ازیں سگے اور لوری اجرت

<sup>(</sup>١) الترفيب والترميب جدياص ٢٠٥ ماجار في فضل المج

<sup>(</sup>١) فرأن مجيد الورد ج آيت ٢٩

<sup>(</sup>١٧) سندام احدين منبل طدم ص ١٧ مروبات دافع بي فدي

<sup>(</sup>١٨) منداهم احدين عنى فلدص ١٦٩ مرويات سل عن اسبر

<sup>(</sup>۵) مندام احمد بن منبل جلد ٢ص ٥٦ امروبات ابن عمر رضي الله عنباء

دیں گے بھروہ اترجا نے تھے تاکہ جانور کے ساتھ میں سوک ہوتوبیان کی نیکیوں ہیں شمار ہوتا اور تیامت کے دن ان کے ترازویں رکھا جائے گا کراپر پر دینے والوں سے میزان میں نہیں۔

بھوٹ نے کسے وہ اور کو اذبت بینی ہے اور اکس پر طاقت سے نیادہ لوجو اور ہے اکس سے تیا مت کے دن باز پُرس ہوگا۔ حضرت ابو دروا ہرضی ادارتی ادارت کا ایک اوض نے انواک نے اپنے وصال کے وقت اس کو خاطب کرکے فرایا '' اسے اونٹ ایا بینے رب کے سامنے مجوسے نہ جھڑ طاقیں نے طاقت سے نیادہ تجویر ہو جو نہیں لادا۔ ملاس ہے کہ ہمرگرم جگر رجا ندارتی ہی تواب سے اہذا جانور اور مالک دو توں کے جی کی رہا ہی کرسے۔ ایک میں ایک میں اور مالک سے دل کو سر درحاصل جاتا ہے ایک تعمل نے حقوت ابن مبارک میں انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے کہا کہ میں اور خال کے انہوں نے کسی اور اور کی اور خطر نہ ابا جا اور خطر نہا جا اور خطر نہ اب میں اور اور کی اور نہیں ہوتا ہوں ہے کہا تھوڑ سے کہا نے دروازہ کی جانے اور خال کا اور خطر نہ اب مالک کو گی وزن نہیں ہوتا ہوں ہے کہا ہوں نے کسی خوال ہوتا ہوتا ہے۔ کو تا وی کے سلسے میں احتیاط ہے کہوں تو وی میں خوال میں سے کھا سکتا ہے اور اگر واجب ہو تو وزکھا کے اللہ تعالی کا ایر شاد کر جانور موٹا کا نہ اور عمدہ ہواگر وہ نفلی قربانی موٹو اکس سے کھا سکتا ہے اور اگر واجب ہو تو وزکھا کے اللہ تعالی کا ایر شاد

بر ہے اور جوا دی الله تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرے توبہ دلوں سے تفوی سے ہے۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ نَجُنْظِ مُ شَعَا يُرَاللهِ كَا يَنْهَامِنَ تَعْوَى الْعُلُوبُ لِهِ

www.makiabah.org

دا) قرآن مجيد سورة ج آيت٢٣

<sup>(</sup>۷) سی کل چونکه جانور فروخت کونے والے بہت زیادہ قیمت بنا تے ہی اس لیے قیمت کھٹانے کا مطالبہ کرنا میں ہے کویا مقدریہ ہے کہ جانور قیمتی مورینہیں کہ جانور اچھانہ ہوا ور قیمت زبادہ ہو اور کم عبی ندکراسکیں ۱۷ ہزاروی۔

سے بوچا کرا سے بچ کر ملکا جانور خرید لوں نوآب سے ان کو دوک دیا اور فرمایا اسی کی قرباتی دو را) اس كي كفورى اورعمده چنز زباده اورملي جرسي بهنر بوتى سے اورنين سودنياروں بن نيس اورط اسك في ادران میں گوشت بھی زبادہ مونا لیکن مقصود کوشت منبی تھا بلکہ مقصد تونفس کو منحل سے پاک کرنا اوراسٹر افعالی کی تعظیم کے جال سے مزتن کرناہے کیونکہ اللہ تفالی کو مرکزان کے گوشت اور خون نہیں ہنجیں گے بلکہ اس تک او تمہار اتفوی بینتیاہے اوربراس صورت من مع حب قمت بن عمد كى كالحاظ ركها مائے تعداد كم مرو ما زياده-

رسول اكرم صلى تله عليه وسلم سے بوجها كي جج كى نكى كيا ہے ؟ آب نے فرمايا۔

«اَلْعَجُ النَّجْ» عج معمودتلبيك سافداً وازبلندكرنا ورتج سےمواد جانور كى قربانى ب رم)

ام المومنين حفرت عائشرض الله عنها سے مردی ہے كررسول اكرم صلى الله عليروس نے ارت وفر مايا :

مَامِنْ عَمِلُ الدِّقِي مَوْمَ النَّحْرِ الحبِّ قرباني كے دن آدمى كاكونى عمل الله تال كم إلى خون الی اسلوعزو حدّ من اِهمان و ما وانها بها نے سے زیادہ بند برہ من مونا اور برجا لورق من کے دن اپنے سبنگوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے اور افن زان بربنجني سے بيد اللاقال كے بال ابنا

مقام حاصل كركنا ب لهزانوكس دلى سے قرانى كما

ادر تنبارے لیے اس کے چرف کے سربال راون كيد البينكي سے اورائس كے مرقطرہ مؤن کے بدلے نیکی ہے اور لیے شک اسے میزان ہی رکھا عائے گائیں تمہارے معینارت ہے۔ تَنَاقِيُ يُومَد الْعِيَامَةِ بِقُنْ وُنِهَا وَأَظَارُونِهَا وَإِنَّ الدَّمَ يَقِعُ مِنَ اللَّهِ عَزْدَجُلَّ بِمِكَا إِن قَبُلُ آنُ يَعْنَعُ بِالْوَرْضِ فَطِيبُوْ إِبِهَا

ایک مدیث شرفی می ہے۔ وَلَكُوْ يُكُلِّ مُنْوَنِدُ مِنْ حِلْدِهَا حَسَنَةً كَكِلْ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَاحَسَنَةٌ مَا نَهَا كَنْتُوصِعُ فِي الْمُيْزَانِ فَالْبَيْرُولُ ا

اورنى اكرم صلى الشرعبيه وسلم تے قرابا ،

<sup>(</sup>١) سندامام احمد بن منبل علد اص هه امروبات البي عرض الشرعنها-

<sup>(</sup>٢) سنن ابن اجر صه ١١ ابواب المناسك

رمى السنن الكرى للبنقى عليه وص ٢٦١ كناب الصال

<sup>(</sup>م) مندام احدين صلى عديه من ١٩٨ مرويات زيدين ارفع

وسُتَنَجُ دُوَاهَدَ آيا كُمْ فَا يَنَهَا صطر آيا ابني قربانيون كومونا نازه وعمره اكربينك برقيا مت تُحَدِّ مُوْمِ الْفِيامَةِ - را) کے دن تباری مواریاں ہوں گی۔ ١٠- بو كي خرج كرسے يا فراني وسے وہ خورش ولى سے سونى جا ہے اور اگر مال يا بدن مي كوئي نقصان يامميت سنے

الس كوهى فولت ولى سے تبول كر سے كيونكريہ إلى كے جى كتوليت كى علىت سے كيونكر جى كےراستے ميں معين اللذنعالى كراسته بس خرج كرف كرارب ايك درهم ك بدكي بي سات سودرهم طنة بي اوربه جها دس سختى بنصنيك طرحب ومجوعي كلبعت أتظائ كابانقصان بوكا أنس كيدبي تواب مك كالمدا الله تعالى كم الالان الذي سے کوئی چیز جی صافع میں ہوتی اور کہا گیا سے کہ ج کی تبولیت کی ایک عدارت یہ سے کر آدمی ہوگناہ کرنا تھا امنیں جوڑ ہے اورسے دوستوں کو چھوٹر کرنیک ہوگوں کو مصافی سائے نیز بہودلعی اور فقان کی مجلسوں کو چھوٹر کر در اور بداری کی مجانی

باطنی اعمال، نین بس افعاص ، مفامات مفدسه سے مجمد حاصل کرنے اور ان میں فورو فکر اعمال باطنه اور اخلاص كرف اور ج ك اول سے لے كرا خرنك معانى واسرار كويا وكر ف كا بيان-

جان او اکر ج کی بنیادی بات اس مات کوسمھنا ہے کہ دین میں ج کا کیا مقام ہے پھراس کاشوق رکھنا، بھراکس كے بے بكاراده كرنا، پھراكس كے رائے سے موافع كوفت كرنا ہے بيرا حرم كے بيوسے خريدنا، پھرزاد راه عاصل كزابھر سوارى كرائے برما صل كرنا بھر رخصت ہوكر منظول ميں سے كرزنا بھر ميفات سے نلبيد كے ساتھا حرام باندهنا بھر كمة كرمرين دافل سونا اورتمام افعال كولوراكرناس جيس يبليبان سو جياسي-

ان تمام امورس با در کھنے والے کے لیے تذکرہ ،عرب عاصل کرنے والے کے لیے عرب مرد صادق کے لیے تنبیہ اور ذبن انسان کے بیے معرفت واشارہ ہے توہم ان کی بیان نیاتے ہیں ناکر حب ان کا دروازہ کول جائے اور اُن العاب معلوم موجائمي تومرحاجي كے ال كے وہ اسرار واضح ہوجائي جنبي اس كے دل كى صفائى ،

باطنی طہارت اور فہم وفراست کی رسائی چاہتی سے۔

مان لوكرا سرتعالى ك انسان كى رسائى اسى صورت مين بوسكتى سے جب وہ شہوتوں سے برسز كرے ، عبان لوکرانندنعان کی اسان فارسی از این عام مرکات وسکنات می الله انعالی کے اور اپنی تمام مرکات وسکنات می الله انعالی کے ادر اپنی تمام مرکات وسکنات می الله انعالی کے ادر اپنی تمام مرکات وسکنات می الله انعالی ده مهارول ملے فالص موجا کے اسی مفصد کے بھے پہلے ا دیان میں رسیانیت اختیار کرنے والوں نے مخلوق سے تنہائی اختیار کی وہ ہاڑوں كى چوشوں بر علے گئے مخلوق سے وحشت كونز جع دى اكرا لله تعالى كے ساتھ انس عاصل كريں جنا نجرا نبول فے الله تعالى

کے لیے موجودہ لذنوں کو هیوٹر دیا۔ اور آخرت کی لائج میں اپنے نفسوں کو شخت مجاہدوں میں ٹوال دیا۔ بینا نجیرانٹر تیا لی نے اپنی کتاب رفر آن مجدی میں ان کی تعریف کرنے موٹے فرمایا۔ نادائی ماری کہ فتات موجود ترقیق موجود کا تاریخ میں سے میں ان ماری ان اور اندان میں علامان در در انداز میں میں

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُنْ نِسِينِينَ وَرُهُبَاناً تَالَهُمُ بِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الروروكِين بي لَوَ لِسُنَاكُ بِرُوْنَ را)

حب بے چیزمٹ کئی اور مفاوق خوام ات کے پیھیے پڑگئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بے گوئ نظیم کردیا اور اس میں کوتا ہی کا کور است کے بیھیے پڑگئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بیے کوئے اللہ تعالیٰ کردیا اور اس میں کوتا ہی کی توانلہ تعالیٰ است کے طریقے کو زیوہ کریں اور پہلے در ولوں سے دیں ہیں گوشنہ نشینی اور سے میں سوال کیا تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

أَبُدَلَنَا اللهُ إِنَّهَ النَّحِهَا دَوَّا ظَّ يَكُبْ يُوكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّرِ اللهِ اللهِ المَال كُلِّ اللهُ عَلَى اللهِ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ ا

ہرملندر تیکرسے مرادرج ہے۔

اور آب سے سیاحوں کے بارسے میں اپر جہا گیا تو فرایا وہ روز سے دار ہیں رسا، تو اللہ تعالی نے اس امت

پر براصان فرایا کرج کوان سے بیے رہا بنت فرار دیا بیت اللہ شرایت کوانی ذات کی طرف مشوب کر کے اسے عزت

بخش اپنے بندوں کے اراد سے کا مقام بنایا اورائس کی عفلت کے بیش نظر اس کے ارد کر دکوح م فرار دیا نیز عرفات

کوائس سے حوف کے برنا کے کی طرح فرار دیا بھراس مقام کی عزت کوائس کے شکار اور درخوں کوح ام کرتے کے فرر بھے

بالاں اور گرد یا اور اسے بادشاموں کے دربار کی طرح فرار دیا کہ لما فات کرنے والے دور دولاز کے لاستوں سے براگندہ

بالاں اور گرد یا کو دچیروں کے ساتھ بہت اللہ شرایت ہی دوائس جری کرنے ہوئے اس کی مجانت و حرت

بالاں اور گرد یا کو دخشوع وخضوع کرتے ہوئے اس گھر کا فضد کرتے ہیں دوائس بات کا اعزان کو سے اور عقیدہ سے باک ہے اکہ وہ اپنی فلامی اور عبا دت ہیں بڑھ جائی اوران کی

اللہ تعالی کئی گھریں موسے یا کسی شہروالا قرار پا نے سے باک ہے اکہ وہ اپنی فلامی اور عبا دت ہیں بڑھ جائی اوران کی

فرانہ دواری ہی اضافہ ہواور وہ مکل موجائے اس کیے اس بچ ہیں وہ امور رکھیں جن سے انسانی نفوس مانوس میان ورشا اور سے بی اور میان کا اور درکھیں مین سے انسانی نفوس مانوس می نہیں اور درکھیں میں اسان دورکھی کرنے موان کے منانی تک بندی سے جس طرح سے دوں کو کھرکو ایس بات انسانی نفوس مانوس می نوس نا ورک نور نور کو کھرکا اور کے منانی تا کہ بندی سے بی کہ ہے ایس کے میں دو اسان کے منانی تا کہ بندی سے جس طرح سے تون کو کھرکو ایس کا اور کو کھرکا اور کی میں میں موہ کے درمیان دور ٹرا اور

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سوية مارُه آيت ٢٨

<sup>(</sup>١) مجع الاوائد علده صدى التاب الجاد

رم النن الكري للسنقى جلد من م سكت الصيام

كَبِيَّكَ بِحَجَّدِ حَفَّا تَعَبُّما قُرِفًا را) من ج كساته عامزى مو ومحن بذك كافن ب.

آب نے بیات غازا در کسی دو سری عبادت کے سلطین نہیں فرائی۔

اورجب الله تعالی کی محمت کاتفاضایہ ہوا کہ مخلوق کی نجات کوان کی طبیعتوں کی خواہش کی نی لفت سے والبستہ کر دسے اور اور مندگی سے طریقے پر ہوں اور جن عبادات سے معافی سمج منہ ہم کہ سے توکیہ، آفت اسے جن عبادات سے جن موں کیوں کو ایک ہوں کے ملے من اور عادات سے جن میں ہم من بندگی کا معنی پایا جاتا ہے۔

ابع ہوں ہوں دان ہی مص بدی کا معی پایا جا اسے۔ حب تمہیں بربات معلوم موکئ تو اب اس بات کوسم لین جا ہیٹے کہ لوگ ان عجیب افعال پراس سے تعجب کرنے میں کہ وہ عبادات کے اسرارسے ہے خبر ہیں۔ چکی اصل کو سمجھنے کے بلیے اس قدر کافی ہے۔

حيح كاشوق ب

حب یہ بات سم می اجائے کربت المرمشرفین ، اسٹر تعالی کا گرہے تواس کا سٹوق بیدا ہوتا ہے اور یہ بادشا ہوں کے دربار میں حاضری کی طرح ہے لہذا اس رفائد کھیے ، کا تصد کرنے والا اسٹر تعالی کا الادہ کرتا اور اسس کی زیارت کرنے والا اسٹر تعالی کا الادہ کرتا اور اسس کے دربار میں حاضری کی طرح ہے لہذا اس کی زیارت منا کئے نہوا ور اسے دالا ہے اور حج آتھی دنیا میں بیت اسٹر نویٹ کا الادہ کرسے وہ اس کا گذات کے اندر زیارت کا شرف مطاکیا جائے اور دہ قیارت کے دن الٹر تعالی کی زیارت کرتا ہے کہ وکہ فنا ہوئے

والی اور ناقص انکی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زبارت کے تورکو قبول بہیں کرسکتی اور نہ السس کو برداشت کرسکتی ہے اور ابنی کو الی کی دھ بسے اس کے تعرف کے اور تعیر وفناسے کی دھ بسے اس کے تعرف کے اور تعیر وفناسے بالی مہوجائے گئے ۔ لیک نوبریت اللہ تنزلیف کے اداد سے اس کی زبارت سے اس کی مہوجائے گئے کے دب کا مشتق مہوجائے گئی کہ لیک کا دعدہ کوم ہے ۔ تو اوٹہ تعالیٰ کی ما قات کا مشوق بھیناً ملافات کے السباب کا شوق دو تا ہے علاوہ ازیں محب براس چنز کا منت ان مہوتا ہے جوالس کے مجوب سے نسبت رکھتی ہوا ور کا خوالی کی میں بیا ہیں ہے والے گئے ہوا میں کے مجوب سے نسبت رکھتی ہوا ور کا منت نان مہوتا ہے اس سے قبلے نظر کا منت نان مہوتا ہے اس کے مجوب سے نسبت رکھتی ہوا ور کی اس سے قبلے نظر کا منت کی وصب کے اس کا نسوق ہونا ہے ہے ۔ اس سے قبلے نظر کہ اس میں میں میں میں میں میں ہونا ہے ہی کہ اس سے قبلے کا یا نہیں ۔

حج كاارادى:

حج کے لیے قراغت :

تمام علائی سے فالی ہونالین لوگوں کے حقوق والیس کرنا تام کی ہوں سے فالص توبر کرنا، ہرزیادتی ایک علاقہ ہے اور ہر علاقہ قرض خواہ کی طرح ہے ہو عا عرب اور گریبان بھوکر کے تو کدھ جا اسے بی بادت ہوں کے بادت ہوں کے بادت اس کھریں تو اس سے حکم کو ضائع کر رہاہے اس کی توبن کرتا ہے اوراس کی تعبیل شیں کرتا کیا تھے جا جا ہوا ہوں گرین کو اس سے حکم کو ضائع کر رہاہے اس کی توبن کرتا ہے اور اس کی تعبیل شی کرتا گیا تھے جا جا ہوا ہوں گرین ہوتو گو اور سے گرین ہوتا ہوں تھے وار اس کی تعبیل شی کرتا ہے اور جو لی تعبیل میں کرتا ہے اور جو تھا ہوں کی مورث میں جا اس کردے اور جہنے تمام کن ہوں کی مون میں مانی بانگ ، اور اپنے علاق ہراکی سے دل کی قوم کو شادے تا کہ فود ل کے ساتھ ای کی طرت متوجہ ہوجس طرح تو ظاہری مور براس کے گھری طرت متوجہ ہوجس طرح تو ظاہری مور براس کے گھری طرت متوجہ ہے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تھے گانا نرسفریں تفکاد ملی اور بربخی سے سوا کھر موں صل نہ ہوگا اور اخریں تجور در کردیا جا ہے گا۔

www.makaabah.org

اپنے دل سے وطن کو اس طرح نکال و سے جس طرح آدمی وطن کو تھو رہ تباہ وربہ خبال کرکہ تواکس کی الات والی میں آسٹے گا اپنی اولا واور گھر والوں سے لیے وصیت مکھ و سے کیونکہ سافرا در تو کھراکس کے باس ہے اکس کے نقصان کا خطرہ ہے البتہ جس کو الدّ تعالی بچا ہے۔ اور جب وہ سفر جج کے لیے سب سے امک ہور ہاسے توسفر آخرت کے لیے سب سے قطع تعلق کو یا در کھے کیونکہ وہ بھی با سکل تیریب قریب اور سامنے سے تواکس سفر ہیں ہو کھی بیش آئے اسے اکس سب سے قطع تعلق کو یا در کھے کیونکہ وہ تھی کا نہ ہے اور اس کی طرف لوٹن سے اہذا اکس سفری تیاری سے وقت کا میں سفری تیاری سے وقت کے اسے السی سفری آباد السی سفری تیاری سے وقت کو اسے اللہ سفری آباد اللہ سفری تیاری سے وقت سے اور اس کی طرف لوٹن ہے لہٰذا السی سفری تیاری سے وقت کے اسے اللہ سفری تیاری سے وقت سے عافل رہیو۔

زاوراه ، عدل السعة ملاش كرس اورحب محرك كري كرف كروس م اورد م محرك المراده كروس م اوروه چاتها ب كر دور دراز كر سفر كم باوجود مح رس مناس بن تبديلي الن اورد مي مقعد مكر پينجيد سع بيل خاب موتوا مزت کے سفرکو با درسکے کہ وہ تواس سفرسے بھی طویل ہے اوراس کاسامان ، تفویٰ ہے اور حواکس سے علاوہ ہے جے وہ زار راہ سمجھاہے وہ موت کے بعد سمجے رہ جائے گا ورائس سے نیا ان کرے بہذا اس کے ساتھ نہیں رہ ا جیسے نازہ کھاناسفری بیلی منازل میں بہ خواب موجانا ہے اور انسان ضرورت کے دفت حیران اور مختاج رہ جانا ہے اب اس كياس كوفى تدبيرينين موتى تواسي بات سے درنا جا ہے كه اس كے وہ اعمال جوا خوت كے بيے زادراه مي ده موت مے بواس کے ساتھ نہیں ہوں سے بلار یا کاری کے ثنا سے اور کوتا ہی کے گداین سے خواب ہوجائی گے۔ جب سواری سے پاس جائے تو دل سے المرتعالیٰ کا شکر اواکرے کر اس نے اس کے بیے جا دروں کوسٹے کہا تا کہ اس سے پریٹ فی کو دور کرے بو جر ما کا کردسے اس وفت اس سواری کوباد کرہے بن . برسوار موكروه دار آخرت كى طوت ما سے كا-اور برجنازے كى جاريانى ہے جس براسے أنظايا مائے كا-كول كم ع كامعا مدايك اعنبار عصسفرا خرت ك شابه ب توديجه كركبا اس سوارى برسفراس قابل ب كروه اس موال برا فرت كاسفر كرس تووه اكس كے كن فدر قريب ہے اوراے كيا معادم كم موت قريب بواورا سے اون برسوارو نے سے بیاے جنازے کی چاریائی برسوار مونا بوے جنازے کی جا رہائی برسوار مونا تو یقین ہے جب اسفر کے اسباب كاحول مشكوك ب توده كس طرع مشكوك سفرك السباب بس احتبا طارتا ب اوراكس كے ليے زار راه اور سوارى عامل ماصل کراہے اور نقینی سفر کے معالمے کو مھل جھوڑ آ ہے۔

احرام کی جا در میں اسر کے جا دری خریدتے دفت کفن اوراکسی میں کیسے جانے کو بادر کھے عنقریب دہ احرام کی جا در میں ایسے جاندھے گا اور دوم کا اور دوم کا اور دوم کا اور میکن ہے اس کا صفو دہاں تک ممل نہ ہوا ور وہ اللہ تفائی سے بول ما قات کرے گاکہ لیفنا گفن کے کپڑوں میں بیٹ ہوا ہو جو اللہ تفریق سے ما قات کرتا ہے تو موت کے بعد میں بیٹ ہوا ہو جو کا کہ باس کے فعال ن لباس میں بیت اولہ تشریق سے ما قات کرتا ہے تو موت کے بعد

الله نمائل سے مافات بوں کرسے گاکدائس کا لباس دینوی باس سے خلف ہوگا اور برلباس ، اس لیائس کے مشابہ سے کیونکہ اس سی بھی کفن کی طرح سِدا ہوا کیٹرانئس ہوتا۔

روانگی اشهرے کلتے دقت اسے معلوم ہونا جا جینے کہ وہ اپنے گر والوں اور وطن سے جدا ہوکر البیے سغر میں اللہ است کو عافر کرنے کا لئی کا طاف متوجہ ہوا ہے جو دنبا کے دوسر ول سفروں کے شاہر نہیں ہے نووہ ابنے دل میں السن بات کو عافر کرنے کا کمیا ارادہ ہے ؟ کس طرف متوجہ ہے ؟ کس کی زیارت کا فصد کرر باہیے ؟ وہ با دفتا ہوں کے بارشاہ کی طرف متوجہ ہے ہیں کی زیارت کا فصد کرر باہیے ؟ وہ با دفتا ہوں کے بارشاہ کی طرف متوجہ ہے ہیں گئی تو وہ اٹھ کھوٹ ہوئے وہ انہوں نے ہواب اور انہوں نے ہواب اور انہوں نے ہواب اور عنوں نے انہوں کے انہوں نے تام رہنے تو رہوا ہے اور عنوں کی مارٹ کی فروہ اٹھ کھوٹ ہوئے انہوں نے عام رہنے تو رہوا ہے اور عنوں متوجہ ہوئے جس کی شان کو بلند کی اور انسس کی قدرا فرائی فوائی اور انسس کی قدرا فرائی فوائی وہ انہوں کے انہوں کے قدرا فرائی فوائی وہ بیت ادار کے دیا سے مادی تو انہوں کا جو انہوں کی جائے کہ وہ بیت ادار کے دیا ہوئے انہوں کا گھری خواہش پوری کی جائے کہ وہ بیت ادار کے دیا ہوئے ہوئے کہ انہوں کی جائے کہ وہ بیت ادار کے دیا ہوئی ہوئے کہ دہ بیت ادار کے دیا ہوئی ہوئی کو دیا ہوئی ہوئی کے دو بیت ادار کے دیا ہوئی ہوئی کو دو بیت ادار کے دو بیت ادار کی ان کی انہوں کی جو کے دو بیت ادار کی انہوں کی آئی کو دو بیت ادار کی کے دو بیت ادار کی دو بیت دو بیت ادار کی دو بیت ادار کی دو بیت دو بیت ادار کی دو بیک کی دو بیت دو بیا کو بیت دو بیا کو بیت دو بیت ادار کی دو بیت دو

اوروہ اپنے مولا سے دبارسے سما و تندسوں اسے جا ہے کہ اپنے دل ہی وہاں تک رسائی اور فولسین کا امیدر مکھے ہے زمیمے کہ ہم نے اپنے گر بار کو انتفاع صریبے ہوڑر کھا ہے بلکہ امٹر تعالی سے فضل پر یقین ہوا ورب امید ہوکہ حوشنے ماس

کے گری زبارت کرتا ہے اس سے وعدہ پوراکیا جا تاہے وہ امید رکھے کا گروہ کھنداللہ ناک نے پہنچ سکا اور اسے الستے بس ہی موت آگئی تو وہ اللہ تنالی سے بور مان قات کرے گا کہ وہ اس کی طرف جاتے والا نہوگا۔

كيونكه ارك دفداد ندى سبع -ومَنَّ يَشْرُ بَعِ مِنْ كَيْتِهِ مُنْهَاجِرًّا إِنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَرَسُولِ ثِنْدَ بَيْدُ رِكُمُ الْمَكُوثُ كَفَدُونَ كَفَدُونَ فَعَدُونَ فَعَ اللهِ وَالْمَكُوثُ كَفَدُونَ فَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ -

بيراك وت أجا ك توالد تنال ك بإن اس كيد

مقات سے بیاے جبکوں میں داخل ہونے اور ان گھاٹوں کو دیجھنے سے اس وقت کو ہا دکر سے بعث کو اس وقت کو ہا دکر سے بعث کو اس دوران توسکی بعث بعث کا میں دوران توسکی بعث بعث کا در روز قیامت سے وقت تک اس دوران توسکی بعث

دہ مورت اورسوالات ہوں گے۔ ڈاکو وُں کے خطات سے منکر نکیر کے سوالات کوسائے رکھے، جنگلوں کے درندوں کو دیجی قرار کو دیکی الدی کو درندوں کو دیکی فرخت اور کو دیکی فرخت اور سے علیمدگی کو قبر کی وحثت اور سنحتی اور تنبیائی کا بیشی خید سیمھے توا بینے اعمال واقوال ہیں ان طروا نی چیز کو قبر کے خون اور ڈر کے لیے سامان بناتے۔

احرام اور المبعیم این است احرام با ندھنے اور تلبید کہنے سے اس بات کو جان ہے کہ اکس کا مطلب الله تعالیٰ کی احرام اور تلبید کہنے سے اس بات سے طرنا چاہئے کہا جائے ۔
«لَا لَبَدَیْكَ وَلَا سَعُدَ بِنَكَ » یعیٰ حاصری قبول نہیں ۔ بیس تم امید اور خوت سے درمیان رسم اپنی طاقت وقوت پر تعروم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم بر بھروس کرو۔

کیون تلبید کا وقت ، اُغازہ اور بہ تھارے کی جہے حفرت فیان بن عینبہ رحم اللہ نے فرابا کہ حضرت علی بن حب رو رام فربن العابدین ) صفی العظم خرب احرام با ندھ کر سواری بیسوار سوئے توان کا رنگ زرد و و کیا اوران برکیکی طاری موکنی حتی کہ تلبید نہ کہرسکے بوجیا گیا آب تلبید کی جب احرام با ندھ کر سوئی ۔ انہوں نے فرابا مجھے ڈر مکنا ہے کہ کہا جائے تہاری حاصری قول نہیں ہے چھرجب انہوں نے تلبید کی توسید ہوئی طاری ہوگئی اور وہ سواری سے کر بیاسے وہ جھرجب دہ جھ کرنے ۔ کہ مسلسل اسی کیفنیت میں رہے ۔

صرت احمد من افر المحواری رحموالله فرمائے ہیں ہیں صفرت الرسیبیان دار فی رضی المترط کے ساتھ تھا جب انہوں المسلم اللہ تعام من المرادہ کی افر تعلیہ در کہا بیبان تک کہ ہم ایک مبیل چلے توان پر بہوشی طاری ہوگئی جھر حب ا جا قرہ الو فرمایا اسلام اللہ تعام کا مرادہ کی افر تعلیہ اللہ تعام کے معلیہ اللہ تعام کے میں اور کہ مان میں سے جو جھے یا دکر سے گاہیں اس کو اعت سے ساتھ با دکروں گا۔ اسے احمد المیں نے سنا ہے کہوشی تعلیہ کیوں کہ ان میں سے جو جھے یا دکر سے گاہیں اس کو اعت سے سے تعام بادکروں گا۔ اسے احمد المیں نے سنا ہے کہوشی تعلیہ میں ہے جو تعلیہ کہا ہے ہوئی دوسروں کا مال تو ہم اکسی بات سے بھے فوٹ نہیں کو جس میر کہا جائے متعات میں تعلیہ دوسروں کا مال تو ہم اکسی بات سے بھے فوٹ نہیں کو جس میر کہا جائے متعات میں تعلیہ کہنے وقت تعلیہ کہنے والے کو بادر کھنا چا ہے متعات میں اللہ کے بچار پر لیک کہا جب اللہ نوالا نے وحضرت برائی علیہ السلام سے فرمایا۔

قاَذِنْ فِی النّاسِ بِالْحَیِرِ (۱)

وه صور میونکف کے ذریعے خلوق کو زیاا ور قروں سے ان کے با ہر نکلنے بھر میدان قیامت ہیں ان کے جمع ہو
کوانڈ تعالیٰ کی اواز برجواب و بنے ، مقربین اور مغضوبین ، مقولین اور مردودین بی ان کی تفضیم کو یا در کھے نیز ریار وہ شروع شروع میں خوف اور ا مید کے در میان مشروع شروع میں خوف اور ا مید کے در میان مشرود مہوں گئے جس طرح حاجی مینفات میں تردو میں ہوتے ہیں کیوں کم شروع شروع میں خوف اور ا مید کے در میان مشرود مہوں گئے جس طرح حاجی مینفات میں تردو میں ہوتے ہیں کیوں کم انہیں معاوم نیس ہوتا کہ ان کے لیے جے کو کمل کرنا اور اکس کی قبولیت آسان ہوگی یا نہیں ۔

و مول ملم مرمه المحرم المورس وقت است المدركة على المراف الترتفال كعم م تفريف بن بنج كيا م بواس والا المعموم المراف المراف بي المركا - اور المراف المراف المراف بي المركا - اور المراف المراف وقت است المدركة على بها بالمراف بي المراف و المراف المراف

ببت الدُّنْسُرلوب كَيْ رَبِارِت بببت الدُّنْسُرلوب كَيْ رَبِارِت بونى جائية الرُّرِيْسِ اللَّرِيْسِ اللَّرِيِّةِ المَرِيةِ تَسُور كرك كروه اللَّقال ك ظركود بِي رباس بين اس كافوب

تعظیم کرسے اور برامبدر سکھے کہ اللہ تعالی اسے اپنے دیار کا نٹرف عطا فرائے گا جیسے اس نے اپنے عظیم گری زبارت کی سعادت عطافر افئی ہے اللہ تعالی کا مشکر اداکر وکر اس نے تمہیں اس مرتبے تک بینیا یا اور اپنی طرف اسنے والوں ک جماعت میں شامل کی اکس وفت اس حالت کو یا در کھر جب قیامت کے دن تمام لوگ جنت میں داغلے کی امید سے اس طوف جائمی سکے بھران میں سے بعض کو داغلے کی اجازت سکے گی اور بعبن کو دائیں کر دیا جائے گا اسی طرح بعض حاجوں کا کے مقبول ہو تاہے ادر بعض کار دکر دیا جاتا ہے۔ تو تم ہو کھر بھی دیجو، امور اخرت کی باد سے مرکز نما فیل متر بوجاؤ کیوں کم حاجوں سکے تمام حالات ، احوال آخرت بر دلیل ہیں۔

بیب الدر رفی کا طواف طواف کے دریعے تم ان مقربی فرشتوں سے مشابت اختیار کرتے ہوجو عرش کے گرد جی ہوکراس کا طواف کرتے ہیں۔ بہ خال نظر کو کہ تم صوت جسم سے ساتھ طواف کر رسیے موبلہ بہت الدین تعین سے گرد جی ہوکراس کا طواف کرتے ہیں۔ بہ خال نظر کو کہ تم صوت جسم سے ساتھ طواف کر رسیے موبلہ بہت الدین تعین سے کے ذکر کے ذریعے ول کا طواف مقصود ہے حتی کہ ذکر اسی سے شروع ہوافراس پرختم ہوجیے طواف کی ابتدا وانتہا و بست الدینر بوتی پر ہوتی ہے جان کو کہ حقیقی طواف ، بار گاہ رکو بہت میں ول کا طواف سے بہت الٹرست رفیت اس عالم ظاہری ونیا بی اکس ول کی ایک مثال ہے جیسے انتحوں سے دیکھا نہ سے بیت الدین سے جس طرح بدل ظاہری ونیا بی اکس ول کی ایک مثال ہے جیسے انتحوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ عالم غیب سے جس طرح بدل ظاہری دنیا ، غیب اور ایک مثال ہے عالم کی طون اس شخص کے بیے سیار ہی ہے جس کے لیے افر تعالیٰ اس (عالم غیب) کا دروازہ کھول دیا ہے اسی مناسبت سے اشارہ کیا گیا کہ اسما توں بی بہت المعمود کو بہت لیے افر تعالیٰ اس (عالم غیب) کا دروازہ کھول دیا ہے اسی مناسبت سے اشارہ کیا گیا کہ اسما توں بی بہت المعمود کو بہت لیف ہے بالمقابی سے خرشتے کا اس طرح طواف کرتے ہیں جس طرح انسان میت افر تربی بیت المعمود کو بہت رہا ہوگ اس قدم سے طواف سے کم گرتبہ میں کرتے ہیں جس طرح انسان میت افر تربی کی کو طواف کرتے میں توجب اکثر لوگ اس قدم سے طواف سے کم گرتبہ میں

مِن ترحى الامكان ان كى مثابت كاحكم دباك اوران سے وعده كيا كماك-

مَن تَشَبَّهُ بِعَوْمِ مَنْهُومِنْهُمَدَ ... بَوَابِ بَنَ مَنْ بَهِ كَالِمَ بَالِمُ كَالِمَ مَنْ بَالِمُ كَالِمَ مِنْ بَوْلُولُ مِنْ بِعِنْ بَالِمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَ

کعبۃ الدی کے پردوں کو بیٹر نا کا قرب ماصل کررہے ہو، اوراکس سے تعلق سے ذریعے برک عاصل کررہے ہو۔ اور برامیدر کھو کہ بدن کاہر وہ بعز ہو بہت اللہ نزلین سے نگاہے جہنم سے آزاد ہوگا۔ پردوں کے ماقع جیٹے وقت برنب کروکہ اللہ تعالی سے طلب مغوت اورامن کے سوال ہیں امراد کررہا ہوں۔ جیسے کوئی خطاکا رشخص اس شخص کے بیٹروں سے لیٹنا ہے جس کا وہ جرم ہے، اس سے معافی مانگتے ہوئے کو کو کو آتا ہے اوراکس کے سامنے طل ہرکرتا ہے کہ اس کے سواکوئی بناہ گاہ بہیں اوراکس کے کرم اور عمور کے بغیرکوئی ٹھکانہ ہیں اور وہ معافی حاصل کے بغیراس کا دا من نہیں چھوڈرے گا اور پرکم اسے سنقبل ہیں بھی امن کی خان و سے ۔

مفامردہ کے درمیان سعی ا فانہ کعبر کے حق بین صفا مروہ کے درمیان سعی اسی طرح ہے جیسے کوئی شفض بازشاہ کے معن میں اوھوا دھر کھا گنا چرنا ہے وہ معبادت میں خلوص کا اظہار کررہا،

(١) مندلهم احمدون عنبل علدياص همروبات ابن عرف الدعنما

(٢) العلل المتناسب طلد الاص ٨٥ مريث ١٦٥ و

اورامیدر کفتاہ کے اسے رحمت کی انتھاسے دیجھا جائے گا جیسے کوئی شخص بادشاہ سے پاس جا اسے چیر باہر اجا ہار اورامید رکھتا ہے کہ اورامید رکھتا ہے کہ اندائے دہ سلسل بار اورامید میں کہ بادشاہ اس سے جی برائی اسے تبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ بینانچ دہ سلسل بار اورائے معلوم نہیں کہ بار میں کے در میں ہارے گا اورائے مفامروہ کے در میان چیر کا متے ہوئے گا اور اسے میران میں ترازو سے دویل کے در میان چیر لگانے کو ما ور کھنا چاہئے دہ صفا کو نیکیوں کا اور مروہ کو برائموں اسے وزن) کا پیڑا سمجھے اور یا در رہ کہ دوؤں باٹروں سے در ور میان میں تردد میں اسی طرح دوڑ ناموگا تا کہ وہ دیکھے کہ کو تسا بیٹرا غالب رہتا ہے اور کو نسامندی ، اسے عذاب اور خفش میں تردد میران ہیں۔

وقوت عرفات المركبيجية مقامات مقدم برجائي ، زباتون كے اختلان مختلف جائيے ، وقوت عرفات المركبيجية مقامات مقدم برجائي ، ان كے بیجیة جلنے اوران كے جائے ہے ان كی شفاعت ديجية توقابات كو بادرائم مے ساتھ استوں كے اجتماع ، ہرنی كے بیجیة اس كامت ، ان كی شفاعت كی طبع اورائس ایک سیلان میں قبول اورم دوور ہونے كے درسیان جیرائل كو با دركھ حب تواس بات كو با دكھ حب اور الله توال كی طوت رجوع برنگا دے اکس طرح تو كا میاب اورر حم كئے گئے لوگوں كی جاعت میں اٹھا باجائے گا۔ دعاكی قبول بن برکھ میں اٹھا باجائے گا۔ دعاكی قبول بن برکھ میں مقام شرون ہے اور الله تعالى كا برگاہ سے رحمت ، اوراد ابرا وكرام كا ايك ورجر ) كے عن بر دلوں كے ذریعے تمام خلوق تك بہنے ہے جرفات ، ابدال اورا و تادما ليبن اوراد بابر كرام كا ايك ورجر ) كے عن بر دلوں كے ذریعے تمام خلوق تك بہنے ہے جرفات ، ابدال اورا و تادما ليبن اوراد بابر كرام كا ايك ورجر ) كے عن بر دلوں كے ذریعے تمام خلوق تك بہنے ہے جرفات ، ابدال اورا و تادما ليبن مقوا۔ اوراد بابر نوب كے ایک طبقہ سے فالی نہیں مقوا۔

جب ان کی ہمیں جع مرحائیں اور تواضع اور رجوع الی اللہ کے لئے ان کے دل خالی ہوجائیں ان کے ہاتھ بارگاہ فداوندی میں اُٹھ جائیں اس کی طرف ان کی گرذیں بند سول انگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں اورطلب رحمت پر ان سب کی ہمت مارادہ مجتمع ہوتو تنہیں بیزیال نہیں کرنا چاہیئے کہ ان کی امید نامراد ہوگی ،کوٹشن ضائع ہوگی اوران سے طرحانین والی رحمت کوروک کرجع کردیا جائے گا، اس بیے کہا گیا ہے ہسب سے بڑاگنا ہ یہ ہے کہ انسان عرفات ہی جا گھا نہیں والدریہ خیال کرسے کہ انسان عرفات ہی جا گھا ہوگا اور ان سے ہوا اور یہ خیال کرسے کہ ہمتوں کا اختاع ،ا ورظہور، مختلف شہروں سے ہوا اور یہ خیال کرسے کہ ہمتوں کا اختاع ،ا ورظہور، مختلف شہروں سے آئے والے ابدال اور او او کا وہاں جمع ہوکران کا ساتھ دینا ہی جج کا ماز اور مقصود اصلی ہے بہزا حب ایک تھا م بیہ ہمتیں جمع ہوں اور دل ایک دوئر طریقیہ اس طریقے ہمتیں جمع ہوں اور دل ایک دوئر طریقیہ اس طریقے کی شان نہیں ہے۔

کنگریاں مارنا کے حکم ک تعبیل کرتا ہے اور اس بعقل ونفس کا کوئی وفل نہیں ہے۔ عیرتم صفرت ارابی علیمالسان

مرین طبیع کی زربارت

اینے بی صلی الد علیہ و اس کی دیوادوں پوسے نوباو کر کہ یہ وہ شہرہ جے الد تعالی نے مدین طبیع ہی زربان سے جاد کیا اور ایس کی جرت کواکس کی طون کردیا یہ وہ منام سے جہاں آپ نے اپنے رب کے فرائص اور اپنی سنت کوجاری کیا اس کے دئی ن سے جاد کیا اور وہ ہی اس کے دین کوفا ہم کی دفاج رب کا دوسال ہوگی ہے راس نے آپ کی فرانورا در آپ کے دو وزیروں اور سے صداتی اگر اور صورت فاردی اصلی اسلی علی ہے اور کو ایس کے دو وزیروں اور سے آپ کے دی کو اس کے دی کو اس کے دین کوفا ہم کا میں اسلی کے دو وزیروں اور سے ایس کے دین کوفا ہم کی اسلی کے دور میں اور کو دین اور کے ساتھ فعم رکھنا اور یہ تصور کر ناکم میں میں مرکارود عالم صلی اور کی میں اور ایس کے دو دار کے ساتھ فعم رکھنا اور یہ تصور کر ناکم اور کو ایس کے دور میں اور کی دور ایس کے دور کو اس کو دور کو اس کے دور کو اس کے دور کو اس کے دور کو اس کے دور کو اس کو دور کو اس کو دور کو اس کو دور کو کہ کو دور کو دور کو دور کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ دور کو دور کو کو کو کو کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

مجرتم بھی تصور کرناکر جن لوگول کو آپ کی مجلس نصب ہوتی ا ورا ہوں نے آپ کی زیارت اور آپ کے کلام

کو سننے کا نروے حاصل کیا ان برالٹرتعالی کا کتنا بڑا احسان ہوا اورائس بات برہبت افسوس کرنا کہ تم نہ تواکیب کی مجلس کو پاستکے اور زصی بہ کرام کی صحبت حاصل کرستکے۔

اوربربات میں یادر کھنا کرونیا بی تم اُپ کی زبارت سے حوم رہے اور اُفرت بیں اُپ کی زیارت کے بارے بیں . رند

الفين المال

ا ورسمن سے نم حضور علیہ السلام کو حسرت کے ساتھ و بھو کیو کم تم اپنی بداعما بوں کی وجہ سے آب کے ہا <mark>ں نے دِن قبویت</mark> نہ باسکوا در رہی بات رکا وط سے جسے سرکار دوعا لم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔

الله فعال کچے لوگوں کو میرے سامنے لائے گانورہ کہیں گئے اسے محد ااسے محد ارصلی الله علیہ دسمی میں کہوں گائے میرے رہ برمیرے اصحاب میں انوانشر فعالی خوائے گا آپ نہیں جانتے کراپ کے بعد انہوں نے کہا کیا کا م جاری کئے تومیں کہوں گا دور موجاد م بَرُنَعُ اللهُ إِنَّ اَ تُوَاسًا فَنَقُولُونَ يَا عَلَى إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(1)

اگرتم ،آپ کی شریب کی عزف واحترام جور دو اگرے ایک ہو تواکس بات سے بے فون نہونا کہ آپ سے واستے سے
گرگردانی " تہارے اور حضور کے در مبان حجاب بن جائے اس کے بار حود نہیں بہت بڑی اپید ہونی چاہئے کہ اسٹر نعالیٰ تہاہے
اور سرکار دو عالم صلی اسٹر علیہ وسلم سے در مبان کوئی پروہ نہیں ڈرالے گا۔ کیونکہ اس نے جھے ایمان کی دولت عطاکی اور
تھے وطن سے آپ کی زیارت کے بیے لے بیا تنہا را مقدر نہ تو تجارت سے اور نہی دنیا سے کوئی صدر وصول کرنا بلکہ تم
محسن نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم کی جست اور شوق میں آئے ہوکہ آپ کے آنار مبارکہ اور فرشری ہی عمارت کی زیارت کو تا ایس کے شاب کی زیارت کو تا ایا کے شابان
کیوں کہ جب تم آپ کی زیارت سے مشرف نہ موسکے تواب تم نے صرف اس مقدر کے لیے سفر کی نواسٹر تعالی کے شابان
شان میں سے کہ وہ تنہا دی طرف نظر رحمت سے دیجھے ۔

جب نم سیرنبوی شریعت کے بیتے ہو بادکرو کر ہر وہ مقام ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے نبی اکم صلی اللہ علیہ در م اور پہلے صحابہ کرام اور افضل جماعت کے بیٹے بین اور اللہ تعالی سے خواکف سے سیدے اسی مقام ہرا واسکے سھے اور اسلامی معام ہرا واسکے سھے اور وصال کے بعدی موجود ہمی تو ہنیں اللہ تعالی سے اور وصال کے بعدی موجود ہمی تو ہنیں اللہ تعالی سے پر امر وصال کے بعدی موجود ہمی تو ہنیں اللہ تعالی سے پر امر معام اللہ معالی وافل ہونے کی وصر سے وہ تم پر رضم فرائے کا بین تم وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ واضل ہوا ورب مقام اکس بات کے کس قدر مائن سے کہ مرمون کے دل سے حشوع کا مطالبہ کیا جائے جیدے حضرت الم اللہ میں اور ورب مقام اکس بات کے کس قدر مائن سے کہ مرمون کے دل سے حشوع کا مطالبہ کیا جائے جیدے حضرت الم اللہ میں ا

سے کا بت ہے کہ انہوں نے فر مایا سے تب اولیں فرنی سے المرعنہ نے کہا اور وہ دربنہ طبیر میں وافل ہوئے حب مسید کے وروا زسے پر کھوٹے ہوئے اولیں فرنی المرعنہ وروا زسے پر کھوٹے ہوئے توان ہے ہیں تب سرکار ووعالم صلی الشرعلیہ وسلم کی فرسٹر لیف ہے ہیاں سے نکا لوجھے اس شہری مزونہیں آنا جس بی سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم دفن کے گئے میوں ۔
کھٹے گئے میوں ۔

ربارت نبوی است اس طرح کوا امر صلی التفاید و سامی زبارت کا تعاق ہے نواب کے سا ہے اس طرح کوا امو نا اور ایس کے دورا ہے کی زبارت اس طرح کوجائے بسس طرح (فا مری) زندگی میں آپ کی زبارت کی جاتی تھی۔ اورا آپ کی قرشر نوٹ کے حوث اس قدر قریب ہو ناجس فار ان ہو کہ کان ندگی میں آپ کے قریب ہو ناجس فار عزب کی نزبارت کی میں آپ کے قریب ہو ناجس فار عزب کی نزبارت کی میں آپ کے قریب ہو ناجس فار عزب اورا ہے کہ کان ندگی میں آپ کے جمع ما قدس کو زبا کے افران وقت آپ دفل ہوں ندگی ہے کہ میں آپ کو خوا ہو تے اور زبارت کونے کوجائے ہوں اور آپ اور میں عقیدہ رکھا کہ اور دوسہ دو باکہ اور دوروز راب کو طرف ہو تے ہوا کہ اور دوروز راب کی خوا ہو تے اور زبارت کونے کوجائے ہیں اورا ہے ہی کہ اور اور دوسہ دو باکہ فران ہو تے اور زبارت کونے کوجائے ہیں اورا ہیں کہ تم ملاک اور دوروز راب ہو تے اور زبارت کونے کوجائے ہیں اورا ہے جا ہو کہ اور دوروز راب کی خوا ہو تے اور زبارت کونے کوجائے ہیں اورا ہے جا ہو کہ اور کا ہو تے کہ اسٹر تعالی نے آپ کی قرب راب ہو تو اس کے دورا ہو تے کی دورا ہو تے کہ اور کو بی کے دورا ہو تے کہ اورا ہو تے کے دورا ہو تھوں کے دورا ہو تے کہ اورا ہو تے کے دورا ہو تھوں کی دورا ہو تے دورا ہو تے کی دورا ہو تے دورا ہو تھوں کی دورا ہو تے دورا ہو تے دورا ہو تھوں کی دورا ہو تھوں کو دورا ہو تھوں کی دورا ہو تھوں کی دورا ہو تھوں کی دورا ہو تو کو دورا ہو تھوں کو دورا ہو تھوں کی دور

جس في مجه برابك بار درود كشريب برها الدناك

اس دس دس دهنان ال كراب.

توسياس، بات كابدله بي كروه زيان سے وروور شواب بر الحق الويدل مے ساتھ دباں عاضري كاكت برا اجر بوكا \_

مَنْ صَلَّى عَكِيَّ مَتَرَةً وَاحِدُةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) اگر فرط محبت میں بوسر دبا جائے تو کوئ کوئ موج نہیں محض رسم بنا بنیا اور اُدھواعمال سے خالی ہونا، بدیا دکرام کے رائے بریز چانا بہودو نصاری کا طریقہ ہے۔ ۱۲ ہزاروی -

<sup>(</sup>٢) مندا ام احدين صبل هداول ص ابهم مروبات عبدالمرين الشرعند

<sup>(</sup>١٧) مسندام احديث عنبل حلد ٢ص٢ يهم مرويات الي مرم وصالترعنه

پر منبر شریف کے باس آؤا در بوں تصور کروکرنی اکرم صلی انٹرعلیہ دسلم منبر مرتبشریف فرا ہی ا در صحابہ کام م ما مرن دانعار آپ کے گرد حالا باندھے موٹے ہی ا در آپ ا پنے خطبہ ہی ان کو انٹر تعالیٰ کی عبادت کی ترعیب دے رسے ہی ا در انٹر تعالی سے سوال کروکہ وہ قیامت تک تما رسے در آپ صلی انٹر علیہ دسلم کے درمیان جدائی نرڈا ہے۔

حب وہ ان تمام امور سے فارخ ہوجائے تو اپنے دل ہی غم پریشانی اور توت کو لازم کرے اور سوجے کہ ملوم ہیں کسی کا ج تول ہوا اور وہ بحبوبی کی جاعت ہیں شامی ہوا یا اس کا ج رو کر دیا گیا اور اسے مردود لوگوں کے ساتھ ماہ دیا گی ہہ بات اپنے دل اور اعمال کے فرر بعیسے جب بیربات دل ہیں جھے گی تو اس دھو کے واسے گھر ادر نیا سے دوری بڑھے گی اور جب والے گر داخرت کی مجت زبادہ ہوگی اور وہ اپنے اعمال کو دیکھے گاکہ وہ شربیت کے ترازو میں تولے گئے ہی اہذا قبور سے بیت برافیاں کہ اللہ تعالی کو دیکھے گاکہ وہ شربیت کے تابعہ ترازو میں تولے گئے ہی اہذا قبور سے بیت برافیاں کہ اللہ تعالی اس سے ایسے قبول کرتا ہے جس سے بحب کرتا ہے اور جس سے بحب کرتا ہے اور جس کے فلید سے بیت کرتا ہے اس سے ایسے اس سے ایسے اس سے ایسے اس کے اللہ سے اس بورہ بیت کہ اسے اس سے اسٹر تھا گئی ہیا ہ جا ہے اس کے اسے اس کی اسے اس میں بیت سے اسٹر تھا گئی ہیا ہ جا ہے ہیں ۔ اسرائر ج کا بیان کمل ہوا اسے بیت بین ۔ اسرائر ج کا بیان کمل ہوا اسے بین دیت قرآن کے آداب کا بیان ہو گا۔

آداب الاوت ورآن كابيان

ہزوسمی جمدوستانش الد تعالی کے بیے ہے جس نے اپنے بنی مسل اورانی تناب منترک جی بیس اس با بی بی ہے ہے الم منسی اسکا اوروہ محمت والے تعرفیت والے کی طون سے آثاری گئی ہے ، کے ذریعے بندوں براحان فربا اللہ بیان کا کم بغوروی کرنے والوں کے لیے اس ذوان پک ) کے واقعات اور خبروں برقیاس کا طریقہ دریع ہوا اوراس کے درمیان فرق کے ذریعے میں اور کا می کے درمیان فرق کرکے بنا با وہ روشنی اور نور سے ، اسی کے ذریعے دھو کے سے نجات منی ہے اوراسی بین سیون کی بھاریوں سے کرکے بنا با وہ روشنی اور نور سے ، اسی کے ذریعے دھو کے سے نجات منی ہے اور شخص کرے اندان وی بیار بیان کی اسکون کی بھاریوں سے کہ اس کے غیری علم تعالی میں بوتے الل اسے تور دیتا ہے اور شخص کس کے غیری علم تعالی میں کرسے اللہ تعالی اسے کو شاہ اور کا اس کے غیری علم تعالی ورسے میں ہوئے ہے اس کے غیر اس کے خوا کی کو گئی مدھی ہوئی ہوئے ہے اس کے عجائی اسے خوا کہ کو کو گئی مدھی ہوئی ہوئے ہے اور میں ہوئے ہے اس کے خوا کی موجوب ہوں کہ خوا اس کے خوا کی کو بھا بیت دی اور جب جنوں سے اس کے اور میں ہوئے ہے اس کے خوا اس کے خوا کو بھا بیت دی اور جب جنوں سے اس کے اور اپنی قوم کو ڈرا نے کے بلے واپس ہوگئے ۔

والوں کے بار بار بان وقت کر ڈرا نے کے بلے واپس ہوگئے ۔

در انہوں سے کم کو ڈرا نے کے بلے واپس ہوگئے ۔

ادر انہوں سے کم کو ڈرا نے کے بلے واپس ہوگئے ۔

ادر انہوں سے کم کو ڈرا نے کے بلے واپس ہوگئے ۔

ادر انہوں سے کم کا دورا سے کے جواب س ہوگئے ۔

www.makiabah.org

بے تنک میم نے عجیب قرآن سنا جو بدایت کی طرف بدا ا سے لیس میم اکس بیا بیان اسٹے اور میم سرگزا ہے رب کے ساتھ کسی کو نفر کی بہنیں طفہ ائیں سکتے۔ رِ أَاسَمِعَنَا ذُرُا نَاعَجَباً بَهُدِى إِلَى الرَّسَّدِ فَالْمَنَّابِهِ وَلَنُ شَّنُرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا۔

(1)

تواكس برجوهى ايان اليا استوني دى كئى جس ف اكس ك ذريع كلام كي اس في سيح كه جس ف الدريل بنايا السن في منع كه بنايا السس في بدايت ما في جس ف اس رعل كما وه كامياب بوا.

اورالله تعالى نے ارك دفرمالا۔

یے شک ہم نے ذکر افران پاک ) کو آنادا اور ہم ہی اکس کی حفاظت کرنے دائے ہیں۔ إِنَّا يَعُنُ نَزَّلُنَا الْيَرَكُرُوا إِنَّاكَهُ لَحْفِظُونَ -

دلوں اور جلدوں میں اسے محفوظ رکھنے کے السباب میں سے ایک سبب برہے کہ ہمیشہ اکس کی نادت کی جائے اور الس کے آداب و نٹروط کا لحاظ کرتے ہوتے الس کی تدریس کو سمینہ جاری رکھا جائے اور اس کے اعمال ما طنہ اور نامی مان کی تدریس کو سمینہ جاری رکھا جائے اور اس کے اعمال ما طنہ اور نامی ہونگے۔ نامی کی مفاطنت کی جائے ہندا الس کا بیان اور تفصیل صروری ہے۔ اس کے مفاصد جاریا ہوں میں واضح ہونگے۔

بيداباب :- قرأن باكر اورابل قرآن كا فضيلت

دوكراباب: يندوت كے ظاہرى آداب

تبسرا باب: "بلادتِ کے دفت بطنی اعمال

چوتھا باب : فران ہاک کوسمجھنا اور اپنی رائے سے اس کی تفبر کرنا وغیرہ۔

(۱) قرآن مجيد، سويةُ جن آيت ۱، ۲ (۲) قرآن مجيد سويةُ الحجرآيت ۹

## بہ بہلاباب قرآن باک اوراس کے اہل لوگوں کی فضیات اور تلاوت میں تو اہی کرنے والوں کی مد

نضيلتِ قران:

جستعف نے فران باک پڑھا بھر بیخیاں کیا ککس شخص کواکس سے افضل چیزعطا دی گئی ہے تواکس نے اس چیز کوچھوٹا فرار دیا جسے الندتعالی نے عظمت عطافرائی ہے.

الله تعالى كيزوب قرآن باك سيطره كسى شفاعت كرنے والے كامقام بنى بذكسى فى كاندفر تقة اور تدكسى

الرفران باكسى چركے بي موتواسے آگ سب

میری است کی بنترین عبادت ، تد وتِ قرآن باک

نى اكرم صلى الشرعاب وسلم نے ارتفاد فرمایا ، مَنْ قَدْمَ الْفَهَ آنَ تَعَدُّ لَأَى آنَ احَدُ الْوَقِي ٱنْفَلَ مِمَّا ٱوْنِي نَقَدِ اسْتَعْفَى مَسَا عَظْمَهُ اللهُ - (١)

اورنبی اکرم صلی الشرطلیدد در مرکا ارشادگرای سے ور مَامِن شَفِيعِ آفْسُلَ مَنْ زِلَتَ عِنْدَ اللهِ تَعَاكِل مِنَ ٱلْقُرُآنِ لَونَبِيُّ وَلَا مَلَكُ وَلَاعَبِرُكُ -

رسول كريم صلى الله عليه در الم نع قرطايا : كَوِّكَانَ الْفُنْزَانُ فِي أَحِمَا إِمَا حَسَّنَهُ

رسول كريم صلى الشرعلية رئ الم تصارت وفرمايا : اَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِفُ تِلاَدَةً الفيران (م)

١١) الدر المنتور على اول ١٥ من زير أبيت من يونى الحكمة ١٧١ صيح سلم حلدادل ص ٢٠٠ كناب صلاة المسافرين رس) مسندام احمد بن حنيل جله من ٥ ٥ امروبات عقبه بن عام رضي الشرعند

ريم) ممنزالعال جلدا قركص ١١٥ صربت ٢٢٩٨

www.maktabah.on

بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو سدا کرنے سے ایک سرارسال يلع سورة لله اورسورة بستن برهي حبب وشنوں نے قرآن یاک سنانو کہا اس اس کومبارک موجن بربيز قرآن نازل مو كا ده سين مبارك باد كے مشحق ہی جواسے اٹھائی گے اور ان زمانوں کو مبارک ہو جى برسرهارى بوگار

تم بن سعبة بن انسان وه ب وزان سكم اور دوم وں کو سکھائے۔

الله تفالى ارك وفرماما ب كرص شخص كو قرآن باك كى قرائت مجھ سے رہا ما بگنے اور سوال کرنے سے روک دے توسی اسے شکر کرنے والوں کا افضل اواب عطاكرتابون -

تین ارمی ایسے بی کرفیامت کے دن سیاہ کستوری کے شلے بربوں سے نہائیں وحشت ہوگی نہان کا حاب كأب مو كاحتى كراو كون كحصاب سے فراغت موحام ويتخف جس نے اللہ تعالی کی رمنا کے کے قرأك بإك اور ووستحص بن في وأن بإك كرمانوا انت

رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارث دکرامی ہے۔ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَرَأُ ظُلَّهُ وَيِلْكِن قَبُلُ آنُ يَّخُلُقُ الْحُلُقَ بِالْفِ عَامِرِ فَكُمَّ سَمِعَتِ الْمِلَةِ يُكُنَّهُ الْقُرْآنَ قَالَتُ طَوْبِهِ رُدُمَّةٍ يَنْزِلُ عَكَيْهِمُ هٰذَا رُهُوْ فِي اِرْجُوَانِ تَحْمِلُ هَٰ ذَا وَكُلُولِهِ لِوَلْسِنَةٍ تَنْطِنُ (1) 

بى اكرم صلى المعاليه وكسلم في الشاد فرمايا: لَقُولُ اللهُ نَبَّارَكَ وَلَعْ أَلْى مَنْ شَغَلْكَ فِرَاءَةُ الْقُدُرَانِعَنُ دُعَائِي وَمَثْلُتُونِ اعَظَيْتُهُ اَ فُصَلَ تُوابِالتَّاكِرِينَ -

رسول اكرم صلى المعليدوكم كا ارشاد كرامي سے: بْلُوَتْ مِينُ مُ الْمِيْكَ مَدُوعَ لِلْ كَيْنِيبُ مِنْ مِسْكِ ٱسْوَدَكِ يَهْوُلُهُ مُولَة مَنَالُهُ مُورِحِسَاتِ حَتَّى يُفْرَعَ مَابَيْنَ النَّاسِ رَجُلُ قُرُوا لُقُرُالَ ابْنِغَاءً وَحُدِهِ الله عَزَّوَجُلَّ دَرُحُلُ ٱمَّابِهِ تَوُمَّا وَهُمُ

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد جلد كص ١٥ سورة طلم

<sup>(</sup>٢) مجمع بخارى ملدم ص ٥١ ، الواب فضائل القرآن

ام) حلية الاوليا وعلده ص ٢٩٩ ترهم ٢٩٩

کردائی اورلوگ اس برراضی بن، داورنسبرا ده تخف ب بر مراسی می در اورنسبرا ده تخف ب بر مسیدین الدر نوگون کو بانام و با دان دنیا اور لوگون کو بانام و با

قرآن باک رمر صنے) والے بوگ الله تعالى سے تعلق ركھنے والے اور الس كے فاص بنرسے بي -

بے تک دوں کومی زنگ مگ جاتا ہے جیے لوہے کو زنگ مگتا ہے عرض کیا گی یا رسول اللہ! الس کی عیک کس چیزے ساتھ ہوتی ہے ؟ فرمایا قرآن باک کی تلاوت اور موت کے ذکرہے۔

الله تعالی قرآن باک پرشیصنے واسے رکی تلاوت) کوجس قدر سنتا ہے گانے والی کا ماک بھی اس کا گانا اس قدر مذیر ج نبي اكرم صلى التُرطيروكم من فرايا : أَهُدُ انْفُراْتِ آهِدُ اللهِ وَحَاصَتَهُ -

بة دافتوك دا)

رسول اكرم صلى المعلم والمرارث وكراى مع و إِنَّهُ الْقُلُونِ تَصَدَّا كُمَا يَصَدُ أَا لُحَدِ ثِيدٌ وَقِيدُ لَهُ مَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حِلَاءُ هَا فَقَالَ يَدُونَ الْقُرُ الْنِ وَذِكُوا لَمُونَ -يَدُونَ الْقُرُ الْنِ وَذِكُوا لَمُونَ -

رسول الرم صلى المدعليد و الم نصار شاو فراما ،

ملهُ أَشَدُّ أُذُنَّا إلى قَارِي الْقُدُّرُ لَا مِنْ
صَاحِبِ الْقَيْنُ قِلِى قَيْنَتِهِ -

(١) كنزالعال جلده اص ١١٦ مريث ٢٠٠٩ م

رم) كنزالعال علد اول ص ١١٥ عديث ٢٢٠٨

رس كنزالعال جلديس امه عديث م ١٩٢

(٢) مندا مم احدين منبل ملدم ص ١٩ مرويات فضالة بن عبيدرض الشرعنه

www.maktabah.org

الكرون سے دم الك مون ہے اور ہم على الك مون سے الب نے مزر فرمایا . تم بی سے کوئی سخف اجنے آب سے فرآن یاک کے علاوہ کا سوال نہ کرے اگر وہ قرآن باک سے مجت کرنا اورات بندكرا بانوو الله نفالي اصام كرسول صلى الله عليه وسم سعم بن كرنا ب اوراكروه فرآن باك سع بغف ركها سے تو وہ اللہ تعالی اوراکس کے رسول صلی اللہ علیہ وکسلم سے بعض رکھنا ہے۔ 

عى سين الس ك طرف وحى بني بوك -

حفرت ابوہررہ رضی الله عند نے فرمایا ورحس مر من قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہ اہل فائر پرکشارہ ہوجا اسے اس میں بھلائی زیادہ ہوتی ہے زبرکت ہوتی ہے) وہاں فرشنے آئے ہی اورکشیطان وہاں سے نکل جانے ہی اور حس گریں قرآن نہ پڑھاجا مے وہ گھراپنے اہل پڑنگ ہوجا آہے ، اس میں برکت کم ہوتی ہے اور فرشنے دہاں سے چلے جاتے بن جب المنبطان وبان ا جا نے بن -

صرت امام احمد بن عنبل رحمه الترتف فرما يا كريس في خواب مين الله تعالى كى زيارت كى تومي منعرض كي دربا الله اجن امور کے ذریعے مقربین نیرا قرب ماصل کرتے ہی ان بی سے افضل کیاعل ہے ؟ فرابا اسے احمد! میراکادم رقراک پاک) فراتے ہیں سے عرض کی اے میرے رب اسموے ساتھ یاسموے کے بغیر بھی ؟ فراماسم کے ساتھ بھی ادر سموے بغیر بھی، \_ صفرت محدین کعب فرظی رجم احد فرمانے میں تیا من کے دن حب لوگ اللہ تعالیٰ سے قرآن باک منس کے توالوں معنوم موگا) گوما انہوں نے اس پیلے بھی سناسی ہیں۔

حفرت قاصی نفیل بن عیام رحمدان رفر ما تعیس -

وَرَان بِأِلَ مِكُ مِهَا فِطْ (اورعالم) كوما بينے كروه كسى كے سامنے حاجت بين نه كرے نه حكم انوں كے سامنے اور نه ان سے کم درجے کے دوگوں کے سامنے، بلک دوگوں کو اس کا حاجت مند ہونا چا ہے انہوں نے بیری فرمایا کہ فرآن باک کا حافظ وعامل راورعا لم) اسلام کا جھنڈا اٹھانے والاسے ابذا اسے مودلسی میں مشغول سونے والول کے ساتھ شفول نبي بونا جا بيث مد و مجولن والول كے ساتھ اور نفول كام والول كے ساتھ شامل ہو۔ معبى قران باكى تعظيم كاحق ادا كرتے ہوئے اسے ان لوگوں سے اجتناب كرنا چاہئے۔

مفرت سفیان توری رحمرا دلرفرانے میں ۔ " حب انسان قرآن پاک بڑھتا ہے تو فرسٹنداس کی دولوں آ کھوں کے سا سے لوسہ دیتا ہے۔

حفزت عمروبن مبمون وهما مشرفرات من شخص في صغ كى نماز ميركم كرفران باك كھولا اور اس سے سوا بات برقين

الله تعالى تمام وزيا والول كے عمل كى مثل اسے عمل كاثواب، عطا فر أمات -

ا كي روابت بي سے كر حضرت فالدين نفندر ضي الله و نفر رسول اكر مصلى الله عليه وسم كي فدست بي عاهر موسك اور عون كياميرك ساست وآن ياك برهيس آب نے ال كے سامنے راها۔

اِنَّ اللَّهُ يَا مُوْمِ إِلْكَ دُلِ وَالْرِحْسَانِ وَإِيْرَا مِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعَالِي الفاف المُورَو المُعَادِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فی اکفیری (۱) کورکھ منہ کھی اکفیر دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا دوبارہ برخصیں آپ نے دو بارہ برخصا تو انہوں نے عرض کیا امٹری تسم اِ بے شک اس میں مطماس ہے ادر اکس پرشادالی ہے اس کا نجاہ حصر سیراب کرنے والا اورا وہر والا حصہ تھیل و بینے والا ہے اور رکسی انسان کا کی مرفیل را)

معن ایر میں بھری رحمہ اللہ فریاتے ہی اللہ کی فعم با فران کے علاوہ بالداری نہیں اوراس کے بعد فاقہ نہیں معفرت م فضیل رحمہ اللہ فریاتے ہیں جوشخص صبح کے دفت سورہ حشری آخری آبات بڑھے پھراسی ون سرعائے تو اسس ریشہدا کی مہر مگ جائے گی اور جوشخص رات کو بڑھے اوراسی رات فرت ہوجائے تو اس بربھی شہدا دکی مہراگ جائے گی ۔ حضرت فاع ن عبدار علی فریاتے ہیں میں نے ایک عابدسے یو چھاکہ بہاں کوئی ایسا شخص نہیں حس کے ساتھ تم ما نوس رسوتو انہوں سنے

فراک پاک کی طرف با خفر شھاکر استے اپنی کو دیں رکھاا ور فر بایا بیہے۔ حضرت علی بن ابی طالب مرم اللّٰہ وجبہ الکریم نے فربا آمین چیزیں حافظ کو نیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کردیتی ہیں واا مسواک

ر) روزه اور رس) قر آن پاک بڑھنا۔

صفرت انس بن مالک رضی الله عند نے فرایا در بہت سے لوگ فرآن باک کی ۔ ۔ " ما وت کرتے ہیں اور فرآن باک ان بر نعنت جیجنا ہے " حضرت میسرو غافل لوگوں کی تلاوت کی مذرّبہ

و بدکارا کرمی کے بینے میں قرآن باک مسابر ہے ، حضرت ابولیان دارنی فرماتے ہیں قرآن باک کے وہ حامل ہو ذرآن باک برطفے سے بعد الشرفتال کی نافر مانی کرتے ہیں۔ دوزرخ سے فرشنے بت برت وں کی نسبت ان کو علدی بمراس کے " بعض علاء نے فرمایا کر حب انسان قرآن باک برچھ اسے بھراکس میں گفتا کوشا مل کرسمے دوبارہ برطرفتا ہے تواسے کہا جا باہے رمرے کلام کے ساتھ تراکیا تعلق ہے.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة نجل آيت ٩٠

<sup>(</sup>٢) الدرالمنتور علدى ص ١٢٨ نخت ان الله يامر بالعدل الابة

حفرت این رماح فرانے میں " میں فرآن پاک یاد کرسے بچپتا یا کبول کر مجھے فررینی ہے کرتیا مت کے دن فرآن پاک دونوں سے وہ سوال ہو گا جوا بنیام کرام سے ہوگا۔

حفرت عبدالله بن مسودر صى الله عنه فران بن حامل فرآن كوجاسي كروه إنى لان سيريا ما مائي بب الكري ہوں اوردن سےجب لوگ کوتا ہی کرتے ہوں عم سے جب لوگ نوش ہوں، دونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں۔ فاموتی سے جب لوگ بهوده گفتگوی بندا بول ، عاجزی سے جب لوگ تکبر کرتے ہوں اور حامل فرآن کو جا ہے کہ و ہ پُر سكون نرم طبعت والا مرد ، جفا كار ، حمار الرجيخ والا ، شوروشغب كرنے والا اور سخت مزاج ندم و

بنى اكرم صلى الله عليه وك عرف فرايا . اس انت کے زیادہ سافق، فرادیں (۲) كُتَرْمُنَا فِفِي هَذِي أَرْتُمَةِ فُتَرَادُهَا لِا

ا ورسى كريم صلى الشرعليدوس لم في فرما إ و

إِفْرَاءِ الْقُرُآنَ مَانَهَاكَ فِإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَتَ تَقُرُونُ اللَّهِ اللَّ

رسول اكرم صلى المعليدوك لم تعفر ما با : مَا امَّى بِأَ نَقُرُ لَانِ مَنِ اسْتَجَلُّ عَارِمَهُ

قرآن پاک کی ملاوت اس دفت تک کرجب یک وه تجھے ریرانی سے) روکے اورا گرنو رندا دت کے با دجود) ذکے تو تو گئے فراک نہیں بڑھا۔ جستُغس تعقران كى حام كرده باتوں كو حلال قرار دبا دو فراك باك برا بيان مني لايا -

بعن بزرگوں نے فرمایا کرئی بنوا یک سورت رہے ما) مشروع کرتا ہے توفر شخے اس کے لیے رحمت کی دعا منگنے ہیں بہان تک کہ وہ فارغ ہوجائے۔ا درکوئی بندہ سورت شروع کرنا ہے تواکس کے فارغ ہونے تک فرنتے اس پرلمنت بھینے بن بوجھا گیا کربر کیے ؛ فرایا حب وہ اس کے علال اور صرام کو حرام سمجنا ہے تو فرشنے اس کے لیے رحمت كادما الكفي من وريداس يرلعن بيست بي من

بعض على وكرام ف فروايا بنده قرآن باك كي للاوت كرنا م قواس كانفس اس بريسنت معينا سے حالانك اسے على نہيں

١١) مسندانام احمدين صنبل جلدم من ٥ ٥ ا مروبات عفيه بني عامر صفى الشرعية

(۲) الس سے مرادر باکاری یاعلی منافقت سے اعتقادی منافقت مراد نہیں - ۱۲ ہزاروی

(١١) الترغيب والتربيب جلداقل ص ١٢١ التربيب من كتم العلم

(م) المعجم الكبر المطراني جلد مرص ٢٩٥ عديث ٢٩٥٠

ہوا وہ برصا ہے۔ سنواظ المون براسترتعالى كى مستب الْوَكُنْتُهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١) مالانکدوہ خودایت آب برظام رنے والا ہونا ہے اور وہ برصا ہے۔ بين م إ حيولون برا لله تعالى كى لعنت كرى -لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ - (٢)

عالانکہ وہ خودان ر حوالوں) میں سے سونا۔

صرت مس بھری رحماللہ نے فرمایا "فنم نے قرآن پاک پڑھنے کومنزیس اوردات کوا ونٹ بنایا ہے نم اس میر سوار مرکز منزلیں ملے کرتے موجب کرتم سے پہلے ہوگوں نے اسے اپنے رب کے پیغامات سمجھا وہ رات کے وقت اس فروفكركة اوردن كونافذ كرت تفي

حفرت عبداللر بن مسعود رصی الدیند نے فرمایا کران لوگوں میز فرآن باک اس بلے نازل ہواکہ وہ اکس ریعل کریں تو انہوں نے اکس کے بڑھنے کوعمل فرار دیاتم میں سے ایک قرآن پاک کوشروع سے اُخر تک بڑھتا ہے ایک حرف بھی نہ چھوٹا لیک علی تھوٹا ۔ تا ہ

نسى محورتا ليكن عمل محور ويا ہے۔

حفرت ابن عرصی استرعنها کی روایت ا ور معفرت مجذب رضی الشرعنه کی روایت می سے فراتے ہیں۔ ہم نے ایک عرصہ زندگی گزاری ہے ہم ہی سے ایک کو قرآن باک سے پہلے ایان دیا جاتا ، جو کوئی سورت رسول اکرم صلى الشعليه وسيم ميتازل بوتى نو ده استعمدل، حرام، حكم دينے والى اوردًا نظر فريس والى آيات كوسكيفنا نيزان باتوں کوھی من پر توقف کرنا مؤنا عمر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کوفراکن باک ، ابیان سے بیلے دبا جاتا تو وہ فاتحہ سے آخر تک بڑھتا لیکن وہ اس کے ملے دینے والی اور ورانے والی آیات کون مانیا اوراسے برہت ہوتا کہ كان توقف كرنام - وه است كاكس كاطرح كالنا جا ما الرس

تورات بن سے راملاتال فرانا ہے) سے مرسے بندسے کیا تھے مجھ سے جا نہیں اُن تبرے کسی مجالی اُ كاخط أنا م اور نورا سے میں على رہا ہوتا ہے تو تو راسى وقت) استے سے ہط كراس كے ليے بيٹھ جانا ہے اسے راها ہے اوراس کے ایک ایک موت می فور کرتاہے بیان کہ کہ الس میں سے کچھ عنی تھے سے اور بیمبری کتاب ہے بی نے اسے نبری طوف آنار دیجے میں نے اس میں نبرے بیے متن باتوں کو تفصیل سے بیان کی اور کتنی باتوں کو تکوار

<sup>(</sup>١) ترآن مجد، سورهٔ مودایت ۱۸

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورة آل عمد ان آيت ١

سے بیان کیا تا کہ تو اس کے طول وعرض میں غور و فکر کرسے بھر تو اس سے منہ جریا ہے تو کیا میں تبر بے نزد یک بیڑے ان بعض بھا کی بیٹے ہیں تو تو کمل طور پر ان کی طرف ان بعض بھا کی بیٹے ہیں تو تو کمل طور پر ان کی طرف متوج ہوتا ہے اگر د کی کلام کرنے والد کلام کرنا ہے باتھے متوج ہوتا ہے اور دلج بھی سے ساتھ اکس کی باتوں کی طرف کان سکا دیتا ہے اگر کوئی کلام کرنے والد کلام کرنا ہے باتھے اسے روکتا ہے کہ ظہر جا وگر اور بین تیری طرف متوجہ ہوں اور تجوسے باتی کر تا ہم ورکتا ہے کہ ظہر جا وگر اور بین تیری طرف متوجہ ہوں اور تجوسے باتی کرتا ہموں اور تو ابیف دل کو جو سے بھیر دیتا ہے تو کہا تو نے مجھے اپنے مبین بھائیوں سے ملکا سمجور کھا ہے۔

## دوسراباب

## "لاوت كے ظاہرى آ داب اوربيدكس بيں

ا فارى كى حالت كے بيان ميں مولان تاريخ ہونا جا سے مرتب كايا ہوا مورد چوكوى ماركر شطيع اور ته كليد

نگاکراور منہی منگراندازیں بیٹھے اور ایُں بیٹھے جیسے استاد کے ساتھ بیٹھا ہے۔ سبسے افضل حالت ، غازیں حالت قیام ہی قرآت کرناہے اور مرکم مسیدیں ہوریسب اعمال سے افضل ہے اور

الروننوك بغر بحون برليك كرنا ون كرے تواكس كالعى فضيات مع سكن براكس سے كم ہے۔

الله تعالى ارت دفراً اح:

اَلَّذِينَ يَنْ كُرُوْنَ اللهُ قَيَامًا وَ ثَعْوُمًا وَعَلَى وه وكَ وَكُورِ مِنْ بِيْجِهِ اور ابنے بِياوُوں برربيك كر) مُحَبُنُودِهِ مُدُو بَتَعَكَدُونَ فِي خَلُقِ اللهُ الل

الدانعال نے ان سب رنبوں عالموں میں ذکر کرنے والوں) کی تعریف فرمائی لیکن ذکر میں عالت فدام کو مقدم کیا بھر میں خطاع اور جو بہ بھر میں دو بوسخص عالت ما زمیں کھڑا ہو کرا تند الدر جو بہ بھر کے بل سی کے بلے مرح وف سے بدے ایک سونکیاں ہیں اور حجا دی نمازیں بیٹھ کرا نہ تعالی کا ذکر کرسے ہو اس سے بلے بہر مرف کے بدیے بیس نمکیاں ہیں اور حجا دی نمازیں بیٹھ کرا نہ تعالی کا ذکر کرسے ہو اس سے بلے بہر میں نمکیاں میں اور حجا دی موفو ہو کر بیٹے ہے اس سے بلے بہر نمائی کا ذکر کرسے ہو ہیں نمکیاں ہیں اور حجا دی وصور کے بدیر بیٹے اور ورف کے بار میں اور حجا دی اور میں اور حجا دی گئر ن اور اور ان کو لمبا نما ہا ففل میں اور حجا دی کو سیمان کی گئرت اور دات کو لمبا نما ہا ففل ہو کہ اور اور ان کا خرا میں ایک بار میں مقدار کا بیان کی مقدار کا بیان کی مقدار کا بیان کی مقدار کے سلے ہیں اور بعض دوم تر تہ ہی بعض حض نمن مرتب کر بینے ہیں کہ کھلوگ مہینے ہیں بارختم کرتے ہیں بیمن مقدار کے سلے ہیں سب سے بہریات وہ سے جوسم کار ووعا کم صلی انٹر علیہ دسلم

نے فرائی ہے۔ آب کارشادہے۔ كيونكم السي سے زيادہ طرصارتيل رهم مظر كرا عقى من مانع سے حصرت عائش رضى الله تعالى عند نے جب الك تشخص كود بجاكدوه قرآن ياك بت تيزى سے برطفنا بے توفر ايا بے شك اس شخص نے نہ توفران باك برها اور مذفا موش رہا۔ نبى اكرم صلى الشرعليه وكساف حصرت عبدالشرين عمر رصى المترعنهما كوسكم دياكه وه سفت بين ايك مار قراك باك ختم كري راي اسى طرح صحابه كرام كى ايك جماعت مفتهي ايك بأرفراك باك ختم كرنى تقى - ان مي حصرت عمّان غنى محفرت زيدينات مصرت عبدالله بن مسعود اورحض أبي بن كعب صفا ملز عنم شامل بن - توختم فرآن كے سلم بن جار درمات بن -ایک دن رات بی ختم کرنا ، اسے ایک جاعث نے کروہ قرار دیا سے ایک مینے میں کمل کرنا بین مرروز ایک پارہ راصا گویا ریم مطرحتے میں مبالغہ سے جیسے میلی صورت زیادہ برا<u>صنے میں مبا</u>لغہ سے ۔اور ان دو لؤں کے درمیان دو درجے ہیں۔ ایک برکہ ہفتے میں ایک باربڑھے اور دو اسرائی کم ہفتہ میں دو باربڑھے بعنی تقریبًا بنن دن میں ممل کرے۔ زياده بنديده بات بير بع كدا كي فتم لات ك وتت كرس اور دواسرا فتم دن كوكرس دن كاختم شريف، سوبوار کے دن معے کی دورکفتوں میں کرے یا اس کے بعد۔ اوررات کا ختم جمعة المبارك كى رات بى مغرب ك دوركتول بى بالسك بعدكرست تاكردن كا أغازا وررات كا أغاز

اوررات کا حم جمعة المبارک فی رات میں مغرب کی دور تحقول میں بااس کے بعد کرسے تاکہ دن کا آغازا وررات کا آغاز ختم شریف کا استقبال کریں کیونکر جب کوئی شخص رات کوختم کرتا ہے تو فرشنے میں کا اس کے بیے رحمت کی دعیا مانگتے ہیں اور اگردن کوختم کرسے توشام تک دعا مانگتے ہیں تواکس طرح ان کی برکت پوری رات اور دن کوشاں ہوتی ہے۔ مقدار قرات میں تصب ہو ہفتے میں دو بار ختم مقدار قرات میں تصب ہے کہ اگر وہ عابدین اور عمل سے ماسے مربیطنے والوں میں سے سے تو ہفتے میں دو بار ختم سے کم مذکر سے اور اگر قبلی اعمال ما فکر کے ذریعے منزل طفر ترا سے باعلی نشر واران عن کرنے والوں میں سے سے تو مینے میں ایک ماری دو کا کرتا ہے تو مینے یہ بین اور اگر قرآن باک کے معانی میں خور دفکر کرتا ہے تو مینے یہ بین بار کا فی سے کیون کہ وہ بار بار مربی سے اور سوچنے کی زیادہ حا حیت رکھتا ہے

سا۔ تقبیم مقدار قرات کے متحق ہے ہیں ایک بارختم کرے تو وہ لیرے قرآن کو سات مصول بن تقبیم کر سے تو وہ لیرے قرآن کو سات مصول بن تقبیم کی دس ) روایات بن ہے کو حفرت عثمان عنی

وا) مستدامام احمدين صنبل جلدم ص م ١٦ مروبات عبداللري عمورضي السعنر

<sup>(</sup>٢) مجمع بخارى ملد ١ ص ٥٥، ١ ٥ مكت فضائل الغراق رم سنن الى دا دُد ملدا قراص ١٩٨ كتاب العلواة

جمع کی دات سورہ بقرہ نفروع کرتے اور سورہ مائرہ کک بطر صفے معفتے کی دات سورہ انعام سے سورہ ہوذ کک اتوار کی دات سورہ کی درت سورہ مقالک کی دات سورہ عنک بوت سے سورہ مقالک کی درت سے سورہ مقالک کی درجہ میں کی درجہ کے معلی کی درجہ درجہ کی درجہ کے معلی کی درجہ درجہ کی درجہ کے درجہ کے درجہ کی درجہ کے درجہ کی درجہ کے درجہ کی درجہ کی درجہ کے درجہ کی درجہ کی

حفرت عبداللہ بن معود رضی ادلہ عنہ تھی منزلول برنقیہ کرنے تھے لیکن ان کی تر تب برہنی تھی ادر کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی سات منزلس ہی بہتی منزل میں بن سورتیں شامل ہی دو سری منزل با پنج سورتوں ہنہ ی منزل سات مورتوں ، ہج تھی تر ل نو سورتوں یا نچری منزل گیارہ سورتوں ادر تھی منزل ہرہ سورتوں نیرشتی ہے جب کہ سانوں منزل سورہ ہی سے ہخریک ہے صحابہ کرم رضی اللہ عنہم سنے اس طرح منزلول بریقیہ میا تھا۔ اور وہ اس طرح رفیھا کرنے تھے ادر اکس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسم کی طرف سے حدیث تھی مردی ہے اور رہ یات اکس وقت کی ہے جب اسے با بنج یا دس حصوں یا تیس باروں پرتقت ہے ہن کی گئی تھا یہ تقت می بودی ہے۔

ندتنی ۱۲ مزاروی -

<sup>(</sup>۱) حفرت امام غزالی رحمالند کے اس کلام سے ان لوگوں کو کبن سیکھنا چاہے جو ہم اچھے کام کو محفق نیا ہونے کی وصب بدعت کہہ کررڈ کر دینتے ہیں اور عام سلانوں کو برعتی قراد دینتے ہیں ، شنگ سرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دشراحین منا ناا ورا بھال تواب وغیرہ کووہ لوگ بدعت قرار دینتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی اکس خلط سوچے سے توہ کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں کی سروی

اوزاعی ، حضرت بینی بن ابی کثر در حمها الله است نقل کوتے ہیں وہ فرماتے ہیں ۔

ورکن پاک زنقطوں وغیرہ سے ) صاحت ہا توسب سے بہلے بارہ کار وغیرہ پر نقطے لگائے گئے اور اول حضرات نے فرما یا اس بی کوئی حرج نہیں براس کا نورسیے جوانبوں نے اکبات کے اختتام پربڑے نقطے لگائے اور فرمایا اس بی کوئی حرج نہیں کوئی حرج اس کے بعدانہوں نے اکفاز واختیام کی علامات لگائیں۔ حضرت ابد بحر بند بی رحمہ استر فرماتے ہیں بین کے خفرت حس رحمہ استرسے میر فی کے ساتھ فران پاک کے تصطے لگائے کے بارے بی بوجھا تو انہوں نے فرمایا اس سے فرمایا فران باک سے اور بین کوئی حرج نہیں واعواب سے مراد کلے کے اور بین کوئی حرج نہیں واعواب سے مراد کلے کے اخرین زرزر پر وغیرہ ڈوالنا ہے ) حضرت فالد حفراء رحمہ اللہ سے مرابا کہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے براتھ رسے میں مالانکہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے براتھ رسے میں مالانکہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے براتھ رسے میں مالانکہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے براتھ رسے میں مالانکہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے براتھ رسے میں مالانکہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے براتھ رسے میں مالانکہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے براتھ رسے میں انہوں نے فرایا کہ میں بیات کوئات کوئی کوئی کوئات کو

م ترتبل ا فرآن باک میں ترتبل سخب ہے کیوں کہ قراؤت کا مقد دفور وفکر کرنا ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس ترتبل سے بڑھنے میں اکس کام پر مدو ملتی ہے اس بے صرف ام سروض الد عنبا نے دسول اکرم صلی اللہ علیہ در کے مفسر طور پر بڑھتے تھے۔ ۱۱) علیہ در کے مفسر طور پر بڑھتے تھے۔ ۱۱)

عبیروت می درات ہوست بیان رہے ہوتے بی برہ ہاب ابن رہ کے بیار ہے۔ حفرت عبدادلی بن مباس رضی الد عنها فرماتے من من صوت سورہ بقرہ اور سورہ اک عمران ترتبل کے ساتھ رہم حول تولیہے قرآن کوتیزی کے ساتھ برط ھنے سے بر مہتر سے ۔ انہوں نے بریمی فرما یا کہ میں سورہ زلزال ا در سورہ القارعة رہم ھے ہوئے ا

میں مورد فکر کروں نوب سورہ بقرہ اورسورہ آل عمر آن کوعلدی علدی برصف سے بہر ہے۔

حضرت مجاہر حداد اللہ سے ای دوآدم بوں کے بارے بن بوچھا گیا جنہوں نے نماز نظر وع کی اور ان کا قیام ایک مبیا تھا لکن آن میں سے ایک نے صوب سووہ بقوہ بڑھی اور دوسرے نے بورا قرآن پاک بڑھا توانہوں نے فر بایا کہ ان دونوں کا ثواب برابر ہے ، اور یہ بھی معلوم ہونا جا ہے کہ تدنیل بھن تدریکے لیے ہی ستحب نہیں بھی آ دی جو قرآن پاک کے معانی کوئیں سبمت اکس کے بیے بھی فرات میں تر تبل ستحب ہے کمیوں اکس میں قرآن باک کی توقیر واحترام زیادہ ہے نیز طال بڑھنے کی نسبت یہ دل میں زیادہ تا تیر میلا کرتی ہے۔

بعد يوس بن حران باك بير صفى بوع رونا مستحب ب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرما إ .

قرآن پاک پڑھتے ہوئے رووا دراگر رونہ سکونوروتے کی شکل بناؤ۔

أَتْلُوا الْفُتُمَانَ وَابُكُوفَانِ كُمُ نَبُكُولُ فَشَاكُواً - ١١

جوننخص قرآن باك كوخوش ا وازى سے نهيں طبيعنا وہ عم

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلم في بيعي فرمايا . كَبْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَنْغَتُّ مِالْفُرُاتِ -

رہ) ... الاسے ہیں۔ حزت صابع مُری فواتے مِن میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی الندعلیہ دسلم کے سامنے قرآن باک بیڑھا توائی۔ نے بھے وایا اے مالح ایروقرات ہے وناکواں ہے ؟

ہے جوے رہایا ہے مال البروفرات ہوں ہاں ہے ؟ حضرت ابن عبائس رہ البرعنها فرانے من حیب تم اللہ تعالیٰ کے لیے سیدہ کی ایت پر طرحو تو سیدہ کرنے ہیں حلدی سنہ کرو بیان کے کم تم رورُد اور اگر تم ہیں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تودل کورونا چاہئے نتبکاف رونے کاطریقہ برہے کر دل ہیں مون و مال كو حا فركرے كبول كراكس سے رونا بيدا مؤنا ہے ۔

نجاكرم صلى الدُّعلَب وسلم كے فرايا : إِنَّا الْقُرُ إِنَّ اَنْدَالُ مِحْدَنِ فَإِذَا قَرَا تُعَوَّمُ لَعِلَمُ اللهِ عَلَى عَرَانَ بِالرَّحْنِ كَ ساخ الراجع بذاجب

فَتَعَازَنُوا (٢)

اور خون رغم) ظام رکرنے کاطرافیۃ بیہ ہے کہ قرآن کے ڈوانے ، وعدہ اور عبد و بیان کویا دکرسے بھر سوچے کہ اس نے اس کے اُوامر ونواہی بیں کتنی کو ناہی کی ہے نواکس طرح وہ ضرور عمکین ہوگا اور روسٹے گا اور اگر غم اور رون کا طام خرم ہو حس طرح صاف دل واسے لوگ رو تے ہی نواکس حزن اور رونے سے نہ پائے جانے بردوئے کیونکہ ہرسب سے فری

مر من آیات کی رعایت : کرے مب کسی آیت سودہ کی مادوت کرے تو سیدہ کرے اسی طرح جب کسی دوسرے سے اکت سیدہ سنے تو بھی سیدہ کرے جب تلا وت کرتے والاسیدہ کرے رمیاس صورت میں ہے جب امام کے سیجھے مو درب بہ شرط نہیں ابے وصفوعالت میں سجوہ نہ کرے قرآن باک میں تودہ سجدے میں سورہ جے میں دو ہجدے میں دامنات کے زدیک ابك سيده سے اسورہ ص من سيده بنين سے را حناف كے نز دبك سورہ من من سيده سے اسجد الكم كيفت ب

<sup>(</sup>١) سنن ابن ما عبرص ٩٩ باب في حسن الصوت للقرآن (١) صحيح بخارى علد ٢ ص ٥١ كتاب نضائل الغران

رس الضعفالولكبيرجلدس ص٢٧٦ ترجبر١٢ ١٨ المال المال

ہے کہ بینیانی کوزین بڑنکائے اورزبادہ کامل طریقہ نہ ہے کہ تنجیر کہ کرسیدسے بیں جائے اور بڑھی کئی آیت کے لائن دع

حَرُّوُا سُجَّدًا تَسَبِحُوْا بِحَمْدِكَتِهِمُ مُ

(1)

وہ سجد سے بیں گر کئے اور انہوں سنے اپنے رب کی تعربین کے ساتھ اکس کی تسبیع بیان کی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

یادیڈ؛ مجھے ان دوگوں یں سے کردے جو تیرے لیے سیدہ کرنے میں اور میں کرنے میں تیری حمد کے ساتھ تسبع بیان کرتے ہی اور میں اس بات سے تیری ہنا ہیں کا ہوں کہ میں تیرسے حکم سے یا تیرے اولیا و کرام سے علاقت بحرکرنے والا ہوجاؤں۔

اوروہ ابنے چپروں کے بل گرھائے ہیں ا دران کی عاجری بیں اضا فہ نہزا ہے۔

اسے اللہ! مجھے ان لوگوں بیں سے کردے ہونٹرے سامنے رونے والے اور نترے لیے جھکنے والے ہیں۔ توبردعا مانگے۔ اللَّهُمَّ اجْعَلَیٰ مِنَ السَّاحِدِیْنَ بِرَحُهِكَ الْمُسُّبِّحِیْنَ بِحَمُدِی وَاعْوُدُ بِكَ اَنُ اَکُوْنَ الْمُسُّبِّحِیْنَ بِحِمُدِی عَنُ آمْرِکِ اَدُعَلیٰ الْمُسُّتِکُ بِرِیْنَ عَنُ آمْرِکِ اَدُعَلیٰ آوْدِیا بُلِکَ۔

اور صب برآت كريم رئي هد وَيَخُرِّفُونَ مِلْاً ذَفَانِ يَسْكُونَ وَبَرْبِيدُهُمُّ مُشْوَعًا (٢) تور دعا منگر،

اسى طرح ہرسی سے بس کرسے ، سیرہ تارت کے بیے وہی تنرائط ہیں جو غاز کے بیے ہیں۔
یعنی ترمگاہ کوڑھا نیا، قبدر رخ مونا، کیڑوں اور بدن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے باک ہونا بعب اگر کوئی کشخص
سننے دقت وضو سے نہ ہوتو با وصو ہونے کے بدر سجدہ کرے ، سیرہ تلاوت کے کمال کے سلطین بر بھی کہا گیا ہے کہ
سننے دقت وضو سے نہ ہوتے اپنے باتھوں کواٹھا کے بھر سی ہے ہے جھکتے ہوئے نکیر کے بھراٹھنے کے لیے نکیر کے اور
سندی ہوئے اپنے باتھوں کواٹھا کے بھر سی سے لیے جھکتے ہوئے نکیر کے بھراٹھنے کے لیے نکیر کے اور سان میں مون نماز سے بدے پر
اخر میں سدم بھیر ہے بعنی کوگوں نے تشہد کا عمل اصل فرک ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں مون نماز سے بدے پر کہنا ابتدا کے
قیاس ہے اور یہ بعید بات ہے ۔ بھی تومون میں سے کا ہے بہذا تھی کی انتباع کرے جھکنے سے لیے کیر کہنا ابتدا کے

(١) قرآن مجيد سورة سجده آيت ١٥

(٢) خرآن مجد، سورة اسراء آب ١٠٩

www.malaahah.org

زیادہ قرب ہے اور اس کے علاوہ میں دوری ہے بھر مقندی کو عیاہیئے کر حبب امام ہوہ کرسے اس وقت میں کرے . اورا گرخود نلاوت کی ہے توسیدہ نکرسے واحنا ن کے نزویک مقندی ، امام کے بھی تلاوت نہیں کرسکتا لہذا یہ صورت

م - فرات کی انتداء مں اوں کے ،

اَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيهُ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِبْمُ رَبِّ اَعُودُ لِكَ مِنْ هَمَ لَاتِ الشَّا طِينَ وَاعْدُدُ بِكَ رَبِّ الشَّا الْتَ

بی شیطان مردودسے سننے جاننے والے اللہ کی پناہ بی انا ہوں اسے میرے رب بی شیطانوں کے خطرات سے اور میرے رب بی ان کے حاضر ہونے سے تیری بناہ جا شاہوں۔

نبز كل اعوذ برب الناس اورسوره فانحر راسط اورحب فرأت سے فارغ مونوالس طرح مجے۔

اُندُنْ قَالَ نَے سِیج فَرَایا اوررسول اکرم صلی الشعلبہ وسلم نے
یہ بنیا یا یا اند اہمیں اس سے نفع عطا فرا اور اس میں
ہمیں برکت عطافر ما تمام تعربین اندُنْ قال کے بلیدیں جومام
جمانوں کو بالنے والا ہے ہیں اللہ تعالی حی وقوم سے خشن ا

نَبْرُكُلُ اعْوَذَرِبِ النَّاسِ اورسوره فَا كُورِيْكَ اورحِبِ صَدَقَ اللَّهُ ثَفَاكَا وَكَلَّغَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّقَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَّا اللهُ مَّا اللهُ عَلَيْكِ وَبَارِكُ لَنَا فَيْهِ النَّحَمُدُ يِللْهِ رَبِّ الْعَالَمِ فَيَ الْعَلَيْكِ وَيَارِكُ وَاسْتَغُومُ اللهِ الْحَيَّ الْقَيَقُ مُرَد

قراُت کے دوران حب کسی تسبیح کی آبت پر پینچے تو تب ہے ویجی کے جب آبت دعا دارے تغفار سے گزرہے تو دعا مانگے اور نخٹش طلب کرسے اگر کسی ا میدوالی آبیت پر پہنچے تو شوال کرسے ڈرانے دالی آبت پڑھے تو بنیاہ مانگے میطل زمان یادل سے کرسے اور ایوں کیے۔

الشرفال باكب بهم الدنعال كيناه جاست بباب

مُتَجَانَ اللهِ تَعُوْدُ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حفرت مذلف رضي الدعنه فرمات سي:

میں نے دسول اکرم صلی المدُعلیہ وسی سے ساتھ نماز بڑھی تواک نے سورہ بقرہ کا کا خارکیا آپ سی آبت رحمت سے گزر نے توسول کرتے اور آب عذاب برجیجتے توبناہ ما گھنے آبت نبیج سے گزر نے تو نتیج کہتے (۱) عب قرأت سے فارغ ہو تو وہ الفاظ کے جرک رود عالم ملی المرفلی در سام کہتے تھے وہ یہ ہیں۔

باالد إلمجرية قرآن باكسك ذريع رحم فراس سير لجام نور، بابت اورحمت بادك بالله بي اكس سے كي ي جول جا وں تو باير و لادسے سب سے بے علم يبول وه سكها دس اور مجه رات كي كلطولون اورون کے کا روں میں الس کی تلاوت کی توفنی رسے اوراسے مرے میے دہل بنا دے سے تمام جمانوں کے بالنہار!

ٱللَّهُ مُنَّازُ رَحْمَتِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلُهُ لِي إِ مَامًا وَنُوْرًا وَهُدًى وَرَحْمَنَهُ ٱللَّهُ مَهُ ذَكِّرُ نِيْ مِنْهُ مَا لَشِيْتُ وَعَلِّمَنِي مِنْ لَهُ مَا جَهُلُتُ وَارُزُفِي ثِلاَوَزَنْ الْأَيل كَاظُراتَ النَّهَارِ وَاحْجَلُهُ لِيُ حُجَّةً يَارَبُّ العاكمين -

اكس مي كوئي شك بنين كرآ وازاتني ملندكي جا في حرودوث سك كيونكة فرأت كالمعنى حرون ٩- بندا وازسة قرأت كيسا تفا آواز كوفتم كوينا ب ادرا واز فردرى ب اورده كم ازكم اس فدرب جو تودكن سك الرفودهي منسخ تو تماز صبح منهوى - إوراتنا بلندكرنا كردوك راآدى كلى كسن ف توبيعض ا وقات بنديده بوناسے اور سے کروہ

أست موصف ك استجاب برب مديث والت كرتى سي في اكم صلى الشرعليدوك الم الما وفراي ، آسنة فرأت كوللندا وازس فرأت راس فرفضيت حاصل سيعتن فضبات بوشده صدقدوين كوعلانه صدقه دے رفعیات ہے۔

بلندا وازسے قرآن باک بطسف والا علائم صدفه دینے والے کی طرح ہے اوراکہت بھے والاحقبہ طور بر صرفردبن والعصباب.

يون دوعل كوعلاني عمل ريستركنه زباده فضبلت

فَضُلُ فِرَاءَةِ السِّرْعَلَىٰ فِرَاءَ وَالْعَلَدُ بنكِهِ كَفَفُل صَدَقَة والسِّرِعَلَى صَدَ قَدَة الْعَلَوْنِينَةِ (١)

اوردو کسری عدمت میں اس طرح سے: ٱلعُكَاهِرُ بِالْقُرَانِ كَالْعَكَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّبِهِ كَالْمُسِيِّرِبِالفَّدَقَةِ-

الم عمومي روايت بي سے: فَيْفُلُ عَمَلُ السِّرْعَكَى عَمَلِ الْعُكُو مِيْتَةِ سَبُعِيثَنَ ضِعُفًا رس

(٢) سنن الى دا ودعد اول ص ١٨١ كتاب العلاة (٣) شعب الايمان جلداول ص ١٠٨ عديث ٥٥٥

بهترس رزق ده م جو کافی موا در بهترس ذکرده م جو پوت بده مو الى طرح نى اكرم صى الله عليه و الم نے قرابا ، خَبُرُالدِّرْدُي مَا يَكُفِي وَخَبْرُا لَـدِّ كُسِرِ الْخَفِي - (١)

ابكروابت بي بي. وابت بي بي الفير ال

بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْفِشَاءِ (١)

مغرب اوروشار کے درمیان قرائت میں ایک دور سے براکان بلندن کرور

بندا دارسے قرائت کے متحب ہونے پر ہر دوایت دلالت کرتی ہے کہ دسول اکرم صلی الله علیہ و سلے صحابہ کام کی جاءت کورات کی نمازیں بلندا وارسے قرائٹ کرتے ہوئے سنا تواسے درست قرار دیا گا)

جب نم یں سے کوئی ایک رات کو طرفا ہوکر نماز را سے

تو ماند آ دارسے قران کرے کیوں کہ فرشنے ادر جنات

اس کی قرائت کو غورسے سننے اور اس کی نما زسے ساتھ

ماز را سے بی ۔

اورنی اکرم هلی الرعلیہ وسیم نے سیمی فرایا:

اِذَا فَا مَد اَحَدُکُهُ عِنَ الْلَّبُلِ تَعْصَلْی فَا اَلْلَهُ لِ تَعْصَلْی فَالِیَ اَلْلَهُ لِ تَعْصَلْی فَالِیَ الْلَهُ لِکُهُ مُنْکَهُ فَالِیَ الْلَهُ لَکُهُ مُنْکَهُ فَالَیْ الْلَهُ اَلَّهُ اَلَیْکُهُ فَالَیْ الْلَهُ اَلَّهُ اَلَیْکُهُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلْکُهُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اِلْکُهُ اَلَیْکُ اِلْکُهُ اَلَیْکُ اَلْکُهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلِلْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ

دا) منداه م احدين حنبل طبدا ول ص١١> امروبات سوين مالك

(٢) مسندا مام احدين حنبل جلداس ٢٦مروبات عداملرب عمر

(١١) معج بخارى جلدم صم ٥٠ كناب نفالل القرآن

رم) الموضوعات حبدادل ص ١٥١ باب نواب نالى الفرآن

www.muktabah.org

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نین صحابہ کرام سے باس سے گزرے اور ال تنبوں کی مختلف حالتیں تھیں صرت ابو بحر صدائق تی المدعن كے بأس سے كزرك تووہ آسنة برهرسے مخصة بسن ان ساس ك دور لوهي توانوں نے عرض كيابي اكس سے ساجات کررہا ہوں جومیری آواز سُن رہاہے حضرت علی المرتضیٰ رضی الله عنہ کے باس سے گزرے نووہ بلند آوازسے برهرس تھے ان سے بچھا نوانہوں نے عرض کیا میں سوٹے سوئے توگوں کو حگانا اور سیطان کو کھانا موں حضرت بلال رضى المرعندك باس سے كزرے نو وہ كھ آئن ابك سورت سے برط صفا وركھ دوسرى سورت ہے . ان سے برجها توانوں تعوض كياكي بن باك مواك سے ملزما بون بى اكرم صلى الموعليه و الم ان سي نے اچھا اور درست كيا دا) ان اما دیث کو اُوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ آئستر طرحنا رہا کاری اور سناوٹ سے زیادہ دورہے اورم اس آ دمی كے جن بن افضل ہے عصب استے نفس مراس رما كارى ) كا دائر مواور الرورية مواور بلندا وارسے براسف كى وورسے كى دوسر نمازی کے دفت بن حرج بیدا نم ہو ما سو تو یہ افضل سے کبوں کہ اس میں عل زیادہ سے نیزاس کا فائدہ دوسروں کو بھی بنتھا ہے بس متعدی بھدائی ، لازم الجومون اپنی فات نگ محدود مو) سے بنزے نیزمیہ قرأت برصف والے کے دل کو جگاتی ہے اوراسے فرکرنے کی طرف منوصر کرتی ہے اس کی طرف کا نور کو لگا دیتی ہے علاقو ازی آفار بلندکرنے سے نبذ ملی جاتی ہے قرات بن سرورسدا بونا ہے اورستی کم بوتی ہے بھر بر کم بند آوازسے بڑھنے کی دھ سے مولے والے کے جاگنے کی جہاسد ہوتی ہے اور ساس کی بیداری کا سبب ہے اور بعض افغان اسے کوئی فافل اور باطل پرست آدمی دیجھا ہے تواس کی خوشى كود بي كروه عى خوسش موجاً ما مع اورهم كاشون بدا موناسے بس حب اسے ان بس سے كوئى نبت ما خرمونو مبند اکارمبرے اوراگربیسب نیتیں جم سوھائی تو تواب فئی گئ موجاً یا ہے اور نیتوں کی کنزت سے نیک لوگوں سے اعمال باک موجاتے میں اوران سے نواب بر کمی کن اصافر ہوجا یا ہے اگر ایک عمل میں دس نتیں موں تو دکس اجر ملتے ہیں۔ اسى وصب سے ہم كہتے بن كر قرآن ياك كود كي كرنا ون كرنا افضل ہے كيونك على كسائق ديجت اور غور و فكركا افعاق مِوّا ہے ملکہ اعظامنے کی وصرسے جی تواب زیادہ تنا ہے کہا گیا ہے کرقرآن یاک دی کرم سے سے سات گناہ تواب منا ہے كبول كر قراك ماك كود كيمنا جي عبادت ہے مصرت عقان عنى رض الشرعند اكس كثرت سے قراك ياك سے برعتے تھے كدود فرآن باك بعط سلف بن سعمار رام قرآن باك ديج كري صف تصاوروه اس بات كوناف ذكرت تصادكون ون ابساكزرے جس ميں انہوں نے فران باك كى زيارت نهكى سومفر كے ايك فقيد، حضرت امام شافى رحمدا ملر كے باكس سحرى كعوقت ماصر موئے نوان كے سامنے قرآن باك تھا حفرت امام شافعى رهم الشر نے ان سے فرايا تمہيں فقر نے قرآن ماك سے دورکررکھا ہے میں عنادی فارفر ھر وان یاک سائے دھنا ہوں اور صبح ک اسے بدنین کرنا۔

فران باک کونوسش اوازی سے اور تھے تھرکراس طرح برطی خانداند کو بہت زیادہ تھینج کرندبیل نرکردے، سنت ہے۔

١٠ نوکش آوازی سے فراکت کرنا

قران ایک کواین ا کازوں کے ساتھ زینت دو۔

الله تعالی نے خواسش آ وازی کے ساتھ فران پاک براسطنے کی جواجازت دی اس فدر اجازت کسی بات کے لیے نہیں می

جوشفف ورس ادارى سے فران پاك مربط سے وہ ہم يى

بنى اكرم صلى الشرعليدوك المنفقر طابا: زَيْنُوا الْفُوْلَانَ مَا صُوا يَحْدُ را) اورسول اكرم صلى الشرعليدوسلم كا إرشا دكراي ب مَااَذِنَ اللَّهُ مِشْنَى ﴿ إِذْنَهُ لِحُسُنِ الْعَرُبِ بالفران رم اوراب كاارت دے۔

كَيْسَ مِنَا مَن لَمْ يَنْغَنَّ وِإِلْفُرْ إِن

کہا گیا کہ اس سے مراونوش اوازی سے براصنا ہے بہی کہا گیا کرنز تم اور عمدہ مجے سے براصنا ہے اور اہل لفت کے

تزدیک بیمعنی زباده قریب ہے

ا بك روايت بي ہے كرايك رات نبى اكرم صلى السِّيليہ وسلم حفرت عائمتْ صديقة رضى اللَّد عنها كے منتظر تھے انہيں كھ در بوكئ ترصفور على السام نے بو هيا تمبين كس جيزتے روكا ؟ انبوں نے عرض كيا يارسول الله إمين ايك أدى كى قرأت سن ری تھی بی نے اسے ربادہ توکش اواز کسی کونہیں سنا ربیس کر) نی اکرم صلی المعلبہ وسلم کھونے ہوئے بہاں مک کردیر یک سنتے رہے بھر واپس تنزیف لائے توفر بابا بہ صرت الوحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علام سالم رضی اللہ عنہ اللہ تعالی كاك كريد كراس في ميري امت مي ايسه لوگ بنا عظيم راي

ایک اِت رسول اکرم صلی المروسل فے حصرت عبداللّٰر بن مسعود رضی اللّروند کی فرانت سنی آپ کے ساتھ حضرت الوبر صداق اور صرت عرفاروق رصى الشرعنها عى تصے يه ننيون صرات دريك كوس رہے بھراك نے فرايا جوستني قرآن بالكوآسة اوراجي أوارسياس طرح بره جينائل موا توصرت ابن سودرس الله فراون محمل بن رهاه

<sup>(</sup>١) سنن الى داد دولداول ص ٢٠٠ كناب الصلواة

٢) كنزالفال جلداول ص١١ مديث ٢٠٩٩

<sup>(</sup>١١) مجع بخارى ملدم ص ١٥١ كن ب نفائل القرآن

رم) المتنعك للحاكم حيد ص ٢٧١ كتاب معرفة العمابر ره كنز العال علد ١١ ص ١٠٠ عديث ٢٢٨ ٣٣

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے حفرت عبدالله بن مسعودرضی الله عندسے فربایا :

« بیرے سائے بڑھو » انہوں نے وض کیا یا رسول اللہ ! آپ کے سامنے بڑھوں حالا کہ بداکہ بر آترا ہے ، نبی اکرم صلی اللہ وسے نبی الم مسلی اللہ علیہ دسم نے فربای میں دوسروں سے سننا پندکرتا ہوں چنانچہ وہ بڑھتے حالت تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسم کی آنکھوں سے انسو سے تھے (۱)

نبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے حضرت الدوسی رضی الشرعنه کی فرات من کرفر بایا- انہیں آل داؤد رعبیدالسدام مکے الات رمز امیں میں سے بچر دیا گیا ہے، یہ بات صفرت الدوسی رضی الشرعنه مک بنبی توانہوں نے عرض کیلیا رسول الندا اگر ایجھے

معلوم بواكم أب السن رہے بن توبى مزيدسنوار كر الم صلا- (١)

سفرت ہنتی فاری نے رسول اکر صلی النظیرو کے کوخواب میں دیکھا فرمانے ہیں رسول اکرم صلی اللہ فلیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ہنتیم ہوخورش اکوازی سے فراک پاک پر شصنے ہو؟ ہیں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ تعالی بہتیں جزا سے خیر عطافر مائے۔ رجزاك اللہ خبراً ) (۱۲)

صدیث شریف میں مے اس میں اگرم صلی المرعلیہ وس سے صحابہ کرام رصنی اللہ عنہم، جب استھے ہونے توکسی ایک کو قرآن یاک کی کوئی سورت ریوصفے کے لینے مہنے تھے رہ)

مفرت عمر فاروق رصی الله تعالی عنه ، حضرت الوموی اصی الله عنه مصد فرمایا کرنے نصفے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلائین تووه ان کے پاس فرآن پاک کی قرائ کرتے حتی کرنماز کا درمیا مد وقت قریب ہوجاً ما کہا جا آبا امیر الموت بن مضاز کا وقت ہوگیا ، نماز کا وقت سوگھا تو وہ فریاتے کیا ہم نماز میں نہیں ہیں ؟ وہ امٹر تعالی سے اس ارشاد کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وقت ہوگیا ، نماز کا وقت سوگھا تو وہ فریاتے کیا ہم نماز میں نہیں ہیں ؟ وہ امٹر تعالی کا ذکر سب سے برا ہے۔

جوسنعس الله تعالى كان بى ايك آيت غورسے

رسول اكرم صلى الله عليه و الم في فربايا:

كان كي ما كي تواجها مد ١٧٠٠ مزاروي

(م) الكركوني اجديس موياكسي مشووے كے الے المصح مون توشروے ميں ندوت كرنى جاسے ١٢ مزاروى

ره) خرآن مجيرسورة عنكبوت آيت ٥٨

www.makaabah.org

<sup>(</sup>١) مجع سفارى ملد ٢ ص ٥٥ ) كذاب نضائل القرآن

<sup>(</sup>٢) كنزالعال علد ١١٠ ص ٢٠٠ صريب ٢٠٥٥

<sup>(</sup>۱۷) معلوم ہواکد کسی قاری سے قرآن باک ی قرارت سن کرجزال استرفیراً کہناجا ہے۔ بلکہ سننے کے بغیر بھی اس کے لیے یہ دعالیہ

عَذَّوَجَلَ كَانَتُ كَ مُنُولًا يَوْمَالِقَيَامَةِ لِأَ وه اس كے ليے قيامت كے دن نور سوگى -ايك روايت ہے كە اس كے ليے وكس نيكياں ككھى جاتى ہى جب يہ سننے كا تواب ہے تو تلاوت كرنے والا جواكس دسننے ، كاسب ہے وہ تواب يں شركي ہے البتر اگراكس كا مقصدريا كارى اور بناوط ہو۔ (تو تواب نہیں ملے گا۔)

## تیبہ اباب "ملاوت کے باطنی اعال

يه دس بن ،اصل كلام كوسمجنا ، بجرتعظم اكس كے بعدول كى حاضرى ، بير عور وفكر ، بعد ازال سمجنا، بير سمجن سے رو كمن والى بأنول سے خالى مونا ، عرفضيوں ، اثر قبول كرنا ، تر فى ، اپنى فوت سے برى الذمر مونا-ال كلم كي عظمت اور بلندى كومجينا: اوربك الشرتعالي نه إسه ابني نفل وكرسهاس درويس نانل كياكه اسمخوق سمھ سے تودیجوالٹ تعالی نے اپنے کام جاس کی قدیم صفت ہے اوراکس کی ذات کے ساتھ قائم ہے ، کے معانی کو مغنوق اكرينيات كوربعان يركنني عرماني فرائي ، اوراكس صفت كومون اور آواز بوانساني صفات بن بين لیسط کران برط نرکیا کیوں کہ انسان امنی صفات سے وسید کے بنیر المٹرندائی کی صفات کو سمجھنے سے عاجز سے اگر اكس كے كلام كى جدات كى گرانى حروت كے لباس ميں ستورنہوتى توعرش اورزين كواكس كے سننے كا باب نہوئى بك جو کھیان دونوں کے درسیان سے وہ اللہ تعالی کی بادشاہی کی عظمت اور نوری شعاعوں کے درسیان متنفرق سوجا یا۔ اگر الله تعالیٰ حفرت موسى عليه السلام كوتاب يزركها نووه اسس ككام كوسحيفى طاقت نر ركفت جيب بياط اسسى ادنى تجلى كورداست نه كرشكا وربيزه ريزه موكيا اوركلام كى عظمت كواس كى ابسى مثالول كي منترجينا عكن بنس جن تك مخلوق كي ديني رسال بهو-اسى ليدىعن عارفين ف الس كويون نبيركيا المحال الله تعالى كے كام كا برحرف كو ه قات سے بھى برا ا ب اوراگرتمام فرشت جمع مورایک مون کوای ناما بن نووه اس کی طاقت نسی رکھتے سی کم حضرت اسراقیل علیمالسلام جوادح محفوظ مرمقر فرشت بن ، اكراد لله تعالى كے مع اور رحمت سے الحانے بن اپنی قوت اور طافت سے نہیں بلکہ الندتمالي فانس اس كى طاقت دى سے اوران كوائس على ركايا ہے اس كے باوجود كركام كے معانى بلندورم ركھنے من اور ابنين الله تعالى نے اپنے علمت وكرم سے انسان فنم تك سنیا اور ابت رکا عا داکم اس کا مرتبہ کم سے ، اس بات کوکسی وانانے ایک عمدہ مثال کے ذریعے بیان کیا ہے وہ يكرانبوں تے ایک بادشاہ كو تشر بعیت انباعلیم انسلام كى دموت دى توبا دشاہ نے ان سے چند باتوں كے بارے بين سوال کیدا نبوں نے ابیا جواب دیا جواس کی سمجے یالاتھا یا دشاہ نے کہا بنا بیٹے تو کھید انبیاد کرام علیہ السادم لائے بن آپ کے دمویٰ کے مطابق وہ لوگوں کا کلام نہیں ہے بلکراللہ تھا لیٰ کا کلام سے تولوگ اسے کیسے مجھ سکتے ہیں؟

اكس دانا شخص نے بواب دباكم م ، لوگول كو د يجھتے من كرجب وه جانوروں اور برندوں كوكھ سمجانا جاہتے ہن

مثلاً ان کو آگے با پیچے کرنا چا ہے ہی اوروہ و کیھتے ہی کہ وہ لوگوں کا کلام ہجان کی عقلوں کے نورسے نکلا اوراکس ہی حسن اور ہم ہوتے ہی اور وہ اندینت اور ہم ہی بائی چاتی ہے ،کوسمجھے سے قام ہوتے ہی تودہ جانوروں کے درمیے کی طرف اور تے ہیں اور اپنے مقاصد کوجا نوروں کے دامین ہوں مثلاً شمخ طبخ کرنا ،سیلی بجانا اور وہ اکا دوراکس کی مفات کے اور وہ اکا دوراکس کی صفات کے اور وہ اکا دوراکس کی صفات کے کہاں کا دوراکس کی مفات کے درسیے بیان کرتے ہیں اور ایسے کل م کے ذرسیے بیان کرتے ہیں اور ایسے کل م کے ذرسیے بیان کرتے ہی جے کس فرو چک ایسی میں اور ان صفات ہم ہی جے کس فرو چک کام میں اوران صفات ہم ہی جے کس فرو چک کام میں اور ان صفات ہم جے کسی دوران صفات ہم ہی جے کسی کور سے ایک کام میں اور ان صفات ہم جے کسی دوران صفات ہم ہی جے کسی کی دور سے ان اللہ کو شرافت وعظمت حاصل ہوتی ہے۔

گوباجکست کے بیے اُواز جم اور رہائش کا ہ کی طرح سے اور اُواز کے بید مکمت نفس اور رُوح کی ہا تندہے۔ اور جس طرح انسانی جم، رُوح کی وجہ سے محرم و معزز ہوتا ہے اسی طرح کلام کی اُواز اس کمت کی وجہ سے مشرف ہوتی ہے ہواس کے اندیائی جاتی ہے اور کان کی منزلت اور درجہ بلند سے وہ زردست اور غالب ہے اور حق دباطل سے درمیان عکم کونا فذکر نے والا ہے وہ عدل والعاف سے فیصلہ کرنے والا اور پہندہ کوا ہیں ہوکت انسان محکمت کی گہرائی ہی محکمت سا منے کھڑا ہیں ہوکت انسان محکمت کی گہرائی ہی محکمت سا منے کھڑا ہیں ہوکت انسان محکمت کی گہرائی ہی محکمت سے اُدھو دیکھ نہیں سے ان کی اسی کر وہ نور جی کی گہرائی ہی جس سے ان کی اسی کو مورج کی جگی سے اُدھو دیکھ نہیں سے ان کی اسی اور شاہ کی طرح ہے جب میں سے ان کی ایک کا کام اکس با دشاہ کی طرح ہے جب میں کا بہرہ فائن ہو ہے اور حکم نا فذر سے اور سورج کی طرح سے جس کی دوشن فا ہر سے اور اکس کا اصل لور شیدہ ہے اور محل ہو ہے گئے والے رہ وہ فائن ہو ہے اور حق ہو ہے کہ آدمی اکس کی دوشن و سے جس کی دوشن فا ہر سے اور اکس کا اصل لور شیدہ ہے اور میں ہوتا ہے ہو ایسی نے کہوا سے بی اور ہی گوا ہے ہے اور میار ہورے کی ہوتا ہے ہو گئے والے سے اور اسی کی دوا ہے کہ ہوا سے بی لے بھی دارے سے اور ہی گئے گئے ہو اسے کہ ہوا سے بی اور می بیار نہیں اور ہی ایول کی دوا ہے کہ ہوا سے بی لے وہ کی بیار نہیں ہوتا ہے ہو اور کی بیار نہیں ہوتا ہے ہو اور اسی می دوا ہے کہ ہوتا ہے ہو ہو کہی بیار نہیں ہوتا ہے اور اسی می دوا ہے کہوا سے بی بیار نہیں ہوتا ہے ہے۔ اور اکسی سے دیارہ و علم معاطر سے دائی نہیں ہے اسی پر اکتفا کرنا چیا ہیں ۔

اسے وی لوگ باق مگائی تو باک ہوں۔

کلام کی تلاوت میں کافی خطرہ سے کیونکہ ارکشاد فلاونری ہے۔ تَدِیّهَ شُنْ الِدَّا لُمُطَلَّقَ رُوْتَ (۱) توص طرح قرآن باک کی ظاہری جلد اور اوراق کو انسانی جم کے ظاہر سے مالتِ طہارت کے علادہ مخوظ رکھا گیا اس سے معنی کا باطن میں اور نفال کے علم سے پردے ہیں رکھا گیا ہے البتہ وہی ول اکس ناک ہنجے سکتا ہے ہو ہم فقم کی ناپاکیوں سے پاک ہواد تعظیم و توقیر کے نور سے منور جو توجی طرح مر افقاق آن پاکی جادتا کے بیٹھے نے کا صلاحت ہیں رکھا اسی طرح مرز بان اکس کی نلاوت کے لیے مناسب ہمیں اور نہ ہر دل اکس کے معانی تک بینچنے کے لیے مناسب ہمیں اور نہ ہر دل اکس کے معانی تک بینچنے کے لیے مناسب ہمیں اور نہ ہر وال سے معانی تک بینچنے کے لیے مناسب ہمیں اور نہ ہر دل اکس کے معانی تک بینچنے کے لیے مناسب اور وفر فرات برمیرے رب کا کلام ہے برمیرے رب کا کلام ہے تو کلام کی تعظیم در فقیقت ہے گئی تنظیم ہے اور تسمیل کی تعظیم ہے اور تسمیل کو دل میں مام کر کے تو میں ان سب کو دل میں مام کر کے تو میں اس کے تسمیل کا دل تو ہو ہو گئی ہوں اس کے قبید کر تھی ہیں اور میں ہوں کو جہنے میں اور میں ہیں اس کے تسمیل کی تعظیم کی نفید ہے ور سے اس کی تو ہوں مورود کی ور اور کی جو اس کی بی اور میں مورود کی کر زاج ہوئی کی تعظیم کی نفیدت واضح ہو ہوں میں اور میں مورود کی کر زاج ہوئی کی تعظیم کی نفیدت واضح ہو ہوں میں اور میں مورود کی کر زاج ہوئی کی تعظیم کی نفیدت واضح ہو ہوئی کی تعظیم کی نفیدت واضح ہو ہو اس کر بھی کر دو کی کر زاج ہوئی کر تنظیم کی جائے۔

اور چوکلام کی تعظیم کی جائے۔

ذریعے کیسے اُنس حاصل کرے گا حالا نکہ وہ (قرآن پاک) میں میروسباحث اور شیاشت و فوش سے مقامات ہیں اور جوآدی سیرونفزیح کے مقام بر معروہ دوسری طرف توحیر بنیں کرتا۔

کہ براور میں برور میں برور میں میدان ، باغات ، جورے ، دلہنیں رفیتی باکس باغیجا ورسرائیں ، ہیں لفظ میم قرآن باک کے دولہا دلہن کے میدان میں نفطر ، قرآن باک کے دولہا دلہن کے میدان میں نفطر ، قرآن باک کے دولہا دلہن ہیں جب قرآن باک کے دیسا جو اردیش کیڑے ، ہی مفقل سور بین اس کے باقلے میں اور اس کے سوا سوائیں ہیں جب قرآن باک رفیصنے والا میدا نول میں داخل مہوا میں ہونے کی رسے بھل جنتا ہے اور جور ن میں داخل مورکر دلہوں کے باکس جا آب کی رسے بھل جنتا ہے اور باقوں سے بھر اس کو گھر اللہ ہو اور بین میں مور ہونا ہے میں کوئون اختیار کرتا ہے توسب کھا اس کو گھر اللہ ہو اس کے معالی وہ کھوا در میں مور ہونا ہے اور بالمی مور وفکر سوتا ہے بعض اور قات وہ قرآن باک کے علاوہ کی اور ہمیں سے میں مور میں مور مور ہونا ہے میں مور وفکر کرتا ہے میں مور مور ہونے در تو ہونا کی کے معالی مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں عور نہیں کرتا جب کہ قرآت کا مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں عور نہیں کرتا جب کہ قرآت کا مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں عور نہیں کرتا جب کہ قرآت کا مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں عور نہیں کرتا جب کہ قرآت کا مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں عور نہیں کرتا جب کہ قرآت کا مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں عور نہیں کرتا جب کہ قرآت کا مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں عور نہیں کرتا جب کہ قرآت کا مقصد طور وفکر کرتا ہے اس میں طور کر بڑھے وزر تبلی اسے وہ باطنی طور کر بخور وفکر کرتا ہے کہ کہ دولئی کرتا ہے کہ دولئی کرتا ہے کہ دولئی کرتا ہے کہ دولئی کرتا ہی کہ دولئی کرتا ہے کہ دولئی کی دولئی کرتا ہے کہ دولئی کرتا ہے کرتا ہے کہ دولئی کرتا ہے کرتا ہے کہ دولئی کرتا ہے کہ دولئی کرتا ہے

مُعزت على المرتضى رضى الشرعندف فرمايا السي عبادت كاكوئ فائده بني جس وسمجاند جائے ادراس فرات كاكوئي فائده

تنسيحن مي توروفكراور تدبريه مور

اوراگروہ باربار برطیعنے کے بینہ تدریر نادر نہوسکے توالفا ظاکو ہوائے گرام کے بیچے ہوتوا بیا کہ رسے رہتان کے نزدیک توامام کے بیچیے قرائت جائزی نہیں اور نہا برطور ہا ہوتو بھی نمازی حالت ہیں الیا نہ کرسے ۱۱ ہزاروی) کیونکہ اگر وہ ایک آیت ہیں تدر کرر ہا مواور مام دوسری آیت ہیں شغول ہوگیا ہوتو گنا ہ گار موگا جیسے وہ شخص جوکسی کی سرگوشی سنتے ہوئے ایک کلم کو پہند کرسے اور اس میں مشغول ہوجائے اور باقی کل مدسے اسی طرح اگروہ دکوع کی تسبیعیں ہوا ور اکس آیت ہی بغورو فکر کرنے گئے جو مام نے رطوعی ہے تو ہے وسوسہ ہے۔

موت عامر بن فنس دین اندوند سے مروی سے وہ فرانے ہیں مجھے غاز میں وسوسے بیدا ہوتے ہیں اچھا گیا دنیا
کے معاملات میں ؟ فرما یا د بنوی دسوسوں کی نسبت میرے ہم کو تیروں سے چھنی کر دیا جائے تو مجھے ہے نہ یا وہ بند سے ملکہ مرادل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں مشغول ہوتا ہے اور سوچیا ہوں کہ اس سے کیسے چروں ہی وسوسہ ہے تاریخ میں مارے ہے کہ وہ حرکچھ بڑھر رہا ہے وہ اس کو سیجھنے سے قاصر ہوجا اسے -اور سنیطان اس فری بات بن مشغول کر دے لکن وہ اسے افضل بات سے دوگر کی بات بن مشغول کر دے لکن وہ اسے افضل بات سے دوگر دنیا ہے اور حب بر بات حضرت حس ہمری صنی الدر من کے سامنے ذکر کی گئی تو اور نہوں نے فر ما یا اگر تم سیمے ہموتا ہے۔

الله تعالى كے اسس احدان سے محوم میں ایک روایت میں ہے كہ نبى اكر مصلى الله عليه وسلم نے بسم الله الرحم الرحم رابعی تو اسے بس مرتبہ لوطایا را) بی سرمبروں ہے۔ ای نے اس بیے ایساکیا ماکہ اکس کے معانی میں غور وفکر کریں ۔ حفرت الوذرين المدعن سے مروی ہے كم ايك لات رسول اكرم صلى المدعليه وسلم بيس نماز وليها نے كوالے بوئے تواكب ايت كومار ماريرها وه أيت اس طرح ب-الروائس عذاب وسے تو وہ ترے بندے ہی اوراکہ إِنْ نَعَدِّ بِهُمُ فَإِنَّهُ مُعِيمَادُكَ وَإِنْ تَنْفِرُ لَهُمُ فَالِنَّكَ غَفُورٌ رُحْمِيدً.

الحابني بخش دس توب تك تو يخف والا مهربان

حزت تميم دارى رضى الشرعنرف ايك بورى دات اس آست كے ساتھ قيام كى . آمُحَسِبَ إِلَّذِينَ أَجْنَرَحُوا السِّيمَاتِ (٣) ال لوكوں كاخيال ہے ہوك ، كماتے ہى -ا ورصرت سعدين جررض الله عنه ايك لات اس أيت كو بار بار مرصف رب -المعجرو! أج تم الك بوعاد -وَانْنَا زُوا لَيُومَا يُهُمَّا الْمُعْجِرِمُونَ (م)

ا کم بزرگ نے زیا کہ میں ایک سورت فٹروع کرنا ہوں تواس میں بعض باتیں مشا برہ کرنا ہوں بہاں تک کر صبح تک فارغ بنیں موسکتا اور ایک بزرگ نے فرمایا میں جس آیت کوسمجہ نہیں پایا اور اس میں میرا دل حا عز بہنی ہوتا تو ہی تو ہی اس كاتواب شمارنس كرنا-

صن الوسلمان دارانی سے منقول ہے فرمانے من من قرآن یاک کی ایک ایک ایت تدود کرنا سون تواکس میں حاربا یا بچے انس ف م کا موں اور اگرس خود اس می فور وفکر کو نہ جھوڑوں توسی دوسری طرف نس جا سکنا۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چھ مہنے تک سورہ ہود کا نگرار کرتے رہے اوراس می فوروفکرسے فارغ نہ ہوئے۔ ایک عارف فوات من من مفته من ابك بارخم قراك كرنامول ، ابك مين من من كالبول ايك سال من ختم كنامول اورتيس سال سے شروع کررکھا ہے اورائھی تک فارغ نہیں ہوا تو یہ غور وفکر سے اعتبار سے درجات ہیں وی بزرگ قرمائے ا

(٧) فرآن مجد، سورة بيس آيت ٥٩

<sup>(</sup>١) نوت القلوب عبداقل ص ٢٧ الفصل الساوس عشر

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد مسورة مأيده آيت ١١٨

<sup>(</sup>مع) فرآن مجد، سورة جانبر كيت ١١

یں نے اپنے آپ کومز دوروں کے قائم مفام کررکھا ہے لومید، مفتہ دارا در سال نہ کے صاب سے کام کرتاموں۔

مرآیت کواس طرح واضح کر مے بواس کے دکر، ان کا کی مفات کے ذکر، ان کو حظمال نے والوں کے ذکر، ان کو حظمال نے والوں کے ذکر، ان کو حظمال نے والوں کے ذکر اوروہ کیسے ملاک موٹے نیز اللّٰ تفالی کے اوامر منہات اور حنت ودوز نے کے ذکر بیٹ شال ہے۔

السُّرْتَعَالَىٰ كَى صَفَاتَ جِيسِهِ الرَّسُ دَفِيرَا وَبِدَى بَجِهِ: كَبُسَ كَعِثُ لِهِ شَكِّى مُوْ وَهُوَ السِّعِبِثُ عُلَيْهِ الْبُعِينِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ وَلَيْ مِينِ اللهِ والاسع على الله والله والل

اورارشاد فداوندی ہے، اکمکیک الْفَدُّ وُسُ السَّلَامُ الْمُحَوِّمِتُ وہ بادت اسے، پاک ہے ،سلامتی دینے والا اس الْمُهَیْمِیْ الْفَدْرِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُنْکَرِّرُ عطا کرنے والا ، حفاظت کرنے والا غالب زبردست الْمُهَیْمِیْ الْفَدْرِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُنْکَرِّرُ مِن عطا کرنے والا ، حفاظت کرنے والا غالب زبردست ۱۲) اور بڑائی والاہے۔

توان ناموں کے معافیا ورصفات ہیں غور کرسے تاکر اکس پریا ک کے اُسرار شکشف ہوں نوان کے مدفون معانی کور کھو لیے جو بقین والیے دوگوں سمے علاوہ کسی سے لیے ظاہر شہری ہوتے حضرت علی المرتضیٰ رضی النڈعنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ فرمانے میں م

رسول اکرم صلی اصلی باید دسیل این کی ب از کی بات کی ہے وہ دوسروں سے صفی نہیں رکھی لیکن الدّتعالیٰ جس بندے کوچا ہتا ہے اپنی کت سمجھنے کی جس بندے کوچا ہتا ہے اپنی کت بسمجھنے کی جس بندے کوچا ہتا ہے اپنی کت بسمجھنے کی جس بندے کا میں بات کے سمجھنے کی جس

رو اور سجاوں کا علم حاصل کرنا جا ہے تو وہ قرآن ہی ہوئے ہیں ہوئے خص میلوں اور سجیلوں کا علم حاصل کرنا جا ہے تو وہ قرآن ہی مجٹ کرسے اور قرآن بایک سے علوم ہیں سے مدب سے زیادہ عظیم علم الٹر تھا لا کھے اسمار وصفات کے تحت آ تا ہے کیوں کہ عالم لوگ اس سے دیم امور حاصل کرتے ہیں جوان کی مجھ سمے لائق ہیں اور وہ ان کی تہر تک نہیں پینیتے ۔

> (۱) قسرآن مجد سورهٔ شوری آیت ۱۱ (۲) جمران مجد ، سورهٔ حشرآیت ۳۲

جان ك الله تعالى كے افعال كا تعلى جن توجياكم اكس ف أكسانوں اور زمين وغيره كى بدائش كا ذكر كيا تو تاوت كرتے والے واس سے اللہ تعالی كى صفات كو سحفا الله عنوند فعل ، فاعل مرولالت كرنا ہے اور فعل كى عظمت فاهل كعظمت يردلالت كرنى من نومناسب يدم ونعل من فاعل كوسامن ركھ وشخص من كو بھيان كيا أكس نے اسے برحيز من دھا كرونكرمرجيزاس سے بے اس كى طوت ہے اس كے ساتھ اوراس كے ليے ہے بس حقیقناً وہى كل ہے اور اوستنس كسى جيزكود يحد كرفدا كوندو يجهد كويا الس نے اس كونس سجانا اورجس نے اس كوسجانا اسے معلم موكماكم الله تعالى كے سوا سب کھے باطل ہے اوراکس کے سوا سب کھے ملاک سونے والاسے بمطلب ہنس کہ دور ی حالت میں باطل موگا ملکہ اجھی وہ باطل ہے اگراکس کی ذات کا حقیقتاً اعتبار کی جائے اور اگرلوں اعتبار کی جائے کہ وہ اللہ نقالی کے وجوداور قدرت كے ساتھ موجود سے نووہ بالنبع فائم وابت ہے جب كر ذاتى طور بروہ من باطل سے برعلم مكاشفركى ابتدائى باتيں ہي اكس بيروب لاوت كرنے والابر أيت يوسے

كياغ في وغورسي ويكما توتم لوت بو-

علائم دسجو ہو مادہ منوبہ ایکانے مو-

كياتم في رورس ديجا تواني تم ينفي و-

كياتم نے رغورسے ومكما جواگ تم سكاتے ہو۔ تواكس كي نظرياني ،آگ ، كلين اور ماده تنوير بروك مذجائ بلكه ماده منويد مي غوركرس كدده نطفر سے جوا عزاد مح سابد

مع معرد مجع كروه كوشت، بلى، ركون اور سطون بن تقت م و تا ما وربه عن ديمه كاعضادكس طرح متلف كلين افتيار كرتے ہيں۔ مثلاث ، باق ، باؤں ، مير اورول وغيره - بيراس بي كس طرح الجي صفات بيدا موق بي كم وه ستا ہے ، ديكھا

ب اور سمجقا سے وغیرہ وغیرہ اوراکس میں مذموم عادات بیا ہونی ہیں کہ وہ عصد کھانا ہے اوراکس میں شہوت ، تکر بہالت

إَنْرَأُ يَتُمُ مَانَحُرُنُونَ (١)

ا أفراً نشفه ما تعنون ۲۱)

نيزارت دفرمايا:

الْمُرَانِينَ فِي الْمَاءَ اللَّهِ فَي تَسْرَقُونَ - ١٣)

اوردهی ارك دفدا و ندى سے . آفَرَأُ يُتُمُّ النَّا رَاتَلِتِي تَوُرُونَ - (٧)

> (١) خرآن مجيد سورة واقعد آيت ١٣ (٢) قرآن مجيد سورة واقعه آبت ٨٥

> رم) قرآن مجدسورهٔ واقعد آبت ۱۸

(م) قرآن مجدسوره واقعدایت ای www.maktabi

مكذب اور تحبكر وغن بدا بن اب اس معد الله نقال كاارشاد كراى سع.

آوَلَعْ بَرَانِدِ سُنَانُ أَنَّا خَلَقُنَا يُمِنْ نُطْفَ إِذَ لَيَا الْمَانُ نِينِ رَكِينًا كُرْمِ فَ است نطفر سع بداكما

فَإِذَا هُوَ عَمِينَةً مُّبِينً و١) أَواب وه كُلم كل حَمَالُ الوسي-

توان عجائب بين فوركرے ناكرسب سي زباده عجيب تك سنجے اور بد، وہ صفت سے جس سے برعجيب المورصا ور موسے تو وہ سلسل صنعت کو دیجھنار ہے تاکر اس طرح وہ صانع کو دیجے۔

جہان کا انبیا وکرام علیم السوم کے احوال کا تعلق ہے توجیب وہ سنے کران حضرات کوکس طرح مصطوریا گیا کیسے مارا کیا اور کیسے بعین کوقتل کیا گیا تو اکس سے معلوم کرسے کم انٹر تعالی کی فدات رسولوں اوران نوگوں سے بے نیاز سے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا اور بیک اگروہ ان تمام کو ملے کر دہے تو اس کی بارشاہی ہی کھی بھی فرق نہیں بڑے گا اورجب امور آخرت بیں ان کی ندد کے بارے بس سے توا مٹر تعالی کی فدرت اورائس بات کو سمجھے کہ وہ حق کی مدد کا ارادہ فراہا ہے۔

حجملانے والے مثلاً عادو تمود وغیرہ سے حالات اور تو کھیان برعذاب نازل سواتو اکس سے اللہ تعالی سے عذاب و سطوت کاخون بیبا ہونا جا ہے اور اپنی ذات بی ان بالوں سے عرب ما صل کرے کر اگروہ فعافل اور ہے ادب ہوا اور ان ایام مہلت میں دھو کے ہیں رہا تومکن ہے اس ربھی وی عذاب نازل بداوراکس کے بارے میں ہی وی فیملہ جاسی طرح حب جنت وروز رخ سے اوسان اورج کھے قرآن باک میں ہے، اسے سنے توان سب باتوں کو سمھامکن نسیں کیوں کہ اس کی کوئی انتہانیں اور سربندے کو دسی لتا ہے جوالس کے لیے مقدر سے اور سرخشک اورترچیز کا ذکر قرآن باک بی ہے،

اران د فالا وندى سے ب

آپ فرما دیجیے الرسمندر، میرے رب کے کلمات رکودیکھنے) کے لیے کیا ہی موتومرے رب کے کان فق ہونے سے پہلے وہمندرختم موجائے اگرمیسم الس كى دو کے لیے اس کی مثل لایں۔

ثُلُ لَوُكَانَ الْبَكْرُمِيدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّي كَنُفِذَ الْبَحْرُقَبُلُ إَنْ تَنْفَكَ كَلِمَاتُ رَقِيْ وُلُوحِ بِنُنَا بِجِيْلِم مَدَدًا-

اسی بیے حفزت علی الرتضیٰ کرم اللہ وجبہ نے فرا یا اگر میں جا ہوں توسورہ فانحہ کی تف برسے سترا دنی بھردوں - تو جو کچھ ہم نے ذکر کیا اکس سے تفہیم فرآن برننبیہ مفصور موتا کہ اکس کا دروازہ کھلے جہاں تک اسے بورا بہان کرسنے

www.makaabah.

(١) قرآن مجد سوره كيان ١٠٠

(٢) فرآن مجيد سورة كهف أنيت ١٠٩

کانعلق ہے تواکس کی طبع نہیں ہوسکتی اور جو آ دمی فرآن پاک سے مضابین کو باسکل نہ سیمھے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہے۔ جن کا اکس آبت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَمِنْهُ مُ مَنْ تَبْنَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى خَرَجُوا مِنْ عِنُدكَ قَالُوالِلَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انْفَا أَوْلِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ مَاذَا قَالَ انْفَا أَوْلِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ فَكُوْمِهُمُ مَا ذَا

اوران پیسے بعض آپ سے براسے عورسے سنے بین حتی کرجب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہی تو اہل عمر سے لو چھتے ہی انہوں نے اجمی کیا کہا ہے ہے وہ لوگ بین جن کے دلوں ہراسٹر تعالیٰ سے مہر نگادی۔

اور مېرسے مرادوه رکا ولي مېرې کا مېم موانع فېمي ذکر کري سگاه رکبا کيا سے که آدمی اکس وقت مک مربيد بنيس موتا جب تک وه قرآن آک بي وه بات نه يا شخص کا وه الاده کرر باسے نقصان کو زائدسے اور مولا کو فلاموں سے متاز در کرے۔

بہت سے بوگ قرآن کے معانی کوسیجھنے سے بعض اسباب اور بردوں کی ورب کے معانی کوسیجھنے سے بعض اسباب اور بردوں کی ا

بسمحف کے استے میں رکاوئیں

ہن جس کی وصب فرآن ماک کے اسرار سے وہ اندھے رہے۔

بى اكرم صلى الشعليه وكم المن قرابا . كُوْلِدًا نَا الشَّبْ الْمِلْيُنَ يَحْدُهُ مُوْنَ عَسَلَى مَنْ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُلِّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِلَّ الللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

اگرٹ بطان انسانوں کے دلوں کونہ گلیریں تووہ مالم بالا کو دیجے لیں قرآن باک کے معانی جی ملکوت میں اللہ میں اور اس میں اور میروہ مالت ہواور اس کا اور اک نہ موسکتا ہووہ ملکوت سے ہے۔

No. of the last of

قرآن کو سمجفے کے راستے ہیں چارر کاوٹی ہیں۔ ہم کی رکاوٹیں ایک سنبطان ہے ہوفادیوں پرسلط ہے تاکہ وہ انہیں قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے سے دوسری طرف بھر ہے چانچہ وہ مسلسل ان کو حروف کے باربار ادا کرنے پر متوجہ رکھتاہے اور بہ خیال ہدا کرتاہے کہ بیھوٹ اپنے مخرج سے ہنیں نکا توجب اکس کی لیوری توجہ مخارج حروف کی طرف ہو تو اکس کے بید معانی کس طرح منکشف ہوں سکے۔اور

(۱) قرآن مجيد سورة محد آيت ١٦

سنيطان ايس آدي بيب توكس بواس جواكس كاس دهوكيس آناب دوسراده وابنے مزب کی تقلیدیں کا ہوجا تا سے اور من ساعت سے اکس بی تعصب بدار وا سے وہ بصرت مثابرے کے دریعے وہان کی بنیں بنتیا تواکس شخص کواس کے اعتقاد نے آگے برط صف سے قید کرد کا ہے اس کے دل میں الس سے اپنے عقیدے کے سوا کچھ عن نہیں آنا۔ تو اس کی نظر شنی ہوتی بات بر مرقوت موتی ہے اگردورے کوئی جمک بڑے اور کوئی معنی ظاہر ہولیکن وہ معنیٰ اس کے سفیع و کے معنی کے قلاف ہونوسٹ بطان تقلید اس رحملر تا ہے اور کنا ہے کر تترے دل من سرخال مجے اگر جب کر تی ترے باب دادا کے دین سے فلاف سے نووہ اسے سنیطان کا دھو کم سمجر الس سے دورسا اور بیاہے اسی وجہسے عُوفیا کرام نے فرایا کہ علم ایک حجاب ہے۔ اوراس سےان کی مراوعلم عقائدہے جس بروکٹر لوگ محق تغلیہ سے قائم ہیں را) یاوہ منا فرار ہر کلات ہیں تو مذاہب میں تعصب رکھنے والوں نے مکھے اوران کو بنائے ہی بس حفیق علی ، نور بصبرت کے ذریعے کشف اور مشاہرہ سے وہ کیسے حجاب بن سکتا ہے وہ توانتہائے مطلوب ہے اور برتفاند کھی باطل مؤتی ہے کس رکا ورط بن عباتی ہے جسے وہ لوگ ج<mark>و</mark> عرش باستواد سے مراد لیتے ہی کراسٹر تعالی اس بر همرگ اوراس نے قرار پھوا بس جب اس کے دل بی بربات گذرے کہ اسر تعالیٰ کی ان تمام با توں سے یاک ہے ہو خلق کے بیے جائز ہی تووہ ایس تغید سن کرے گاجی سے یہ باتیں دل س تم جائیں اور اگر بالفرض ول یں مظہر جو جائیں تو دوسرے اور تعبیرے کشف کی طرف سے جائیں گی اسی طرح المُك على كا-بين وه علدى اسى ول سے نكال ونيا ہے كيوں كر وه اكس تقليد باطل كے فلاف بن اور بعض اوفيات ووفن برق بن ميكن السرك الودوه ركاوك بني بن اوركشف بني بنول كوجيرين كاسكف بناياكياب اس کے سمی سرانب اور درجات میں اس کی اندائے ظاہر سے اور باطنی گرائی ہے اورطبعیت کا ظاہر سر معبود باطن کی گرائی يك رسائي مي ركاوط سے جيے ہم نے عقائد كے باب مي على طاہر اورعلم باطن سے درميان فرق سے صن مي سان كبا سے تیسری رکاوٹ برسے کہ وہ گن ہ پر وٹ حانے با تبجیری مبلد سو ، یا دبنوی خواہش میں مبلد ہو کراس کا حکم ما نے تو ب ول کی تاریکی اورزنگ کی طرح ہے یہ ایسے ہے جیسے شیشے برکوئی جیزنگی موزوصات نظر نہیں آگا اس طرح ول میں امر حن کی تجلی صبے طور برنہیں ہوتی اور مردل کے بیے بہت را احجاب ہے اور اکثر لوگ اسس عجاب کا شکار میں اور جب شہوات كا خفاع نساده موتا ہے كام كے معانى سے حجاب جى زباده ہوتا ہے اورس دل پر دنبا كے لوجه كم ہوتے من لوائسي معانی کی تجلی قریب ہوتی ہے ہیں دل ، شیشے کی طرح ہے اور شہوات زبگ کی شل ہیں قرآن پاک کے معانی ان صور توں

۱) حضرت امام مز الی رحمدالشرنے بات واضح فرادی کربیاں تقلیدسے مراد مفاکد میں تقید ہے آب نے اسی کی فرمت کا ہے کیونکہ ہر مسلمان کافرمن ہے کہ وہ مقائد کو سمجنے کی کوشش کو سے فقی تقلید مراد بہنی ہے ۱۲ ہزادی

کی مثل بن توسیقی بن دکھائی دیتی ہیں، مثبوات کوختم کرکے دل سے ریا ضت کرنا سینے سے زنگ کو دور کرنے کالاح اس منطخی اکرم صلی المتر علیہ و کسانے فر بایا ۔

اِذَاعَظُمَتُ اُمّیِتِ اللّهِ بُیکار دَاللہ قد تھے۔

اِذَاعَظُمَتُ اُمّیِتِ اللّهِ بُیکار دَاللہ قد تھے دو اس من کے نزدیک و منا اور دور حم کی غطت زیادہ منوع کے منبع الله کی اور منسکہ اللّه می میں اللّه کی اور الله تعلیم میں الله کی اور الله تعلیم میں الله کی میں الله کی میں الله کی میں الله کی اور الله تعلیم میں الله کی میں الله کی میں الله کا میں الله کا مطلب یہ سبے کہ وہ قرآن کی سے محروم میں میں کئے اور الله تعالی میں الله کا مطلب یہ سبے کہ وہ قرآن کی سے محروم میں میں اس کا مطلب یہ سبے کہ وہ قرآن کی سے محروم میں میں کئے اور الله تعالی میں اس کا مطلب یہ سبے کہ وہ قرآن کی سے محروم میں میں اس کا مطلب یہ سبے کہ وہ قرآن کی سے محروم میں میں اس کا مطلب یہ سبے کہ وہ قرآن کی سے محروم میں میں اس کا مطلب یہ سبے کہ وہ قرآن کی سے محروم میں میں کئے اور الله تعالی

مضرت فضیل رضی امید تعالی عند فرما نتے ہی اس کا مطلب بر سبے کہ وہ فرآن کی تمجھ سے محروم موصا بیک اورا میرتعالی نے فہم و تذکیر ہیں رجوع الی العرکو کر شرط قرار دیا ہے

ر بدا تارقدرت) بهرین افروزاور با دد بانی به به برای بنوسے محے بیے جواپنے رب کی طرف ماکل ہے۔

اوروى لوگ نصيت قبول كرتے ہي جوالٹر تعالیٰ كاطرت رجرع كرنے والے ہي - ارشا دخارندی ہے۔

تَبْعِرَةً وَذِكُوى فِكُلِّ عَبُدِيمُ نِيْدِ

(4)

اورارشاوفرایا ، وَمَا يَتَذُكُرُ الِدَّهِ مَنْ يَّيْنِيبُ \_

الما

اورارشاد خلافندی سیے : انعایقندکراوکو الکافیاب ۲۱) نصوت مون وہمالگ فول کرتے ہم ہو عقلندای ۔ توجیل آدمی نے دنیا کے دھوکے کو آخرت کی نعمت ہرتر جے دی واعقلندلوگوں یں سے نہیں ہے اسی سے اکس پر تاب اللہ کے اسرار منکشف نہیں ہونے ۔

چقی رکاوط بہ ہے کہ وہ طامری تفریر طبھ کر ہے قدہ رکھے کہ فرانی کلات کے وہی معانی ہیں صفرت ابن عبالس اور صفرت مبار وغیر صفرت ابن عبالس اور صفرت مجاہد وغیر صفرت ابن اور اسس محے علاوہ سبت تفریر بالرائے سے تفرید بوتھے باب میں تفہر بالرائے کا معنی بان

دا، كنزالعمال جلد اس مدما صيب ٢٠٠٠

(١) قرآن مجيرسورةُ ق آيت ٨

(٣) قرآن جيرسورة غافر آيت ١١ رم اقرآن مجيد سورة رعد آيت ١٩

www.maktabah.org

کری گے اور مصن علی المرتفیٰ رضی ادر کرنے فول کے منافی نہیں ہے انہوں تے فر مایا مگر سے کہ انٹر تعالیٰ کسی بندے کو فہم قرآن عطا فر النے۔ اور اگر بہن ظاہری منقول معانی مرا در ہونے تد اس بی لوگوں کا اختلاف نہ مہ قوا۔

ایسی قرآن عطا فر النے۔ اور اگر بہن ظاہری منقول معانی مرا در ہونے تد اس بی مفسود ہوں اگر کوئی امر یا نہی سنے توجیال کرنے میں میں قرآن باک سے مرک گیا اور مے دیا گیا ہے اگر کوئی وعلاد یا وعید سنے تو بی تصور کرسے اگر بیلے لوگوں یا منا و عید سنے تو بی تصور کرسے اگر بیلے لوگوں یا اندیا وکرام سے واقعات سنے تو جان سے کہ فصود ہے ہیں نہا کہ مقصود ہے ہیاں سے کہ عبرت حاصل کی عاشے اور ان سے بیان سے اپنی فرورت کی بات حاصل کرسے میموں کہ قرآن باک سے واقعات کولانے میں نبی اکرم ملی انٹر میں علیہ درسلم اور آ یب کی امت سے حق میں فائدہ ہے اس سے انٹر تعالیٰ نے فرطایا ،

مَا نَدْبِنَدُهُ بِهِ فَوَادَكَ (۱) نوبندہ بِنصور کرسے کا سٹرنفالی نے انبیا کرام کے حالات، ایزام پران کے صیر اور اسٹر تعالے کی مدد کی انتظاری دبن بران کی نابت قدی کومیرے دل کو فائم ڈابت رکھنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اور یہ نصور کیے نہیں

ارے گا جب مرزان یاک مرف رسول اکرم صلی الشرعلیہ و اس کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ تمام جہانوں کے لیے شفا ،

رعت اور تورب اسى ليه المرتفالي في عام توكون كو نعت كتاب بريث را داكر في كاملم ديا -

ا درادشرنان کی اس نعن کو باد کرد حجاسس نے تمہیں عطا فرانگ اور اکسس نے تم کرکتاب اور حکمت نازل کی تم اس سے نصبحت حاصل کوتے ہو۔

بے شک م نے نم رکتاب آناری جس میں نمارے بے نصبے ت مے کہا تم عقل شیں رکھتے۔

اورم نے آپ کی وف ذکر رقرآن پاک ) نازل کیا تاکم

وَاذْ كُرُوُ الْعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَنَا اللّهَا فِ وَالْحِلَمَةِ لَمَعُ فِي اللّمِ عَلَيْكُمُ وَلَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمُ وَكُمُ وَكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱) قرآن مجید سورهٔ مهود آیت ۱۲۰ (۱) قرآن مجید سورهٔ لقره آیت ۲۲۱ (۳) فرآن مجید سورهٔ انبیا و آئیت ۱۰

www.malaabah.org

آپ لوگوں کے بیے وہ چیز بیان کریں جوان کاطریت نازل کا گئی۔

اسى طرح الشرتعالى لوكوں سے شیعان كى شالس جا ي

اس نہایت الجی بات کی ہروی کرد جو تہارے رب کی طرف سے تنہاری طرف آثاری گئی۔

بالوگ کے لیے بیان سے اور سمبرگار لوگوں کے

ِللَّهُ تَتَّ قِيْنَ رَهِ) فَي الرَّهِ وَ مَا يَا تُوابِكِ ابِكِ وَخطابِ كاراده عِن بُواتُوسِ ابِك بِرُّ عضے والا شخص عِن رِلْمُتَّقِبُنَ ره، مقصودہے تواب اسے باقی لوگوں سے کیا واسطم و اسے بر تصور کرنا جاہیے کہ وہی مقصود ہے۔

الشرتعالي شي ارت وفرمايا:

مَانُزِّلَ اِلَيْمِهُ (ا)

كَذَٰ لِكَ بَهُنُرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ

وَأَتَّ بِنُولًا تُحْسَنَ مَا أُنِّزِلَ الِّكُيُّ مُ مِنْ

هٰذَا بَعِيَا يُرُلِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْهَا

هَذَابِيَانًا لِلنَّاسِ وَهُدَيًّا قُرَّمُ وَعِظَةً

نيزارت دفرايا.

آمَتًا كَهُمُ - (١)

الشادفدا وندى سے:

رِّنگُد رس

الشرنعالي في ارشا وفرايا:

الِقَوْمِ تَبُوْنِنُونَ (م)

ادرارث دفرمايا و

كُوْمِي آكِي مَذَا الْقُرْآنُ لِدُنْذِ رَكُمُ دِبِهِ وَمَنْ بَلُّغَ (١)

4 4 4

یر لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی انیں ہیں اور تقین کرنے والی قوم کے بیے ہوایت اور حمت ہے۔

راے محبوب آپ فرادی کم) برقرآن پاک میری واف وج کھیا۔ گیا تا کریں اس کے ذریعے نہیں اور حب کے برمینیے سب کو

خرداركرول-

(١) قرآن مجيدسورة تحل آيت سهم (١) قرآن مجدد سورة محمد اتب ١

دیم) قرآن مجید سوره زر کیت ۵۵

(١٨) فرأن جيد سورة جاشيرايت ١٠

(۲) سورماننام آیت و ا (٥) قرأن مجيد سوئة آل عران آيت ١١٨ صنت محرین کوب قرطی رحمہ اللہ فرمانے ہیں ، جس تک قرآن پاک بہنچ گیا گوبا اس سے اللہ تعالی نے کلام کیا ۔ جب
وہ اس بات برقا در ہم جائے توقران پاک بڑرصنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح بڑھے جس طرح کوئی فلام اپنے
الک کے خط کو بڑھا ہے جو اکس نے اس کو مکھا ہے آگہ وہ اکس میں عور وفکر کرکے اس کے مطابق عمل کرسے ۔
اس بیے بعض علما وکرام نے فرمایا سیر قرآن پاک وہ خطوط بیں جو بھا درسے رب کی طوف سے ہمارے پاکس اس نے ہی اور ان بی عہدو بھان کیا ہے۔
اور ان بی عہدو بھان کیا ہے۔

اکرم نمازوں بن ان بیٹور کریں بعلی کی بن ان سے اگامی حاصل کریں ، عبادت بن ان برعل بیرا ہوں ۔ حضرت ملک بن دینا رضی الشرعند فر ایا کرتے تھے اسے اہل قرآن اِ فر آن باک نے تنہا ہے دلوں یں کیا بویا ہے بے شک قرآن باک موس سے تی بر بہار ہے جینے بارٹ، زبین کی مہار سے حضرت فنا دہ رضی اسٹرعنہ نے فر بایا کوئی مشخص اس قرآن باک سے بیم بس نہیں بنزیا مگروہ فضع یا نقصان سے شائے المضا ہے۔

ارکن دفداوندی ہے ،

بہ فران پاک مومنوں کے بیے بشفا وا در رحمت سے اور فلا لموں کا نقصان می بڑھتاہے۔

هُوَ شِفَاءٌ وَرَحُمَنَّهُ لِلْمُنُومِنِينَ وَلَا يَرْبُهُ التَّطَالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا - لا)

من الر این مختف کیات ہے اس سے دل پرختف انزات مرتب ہوں بہا ہے کو سیجے ہے مطابان مختف میں الر الم اور وحد کی کیفنت بیدا ہو حس کی وجہ سے اس کے دل بی غم بنوف اورا میدوغیرہ کا ظہور ہو اور جب اکس کی موفت کمل ہوتو اس کے دل کا سب سے خالب حال خشیت ہو کیوں کر قرائی ایات بین علی بہت ہے بیز کم منفرت اور حمت کا ذکر جہاں بھی دکھائی دیتا ہے وہ کیوسٹر الکو کے ساتھ مشروط ہوتا ہے جن کو بائے سے عارفت منفرت اور رحمت کا ذکر جہاں بھی دکھائی دیتا ہے وہ کیوسٹر الکو کے ساتھ مشروط ہوتا ہے جن کو بائے سے عارفت قاصر ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے اپنے عقا رہونے کا ذکر کر سے موسے فرایا ۔

والی کہ تعقاد کر دیا)

مَيَن اس كے ليے جار شرطوں كاؤر فروایا ، ارشاد فرایا ۔ يمن قاب مَا اُمَن وَعَيلَ صَالِحًا ثُمَّةً اللهِ

ان لوگوں کے بیے دغفار موں) جنبول نے توبر کی ، ایمان لائے اور اچھے کام کے جر مداست بائی۔

(١) فرأن مجيد بسورة اسراد آيت ٨٢

ا هَنَد ي رس

(٢) قرآن مجيد ، سوية الله أيت ١١٨

ر ۱۴ و ان مجد اسورهٔ طر آیت ۲ مر مر مراکز این م

زمانے کی قسم البے شک انسان نقصان میں ہیں مگر وہ وگر جوا بمان لائے اور انہوں سنے اچھے کام کئے ، ایک دومرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی نضیحت کی۔

ادرالدتعالى تارث دفرايا: وَالْعَصُرِلِيَّ الرُّو نُسُانَ لَغِي خُسُرِ إِلَّا الْكِذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِ لُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُلِيا لَكِنَّ وَتَوَاصَوُلُ بِالصَّدِيرِ (١)

نوبیاں بھی جار تنرطوں کا ذکر ہے۔ اور جہاں انتصار سے کام بیا نو دہاں جامع مشرط ذکر فرمانی۔ دیشا دفار ن کی سیر

ارشا دفدا وندی ہے یہ سے یہ دیں۔

بے نگ اور تنالی کی رحمت، احمان کرنے والوں کے

اِنَّ رَحْمَةً اللهِ فَكُرِيُ إِنَّ الْمُحْدِينِ إِنَّ الْمُحْدِينِ إِنَّ الْمُحْدِينِ إِنَّ الْمُحْدِينِ إِنَّ الْمُحْدِينِ إِنَّ الْمُحْدِينِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَال

احسان ان سب پرشتل مؤنامے اسی طرح بوشف قرآن باک بین اول سے آخر تک تکش کرسے گا رتومخلف سانی باسٹے گا) تو جو آخریک تکش کرسے گا رتومخلف سانی باسٹے گا) تو جو آدمی استے مجھ سے تواکس کے لائن بیسے کہ وہ حشیت اورغم کی حالت بین ہواسی لیے حضرت حس اجبری رحمہ اور شریعے فرما یا۔

الله كافتم اكوئى بندة ملاون كلم باك كے ساتھ صبح نہيں كرنا كراكس كاعم زبادہ اور نوشى كم ہوھاتى ہے اكس كا رونا زبادہ اور سنت كم موناسے اكس كى تعكا وك اور شغونسيت زيادہ اور راحت اور فراغت كم ہوھاتى ہے۔

حفرت وسبب بن وردر حمدا مرتے فرایا " ہم نے ان احادیث اور موافظ میں عور کیا نو فرآن باک کی فرات اس کی سمیر اور تدرسے بڑھ کرکسی جبز کودلوں کو بہت نرم کرنے والا ، اور غم کولانے والا نہیں بایا۔ تو قرآن باک سے شائز موسے کا مطلب میں بیرہے کہ بندہ بڑھی گئی آبیت کی صفت سے موصوف ہو جا ہے جب ڈراو سے با معفرت کے ساتھ سنداکط کا ذکرائے تو خوف سے انا کمزور موجا ہے کہ گویا وہ مرنے کے قریب ہے ۔

اورجب الله تعالی کی وسیع رحمت اورو عدہ معفرت کی آبات بڑسے تونوش ہوجائے گویا وہ فوشی سے الرم ہاہے جب اللہ تعالی اوراس کی صفات واسماد کا ذکر سمجھ اسس سے جدل اور عفمت سے سامنے جھک جائے ۔ اور حب کفار کا اس سے طرح ذکر کیا جائے کہ انہوں سے اللہ تعالی کی اس کے دانہوں سے اللہ تعالی میں شکہ اس کے لیے اولاد اور بوی نا بت کرنا، تواکس وقت اپنی اکواز کولپیت کرسے اوران کے فول کی فیاحت سے سنے دمندہ ہوکردلیں

(۱) قرآن مجید، سورهٔ اللهٔ آیت ۸۲ (۱) قرآن مجید سورهٔ والعصر دیمل) (۲) قرآن مجید سورهٔ اعراف آیت ۵۲

www.umaktabah.org

انکساری لائے جب اوصا من جنت کا ذکر مو تودل میں اکس کا شوق پیدا ہو۔ جب جہنم کا وصف بیان ہو تواکس کے نوفت کر ماہ یہ جہ کران میں میں حب بنى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في صفرت ابن مسعودرضى الشرنعالي عنرسي فر مايا: سیرے ماسنے قرآن پاک بڑھیں ، وہ فرما تھیں ہی نے سوؤند انٹر دع کی جب بن اس آبت پر اپنجا۔ کُکُکُفَ اِذَاجِنُمُنَا مِنْ کُلِّ اُمَّنَةٍ سِنِهَ مِبْدٍ وَجِنْمَالِكِ بِي كِيهِ مِوْكَاجِبِ مِ سِرامت سے ایک گاہ لائی سے عَلَیٰ هٰ وَلَدَّءِ سَنِهِبْدًا (۱) رصرت عبداللري مسود فرمان بي بي بي من وكياكرني اكرم صلى المرعليدوكم كى مبارك التحول سے السوبمرس نھے کے علی فرمایا اکس وفت بس کردو-آب نے بیات اس سے فرائ کہ اس مالت کے مشہدہ نے آب کو کمل طور مید ادھ متوجہ کردیا تھا۔ ورنے دانوں میں سے بعن اوگ ڈرانے والی آیا ت رہیوٹ مور گریٹے اوران میں سے بعض نے آیات سنیں آل تواكن فسم كے مالات بن ندوت كرنے والد محن حكايت كرنے والانس سؤاجب وہ روسے . اگریں اپنے رب کی افر مانی کروں تو مجھے بت بڑے رِآنِيُ أَكُانُ إِنْ عَمَيْتُ رَبِّي عَذَابَ دن کے مذاب سے ڈرا ا ہے۔ يؤمر عظيم رام اوراكس أين كويل عقد وقت اسى بيغيال نه مولو وهمض حكايت كرف والاسي-اورجب بركت راهے: عَلَيْكَ ثَوَكَانًا كُوْ إِلَيْكَ أَنْكُ أَنْكُ أَوْ إِلَيْكَ ہم نے تجہ ہی ر معروسہ کیا اور تبری می طرف ر جوع کیا الْمَصِيْلُ را) ا ورترى طرف مى مارا لولنا ہے۔ اب دائس آیت کو طریصتے وقت اکس کی حالت نو کل اور رہوع الی الله والی منع وقوب بھی حکایت ہوگی ۔اور حب ورج ذبل أكبت بط صفة وقت وه صبر كرنے والا با اكس كا پختر الماده كرنے والا نم موتو تلاوت كى مطهاس نهيں يا مے كا-ارات دفدا وندی ہے۔

> (۱) فرآن هجید ، سورهٔ نساد آبت (۱) (۱) فرآن مجید ، سورهٔ انعام آبت ۱۵ (۱) فرآن مجید؛ سورهٔ منحنه آبت ۱۸

www.maktabah.org

اور عماكس بالت بر فرور لفرور مبركري جواذبيت غم نے ہم کودی۔

وَلَنَصْبِرَتَّ عَلَىٰ مَا اذَ بِيَمُونًا - .

اب اگر بصفات پیدان موں اور الس کا دل ان سے درمیان میں نہ بھرتا ہوتو الس کی تلادت محن زبانی حرکت ہوگی اور حب درج ذیل آبات پر مصلے گا تو الس کا لفظ صاحباً الس بریدنت بھیجیا رہے گا۔

ارات وفعا وندى ہے:

اَلَا لَعُنَدُهُ اللَّهِ عَلَى الْفًا لِمِينًى و١)

كَيْرِقَعْتًا عِنْدَاللهِ آنْ تَقْوُكُوْ اسَالاَ تفع كون رس

وَهُمْ فِي غَفَلْتَهِ مُعُرِضُونَ -(٧)

نيزارت د فلاوندى :

وَكَمْ يُرِدُالُ الْعَبِيلِ اللهُ فَيَا -(٥)

نزارات د فالمندى ب:

ارك دفرماما:

وَمِنْهُمْ أُولِمُ لِكُولِيَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ الداماني - (٥)

مسنو! ظالمول يراسرتفالي كى تعنت سے.

الشرنعالى كى طرف سسے فرى بىزارى اكس بات بركه تم ووبات كرو توكرت بنير \_

اوروه غفلت بي منه بحير نے دالے بي ۔

ذكرسے ين صرى اور صرف دينوى زندكى كا اداد مكا

وَمَنْ لَمْدَبَتُ مَا وَلَيْكَ مُعَالِظُلامُونَ ١٠١٠) اور جواؤك توبنس كرتے وي فالم بن -اس كے علاوہ ويكر آيات بن اور يتضمن الله تعالى كے إس ارشاد كرائى بين واخل موجا تا ہے :

اوران مي مجيدان پڙھ بن جو کناب کو صرف اپني فواجا سيم طابق جانت بن -

(١) قرآن جيد، سووم ابراسيم آبت ١٢

(٢) قرآن مجب دسورهٔ مود آبت ۱۸

ر١٧) فرآن مجيد سورهُ الصف آبتِ

(م) قسكن مجيد سوروً المياء آت ال

(٥) قرآن مجيد، سورة نجم ائت ٢٩

(١) فرآن مجيد، مورة عجرات آيت اا رى قرآن مجدسور ملوست آبت ١٠٥

بین محن ملاوت کرتے ہیں۔ اور ارث وباری تعالیٰ ہے :

كَايِّتُ مِّنُ أَيَةٍ فِي السَّملُونَ وَالْوَرُضِ اوراً عَالُون اور بِي بِي تَعَ يَصُرُّونَ عَلَيها وَهُمُ مُعُرِضُونَ - (٧) منه عير رازر جانف بي -

بعدودی عبیه وسعد معرضوی = (۱) کیوں کہ قرآن پاک آسمان وزین کی ان نشانیوں کو واضح طور پر باین کرنا ہے اور جب دوان کو بریاھ کرا کے گزر جائے

بیون در قران باک اسمان وزبین می ان نسابیون نو واضح طور بربان کرما سیم اور هب دوان نو بیده کراسے کرر جاسے اور ان سے انر قبول نم کرے نووہ ان سے منہ بھیرنے و الاسے اسی گئے کہا گیا کہ جرب شخص فران پاک سے اخلاق سے منفعت

اوروں سے ہرجوں مرت وواں سے میں پرسے والدہ تاتی ہے۔ نمیں ہو اتوجب وہ قرآن پاک پڑھا ہے تواند تعانی اسے بکا زما ہے اور فرمآنا ہے تجھے میرے کلام سے کیا واسطہ ؟ توجھ معان نہ نہاں میں گڑنے میں در سے عان کی اللہ سے کہا تراہے ط

اعواض کرنے والاہے اگر نومبری طرف رجوع ہمیں کرنا تومبرے کلام کو تھویڑ دے۔ کوئی گئا ہ کارشنص جب بار مار فراک ما کی رہٹے صابے تواکس کی مثال اس طرح سے جیسے کوئی شخص بادشاہ سے خط کو

روزان کئی متربہ بڑھے اور اکس نے اسے کھا کہ ملک کوا با دکرو اور براکس کو بربا دیر نے بن لگا ہوا ہے اور صرف خط کے بڑھنے براکتفا کرتا ہے۔ تو اکس مخالفت کے دقت اگروہ پڑھنا جھوڑو سے نوشاید مذاق اور نا ارضائی سے استحقاق سے دور موجلے ک اسی سلیے حضرت یوسف بن الرب طرنے فرایا کرمبن قراک بیاک برط ھنے کیا رادہ کرتا ہوں لیکن جب اکس سے مضامین کورٹی تنا

سی مید صرف بوسف بن احب طرحے و مایا دہ بن فران بیات برسطے کا ارادہ ترا جرن میں بہب احس مصل میں وربھا ہوں تو عذاب سے درکر تبدیح واستعفار ہی شغول ہوجا تاہوں اور جرشنحس عمل سے اعراض کرتا ہے اسس کا ذکران کیت ہیں سے م

نَهُبُ ذُوْلًا وَكَاءُ ظُهُ وُرِهِ مِدَ وَالشَّكَرُوْدِ فَلْبُ ذُوْلًا وَكَاءُ ظُهُ وُرِهِ مِدْ وَالشَّكَرُوْدِ مِهِ تَمْنَاً وَكِيدُكُ (۲)

مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

المَّوْدُودَ مَنْ لَمُ حُبُودُكُمُ فَا إِذَا تُكُونُكُمُ وَلَا نَتُ لَمُ حُبُودُكُمُ فَا إِذَا اِنْتَكَلُّفُنْتُهُ فَكُنْ تَكُنْ تُعَدِّثَانُ مُ تَعْنَى مُونَانَةً -

(m)

بیں انہوں نے اس رتاب کواپنی بیٹیوں سے بیچھے دال دیا اور اکس سے بد اے تھوٹری قیمت سے لی۔

اورا سالوں اورزمین می میں ایات میں من سے بدلوک

قران باکراس وفت تک برچوجب تک السسے تمہا ہے دل مانوس رمی اوراس کے لیے تمہارا جسم نرم مولیس جبتم اخلاف کرنے مگور دینی بیلے والی عالمت ندرہے) قوابتم انسی رکچھ رہے -

(۱) خراك مجيد سورة يوست أكبت ١٠٥

(٧) قرآن مجدسورة أل عمران آبت ١٨٥

(١٧) صحع بخارى ملد ٢ ص ٥٥ كتاب فضائل نفران

www.maktabah.org

اورىعىن روايات بى سے كرجب تم جھ كون الى سے اُٹھ جا دُد ١١)

ارك وفدا وندى سے

ٱلَّذِينَ إِذَا مُعْكِرًا اللهُ فَيَجِلْتُ فَسُلُومُهُمْ وَاذَا تِلْكُ عَلَيْهِمُ أَيَانَهُ زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وعلى ربيع في تنوعكون -

نى كرع صلى الله عليه وك المن فرمايا: إِنَّ آحْسَنَ انَّنَا سِ صَنُونًا بِأَنْقُرُ آنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَتُرَعُ لَأَيْنَ ٱلَّهُ يَخْتَى الله تعالى - (٣)

نيزاب في ايرت دفرمايا،

تَدْيُسُمَعُ الْقُرُانُ مِنَ آحَدٍ الشَّلَى مِنْ أَ

مِمْنُ يَحْشَى اللهُ عَزَّوجَلٌ (م)

وہ لوگ کہ حب املانعال کا ذکر کیا جائے تران کے دل وصل جانع بن اورجب ان براكس كى آيات طعى مائي توان سے ایمان بن اف فر بونا ہے اوروہ اسینے رب بربی جروسه کرتے ہی -

مے تک فران یاک کوخوش آوازی سے وہ تفس باطقا ب كرجب تم الس كورط صفى موسل سنو تو د بي كوك وه المر تعالى سے درتا ہے۔

اس شفس سے بڑھ رقرآن باک کی اچی تدوت نیں سنی جاتی حو الله نعالی سے ڈرناہے۔

تو ذرآن باک کی قران کامقصد ہی سے کر دل پر ہر عالات اپنی اور اس برعمل کیا جائے ور مروف سے سے نبان کو حرکت دسینے کی مشقت نہاہت آسان ہے اسی لیے کئی فاری نے کہا کہ یں نے اپنے استا دیے سامنے قرآن باک يرصا بعردوبارو يرصف ككا توانون سن مجهة جوك ربا ورفرايا مري سامن يرط صف كوتو نع على بنا بياجا والمرتفال سےسامنے بڑھواور د کھوکدہ تہیں کس چیز کا مکم دیتا ہے ادرکس بات سے روکتا ہے۔

اتوال واعال بن صحابرًوام كابين شغل تعايينا لجرسول اكرم صلى الدعليروسلم كا وصال مواقوات في بين بزار محابركوام چھوالسے نبکن ان میں سے مرف جھ نے قرآن ماک حفظ کیا تھا رہی اوران میں سے بھی دوکے بارے میں اختلات ہے

<sup>(</sup>١) مشكورة المصابيح ص ١٩ كتاب نضائل القراك

<sup>(</sup>٢) قراك مجيد ، سورة انفال أثبت ٢

<sup>(</sup>٧) كنزالهال جلداول ص ١١٠ صديث ٢٨٠٢

ان بن سے اکثر ایک یا دوسورتین حفظ کرتے اور حوشنحس سورہ بقرہ اورسورہ انعام یا دکرتا وہ ان سے علمار میں سے بوتا اور جب إبك شخص أياً الرقران بالسيكي جب وه السرايت يرسنيا. يس ورسنسفس ايك درو كے برابر نكى كرے كا دہ اسے فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالُ دَرَّةٍ حَبَّرًا يُرَا فَمِنُ و کے سے کا ورو ایک ذرے سے دار براق کرے گا تَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ-تودابس بوط كيا اوركهف لكا مجهيم كافى سبع رسول اكرم صلى الشرعليه وسيم في فرمايا بيشخص وابس لوط كي اورب ۔ نوبہ حالت بہت کمیاب ہے کہ اللہ تعالی کئی مون کے دل کو کئی است کے سجھنے سے بعد عطا وکر تاہے اور مرف زبان کی حرکت کم نفع دیتی ہے بلکہ دوشنے من زبان سے ملاوٹ کرسے اور عمل سے اعراض کرسے وہ اس بات کے لائن سے کہ امٹر تعالی کے اس ارف دکرای کا مصداق ہو۔ اور ورشخص میرے ذکرسے منہ بھیریا ہے اس کی عیثت تنگ ہوگی اور سم اسے قیامت سے دن اندھا اٹھا میں • وَمَنُ أَعْرُضَ عَنْ ذِكْرِى كَإِنَّ لَهُ مُعِيْثَةً صَّنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ اعْمَى -كَذَٰلِكَ ٱتَتُكَايَاتُنَا فَنَسِيْتُهَا وَكُذَٰلِكَ اس طرح نبرے یاس ماری آبات آئیں تو آونے ان کو

अधारी वित्य वि के कि कि वित्र वि नि

ينى اكس ففراك باككو چورد با وراكس مي غوروفكر نه ك اورية اكس كى تجدير واه كى كيونكه ويشخص كى كام بى توامى كرتا بي نوكهاجاً اب إس في اس في المس كام كوصلاديا - فرأن باك كى كاحفر تل وت برسي كداكس مين زبان عقل اورول تركيبون زبان كاحصرب سے كر نوتيل رهم طر كر راجعنے ) كے ذريع مروت كوسيے ا داكر سے ، عقل كاحمہ معانى ئ تفریب، ول کا حصہ (الله تعالی کی طوف سے جواک اور عمر سے منازمونا اور نسبت حاصل کرنا ہے ہیں زبان بڑھی

رم) فرآن مجيد ووه الله آيت ١٢٩

١١) خراك مجيد سورة زيزال آيت ٨٠٤

<sup>(</sup>۲) المتدك للحاكم جلد ٢ ص ٢٦ ٥ كتاب تفسير

<sup>(</sup>٣) قرآن مجد، مورو طراب ١٢

ب ، عقل ترجاني كرتى ب اورول نصبحت فبول كرنے والا ب : اس كامطلب برسب كروة للوت كے دوران اكس عدماك ينجے جائے كم قرآن باك كواللہ تعالى سے سنے ٩- ترقى این اس کا تقلب بید از ده مدول سے دروں اور اس کا دی در صب کے انسان یون تصور کرے کر دہ المرتقالا كے ساعفے بڑھر ہا ہے الس كے سامنے كوا ہے اوروہ اسے ديج تعي رہا ہے اوراكس كى قرات س عي رہا ہے اس صورت بین اس کی حالت بسوال ، فوشار ، عاجزی اورانکساری بوکی دور ادرم بر سے که کلام میں متعلم کو دیکھیے اوركان بين صفات كو، مذتوا بيضاً بكود يجيه مناني فرأت كو، اورا مناس انعام كود يجه جماس بيرموا بلكمامس كي پوری توجدا ور فکر مسکلم کی طرف ہو گو با وہ سب کیے دھوڑ کر مسکلم کے مشاہرہ میں معروف سے بیم تقربین کا درجہ ہے اور جو سیلے بیان سواوہ اصحاب مین کا درجہ ہے اور جواکس سے فارج ہے وہ عافلین کے درجات ہیں۔ سب سے بلند درصہ کے بارے بن حضرت امام حبفر بن محدصا دف رضی الله عنها نے فرایا مداللہ کی قسم ، الله تعالی تے ابنے کام میں مخلوق کے لیے تعلی فرائی سے لیکن وہ دیجھتے نہیں "ایک مرتبر حصرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کونماز میں البی حالت لاحق موفی کروہ بیروٹس موکر کر راسے جب افاقہ واتو عاصری سے اس سلسلے میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا من ایک آیت کوباربار اینے دل بربط فنار باحثی کرمیں نے اسے تنکار دا مرتفالی سے نا تومیر جم اس کی قدرت کا معائنة كرف كے ليے د تھر كانواكس فع كے ورصرين متعاس اور مناجات كى لذت زيادہ موجاتى ہے۔ يسى والمانے فرايا۔ مِن قرآن باک برخا تھا ہاں مجھے الس کی عداوت محمیس نہیں مونی تھی حق کر میں نے اسے تلاوت کیا گوما میں اسے سر کار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے سن ريا موں كرات ، صحاب كام كے سائے بڑھر ہے ہى جر ميار مقام بدند كيا كيا توين السس طرح برطفنا كوبابس صنب جبر بل عديدالسدم سے سن ريا موں كه ووسركار دوعالم صلى الشرعليروس كوسنار معي مجر الاتنال ابك اورمقام لا إب بيرراه واست الترتعالى سياسة مون السوفة مجه وه لزت اور حصدها مع كمين عيرس رسانا

سفرت عثمان اور حضرت حذیفرض الله عنها نے فرایا ۔ "اگرول باک موجابی فوده قرآن باک کی قرآت سے سیر شہون "
انہوں نے بدبات اس بیے فرائی کہ ول کی طہارت سے انسان ترقی کرے کلام میں شکا کو دکھتا ہے اسی بیے حضرت شابت نبانی رحمہ الطرنے فرایا کرمیں نے بین سال قرآن یاک میں مشقت اٹھائی اور میں سال اسس کی حدادت بائی۔
اگرآدی شکام کامشام ہو کرے اور دور سری طرف اس کی نظر نہ ہوتوجہ ان ارش وائٹ فدا وندی کو بجالانے والا ہوگا۔
فیقیور قرآ این الله ہولا۔
فیقیور قرآ این الله ہولا۔

۱۱) فرآن مجید ، سوی الذاربات آبیت . ه ۱۷۷۲ (۱۲) ۱۷۷۲ (۱۲)

اورارت دفدادندی سے: توجوادي مرجيس اسے ديکھے وہ اس كے غركود عجما سے اور مندہ المرتفالي كے مواكس اور كو د كھتا ہے تو اس كى الس نوعه بن كه ركه كالشرك خفى موتاب ملفا لهن توب به كروه برحيري المدتمال بى كود يكهد ار فطع تعلق اس کاملاب بہے کراپنی طانت سے براٹن کا اعلان کرے نیزانے نفس کی طرف رصاا ورزکیہ اور فطع تعلق کے نگاہ کرنے سے بچے بہ جب وعدسے اور صالحین کر تعرفین بیشتل آبات کی تلادت کرسے تو اس وفت اینے نفی کوسلسنے ندر کھے بلکا کس پریفنن کرنے والے اور سیجے لوگوں کو مش نظر رکھے اور کسی بات کا شوق رکھے کہ اسرتفالی اسے علی ان لوگوں کے ساتھ ملادے اورجب مخضب نیزنا فرمان اورکونا ہی کرنے والوں کی ذمت کی اکات ماوت کرے نوانیں اپنے بارے یں خیال کرے اور فوف کے تحت اپنے آپ کواکس کا مخاطب سمجھے اسی بيحضرت ابن عرصى الترتعالى عبنمام وعا ما تكاكرت تصر ٱللَّهُمَّ إِنَّيْ ٱسْنَغُونُ كَ لِظُلُّوى وَكُونُى . یااللہ! میں اپنے ظلم اور کفر کے باعث تجو سے خیستی كاسوال كريابون-پرجها كيا ظلم تو تهيك ب كفركسي موكي ؛ نوانبون نيب آبت له وت فرائي -إِنَّ إِلَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ كُفًّا كُرُ رِمِ ) بِي مِنْ النان بِت ظلم اورا مُنا ركرنے وال ہے ، حفرت بوسف بن اسباط رحما دارسے دوھا گیا کہ آپ جب وان ماک بوسطتے ہی توکونسی دعا مانکتے ہی ؟ انہوں نے

اِنْ اِلدُسَانُ لَطَلَوْمَةُ کَفَادُ رِمَّ) جِنْ اَلدَسَانُ لَمِ اللَّهِ مِنْ اَلْمَانُ مِنْ اَلْمَانُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلَالَّا اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللْمُلْل

(۱) فرأن مجيد، سورة الذاريات أتت ۱۵ (۲) فرآن مجيد سورة الراسيم آيت سمس

www.makiahali.org

اکس بھائی سے ملاقات مولو اکس نے کہا آپ نے وہ و کیا تھا کہ میرے پاس افطار کریں گے لکین آپ نے دعاہ اورانہ کیا انہوں کے فربایا اگریں نے تھے سے وعاہ فرکیا ہوتا توہی تھے نہا کہ محصور بنا کا کہ محصور بنا کہ میں ہے جب میں وتر ہی دعا برط سے نہا دسے باس مانے سے بہلے و تربط ہول کہوں کہ مورث سے بیان ایک مرسز باغیجہ لایا گی جس میں طرح طرح کے جنتی مجھول کھلے تھے۔ توہی مسلسل انہیں دیجھنا رہا جنتی کہ صبح معود کھی۔ توہی مسلسل انہیں دیجھنا رہا جنتی کہ صبح معود کھی۔ توہی مسلسل انہیں دیجھنا رہا جنتی کہ صبح معود کھی۔ توہی مسلسل انہیں دیجھنا رہا جنتی کہ صبح معود کھی۔

تور مکاشفات اسی وقت ہوتے ہی جب آدی اپنی ذات سے خول سے کی جا ہے نہ اپنے نفن کو دیکھا ہے اور مکاشفات اسی وقت ہوتے ہیں۔ جب وہ امید دالی آبات بڑھا ہے اور اسس کی خواہشات کوھر یہ مکاشفات، کشف والے کے مالات کے مطابق ہوتی ہے اور وہ اسے بوں دیکھا ہے جب وار اسس پرخوشی کی حارت میں میں اسے اور دوہ اسے بوں دیکھا ہے جب طرح کے جب طرح آئکھوں سے دیکھ را ہواور اسس پرخوت خالب ہو قوال سے کے مصنف ہو تا ہے جن کہ وہ طرح کے عذاب دیکھا ہے اور ہوائس سے ملتے کہ اور تعالی کا کارم نرم ، تطیف اور خوت ورشت بھی ہے ، نیز اس بین امید ہو برخوت کا کا کارم نرم ، تطیف اور خوت ورشت بھی ہے جہ بانی بھی ، انتقام میں اور مساس سے اوصاف سے ہیں کہونکہ اور خوالی کے اوصاف بی رحمت بھی ہے جہ بانی بھی ، انتقام میں اور حسن سے مہ بانی بھی ، انتقام ہو اور حسن کی حالت ایک ہوا در جو سنا گیا وہ ختلف ہو ایک قسم کے کشف کے لیے تبار مہونا ہے کہ ونکہ یہ مطابق دل کی مختلف حالت ایک ہوا در جو سنا گیا وہ ختلف ہو کہوں کہ ایک موادر جو سنا گیا وہ ختلف ہو کہوں کہ ایک موادر جو سنا گیا وہ ختلف ہو کہوں کہ ایک مواد ہو ہے کہوں کہ ایک ہوا در جو سنا گیا وہ ختلف ہو کہوں کے اور اس میں حال میں جو بہار نہیں اور خوالی کی ختلف صفات ہی ہو ہے جو بے برواہ سے اور شفقت و جہانی والے کا کلام بھی جو بہار نہیں تھورنا رہنی اللہ تعالی کی ختلف صفات ہی ہدا جو برواہ سے اور شفقت و حبر بانی والے کا کلام بھی جو بہار نہیں تھورنا رہنی اللہ تعالی کی ختلف صفات ہیں ہدا جو برواہ سے اور شفقت و حبر بانی والے کا کلام بھی جو بہار نہیں تھورنا رہنی اللہ تعالی کی ختلف صفات ہیں ہدا جب اس کا کلام بھی مختلف صالات طاری ہوئے ہیں

## برخوتھا باب فرآن کو مجھنا اور تفبیر بالرائے

شایدتم کموکرگذرت محب بن تم نے اسرار قرآن کے سمجھنے اور جومعانی پاکیزہ دل والوں سے بیے منکشف ہوں ان کی عظمت بیان کی توبہ بات کیسے ستحب ہوسکتی ہے جب کرنسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمایا : مَنْ دَسْتُ وَالْقَدُواْنَ مِرَابِهِ مَلْ لَيْسَبُو اُمْ مُفْصَدہ معلی میں رائے سے فرآن پاک کی تفسیر بیان کرے دو جون النّابِ را)

اس بنیا دبرنطا برتفیر سے علادان مفسر برباعتراض کرنے میں جوحفرت ابن عباکس رضی الدُعنها اور دیگر مفسری سے منقول تفیر کے فلات تصوف کے طور پرنفیر کرنے ہیں ان حضرات کے زدیک بر کفر ہے اوراگر وہ بات صحیح موجوا ہل تفییر کہتے ہی توحفظ تفیر کے علاوہ فیم قرآن کا کیا مطلب ہوگا ۔اوراگر بہ صحیح مذہو توحضو علیرانسلام کے مندرجہ بالا قول کا کیا مطلب

اپنی ذاتی عدلوتم عبان لوکر حس شخص کے نزدیک قرآن باک کا ترجم بھن طاہری تف رہے تووہ کی خبر دنیاہے اور وہ
اپنی فات کے بارسے بی خبر دبینے کے سلسلے بیں درست راہ برہے بیکن باقی تمام مخلوق کو اپنی مدیر لا نے سے سلسلے
بی فالت کے بارسے بلکہ اخبار واکٹ ارائس بات برولائت کرتے ہیں کہ شیھنے والوں کے بلیے قرآن کے معانی کا واکرہ بہت
دست سے مضرت علی المرتفیٰ رضی الشرعنہ فومات میں «مگر بر کہ المرتب کا گئی بنزے کو فہم قرآن عطا فرائے ، اگر ترجم بدمنقول کے
علا وہ کھرنہ ہوتا توائس فہم کا کیا مطلب ہوتا۔

بنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا :

إِنَّ الْمُقْتُرَانِ ظَهُرًا وَلِكُنَّا وَجَدِ ثَدًا

ا المصلف - الما المراسم وقو فا الله مروى ب. - معرت ابن مسودر حنى المرسند سيمو قو فا الله مروى ب.

بے تک اس قرآن باک کا یک طام ہے ایک باطن ، ایک صدیب اورایک جائے ظہور۔

(۱) سندام احدين صنيل جداول ص ١٢٨ مروات ابن عباس رضي الشعنها

١١) الناير علدم ص١٦١ تخت ط- ل - ع

www.makiabah.org

ا ولاً ب علمائے تفسیر میں سے تھے تو ظاہر، باطن ، عدا ور مطلع کا کیا مطلب ہوا۔ حضرت علی المرتفیٰی کرم اللہ وجہ۔

و الرئيس جابون نوسورة فانخه كى تفسيرسے ستراون فل بحروول " نواكس كاكيا مطلب موكا مالا نكراكس كى طابر تف توسبت مخضر ہے۔ حضرت البودر داہر رضی ادیٹر عنہ فر ما تنے ہی کوئی شخص اس وقت کک فقیر منیں ہو کتا جب ایک قرآن پاک کے کئی معانی نہ بنانے یعض علار نے فرایا ہر آیت کے ماعظم ہزار مفاہیم ہی اور جوسمجنے سے بانی رہ گئے ہی وہاں سے معی زیادہ میں دوسرے حصرات نے فرمایا کر قرآن باک سنتر ہزار دوسوعلموں پر مشتل ہے کیوں کہ ہرکلمدا یک علم ہے تاریر ايب جاركنا موجأنا ب يميون كرم كليكافا مر، باطن حداور مطلع بصنى اكرم صلى الدعليه وكسم في المارحن الرحيم كوبس مزنبراس بيد وسراياكماكس كم معانى كم باطن بيغوركري ورنداكس كازجر وتفيرظ برم السري باكا منكوار مزورى نيس-

حضرت ابن مسعودر صنى الله عنه فرما نسے ہم پنٹنخص اولین واَفر مین کاعلم جا نتا ہے وہ فرآن پاک میں غور کرے اور یہ

محض ظامری نقبرسے عاصل میں سونا۔

فلاصربيركذنام علوم الشرتعالى كافعال اوراكس كاصفات من وافل بن اوزفران باك من اس كى ذات، افعال

اورصفات کی وصاحت سے اور ان علوم کی کوئی انتہاء نہیں قرآن باک میں ان کی طرف اجمالی اشارہ سے۔

عب كراكس كى تفصيل كى كرائى فران ماك كے سھنے برموفرف سے محن طاہرى تفيراس بات كى طاف اتارہ نہيں كرتى ملكم جبيرنا ظرين سمع بعي مشكل مج اور نظريات ومعقولات مين توكون كاا خنات مع تو قرآن باك مين اس كي طرف انتارات اور دلانتین متی بین جن کا اوراک مرف الم علم کومونا ہے توصوف ظا ہری نرحمہ و تفیہ اس بات کو کیے برا

اسى بى نى اكرم صلى الشرعليد وسلم نے فرما يا:

إِثْرَ وَاالْقَرْآنَ وَالْمَيْسُواعَزَائِهُ وا)

اور حفرت على المرتضى رضى الدُّون كى روايت ين سينى اكرم صلى الدُّعليه وكلم في وزيايا :

ٞٶٳڵۮؚؽڹۜٮۧؾٛ۬ؽؠؚٳڵڂۺۣۜڹ؞ۣۛٲڵؾۜؽؙؿۘۯ*ۣ*ٛڞۜٲۺۜڝ عَنُ آصُلِ دِينِهَا وَجَمَا عَنِهَا عَلَى اثَّذَتُ بِي

وَسَبْعِينَ فِرْدَ أَهُ كُلُّهَا صَلَالَةٌ مُصْلِلًا

قرآن ماک بیرهواورانس سے عجائبات نداستن کرو۔ اس فات کی قدم س نے مجھے تی کے ساتھ مجامری ات اصل دین اور جاعت کے مصلے میں بہتر روم) فرقوں

مِن تغنيم بوكى وه تمام كمراه اور كمراه كرين والي بول ك

(١) المستدرك الحاكم جلد ٢ ص ١٩ ٢ كناب النف

اور حبنم کی طرف بلائیں سے حب تم میر مالت اکے تو تم ہی الدر تعالی کی تما ب کواف بنار کرنا لازم ہے اکس میں بیلے لوگوں اور بعد دالوں کی خبر بی میں اور تمہارے با ہمی جھکٹوں کا فیصلہ ہے جو مشکبر اکسی کا فات کر سے الشرفعالی اسے گراہ کرنا ہے باس علم مالا کی اسے گراہ کرنا ہے بیاس علم مالا کی مضبوط رسی ہے، نفع بخت شفا ہے اسے منبوطی سے بیڑے والے کے بیاے مفافت کا ذریعہ مضبوطی سے بیڑے نے والے کے بیاے مفافت کا ذریعہ بن اور اپنے فیم بین می ایک میں علم ایک ایک میں میں میں اور اپنے کی اور سے کہ اسے درست کرا جا سے اور اپنے کی اسے درست کرا جا سے اور اپنے کہ اسے درست کرا جا سے ایک اس کے عائمات ختم ہیں ہونے اور بنہی باربار مرفیصنا اسے برانا کرتا ہے۔

ہم کہ اسے درست کرا جا سے برانا کرتا ہے۔

ہم کہ اسے درست کرا جا سے برانا کرتا ہے۔

ہم کہ اسے درست کرا جا سے برانا کرتا ہے۔

ہم کہ اسے درست کرا جا سے برانا کرتا ہے۔

بَدُعُونَ إِلَى النَّارِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَلَيُكُونَ إِلَى النَّارِ فَإِذَا كَانَ ذَيْهِ فَعَلَمُ كُونَ كَانَ قَبُكُلُهُ وَنَا أَمَا كِأْنِي بَعُدَكُورُ فَكُمُ كُونَ مَا بَيْنَكُهُ مَنْ خَالَفَ مُمِنَ الْجَبَائِرُ فَ فَصَمَهُ اللّٰهُ عَزَرَ وَمَلَ أَنَا أَنْ فَي الْبَعْفَى الْحِلَة فَعُمَلُ اللّٰهِ الْمَنْ عَنْ وَحَلَ أَوْدُوهُ الْمُعِينِي وَهَ نَجَالِمُ النَّا فِعُ عِصْمَةً قُلِمَنْ تَنْمَسَكَ بِو وَ نَجَالَ اللهُ عَنْ وَهُورُوهُ الْمُعْيِنِي وَنَجَالَا النَّا فِعُ عَصْمَةً اللّهُ عَنْ الْمُعَلِينَ وَلَوْدُوهُ الْمُعْيِنِي وَ نَجَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدُوهُ اللّهُ اللّهُ وَهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْقُولُمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

جب صفرت حذیفہ رصی الٹر میں کو م میں الٹر علیہ دس میں ایٹ کی استے ہیں تو نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے فرایا ا میں نے عرض کیا با رسول اسٹر ااگر میں وہ زمانہ بائوں تو آب تھے کیا حکم دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم اسٹر تعالیٰ کی کتاب سبکھو اور اس سے مصابین رغیل کروا سسے نسکلنے کار است نہیں ہے فرانے ہیں میں نے تبن بار بہی وال کم با نونی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے نبینوں بار بہی فرایا اسٹر تعالیٰ کی کتا ہے کہ کراس کے احکام برغمل کروا سی بی بات ہے لاا صفرت علی المرتضی رضی اسٹر عنہ فرات ہیں جو آدمی قرآن باکہ کو سمجے گیا ہوتا معلوم کو بیان کرسے تا اسٹر تو نوالی اکس بات کی طرف اشارہ کی اکٹر قرآن باک بین عام علوم کی طرف اشارہ بایا جاتا ہے حضرت ابن عباسس رضی اسٹر عنما نے اسٹر نوالیا کے اکس ارشاد گرامی کی تفضیریں فرایا۔

اور صب حكمت دى كمى اسى ببت بعدائى دى كمى -

رَمَنُ يُوْتَ الْحِكُمَّةَ نَقَدُ أُوُلِي كَنَيْرًا سَيْبُراً -اس سے قرآن باک کوسمھنامراد ہے۔

دا، عامع ترمذى ص ١١٦ ،١١٨ باب ماجا ، في فضل الغراك

ادرار شادفداندی می از از از از این احکماً از این احکماً یں عمتے بربات حضرت سلیمان طلیم السلام کوسمحا دی اورم نے دونوں کو عکم اور علم عطاکیا.

فوج كجر حفرت واوكوا ور حفرت سلمان عليها السلام وونون كوعطافر مايا أكس كأنام علم وتحكم ركها اورجو كو حفرت ملیمان علیہ انسلام نے مجھا اسے فاص طور برفعم کا نام دبا اوراسے علم دع برمنفدم رکھا نوبرالموراکس بات پر دلالت کرتے بین کہ قرآن باک سے معانی کو سمجھنے ہیں بہت گنجائے سہے اور جو کھے طامری تعنب رسے سلسلے بین منقول ہے وہ ادراک مدانی کر انتہا نہد دیے مر

معانی کی انتہا نہیں ہے۔

جمان تک منی اکرم صلیا مترعلیہ وسلم کے اس قول کا تعلق ہے کہ حس نے اپنی رائے سے قرآن باک کی تفہر بان کی (آخرتک) اوراب نے اس سے منع فر بابا نیز حضرت ابو کمصدانی رضی اللزعند نے فرالما اگری فران یاک سے ارہے ہی ابنی طائے سے کچھ کھوں کا تو مجھے کون سی زمین اٹھا کے گی اور کونسا اسمان مجھے برسا بہ فکن موگا، اوراکس کے علاق تفر بالرائے كے سلسلے ميں جو كيھ روابات مروى ميں وہ دو حال سے فالى بنيں بن ياتواكس سے مرادب ہے كمحن فقل اور سنى بونى بات براكتفاكرنا اوراجتها داورخى دسمصفى وركردينا ، ماكونى دوكرى بات مرادى ـ

الربیات مرادمو كرفران باكسسے متعلی كون شخص فى ستى مونى بات كے عدوہ كھنديس كرسكا توسيكى وصرسے

١- سننے بن سرطرب ہے کردول اکرم صلی اللرعلب وسلم سے سنے اوروہ بات آپ کی طرف ہی منسوب ہو- اور یہ بات فرآن باك سے كھ صحة من موكستى ب تو نتي بر بوكاكر جو كچر صفرت عبد الله بن عباك واور عبد الله بن مسعود روى الله عنهم سے ان کے ابنے اقوال سے وہ قبول ہیں ہونے جا ہی اوراسے تفیر بالرائے کہا جائے اس طرح دیگر محابر کام رصى الله عنه كالمعاملية

بالصحابركام اورمسفرين في بعض أيات كى تفسيرس اختاه ف كرتے موسے ان بي مختف افوال بيان كے جن كوج بني ك عاسكتا - اوران سبكورسول اكرم صلى الشرعليدوسلم معصد نناجى محال سے اوراگر ايك كى سماعت حاصل موتوباتى كورة كرنابطس كانونفيني طور برمعلوم بواكربر مفسرت ومن معنى بيان كيا جواكس سع اجتهاد كي صورت بي ساسنة ما ياحتى له سورتوں کے کشروع میں جومرون بیں ان سے بارسے س سات مختلف قول کئے گئے جن کو جمع کرنانا مکن ہے کہاگیا کم ردار ، كه محروف الرحل كحروف بي مي عي كالياكم الف سے الله ، لام سے تطبف اور دام سے رجم مرادب.

اس سے علادہ آ اوبلات علی ہیں ان سب کو جھ کر ناغیر کھن ہے تو بہسب کس طرح مسموع رسنے ہوئے ہوسکتے ہیں . مهد نبی اکرم صلی انٹرعلیبروسلم نسے مصرت ابن عباس رصی الٹرعنہا کے بلیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ خدا وندی ہی لوں عرض کیا۔

اللَّهُ مَّذَنَقَوْهُ الرِّيْنِ وَعَلِمْهُ التَّاوِيلَ يَاللَهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اگر قرآن باک کی طرح اسس کی تفسیہ بھی مسموع اور حفوظ موتی تو اس تخصیص کا کی مطلب سوتا ؟ م- المی تعالی نے ارک و فرمایا :

م- المُدِّقَالُ نِے ارْتُ وَوْلِا ؛ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُنَنْ فَيُولُونَهُ مِنْهُمُ مَ البِهُ السَرَوه لوگ جان لِين جوان بيسے اس بي (٢) اجتما وكرت عبي -

تواہل علم کے بیے اِجبہا دو اِسٹِ تنباط تا بن کیا اور بہات معلوم ہے کہ یہ تمانت کے علاوہ ہے اور قرآن باک کو سجھنے کے سلسلے ہیں ہم نے جتنے آئار نقل کے ہی وہ اس خیال کے نماد دن میں ، بہذا تفہر کے سلسلے میں سماع کی قید باطل ہے اور ہرایک کے بیے جائز ہے کروہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق قرآن باک سے معانی اخذ کرسے جہاں تک ممانعت کا تعلق ہے تواکس کی دوصور نیں ہوسکتی ہیں ۔

۱- ایک برگر آدی کائی بات بین ایک رائے ہوا ورائس کی طبیعت اسی طرف مانل مہوا وروہ انہی خواہش اور رائے کی مطابق تف برکرسے تاکرا بنی غرض کو صبح کرنے سکے لیے دلیل کیوسکے اوراگرائس کی بہنواہش نہ ہوتی تو فران بال کا بیر منظ السن سے سلفے نہ اتا اور بہ بات تعبی کورے ساختھی ہوتی ہے جیے کوئی شخص اپنی بوعت بر قرآن باک کی معنی السن سے سامند اللہ کرتے ہیں جا ہے مخالف کو معنی آبات سے استدلال کرتے ہی جان کہ وہ جانتا ہے کہ اُبت سے یہ بات مراد نہیں ہے لیکن وہ اپنے مخالف کو معنی کرونیا ہے۔

اور تیمن اوفات وہ دعلی میں ایسامعنی بیان کرتاہے دیکی جب کیت میں اکس کا اخفال ہو تو اکسی سمجھ اس معنیٰ کوئر بیج کی طرف مائل ہوتی ہے جواکس کی عزین سمے موافق ہوتا ہے اوروہ اپنی دائے اورخوا ہٹن سمے تحت اکس معنیٰ کوئر بیجے دیتا ہے تواب بیرابنی رائے سے تفسیر کرنے والا ہوتا ہے بعنی اکس کی رائے نے اسے اکس تفسیر برجم ورکب اگر اکس کی ابنی خواہش نہ ہوتی تو اکس وقت وہ اکس معنی کو تربعے یہ دیتا اور بعین افقات اکس کی عرض صبح ہوتی ہے اور وہ اس

<sup>(</sup>۱) مندام احدين عنبل جلداول ص ۲۹۹ مرويات ابن عباكس صى الطرتعال عنها

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید، سورفی نسا داکمیت ۱۳ م مراور در از مراور کارور کارور

کے پیے قرآن پاک سے دلیل الکش کرتا ہے لیکن وہ الیم آئیت سے اِستدلال کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جیسے کوئی اُدمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلاتا ہے اور اکسی عدیث سے استدلال کرتا ہے۔
مفہوم نہیں ہے جیسے کوئی اُدمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلاتا ہے اور اکسی عدیث سے استدلال کرتا ہے۔
مشیع کروٹ ایک آتی نی الستی محقور مِرک ہے ۔

وہ بینال کرنا ہے کہ بیاں سحری کے وقت ذکر کرنا مراد ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مراد سحری کھانا ہے اور جیسے کو فی شخص کس سخنت ول کومیا بدہ کی طرف بلا نے موسے کے اللہ نغالی فرقا ہے۔

إِذْ هَا إِلَّى فِرْعُونَ إِنَّهُ مُلَّعَى (١) وَعُون كَم بِاس جَا وُسِية سُك اس في مركشي كى ہے۔

اوراکس سے دل کی طرب اشارہ کرے اور کے کہ فرعون سے مراد دل ہے بین واعظین اچھے مقاصد کے لیے

یعنی ا بینے کلام کومر تن کرنے اور سننے والے کو ترغیب دینے کے لیے پرطریقہ افتیار کرتے ہیں لیکن ریمنورع ہے باطنیہ
فرتے نے اس طریقے کو اپنے فاسد مقاصد کے لیے افتیار کیا تا کہ لوگوں کو دھوکہ دسے کر انہیں اپنے باطل مذہب کی طرف
بائیں دہ فران باک بین اپنی مرض کے معانی بیان کرنے ہیں حالانکہ وہ فطعی طور پر جانتے ہیں کہ بیر معنی مراد نہیں سے تو تفسیر
بالرائے سے ما نعت کی ایک وجربہ سے اور لائے سے مراد فاسد لائے ہے جو خواہش کے موافق ہوا جنہا دا ورصیح رائے
کے موافق نہ ہورائے جی ہوتی ہوتی ہے اور فاط بھی لیکن جو کچھا نسان کی خواہش کے موافق ہوا سے عام طور بر رائے کہا
کے موافق نہ ہورائے جی موتی ہوتی ہے اور فاط بھی لیکن جو کچھا نسان کی خواہش کے موافق ہوا سے عام طور بر بر الئے کہا

ماندت کی دوسری وجربہ ہے کرظام ری عربی الفاظ کے اعتبار سے تفسیر کی جلدی کرے اور ہر نہ دیجھے کرغرائب قرآن کے سلسے ہیں کہا کچر سناگی اور کی منقول ہے بیزاس ہی کون سے الفاظ مہم ہیں اور کون سے بد ہے ہوئے ہیں، اختصار، حذف، یوسٹ یومعانی، تقدیم و تاخیر کا خیال بھی نہ رکھے ہیں ہوشخص ظام رتف پر انرجب کو چھوڑ دسے اور معن عربی کی سمجھ کی نبیا دیرمعانی کا استنباط کرنے گئے وہ زبارہ غلطی کرتا ہے اور تفسیر بالاسٹے کونے والوں بین تا م موجوز اس سے بیھے پھراس کے موجوز اس کے مقامات سے بیھے پھراس کے بعد فیم اور اختیاد کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔

وی باک بیک سے عجیب الفاظ جوساع کے بینرسمج نہیں آتے وہ بہت زیادہ ہی ہم ان ہیں سے کچھ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تلکہ ال بیان کی مثالوں کو قبالس کیا جا سکے اور معلوم سوجا کے کہ بینے طاہر نفسیرکو یاد کرنے ہیں سے کرنا جائز نہیں اور خوشخص اسرام قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن اور خوشخص اسرام قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن اور خوشخص اسرام قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن

<sup>(</sup>۱) صبح مسلم جلداول ص ۲۵۰ کتاب الصبام (۲) فران مجید ، سورهٔ طله آیت ۲۲ مید ۱۷۷۲ مید ، سورهٔ طله آیت ۲۲ مید المعید الم

الم مری تفیر کومضوط نہ کرسے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص در وازے سے گزرنے کے بغیر گھرکے اندر سینینے کا دوئی کا مری تفیہ بغت کرے یا دوئی اسے تاری زبان نہیں آتی۔ کیونکہ ظاہر تفیہ بغت کرے یا وہ وعوی کرے یا دہ وعوی کرسے کا مردری ہے وہ کی تعلیم کے قائم مقام ہے جوکسی بات کو سیمھنے سے لیے ضروری ہے اور جن امور میں سننا رسماعی ضروری ہے وہ بہت میں ۔

ان سے اِختصار، صنف اورلوسٹید کی کایاجانام ، جیسے

رک دخلاو ندی ہے:

كَاتَيْنَا تَمُودُ النَّاتَةَ مُنْصِرَةً نَظَلَمُ وُلِهَا - (1)

اور ہم نے قوم تمود کوا دنٹنی دی تاکہ ان کی آ نکھیں کھلیں داوروہ حضرت صالح علیہ السام کی نبوت کو تسلیم کریں ، بیکن انہوں نے اس کے ذریعے دلینے آکی برنظم کیا۔

اس کامعنی بہسے کہ یہ ایک بصیرت دینے والی نشائی تھی توانہوں نے استے مثل کرے اینے نفسوں پڑطام کیا تو ظاہر عربی کو دیکھنے والاخیال کرنا ہے کہ افرنٹنی دیکھنے والی نقی اندھی نہیں تقی اوراسے بہھی معاوم نہیں کرانہوں نے کہا کہا انہوں نے دوسروں پرظام کیا با اپنے اوپر کیا ۔

اور اراف دخدا وندی ہے:

اوران کے داوں من مجھوے کی مجت ڈالی گئی۔

وَا شَرِكُوا فِي نَتُكُوْمِهِ هِالْمِعِ جَل مَهِ) اوران كے دلوں ہي اكس سے مراد بچر الم عجمت ہے توہباں لفظ سرتُب، محذوف ہے۔

اورارت دفداً وندى ہے۔

اکس وفت ہم نے ان کو رزندوں کا) دوگنا اور مردوں کا دوگن عذاب چکھایا۔

إِذَا لَا ذَنْنَاكَ مِنْعُفَ الْحَيَّا وْ رَضِعْفَ الْحَيَّا وْ رَضِعْفَ الْحَيَّا وْ رَضِعْفَ الْحَيّا وْ رَضِعْفَ

یعنی زندوں کو جوبداب دیا جاتا ہے اس کا دوگنا اور جومردوں کو دیا جاتا ہے اس کا دوگئ عذاب جی ایا تربیاں مفظ عذاب کو مذف کر سے زندوں اور مردوں کی جرکہ حیات اور موت کا ذکر کے گیا۔ اور فیسے لنت میں بہر سب کھے جائزہ ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة السمارآية ٩ ٥

<sup>(</sup>٢) فرآن مجد، سورة بقره آسيت ٩٣

اورالدنفالى كارت وسي وَاسْنَاكَ الْقَرْيَنَةَ الَّذِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ اورائس مبتی روالوں) سے پوچیں جس بیں ہم تھے اور الَّلِينُ آتُبَكُنا مِنْ هَا۔ (١) اكس قافلے والوں سے ص كے سافق سم أكبي -يها ن بستى والصاورة فل والصمرادين اور لفظ الم محذوف لوكنبده إ : ارتادِ فلاوندى ب: تَقُلْتُ فِي السَّلُوتِ وَالْدَرْضِ - ٢١ ) اسانوں اورزين بي بھارى راورتين ع اکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسا نوں اور زمین والوں پر پوٹ بدہ ہوگئ کیوں کہ جب کوئی چیز بوہٹ یہ موجائے تو وہ مجاری ہوتی ہے، بس بیاں نفط کی نبد بلی ہوگئی اور لفظ " نی " کو" عالی " کے قائم مقام کیا گی نیز لفظ اہل کو ہذف کرے لوكشيره كردماكيا -ارت دباری تعالی ہے: ا بيضرزق كالشكربيليد الماكرت بوكرتم فيثلاث يو-وَتَجْعَلُونَ رِزُ فَكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمْ تُكُذِّ بُونَ (٣) بیان "س کررز فکم " ہے بعنی فقط سے محذون ہے۔ ارت دفا وندی ہے، اینا ما وَعَدُ تَنَا رم) بین رسولوں کی زبانوں کی وساطت سے جو وعدہ کیا تو بیاں نفظ" اکسینہ"، محذوف ہے۔ التِنَامَاوَعَدُثَنَا رمِي ارات دفداوندی ہے۔ بے تک مے نے اس رفران یک کو دیا القدرسیں رِتْنَا نُنْرُكُنَا فِي لَيْكُةِ الْقُدُرِ-

> ۱۱) قرآن مجید سورهٔ پوسف کهبت ۱۸۰ ۱۸۱ قرآن مجید سورهٔ اعسرات کست ۱۸۰ (۳) قرآن مجید سورهٔ واقعسر آیت ۸۸ (۳) قرآن مجید سورهٔ آل عمران آیت ۱۹۳ (۵) قرآن مجید سورهٔ القدر آیت ط

يان فرأن مجدم ادب اوربيد اس كا ذكرنيس موا-

الله تعالى في ارشا وفرالى و الله وه پردسکے بھے تیب کیا۔ حَثَّى ثَوَا رَبْ مِا لَحِجَابٍ - ر١) يمان سورج مرادب اوريد اس كا ذكر نس موا-اراف د فعاوندی ہے:

ا ورجن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غیرکوا پنا دوست وَالَّذِيْنَ انَّحِنَّذُوا مِنْ دُونِهِ ٱوْلِيَاءَمَا نَعْبُدُ بنایاوہ کتے ہی کر ہم ان کی ٹوجا صرف اس بیے کرتے ہی محمد وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فریب کردیں۔ هُ عُولِدُ لِيُعَرِّ بُونَا إِلَى اللهِ تُرْتُفيٰ -

(۲) بعنی وہ کہتے ہیں ریباں یعنولون محذوف ہے) اورارك وغدا وندى سے:

اس قوم کوکیا مہوا وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آئی رکھنے بی ایپ کو جر جلائی پہنچے نودہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور حز تکلیف آب کو پہنچے وہ آپ کی اپنی طرف فَمَا لِلْهُ وُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيناً مَا اَصَالِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ اللَّهِ وَمَا آصَا بَكَ مِنْ سَيِّنَتَ فِي فَيْنَ

معنى يربي كر وه بات كوئيس سجفت كتيم بن كر تواب كو تعلائى سني - آخرنك الرسمعنى مرادن بولعنى وه كيت بن "ك الفافرند موتوالله تعالى كے اكس كام سے تضاوم كا۔

قُلُ كُلُّ مِّنَ عِنْداللهِ (٢) اللهِ (٢) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ عِنْداللهُ والله اللهِ الله اوراكس سے قدرب كا مذہب ذہن بين آئے كا رقدرب كا مذہب برسے كربندہ خود مخارج ) اسى طرح لفظ بدلا فُلُ كُلُّ مِّنْ عِنْدِاللهِ (١) بوامنقول مونا مع - جيسے الله تغالی كارشا دسيے:

يعنى طورسيناء

وَطُوْرِسِينِينَ ره)

(۱) فسركن مجيد سويط ص آيت ۲ س

(۲) فرآن مجيد سورهُ زمر آيت ١٠

(٤) خران محب سوية النساء آيت ٨٧

الها قرأن محب د سورهٔ نساء آیت ۹۹

ره، فرأن ميدسوره والنبن أبن ا

سَلَدَ مُرْعَلَى إِلْيَاسِيْنَ را) بين "عَلَى إِنْيَاسِ " بعض ف كهاكد الس صفرت اوريس عليهالسام مرادس كونكم معزت ابن مسعودرض الشرعنه كى قرأت بين مرعلى إدر كاسيت ، بعد -سماعين ايك بات يرب الفظ كانتوار سؤناس اوروه كام ك إنسال كوختم كرديّات، جیسے اللہ تفالی کا ارشاد ہے۔ اور حولوگ الله تعالی کے موا شرکیوں کی پیرجا کرتے ہیں وہ حرب اپنے کمان کی بیروی کرتے ہیں۔ وَمَا يَنْهُمُ الَّذِينَ بِيَدُ عُوْنَ مِنُ دُونِ اللَّهِ سُّتُركاء إِنْ يَنْبَعُونَ إِلَّا النَّفَٰتَ ١٢١ بہاں نفظ انباع دوم رتبہ آیاہے۔ اورارت دفداوندی ہے: ان کی قوم میں سے تکبر کرنے والوں نے ان موسوں سے تَنَالَ الْمُلَوْمُ وَالَّذِيِّنَ اسْتَكَبِّرُوا مِنْ فَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَصَعْفِوا لِمَن امَّن مِنْهُدُ-كياجنين كمزوركرد باكياتها- (١٧) اس كامنى بى سے كرس لوكوں نے سكركى انہوں نے ان لوكوں سے كما تو كمز در كئے سكے لوكوں ميں سے ايان كا اسی طرح کام میں تقدیم و تا فیر بھی موتی ہے اور بہاں علطی کا خدشہ موتا ہے۔ ارشادفدا وندی سے و وَكُولَة كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَكَاتَ اوراكران ركانجام المصتعلق أي كرب كافعد رِيزَامًا وَأَجَلُ مُسْمَثَّى ـ سلے سوم مونا وران کے لیے ایک وقت مقربہ بڑا "نواعي ان برعذاب نازل موهانا-

رم) يعنى " نُولَا كُلِمَة كُواَ حُلَ مُسَمَّى مُكَانَ مِن المَّا " الرعبارة بول نه موتى تو لفظ لزام كى طرح لفظ اجل منصوب موّال ال

پرندروی)

ادرارشادفدا وندی ہے ،

الا فرأن مجيد سوره الصافات أيت ١١٠٠

<sup>(</sup>١) قرآن جيد سورهُ يونس آيت ١٩

<sup>(</sup>١١) "قرآن مجيد سورو اعرات كيت ٥٥

<sup>(</sup>م) فرأن مجيد سويه طلب آيت ١٢٩ م ال طالب المالية ١٢١ المالية ١١٦

بَيْنَا لُونِكُ كَا لَكَ حَفِيًّا عَنْهَا۔ وہ آپ سے رقبا مت کے بارے میں پوچھتے ہی گویا کرآپ نے اکس کے بارے میں فوٹ محقیق کی ہے۔ ين سيندون عنها كاتك حيقي بها ركو بالفظ عنها بيان مؤخرب اورالله تعالى كارشا دىسے: ان کے بیے بخٹش اور عرمت کی روزی ہے جبیا کراپ کو آپ کا رب آپ کے خانہ اقدیں سے تی کے ساتھ تَهْدَمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْنُ كُونُهُ كُمَا أَخْرِجُكُ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِرِكَ بِالْحَقِّرِ

توب کلام متعل نہیں اور بر الله تعالی کے ارت و گرامی " فل الا تفال ملّه والدسول " د جواکس سے بہلے ہے ) کی طون رفتا ہے بینی مال غیرت آب کے بلیے اسی وجہ سے ہوا کہ آپ باہر دجباد کے لیے ) جانے پر داختی ہوئے اور دہ تا پند کرتے تھے تو درسیان میں نقوی وغیرہ سے شعلق کلام لا اگیا الشرفعالی کا ارت درکای ہے:

حَتَّى نَوْمِنُوا مِا للهِ وَحَدَدٌ الرَّ فَوْلَ إِبْراهِبُم بِإِن كَ كُروامِيان لائي كر صرت الرابيم على السلام كااپنے باپ سے قول۔

ینی بیان می انعال نہیں ہے:

ای طرح قرآن باکس ایسے الفاظ لائے ماتے ہی جن کے معانی میں ابہام ہوتا ہے بینی وہ نفظ حیا ہے کلمہ مو با حرف کئ معانی میں مشترک متواہے کلمہ کی مثال جیسے نفط شنے، قرین ، امت اور رُدح وغیرہ۔

ارتنا دخاوندی ہے:

عَلَيْ سَنَّى عِدِ رم)

توبيان في سےمراد نفقہ سے جو دیا جاتا ہے۔

صَرَبَ اللهُ مَشَادٌ عَبُدًا مَمُ اوْكًا لَوَيَدُورُ النَّرْفَا لِلْ فَعَ الْكِ عِدمُ وَكُلَّى مِنْ ال وى جوكسى جزير

(١) مطلب برب ركم اجل مسى كاعطف كلمة برب اوردولزاما " لفظ كان كي فبرب اس ي منعوب ٢ ١١ بزاروكا)

(١) قرآن مجيد، سورهُ اعراف آيت ١٨٨

(٣) فرأن مجيد سورة انفال ، أيت م ، ٥

(٧) فرآن مجبه سورهٔ متحدایت ۱

ره فرأن جيد ، سوره عل أيت ٥٥

ارشاد باری تعالی ہے: رَضَرَبَ اللهُ مَشَلَةً رُحُلُبُنِ إَحَدُهُ مَ آنك ولايقدر على شي إورا) بال سے سے مراد عدل والمتقامت كام ديناہے۔ السرتعال كا ارف دے: المرتفاق المبينة والمرت وسي المنظمة المن عدف في المنظمة المن عدف المنظمة المن عدف المنظمة المن عدف المنظمة المن عدف المنظمة ال رحفرت خضرعلبدالسدم نے حضرت موسی علیدالسدام سے فرمایا) اگراکب میرے ساتھ آئیں توکسی چیز کے بارسے یں بہاں سنے سے مفات ربوسیت مراوی ا دربروہ علوم بن جن کے بارسے بن بوجینا جا رئیس حتی کہ جاننے وال استقاق کے وقت فروی بیان کردے۔ اورادرت دباری تعالی ہے:-اوراند البرن من الم المعلق الخالفة و المحمد الخالفة و المراد المحمد المراد المحمد المراد المحمد الم تفظ زین کی مثال کے سلے میں ارث دخدا وندی ہے ب وَقَالَ قَرْنِيْهُ هَذَا مَا لَدَى عَنِيْنَ النِّفِي الرَّحِ كَالَسَ كَا رَعْمِ هِرِكَا) سَاتَعَى بِهِ اعْمَال نَا مربوميرِ عَنَالَ قَرْنِيْهُ هِ مَا تَعْنَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللَّه جَهَنْدُكُلُّ كُفّاً بِرِ٧) یمان قران سے رادوہ رائے ہے جواس کے ماتھ مقر ہے۔ اورارات دباری تعالی سے: اكس كيما تقي نے كہا ا ميمارسے دب بي نے اس قَالَ قِرَيْنُهُ رَبِّنا مَا أَطْعَيْتُهُ -گراه بس کیا۔

(١) قرآن مجيد سورهُ نحل آبت ٢١،

(١) قرآن مجيد سوية كبيت آيت ٠٠

(۱۲) تسرآن مجيد سويره طور آيت ۲۵

(١٧) قرآن مجيد، سورة تن آيت عظم (٥) قرآن مجيد سورة تن آيت ٢٠

www.makiabah.org

بہاں قرین سے شیطان مراد ہے۔ لفظ امت آ کھ معنوں میں استعال مونا ہے۔ (۱) جاعت کے معنیٰ من منعل ہے جیسے ارشارِ فداوندی ہے: وَحَدَعَكَيهُ وَامَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ - والا السمي بايك جاعت كوبايا توبايا نفي نفي، امت سے مراد انبيا وكرام كى انباع كرنے والے ہم بجسے تم كو" نحن من امنت محدصلى السُّعليدوسم" مم صفرت مرصلی المرطلیوسلم کی انباع کرنے والوں یں سے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو عی است کہا جاتا ہے جونکوں کاجاع ہواور لوگ اکس کی انباع کرتے ہوں۔ جے ارک دفدا وندی ہے: بيارف رفد ورق بي: إِنَّا إِنْبِرَاهِ بِيَمَ كَانَ أُمَّتُ كَا يِنَّا بے تمک حفرت ارام علیہ السلام بیشوا تھے اللہ تعالیٰ سے بیے محکنے والے -ات کا نفط دین کے معنیٰ من بھی استعال ہوا ہے۔ ارت دباری تعالی ہے: ہے شک مے اپنے باب دادا کو ایک دین بریایا۔ إِنَّا وَجَدْ مَا أَيَاءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ رسى لفظ امت، وقت كے معنی من ملی آیا ہے الله تعالیٰ كارر شار ہے۔ الله اُمّیةِ مَعْدُود وقت ك. اللهُ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ (١) اورارت دفدا دنری ہے: وَادَّ كُرَبَعِنْدُ أُمَّتَ فِي دَهُ ) اورانس ابك عصر كي بورباد أبا-امت ، قدوقا مت كي معنى من جي أنا م كها جالاً ہے - فُلاَ فُ حُسْنُ الْدُّ مَّةِ " فلان شخص الجھے قدوقا مت والائ -

(٥) قرآن محب د سوره الوسف آیت ۵ م

www.maktabah.org

١١) فرآن مجد سوره قصص أبت ٢٧

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيد سورة نحل آبت ١١٠٠

را قرآن مجيرسوره زُخرف آبت ٢٢

<sup>(</sup>م) قرآن مجيد سوره بو د آيت م

لفظامت ابك ابسي خف كع بيري السنعال مؤنا ہے ہوكسى دبن براكبلام واكس كے ساتھ كو دوكر اشرك بنر سونى اكرم صلى الشرعليدوك المستصفر مايا ، يَبْعَثُ ذَيْدُ بَنُ عَمْرو بِنَ تُنْفِيلِ امْتَ قَ زيرِ بِنَ عُروبِ نَفِل لُوكِيا الطّايام الله الله امت، أم رمان) كمعنى بن عي سنعل ب كهاجانا ب " هذه المَّهُ زَيْدٍ "يرزيدك مان ب-تفظروح على قرآن باك بن كئ معانى من الستعال مواسع مم السري شك ذريع بات كولما سن كرت -اسی طرح بعض افغات خروف بن إبهام مونا ہے جیسے اللہ تعالی کا ارت و کرا می ہے۔ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعًا فَوسَطُنَ بِهِ جَمُعًا- ١٢١ یماں بیلی ضمیرفائب رکھوڑوں کے اکروں سے کنیہ ہے اور لفظ موریات میں انہی کا ذکرہے بینی وہ اپنے یا دُل کے محرول سے رو وغبار اڑا تنے ہیں - اور دو کسری ضبر غائب ساغارۃ "صبح کے وقت علمرنے سے کابر سے جس کا ذکر ابن ہے۔ توانہوں نے ان کی جاعت پر حلم کیا۔ فالمغدان صبحار ارث د فدا وندی ہے ، بس ہم نے اس کے ساتھ بانی آنارا۔ فَأَنْزَلْنَا بِهِ إِلْمَاءَ (٣) يمان خميرغائب سے بادلوں كى طرف اشاره كى كيا ہے فَاخْرَخْنَا بِهِ مِنْ كَلِّي الشَّرَاتِ (۴) بِس مِم نِے اس ربانی) كے ساتھ مرقبے كے بيال كالے۔ يهاں ضبيرغائب بإنى سے كنابہ ہے قرآن باكہ بي اس قىم كى ليے شارشابيں مېں ساع قرآن كے ضمن بي ايك بات، س درجے ہے۔ ارات وفدا وندی ہے: رمضان المبارك كالمهينروه بصحب مين قرأن بإك ألمرا شَهُ رُرَمَهَ اللَّهِ إِنَّهُ إِنْ فِي إِنْهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ أَنْ إِنَّهُ اللَّهُ أَنْ مِ اس سے برمعلوم نہیں منونا کہ وہ ان کو آنار اگی بارات کو ؟ تواسد نعالی نے اکس ارث دگرامی کے ذریعے وضاحت فرادی-

(١) تفسيرة طي علد وص اتحت أيت وادكر بدامة

(٢) قرآن مجيد سورة والعاديات آيت ٢، ٥

(١٧) قرآن مجيد اسوره اعرات آيت ٥٥

(۱۳) قرآن مجید سورهٔ اعراف آیت ۵۷ (۵) قرآن مجید سورهٔ بقره آیت ۱۸۵

www.makiabah.org

بے شک ہم نے اس رقرآن باک اکو ایک مبارک رات سی آیا ہے۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَا ﴾ فِي كَيُلَةٍ مُبَارَكَةً.

(1)

میکن سربات واضع نزمونی کرده کونسی رات سے تو اس ارشا دگرای کے ذریعے اُسے فرایا : والیا اَنْدُرُکْنَا کُوفِیْ کَبُلُک قِ الْفَدُرِ سِ اِن الله الله القارمین آنا را -

بعن اوفات ظاہری طور مران آبات بن اختان سمجھا جا ناہے تورہ آبات اور آئس قسمی دوسری آبات میں نقل اور سماع کی ضرورت ہے۔ قرآن باک اول سے آخر کاس جنس سے خالی نہیں ہے ، کیؤیکہ وہ عربی اخت بن آبارا گیا اہذا وہ ان کے کلام کی مختلف قسموں بریشتن سے اس بین اختصار بھی ہے طوالت بھی ہے ، ضعیری ، عذف ، ابدال اور تقدیم و ان کے کلام کی مختلف قسموں بریشتن کے اس بین اختصار بھی ہے طوالت بھی ہے ، ضعیری ، عذف ، ابدال اور تقدیم و ان کے بیات خابل قدر بھی ہواور ان کے حق بین معجز ، بھی ۔ توجو شخص طا ہر عربیت براکتفا کر سے اور سماع و نقل کی طرف توجہ کے بعیر قران ماک کی تفسیر کرسے تو دو ان لوگوں بین سنمار موت اسے جوابنی طرفے سے تفسیر کرنے ہیں۔

جیبے است کا زبادہ مشہور معنی سمجھنے کے بعد اس کی طبیعت اس کی طوف مائل مہوجائے اور جب وہ دوسری جگہ ہی لغفاسے تو مشہور معنی کی طوف مائل بہوا ور اکسس کے معانی کی کنزت کے ساملے میں روایات کوئرک کر دسے نوسر بات منع ہوسکتی ہے اسرار معانی کو سمجھنا منع نہیں جیسے گزرگیا ہے جب اکس قسم کی مثنا لوں میں سماع حاصل مہوجائے توظام ری تغییر یعنی نفطی نرج کو سمجھ جائے گا لیکن حقائق معانی کو سمجھنے کے لیے یہ کا فی بنیں اور لفظی ترجمہ اور حقائق معانی می فرق معلم میں حاسکتا ہے۔

الشرتعالى كارت دسے:-

اکس کا ظاہر ترجہ واضح ہے لیکن حقیقت معنی بورنبدہ ہے کیوی کنگریاں مارنا ٹابت بھی ہے اوراکس کی نفی بھی کی کئی طاہر میں سر دونوں با تیں ایک دوکسر سے کے فعات ہیں حب تک یہ بات معلیم نہ ہوکہ آپ نے ایک اعتبار سے کنگر ماں اری ہیں اور دوکسرے اعتبار سے نہیں ماریں اور حس، اعتبار سے آپ نے کنگر ماں نہیں ماریں اکس اعتبار سے الدتعام

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) قرأك مجيد سورهُ دفان آيت نمبر ٣

<sup>(</sup>١) قرآن محيد سورة فدرايت ا

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد سوية انفال آيت ١٠

نے اری میں اسی طرح ارشاد فلاوندی سے: فَاتِنْکُوْهُ مُد مُعِنَّةِ بُهُ مُدُاللهُ بِاَیْدِیْکُمُرُ ان سے رطواللہ تفالی تمہارے باتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔

توحب وہ لوگ اوا نے والے بن توالد تفالی عذاب دینے وال کیسے مواا در ان کے باتھوں کی حرکت سمے ذریعے اللاتعالى عذاب وبن والاسب توان كواراف كاحكم دين كى كياوجرس تواكس كى حقيقت على مكاشفات كي ببت برك سمندرسے عاصل كى مانى سے ظامرى تفسيراس بات كا فائدہ نہيں دے سكتى وہ بيكر نوبيد طاقت سے ساتھ افعال کے تعلق کی وجیسعادم کی جائے اور سرصی معلوم موکد انسانی قدرت کا الله تعالیٰ کی قدرت سے ساتھ تعلق کسی نوعیت کا ہے۔ یمان کک کرمیت سے دقیق امور کی وضاحت کے بعداللڑ تعالی کے ارتباد کرای مد دمارمیت اذرمیت الدید" کی صداقت منکشف ہوجائے گی اور ممکن ہے کہ اکس معنی کے اسرار کے انکشا من بنراکس کے مقدمات کے ربط بر پوری زندگی حرف ہوجا سے لیکن اکس کے تمام داخت کو درانہ کیا جاسکے۔ اور فرآن پاک سے ہرکاری تحقیق سے لیے اسى بات كى عاجت ہے، جولوگ علم من مضبوط ہيں ان كے بيے عبى اسى قدر اسرار منكشف ہوتے ہي حس قدر ان كوعلم كى كمراني ہوتی ہے ، ان کے دل صاحت ہوتئے ہیں ، غوروفکر کی طرف بلانے واسے امور کی منزت مہدتی ہے اور طلبِ معلیٰ کے لیے فلوص متواس كراك كے ليے زقى كا ايك درصر سے اوروہ اكس سے اور كے درصر من جاسكت بكن تمام مارج كولورا كرنا ممكن نهس كبول كرسمندر روك نناني بن جائس اور درخت فلبن موها نمن نوهي كلمات الهيري السراركا احاطهين موسكتا اوران كلات كے ختم مونے سے بہلے سمندر ختم سوعا بي سك اسى بنيا در قبيم قرآن بن لوكوں كے ختلف درجات ہی جب کرفل مری تفسیری وہ مشترک ہی اور ظاہری تغییر اس مقدر کے لیے کافی بنیں۔اسرار کو سمجھنے کی مثال ہوں سے جو بعض الرباب فلوب مني كرم صلى الترمليه وك لم كى محدوس مائلي كئي اكس دعا سي معجه بي -

ین تری اراضی سے تری روناس بناه جا شاموں اترے عذاب سے ترسے عفود ورگزرس بناہ لبنا موں ترسے عذاب سيخبري بناه لتاسول من نرى تعرلف بنس أرسك تر ايسا ہي ہے جيسے تو نے خود اپني تعرف فرائي ہے۔

أَعُوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بمُعَافَاتِكِ مِنُ عُقُوبَتِكِ وَأَعُو ذُيكِ مِنْكَ لَا أَحْمِي شَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَّا آثُنَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ - (٧) جب آب کو علم سواک سجدہ کرکے فرب حاصل کرین نو آب نے سحدے میں قرب خدا وندی بابا بھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو

در، قرآن مجيد سورهُ نوبرايت سما

(٢) مسندا ام احمد مين صنبل عبد ٢ ص ٨٥ مروباي عائشريض الترعيها-

دیجا توبعن کے ذریعے بعن سے پناہ طلب کی ، کیوں کر رضا اور ناراف کی دونوں وصف بی مجر قرب بڑھ گیا اور سپا قرباس میں داخل موگیا تواب کے اور سپا قرباس میں داخل موگیا تواکی سنے فات خدا وندی کی طرف ترقی کی اور فرایا ،

ری جو سے نیزی می بیاہ چاہتا ہوں ، چر مزید قرب حاصل ہواا وراکس قرب کے باعث بناہ مانگنے سے جاکرتے موسے نیناری طوف متوجہ ہوئے اور الا احص شار علیات ، کے فررائے اللہ تعالیٰ کی شاکی ، چرمعادم ہوا کہ ہر کو تا ہی ہے تو فرمایا است کھیا انتین علی نفست ، قریر ماز میں جواراب قارب پر کھکتے ہی چواکس کے بعد گہرائیاں ہیں اوروہ قرب کے معنیٰ کو سجمنا اور معلوم کرنا ہے کہ برسی سے ساتھ کیوں فاص ہے ایک صفت سے فرریعے دوری صفت سے بنا ہ مانگنا اور "اسی سے اسی کی طوف ، کو سمجھنا ہے اس سے بھید بہت زیادہ ہی نفطی ترجیدان بانوں پر دالت نہیں کا اور بی تعنی ترجیدان بانوں پر دالت نہیں کا اور بی تعنی ترجیدان بانوں پر دالت نہیں کا اور بی تعنی ترجیدان بانوں پر دالت نہیں کا اور بی تعنی ترجیدان بانوں پر دالت نہیں کا اور بی تعنی برخی ناک بینیاتی ہے۔

باطنی معانی کوسی سے ہماری مراد تھی ہی ہے ظاہری ترجبہ کی مخالفت مراد نہیں اواب نگاوت کا بیان کمل ہوا۔ تمام جہانوں
کے رب کے بیے ہزنیم کی حمد سے خاتم النبیبی چھنرت محد صلی اللہ علیہ وسلم پراور ہر نتخب بندسے برحمت ہو، اکب سے اگ اصحاب برجمت و کسل م ہو۔ اکس سے بعدان شا وا مٹر اذکار اور دعا وس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیے ہی سے مدد طلب کی جاتی سے دو الس کے مواکو نی کرت منہیں۔

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Name of the Party of the Party

Service in the second section in the second

## اذكاراوردعاؤل كابيان

تمام تعربینی الله تعالی کے بیے ہی جس کی مہر بانی سب کوشائل ہے اور اس کی رحمت عام ہے وہ ذات جو بندوں سے ذکر کا بدارانی یاد کے ساتھ دیتا ہے ارک د ضراوندی ہے ۔

تفي يادكروس تبارا عرطاكرون كا.

فَأَذُ كُورُونِ أَذَكُر كُفُ را)

اُدْعُوْنِي آسَنْجِبَ لَكُمُ - ٢١) نَمْ مُحِيد بِكَاروس نَهارى بِكَارِكُو قبول كرون كا-

تواکس نے فرہ نبروارا ورکن ہ گار ، قربیب مہد نے والے اور دُوری اختیار کرنے والے سب کوانی بارگاہ کی عافری کاطمے لول دیا ہے کہ وہ ان کی حاجات اور امیدول کو اور اٹھائے گا۔ ادشا دفرایا۔

فَا يَنْ قَرِيْكُ الْحِيبُ دَعَوَةُ الدَّاعِ إِذَا بِس بِهِ ثَكْبِي قَرِيبُ بِون بِكَارِ فَ وَالْسَكَ بِكَارِ كَالِوَابِ دَعَانِ - (1)

انبيا وكرام كالمرواحفرت محدم صطفى صلى الشرعليه وسلم اوراكب كال واصحاب بررهن موج فتخب توكول

می سے علی بہترین میں اور بہت بہت سلام مو-

مدوصلاۃ کے بعد إلى وت قرآن باك سے بعد زبان سے اوا مونے والى عبادات بن سے وئى عبادت ذكر فلا وزى سے افغار نبين سے نيزہ كفالص دعاؤں كے ذريعے حاجات كوبار كا و فلا وزى ميں يين كيا طائے -

بیں فضیدتِ وُکرکی ایجالی تنشریج اور هرمختلف اذکار کی تفصیل بیان کرنا فروری ہے اسی طرح فضیدت دیا ، دیا کی منشرا کُط اور اکر این مقاصد کے لیے جاحے ما تور دیا کو نفل کرنا غیر مغفوت وار سنعا ذہ وغیرہ کے ساتھ مضوص دعا وُں کا ذکر کرنا ضروری ہے ۔ مضوص دعا وُں کا ذکر کرنا ضروری ہے ۔

تویانج بابوں می مقصود کو کر رک جائے گا۔

بيه باب .- ذكرى نضيلت اور فوائد كا اعمالي وتفصيلي تذكره

دوسراباب ور وعاى فضيت واكاب نبزاك تنفار اور وو تغريف كى ففيدت كابان

تيرا باب : منقول دعائين اورين صرات كى طوف يدمنوب بي نيز إن سے اسباب كلبيان

برقها باب بنيتي منقول وما أورد عائين من كي اكسنا وحذف كردى مين -

یا نجواں باب ، حادثات سے وقت انگی جانے والی ما تور دعائیں۔

بهلاباب

ذکر کی اجمالی اور تفصیلی فضیلت اور فایده سرای سرده در ناوین این استاری فضیلت اسر

راً بات ، اعادب اور آنار صابه ونابعین سے

وكرى اجالى نصيلت بردرج ذبل آيات دلات كرني مي

آبات کریمہ:۔

طرت برسے اور اوجھا آپ کو میسے معلوم ہونا ہے ؛ فرایا جب بن اس کوبا دکرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔

٧- اذكروا الله ذكرًا كثيرًا- (١)

٣- فَا ذَا اَ كَفُنْتُمْ مِنْ عَرَفْكَتِ فَاذْكُور الله حب تم عرفات سے والیں بولو تومشع حرام

الله عِنْدَالْمُشْعَرِالُحُرَامِ وَاذْكُرُوكُ

٧- فَإِذَا تَصَيِّنُهُ مِنَا سِلَكُمْ فَأَ ذَكُرُوا اللهَ

كَنِ كُوكُمُ إِبَاء كُمُّ آ وُاللَّذَ ذِكُراً- (٥)

٥- ٱلَّذِينَ يَذِكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا قَنْصُورُداً

وَعَلَىٰ حُبُوبِمِ مِدْ - (٥)

الله تفالی کوبہت زیادہ یادکرد۔ حب تم عرفات سے والیں بوٹو تومشع حرام کے باس الله تعالیٰ کا ذکر کروا وراسے یادکر دکداکس نے تمہیں بدایت دی۔ جب مناسک جے اداکر محکو تواللہ تفالیٰ کا ذکر کرد جیسے اینے باب دادا کا ذکر کرتے ہو بااکس سے مجمی زیادہ۔ مہ لوگ ہو کھوٹے ہوئے اور بیٹھنے کی حالت میں نیزا ہے بہاو دُں ہر رفیطے ہوئے اور بیٹھنے کی حالت میں نیزا ہے

(۱) خرآن مجيد، سوره بقره آبت ١٥٢

(١) فرآن مجيد، سورة احزاب آيت ١٧

اله) قرآن مجيد، سوية بقرة أيت ١٩٨

(١٧) قرآن مجير، سوية بقره آيت ٢٠٠

ره) فرأن مجيد سوره العمران أيت ١٩١

www.maktabah.org

جب نم نمازادا کر حکوتو کھوٹے ہونے اور بیٹھنے کی حالت میں نیزا ہتے ہیلو فک کے بل ریسٹے ہوئے انٹر تعالیے کو باد کرو۔ ٧ فَإِذَا تَفُنْيَتُمُ الصَّلَاةَ فَا ذُكُونُوا اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُونُدًا قَعَلَى مَبُنُوبِكُمْ -(١)

حصرت ابن عبالس رضی المترعنهما فرماتے ہیں "بعنی رات ، دن، خشکی میں اور سمندر ہیں، سفرو تک میں ، مالداری اور فقر کی حالت میں ، سرض وصحت اور بورٹ بیرہ و فل ہر رہر حالت میں اکس کا ذکر کرو)

السُّرِ تعالى في منافقين كى مزمِّت بنى فراياء

، وَلَهُ ثَلْدُكُونُ اللهُ إِلَّا تَقْبِلُهُ (٢) ٨- وَانْ كُنْرُرَّبُكَ فِي نَفْسِكَ تَصَنَّرُعًا ٣- وَانْ كُنْرُرِّبُكَ فِي نَفْسِكَ تَصَنَّرُعًا

تَّ خِيْفَ لَهُ دُوْلَ الْجَهْرِمِنَ الْفَـُولِ بِإِلْفَنْدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا نَكُنُ مِّتَ

العافلين- ١٣١

٥- وَلَذِي مُنْ اللّهِ مَكْبَرُ رم)

اورالبترالله تفالى كاذكرببت براسي-

الى سے نہ موحا ور

اوروہ اسرتعالی کوسب کم یاد کرتے ہیں۔

ا بنے رب کواہنے ول میں کو کو اتے سوئے اور ڈرتے

سوئے اور ماند کئے مغیر صبح وست م باد کروا ورغافلوں

حفرت ابن عبائس رفنی الله عنها فرطنے بی اس کے دومفہوم ہیں۔

ایک بیری نام الله نفالی کا دکرکرتے ہواکس سے زیادہ عفرت اکس مات کی ہے کہ الله نفالی تمہیں یا و فرمائے. دوسرامفہوم بیرکہ الله نقالی کی تمام عبا دتوں میں سے اکس کا ذکرسب سے سطرا ہے، سال کی تمام عبا دتوں میں سے اکس کا ذکرسب سے سطرا ہے، سال

على وه بھى آيا ذكر كى فضيلت كو واضح كرتى مي -

احاديث مبارك.

رسول اكرم صلى الشرعليدوك النفو ما ا

ذَاكِرِ اللهِ فِي الْعَافِلِينَ كَالشَّجَرِّوْ الْخَافِلِينَ كَالشَّجَرِّوْ الْخَافِلِينَ

فِي وُسُطِ الْهَ نَسْعِ (٥)

غافل دوگوں میں ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح سے جسے سوکھے درختوں میں کسرسبز درخت ہو۔

(١) قرآن مجب د سورهٔ نساع آیت ۱۰۳

رمى فراك مجير سورة نساء أبت المام

(١) قرآن مجيد سورةُ اعرات آيت ٢٠٥

(١) فرآن مجيد سورهُ عنكبوت أبت ٥١٥ (٥) طلبة

وه) طينة الاوليا وجلد ٢ ص ١٨١ ترجم ٨٥٧

غا فلوں میں ذکر کرنے والے کی شال اس طرح ہے جس طرح رمیدان جنگ سے ) بھا گنے والوں میں مجابد کی شال ہے۔

یں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حب تک وہ میرا ذکر کرتارہے ۔اور میرے ذکر میں اکس کے سونظ حرکت

الترثعالى كي ذكر كي مقابلي من انسان كاكوني عمل

اسے زبارہ سخات دینے والانہیں۔

بْ اكرم صلى الله عليه وسلم نع فرايا: دَ إِكِدُ الله فِي الْعَا فِلِبْنَ كَالْمُقَا يَلِ بَيْنَ الْغَارِينَ را) رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا صَعَ عَبُدِی مَاذَ كَرَفِيُ وَتَحَرَّکُتُ شَفَّنَاهُ

مَاعِملَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلِ ٱنْجِيٰ كَهُمِنْ عَنَدابِ اللهِ مِن ذِكْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ - (٣)

صابرًام نے عرض کی مارسول الله إاللانعالی مے راستے میں جہادھی ؟ آب نے فرمایا الله نعالی کے راستے میں جہاد بھی ، مگر یہ کہ تم اپنی تلوار سے اروحتی کہ وہ ٹوط جائے بھر مادوحتی کہ تلوار اوط جائے بھر اروحتی کہ لوط جائے بھرارو حتى كر لوك جاست (١٧)

جوتشخص حنت کے باغوں میں بلندی جا بہا ہے اسے الله تعالى وكر كمنزت كرنا جا بيئے۔

مع وشام یوں کروکہ تماری زبان الله تعالی کے ذکر

بى اكرم صلى السّرطليدوك لمن ارشا دفرمايا ، مَنُ إَحَبُ أَنْ يَرُتَفِعَ فِي يُعَاضِ الْحَتَّةِ فَلْيُكُثِرُ ذِكْرَا لِللهِ عَزَّوكَ بَاللهِ عَلَّوهِ ) رسول اكرم صلى الشرعليدوك المسع بوجها كياكه كونساعل افضل سع ؟ أب في فرايا: تمیں اوں موت آتے کر تمہاری زبان اللہ تعالی سے ذکرسے ترمو- (۱) نى أكرم صلى الشرعليدوك لم في فرمايا ،

(١) علية الدول وحلد وص الم اتر حب مده

رم) مصنف ابن الى كيسيد علد موس ٥٥٥ كناب الزهد

آصِبْحُ وَآمْسِي وَلِسَانُكُ رَطَّكَ بِذِكْرِاللَّهِ

(٥) مصنف ابن الى المسترولد اص ٢٠٠٢ كتاب الدعا

(4) تشعب الايمان جلداول ص ١١٩ صريث ١١٥

<sup>(</sup>١) مسندام احمدين عنبل ملدياص . نه ٥ مرويات الى سرميه رضى الترعير رس

سے ترمو، سے وشام الس طرح كروكر تم بركونى كناه د

صبح وشام الله تعالی کا ذکر کرزا الله تعالی کے راستے بی . عوار تور شف اور بانی بہانے کی طرح مال فردے کرنے ۔ سے بہتر ہے۔

حب ببرابندہ مجھے دل میں باد کرنا ہے تو بن عبی اس کو است طور بربا دکر تا موں اور حب وہ مجھے کسی مجلس میں یا دکرتا مہوں اور حب وہ ایک بالشت میرے قرب کو باد کرتا مہوں اور حب وہ ایک بالشت میرے قرب مواجہ میں ایک ہاتھ ارتز عی گزی اکس کے قرب متحالہ و اور حب وہ ایک ہاتھ قرب ہوتا ہے تو میں دونوں بازوں کے جھیلنے کی مقدار اکس کے قرب با آم ہوں اور حب دہ میری طرب جل کرا تا ہے تو میری رحمت اس کی طرب تُصُبِحُ وَتُصُبِى وَكَبِّنَ عَلَيْكَ كَ خطبِثُةً - 1) رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرابا: كذكر الله عَزَّو حَلَّ بِالْغَدَّاعِ وَالْعَشِيِّ الْفَضَلُ مِنْ حَظِيم الشَّبُوفِ فِي فَيُ سَبِيلِ الله وَمِنْ اعْطَاعِ الصَّبُوفِ فِي السَّبِيلِ

دوٹر کرجاتی ہے۔
بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمی وہ بہر جن کواللہ تعالیٰ اکسس دن اپنی رحمت کا سابہ عطاؤ ملئے
گا جب اکس کے ساسئے کے علا وہ کوئی سابہ منہ مہرکا اور ان بی سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی بیں اللہ تعالیٰ کاذکر
کڑتا ہے اور نتوب فعالی وجہ سے اس کی آئنکھوں سے آنسو بہتے مہیں لا)
عفرت ابو در داور صی اللہ عنہ فرما نے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،

١١) كنزالهال عبد ٢ ص ٢ ٢ عدسي ٢٩ ١٩

(٢) كنزالعمال جلداول ص ٢١١ مدين ١٨٥٠

رم) الترعني والتربيب علد اص ١٠٩٣ ، ١ ٩ ٢ كناب الذكر

وم) صبح بخارى جلدادل ص ١٩١٧ بالزكاة

اَوَ اَنَٰذِهُ كُمُ وَاَنَّا عَمَادِكُمْ وَاَنْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكُمْ وَاَنْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكُمْ وَاَنْعَهَا فِي دَرَجَا تِحُرُّ وَخَيْرُ لَكُمُ مِنَ اعْطَاءِ الوَرِقِ وَالذَّهْ بَ وَخَيْرُ لَكُمُ مِنَ اعْطَاءِ الوَرِقِ وَالذَّهْ بَ وَخَيْرُ لَكُمُ مِنَ اَنْ تَلْقَوْا عَدُو وَكُمْ مَ وَخَيْرُ لِكُمُ مِنَ اَنْ تَلْقَوْا عَدُو وَكُمْ وَخَيْرُ لِكُونَ اعْنَا تَهُمْ مَ وَكِيفُ وَلَيْمَا وَمَا ذَاكَ بِالرسول الله ؟ اعْمَا الله عَن وَجَلَّ هَالْهُ الْمُعَلِّدِ وَلَي الله الله عَنْ وَجَلَّ مَنْ شَعْلَ لَا فِي الله وَعَلَى الله وَالله وَمَا ذَاكَ بِالرسول الله ؟ وَالله الله عَنْ وَجَلَّ مَنْ شَعْلَ لَا يُومِلُ الله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلِلهُ وَلَا الله و

کابی تمین تمہارے ایسے اعمال کی خبر نہ دوں ہو تمہائیے
مالک کے ہاں بہتر اور زیادہ باکنرہ ہی تمہارے درجا
کو بدند کر تے ہیں ، جاندی اور سونا خرج کرنے کی نسبت
زیادہ بہتر ہیں اور اس بات سے بھی بہتر ہیں کہ تم دستمن
سے مقابلہ کرونم ان کی گردنی ماروا ور وہ تمہاری گردنی
ماریں ۔ صحابہ برام نے عرض کیا یا رسول اسٹر ابنا ہے
وہ کیا ہیں آب نے فرایا جمیشہ اسٹر تعالی کا ذکر کرنا۔

الله نعالی ارث دفریا ما ہے جس شخص کومیرا ذکر محجر سے مانگنے سے روکے ہیں اسے مانگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں۔

آثارصَعابدوتابعين ،

صفرت ففنیل رحمہ املہ فراتے ہی ہم کک بیربات مہنی ہے کہ املہ تعالیٰ نے فرمایا اسے میرے بندے! جے کے بعد ایک ساعت میراذ کرکر اور عصر کے بعد ایک ساعت مجھے یا دکر میں تجھے ان دونوں کے درمیان وقت ہیں کفایت کروں گا۔

تبعن على كرام نے فرمایا امتُرتغالیٰ ارت دفر ما تا ہے كہ بی حبن بندسے کے دل پر مطلع ہوكر دیجیوں كم السس برمبراذكر غالب ہے بین السس کے انتظامات كا ذمہ دار سوجا تا ہوں السس كا ہم نشین ،اس سے گفتنگو كرنے والا اور السس كا ساتھى ہوجا تا ہوں ۔

صفرت جسن بھری رحمہ ادلٹر فریا تے ہیں۔ ذکر دوفقہ سے ہیں۔ ایک برکہ دل میں اسٹر تعالیٰ کو یا دکیا جائے اس کاعلم حرب اسے اور ادلٹر تعالیٰ کو ہو برکمنٹ اچھا ہے اور اسس کا تواب کتنا زیادہ ہے۔ اور اکس سے افضل بیر ہے کہ ادلٹر تعالیٰ سے حرام کردہ کا موں سے وقت فعا بیاد کھائے۔ ایک روایت بیں ہے کہ دنیا سے میٹرخص بیا ساجا سے کا سوائے اس شخص سے حواسٹر ننا لیا کا ذکر کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) منداهم احمد بن عنبل طده ص ٥٥ مروبات ابي دردا ورضي المرعنه

<sup>(</sup>٢) التمسيطدوس ٢٩

صرت معاذبن جل رضی الله عند فرمانت میں جنتی لوگ کسی چنر برچسرت نہیں کریں سگے سوائے اس ساعت کم انہوں سے سوائے ا جوانہوں سفے اللہ تعالیٰ نے ذکر سے بغیر گزار دی ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ مجالس ذکر کی قضیبات

> ر ول اكرم صلى الشرعيه وسلم ف فرماً يا ، ما حكس تَوْهُ مُعُلِسًا يُذُكُوُوْنَ اللهُ تَخَالَى اللهُ عَنْ حَلَلَاً اللَّهُ حَفَّتُ بِهِ مُ الْمَكُويَكُ وَغَنْيَتُهُ مَعْ مَدَالُهُ مَعْ اللهُ عَلَى فِيمُنَ عِنْدَهُ (١) الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُ مُعُاللَهُ تَعَالَى فِيمُنَ عِنْدَهُ (١) اورآب نے فوایا :

مَامِنُ قَوْمِ اجْتَمَعُوْلَ يَدْكُرُونَ اللهُ تَعَالَى لَا مُرِيْدُونَ مِذَ لِكَ الِآوَجْهَهُ إِلَّا مَا اللهُ عَالَى لَا مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ثُنُّومُوا مَعْفُورًا الكُمُ هُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ثُنُّ مُوامَعُمُورًا مَعْفُورًا الكُمُ

نى اكرم صلى الرُّعليه وكم مِنْ فَرَمايا : مَا نَعَدَ فَوُمُ مُنْ فَعَدَّ الْمُدَيِّدُ كُوُو اللهُ شُبُحَانَهُ وَنَعَا لَىٰ فِيهُ وَكَفُرُ يُصَلَّى اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهِ حَالَ عَلَى النَّيْ صَلَّى يَوْمَدَ الْفِيْكَ مَنْ وَسَلَّمَ الرَّهَ حَالَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُهُ مَا مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُحَمِّدُهُ ال

حب کھے لوگ کسی جگر بیٹھنے ہیں اور اکس مجلس میں اللہ اللہ اللہ کا ذکر انہیں کرنے اور نئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر درود متر بعث بہتیں بڑے صفے تو قیامت کے دن بہم جلس ان کے لیے باعث حسرت موگی۔

جب کھ لوگ الرتفال کے ذکر کے لئے سطحت بن آو

فرشتان كودهانب ينتي بي اوران بررعت تعاماني

ہے اوراملرتفالی فرسستوں کی محلس میں ان کا ذکر کرتا ہے.

جب كيولوك جمع موكرا ملاتعالى كاذكركرتي من اوران

کامقصدصرت الدنغانی کی رضاحاصل رنا بختا ہے

تواسمان سے ایک بکارنے والد اوار دیناہے اس طرح

الطوكه نميس فحش وباكب اورس في عمارى براسول كو

نيكون من بدل ديا-

حضرت واور علیدانسدم نے عض کیا با اللہ جب تو مجھے دیجھے کہ بین ذکر کرنے والوں کی مجلس چیوڑ کرفا فلوں کی مجلس بیں جاتا ہوں تو تومیرے پا کوں کاط وسے کیوں بہ بھی تیرا ایک انعام سے۔

اس) مجمع الزوائد ولد اص ١٠ كتاب الا ذكار

www.maktabait.org

<sup>(</sup>۱) سنن ابن اجرص ٢٥٠ باب فضل الذكر

<sup>(</sup>٢) مسندالم احمدين صنبل عبله من ١٧٥ مرديات إنس رضي الشرعند

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیا نے فرایا : اَلْمَ مَعْلِیْ الصَّالِحُ ایکِفِیْ المُوْصِ ایکی مجلس موسی کی بیس لاکھ بری مجالس کا کفت رہ بنی المُفَی اَلْفَی اَلْفِی اِلْفِی اِلْفَی اَلْفِی اِلْفَالِی اِللّٰفِی اِلْفَالِی اِللّٰفِی اِللّٰفِی اِللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰفِی اِلْفَالِی اِللّٰفِی اِللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰفِی اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللْمُلْمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

تعزت ابويرًريەرىنى اللهوند فرمانتے ہيں كه آسمان والسے زين والوں كے ان گھروں كوجن ہيں الله تغالى كا ذكر ہو المس طرح د يجھتے ہي حب طرح مستناروں كو د كچھا جآنا ہے۔

حفرت سفیان بن عیندر حمداند فریاتے ہیں جب کیے لوگ انڈ نعالی کے دکر کے بیے جمع ہوتے ہیں توست بطان اور دنیا دونوں انگ ہوجا تے ہیں شبطان ، دنیا سے کہا ہے تو دکھتی ہنیں یہ کیا کررہے ہیں ؛ تو دنیا کہتی ہے ان کو چھوڑ دسے جب یہ بھرچائیں سکے تو ہیں ان کی گردن کیوٹ کر تر سے توالے کر دوں گی ۔

صفرت ابو سرمی رصی الله عندسے عمروی سے کہ آپ بازار یمی تشدید سے گئے توفر دایا میں نہیں ہماں دیکھا مہوں اور سول ار است اور سول اگر مسید میں اور اشت اور سول اکر مصلی اللہ علیہ دوسے کی ورا نت سید میں نقسہ مہزئ نہیں دیجی ۔ انہوں نے فرایا تم نے وہاں کی دیجی ایم ہے دہاں کی دیجی اور قرآن یا کہ کی تلا درت کر نے ہیں۔ انہوں نے فرایا ہمی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی میرات ہے ۔ را)

حفرت اعمش بحفرت الوصائع سے وہ حضرت ابوہ برہ ا ورحضرت ابوسید غدری دخی اللہ عنماسے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابیت کرتے ہم آپ نے فرمایا ،

الله تغالی کے کیے فرشتے ہو نام اعمال تعفے والوں کے علاقہ ہن زمین ہیں جاتے ہیں جب وہ کئی جائن کو ذکر مدا فدی میں شغول ہاتے ہی فرانے ساخصوں کو ہ ہو وار دستے ہیں۔ آؤ ا بنے مطلوب کی طرف ہجب وہ اتنے ہی تو ہہ سب ان کو آسمان تک دھا نب لیتے ہیں انٹر تفالی پوھیا ہے تم نے میرے بندوں کو کہا کام کرنے چوڑا ہے ؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بول چوڑا کہ وہ نیری تعریف کررہے تھے ۔ انٹر تفالی پوھیتا ہے کی انہوں نے مجھے دیجھ میں تو کہا ہے۔ انٹر تفالی پوھیتا ہے کی انہوں نے مجھے دیجھ میں تو کہا ہے وہ کہتے ہیں اگروہ دیچھ لیں تو ای سے دیا وہ کہتے ہیں اگروہ دیچھ لیں تو کہا ہو تھے ہیں تو کہا ہو انہوں نے مجھے دیکھ میں تو کہا ہو انہوں نے عرف کرتے عرف کرتے ہیں ہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے کہ انہوں نے ہوں کرتے وہ کہتے ہیں انہوں نے ہو کہ میں بات سے پناہ انگرت تھے ؟ فرشتے عرف کرتے ہیں ہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے کہ انہوں نے ہم کے دیکھ لیں ہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے کہ انہوں نے ہم کے دیکھ لیں ہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے کہ انہوں نے ہم کے دو عرض کرتے ہیں نہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے اگروہ دیکھ لیں ہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے کہ انہوں نے ہم کے دو عرض کرتے ہیں نہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے اگروہ دیکھ لیں ہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے اگروہ دیکھ لیں ہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے کہ انہوں نے ہم کے دو عرض کرتے ہیں نہیں۔ انٹر تفالی فرنا ہے اگروہ دیکھ لیں

The second second

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد علد ١٠ص ٨٠ كتاب الاذكار

تو کیبا ہو ؟ وہ عرض کرنے ہیں اگروہ اسے دیجے اس تواکس سے بہت زبادہ جا گیں اور سبت نفرت کریں اللہ تعالی ہو جہائے کردہ کیا مانگئے تھے ؟ فرشتے عرض کرتے ہی وہ بنت کا سوال کررہے تھے ؟ انٹر تعالی پوچھیا ہے کیا انہوں نے جنت کود بجھا ہے ؟ عرض کرنے ہی نہیں اولٹر تعالی فرنا ہے اگروہ اسے دیجے ایس تو کیا صورت ہو ؟ وہ عرض کرتے ہیں اگروہ اسے دیجیس تواکس کی زیادہ حرص کریں اکس پر املہ تعالی فرنا نا ہے ہی تہیں گواہ بنانا ہموں کہ ہیں نے ان کو بخش دیا وہ عرض کرتے ہیں یا املہ ان ہیں وہ شخص بھی تھا جوا پنے کام سے آیا تھا اللہ تعالی فرقا ہے وہ ایسی فوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے وال بھی مد بخت نہیں ہوتا ہے را)

## لاالدالاالتربطصني ففيلت

نى اكرم صلى المرعب وسراف فوايا: آفض له ما قُلُتَ وَالنَّبِيتُونَ مِنْ مَنَّ لِهُ لِهُ لَدُ الِلْهُ وَلَا اللهُ مَحَدَّدُ لَالاَ شَرِيُلِكَ لَدُ اللهُ اللهُ مَحَدِّدُ لَا شَرِيْلِكَ لَذَهُ

سشرک نہیں۔ وبار میر کامات پولے۔ اللہ تقالی سے سواکوئی معبود نہیں دو ایک ہے اس کا کوئی نشر کے نہیں اس کی بادشاہی ہے اور وہی لاکن حمد سے اور وہ ہر میز سرنیا در ہے۔

تواسے دکس علم از دکرنے کے برا بر تواب ہے گا اس سے نامنہ اعمال میں مونیکیاں مکھی جاتی ہی اس سے سو گن ہ مٹائے جاتے ہی اور اس دن شام نک بر کلات اس سے نیادہ علی سے بیاؤ در بعبہ موضعہ ہیں۔ اس سے بہر کلم کسی نے بنیں کہا البتہ بہر کم کوئی اکس سے نیادہ عمل کرسے ۔ (۱۷) بہر کلم کسی نے بنیں کہا البتہ بہر کہ کوئی اکس سے نیادہ عمل کرسے ۔ (۱۷) رمول اکرم ملی افتر علیہ وکسلے نے قربایا جو شخص الی طرح وضو کرنے ہوئے

> (۱) مسندام احدين عنبل عبد ٢ص ٢٥ مرويات ابي برروسفي الشرعنه (۷) السنن الكبري للبيبتي جلده ص ١١٠ كنب الحج

ر٣) صحح بخارى علداقل ص ٥ ٢ م كذب برما لخلق

بول برھے:۔

أَشُهُدُانُ لَا اللهُ اللهُ وَحُدَةً لاَ كَاللهُ وَحُدَةً لاَ تَسْمِرُكَ اللهُ وَحُدَةً لاَ تَسْمِرُكَ اللهُ وَكُذَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

یں گوائی دنیا ہوں کر امٹر تعالیٰ کے سواکوئی معبود بنیں وہ نتہا ہوں انتہا ہوں انتہا ہوں کہ حضرت محد مصطفیٰ صلی الشرعلیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اور رسول ہیں۔

توائ شخص کے بیے جنت کے دروازے کھو مے جائیں گے جس دروازت سے اس کا دل جا ہے داخل ہو (۱) رسول اکرم صلی الدعلیہ دسلم نے فرمایا:

« قاله الا الله» برصف والول كوفر اور مدان حنزي وحنت نهي موكى كويامي وليها رامول كه وه مور بويكف س

وقت النصرول سيملي جافررسي اوركتين ب

تمام تعرفیب الله تعالی کے بیے ہی جوم سے فم کو لے کیا بے نک ہمارارب بخت والا قدر دان ہے۔ اَلْتُكَمَّدُ اللهِ اللَّذِي اَذُهِبَ عَنَّا اللَّهُ اللَّ

نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم ف حضرت الومرره رصى الشرعنه سے فرمایا-

اسے ابومبریرہ افیامت سے دن مرتبکی کا درن کیا جائے گا لیکن و کا الد الد الد الدی تنبادت کا درن نہیں کیا جائے گا۔ اگرسیے دل سے پر کلد رطبطنے والے کی بنیکی ایک پیٹرے میں رکھی جائے اور دوسرے بیوسے میں ساتوں آسمان اور سانوں زمینیں اور سو کھیان میں سے سب کچھ رکھا جائے تو کا الدالدالدالد " کا وزن زیادہ مو گا۔ (س)

بنی اگرم صلی احد علیه و سلم نے فرمایا اگر سیجے دل سے «الدالا الله» بیر سطنے والا زبین تھری ہوتی گنا موں کی سے کرکئے تواللہ تعالی اسے بخش دے گارہ،

رسول اكرم صلى الترهيدوك لم في فرمايا:-

الما الزعب والترسب عدم ، وم كماب الذكر

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) سنن الى داور عداول ص ٢٧ كناب الطهارة -

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائد على ١٠ مكتب الا ذكار

<sup>(</sup>١٧) الزغب والترسيب جلد ٢ص ٥ الم كتاب الذكر

د حفرت الدمريره رصى الله عنه فرمات من بب سف عرض كيايا رسول الله! به نوفوت موسف والول سك بلے ہے، زندہ لوگوں سكے بيے كيسا ہے ؟ آپ نے فرمايا زيادہ مثنا نے والا ان رمول المرصلي المرعليه وسلم نے فرطايا۔ جس معسي دلسے مال الدالمر الوراكلم مراوسے) براها وہ جنت بن واغل موگا- (٢) رول كريم صلى الله عليه وسلم نے قرابا : تم سب صرور منت بن جا ورك البته جس في الكاركيا ورالله تعالى سے يوں بھا كا جس طرح اون است كر والوں سے بعاكة ہے، عرض كيا كيايا رسول الله كون إنكار كرنا اور الله تعالى سے بعاكة ہے ؟ آپ نے فرمايا سجر "الا الله الا الله " نهيين یر صائم کڑت سے بر کلے رفیصا کرواکس سے بیلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان رکا وق ہو جائے ربینی موٹ ا جائے) بیکام او حدید ہے ، بیکام اخلاص ہے ، بیکام تقوی ہے ، بیکام طبیب ہے بدوعوت میں ہے ، بیرمضوطی ہے اور مدنن كي قمت مع رسا) ارستاد فدا وتدی ہے: نیکی کا بدلہ نونیکی ہی ہے۔ هَلُ جَزَاءً الرِّحْسَانِ إِنَّو الرِّحْسَانَ (م) كماكياب كم ونياس نبكي لاالدالاالله اورآخرت من جنت س اسی طرح الله تعالی کارت در راقی ہے: رِللَّذِينَ آحْسَنُوا لَكُسُنَىٰ وَذِيَاكُهُ -

نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ اور کھے نہ باوہ علی

رد) صرت براہ بن عارب رمنی اولم عندرسول اکرم صلی اولم علیہ وسطم سے روابیت کرنتے ہیں آب نے فرمایا بھی نے وس مرتبہ يركلات يوص

www.makitabait.orse

را) کنزا لعال جلد د اص ۱۹۸ عدیث ۲۰۲۲

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبيرللطراني جلده ص ١٩١٥ ديث ٢٠٠٥

<sup>(</sup>١٧) المستدرك ملي كم جداول ص ٥٥/ ١٥ و كتاب الابيان/ إلكائل لابن عدى حيد به ص ١٢١ وترجم خام بن الماعيل

رم) قرآن مجدسوره رهل آیت ۲۰

<sup>(</sup>٥) قرآن عجيد سورهُ يونس آيت ٢٦

تَو إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مَعْدَ لَا لَا يَدُ اللَّهُ مَعْدَ لَا لَا يَدُلُكُ لِكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَعْدَ لَا لَا يَدُولُكُ لِكَ اللَّهُ مَنْ عَدَلُا لَا يَتُولُنِكُ لِكَ اللَّهُ مَنْ عَدَلُا لَا يَتُولُونِكُ لِكَ اللَّهُ مَنْ عَدَلُا لَا يَتُولُونِكُ لِكَ اللَّهُ مَنْ عَدَلُا لَا يَتُولُونِكُ لِكَ اللَّهُ مَنْ عَدَلُولُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عَدَلُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عَدَلُولُ اللَّهُ مَنْ عَدَلُولُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عَدَلُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ در فرادر دیا ہے) لَهُ الْمُلَّكُ وَلَدُالْحَصُدُ وَهُوْعَ لَي كُلِّ شِيءً

تواسے ایک نعام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا وا) راکب نے مفطر رقبہا رنسمہ فرمایا مفہوم وہی ہے) حضرت عمروین شعبب ا بنے والدسے اوروہ ان کے واداسے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں۔ رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فر مالا -

جوادى ايك دن من دوسوم سركات بوسه-

لَةُ إِلْمَ الْآُدَ اللهُ وَحُدَّدَ لَا لَتُمُ لَكُ لَذَكُمُّا لَمُنْكُ وَكَدُّا لَحُمُدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شِيءٍ فَدِ بَرِّ-توبِيهِ يُرْرِفِ والاكوئي شخص الس سے مبقت كرف والا نهيں اور نہ بعد والاكوئي شخص اس سمے ورصر كو بہنچ مكت ہے سوائے اس کے کہ وہ اس سے افضل عمل کرے (۲)

نبى كريم صلى المنعليه وسلم نے فواہا۔ بوشخص كسى بازار ميں بركلمات براسھ۔

كَ إِلْمُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ كَوْشِي لِيَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُحَمِّدِيْجِي وَيُعِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدُبُرُ-وَاللهٰ ثنا كَ الس كے بِيهِ الدوں نيكياں مكو ديّا ہے الس سے بزاروں برائياں مٹاديبائے اورائس كے ليے جنت مكان بنا اسے رس)

میں مکان بنایاہے رہے

یں مان برہ اسے میں ہے کہ بندوجب "لوالہ الدائمة" برط صاب تو وہ اس کے نامزاعمال کی طوت آنا ہے میروہ جس نطاسے ایک روایت ہیں ہے کہ بندوجب "لوالہ الدائمة" برط صاب تو وہ اس کے بیاد ہیں بیٹھ جا آ ہے۔ گزر نا ہے اسے مثا دیتا ہے حتی کہ وہ ایک نیکی آیا ہے تو اس سے بیاد ہیں بیٹھ جا آ ہے۔ صبح حدیث میں بواسط مصرت ابوا بوب رضی المدعنہ، نبی اکرم صلی الشرعامیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرایا یعن سرب نبید میں ہواسط مصرت ابوا بوب رضی المدعنہ، نبی اکرم صلی الشرعامیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرایا یعن

كَ إِلْهُ إِنَّهُ اللهُ وَخُدَة لَا لَشَرِيْكَ لَهُ كَدُّالُمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرُ-وه استغفى كى طرح سبح بس نف مُعْرِت اساعيل عليه السلام كى ا ولاد سع عاير غلام أزاد كئے ـ (٢)

<sup>(</sup>١) مندا ام احدين عنيل جلدم ص ٢٨٨ مرويات براد ابن عازب

<sup>(</sup>٧) الزعنب والترسب جدرام ومهم باب ماجا وفي فضل الالدالاالله

رس متاب على البوم والليلة من ال بأب ما يقول إذا وعل في السوق

<sup>(</sup>م) الترغب والترسب علدماص مام الرغيب في تولُ لاالمالاالله-

اسى طرح ايك صبح عديث بين سبت معزت عباده بن صامت رضى الدُّونه ني اكرم صلى الدُّعليه وسلم سے روا يت كرتے ، بين آب نے فرمایا جو شخص دات جر مائك كرد ، كلات پرلسے -كار الله والله الله وَحَدَّد لا وَ شَوَدُك كَ لَهُ اللهُ لَكَ وَلَدَّ اللهُ وَكَدَّدُولَ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَفَّ عِ قَدِد بُرُّ -شَرِّحَانَ اللهُ وَالْتَحَمُدُ لِلهُ وَلَا إِلْهَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْكَبُرُ وَلَوْحُولَ وَلَا فُوقَ اِلّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظْلِيمِ -بير الله فَقَ اغْفِرُ لِي رِبا الله مِعِيمِ فَل وَسِي بهت تواسي فِي وَاللهِ اللهُ اللهُ

سِعان الله الحداثداورديكراذكاركي تضيلت

بنى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جواً دى مرنماز كے بغة نتيل تنيس بار مُشْبَحَانَ الله ، النَّحَمُ دُولِلهِ اور اللهُ اكْبَرُ رِجْ مع بِراَحْرِي " لَدَ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّ المُمْلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ كَلَيْ شَيْءٍ قَدِيدُ رُبِعِ -

تواس كے كناه بخش ويلے جاتے ہى اگر ميمندركى جھاگ كے برابسوں (١)

نبى كرم صلى الشرعليد وسلم في فرمايا حو تفن إلى دن بي مومزيد شيعًان الله وَيجَمْدِ ، يرسف والس كى خلائي معاف كى جاتى من الره يمندركى حباك سع برار مول سرا)

ایک روایت بی جے کہ ایک خض رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں حافر مہواا در اکسس نے عرف کیا کہ دنیا نے مجھ سے منہ عبر لیا ہے اور مبرا مال کم موگ ہے نئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تو فرشتوں کی نما نے اور مبرا مال کم موگ ہے ہوں نہیں پر طفتا جس سے سبب اہنیں رزق ملت ہے وہ نتھ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوہ کیا ہے؟ آب سے فرایا۔ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان ایک سومزنیہ اول رطھو۔

سُبُعَانَ اللهِ الْعَظِيمِ أَشْنَعُفِرُ الله - الله عظمت والحكى باكبرى بيان كرنا مول اورالله تعالى

ب ب بیاتیری سامنے ذلیل درسوا موکرائے گی اور الله تعالی مرکمہ سے ایک فرست میدا کرسے گا جو قیاست مک الله تعالیے

(١٧) مشكولة المصابيح ص ٢٠٠ كناب الدعوات

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) الترغيب والترسيب علداول ص ١٦١ من الرغيب في كلات يفولهن الى من الليل

<sup>(</sup>٧) مسلم تشريف مبداول ص ١١٥ كن ب المساعد

كي تسيع بيان كرے كا اور اس كا توابقين ملے كا ١١)

میں اور اکرم صلی الدعلیہ وسے فرمایا جب بندہ «الحمدالله» کہنا ہے توزین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے جب دوری بار" الحمدالله» کہنا ہے توسانویں آسمان سے سے کرسب سے نجلی زبین تک کو بھر دیتا ہے جب نیسری مرتبہ «الحمدالله» کہتا ہے تو الله تعالیٰ فرما ما ہے ماگ تجھے دیا جائے گا۔ رم

صرت رفاع زرقی صی الله عنه فرمانے میں ایک دن م رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے بیجھے خاز رابھ رہے تھے جب آب نے م جب آب نے رکوئ سے سرائھ ایا اور " سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ لَا كُهَا تَو تَبْجِهِ سے آب اُدہی نے کہا تَ بَتَ اللّٰتَ اللّٰہِ الْحَمْدُ اَ حَمْدُ اَکُونِ مِنْ اَلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

راسے ہمارے رب اینرے بیے تعرفیہ میں تعرفی ہو پاکیزہ اور مبارک ہے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدام ہے سلم میر نے کیا میں میں ایک کام کیا تھا ؟ انہوں نے عوض کیا بارسول اللہ ! بیں نے ، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نے تیس سے زائد فرت توں کو دیکھا وہ ایک دو سرے سے جاری کررہے تھے کہ کون اسے پہلے مکھے وہ رہ ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَعْ اللَّهَ اللهُ ، أَسْجَانَ الله ، أَنْحَمْدُ لِلهِ ، والله أَكْبَرُ ، وَرَحَوْلَ وَلَهُ تُوَاللَّهِ إِللَّهِ عِاللَّهِ عِاللَّهِ عِاللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والى نيكيان بي رى)

رس بیارم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا زمین بر جوشخص کو اللہ الله کا الله کا الله کا کبر کو شبختات الله والحتمد لله و کو مقتل مقد و کا تحقیق الله کا الله و کا تحقیق الله و کا تحقیق الله و کرد و کرد الله و کرد الله و کرد و کرد

حنن نعان بن بشیرصی المترسد ، نبی اکرم صلی الشرعلیه و الم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جولوگ الله تعالی کے عد جدل، تب ی انگیر اور تحمید کا وکرکر نے ہن نوب کلات عرش سے گرد چرتے ہیں ان کے بیت منہدی کمی جبی جنسا ہا ہے ہوتی ہے اور وہ بڑ ہنے والے کا ذکر کرنے ہی نوکیا تم ہیں سے کوئی نہیں جا ہا کراللہ نتالی کے باس بمیشداس کا ذکر ہوتا دہے۔ (۱۹)

(1)

www.malaabah.org

<sup>(</sup>١١) صحح بخارى حلداقل ص ١١٠ باب فضل اللهم رينا ولك الحمد

<sup>(</sup>٥) مندالم احمدين صنبل جلد ٢ ص ٨ ١٥ مروبات عبدالله بن عروض الشون

<sup>(</sup>١) مندامام احمد بن صنبل جلد ٢ ص ٢١٨ مروبات نعان بن بشري الشرين

حفرت ابوسرره رضى الدُوعنر سے مردى سے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرا يا-" سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُ وَيَدُ إِلاَ إِنَّ اللهُ وَاللهُ أَكُبُو، رَضِنَا مُجِهِان عَام بِيرُوں سے زبادہ پند سے جن برسوئے طوع ہوتا ہے ایک دوری روایت بی " تَوَحُولَ وَلَا فَوْقَ فُوتَّةَ اِلَّةَ بِاللهِ كاافنانه ہے آپ نے زبایا یہ ،ونیا ور تو محمال میں ہے، سے بنزے دا، رسول اکرم صلی الشرعلیہ و الم نے فر مابا - عار کانات الله نعالی کوسب نے زبادہ بندمی (1) سُنْحَانَ اللهِ (١) اَلْحَمُدُ لِللهِ (١) لَوَ اللَّهَ اللهُ (١) اللهُ اَكْبَرُ - نُوان بِي سَنْجِي سِينْروع كرس رہ منب کے ایک معرب کو معزت سُمرہ بن جُندب رضی الٹرعنہ نے روایت کیا ہے - ۲۱) معزت ابو مالک اشعری رضی امدُّعنہ سے مروی ہے کہ ربول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پاکیزگی نصوب ایمان ے، "الْحَمْ لُولِلْهِ "زازوكومروكا، مُسْنِحَانَ الله اور اَلله اَکُبُرُو، دونوں اَسمان وزین کے درسان کو طرویتے میں نماز فور ہے، صرفہ دیل ہے، مبروشی ہے ، قرآن باک تر ہے من میں یا نیر سے فلاف دلیل ہے سٹخف صبح کرنے وقت اپنے نفس کو بہج کراسے ہلاک کتا ہے یا سے فرید کا زاد کرتا ہے۔ اہا حفزت الوم ريه رضى الدُّعن سيم وى سيم بى كرم صلى الدُّعليه وسلم شيف والي : ووكلي زبان براسان ، ميزان مي مهارى اوررحن كويسندس-" سُبْخُانَ اللهِ وَيَجَمُّد م سُبُحَانَ اللهِ الْمُطْيْمِ " (م) صرت الوذررض المدعن فرما تني بي ب فيرسول اكرم صلى الشرعليدوس مسع عرض كيا الله تعالى كوكونسا كلام ليند

" سُبَحًا نَ اللَّهِ وَيَجِمَدُ السُّعِينَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

www.malstabalt.org

١١) شكوة المصابيح م . ٢ كناب الدعوات/الترغب والترسي جدم من مهم باب ما وردني فضل الحول ولا فوة .

<sup>(</sup>١) كنزالعال عبداقول ص ٢٠١٠ حديث ١٩٩١

<sup>(</sup>١١) النرفيب والنرسيب جلداول ص ١٥١ ، ١٥٠/ الطبور شطر الايمان

<sup>(</sup>م) النرغيب والترسب عدم ص ١٧٠ الزغيب في النسبع والذكر

<sup>(</sup>٥) مسلم شركف علد ٢ ص ١٥٦ باب فضل سجان الله و محمده

<sup>(</sup>١) مندام احمد ب صنبل جلد ٢ ص ١٠١٠ مرديات (بي بررورض المدعن

<sup>(</sup>٢) الرغيب والنرسب جلديا ف ٢٢ من قال سبى الشرو جمده الخ

<sup>(</sup>m)

کی تسبیح ، تمبیل اور نقدیس مازم ہے اس میں عفلت نہ برتنا اور انگلیوں بریشمارکر ناکیو بکہ بیر انگلیاں بولیں گی (۱) بیعنی قبامت کے دن گوامی دیں گئ - حفرت ابن عمرضی الله عنها فرما تنے ہیں میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوانگلیوں پر تسبیح کومشمار کرنے دیکھا - (۲)

حصرت مصدب بن سعدان والدرص الدرس المدعنها سعداوروه رسول اكرم ملى الدعليه وسد مصدوايت كرت بن أب في فوايا كباتم بن سعد كونى ابك يوميه ابك منزار شكيال كمات سعد عاجزت وعرض كياكي يا رسول الله! وه كيد ؟ آب في فرايا الرسو باردسجان الله " برسعة نواكس كريد ابك منزار نبكيال مكس جاتى بن اور السوسة ابك منزاركاه مثا ديشے جاتے بن د (١)

بنی اکرم صلی استرعلیه و مسلم نے فرایا اسے عبداللہ بن قیس ریا فرایا) اسے الدموسی ررضی ادر عنہا) کیا ہیں جنت کے خزاؤں بیں سے ایک خزانے برتنہاری را منمائی ندکروں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول ادلتہ!

آب في الما و تَحَوُّلُ وَلَوْ فُتُوَةً إِلَّهُ اللهُ "إكبروايت بن مع آب في فرما كما من تمين اكب ايسا كلمة مكواك

جوعرش کے بنیج والے فزانے میں سے ہے اوروہ "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُقَ اللَّهِ مِاللَّهِ " ہے۔ (۵)

حفرت ابوسرره رض الله عنه فروات من رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف واياكيا بى عرش مح في جنت محفظ انون بي سه ايك عمل برنتم باري والمرون وه لا تحول قرك في الرك بالله " بها الله وقال فرقام مرابعه اسلم البا اور فرما نبر دار وا- (٧)

(٢) المت درك المحاكم على الحراق الم كتاب الايمان

<sup>(</sup>١) كنزالعال عبداول ص ٧٩٢ عديث ٢٠٠٩

<sup>(</sup>٢) الاذكارص ١٩ باب مختصر في احرب بماجاء بدفى فضل الذكر الخ

<sup>(</sup>١١) المتدرك المحاكم جلداول ص وكتاب الابيان

<sup>(</sup>١٨) مندام احمد بن صنبل علداول ص ١٨٠ مرويات مسعد بن سعدعن اببر

<sup>(</sup>١٥) صح بخارى علد ٢ ص ٢٨ وكذب الدعوات/المستدرك ملحاكم عبداول ص ١١ كذاب الايان

رسول اکرم ملی انٹر علیہ وسلم نے فرمایا جوشمن صبح کے وقت بوں براسے یں،اللر تعال کے رہے ہونے اسلام کے دین ہونے، افرآن ماک سے بشوا سونے اور حفرت محرمصطفی صلی المعليه وسلم كي نبي اوردمول موتيرراحي موا-

تَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبُّا وَبِالْوِسُلَةِ مِرِدِيثُ كَا بِالْقَرُّانِ إِمَامًا وَيَحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ نِشَا وَرَسُولِا وَ

توالدنمال سے ذم کوم برہے کہ وقعامت کے دن اسے رامی کرے را) ایک روایت سے کرورا وی برکلات راسے کا اللہ تعالی اس سے راضی موگا - ریا

كُتَابِين تَوَكَّلْتُ عَلَى الله ، ورشن كِهَا توكفات كِاليا ورجب ودَحَوْلَ وَلا فَوَةً إِذَ بالله ، كَتَابِ وَوَرَثَ كناب توبيايا كياور تجو سے تعطان سط كئے وہ رائيطان) كمنت بي تم اس اربي سے كيا جائے ہوجے ہوات وى كئ، وه كفايت كماك اورسيا باكياتم السن كم بني سكته-

سب الله تعالى كا ذكرزيان برأسان ب اوراكس مي مشفت يمي كم بتووه باقى عبادات سے كيد افسل موكيا عالمكم ان میں مشفت بھی زیادہ ہے۔

جان لو! الس کی تحقیق علم کانشفر کے بغیر شہری ہوسکتی تا ہم علم معا مدیس صرکها عاسکتا ہے وہ بہ ہے کہ مؤثر اور نفع بخش وه ذكر سونام بودائمي مواوردل كى عامزي كي ساته مو-

جب زبان سے ذکر مواوردل ف فل سؤر نفع کم سؤیا ہے صریب شریف میں اس برد لالت بائی جانی سے - (١١١) اس طرح ول كاكسى لحظيمي حاصر بوناا ورجير وترقي خيالات بين مشغول موناجي كم نفع دنيام بلكه الله تعالى كيم الف دل عاضرى مميشه باكثر اقفات مين بولوية عام عبادات سي مقدم بلك اشرف العبادات سيد اورس عمل عبادات كانتها أي نتيج -ذكر كا أغاز كلى مؤنا ہے اور انتہار هي، اس كا اول اُنس اور مجت بيداكرنا ہے اوراكس كا آخروہ ہے جرائس اور مجت كا نتج ہے اور اكس سے بديا ہونا ہے اور ہي أنس وحبت مطلوب ہے - راه حق كا اراده كرف والا مفروع

(١٧) المتدرك للحاكم جلداول ص ١٩ وم كن ب الدعا

را) كنزالهمال علد ٢ ص ١٥٨ صديث ٧٢ ٥ ٣

<sup>(</sup>٢) المستدك للحاكم حبداقل ص م الاكتاب الدعا

شروع بی اینے دل اور زبان کو وسوس سے ایڈ تعالی کے ذکر کی طرف بھیرتے ہی تکلف کڑا سے لیکن حب اسے ہمیشہ ذکر کرنے کی توفیق دی جا نے تو وہ اس کے ساتھ مانوس بونا ہے اور اس مے دل میں اس محبتِ مرکور کا بودالگ جآباب اوراكس بات يرتعب بنين موناما سيخ كبول كرعام طور يرمشا بهه كيا جانا بدير حب سي آدى ك ما سف ايك الم عائب ادى كاذكركيا جائے جوسائے بنى سے اوراكس كے اوصاف كا باربار تذكرہ كيا ما سے تو وہ اكس سے فرت كرف لكتا سي بكداكس ك اوصاف كي بيان اوركترت ذكركسي وحرس الس كاعاشق موجا ياس عيرجب اكس ذكر كى كثرت كے باعث بحرا بندا ميں تكلف كے ساتھ تھا ، اكس كا عاشق موجا آ ہے نواب اكس كا بكترت واركے نے برمجور مو جانا ہے کہ اس سے مبرنس کرسکتا ۔ کیوں کر ہوشنف کسی میزسے مجت کرنا ہے اس کا ذکر کرزت سے کرنا ہے اور تو آدی كى جىزكا ذكركىزت سے كرے جاہے تكلفائى مووه اس سے محت كرناہے أوا بتداس ذكركرنے مين تكلف مؤناہے يهان كك كرص كاذكركرنا ہے اس سے عبت موجانى ہے بھر إكس سے صبر نہيں موك تا ترج بات كشروع بي واجب كرف والي تعي اب خودواحب موصاتي ب اورجو عيل تعااس هيل دبنے كاباعث ب لعض اكارك إس قول كا یمی مطلب سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیس سال تک فرآن پاک بر محنت کی ۔ پیربیس سال تک اس سے نفع اطفایا توم فائدہ ، انس اور محبت کے بغیر بنہیں بڑنا اور انس اسی وقت ہونا سے جب نکالیف اٹھانے پر دوام ہوا درایک طویل من الك كليف بردانت كرسيحتى كه يتكلف إس كي فطرت بن جائے اور بربات كس طرح فلاف عقل موسكتى معتبكم انسان ایک کھانامشکل سے کھانا ہے اوراس کی برمزل کی برداشت کرنا ہے تواب جب وہ مسل کھانا ہے توب اس كى طبيعت كے موافق موجاً ا معنى كماكس كے بغيرتين روك تا تونفس اكس كور داست كرايا ہے كيوں كم اسے جس بات كى عاوت والى عافي وه اس كاعادى بوجاً اب.

یعنی ابتدا میں جب استریم کی کہف اطاور کے آخری دی عمل تمہاری طبیعت بن جائے گے۔ بھر حب الدنواسے مادوہ بیزید جو دوت کے وقت جا ہوجاتی کے ذکرسے مانورہ بیزید جو دوت کے وقت جا ہوجاتی کا۔ اور غرضداسے مرادوہ بیزید جو دوت کے وقت جا ہوجاتی کا۔ اور فرض است مرادوہ بیزید جو دوت کے وقت جا ہوجاتی ہوجاتی کا دار کر سے اور قربی اسس کے ساتھ ہونے سے افراک کے ذکر کے ساتھ انس حاصل کی تھا تواس سے نفع اٹھائے گا اور اسس سے بھیرنے والے الور سے منقط ہونے سے اذت حاصل کرے گا۔ کیوں کہ دینوی زندگی میں حاجات کی خروری اور کس سے بھیرنے والے الور سے منقط ہونے سے اذت حاصل کرے گا۔ کیوں کہ دینوی زندگی میں حاجات کی خروری اور کس سے بھیرنے والے الور سے معدودی کی موردی سے بعد کوئی کہ کا ور وہ اس قیرخا نے سے جھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مانوں محبوب سے درسیان شخلید ہوگا۔ اب اسس کی خوشحالی بڑھ گئی اور وہ اس قیرخا نے سے جھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مانوں محبوب سے درسیان شخلید ہوگا۔ اب اسس کی خوشحالی بڑھ گئی اور وہ اسس قیرخا نے سے جھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مانوں محبوب سے درسیان شخلید ہوگا۔ اب اسس کی خوشحالی بڑھ گئی اور وہ اسس قیرخا نے سے جھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مانوں محبوب سے درسیان شخلید ہوگا۔ اب اسس کی خوشحالی بڑھ گئی اور وہ اسس قیرخا نے سے جھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مانوں محبوب سے درکا ورط تھی ۔

اسى بيے نبي اكرم صلى الله عليہ كسر في فرطيا: الله عليہ كسر الله عليہ كسر الله عليہ كسر الله الله الله الله الله

بے شک روح القدین رحبربل علیدالسلام) کے مبرسے ول بیں یہ بات ڈالی کر آپ جس سے مجت کرنا چا ہے ہیں کرلس با لکھ اسے چوٹرنا ہوگا۔

رَقَ رُوْحَ الْفُدُسِ نَفَتَ فِي رَوْعِيُ اَحْبِيْبُ مَا اَحُبَيْتَ فَإِنَّكُ مُفَارِثُ فَهُ-

(1)

اس سے مرادم روہ چیز سے جو دنیا سے متعلق ہے کیوں کو موت کے ساتھ ہی ہے جیزاکس کے بق میں فنا موعباتی ہے کیونکہ مرجہ کے باعث دنیا اس کے جی بین فنا موعباتی رہے کے باعث دنیا اس کے جی بین فنا موعباتی کے باعث دنیا اس کے جی بین فنا موجہ تی ہے بیہاں تک کداکس دنیا کا وقت پورا مونے پروہ ذاتی طور مرجی فنا موجہ کی تو بندہ کو اپنی موت کے بعد اس محب کہ اس و فیا کے تو بندہ کو اپنی موت کے بعد اس محب الدور کو رہے ترق کر سے باقات تک پنچ جا آ ہے اور بیروا تعرفر ول میں سے الحظے اور دل کی بابی سائے اس کے بعد ہوگا اور موت کے بدیجی الدنیا لیا کے ذکر کا اکس کے ماتھ مولا الیا معاملہ ہے کہ اکس کا انگار نہیں کی جا اس کے بعد اور الدا بنا مالم میں ہو دکر کے بیے باقی رہے کہ اس کا انگار نہیں کی جا ہے والے سے موجہ کے باقی رہ سے موجہ ہو بلکہ ہے دو نیا سے اور طامری عالم سے عدم ہے عالم میں جو بھی مہن ہے جو کھی ہم نے ذکر کی ہے اس کی طوف مرکار دو عالم معلی الدند علیہ وسلم کی میر عدیث اشارہ کرق سے آب نے ذکر ایا ۔

قبر ما توجہم سے گرسوں میں سے ایک گرطھا ہے باجت کے باغیجوں میں سے ایک باغیجہ ہے۔

وَالْقَبُرُ مِنَ حُعِنُونَ ۚ مِنْ حُعِنُوالنَّامِ اَوْرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ - ٢١) اوراكِ مْهَارِثُ دَوْبَايا:

ارد اے الشّی کہ او فی تحواصل کی و شخصیر رسی میں۔ اوراک نے بدر کے مفتولین کے نام کے کے کریوچیا اسے فلاں! کیاتم نے وہ بات میں بائی جس کا تم سے تمہار سے رب نے وعدہ کیا تھا ہے تمک میں نے اپنے ساتھ اپنے رب کے دعد سے کوسیج بایا۔ صفرت عمر فاروق رضی اللہ عمد نے آپ کا کلام سے او موض کیا یارسول اللہ! یہ تومر داری کیے ایک کیات بیاں گے۔ اور کس طرح جواب دیں گے ، آپ نے فرایا" اکس ذات کی قسم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان سے یہ لوگ

رها، سمنز العال عبده اص ۲۶ موث مرد ۲۲ م

<sup>(</sup>۱) المتنبيك للحاكم حلده من ٢٥ سكتاب الرفاق - (۱) مجمع الزوائد حلده ص ٢٥ باب في ضغط شرالقب

میرے کلام کوتم سے زیا وہ سنتے ہیں لیکن جو اب دیتے پر قا در نہیں " برصیح حدیث میں آیا ہے را) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برارٹ دگرا می منٹر کین کے بارسے ہیں ہے مو منبن اور شہداد کے بارے ہیں آپ نے فرمایا :

ان کی ارواح سبز میزوں کے پوٹے میں ہم ہو ہوائش کے نیچے مطکے ہوئے ہیں۔

رُودَا حُهُدُ فِي حَوَاصِلَ طُيُورِيْصُنْ رِمُعَلَّقَةٍ نَحُتَ الْعَرُشِ - س

یہ حالت اور ان الفاظ کے ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اللہ تنا لیٰ کے اس ارث دگرا می کے خلا دنہیں ہے۔ سبہ تے دیں۔ یا تاتی جب میں میں جب سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اللہ تنا لیا کے اس ارث دگرا می کے خلا دنہیں ہے۔

جولوگ الله تعالی محداست بن تن کفی الله الهی مرده فیال ندرو بلکرو بلکروه زنده می این رب کے بال رزق

ميان مرو بلد وه ريره بن الميسان المردي

اكس يرخوش موت مي اوران لوكول كرست نوسس

يَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الد قالی کے ذکر کے نترف کی وہ سے شہا دُت کا زنہ غطیم ہے۔ بیوں کومطلوب فاتم ہے اور فاتے سے ہماری مراد دنیا کوچیوٹر کراملہ نعالی کی باد ہی عوظر زن ہوجا با ہے اگر کوئی دنیا کوچیوٹر کراملہ نعالی کی باد ہی عوظر زن ہوجا با ہے اگر کوئی بندہ اپنے خیالات کو اور تعالی کی طوت تکا نے برقا در سے قطع تعاق کے بعد دن اراہ و کیون کہ اس میاں میں تب ہی فوت ہو اسے جب جہا و کے لئے صف آراہ و کیون کہ ابنی رہتی کیوں کہ اسے تو وہ اپنی زندگی کے مطب جا بہت ، اور ابل واولاد سے طبی ختم ہوجاتی ہے۔ ببکہ لوری دنیا سے کوئی لائے ہنیں رہتی کیوں کہ اسے تو وہ اپنی زندگی کے مطب جا بہت ، اور اب اسٹر تعالی کی مجت اور اکس کی رہ بوئی کی صورت میں اس کے دل میں زندگی کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی اکس سے بڑھ کراملہ تعالی ہی سے کے دی سے کہ جب حضرت بدا در بن عروالعادی عظیم ہے۔ اور اکس کے فضائل ہیں ہے کے خطر الماری میں ان ہیں سے کہ جب حضرت بدا در بن عروالعادی معظیم سے ۔ اور اکس کے فضائل ہیں ہے کے شار دوایات آتی ہی ان ہیں سے کہ جب حضرت بدا در بن عروالعادی اسٹر سے درایا۔

اسے جابراکیا میں تجھے خوشخری نہ دول ؟ انہوں فے عرض کیا ہاں کیوں نہیں اللہ نفالی ایک کو بھدائی کی بشارت ہے۔ ایب نے فرمایا اللہ تفالی نے تمہارے ہاپ رصارت عداللہ بن مرکز وانصاری کو زندہ کرکے اپنے ساسخ بھایا ہے اللہ تفالی اوران کے درمیان کوئی بردہ نہیں ہے اللہ تفالی نے فرمایا اسے میرے بندے جوجا بتا ہے تناکر میں تجھے عطاکروں گا

۱۱) همندامام احمد بن عنبل جلد ۱۲ ص ۲۸۶ سرویان انس رضی املاعز (۱۷) مسنن این ماهرص ۱۰۱ کتاب البخائمة

ره) قرآن مجيد، سورة آل عرآن آيت ١٤٠ ، ١٢٥

اہدوں نے عرف کیا اسے میرے رہ اور جھے دنیا ہیں جھے وسے تاکہ ہیں تیری اور ترسے نبی کی رہنا ہیں دوبارہ شہید کی جا فران تو اللہ تفالی نے فرایا میری طاف سے بیلے فیصلہ موسیکا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں ہیں جھیے جائیں گے۔ (۱)

جرف اللہ تفال اس حالت ہیں خاتے کا سب ہے کیوں کو اگر وہ قتل نہ مجادر کچھ مرت باقی رسے تو دنیا کی خواہ شات اس کی طرف لوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی اور اس سکے دل میں جو ذکر فرا جا گزیں ہوا ہے رخواہ شات اس بر فالب اکھا ہیں گی ۔ ہی دجہ ہے کہ اہل مورٹ کوفاتے کی بہت وار میں ہوا ہے کہ دل جہنا ہی اور کوٹ اپنے کس لیے کہ دل جہنا بھی اور ان جا کہ میں مورٹ کوفاتے کی بہت وار میں ہوتا اور کوٹ اپنی سے انگ نہیں مواہ ہوت کوٹ جا کہ وہ اس حالت ہیں دل میں فینیا کا معاملہ فالب ہوا کے اور اس حالت ہیں دنیا سے کوٹ کوٹ سے حصر کم موقات ہیں باقی ہے اور اس حالت ہیں دنیا سے کہ اس کو اس کوٹ کوٹ اس مواہ کے کوٹ اور اس خالت ہیں ان کے اور اس حالت ہیں دنیا ہے کہ اس کا آخرت سے حصر کم موقا ہے کوٹ کوٹ اس مواہ کوٹ سے مورک ہونا ہے کہ اس کا آخرت سے حصر کم موقا ہے کوٹ کوٹ اس مواہ کے گا تو اس خطرے اس مورٹ کے بعد دنیا ہو گئے ہوں ہوت آتی ہے اور حس حالت برمزا ہے اس پر اٹھا یا جائے گا تو اس خطرے سے صفوق تر بین میں اور کی دورٹ میں ہوتا ہے۔ دلا)

بكرالله نقال كى عبت اور كلي توحيد كوبلندكرنا مقصود بوء اسى حالت كولي ن بيان كياكيا ہے۔ إِنَّ اللهُ الشَّ تَرْنى مِنَ الْمُعْمِينَ مِنْ الْمُعْمِينَ الْعَشِيمَةُ مُدُ عِنْ اللهِ تَعَالَى فِي مومنوں سے ان كى جانبي اور

کے سک الد تعال سے تو توں سے ان یہ بی ادر مال فرید یعے اور اکس کے بدلے بیں ان سے جنت

كا وعده فرايا-

اوراسی قسم کا اُدی دنیا کو آخرت کے بدلے بچیا ہے اور شہید کی عالت دالہ الدا اللہ کے موافق ہوتی ہے کہونکہ اللہ تقالی سے سواکوئی بھی اسے کا مقصود تہیں ہوتا اور ہر مقصود ہمعبود ہوتا ہے اور سرمعبو داللہ ہوتا ہے توبیشہید اپنی زمان مال سے داللہ دائلہ کہت ہے کہ سے اس کے سوااس کا کوئی مقصود نہیں اور حوادی زبان سے بہ کلم ہے لیکن اس کی حالت اس کے موافق نہ موزواسس کا معاملہ اللہ تعالی کی مشبت کے مطابق ہے لیکن اس کے حق میں خطرے سے امن نہیں موتا ہیں۔ اس میں مقالی مشبت کے مطابق ہے لیکن اس کے حق میں خطرے سے امن نہیں موتا ہی

اسى بيے بنى اكرم صلى الله وليد ورسل في الدالا الله كو نمام اذكار رفضيات دى سے والا)

وَآمُوَالَهُمُ مِانَّ لَهُمُ الْجَنَّ نَهُ

www.umaktabah.org

١١) مجمع الزوائد جلده ص، اس كتاب المناتب

<sup>(</sup>٧) صيح بخارى عبداول ص ٢ ٩ ٣ كتاب الجها د

<sup>(</sup>m) توآن مجيد، سورة توسر آميت الا (m) المتردك للحاكم جلدا ول من مهم كتاب الدعا

اورب بات ترغیب کے مقام برمطنفاً ذکر فرمائی ہے جربعض مقالت برصدق اور اضاص کا ذکر بھی کیا ایک مزتبر فرمایا ورجس نے اخلاص کے ساتھ لا المالا الله رطبھا۔

اوراخلاص كامعني برب كرحال اور فول بين مطابعت برو

سم الله تن الاسعسوال كرتنے ميں كه وہ ممارا خاتمدان بوكوں كے ساتھ كرسے جوجال و قول اور فلا ہروباطن ميں لاالم الا الله كے اللہ ميں تاكم مم دنيا سے اس طرح رخصت ہوں كر اس كى طرف ہمارى توجه نہ موبلكہ اس سے تنگ دل اور الله تغالل كى ما قات سے محبت كرنے واسے مہوں كيوں كہ جو شخص الله تعالى كى ما قات كويند كرتا ہے الله تعالى اس كى ما قات جا ت ہے اور جو الله تعالى كى ما قات كو ب ند نہ كرسے الله تعالى اس سے ما قات كونا ب ندكرتا ہے معانى و كركے براسرار و رموز ميں اور علم معاملہ ميں ان براضافة مكن نہيں۔

Little Letter Committee Control Control Control

## دوسراباب

دعاکے آداب، اس کی فضیلت بعض مآنورہ دعاول کی فضیلت استعفار اوردروز نرایف کی فضیلت

> دعا کی فضیلت: ارشا دفدا وندی ہے،

كِوَاذَ إِسَّكَ الكَّ عِبَادِى عَنِّى فَا يِّيْ قَوْرِيْبُ أَجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا بِ قَلْبَيْنَ يَجِيبُ الِيُّالِيُّ لَا اللَّاعِ إِذَا دَعَا بِ

اورارت دفدا دندی ہے:

وَلَوْعُوا رَبِّكُ فُرْتُ لَوَّ الْأَخْفَيْةُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعُتَدِيْنَ- (٢)

ارشاد ارتارى تعالى سے:

وَقَالُ رَبُّكُمُ ادُعُونِي آسُنَجِبُ لَكُمُ ارْتُكُمُ ادْعُونِي آسُنَجِبُ لَكُمُ اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المرابع الله المرابع المرابع

اورجب ایب سے میرے بندے، میرے بارے ہیں پوچیس رنونتا دیجئے ہیں قریب موں بحارے والے کی مار کا تواب دنیا ہوں تو وہ تجھے بکارنا ہے نوانیس چا ہے کرمیرا حکمیس ۔

اور اپنے رب کو گرا گرا انے موٹے اور خا و تی سے بکارو بے نک وہ حدسے بڑھنے والوں کو بیٹ دہنیں کرتا۔

اور تنہارے رب نے فرمایا مجھے بکارویس تنہاری دعا کو فنول کروں کا بے شک وہ لوگ ہومیری عبادت سے تکبر کرتے ہی عنقریب وہ دلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گئے۔

اب زوانے الله تعال کے نام سے بارو بار حل کمرکو،

١١١ قرآن مجيد سورة بقرة أيت ١٨١

(٢) قرأن جميرسورة اعرات أبيت ٥٥

(١١) قرآن مجيد سورهُ غافراً بنه ١٠

awww.makiabah.org

آيًا مَّانَدَعْقَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى - (١) جن نام سے پکارواسی کے سب اچھے نام ہیں۔ حضرت نعان بن بشروض المرون الرم صلى الله عليه وسلم سعدوايت كرت بن أب ف فرايا. الدُّعَاءُ مَخَ الْعِبَادَةِ رمِ دعا،عادت كامغري. حرت الومروه رض المدعندسے مروی كم نبى اكرمصلى المعليه و لم في فرمايا: كَيْسَ شَيْءُ ذَكُرُ مَعَلَى اللهِ عَسَرُ وَجَلَّ مِنَ النزنوالي كنے مإں دعا سے برطور كوئى حب رمعزز التَّعَاءِ-س

رسول اکرم صلی استرعلبدو سلم کا ارشا در اعی سے: إِنَّ الْعَبُدِلَةُ يُخْطِئُهُ مِنَ الدُّعَاءِ إِحْدَى تَكُونٍ إِمَّاذَنْكُ يُغُفُّهُ لَهُ وَامِنَّا خُيرٌ يُعَجِّلُ لَهُ وَالْمَاحَةُ وَيُدَّا خُولُكُ

بندے کی دعاسے تین جزوں سے ایک خطا نس کرتی ر صرور منی سے یاکوئی کنا ہخش دیا جاتا ہے یاکوئی کناه بخش ویا جاتا سے یاکونی صدفی اسے فررا دی جاتی ہے بااس كے بے كوئى عمل فى جمع كردى عاتى ہے

الشرتعانى سے اس كے فضل كاسوال كرو بے شك اللہ

تعالى يسند فرمانا م كذاكس في سوال كيا عاف اور

بہرین عبادت کشادگی کی انظارہے۔

حفرت البوذريض الشرعنه فراتعين نكي ك ساغدانني دعاكاني معيس قدر كهاف كمساغة مك كفايت كراج

رسول اكرم صلى الشعبيه وكم في ارست دفر ما با ،

سَلُوا اللهَ مِنْ نَصَلِهِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَا يُحِبُّ اَنْ يُسْئَالَ وَاقْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْسَطَارُ

الفرج ره، آداب دعا،

وعا محاداب دسوي: ١- دعاكے ليے اچھے افغات كا خيال ركھے جيے سال ميں سے إم عرف رانوي ذوالحجي مينوں ميں سے رمنان للباك

(١) قرآن مجيد سورةُ اسراع آيت ١١٠

(٢) المتدرك المحاكم علداول ص ٩٠ م كناب الدعا

(١٧) مسندامام احمدين صنبل حبله ٢ ص ٢ ١٦ مرويات إبي مربره رضي الشرعند

(٣) الفردوكس بما أورا لخطاب مدراول ص ١٩٨ مريث ٢٩١

ره) المعجم الكبير للطبراتي جلد الص ١٤٥ صريث ١٠٠٨١

کامپینه، مفتے میں سے جمعة المبارک کادن اوررات کی ساعق میں سے سحری کاوقت — اللہ تعالیٰ ارت او فراما ہے. وَبِالْوَ سُعَارِهِ مِنْ مَنْ مُنْ فُوْلُ وَنَ رِا) اوروه لوگ سحری سے وقت پختش مانگتے ہیں۔ نبى اكرم صلى الله عليدوكم في فريابا-الله تعالی مررات آسمان دنیا برنزول فرما ج حب رات کا اُخری تبانی با فی ره جانا جها ورارت دفرها کون مجھے بہاریا میں اسے عطا کروں کو سے بنت ش طلب کرتا ہے کہ بن اسے عطا کروں کون مجھ سے مانگنا ہے کہ بن اسے عطا کروں کون مجھ سے بانگنا ہے کہ بن اسے عطا کروں کون مجھ سے بنت ش طلب کرتا ہے کہ بی اسے بیشن دوں ؟ (۲) كهاكي كرحضرت لعفوب عليه والسلام في فرمايا و عفري من تمهار سيدا بخرب مع خشنش الكون سَوْتَ اسْتَغُنِهُ وَكُمْ تران کا مقصر وی کے وقت دعاما گذاتھا کہا گیا ہے کہ آپ سوی کے وقت کولے سوکر دعاما تکنے ملے اور آپ کی اولاد آب سے بیجید آبن کہتے تھی توالٹ تعالی نے وجی جیمی سے ان کوشش ریااور نبی بنایا۔ ٧- اليه عالات كوعنيت جانع حضرت الومريرة رضى الشرعنه فرما تنعيس جب میدان جنگ بین مسلمانوں کی فرمبین قشمن سے اوانی بین نواسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اسی طرح بارکش رہنے ونت، فرض نمازوں کے بیے نیکیر کے وقت بھی یہ دروازے کھلتے ہیں) توان اوقات میں دعاکوغنیت سمجھو۔ حفرت مجار رحمه الله فرما نے ہیں:-بے شک نماز کوا چھے اوقات میں مقرر کیاگیا سے توتہیں نمازوں کے بعد دعا مانگنی حا ہے شى اكرم صلى الله عليه وكلم نع قرما با : ا ذان اور افامت کے درمیان روقت میں مائلی جانے الَّدْعَاءُ مَبَيْنَ الْاَذَانِ وَالْوِتَ الْمُنْ والى) دعاردنىس بوتى-

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم ندارت وفروايا .

الى فرآن عبد، سورة فاربات ١٨

<sup>(</sup>٧) مسندا ١م احمد بن منبل عبد ٢ ص ٧ ٥ مروبات الى مروروض المدين

<sup>(</sup>١١) فرآن بجيد، سورة يوسف آبت ٩٨

رم) مصف ابن الي شيبه ملدم عن مريم كماب الصلوات

آلصًّا لِمُعَدِّ لَا فَرَدَّ وَ عَوَیْتُهُ وَلَ وَ اللّهِ مِلْ وَمَا رَوْمَہِی ہُوتی۔

در حقیقت اور افت کی نئرافٹ بھی حالات کی نئرافت کی طرف لوٹی ہے کیونکہ سوی کا وقت دل کی صفائی اور افلاص کا وقت ہوتا ہوتا ہے۔ اور نشونش میں طرائے والی باقوں سے فراغت ہوتی ہے ،عرفہ کا دن اور حمید کا دن ہمتوں کے جمع ہونے اور افلاص کا اللہ نغال کی رحمت سے صول کے لیے دلوں سے اتفاق کا دن ہوتا ہے توا ذفات کے تثرف کا ایک سبب ہے اس سے عدوہ اسرار میں جن برانسان مطلع نہیں ہوسکتا ۔

سیدے کی ما جت کھی قولت کے زبارہ الائن ہے حضرت الوہررہ سے روایت موی ہے۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسیم نے فرمایا:

صخت ابن عبالس رصی الله عنها ، رسول اکرم صلی الله علیه وسس مروایت کرنے بی آب نے فرمایا ۔ " مجھے رکوع اور سجد سے منع کیا گیا نور کوع میں اینے رب کی عظمت بیابی کردا ور سجد سے منع کیا گیا نور کوع میں اینے رب کی عظمت بیابی کردا ور سجد سے بی دعایی خوب کوشٹنس کرد کیونکہ بہ دعا نبولیت کے دائن سے رام")

سا۔ قبلہ رُخ مورد ما انگے اور با تھ اکسی طرح اٹھا کے د بعنوں کی سفیدی نظر آنے تھے یو صوت جا برین عبداللرمی اللہ دند سے مودی سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکسی عرفات ہیں مونت روقوف کی جنگہ انشہ بعینہ لائے اور قبلہ کوخ موکر دعا مانگتے رسے حتی کہ مواج عرف بیوگی ۔ رم)

حزت سلان رضی الله عند معدم وی ہے فرانے ہیں رسول اکرم صدی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے تنک تمهارارب میں والا کرم ہے وہ اپنے باتھوں کواکس کی بار کاہ بن اٹھاتے ہی کہ وہ ان کوف ای لوٹ نے رہ،

حفرت انس رصی الله عند سے مروی ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعابیں با تفاقیاتے تھے حتی کہ آپ کے بغلوں ک

(٥) شكورة المصابيح ص ١٩ كتاب الدعوات

<sup>(</sup>١) مندام اعدين عنبل علدي ص ١١٠م مروبات ابي برره رضي المرعنه

<sup>(</sup>۲) نثرح السندملدساص اها مديث ۴ و ٥

<sup>(</sup>٣) منداهم احمد بن حنبل جلداول ص ٢١٩ مرفيات ابن عباس رضي المرعنها

<sup>(</sup>٧) كن الى داؤد عبد اول ص ٢١ كتاب الناسك

سفیدی دکھائی دیتی اور آپ انگلیسے اشارہ نہیں کرتے تھے ۔ ا،
حضرت ابوم برہ رضی املاعنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم ایک اکرمی کے باس سے گزر سے ہو دعا مانگنے
ہوئے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کررہا تھا آپ نے فرطا ایک سے کروایک سے کرو، رم)
لینی ایک پراکتھا دکرو حضرت ابو در داء رضی املاعنہ فرماتے ہیں ان ہا تھوں کو اٹھا گواس سے پہلے کرنہیں ترقیم وں
بین حکوا جائے۔

دعائے اگفریں ہاتھوں کو چیرے پر بھیرنا جا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما نتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کرجیب دعا سے لیے ہاتھ اُٹھانے فرحیب تک پھرسے پر نہ چیرتے والیس نیس او نے تھے (۱۷) مسلم کی عادت مبارک طریقہ نے اکرم صلی اللہ علیہ کو سام کا مبارک طریقہ نے اکرم صلی اللہ علیہ کو سام کا مبارک طریقہ نے کا برطریقہ سے نبر آسمان کی طریت محقے اوران کے اندر والے عصے کو اپنے چرہے کی طوف کرتے تھے دیم) تو ہاتھ اٹھانے کا برطریقہ سے نبر آسمان کی طریت میں اٹھانی عیا ہے۔

نی اکرم صلی الله علیه و الم نے قرابا ،

لوگوں کو دعا سے وقت آسماں کی طرف نگاہ اٹھانے سے بازرہا چاہیئے ورندان کی آنکیس آجیک لی جائیں گا۔ (۵)

ہر۔ آواز نسبت ہولکین نز تو بالکل خاموشی ہوا ورندہی بلند اواز سے دعا مانگے۔ ابک روابت میں ہے حضرت الوموسیٰ
اشعری رضی النڈ عند فرما تے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمراہ مدینہ طبیبہ نے حب ہم مدینہ طبیبہ کے قرمیب بینچے
تو آپ نے سائڈ اکبر ، کہا لوگوں نے بھی تنجیر کی اوراپنی آوازوں کو بلند کیا آپ نے فرمایا۔

اے لوگوا تم جے بکاررسے ہو دہ برہ اور غائب نہیں جسے تم کیارر ہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سوارلوں کی گردنوں

کے درمیان ہے ( ۲) (تعنی تمبارے بہت قری ہے)

ام الموسنين حضرت عائشتر رضي الشرعنيا المرتعالي محاس ارت وكرامي كي بارسيس فراق بي كربيال وعامرادب-

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١١) مسندا لم م احمد بن صنبل حبد سوص ١٨١ حروبات انس بن مالك رسني الشرعند

<sup>(</sup>٢) مسندامام احمد من منبل جلد اص ٢٠ مم مروبات ابي مرري رضي المدعنه

رم) العلل المثنامية جلدا ص ٢ وم حديث ١٨٠٧

رم) المشدك للى كم طيدا ولص ٢٧٥ كآب الدعا

<sup>(</sup>٥) صحيم الم الدادل ص م الناب الاذان

<sup>(</sup>١) النن الكري للبينة علد اص مه الألاب الصلوة

ارشاد خداوندی بیر ہے:-وَلَا تَجْهَرُ لِمِسَكَةَ بِكَ وَلَا تُحْسَافِتُ اورابني دعابس أوازكو ملندهي يذكروا وربابكل أستنه اسی بات پرالٹر تعالی نے اپنے نبی صفرت ذکر با علیہ السلام کی تعرفیف فرائی ارشا دخداوندی ہے۔ اِذْ مَنَا دِی رَبِّنَهٔ مِنِدَاءً خِفِیکًا رِم) جب اس نے اپنے رب کو آس ننداکواز سے ساتھ بکارا۔ إِذْنَا رَئُ لَبُّ فِيذَاءً خِفِيًّا رِمِ اورارشادفلاوندی ہے ، ا بینے رب کوکڑ کڑا نے ہوئے اور اکہت پکارو۔ والے کی حالت گڑا کڑا نے والے کی حالت ہونی جا ہیے اور میاں تکلف أَدْعُوارَ تَكُمُ الْمَنْزُعُا وَحُفْبَةً رس ٥- دعاس قافية الاستيكيول كروعا ما تكف ماسيسي-بى اكرم صلى السطليدوك لم في فرمايا و عقرب کھے لوگ ہوں گے جو دعایں صدسے تحا وزاری گے۔ سَيَكُونَ قَوْمِرُ لَيْنَدُونَ فِي الدُّعَاءِ (١٨) اورارت دفرا وندی ہے: ٱدْعُوارَبَّ حُمْ تَصَرَّعًا وَحُمْهِينَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ا بنے رب کوکو گڑا تے ہوئے اور کیمینڈ بکاروبے شک وه مدس رطعت والون كوليند تنسي فرماً ا-المُعتدين- (٥) كماكيا ہے كماكس رورسے برصنى سے مرادسمع اور قابقے ملانے كے ليے تكلف كرنا ہے - اورزياده مناسب یہ ہے کہ حدیث تنریف سے ناب دعاوی سے تبا وزنہ کرے کیونکہ بعض افغات وہ دعائی حدسے بڑھ قانا ہے اور اس راللہ تعالی سے وہ کچھ مانگذاہے جو اس کی مسلحت کے تقاضے کے خدات ہے۔ کیونکہ ہرا وہ انجھی طرح دعا

اسی مید معافرت معافرصی المراعد سے مروی سے کہ "جنت میں علائ کی صرورت مول کیونکر مینتیوں سے کہا جائے گا

١٧) من الى واور علداقل ص ٨٠٠ كتاب العلوة

(٥) قرآن مجيد، سورة اعرات أيت ٥٥

www.makaabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة السطور آيت ١١٠

<sup>(</sup>٢) قراً نجيد، سورة مريم آيت ١٠

<sup>(</sup>١٣) قرآن مجيد، سورة اعرات آيت ه

تمنا كرد اور انيس معلومنس مو كاكر كيد تمنا كرس بيان تك كروه على وسد مسكولي . رسول اكرم صلى الترعيدو من ارشاد قربايا .

رما بین سبع سے بحرتم میں سے کس ایک کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ اَ لَلْهُ مِدَّاِنِّ اَسْتُالُكَ اِلْجَنَّةُ وَمَا قَدَّتِ اِللَّهِ مِن تَجِمِسے

اً لَكُهُمْ إِنْ اَسْنَالُكَ الْجَنَّةُ وَهَا قَدَّبَ بِإِللْهِ بِي جَمِيتَ كَاوراكِ قُول وعمل كاسوال البيها مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاعْوَدُ بِكَ مِنَ كَمَا مُون جَرِبْ كَفْرِيب كردسے اور بالعَدين جَهِمْ

النَّارِ وَمَا تَكُرُّبُ إِبَّهُمَا مِنْ قَدُولٍ وَ اوراكس كة رب كرف والع قال وعلى من تيرى بناه

ایک میریث شریف بی ہے معقریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا اورطہارت بی مدسے تجاوز کریں گے۔

ایک بزرگ ایک قصدگورواعظ کے پاسسے گزرے جو قافیے ماکردعا مالک رہاتھا انہوں نے فرمایا "الله تعالی کے سامنے مبایل کے سامنے مبایل است کام لیتا ہے؟ گواہ رمویں نے حصرت صبیب عجی رحمہ اللہ کو دیکھا وہ اپنی دعایں اسس پر اصافہ بہنیں

ئے تھے۔

اَ اللَّهُ مَا اَجْعَلْنَا جَيِّدِينَ اللَّهُ مُثَلَا لَنَهُ مُثَلِدَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَن اللَّهُ مِنْ أَلَكُ مُثَلِّدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

اور لوگ مبرطرف سے ان سے بیجیے دعا ما نگتے اوران کی دعا کی برکت معروف تھی۔ یعنی بزرگوں نے فرمایا ذلت اور مخاجی زبان سے دعا مانگوفصاحت اور زبان کی تیزی سے ساتھ دعا نہ مانگو۔

كهاجاتا بي كرعل واورابدال ابني دعامين سات كلات بااس بيه كم براها فرنيس كرت تصر اوراس بات بر

سورہ بقو کا آخی مسدگواہ مے اورا مٹرتعالی نے کسی جگر بھی اپنے بندول کی دعا اس سے زیادہ نہیں بتائی۔ سجع سے مراد کلم میں تکلف کرنا ہے اور سر انکساری اور فروتنی کے مناسب نہیں۔ ورم صفور علیہ السلام سے

جردعائمی منقول میں ان میں ہم وزن کل تمیں میکن ان میں تکلف اختیار نہیں کیا گیا جیسے سرکار دوعالم صلی السر علیہ ور م

برالفاظمباركس

ٱسُكَالُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ ، وَالْجَنَّةُ يَرُّمَ الْعُكُودِ مَعَ الْمُعَرِّبِينَ الشَّهُوُدُوكَ الْكُرِّكُ السُّجُودُ الْمُومِنِينَ بِالْعُهُوْدِ إِنَّكَ رَحِبُهُ

(اے املہ ا) میں تجھ عذاب کے وان امن کا اور مہشگی کے دان مقربین ، شامرین ، رکوع اور سجدہ کرنے والوں اور وعدوں کو اور کی رفا قت میں جنت کا سوال

دا، صحح بخارى حلديوس مرسه كتاب الدعوات

www.makiabah.org

مَدُودُ وَإِنَّكَ نَفْعَلُ مَا تَرِيدُ \* كأسون بحشك تورحمت والاست اور محبت كرف وال بے شک تو و جا ہا ہے را اے۔ اوراكس كى مثل كئ دعائي بير - توحديث سے تابت دعاؤں براكتفاكرے باكسى تكلف اورسجع كے بينر انكسارى ور اورخسوع کے ساتھ وعا ما تکے مروند الدنقالي كو انكراري مي يسدو -٢- الكسارى رخشوع ، رغبت اورخوف مونا چاسيئ - ارشا و فلا وندى سے اوروہ کیوں یں ایک دورے سے ایکے بڑھتے ہیاور میں امیداور فوف کے ساتھ بکارتے ہیں۔ را نُهُ مُكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَبْرَاتِ وَيَدْعُوْفَنَا رَغَيَّا وَرُهَبًا- ١٦) اورارت دباری تعالی ہے: ادعوارتكم تصرعًا وخفية - رس ا بنے رب کو کو کو انے ہوئے اور است کارو۔ نى اكرم صلى الشرعليدوك لم ف قرمايا ، جب الله نعالى كى بندے سے محبت كرنا ہے تواسے كروائش ميں وال دنيا ہے تاكم اكس كے كرو كروانے إِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبُدًا إِنْبَالُا ﴾ حَتَّى بَسُمَعَ تَصَرِّعَهُ - (م) ى مصنوط عقرے كے ساتھ دعا مانكے اور فيولىت كالفتن ركھے ۔ رسول اكرم صلى الشرعليد وكسلم تے فر مايا:

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب نم میں سے کوئی دعا مانکے تورینہ کہے یا اللہ ااگر نوعیا ہے تو مجھنے خش دسے یا اللہ اگر تو عیاسے نو مجور پرحم فر ما اسے عیا ہے کے ریفتین کے ساتھ سوال کرسے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیرکوئی زیر کرستی کرنے والانہیں - رہ) اور آئیہ نے ارکٹ دفرمایا ہ

جب تم مين سے كوئى ايك وعا مائكة توسيت زياده رغبت كا اظهاركرے كيوں كم الله تعاسلے كے إلى كوئى

the south with

١١) جامع ترفدي ص ٢ ٢٥ الوالدعوات

(٧) قرآن مجيد، سوره انبياد أيت ٩٠

رس قرآن مجدسورهٔ اعراف آیت ۵۵

(م) الفردوكس بما تورا لخطاب عبداول ٢٥١ صريث ٩٥٢

(٥) مصنف ابن ابي تسبي حلد ١٠ ص ١٩٩ كتاب الدعا

www.makiabah.org

جررطی بنیں را)

نى كرىم صلى المعليدوك لم نے قرايا.

الله تعالى سے فولیت کے بقین کے ساتھ دعا ماگوا ورجان لوکر الله نعافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ (٧) حضرت سفیان بن عیندر عمد الله فرمانے بن -

تم اپنے نفس کی جس خرانی کوجانتے ہواس کی وحبہ سے دعاسے باز نہ سرمو کیونکہ اللہ تفالی نے مخلوق ہیں سے بدترین معنی ان کے ساتھ قال کی سرمی است مان

مشيطان كى دعاهى قبول كى سے جب اس نے كيا-

رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَى تَوْمِرِ يُبَعِّنُونَ تَ الْكَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِثِيَ (٣)

اسے میرے رب! مجھے اس دن تک مہلت دسے ب لوگ اٹھائے جائیں گئے تواللہ نعالی نے فرایا بے شک تھے مہلت دی گئی۔

۸- دعاس مبالغند كرنا بعني ايك بات كوتين بارده وائع حصرت عدالله بن مسعود رضى الله عنه فرط نت بس رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جب دعا ما مكنت تو تين بار دم رانت اور حب سوال كرنت توتين باركرنت - (۱۷)

دعای فولیت مین تاخیرند سیمی کیونکر سر کار دوعالم صلی الدعلیه وسلم نے فرمایا۔

تمیں سے ریک کی ربینی سب کی) دعا قبول موتی ہے جبت کے جلدی کرتے ہوئے اوں نہ کھے کرمیں نے دعامانگی مکی

قبول ندمون جب دعامانگوتوا منزقال سے بہت زیادہ سوال کروکیوں کرتم کرم ذات کو بکاررہے ہو۔ (۵) ایک بزرگ فراتے میں میں بیس سال سے بارگاہ فعاوندی ہیں حاجت کا سوال کررہا ہوں اور مجھے اس کا جواب

ایک برور فراعے ہے ہیں۔ بی ماں سے بارہ ہ طور ویری جس کا موں مروم ہوں اور دھیا۔ ہنیں مالیکن میں فرایت کی ایدر محتا ہوں۔ ہیں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کروہ مجھے غیر ضروری کام بھور نے کی توسیق

> رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، حب جم بیں سے کوئی اپنے رب سے سوال کرے توفیولیت کاعلم عبونے پرلوں کے۔

> > (١) كنرالعال جلدا ص مهمديث ١٥٠٠

(۱) كنزالعال عبدوص ٢) صرب ١١٢٦

(١١) فراك مجيد سورة حجراً بيت ١١١ ، ١١٨

رم) عليذ الاوليا رجلهم ص ١٥ ازمير٢٥

ره) الزغيب والترسيب علد ١٠ ص ١٠ م كناب الذكر

نمام تعربینی الله نعالی کے بیے ہیں جس کی نعمن سے نبکیاں کمل موتی ہیں۔

Market of Votable of

الْعَمُدُ لِلهِ الَّذِي بِنِعُمَتِ مِ تِتَعَّ السَّالِحَاثُ -

اورجے دعاکی قولیت بن تا خرمعلوم ہوتو وہ اول کے۔

مرحال مي الله نعالى كات كري

الْحَمَّدُ مِلْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ - (١)

9- وعاسے بیلے اللہ تعالی کا ذکر کرسے سوال کے ساتھ ابتدائہ کرسے حصرت سلہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرما تے ہن بن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حب عبی دعا شروع کرتے سنا تواکب شروع بین بوں کہتے۔

سُبُحَانَ رَقِيَّ الْعَلَيْ الْوَعْلَى الْوَهَّابِ - (١) ميرارب بلند، اعلى اور عطاكر في والا باك سع

صرت ابوسلیمان دارا نی رحمدالله فرمانے میں جوئے خص الله نقالی سے کسی صاحبت کی سوال کرنا جائے وہ شروع میں مدود کشرون پر مصح بھرا بنی صاحبت کا سوال کرسے اورا خریں می درود شریف پڑھے ہے شک الله نقالی دونوں درود شریف کو تنول کر ایسے اور وہ دونوں کے درمیان والی دعا کو تھوڑ نے سے بزرگ ہے ربین قبول کرسے گا)

ایک موایت بن نی اکرم صلی الدعد در ام سے مروی ہے آپ نے فرمایا.

جب نم الله تفال سے سی حاجت کا سوال کرو تو نئر وع میں تھی پر درود کت لیے بڑھو ہے شک الله تعالی اکس بات سے بزرگ ہے کہ اکس سے دو حاجتوں کا سوال کیا جائے تو وہ ان بی سے لیک کوبورا کرسے اور دوسری کور د کرے (۲) اسے ابوطالب کی نے روایت کیا۔

۱۰- بدبا طنی اوب ہے اور فبولیت بن بر اصل ہے بینی تو برکرنا اور لوگوں کے توق لوٹا کر پوری ہمت کے ساتھ المدنتالا کی طرف متوجہ ہونا۔ فبولیت وعاکا بر سبب فریب ہے ۔ حضرت کعب اخبار رصی ادلیم عند سے مروی ہے فراتے ہی جوزت موسلی عبید السلام کے نرمانے میں لوگ سخت قطامی بقبال ہوئے اور حضرت موسلی علیہ بنی اسرائیل کو لے کر بارش کے بیے وعا مانگنے کی خاطر نکلے تو انہیں بارٹ عطا نہ ہوئی بیاں برک کوئین فرنیہ نکلے دیکن بارکش نہ موئی التہ نقالی نے موخرت موسلی علید السلام کی طون وحی بھیجی کرمیں تمہاری اور تمہار سے سائے بوں کی دعا قبول نہیں کروں گاکیوں کراک کے ساتھ جنی فر سے حضرت موسلی علید السلام کی طوف وی بھیجی اسے میرے رہ با وہ کون ہے ؟ تاکہ ہم اسے اپنے در میان سے نکال دیں الشرقعالی نے صفرت موسلی علیہ السلام کی طوف وی بھیجی اسے موسلی علیہ السلام میں تم لوگوں کو حیثی سے منے کرنا ہوں تو کیا خود

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) المستدك ملحاكم علد اول ص ٩٩٥ كنب الدعا

<sup>(</sup>٧) المستدك ملى كم علد اول ص ٢٩٨ كماب الما

<sup>(</sup>١١) المتدك على كم عبداقل ص ٢١٠٠ كتاب الصلواة

چنل خور بن جائوں صنرت موسی عبیدالسلام سنے بنی اسرائیل سے فرمایا تم سب چنل خوری سے نوبر کر وجب انہوں سنے نوبر کی نوا مند تعالی سنے ان بربا رکٹ نازل فرمانی ۔

حرت مانک بن دبنار رحمہ اللہ فرما نے بن بن اسرائیل رِقط پڑ گیا وہ کئی مرتبہ باہر نکلے تواللہ نعالی نے ان سے بن علیہ السام کی طوت وحی جیجی کراپ امہنیں بھائیں کرتم اپنے نا پاک حبم کے ساتھ تکلتے ہوا درمیری طوت وہ بتھیلیاں جند کرتے ہو جن کے ساتھ تم نے خون مہایا اور تم نے اپنے بیٹوں کو حرام سے جرااب مجھے تم رسیحنت غیصہ ہے اور تم مجھ سے زیاوہ

دور ہوئے۔ حضرت ابوالصدین الناجی فرماتے ہیں حضرت سیمان علیدالسلام بارٹش کے بیے دعا ما نگنے کی خاطر نکلنے تواتب ایک چیزٹی کے پایس سے گزر سے جو پڑھے کے بل ڈالی گئے تھی اسس کی ٹائگیس آسمان کی طوف تقیس وہ کہرری تھی۔

یا اللہ اس بیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور میں تیرے رزق سے بنیاز بنیں ہوں بیں تو مجھے دوسروں کے کئی ہے کے ک کے گئ ہ کے سبب بلاک نہ کرنا ریکسن کر حصرت سلمان علیہ السلام نے فرایا واپس بورط جا ور دوکسروں کی دعا سے سبب تہیں بارکشس ملے گی ۔

صفرت اوزاعی فرانے میں ہوگ بارش کے لیے وعا مائلے نکلے توان کے درمیان تعزت بدل بن سعید کوئے ہوئے اللہ تنائی کی حمدوثناکی اور پیرفر بابا حاضرین کی جماعت اکباتم اپنی کوتاہی کا افرار نہیں کرتے انہوں سنے کہا ہاں افرار کرتے ہیں، انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ! مہے تے تیراب فول سنا۔

www.maktabah.org

مَاعَكَى الْمُتَحْسِنَيْنَ مِنْ سَبِيْلِ - (1)

اور ہم نے گناہوں کا افرار کیا اور تیری مغفرت ہمارے جیسے لوگوں کے بیے ہی سے ۔

افر ہم نے گناہوں کا افرار کیا اور تیری مغفرت ہمارے جیسے لوگوں کے بیے ہی سے ۔

اہزا تو ہمیں نجش دسے ہم میر حم فرا، ہمیں بارکش عطافر ما ۔ انہوں نے باتھ اٹھا کے توباقی لوگوں نے جی با تھا تھا کے

اور بارکش مرسنے مگی۔

حضرت مالک بن دینار رحمال رسے کہا گیا کہ ہمارے بیے اپنے رب سے دعا مالکیں اہنوں نے فر بایا تم بارش بی دیر سمجھتے ہوئیں بتھروں اسے برسنے ) ہیں دیرسمجنا ہوں ربینی ہمارے گنا ہ اکس فابل ہمی میتھے زازل موں )

ایک روایت ہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام طلب بارٹس کے بلیہ بام رنکے جب وہ بے جین ہوئے توحفرت عیسی علیہ السلام نے ان سے فرطایاتم میں سے جس نے گناہ کیا ہے وہ والیس جل جائے جانجہ وہ والیس جلے گئے اوراک سے ساتھ حنگل میں عرف ایک آدمی باقی رہ گی صرف عیسیٰ علیہ السلام نے اکس سے پوچھا کیاتم نے کوئی گن ہنہیں کیا ؟ اکس نے کہا انٹری قسم مجھے کچھ معلوم نہیں البتہ ایک وان میں نماز بڑھ رہا تھا تومیرے پاس سے ایک عورت گزری میں نے اسے ایک الماری تھے کے ساتھ وہی ایک توری میں نے اسے ایک علیہ السال منے کے ساتھ وہی ایک تومیں نے انگلی ڈال کرآ نھے نکال دی اور اکس سے پیچھے چھینک وی صفرت علی علیہ السام نے اکس سے فرایا تو اوسٹر تعالی سے دعا ہ بھر میں تیری دعا پر آمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما گی اور اس مے بیاری جب اکس نے دعا ما گی اور اس میں تیری دعا پر آمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما گی اسے دعا ہ کا میں تیری دعا پر آمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما گی۔

حفرت سی غنائی رحما الله فرائے بی حفرت واور علیہ السام کے زمانے میں اور قبط میں بندہ ہو کے تواکب کے بنی علاء کا انتخاب کیا اوران کو لے کربا ہر نشریف لے گئے تاکہ ان سے واسطرسے بارش طلب کرب ان میں سے ایک کے کہا یا اللہ انو نے اپنی تورات بیں نازل فرما یا کر جمائی میم برظام کرسے ہم اسے معاف کرویں تو ہم نے اپنے نفسوں پرظلم کی سے تو بہیں معاف کروی تو ہم بنے اپنے نفلوں کو اکا اور کی سے تو بہیں معاف کروی تو بہی آزاد کر وسے نے کہا یا اللہ انور نے اپنی تورات میں نازل فرما یا کہ جم اپنے نفلوں کو اکا اور کہ وسے نوی با اللہ سے نے کہا یا اللہ انور نے اپنی تورات میں نازل فرما یا کہ جم اللہ بھارے ورواز سے درواز سے بھارے ورواز سے باران کے بیے با ہر نکلے تو دیجا کہ سعدوں زنا می مجنون قبر سنان ہی بی امہوں سے بھے دیجا کر فرما اللے علی والی فرول سے نکل بیاسے ہی ؟ میں نے کہا نہیں بائکہ باکرش بند ہوگئ ہے اور دھائے سے علی واک فرول سے نکل بیاسے ہی ؟ میں نے کہا نہیں بائکہ باکرش بند ہوگئ ہے اور دھائے کہا ہے ہیں۔

انہوں نے کہا اسے عطاء ازمینی دوں کے ساتھ با آسانی دلوں کے ساتھ ؛ بی نے کہانہیں، بلکہ آسانی دلوں کے ساتھ ، انہوں نے کہا اسے عطاء ہرگز نہیں کھوٹے جاتھ جاتھ والاں سے کہددوکر کھوٹے سکے نہ جلائیں پر کھنے والا ہے جا کہ ہورکہ کھوٹے سکے نہ جلائیں کے طوت دکھا اور عرض کیا اسے مبرے معبود! میرے آفا و مولا! ابنے بندوں کے کناہوں کے سبب ابنے شہروں کو نتباہ نہ کر بلکہ ابنے ناموں کے لوشیدہ والزاوران پردوں کے بیجھے بھی ابنی نعتوں کے توسل میں میرہ بھی بانی عطاف واجس کے دریعے نوبندوں کو نرندہ رکھے اور شہروں کو سیراب کرے اسے اللہ ! جوہر چنر برخالا میں میرہ بھی بانی عطاف واجس کے ذریعے نوبندوں کو نرندہ رکھے اور شہروں کو سیراب کرے اسے اللہ ! جوہر چنر برخالا میں میرہ جاتھ کہ آسمان میں گرج بیدا ہوئی مجلی میں اور اسس طرح بارش برسے گئی جس طرح شکیزوں سے مذکل گئے ہیں۔ چنانچہ وہ سرکھتے ہوئے وابس ہوگئے۔

"زابداورعابدلوگوں کے بلے فلاح ہے کیونکہ وہ اپنے مولا کے بلے فاقہ مست ہیں اپنے محبوب کی محبت ہیں ان کی بھارا بھی رات جر حاکمتی ہیں انہیں اللہ تعالی کی عبادت نے مشغول کرر کھا ہے متنی کہ لوگ سمجھتے ہیں ہے بارگل ہی ہے بھارا بھی رات جر حاکمتی ہیں ہے بارگل ہی ہے بھارا بھی اس میں اللہ تعالی کی عبادت نے مشغول کرر کھا ہے متنی کہ لوگ سمجھتے ہیں ہے بارگل ہی ہے ا

حفرت ابن مبارك رحمالله نے فرایا ..

یں مرین طیبہ بن آیا تواک وقت دہاں مخت تھ تھا تھا کو طلب با داں کے لیے باہر نکے بین بھی ان کے ہمراہ گیا کہ اسے

ہر ڈال رکھا تھا وہ میرے بیاد میں ہوٹے کیرٹے کی دو جا درین تھیں ایک کو تمبند رہنا یا ہوا تھا اور دوسری کو اپنے کا ندھے

ہر ڈال رکھا تھا وہ میرے بیاد میں ہوٹے کیرٹے بین نے سنا وہ کہر باتھا یا املا گناموں کی کٹرت اور برے اعمال نے تیرے محفور

ان چیروں کورسوا کردیا تو نے اسس سے بارش دو کی ہے کہ تواس کے ذریعے اپنے بندوں کو ادب سکھائے تواسے بھی

در دبار، اوریا ہے وہ خات کر مذرے تھے سے موٹ تھوں سلوک کو ہم پیچا نتے ہیں ، انہیں اسی فقت بارٹ ، عطا فراوہ بھی

میر دبار، اوریا ہے وہ خات کر منا مان بادلوں سے بحرگیا اور ہم طوت سے بارش انے باکی حضرت ابن مبارک رہا املا وہ بھی کہا ہے در ہے اپنے میں ایک وقت بارٹ میں مارک رہا تھا تھ

وہاتے ہیں میں معرف نصیل رحمہ اللہ کے باس آیا انہوں نے پوچھا کیا بات ہے ہیں آپ کوا داس دیکھ رہا ہوں میں نے کہا

ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بھارہ عیر نے سیفت کرای اور وہ اس کا کفیل ہوگیا میں سے پورا مراقعہ رہاں کر دیا تھات نصیل ان بھی اور وہ اس کا کفیل ہوگیا میں سے پورا مراقعہ رہاں کو دیا تھات کرای اور وہ اس کا کفیل ہوگیا میں سے پورا مراقعہ رہاں کر دیا تھات نے جنے ماری اور ہو ہوں میں کو بی میں اس کو کھیل ہوگیا میں سے پورا مراقعہ رہاں کو دیا تھات کہا در وہ اس کا کفیل ہوگیا میں سے پورا مراقعہ رہاں کو دیا تھات کرای اور وہ اس کا کفیل ہوگیا میں سے پورا مراقعہ رہاں کر دیا تھات کرای اور وہ اس کا کفیل ہوگیا میں سے پورا مراقعہ رہاں کو دیا تھات کی سے بھی کا میں اور ہوں کے دیا تھات کیا تھات کے بھی خور کیا دور کیا تھات کیا تھات کیا تھات کے بھی کو دیا تھات کی دیا تھات کیا تھات کیا تھات کیا تھات کی تھات کیا کہ میں کو دیا تھات کیا تھات کیا تھات کی تھات کیا تھات کی تھات کے بھی کیا تھات کی تھات کی تھات کیا تھات کی تھات کی تھات کیا تھات کے بھی تھات کی تھات کیا تھات کی تھات کی تھات کی تھات کی تھات کی تھات کی تھات کیا تھات کی تھات کی تھات کے بھی تھات کی تھا

ہیں مری ہوج جو سے جو رس سے حفرت عرفاروق رضی اللہ عنہ نے حفرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل سے مارش کی دعا مانگی حب روایت میں ہے حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حفرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل سے مارش کی دعا مانگی حب

صفت عمر صفی اللہ عند دعاسے فارخ ہوئے تو صفرت عباس رضی اللہ عنہ نے بوں دعائی۔
اے اللہ اسمان سے مصائب گناہ کی وجہسے نازل ہوئے ہیں اور توب سے دُور ہوجاتے ہیں ہے قوم مبرسے وسیے
سے تبری طوف متوجہ ہوئ ہے کیونکہ نبی کریم صلی دلٹر علبہ در سے نسبت کی وجہسے مبرالبک مقام ہے ہمارے گناہ جو سے
انتھ تبری بارگاہ میں اصفے میں اور میماری بیٹا نیاں توریکے ساتھ حاضری ۔ تونگران ہے بھٹکے ہوؤں سے بے خبر نہیں رہا
سند حال کو منائع ہوئے کی جگہ نہیں چھوٹ ا چھو ملے فر اور رہاسے رونے ہی دُھائی کے ساتھ آوازیں طبنہ

ہوگئیں اور آونہائیت پوسٹیدہ بات کو بھی جانگا ہے یا اللہ اجہیں اپنی خصوصی بارش سے نواز دے اکس سے بہلے مہم الم بسر موکر باک موجا بین ممبول کوا مٹر تعالیٰ کی رحمت سے کافر سی مابوکس موٹے ہیں راوی کہتے ہیں آپ کا کلام پورا ہوتے ہی پہام وں کی مثل بادل المصف تکے۔

## سركار دوعالم صلى الترعليه وسلم كامتفام اورأب بردرود نترلف بصيب كي فضيلت

بے شک الله تعال اوراكس ك فرت بني كرم صلى الله عليه وسلم رورود كشرك تصحيفين است ايمان والوا تم كلي أب برورووترليف اورخب سلام جيمو- إِنَّ اللَّهُ وَمَلَاثِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مَا ٱيُّهُا الَّذِينَ الْمَثُواصَّ لَوَٰ عَلَيْدِ وَسَلِّمُوْا

ایک روایت میں ہے کم ایک دن نبی اکرم صلی المرعلیہ و سات بین لائے تو آب کے جہرہ افرر پنوشی کے آثار دکھائی وصديد تھے آب نے فر ما امرے اس صرت جبرلي علبدانسان آے اورانہوں نے کہا اے محدصلی الله عليه وسلم كياكب إس بات برطاعي بنبي كراب كى است مين سے توسفن إكب بار درودك رايت عصي من اس بردس بار رجمت نازل کون اوراک کا کوئی امتی آب کی بالگاہ میں ایک بارسام بیش کرے تو می اس کودس بارسامتی عطا کروں (ا)

نبی اکرم صلی الله علیہ ورسے لے فر ما با ،

بوسمن تھ ير درودك راين بھيا ہے توجب لك وہ درودك راين بھي اربتا ہے واقت اس كے ليے وعائے رحمت كرت بي اب اى كى مرضى كم كرسے يازيادہ رس سركار دوعالم صلى الشعليه وكسلم سف ارشا دفر ماياء إِلَّىٰ آوُلَىٰ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْفَيْلَةِ ٱلْمَثَرُهُمُ

ब्रिजेटिहैं -(१)

اورآب نے ارشادفر مایا ،۔

بے ٹاک نیامت کے دن مجد سے زیادہ قریب دہائفں سے جو مجھ ورود سے رادہ مجتم ہے

١١) فرأن جيد، سورة احزاب آيت ١٥

(١) مسندا كام احمد بن عنبل حليه ص ٥٠ موات طلح عن اجري الدعنها-

رسا) نشرح السنشعلد ١٩ ص ١٩٨ صريت ١٨

(٢) جامع التروزى طبدع اص ١٧ الواب الوت

بِحَسْبِ ٱلْمُوْمِنِ مِنَ ٱلْبُخُلَ إِنَّ ٱذْكَرَ عِنْدَهُ فَكَوْسُ لِيْعَلَىٰ ۖ۔

(1)

آبِ نْ ارْشَا وَ رَابِهِ وَ الْمَا الْمُ اللّهُ وَ الْمَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

جا تے ہیں۔ بنی اکرم صلی اللّٰرعلیہ وسلم نے فرما با ہوشخص ا ذان ا ورا قامت سنتے وقت یہ کلمات پڑھے اس کے بیے میری شفاعت موکئی۔

اَلَّهُ هُمَّدَتَ هَذِهِ النَّهُ عُوْدِ النَّامَةِ وَلَلْصَلُولَةِ الْقَائِمَةَ انِ مُحْمَّدِ الْوَسِيكَةَ وَالْفَفِينِكَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيمِ عَنْدَ وَالشَّفَاعَذَيْنُ ٱلْفِيلَمَةِ -رسول الرّم صلى الله عليه وسلم في فرايا ،

مَنْ صَلَّى عَلَى فَيْ لِيَا بَ لَمُ تَزَلُوالُمَلَةُ مُكَةً يَنُولُونُ مُلَةً يَنُولُونُ لَكُمُ الدَّمَا وَاصْرِالْمُونُ فِي ذَلِيكَ

الكِتَابِ ره،

آب في ارشاد فرمايا :

ا سے اللہ! اس کمل دعا اور کھوی مونے والی نماز کے رب صفرت محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیامت کے ون فضیت ، بلندم تنبر اور شفاعت عطائرا۔ (ام)

کسی مومن کے بنیل مونے کے بیے آئی بات ہی کا فی ہے کراس کے سامنے میرا ذکر موا در دہ مجھ میر درود شراعیہ

جو کے دن محد برزبادہ درود کے رہے میں کرو۔

میرا حوامتی مجھ برایک بار درور شریب برا صحاس کے بیے دس نیکیال میں جاتی ہیں اور اکس کے دس گناہ میں

بوشخص مجربہ تحریرا درود شرلف میسے آدجب مک اکس کتاب س میرانام رہے گافر شنے مسلسل اس شخص کے لیے مخت ش ما مگئے رہی گئے

(٥) الترفيب والزسب علد اقل ص ١١١ خلفاء الرسول

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد جلد اص ١١٥ كنب الادعية

<sup>(</sup>٢) النن الكبرى ليبيقي جديد ص ٢٨٩ كآب الجعة

<sup>(</sup>٣) الزغيب والزبب علد ١٥ من ١٩ م كتاب الذكر

<sup>(</sup>١٩) معيم بخارى جدروس ١٨٩ كناب التفسير

ب شك زمن س كي فرشن چلند چرت بي توسيى است 

جواشخص عي محير سلام بعيمات توالد تعالى ميرى روح كومح يراوا ويا مح حي كرس اسى كے سلام كا جواب

إِنَّ فِي الْوَرْضِ مَلَا يُكَدُّسُنًّا حِسْدَ مُسَكِّفُونِي عَنْ أُمَّنِي السَّكَوَمَ (١) رسول كريم صلى الله عليه وكلم في فرايا: كَنُسَ آحَكُ يُسَلِّمُ عَكَيُّ الْآوَرَةُ اللهُ عَلَى رُوْجِ حَتْ خَنَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

نبي اكرم صلى الله عليه وكسلم سے لوجها كيا بارسول اللہ! ہم أب يركس طرح ور دومنٹرليف مرحيس أب نے فرما إين مرحو اسالله الصرت محرصلي الشعليه وكسلم يرجوتبرس بتك مي رحمت نازل فروايا ورأب كي آل ، انداج مطبرات اورادل دريعي حباكة توفي حضرت الراسيم عليدالهم اوران كى آل برجت نازل فرائى اورحفرت محدصطفى صلى التعليه وكسلم آب كى ازواج اورا ولاد بربرك نازل فرما جديا كرتو نع حضرت البسم عليدالسلام اوران كي آل موركت عطا فرائي بي ثك تولائق حمداور بزركى والاي -

ٱللَّهُ قَصَلِ عَلَىٰ مُعَتَدِ عَبُدِكَ وَعَلَىٰ البهوانواجه وزينيه كماصليث عَلَى ابْرَاهِ بُمْ وَالْ إِبْرَاهِ بُمْ وَبَارِكَ عَلَى مُحْتَمَّدِ وَأَزُو إحِهِ وَذُرَّيْتِ كُمَّا كَارُّكُتَ عَلَى إِنْدَاهِ بُعَدَ وَآلِ الْبُرَاهِ بُعَ اِنْكَ حَمِيدٌ فِجَيْدٌ-

ایک روایت میں سے رسول اکرم صلی المرعليه وسط کے وصال کے بعد صفرت عمرفاروق رضی المترعنہ سے سنا کی وہ روتے ہوئے کہ رہے تھے بارسول اللہ إميرے ماں باب آب برقر بان موں آب جورے ایک ننے کے مہارے محام كام كوخليديا كرت تص جب وك زياده موسك توأب في منر بنواليا ناكر ده أب كا خلير كسي جانج آب ك فراق میں اس تنے نے رونا شروع کردیا حقاکم آپ نے اپنادست مبارک اس پرکھا تووہ خاموس ہوگا ریارسول اللہ اس تفى نسبت اك كى است كازياده حق ہے كدوہ أي محفواق مين روئے بارسول الله إميرے مال باب اكبير قربان بون باركاء فداوندى من آب كامقام ومرتب اتنابلند مع كداكس في آب كى فرما بزوارى كوابني إطاعت فرار ديا اورفرايا-

<sup>(</sup>١) سنن ابي دادُوملد اول ص ٥) باب زيارة القور-رما مسلم شريف بلهاول ص ١٥٥ باب العلوة على النبي على الشوليد وكسلم

بوتنحض رسول صلى الشعلبه وسلم كى فرما نبردارى كرسے حقيقت مَنْ يَكِطِعِ الرِّسُولَ فَكَنْدُ الْمُسَاعَ الله ؟! (۱) بين اسى نے الله تعالیٰ کا حکم مانا -بارسول الله ! ميرے ماں باب آپ فعال موں آپ کی فضيلت کاب عالم سے کر الله تعالیٰ سنے آپ کی لغزش کے ذکر سے پہلے آپ کے لیے عفود در گزر کا ذکر فر مایا۔ ارث دفداوندی سے،

ارت وہدوری ہے۔ عَفَا اللّٰهُ عَنُكَ لِعَدا َ ذِنَتْ مَهُمُدُ (۲) اللّٰهُ تعالیٰ آپ کومعا ن کرے آپ نے ان کو کبوں اجازدی ۔ یارسول اللّٰد اِمبرے اں باب آپ پر قربان موں اللّٰر تعالیٰ کے باک آپ کی فضیات کا مرتبہ یہ ہے کہ اس نے آپ كوسب سے آخر من صحالكين ال سب سے يہلے ذركو مايا -

كَاذْا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَا فَهُ مُ وَمِثْكَ اورحب مم نے انبیاء کرام سے وعدہ بیا اوراک سے اور صرت أوح على السام اور حصرت الباسم عليه السلام وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِ عِمَدَ

بارسول الله! میرے ال باب آب برفدا موں الله تعالی کے بال آب کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ اہل جہنم ، مختلف طبقات جبنم میں عداب میں بتلاموں سے اور وہ اکس بات بیا فسوس کا اطبار کریں سے کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کیون میں کا ارت ادفداوندی سے:

يَقُولُونَ مَا لَيْنَا اطْعَنَا اللَّهُ وہ کمیں سے بائے افورس ہم نے امٹر تعالیٰ اوراس کے رسول صلى الشعليدوك لم كاطاعت كي موتى -وَرَشُولَهُ - (١)

بإرسول النداأب بدميرس ال باب قر مان مول حفرت موسى بن عران عليم السلام كواملر تفال ف ايك بيفرد باجس نرس عُولُس میکن اس سے زیارہ تعجب خیز بات بہ ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے بانی کے چشے جاری ہوئے۔ ياسول الله!ميرے ال باب برفداموں اكر حضرت سيمان بن واورعليما السام كوالله تعالى نے برقوت عطاك كم جو

(١) قرآن مجيد، سورة نساء آتيت ٨٠

(١) قرآن مجيد سوره كوبرآيت ١٨

(۱۳) قرآن مجيدسورهٔ احزاب آيت،

(م) قرآن مجد، سورهٔ احناب آیت ۲۹

Mary Addition

اب کونے کو ایک مہینہ کی مسافت صبح اور ایک عہنے کی مسافت شام کوعلی توبراق کا معا لما کس سے تعجب خیزے کہ وہ ایک کوسے کوساتو ہی اس اور ایک مہینہ کی مسافت صبح کی نماز وادی ابطے میں اوا فرائی ۔ پارسول اور اصلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرسے مال باب فربان مول اگر حضرت عیلی مالیدالسام کوالٹر تعالیٰ نے مروسے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرایا تواکس سے تعجب نیز بات یہ ہے کہ بمری سے عضے موسے گوشت میں زمیر دادیا گیا تھا تواکس نے کام کیا اور مکری سے شانے نے کہا مجھے نہ موری کام کیا اور مکری سے شانے نے کہا مجھے نہ محبہ میں زمیر دادیا گیا ہے .

بارسول الدارمير ال باب أب رز بان مول حضرت نوح عليه السلم ف ابني قوم ك خلات بددعاكى -

اورفرايا:

رَبِّ لَوَ تَنَزَرُ عَلَى الْوَرْضِ مِنَ الْكَفِيرِيْنَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

اوراگرائی ہارے بارے بی ایسی دعا کرنے تو ہم سب بلاک ہوجا ئے آپ کی بیطے مبارک کو رونداگیا ، پہر محمقدسہ کوخون آلودہ کیا گیا ، دانت میا رک مشہید سکے گئے تو آپ نے بھلائی کے کلمہ سے علادہ کچھ کہنے سے انکار کردیا آپ نے صوت میں فرمایا۔ نے صرت میں فرمایا۔

یا رسول اللہ امیرے ماں باب ہے بر قربان موں اک عمر میارک اتنی زبادہ نہ تھی لیکن ہے مارلوگ آب پرامیان مائے جب کوھنرت نورج علیہ السام کی بہت زیادہ عمر تھی لیکن ان براتنے لوگ ا بمان شیں بوٹ آب برا بمیان النے دالوں کی تعدا دہرت زیادہ سے حب کہ ان برصوت بخدا فراد ایمان الاسنے یا رسول انٹا میرے ماں باب آب برقر بان ہوں اگرا ہے اپنے برابرے لوگوں ہی بی بی ہے تو آب ہمارے ساتھ نہ بیٹے تاوراگرا ہے اپنے کفو در ابری کے لوگوں) ہیں ہی مکام کرتے تو ہمارے ساتھ نہ بیٹے اوراگرا ہے اپنے کفو در ابری کے لوگوں) ہیں ہی مکام کرتے تو ہمارے ساتھ نہ فرانے آگرا ہے اپنے برابرے لوگوں کے ساتھ کھانے تو ہمارے ساتھ نہ کھانے اوراگرا ہے ساتھ کھانے اوراگرا ہے ساتھ کو کو ان کے اس استعمال کھایا، آوئی کھانے اور کو اپنے اور کو کھانا کھایا اور تواض کے کہا ہمارک انگلیوں کو یا شقے تھے۔

مور پر اپنی مبارک انگلیوں کو یا شقے تھے۔

١١) فرآن مجيد ، سورة نوع آيت ٢٦

<sup>(</sup>٧) ميحي بخاري جلدادل ص ١٩٥م كتاب الانبياء

بعن بزرگوں نے فرایا کہ میں صریت برنویت مکھنا تھا اسس میں سرکار دوعا لم صلی المدعلیہ وسطم بر درو د شراعیت مکھنا ليكن سلامينين مكتما تفا بس ف تواب بن أب كى زيارت كى تواب في محمد سے فرما كي تواپي كاب بن مجه پر درو د شرفین کو کمل نیس کرا وفرا تے ہیں) اس کے بعدیں صواة وسلم دونوں مکھا تھا۔

حفرت الوالحسن رض الله عنه سع مروى سے قرآ تعین میں خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی زبارت سے مشرف موا اورعرض كيا بأرسول الله!

تصرت الم شافعي رعماللرف اين كتاب "ارساله" بن مكها س

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحْتَمْدِ كُلُّما ذَكُوا الذَّاكِرُونَ الترتفالي كارحمت حصرت محدمصطفي صلحال للعليه وسط وَغَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ-

يرنازل موجيعي ذكركرنے والے آپ كاذكركري اور حب عافل لوگ اپ کے ذکرسے عافل سول -

اوروہ لوگ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنے نفسوں پرظلم کر چھیس توالٹ دنال کو باد کرتے ہوئے اپنے گئاہوں

توانيس رام شافعی ) كوكياصله ملا ؛ ني اكرم صلى الله وسلم نے قرباباكس كاصلدان كوب ملاكران كو حساب ك ك سے کھڑا ہنیں کیا جائے گا۔

## فضيلتِ استغفار:

الله تفالى ارت دفر مآلے و\_

مَ آلِذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ٱوْظَلَمُوا آنسيك وُكُرُوْ اللَّهُ فَالْسَتَغُفُ رُمُ

لِذُنُوبُهِمُ را)

حفرت علقم اور معفرت اسود رحنی المترعم فرات می مفرت عبدالله بن مسعود رمنی المترعند نے فرمایا فرآن باک میں دواتیں ایسی میں کر جوشفس گناه کا مرکب موجائے بھرانہیں رہیں اوراللر تنال سینخشش مانگے نوا میرتنالی اسے بخش دنیا ہے۔

ایک تو مزکورہ بالا آیت اور دوسری آیت یہ ہے۔ وَمَنْ تَبِعُمُكُ مُوْءً ٱوْيَظْلِمُ نَفْسُ وَتُحْدِيًّ

كَسُنَعُفِرِ اللهُ يَجِدِ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا-

اور حجادی برای کرے یا اپنے نفس پر ظار کرے بھر اسٹر تعال سے خبشش مانگے توالٹر تعالی کو بخشنے والا مربان بالمحاء

(١) قرآن مبيد ، سورة أل عرآن أبت ه ١١١

(٢) قرآن مجيد، سوره كنساء آيت ١١٠

پس ا پنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبسیح بیان کروا ور اکس سے بخشنش مانگوہے شک وہ بہت تور قبول کرنے والاسے۔ ارشادفداوندی ہے: فَسَيِّحُ بِحَصْدِرَيِّكِ وَ اسْتَغُفِرُ ۖ النَّهِ حَصَّاتَ نَوْاً بِاً -

(1)

اورارت وفرابا المستعفرين بالاسحار - (٧)

والمستعفرين بالاسحار - (٧)

نهاكرم صلى المنزعلية وسلم اكثريه كلمات برصحة تحقة المنزع المنزعلية وسلم المنزعية كلمات برصحة تحقة المنزعة المنزع

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرطا !-جوشنی کزت سے بخت ش مانگے اللہ تعالی اسے مرریتیا فی سے نجات دیتا ہے سرنگی سے نکلنے کی لاہ بنآ ماہے اورا سے وہاں سے رزق دیتا ہے جواس کے دہم وگان ہیں جی شہیں رہم ) رسول کرم صلی امتر علیہ وسلم نے فرایا :

رسول کریم صلی امتر علیہ وسر نے فر ایا: بیں دن میں سنز مرتنبر امتر تعالی سے بخت ش ، گلتا اورائس کی بارگاہ بیں توبہر تا موں -۵) حال نکہ سرکار دوعا کم صلی امتر علیہ وسلم سے وسبیر سے اگلوں تجھیوں سے گنا ہخت وسیئے گئے نی اکرم صلی اسٹ ر وسلم نے فرمایا:

میرے دل کے سامنے پردہ اُ جا تا ہے جی کمیں روزاندا یک سومر تبہ طلبِ معفرت کرتا موں - (۱۷)

وا) قرآن مجيد سورة النصر آيت ٣

(٧) قرآن مجيد سورة آل عران آيت ١١-

رس استدام احمدين منيل علداول ص ١١٠ عبدالله بن مسعود مرويات

رم) مندام احمدين عنيل عداول ص ١٨٨ مروبات ابن عباس

ره مجمع الزوائد علد اص ٢٠٨ كناب التوبة

(٩) السنن الكري لليه في صديم من ١٥ كناب السكاح

رسول رئے مبارا للہ علیہ وسیم نے فرمایا ہوشخص مبتریہ جانے وقت بین باریہ کات پڑھے تواکس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگر چرہندر کی جھاگ کے برابر ہوں یاریت سکے شلے یا درخت کے بیتوں کے برابر یا آبام دنیا کے برابر ہوں۔

استَعَفْرُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

حفرت عذیفدرمنی الله عند فره تعمین می این گروانوں کے ساتھ سخت زبان تھا میں نے عرض کیا۔ بارسول الله اصلی الله علیہ وسیم مجھے فرر سیمے کہ بس اپنی زبان کی وحیہ سے تہنم میں مذجید حافق ؟ نبی اکرم صلی الله علیہ وسم نے فرا یا استغفار کیوں نہیں کرنے میں دن میں سوم تنبیغفر ن طلب کرتا ہوں (س)

صفرت عائشہ رضی الله عنہا سے مروی رسول اکرم صلی الله علیہ وک منے مجھے فرمایا ، اگر تم کسی گذا م کا ارت کاب ر بھی تو اللہ تعالی سے خشش مانگوا وراکس کی بارگاہ میں نوبر کرور بے شک گناہ سے توب، نداست

اوراكنعقارم -رم

ارسے ہے۔ یا اللہ اسری خطاؤں ، لاعلی ، ابنے کام میں عدسے سی اللہ ا اور چرکچے نومجے سے بہتر جانباہے اسے بخش دسے بااللہ ا میرے وہ گناہ جوزاق میں کئے گئے یا سنجد گئی میں علطی سے مرز و ہوتے یا جان بو جو کرکئے اور جرکچے بھی میرسے جرم سے سب شخش دسے۔

the plant of the second

my the better to the terminal

The Market

(0)

١١) الترغيب والترسب جلداول ص ١١ه كتاب النوافل

٢١) كن الى داور عبد اول ص ٢١٢ كتاب الصلواة

(١١) المندك الماكم جلداص ١٥٠ كتاب النقسير

(٢) معيع بخارى جلدا ول ص ١٥٥ ماك بالنهادات

(٥) مصنف ابن الي تب مبد اص ٢٨١ كتاب الدعاء

اص ۲۸۱ کاب الدعاء www.malaabah.org

ٱللَّهُ مُنَّا غُفِرُ لِي مَا قَدَّمَتُ وَمَا آخُرُتُ باالله إ مجهة تخشس وسے حرکیوس تے سکے کیا اور تولیدس فَهَا ٱسُرُدُتُ كَعَا أَعْلَنْتُ وَمَا إَنْتَ ٱعْلَمُ كرون كالواشيد اورظامر اورجعة تومحه سي زباده جاسا بِهِ مِنْيُ انْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوْخِرُوانَتَ سے سب کچیز نخن دے توسی ا کے کرنے والدا ور سمھے رکھنے عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيْزُ- (١) والاسے اور توسر حرس فادر ہے۔ مفرت على المرتضى رضى الله عنهسه مروى مع فريات بي من ووشخص مون كرجب بي رسول اكرم صلى الله عليه وسيا مع كوئى عدمت منتا تو بو نفع الله تعالى جابها مجمع عطافراً ا ورحيب مجد مسكوئى صحابى عدث بيان كراً توبي استقسم ديتاً جب وہ قسم اٹھا یا توہی اکس کی تصدیق کرتا فواتے ہی مجھ سے تصرت الو سرصد بق صی اللہ عنہ نے بیان کیا اور سے کہا اہوں فے بان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ واسے سے آپ فراتے تھے۔ در ہوشخص کوئی کن مرتا ہے عمرا چھی طرح با و صوب و کر طوا موتا سے اور دورکوت نما ز برطفا ہے اس کے بعدا تلد تعالی مع بخش الله عقوا مع بن وا ما المه -يركب في يات راب راهم المعالى ١٢) وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِتَمَ اللَّهُ وَظُلَمُوا الفَّسَ فَهُ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الفَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل صرت ابوسرر ورض الله عنه، ني اكرم صلى الله عليه وسلم سعد روابت كرته مي - آب في فرما يا جب كو في مومن كناه كافركب ہونا ہے تواس کے دل باکسیاہ وصبدلگ مایا ہے اگر توسرے اوروہ گن ہ تھوڑدے اورختش مانکے تواس سے

ہونا ہے تواس کے دل یہ ابک سیاہ د صبراگ جاتا ہے اگر تو ہرک اوروہ گن ہ چھوڑد سے اور بحث مانکے تواس سے
اس کا دل مان ہوجا ناہے اگر مزیدگاہ کرسے تو وہ د صبہ راجھ جاتا ہے تئی کہ اکس کے دل پر غلات پر گھر جاتا ہے اور ہم وہ "ران"
ہے جس کا اللہ تفالی نے اکس آیت میں ذکر کیا ۔ رہ)
کو تاکہ مَلُ لَانَ عَلَی قُدُ کُورِ ہِ مُدَما کے اُو تکی بُرون ۔ ہرگز نہیں ، بُلُ ان کے دلوں میں ان کی براعالیوں کے
داخ ماکہ جاتے ہیں۔
داخ ماکہ جاتے ہیں۔

William Stranger

an amount of solution and

want they are

معرن الدوررورض الشرعنه سے مروی سے نبی اکرم صلی المرعليه وسلم نے فرایا۔

را فراك محيد ، سوره مطففين أيت ١٨

www.maktubah.org

<sup>(</sup>۱) شرح السنة جلد ١١ ص ١٥ مديث ٥٤١

<sup>(</sup>٢) منزالعال عبدي ص ٢٠٧ عديث ١٠١٨

<sup>(</sup>١١) قران جيد، سورةُ أل عمران أيت ه ١١١

<sup>(</sup>۷) مسنداه م احدین صنبل علد ۲ س ۲۹۲ مروبات کی مرره رضی الشرعت

"بے شک اللہ تعالی جنت میں ایک بندسے کا درجہ ببند کرنے گاتو وہ بوچھے کا یا اللہ ایم درجہ کیسے بلند ہواا للہ تعالی فرطئے کا نیرے بیٹے نے تیرے بیے معفوت کی دعا کی ہے۔ (۱)

ام الموضين حفرت عائشة رضي الله عنها مسعم وى مب كرنبي اكرم صلى الدعلبه وسلم في بدوعا مائل. الله همّدًا حُبِكُنيُّ مِنَ الَّذِينَ إِذَا حُسَبُ فُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ المعصان لوكوں بي سے رومے ونيكي كرنے پر

المهم المعلق من الدين إدا حسب الما المهم الدين إدا حسب المرابع المراب

ا ملتے

رسول اکرم صلی الشعلبہ کوسلم نے فروا پرب کوئی بندہ گاہ کا مرتکب ہوجائے چراوی کے آمکہ مقی الحقیق وہا اللہ! مجھے بیش دسے اورائد تعالی فرانا ہے میرسے بندسے نے گنا م کیا بھواسے معلوم ہوا کہ میراا کی ریب ہے ہوگئا ہوں پر کمیط تا بھی ہے اورگنا ہوں کو بخش بھی دیتا ہے و اللہ تعالی فرانا ہے) اسے میرسے بندسے جوجا ہوکر وہی نے تنہیں بخش دیا۔ (۱۲) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہ

بخششن طلب كرف والا كنامون بيت شفار نبي منوا اكرمير ايك كناه كودن مي ستر تبدولات وم)

اوركب في ارف دفرايا:

ایک شخص نے کبی کوئی نیک کام نہیں کی تھا اس نے آئمان کی طرف دیجی کہا کہ میراریٹ میمے اسے میرے رہی افجھے بخش دے تواملہ تعالی نے فرمایا میں نے تیجیے خش دیا رہ)

رسول كريم صلى الشرعليوك لم كارشاد كراني سے -

جوشفن كن مرسے بعرب يقين كرے كرا در تعالى الس كے كناه برمطلع ب تو وہ بنت ن نابعى مائكے، اس كي خشن

ہوجاتی ہے۔(۱)

رسول اكرم صلى الله عليه وكسم في فرايا-

رم) النن الكبرى للبيه في جلد ١٠ ص مداكت الشيادات

10)

له مجمع الزهائد علد اص ١١١ كناب الزهد

<sup>(</sup>١) منداه م احمد بن صنبل عليد ١ ص ٥٠٥ مروبات الى مريره بض اللهون

<sup>(</sup>١) منداه م احمد من صنبل جلد ٢ ص ١٢٥ مروبات ما كشريض المدعن

رما صحم ملم عدماص ، ٥٥ كتاب التوب

الله ثقال فرنا ہے اسے مبرسے بندو اِتم مب ک ہ گار مو گرجس کو میں صاف کر دوں لیس مجھ سے بخت ش مالگویں نہیں بخت ر بخش دول گا اور جس آدمی کو نفین ہو کہ ہیں بخف پر فا در مہول تو میں اس کو بخش دیتا ہوں اور میں مجھ میرواہ نہیں کرتا (۱) رسول اکرم صلی املاعلیہ وسلم نے فرطای واللہ تعالی فرقا ہے ہو آدمی بیر کھات پڑے ھے ہیں اس سے گنا ہ بخش دیتا ہوں اگرم بہیں تھے کہ بار مہوں وہ کھات بہیں۔

اسالڈ اِنو باک ہے میں نے اپنے نفس نظام کیا اور برے کام کئے تو محصن ش دے تبرے سواکنا ہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ مُسْتِحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءًا مُناعُفِرُ فِي فَالِنَّهُ لَا يَعُفِرُ اللَّهُ نُوكِ وَاعْفِوْرُ فِي فَالِنَّهُ لَا يَعُفِرُ اللَّهُ نُوكِ الدَّانَتَ - (۲)

ايك روابت بي سے كربترين استغفار بركان بي ر

با الله الوصل المسيد اوران نيرا بناه مون توسف مجھے الله اور صب کم مجھے طاقت ہے میں نیرے و مارے مجھے میں اس موں میں مررائی سے جو میں کروں متبری بن الله موں میں اس نعمت کے درسیے جو تو نے مجھے طاقت میں میں اس نعمت کے درسیے جو تو نے مجھے طاقت کے درسیے جو تو نے مجھے طاقت رجوع کرتا ہوں اور گناموں کے سبب ایم تعنی میں نے اپنے تفس میں خالے میں اس کا اعتراث ہے تو میرے الکی جھے طالم کیا اور محھے اپنے گناہ کا اعتراث ہے تو میرے الکی جھے گئاہ کا اعتراث ہے تو میرے الکی جھے گئاہ کیا درسے تمام کن موں کو حرث تو ہی بخشائے ۔

الله هُمَّا أَنْتَ رَبِّي وَانَاعَبُ لَكَ حَكَفُنتِي وَانَاعَبُ كَاكَ حَكَفُنتِي وَانَاعَبُ كَاكَ حَكَفُنتِي وَانَاعَلَى عَهُدِكَ مَا مُسْطَعُتَ اعْوُدُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعُتُ اَبُوعُ عَلَى اَبُوعُ عَلَى اَبُوعُ عَلَى اَبُوعُ عَلَى اَبُوعُ عَلَى اَنْسُى حِدْ نَبِي بِنِعْمَدُ لِكَ عَلَى اَلْهُ مَنْ عَلَى اَنْسُى حِدْ نَبِي بِنَعْمَدُ فَلَى اللهُ ا

## اثنارصحابدوتابعين:

حضرت فالدبن معدان فرمات میں الطرنقالی ارک وفراً اسے میرے بندیدہ ترین بندے وہ میں وہ میری وجہ ہے آیس میں مجت کرتے میں ان کے دل مساجد سے متعلق میں اور وہ سحری کے وقت بخت ش مانگتے ہیں ہے وہ لوگ میں کہ جب ہی زبین والوں کو عذاب و بناچا ہتا ہوں توان کو یاد کر سے اُن کو چھوٹر دیتا ہوں اور ان سے عذاب کو بھیر دیتا ہوں۔ صفرت فقادہ رضی الشرعنہ فرما تے میں فران باکے تہیں تمہاری بھاری اور اکس کا علاج بتا تا ہے۔ گناہ تمہاری بھاری ماری سے

<sup>(</sup>۱) مسندامام احدين صنبل علد ٥ ص م ١٥ مروبات إلى فرريض السُّوعنه

<sup>(4)</sup> 

اوراک تنفاراس کا علاج ہے حضرت علی المرتضیٰ رصی الله عند فرمانتے ہیں۔ اکس شخص میرتعجب ہے جس کے سامان نجات موجود ہے اور وہ ہاک موتا ہے پوجھا گیا وہ کیا ہے تو اہنوں نے بتایا " ایک تنفار" ہے وہ فرماتے تھے جس شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دیا جا ہتا ہوں " تواکس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ جا ہتا ہوں " تواکس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے۔

المعن على كرام نے فر مایا "بنده گناه اور نغمت کے درمیان ہوا ہے اور الس کے بیے تعداور استغفارہے ربعی نغمت عاصل ہو نوالحمد بند کہے اور گناه سرزوم نو نجنت مائلی والستغفر اللہ کہے) حزت ربیع بن غیبم رحمہ اللہ فرما نے بی جو شخص بخت ش مائلی ہوں اور نور برتا ہوں تو وہ جھوٹ بوت ہے بلکہ اسے بول بخت ش نہ مائلی اور نور برتا ہوں تو وہ جھوٹ بوت ہے بلکہ اسے بول کہنا جا ہے ہے۔ اللہ مائلی اللہ مقرق میں اللہ اللہ المجھے خش وسے اور مبری تو بہ قبول فرما )۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرما نے بین گناه چھوڑ نے بنے باکہ اسے بیار سنتخفار، جو لوگ کی توج ہے۔

حضرت را تجدوبه رحمها المدفراني به بهارا استغفار، بهت زباره استغفار كامتاج ب ربعني استغفار كے ليے جى بيلے بختش مائل جائے تاكدات نفار سے قابل ہوسكيں ) سى دانا كا قول ہے كہ جشمض بشيان مونے سے پہلے بخشش مائلتا ہے وہ لاعلى ميں اللہ تعالى سے مذاق كرتا ہے ايك اعرابي سے سناگيا وہ كعبہ شريف كے پردوں كو كيرا كركه رباتھا۔

ا باللہ! میں کن موں برامرار سے با وجود استعفار کروں توسید ملامت ہے اور تیری عفو و در گزر کی وسعت کو جانتے بوجید استعفار کروں توسید کا میں معنو و درت کو جانتے بوجید استعفار کے مجھے درست بنا اسے حال نکہ تھے میری عزورت بنیں اور میں کس فارکن و کرے تھے سے دشمنی کرر با موں حال نکہ میں تیرامتی جے موں ۔ اسے وہ ذات جو وعدہ کرسے تو لوراکر تی

ہے میرے بہت بڑسے جم کواپنے عظم عضوی دافل کرد سے اسے سے زیادہ رح کرنےوا گے۔ معزت ابوعبداللہ وطاق فرماتے ہی اگر تم برفظ دن کی گنتی اور سندر کی جماگ کے برابرگنا ہ موں نوجب تم خلوص کے ساتھ

الله تعالى سے بدوعا مانگو كے تو تمهار كان دمينا و سطے عائيں گے۔

بالشرای سرگن و سے تری بخشش جا تہا ہوں اوراس سے تبری بارگاہ میں تور کرتا ہوں بھراس کی طوف لوط جا آ ہوں جب میں اپنی طرف سے تبرسے ساتھ وعدہ کر کے اسے بور انہیں کرتا تو اکس ریحی بخشش کا طالب ہوں میں ہر اس عمل سے تبری بخشش کا طلب گار ہوں جو تبری ذات کے لیے کرنا چا ہتا ہوں لیکن اکس میں غریجی شامل ہوجاتا ہے میں ہراکس نعرت کے ملے میں تبری بخشش جا ہتا ہوں جو تو اَللَّهُمَّ اِنْهُ اَسْتَنُوْرِكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ
اللَّهُمَّ اِلْهُكَ مِنْ أُلِّ مَنْ كُلِّ ذَنْبِ
الْبُكُ مِنْ أُلِّ مَنْ أَنْكَ مِنْ أُلِّ مَا وَعَدَّ تُكْ بِهِ مِنْ
الْفُسِى وَكَ مُلْ أَدُن لِكَ بِهِ مَوْالسَّتَغُورُكَ
مِنْ حَلِيْ عَمَلُ الدُنْ بِيهِ وَجُهَكَ
مَنْ حَلِيْ عَمَلُ الدُنْ ثَنْ بِيهِ وَجُهَكَ
فَعْ الطَّهُ عَيْرُكَ ، وَأَسْتَغُورُكَ مِنْ السَّعَنُورُكَ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مَنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مَنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مَنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُ السَّعَالَ فَالسَّتَعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنِينُ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَلَقِينُ السَّعَنُورُكُ مِنْ السَّعَنُورُكُ مَنْ السَاسَانُ مَنْ السَاسُونُ مِنْ السَّعُورُكُ مَنْ السَاسُ اللَّهُ الْمُنْ السَّعُونُ السَّعُونُ السَّعُورُكُ مِنْ السَاسُ السَّعُولُ الْمُنْ الْعَمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّى الْمُعْمُولُكُ مِنْ السَاسُونُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

watere malandahe org

تے مجھے عطائی اور میں اس سے نیری افر مانی پر مددلیت موں اسے بیری افر مانی پر مددلیت موں اسے بیری افر مانی پر مددلیت موں اسے بیری خشش کا طلب گاریوں جسے میں دن کی روشنی اور رات کی سیاسی میں کرناموں مجلس میں باعلی گی میں مورد ار فرات !

بِهَاعَلَى مَعْصِينِكِ، وَاسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْنَيْبُ وَالنَّهَارَةِ مِنْ كُلِّ دَنْبِ اَتَيْتُهُ فِيُضِيَّاءَ النَّهَارِوَسُوادِ اللَّيْل، قِتْ مَكَرُ إِنَّ خَلَاءٍ وَسِرِّرِ عَلَانَيْةٍ ، يَا حَلِيْمُ

كها جاتا ہے كرير حضرت آدم عليه السام كا إلى تغفارے اور برجي كہا كيا كرير حضرت فعز عليه السام كا إلى تغفارہے۔

# تيسراباب

## ما توردعائین ان کے اسباب اورکن لوگوں نے یہ دعائیں مانگیں نیز صبح وشام اور سرنماز کے بعد کونسی دعاماتگی جائے

دعائے فجر:

حفرت ابن عباس رضی الدعنهما فرلمتے ہی مجھے مصرت عباس رضی الدعنه نے رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم سے ہی بھیا میں شام کے وقت آیا تو مصفور علیدال اس میری خالہ مصرت میمونہ رضی الدعنها کے گھریں تشدلون فواضے آب نے رات کو کھوے موکر غاز راچھ محب فجری غاز سے بہلے فجری دوسندیں راچھیں توب دعا مانگی۔

یا اللہ اس نبری رحمت کا سوال کرنا ہوں جس کے دریعے توسرے دل كو بدات عطافرا ، مرس عجرے موت کاموں کوجمع کردے اورمیری برنشا نبوں کو دور کرے اس کے دریع محرسے فتنوں کو دور رکھ میرے دین ك العلاح فرما ، مرس فائب كي حفاظت كرمير سے حامز كادرجه بلندكرمس على كو باك كرمير عير ساكوروش كردس مرے ول من بات وال دے اور مجھ مربرائی سے بچا، یا اللہ المجھے سیا ایمان اور لفتن عطا کوس کے بعد كفنه بواور حمت عطاكرجس كحفريعي من دنيا اور اخرت من ترى كامن كالرف حاصل كرون يا الله إبى فصلے کے وقت کا میابی شدار کے مرات ، نیک بخت نوگول مبسی زندگی، دشمن بر مرواورانبیا و کرام کی رفاقت كاسوال رئامون ، يا الله! بن ترس بعروسي اينى ما جت كالرف جا أبول اكرم مرى دائے كمزور مي مير وسيدكم بي على من كوالى ب اورس ترى رفت كا

اللهُمَّانِي آسَاللَّكَ رَحْمَنا مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا تَلْنِي وَتَجْمَعُ بِهَا شَهُ لِي تَكُمُّ بِهَا شَعَنِي وَنَرُدُّبُهَا الْفِتَى عَفِي وَتَصُلِحُ بِهَا دِينُ وَتَحْفَظُ بِهَاعَا أَبِي وَتَرْفَعُ بِهَاشَاهِدِئُ وَتُذَكِّي بِهَاعَمَ لِي وَنَبَيِّضُ مِهَا وَجُهِي وَتُلُهِمُنِي بِهَارُشُدِي وَتَعْصِمُنِي مِهَا مِنْ كُلِّ سُويِر - اللَّهُمَّ أَعُطِني إِيْمَانًا صَادِتًا وَيُقِينًا لَيْسَ بَعُدُهُ كُفُنُ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كُرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا مَا لَكَ خِرَتُو، اللَّهُ مَّدَانِيَّ اسُبًّا لَكُ الْفُوْزَعِنُدَالْقَضَاءِوَمَنَانِكَ الشَّهَدَارِ وَعَيْشَ السُّعَدَ إِدِى النَّفَرَعَلَى الْوَحْثَ الْعِ وَمُرَافَقَةُ الْوَهُنِيَاءِ، ٱللَّهُ عَرَانِيَّ أَنُولُ بِكَ عَاجِيْ وَإِنَّ صَنْعُتَ دَايُي وَقَلْتُ حِيْكَتِي وَقَصْرِعَمَلِي وَأَفْتَقَارِتُ إِلَى رَحُمْتِكَ

www.inakiabah.org

متاج موں ہمارے امور میں گفایت کرنے اورسینوں كوشفادين والصطب توسمندرول مي بناه ديناب اسىطرح عوطكنے والے عذابسے تحصے بناہ وسے بلاکت کے بلاوے اور قبروں کے فترے یا ہ سے یا اللہ اجس بات میں میری رائے کرور ہو، مسراع اضعیف بواوراس نك ميرى نيت إورامير المني سطح اوروه اليي بعلائی ہے جن کا تونے اپنے کسی بذے سے دعارہ كايا وه البي كلائي ب حقوات في سير المعطا كرف كانوس اس س رفيت ركه اوراك رب العالمين من تجوسے اس كاسوال كرنا موں يا الله ہمیں برایت ویف والے اور برایت یافتہنان گراہ موں اورنہ گراہ کرنے والے، تیرے دہمنوں سے اولے والے اور ترک دوستوں کے بیامتی کا عث مون تری مخلوق می سے جو تری اطاعت کرسے تو تری مجت محاعث اس سعمت كري اور محلوق مي سے جوترى مخالفت كرسے مم السس سے وشفنی ركھيں بااللہ يه دعا ب اور قول كرنا نيرب دوم كرم يرب يد محنت ہے اور تھے ہی پر مروسہ سے ہم اللہ تعالی ہی سے لیے بين اورهم في اسى كرطوت لولتا بعد- الله تعالى كى عطا مصسوانكي كرف اور مرائى سے رسمنے كى قرت عاصل سنس سوتى الله تعالى للنداورعفت والاسم مضبوط رسى اور سدھے معالمے والا ہے۔ یا الدا میں وعد کے دن امن كا ورسيش ربنے كدن مقربين ،شيادت مين والے، رکوع اور سیدہ کرنے والے اور وعدوں کو بوراكرنے والوں كےساتوجنت كاسوال كاسوں بے تك

نَاسُنَا لِكَ بَا كَافِيَ الْوُمُورِوكِ شَافِيَ الشَّدُورِ حَمَا تُجِيُرُ بَيْنَ الْبُحُورِ إِنَّ تَجِيرُ بِي مِن عَنَابِ السَّعِبُرِومِنُ دَعُوْةِ الشُّورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْفُبُورُ ، اللَّهُ مَا تَعْرَعَتُ ا كَا فِي وَصَنَعُتَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَوُشَلْعُدُنِيِّتِي وَامْنِيْتِي مِنْ خَيْرِ وَعَدْتَهُ إَحَدُامِنَ عِبَادِكَ آدْحَيْرِانْتُ مُعْطِيهِ آحَدُامِنْ خَلْقِكَ فَاتِي اَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَاسْتَالَكُمُ بَارَبُ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا هَا دِئْ مُهْتَدِينَ عَبْرُضَالِبِنَ وَلَا مُضِرِّينُ حَرْيًا يدَعْدَ أَيْكَ وَسِلْمًا لَوْ وَلِيَا لِلْكَ نُحِبُ بِحُبُّكَ مَنْ ٱطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِى بَعَدَاوَيِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُ مَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَكَيُكَ الْوِحِابَةُ وَهَذَ اللَّهِ هُذُ وَعَكَيْكَ النَّكَلَاثُ وَايًّا لِلْهِ وَإِنَّا الْبُهُ وَرَاجِعُونَ وَلَكَ حَوْلُ وَلَهُ قُوتُهُ إاق بالله العَلِّيَ الْعَطِيْعِرِذِى الْحَبُّلِ الشَّدِيْدِ وَالْوَمُولِكُوشِيدِ ٱسْكَالُكَ الْوَمُنَ يَوْمَد الْوَعَبِدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَرالْخُلُودِ مَعَ الْمُعُرِّيِّينَ السَّنَّهُ وُدِ وَالرَّكِ السُّجُودِ الْمُونِينَ بِالْعَهُودِ إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَّا ثُرِيْدُ، سُبْحَانَ الَّذِي كَبِي ٱلْعِزُّوَتَالَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتُكُرِّمَ بِهِ ، مُسْحَانَ الَّذِي كَوَيَسْبِغَى النَّسْبِيحُ إِلدَّكَتُ سُبْحَانَ ذِي الْفَصَٰ لِ وَالنَّعَمِ ا

تورهت والا محبت کرنے والا ہے توج عابہ اور وہی
وہ ذات باک ہے جس نے عزت کا لباس بینا اور وہی
اس کا قول ہے وہ ذات باک ہے جس نے بزرگ
کے ساقوم بانی اور کرم فرایا وہ ذات یا ک ہے جس
مے سوابا کیزگ کسی کے شایان شان مہیں فضل اور
نعمت والی ذات باک ہے عزت وکرم والا یاک ہے
وہ ذات باک ہے جس نے اپنے علم سے ہرشے کو شار
مرم کا جہ یا اللہ امرے دل ہی نور، میری قبری نور
میرے کا فوں میں نور میری ایکوں میں فور میرے بالوں
میرے کا فوں میں نور میری ایکوں میں فور میرے بالوں
میرے کا فوں میں نور میرے خون اور میری بالوں میں فور میں

سُبَحَانَ ذِى الْعِنَّةِ وَالْكَرَمِ اسْبَحَاتَ الَّذِى اَحْصَى كُلَّ شَى عِ بِعِلْمِهِ الْلَهْ حَ الْجَعَلُ لِى نُوْرًا فِي صَلِّى وَنُورًا فِي تَصَرِّى وَنُورًا فِي تَسَمِّى وَنُورًا وَنُورُ الْفِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَسَرِى وَنُورًا فِي تَصَرِّى وَنُورًا فِي شَعْرِى وَنُورًا فِي بَسَرِى وَنُورًا فِي بَسَرِى وَنُورًا فِي مَسَمِّى وَنُورًا فَي شَعْرِى وَنُورًا فِي بَسَنِي يَدَى وَنُورًا فِي بَصَرِى وَنُورًا وَنُورُ اللهِ مِنْ بَهِ مِنْ يَدِي وَنُورًا عِنْ مَنْ الْمِن مَنْ الْمِن وَنُورُ اللهِ مَنْ فَوْلَةٍ وَنُورًا وَيُورًا عَنْ مِنْ مَا لِى وَنُورُ اللهِ مِنْ اللهِ فَوْلَةٍ وَنُورًا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

نور کردے یا اللہ! میرے مما سنے ، میرے پیچے میرے دائیں میرے بائیں میرے اوپراورمیرے نیچے تمام اطراف کو نورانی بنا دے یا اللہ! میرے نورمیں اضا فرفر ما مجھے نورعطا کراورمیرسے لیے نور بنا دے۔

وعات عاكشه رصى المدلعالى عنها) المركار دوعالم صلى الشرعليه وسم تعضرت عائشه رضى الله عنها مع فروا بالعاض وعائب مانكرا وريول كهو-

یا اسلام بن تجے سے ہر جعد تی کا سوال کرتی ہوں وہ فوری ہو یا مؤخر، جس کا مجھے علم ہے اور جو تجھے معلوم نہیں میں ہر برائی سے تیری بناہ جا ہتی ہوں وہ فوری ہو با دیرہے آئے والی ، مجھے اکس کا علم ہو بانہ ، بیں تجھ سے بحنت اور مبر اس فول اور عمل کا سوال کرتی ہوں جو بہت کا سیجا دے میں جہنم اور اکس کے قریب کرنے والے قول وعمل سے تیری بناہ میں اتی ہوں میں جھے سے اکس جعد تی کا سوال کرتی موں جس کا سوال تیرہے بذے اور رسول حفرت محمد

الْهُ هُمَّ اِنْ اَسْنَالُكَ مِنَ الْخُيْرِكِلِّهِ عَلَيْهِ الْهُ هُمَّ اِنْ الْمُعْرَكِلِّهِ عَلَيْهِ وَمَالُهُ اَعْلَمُ وَاعْوَدُ الْمُ وَمَالُهُ اَعْلَمُ وَاعْوَدُ الْمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُ الْعُلِمُ اعْلَمْتَ مِنْهُ وَمَالُهُ الْعُلِمَ اعْلَمْتَ مِنْهُ وَمَالُهُ الْعَبْنَ الْعَبْنَ الْمُعْلَمُ وَاعْدُو وَمَالُهُ وَمَالُهُ الْعُبْنَ الْعَبْنَ الْمُعْلَمُ وَاعْدُو وَمَالُهُ وَمَالُهُ الْمُعْلَمُ وَاعْدُو وَعَمَلِ وَاعْدُو وَمَالُهُ الْمُعْلَمُ وَاعْدُو وَعَمَلِ مَنَ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ مَنْ الْمُعْلَمُ وَمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَصَلّمُ وَرَسُولُ اللّهُ مَنْ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَاللّهُ الْمُعْلَمُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مصطفی صلی استعلیہ وکسلم نے کیاس براس جنرے بری ینا ، عامی سون جس سے نیرے بندے اور سول حارت محصلی الدهلیروسلم نے بناہ مالکی ہے بارالترامی تھے سے اس بات کا سوال رتی بوں جس کا تونے بیرے بارے مى فيعد كباكراس كا انجام بالتريني سوا صرب سے براه كررم كرن والے اپنى رحمت سے ميرى دعا قبول فرا۔

وَاسْنَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرُسُولُكَ عُمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَٱشْنَا لُكَ مَا قَضَيْتَ لِيُ مِنْ آمْرِاكُ تَجْعَلُ عَاقِبَنَّهُ رَشَدًا بِرَحْمَتِكَ يَأَ رُحَمَ الرَّاحِينَ

وعائے فاطمہ درصی اللہ تعالی عند الم میں اللہ علیہ کو الم نے فرایا اے فاظمہ ارضی اللہ عنا تھے میری اللہ عنا تھے میری

اسے زندہ اورقام رکھنے والے بن نیری رحمت سے مردطلب كرنى بول مجھے أن صيكنے كى مقدار عبى ميرے نفس کے حوالے مذکرنا اور میرے تمام کا مول کو درست

يَاحَيُّهِا فَيُّنْ مُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيْبُ كَوْكِيلُنِي إِلَى نَفْسِى طَرْفَنْدَعَبُنٍ وَاصْلِحُ

رسول اکرم صلی السرعلب وسلم نے حضرت الویکرصدبی رضی السرعن کوید دعا

وعامض لين اكبرديض التنونس عمالي-

باالله إلى تجو سيترب بني حفرت محد مصطفى صلى الله عليروكم، تريفيل حفرت إراسي ، تحديث مكل في كانترت ماصل كرف والصحفرت وسى أتير عالمه اور روح حفرت عیسی علیم السلام کی توسل سے ، نیز موسی علیہ السلام كى تورات ،حضرت عيسى علىدالسلام كى انحيل صرت داو وعليراك مى زبور اور تصرت محد مصطفى صلى الله عدول کے قرائ تری ہروعی، ترمے ہر فیصلے، ہر سائل جے تو نے عطاکیا ، مرفنی جسے تو نے متاج کیا

اللَّهُمَّ إِنَّى آسُكَاللَّكَ بِحَمْد بَيِيتِكَ وَ إِنْرَاهِ يُمْخُلِيْلِكَ وَمُوسَى نَبِعِينَكَ وَ عِيْسًى كَلِمَنلِكَ وَرُوحِكَ وَيَثُورَانِ مُوسَى وإنجيل عبشى وزبير داؤد وفرنسان مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَكَيُهِ وَسَلَّحَ وَعَكَيْهِ مُ ٱخْبَعِبْنَ وَبُكِلِّ وَحُي الْوَحْيَا وُحَيْتَهُ أَوْقَصَا عِر فَصَيْنَهُ أَوْسَائِلِ الْعُطَانِيَةُ أَوْعَنِي أَفَقَى أَنْقَى تَهُ آ وُفَقِيْرِ إِغْتَنْيَتُ ۗ أَوْ صَالِ هَدَيْنَهُ وَأَشَّالُكُ

(۱) مسندا مام احمد بن شبل علد ۹ ص ۱۴/ مروبات عائش رضي الترعبُ

(٢) كنزالهال صدع ص ٢٣٩ صدت ١٩١٨

برفقيرجي تونے غنى كيا، مركراه جستونے بدايت دى سب سے وسید سے سوال کرنا ہوں نیرے اس نام کے واسلیسے موافونے حفرت موسی علیہ السلام م آبارا اورتبرے اس نام کے توسل سے وس کے سب بندون كارزق ثابت بي مي تجوس سوال رئاسون یا اللہ می تبرے اس نام سمے دسیسے سوال کرناموں جولونے زین بررکھاتو وہ عمر کئی ، تیرے اس مام کے نوس سے سوال آنا ہوں سے تونے اسانوں برد کھاتو وہ بند ہوگئے میں شرے اس نام کے توسل سے سوال كرتابون جعازن بهارون برركاتو وهم كئ تنرب اسنام کے توسل سے سوال کا ہوں جس کے ذریعے عرش بند مواتیرے اس نام کے توسل سے سوال کرتا ہوں ہو یاک ہے ایک سے لے نیاز سے نیری طرف روان درے تری تابی الاہواہے میں ترے ای نام كے توسل سے سوال كرتا ہول جسے تونے دن برلكا تووه روكن موكي رات بررها نووه تاريك بوكمي ترى عفلت وكربائي، تيرى ذات ياك كورك نوس ال سوال كرتامون كم مجعة قرآن ماك اوراكس كاعلم عطا فرااور

بإسُمنَك إِلَّذِي ٱنْزَلْتُهُ عَلَى مُرسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِيَّ بَكُثْتَ بهِ آزُزَانَ الْعِبَادِ وَٱسْكَالُكَ بِإِسْمِيكَ الَّذِينُ وَصَعْتَهُ عَلَى الْوَرْضِ فَا مُتَقَرَّبَ وَٱسْكَالُكَ مِارِسُمِكَ الَّذِي وَصَعَنتُهُ عَسَلَى الشَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلْتُ وَآسُكَالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي وَصَنَفْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتُ وَاسْتُ اللَّكَ بِإِنْهِكَ الَّذِي السُّنَقَلَّ بِ عُنْ شُكُ وأُسُنُا لُكَ بِالسِّمِكِ الظَّهُ لِي الْطَاهِرِ الاحدوالصَّمَدِ الْوَتْرَا لُمُتَزَّلُ فِي كِتَا بِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ النُّورَ لِمُبْيِنِ وَاسْكَالُكَ بإيسُوك إلَّذِي وَضَعْتُهُ عَلَى النَّهَارِفَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّهُ لِي فَا ظُلُمَ وَيَعَظُمُ تِيكَ وَكُنْ بُويا يُكُ وَينُوْرِوَجُهِكُ ٱلْكُرِيْمِ آن تَرُوْتِي القُرُانِ وَالْعُيِـ لْمُعُرِّبِهِ وَتَخْلِطُهُ بِلْحُمِي وَوَي وسمعى ويصرى وتشتعمل به جسدى بِعُوْلِكِ وَقُوِّنْكِ فَإِنَّهُ لَا يُحُولُ وَلَا ثُوَّةً الوَّيكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - ١١

اسے برے گرست ، خون ، کانوں اور آنھوں میں مخلوط کر وہ اور اپنی قوت وطاقت کے ساتھ میر سے مھم کو
اسی علم میں سکا در سے کیوں کرنے رہے علاوہ کہیں سے قوت عاصل نہیں ہوتی ہے سب سے بڑھ کررجم کرنے والے۔

ایک روایت ہیں ہے نہا کرم صلی اسٹوعلیہ وسے فرایا اسے بریدہ ایک ییں
مصفرت بریدہ رضی انٹری منہ کی دوایت ہیں ہے نہا کا دوایت ہی ہے دہ کھا ت نہ سکھا کوں کہا ت اسٹون کو سکھا ت اسٹون کو سکھا تا ہے جس کے
ساتھ بعدائی کا ادادہ فرقا تا ہے انہیں کبھی نہ مجالما ہیں نے عرض کیا جاں یارسول اسٹر ارسکھا ہے) آپ نے فروایا یوں کہو۔

یا الله! می کزور سول اینے رمنا میں سری کروری کو توت میں بدل دے میری بنیانی کو جلائی کی طرف بھر وے اسلام کومیری رضا کی انتیا نیادے یا اللہ می صعیف موں محصے صوط کر دے میں ذہل موں مجھے مورث عطاكر مين فقر بول مجھے الداركروسے إسے سب سے بڑھ کردچ کونے والے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِي صَعِيْفَ فَقَرِّ فِي رِضَاكَ صَعَفِي وَخُذُ الِي الْخَبْرِينَا صِيَتِيْ وَاجْعَلِ إِلْوِسُلَامَ مُنتَهَى رِضَاكَ ٱللَّهُ مُثَّا إِنِّي صَعِيفٌ فَقَوِّ فِي وَإِنِّي ذَبِيلٌ فَأُعِزَّ نِي وَالْفُكُونِينَ كَاغُنِنِي يَا الدُّحَمَالرَّاحِمِينَ-

#### مضرت فبيعدين مغارق رضى الترعندكي دعا

حزت نبيصه ونمارق رضى الله عند نقيار كاه نبوى من عرض كيا ریارسول اللہ مجھے کھے کھات سکھائیں حن کے ذریعے اللہ تغالما مجھے تقع عطافر ملئے میں بوارها موگ سوں اور کئی اعمال سے عاج بوگ موں جنہیں میں کیا رہا تھا۔

رسول اکرم صلی الشرعلیروس منے قرمایا تمهاری دنیا کے لیے سر دعاہے صبح کی نمازے بعدنین مرتبہ رطیھا کریں۔ الترثقال يك تعرفف والاس الترتعالى عظمت والدماك سے نیکی کرنے اور برائی سے وکنے کی طاقت مرف اللہ بلنداورعظت والاي عطاكر الي

مُبْحَانَ اللهِ وَيِحَمُد لا شَبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمَ لاَ مَوْلَ وَلَا تُسَوَّةُ إِلَّا مِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيمُ

جب تم یکات کہو گے توغم ، کوڑھ ، برص اسفید داغ) اور فالج سے محفوظ رسوسے اور تمباری آخرت سے لیے یہ

يا الله مجف ابني طرف سے مرايت عطا فرا مجد برايا فضل نازل فراورا بني رحمت كومجه رجيلا دسے نبر محمد رائني بركات نازل فرما- ٱللَّهُمَّ اهُدِنِيُ مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضُ عَلَيَّ مِنْ فَصَلِكَ وَانْشُرُعَكَى مِنْ رَحْمَيْكَ وَأَنْزِلُ عَلَى مِنْ بَدِكَايِكَ -

اس کے بعدر سول اکرم ملی الدعلیروسلم نے فرمایا سنو ا بوکشفوں ان کلمات کو بڑھے اور فرجھوڑے فیامت کے دن اس کے بیرونت کے جار دروازے کو نے جائی گے جی دروازے سے جا ہے دافل ہو۔(٧)

حفزت الودروا ورضى النوعن رسے كماكيا كم أيك كا كر حل كي ا وراكس وقت ان سے محلے بن آگ مکی تھی انہوں نے فرمایا اللہ تعالی ایسانیں

حضرت الوور داءرضي المرعن كي دعا

(١) مجمع الزوائد جلد ١٥ ص ١٨١ كناب الادعية

(٢) كأب على اليوم والليانة ص ٢٥ هريث ١٣١

كرے كان سے بين مرتب كها كيا توانہوں نے يى فرمايا الدنغالی ايسانہيں كرے كا اجرابك آنے والا كيا ا وراس نے كها اس ابد درواء إررضي الله تعالى عنه حب الكراب سے كرسے ذريب كئي تو بحريمي - انبوں نے فرمايا مجھ معلوم سے کہا گیا ہیں معلوم نہیں کہ مم آب کی کس بات رتعجب کریں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی الشرعليد وسلم سے سنا آپ نے فرایا جوشفی رات یادن میں سر کلات بڑھ سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دہنی اور می نے سر کلات روسے میں .

یا اللہ! تومیارب ہے تیرے سواکوئی معود نس بی ف تجوي ريم وسدك توعرت عظم كارب سے نيكى كرن اوررائي سے رُكنے ك طاقت سرے بغر مامل بني بونى ترح كيه عابات وه برجانات اور وكونس جائب وہ نہیں ہوتا - مرافقین سے کواللہ تعالی مرحز رفادر ہے اور اللہ تقالی کے علم نے ہر جنر کو گھیرد کھاہے اورسر حیزاس کے شاری سے بااللہ این اپنے لفس کے نثر اورزمین برجلنے والی ہر حیز کے نشرسے تیری نیاہ می أكامول مرحز نترا قيضي سے اور الے تل مرا رب سره راست بردننا) ب.

ٱللَّهُ عَلَيْكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكَ تُوكَلُتُ وَإِنْتَ كُرِبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لِرَحَوْلَ وَلَوْنُونَا إِلَّهُ مِا مِنْهِ الْعَلِيِّي الْعَظِيمِهِ مَا سَنَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَأَلُمُ يَكُنُ إَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْزُوَانَ اللَّهُ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍعِلْمًا وَآهُمَى كُلِّ شَيْءٍ عَكَدًا، ٱلْلَهُمَّا نِي اَغُوذُ بِكَ مِنْ سَنَّرِ نَفْسِي وَمِنْ تَشْرُكُنِي دَابَةٍ أَنْتَآخِذُ بِنَامِينَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (١)

حضرت ابرام معلیالسلام کی دعا صبح کے رقت آب بدرعا مانگارتے تھے۔

باالله ابيصح ننى مخلوق سے اسے محدر ابنى اطاعت كے ساتھ كول وسے اورائي مغفرت اوررمنا كے ساتھ افتتام بذركراكس مي مجھے نيكى كى تونىق دے اور اسے سری طرف سے قبول کرا درباک کرنیز اسے مرے بے بڑھادے مےشک تو بخشے والا مربان متنكف والاكم ہے۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَذَاخَلُنَّ حَبِدِيُّكُ فَأُفَتُحِهُ عَلَيَّ بِطَاعَتِكَ وَاثْمَتُهُ أُلِي بِمَغُوْرَتِكَ دَرِصْوَانِكَ وَالْمُنْقَنِيُ فِيهُ وَحَسَنَةً تَقَبُّكُهَا مِنْ وَزُكِّهَا وَصَعِّفْهَا لِحُثُ وَمَاعَمِلْتُ فِيهُ وَمِنْ سَيْتُ وَفَاعُفِرُ هَا لِيُ إِنْكَ عَفُوْزُرُحِيْمُ وَدُوْدُ كُورُودُ آپ نے فرمایا جشخص صبح کے وقت بیر دیا پڑھے اس نے اس دن کا سے راد اکر دیا۔

# صرت عبیلی علیه السلام کی دعا کے آب دن دعا ما گئے تھے۔

ٱللَّهُمَّرَاقِ ٱصُبِحْتُ لَاَ اسْتَطِيعُ كَ فَئُحَ مَا ٱكُدَهُ وَلَا آمُلِكَ نَفْعَ مَا ٱرْجُسُ وَاصُبِحَ الْاَمُرُّ مِيرِعَيْرِي وَاصُبِحْتُ مُرُزِهَنَا بِعَمَلِيُ فَلَا فَعَيْرًا فَقَرَمِنِي مَرُزِهَنَا بِعَمَلِيُ فَلَا فَعَيْرًا فَقَرَمِنِي اللَّهُ هَذَ لَا تَشْفُتُ بِي عَدُوّى وَلَا تَسُوع فِي صَدِيْقِي وَلَا تَتَجُعَلُ مُصِيْبَتِي فِي وَلَا تُسُوع وَلَا تَتَجُعَلُ الدُّيْنَا أَكُبَرَهِمِّي وَلَا تَشُوع عَلَى مَنْ لَا يَرْتَحَمُّنَ يَا يَحْتُ مِنَا قَيْرُهُ

عضرت خصرعلبدالسلام كى دعا م كوده يركلات كم بغيراك دوسر سے عدا نهي موت -

بِسُمِدِ اللهِ مَا شَاءَ اللهِ وَلَا فُتَى اللهِ مَا اللهُ مَا ال

جوشخص مبع کے وقت یہ کلمات برط سے وہ جلنے ، فور بننے اور جوری سے محفوظ رہے گاان شاءاللہ۔ کرخہ میں کرخہ ہے ، مالی اس معزت محدین صان رحمہ اللہ فرماتے میں حفرت معروف کرخی رہ

معروف كرخى رحمدالله كى دعا معرت محدبن صان رحمها لله فرات مي حفرت معروف كرفى رهما

الله نے میرے سامنے کئ بارطیھا۔

اللہ تعالیٰ مجھے سرے دین بی کانی ہے اللہ تعالیٰ مجھے کانی
دنیا کے لیے کانی ہے اللہ کریم میرے غوں میں مجھے کانی
ہے اللہ طیم دقوی مجھ بریمرکشی کرنے والے کے لیے مجھے کانی
ہے اللہ شدت والا اس کے لیے مجھے کانی ہو برائی
کے ساتھ میرے قریب اکنے اللہ رحیم موت کے وقت
مجھے کانی ہے اللہ جم بان قبریں سوال کے وقت مجھے کافی
ہے اللہ کریم حساب کے وقت مجھے کانی ہے اللہ لطیت
میزان کے وقت مجھے کافی ہے اللہ قدرت والا بیل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے اللہ قدرت والا بیل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے مجھے اللہ قدرت والا بیل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے مجھے اللہ قدرت والا بیل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے مجھے اللہ کانی ہے جس کے سوا

حَسِّى اللهُ لِدِينِ حَسِّى اللهُ لِدُ سُبَا ىَ حَسِّى اللهُ الكِرِيْمِ لِمَا الْهَمَّنِي حَبِّى اللهُ الْحَلِيْمُ الْفَوْرِي لِمَنْ لَغَى عَلَى حَسِّى اللهُ السَّيْدِيدُ لِمَنْ كَادَفِي اللهُ الدُّوْرَ عَسِّى اللهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ الْمَصَّالَةِ فِي الْفَكَرِ حَسِيى اللهُ الدُّوْنَ عِنْ حَدِيمَ عِنْدَ الْحِسَانِ حَسِيى اللهُ الدُّونَ عَنْ عِنْ اللهُ الكَرِيمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عِنْ دَالْحِيمَ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ عَنْ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ المُعَلِّمُ اللهُ الكريمُ المُعَلِمُ اللهُ الكَرَامُ الكُولُومُ اللهُ الكريمُ المُعَلِمُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ اللهُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ اللهُ الكُولُومُ اللهُ اللهُومُ اللهُ ا

صرت ابو دردا درمنی الله عنه سے مروی ہے فریاتے ہیں ۔ جوشخص کروزانہ سات مرنبہ ہیآ بہت نشریف بڑھے اللہ تعالیٰ اکس سے تمام اُخروی غموں ہیں اسے کھا بت کرسے گا وہ سچا ہویا جھڑیا۔

اگروہ بھر جائیں تواک فرادیں مجھالٹ تعالیٰ کافی ہے اس سے سواکوئی معبود نہیں ہیں نے اسی پر بھروسر کیا اوروہ بہت برسے عراض کا ماک ہے۔ فَانُ تَوَلِّوا فَقُكُ حَشِيمَ اللهُ لَوَ اللهَ إِلاَّ هُوَعَ كَبُهِ تَوَكِّلْتُ وَهُ وَلَابُ الْعَرُشِ الْعَطِيمُ - را)

صرت عنبه رغلام رضى الشرعندكي دعا

ان کوفوت ہونے سے بعض ابنی دیجھا گیا : توانبوں نے بتایا کہ وہ ان کلمات کے باعث جنت میں داخل ہو مے۔

اے اللہ اسے گراموں کو ہایت دینے والے اور گناہ گا دوں پررجم فرما نے والے لفزش کرنے والوں کو بوات کو دول کا دول کو دول کا دول کا دول کا خراص کو مہت خطرہ ہے اور تمام مسلما نوں پر رجم فرما اور جمیں بہندیدہ اور رزق دیے گئے افراد مینی انبیا وکام ،صدیقین سندیدہ اور رزق دیے گئے افراد مینی انبیا وکام ،صدیقین سندیدہ اور

اللَّهُ مَّ يَاهَادِى الْعُونِيَّ بُنَ وَيَادَاحِهَ الْهُذُنِهِ بِنَ وَيَامُقُ لَ عَثَرَاتِ الْعَاتِرِيْنَ المُ ذُنهِ بِنَ حَمَّ عَبُدَكَ ذَا الْحَطَرِ الْعَظِيمِ وَالْمُسُلِمِينَ كُلِّهِمُ آجُمِعِ بُنَ وَالْعَلْبُو مَعَ الْوَخْيَارِ وَالْمَرُزُوْتِ بَنَ الَّذِيثَ مَعَ الْوَخْيَارِ وَالْمَرُزُوْتِ بَنَ الَّذِيثَ اورصالحین کی رفاقت عطافرا استقام جهانوں کو بالنے والے میری دعا کو تبول فرا۔

ٱنْعَمَّتَ عَكِبُهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيْقَيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ آمِينَ يَا دَبُّ

حضرت عائشه رضى الشرعنها فرماني بب المترتعال من حب حضرت أدم عليه السلام كي الور

حفرت أدم عليه السلام كى دعا

تبول كرف كاراده فرايا توانون في بيت الشرشريف كا سات جرطوات كيا اس وقت كور شريف كى عارت نتى ملكه ايك سرخ طيد عقامير آب نے كھرطے موكر دوركعت عازم على اورب دما مائلى۔

ٱللَّهُ مَّا إِنَّكَ نَعْلَمُ سِرِّي وَعَكَونِيَتِي فَا تُبَلُّ مَعْذِرِتَىٰ وَنَعَلُّهُ حَاجَتِى فَاعْطِنِي سُتُولِكِ وَنَعْلَوْهِمَا نَفْسِي فَاغْفِرْ بِي ذُنُوفِي ٱللَّهِ مَدَّ إِنَّى ٱشْكَالُكَ إِيْمَانًا يُبَا شِرُفَ لَئِي وَيَقِيبُنَّا صَادِقًا حَتَّى اعْلَمَ انَّهُ لَنَّ يَقِينِنِي ٱلْكَتَلِيثِ عَلَيْ وَالرِّضَا بِمَا قَسَّمْتُ لُهِ بَا ذَا لَجَكُولِ

اسالله انومر الوائد اورظام كوما تما سي مرى معذرت تبول فزما اورتوميرى عاجت كوجانيا سے تو میرسے سوال کے مطابق عطافرا تومیرے دل کی باتوں كوجانيا سے س مبرے كن ، نخش دے باللہ من تجو سے قلی ایمان اور سیجے بقین کا سوال کرتا ہوں حتی کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ مجھے دی کھ پنجا ہے جو تو ت مجه يرمكور باسي برحجهاس بررامني كربو توني ميرب

ليح مقر فرايا اسے جدال واكرام والے . اس ریافتد تعالیٰ نے ان کی طرف وعی بھیجی کرمیں نے آپ کو بخت دیا اور آپ کی اولا دیں سے بوھی اس قسم کی دما ما بھے گاجوا کے سنے مانگی ہے تو میں اسے خش دوں گا اور اس سے غوں اور بریشا بنوں کو دور کر دوں کا اس کی اسکھوں کے درمیان سے فقر کو دورکروں گا اور اسے بڑنا جرسے زیادہ نفع دوں گا اوراکس کے پاس دنیا ذبیل ہوکہ آئے گا اُرم وہ اسے بنیں جاہے گا۔

مضرت على المرتضى رضى الشرعندكى دعا مصرت على المرتضى كرم الله وجهه، سركار دوعالم صلى الله عليه وكسم مصرت على المرتضي الشرعندكى وعا مصرت على المرتضي البست فريا الله تعالى روزانه ابنى مبزرگ

ان الفاؤك ساته بان كرا ہے۔

إِنِّي آنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَاكِمِيْنَ وَاتِّي آنَا اللَّهُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا ٱلْمَكُنَّ الْفَبَرُّومُ ۖ وَإِنِّي آنَّا اللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا الْعَلِيُّ الْعَظِيثِةُ إِنِّي آمَّا اللهِ لَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ لَهُ إِلَّهُ إِلَّا ٱنَاكُمُ ٱلْدُوكَ عُاولَكُ ، إِنِّي ٱنَا اللَّهُ لِاللَّالِاتُ

بے شک میں می اللہ عام جانوں کو بالنے والا مول ، ب شك بين ہى الله يول عن كے سواكو في معبود بنين فو درفاه دومرول كوقائم رتصف والاسول ب تنكسيس مي اللول بندا ورعظت والاسون بي شك بس سي الله مون ميرك

سواكو كى معبودنيين ندميري اولاد مصاور ندمير كسى كى اولاد سے ہوں ہے شک میں ہی امٹر ہوں معاف کرنے والا لختے والا بوں بے شک میں ہی الله موں مرصری ابندار نے وال اورميرى بى طوت سب كيد لوشية كاغالب ، حكت داله ، رحن اور رصم مول برے مے دن کا مالک موں خبرونثر كافالن مون جنت اور دوزخ كافالق مول ايك مول ، کیا ہوں، بے نیاز بول نمیری بوی ہے اور نم اولاد ا يك مول تنها مول لو تنبد او زهام كوماننے والا مول با دشاه ،مقدس ، سلامتی والا ، امن والانگهبان ،سب بیر عالب، نفضان كوبوراكرنے والا، بزرگ والا، بيداكرنے والا، عالم كوبنا ف والا، صورت كر، برا، بلند، قدرت والا ، غلیے والا، بروبار ، کرم والا تعرفیب اور بزرگی والا موں راز کی بانوں اور بوٹنیدہ امور کو جاننے والا سول فادر میت رزق دينے والا، اور تمام محلوق سے بلندو بالا موں-

ہر کارسے پہلے "انی آنا اللہ" وکر کہا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کی ہے ۔ توہوآدی ان اسمائے مبارکہ کے ساتھ دعا ملکے وہ یوں کہے " انگ انت الله الا اللہ الا انت " رہنی پائے شکم انتی اور آنا کی بجائے انگ اور انت اسمے ہم کم انتی کا است اس طرح کے جو آدمی ہو دعا مانگے وہ سجدہ کرنے والوں اور خشوع کرنے والوں ہیں مکھاجا آ ہے وہ لوگ جو قیا مت کے دن حفرت میں مکھاجا آ ہے وہ لوگ جو قیا مت کے دن حفرت محمد مصطفیٰ اللہ عام ہے اسمانوں اور زمینوں میں عباوت کرنے والوں کا تواب مکھا جا سے گا تفرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلے اور مہر ہر گزیدہ بعد سے ہر حمد سے ہو۔

صرت سلیمان ہمی رابن معتمر اصی المسرعند کی دعا تب یات المبدر مراسد نے ایک شخص کو خواب بن میں المبدر میں المبدر میں ایک تھا ، انہوں نے پوچیا کہ تم سے دیاں اعمال بیں سے کسی عمل دیکھا جو روم کے عداقہ بی شہید مہد نے والوں بی سے ایک تھا ، انہوں نے پوچیا کہ تم سے دیاں اعمال بیں سے کسی عمل

کوافضل پایا اسس نے جواب دیا حضرت ابن معترر ضی اللہ عنہ تو تب بیات پیر سے تنصے اللہ تعالیٰ سے ہاں ان کا مقام ملافظہ کیا وہ تب عات اور دعا ہی ہے۔

> مستحان الله والحمد لله وتكالكالا الله وَاللَّهُ أَكْثَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَاقُونُ اللَّهِ إِلَّهُ الْعَالِّي الْعَظِيْمُ ، عَدَدَمَا خَلَقَ ، وَعَدُدَمَا هُوَخَالِقَ ، وَزِنَةَ مَاخَلَقٌ، وَزِنَةَ مَاهُوَخُالِقٌ، وَمِلُ؟ مَا خَلَقَ، وَمِلْ ءَمَا هُوْخَالِقٌ، وَمِلْ عَ سَمَوَاتِهِ ، وَمِلْءَ أَرْفِيهِ ، وَمُثِلُ ذَٰلِكَ وَاصْعَانَ ذَلَكَ، وعَدَدَخَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ، وَمُكْرَادُكُماتِه وَمَبْلَغَ رَضَا يُحَى يَرُضَى وَإِذَا رَضِي ، وَعَلَادَ مَا ذَكُنَ بِهِ خُلُقُ فَي جَمِيْعِ مَا مَضَى وَعِدَدِ مَا هُمُ ذَا كِدُولُ فِيمًا بَفَي فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَشَهْدٍ र्देश्वरहेरिक्रेर्टिं के रेटे السَّاعَاتَ وَشَيْرِوَلَفُسِ مَنِي الْوَ نَفَاسِ وَلَيد مِنَ الْكَبَادِيْنِ إِبَدِ إِلَى اَبَدِ الْمُنْبَا وَامَدِ الْوَخِنْ وَاكْتُرُمِنُ ذَلِكَ لَا يَنْفَطَعُ ٱقْلَدُولَةً بِيَفُدُ آخِلُونُ

الله تعالى كى حمد كے ساتھ اس كى تب يع بيان كرتا ہوں اللہ تعال کے سواکوئی معبودہس اللہ تعالی سب سے سطات نیکی کرنے اور برائی سے بیجنے کی قوت الله تعالیٰ می عطا وفأناب وه بنداورعظت والاسع حوكمواس فيملا كا وروكه ملاكر علا اس كي تعادا ورون ميدا شدواور مولے والوں کے صاب سے تعری موتی مگہ أسمان اورزين بحرب بوث اس كمنل اوراكس سے دوگناس کی خلوق کی تعداد ،عراث کے وزن اس کی رحمت ک انتہارا سے کان کی سیاری اس کی مفاتک رسافي حتى كروه رافني مواورتس وقت وه رافني موان الفاظ كى مقدار حن كساخ تخلوق في احداثنده یا درس مرسال ، میننه ، سفتے اور رات دل کی ساعتوں من اور سائس ليني س اور حب ك دنيا أباد باور حب كا فرت ب اوراكس سيمى زباده اورافرت كااول واحر منقطع نهي ان سبك برابرا شرف ك تسعيان كرنامون -

حزت ابراسم بن رحمالڈ کے خادم صرت ابراہم بن بشار رحمالڈ فراتے ہیں کہ آپ ہر جمدی صبح وشام بد دعا پڑھتے تھے۔ « فصیلت والے دن اور صبح حدید اور کھنے والے اور « گواہی دینے والے کو خوش آ کدیز ، ہمادا ہے دن ،عید کا

ون بے اس میں ہم جو کھی کہیں اسے مکھ لو۔ اللہ کے نام سے جو قابل تو لون ، بزرگ والا، بلندو بالا، جبت كرنے

والا، بنى مخلوق بن وجابتا مع كرف والاسم المرتال

حفرت ابراميم بن ادهم رُحمة الله كا

مرحبابيوم المزيد والصبح الجديد، واكاتب والشهيد، يومناهذا يومعبد، كتب لنافيه مأنقول، بسعد الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال ف خدفة ما يريد، اصبحت بالله مؤمنا،

برامان كے ساتھ اكس كى ما فات كى تقد بن كرتے ہوئے اوراس کی جت کا اعزاف کرتے مو فے من نے صحاب -المع المنامول الله قالى كرسواسب معمود بون كا انكاركرتا بول الله تعالى كحرف مختاج بيول المنتعالي سى بر معروسه كرنا بول الله مى كى طرف رجوع كرنا مول ين الله تعالى كوكواه بنايامون اكس كانسا وكرام اور وسل عظام كوكواه بثابا مورع ش كواتها في والول جن كواكس في بعالما اورائده بعداكرم كاسب كوكواه بنآ موں کرمون وہی امٹر ہے اس سے سواکوئی معبور بنس اس کا کوئی تشریک بنس اور صرت محدمصطفی صلی الشرعليروسم الس كع بندس اوررسول بي اور جن مق ہے، جنم حق ہے ، وض کور حق شفاعت حق ہے منازی جی بن نراوعا وروعدی ہے تبری انات من سے تیامت انے والی ہے اس میں کولُ الم سنی اور بے شک اللہ تعالی قرون والوں کو اٹھا کے گا میں ای برزنده مول اوراسی برمرون گا داوران شام انشر اسى يا عالى عادل كا بالشرا توسيارب سے تبرے سوا كوئ معدونين تونى محصيداكا من تبرا بنده بون اورصب التطاعت نترك وعدك يرقام مول -تنرے بیدا کردہ شراور ہر بشروالے کے شرسے تیری يناه جايتا مول يا الله إمن في اين نفس يظامي يس تومرے كناه كو خشس دے كن بوں كو تخفف والا يرب واكون من محصافان كالاستدوكا الحص رانے کی داہفائی نوسی کرنا ہے مجھ سے برای کو مھیر مے

وبلقائه مصدقاء وبحجته معترناءوس زنى مستغفل، ولربويينة الله عاضعا، ولسوى الله في الكولهة جاحدا، والح الله نقيرا، وعلى الله شكك، والا الله منيبا، اشهد الله وأشهدملا تكت و انبياء ووسلد وحملة عرشه ومن خلفته ومن هوخالفد، بانه هو الله الذي لا الدالاهووجد ولاشريك لد، وإن محمداعبدكا ورسولرصلى الله عليه وسلم تسليما، وإن العبنة حتى، وأن النا رحتى ، والحوض حتى، والشفاعة حتى، ومنكرا ونكيراحق، ووعدك حق ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة أنية لارب فيها، وان الله بعث من في القبور على ذلك احيا وعليه اموت، وعليه ابعث ان شاء الله ، الله مرآنت ربي لواك الهانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدائماا ستطعت ، اعرد بك اللهومن شره اصنعت ومن شركل ذى شر،اىلھم انى ظلمت نفسى فاغفى لى ذفوبي فانه او يغفى الذنوب الوآنت، واهدنى لاحسن العضلاق فائه لويهدى لوصنها الوانت، واصرف عنى سيئها فانه لا بعرف سينها الدانث، لبيك ىسعدىك، والخيركلدبيديك،

www.maktabah.org &

انالك والبك، استغفرك واتوب البك آمنت اللهدويما ارسلت من رسول، و آمنت الله عديما انزليت من كتاب ، وصلى الله على محمدا لنبى الامى وعلى آلدوسلم تسلما كثيرا، خاتم كلومي ومفتاحه وعلى انبيائه درسله اجمعين آسيت يارب العالمين، اللهماوردناحوض محمد، واسفنا بكاسه مشرباروباسائنا منيا لانظماً بعد ابدا، واحترنا في زمرته غيرخزا باولوناكتين للعهدول مرتابين والامفتونين والامغضرب علينا ولاصالين ، اللهم اعصمتي من فتن الدنيا ووفقني لما تعب ونرضى واصلح لى شأنى كلروثدتنى بالقول الثابث ف الحياة الديناوني الآخرة، ولوتضلني وان كنت ظالما سبحانك باعلى ياعظيم بابارىء يابارىء بإرجيم ياعزيز بإجار شبحان من سبعت لدانسموات باكنافها، وسبحان من سبحت له البحار بامواجها، وسيحان من سبحت لد الجبال باصدائها، وسيحان من سبحت له الحبتان بلغتها، وسبعان من سبحت له النجوم نز السماء بابراجها ، سبحان من سبحت

لدالوشجارباصولها وتمارها، رسحان

من سبحت لدالسموات السبع والريضو

بران کو بھیرنے وال عی نوبی ہے بی حاضر ہوں اور نمام بھلائی تیرے قیضہ بی سے بین تیرے بیے ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرنا ہوں تجھ سے خشش چا شاہوں اور تیری بارگاہ بی تو بہ کرنا ہوں یا اللہ ایم بی تیری الدی گئی تمام کت بوں رسولوں پر ایمان لابا یا اللہ! تیری آبادی گئی تمام کت بون پر ایمان لابا حضرت محرصطفی رصلی اللہ علیہ وسلم ہونی ہیں بھی سے بڑھے ہوئے نہیں آب پر احداب کی اک بر رحمت اور بہت بہت سام ہو میرے کلام کا آغاز د اختیام ہی ہے اللہ تعالی کے تمام رسولوں احدا نہیا ہوام والے میری دعاکو قبول فرا۔

بالاثرابهين حضرت محرصطفي صلى الترطيبه وكسلم كحوض برلانا أب كيمبارك بيالهسد اليامشروب یانا ہوسراب کرنے والداور بھنے والدسواس کے بعديم مجمى ساس نسول ميس أب كى جاعت س الحانا نم رسوا ہول نہ ویدے کو توڑنے والے نہ شک کرنے والے اور ندفتند میں مبتل موں ندم مرغضب کی کیا مواور نه تم مراه مول بالتداعمين ديبا كفتنون سي بجاور جس کام کوتوجات ہے اوراکس ریاض سے اس کی توفیق عطا فرا میرے تمام کاموں کودرست کر دے دنیا اوراً خرت من قول ثابت وكلم طبيب برقائم ركفنا ما الله مجه كراه نزرا الرهبي ظلمرف والابون توباك بالع بلندفات، إعظمت والعام بيداكر في والع، اسرحمت والع،اسے غالب،اسے نقصان کو لورا كرف والعمل اس فات كى ياكيزكى بيان كرنا بون جس کی پائمبرگی آسمان اپنے کناروں سمیت بیان کرتا ہے
ہیں اس کی تب ہے کرتا ہوں کہ سمندرانی موجوں سمیت
اس کی تب ہے بیان کرتے ہیں اس کی پائیزگی بیان کرتا
ہوں کہ بھاڑا بنی صلائے بازگشت سمیت اس کی تبییع
کرتے ہیں محیلیاں اپنی زبان ہی جس کی پائیزگی بیان کرتی
ہیں ہیں اس کی تب ہے کرتا ہوں ستارے اپنے برجوں
سمیت آسمان ہی جس کی تب ہے بیان کرتے ہیں وہ ملک

البيع ومن فيهن ومن عليقن سبعان من سبع له كل شيء من مغلوقاته تباركت وتعاليت سبعانك اسبعانك ياحيى يا قيرم باعليم يا حليم اسبعانك ياحيى المرادوانت وحدل لا شريك لك تحيى وتميت وانت مي لا تمون سيد الخير وانت على كل شيء تدير

وہ ذات باک ہے جس کی پاکمزگی درخت اپنی جڑوں اور بھیآوں سمیت بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینی اور جو کھیاں ہی ہے اور جو کھیاں کے اور جو کھیاں کے اور جو کھیاں کے اور جو کھیاں کے اور جو کھیاں کرتے ہیں وہ ذات باک ہے وہ ذات باک ہے اسے جس کی باکیزگی ہیں گئی اس کی تنام مخلوق بیان کرتی ہے تو باک ہے اسے زندہ ، اسے قائم رکھنے والے ، اسے عام والے اسے بر دباری والے تو باک ہے نبرے سواکوئی معبود نہیں تو اس ہے تبراکوئی سن تو زندہ بر کھنا اور مازنا ہے تو زندہ ہے جسی فوت نہیں ہوگا بھلائی تبری قصفے میں ہے اور تو ہم میر برین قادر ہے۔

## بوهاباب

رسول اكرم صلى الترعلية والم الرصابة كرام مصروى فتخب دعابي

ان دعا وُں کی اسنا دھ ذف کردی گئی ہیں اور بہ حفرت ابوطالب مکی ، ابن خزیمہ افرابی منذرر حمہم اللہ نے جھا کہاں۔ ہخرت کا ادادہ کرنے والے محے بیے سنحب بر ہے کہ صبح کے دفت اس کاسب سے بہندیدہ وظیفہ دعا ہو ٹی جا ہے ۔ جیے وظالفت سے بیان ہیں کئے گا اگر تو آخرت کی کھنٹی کا ادادہ کرنے والوں اور دعا کے سلسلے ہیں سمر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتدار کرنے والوں میں سے ہے تو اپنی نمازوں سے بعد دعا وُں کا آغاز اس دعا سے کر۔

سُبُحَانَ رَقِّ الْعَلِيْ الْوَقَّ اَبِنَ الْوَقَّ اَبِنَ الْمَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تين مرتبه به الفاظ مي كهو-

رُضِيْتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْدِسُلَامِ مِنْتُ اللهِ رَبِّا وَبِالْدِسُلَامِ دِبِتَ ا وَ بِحَمْدِصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَبِيتًا (٣)

اَلَّهُ هُمَّ فَاطِرَالسَّمُوانِ وَالْوَرْضِ عَالِمَ الْنَبَثِ وَالشَّهَا دَوْرَبُّ كُلِّشَيْءِ وَمَلْنِكَ النَّهَدُ الْنَ ثَرَالَة إِلَّا اَنْتُ كُلِ شَيْءٍ وَمَلْنِكَ النَّهُدُ أَنْ ثَرَالَة إِلَّا اَنْتُهُدُ النَّهُ عَلَانِ اعْوَذُ بُلِكَ مِنْ شَرِّنَفُسِي وَسَنْرِ الشَّبُطَانِ

میں، اللہ نفالی کے رب ہوتے اسلام کے دبن اور تفرت محر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بونے برافنی ہوں۔

اسے اللہ اسمانوں اورزبین کو بنانے والے پوٹ یدہ اور مالک اور طاہر کو جانئے والے مرحیز کے رب اور مالک ۔
میں گواسی ونتا ہوں کہ نیر سے سواکوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے نثر اور شیطان کے شراور ترک

(١) المتدرك للي كم جلداول ص ١٩٨ كتاب الدعا-

رم) صحح بخارى ملداول ص ٥ واكتاب التبحد

(م) معدام احدين صبل جلداول من الما مروبات سعدين الى وفاص-

www.makialeah.org

سے تیری بناہ جا ہنا ہول۔

یااللہ اتومیرارب ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تونے
مجھے پیداکیا اور بی تبرا بندہ مہوں بیں تیرے عہد و
بیمان برقائم مہول جس قدر مجھے استطاعت ہے بیں
ابنے عمل کی رائی سے تیری بناہ چاہتا ہوں میں تیری
عطا کردہ رفعت کے وسید سے تیری طرف موری مرائ ہوں اپنے گئہ ہ رکے اعتراف ما تا ہوں کو بخشے وال
رجوع کرنا ہوں تو مجھے بخش دے گئا ہوں کو بخشے وال
تیر سے سواکوئی نہیں ۔

دَسِتُرکیہ۔(۱) ببروعاکبی مانگر :

الله هُمَّ اقْ اَسْنُ الْكَ الْعَفُو وَ الْحَافِيةَ وَهُ دُيْنِي وَكُونِيا فَيَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِي وَمَا لِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَمَا فِي اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا فِي وَمَا فَي وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مَا فَي وَمَا فَي وَمِنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تين بارب رعائمي مانكو .

(hy)

.

(١) مسندالام احدين منبل حلداقول ص ١٢ مروبات بوابد

(١) من ابن اجرص ١٨٨ الواب الدعوات

ايك ادر دعا ہے اسے هميٰ تبن باربوسے -اَلْلَّهُ مَّمَّ عَافِئِي فِيُ بَدَ فِيُ وَعَافِئِي فِي تَسَمُّعِيْ وَعَافِئِي فِيُ بَصَرِيُ لاَ إِلْسَرَالِاً آثَتَ -

(1)

الْلُهُمَّ إِنِّي اَسُكَالُكُ الرِّضَا بَعُدُ الْفَصَدَاءِ وَبَرُدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَكَذَ مَا الشَّطِرِ الْيَ وَجُهِكَ الْكَرِكُمِ وَشُوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَبُرِ صَلَّ الْمُ مُعَنِّرٌ لَا وَلَا فِتْنَةً مُعَلِّلُكَ وَاعْوَدُ بِكَ اَنَ الظُّلِمَ الْوَاظُلُمُ الْمُ الْمُعَادِّةِ وَلَا فِتْنَةً مُعَلِيدًةً اَوْتُونَدَ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مَعَالَةً الْكُمِ الْمُعَادِينَةً اللَّهُ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَةً اللَّهُ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ اللَّهُ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ اللَّهُ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَةُ الْمُعَادِينَ اللَّهُ الْمُعَادِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَا الْمُع

اللَّهُ مَّ الْهُ الْكَ النَّبات فِي الْآصُرِ وَالْعَزِيمة فِي النَّرشُدِ، وَاسْالكَ سُكُرَ يَعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَاسْالكَ سُكُرَ عَلْبَا خَاشِعًا سَلِمًا، وَخُلُقاً مُسْتَفِيْمًا، وَلِسَاناً صَادِقًا، وَعَمَلَا مُتَفَقِدًهُ مَا مُسْتَفِيْمًا، وَلِسَاناً صَادِقًا، وَعَمَلَا مُتَفَقِدً مِنْ مَا تَعْلَا مَوَ اللَّهُ مَنْ فَيْكَ مَرِث مِنْ خَبْرِمَا تَعْلَمُ ، وَالْمَثْنُولِ فَي لِمَا تَعْلَمُ مَونَ فَانَّكَ تَعْلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَالْمَا لَعُلَمُ وَالْمَعْوَدُ بِكَ مِن الْفُيُونِ - (٣)،

اسے اللہ! مجھے مبرسے بدن ہیں عافیت عطافرامیرسے کان اور میری ایکی کوسلائتی عطافر ما تبرسے سواکر کی معبور نہیں ۔

با در می سوال کرنا موں کر مجھے اپنے فیصلے پر رصا اور موت کے بعد زندگی کی مخفی کر اپنی ذات کریم کی زبارت کی لازت، اپنی مان فات کا شوق عطا فرانہ کوئی نعضا ن وہ چیز مجھے صرر مہنی ہے مذکوئی فقند گراہ کرسے ہیں تجو سے فار کر رہنے یا اسے میں پر زبادتی کرنے یا اجہا ہے کہی پر زبادتی کرنے یا اپنے آپ برزیادتی مونے سے نیز ایسی خطا اور گرن ہے اپنے آپ برزیادتی مونے سے نیز ایسی خطا اور گرن ہے جھے نون بخشے رہنیاہ جا ہا موں ۔

یا اللہ اوین بڑنا بت قدمی، ہایت برفائم رہنے کا سوال کرتا ہوں، تیری نعمت کے شکراوراجھی عبا دت کا سوال کرتا ہوں، تیری نعمت کے شکراوراجھی عبا دت کا سوال افعان ، سچی زبان اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں تیرے علم سے مطابق جو جو بائی کے سطابق جو جو بائی کا سوال کرتا ہوں اور علم میں بین ان کے لیے خشن کا طلب گا رموں ہے شک علم میں بین ان کے لیے خشن کا طلب گا رموں ہے شک علم میں بین ان کے لیے خشن کا طلب گا رموں ہے شک خوب عبانت اسے۔

١١١ معيم بخاري علدم ص ١١٧ و كناب الدعوات

(١) سنن الى داؤدمبد عن مه سركناب الادب

ولها المعجم الكبر للطراني علد ١٨ ص ١٩ ٣ صرب ١٨٥

(مع) المعجم الكيرللطراني علد، ص ٢٩ صديث ١٩٠٩

www.maktabah.org

یااللہ! میرے پہلے اور کھلے پوت یہ اور طاہر گناہ نیزوہ گناہ جہنین تو مجھ سے زیادہ عانتا ہے بخش دے۔ بے شک تو ہی اگئے کرنے والا اور سیھے رکھنے والا ہے تو ہر چیز برزیادر ہے اور سرور شیدہ بات تیرے سامنے

باالله اس تحصه اسعامان كاسوال كرنامون عن ركفركى طرف) دالبي نهوابسي نعت كالبوختم نه مواكهون كالدى مُعنظرك اور عبشه كاعلى حنت بين سركاردوعالم صلى الشعليهوكم كارفاقت كاسوال كرتا مون-باالله امن تجوس باكر جزون الجصاعال كا باأورى برائوں کے جھوڑتے اور ساکس سے عجت کا موال کرا ہوں میں کھرسے تبری محبت ، کھرسے محبت کرنے والوں كى محت اوراب عمل كى محت كاسوال كرنا بول بو مح تبرے قریب کردے میری نوبہ قبول فرما، مجھے بخش نے اور مجديرهم فوا ورجب كمي فوم كوا كنائش مي والن چاہے تو مجھے آزائش میں ڈاکے بغیر موت دے دیا۔ باالترا ابت علم غيب اور مخلوق برطانت كم صدفه مج اس وقت مك زنده ركوحب مك ميرس بي زندكي نثر باورس مرام نابز و وهی وت دے دیا۔ یں وٹ یو اورظام رونوں حالتوں کھ سے درنے،

نوشى اور عضے كى حالت بس الفات كى بات كينے ،

اللَّهُ مَا نُعُولِي مَا نَدَّمَتُ وَمَا اَخَّرُتُ وَمَا آسُرَيْتُ وَمَا ٱعُكُنْتُ وَمَا آنُثَ اعْكُمُ بِرِ مِنِي فَا ِنْكَ ٱنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَٱنْتَ الْمَوُخِّرُهُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ ٱللَّهُ حَدِانِي ٱلسَّالِكَ إِيهَانًا لَا يَرْنَدُ وَنِيمًا لَا يَنْفَدُ وَتَرَانَاعَيْنِ الْوَبَدِ وَمُوا فَقَفَ نَبَتْكُ مُحْمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ فيُ أَعْلَى حَنْقُوا لُغُلِّهِ - (١) اللُّهُ هَ إِنَّى ٱسْمُالُكُ ٣ الطَّيِّبَاتِ وَفَعِثُ لَ ٱلْخَيْرَاتِ وَتَرَكَّ الْمُنْكُرَات، وَحُسِّبَ الْمُسَاكِيْنَ ٱسْتَالِكُ حُبِّكَ وَحُبَّ مَنَ اَحَبَّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَالٍ يُقَرِّبُ اِلَى حُبِّكَ وَأَنْ تَنْوُبُ عَلَى وَيَغْفِرُ لِي وَنُوحَمَنِي، وَإِذَا الَّذِنَّ الْقُومِ نِتُّنَّةً مَا تَبِضُغِ والبُكُ عَبْرُمَفْتُونِ - (١١) اللَّهُ مَّهِ بِعِلْمِكَ الْغَبْبُ وَقُدُرُنِكَ عَلَى الْعَلْقِ ٱحْمِينِ مَا كَانَتِ الْعَيَاتُهُ خَيْلًا لِي وَتُوَقِّنِي مَا كَانَتِ الْوَخَاتَةِ خُيرًا لِي، ٱسَّاللَّ خشيتك في الْغَيْبُ وَالشَّهَا دُوْوَكُلِمَةَ الْعَدُلِ فِي الرِّصْا وَالْعَصْبِ وَالْفَصْدَ

(١) مندام احمدين صنبل حلدته ص ١٢١ مروبات سراري اوكس

(٢) متندك الماكم جلداول ص ٢١٥ كناب الدعا

(٣) المستدك المحاكم جدادل ص ٢١ وكناب الدعا

www.maktabah.org

مالداری اور مختاجی بین اعتلال کی راه اختیار کرنے تیری فربارت کی لذت اور ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں نقصان دہ چیزا ور گراه کن فتنہ سے تیری پناه جا ہتا ہوں یا اللہ ایمیں ایمان کی زینت سے مزین کردے اور مہیں ہوایت دینے والے احربالیت یا فتہ نیا دیسے۔

> اللَّهُمَ آفْسِمُ لَنَّامِیُ حَشْیَتُ کَ مَا تَحُوُلُ بِمِ بَیْنَا دَیْبُنِ مَعَامِیْکَ دَمِنُ طَاعَتِلِکَ مَا ثَیْلِغُنْ ایه جَنْتک دَمِن الْیَقِبِینِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَیْنَا مَصَائِبَ السَّدُنْیَا وَالْهُ خِرَةٍ - ١١)

اللَّهُمَّ المُلَوُّ وُجُوهَنَامِنُكَ خِيالًا، وَتُلُوبَنَا مِثْكَ فَرَقًا، وَاسْكِنْ فِي نُفُوسِنَا مِنْ عَظَمَيْكَ مَاتُذَيَّلُ بِهِ جَوَارِحَنَا لِغِدُمَتِكَ وَاجْعَلُكَ اللَّهُمَّ اِحْبَ لِكِبْنَا مِمَّنُ سِوَاكَ، وَاجْعَلُنَا اخْشَى لَكَ مِمَّنْ سِوَاكَ، ١٢)

نَّ اللَّهُمَّ الْجَعَلُ الْآلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحًا وَاوَشُطَدُ فَلَوَحَا وَالْحِرَ وَنَجَاحًا اللَّهُمَّ وَاوَسُطَدُ نِعِكَ اللَّهُمَّةَ الْجَعَلُ الْقَلَامُةَ وَاوْسَطَدُ نِعِمَةً وَاوْسَطَدُ نِعِمَةً وَاجْرَوْ مَكُومَةً وَمَعْنُونَ وَهِمَا اللَّهُمَةُ وَاجْرَوْ مَكُومَةً وَمَعْنُونَ وَهِمَا اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

یاالد؛ بهی اینا خوت است قدرعطافرا بویمارس اورتیری نا فرانی کے درمیان حائل ہوجائے بهی اس قدرعبادت کی توفیق عطافراجس کے فریعے نوم ہی جن بیں دافل کردسے اور اس فرریقین عطافر اجس کے باعث ہم دنیا اور آخرت کے مصائب کو معولی سموں ۔ بااللہ ابمار سے جہروں کو اپنے جیاسے اور دلوں کو خوت طائر ابمار سے جہروں کو اپنے جیاسے اور دلوں کو خوت قدر ڈوال وے کہ تیری عبادت کے لیے ہمار سے اعفار حیک جائیں بااللہ ابنی ذات کو ہمار سے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دسے اور سمیں یوں کردھے کہ ہم سب سے زیادہ محبوب بنا دسے اور سمیں یوں کردھے کہ ہم سب

با الله ابهارسے اس دن کے اکار کو کھلائی ، درسیان کو فلاح اوراً خرکو کامیابی بنادسے بااللہ! اس کے اول کورھنت درمیان کو نعمت اوراً خرکو باعث وعنت اوراً خرکو باعث وعنت اوراً خرکت شرحے میں میں کے اور خشتش کردہے۔

تمام تعریب الله تعالی کے لیے بی سی عظت سے

STEWN THE BUILDING

The same of the same of the same

(۱) المتدرك للى كم جلداول ص ۲۲ م كتاب الدعا (۱) المتدرك للى كم جداد ل ص ۲۸ م كتاب الدعا (۱۷) منزالهال جلد ۲ ص ۱۸ مرت ۱۸۲ س

رَدَّنَّ كُلُّ شَكَيْءِ لِعِزَّتِهِ وَخَطَعَ كُلُّ شَكَء رِلُمُكُلِهِ وَاسْتَسُلَمُكُلُّ شَيْءٍ لِقُدُرِتِهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي سَكَن كُلُّ شَيْءٍ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي سَكَن كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ وَالْمُهَرَكُلُّ شَيْءٍ بِحِكْمَتِهِ وَتَصَاعَر كُلُّ شَيْءٍ بِكِبُرِيا لِهِ .

اللَّهُ مَّكَ مِنْ مَكَى عُمْ مَدْ وَعَلَىٰ آلِ هُمُكَ وَاللَّهُ مَكَ وَالْكُ عَلَىٰ اللَّهُ مُكَادِّ فَكُ عَلَىٰ اللَّهُ مَكَمَّد وَعَلَىٰ آلِ هُمُكَمَّد وَعَلَىٰ آلِكُ عَلَىٰ اللَّهِ مَكَادُ وَاجِه وَذُرِيّيتِ اللَّهُ مَكْمَة وَعَلَىٰ اللَّهِ وَازُواجِه وَذُرِيّيتِ اللَّهُ مَكْمَة وَعَلَىٰ اللَّهِ الْمُكَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُ مَّ اجْعَلْنَامِنُ أَوْلِبَاءُ لِكَ الْمُتَّقِيْنَ وَحِزُوبِكَ الْمُغُلِعِيْنَ وَعِبَادِكَ الشَّالِحِيْنَ وَاسْتَعُمِلْنَالِمُ وَمَا إِلَى عَثَّا وَوَيْدُونَ

واستعمِله المرصايف عن ووظف لِمُحَامِكَ مِنْ اُوصَرِّفُنَا بِحُسُنِ إِخْتِبَارِكَ لَنَاءَ

بالترصرت محرصطفی صلی التعلیه وسلم مردعت نازل فرا مونیز سے نبڑھ فرا مونیز سے نبڑھ میں اور رسول ہیں سی سے نبڑھ موسے نبی اور قبامت سکے دن آپ کووہ مقام محمود عطا فرما ناجس کا تونے ان سے وعد

باالله! بهبرا پنے متفی دوستوں، فلاح بانے والی ماعت اور صالحین مندوں بس سے کرد سے ہم سے اپنی مرفی کا کام کروا اور مہرا یسے کاموں کی توفیق دے رہی جو ہم سے اچھے لکس اور مہرا بھی طرح پسند کر کے والا ا

رم) الترغيب والترسيب جلداول ص ١٧م كماب النوافل

www.maktabah.org

له منزالعال مبدع ص ۲۲۸ مدیث ۹۸۹

<sup>(</sup>٢) مجع سلم عدادل ص ٥١ كتاب العلواة

<sup>(</sup>١٧) مستدامام احمدين عنبل علديم ص ١١٩ مرويات الدمسعودرعني الشرعت

بالندائم محمد فام علائوں ان کے آغاز اور افتقام كاسوال كرتے بن تمام بائبوں اوران كے أغاز اختام سے نبری بناہ چاہتے ہیں۔ باالله المحص محير وقدرت حاصل سے الس كے سب میری لوید قبول فرما ہے شک نوسی ست توبر قبول کرنے والا مہر بان سے انہی روباری کےسب مجھے معات کروے بے شک تو بت بخشے وال ، برد بار سے محدر رح فرماکہ توميرى حالت كوعاتات ينك توسب سعزياده رحم كرنے والا سے تجھے تجھ بربادشائ عاصل سے اس كے واسطے سے محصے میرے نفس کا مالک بنادے اوراے تھیر مستطن كريے شك توغالب بادشاه مے -ا سے اللہ این نبری حمد کے ساتھ تیری پاکٹر کی بیان کرا ہوں ترسے سواکونی معبود نہیں بی نے برسے اعمال کئے اور ا بنے نفس رطام کا تومیرے گناہ بخش دے بے شک تو میرارب سے اور گناہوں کو توسی بخشاہے۔ یاالد! محصیری برایت رکها دسادر محصیرے تفس کی تغرارت سے مجا ہے۔ بااسر المجهرزن علا عطا فرا اوراكس مرمحوس باز برس نركزنا اورمجه بورزق عطافران اس يرمحص عطا کراوراس کے ذریعے مجھے نکی کرنے کی نونس سے

سَالُكُ بَحُوا مِنَّ الْخَيْرِ وَفَوَا تِحَهُ وَفَوَاتِمَهُ وَنَعُوْدِ بِكَ مِنْ جَوَا مِنِ الشَّرِّو فَوَاتِحَهُ وَحُواتِمَهُ مَ اللَّهُ مَنْ الْمَالِثِ مِنْ الشَّرِّو فَوَاتِحِهُ اللَّوَالْمَهُ مَّ بِعُهُ وَرَحِلُم النَّكَ النَّتَ النَّوَا مُن الرَّحِيْمَ وَرِحِلْم لِكَ عَنَى اعْفُ عَنَى إِنْ لَكَ النَّ الْمُعَلِّم الرَّحِمُ الرَّاحِمِيلُم لَكَ عَنَى إِنْ لَكَ النَّ الْمُلَكُ الْمُحَمُّ الرَّاحِمِيلُم لَكَ عَلَى النَّقَ إِنَّكَ النَّ الْمُلَكُ الْمُجَمَّالِ وَمِعِلُم لَكَ عَلَى النَّهُ اللَّه اللَّه الْمُلَكُ الْمُجَمَّالُ وَمِعْلَم اللَّه الْمُلَكَ الْمُجَمَّالُ وَمِعْلَمُ الْمُلَكَ الْمُجَمَّالُ وَمِعْلَمُ الْمُحَمَّالُ الْمُجَمَّالُ وَمِعْلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُحَمَّالُ الْمُجَمَّالُ وَمَعْلَى الْمُحَمَّالُ الْمُجَمَّالُ وَمِعْلَمُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُحَمَّالُ الْمُحَمَّالُ وَالْمُ الْمُحَمَّالُ وَالْمُ الْمُحَمَّالُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُحَمَّالُ وَالْمُوالِمُ الْمُحَمَّالُ وَالْمُعَالِمُ الْمُحَمَّالُ الْمُحَمَّالُولُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُحَمَّالُولُ الْمُحَمَّالُولُ الْمُحَمَّالُولُ الْمُحَمَّالُولُ الْمُحَمَّالُولُ الْمُحَمَّالُولُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُعَالِمُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُعِلَّالُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِمُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُحَمِّلُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ ال

سُبُعَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيَجِمُوكَ لَدَ إِلَىٰ اِلَّا الْمُنَّ عَمِلُتُ سُوعًا وَظُلَمُّتُ نَفْسِى فَاغْفِمُ لِي دَنْنِى عَمِلُتُ سُوعًا وَظُلَمُّتُ نَفْسِى فَاغْفِمُ لِي دَنْنِى اللَّهُ نُولِبَ اللَّهُ الْذُنُولِبَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(١) كنزالعال علدوص ١١٨ صديث ١٨٠٠ ٢

(4)

رس) الترغيب والترسيب جلد ٢ ص ٢٠١٦ كتاب الذكر وم) كتاب الاذكارص ٢٨٥ كتاب جامع الدعوات

ٱسْتَاللُّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِينَةَ وَحُسُنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْتَخِرَةِ ١١ يَامَنُ لَا تَضُرُّ الدُّنُونِ وَلَا تَنْتُصُهُ الْمُعْفِرُ هَبْ لِيْ مَالَابِيَنُولَكَ وَآعُطِينُ مِنْ الرَّ مَنْقَصُلَكَ-

رَبُّنَا ٱفْرِغُ عَكَبِثُ اَصَّهُرًا وَّتُوَفِينَا مُسْلِمِ بُنَ-أَنْتَ وَلِيِّ فِي اللَّهُ فَيَا وَاللَّهِ خِرَةٍ لَّتَوَفَّيْنِ مُسُلِمًا وَأَلْحِقْنَى بِالصَّالِحِيْنَ - (٥) ٱنْتَ وَلِيُّنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَّا وَاثْرَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنِ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَن عَد عِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلدَّخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا البُك - ١٧) رَبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلِيْكَ ٱنَّبُنَاكَ إِلَيْك الْمُصِيرُ- (>)

اوراس مجه سي فبول فرما-ريا امتٰد!) مِن تحمد سے عفو وعا فيت اور تحسن بفنن كا اور دنيا وآخرت بين معانى كاسوال كرتابون-اسے وہ ذات معے گناہ تکلیف نہیں دیتے اور من تحقیق سے اسے کوئی کی آتی ہے مجھے وہ چیز عطار ہو تھے نقبان نسى دىنى اوروه جزم حمت وباجس سے تھے كوئى كمى - 31 Jun اسے ہمارسے رب مم برصر اندل وسے اور میں حالت

اسلام مي وي ديا-

تودنااورا خرتس مراولى مع محصالت اسلامين موت دبیاا ورنیک لوگوں کےساتھ ما دیا۔

با الله إنوم الأمولات بسي بس تحن وسا درب رحم فرما نوبنزين بخشف والاس مهارے بيے اس دنيا من اوراً خرت من معلائی مکودے سے نے نبری طرف ہی

اسے ہمارے رب اہم نے تجدیدی جروسہ کیا تبری وان ہی رجوع کیا ورتری طوت ہی لوٹنا ہے۔

- (١) المتدك للحاكم علد اول ص ١٠ ه كتاب الدعا
  - (۱) سنن ابن اجب ص مر مر کتاب الدعا
  - (٣) "اربخ ابن عساكرهلده ص ١١٧ حرف الراء
    - (م) قرأن مجير سورة اعرات أئيت ١٢٩
    - (٥) فرآن مجيد سورهٔ بوسف أتب ١٠١
  - (٢) فرآن مجبد سورهٔ اعرات آیت ۵۵، ۱۵۹
    - (٤) افرأن مجد سوره متحندات ١

اے ہمارے رب ہیں ظالم فوم کے لیے آزماکش نہ بنانا،

اسے ہادسے رب اہمیں ان لوگوں سے لیے آزمائش نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا اور سمہی بخش دین سبے شک توسی غالب سمت والاسے -

ائے ہمارے دب ہمارے بیے ہمارے کمنا موں اور ہمارے کا موں میں ہماری زیاد بیوں کو کجش دسے ہمیں ان بھاری مرفد اور کا فروں کے خلاف ہماری مروفرا ۔
اسے ہمارہے رب اہمیں اور ممارہے ال مجامگوں کو بخش دسے واہمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے اور ممارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کمینہ نہ ڈالنا اور ممارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کمینہ نہ ڈالنا کے شک تو مہر مان رحم کرنے والا ہے ۔

اسے ہارہ رب میں دنیایی مجلائی عطاکرادراُفرت بیں مجلائی عطافرا اور میں جنم کے عذاہے معوظ فرا، اسے میارے رب ہم نے ایک پکار نے والے کوسنا وُ ابیان کے لیے بار ہاتھاکہ اپنے رب برایان لاو کیس مم يَّبْنَالُا تَجْعَلْنَا فِتُنَّةٌ لِلْقَوْمِ الْعَالِمِ بُنَ وَلَا يَتُنَةٌ لِلْقَوْمِ الْعَالِمِ بُنَ وَلَا الْمَالُونَ الْعَلِمُ وَالْمَالُونَ الْعَلَيْمِ وَالْمَالُونَ الْعَلَيْمِ وَالْمَالُونَ الْعَلَيْمِ وَالْمَالُونَ الْعَلَيْمِ وَالْمَالُونَ الْعَلَيْمِ وَالْمَالُونَ الْعَلَيْمِ وَلِمَا الْمَحْكَلِيْمُ وَلِاللَّهِ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

رَّبَا ابْنَامِنُ لَدُنْكَ دَحْمَةٌ تَّمَيِّكُ مَنَامِنُ آمُرِيَا مُسَنَّدًا - (ه) رَبَّا ابْنَا فِي اللَّمُنَا حَسَنَةٌ قَفِى الْلَا خِرَةِ حَسَنَةٌ تَّ فِينَا عَذَابَ النَّارِ - (٧) رَبَّنَا رِثْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا ثَيْنَا دِي لِلْاِيْمَانِ رَبَّنَا رِثْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا ثَيْنَا دِي لِلْوِيْمَانِ مَنْ امِنْ وَلِبِرِيِّكُمْ فَالْمَنَّا رَبِّنَا فَاغْفِرُ لَنَا

> (۱) قرآن مجيد سورهُ لولنس آنيت ه ۸ (۷) فرآن مجيد، سورهُ متحنه آنيت ه

(١١) قرآن مجيد سورة آل عمران آت ١٢٠

(١٠) قرآن مجيد سورة حشر آيت ١٠

(٥) قرآن مجيد سوره كيف آيت ١٠

(۲) قرآن مجيد سوره بقره آيت ۲ · ۱/ ۱۵ م ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ م

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّنَا يِنَا وَتَوَفَّنَا صَعَالُوَبُرَارِ رَبِّنَا وَاتِنَامِا وَعَذَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَاتَخُزِنَا يَوْمَ الْفِيْبَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفَ الْمِيْعَادَ۔

(1)

كَيْنَا لَوَتُواكِنِهُ فَا إِنْ تَنْفِيْنَا اَوْاكْخُطَانْاً - (١) (سورت كَا مُرْتك)

رَبِّ اغْفِرْ لِيُ وَلِوَالَدِيَّ وَارْحَمُهُمَاكُمَا رَبِّيانِي مُعِفِيرًا وَاغْفِرُ لِلُمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا مَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ الْأَحْدَاتِ الْمُحْدَاتِ الْمُحْدَارِ مِنْهُمُ هُ وَالْاَمُواتِ -

(4)

رَبِّ اغْفِرُ وَالُحَدُهُ وَنَجَا وَنُعَمَّا نَعْكُمُ وَ وَانْتَ الْاَعْزُلُوكُمُ وَلَانَتَ خَبِرُ الرَّاحِمِينَ وَانْتَ خَبُرُ الْفَافِرِينَ وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَالْفَالِلهِ وَالْفَالِيْكِ رَاجِعُونَ وَكَ مَوْلَ وَلَا قُولًا اللهِ وَإِنَّا اللهِ إِنْكِي الْعَظِيْرِ وَحَسَبُنَ اللهُ وَلِعَهُ الْوَكِيلَ لَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحْمَدِ فِي وَسَيْلِ مَا تَعْلِلتَبِيثِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحْمَدِ فِي وَسَيْلِ مَا يَعْلِلتَ اللهِ وَمَرْكِيدًا وَالْكِيهِ وَصَحَدِ فِي وَسَيْلِ مَا يَعْلِلتَهِ اللهِ الْمُنْ اللهِ وَمَرْكِيدًا

ا بمان لائے اے ہارے دب ہارے لیے ہمارے گاہوں کو بخش دسے اور ہم سے ہماری غلطیوں کو مشادے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے اسے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا بیشک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

اے ہمارے رب اگر سم مجول جائیں یا غلطی کریں نو ہمیں نہ مکرط نا۔

اے میرے رب مجھے ادر میرے والدین کو بخش اور ال پر رحم فر اجیا کہ انہوں نے بچین میں میری پرودرش کی ۔ مومن مردول اور مورتوں اور مسلمان مردول اور مورتوں کو خش وسے ان میں سے بوزندہ ہی اور جو فرت ہو کھے ہیں۔

اسے برے رب بخش دے ، رحم فرا در تو گناہ ترسے علم یں میں ان کو معاف فرا دے تو سبت زیادہ عزت و اکرام والا میے توسب سے بہتر رحت کرنے والا سے اور سبت اچھا بخشے والا سے ہم المرتفائی کے لیے بیں اور ہم نے اس کی طرف تو شاہے نیکی کرنے اور برائی سے دکنے کی طاقت صرف اللہ تفائی کی طرف سے ہے ہیں اللہ تعالی کافی ہے اوروہ بہترین کا رساز ہے صفرت محد مصطفی مدی للہ علیہ سلم

www.makuabah.org

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد، سورة آل عمران آيت ١٩٥١ ، ١٩٥١

<sup>(</sup>٢) بحران مجيد سورة بقره آبت ٢٨٧

و١١) من ابن ماجي ٢٦٩ ابواب الالحب / كذب الصففاء الكبير عبد ٢ ص ١٨١ صديث ٢٠٠

(1)

استعاده .

رسول اكرم صلى الترعليدو مسامنقول مختف اقسام كے استعاده الله عَرافِي اَعُودُ بِكَ مِنَ البُحُولِ وَاعُودُ بِكَ
مِنَ الْهُ بَنِ اللهُ بِهُ وَكُعُودُ بِكَ مِنَ البُحُولِ وَاعُودُ بِكَ
مِنَ الْجُبُنِ ، وَكُعُودُ بِكَ مِنَ البُحُولِ وَانُ اُدَدَ الحَدَ اللهُ ا

حَيثُ لَا مَطْعَة - ١٣)

اللَّهُ مَ إِنِّى الْعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَقَالِهِ لَا يَشْعُهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ لِلَا يَشْعُ عُلَى الْفَهِيمُ وَاللَّهُ يَكُمُ الفَّيْمِ وَاللَّهُ يَكُمُ الفَّيْمِ وَاللَّهُ يَكُمُ الفَّيْمِ وَمِنَ الْفَكْرِمِ وَمِنَ الْمُكْمِلُ وَالْمُهُ يَعْ وَاللَّهُ يَكُمُ الفَّيْمِ وَمِنَ وَاللَّهُ يَكُمُ اللَّهُ عَذَا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا لِللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُولِلَةُ اللَه

السلامين بن السينيري بناه جاستامون، بزدل سے تبری بناه ميا مين المين بندي بناه جاست بناه ميا ميان المين المين المين المين المين بناه كالمات مين بناه كالملب كار مون و بناك فتن المين المين

موںیا اللہ ایس غیر نفع بخش علم، نہ ڈر نے والے دل ، غیر مقبول
دعا، نگر ہونے والے نفس سے تیری پناہ چا ہا ہوں (باللہ)
یں بھوک سے تیری پناہ جا ہا ہوں کیوں کر یہ میراساتھی
سے خیا نت سے پناہ ما گا ہوں وہ ڈیری لاز دار ہے
عرصے ، نوند ، وجال اور عذا بر فیرسے ، زندگی ا ور
موت کے فقتہ سے تیری بنیاہ جا تیا ہوں یا اللہ ایم تجھ
موت کے فقتہ سے تیری بنیاہ جا تیا ہوں یا اللہ ایم تجھ
اور تیرے والے موں یا اللہ اور عذا کے اور تیری کرنے والے
اور تیرے لائے کی طوف رجو ما کرنے والے موں یا اللہ ا

(١) مندا مام احدين عنبل جلد ٩ ص ١١ مرويات ام مرمض السرعت

(٢) صحع بخارى عدم ص ٢٦ ٩ كاب الدعوات

(١١) مسندا ام احدين صبل علد هاي معروات معاذرض المرعد

اساب سرگناہ سے سامتی، سرنکی کی فیمت ، جت کے ساغه كامياني اورجهنم سيخات كاسوال كرنا مون -بالله این ار مرنے سے تیری بناه جا شاموں عی روج اوردبوار کے نیجے بانے سے تیری پناہ عاستاموں جہاد ين يرفي هركر ما كنة بو ي مرف سنترى يا ه ماسا ہوں ۔ونیا کی طلب میں فوت ہونے سے تیری سناہ جا شامول -بالله اجو کھے میں جانا ہوں اور ہو کھے بنیں جانا سب کے شرسے نیری پناہ چا ہاہوں۔ یا الله المجھے تیری عادات بڑے اعمال، میارلوں اور قواشات، دورركور بااسر اس مصبب کی سختی بدلختی کے پانے ، مرے فصلے اور و تنموں کے منے سے تیری بناہ جا س - 00% بالله این کفره قرض اور مختاجی سے نیری بناه چاہنا ہوں یا الله میں عذاب جہنم سے نیری بناہ چاہتا ہوں اور دجال کے نتنہ سے نیری بناہ کا طالب ہوں۔

مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكُ وَالسَّكُومَةُ مِنْ حُلَّ إِنُّهِ ، وَالْعَلِيثُ فَهِ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالْعَسُونَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاءَ مِنَ اتَّارِ إِن اللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُودُ بِكَ مِنَ السُّنْزَدَيِّ وَاعْوُدُ بِكَ مِنَ ٱلْغَيِّدَوَالْغَرَقِ وَالْهَدُ مِهِ ، وَاُعُوذُ بِكَ مِنْ أَنُ امُوتَ فِي سَيْبِ لِكُ مُدُبِراً وَالْعُوذُ بِكَ مِنُ أَنْ أَمُوتَ فِي تَعَلَّبُ اَللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكُ مِنْ شَرِّمَا عَلِمْتُ وَمِنْ سَنْرِ مَالَمُ اعْلَمْ - (٣) ٱللَّهُ هُمَّ حَبِيْنِي مُنْكَرَاتِ الدُّخْلُة فِي وَالْدَعْمَالِ وَالْوَدُواءِ وَالْوَهُوَاءِ - (١) ٱللَّهُ مَّهُ إِنَّى ٱعْوَدُّ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَكَرِءِ دَكَرُكِ الشَّفَاعِ وَسُوعِ الْقَصَاءِ وَشُمَا تَنْهِ الْوَعْدَاءِ - (٥) اَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الكُونِ وَاللَّهُ بَيْنِ وَالْفَقُرُ وَاعْوُذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّهَ وَأَعُوذُيكَ مِنْ فِتُنْ قِالدَّجَّالِ- (٢)

(١) مندرك الحاكم علد اول ص مرسود كتب الدعا

(٢) كنزالعال جلد ٢ص ١٨٦ حديث ٢٣١٠

اس كنزالعال علدين ١١٩ مديث ١٢٨ ٣

(١٧) كنزالعال علد ٢١٢ صربت ١١٥

ره اصحع بخارى جلد ٢ من ٩ ١٩ كناب القدر

(٢) المستدرك للحاكم طداول ص وسركتاب الايان

اللهم إني اعوزيك مِن سَيْرِ سَمْعِيد وَبَهَ رِي وَسَنْرِ لِسَانِيُ وَفَلِمُ وَشَرِّ

ٱللَّهُ مَّا إِنَّى الْعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْعِ فِيُ دَارِ الْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارًا لُبَادِ مَنْزِيَتُحُولًا - (١) اللَّهُ مَّا فِي النَّوْدُ بُكِ مِنَ الْفَسُو وَوَلُنَفُكُم كالْعَيْكَةِ وَالدِّلْةِ وَالْمَسُكَنَةِ وَالْمَسُكَنَةِ وَاعُوذُ بِلَ مِنَ الْكُفْرُو الْفُكُفُرِ وَالْفُسُونِ وَالنَّهِ فَانْ وَالنَّفَانِ وَسُوعِ ٱلدَّفْلَاقِ وَصِيْفِ الْوَرُسَ إِنَّ وَالسُّمُعَةِ وَالتِّرِياءِ وَأَعُونُهِكَ مِنَ الصَّمَعِ فَالْبَكَ عِدَ وَالْعَمَى وَالْحُبُونِ وَ الْجُدُامِ وَالْبَهِينِ وَسَيًّى عَ

اللَّهُمَّ إِنَّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ زُوَالِ نِعُمَنُكَ وَمِنُ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ نَجُاءَةً نِعْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ - ٢١)

اللهما في اعوذبك من عداب النار-

بااللہ! میں جہنم کے عذاب ،آگ کے فننہ ، قبر کے عذاب ، قبر کے فتنہ ، مالداری کے فتنہ کے شراور مخاجی کے فتذك فتذك فتراور مين وجال كونتذك وسي ترى بناه جابتا بول - قرض اوركناه سي تيرى بناه كاطاب ول یااللہ! میں ایسے نفس سے جو برنہ ہوا ہے دل سے جوعامزی شکرے ہے فاکدہ نمازسے اور غیرمقبول دعا۔

(١) مندوام احدين حنبل عدس ٢٩ ما دوى عن ابي شبتر (١١) المتدرك للي كم علداول س٢ ١٥ كتاب الدعا (١١) المتدرك للي كم علداول ص ١٠٠٠ كتاب الدعا رم) المتدرك للي كم طداول م اس م كتب المعا ره) صحيح بخارى جلد با م كتاب الدعوات (4) مندا ما حدين عنبل جلد ٢ ص ١٧٤ مروبات عبدالله بن عمرور عن الله عنه

یا اللہ! میں کان اورا کھ کے شر، ٹربان اور دل کے شراور مادة منوبي كاشراع تيرى يناهب با

بالشراس سكونت كے اسے بطوسى سے نيرى بناه جا ہا موں کبوں کر حبکل رسف کا بڑوسی بدل جا اے۔ بالشرامين دل كي سختي ، غفلت ، خناجي ، ذلت اورسكيني سيخترى بناه جابتها مون ياالله المي كفرامتماجي الأوالى منافقت ،رسےافلاق ،رزق کی تنگیاورریا کاری سے تیری پیا ہ چا ہا ہوں ہرہ بین ،گونگایں اندھایں، جون کورده ، معرص اور سری ممارلوں سے تبری ساہ جا پتا ہوں۔

باامراس تری نعت کے زوال، عافیت کے لوگ جانے ، اجا کک آنے والے عذاب اور تری شام نارافليون سينبري بناه جانباسون-

ترى بناه جائنا مون عم اورسيف كوفتند عظمى تيرى بناه كاطالب مول (١) باالله! مي رفنن ك غليه اور دشمنوں كي تسيخ كانشانه ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ مِكَ مِنْ عَلَبَ وِ الْعَوْدِ ين سيري بناه جا شاسول -وَشَمَاتُةِ الْوَعْدَارِ إلا الله حفرت محد مصطفی صلی الله علیه وسلم اور مرتمام عالمین کے نتخب بندوں برانڈتال کی رحمت ہو۔

> رم، المستدرك ملى كم جلداق ل ص اس ه كتاب الدعا www.m\_maktabah\_wm

# بانبجواں باب مختلف امورسے تعلق ماتورہ دعائیں

جب صبع ہوجائے اور تم افان سنو تو مؤذن کو جواب دینا مستحب ہے رواجب ہے) اور ہم اس کا ذکر کر میکے ہیں میت الحذار میں داخل ہو تنے اور تکلتے وقت کی دمائیں نیز وضو کی دعائیں بھی طہارت کے بیان میں ہم نے بیان کر دی ہی

مسجد كى طرف جائے وقت كى دعا

اللَّهُ مَّ اجْعَلُ فِي قَلِي نُورِ اوَفِي لِسَاخِتُ نُرُراً وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلُ فِي مُ

بَصَرِي نُوْرٌا وَاجْعَلُ حَلَيْ نُورًا وَامَا مِي نُورا وَاحْعَلُ مِنْ فَوْتِي نُورا، اللَّهُ تَدَ

عُطِي نُورًا- الله

الله خَ اِنْ اَسُكَالُكَ بِحَقّ السَّائِلِينَ عَكَيْكَ وَبِحَقِّ بَهُشَاىَ هَذَا البَّكَ فَأَ فِي لَمُ اَخَرُجُ اَشَرَا وَلَا بَطَلَ وَلَا رِياءً وَكَ شُمْعَةً ، خَرَجُتُ اتِقَاء شُخُطِكَ ، وَابْتِعَاء مُرْضَا تِكَ، فَاسَكُ النَّ النَّا يَدُو مِنَ النَّارِ وَانْ تَنُفِي لِي ذُنُنُ فِي إِنَّهُ لَا يَغُفِرُ النَّ الذَّنُوبُ الدَّا الْاَتَ الْعَالِدَ الْاَنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفِي اللَّلَّةُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُلْمُولِمُ اللَّلُولُولُولِيَا الل

یااللہ امیرے دل میں فرربیدا فرامیری زبان میں میرے کا نوں میں میرے کا نوں میں میرے کا نوں میں میرے کا نوں میری آگے۔ آگے بیجھے اورا ور نور می نور کرد سے بااللہ مجھے اور عطافر الید دعاجی مانگے۔

یا اللہ ایں منگنے دالوں کے برے درہ کرم پریق کے واسطے سے ، نیری طون اس جلیے کے توسل سے تھے اس سے تھے کے سوال کرتا موں میں تیری نعتوں کی نائٹری کرتے ہوئے، اکرفتے ہوئے نیزر یا کاری اور دوسروں کوسنانے کی فاطر منہیں نکا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور تیری مفاقی تی کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا سے اور میرے گناہ بختی ہے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا سے اور میرے گناہ بختی ہے کہ مون کہ تی ہوں کو رہنے والا سے ۔ کیون کے تو ہی کا موں کو بختنے والا سے ۔

(١) يصح سخارى جلدم ص ٩٣٥ كنا ب الدعوات

(٢) مستوام احمدين منس مبرسوس ٢١ مروبات الي سعيد رضي المرعند

### گوسے کسی کام کے لیے تکلتے وقت کی دعا

بِسْمِاللَّهِ رَبِّ ٱعُوْدُ بِكَ آنُ ٱظْلِمَا وُٱظْلَمَا أَوْاجُهُلَ أَرْبُحُهُلَ عَلَى بِسُعِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيثِير كَرْحُولَ وَلَدُ تُوْتَةَ إِلَّهُ مِا لِللهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ رسُمِ اللهِ النَّكَارُ كُ عَلَى اللهِ -

ٱللَّهُ عَصَلِّي عَلَى مُحْتَمَّدِ وَعَلَىٰ ٱلْ لِحُتَمَّدِ

الله ك نام سے زيكنا ہوں ) بن ظركرنے سے اور مكم محر رظا کی ما ئے ، جالت کا ساوک کرنے اور جمالت كالكارمون سيترى ياه جاساسون اللرتفالي نام سے بور حمت والاجر بان ہے اسر تعالی کے سواکس سے طاقت ماصل نہیں ہونی اسٹرنوال کے نام سے اور اسٹرنوالی يرهروم كرت بوت - (١)

#### مسجولي داخل موتے وفت ،

معیدی داخل موتے دفت بیلے والی باول اندر رکھواور بھر برار مھو-باالله إحفرت محد مصطفى اورآب كال يررحت اور سلامتی نازل فرما بالشرميرے تمام کنا ه بخش دے اور مرے یے ابی رعت کے دروازے کول دے .

وَسَلِّقُ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ جَمِيعَ ذُنْوُفِي كَافْتُتُحُ لِي أَبْوَابَ رَحُمُتِكَ - (١) جب مسجد من كسى فريد و فوخت كرتے د يخو تولوں كم لَوَ ٱرْبَحَ اللَّهُ تَجَارَتُكَ - (١١)

الله تعالى تنجعة تجارت من نفع نه دس\_

اورجب مسیدین سی کو گمت و جنر کا اعلان کرتے دیجھو تولوں کہو۔ الله تعالى برجيز تهارى طرف نه اولا معد لَوَرَدَّهَا اللَّهُ اللَّ

حب منع كى دوسنس برهوتو لون كهو-رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في بين محم دباب یا اللہ ایس تجے سے نیری رحمت کاسوال کرنا ہوں جس کے ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْكَالُكُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِكَ

(١) المتدرك ملحاكم جلداول ص ١٩٥ كتاب الدعاو

را) سنن ابن ماجرص هدم الواب الدعار

(٤) سنن ابن ماجيم ٢٥ باب الدعاء عند وخول المسجد

(۲) مسنن داری جلداول ص ۲۲۹ صرب ۸۰۸

(٥) ستن دارمي علد اول ص ٢٧١ مدست ٨٠١٨

قَهُدِیُ بِهَا قَلْمِیُ۔ نبر دعا آخریک پیرصے جبیا کہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتنے ہوئے پہلے ذکر کی ہے ال

اللَّهُ قَالَكَ رَكَعُتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَكِيَ وَكَالَثَ اللَّهُ قَالُكَ وَكِيَ خَشَعْتُ وَكِيَ وَكَالَتُ النَّ المَّامُّتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ النَّ المَّنْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ النَّ رَبِّي خَشَعَ سَمِعْي وَبَصَرِى وَمُغِي وَمُعْمِى وَعُظْمِحُ وَعَظْمِحُ وَمَعْضِي وَمَا النَّقَ لَتُنْ بِهِ قَدَهُ فِي يَلِّهِ رَبِّ وَعَمَا النَّقَ لَتُنْ بِهِ قَدَهُ فِي يَلِّهِ رَبِّ الْعَالَمُ بُنَ -

(4)

اگرتم حاموزوتین باردرسبحان ربی العظیم "مجی کمورسا با بیرالفاظ مور-حدّی فی فی فی میکند کرد کیکیز واکدو و سر السرتعالی باک ومقدی ہے وہ فرشنوں اور روح دم) رجبر بل عبدالسوم کا رب سے -

ركوع سے سرائها شے وقت جب ركوع سے سراٹھا و توب كلات برصور

سَعِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مَ مَنَا لَكَ الْحَمُدُ مَ مَنَا لَكَ الْحَمُدُ مَ مِلْءَ الْاَرْضِ وَمِسِلُ عَمِ مِلْءَ الْاَرْضِ وَمِسِلُ عَمَ مَا شِنْتُ مِنْ شَيْءً بَعَدُ آهُلَ الشَّنَاءَ والمُجُدِّداً حَنْ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَكُلُنَا لَكَ عَبْدً لَوَمَا لِغَ مَعْظِي لِمَا مَنَعَتْ وَلَا مَنْفَعَ مِنْ الْمَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَعُ مَ لِمَا الْعَلَيْتُ وَلَا مُعْظِي لِمَا مَنَعَتْ وَلَا مَنْفَعْ مَا الْعَالَ مَنْعَتْ وَلَا مَنْفَعْ مَا الْعَالَ مَنْعَتْ وَلَا يَنْفَعْ مَا الْعَلَى مَا مَنْعَتْ وَلَا مَنْفَعْ مَا مَنْعَتْ وَلَا يَنْفَعْ مَا

الله تعالی نے اس کی بات شن کی جس نے اس کی تعرف کی است کی بات شن کی جس نے اس کی تعرف کے اس کی تعرف ہے جو آساؤں اورزمین سے جو آساؤں اورزمین سے جو آساؤں موٹی تو برزرگی اور تعرف والاسے جو تو جو برنوگی اور تعرف والاسے جو کھے بندہ کہتا ہے تواس کا زیا دہ تن دارسے ہم سب

بھرامان لا ائیرے لیے اسلم لیا تھی روموسکا

توسرارب سے میرے کان ،سری آنکھیں ،مرامغزمری

بڑیاں ،میرے سٹھے ،اور ہو کھ میرے قدموں نے اٹھایا ہوا

ہے رمنی اور سے میم اسب نے عام جہانوں کے یا لنے والے

کے لیے عامری کا اظہار کیا۔

(١) كنزالعمال مبدع ص ٥٦ موريث ١٩٨٤

(٧) ميح ملم مبداول ص ٢٩٣ صلاة المافري (٣) سنن ابن ما حبص مهاكن ب العلاة

(۱۷) صح مسلم علد ادل ص ۱۹ کتاب العلواة

www.makiabah.org

ذَا لَحِبةِ مِنْكَ الْحَبِةُ ، ثَيرے بندے مِن بِو كِي نَوطاكرے اس كُونَى روك (۱) مَنسِ سَنَا اور حب سے نورو كے كوئى شخص دے نہيں سَنَا اور حب سے نورو كے كوئى شخص دے نہيں سَنَا اور كى نثرافت والے كواكس كى نثرافت و بزرگى تجھ سے بچاہتیں سكتی -

پارسد بی نے تیرے بی لیے سجہ کیا شجو بر بی ابیان لا با تیرے بی لیے اسلام لا یا میرے جہرے نے اس فات کوسی وی جس نے اس فات کوسی وی جس نے اس فوات کے کان اور آنکھیں بنائیں اسڈ نعالی برکت والا ہے جو مہر سن نعالی نے جھے سی وی میر سن نعالی نے جھے سی وی میر این نوائی اور اپنے گنا ہے کے ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کو

مبرسيمين حبن مبرب بن ما و أو بون كور اللّهُ هُ لَكَ سَجَدُ ثُنَّ وَمِكَ آمَنَتُ وَلَكَ السّكَمْتُ سَجَدَوَجُهِى لِلَّذِي خَلَقَدُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمُعَهُ وَمَسَرَكُ ، فَنَبَارَكَ اللهُ آخُسَنُ النّجَالِقِبُنَ ، اللّهُ عَرَسَجَدَ لَكَ سَوَادِى وَخَيَالِي وَالْمَن مِكَ فَوَادِى آبُوء بِنعُمْرَكَ عَلَى وَالْبُوعِ بِذَنْ مَ وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَسَلَى فَشَيْ فَا عُفِي لَهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْفِي اللهِ يُوعِنِهِ عَلَى وَخَيَالِي وَالْمَن مِن هَذَا مَا جَنَيْتُ عَسَلَى عَلَى وَالْمُوعِ بِذَنْ مِن وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَسَلَى وَهُ مَن فَا عُفِي فَا يَنْهُ لَا يَعْفِي اللّهُ يُونِ

ال) باتنین مزنبه دو سجان ربی الاعلیٰ کیے۔ رس

لمازسة واغت برا حب نمازس فارغ موزور كلات برسع-

اَلَّهُ مَ اَنْتُ السَّلَة مُ وَمِنْكَ السَّكَة مُ السَّكَة مُ الْمَرْ اِنْ اللهِ اللهِ عطا كرنے والا سے سلامتی تیری طرف نَبَارِکُتَ بَا ذَا الْجَلَة لِ وَالْدِكُمُ وَاحِرِهِ) سے مہے لے جلال وعزت والے نوبرکت والا سے اور اکس کے علاوہ وہ دعائیں انگے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) ميسي مسلم جلد أقل ص ١٩٠ كتاب الصلوة

<sup>(</sup>١) مبيح سلم علداؤل ص ٢ ٢ ٢ صلاة المسافري

<sup>(</sup>٢) سنن ابن احد ص ١٨ كتاب الصلوة

<sup>(</sup>١) سنداهم احدين عنبل جلده ص ٢٠٥ مرديات نوبان مضالترعت

مجلس سے المقنے وقت عبیس سے المفوزور دعا مالکو۔

سُتَعَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحَمُّدِ لِكَالَسَهُدَاتُ لَّهُ الِلْهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل إَلَيْكَ عَمِلْتُ شَوْءً | وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِنْ لِي فَالِنَّهُ أَلَّا لَيْفِينُ اللَّهَ نَوْبَ رِاتَّ

یااللہ ا تو یاک ہے اور سمنی عمرے میں کو اسی دنیا ہوں ك نرب سواكرئي معبود نهس من تحصي خشش مالكنا موں ور تنری ارگاہ می توہ کرتا موں میں نے واسے عل كے اورائين نفس رظام كيائيں أرجھے بخن دے دہے سواكن موں كوسمات كرنے والاكونى بنس -

اللاتناكے كے سواكوئى معبود نہيں وہ الك ہے اس

بازاريس داغل بوشف وقت حب بازاري دافل بوز لون كم

لَا لِلْهِ إِنَّ اللَّهُ وَحُدَّ لَا لَا شَرِيُكِ لَنَهُ كَدُّ الْمُلُكُ وَلَدُّ الْحَمْدُيْجُي وَيُعِيْثُ وَهُوحَى لَكَيْمُونَ بِيَدِةِ الْعَيْرُوهُ عَلَىٰ كُلِيْ شَيْءٍ قَدِيُرٌ \_

كاكونى مترك نسس اسى كادشارى ب اوروسى تعراف کے لائن ہے وہزندہ رکھنا اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کے لیے بوت نس میلائی اس کے قبضے سے اوروه مرحزر فادرسے الشرك نام سے داخل مؤنا مول ميشك اس مازار ا در سو کھاس سے، کی معلائی کا سوال کرا ہوں اس بازاراور فرکھاس سے کی رائی سے تیری بناہ جان أمول بالعكرا بن أكس من تفوق قسم اور نقصان وہ سودے سے تیری بناہ کاطالب سوں۔

ربسُمِ اللهِ اللَّهُ مَا لَكُ خَيْرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ خَيْرَهُ وَمِ الشوق وَحَيْرَمَا فِيهَا ٱللَّهُمَّ إِنَّيْ أَعُودُ بك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا اللَّهُمَّ را يَخْ الْعُوْذُ بِلِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيهُمَا يُمِيثًا فَاحِرَةُ أَوْصَفَقَةُ خَاسِرَةً [ سر)

وض كى ادائيگى كے ليے الاتم يرقض بوتوب دعا مائكو -

(١) الترغيب والترسيب جلد٢ص١٢ ٢م كما ب الذكر ٢١) سنن ابن اجرس ١٦١ الواب النارات (٣) مشكوة المصابح ص ٢١٦ بأب الاستعاده یا اللہ اِمجے حرام سے بچاتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ کفایت فرما اوراپنے نفل وکرم سے مجھے اپنے غیر سے بے نیاز کر دے ۔

آلِّهُمُّ الَّفِي بِحَلَوْلِكَ عَنْ حَرَامِ الْكَ وَاغِنْنِي بِعَصُ لِلِكَ عَمَّنَ رَسُواكَ -

الباس بينته وثث ا

مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ الْحَمُدُ آسُنَا لَكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا يِنَ الْحَمُدُ آسُنَا لَكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا يِنَ صَّنِعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّعِ وَشَرِّمَا كَي مُنْ مَنْ الْهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّعِ وَشَرِّمَا كَي

(4)

یا اللہ ازونے مجھے بر اس بہنایا تو نیرے بیے عمد ہے یہ اس کی عبدائی اور جس مقصد کے لیے بر بنایا گیااس کی عبدائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی برائی اور جسے اس کی برائی سے بری اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیااس کی برائی سے بری بنا ورجس مقصد کے لیے یہ بنایا گیااس کی برائی سے بری بنا ہ جیا با م جیا تا ہوں۔

الم بنديده بات ويكيفير حب كوئى بشكرنى مسوس بوتودي كمو-

اَنَّهُ هُدِّ لَكَانِيْ بِالْحَسَاتِ اِلَّهُ اَنْتُ كَلَّ يَذُهَ فُ بِالسَّيْمُ اِن اِلَّهُ اَنْتَ كَوْحَوُلَ وَكَ تَوَقَّةُ اِلَّهُ بِاللهِ إِلَّهِ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِلَّهِ اللهِ

عاند و ملحظة وقت حب عاندو محوز مروعا مالكو- اوراس سے پہلے بین مزنبرالله الحركبو-

ا نَّهُمَّ آهِ لَكُمُّ كَلِيْنَا بِالْكُمُنِ وَالْوِبِمِثَانِ وَالْهِ وَالْشَكَةَ مَوْ وَالْوِسُلَةِ مِوَالنَّوْ فَيْتِي مِمَا تُنْحُثُ وَتَرُضَّى، وَالْحِفْظِ عَمَّ نُ تَسْخُطُ رَبِّ وَرَبَّكُ اللَّهُ -رَبِّ وَرَبَّكُ اللَّهُ -

بالله اس جاند کوممارے بیدامن، ابان، نیکی ، سلامتی، اسلامتی، اسلام ، ابن جائیت اور رمیا کے طابق عمل کی توفیق ابنی الاضائی والے اعال سے حفاظت کا در بعیر بنا (اے جاند!) میرالور نیرارب اللہ ہے - (اور سے بھی کے)

(١) المتديك ملحاكم طداول ص مه وكتاب الدعا-

(١) كتاب على اليوم والليلة صم > باب اليقول اذا التجدالوبا

(١١) كن الى داود وبداص ١٩١ كناب الكهاته،

رم) سنن داري جلد اول ص ١٠٠١ كناب السوم

مدات وصدئ كاجاند الماران ترب غالى برايان لا بالدابين تحصصاس مينيكى صدائى اور ا چی تقدیر کا سوال کرنا ہوں اوراس سے بیلے تین با راندا کبر محصروز قیامت کے تغریبے نیری نیاہ حابہا ہوں۔

هِلَالُ رُشُدِ وَخِيْرٍ، آمَنْتُ بِخَالِقِكَ، اللَّهُ مِدَ إِنِّي ٱسْتُأَلُّكُ خَيْرُهَذَا ٱلسَّهُ رُوَحُكُرً الْفَدَكِ، وَاعْنُ فُرِيكَ مِنْ شَرِّلَوُمِ الْمُسَرُّرِ

الدهى علية وقت عب أندهى عِلى توبر دعا ما لكو-ٱللَّهُ عَدِ إِنَّ اسْكَالُكَ خَيْرَهَ ذِهِ الرِّبِيحِ وَخَبْرُ

مَا فِيْهَا وَحَبُرُهَا ارْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشُرِّمَا فِيثُهَا وَمِنْ سَيْرِمَا

آرُسِلَتْ يه -

یا اللہ! میں تھے سے اس مواکی عدلائی اور و کھے اس میں سے اس کی بھلائی، جس کے ساتھ اسے بھیا گیا اس کی جلائی کا سوال کڑا ہوں اس کے شراس س کو کھے ہے اس کے بتراورهس كے ساتھ اسے عباك الس كينزے نيرى يناه جا شاسون-

and the state of t

كسى كى فات بر جب تهين كى وفات كى خرسنى ـ توون كهو-(زمرنیے ہے) إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَلَاحِعُونَ - ٣) إِنَّا إِلَّى رَبُّنَا لَمُنْقُلِبُونَ - (م) مع الله تعالى كے بليم إور بے شك م نے اسى كى طرف اولنا ہے- (٥) اوربے شک ہم اسی کی طوف لوسٹنے والے ہیں۔ بااسر اسے بکو کاروں میں مکھ دے اس کے نامراعمال کو اعلی علیمین میں روسے اوراس تھے بیما ندگان کی حفاظت و بكيباني فراليا الله! بمين الس ك اجرس محروم ندكرنا اورنداس كيعدمهن فتضين دان مهين اوراس بخش وس-

(١) سنن الى دادُو حبديا ص ٩ ساس كتاب الدوب استدام احمد بن صنبل عبده ص ٩ ٢ سمروبات عباده بن صامت رضى الله عنه ريه جامع ترمدى م ، وم ابواب الرعوات -

ر٣) قرآن مجد، سريو بقره أيت ١٥١

رم) قرآن مجد سوره زُخون آیت ۱۸

September of the little (٥) كناب عمل البوم والليلة ص ١٥١ باب ما يقول إذا بلغدوفاة اخير اسے ہمارے رب اہم سے قبول فرما بے شک توہی سننے جاننے والاہے. صرفته ويتقوقت المسترد بين وقت بردها ما مكو: رَبَّنَا نَفَتِلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السِّبِينَ الْعَلَيْمَ عُ

نقصان المُصان عَيْدِ اللهِ عَبِي اللهِ عَنِي نقصان موتور رفيط. عَسَى رَبِّنَاكُ يُبْدُولَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى

عنقریب مهارارب مهی اس سے بہترعطا فرمائے گابیٹک مہما پنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔

رَبُّنَا رَاغِبُونَ رَمُ

كام كا أغاز كرتے وقت حب كن كام كنروع كري توبير ميں-

رَبِّنَا إِنَّا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّثُ كَنَامِنُ ٱمْرِنَارَسَنَدًا - ١٣١

اےمبرے رب میرے بےمیرے سینے کو کول دے اورمیرے کام کومیرے لیے اکمان کردے۔ رَبِّ اشْرَحُ لِيُصَدُّرِي وَيَسِّرُ لِحِثُ اَمْرِيْ- (۲)

المسمان كى طوف و كيف وفت الحب آسمان كى طوف نظر المع تويون بلمود

اے ہارے رب تونے اسے بھار نہیں بنا باتو ماک ہے يس من جنم ك عذاب سے بحا-المرتعالى بركت والاسع حس في أسمان بس مرج بنات اوراس مي جراع اورروشن جاندسايا

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنَا بِأَطِلَّا سُبْحَانَكَ نَقِنَاعَدَابَ النَّارِ - ره شَارَكَ اللهُ تَعَكَّلُ فِي السَّمَاءِ بُرُورُهِ بَا وَجَعَلَ فِينَهَا سِرَاجًا وَتَمَرَّا مُنِيرًا - (١)

(٢) قرآن مجيد سورة ك آيت ٢٣

(١٦) قرآن مجيد، سورهُ طهرآيت ٢٥، ٢٩

١١ قرآن مجيد ، سورم لفرة أيت ١١٧

(١٠) قرآن مجيد سورة كيف آيت ١٠

(٥) قرآن مجيد سورةً آل عران آيت ١٩١

(٦) قرآن مجيد سورهُ فرقان آيت ١١

گرج سنفریم استفریم استان برگرج کی آواز سنو تو اول کبور استفریم استان برگرج کی آواز سنو تو اول کبور استان مِن بُسَیِّد استان کرد کے ساتھ تبیع میں میں خیات میں اس کے فوت ہے ۔ مِن خِینُفَیِّم - (۱)

مجلی چکنے ہے۔ آمَدُهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بارث رسفر المجان سے بارش برسفادین کمو۔

اللّٰهُ مِّ سَفْیاً هَنِینَاً وَصَبْیاً نَافِعاً۔

یا الله البی بارش برسا جو سیرا بکرنے والی فوشگوار ہو۔

(۳)

پنجنے والی اور نفع بحث ہو۔

اللّٰهُ الْجُعَلُ مُنْ مِنْ مَحْمَةً وَلَا تَجْعَالُهُ بِاللّٰهِ السح صول رحمت کا ذریویہ باعذاب کا باعث میں بنا اللہ السح صول رحمت کا ذریویہ باعذاب کا باعث میں بنا ا

بالنداميرك كناه نخش دے ميرے دل سے خدر لے جادر مجھے شبطان مردود سے بناہ دے۔ عُصداً مُعَى بِهِ عِن عَدَى اللهِ عَلَى الْكُورِ وَعَالِمَا كُورِ وَعَالِمَا كُورِ وَعَالِما كُورِ وَعَالِما كُورِ اللهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

(۱) البدلية والنهاية حلداول ص ۵۰ ذكرها يتعلق نجلق السلات (۷) مندلهم احمد من عنبل حلد ۲ من ۱۰۱ مروبات ابن عمر رضى الله عنها -(۱۷) السنن الكبرى للبيدتى جلد ۱۱ ص ۲۵ ب مثل ب صلاة الاستشفاء (۱۲) مندلهم احمد بن صنبل حلد ۱۹ مروبات عائث رضى الله عنها (۵) كتاب عمل البوم والليلة ص ۱۲۲ باب ما بقول اذا غضب ورکے وقت ایک می قوم سے ڈر موزور روما مانگو۔

اَلْکُهُمْدَ اِنَّا نَجُعَدُّلُکَ فِی نُحُورِهِمْ وَمَعُودُورِهِمْ وَمَعُودُورِهِمْ وَمَعُلِثُ فِی نَحُدُورِهِمْ وَمَعُودُورِهِمْ وَمَعُودُورُورِهِمْ وَمَعُودُورُورِهِمْ وَمَعُودُورُورِهِمُ وَمَعُودُورُورِهِمُ وَمَعُودُورُورِهُمْ وَمَعُودُورُورِهُمُ وَمَعُودُورُورِهُمُ وَمَعُودُورُورِهُمْ وَمَعُودُورُورِهُمُ وَمَعُودُورُورِهُمُ وَمُعُودُورُورِهُمُ وَمُعُودُورُورِهُمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُولِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمْ وَمُعْلِمُ وَمُعِمْ وَمُعْلِمُ وَمُعِمْ وَمُعِمْ وَمُعُمْ وَمُعْلِمُ والْمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُمُولُمُ وَمُعِلِمُ وَالمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعُمُولُمُ وَمُعِلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ ومُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِمُ ومُعِلِمُ مُعِمْ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَمُ مُعْلِمُ مُعِمْل

كان كے بولنے بر جب تباداكان بو لنے تكے نوس كار دوعالم صلى الله عليه وسلم بر درو د ترفي جب اور بر كور د كرا الله مَنْ ذَكَرَ فِي بِيَحَبُورِ جب بياداكان بو لنے تكے نوس كار دوعالم صلى الله عليه وسلم الله تعالى اسے (٣) يا دفرائے۔

قبولیت دعایر اجب دیمور قباری اقرال بونی به تواند تعالی کاستگرادا کرتے بوئے بیکات کہو،

اکتحمد ملہ الله الذی بعد قریم کی باللہ تو تو میں اللہ تعالی کے لیے بہ جس کا عزت وجا ل کے التحات - (۲)

الصّالِحَات - (۲)

قبولین رعابین اخیر ریا جب دمجور دعای قبولیت من اخر بودی سے تواوں کمو۔ اَنْحَمَّدُ وَلِلْهِ عَلَى كُلِّ حَالِ ( ٥) مرحال بن اِلله تعالی کات ریہ ہے۔

(١) مسندامام احدين عنبل عبد م ص ١٥م مروبات الي موسى رضي الشرعند

(٢) مستدام احمد بن عنبل جله م ص ١٨٨ مروبات انس بن مالك

(٣) كتاب عمل البوم والليكترص ٢٦ بأب ما يقول اذ اطنت اذنه

الدرا لمنور عدادل ص ١٩٦

(٥) المتدرك للماكم مدادل ص ٩٩٥ كتاب الدعاء ما ١١٠٠٠ من ١١٠٠٠ الماد ما ١١٠٠٠ الماد ما ١١٠٠٠ الماد ما الماد ال

اذاكِمغرب سنتے بر

(1)

بالله بنیری رات سے آنے دن کے جانے اوردن کے جانے کا وقت ہے نیز تیری طرف بلانے والوں کی افازیں ہیں اور تیری خاتوں کی حاصری میں تجھ سے بختش کا سوال کرنا ہوں۔

یااللہ ایس نیرا بندہ تبرے بندے کا بٹیا اور تبری باندی
کا بٹیا ہوں میری بٹیانی تیرے فیضے بیں ہے مجھ پر تیرا
حکم نا فد ہونا ہے نبیرے فیصلے بیں انساف ہے بن تیرے
ہرنام کے وسلے سے سوال کرنا ہوں جونام نونے فودلینے
میں سے کسی کوسکھا باہے باعلم غیب بیں اسے اختیار کیا
ہیں سے کسی کوسکھا باہے باعلم غیب بیں اسے اختیار کیا
ہے کہ قرآن باک کو میرے دل کی بہار سینے کا فورغم کا
ازالہ اور ریشانی کو سے جانے والا بنا دے ۔

اللَّهُ عَالِيْ عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدُلِكَ اللَّهُ عَالِيْ عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدُلِكَ وَابُنُ امَتِكَ ، فَاصِيتِي بِيَدِكَ ، مَا ضِ فَا حَكُمُكُ كَ ، عَدُلُ فِي قَضَا وُكَ ، مَا ضِ اَشْنَا لُكَ يِكُلِّ السِّمِ هُولكَ سَمِّيْبُثُ بِهِ نَفْسَكَ اَوْانُولَتَهُ فِي كِتَا بِلْكَ اَوْعَا مُنَهُ احْكَمُ امِنُ حَلْقِكَ اَوْلَسَكَا وَالْمَانُونَ بِهِ فِي عِلْمِ الْعَيْبُ عِنْدَكَ ، اَتُ وَعَلِمَ الْقَرُو الْكَرِيمَ وَدُهَا بِي عَنْدَكَ ، اَتُ وَعَلِمَ الْقَرُو الْكَرِيمَ وَدُهَا بِي عَنْدَكَ ، اَتُ وَعِلِكَ الْقَرُو الْكَرِيمَ وَدُهَا بِي عَنْدَكَ ، اَتُ وَعِلِكَ الْقَرُو الْكَرِيمَ وَدُهَا بِي عَنْدَكَ ، اَتُ

مرکاردوعالم صلی الدعلیہ وک الم تنے فرایا جس آدمی کو کوئی پراشانی لائق ہوا وروہ یہ رمتدرجہ بالا) دعا مانگے توالدتھائی اس کے غم کو لیے جاتا ہے۔ وراس کی جگہ فرحت و مرورعطا کرتا ہے۔
عرض کیا گیا بارسول اللہ اکی ہم اسے سیکھند لیں ؟ آپ نے فرایا بلکہ جو بھی اسے سیکھے یادکر ہے۔
حب بمہارے ہم میں ایک سے جسم میں در دھیوس ہو توسر کاردوعالم صلی اللہ کا دیم کیا
جب میں در در بر

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرئ للبيدة في على الم كاب الصلاة (۲) مستدامام احمد من صنبل على اول من الم الم مع مروبات عبدالله رضى المدعن من المعالم

اللركے نام سے ہماری زبین كى ملى ہمارے لعف كے دم كساز مار سرب كوع سى مارك بار

الله تعالى كى عزت وفدرت كے ساتھاس تكلیف کے شرسے اللہ تعالی کی بیاہ جاہتا موں جے میں بانا موں یا جن كالمحصة ورسي.

زبن برر کھتے اور پھراٹھا کریوں بڑھتے۔ إبسُراللهِ تُرُبَّةُ ٱرْضِنَا بِبُرَقْبَةِ بَعُضِبَ يْشْفَى سَقِيمْنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا-

نير حب جيم بي درد مو تو دروكي عكديم الحلي ركار تن بارسم المرط هوا درسات مرتبه لور كو-ٱعُوْدُ بِعِنْ كَاللهِ وَفُدْ رَبْعِ مِنْ سَنِرْهَا آجِدُ فَاعَادِيُ -

المنتال كيسواكوئي معبودنس وه بلند، بردبارم المرتفالي كسواكوئي معبودنس وهعرش عظيم كا رب ہے اللہ تعالی کے سواکو فی معبود نہیں وہ سانوں أسمانون اورعوت والع عرش كارب سے-

سونے کا ارادہ مولو ۔ جب تم سونے کا ارادہ کر وزوسیلے وضو کر دھی قبلہ رُخ ہوکر دائیں ہاتھ کو تکبیر بنا وُبھر سونے کا ارادہ مولو ۔ چونتیس مزتبہ اٹدا کبر رہے ہو ہنتیس بارسجان اللہ اورتیتس بارالحمد بناد بڑھو بھر سروعانا گو۔ یاالله این تیری رونا کے ساتھ تیری نادا منگی سے بتیر سے فو کے ساتھ نزے مذاب سے بناہ عابتا ہوں اور تھ سے

يترى سى يناه عاشامون بالندمين نيرى تون اليى طرح تهيي كركن الرعيداكس كى حوص كرون مكن نيرى ومي شان ب عي

تونے خورا بی تعرف کی ہے۔

"كليف ينيخ ب حب كون كليف سني تويون كم لَا إِلَّهُ اللَّهُ ٱلْعَلِّيُّ الْحَيْلِيْمُ لَا أَلْتَ إِلَّةُ اللَّهُ دُبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ لَا إِلَّهُ إلدَّاملَهُ رَبُّ السَّمَالِينِ السَّبُعُ وَرَبُّ الْعَرُشِ ٱلكُولُمِ - (٣)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُونُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَيَمْعَافَانِكَ مِنْ تَعَقُّوْبَتِكِ ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْكَ، اللَّهُمُ إِنَّى لَا ٱسْنَطِيْعُ اَنُ ٱبُلْغَ ثَنَاءً عَكَيْكَ وَتَوْعَرَصْتُ وَتَكِنُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْنَ عَلَى نَفْسُكَ - (١٧)

<sup>(</sup>١) مسندامام احمد بن صنبل عليدا ص ٩٣ مروبات عائش رصى المرعنها

<sup>(4)</sup> مجيح سلم جلد ال ص ١٢ كناب السلام

<sup>(</sup>١١) صحيح سخارى جدير ص م ١١ كناب التوحيد - (١٦) من دار قطني جلداول صمم العديث ١٥٥

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقَتْ نَضِي كَانَتَ نَتُوَفَاهَا، اللَّهُ مَا إِنْكَ خَلَقَتْ نَضِي كَانَتَ نَتُوَفَاهَا، اللَّهُ مَ إِنْكَ مَمَا تُهَا وَمَعْيَاهَا، اللَّهُ مَ إِنْكَ مَمَا تُهَا فَا غُفِمُ لَهَا وَإِنْ اعْيَيْنَهَا فَا خُفَلُهَا، اللَّهُ مَا فَا غُفِرُ لَهُ اللَّهُ الْعَالَى الْعَلَا فَي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِالشَّمِكَ رَبِّيْ وَصَعَتْ جَنْبِي فَاعْفِرُ لِيُ

ٱللَّهُمَّ وَيَ عَذَالِكَ يَوْمَ لَنَّجُمَعٌ عِبَادِكَ -

یااللہ ایمی تیرے نام سے زندہ رہا ہوں اور مروں گا۔
اے اللہ اسمانوں کے رب، زین کے رب اور مر
چیز کے رب اور مالک، وانے اور گھلی کو بھاڑ نے
والے تو رات انجیل اور قرآن پاک کو آٹا رفے والے، بین
میر نفر والی چیز کے نفرسے، مرجا نور جو تیرے قبضہ بین
سے ، کے نفرسے تیری بناہ جا تہا موں نوسب سے
بیلے ہے تیجو سے بیلے کی نہیں توافر ہے اور تیرسے
بیلے ہے تیجو سے بیلے کی نہیں توافر سے اور تیرسے
بیلے ہے تیجو سے اور کی نہیں توافر سے اور کی نہیں تولوشدہ
میلے متاجی سے اور کی نہیں میا قرض ا داکر دسے اور میں میا قرض ا داکر دسے اور میں میں میں میں میں اور کی نہیں تولوشدہ

یا اللہ اقرف مجھے بدیا کیا اور تو ہم مجھے دت وسے گا بیر نفس کی حوت اور زندگی تیرے قبضے یں ہے ما اللہ ااگر تو اسے موت دسے تو نجش دینا اور اگر زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا یا اللہ این تجھسے دنیا اور اَ فرت میں فیریت کا سوال کرنا ہوں۔

يالله اجب دن تواني بندوں كو جع كرے كاس دن مجھے الله الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله عنداب سے بياليا۔

ره، سنن ابن ما صص ۱۲۸ ابواب الدعاء

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) صحيح سلم علد الم مل مهم المناب الذكر والدعاء

<sup>(</sup>٢) مسندانام احدين عنبل علد ٢ص ١٨٦ مرويات الى بررو رضى المرعنه

<sup>(</sup>١٧) مندام م احدين منبل جلد ٢ ص ٥) مرويات ابن عررض الشرعنها-

<sup>(</sup>م) مندام احمد من عنبل علد ٢ ص ٢ م مروبات الي مرره بض الترعنب

یا الله ایس نے اپنے نفس کوترے سرد کیا ایا چرہ تری طرف متوصرك إيناكام نيرب خوال كي ترى رحمت كي امیداور عناب سے درتے ہوئے اپنی مع کو تری بناہ یں دیا ترے سواکوئی بناہ کا ، نس س تیری کتاب پر ايمان لا الوزرنسازل كاورترك في يرامان لا الله

ٱللَّهُ مَّ اسْكُمْتُ نَفْسِيُ إِلَيْكَ وَوَجَّهُت وَجُهِيُ إِلَيْكَ وَفَوْضَتُ آمُرِي إِلَيْكَ وَالْجَاثُ ظُهُرِي إَبِيُكَ رَغْبُةً وَرُهْبُ قُ إِيَكَ لَامَلُجَأُ وَلَامَنْجَامِنْكَ الِدَّ إِيَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي آرُسَلْتَ - (1)

ماالله احرساعت تجهسب سيزباده بندب اى ين مجه بدار كرديا اور محه اسعملين لكانا لوترك نزديك محبوب ترين به ده مجفي تبرك بهت وسراف اورترے عذب سے بت دور کردے سی کھ سے سوال كرتا مون تو تحصيطا فرا تحصي خشيش حابيا مون محيخش رس اورتجوس رعاماتكتابون اسع تبول فرا

رسوت وفت بنبرى آخرى دعابي مونى جاسي نبي اكرم صلى السرعليدك لم فياس بات كاحكم ديا اوراس سے بيلے يوں كور اللهمة أيفظني في آحب الشاعات وكيث وَاسْتَغُمِلْنُ مِا حَبِّ الْتُعْمَالِ إِلَيْكَ تُقَرِّشِي إِبَيْكُ زُلْفَى كَتْبُعِدُ فِي مِنْ سخطك تعداً استعالك فتعطيني واستعفل تَتَغُفِرُ فِي وَادْعُوكَ فَتَسْتَحِيْبُ لِي.

بباری کے وقت اجب سے کے وقت نیندسے بیار سو تو اوں دعا مامگر۔

تفام تعریض الشرقالی کے بے بہیں جس نے بہیں مارنے کے بعد زندہ کیا اوراسی کی طرف اعضا ہے۔ سم نے اور تمام ملک نے اللہ تعالیٰ کے بیے صبح کی۔ عظمت اور بادشامی النرتنال کے بیے سے اور عزّت و قدرت مي الله تعالى كے بيے۔

www.makta

الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي آجَانَا بَعُدُمَا أَمَا أَنَّا وَ لَكِيهُ وِالنَّشْوُرُ رِمٌ ) أصَبَحْنَا فَأَصَبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْعَظْمَةُ وَالشُّلُطَانُ مِنْهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدُرَةُ لِلهِ -

<sup>(</sup>١) معبع بخارى ملدي ملام كماب الدعوات

<sup>(</sup>١٧) صعيح بخارى ملدم ص ٢٠٠١ وكذب الدعوات

رم) مجع الزوائر علد ١٠ ص ١١ كناب الافكار

اَلَّهُ هُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ وَهُ الْهُ وَهُ الْهُ وَهُ الْهُ وَهُ الْهُ وَهُ الْهُ وَكُورُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

وَهُوَالَهُ يُ مَتَوَقَّا كُمْ مِاللَّهُ لَكَ وَيَبْلُمُ مَاجُومُتُمُ مِالنَّهَارِثُمْ يَنْعَثُكُمُ وَيُهِ لِيُقَطَّ بِالنَّهَارِثُمْ يَنْعَثُكُمُ وَيُهِ لِيُقَطَّكُ اَجَلُّمُ مُسَمَّى - (م)

اللَّهُمَّ فَاتِنَ الْوِصْبَاحِ جَاعِلَ الَّيْلِ سَكَنَّ وَاللَّهُمَ فَاتِنَ الْوِصْبَاحِ جَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَّ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ خَبْرَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

(0)

ہم نے فطرتِ اسلام ، کلرُ ا خلاص اپنے نبی تفرت محرصل الترعلیہ وسے مرب کر ا اورا پنے باب حفرت الراہم کی ملت الترا ہم کی ملت میں میں سے ہمارتھے اور مشرکیان ہیں سے ہمارتھے۔

ہا اللہ المجم نے تیرے نام کے ساتھ سے کی تیرے نام ہر بہا اوراسی برمرس کے اور تیری طون ہی اوراسی برمرس کے اور تیری طون ہی اوراسی برمرس کے اور تیری طون ہی اور اسی برموس کے اور تیری طون ہی اور اسی آجے ہے ہم مسلمان کو مرائی بینیا نے سے تیری بناہ جا ہے ہیں۔

سلمان کو مرائی بینیا نے سے تیری بناہ جا ہے ہیں۔
سلمان کو مرائی بینیا نے سے تیری بناہ جا ہے ہیں۔

اورومی اللہ سے جو تہیں رات کو موت دیتا ہے اور وہ جا نتاج کچے تم دن کو کماتے ہو ہے تمہیں اس بی اٹھا آ
سے ناکہ مقررہ وفت پورا کرے ۔
اے اللہ اصبح کو نکا لنے والے لات کوسکون کا باعث اور سورج جا ندکوھا ب کا ذریعہ بنانے والے بی تجھ سے آگ ون کی جلائی اوراکس بی تو کھیے ہے اس کی بھلائی کاسوال کرتا ہوں اس کے شرا ور جو کھیا سی بی ہے اس کے تشرا ور جو کھیا سی بی ہے اس کے شرا ور جو کھیا سی بی ہے اس کے شرا ور جو کھیا سی بی ہے اس کے شرا ور جو کھیا سی بی ہے اس کے شرا ور جو کھیا سی بی ہے اس سے اس نے شری بنا ہ جا بتا ہوں ۔

(۱) مسندامام احمد بن صنبل علد ساص ، ٠٠ مروبات عبدالرجن ابزى رضى الشرعند

(٢) مندام احدين منبل طدا ص ١٥٢ مروات ابى بررية رضى الشرعة

رس سننابي واوُد ملديوس ١٣٨، ١٣٨ كتاب الاوت

(١) قرأن مجيد، سوك انعام آبي. ١٠

ره) مصنف ابن الى تسبه جلد اص ٢٠٩ كماب الدعار

بشمراللهِ مَا شَاءًا للهُ لَا قُوْلًا إِلَّهُ مِا للهِ مَا شَاءً اللهُ كُلُّ نِعُمَةٍ مِنَ اللهِ مَا شَاعَ اللهُ الْحُيْرُكُلِّ بَيدِ اللهِ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا لَيْ إِنَّ السُّوعِ إِلَّاللَّهُ -

تَضِينُتُ بِاللهِ مَبَّا وَبِالْوِسُلَةِ مِرِ دِيْتِ وَلِمُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا (٢) كَنَّبُنَّاعَكَيْكُ ثَوْكُلِّنا وَإِلَيْكَ آنَبُنا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيْرُوس)

شام کی دفت کی دعا

حب شام كاوقت بولوهي مي مذكوره بالا دعائي مانك -السِنْ تفظ " اَصْبَحْتَا " كى بجائے " اَمْسَيْنَا " رسم ف شام كى البِصِي اوراكس كے علاوہ

یه دعامی مانگس-

أعُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ وَٱسُمَّاكِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّمَاذَى أُوبَرُأُ لِهِ وَمِنْ شَرِّكُلِّ ذِئْ شَرِّوَمِنْ شَرِّكُلِّ دَاتَّةٍ آثُتَ أَخِنُدْ بِنَا صِيتِهَا إِنَّ رَبِّهُ عَلَيْ مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ - (۵)

یں اللہ تعالی کے بورے کلات اوراس کے تمام ناموں مے ساتھ اس کی تمام مخلوق کے سرے اور سرائروالی يمزك نفرس اورسرط انورك شرسه يناه حانهابون رائ الله!)سب کھنرے نعنے سے اور بے شک مراب سے دانے برنتا ہے۔

الدُّنَّال كينام سے رسار مؤاموں) جو كھالدناك

جاسے الله تفالی محسواکوئی قوت بنیں جو کھواللہ تفالے

عاب تمام نعمين الترنفال كيطوت سيبن حركي الترنعاك

جا ہے عام محلائی النوتوالی کے قبضہ میں سے تو کھوالد تعال

میں اللہ نعالی کی ربوسیت، اسلام سے دین ہوتے اور

حرف محرصلي المرعليروسلم كيني بوفيررافي مول.

اسے ہمارے رب اسم نے تجوی بر معرومہ کیا تنری

طرف ى رجوع كا ورترى طرف بى لوشائ .

جاہے برائی کو صرف اللہ تعالی سی دور کرتاہے۔

فيشدر يمضة وقت حب شدر يمية توكيد

(٢) كنزالعال عبد ٢ ص ١ ١٨ وديث ١٩٩٠

(١٧) قرآن مجيد، سوره منحنه آيت ١

(م) مسندا مام احمد بن عنبل علد ما ص ١٩٥ عديث عبدالرحل بن حبنس

ره) كنزالهال علد ٢ ص ١٩٧٨ صيت ١٩٩٠

تمام تعربين الله تعالى كے ليے من حس في ميرى تحليق اعتذال سے بنائی میرے جرمے کی صورت کو اچھا بنابا اور اسعنولصورت كمانبز محصه مسلالون كيهماعت مي شامل كمار

مجھ خرید نے وقت کی بیٹانی پیو کر این مام یا جانور خریدو (اب انسانوں کی خریدو فرخت نہیں ہوتی) آوائد

یا اللہ ایں تھے سے اس کی بعد ئی اور حس فطرت پر اسے رکھا گیا اس کی جد ٹی کا سوال کر ماہوں ا در اکس سے شرا در حس شرمیا سے بدیا کہا گیا اکس سے نیری پناٹھا تھا ہوں

نكاح كى مبارك باديش كرتے وقت جب تم ناح كى مبارك باديش كرو تولوں كهو-

بَارَكَ اللهُ فِيكُ وَبَادَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمُ افِي ُخَيْرٍ ٣)

الْحَمُدُ يَتَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقَي وَكُثَّرَمَ

صُورَةً وَخُهِي وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ

ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْأَلَكَ خَيْرٌ فَ وَخَيْرِمَا جُبِلَ

عَكَيْهِ وَآعُوْدُولِكُ مِنْ شَيْرٌ لِا وَمَثَرِيْهَا مِنْ رَبِي

الْمُسْلِمِينَ - ١١)

ادائيگي فرض كے وقت اجب تم قرض اداكر توجن كا قرض اداكيا ہے اس كے سفير الفاظ كو - منافر الله الفاظ كو - منافر الله كال منافر الله كال منافر الله كال منافر الله كال منافر كالله كالله

كيون كرسركار دوعا لم صلى الشرعليروسلم في فرمايا ،

اِنْما جَزَامُ السَّكَفِ الْحَمْدُ وَالْدُدَاكُو وه ) بعشك قرض كابدله شكريه اداكرنا اورادائيكى قرف م. توبير وه دعائين بي كما فرت كا اراده كرف والدان كو بادكر في سعب في بازنين موكت اس سے علاوہ سفر الذاء

(١) مجمع الزوائد علد اص وساكناب الاذكار

(٢) سنن ابي داور حلد اول ص ٢٩٢ كتاب النكاح

(١١) كتاب الاذكارص ١٥١ ما يقال للزوج عندعقد النكاح

١٢١ من سائى ملد عن ١٢١

(٥) سنن ای ورد من ۲۲

ومنو دفیرہ کی دعائمیں ہم نے جے ، نماز اور طہارت کے بیان ہیں ذکر کر دی ہیں۔
دعا کا فائدہ

دعا کا فائدہ

صول رحمت کا ذریعہ ہے جسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا اور بانی زیمان ہے تو دعا مصیبت کو دور کرنے کا سبب ہے اور
صول رحمت کا ذریعہ ہے جسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا اور بانی نرین سے سنرلوں کو نکا لئے کا ذریعہ ہے توجس طرح
دھال ، تیر کو دور کردیتی ہے اور دونوں سے در میبان مقالم ہو تا ہے اسی طرح دعا اور صیبت ہی ایک دوسرے سے
مقال ، تیر کو دور کردیتی ہے اور دونوں سے در میبان مقالم ہو تا ہے اسی طرح دعا اور صیبت ہی ایک دوسرے سے
مقال ، تیر کو دور کردیتی ہے اور دونوں کے در میان مقالم ہوتا ہے اسی طرح دعا اور صیبت ہی ایک دوسرے سے
مقال ، تیر کو دور کردیتی ہے اور دونوں کے در میان مقالم ہوتا ہے اسی طرح دعا اور صیب کے دوسرے سے
مقالم کرنے ہی اسٹر تعالی کو تنا ہ قدر کا اعتراف کونے کا بر مطلب نہیں کہ متھیار بند اٹھا کے جائمیں۔

ارِت دفعا ونری ہے : نُعُذُ وُاحِنْ لَكُهُ- را)

اینا بجاد اختیار کرور

اور پر بھی نہیں ہوتا کہ زمین میں بیج ڈا لنے سے بعداسے پانی نہ دیاجائے بس کہا جائے کہ اگر تعذیر ہیں سبزی کا اکتا " میں میں نام ساتھ کی ساتھ کی استان میں استان کی استان کی استان کے اس کہا جائے کہ اگر تعذیر ہیں سبزی کا اکتا

مواتو بيج سےسبري بيدا سوگ اور اگر تقديرين نه مواتون مولى -

بلامبب کاسب سے متعلق مونا تقدیرا قل سے ۔ اسے قضا کہتے ہیں جس کے بارسے میں کہا گیا کہ وہ بلینے بھیکنے بااس سے جی مبدی ہونا تدریجًا ہونا ہے اور برتقد برسے تو میں مبدیات کا ان سے متعلق ہونا تدریجًا ہونا ہے اور برتقد برسے تو میں سے جس نے بحد ان کی تقدیر مقرر کی اس نے سبب کے ساتھ متعلق کی اجد مدا جسے بھی سبب کے ساتھ متعلق کیا ہے لہذا جسے بھیرت حاصل ہواس کے نزد کر ان میں کو فئ تفنا دہنیں ۔

بعرد عا كانانده جوسم نے ذكر محضمن مي مكھا ہے يہ ہے كم الله تعالى كے ساتھ دل كى حاضري موتى ہے اور عبادت كابنيادى

- جري مقد

وعا،عبادت كامغرسے.

نبی آگرم صلی الله علیه وسلم ننے فرمایا: اَلدُّهَاءُ مُنَّجُ الْعِبَا دَيْةِ - (۲)

<sup>(</sup>۱) تران مجيد، سورهُ نساء اكبت،

<sup>(</sup>١) جامع ترزى ص ١٨٨ ابواب الدعوات

مصائب نازل ہوئے ہیں کیوں کراس صورت ہیں دل اللہ تعالی کا مخاج ہوکرعاجری اور گواکر الہم کے ساتھاس کی طرف منوجہ ہوئی ہے۔ اور بہ بات اسے بھولنے سے روکتی ہے جب کہ مال داری عام طور پر بحر کا باعث ہوتی ہے۔ کہ مال داری عام طور پر بحر کا باعث ہوتی ہے۔ کہ کہ دانسان حب ا بہنے آپ کو مالدار دکھتا ہے توسر کتنی کرنا ہے ہوا ذکا اور دعائیں ہم ذکر کرنا جا ہے تھے وہ ہم نے ذکر کردی ہیں اللہ تعالی ہی جو لئی کی توفیق و بینے والا ہے سے متعلن فرکر دی ہیں اللہ تعالی ہی جو گھا نے ، سفراور بھار برسی سے متعلن ہیں وہ انشا دا ملر اپنے اپنے مقام برائی کی اور اس کے بعدان شو اسٹرا وراد کا بیان کمل ہوا ، اس کے بعدان شو اسٹرا وراد کا بیان ہوگا تمام تعریف اللہ تعالی سے بی جو تمام جانوں کو یا گئے دا لا سے اور ہمار سے سردار تصرت محمد مطابی اسٹرا وراد کا بیان ہوگا تمام تعریف اللہ تعالی سے بی جو تمام جانوں کو یا گئے دا لا سے اور ہمار سے سردار تصرت محمد مطابی اور اللہ کا کی وصوبا بہ بر رحمت ہوں۔

## وظائف كى زئيب اورفيام ليل كى فضيلت

یرا حیا والعلوم کا دسوال بیان ہے اور اس کے ساتھ کناب کا چوتھا حصہ جوعبادات سے منعلق سے اختیام مذہر مواج گا۔ سم الشرنعالى كالمتول مراس كالبحديث راداكرت من ادراى كاس اندازى ذكركرت من صب دل من تحر اورنفرت ما فی ندرہے اوراس کاسٹر اواکرتے ہی کراس نے رات اور ون کو ذکر باسٹکر کا ادادہ کرنے والوں سے بے آنے جانے والا بنایا، ہم اکس سے اُس بنی برورو د بھیجے ہیں بھے اُس نے حق کے ساتھ نو تخبری سنانے والا اور درانے والابناكر بيجا، ورآب كى باكيزه آل اورعزت والے صحابرام بررحت بوجنبوں نے صبح وشام الله تعال كى عبادت میں كوئشش كى حتى كران ميں سے سرابك وين ميں ابك والسند وكھانے والاستارہ اور روئش چراغ بن كيا- حمدوملوة ك بعد! الله تعالى في زين كوابي بندول كي بيزم بنايا الله بي بني كراكس ك اونج محلات مي مستقل می نالبی بلداسے منزل فرار دسے راس سے سامان سفرماصل کریں جوانیں ان کے سفری ان کے وطن اک بنیا ئے اورائس سے اپنے علی اور ففل کے تحفے جمع کریں اس کے بعدوں اور مسلکات سے بیس ، اور نفنی کری كذرند كان كواس طرح لے جاتى ہے جس طرح كشش ابنے سوار كو سے جاتى ہے بس وگ اس جباں بس مسافر ہي اور ان کی بلی منزل بیکھوڑا اور آخری منزل قربے وطن جنت یا جہم سے عمر،سفر کی معافت ہے، اس سے سال مراحل اور ميني فرسخ بن، دن ميل اورسانس قدم بن ،عبادت يُوني سب، وقت اصل ال ميتنبوني اورا قراض والوبي اور اس كا نفع سلامتى كے كري برى سلطنت اورسميشكى نعت كے ساتھ اللہ تعالى سے الاقات كے در يع كاميا بى عاصل کرنا ہے اس کا نقصان اولٹر تعالی سے دوری اورائس کے ساتھ عبرتناک سزائی طوق اور جہنم کے مختلف درجات یں دردناک عذاب سے توج شخص ایک سانس می عفلت بس گزارے کراس میں اور نال کی عبادت کے در لیے قرب عاصل خرك توده فيامت محدون إننا نقضان المفائ كااورا سعاس قدر حسرت موكى حس كى كوتى انتهاء منين اسى برسے خطرے اور مولناک کام کے بید اہل توفتی مستعدموف انہوں نے خواہشات نفسانیر کو کمل طور بر حور وہا اور باتی عرکو غنیت سیصتے ہوئے محرار اوقات کے مطابق وظالف کوزییب دیا جیار با دشاہ کے قرب کے بلے لات اورون كوزند ركھنے كى حرص كى اور دائمى كر كے ليے كوشش كى طريقيت افرت كے علم بي اہم بات بر ہے كہ وظائف كى تقتيم اورادقات کے اندازے رجی طرح میلے گزرگی عبا دت کی تعبیم کے طریقے کو تفصیلاً بیان کیاجا سے اور بیات ووبالوں کے ذکرسے واضح سو گی۔

بہلا باب ،۔ وظا لُف کی فضیلت اور رات دن میں ان کی ترسیب -دوسرا باب ،۔ قیام لیل کا طرافتہ ،اس کی فضیلت اور انس سے شغلق دیجر امور -

## بهلاباب.

## وظائف كي فضيلت ان كي ترتب اوراحكام

وظائف كي ففيلت الرائس بات كابيان كه الديمية كه بين على برا بونا المند تعاسط كى طوت جانع كا

جان لو! نوربصرت سے دعینے دورے مانے می کر اللہ تعالی کی مافات کے بغیر نجات نہیں اوراکس کی مافات کامون ی واست به کدانسان الله تعالی کی محبت اوراس کی پیجان میں دنیا سے رخصت مواور محبت وانس کا صول تب بتواہیے جب مجوب كاذكر سبينه كها جائے اوراس كى مونت نب عاصل مونى سے جب مسلس اكس كى فات، صفات اورا فعال كے بارے بی عوروفکر کرسے اورافٹرنال کی ذات وصفات کے سواکھ موجود نہیں اور ذکر وفکر کا دوام اس وقت تک مامل نہیں ہتاجب تک دنیا اوراکس کی خواہنات کو چھوٹرنہ وسے اور ضرورت سے لائد کو ترک ندکرے اور بدسب کھائی صورت میں عاصل مونا سے حب وہ لات اورون کے افغات میں اذکار وافکار کے وظالف میں معروت رہے۔ اورجب نفس فطرى طور ميدل مي برجانات تووه ذكرو فكر كالسباب معتبنه مي سے كسى ايك فن برصر نہيں كرنا بلحب اسعابك طريقي كى طرف اولايا جائے تووہ مال اور اور جھ كا اظہاركن سے اورا مرتفال منس تھا بكر نم تھك عاتے ہواوراس کے کرم کا تقاضا ہے کہ وہ ایک فن سے دوسرے فن کی ظرف منتقل کرنے کے ساتھ کون بنیا تا ہے اسی طرح ایک قسم سے دوسری قسم کی طرف سے جاتا ہے اور یہ وفت کے اعتبار سے سوتا سے تاکددوسری طرف منتقل ہونے سے لذت زبادہ مروا ور لذت کی وجرسے رغبت بی اضا فرم و اورجب رغبت دائمی موگی تواس على بى دوام آئے گا اسى بليدا وروفطالف كوفنلف قرمون بن بانظ دباكباب توجابي كمذكر وفكرتمام اوفات باكر اوفات كوكفيريين مجون كمنفس فطرى طور مروبيوى لذلون كى طوف مائل مؤما ہے اگر مندو اپنے اوفات كانصف حصد دبوى تدبيرون اور جائز خواشات برصون کرسے اوردوسرا نصف عبا دت میں صوف کرسے توسیان دنیا کی طوف می موگا کیونکے وہ طبیعت کے موافق ہے تواگرمیددہ وقت کے اعتبارے سادی ہی لیکن سے کیے برابر سول سے جب مرطبعت ان ہی سے ایک كوتزج وس رسى سے كيوں كرظا مروباطن الورونيا يرمعاون مي اوران كى طلب مي ول صاحب اورفال م جب ك عبادت كى طوف دل كونتكلف مكايامانا بعاس سليم بس دل كا خلوص اورها خرى صرف معض ا ذفات بين سامن رستی ہے تو جہشفس کسی صاب کے بینرجنت میں داخل مونا جا ستا ہے وہ اپنے افغات کوعبادت میں مفرون رکھے

ادر ہوتنے ما بن نیکیوں کے بیوٹ کو جاری کرنا اور ترجے دبنا چاہتا ہے وہ اپنے اکثر اوقات کو جا دت بین گزار سے
اگر اچھے اور برسے عمل بل جائی تو معا لمہ خطرناک ہے تین امیرختم نہیں ہوتی اوراد لٹر تعالی کے کرم سے معافی کی انتظار ہوتی
ہے مکن ہے وہ اپنے جُود و کرم سے بخش دسے یہ وہ بات ہے جو اور بعیرت سے دیجھنے والوں برمنکشف ہوتی ہے اگر
تواس کا اہل نہیں توالٹہ تعالی کے اس خطاب کو دیجھ جواس نے اپنے رسول سے فرمایا اور نور ایمان سے اس کو سمجھو
اللہ تعالی نے اس بندے سے جوسب سے زیادہ قریب اورسب سے باندم رہے والا ہے ،

ارت دومایا : إِنَّ مَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيُبِلَّهُ وَاذْكُرِ

ٱسْعَدَرَيِّكَ كَتَبَتَّكُ الْكِيهِ تَبُشِيُلًا ـ

1)

اوراسُّ تَعَالَى نَے ارمِنَا دِفْرِهَا اِ: وَاذْكُرِا سُمَدَ رَبِّكِ كُلُونَا قَا وَاصِیْلاً وَمِنَ الّدِیْلِ فَاسُعُجَدُ لَدُ وَسَیِّعْتُهُ لَیُدُهُ طُولُیدً

(4)

ادرادت دفا وندى سے: وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلُ الْغُرُونِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَيِّحُـهُ

وَأَدْ مَا رَا لَسُّجُوْدِ رِس) اورارت دبارى نعال سے:

وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَيِّكِ حِبْنَ نَفُوْمُ وَمِنَ الْكِبْلِ فَسِيِّحُهُ وَإِذْ بَالِ النَّبُحُوْمِ - (م)

بے تنگ آپ کے لیے دن یں بہت زبادہ معروفیات ہیں توآپ اپنے رب کانام یادکریں اورسب سے قطع تعلق کرکے اس کے ہوعائیں۔

ا ورصح ونهام اینصرب کا نام باد کریں اور دات سے وقت اسے سجد کریں اور زیادہ لات یک الس کی تسبیع بیان کریں۔

اورا بیضرب کی تبریج بیان کریں طلوع آفاب سے پیلے اور غروب سے پہلے اور رات کے وقت اور نمانوں کے بعد اس کی تبریح کریں۔

اورائیے رب کی تبیع کری جب کوٹے ہوں اور رات کا کچر صداور جب شارے چلے جائی تواس کی پاکٹر گ بیان کریں -

- رس قرآن مجید سورهٔ ی آیت ۳۹ ، ۴
- (١) قرآن عبيدسوره طور أسبت ٨٨ ، ٩٧

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسورة مزّل آبت ١٨٠

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة دهرآيت ١٥ ، ٢٩

بے ٹنک رات کا اٹھناسختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرنا ہے۔ اورالله تغالى ئے ارشاد فرایا : اِنَّ نَا شِنْكَةَ اللَّيْدِلِ هِى اَشَدُّ وَطُأُوَّ اَتُومُ وَیُدُلَّهُ ۔ (۱)

رات کی کھڑلوں اور دن کے کناروں میں تبیح کریں ناکہ اکپ فوش میں - اورارِث دباری تعالی سے ، وَمِنْ اَنَاءَ اللَّہُلِ فَسَبِّحُ وَاطُرَاتَ النَّهَارِ تَعَلَّكَ تَرْضِلُ رَا)

اوردن کے دونوں کناروں ادر رات کے مجبر ھے میں نمازقائم کریں میے تنگ بنگیاں، کناموں کوسط دیتی میں - اورارت دفرايا : كَاقِهِالصَّلْوَةُ طَرَفَوالنَّهَارِوَزُلَفَا مِنَّ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ بُنُهُ هِا بَنَ الْمَسَنَاتِ اللَّهُ الْمِسْبَقِ اللَّيْشِ الْنَالِ الْحَسَنَاتِ بُنُهُ هِالْمِسْبَقِ السَّيِّشِيَاتِ - (س)

بعرد عجور النزمان نے اپنے کا بیاب بندوں کی کس طرح اور کن الفاظ کے ساتھ تعرب فرائی ہے۔

الات د فداوندی ہے ہ

کیا دہ شخص حورات کی گولوں ہیں سجد سے ادر قیام کی عالت ہیں کھولوا رہتا ہے آخرت سے طورتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے فرما و یعیفے کیا اہل علم ادر میں مرابر موسکتے ہیں اربار نہیں موسکتے ) اَمَّنُ هُوَنَا نِثَا اِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّتَالِمُا يَغُدُنُ الْآخِرَةَ وَنَرَجُوْ رَحْمَةً رَبِّم ، قُلُ هَلُ يَغْذَرُى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِيثَ كَا لَكُونِهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَعْلَمُونَ - (١)

ان کے ہیلوں نزوں سے الگ رہنے ہیں وہ ٹوٹ اور امید سے ساتھ ا بنے رب کو بکار نے ہیں ۔ اورادت دفداوندی ہے: تَنْجَافَى حُبُونَهُ مُعْمَعِنِ الْمَصَاحِعِ بَدْعُونَ رَمَّهُ مُدْخُوفًا دَّطَمَعًا - (٥)

١١) قرآن مجيد سورة مزمل آيت ١

(١) قرآن مجيد سورة طله آيت ١١٠٠

(١١) قرآن مجيد سوره سود آيت ١١١٠

(١٧) قرآن مجيد، سورهُ زمر آيت ٩

(٥) قرآن مجيد، سوروسيده ايت ١١

www.makiabah.org

ا وروہ لوگ حوابینے رب کے بیرسی سے اور قبام بیں رہنتے ہیں ۔

وہ لوگ رات کو کم سوبا کرنے تھے اور وہ محری سے وقت بخشش مانگئے تھے۔

بس امٹرنعالیٰ کی پاکیزگ بیان کر دحب نم شام کرتے اور حب صبح کرتے ہو۔

اصراب ان لوکوں کو را بنے آپ سے) دور نہ کریں جواللہ تعالیٰ کی رضاتھ سٹ کرتے ہوئے صبح وشام اس

ويكارتين

ینقام کیات تنهارے بیے واض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طوت جا نے کا رائست بہتے کہ ا بیضتام وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنیں اُور ووظا لُف بی صوت کیا جائے اسی بیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کوسلم نے فرایا :

اور تفاظے کے ہاں سب سے زبادہ بندیدہ وہ بذب میں موسورج ، چاندا درسابوں کو اسٹر تعالیٰ کی باد کے بیے

وتحقيم

التُّرْتُوالِيُّ فِي ارْتُ وَ فِرَامِا ، وَالَّذِيْنَ بَيْرِيْنَتُونَ لِرَبِّهِ فِي سُجَّدًا رَبِيَامًا -(۱)

اورار خداوندی ہے : کاکٹوا قبلنگہ ما یکھ جنگون وَباکہ سحار ھُنم کشتنفر ہون ر ۲) اورارت دہاری تعالی ہے : فشیخیان اللہ جب تفسون و حیث تُسیِحُون ۔ رہ) اورارت دفدادندی ہے ،

ا المتنبي اورادووطالف بن طرف بهاجات المحرف بهاجات المحرف المجارة والمواقف بن طرف الله الله الله الله الله الله أن المحرف المنها المتنفي المتنفية ا

(١) قرآن جب سورهٔ فرفان آیت ۹۴

(٢) قرآن مجيد سورة الذاربات أيت ١٨٠١٤

(٣) قرآن مجبد سورة روم أبيث ١٠

رم) قرأن مجيد سورهُ اتعام آيت ١٥

(٥) الدر المنتور فيدس ص م م شخت أثبت فالن الاصباح

www.makaabah.org

سورج اورجاندصاب بنائت والحبي

كياتم نے اپنے رب كونس وكھاكداكس فيالے كوكسي بإهابا اوراكروه جاستا تواسيطم ادتياهم نے سورج کواکس رولل بنایا عربم نے اکس کو أسنترا مستراب فنعندس كبا-

اورم نے ماند کے بیے منزلس مقرر کس ۔

اوروبی ذات ہی جس نے تمہارے لیے سارے بنائے تاكرتم ال كے دريعے خفى اورسمندسے اندھيرون ي

إَسْمُونَ وَالْقَصْرُ بِحَسْبَانٍ - ١١) اورارت وفلاوندى ، ٱلمُ تَثَوَالِيٰ دَيِّكَ كَيْفَ مَنَّذَالِظِّلُ وَيُوسَاءَ كَجَعَلَ سُلِكُنَّا تُقْرَحَعَ لَمُنا السَّمْسَ عَكَبُ وَلِيْكُوثُ مُ فَبَضْنَا كُولِيُنَا فَبَصْتًا اورالله تعالى في ارشاد قرابا ، وَالْفُمُرَقَدُّ زُنَا لُهُ مَنَائِلَ رس اورارا دفرايا:

وَهُوَالَّذِي حَبِّلُ مَكُمُّ النُّجُوُّمَ لِيَّهُ مُدُولًا بِهَا فِي ظُلَمَانِ الْبَرِّقُالْبَحْرِ-

تہيں يہ خيال نہيں كرنا چاہيے كر سوررج اور جيا ندكے چلنے سے إبك منظوم ومرنت حاب مفضود ہے اور سائے ، روشی اورستاروں کی تخلیق کامطلب برسے کہ ان سے دینوی امور برمدوحاصل کی جائے باکم مقصوریہ ہے کہ ان کے فرسيے اقفات كى مقدار معلوم كركے ان اوقات كوعبا دات اور اكفرت كے ليے تجارت ميں صرف كياجا مے۔ اس بيالله تعالى كايرا درك دركا في تمبارى را بنائى كراب .

وَهُوَا لَّذِي جَعَلَ إِلَّهُ إِلَّا مُالَّنَهَا رَخِلُفَتُ اوروى وَات بِحِص فِرات اورون كواكدور كي يي لكا باس شخص ك لي جوذ كرارنا جاسا س بالشكركزار بينو بتناحا بنامي

لِمَّنُ الْأَدَانُ يَنْذُكُو إَفْ اللَّهِ شَكُورًا-(4)

(١) قرآن مجيد سورة رحلن آيت ١٥

(١) قرآن مجيد سوية فرقان آيت ٥٧، ٢٧

(٣) قرآن مجيد سورهُ بلين آيت ٢٩

(١١) قرآن مجيد سورة انعام آئيت ١٥

(٥) قرآن مجيد ، سوره فرقان آيت ٢٢

بنی الت اوردن ایب دوسرے کے پیھیے اتے میں تاکہ ایک وقت میں کوئی عمل رہ جائے تو دوسرے وقت میں اکس كاتدارك كرك - اور واضح فراياكرير بات ذكروك كركے يا سے كسى اور مقصد كے بيے نہيں -

اورسم سے دات اور دن کو نشانیاں بنایاب سم نے رات کی نشانی کو مظا دیا اور دن کی نشانی کو دیجھنے مے لیے بنایا تاکہ تم ابنے رب کا فضل تدین روا ورسالوں كى كنتى اورهاب كوجان او-

عَدَدَ السِّينِ بُنَ وَالْحِسَابِ - (١) عبى فضل كى ندائش كا مكر سب وه أواب اورمغفرت سب اورمم الله تعالى سعاس جيز كے باعظن توفيق كاسوال كرتے

ہں جس روہ رافی ہے۔

وَجَعَلْنَا الَّلَيْلُ وَالنَّهُا رَا بَيْنَيْنِ فَمَحُونَا

أَيَّةُ ٱللَّيْلِ وَحَعَلْنَا آيَةَ النَّهَا رِمُنْصِرَةً

لِلْنُسْغُواْ فَصَٰلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيَعُلُمُوْا

وظائف کی نورادا ور ترتبب طوع فرسے سوسے کی کید کے طلوع تک ایک وظیفہ ہے، سوسے کے طلوع ہو

سے زوال تک دو وظیفے میں ، زوال سے عصر تک دو وظیفے اور عصر سے مغرب تک دو وظیفے میں ۔

رات کے دفالف عارضموں بن تقتیم ہوتے ہیں مغرب سے لوگوں کے سونے مک دو و تطیفے اور رات مے دوسر نصف سيطلوع في تك دوو ظيف توسم مر دردا وروطف كى فضيلت اوراكس سيمتعلق الموركا ذكركرت من -

میرضی سے طلوع م وسفے سے طلوع افغاب ک ہے برنہا بیت عمدہ وقت ہے اور اکس کی فضیلت وشرافت کی دلیل بيب كراللدتعالى سفاس كي قسم كائى ارشادفرا با ،-

وَالصُّيْحِ إِذَا تَنَفَّسَ لِا) صبح کی فتم حب وہ سانس ہے۔

اورائس وفت مے ذریعے اپنی تعراف کرتے ہو سے فرالی :

وه دات كوي الركون كونكا لنے والا سے -خَالِقُ الْرُو مُبَاحِ - (٣) اورفرايا.

(١) قرآن مجيد، سوره فرقان آبيت ٢٢

(۲) خرآن مجيد، سوره تكوير أيت ١٨

(١٧) فراك مجدء سورة العام آيت ٩٩

آب فراد بجئے میں بھا ارتے والے رب کی بناہ میاستا ہوں۔ قُلُ اعْوُدُيرَتِ الْفَكْنِ - را) الله تعالى في السي وفت سائے كوسميلت كى ذريعيائي قدرت كابوں اظهار فرمايا : تُعَرَّفَبُ الْإِلَيْنَا فَبُقِنَّا لِيَسِالِ لِللهِ بهريم فياس ساف كوكمجه دفت كم بيسكيرديا-یہ وہ وفت سے جب رات کا سایر سوارج کی روشنی محصلنے کے باعث قبض کیا جآنا ہے اور اللہ تعالی نے اکس وقت لوگوں كوكسى كى دائمائى فرمائى -

صبح وشام الله تف سطے کی پکیزگی بیان کرو۔

اور مورج کے طلوع سے بیلے اور غروب ہونے سے پہلے ا بینے رب کی عمد کے ساتھ اس کی تبہے بان کرو۔

اوردات کی گھڑ لوی اور دن سے کناروں ہیں الترتعالے کی تسبیح بیان کروتا کہ تم نوسٹس رہو۔

اور صبح وفع اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔

ير وظيفه باكنے سے تنروع كر دس جب جاگ نواللہ نفالى ك ذكر سے ابندا وكرتے ہوئے كہے۔ الكحمدُ ولله الله ي آخيانا كبند ما آماتنا تمام تولين اللہ نفالى كے بيم سے ميں موت (نليد) والد إلى النفور وسے

ارک دفداوندی سے: فَسَيْحَانَ اللّهِ عِنْ لَمُسُونَ وَحِنْ لَصُعُونَ الم

اورارت دفوالم! وَسَبِّحُ مِعَمُدِرَيِّكَ فَبُلُ طُلُوْفِي الشَّمُسِ وَقُبْلُ عُزُوبِهَا۔ رس

اورالله تعالى في ارت دفرمايا : وَمِنْ أَنَاءِ اللَّهِ لِي فَسَبِّحْ وَأَظُولَتَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ره)

اورارت دفدافدا وندی ہے: وَاذْكُرِاسُمَ رَبِّكَ مُكُرَّةً وَّأَصِيلًا (٢)

وَالَّبُهِ النَّشُورُ-

(١) قرآن مجد، سورة علق آبت ١١

(٢) قرآن مجيد سورة فرقان آيت ٢٦

(١٧) قرآن مجيد سورة روم آيت ١١

(٧) قرأن مجيد سورة كلا كيت ١١٠٠

١١) قرآن جيرسورة دهرآت ٢٥

(٥) قرآن مجيد سورة طلرايت ١٢٠

پس حبب وضوسے فارغ ہوجائے تو فرکی دورکھنیں لینی سنیں اپنے گرمیں بڑھے دسول اکرم صلی اسلوعلیہ وسلم اسی طرح کیا کرنے نصے (۱) ان دورکھنوں کے بعدوہ دعا پر مصے ہو حضرت ابن عباس رضی املاعنہا سے مردی ہے چاہے سنین گرمیں بڑھے یا مسیدیں۔ یوں کہے۔

اے اسلامیں تھے سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تواس کے ذریعے میرے دل کو ہدایت عطا فرمار

ٱللَّهُمَّا فِي ٱلْسُالُكَ رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِكَ

<sup>(</sup>١) مصح بخارى جلدادل ص ١٥١ باب التبجد

<sup>(</sup>٢) كنزالعال جديد ص وم وعرب ١٨ مرب

<sup>(</sup>١٧) صح بخارى ملدادل ص ١٢ كناب الجعند-

<sup>(</sup>م) مسندام احدين صنب علده ص ه ٢٨ مروبات الوسعيد

<sup>(</sup>١٥) طاوع فير ك بعد فيركى دوسنتوں ك علاوه نفل مرصنام الرين لهذائجة المسيد مروس ١٢ مزاروى

نماز انرهرے بن بڑھے تھے۔ ااا نماز باجماعت بالخصوص ع اورعشاو كى جماعت كوكهى ندجيور سے كبونكران دونوں كى زيادہ فضيلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عنه ، بنی اکرم صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہی آپ نے صبح کی نماز کے بارے میں فرایا۔ جن نے وضو کیا بھر مسید کی طوف جینا اکدانس میں شاز مَنْ تَوَمَّأُ أَثُمَّ لَوَجَّ إِلَى الْمُسْجِدِ لِيُصَلِّى رسے نوم قدم کے دیاں کے ایک نیکی ہوگ فيه الصَّلُولَة كَانَ لَدُ بُكُلِّ خَطُّوةٍ حَسَنَةً اوراس سے ایک کن مثایا حافے گا- اور ایک نیکی کا توب وَمْعِيَ عَنْهُ مَنْيَدَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَسُنْدِ وكس كرار موكابس جب عاز يوه سے اور طلوع أفا أَمْثَالِهَا فَإِذَا صَلَّى تُمَّا نُصَرِّتَ عِنْدُكُونِ کے بدوائیں او کئے تو اس کے سم کے سرال کے بدلے الشَّمْسِ كُنْبَ لَدُ بِكُلِّ شَعْرَة بِ خِسَلِهِ اس کے لیے ایک نیکی مکھی جاتی سے اور وہ مقبول جے حَسَنَةٌ وَانْقَلَبَ بِحَجَّيْرِ مَبْرُورً إِ فَإِنَّ كيسانف والس اون سے اوراگروبال بنظمارے اور جَكَسَ حَتَى يَرُكُعَ الصَّعَى كُنِبَ كَهُ بِكُلِّ عاشت كى غازى براهے تواس كے بے ايك ركعت رَكُعَةِ ٱلْفَا ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعَثَمَـٰةُ کے مدلے میں لاکھ نگوں کا تواب مکھا جاتا ہے اور تو خَكَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَانْقَلَبَ بِعُمْرُومَ مُوْرَةً -ادى عن ركى غار رسے تواسے اس كى بنىل تواب ملے كا

اور وہ مقبول عمرہ کے ساتھ لو گےگا۔

ہزرگوں کی عادت بھی کہ وہ طلوع فجرسے پہلے مسجد میں داخل ہوتے نصے ایک تا بعی فراتے ہی ہی طلوع فجرسے بہلے مسجد میں داخل ہوتے نصے ایک تا بعی فراتے ہی ہی طلوع فجرسے بہلے مسجد میں داخل ہوا توصفرت ابو مربرہ رضی الله عمنہ سے ماقات ہوگئ وہ بہلے نشر لیف لاشے تھے۔ انہوں نے فرایا تمہیں تو تھی اسے بھتھیے انم اس وفت گوسے کیوں با ہرائے ہو جیس نے عرض کیا جسم کی نماز سے سے انہوں نے فرایا تھیں تو ہم اس وفت گوسے آگر سجد میں جیٹے کو الله تعالی کے راستے میں جہاد کی طرح قرار دینے تھے یا انہوں نے فرایا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جہا دے برابر سمجھتے تھے۔ (س)

<sup>(</sup>۱) حدیث شریعیت بی آیا ہے جسے کو سفید کر واس کا تواب زیادہ ہے تو دونوں اھا دیث ہیں بول نطبیق ہوگی کہ اندھیرے ہی شروع کا کے روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی کے روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی کے روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی دونت بیرشروع کریں کہ اختتام روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی دونت بیرشروع کریں کہ اختتام روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی دون کریں کہ اختتام روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی دونوں کا کنزانعال جلد ، ص مری کہ حدیث ۲۰۳۱

حضرت علی المرتفی رضی الله عنه فراتے بن نبی اکم صلی الله واسلم دات کے آخری حصیبی نشریف اسے نویں اور صفرت فاطمة الزمرار صى الله عنها سوئت موت تصفيح إب نع قبايا كما تم غاز نهي برط عقة ؟ حصرت على المرتفي رضي الله عنه فرمانتے ہی میں نے عرض کیا بارسول اللہ اہماری جانب اللہ تعالی کے قیصنے میں ہی جب وہ امنیں اٹھا نا جا میگا الله وائی كى شياكم صلى المرعليدوسلم واليس تشريف سے مكتے ميں سف ساكر آب واليس جاتے ہوئے ا بنا لم تھ ابنى ران برارتے موست فيار سے تھے يواورانسان بت جهالوالو سے "جرفرى دوسننوں اوردعا كے بعدات نفار اورنسيع بن شول ہو بہاں تک کرتا ز کوطی ہو جائے دعا مائے ہوئے سرم تبدیدالفاظ کے۔

اَسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لَا اللهُ اللَّهُ هُوَ الْحَيِّ بِي اللَّهِ ثَالِي سِي خِنْسُ طلب كُرْنَا مِول جن كسوا كوني معبود بنس وه خورز تده دوك رول كوفاع رسكف والاس اوري اس كے بان توب را اوں-

الْفَيْوَمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ-

اورایک سومرتبہ لول رفعے۔

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمَّدُ لِلهِ وَكُو إِلْمَالِكُ اللهُ وَاللَّهُ أَكُرُدُ

الله تعالى ياكب اورغام تعريفين الله تعالى كيين المرتعالى كےسواكونى معبود نسس اوراسسے بال ہے۔

بهرفرض غازيرے اوران تمام باطئ اورظامری ا داب کا خیال رکھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جب نمازے فارخ موجائے توطلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر افتاق الی کا ذکر کرسے جس کی ترتیب ہم ذکر کریں گے۔

نى اكرم صلى الشرعليدوك مف فحر مايا:

لِرَّنُ آفُكَ فِي مَجْلِسُ أَذَكُ رُّاللَّهُ تَعَالَىٰ فَيُهِ مِنْ صَكَوْةِ الْعُدِ إِلَى طُلُوعِ السَّمُوبِ

اَحَتُ إِلَىٰ اَنْ اَعْتَىٰ اَدُ كَعَ رِقَابِ - ١١

صع کی ناز کے بعد مورج کے طلوع ہونے مک سحد ين يده كرادلزنالى كا ذكر كرنا مجمع مارعدام آزادكرن سے زیادہ لیدے۔

ایک روایت بن مے کرنی اکرم صلی المرعلیہ وسلم حب صبح کی تمازیوسے لیتے تو سورے کے طاوع ہونے تک اسینے مصلی پر بیٹے رہے (4) بعن روایات بن ہے کہ آپ دورکونٹی پڑھتے۔ بعنی سرج طلوع ہونے کے بعد طرعتے اس نمازى ففيلت ميس بي شمارروا بات آتي مين حفرت حن رضي الشرعندسي مردى مي كرني أكرم صلى المرطليدوكم السيدا بين رب کی رحمت بن سے ذکر کرتے تھے آک فرمانے اللاتحالی فر آیا ہے۔

كا كن ابي داور علد باس ١٦٠ ك ب العلم

سندام اعدين منبل ملده ص ١٠٥ مروبات مارين سرو-

اسے انسان مجھے فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور فاز عور بعدابك ساعت بادكري ان دونوں وفتوں كے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔

يَا إِنَّى أَدْمُ إِذْكُونِي لِعِدْ صَلَوْقِ الْفَحْدِ سَاعَةً كَنُعُلَاصَكُ فِي الْعَصْرِسَاعَتُ الْفِكَ

جب بينضل فلهر موتو ببطيرها من المرطلوع أفياب مك تفتكونه كرس بلكه طلوع مك اس كا وظيفه عارباتول بيشتمل ہونا چا ہئے، دعائیں ، ذکراورا سے سے کی صورت میں دمرائے قرآن باک کی تا وت اور غور وفکر۔ جمان تک دعا دُن کا تعانی ہے تو نمازسے فارغ ہونے کے بعد دع کردے اور اول کے۔

ٱلتَّهُمَّرَصَلِّي عَلَى مُعُمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّهُ أَنَّالُهُمَّ انْتُ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَةُ مُوَالِبُكَ يَعُوْدُ السَّلَةُ مُحَيِّبَ رَبَّنَابِالسَّلَومِ وَأَدْخِلْنَا دُالِ السَّلَامِ تَنَادَكُتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْوِكُوامِ-

اسے اللہ! حقرت محد مصطفی ادراب کی آل بر رحت و سام ازل فرما ما اسرا توسادتني والاست يرى الرف س سلامتی سے اور سلامتی تر سے طرف لوٹنی سے اسے بمارے رب بمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا اور میں سلائی سے گوس وافل کرنا اے جلال اور عنت والے تورکت والاسے

"مرارب یاک سے وہ بندوبالااورعطاكرتے والاب الله تعالى كے سواكوئى معبور تنس وہ ایک ہے اسكاكوئى ترك نسى اى كى بادشاسى سے اوركسى كے ليے تولف سے وہ زندہ ركفنا اور بازنام وه فودزنده باسيكيمي وت بنين آئے گاسی کے قیصنے معلی کی ہے وروہ برحتر مرفادر سے المرتعال كي واكوني معبوديس والعمت وفضل عطاكر ني والاسم اوراتي شاكم مائن سالترتفالي عمواكولى معودتس مم مرت اى كى عادت كرتيس فالص اى كى عادت كرتيم الرحيد كافرول كونا يسندسوك

بجراس دعاسے نثروع كرے بس كے ساتھ سركاردوعالم صلى الشعليہ وسلم أغاز فرما بكر تنے تھے وہ بہ ہے۔ سُبُحَانَ رَبِّيُ الْعَلِيِّ الْدُعْلَى الْسُوهَ السوال تَدَالِكَ اللهُ وَحُدَهُ لَاسْتُرِيُكُ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَدُالْحَمُدُيْجِي وَيُمِيثُ وَهُوَ كَنُّ لِوَكِيمُونَ بِيَدِي الْخَبْرُوكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرُ لِوَالِدَ إِلَّا اللهُ الْمَسُلُ النِّعْمَةِ وَالْعَضْلِ، وَالشَّاءِ الْحَسَنِ ، لَالِتَ الِحَالِقَ اللهُ ، وَلَّا نَعْبُدُ الَّذِ الْمَالَ مُعْلِمِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَ الَّدِيْنَ وَكُوكُوكُوكُ الْكَافِرُونَ - (١)

(m) النن الكرى البسقى جلداص 110 نب الصلوة

<sup>(</sup>١) كنزالعال عداقرل ص ٢٠٠ مديث ١٤٩٥

رم) مسندان اجدين عنبل جلدى ص م ه مرديات سلمين ركوع

بعروه دعائين يره صحوم ت دعاول كيسان من شرك اور و تصل بين ذكري من الأعلى موتوبر غام دعائين منكے باان میں سے جواس كے مال كے موافق مول، ول كو زيادہ نرم كرتے والى اور زبان برآسان موں وہ يادكر لے۔ جان نک اذکار مرره کاتعلق ہے توب وہ کان میں حنیس بار بار برصفے کی فضیت ای جم ان کا ذکر کے بات كو طويل كرنا جامية كم از كم تين ياسات اور زباده سے زياده ايب سوياستر بار برط سے درمياني تنداد دس مے - جن فدر فرصت مبواكس كحصاب سے يراھے زبادہ كى فنيلت بھى زبادہ سے اعذال برہے كردكس مرتبر طريصے اور ميشر راج کے لئے برزیادہ لائن ہے۔

كيول كرمترين كام وسي بونام يحصيمين كي جائ المراكم مواورك على وطيفه كوزياده مون كي صورت بن مميث نہیں کیا جاست بس تفور ااور دائمی افضل ہے اور تھور ا وظیفر دل برزیادہ اثرانداز ہونا ہے جب کرزیادہ ہواور کہی ہو توب مؤتر ننس ہونا تفور سے اور دائی عمل کی مثال یانی کے قطوں جسی ہے جوز من برسلس بڑتے ہی تووہاں ایک كرطها بن عباما ب الرحيرية بتجريش اورزباده متفرق وظيفهاس باني كاطرح ب يجابك بم مزمهر طبيها سها متنفرق طور بر مختلف افتات میں بطان ہے تواکس سے انزات طام زمیں موسنے۔

کلات وکر کے کلات دیں بن ا

١- كَالْمُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شِرِيْكَ لَهُ (نوط) رجمه يعي كررياب. لَدُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمَدُ يُحْيِي وَكُمْ إِنْ وَهُوحَى لَوَكِيونَ بِيَدِي الْجَبْرُوهُو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ-

٣- سُنُوحٌ فَدُّوْنُ رَبُّ الْمَلَةَ مُحِثَّةً وَالرُّوحِ- ١٧)

٨- سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْهِ وَوَجِمْدُ ٢ رس

مِن اللّٰ تعالى عظمت ولسله كنسبيم سم حدرتا بول -

١١) مجمع الزوائد علمر اص ٩ منب الا ذكار

(٢) مجيع مسلم جلد اول ص ١٩١٧ كناب الصلواة

رم) كنزالعال حلد ٢ ص ١٧٦١ حدث نبر١٩١٠

من عفيت والح الله لغالي مح بشنش مانكما بون اس كے سواكونی معودينس وہ زندہ قائم ركھنے والاسے اور ين اس سے توب كاسوال زاموں-یا اللہ اُو جیسے عطا کرے اس سے کوئی روک بنیں مکت ا ورجع تون دے اس کوکوئی دے نس سکنا اور کسی دولتمندرفاندانى ترافت والى كواس كى دولت ريا فاندانى شرافت) فالده نبين دني رحب بك اعمال الجفي نبون ) الله تعالى كے سواكوئي معبود نيس وه سچاروشن با دشائع. الله کے نام سے حس کے نام کے ساتھ زمین واسمان مِن كوئي حيز تقضان بني بهنيا مكني - اورو مي سننے ماننے والاسے۔ يا الشر حفرت محرصلى الله فليه وكسلم مرجوتيرك بندك، نی اورسول می کسی سے نر بر صے سوئے نی می ، اور أب كالروعت نازل فرا. یں اللہ تعالی سننے ماننے داکے کے بیاہ ما تھا مہوں شبطان مردودس-اے مرسے رب بی شبطانوں مے

وسوسوں بناہ جانتہا موں اور تیری بناہ جا ہتا ہوں کم

وه واشطان) حامر بول -

٥- اَسْتَغُفِيُ اللهُ الْعَظِيمَةِ الَّذِي لَا إِلَّهِ الْعَظِيمَةِ الَّذِي لَا إِلَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ

٧- اَللَّهُ مَّ لَا مَالِغَ بِمَا اَعُطَبُتَ وَلَامُعُطِئَ لِمَا مَنَعُنَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحِيِّدِ مِنِ لَكَ الْحَدِّدِ

(4)

>- كَ إِلْمَا يَرُّ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ الْمَبِينُ (٣) ٨- بِسُعِ اللهِ الَّذِي لَا يَصْرُّ مَعَ إِسْمِ شَيْءً فِي الْوَرُضِ وَلِدَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ وَلِدَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ وَلِدَ

٥- اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدِ عَبُدِكَ وَنَبِيتِكَ وَرَسُولِكِ النَّبِيِّ الدُّقِيِّ وَعَلَىٰ البِرَوَضَعِيمِ وَسَيِّلُهُ - (۵)

ا- أَعُوُدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيُهِ مِرِتَ الشَّيْطَانِ النَّحِبُهِ دَبِّ اَعُوُدُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَّا لِلِيُنِ وَاَعُودُ بِكَ رَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَّا لِيُنِ وَاَعُودُ بِكَ رَبِّ آنُ يَخْصُرُدُنَ - (٢)

١١) كنزالعال عبدياص ١٥٠ عديث غبر٢٧٥٠

(٢) جعمع تخارى علر ٢ص ٩١٩ كناب القدر

ربير) منزالعال علد ٢ ص ٢ ٢ صريب ١٩٩ ٢

(م) مندام احدين منبل مبداول ٢٩ مرويات عنمان بن عفان

(٥) الرغب والربي صداول ص ١٥٨ -

(١١) مندام احمد بن منبل ملد ١٣ ص ٥٠ مروبات الوسعيد خدري

جب ان دس کلموں بی سے ہرا بک کودکس دس باریڑھایا جائے توسو کی تعداد لوری ہوجا تی ہے اور برا بک ذکر
کوسوبار بڑھنے سے بترہے کیونکوان میں سے ہر کلے کی انگ فضیلت ہے اور دل کو ہرا بک سے انگ بنیدا ور لدت
حاصل ہوتی ہے اور جب ایک کلم سے دو کرے کلمہ کی طرف متنقل ہوتا ہے تو نفس کو ایک گونہ را حت متن ہے اور
وہ ملال سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

جہاں تک قرائت کا تعلق ہے توان تمام آیان کو برجھنا مستحب سے جن کی فضیلت کے بارے ہیں اعادیث وارد ہیں وہ ں۔

ا- سورة فاتحددا) (۱) أبت الكرسي (۱) سورة بقره كى آخر أبات دحوامن الرسول سي نشروع مونى من ادس (۱) شهدا ملا المن الكرسي (۱) سورة بقره كى آخر أبات دحوام من الرسول من انفسكر و آخر تك ) (۱) شهدا ملد آخر تك آبت (۲) ده) قل اللهم الك الملك دووايات اده) وه) لا تقدصدق الله رسول الرويا بالحق راخ يك (۱) ده) الحمد مندالذى لم يتخذو لداً دايك آبيت ) ر م) ده السورة صدير كي بهلي با نيج آبات ر ۱۹) مسورة حشر كى آخرى تين اكبات - (۱۰)

ادراگرمتبعات عشرُ رتفقیل آگے آرمی ہے) بڑھے جو حضرت خفرعلیہ السلام نے حضرت ابراہیم تنہی رحمہ اللہ کو بطور بربر دے کراہنیں وصیت کی وہ صبح شام ان کو بڑھیں ٹواس طرح نصبیلت کمل ہوجائے گی اور تمام دعا وُں کی نفیبلت جع ہو جائے گی۔

صرت كرزين وبره رحمالله جو ابدال بي سے نصے فراتے بي مبرے پاس ميرا ايك جائي شام سے آيا اوراكس نے

- (۱) صبح بخارى ملد ٢ ص ٢ ٢ م كناب النفسير
- (٢) صبيع بخارى جلدادل ص ٢١١ فضأنل القراك
- (۱۷) صبح بنحا ری جلداوّل ص ۲۷۱ فضائل انفرآن ۔
- الم) قرأن مجيد سورة أل عمران أيت ١٨ ، كنز العال علدا ول ص ١٠ د عديت ٥ ١٥٢
  - (٥) قرآن مجيرسورهُ آل عران أيت ٢ ٢ ، كنزالعال علد ٢ ص ٢٥ ٢ حديث ٥٠٥
    - ١١) قرأن مجيد سور أنيب كب ١٢٨ ، الدر المنشور عبد الم ٢٩ ص ٥ ٢٩
    - (>) قرأن مجيد سورهُ فتح أيت ١٩، الدر المنشور علد ٢ ص ٠٠
- (٨) فرأن مجير سورة اسراء أب ١١١ ، مندام احمد بن صنبل عبد ساص ٢٠٩ م مرديات انس الجهني
  - (٩) فرآن مجيد سورة نمير ٥٥) الدر المنشور جليص اول ٢٨
    - (١٠) قرآن مجيد سورة نمبر ٥٩) الدر المنشور جلد ٢ ص ٢٠٠٧

www.maktabah.org

> الله مُعَافِعُلُ فِي وَبِهِمُ عَاجِلًا وَاجِلُو فِي اللهِ يُن وَالدُّنْ الْكَافِكُ خِرَةِ مَا اَنْتُ كَ اَهُ لَا وَلَا تَفْعَلُ بِنَا يَا مُوْلِقَنَا مَا نَحُنُ اَهُ لَا اَهُ لَا أَنْكَ عَفَى حَلِيدَ هَجُوادًا كَوْ اَهُ لَا أَنْكَ عَفَى حَلِيدَ هَجُوادًا كُورُيْدُ دَوُنُ دَجِيدً -

یا الله میرسے ساتھ اوران سب کے ساتھ انجی اوراخ ت من دین، ونیا اورا فرت سے سعنی وہ بڑاؤ کرنا ہوترب شایان شان ہے اورا سے ہما رسے مولا ہمار سے ساتھ وہ سلوک ذکرنا جس کے ہم سختی ہیں بے شک تو بختنے والا، بادوار ہوئی، کریم، مہر بان اور رحم فرمانے

صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اوراکی کے ہمراہ سنز انبیا وکرام علیم السلام اور فرات وں کی میر صفی تھیں ہرصف، مشرق ومغرب سے درمیان فاصلے کے برا برض ۔ آپ نے سام کرنے ہوئے میرا باقد پیوٹا ہیں نے عرض کیا بار ہوں السّر صلی السّر علیہ وسلم صرف خضر علیہ السلام نے بچھے بتا یا کہ انہوں نے آپ سے بدہ درف سنی ہے آپ نے وزیا ہوت ضعر علیہ السام نے سیج فرما ہے اور وہ ہو کچے بیان کرتے ہیں وہ سیج ہے وہ زمین والوں کے عالم میں ا بدال کے رئیس می اور وہ زمین پرالٹر نعالی کے لئے وں ہیں سے میں ۔ ہیں نے عرض کی یا رسول ادام ہو تنے میں عراح برعمل کرے اور جو پھر میں نے نواب میں دیجھا ہے وہ نہ دیجھے تو کیا اسے بھی وہ کچے لئے گا ہوا ہو نے سے عطا فرا یا ؟ کب نے فرایا اس ذات کی ہم جس نے مجھے تی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا وہ اس وظیفہ پرعمل کرنے والے میٹھی کوعط فرائے گا اگرے وہ مجھے وہ اور جنان کو دور کرد سے گا اور بائیں طون کے فرشت کو جو اس کے ذرکوئی گن وہ نہ عید نبیا اور عذا ہے کودور کرد سے گا اور بائیں طون کے فرشت کو چو دے گا کہ وہ ایک سال ناک اس کے ذرکوئی گن وہ نہ عید اور دات جس نے مجھے تی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے اس پر دہی عمل کرے گا جس کو اور شیف تا کہ کچے کھا یا نہ بیا اور است وہی چھوڑ سے گا جس کو اللہ فنا الی فی بر بحضت بنایا ۔ صرت ابرا سی تھی رہرا دئر نے عبار مبین تا کہ کچے کھا یا نہ بیا اور

یر فران قرآن کا دخلیفہ ہے اگرائس بیا بینے معمول کی منزل کا اضافہ کرسے یا صرف بھی پڑسے دونوں طرح جسے ہے کیوں کہ قرآن باک ذکر ، فکر اور دعاسب کو جمع کر ناسہے جب کہ تدبیر کے ساتھ موصیا کہ ہم نے تلادت کے باب ہیں الس کی فضیلت اور آداب کے صنوں میں ذکر کیا ہے۔

وظائفت میں سے ایک وظیفہ فوروفکر کرنا ہو ،کس چیز میں غورو فکر کرسے اور اس کاطر بھے کیا ہے ؟ اکس کی تفقیل بخات دینے والے امور کے ضن میں نفکو کے بیان میں آئے گئی ہیں اکس کا مجموعہ دو فنون پرشننی ہے ۔ ان میں سے ایک پر کہ نفع بخش معاملات میں فورو فکر کرسے بعن ہو کوتا ہیاں موجا پی میں ان کے بارسے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرسے اور اگن کندہ دن خوساسنے ہے کے وظائفت کوئر نیٹ دسے نبی کے داستے میں جو رکاوٹیں میں ان کو دور کرسے کے بارے میں سورج و مجار کرسے اور ان باتوں کو بھی تو اکس کے اعال میں فعل طوالتی ہیں تاکہ دو عمل کو درست کرسے اور ان باتوں کو بھی تو اکس کے اعال میں فعل طوالتی ہیں تاکہ دو عمل کو درست کرسے اور ان باتوں کو بھی تو اکس کے اعال میں فعل طوالتی ہیں تاکہ دو عمل کو درست کرسے اور ان باتوں کو بھی نیمتوں کو دل میں معافی کرسے ۔

<sup>(</sup>۱) بعض حزات نے اس وافعہ کا انکار کی ہے اور کہا کہ حفرت خفر علیہ السام کو صفور علیہ السام سے لاقات تاب بہیں بیکن حققت بہ ہے کہ انکار کی کوئی وجہتنی اور نہی اکس میں فاقات کا ذکر ہے اور سرکاردوعالم صلی شرعلیہ وسلم سے بہ تحفہ عاصل کرنے کا ذکر ہے اوروہ خواب کے ذریعے بھی ہوسکتا ہے والٹراعلم بالعواب ۱۲ ہزاروی ۔

دوسران و ہ جے بوعلم مکا شفریں اسے نفع دے وہ یہ کہ ایک مزنبہ المیرتنا کی کفتری اوراسس کی ظاہری باطنی نعموں کے مسل آئے کے بارے ہیں سوجے تا کہ اس طرح الٹرتعالی کی معرفت زیادہ ہواوران نعمتوں پراکس کا زیادہ سٹر کہ رہے باس کی سزاؤں اورعقو بتوں ہیں عور کرے تا کہ معبود کی قدرت اور بے نیازی کی پیچاپ زیادہ سے زیادہ صاصل ہوا در ان منزاؤں وغیرہ سے زیادہ ڈرے اوران تمام امور کے کئی شعبے میں کہ بعض توگوں کو ان میں عور وفکر کی گنجائش ہوتی ہے اور بعض کو منہیں ۔ ہم ان با توں کو نفکر کے باب میں بیان کریں سے اور جب عور وفکر آسان ہوجا سے توریس سے زیادہ فضیلت والی عب درت ہے کیوں کہ اس میں اسٹر تعالی کے ذکر کا معنیٰ جی پایاجا کہ ے اور دوبا تیں زائد جی ہیں۔

ایک بات معرفت کا زائد مواہے کو تکو فروق مورفت اورکشف کی چا بی ہے اور دورسی بات مجت کا افاقہ
ہے کو تک دل میں اسی کی مجت ہوتی ہے ہوئی فروق کا معرفت ہوتو عادر امل تفاعی کا عظمت اور جال کا انگ ف اسی دقت
ہوتا ہے جب اس کی صفات اس کی قدرت اور افعال سے عجائب کی معرفت ہوتو عور وفکر سے معرفت عاصل ہوتی ہے معرفت سے تبکن معرفت سے تعظم اور تعظم سے بجت میں اضافہ ہوتا سے اور وفکر بھی ایک قسم کی بجت ہے بیکن ہوتوں معرفت سے تعظم اور تعظم سے بحت میں اضافہ ہوتا سے اور وفکر بھی ایک قسم کی بحت ہے بیکن ہوتوں معرفت سے نامین معرفت ہوتا ہے اور موائن کے درمیان نبست اسی طرح ہے جیہے ایک شخص حس اور کو مکمل طور برد کیکھے بغیر اکنس معاصل کر تا ہے اس کے انس کے درمیان نبست اسی طرح ہے جیہے ایک شخص حس نے اور کو مکمل طور برد کیکھے بغیر اکنس معاصل کر تا ہے اس کے انس کے درمیان نبست اسی طرح ہے جیہے ایک شخص حس نہ نہ برخبر کی بنیا درم طلع ہوا اس کے عشق کو اس آدمی کے انس سے نبست موجس کے کانوں میں کسی آدمی کے ادصاف برخبر برکھنے بر بربار سے نائی و بینے اور اس کے عشق کو اس آدمی کے انس سے نبست موجس کے کانوں میں کسی آدمی کے ادصاف کہ بربار سے میشہ المند تعالی کا ذکر کرتے ہی اور جو کھی اس کی تعین کر بربار بنہی ہوتی ۔ وہ مذر سے جوا ہے دل اور زبان سے ہمیشہ المند تعالی کا ذکر کرتے ہی اور جو کھی اس کی تعین کی سے میشہ المند تعالی کا ذکر کرتے ہی اور جو کھی اس کی تعین کر بربنہ موتی ۔ وہ مذر سے جوا ہے دل اور زبان سے ہمیشہ المند تعالی کا ذکر کرتے ہی اور جو کھی اس کی تعین کر اس کے بربار کہ میں کہ تعین کر کرتے ہی اور کو جانتے ہی اور کو جانتے ہی اور کو کہ تھی کہ کہ اس کے بربان کی تعدین پر بربائے ہیں کہ کرتے ہی اور کو کھی کے اس کے بربان کی تعدین پر بربائی کے دربائی کے سامنے بربان کی ۔

ادر مارفین وہ بی جہوں نے اس مبلال وجال کو باطی تبییت کی ہا تھ سے دیکھا ہو ظاہری کا بھے سے زیادہ معنبوط ہے کیونکہ کوئی تھی تا اور یہ بات مخلوق کی طاقت سے باہر معنبوط ہے کیونکہ کوئی تھی تال اور یہ بات مخلوق کی طاقت سے باہر سے میان ہر شخص نے اسی فررشتا ہہ کیا جس قدر اس سے مجاب اٹھا یا گیا اورا مٹر نعا کی کوئی انتہا و نہیں اور بناس سے جابوں کی معد ہے جن حجابوں کی معد ہے جن حجابوں کی معد ہے جن حجابوں کو تورکہا مناسب سے اور ممکن ہے وہاں کی پہنچنے والا برخیال کرے کہ وہ منزل تک پہنچنے والا برخیال کرے کہ وہ منزل تک پہنچ کیا ہے وہ ستر حجاب ہیں۔

نبی اکرم صلی الشرعلب وسلم نے فرمایا :

www.makiabah.org

بے شک اللہ تعالی کے سر نورانی بردے میں اگروہ ان إِنَّ مِينَّهُ سَبُعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُورِكُوكَتُنَّفَهَا کواٹھا دے نواس کی ذات مے انوار سراس چنر کوجلہ لَاَ خُرْقَتُ سُبُحَاتُ وَجُهِم كُلُّ مَا أَدُرُكَ دس جان ک اس ک نظر سنجے۔ رمطلب بہ ہے کرسب کھے علی عائے کیوں کر مرحیز اللہ تفالی کی نگاہ میں ہے ، اور برجابات بھی ترتیب سے ہی ادرزنب میں برانواراسی طرح مخلف بی جس طرح سورج ، جانداور سنارے ایک دوسرے سے مخلف بی سب سے جھوٹا پہلے فاہر سوا ہے ہے جو جواکس سے ماہوا ہے راسی طرح اکے جاتاہے) اسى بنيا دريفن صوفيات كرام نے فوا يا كر حضرت الراسم عليه السلام كو كان تدريكا سر درهات ماصل موت. ارسادِ فدا وندى سے: بس حبب ان بيلات جيا كئي-فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلَّا لِلَّا لِل بعیٰ جب ان رمعامله مشتبه موکن نور أي نے ایک ستارہ و کھا۔ دَائِي كُوْكِياً - (١٧) ینی آپ نورانی بردول میں سے ایک بردے کے بینے اوراسے سارے سے تعبر کیا گیا اس سے بر چکتے ہوئے ستارے مراد بنیں کبونکہ عوام میں سے ہرا دمی جانتا ہے کررب مونا ان احبام کے لائق بنی بلکہ وہ توسلی نظر میں اكس كا دراك كريت بن بس عوام كراه انس بوت تو حدزت ابراميم عليه السام اكس سيكس طرح ب خرره سكت بن توجن بردوں کونوری کماگیا ہے ان سے بروشنی مراد نسی جو انکھوں سے دیجھی جاتی ہے باکہ ان سے وہی کچھ مراد ہے تواللہ تا لی کے اس ارث دکرای میں مراد ہے۔ الثر تعالى أسمانون اورزمين كوروست والاس الله نُورُ السَّملواتِ وَالْكُرْضِ مَثْلُ نُورُ مِ الس كے نوركي شال ايك طاقيے كى معض من تراغ ہو۔ كَمِشْكُونَ فِيهَامِعْتُمَاحٌ - (١) ہم ان معانی سے عنانِ قلم کو بھیرتے ہیں کمونی برعام معاملے سے فارج ہی اوران کے حقائق کا سنجے سنے لئے

www.maktabah.org

اس کشف کی خرورت ہے جو فالص فکر کے بابع ہوا ور بہت کم لوگوں کے لیے یہ دروازہ کھنتاہے عام لوگوں کو ان ہی

<sup>(</sup>١) سنداني عوام تعدا دل ص ١٦٥ ، ٢٦١ بيان نرول الرب

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد، سورة العام أكيت >>

<sup>(</sup>١٧) فرأن مجيد سورة انعام آبت ٢٠

<sup>(</sup>۷) قرآن مجدسوره نورائیت ه ۱۲

باقن میں فورونکر مبیتر ہوتا ہے جو علم معاملہ ہیں مفید ہیں۔ اوران کا کا بھی ہمت بڑا فائدہ در نفع ہے۔

' تو بہ چاروظالفت بینی دعا، ذکر، قرآن اورفکر ہرطالب اُ خرت کا دظیفہ ہوتا چا ہے وہ نماز فجر کے بعد ملکہ ہرفرض نماز کے بعد بہ وظیفہ ہوتا چا ہے وہ نماز فجر کے بعد ملکہ ہرفرض نماز کے بعد بہ وظیفہ بھی اور اس وظیفہ کے بوصفے پہت فقا در سوکا جب اپنیا ہمتھیا راور ورفطال بھر بھی اور است تنگ ہوجا تے ہیں اور اور شیطان البیاد شمن ہے جو بوایت کے داستے سے جھر دیتا ہے۔ اورطلوع فجر کے بعد عرف فحر کی دوسندی ہی اور فرض نماز کا ویک مشخول رہتے تھا ہا اور شیطان البیاد شمن ہوا ورنگا رہی مشخول رہتے تھا ہا میں بات زیادہ بھر ہے اوراگراس بیند خالب ایجائے اوروہ فار کے بغیر دور نہ ہموا ورنماز بول سے تو کوئی ہم جے نہیں۔ راخنان کے نزدیک طوع فر کے بعد نفل نہیں بڑھ سکتے اگر پیٹھنے سے نبیدا کے تواد فی چل کورکر وظیفہ کر لے بیکن نفل نہ بڑھ سے ،

دوسما وظیفه:

بہسورج کے طلوع ہونے سے جاشت کے وقت تک ہے مین طلوع آفاب اور زوال کے درمیان کا وقت محب مضعت ہوجائے اگر دن کو بارہ مھنٹے تصور کریں توہ وقت نین تھنٹے گزر نے کے بعد ہوتا ہے اور میر دن کا ہوتھا مصدیدے۔

اوردن مح إلى يوقع حقيى دوزائد وظفي -

بِسَتِیْخُنَ بِالْعَنِیْقِیِّ وَالْدِ شَرَافِ - وورات اور استراق کے وقت الله تفالی کی بالمیزی باب

برسورج کے چکنے کا دفت ہے بین اکس دفت سورج کی نام روشنی ظاہر ہوجاتی ہے اور وہ زمیں کے بخارات اور فبار سے اوپر اٹھ جاتی ہے کیون کر سخارات وغیرہ اس کی کمس جبک ہیں رکاوٹ ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) مسندامام احمد س صنال علده ص ١٠١ مروبات جار بن سمره

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيده تسوره ص أيت ١٨

اور جار ركوت كا وقت ، وفن ِ جا شن ہے جس كى الله تعالى نے قسم كھائى ہے فرابا ِ كالصنعى وَاللَّهُ لِ إِذَا سَجى دا) اور جا است كى قسم اور رات كى جب وہ چھا جائے۔ اب نے بائد آواز سے فرما ہا ،

 اَلُوَانَ صَلَاثًا الْكَوَّا بِبِينَ إِذَا رَمَعَنَتِ الْفِصَالُ رَا)

اس سے ہم کہتے ہیں کہ اگر را شراق اور جا است ہیں ہے ) ایک می نماز بر اکتفا کرے تو نماز جا شت کے لیے ہر وقت مناسب ہے اگرم رو اوقات کے کن رول بر پڑھنے سے بھی اصل فینیلت، حاصل ہوجاتی سے بعنی جب ہوج مناسب ہے اگرم رو اوقات کے کن رول بر پڑھنے سے بھی اصل فینیلت، حاصل ہوجاتی سے بعنی جب ہوج کے اس وقت میز سے کے در پہلے تک پڑھ سے ۔ افظافی رحیا شت ) کا اس پورے وقت برقی میں جب کمروہ وقت فتم مونے کے بعد اس پورے وقت برقی میں جب کمروہ وقت فتم مونے کے بعد فاری اجازت بل جا گئے کیوں مرکار دو عالم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فوایا :

فَاذَا ارْنَفَعَتُ فَارَتَهَا - بُواسِمِ إِس جِيرَ الْمِ

تو کم از کم باندی ہر ہے کہ زمین کے بخارات اور غبارے باند موجائے اور بربات اندازے سے معلوم ہوتی ہے۔ را مجل نقشے بنے ہوئے ہرجن سے تمام اوّفات کاعلم مہوجاً ما ہے۔

۱۰ اکس دفت کا دوسرا وظیفہ وہ نیک کام میں جو توگوں میں مرقوج میں کہ وہ سوپرے سوپرے کرتے میں مثلاً مرتفیٰ کی بھار پرسی) جناز سے کے ساتھ جانا ، نیکی اور تقویٰ برید دکرنا ،علم کی مجلس بری عاضر ہونا اوراکس کے عدادہ کسی سان کی عاصت کو بوپرا کرنا د فیرہ ۔ اور اگراکس وقت کوئی البیا کام بیش نہ ایٹے تو ان چارو فلاگٹ کی طرف لوٹ اکسے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے لینی دعائمیں مانگے ، ذکر کوسے ، قرآن باک کی تلاوت ترسے اور عور وفکر کرسے اور اگر جا ہے نوٹفل نماز بھی پڑھے کیو نے بہ جسی کی خماز کے بعد مکروہ سے اکس وقت نہیں توگو با اکس وقت بیرو فلاکٹ کی بانچوں قسم موجا نے گی اکس شخص سے لیے بچوچا ہے البتہ

رس السنن الكبرى للبيدقي جاري ص م هم كأب العداة

١١) قراك مجيد سورة والضي أبت ١٥١

<sup>(</sup>٢) مندام احدى عنبل جديم ص ٢ ٢ م ٥ ٥ مرويات زيرين ارقع

صبح کی ذرق نمازے بعد مہرایسی نماز کمروہ ہے جس کا پہلے سے کوئی سبب نہ ہو۔ اور طلوح فجر کے بعد نبادہ ہم ہم جسے کم فجر کی دو سنتیں اور ننجینز المسجد مریکتفا کمرسے اور نوافل ہیں شنول نہ مہو بلکہ ذکر وفکر اور دعا ہیں مشنول ہو۔ دا حناف سے بعد طلوع فجر کے بعد صرف دوسنتیں طرحہ سکتے ہیں بانی کوئی تفل جائز نہیں اگر سنتیں مسجد ہیں بڑھے نوسننوں کے ذریعے ورمز فرض نماز کے ذریعے نبجہ نہ المسجد کا تواب مل جائے گا ۱۲ میزاروی ۔

تنسرا وظيفد:

بر باشت سے زوال مک ہے جاشت سے مراد دن کی جونائی یا اس سے کچ بیلے کا وقت ہے کہونائی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے خط سے بعد فارکا ہے ہے جب طلوع فجر کے بعد بن گھنٹے گزرجائیں تواس وفت اوراس سے کچھ بہلے ہا است کا دقت سے جب دوسرے بن گھنٹے گزرجائیں نوظہ کی نماز کا وقت ہے جا را سان سے کھر بہلے ہا است سے خرد کے دوسرے بن گھنٹے گزری تو معزب کا وقت ہے ، طلوع فجرا در زوال کے درسیان نماز جا شت کا مرتبہ اسی طرح ہے جس طرح زوال اور غروب سے درسیان عصری نماز ہے ۔ البتہ بی فرق ہے کہ نماز جا شت فرق بنیں کیوں کہ اس وقت ہوگا ہے کام بن مصرودت ہوتے ہیں اس بیے ان پر آسانی رکھی گئی ہے۔

اس وقت کا دخلیفہ وہی چار امور اور دو زائد بابتی ہیں۔

اس وقت کا دخلیفہ وہی چارامور اور دو زائد بابتی ہیں۔

ا۔ اس وقت کسی مدال ، اسب معیشیت اور بازار کی حاصری ہیں مشغول ہو اگر ، اجرہے توصد ق واما مت کے ساتھ تجارت کرے کاریکر ہے تو خیر تواہی اور شفقت کو پیش نظر رکھے اور تمام کاموں میں اسٹر تعالیٰ کو منھیا ہے۔
اور اگر دو زانہ کی سکت ہے تو ہرون اتنا ہی کی شخص نااس دن سے لیے ضروری ہو ہوب ایک دن کارزی حاصل ہو
جائے نواب اپنے رب کے گھر میں لوٹ استے اور اُخرت کا سامان تیا رکر سے کیوں کہ آخرت کی حاجت بہت زیادہ
ہے اور اس سے نفع اندوزی وائی ہے لہذا وقتی حاجت سے زیادہ کی نے کی نسبت یہ کمائی اہم ہے۔

كى بى كەرى موت نىن جارى كان ب

باتومسی میں موگا در اسے دعیارت کے ذریعے) آباد کررہ ہا ہو گا۔ یا اپنے گھڑی لوگوں سے کن رہ کس موگا یا کمی فردر ک کام میں مشغول ہو گا اور مہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کس قدر سے بلکہ اکثر لوگ مغیر ضروری کو بھی حاجت میں شمار کرتے ہیں کیونکو شبطان ان کو فقرسے ڈرا تا ہے اور براڈی کا حکم دیتا ہے بین نچہ وہ اس کی بات سن کردہ چنر بھی جمع کرتے ہیں جسے کھاتے ہنیں کیوں کہ وہ محاجی سے ڈر تے ہی جب کہ اسارتھا لی ان کو اپنے طون سے مغفرت اور فضل کا دعدہ دیتا ہے لیکن وہ اس سے منہ چیرتے ہیں اوراس میں سفیت نہیں رکھتے ۔

۷۔ قیلولہ بینی کچے دیر اُرام کرنا ہے اور بیسنت ہے اس کے ذریعے قیام میل پر مرد ملتی ہے جیسے می کھانا سنت ہے کہ اس سے دن کے روز سے پر مرد حاصل موتی ہے۔ اور اگردہ رات کوتیام نونہ کرسے لیکن سوتے ہی نہ اور ا چھے کاموں بین شغول بھی نہ ہو بکی بعین اوقات نیا فل لوگوں کی عبلس اختیا دکرے ان سے گفتگا کرتا ہے توالس کے بیے سونا بہترہے کیونکہ جب اس کی طبیعت ندکورہ اذکارووظالفت کی طرف رہوع ہنیں کرتی توالس وقت سونے بین خاموشی اور سلامتی سے۔

بعن بزرگوں نے فرما کہ لوگوں پرایک ایسا زمانہ استے کاجس میں فاموشی اور سوجا آمان کا بہتر ہیں عمل ہوگا اور کھنے ہی ما بدی کہ ان کی بہترین حالت سوجا ناسے اور براس صورت ہیں ہے جب عبادت میں رہا کاری سربا ہوجاتی ہے اور اس سے جیٹکارا نہیں یا سات تو غافل فاستی کی کیا صورت حال ہو گی حضرت سفیان نوری رحمد المنہ فرمات ہی کا بدر رکان دین کہ بہر بات ب نہ فعی کروہ ملائمی کی ناش میں فراعت کے وقت سوجا بھی بیار ہوجا آب کا سونا میں فالب اور فرام میں کی نیت سے ہوگا تو بہ سونا تھی ہوار ہوجا آب کا سونا میں میں سے جوا در گرا و میں میں ماضر ہو جائے کیونئی ہم اعمال کے فضائل میں سے سے اور گرا کر وہ نہوتے لین فاز سے جب اور گرا و میں مشخول ہو کہونگہ ہم دول سے اطال میں افضل ہیں ، اس لیے کہ اس وقت اور نہ توالی سے عافل ہی خوا ہو کہونگہ ہم دول سے اور کر دینوی افکار میں مشخول ہم تو وہ اس اور قت اور اور کا کی عبادت کے بیے فار رغ مواج جب اور کہ اس کے دروازے سے اور میں مشخول سے کو کو در سے مواج ہم کی کا در سے اور کہوں کا در سے اور کہوں ہم کا در سے اور کہوں ہم کا در سے خوارت کی دورت سے دروازے ہوائی کی دورت کے اس کا درور ہوئی افکار میں مشخولیت کی وجہ سے غفلت کا وقت ہونا ہم کیا ایک معنی ہیں ہے۔ اللہ قبالی کے ارشا درگرامی کا ایک معنی ہیں ہے۔ اللہ قبالی کے ارشاد درگرامی کا ایک معنی ہیں ہے۔

رَهُوَالَّذِيُ جَعَلِ الْكَبُلُ قُوالنَّهَا رَخِلُفَتُ لِلْمَنُ الْأَدَانُ يَذَكُّرُ (١)

رِنْمَنُ الْاُدَانُ يَذَكُو (۱)

بین ان بین سے ایک کوفضیات میں دوسرے کے پیچے انا ہے اور دوسرا معنی ہے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ۔ بین ان بین سے ایک کوفضیات میں دوسرے کے پیچے انا ہے اور دوسرا معنی ہے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ۔ جیچے آئے ہی لہذا اگر ایک میں کوئی عمل مو گیا تو دوسرے دفت میں اس کا تدارک کرسے۔

اورومی ذات ہے حس نے ذکر کا المادہ کرنے والوا کے

جوتها وظيفر:

زدال سے مفرطری نما دسے فراغت مک کا وظیفہ اورظمری سنتیں ہیں دن کے وظائف ہیں سے بہ سب سے مختصر مکی منتیں ہیں دن کے وظائف ہیں سے بہ سور موزون ادان مختصر مکین سب سے افغل ہے جب زوال سے پہلے وضو کر سے سب ہے اورصیب سورج کو صلنے بہ موزون ادان اوراقامت کے درمیان والی عبادت کو فائم کرنے سے سبے ادان اوراقامت کے درمیان والی عبادت کو فائم کرنے سے سبے

١١) قرآن مجيد اسوك فرقان آنيت ٢٢

www.maktabah.org

کوا ہو۔ کیوں کہ بی وقتِ اظہار سے میں کا اللہ نعالی نے ذکر فرطایا : وَحِیْنَ نُفْطِهِ وُوْکَ (۱)

اکس وقت جاررکات اس طرح بڑھے کہ ان سے درمیان سلام کے ساتھ تفرنق نہ کرسے دبین اکھی جارکت بڑھے، ۱۲) اور بید دن کی تمام نمازوں میں ایک نماز ہے جس کے بارسے بی بعض علی ارنے نقل کی کو اسے ایک برس کے ساتھ بڑھے کین اکس روایت براعتراض کیا گیا ہے اور حضرت امام شافعی رحموا فٹد کا مذہب یہ ہے کہ باتی نوافل کی طرح دودور کمتوں کے حساب سے بڑھے اور درمیان میں سام جبرسے میجے روایات اسی کے بارسے میں آئی ہیں۔

اوران رکعات کولمباکرے بمیرنگراس وقت آسمان کے دروازے کھانے بہا جیب کہ ہم نے نقل نماز کے باب میں صدیث ذکر کی سے ان بس سورہ بقرہ بیا سورہ کی سورت باطوال مفعم کی سے سوسے کم کابات والی کوئی چارسورتیں برط سے ۔ ان گھڑ اول ہی دعا قبول ہوتی سے ۔

نبی اکرم صلی المرعلیدو کے اس بات کو بند فر ایا کہ اس فونتِ آب کاکوئی عمل ربارگاہ فداوندی بین ) اٹھا با جائے ہے بیخ ظہر کی جار کنتیں جماعت کے ساتھ بیٹے دیکن اس سے پہلے جیا ررکفنیں صرور طربھے جاہے

طوبل موں بالمختصر-

میم طهر کے بعد دورکھتنی اور بھیر حاپر رکھات رنفل) بڑسھے حضرت عبدادیا بن مسعود رمنی انٹر عنہ نے فرض نماز کے
بعداً سی تصم کی نماز کسی فضل سے بغیر بڑسے نے کو نا بیٹ دفرایا براس نفل نماز میں آیت اکری سورہ بفرہ کا آخری رکوع اور
جو آیا ہت ہم نے پہلے وظیفہ کے بیان میں ذکری ہیں ان کا پڑھنا مشخب سے زنا کر بہ دعا، ذکر ، فرائت ، نماز ہنجمید، تسبیح
اور وقت کی بزرگی سب کو جا ہے ہو۔

بانجوان وظيفد .

المرت عفر تک مستخب بیہ ہے مسیدیں تقمر کرذ کریا نمازیا دیگراچھے کا موں میں شنول رہے اور نماز کے انتظار میں مقتکف رہے کیوں کم عمدہ اعمال میں سے ایک عمل نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی ہے اور یہ بزرگوں

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد سورة روم أبت ١٨

<sup>(</sup>٢) كسنن الى واؤد جلدا ول ص ١٨٠ كتاب العنواة

<sup>(</sup>١١) سنن ابي دافرد ملداول ص ١٨٠ كتاب العلوة

<sup>(</sup>۲) اس کا مطلب برجی موسکتا ہے کہ حب ایک مزمبر فرض غاز طرح لی تواب دوبارونہ بڑھے یا برکد فرض نماز میں دورکعتوں میں سورت ملا نے ہی دو میں نہیں ملا نے توسنتوں کی تمام رکھتوں ہیں ملا تمیں "اکد فرض نماز کی طرح سنہوجائے ۱۲ ہزاروی۔

کی سنت ہے ۔ جوشخص ظہر اور عصر سکے در میان مسجد ہیں داخل ہو تا تو وہ نمازیوں سے تدا وت کی اکوازا کسی طرح سنتا جی
طرح شہدگی کمی کی بعنبی ناہٹ ہوتی ہے اگر گھر ہیں دہن کی سلامتی اور دل جمعی زبادہ ہو تواکس سے حق ہیں گھرا فضل ہے تو کلہ
یہ بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہوتا ہے اکس بلے اس وقت وظیفہ ہی مشغولیت کی فضیلت تبہری وظیفہ کی فضیلت کی طرح ہے۔
اور حواکہ می زوال سے بہلے سوئے اس سے لیے اس وقت سونا کروہ سے کو بکر دن ہیں دوم رتبہ سونا کروہ سے بعض
علی اور حواکہ می زوال سے بہلے سوئے اس کے لیے اس وقت سونا کروہ سے کو بکر دن ہیں دوم رتبہ سونا کروہ سے بعض
علی اور حواکہ می زوال سے بہلے سوئے اس کے لیے اس وقت سونا کروہ سے کو بر رون ہیں دوم رتبہ سونا کروہ سے بعض
علی اور حواکہ می زوال سے بہلے سوئے اس کے لیے اس وقت سونا کروہ سے کو بر بر سنسنا ، جو کی سے بغیر کھانا اور رسے بیاری کے بغیر سونا۔

بیندگی مقداریہ ہے کہ دن رات کے ہوئیں گھنٹے ہوتے ہی تو نمیدیں اعتدال میں ہے کررات دن ہیں اکھ گھنٹے ہوئے۔
اصراکررات کوئی اتنا وقت سویار ہے تو دن کو سونے کا کوئی مطلب نہیں ،ا دراگر اس سے کچے مقدار کم ہوتو دن کے وقت اسے پورا کر سے توجا دفی ساٹھ سال زندگی گڑارہے اس کی عمریں بنیں کی کی کی ہے جب وہ کل وقت کا تہائی محصّہ بنی اُکھ گھنٹے سوئے گاتواس کی عمرکا تہائی محصّہ ہوجائے گاا ور جو نکہ سوناروج کی غذا ہے جس طرح کھانا بدن کی اور علم دذکر دل کی غذا ہے جس طرح کھانا بدن کی اور علم دذکر دل کی غذا ہے جب اورائے سے کمی بعض اوقات دل کی غذا ہے جب اورائے سے کمی بعض اوقات بلان میں اضطاب کا باعث بنتی ہے البتہ محادمی آہستہ آہستہ آہستہ ہے۔ بداری کو اپنی عاوت بنا ہے تواب اس کو کوئی پرتیا تی بہن ہوتی ۔ یہ وظیفہ سب سے طویل ہے لیکن اکس میں بندوں کا نفع بھی زیا دہ ہے اور قران یاک کی درج ذیل آیت ہیں جن اصال کا ذکر کریا گیا ہے یہ ان میں سے ایک سے ۔

اور المرنعالى كے ليے سجدو كرنى سے ہر چرجوا سانوں بى سے اور دين ميں تعف خوشى سے اور تعبق مجبوراً اوران كے سائے عبى صبح وشام سبو ريز ميں۔

اورجب جماوات الله تعالى كے ليے سيره كرنے من تو بنده جو باشعور ہے كس طرح الس كے ليے مختلف عبا وات دے

عافل رہا جائز ہوگا۔ چھطا وظیفر،

وَالْخُصَالِ - إلا

وَيِلْهِ يَسْعُجُدُمَنُ فِي السَّطَوْتِ وَالْوَرُضِ

طَوْعًا رَكُرُهُ ا رَظِيَرُكُمُ مُ مِالْفُذُةِ

جَبِ عصر کاوقت داخل منوما سے تو سچھے وظیفے کا وقت کشروع ہوجا آہے یہ وہ وقت ہے جس کی اسارتنا لیے نے تفعیم کا مائی سے استان دفیاد ندی سے ب

اورزمانے کی قسم -

وَالْعَصْمِرِلا)

(١) قرآن مجيد المورة رعد آيت ١٥

الله هزاك مجيد سورة عصرات بالسه السالم www.maktabah.ou

آبت سے دومعنوں میں سے ایک معنیٰ ہی ہے اور ایک تفیر کے مطابق لفظ" اصال" ریا کُفند وَو الدُ صَالِ) سے بھی ہی وفت مراد سے اور فرآن میں لفظ عَشْبًا سے فی ہی مراد سے اور الله تفال کے ارمن وکرامی " با تعیقی و آنو سنواتی " (۲) بی لففاعتی سے میں میں وقت مراد ہے اس وقت کا وظیفه صرف میار رکھا ن رسنت غیرمؤکدہ ) میں جوافران اور اقامت سے درسان ہیں ، جسے ظرکے ذکر ہی گزرگا ہے۔

ن مِن ، عیبے طبر کے ذکر مِن گزرگیا ہے۔ پھر فرض نماز رطبھے اور بیلے وظیفہ سے سلسلے میں جن جا رانسام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں شنول ہو بہاں تک کر وطوب دبوار کے اور تک ملی جائے اور سورج کارنگ زر در طرحائے ہوئے اس دفت نماز بڑھنا سے ہے لہذا تدر اور سمجھ سےساتھ دان یاک کی تھ وت کرے اس ہے کو (تلاوت) وکر، دعا اور فکرسب کوشائل ہے تواس فلم میں تنوں اقعام مے اکثر مقاصد آجا تے ہیں۔

ساتواں وظیفر،

جب سورج کا رنگ زردم جاتے مین دین کے قریب ہوکرای کی روشن غبار اور بخارات کو جوزمین کی سطے یہ میں وهانب سے اورائس کی روشی میں زردی نظر آنے مکے توائس وظیفہ کا وقت شروع ہوجا تاہے اور برسیلے وظیفہ کی طرح ہے جو طوع فرسے سواج کے طلوع ہونے اک سونا ہے کیونکو سر عزوب سے پہلے ہے جیسے وہ طلوع افغاب سے پہلے ہونا ہے۔ الله نغالي کے اس ارتبا د گرامی سے ہی مراد ہے۔

وَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ نُفُسُونَ وَحِيثَ شَامِ كُوفَت اور نُونت مِنَ الله تعالى كرب بال كارو

اور الترتغالي كے الس ارشاد كراى بن بن اطراف كاذكر ہے ان بن سے دوكرى طرف بن ہے۔ فَسَيّة وَاَطُواْتَ النَّهَارِ - (١) دن كي كن رون برامزنال كي تبع بان كرور

حفرت جس بعرى رحمامت فرمان مي اكا بأسلاف ول كي يلي حصى كنسبت اس كي زياده تعظيم كرت تحفي وه والت بن كرمين بزرگ دن محيل عصى كو دنيا كے ليے اور آخرى عص كو اگرت كے ليے منف رتے تھے۔ تواس دقت ترج ، راكت تفارخصوصى طورماور باقى وظالف بويلے وروس ذكر كئے بن 4

راهے مائن شنا بوں راسے۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد سورة ص آيت ۱۸

<sup>(</sup>٢) قرآن عجب دسورهٔ روم آیت ۱

<sup>(</sup>٣) قرآن مجد سورةُ طـــٰد آبيت سا

میں اللہ نعالی سے بیشش مالکنا ہوں وہ اللہ جس کے سوا كونى معبود أس وه زنده فائم ركف والاسعين السس توسكا سوال كرنابول الشرتعال عظمت والع كي تبسع ب تحسر بان كرنامون -

ٱسْتَغِفُ اللهُ الَّذِي كَوَالِّ الدَّهُ هُوَ الْحَيِّ الفتوم وأستاك التوكة وسيحات الله العظيم ويحمده-

اینے گنا می مختش الکواور صبح وشام اینےرب کی حد محد ساتدای کی یا کرنی بان کرو

ير كلات الله تعالى كاس الشاد كرا ي سے ما نو ذہيں. وَاسْتَنْفِي لِذَبْهِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بالْعَثِيِّ وَالْوُبْكَارِ (١)

مين الرُّنفال كي خِتْ ش عاسمًا من الحرث على وه من مخفية

قران یاک میں اسٹر تعالی کے جو نام مذکور ہیں ان کے ساتھ استعفار زیادہ یسندہ سے جیسے اَسْتَنْفَقِيُ اللهُ إِنَّهُ كَانَ عَفَامًا ا ٱسْتَغُفِيُ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا رَبِّ

والا ہے یں اللہ تفال کی جشش کا طلب کا رہوں معیشک وہ بہت توبہ فتول کرنے والاسے اے میرے در بجش وسے

اغَفِرُوَارْحَمُ وَٱنْتَ حَيُرُالْرًا حِمِيْنِ فَاغُفِرُلَنَا وَارْحَمُنَا وَإَنْتُ خَيْرُالرَّاحِينَ

اور رحم فرما اور توسب سے بنزرج فرمانے والاسے بس میں بخن دے اور م براج فرما اور توسب سے زیادہ رجم

فَاغْفِهُ لَنَاوَارُحَمُنَا وَآنْتَ خَيْرُ ا تُعَافِي بُنَ -

فرانے والاسےس مس بخش دے اور سے روح فرا اور تو سب سے زبارہ بخشنے والا ہے۔

غروب آفتاب سے بیلے -والتنفس وصعاها رم وَٱللَّهِلَاذَا يَنْشَى ١٠

قسم سے سورج اوراس کی دھوپ کی۔ اور قسم سے رات کی جب وہ جیا جائے۔

اور قُلُ ٱعُوْدُ بِرَبِّ الْفَكِنِ رادِرِي سورت) اور قُلُ ٱعُوْدَ بِبِرَبِّ النَّاسِ (بوری سورتِ) برط ضامستف ب جب سورج غروب موزور استغفارين مشغول بو

جب ا ذان سنے نولوں کے۔

(١) زران مجدسورهٔ عافراتب ٥٥ (٢) فرآن مجديسورة الشمس آب ١ رام فرآن مجيد سورة والليل أبيت ا

اَللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعَدُ هَذَا إِنْبَالُ لَهُ لِلكَ وَادْ بَ لَ اللهُ الل

م ایک مرصلی وزیر مولیا اراج ادن ادر سندون است متعن موگا-نبی اگرم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا

بی ارم سی الدر تعییہ و صفح عرفی ایک اللہ کو گوئے کے دو ایک جات دن برکت عاصل نہیں ہو گی جس دن ہی جاتی گئے گؤرک کے فی جو گئی ہے اس دن برکت عاصل نہیں ہو گئی جس دن ہی جاتی گئی گئی ۔ (1)

اگردہ اپنے نفس کو تمام دن مجل فی اور شقت برداشت کرنے ہیں دیکھے تو بہ فوشخبری ہے اسم تعالیٰ کا سنگرادا کرسے کداس نے اسے بہتوفیق دی اور اپنے راستے بہتا کا گردا کر دوبری حالت بوتورات، دن کی نائب ہے بہذا سابقہ کو ناہی کی تد فی کی کوشش کرسے کیوں نمیکاں برائیوں کو زائل کر دہتی ہیں، تمام رات جب افی صحت اور باقی عر کے معمول برائٹر تعالیٰ کا مشکرادا کرسے کہ اسے کو ناہی کے ازامے کے لیے وقت مل گو، اور دل میں بہت تصور کرسے کر زندگی کا دن آخر کو بینے گیا ہے اور اس کے بعد طلوع نہیں ہوگا اور اسے وقت کو تاہی کے ازامے اور عذر بیش کرنے کا دروازہ بند ہوجا ہے گاڑندگی چندروڑہ ہے یقینا ایک دن کے خاتے کے ساتھ کمل طور برختم ہوجا نے گی۔

ایک دن کے فاتے کے ساتھ کمل طور برختم ہوجا نے گی۔

دامت سے وظا گھٹ:

رات کے وظائف پا نج ہیں ،

سجب سورج غروب ہوجائے تومغرب کی نما زبیل سے اور مغرب دعث وسے درمیان والے وقت کوزندہ مرکھے اس وظیفہ کا آخری وقت وہ سے جب شغن غائب ہوجاتی ہے اور شفن سے مراد کسرخی ہے اور اس وقت عثار کا وقت وافل ہوجاتا ہے۔ (۲)

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۱) ا منان کے نزویک سرتھ کے بعدوالی سعیدی کوشفق کہتے ہی جب وہ ختم ہوتی ہے کوونٹ عشا وشروع ہوتا ہے ۱۱ مزاروی

الله تعالی نے اس کی قیم کھائی ہے:

حکوہ اُ تَسْمِی بِالشَّفَقِ ۔ ۱۱)

اکس وقت کی نماز کونا کٹ کنہ البیل کہ جانا ہے کیونکو اِت کی ساعتیں اکس وقت شروع ہوتی میں اور اللہ تعالے

کے درج ذیل ارث دیں جن "اکناء" داوقات ) کا ذکر ہے ان میں سے ایک اکن رساعت ) ہی ہے ۔

ارشادفدا وندی ہے: وَمِنْ اَنَاءَ اللَّيْلِ فَسَيِّحْ (٢) اوررات كى كِيد كراوں يِنْ بِيع بيان كرو-

اورساداس کی نماز ہے اساتھالی سے اس ارت دار امی سے بھی مراد ہے۔

صرت من سے بیات مردی ہے اور ابن ابن زیاد نے اسے رسول اکرم صلی شرعلیو کم تک پہنیا باہے کہ آب سے اس آب کے بارے می آپ سے اس آبت کے بارے میں بوچھاگیا تو آپ نے فرمایا بدمغرب وعشاء کے درسیان ہے پھر آپ نے فرمایا «ثم برمغرب اور شام کے درمیان کی نماز ہاڑم ہے وہ دن کے تعویات کو دور کرتی ہے اور اکس کے آخر کو اچھا «ثم برمغرب اور شام کے درمیان کی نماز ہاڑم ہے وہ دن کے تعویات کو دور کرتی ہے اور اکس کے آخر کو اچھا

(8) - 2 3)

صرت انس رض الطرعند سے اس ادی سے بارسے ہیں بوجھا گیا جومغرب وعشا رسے در میان سوجا آ اسے تو آپ نے فرمایا وہ ایسانہ کرسے کیونکر ، قرآن باک کی ایت "و نتیجاً فی جُنُوجُهُ اللّٰهُ عَدَّا اِلْهُ عَدَّا مِحِي مراد ہے اس وقت کی عبادت کی فضیلت دوسرے باب ہیں ذکر کی جائے گی۔

الس وظیفه کاتر تبب برسے کرمغرب کے بعد بیلے دور کفتیں بڑھے جن بین "قل با ایدها الکفن دن " اور قسل هوالله احد" پڑھے اور به دور کفتیں نمازمغرب کے بعد کی کام میں مشغول ہونے یا وُقفہ کئے بعنے را بھے دیے دور دونتیں ہول گئی بھر حبار رکعات طویل بڑسے پوشفق کے غائب ہونے تک جس قدر ممکن ہو نوافل بڑسے اگر مسید گھر کے قریب ہو تور گھریں بڑھے بی کوئی حرج بہنیں اگر مسید میں افسکا ن کا ادادہ نہ ہواور اگر نمازعشا و کی انتظار میں مسید میں گھر سے کا ادادہ ہوتو بیا افضل سے بشر طاکھ بنا وسط اور دکھا و سے سے محفوظ ہو۔

(١) قرآن مجيده سورهٔ انشقاق آيت ١١

(٢) قرآن مجيد سورة طك رأيت ١٠٠٠

(١٣) قراك مجدسوره اسمعه آيت ١١

(١١) كنزالعمال جلد، ص ١٩٢ حديث ٢٩٠ ١٩

www.maktabah.org

دوسما ووابقد:

بروظ فلم غازعت المرادع مونے سے لوگول کے سونے کے وقت تک ہونا ہے اور مروہ وقت سے جب اندهر عوب جامانا ہے۔

اندهبر سے نوب جیا جانا ہے۔ الله نا اللہ نے الس وفت کی قسم کھاتے ہوئے فرا یا:

رات اور اس میں جمع اندهبر سے کی قسم كَالْلُيْكِ وَمَاوَسَق (١)

اورارت د فرما یا.

رسورج کے ڈھلنے سے) رات کے جیا مبلنے تک زغاز رہو)

إلى عُسَنِي اللَّهُ لِي - (٢)

اس وقت رات چھا جاتی سے اور تا ریکی سنحکم ہوجاتی ہے۔

اس ونطفے کا رتب میں تین امور کا خیال رکھا جائے۔

رو، عنادی فرض غازے علاوہ وس رکھات برط سے چار رکھات عثارے بہلے ا ذان اورا قارت کے درمیان ، جھ رکھتیں، فرض غارکے بعداس طرح کر دوا مگ اورا لگ پرطے ان میں قرآن باک کی مفسوص آیات براسے جیسے سورة بقره كى أخرى آبات ، آبت الكرى ، سورة مديد كى إندائى آبان سورة حشرك الخرى آبات اوراكس ك ملاده برهد رب بنبره رکعات برصف می سے آخری غاز وز موں رس) را خرمی وز موں) نبی اکم صلی المعلیہ و الم مازے متعلق المزردايات مين الى طرح آيا ہے-

سیحد دارلوگ اینے افغات وظیفرات کی ابنداسے مفررکر لینے بی اور اگر مضبوط موں نورات کے آخری مصر سے مفررکرتے بی اعتباط کا تقاضا یہ ہے کرمشروع بی برط سے کوں کہ بعض اوقات بیدار نہیں ہوسکتا یا کھڑا ہونا شکل ہو ما ناسماليته عادت بن علت نورات كا آخرى حصداففل مع -

ميراس غازين خفول سور نول سے نين سوا يات كى مفدار برسعے ني اكرم صلى الله والم عام طور رسورہ الين، سورة سجده لقمان ، سوره دفان ، سوره الملك سورة زم در سورة وا قعرسے برا صحة تھے رہا اگر تمازم بھی بڑھ سکے توسونے سے بہلے ان تمام سورتوں یا بعض کی تلاوت ترک نہ کرے۔

(١٧) كنزانعال علدادل ص ١٠ ٥ صرب ١٢٢٥

١١ فرآن مجيد اسورة انشقاق أيت ١١

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيد، سوره اسراد آيت ٨)

<sup>(</sup>١٣) صحيح سخادى علدادل ص ١٥١ باب النبحد

نین احادیث بن دار در سے کرنی اگرم صلی المدعلیہ وسلم رات کے دقت کیا پڑھنے تھے سب سے زیا دہ مشہور ہر سے کسورة السجدہ، سورة الملک، سورة زمرا ورسورة وا قدرط عق تھے، ١١) ا بك روابت بن سے كرسوره أوم اور سوره بنى اسرائيل يوسف تھے (٢) تيرى روايت بي م كراب مرات سبحات برصف تحصيني جن سورنوں كے تروع بن" سَبّح يَا يُستِبْهى الفاظيں اورآب فرانے تھے کہ ان بن ایک آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے۔ (۳) على وكرام حيد كى تعداد يورى كرت موت " سبح اسد ربك الدعلى " كاعبى اضافه كرت تھے كيوں كه حديث ميں ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلي وكسلم " مسبح اسع ربك الوعلى " سورت كوب در فرمات تھے - رم) آب وترغاز كي تين ركعات بن "سبح اسمدريك الاعلى" "قل يا ايها الكفرون " اور" قل هوالله احدً يرط صفة تفق (۵) اورحب فارغ بوند توتن مزنبرد سبحان الملك القدوس، برط صف تف ع- اگردات كوفيام كى عادت مزموز و ترنماز سونے سے يہلے راسے حضرت الوم رو صفاللہ عند سے مروى سے فراتے میں۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرانی سے کریں و تریز ہو کر سوؤں (١١) ا ورا کردات کو تمازی عادت سونو تا خبرافضل ہے ۔ نبى أكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرمايا: رات کی مازدو دورکفتیں ہے بس جب تہیں میں کا در صَلَوْةُ اللَّهُ لِمَثَّنَى مَثَّنَى فَأَذًا خِفْتَ بونوا يك ركعت كا إضافه كرم عطاق بنالود ١١) الصُّرُحُ فَأُونِزُنُوكُو ﴿ (١) حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بی که رسول اکرم صلی الله علیه وسیم نے دات سے پہلے حصے میں بھی و تر دو مصلی درمیا

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) كناب عمل اليوم والليلة ص ١٨١ صيف ١٠٥

<sup>(</sup>٢) مسندام احمدين منبل جلدوص ١٨ مروبات عائشتر رصني الشرعنوا

<sup>(</sup>١٧) كتاب عمل اليوم والليلة ص مه ١٨ حديث ١٨٨

<sup>(</sup>م) منداه م احدين منبل عبداول ص ۲ مرومات على رضي المرعنه

<sup>(</sup>٥) سنن ابن اجم ص ١٨ ماجار في الوتر

<sup>(</sup>١) صبح بخارى عبداول ص ١١٥ الواب الوز (١) الفناً

<sup>(</sup>۸) مطلب بر ہے کہ مات کے نوافل دو دور کوت کر کے بڑھوا درجب صبح ہونے کا خطرہ ہونواب دور کھنبی مذبیرھ بلک نین بڑھوا در مبر ونرغاز سے برمطلب نہیں کہ ایک رکعت بڑھو ۱۲ مزاروی

یں بھی اور آخری حصے بیں بھی ۔ لیکن آخر کا راکب نے سمزی سکے وقت ہڑ بھنے کی عادت بنالی۔ نا)
حضرت علی المرتفیٰ رضی الشعنہ فر مانے ہیں و تر بڑھنے کی بین صورتیں ہیں اگرتم جا ہو تو رات سکے پہلے حصے ہیں ہڑھو،
پھر دود دورکونیس ر نوافل) ہڑھو بینی اب بہتمام نماز طاق رکھات ہوجا ہے گئی اور اگرتم جا ہوتو ایک رکھت بڑھو اورجب
بیار مہو تو اس سے ساتھ دوسری رکھت ملا و جررات سکے اخری حصے میں وتر طربھو تاکم بہتمہاری رات کی اخری منساز
بوجائے۔ رہی

یران سے مروی ہے کین ہے اور تبیری طریقے ہی کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک وزوں کوئم کرنے کا تعلق ہے تو میسے طور رنیا بت ہے کہ اس سے منع کرویا گیا لہذا اسے کم نہ کیا جائے رہی اور بیات مطلقاً مروی ہے کہ بنی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے قرایا ، تک دِنْدَانِ فِیْ کَیدُکُمْ ہِوں )

ایک دات میں دو باروتر نہیں ہیں ۔

د اگر صفرت علی المرتصی رضی الله عنه کے قول کا در میان والا حصد تب کیا جائے تو اس سے دوخرابیاں لازم اُتی ہی ایک برکد ایک سرکوت اللہ بوصلی آئیں دوک اور مازکودوبار پاطھنا تو ملع ہے ۱۲ ہزاردی)

کیونمہان دوسور توں ہی درایا گیا ہے ایک روایت ہی ہے کرفل یا ایما اکفرون بڑھے کیوں اس ہیں دو مرول کی عبا دن سے بنزاری اورخانص الله تعالیٰ کے بلے عبادت کا ذکرہے کہا گیا ہے کہ اگروہ بدار موجا سے تو یہ دورکھتیں ایک درکھت کے قائم مقام موجا ئیں گی اور اب وہ دارت کے آخریں ایک رکوت بڑھے تو یہ بہلی نماز سے ما کر حینت ہو جا سے گی اور شنے سرے سے وزر بڑھنا اچھا سے اسے ابوطالب می نے اچھا قرار دیا ہے در بہلے گزر دیا ہے کہ ایک کوت برطے سے صور علی انسان منے منع فرایا نیز ایک رات ہی دو بارو ترمینیں بڑے سکتے بندا کس صورت برعل نہیں ہوگا ابزاوی برطے سے صور علی انسان منے منع فرایا نیز ایک رات ہی دو بارو ترمینیں بڑے سکتے بندا کس صورت برعل نہیں ہوگا ابزاوی

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مع سخارى علدادل ص ١١٨ الواب الوسر

<sup>(</sup>١) ایک رکست برسطے سے صفوعلیم السلام نے منع فرالیا ور اسے بتیراء قرار دیا لہذا ایک رکعت نہیں برصی چاہے ١٢ ہزاردی

<sup>(</sup>H)

<sup>(</sup>٧) سنن الى داور ولداول سر٧٠ كنب العدادة

ره) صحيحمسلم طبداول ص ٢٥ كناب صلوة المسافرين-

ا بوطالب کی نے فرما کر اس میں نین اعمال میں ۔ زندگی کی کم امیدر کھنا، وتر غاز کا حصول اور رات سے آغر می وترون كا بونا توان كى بربات شيك مع ديكن الس من ايك شبه معوده سركم اكرب ركفتني ملى غاز كو حفت بناتي من تو بدارنه مون كى صورت يى عى اسى طرح مونا عاجية اور يبلے وتر باطل مونے عالمي بين ير بات على نظر ہے كه اگر وه سيدار بوجالتي نوحفت بهون اوراكرسوبا رسي توحفت ذمون البنة حفويطليه السادم سعير بان صحيح طوربيرتابت بهوها متصركم آب نے آرام فوا ہوتے سے پہلے وزنا زیرها اوربورس اسے بڑا یا توسعام موگا کہ یہ دونوں رکفیس ظاہری طور رحفت میں اور معتوی طور برطاق ہی ایس بداریہ مونے کی صورت میں طائی شماری جائیں اور سدار موجائے توشمار مول گا-

مُسْعِجًانَ الْعَيلِثِ ٱلْفُتَدُّ وُسِيرَتِ الْعَكَةَ يُكَدِّ بِإِلَى الدِشَاهِ فَي بِأَكِيلُ بِإِن رَاسُون جوفر مُسْتَون اور وَالرُّوْجِ جَلِّلَتَ السَّمَاوْتِ وَأَلَوَرُعِثُ جَرِلِ ابن كارب سِ بِالسَّرْنُوسْ ابن عظمت و جروت سے اُسانوں اور زمن کو دھانب بانوزرت كے ساتھ عن ت والا ہے اور تو نے بندوں كو موت كے ذريع فالوس ركها-

عروز غازسے سلام عیرنے کے بعدیہ کلمات راصامتی ہے۔ بِالْعَظْمَةِ وَالْجَبُرُونِ وَتَعَزَّرُتَ بِالْقُدُرُةِ وَفَهَرَتَ الْمِبَادَ بِالْمَوْتِ-

ایک روایت میں سے کونی اکرم صلی المرعلیہ وسلم فرصوں کے علاوہ عام طور پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے وا) اور أب نے فرایا بیٹھنے والے کے بیے کھوائے مور بڑھنے والے کی نبدت نصف تواب ہے اور لیٹ کر بڑھنے والے کو عظم روصف والے کی نسبت نصف نواب من سے (۷) اور براکس بات کی دہیں ہے کہ لیک کر نفل غاز روسا صح ہے (۱۷)

يروظيفه و في سي متعلق ب مونے كو وظالف من شاركرت من كوئى حرج بنين كونكر جب اس سے آماب كا خیال رکھا جائے توعبادت شمار سوبا سے کہا گیا سے کرجب بندہ با وصوس کر است اور اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے توسدار ہونے تک نمازی مکھا جا آ ہے اوراس سے باس میں ایک فرکٹند داخل ہوجا آ ہے اگر وہ سونے کی حالت میں حرکت كرے اور الله تعالى كا ذكر كرسے تو فرئة اس كے ليے دعا مانگنا ہے اور تجشش طلب كرا ہے - (م)

١١٧ نن نسائ عبداق ل ص ١٨٧ كناب قيام الليل

(٢) مصف ابن ابي تيسب جلد ٢ ص ٢ ٥ كناب الصلوة

رس) اخناف کے زدیک بیٹ کرغاز اس صورت میں بڑھنا جائر ہے جب رکوع اور بجدہ نکر سے کھونکر بسٹ کرغاز اتنارے سے بڑھی جاتی ہے

(لم) الترغيب والتربيب جلداول ص ٨٠٨ الترمنيب في انه نيام الدنسان طابرًا

برتوعوام کیات، سے نو فاص وگوں ، على وا ورباب ول والوں كا معالم كيا ہو گاانہيں نو فواب يں اسرار كاكشف ہوتا ہے اسى بيے نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے ذوايا۔

نَوْهُ الْدَالِمِ عِبَادَةً وَنَفَسُدُ أَسْمِيتُم - (١) عالم كاسوناعبادت اوراك كاسانس لبناتسري سے.

حفرت معاذر سی المترعند سنے حضرت ابو موسی رضی المرعند سے بوجھا کہ آپ رات کے قیام میں کباکرتے ہیں ؟ انہوں فے فرایا میں رات بھر قیام کرنا ہوں کچھ در بھی شہر سنونا اور قرآن باک کو وقف وقف سے بطر قام ہوں بھر وقت معاذ رضی اللہ عند نے فرایا لیکن میں سوجانا موں بھر اٹھا ہوں اور سونے کی حالت میں تواب کی تیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وس طرح قیام میں کرتا ہوں وس ا

کیموان دونوں نے بر بات سرکار دوعالم صلی الشعلبہ وسلم کی فدمت میں عرض کی تواکب نے فرمای راسے ابوری الله صرت معا در رمنی المدعنها) تم سے زیادہ نقیبہ ہیں۔

سونے کے اداب اسونے سے اداب دس میں۔

ا۔ وصواورمسواک۔ نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم نے فربایا۔ جب بندہ با وصوبہ کرسوتا ہے تواکس کی رورح عرش کی طوت ہے جب کی مائی میں ہنچ کی کہ میں ہنچ کی طوت ہے جائی جائی جائی میں ہنچ اور اگروہ طہارت پر نسو تے تو رورح اور پڑک ہنیں ہنچ سکتی تو اسے براگندہ خواب اکنے ہم حوسیج نہیں ہوتے رہی تواکسی سے طاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارت مرادہ اور باطنی طہارت ہی خواب اکنے ہم مورخ ہوتی ہے۔

۱-۱ پینسر کے ہاں مسواک اور وصو کے بیے بانی تیار رکھے اور جاسکتے وقت عبادت کے بیے کھوا ہونے کی نیت کرے جب بیدار مبو توسواک کرے ہمارے اسان بزرگ اس طرح کیا کرتے تھے۔

www.makt

(م) مجع الزوالد جلداول ص ١٦٢ كتاب العلم-

<sup>(</sup>١) مجع الاوائد طبداول ص ١٦٢ اكتاب العلم

١١١) الاسرار المرفوعة ص ١٠١٥ عديث ١٠١٦

<sup>. (</sup>٣) معرفاري جدرص ١٢٢ كتب المغازي

ریول اکرم صلی استرعیبه و اسلم بارسے میں مردی ہے کہ آب ایک رات میں کئی بارمسواک کرتے جب اکرام فرا ہجتے تومسواک کرنے جب اکرام فرا ہجتے تومسواک کرنے تومسواک کرنے درا) اگر وصو سے لیے بانی نسطے نو بانی کے ساتھ اعتماد پرمسے کرلے اگرا تنابی سرطے تو تعبار کرم نے میں مشغول ہوجا سے بہ اگرا تنابی سر کری کرم نے میں مشغول ہوجا ہے بہ ای در استرنغالی کی تعمقول میں بورک کرم نے میں مشغول ہوجا سے بہ تیام لیل سے قائم مقام سوجا سے گا۔

نبی اکرم صلی الطرفیابد و سلم منے فرایا جوشنمی بستر رہاتے وقت راٹ کو نماز کے بیے اٹھنے کی نبت کرے بھراکس پر نند غالب اُجائے ہی کہ صبح مرجا کے قواسے نبت کی مطابق قواب ملے گاا وراکس کی نیت الطرق الل طون سے اس برصد قد مرکا ہوں

الدجس ا وى نے وصیت كرنا موتوود اپنى وصیت اپنے سرمانے ركه كر سوئے كيونك نينيدكى ها لت بي روح قبض مونے کا فون موجود ہے اور ہوا دی کسی وصبت کے بغیر مرجائے تو عالم برزخ بن فیامت مک اے کلام کی اجازت نہیں دی جائے کی فوت مشدہ لوگ اس کی طاقات سے لیے ایم بن سے اور کلام کریں گے ملین وہ کلام نہیں کرسے گا توان میں سے بعن، بعن سے کس سے برمکین کسی وصیت کے بغرمرا سے اجانک موت کے فوت سے ایسا کرنا مستحب اور امیا نک موت میں اُسانی سے مگروہ تخص جوموت کے بیے نبارہ ہو بکہ لوگول کے حقوق کی وصر سے اس کی بیٹھ برلوجھ ہو راس کے بیے اچا نک موت بہتر انسی)

مدمرگناه سے تو مرکے سوئے اور تمام معانوں سے بارے میں اس کا دل صاف مودل میں کسی کے فلم کا ذکر متر كرسے اور سيوارى كے بعد كناه كا اراده كلى سركف مو-

بنى اكرم صلى الشعلبروك لم في ما با .

مَنُ الْحِيالِي فِرَاسِتُهُ لَوَيْنُوى ظُلْمَ آخدٍ وَلَا يَحْقِلُ عَلَىٰ اَحَدِ غُفِ رَلَئ

مَاتَفَدُّمُ وَنُ ذَيْدٍ مُ لِرامًا)

ای کے گذافتہ گناہ بخش وینے جاتے ہیں۔ ه عده مجبوث کے در بعی بیش رستی اختبارہ کرے بلک اس جبواردے یا درمیا نے قدم کا بسترا فتبار کرے بعن اللان مونے كے ليے كھونے كوناب دكرتے محصے اور است كلف مجھتے تصے اصحاب صفر اصحاب كرام توصف مرد ہے تھے.

بوشخص ابنے بسرمیای صورت بن آئے کہ نہ کسی

برزيا دتى كاراده كرس اورة كسى سے كينر ركان مونو

(٢) سنن ابن ماجرس ٩ و باب زقامترالصارة

<sup>(</sup>١) مصف ابن الي شيسه بداوّل ص ١٠٠ كتاب الطهارات

اور السيد نبری شرفت بين ايک جوزه مه البنے اور مٹی کے درميان کوئی رکاوط بنين رکھتے تھے وہ کہتے تھے ہم اسی سے بيدا ہوئے اور اسی کی طوف لوٹائے جا بئی گے ان کے خیال ہيں اس سے دلوں ہيں زيادہ رقت بيدا ہوتی ہے اور بيرتواضع کے زيادہ لائق ہے بہذا جس شخص کا نفس اسم شفت کو برواشت نزکرے وہ درميا نہ بجيونا اختيار کر ہے ہد جب تک بندنه اکئے ، نسوئے اور نه ہی بنکلف بند لا مئے البندرات کے آخرين قيام بر مددها صل کرنا مقعود ہوتی بند خالیہ موق اس خوت موقت موقت ہوتی ہاں وقت کی اور فروت کے احد بعول لگتی اور فروت کی موقت کی کرتے تھے اسی بیے ان کا بروصف بیان ہوا ۔ کر وہ لات کو کم سوتے تھے ، اور اگر ننيد کا غلب تماز اور ذکر سے دوت کلام کرتے تھے اسی بیے ان کا بروصف بیان ہوا ۔ کر وہ لات کو کم سوتے تھے ، اور اگر ننيد کا غلب تماز اور ذکر سے دوت کلام کرتے تھے اسی بیے ان کا بروصف بیان تک کہ وہ ہو کھے کہا ہے اسے سجھ لے یحفرت اہی جا س

وَرُونُكُما بِدُوااللَّبِيلَ (١)

رسول اکرم منکی اندُعلیہ وسیم کی فدرمت میں عرض کہ گیا کہ فلال عورت رات کو نماز بڑھی ہے جب اس پر نبید خالب آتی ہے توا کی رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہے تو نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسیم نسے اس سے منع فرما دیا اورارشا وفرمایا تم می کوئی شخص رات کواسی قدر نماز بڑھے جرآسان ہونس حب اس پر نبید خالب ایجا سے توسوحائے۔

أب في ارك وفرمايا ،

تَكُلِّفُوْمِنَ الْعَمَلِ مَّا تُطِينُقُوْنَ فَاتَ الله كُنُ بَيْمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوُا- (٣) اوراك نعيم ارت وفرايا: حَيْرُ هَذَا الدِّيْنِ اَيْسُرُوْءً -

اس دین میں وہ بات سب سے اچھی ہے جوسب زیادہ اُسان بور

جس فدرطانت بوعمل كالوهدا للهاد الله تعالى مركز نبي اكت عن البنه تم تفك جاد كي-

بناکرم صلی استرعلیدوسی کی خدست بی بی فرن کیا گیا که فلان شخص نماز براهنا سے سونا نہیں روزہ رکھتا ہے بھوڑ تا بنیں آپ نے فرمایا میکن بین تو نماز بھی براهنا ہوں سونا بھی ہوں روزہ بھی روزہ رکھتا ہوں اورروزہ ترک بھی کرتا ہوں بر میری سنت سے بیں جس سے مبری سنت سے منہ جیرواس کا مبرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہی

(۱) الفردوس باتورا لخطاب علده ص ۱۰ حدیث ۲۲۰

(١١) مندالم احدين صنبى صلد ٥ص ٢٦ مرويات مجن بن اورع (٧) صح بخارى جلديوس ٥٥٠ - ٥٥٠ بالنكاح

رسول اکرم صلی الدُّعلیہ وسیم نے فرایا "اس دین سے مقابلہ ایکر و میرسے شک بہ مضبوط ہے ہیں ہوادی اسس سے مقابلہ کرسے گا توہیا کس برغائب آجائے گا تو اپنے نفس سے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نا پہندیں نہ کھٹراؤ۔(۱) اے تبلہ رُخ ہوکر سومے قبلہ کی طرف رُخ کرنے کی دوصور تیں ہیں۔

ایک وہ حِرْقریب المون شخص کی ہوتی ہے بعنی وہ گڈی بررجیت) بیٹا ہوا ہوا وراکس کا چرو اور باؤں کی تلوسے قبلہ کی طرف ہوں دوکر اطرافقہ یہ ہے کہ جس طرح فبرس قبلہ رُخ کیا جاتا ہے بینی ہیلو پر سوجا ستے اوراکس کا چرو اور بدن کا اگلا مصد فبلہ کی طرف ہوا ور ب اکس صورت ہیں ہو کا جب وائیں ہیلو پر سوئے۔

٨- سوت وقت دعائير كلات برسط إول كم

باسفیك رقبی وَضَعَتُ حَبْنِی وَمِا سِمِكَ الصبر السرب بن تیرے نام بہا اپنے بپو کو دکھت ارفع کا میں اور تیرے نام سے الحقاقا ہوں۔ اور نیرے نام سے الحقاقا ہوں۔

اس کے علاوہ ما تورہ دعائیں ہوہم دعاؤل کے بیان میں ذکر کر بھیے ہی محضوص آیات بیلھنا بھی ستحب ہے مشلاً آئیت اکری، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور اس کے علاوہ -اسی طرح یہ بھی بیلھے۔

وَالِمَهُ كُمُ اللّهُ لِ وَالنّهَارِ وَالْمَالِرَّ هُوَالرَّحُولُ اللّهِ اللّهِ وَالْحُرُونِ وَالْحُرُونِ اللّهِ وَالنّهَارِ وَالْفُلْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

بے شک ننہا دارب دہ ہے جس نے اسمانوں اورزی کو چھر دنوں میں بدیا فرایا۔ سوروا عراف سے برآیات رطعے۔ رِنَّ رَکَبُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمُلُوسِیِ وَالْدَرْضَ فِي سِتَّةِ آيامِ ۔

(۱) السنن الكرى للبيه فى ملدس مراكتاب العدوة (۲) كتاب على اللبوم واللبلة ص-۱۹ هدست ۲۰۹ (۱۲) قرآن محيد سورة بغره آتيت ۱۹۳ -۱۶۲

www.malktabah.org

پھراس نے عرش پرائتوا فرایا رجسان کی تان کے اور نے ہے اور ہوری مال بیں کم دن کوائی وائی مال بیں کم اور سے اور سے طلب کرتا ہے اور ہوری اور جابند ہیں سنو اسیا کرتا اور جو دنیا اسی کے ساتھ فاص ہے اللہ تعالی بڑی برکت والا ہے ہوئے اور آستہ بکارو بے شک ایٹر نفائی موسے والوں کو ب نہیں فرانا اور زبین ایٹر نفائی موسے والوں کو ب نہیں فرانا اور زبین میں فرانا ور اس کے اور امید کرتے ہوئے ہے تنک النہ کی رحمت نیکو کاروں کے فریب ہے۔ اور اس کے فریب ہے۔

تماستوی علی العرش یغشی الله بسال النهار بطلبه حثیث و الشمس و النجوم مسخرات بامری و النجوم مسخرات بامری الولدالخلی واله مرتبارك الله رب العالمین ه ا دعواد بی می المعتدین ه وله تفسد و افی الورض بعدا صلحها وادعوی خوفا و طمعا ان رحمت الله فریب من المحسنین ه الله فریب من المحسنین ه

U

اور سوره بن امرائيل ك أخرى دواكيات يرسط وبيبي-

قلادعوا الله او الموالرحمن الما با تدعوا فلد الاسماء الحسني ولا تجمر بمبلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن لد شريك في الملك ولم يكن لد ولي من الذل وكبر الم تكرا (الا)

آپ فرما دسینے یا اند کہر کر بکارویا بار حمٰن کہ کرحن نام سے بکا مرواس کے اچھے نام میں نہ بلند اکوازسے نماز پڑھوا ورز با تکل آستہ بڑھوان دونوں سکے درمیان راکستہ تدش کروا در آپ فرما دیجئے سب نعریفیں اللہ تقالی کے بیے ہی جس نے کسی کوا بنا بیٹا نہیں بنا بااور نہی اس کی اوشا ہی ہیں کوئی اس کا نشر کی سہے اور نہ درماندگی ہیں اس کا کوئی مدد گارہے اس کی بڑا بدرجہ ع

تواس کے بیاس میں ایک فرت دافل ہوگا ہواس کی حفاظت کے لیے مقررکیا جائے گا-اوروہ اکس کے لئے مغفرت کی دعا مابھے گار سورہ فلق اورسورہ الناس مڑھ کراہنے ہاتھوں پر بھیدنکے اور بھیرا سے اپنے جہرے اور تمسام جسم

١١) قرآن جد، سوية اعراف آبات ٢٥،٥٥،٥١٥

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد نبي اسرائيل آيت ١١١، ١١٠

11) ニノー

رسول اکم صلی المدعلبرد الم سے اسی طرح مردی ہے

۵۔ سونے فرفت بربات یا در کھے کر نبیند ایک فنم کی وفات ہے اور مبدار مونا فیامت سے دن اٹھنے کی طرح ہے مات الل بریز اور زیاد تری بد

اللاتفالي ارك ورمآما ہے۔

الله تعالی جانوں کو موت دینا ہے ان کی موت کے وفت اور جن کی موت کا وقت ہیں آنان کی روح نیند میں قبض کرنتیا ہے۔ ٱللهُ يَنْوَفَى الْاَنْفُسُ حِيْنَ مَرْتِهَا وَ الَّتِ كَمُرْتَمُنْ فِي مَنَامِها -

(1)

اورارات د فعا وندی سے

هُوَالَّذِي نَنْوَقُ الْكُمُ وَبِاللَّمُ لِهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نونبندکوموت فرارد با حس طرح بہار مونے والے کے لیے کچے مثنا ہدات منکشف موتے ہیں جو حالت نیزمیں اس کے حالات کے مناسب بنیں موتے اسی طرح قبامت کے دن اعظف والا وہ باتیں دیجھے گا ہو کھیماکس کے دل میں بنیں کھٹکیں اور نر کھی اکس نے مشاہرہ کیا زندگی اورموت سے درمیان نبند کی شال اکس طرح سے جیبے دنیا اوراً خرت کے درمیان رزنے ہے۔

محفرت نقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فروایا ہے بیٹے ؛ اگر شجھے موت بین شک ہے تو مت سونا جس طرح تو سونا ہے اس طرح موت بھی آئے گی ۔ اور اگر تمجھے قیا مت سے دن اٹھنے میں شک ہے نو نیندسے بدار نہ جس طرح تو سونے کے بعد بدار موتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد اٹھے گا۔

حفرت كعب اخبار فرانت مي جب نوسوك تودائي بيور ليط جا اورا پنا وح قبله كى طون كر كيون كر برعبى

<sup>(</sup>١) جي مسلم طلد باس ٢٢٢ کن ب السلام

١٢) قرآن جيد، سورة زمر آيت ٢١

<sup>(</sup>۳) قراك مجيد سورة انعام كت و م

ایک وفات ہے۔

ام المومنين صفرت عائشرص الشرعنها فرماتی میں رسول اکرم صلی المترعليد وسلم جب رات کو اکرام فرما ہوتے تو اپنے وُضار کو دائیں ہا تھرپر رکھنے اور اور فرما نور کھنے کہ اُج مرات ہم انتقال کرجا بیس سے اب اس وقت ہر کلمات کے۔

اَ لَلْهُ مُعَدَّدَتَ السَّلَ الْحِينَ السَّلَ عُورَ مَن بَ اَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بندسے پر لازم ہے کہ سوتے وقت بن باتوں کا خیال رکھے ایک بدکس بات برسور ہا ہے رائس وقت ول میں کیا خیال سے اسس پرکیا چرز خالب ہے اسٹر تنالئ کی مجت اور اس کی ملاقات کی جائب یا دنیا کی محبت ؛ اسے بعتی کرنا چیا ہے کہ وہ اسے بات پر فرت ہوگا ای پراٹھایا جائے گا کبوں کہ آدی اس کے صافح میں سے میں سے میں کرنا ہے وہ انسان ہو یا کوئی چیز۔

ار جا گئے وقت دعاما گذا حب بدار ہو توا دھر اُدھر میں بدلنے کی حالت بیں وہ کلمات بیلے ہوسرکار دوعا لم صلی الشرعلیہ وسلم پیلھاکرتے تھے۔

وه برباس د-

 كَالِكُ إِلَّا اللهُ النَّهُ الْكَالِحُدُا لُقَهَا الْرَبَّ اللهُ الْكَالِدُ اللهُ الْكَالُونَ اللهُ الْكَالُكُ اللهُ ا

اسے کوکشش کرنی چا ہے کہ سوتے وقت سب سے آخر من اس کی زبان برا دلتھ الل کا ذکر جاری ہوا ورحب بیدار ہو
توسب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو بہ جمیت کی مدہ سے توان دونوں حالتوں میں دل میں دہی بات ہوگی ہواس پر
غالب ہوگی تواسس سکے ساتھ دل کا نجر یہ کرسے کو نکہ بی جب کی عدامت ہے اور یہ علامت دل کے اندرسے واضح ہوتی
ہے یہ اذکار اکسس لئے مستقب میں تاکہ دل اور نتال کے ذکر کی طوف چل راسے اور جب بیدار ہوتو ہے کہ نا ہوا بیدار ہو
اکٹھ میڈ میڈ و اگذی آخیا کا ایک نتا کہ ما اسک می نا مقریف یا اطراب کی طوف المی میں موت دینے
وا دیت و النّی اللہ کا میں میں موت دینے
وا دیت و النّی اللہ کا میں میں موت دینے
وا دیت و النّی اللہ کا دی اللہ کا میں میں موت دینے
وا دیت و اللہ کے اللہ کا دی اللہ کا دیت و اللہ کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طوف المینا ہے۔

(۱) مسندام احدین منبل علدی ص به به مروبات ابی برمره رضی الشرعنسه (۲) المستدرک للحام علدا ول ص به ه محتاب الدعام اس کے علاوہ دعائیں جو ہم نے دعا کول کے بیان میں ذکر کی میں۔ بھوتھا وظیفد:

به وظیفہ رات سے پیلے نفف سے کڑو ع ہوکراس وقت نک ہوتا ہے جب رات کا چھا حصہ رہ جائے اس وقت بندہ تجد کے بیا گفتا ہے اور تنجد کا نام اس نماز کے ساتھ فاص ہے جو نبیز کے بعد ہوتی ہے ۔ اور بہ رات کا درسیان والا حصہ ہے اور بہ دن کے اس وظیفہ کے مشابہ ہے جو زوال کے بعد مونا ہے اور وہ دن کا درسیان ہے اسٹر تنالی نے اس وقت کی قیم کھائی ہے ۔

ارشادفدا وندی ہے ، دَاللَّبْلِ إِذَا سَجٰی رِ ١)

اوردات كي قسم حب وه جهامات،

یعی جب رات طم جائے اور اس کا علم او اس وقت ہوتا کے ملاوہ اس وقت اس زندہ قائم ذات کے علاوہ بھے اور بنید نہیں آئی ، تمام آنکھیں سوئی ہوتی ہیں کہ گیا ہے کہ سی سے مراداس کا بھیلنا اور لمباہو یا ہے بعق نے کہا اس سے اس کی تاریکی مراد ہے رسول اکرم صلی ادار علیہ وسلم سے لوجھیا گی کررات کے کس جھے ہیں دعازیادہ سنی جاتی ہے آپ نے فریا پارات کا درمیا نے جھے ہیں (۲)

حفرت وادر عليه السلام نے بارگاه فدا وندی می عرض كيا ،

یا اللہ بین نیری عبا دت کرنا چا ہتا ہوں تو کونسا وفت افضل ہے اللہ تعالی نے وی بھیجی اسے داؤد علیہ السلام ا دات کے بہلے اوراک خری حصے بین فیام مذکریں کیونکہ جو پہلے حصے بین فیام کرتا ہے وہ اُخری حصے بین سوجا ناہے اور جو اُخری حصے بین قیام کرتا ہے وہ پہلے حصے بین فیام نہیں کرتا بلکہ آپ دات کے درمیا نے حصے بین فیام کربی تاکہ آپ کے اور میرسے درمیان تخلیہ مواور تنہاری ماجات مجھ تک بہنجی یں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیا، دات کا کونسا حصہ افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا رات کا مجھلانصف رسی)

رات کے پچھلے نصف کے بارسے ہی روایات ہیں آتا ہے کہ اس وقت عرش جومتا ہے جنات عدن سسے ہوائیں بھیلتی ہی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے رہی

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسوره والفنلي أبت ١

<sup>(</sup>٢) المتدك المحاكم جلدادل ص ١٢ كتاب الطبارة

<sup>(</sup>١١) السنن الكرئي للسهني عليه ص م كناب الصلوة

<sup>(</sup>٧) جمع الزوائد عبد ١٠ص ٢ ١٦ كتاب البي الجنة

اوراس کے علاوہ روایات ہیں -

اس وظیفے کی ترتب یہ ہے کر بیداری کے بارے ہی رمذکور) دعا وُل سے فراغت کے ابدومنوکے اور اس كى منتوں ، آوب اور وعادُں كا خبال ركھے بھر حائے عاز برجائے اور قلبر و موكر كھڑا موا ور اور براھے .

الشرس مصراب الثدتعالى كربت زباده تعرب اورص وشام الله تعالى كے بيدياكيزى ہے.

اَللَّهُ أَكُبُرُكُ مِنْ اللَّهُ الْحَمْدُ لِللَّهِ كَانْبُرًا وَسُيْحَانَ اللهِ عُكُرَةً وَالصِيلاء

بھردس مرتنب جان اللہ درس مرتنہ الحمد لله، دس مرتبہ لاالہ الداللر برط سے اور عراوں کے۔

الندنيالي سب سے برط سے وہ بڑائی ،عظمت ،جلال ور قدرت والاسب

ٱللهُ ٱكْبُرُدُو الْمَلَكُونِ وَالْجَبْرِوُنِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ وَالْجَلَاَلِ وَالْقَدُرُةِ-

اے اللہ انبرے میں حمد ہے تو اسمانوں اورزمین کا نور ب نیرے بے عمد ہے اسمانوں اور زمین والے تجھ ہی سے مانوس می اور نبرے سی کیے حمد سے تواسمانوں

اورزمن کارب ہے اور ترے ہی لیے حمد ہے۔ تو أسانون اورزين كونيز جوكيوان بي اوران برسےات

فالم كرف والاع تواق سے كھ سے فق ہے ترى افات بن مع، جن من مع جهنم حق مع اقيات

ك دن الحن حق سي انبياد كرام عليم السلام في بي حفرت محرصطفی صلی المدعلم در معین باللداس تبرے

ميداسلام لاما تحدرا مان لا ما تحيى رحودسم كما ترى طرف رجوع كي نزے نام سے دخمنوں سے جيكواك اور نرى

بارگاه بن فیلے کے لیے رہوع کیا سے گذشہ تھلے،

یوشده اور مرگناه نیز مری زیادتیان بخش دے قرائے

اور سمھے کرنے والاسے نبرے سواکوئی معبود بنس باالدا میرے نفس کو تفوی عطا فرا اوراسے باک کردے تر

ننید کے لیے قیام کے وقت برکامات سرکار دوعا لم صلی الشرعابہ و کم سے مروی ہیں۔ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِنْ نُورُ السَّمْوَاتِ

وَالْرُونِي، وَلِكَ الْحَمْدُ، إِنْ بَهَامُ السَّمُولَ وَالْرُ رُضِ وَلِكَ الْعَمْدُ، إِنْتَ رَبِّ

ا لَسَّمَا إِن وَالْكَرُضِ وَلَكَ الْعَمُدُ، الْثَ فَيُوْمُ الشَّمَا لِسَامَاتِ وَالْوَرُضِ وَمَنْ فِيبُهِنَّ

وَمَنْ عَلَيْهِنَّ ، أَنْ الْحَقُّ ، وَمِنْكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ حَتُّ، وَالْحَبَّنَةُ حَقٌّ، وَالْحَبَّنَةُ حَقٌّ، وَإِلنَّنَاكُر

حَقّ ، كَالنَّهُ وُرُحَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَ

عُمَّةً ذُصَلَّى اللهُ عَكَبُ و وَسَلَّمَ عَنَّى اللَّهُ عَ لكَ اَ سُلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَكَبُكَ

تَوَكَّلُتُ، وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ ، وَمِبِكَ خَاصَّمْتُ ،

وَلِلَّكُ حَاكَمُن ، فَاغْفِنُ لِيُ سَا

خَذَّمَنُ وَمَا أَخَّرُثُ وَمَا أَشْرَدُتُ وَمَا

أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُوا أَنْتَ

المُؤَخِّرُ لَا إِلْدَالِثَانَ لَا) ٱللَّهُ حَدَّ

(١) سندام احدين صبل حلداول ص ٨ ٩ ٤ مرويات ابن عباس رضي المرعنها-

سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے تو میرے نفس کا ولی اور مالک ہے بیا اللہ! مجھے اچھے اعمال کی ہدا بت ہے اور مجھے اعمال کی ہدا بت ہے دور کرد سے برائی کو دور کرد سے برائی کو دور کرد سے دالا سے یا اللہ! مصلین پریشان عال کی طرح سوال کرتا ہوں اور محتاج ذبیل کی طرح تجھے سے دعا مالکت ہول یا اللہ! مجھے اس وعا سکے ساتھ بر بخت نہ کرنا مجھے پر رؤف اور رحیم ہو ویا باجن سے سوال کی جا ہے ان میں سے بہتر ، عطا کر سفے والوں میں سے بہتر ، عطا کر سفے والوں میں سے بہتر ، عطا کر سفے والوں میں سے نریا وہ عزر فرات۔

آتِ نَفْسِى تَهْ رَاهُ ا، وَزَكِّهَا اَنْهُ خَيُرُمَنَ اَنْهُ خَيْرُمَنَ زَكَّاهَا اَنْنَ وَلِبَّهَا وَمَوْلاَ مَا (۱) اللَّهُ مُكَّ الْهُدِ فِي لِاحْسَنِ الْاَعْمَالِ ، لَا يَهْدِ ي لِالْهُ مُكَالِ ، لَا يَهْدِ ي لِاحْسَنِ الْاَعْمَالِ ، لَا يَهْدِ ي لِاحْسَنِ الْاَعْمَالِ ، لَا يَهْدِ ي سَيْمُهَا لِلَّا اَنْتَ ، رَلا) اَسْلَالُكُ لَا يَهُولُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْهُ الللْهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حضرت عالمنشرینی الٹرنغالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسیم جب رات کو کھوٹے ہوتے تو غاز نثر و ع**کرتے** وفت یہ الفاظ پولیھنے۔

اے اللہ استحرب ، میکائیل اوراسرافیل کے رب اُسانوں اورزین کو بدا کرنے والے پورٹ بدا ورظامر کوجا ننے والے تو بندوں کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے جس حق بی اختلاف کی گیا اکس میں اپنے حکم سے میری واسخائی فرمائے شک تو جے جاہے مسیدھا راستہ دکھا تا ہے۔ الله هُمَّرَتِ حِبْرَائِلُ وَمِيْكَائِلَ وَالْمَرَافِبُلَ فَاطِرَالسَّمُونَ وَالْآرُضُ عَالِمُ الْمَيْبُ وَالشَّهَا ذَوْ اَنْتَ نَحُكُمُ بَبُنَ عِبَادِكَ وَالشَّهَا كَاثُرُ انِيهِ يَخْتَلُونُ اللهِ الْمُعَدِينُ يِعِمَا وَلَكَ وَبُمَا كَاثُرُ انِيهِ يَخْتَلُونُ اللهِ اللهُ ال

اکس کے بعداب نماز شروع کرتے اور دوملی عبلی رکعات بڑھنے ہے جس قدر ہوکتا دودور کوتنیں پڑھنے اور اگر بہلے وزینہ بڑھے ہوتے تواب بڑھنے ۔ متحب یہ سے کہ سلام بھیرنے کے بعد سوم زنبر سجان اوٹر بڑھ کر دو

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مندامام احمد بن عنبل جديم ص ١٢٦ مرويات زيرين ارقم رضي الشرعند

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جلده ص ١٠٠٠ عديث ٢٩٨٢

<sup>(</sup>١٧) الدر المنشور جلداول ص ٢٢٩ متحت آيت دب آننا في الدنب حسنة

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم مبداول ص ٢٩١٧ كناب ملواة المسافري-

نمازوں کے درمیان تفراق کرسے اس طرح کچھ آدام ملے گا اور نماز سکے بیے اس کی طبیعت بین تازگی بیدا ہوگا۔ نی اکرم صلی اسٹرعیبہ وسلم کی رات کی نمازے بارسے بی صبح احادیث سے ثابت ہے کہ آب پہلے دو مختر رکفتیں ہوئے بھر دو طویل رکھتیں اوا فراتے بھر دورکھتیں ہوٹھتے ہواں سے فرا ملکی بھیلکی ہوتیں بھر بتدریج کم کرتے جیلے جاتے بہات کے کہ تیرہ و

ام المومنین مفرت عائشرصی المرعنها سے لوچھاگی کررسول اکرم صلی المرعلیہ درسے کی غازیں آہتہ قرات کرتے مسلحہ باندا وارسے فرانے نصفے۔ را ا رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرمایارات کی نماز دورورکھتیں ہے چیر سکیے کا خون ہوتور دورکھتوں کے ساتھ) ایک اوررکھت ملاکر اسمے طاق بنا لور دینی وترمزچوں آپ نے فرمایا مغرب کی نماز دن کی نماز کوطاق رکھات بنا دہتی ہے بس رات ي نماز كوي طاق بناؤرم،

رسول اکرم صلی الله علیہ وسے قیام لیل کے بارے میں صبح طور پرتیرہ رکھات تابت ہی رہ، ان رکھات میں اپن وظیفہ قرائت بڑھے یا محضوص سور تول سے بڑھے ہوئعی اُسان معلوم ہو۔ یہ بھی ایک وظیفہ کے ملم میں سے جورات کے آفری تھٹے جد کے زی ہے۔

بانجوان وظيفد،

يرات كا اخرى ميا مسهم اورم سحرى كاوت ب -

السرتقال نعارت دفرمايا:

وَبِالْدَسْحَارِهُ مُ بَسِّتَعْفُورُونَ - (١) اوروه لوگ سوی کے وقت بخشش ما نگتے ہیں . کہ مبانا ہے کہ اس سے مراد نماز راصا ہے کیونکراس ہی استغفار ہے اور یہ فجر کے قرب ہوتا ہے جب رات مع فرشت وایس ما نے ہی اوردن کے فرشت آئے ہیں۔

U) مصح مسلم عبداول ص ٢٩٢ صلاة المسافرين

را) سنن نسائ حلداول ص ١٩١ كنب قيام الليل

<sup>(</sup>١١) صح مسلم جداول ص ١١٥ كتاب صلاة المسافرين

<sup>(</sup>١٧) مسنداام احمد بن هنبل جلد ٢ ص ١٨ مروبات عبداللرب عرف الشرعنها

<sup>(</sup>٥) مجع مسلم عبداول ص ٢١٧ كتاب مسلوة المسافرين

<sup>(</sup>٤) قرآن مجيد اسوره الناريات أب ١٨

حفزت سلمان فارسی رضی افتر عند نے اپنے عمائی حضرت ابو دروار رضی الله عند سے حس رات مدافات کی نوانہیں اسے ب بات کا می دیا برایک طویل حدیث سے اس کے آخریں فرما اگر جب الت کا وقت موا تو حضرت ابو در داور صی المرعن تیام لیل کے بیے جلے حضرت سلمان رضی اسٹرعنہ نے فرمایا سوجا بیش وہ سوسکتے بھرا تھنے مگے توا نہوں نے فرمایا سوجا تیں جنا نجر پھر سو سی عصب میں کا وفت قریب موانو صفرت سلمال رضی الشرعت رہے فر ایا اب اعلی بھر وہ دونوں کھوٹے موستے اور ماز بڑھی انہوں سنے فرایا تمہار بے نفس کا بھی تم برحی سے قبار سے مہان کا بھی تم برحی سے تنہارے گروالوں کا بھی تم برحن ہے بدا مرحی دارکا حق اوا کرو الس کا سب مربوا نفا کر حضرت الودر دار رضی الله عندی زوم مخرم نے حفرت کمان رصی الله عنه کو بنایا که وه رات عبر نیس سوت، اکس وافغه کے بعدوه دونوں سرکاردوعالم صلی الله عليه وسطم کی خدمت بی عاصر سوتے اور سارا ماجراسنایا تواہب نے فرایا حضرت سلمان بین المدعن نے سے فرایا ہے (۱) توبد بالجوال وظيفه ہے اور اکس میں سری کھا استحب سے بیروہ وقت سے جب فر ہونے کا تون ہو۔ ان دونوں وقنوں کا وظیفہ تماز برط سے بھرجب طاوع فجر ہوجائے تورات کے وظالف ختم ہوجاتے ہی اور دن مے وظالف شروع موجاتے میں۔اللہ تعالی کے اس ارشاد کرای سے بی مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ نَسَبِّحُهُ وَإِذْ مَا رَا نَنْجُومِ اللَّهِ اللَّهِ عَصِي اوركَ ارول كم ما تع وقت الله كي تسبع بيان كرو-

الله تعالى اورفرشته اورعلم والحاس بات بركواه بب المدنفال مے سواکوئی معبور نہیں اوروہ انصاف کو قام كرنے والاسے اس كے سواكون معود بنس وہ غالب تكمت والاسير شَهِدَاللهُ آتُه لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُرُوا كُمُ لَا تُكِدُّ كأوكوا العِلْمِ قَائِمًا بِالْفِسْطِ طِلَا إللهِ القَّهُوَالْعُزِنْزُ الْحُكَيْدِ

مے کے میں اس بات کی گواہی دنیا ہوں جس کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے ، فرسندوں نے اور اکس کی مخلوق یں سے اہل علم نے گوامی دی میں اس گواہی کو ا مذر تعالی سے یاس الم سے رکھنا ہوں الشر تعالیٰ سے اس کی حفاظت کا سوال كرنا مون حفى كروه محصاس روفات دسے

<sup>(</sup>١) مع سخارى علداول ص م ١٥ - م ١٥ كناب النبيد-

<sup>(</sup>٢) فرأن مجد ،سورة طوراً بي ٩ ٢

<sup>(</sup>١١) قراك مجيد اسوره آل عران أيت ١٨

یا انڈا مھے مرارکن ہوں کا ) بوجھ آ اردے اس رشهارت الواسن باس زخيره بناا دراس كى حفاظت فرما توجعے اسی کلمہ شہادت روفات دسے حق کم مل محوسے ما فات كرون نواكس من كوى تنديلى منهوتي مو-

ٱللَّهُ مَّا مُطُعُلَحِنَّ وَزُدًّا وَاجْعَلُهَا فِي عِنْدِكَ ذُخْرًا وَاحْفَظْهَاعَكَى ۖ وَنَوْنِيُ عَكَبُهَا حَتَى ٱلْقَاكَ مِهَاعَ يُرَمُّ عَنْ الْقَالَ مِهَاعَ يُرَمُّ عَنْ الْقَالَ مِهَاءَ اللهِ

توبندوں کے بیے وظائف کی ہے رمذکورہ بالا) ترتیب سے اس کے علاوہ وہ ہرروز جارا مورکو جم کرنا مستحب گروا تعروزه ، صدقه اگرمه فليل مي كون نه مو، مريين كى عبادت إدر منازے مي حاضرى -

عديث شرلفيس سے:

مَنْ جَمَعَ بَايْنَ هَدِنِي الْوَرْبَعِ فِي أَدُورِ غَفِي لَدُ وَفِي رُوَايَنْ دِدَخَلَ الْجَنَّةَ -

جوارى ايك دن مين ان عار باتون كوجع كرسے الس كو . مخن دا ما احداد المدروات بن محروت من

اگران میں سے بعن پر عمل کرسے اور بعین پر نہ کرسکے تو اسے نبیت کی وہ سے ان تمام کا تواب ملے گا۔ ہمارے اسان اس بات کو ناپ ندکرتے تھے کہ کوئی دن صد قر کے بغیر گرز جائے جا ہے دہ ایک تھجور ہو، بیاز باروٹی کا ایک

طرا ہی سو۔ کیونکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

رفیارت کے دن) آدمی ا بنے مدفر کے ساتے ہیں ہوگا حتی کہ وگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔ ٱلرَّحُ لُ فَيُ ظِلِّلُ صَدَّ قَتِهِ حَتَّى يَتُفَخُ

بَيْنَ النَّاسِ - كا اورآب سے ارث دفرمایا:

وَأَنْتُوالنَّا رَوَيُونِشِقِ نَمُ رَهِ -

جنع سے می اگر می مجور کے ایک المرسے رکا صدفہ کرنے

حفرت ما نُشْر رضی الله عنها نے ایک سائل کو انگور کا ایک واند دیا اس نے لے بیا ما مرین نے ر نعیب سے ایک دوستم كى طون دى فا شروع كرديا توام الموسنين في فراياتهين كيا بوااكس مي سي شار درات مي دا درايك در سيمي أوب لت م) - ہارے اسلاف سائل کو خالی ہا تھ اوٹا ا اچھانہیں سمجھتے تھے کیوں کہ سرکار دوعالم صلی استرعلیہ ورسم کے

<sup>(</sup>١) المعيم الكبر للطبراني علد الص ١١١٨ عدب ١١١٠٠

<sup>(</sup>٢) منزالعال علد ٢ص ١١٦ صيب ١٠١١

<sup>(</sup>م) مسندام احدين صنل عديم ص ١٥١ مروبات عدى من ماتم

افلاق کربیانہ سے ہے کہ جب آپ سے کسی نے سوال کیا تواکب نے ہواب میں نفط در نہیں ، نہیں فرمایا رہٹر طبیکہ اکس و فت آپ سے پاس کچھ ہوتا بلیکہ بعض اوقات اکپ فرض سے کرسائل کو دے دینے تھے) اور اگر دینے کے بیے کچھ نہوٹا توفا مؤٹی رہنتے را)

> مَدِيثُ شَرِينِ مِن ہے۔ يُصْبِحُ ا بُنُّ اُ دَمَعَلَىٰ كُلِّ سُكُلَّهُ فَى مِرِثَ جَسَدِ ﴾ صَدَقَةً \* (٢)

انسان جب صبح کرنا ہے تواس کے جم کے ہر اور بد صدفہ لازم ہوتا ہے

اوراك كيم بن بن سوسالي حور بن \_ آب في مزيد فرمايا .

نبکی کا حکم دنیا صدفہ سے برائی سے روکے نوبہ بھی صدفہ کسی کمزورکوسلمان اٹھوانے میں مدودے توبہ بھی صدفہ کسی کوراست، وکھا تا بھی صدفہ سے اور راست سے تکلیف دہ چیز کو مٹانا بھی صدفہ سے ۔

فَاَمُرُكَ بِالْمَعُهُ وَنِ صَلَاقَةُ وَتَمَيُّكُ عَنِ الْمُنْكِرِ مِلَاثَنَّ وَحَمُلُكُ عَلَى الفَّعِيْمِ مَلَاقَتَّ وَحَمُلُكُ الْمَالِكُ الْمَالِقُرُنَ مِلَاقَتَةً وَإِمَا لَمُنْكَ الْاَدَّذَى صَدَقَتَ (سَ)

حی کا ب نے تب و فہلبل کا ذکر فر مایا جر فر مایا جاشت کی دور میں صدفتہ بی تم ان سب بر مل کر دایا فر مایا) بر سب تمہارے لیے جمع سونے جا ہیں ،

## مالات کی تبدیلی سے وظائف کابدل جانا

جان او اکفرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اوراس کے راستے پر علینے والا بھر حالات سے خالی نہیں وہ عابد مہو گایا عالم
بامنعلم ، سکر ان مہو گایا صنعت کا راور یا وہ موقد مہو گا جوغر سے منہ موٹر کر اللہ واحد ہے نیاز کی ندات ہیں سنعری ہوگا۔

ا - عابد کا وہ طی ہے ۔

ا - عابد کا وہ طی ہے ۔

محروفیت نہیں مہونی اگروہ عبادت بھوڑ دسے تو با لکل بہار موکر مبیعہ جاتا ہے اس سے
وفالف کی ترزیب و ہے جوہم نے ذکر کی ہے ۔ البنہ اس کے وفل لگف میں تبدیلی کا مونا کوئی بعید بات بنیں بعنی وہ
ا بنے تمام وقت کو نماز میں حرف کرتا ہے یا قرآن باک کی قرآت بالسبی ات میں معروف رہا ہے صحابر کرام میں سے بعن کا

(۱) صح مسلم طبد و ص ۲۵۲ مناب الفضائل (۲) صح مسلم حبد اول ص ۲۲۷، ۲۲۵ كناب الزكوة

(٣) صحيح عم عبدادل ص ٢ م ١، ٧٥ م كتاب الزكوة

وظیفہ روزانہ ہارہ ہزار تسبیح پڑھنا تھا بعق بیس ہزار بار بڑھتے تھے بعض صحابہ کام تین سوسے بھرسور کوات کی بڑھتے تھے۔

ملکہ ایک ہزار رکوات کی بڑھتے تھے ان کی کم از کم تھل نماز رات ون ہیں ہیں رکوات ہوتی تھیں جب کہ ان میں سے

بعض روزانہ ایک مرتبہ فران باکی بڑھتے بعض دوختم کرنے بعض صحابہ کرام دن با رات ہیں ایک ہی ایت باربار بڑھتے

اور عور دفکر کرنے حضرت کرزین و برہ رضی اولٹر تعالی عنہ مکہ مگر مرئیں تھے وہ روزانہ دن کے ذنت سنر طوات کرنے

اور رات کو بھی سنر طوات کرنے اور اس سے ساتھ وہ رات اورون ہیں فران باک دربار ختم کرنے تھے اس کا صاب

اور رات کو بھی سنر طوات کرنے اور اس سے ساتھ وہ رات اورون ہیں فران باک دربار ختم کرنے تھے اس کا صاب

دوختی میڈریٹ اور دس فرسنے (جو بسیں کلوسٹر) مسافت ھے کرنا ہوتا۔

دوختی میڈریٹ اور دس فرسنے (جو بسیں کلوسٹر) مسافت ھے کرنا ہوتا۔

الرَّمْ كوكه ان أورادين سيكس من زياده وقت صرت رنا بنزي توجان بوكر نمازين كوف بوكر قرآن باك برط صنا اوراس میں تدر کرنا ان سب کوجے کرنا ہے لیکن بعض اوفات اس کی ہمیشہ یابندی شکل ہوجاتی ہے توافضل ہر ہے كرادى كے حالات بدلنے سے بربدل جائے وظائف كامقصد تودل كو ماك كرنا اوراسے الله تعالى كے ذكر كے ليے مرتن كرناا وراكس سے مانوس كرنا م تومريدكوا بنے ول كى وت د كجفاجا بينے جس كى زيادة ناشر د كھے منشراى يومل برا ہو جب اس میں مال محسوس موا تو دوسرے وظیفہ کی طرف مشقل موجا ہے اسی بیے ہمارے نزدیک بہتر ہے ہے کہ عام ان مخلف اوراد کو مخلف اوقات رتق مردی جساكر سلے كزرگيا توایك نوع سے دوكسرى نوع كى طرف منقل موں کھونے طبیعت عام طور پر نفک جاتی ہے اور ایک اوری سے حالات بھی اکس سلسلے بی مختلف موتے ہیں لیکن حب وظالف كامفصداورا سرر سمجها عائي نواس محمعنى كے بیجے عیس منلاجب تب سے اوراسے دل میں محوص كرے توجب اك اسے محك كرے اس بر بابندى سے على كرسے حضرت الاہم بن ادھ رحمة اللہ سے بعض ابدال کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دریا کے کارے پرات کو غاز بڑھنے کوٹے ہوئے توبیندا واز سے تبعی شی يكى كونى على نظرة آبا انبول ف فرما يا توكون م عني من ترى آواز سنا بول ميكن تو دكمانى مني دينا اس ف كماكم من ایک فرائنت مول جوالس سمندر بیفرر مول بی جب سے پیاموا موں برتسیے کہنا موں بی نے کہا تیرانام کیا ہے ؟ اى نے كہا" مہليائيل" بى نے بوچھار سے برط صفى دالدى تواب ماصل كرتا ہے ؟ اس نے كہا جو آدى ايك سو موباررط ومرنے سے ملے جن میں اپنی مار دی ہے کا یا سے دکھ یا جائے گا۔

> مُسُبِحَانَ اللهِ الْعَلِّى السَّدَ بَيَّالِيَ مُسُبِحَانَ اللهِ الشَّدِيُدِ الْوَرْكَانِ سُبُحَاتَ مَنْ يَذُهُ هَبُ بِاللَّيْلِ وَيَا فِي مِالنَّهَ الرِسُعُكَاتَ مَنْ يَذُهُ هَبُ بِاللَّيْلِ وَيَا فِي مِالنَّهَ الرِسُعُكَاتَ

یں اللہ تعالی کی پاکیزگی جان کرتا ہوں بوبند، برلہ دینے والاہے اللہ تعالی کی بالیزگ بیان کرتا ہوں جومعنبوط ارکان والا سے وہ ذات پاک سے جولات کو الے جاتی اور دن کولاتی ہے وہ زات باک ہے جے کوئی ایک کام دومرے کام سے نہیں بھیرنا دہ ذات باک ہے جوستفق، احمان کرنے والا ہے وہ اللہ باک ہے جس کی تسبیع ہرمگر بیان کی جاتی ہے۔ مَنُ لَا يُشْغِدُهُ شَانٌ عَنُ شَانٍ مُبَعَانَ اللهِ الْحَنَّانِ الْمَثَّانِ شُبَحَانَ اللهِ الْمُمَّتَحِ فِي كُلِّ مَكَانِ -

برتب اوراس طرح کی دیگر نسبیات جب سنے اورول میں اس کی کچے وقعت محسوس کرسے توا سے الازم پروے اور اس میں اس کے سے بعد ان کا دروازہ کھلے اسے ممیشرا فتیار کرے۔

عالم کے ون رات کی تفتیم اسے طلوع آفتاب تک ذکراور و ظالفت کے بیے مختص بوجا سے جساکہ ہم افغات کے بیے مختص بوجا سے جساکہ ہم افغات کے بیام میں معروت ہواگر اس کے باس کوئی شخص افغات کے بیام میں معروت ہواگر اس کے باس کوئی شخص آخرت کے بیے علم ماصل کرنے والد ہواگر کوئی نز ہو تو و فکر میں مشغول ہوا ور جو علوم دین اسے مشکل معلوم ہوتے ہیں ان بیں غور و فکر کرسے فراغمت کے بعداور دینوی سوچ میں پڑھنے سے بیلے ول کی صفائی مشکلات کو ان بی غور و فکر کرسے فراغمت سے بعداور دینوی سوچ میں پڑھنے سے بیلے ول کی صفائی مشکلات کو سے بینے در فاکر رہے جا شت سے عمر کے نصفیت اور مطالو ہیں معروت رہے موت کھا نے بینے ، طہارت ، فرض غازا ور دن بڑا ہو تو کہ و بیاد ہم سے بینے ، طہارت ، فرض غازا ور دن بڑا ہو تو کہ و بین بیارے میں سورج کے زرد ہونے تک قرآن باک کی قرآت ،

www.makiabah.org

تفسر با جدب یا کوئی دو سراعلم حواس کے سامنے رطھا جائے اس کوسنے، اس کے بعد غروب اُفتاب تک ذکرا متعفار اور تب مرون رہے توسورج كے طارع ہونے سے بہلے اس كابيلا وظيفرز بان كے ساتھ ہوگا۔ دوررا وظفير حوجاشت بك بوگا وه نور و فكرس متعلى بو كانسيرا وظف عصرتك مطالعها وركتابت كى صورت بين أنكي اور ہاتھ سے تعلق رکھنا ہے جوتھا وظیفہ جوعصرسے تشروع مؤاہے وہ کانوں سے متعلق ہے تاکہ اس میں آ محصول اور با تقون كو أرام بنجي كونكر عصر سے بعد مطالع كرنا يا مكھنا بعض اوفات أنتحول كونقصان بينيا يا سے سورج كارنگ بدلنے مے بعد معر ذکر نسان کی طرف لوط جا سے نواس طرح دان کا کوئی مصد اعضاء کے عمل سے خال بنیں ہوگا اوراکس کے ساتق ساتهان تمام مي ول حي حاضرو گا-جهان مك رات كافعاتى بي تواكس مين حضرت المم شافعى رهما شرى تعتب مہترین سے آپ نے رات کو نتن حصوں من تقبیم کرر کھا تھا ایک حصد مطابعہ اور ترتیب علم سے بیے اور بہانہائی حصر ہے، درمیان صدفانے لیے اور تیسر حصر و نے کے بے برسر دلوں کی لاتوں می آسان ہوتا ہے اور گرموں کی راتوں می بعن اوفات ایسانیس موسکنا البنة نیند کا زیاده صحیدان کو بوراکرے تو تھیک ہے۔ اذكار ونوافل بن شغوليت كي نسبت علم حاصل كرف بن معروف رسب افضل ميد لهذا وظا طالب علم كا وظيف ي كرتيب بن اكس كامكم وي سع جوعالم كا سيد كبكن عالم فالده بيني آ مجاورات فالله ماصل كرنے بي مشغول رسا جا سيے۔ اورجس وفت عالم نصنيف و ناليف مين مشغول بونا سے برحا شير تعضا وركتاب یں مشغول موریکی اینے اوقات کواسی طرح تقبیم کرے جس طرح ہم نے ذکری ہے اور سم نے تعلم اور علم کی فضیلت کے بارسے بیں جرکھی مکھا ہے وہ اس بات بردالت سے کررافضل ہے ملک اگر کوئی شخص اس طرح طالب علم فنہ ہو کہ وہ حاشیہ وغیرو ملصے اور علم عاصل کر سے عالم بنے بلکم عوام میں سے ہوتو اس کا ذکر ووعظ اور علم کی مجانس میں حاضر سونا ان وظالف مي مشعولت سے بترہے وہم نے صبح اور طلوع أفتاب بلكه ديراوفات كے سيان وكر كئے بن حفرت الودروسى الله عنه كروايت بسيع-بے تک مجلس ذكر ميں عاضرى ايك بزار ركعات راعف، إِنَّ حُصُّورُ مَحُهُ لِمِن ذَكُواً نُفَكُّ مِن صَلَاةٍ ابك مزارخا زول مي حاحر سوف ادر ايك مزار سمارون ٱلْفُ كَوُعَيْرِ وَسُهُودِ الْفُ حَبَالَةِ كى عيادت سے بيزے۔ وَعِيَادَةُ إِلْفِ مَرِيُهِنِ (١)

ر عبادة الف مربعي (۱) يهاں ذكرسے وعظون فيرت اورعائم معبس مراد ہے محق واعظين اور قصے سنانے والے اور ادھراُوھر كى باتيں كر كے منسانے وُلا نے والے لوگوں كى مجبس مراونين ١٢ ہزاروى»

Contraction (S)

رد، کتاب الموضوعات جلداؤل ص ۲۲۳ کتاب العلم -السام المسام جب کے جنت کے باخوں کو دلجیا تو وہاں سے توراک ماس کے وراک ماس کے ماس کر وصحا ہرام سنے بو جیا یا دسول اسٹر ؛ جنت کے باغ کہا ہیں؛ نوا ہے نے فرایا ذکر کے علقے رہائس) اس کا ٹواب لوگوں سکے سامنے ظاہر سوتو دوہ کس سرا

مركار دوعالم ملى المدعليه وسلم نف فرايا: إذا رَأَيْتُ عُرِيبًا مَنَ الْبَحَدَّةِ فَا رُنَعُوا وَبُهَا تَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رِيبًا صَّ الْجَنَّةِ تَالَ حَكَثُ الَّذِ كُرِ - (1)

صرت کعب احبار رض او بناعد فرماتے میں اگر علی ہی مجانس کا نواب لوگوں سے سامنے ظاہر سوتر وہ اسس پرایک دوسرے سے لایں سی کرم رامیرانی عکومت جھوڑ دے اور سردد کا ندار اپنی دو کا نداری جھوڑ دے۔

حزت عربی خطاب من الد عند نے فرا با ایک شخص گورسے کا نا جے اور اکس بر تبامہ بہاڑ جنے گئاہ ہوتے ہیں ہیں جب وہ اس فری طرت اکس طرح اولت اس مربی گئاہ بہیں بہت کا اور کا اور گنا ہوا دار انعالی سے کراس بر کو اس علاء سے زبارہ معزز جگر بہتیں بنائی ایک بہت خص نے حفرت حسن بھری رحمہ اولہ سے کہا کہ مجھے اپنے دل کی سنتی کی شکایت سے انہوں نے فرایا جائی وکر کے فریب بہا یا کر وحضرت عمار زام ہی نے مسکینہ طغاور ہر کو تواب بہ در کھیا اور وہ ہمیشہ حلقہ و ذکر میں رہمی تھیں انہوں وکر کے فریب بہت ہو اور وہ ہمیشہ حلقہ و ذکر میں رہمی تھیں انہوں انہوں نے کہا اے مسکینہ دونون آ مدید اس نے کہا کہ جھے ہو ؟ مسکینی جلی گئی اور مالداری آگئی سے انہوں نے ہو جہا وہ کس طرح ؟ تواکس نے جواب دیا اس شخص کا حال کیا یو جھیتے ہو جس کے لیے جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مباح کردی گئی ، انہوں نے دوایا کس بنیا دیر ؟ تو کہا اہل ذکر کی بحل اختیار کر سے سے ۔

فلاصد به کرعمده کلام اوراهی میرت والے واعظ کی باتوں سے مجتِ دنیا کی گرہ جو دل سے کھل عباقی ہے توبہ وعظ

ان بے شمار کھات سے بہتر ہے کہ اس کے باوجوددل میں محبت دنیا باقی رہے۔

کام کا ج کرنے والے کا وظیفہ اللہ اللہ واللہ عبال کے لیے کام کاج کی عاجت رکھنا ہے اس کے لیے کام کاج کرنے والے کا وظیفہ اللہ اللہ عبال کو ضائع کرے تمام وقت عبادات میں گزارے

بلک کام کے وقت اس کا وظیفہ بازار کی صافری اوراپنے کسی بین مشغولیت ہے کیکن اسے جا ہے کہ وہ اپنے کاریگری اور
کام کاج میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کونہ عبو کے بلکہ وہ تسبیات، اذ کاراور قرائت قرآن میں مشغول رہے کیونکہ کام کے ساتھ
اکس علی کو جع کیاجا سکتا ہے جب کہ کام کے ساتھ نماز کو اکھا کر ناحکن نہیں البتہ ہو کیلار ہو تواس ڈیوٹی کے ساتھ مناز
برطفنا شکل نہیں ہوتا چرجیب ضروری کسی سے فارغ ہوجائے تو وظا گفت کی طرف توسط جائے اوراگر وہ مسلسل
برطفنا شکل نہیں ہوتا چرجیب ضروری کسی سے فارغ ہوجائے تو وظا گفت سے افضل ہے جن کائم نے ذکر کیا ہے
مشفق ہیں رہے اور ضرورت سے زائد مال صدقہ کرد سے توبیان تمام وظا گفت سے افضل ہے جن کائم نے ذکر کیا ہے

کیونکہ عبادات جن کا فائدہ دو کروں مک بینجیا ہے وائی فائدے والے کاموں سے زبادہ مفیدیں۔اوراکس نیت سے کسب عدال اورصد فہ ذاتی طور برعبادت اور قرب خداوندی کا خراجہ ہے چھر سے کراکس سے دو کسروں کو فائدہ بنتیا ہے اور مسکانوں کی دعا دُوں کی برکات اکس کی طرف نوشی ہی اور لیوں ٹواب بڑھ جا الہے۔

مسلم الوں كا وظیفہ المس سے محران ، فاضى اور وہ لوگ مرادی توسلانوں کے كاموں بن شغول میں اجیے فوجی ،

یولیس والے اور دیگر محکوں کے لوگ ، توان كاسلانوں کے كاموں بن شغول میں اجیے فوجی ،

کے طریقے پرانجام دنیا اور نبک نبتی سے كام بینا ان عام ندكورہ وظالف سے افضل ہے۔

تواس برمازم سے کہ دن کو بوگوں سے مقوق میں مشنول ہوا در فرائف براکتفا کرے اور مذکورہ وظائف مات کو بڑھے معنوت عرفاروق رضی امد عند اس طرح کی کرنے تھے اکب نے فرمایا مجھے نبندسے کیا تعلق ہے اگر ہیں دن سکے دقت ، سوجا وُں توسل ن ضائع ہوجا ہُیں سے اور اگر مات کوسوؤں توخود ضائع ہوجا دُں گا۔

ہو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے تمہیں معلوم ہوگیا کہ دوباتوں کو بدنی عبادات بیر تقدم کیا جائے ابک علم اور دوسر را مسلانوں کے ساتھ نرقی کا کسلوک کیونکہ علم اور نیکی کا سلوک دونوں ذاتی طور بیٹمل، میں اور ایک ایسی عبادت ہے ہو تمام عبادات بر فضیلت رکھتی ہے اس کا فائدہ دوسروں کو بیٹیا ہے اور نفع بھیلتا ہے بیں سردونوں باتیں عب دت پر مقدم میں ۔

موہ دی و فران ہے عیرسے درق کی تو ایک فار میں جمع مجوجاتے ہیں وہ مرت الدُتا الل سے مجت کرتا ہے اور اس کے تمام افکار طرح اس میں موٹ اللہ تعالی سے مجت کرتا ہے اور مرت ایک سے طرح اس میں مرت اللہ تعالی کور کھتا ہے توجس اوی کا رتب و اس ورج تک ہوت کی ایک اللہ و اس میں مرت اللہ تعالی کور کھتا ہے توجس اوی کا رتب واس ورج تک ہوت کی ہوت کی مرت اللہ تعالی مرت ایک وظیفہ اس ورج تک ہوت کی مرت ایک وظیفہ اس ورج تک ہوت کی مرت اللہ تعالی مرت کے موال میں اس کا دل اللہ تعالی کے ساتھ حاضررہ ہے جب ان کے دلوں میں کوئی خیال آتا ہے یا کافول میں کوئی بات ہوت کے اس میں خور و فکر کرتے ہی اور اللہ تعالی انہیں حرکت اور سکون دیتا ہے توان موگوں کے عام حالات ان کے لیے اصافے کا باعث ہی وہ عبا دات ہی استیاز نہیں کرتے ہی دہ لوگ ہیں جو جاگ کرا ساتہ تا لی کارت میں استیاز نہیں کرتے ہی دہ لوگ ہیں جو جاگ کرا ساتہ تا لی کارت میں استیاز نہیں کرتے ہی دہ لوگ ہیں جو جاگ کرا ساتہ تا لی کارت میں کرت اور اس میں خور دندایا۔

كَعَلَّكُ فَيْ تَذَكَّرُونَ كَفِي قُوْالِ اللَّهِ لِهِ ) \* " المُمْ نَصِيحت عاصل كرديس الله نعال كى طرف دورُعا وُ-اور سى لوگ الله تعالى سے اس قول سے مصدات میں -

را) قران مجد، سورة الذاريات أبيت ٥٨

ا ورحب نم نے ان سے ا ورائٹ کے سواجن کی وہ ہوجا کرتے میں ان سے کنارہ کشی اختیار کی تواب نماز میں بناہ کے لووہ تھارے دیے اپنی رحمت بھیلا دسے گا۔ كَاذِا عُتَنَوَلُمُّوْهُ وَهَا يَعُبُدُونُ الرَّ اللهُ فَأَدُّ وَالِهَالُكُهُ مِن يَنْشُرُ لَكُمُ عِن يَنْشُرُ لَكُمُ عَلَي اللهُ فَأَدُّ وَالْهَالُكُمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ - ١١)

اسٹرتغال کے ارشاد رگرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

بے شکی اپنے کی طرف جارہا ہوں عنقریب وہ مجھے راستدر کھا دے گا۔

اِنْيُ ذَاهِبُ إِلَّا رَبِّ سَيَّهُ دِيُنِ -

یہاں صدیقین کے درجات کی انہا و موتی ہے۔ اور سان کک بنجیا اسی صورت بن ممکن ہوتا ہے جب ایک عرصہ دراز تک وظا گفت کی با بندی کی جائے ۔ مرید اکون کوا بینائنیں کرنا جا ہیے کران با توں بی سے کچیر کی دھوار ہیں آجاتے اور اپنے تفس میں اکسن کا دعویٰ کرسے اور عبادت کے وظا گفت میں کوتا ہی کرنے گئے اکس درجہ مرینجینے والے کی علات یہ ہے کہ اس سے دل میں گفاہ کا خیال اُستے نہ پریشا نیوں کا ہمجوم اسسے مضطرب کرسے اور در براسے برطرے اشفال اکس کے دل میں گفاہ کا خیال اُستے نہ پریشا نیوں کا ہمجوم اسسے مضطرب کرسے اور در براسے برطرے اشفال اکس کے دار میں کا در شرفی ہم انے وار کہ باہے مسب اور ان سب لوگوں کے وظالف کی ترتیب وہی سبے جو ہم نے ذکر کی ہے اور در جو کمجو ہم نے وکر کہا ہے سب اور ان سب لوگوں کے وظالف کی ترتیب وہی سبے جو ہم نے ذکر کی سے اور در جو کمجو ہم نے وکر کہا ہے سب اسٹر انسان بینے نے والے راستے ہیں۔

ارت د فداوندی سے:

آب فرا دیجے سب اپنے اپنے طریقے برطل کرتے ہیں تو تمہارارب اسے خوب مانتا ہے توزیادہ سیدھے راستے رسیے ہ قُلُكُلُّ بِعَمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِ إِخْرَبَكِتْ وَكُلُّ بِعَمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِ إِخْرَبَكِتْ وَكُلُّ الْمُ

رات المات ال

برسب بابت یا فته بن البنه بعض کو دو سرول کی نسبت زیاده برایت ماصل سے

مریث شریف یں ہے:

ا بیان کے نبین سوتینتیں راستے ہیں چرخص ان بیں سے کسی ایک راستے پرگوامی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ٱلْوِيْكَانَ ثَلَقَ فَى وَلَكَ ثُونَ كَانَكُمْ اللَّهِ المَّمَاكِةِ فَرُنَ وَتَلَمُّمَا كُنْ فَرَا لَكُمْ اللَّهُ مَا كُنْ فَعَ اللَّهُ مَا كُنْ فِي اللَّهُ مِنْ لَقِي اللَّهُ مَا كُنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

(۱) قرآن مجید، سورهٔ کهف اکنیت ۱۹ (۲) فرآن مجید، سورهِ صافات آییت ۹۹

اس) فرأن مجيد، سورة اسراد أيت سم

www.maktabah.org

عَلَى طَرُنْ مِنْهَا دَخَلُ الْجَدَّة - (١) النات كرك الده جنت بي داخل بوكا-معض علاد تف قرابا كراملاتنا لى سف رسولول كى تعداد كمصمطابق ايمان كوتين سوتيره اخدى كى تعداد بيدا فرايا تو بوموس ا بمان کے کسی ایک طریفے پریہوں وہ اسٹرتعالی سے ماستے پر جیلتے والا ہے تو تمام لوگ دمومن) راہ حق پر ہیں اگرچہ عبادت بن ال كوطريق مختلف من ارت دراری تعالی سے۔ أُولِيْكَ اللَّهِ بِنَ بَدْمُونَ يَبْتُكُونَ إِلَى بدلوك بن كولوجة بن تواسف رب تك وسيد رَبْعُومُ الْوَسَيْلُذَ ٱبْبُعْتُ آخُرُبُ - (٢) وطور المستے بی کران میں سے کون زیارہ قریب ہے۔ انسانوں کی ان تمام اقسام کے حق میں وظالف میں اصل جیز دوام سے کیوں کر الس کامطلب بہ ہے کہ باطی صفا میں تبدیلی ا جائے اور عمل کی انفرادی صورت میں اعمال کا اثر کم ہوتا ہے بلکمان کے آثار محسوس ہی نہیں ہوتے اڑات مجوعے بمرتب ہوتے ہی اس حب ایک عمل برکوئی انزمصوس می بنیں موتے اڑات مجوع برمزت ہوتے من بس جب ایک عمل رکونی اثر محسوس من موتا اوراس سے بیجھے فوری طور رید دوسراا در تغییر عمل نہیں اسٹے گاتو سیلا انرمك جائے كا درب اس فقيدى طرح ہوگا جو ذاتى طور مرفقيہ ہونا جا ہناہے تو وہ جب تك بہت زبادہ تكرار بنين كرم كا فقيه بنين موكا الروه ايك مات من عوار كرب تواس كالجها ترنه موكا اوراك مقدار كومتواز داول يرتفتيم كردس تووه عمل مؤثر موكا - اسى رازكى طرف اشاره كرنے بوئے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرابا -وَحَتِّ الْرِعْمَالِ إِلَى اللهِ آ دُو مَتْ فَ السَّرِيَعَالَى كُووه اعمال زياده بيندي حن بي دوام بو

کاٹ خگ آ رہ) ام المومنین محفرت عائشہ رضی الدیم عنہ اسے رسول اکرم صلی الٹرعلیہ دیسے اعمال کے بارہے ہیں پوچھا گیا توانیوں نے فرایا آپ کاعمل دائمی ہونا تھا اور آپ جب کوئی عمل کرنے تو اسے مضبوط کرتے۔ رہی

اسى بى بى اكرم صلى الله على وكل من فرايا. مَنْ عَوَدَة اللهُ عِبَادَةً فَنَزَكَهَا مَلَدَكَةً

جس شخص كوا ملز نعالى في كسى عبادت كالإبدينا با

a supply

را شعب الايمان فلدوص ٢ ٢ ٣ مديث ٢ ٥ ٨ ٥

(٢) قران مجيد، سورة إسراراتيت ٥٥

(١٣) صبيح مسلم علداول ص ٢٩١٧ كاب صلواة المسافرين

١) صحح مسلم علد اول ص ٢٦١ كناب صالح أه المسافرين

www.makiabah.org

مقت الله - 1) بھال اللہ علیہ وسیل مقصر کے بعد دور کعنیں بڑھیں جوکسی دفر کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے رہ گئی تھیں (۲) رحال نکہ آب عصر کے بعد دور کعنیں بڑھیں جوکسی دفر کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے رہ گئی تھیں (۲) رحال نکہ آب عصر کے بعد رط صف تھے)

ہوراک ہمینہ عصر کے بعد رط صف کیک ہیں بڑھت تھے سمجہ میں نہیں ، ماکہ آب کی اقتدا نہ کی جائے رمعلوم ہوا کہ بہ صفور علیہ السلم کی خصوصیت تھی دو مرول کے لیے اس اس کی اجازت نہیں ۱۲ ہزاروی) اسے حضرت عائشہ اور حصرت اسلمہ رحنی اسلمہ رحنی اسلمہ رحنی اسلمہ و وقت ہے۔

اگر تم کہوکہ کو رئی دو مراش تھی اس سے لیے بس حضور علیہ السلام کی اقتدا کر سکت ہے جب کریے مکر وہ وقت ہے۔

اگر تم کہوکہ کو رئی دو مراش تھی اس سے لیے بس حضور علیہ السلام کی اقتدا کر سکت ہے جب کریے مکر وہ وقت ہے۔

اگر تم کہوکہ کو رئی دو مراست تھی اس سے لیے بس حضور علیہ السلام کی اقتدا کر سکت ہے جب کریے مکر وہ وقت ہے۔

"""

اگر تم کہوکہ کو رئی دو مراست حض اس سے بس حضور علیہ السلام کی اقتدا کر سکت ہے جب کریے مکر وہ وقت ہے۔

"""

اگر تم کہوکہ کو رئی دو مراست حضور علیہ السلام کی اقتدا کر سکت ہے جب کریے مکر وہ وقت ہے۔

اگرتم کہوکرکوئی دور استخص اس سیلیے ہیں حمنورعلیہ السام کی اقدا کرسکتاہے جب کریے کروہ وقت ہے۔
توجان اوکر کرا مہت کے سیلے ہیں ہم نے جو تین اسباب بیان کئے ہیں بینی سورج کی بوجا کرنے والوں کی مثنا بہت سے
بچنا ، یا سیسیطان کا سینگ ظا ہر مونے کے دفت سیمہ کرتا ، یا تھک جانے سے خوف سے عبا دت سے کچھ دیراً کا مرنا ہے اور برتنیوں باتیں سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم سے تی میں تحقیٰ نہیں ہوٹیس لہذا آب برغیر کو قیاس نہا ماسے جانے اور اکس کی دلیل یہ ہے کہ اکب کا برعل گھریں ہوتا تھا تا کہ دوسرے آپ کی افتدان کریں۔

A THE PARTY OF THE

Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan

11)

الما صحح بخارى جداول ص ١٨٠ بموافيت السلوة

## دوسراياب

وہ اسباب جو قیام کیل کو آسان کرتے ہی نیزوہ رائیں جنہیں عبادت ہیں گزار نامتخب سے، رات کوعبادت کرنے کی نفیدت، مغرب وعثاد کے درمیان کی ففیدت اوررات کی نقیبہ کے کا طرافقہ

حفرت عاکث رصی الله عنها سے مروی ہے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا۔

الله تفالی کے نزدیک افضل نماز مغرب کی نماز سے اسے نہمسا فرسے کم کیا نہ مقیم سے ،اس سے رات کی نماز کو شہر کیا توجوا دی مغرب کی فار برطے اور اس کے بعد دور تعنین ادا کرسے تواللہ تفالی اس کے بیعد دور تعنین ادا کرسے تواللہ تفالی اس کے بیعد دور تعنین دومیل بنا سے گا۔

إِنَّ اَ فَضَلَ العَثَلافِ عِنْدَاللَّهِ صَلَّةَ الْمُعَرُّبِ الْمُعَرُّبِ لَكُو مَكَ الْمُعَرُّبِ لَكُو مَنْ اللَّهِ مَلَا عَنْ مُعِيمُهِ لَمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

مغرب وعثاء كے درمیان عبادت كي فضيلت

مَنْحَ، بِهَا صَلَوْهَ اللَّيْلِ وَحَنْمَ بِهِا صَلَّى الْمُنْدِبِ وَحَنْمَ بِهِا صَلَّى الْمُنْدِبُ وَصَلَّى صَلَوْتُهُ النَّهَارِ ، حَمْدَتُ صَلَّى الْمُنْدُرِبُ وَصَلَّى بَعْدَهَا رُكْنَدَيْنِ بِنِي اللَّهُ كُدُنَفُرَبُ إِنِي الْجُنَّةِ - (١)

اللہ تعالی کے نزدیک افضل نماز مغرب کی نماز ہے اسے نہ مسافر سے کم کیانہ مقیم سے ،اس سے رات کی نماز کو شروع کیا اور دن کی نماز کو ختم کیا توجد کا دی مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بیے جنت میں دومحل بنائے گا۔

دادی فراتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ سونے کے سول کے یا جاندی کے ۔ اور جوشی اس کے بعد جار کھتیں پڑھے تواس کے بیس سالدگناہ یا فرمایا چالیس کے گناہ یا فرمایا چالیس کے گناہ بخش دینے جاتے ہیں۔ (۲) حفرت ام سے اور حصرت ابو سریرہ رصنی الڈ عنہا، نبی اکرم صلی الٹرعبیہ وسلم نے فرمایا جو آدی مغرب سے بعد چورکی پڑھے توب اس کے بید القدر میں نمازیڑھی۔ پڑھے توب اس کے بید ایک پورے سال کی عبادت کے برابر سے باز فرمایا) گویا اس نے بیلہ القدر میں نمازیڑھی۔

> ۱۱) نفسيرالا محکام القرآن جلد ۲۱۰ تخت أيت حا نطوا على الصوات ۲۱) كنز العال حبّد ٢ م ٣٩٣ حديث ۵ ١٩٢٥ (١٣) العلل المتن سير حبدا ول ص > ٥ م حديث >>>

> > www.maktabah.org

حفرت سیدبن جبیر، حفرت توبان رمض الله عنها است روایت کرتے ہی وہ فراتے ہی بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔
جوادی مغرب وعشا دکے درمیان بی مسید بی رک جائے نمازا وزیلا درت فراک کے علادہ کوئی گفت کو نہ کر سے تو
الله تعالی سکے دمیرم برہے کم اس کے بیے جنت بی اور محل بناتے ان بی سے سرمحل ایک سوسال کی مسافت ہو گا
اور ان دونوں کے درمیان درخت سکا نے گا اگر تمام دنیا والے اس کا چکر سگا ئیں تو دہ ان کو کانی ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ،

بوادی مغرب اورعشا و کے درمیان وس رکھات پیسے افٹر تعالیٰ اس کے بیے بنت میں ایک محل بنا مے کا حضرت عمر فاروق رضی استرعنہ نے عرض کیا بارسول استر ا اسس طرح تو ہمارے محاوت مہت زیادہ ہوں گئے ۔ آپ نے فرایا استر تعالیٰ مہت دہنے والدا در بہت زیادہ فضل والدہے۔ یا آپ نے فرایا وہ زیادہ باک ہے۔ رہ

حفرت انس بن الک رضی الد عنه سے مردی ہے نبی اکر صلی المرعليه وك الم نے فرما یا۔

جراً دمی مغرب کی نماز باجماعت پڑھے پھراس کے بعددور کفنیں بڑھے اور اس دوران کوئی وبیوی گفتو کن کرسے میں رکعت بن سورہ فاتحیا در سورہ بفترہ کی سی درس کیا نہ اور اسس کے درمیان سے بر دو آئیس بڑسھے۔

اورنهارامبود، ایک معبود ہے املاتیا لی کے سواکونی معبود نہیں وہ رحمت والامر بان سے بے سک آسمانوں اورزمین کی بدائش

كَالِمُ حُمْنُ الدَّرِ حِبْمُ وَالْ لَكُ وَالْكَ اللَّمُ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ اللَّمُونِ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللل

ادرسورهٔ افعادی بینده بار برسطے بھررکوری اورسیدہ کرسے جب دوسری رکعت سے بید اٹھے ٹوسورہ فاتح، آب امکرسی اور اس کے بعد کی دو آبینی پرسطے اور سور، بنزہ کے آخر سے بین آبات بنی مولڈ ما فی السلون سے آخر تک پڑھے اور مینددہ بارسورہ اخلاص پڑھے حدیث شریف میں اس کا تواب اس فدر بیان کیا گیا ہے جوشمارسے با ہر ہے۔

<sup>(</sup>١) كنزالمال علد عص ٢٨٤ صيت ١٩٢٢

معزت کرزین ورہ ہوابدال ہیں سے ہیں فراتے ہی ہیں نے صفت خفر علیرانسام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بھر سکھا ہُیں کہ روزاہ فرات اکس پرعمل کروں انہوں نے فرایا جب مغرب کی نماز بڑھو توکسی سے کام کئے بغیرعتاہ تک نماز بڑھو جونماز بڑھ رہے ہوائس کی طرف متوصر مواور میر دورکفوں پر سام مجبر و ہررکوت میں ایک بارسورہ فاتحہ اور بین بارفل موا مشر احد بڑھو، جب نمازسے فارغ موجا و تو گھر چلے جا و اورکسی سے کام ہنکرو، چبر دورکفت بی سورہ فاتحہ دارت میں سورہ فاتحہ اور سات مزنبہ فل ہوا لٹرا صربڑھو، سلام چرنے کے بعد بحدہ کرو اوراکس ہی سات مزنبہ " شہرے اَن اللہ وَا لَحَد اُن بوکر بیٹھ جا و اور بافقوں کوا گھا کر بوں بڑھو۔ ہوکر بیٹھ جا و اور بافقوں کوا گھا کر بوں بڑھو۔

بِيهِ هَا وَ اور بِالْمُونَ وَالْحَارِ بُونَ بِرِ عُودَ بَاحَيُّ بَا فَيُّورُهُ بَاذَا لُجَكَدُكِ وَالْدِكُ رَا جِـ

كِالِلْمُالُوَّ وَلِيْنَ مَالُلْخِرْيِّ مَارَحْمُنَ اللَّهُ نِيَا وَالْاَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَارَبِّ اللهُ نِيَا وَالْاَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَارَبِّ

بَرْجِ يَارْجِ يَا ٱللهُ يَا ٱللهُ يَا ٱللهُ يَا ٱللهُ

اسے زندہ ، اسے قائم رکھنے دالے ، اسے بزرگی اور عرف دالے اسے بہلوں اور مجھاوں کے معبود اسے دنیا اور اُمزت کے دیمن اور ان دونوں کے رہیم اسے میرے رب، اے میر عرب اسے میرے دب! اسے میرے اللہ! اسے میرے اللہ! اسے میرے اللہ!

پر کھڑے ہوکر باقد اٹھائے ہوئے ہی دعا ما گئیں بھر جہاں جا ہی قبلہ رُّ خ ہوکر دائی ہو ہو جائیں رسول اکرم صلی
السطیر دسلم پر درو در سے رفید میں اور بڑھتے رہی جتی کر سوجا ئی ۔۔۔ حفرت کرزبن وردہ کہتے ہیں ہی نے کہا ہیں جا ستا
ہول کہ آب مجھے بنا بئی آب نے بدبات اس سے ستی ہے تو انہوں نے فرایا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاصر
مواجب آب تے بد دعا سکھائی اور ہی آپ کی طوت وی کئی ہمی اس وقت ویاں تھا یہ سب کچھ مرے سامنے ہوا تو ایس نے بس کو برسکھائی ہے ہیں نے اس سے سیکھی ہے۔

کی جاتا ہے کہ جو شخص محسن بقین سکے ساتھ اکسی وعا اور اس نمازی با بندی کرسے اور اس کی تصدیق کرے وہ دنیا سے جانے سے پہلے خواب میں رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی زبارت سے مشرف ہوگا بعض توگوں نے بیٹل کیا تو دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوئے وہاں انبیا وکرام کور کھا ان بس کا رووعا کم صلی الٹرعلیہ وکسلم کی جمی نربارت کی اور آب نے ان سے کی مرک اور تعلی تھی دری۔

فد منر کلام ہے ہے کر مغرب وعث و کے درمیان عب دت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے بیان کے کرربول اکرم صلی المرعان میں مناز کے علاوہ نماز کا حکم الله علیہ وس کے علام مناز کے علاوہ نماز کا حکم دیتے تھے ؟ انہوں نے فرایا مغرب اورعشاء کے درمیان نماز مرج صفے کا حکم فرما تے تھے وا)

جونفن مغرب اورعنا و کے درسیان عاز میسے توریا واجی کی نماز ہے۔ را دابین وہ لوگ جولوگ جوالٹر تنال کی طون رجوع کرنے والے میں) رسول اكرم صلى الشرعيد وسيات فرايا: مَنْ صَلَّى مَا مِكِنْ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَذَلِكَ صَكَوْتُهُ الْحَظَّامِينَ - (أ)

حفرت اسودر می الله عنه فرات بی بی جب بھی اس وقت صفرت عبد الله بن سخو در ضی الله عنه کے پاکس آبا تو اہنی ا نما زیر سطتے ہوئے دیچھا بیں نے ان سے اکس بارے بیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا باں بغفلت کی گھڑی ہے۔ حفرت انس دخی اللہ عنہ اس کی پایندی فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ بیشب بیلاری سے اور فرماتے کہ اکس سے بارے بیں یہ آبت نازل ہوتی ہے۔

فبام ليل كي ضيلت

بے شک آپ کا رت جانا ہے کہ آپ دان کا دھ نہائ مصر دنماڑیں ، کوٹے ہوتے -بے شک دان کا اٹھنا زمواشات ، کوسخت رو ندرنے آبات كريم :

ارش دفراونرى حيد

ان رَبّ كَ يَقِلُمُ اللّهُ لَكَ تَقُومُ آدْنَى مِنْ

ثُلُثُنَ اللّهُ لِ - رس)

ارث يفراونرى مع ،

ارث يفراونرى مع ،

ارت يفراونرى مع ،

ارت يفراونرى مع ،

ان نَا يشتَّ لَهُ اللّهُ لِي هِمَى النَّذُ وَهُلَّ

(۱) كنزالىمال جلد كم ص ۱۹۸۸ مدين ۱۹۸۹ (۲) قرآن مجيد سورۇسى و آين ۱۹

الله) قرآن عب سورة مزّل آب ۲۰

www.maktabah.org

دالدا وربات كودرست زايد

ان مے مول سے الگ موتے ہیں۔

کیا وہ شخص جوزات کی گرالوں میں بحرے اور قیام کی حالت میں رہتا ہے۔

وہ لوگ ہوسے اور قیام کی حالت بیں ایضرب کے لیے دات گزار دیتے ہیں .

اورصراورنمازكے ساتھ مدومالكو-

و افوه فيلاً - (ا) ارث دباری تعالی ہے:

تَنْجَافَى جُنُونُهُ مُ عَنِي الْمَضَاجِعِ (٢)

ارت رفداوندی سے ،

اَمَّنُ مُمَرَفًا نِثَا أَنَاءَ اللَّهُ لِي سَاحِدًا وَقَائِمًا۔ (٣)

ارت داری تعالی سے:

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَتِّهِ عُد سُحَّبِدُا وقيامًا - (١١)

اورارفادفرالا

وَاسْتَعِينُولُ بِالصَّبْرِوَ الصَّلُولَةِ .

احادث:

نى اكرم صلى الله عليه وكلم ف ارت وفرالم!

اكس يركستى طارى موتى سے - را)

ایک مدیث شرفیت می مرکار دوعالم صلی الله علیه واسے سائے ایک ادی کا ذکر کیا گی جورات جرصی مک

(۱) قرآن مجيد، سورة مزمل آيت ٢

(٢) قرآن مجيد، سورة كبي

(٣) قرآن مجيد، سرية زمرآبيت ٩

(٢) قرآن مجبيسورة فرقان أكيت ١٢

ره قرآن عبدسورة بقره اتب ۵ م

(١) معص بن رى جدا قراص ١٥ ما كتاب التحد-

سڑا ہے آب نے ذیا وہ منسطان سے اور شیطان نے اس کے کان میں بنیاب کمیا ہے ()
ایک اور دوایت بیں ہے کہ منسطان کے ایس سکھانا، جٹانا اور چھو کن ہے حب کمی بندے کو سکھانا ہے تواس کے افعانی بڑے اسے چھا کا ہے تواس کی زبان برائی کے ساتھ تیز ہوجاتی ہے اور جب چھو کا ڈکر تا ہے تو وہ سادی رات سوتا ہے بیاں بک کہ صبح موجاتی ہے۔ رم)
تو وہ سادی رات سوتا ہے بیاں بک کہ صبح موجاتی ہے۔ رم)

رسول اکم صلی التعلیہ وسلم نے فرطایوہ دور کھتیں جو بندورات کے در میان بڑھتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور و کا فیما سے بہتر میں اور اگریں اپنی امت برگراں نامجھاتوان پر مازم کردنیا - رس

صبع عدب بن حفرت حارض المعندسة مردی سے بن اکرم صلی المرعلیہ وسے فرایا رات کی ایک ایسی کھڑی ہے جوکسی سلان بندے کو موافق موجائے اوروہ اسی بن اللہ تنا لی سے بعلائی کا سوال کرسے تو اللہ تعالیٰ اسے عطافر فا آسے رہی

ایک روایت بین سے کہ وہ دنیا اور افرت کی جدائی بیں سے اللہ تعالی سے ملنگے اور بہ بیری مات بی ہے وہ)
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی المرع فرمائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فعاز کے بیے کھولے رہے تی کہ اسب
کے قدم مبارک بھیٹ سکتے ام ب سے عرض کیا گیا گیا آپ اگلے پچھیے گناہوں سے معمدم نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیا
ہیں شکر گزار بندہ نہ بنول روس

یعنی برزیادہ مرتبہ کے حصول سے کن یہ ہے کیونکر سنگر، مزید حصول کا سبب ہے۔ اسٹر تعالی نے ارک دفرایا ،

الرق المرق المساور المرورية المستحد المراب المراب الرائم المرابي تهين مزيد عطا كرون كار لين شَكُرُتُمُ لِهُ زِيْدَ تَكُمُ دُرايا "اسعالوم رب الرئم المراب تم جاسبة كم الله تعالى رحمت برزندكي اور في الام صلى المدعليه وسنم في فرايا "اسعالوم رب رصى الله عنه كي تم جاسبة كم الله تعالى رحمت برزندكي اور

(I)

<sup>(</sup>٢) عليندالاوليارجاده ص ٩٠٩ نرهبر ١٨٣

<sup>(</sup>١١) كنرالعال علد ٢ص ٥ ٨٥ عديث ٥٠١١

<sup>(</sup>١٧) مسندام احمدين عنبل عبد اس ١٨٦ مرويات عابر رض الشرعن

ره) صبح مسلم جلد اول ص ۸ ه سركتاب صلاة المسافرين

<sup>(</sup>١) مسندامام احمد بن عنبل جلد ٢ ص ١١٥ روات عا نت رضي الشرعنها.

رى قرآن مجيد، سورة ابراسيم أبت >

موت کی حالت مین نیز فیراور حشر می بھی موج ارا گرابسا چاہتے ہو) نورات کو اُٹھ کر نماز برطھوا ور تم امٹر نفالی کی رہنا گالات کو دوشنی مولی جس طرح سے اردن کی روشنی مولی جس طرح سے اردن کی روشنی روشنی روشنی دنیا والوں سے بعی موتی سے ۔

بنی اکرم صلی الله علیه دستم نے ارک و ذوایا « رائ کو رتماز کے ساتھ قیام اختیار کرویہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کاطریقہ ہے بے شک رات کی عبادت اللہ نعالی کے قرب کا فریعہ ، گن ہوں کا کفارہ جمانی اندتوں کے ازالراد۔

كناموں سے ركا وط كا باعث ہے (١)

نبی اکرم صلی املزعلیہ وسلم نے فرایا۔ بچٹنمص رات کو نماز رطبط ساموا دراکس پر نیند غالب آجائے تواکس کے لیے نماز کا نواب مکھ جا آ ہے اوراس کی بینداس پرصدفر ہوتی ہے ر۲)

رسول اکرم صلی المدعلیہ وسیا منصرت الوفدر منی المرحنہ سے پوجھا کراگئی سفر کا المادہ کروتواکس کے تیادی کو ستے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرایا توسفہ فیامت کا کیا حال ہے؟ اسے البوفرا کیا بی تمہیں نہ باڈن کو اس دن کیا بات نفع دے گی ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں با ہے میرے ان باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرایا قیامت سے دن کے بیسخت گری کے دن روزہ رکھو وصفت قبر سکے لیے دات کے اندھیرے میں دور کھیں پڑھو، بڑے بڑے والے کاموں کے بیے جے کرو کسی سکین کو صافہ دویا کوئی تی بات کو یا رکم ازکم) بری بات سے انک موال المرصلی الله علیہ وسلم کے دن روزہ رکھی وصفہ دویا کوئی تی بات کو یا رکم از کم ان کی بات سے انک کے دب المجھے اس سے نمات اور سوجا نے تو وہ آگر کر نماز بڑھا اور آور ان باک کی تدویت کی تھی تو آب نے وہا اور کہا ہوں اللہ علیہ وسلم کی مورست میں عرض کی گئی تو آب نے وہا اس طرح کرسے بوجھے اللہ عرکر نا بھنا نے اس کے باس تشریف نے اور اس کی وہا ہوں اللہ ایک مورست میں عرض کی گئی تو آب نے وہا اس طرح کرسے اور نمی اللہ علیہ وہ اس کے باس تشریف نے اور اس کی دعا کوئی ہوں تو فرایا اسے نمان اور خمیے اللہ عرف اللہ وہ میں اسے بیا اللہ وہا کہ انہ بھی تھی ہوئے کہ اللہ تعالی سے بیا الما و میں باللہ الم میں المرسی المول المرا کی ایک وہ نے وہا ہوں اللہ اللہ میں المان آب فلال آدی وخبر دسیمے کہ اللہ تعالی نے حرف المان کر دیا۔ وہاں المران المران

را سے بیاب اور سے بیان اور این ایران الله الله الله علیه وسی خدمت می خدمت میں عرض کیا حضرت ابن عمرض الله منه

<sup>(</sup>۱) المستندرك للحاكم جلدا قراص ۸ به كاب سلوة التعلوث (۲) مستندا مام احديث عنبل جلد ۲ مس ۲ مسروبات عائشه رضى الشرعنها (۲) مستندا مام احديث عنبل جلد ۲ مسروبات عائشه رضى الشرعنها

ا چھے آدی ہی اگر وہ رات کو نماز بڑھیں نبی اکرم صلی اسٹرعلبہ وکسلم نے انہیں ہے بات بتائی نواکس کے بعد انہوں نے قیام بیل کیا بندی کشروع کردی (۱)

حفرت نافع رضی الشرعنہ فراتے میں حصرت ابن عرصی المرعنہ ارات کو نماز بڑھتے بھر فرواتے اسے نافع اکیا سحری ہوگی ؟ یں عرض کرتا بنیں تووہ نماز کے لیے کھوٹے موجاتے بھر لوچھتے اسے نافع اکیا سحری ہوگئی ابیں عرض کرتا جی ہاں تووہ بیٹھ کر اللہ تعالی سے استنفار کرتے حتی کرصبے موجاتی ۔

حفرت علی بن ابی الخیر فراتے ہی حفرت یحی بن نرکر یا رضی السّرعنہ نے جَوکی روٹی برہوکرکھائی اور صبح کے اپنے وظیفہ سے دیے خبر اسوکے رسے اچھا گھر یا بیا ہے ؟
وظیفہ سے دیے خبر اسوکے رہے تواملہ نقالی نے انہیں الهام کیا اسے یحیی ! تو نے میرے گھرسے اچھا گھر یا بیا ہے ؟
یا محب سے اچھا بیُروسی مل گیا ہے ؟ محجے اپنی عرّت و حلال کی تشم الگر تم جنت کو ایک دفعہ بھی جھا کی لو تواکس کے شوق یہ بنی تماری جربی بھی جھا جائے اور جان محل جائے اور اگر تم جنم کو جھا کی کر دیجھو تو تمہاری جربی بھی جا اور ان محل جائے اور انہیں ہے۔

ریول اکرم صلی الڈعلیہ دستم کی فکرمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص ارت کو نماز ریڑھتا ہے اور صب دن ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے گیپ نے فرایا عنقریب بر رنماز) اسے اس سے عمل سے روک دسے گی۔ رہی

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ذبایا اللہ تعالی اکس مر در پرجم فرماتنے جورات کوعبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے بھر ابنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ نماز بڑھتی ہے اگر وہ نہ جا گئے تو اکس کے منہ بہائی کے جھینیٹے ارتا ہے۔ (۱۲) بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالی اکس تورت بررهم فرمائے جورات کو کھڑی ہو کر فاز بڑھتی ہے بھر اپنے فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بھی نماز بڑھت ہے اگر وہ نہ جا گئے تو اکس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے۔ رہی فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بھی نماز بڑھت ہے اگر وہ نہ جا گئے تو اکس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے۔ رہی منی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بھڑتھی رات کو بیدار ہو اور اپنی بوری کو بھی جبکائے بھر وہ دونوں نماز بڑھیں تو وہ بہت ذکر کرنے والے مردول اور بہت ذکر کرنے والی عور توں ہیں کھے جانے ہیں و می

١١) جعع بخارى جلدادل ص ١٥١ بأب التجد

<sup>(</sup>١) مندام اعدين عنل جلد ٢ ص ٢ مم مرديات الى مررة

<sup>(</sup>٣) مسنن ابن اجرص م و الراب افامة العلواة

رم) سنن ابن ماصم ابواب أقامنه السلاة

<sup>(0)</sup> الفنا

ا فَصَلُ السَّالَةِ كَتِكَ أَلْكُونَ فِي أَمُ اللَّيْلِ-(١) فَالْفَ كع بعد برس مَا زرات كاقيام ع حفرت عربن خطاب رضى المدعنه فرمانت من حوك تنعص اينے وظيفه بارات كى ممى عبا وت سے سوكيا جراسے فجر اور فہر کے درمیان بڑھا تواس کے بے اوں کھاجا نے کا کر گوبا اس نے مات کوسی بڑھا ہے (۲) ایک روایت بن مے حفرت عرفارون رضافتروز رات کوایک ایت کا ورد کرتے کرتے گ آ نارصی اب و نابعین ا جاتے و کئ دن تک ان کی عیا دت کی جاتی جس طرح مرین کی بماریسی کی جاتی ہے۔ حفرت ابن مسعودر صى الله عنه كاطر لفية ففا كرجب لوك سوجان نواك كطرف موجان اورشيدى كمص عبي عنبصاب سنائی دینی حتی کرصبے موجاتی - کیا جاتا ہے کرحفرت سفیان توری رحداللہ نے ایک الن سیر اور کھا نا کھایا اور فرمایا جب كرهے كوجارہ زبارہ دباجات توده زباره كام كرائے تو وہ صح تك كراہے دہے۔ صرت طاؤس رعمداد للحب إبني بسترمر جانف نواس بركروش بدلي صب كالمام من دانا الجلنام على كودكر بستر سے الگ موجاتے اورصیح ک نماز برج صفے جرفراتے جہنم کے ذکرسے علیدین کی نینداُلوگئے۔ حفرت حسن بجری رحما مدفرانے میں مم ممل کولات کی عنت دفیامیل) اور ال خرچ کرنے سے زبادہ سینت بنیں ما نتے یو جا گیا کہ نہجد راصف والوں کے جرے کبوں زیادہ توصورت موں سے انبوں نے فرایان وگوں نے الدانو مے معیالی کی اختیار کی تواکس نے اپنا نور انہیں بہنا دیا۔

ایک بزرگ سفرسے واپس آئے نوان کے لیے بچونا بچھایا گیا وہ اس پر سوسٹے حتی کران کا وظیفہرہ گیا انہوں نے قسم

کھانی کر اکندہ کھی بھی بستریہ بنس سوئل گے۔

حوزت عبدالعزیزین انی رواد رحمه الله کاطریقه تھاکہ جب رات جھاجاتی تودہ اپنے بستر کے پاس آگراکس پر ہاتھ پھیرنے اور فرمانے بے شک تو نرم سے لیکن اللہ تعالی تنم اجنت میں تھوسے بھی زم بستر ملے گا پھروہ رات بھر نمساز

صرت فضيل رحمالله فرا نعي جب رات أتى سے توشروع بي اس كالمبابرنا مجھ ورآيا م سكن مرآن ياك برصا شروع كرديبا مون في كمص موجاتي بعدادرمراكام كمل نهي سوا-

حرت حس بھری رحماللہ فر ماتے ہی انسان گناہ کرنامے تواس کی دوسے دات کو المحف سے محروم مرجا تا ہے۔ حفرت قضبل رحمالمدفران بها رقم رات كونيام كرف اورون كوروزه ركف برقادر نهي مولوجان لوكرتم محروم بو

> (١) سنداه م احمد بن حنيل طبد با ص م به به مرويات ابي سرمية رهني الشرعة (٢) صحيم علم الذل ص ٢٥٦ كنب العلوة المسافرين

اور تمہاری خطائی زبادہ مرکئی ہی۔

حفرت صلد بن البيم رهم الملز سارى رات نماز را مستحب سوى كا وقت بونا تورون كرت الما إمر بي عبياً دى جنت نهين ماتك سكنا ليكن تو محصے جننے سے بياه وسے۔

ایک شخص نے کسی دانا سے کہا کہ میں رات کو قیام کرنے سے عاجز ہوں اس نے کہا اسے بھائی! دن کو اللہ تغاسے کی نافر مانی مذکر داند کو قیام خرد وارتو کوئی مرج بنیں)

حفرت حسن بن صالح رحمہ اللہ کی ایک لونڈی تھی انہوں نے اسے ایک قوم پر بیچ دیا جب رات کا درمیان ہوا تو لونڈی کھڑی ہوئی اور کہنے تا اسے ایک کورمیان ہوا تو لونڈی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اسے گھر والو اسے مرائی ہوئی اور کہنے گئی اسے گھر والو اسے مرائی ہوئی ہے ہوئی ہے اس نے کہا کہ اور کہنے لگی اسے اس نے کہا کہ اور کہنے لگی اسے مرسے ملک اور کہنے لگی اور کہنے لگی اسے مرسے ملک اور کہنے انہوں نے کہا ہوں نے مرب ورائی سے مرب ایک اور کہنے انہوں سے اسے مرب ہوئی ہے ہوئی ہے ہیں جھے والیس سے بس جہا نے انہوں سنے اسے والی سے بس جہا ہوئی ہے۔

صرت ربع رحمالله فرائد من من فعرت الم شافعي رحمالله كوكي راتين كزاري تووه رات كوتفور اسا وقت آرام كريت -

حفرت الدالجورية رحمالند فرمانيم من بي جد حمينة حضرت الم الوصنيف رُحِمة الله ك ساته لا خداس بي كسى لات على انهول قد اپنا بيلوز من بينهي ركها ر

حفرت الم الوَصنيفه رحمه الله نصف رات عبادت كرتے أب ايك جاعت كے باس سے كررے نورہ كہنے مكے يشخص پورى رات عبادت كرنا ہے توآب نے فرایا مجھے حبا آنی ہے كم اكس كام كے ما تقريبری تعرف كی جائے ہو بن نہيں كرنا اس كے بعد آب رات بھرعبادت كرنے ابك روابت برسے كرا ہے كے ليے رات كے دفت بجي فائنس مؤنا تھا۔

کہ جاتا ہے کہ مضرت مالک ن دنیار رضی الله عند نے اس طرح رات گزاری کربیری رات اکس آیت ، براعت رہے

کیاوہ لوگ جوگن ہ کما نے بیب ان کا خیال ہے کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردیں گے ہوایان لائے اور انہوں نے اچیے کام کئے -

اَمُحَسِبَ الَّذِيْنَ الْجِعَرَةُ لِسَيْشَاتِ. آنُ نَجْعَكَ لَهُ مُرَالًا ثِنَ امْنُوا فَعَمِلْوَا الشَّالِحُاتِ- (ا)

صفرت مغیرہ بن صبیب رحمداللہ من حضرت الک بن دینار رحمداللہ کو دیکھاکا انہوں نے نمازعتا ہے بعد وصوکیا پھر

(١) قرآن فجيد، سوية جانتيراكب ٢١

ا پینے مصلی بر کھوٹے ہوئے اور اپنی واڑھی کو بچڑ لیاستی کم اکنووں کی وجہسے ان کا کلا گھوٹٹا گیا کہنے ملکے با اللہ! مالک کے بڑھا پہلے کو دوزرخ پرحرام کرد سے با اللہ! تو جا نہا ہے کہ جنت میں کون رہیکا اور جہم میں کون کوئی تو مالک کا گھر کون ماہیے؟ وہ صبح تک بہی بات کہنے رہے۔ حضرت مالک بن و بنا رحمہ الله فرمانے بیں ایک مائٹ بن ابنیا د ظیفہ بجول کرسوگی تو میں نے خواب بیں ایک احمدی کو دیکھا جو بہت زیادہ خول بورت ہے اور اس کے ہاتھ بیں رفورہ اکس نے کہا کہا گیا گیا تو اسے احمدی طرح بڑھ سکتا ہے جیس نے کہا کمال کاس نے وہ رقعہ مجھے دے دیا تو اس میں مکھا تھا۔

کی در توں اور خواس اے معرف میں خو بھورت اور مجت کرنے والی توروں سے عافل کردیا گیا توان جنتوں میں عہشہ رہے گاموت ہنیں اسے کی اور جنتوں میں خوبصورت محروں سے کھیلے کا خوابِ غفلت سے بیدار مو کموں کہ

تنجدين فرآن اك كى ما وت اس سے بہتر ہے۔

کہاگ کے حضرت مسروق رضی اولم عند نے جھی آقدہ ہروقت بحدہ ریزدہتے حضرت از برمغیث رحمداللہ سے مردی ہے اوروہ رات کو قیام کرنے والوں میں تھے انہوں نے فرایا کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو بھا جو دنیوی عور توں سے مثابہ نہیں تھی میں نے لوجھا تو کون ہے اکس نے کہا محر میں نے کہا مجھ سے نکاح کر لے اس نے کہا میرے الک کو مینیام نکاح دسے اور مہرادا کرمیں نے کہا تیرا مہرک ہے ؟ اکس نے کہا در تاک تبید رہے در میں ا

حضرت اوست بن مهران فرائے ہیں مجھے بہ خبر شہری ہے موش کے بیٹے ایک فرت نہ ہے جوم غ کی شکل کا ہے

اس کے ناخی موتوں کے اور کافی سبز زبر عبر کی ہے حب رات کا بیدا تھا گی حصد گزرتا ہے توہ اپنے بیدوں کو بھر کھڑا تا

ہے ادر کہتا ہے کہ قیام کرنے والوں کو اٹھنا جا ہیئے جب رات کا نصت گزرجا تا ہے تو وہ بھر کھڑ جو کھڑا تے ہوئے کہتا ہے

تہد مرٹی ہے والے اٹھیں ہجب وو تہائی لات گزرجا تی ہے تو وہ بھڑ کھڑا تے ہوئے کہتا ہے غالز بڑھے والوں کو اٹھنا جا ہے مائز بڑھے ہیں۔

ہا ہی جب فرطلوع ہوتی ہے تو وہ بروں کو بلا تے ہوئے کہتا ہے غافل کوگوں کو اٹھنا چاہیے اور ان براجھ ہیں۔

کہا گیا کہ حضرت و بہ بن منبریا تی رحمہ الٹرنے تیس سال تک اپنا بہلوز بین بر بہیں رکھا اور وہ فرایا کرتے تھے اگر

ہیں اپنے گھرمی شیطان کو دیجھوں تو وہ مجھے تکہ ویجھنے سے زبادہ بہندہ ہے کوئل بحجہ نیند کی وعوت و بنا ہے۔ اور ان

کے بعے چڑ ہے کا ایک تکی تھا جب نیند کا غلہ ہو آتو وہ اپنا سے نہ اس پر رکھ د بہتے اور کھے جھونے کے لیستے بھر نماز کے لیے

اٹھ کا طرف یہ ہوئے۔

سمی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں انٹر تعالیٰ کی زبارت کی تو میں نے سنا وہ فرمار ہاتھا مجھے اپنی عزت وحلال کی ضم اِمیں صفرت سیمان تبھی کو اچھا تھکانہ دوٹگا کیونئر انہوں نے میرسے بیے چالیس سال عشاہ سے وصوسے صح کی نمساز پڑھی ہے بہم جاتا ہے کدان سکے خدم ہیں حب نمیند دل پرچھا حاسے تو وصوتوط جاتا ہے رمطلب ہر سے کمران

كا دل مي متوجرت اتفا)

www.makiabah.org

بعن قدیم کتابوں میں اللہ تعالی سے مردی ہے کہ اس نے فرمایا کومبرا سجابندہ وہ ہے جوفیام بیل میں مرغ کی اذال کا رصبے کا ) انتظار آئیں کرتا۔

## تیام بیل کی آسانی کے اسیاب

جان او! لوگوں بردات كا قيام شكل سے سوائے ان لوگوں سے بن كو تيام بيل كى ظاہرى اور باطنى تزائط كى آمانى کے ماتھ توفق ری گئے۔

طاهى شرائط:

فيام بل كى ظا مرى سنوائط عارس-

اد زباوه سر كالسي اكس طرح زباده يانى بيد كا وراس بر نندفا لب اجاميكى اور كوط مونامشكل مو كا بعص بزرگ ہردات دسترخوان سے یاس کو سے ہور کہتے اسے مریدین سے گردہ! زیادہ نہ کھاؤاس طرح زیادہ بنا بھے گا توزیادہ سووٹ کے اور موت کے وقت مہت زیا وہ افسوس مو گاہ ایک برط صابطر سے بینی معد سے برکھا نے کا او جھ کم طوالنا۔ ادن کواہے کا وں کے ذریعے اپنے آپ کونہ تھائے جن کے ذریعے اعضاء تھک جاتے ہی اوراعصاب کمزور ہوجاتے ہی کمونکرے کئی نیندکا سب سے

ادن کا قبلولہ نہ چھوڑے کیو کے رسنت ہے (۱) اور فیام لیل پر مدد کرنا ہے۔ مد دن کو کن موں کے بوجو ندا کھا مے کیوں کر اکس سے دل سخت بوجانا ہے اور بندسے اور الباب رحمت کے درسیان رکاوٹ موجاتی سے۔

ایک شخص نے حضرت حسن بھری رحما مارسے عرض کیا اسے الرسید ! می رات کو ارام سے ستوا ہوں حال المرمی قیام لیل كويسندكرنا مون اوروصوك بله بإنى تيار ركف مون توكيا ومرسه كرمي رات كوقيام بني كرسكنا ؛ انهول في مايتهارك ك بول في منه و المرد باب مفرت حس رهم الله حب بازار من واخل مبوت اوراوك كي نفنول اور لغو باتي سنت توفرات میرافیال سے کرال لوگوں کی رات مجری رات سے کوئر دل کونس موتے۔

حفرت سوری رحمدا مل فرات میں ایک گناہ کے سبب جس کا میں نے ارتکاب کی تھا بندرہ سال تک میں قیام میں ہ مودم را پوچاگیا کہ وہ کونساگا ہے ؟ قرایا ہی سے ایک آدمی کو دیجیا جورور ما تصافی سے دل بر کا کرے رہا کارہے ایک بزرگ فرماتے ہیں می حضرت کرزین وبرہ رحماطر کے پاس گیا، تووہ اور ہے تھے ہیں نے پوچ کیا آب کے الله عبال میں سے کسی کی موت کی خبراً تی ہے ؟ انہوں سے گہا اس سے جی سخت ہے ہیں سنے پوئیا کسی درد کی وجہ سے تکابیت سے ؟ انہوں سنے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹسکا ہوا سے ؟ انہوں سنے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹسکا ہوا سے اور بین نے کہا ہے کوں کہ نیکی اچھائی کو لاتی سبے اور بین نے کہا ہے کبوں کہ نیکی اچھائی کو لاتی سبے اور بلائی ، برائی کو لاتی سبے اور بلائی ، برائی کو لاتی سبے اور برائی کو لاتی سبے اور برائی کو لاتی سبے اور برائی کو لاتی سنے وہ فر ان ایسے دہ فرائے سنے رائ کو احتمام مسئول ہے اور جنابت واللہ توا سے اور جنابت واللہ توا سالے مار برائی کو عدمت سے ۔

> باطنی اصور: پریس ماری-

ا۔ مسالوں کے بارسے میں کبنہ پروری سے نبزیوعتوں اور دنیا کے فضول فیا لات سے دل کا سلامت ہونا ہے کیو کھر
جس اوی کی توجہ دبنوی تدا ببر کی طرف ہواس کے لیے قیام اسمان نہیں ہونا اور اگر وہ کھڑا ہوئی جائے تو نما زیں ان ہی امور
کے بارسے میں سوخیار متبا ہے اور وہ وسوسوں میں مبتلار مبتا ہے اکس فنم کی حالت کے بارسے میں کمی نے کہا ہے۔
وربان مجھ سے کہتا ہے، یا کہ تم سوئے ہوئے تھے اور تم تو جا گئے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہو۔

ہدا مبد کم مہوا وردل پرخوف زیادہ طاری ہو کیو کے جب اکفرے کی پرنشا نیوں اور جہنم کے درجات بارسے میں سوچے گاتو
نیندا فرجائے گی اور خوف برطھ جائے گا جیسے کہ صوت طاوس نے فر بایا کہ جہنم کے ذکر سے عابدین کی بیندا فرجاتی ہے۔
نیندا فرجائے گی اور خوف برطھ جائے گا جیسے کہ صوت طاوس نے فر بایا کہ جہنم کے ذکر سے عابدین کی بیندا فرجاتی ہے۔

حفرت این مبارک رحمدالله فرمانے میں۔

جب رات تاریک ہوتی ہے تو وہ محنت رعبادت ہیں ملک جائے ہیں حتی کرجب صبح روشن ہوتی ہے تو وہ حالت رکوع ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں جو سے ہوئے اور سے خوف لوگ دنیا ہیں تسی سوئے ہوئے ہیں۔

مار کیات، احادیت احرا تارسے قیام میل کی فضیلت سنے حتی کہ اکسن کی امید اور تواب کے بیے شوق بیکا ہوجائے بیں بہشوق مزیدھا مل کرنے اور حبت کے درجات کی رغبت کو بڑھا ہے جسے ایک حکایت میں ہے کہ ایک نیک شخص بہا دسے وابس آیا تواکس کی بیوی نے اس کے بیے بہتر تیار کیا اور اکس کی انتظاری بیٹھی گئی وہ مسجد میں واضل ہو کر نماز بڑھنا رہا حتی کہ صبح ہوگئی اس کی بیوی نے کہا ہم ایک عرصتہ کہ تیار سے حب نم اکس نے کہا اس کی بیوی سنے کہا ہم ایک عرصتہ کہ تو ہوئے اربا اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری رات اس کے شوق میں کھوار ہا۔

اس کے شوق میں کھوار ہا۔

م - اوربیسب سے اچھا سبب سبع بعنی ؛ بٹرتھا لی کی مجنت اور اکسی بات برپنج ترابیان کروہ اپنے قیام میں ہو حرف بھی زبان سے نکا تاسیعے وہ اوٹر تھالی سے ہم کلام ہوتا ہے اور بیر کم اوٹر تھالی اکسی پرمطلع سبعے اس سے ساتھ دل کے خطرات کا بھی مشاہد کرسے اور لیوں سمجھے کہ ہم اوٹر تھالی کی طرف سے اسے خطاب ہور ہا ہے۔

توجب الله تنالی سے مجت کرے گا تو یقنیا اس کے بیے ضوت کومی بیند کرے کا اور اس سے ہمکانی کی لذت پائے گانو اپنے مجرب سے مناجا ن کی یہ لذّت اسے طویل قیام کی رفیت دسے گی۔ دہذا اس لذت کو کھے بعید نہ سمجھے کیوں کر اسی برعفل و نقل دونوں گواہ ہیں۔

جہاں کک عقل کا تعلق ہے تواسے الس شخص کو دیجنا جاہے ہو کی کے سن کی وجسے اسی سے مجت کرتا ہے۔

www.maktabah.org

یا اس کے انعام داکرام ادر مال کی وحبہ سے اسے مجوب رکھن ہے تو دہ کس طرح اکس کے ساتھر ہے اور گفتگو میں لذت عاصل کرتا سے سی کراسے رات بھرند نہیں اتی۔

اگرتم کموکر خوب ورت لوگوں کو دیکھنے سے لذت عاصل ہوتی ہے اوراللہ تعالی تو نظر نہیں آ یا قوجان لوکر اگر نوب ورت مجبوب پروسے سے پیچے ہویا آ ریک مکان میں ہوتو تھی محبت کو اس کی ہمائیگی سے لذت عاصل ہوتی ہے اگر مہروہ اسے ویجے نہیں سہااور نہ اسے سی اور بات کی لا لیج ہے وہ اس سے اظہار مجت کرتا اور اس سے مہملام مؤاہے تو ہی اس بے خوشی کا باعث ہے اگر صبر بربا تنی اس محبوب کو معلوم تھی ہوں۔

الدّنم كموكه وه مجوب كے جواب كامننظر رہنا ہے اوراكس كاجواب كرلذت عاصل كرا ہے جب كم اللہ تعالى

كا كام بس سنا.

توجان وکر اسے معلوم سے کر دہ اکس کا جواب نہیں دنیا بلکہ خاموش رہاہے توجالات پیش کرنے کی لذت اکس کے لیے باقی رہی ہے اور اس کے دل کی باتی اس تک بہنچتی ہیں اور رہ کیے نہیں ہوگا جب کرفین رکھنے والا اللہ تعلیا کی طرف سے ہر دہ بات سنتا ہے جو مناجات کے درسیان اکس کے دل پر وارد ہم تی ہے تووہ اس سے لذت صاصل کی طرف سے ہر دہ بات سنتا ہے جو مناجات کے درسیان اکس کے دل پر وارد ہم تی ہے تووہ اس سے لذت صاصل کرتا ہے۔

جس طرح کوئی شخص رات کوبا درت ہ کے پاس علیمدگی میں ہوتا ہے اور رات کے وقت اکس کے ساسنے اپنی عاجاً بیش کرتا ہے اور اکس کے انعام کی امیدسے لذت عاصل کرتا ہے اور الشرنعالی سے امید تو نہایت ہی ہے اور جو کھی انٹر تعالی کے باس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور دو کر دول کے باس جو کھی ہے ، اس سے زیادہ نفع مختش ہے توکس طرح وہ انٹر تعالی سے علیمدگی میں اپنی عاجات بیش کو کے لذت عاصل نہیں کرے گا۔

ایک دوسرے بزرگ نے فر بایا کرمیں اوروات مقا بلکرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہی بعض او قات وہ مجدسے اسے نکل کر صبح کی جاتی ہے اور بعین اوقات وہ میری سوچ کو تورا دیتی ہے۔

کسی بزرگ سے پوچیا گیا آپ کی دات کا کی حال ہے ؟ انہوں نے وزایا وہ ایک ساعت ہے جب ہیں دوحالتوں سے درمیان ہی مترا درمیان ہی مترا ہوں حب وہ آتی ہے تو میں اس کے انھیرے پرخوش ہوتا ہوں اور جب اس کی فجر آتی ہے تو مین عملین ہوجا تا سوں اکس کے ساتھ میری خوش کھی تھی کھی نہیں ہوتی ۔

صرت علی بن بکار حمداللہ فرانے ہیں جالیس سال سے مجھے میں کی آمد نے فناعمین کیا آنا کسی دوسری بات نے غمر دونہیں کیا ۔

صفرت فضیل بن عیامن رحمال فرمات بی جب سورج عزوب به تا ہے تو بی اندھیرے پرخوش مونا ہوں کیونکہ اب اس اندھی اسے ساتھ فلوت کا موقع متنا ہے۔ اور جب صبح بہوتی ہے تو میں خمکین مہوجاً ابھوں کیونکہ اب لوگ سرے باس کا انٹرون ہوجا تے بی اگر دات اور جب صبح بہوتی ہے میں دات کو قیام کرنے والے صبل کو دوالوں کی انست زیادہ لذت با انٹرون ہوجا تے بی اگر دات ہوتی تو بین ونیا بین طرز ایس نہ بذکرتا ۔ انہوں نے بین بحری والما اگر دات کو قیام کو فیا ایس میں اندون ہے بین وہ منا جات فرایا کر دنیا میں موالوں کو البنا وقت بہیں بوجنی فعموں کے مشابہ ہوالبتہ ہولوگ دات کو انکساری کرتے بین وہ منا جات کی صدوت یا تھیں۔ ان بین سے بعض نے فرایا مناجات کی لذت دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے ہے اسے اسٹر تعالی نے اپنے اور با کرام کے دون سے بعض نے فرایا کہ اندون کا کہ اندون کا میں جن بیاری کرنے دائی کو ایک اس کے دون کو دیکھا ہے دون کو دون سے بھر دنیا ہے۔ تو فوا کمان کے دون سے موزت اس کی دون پر جسے بھر دنیا ہے۔ تو فوا کمان کے دون سے موزت شب بیلاری کرنے والوں کے دون سے زائد نور غانوں کی دون پر جسیات ہے۔ تو فوا کمان کے دون میں بروٹنے بین اور وہ موزت میں جوان کے دون سے زائد نور غانوں کی دون پر جسیات ہے۔ تو فوا کمان کے دون سے زائد نور غانوں کی دون پر جسیات ہے۔ تو فوا کمان کے دون سے زائد نور غانوں کی دون پر جسیات ہے۔ تو فوا کمان کے دون سے زائد نور غانوں کی دون پر جسیات ہے۔ تو فوا کمان کے دون سے خوالوں کو دون پر جسیات ہے۔ تو فوا کمان کے دون سے زائد نور غانوں کی دون پر جسیات ہے۔ یہ خوالوں کے دان سے زائد نور غانوں کی دون پر جسیات ہے۔

فدیم علادیں سے بعض نے زمایا کہ انڈ تعالی نے بعض صدیقین کی طرف وحی بھی کم میرے کچے بندے ایسے ہی جن سے بیں ممت کرتا ہول اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میرسے مثبات ہی اور میں ان کا مشتباق ہوں وہ مجھے باد کرتے ہی اور میں ان کو بادکرتا ہوں وہ میری زبارت کرتے ہی اور میں ان کو دیجھا ہوں۔

اگر آوان کے داستے برعلے تو بی تجھ سے مجت کروں گا آورا گر آو ان سے گروگر دانی کرسے تو بی تجھ بہا رامن ہوں
گا انہوں نے عوض کیا سے رب اان کی علامت کیا ہے۔ فرایا وہ دن کے دقت سایوں کو دیکھتے ہیں جیسے چروا ہا ابنی بکرلوں
کی نگرانی کرتا ہے وہ مورج کے فروب ہونے کی طوف اس طرح نیکتے ہیں جس طرح برندسے اپنے گلوٹ دوں کی طرف فیلے ہی
جب ال بردات کی تاریکی تھا مہاتی ہے اور از ھیرا ہو جا آ ہے اور مرموب اپنے محبوب کے پاس چلاجا آ ہے تو وہ مرب
ہے اپنے ہاؤں کھوٹ کرتے اور اپنے چہرے بچھا دیتے ہیں اور میرے کا م کے ذریعے محبوب گئے ہیں جوری کوئی روا ہے اور کوئی مون کرار
انعام کے دریعے میرے سامنے انکساری کرتے ہیں ۔ توکو چینا ہے اور کوئی روتا ہے کوئی آئیں بھرتا ہے اور کوئی مون کرار
ہوتا ہے جومشقت وہ میرے بیدا تھاتے ہی وہ میرے سامنے ہے دری ہوت میں جو کھے شکایت کرتے ہیں میں سنتا
ہوں میں انہیں سب سے بیا عظیمہ میروں گا کہ ان کے دلوں میں اپنا نور ٹوالوں گا تو وہ میرے با رہ میں خروی سے ہوں ہے۔
جوں میں انہیں سب سے بیا عظیمہ میروں گا کہ ان کے دلوں میں اپنا نور ٹوالوں گا تو وہ میرے با رہ میں خرویں سے جوسی بی ان کے بارے میں خرویا ہوں ورسیانوں آسان اور سانوں زمین اور جو کھے ان کے درمیان ہے جوسی بی ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں ورک لا ہوگی آئی ان اس اور سانوں زمین اور جو کھے ان کے درمیان ہے جوسی بی ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں ورک لا ہوگی آ سان اور سانوں زمین اور حو کھے ان کے درمیان ہے جوسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں ورک لا ہوگی آئی سان اور سانوں زمین اور حو کھے ان کے درمیان ہے

ان کے مقابلے میں موں توہیں ان چیزوں کو کم سمجھوں گا۔ تیسرام کم میں ان کی طرف خاص توج کڑا ہوں توبتاؤجس کی طرف میں بوں متوجہ ہوں توہیں اسے کیا کچے عطا کروں گا۔

صفرت مانک بن دینار رحمدالله فرمانت میں جب بنده رات کو کھوا موکر تہجد برخصتا ہے تو الله نعالی اکس کے قریب ہوتا ہے اور وہ لوگ الله تعالیٰ کے فرب کی وجہسے دل بی جونری ، حلاوت اور انوار بات میں وہ اکس کا سب اسی بات کو بھا نتے ہیں ۔

اس كا ما ذا در تحقیق مي سے عنقرب محت كے بيان من اس كى طرف اشاره كيا جائے گا۔

روایات بن ان زنالی کی طوف سے منقول سے وہ فرنا ہے اسے میرے بندسے؛ بن ہی وہ اللہ موں جو بترے دل کے قرب ہوا اور توسنے میرا فرعنب بن دیجا۔ بعض مریدین نے اپنے شنج سے رات بھر حاکئے کی شکابت کی اور نیند کے حصول کی کوئی ترکیب پوجی تو شنج نے فرایا اے بیٹے برات اور دن میں الڈنعالی کی طوف سے کچھ نیسٹن کے جو نکے آتے ہی جو میدار دنوں کی ہوئے ہوئے دلوں سے گذرجاتے ہی ہمذان جو میون کو حاصل کر واس نے کہا اسے میرے مر دار ایک نے تو مجھے لوں چھوٹو یا کہ نہ ہیں رات کوسوست ہوں اور مذون کو جان اور خوشبوا در نوشن من کہ ور مجاتب ہوں اور من خوالی منائی حاصل ہوتی سے اور مناغل دور ہوگئے ہیں۔ کے جو نکول کی امیدرات کو زیارہ میوتی سے کیول کر فیام ایل کی وجہ سے دل کی صفائی حاصل ہوتی سے اور مناغل دور ہوگئے ہیں۔ ایک صبحے حدیث ہیں حضرت جارب عبداللہ رضی اللہ عینہ ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

رات میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے موافق موجا کے اور وہ اس میں انٹر تعالیٰ سے بعل کی کا سوال کرے توانٹر تعالیٰ اسے عطا کر تاہیں۔

ایک دومرے دوابت بیں ہے ، کروہ اس نفائی سے دنیا اور اخرت کے امور میں سے رکسی کا) سوال کرتا ہے تو الد تعالی اسے عطائر باہے 17) اوربد بوری دات بیں ہوتا ہے اور آغرت کے دانوں کا مطلوب بھی ہے اور بہ بوری دات بی منی ہے جس طرح مرصنان المبارک بیں لیانہ القدر بورش ہو ہے اور جے جمعے کے دن ایک سماعت بورش میں اور یہ ان مذکورہ جھوز کول کی ساعت ہے ۔

(۱) مندادام احدين منبل حلده ص مرمه موبات جابرت المروق الم

رِقَ مِنَ الْكَيْلُ سِلَعَةً لَا يُولُ فِيقُاعَبُدُ

مُسْلِعٌ لِسَالُ اللهُ تَعَالَىٰ خَبُرَالِدٌ اعْظَاءُ

رات كے اجزاء كي تقيم اجان و امقدارك اعتبار سے رات كى عبادت كے سات رات بن .
بہد مرتب ،

یوری رات عبادت کرنابہ مضوط لوگوں کی شان ہے جو اپنے آپ کو اللہ فالی کی عبا دت کے بیے امگ تھا کی کو دینے ای اوراس کے مول کی نزندگی ہو اتا ہے اہذا وہ ای اوراس کے دلول کی نزندگی ہو قال ہے اہذا وہ نزیادہ دریزنک کھوٹے رہنے سے تھکتے نہیں اور نمبند کو دل کی طوف لوٹا دینتے ہیں جب کہ لوگ مشغول ہونے ہی اس لاف کی ایک جاعت کا ہی طریقہ تھا وہ عناد کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز برطیف تھے۔

حفرت ابوطالب مکی نفیقل کی کرچالیس تا بعین سے بیربات نواترا در شہرت کی صورت میں منفول ہوتی ہے ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے چالیس سال تک برعمل جاری رکھا۔

دوسى امرتب:

نفف رات قیام کرتا آس ممل کو ہے مثما را معان نے اختیار کی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہائی اور اُخری چھٹے جھے میں سوجائے تاکہ اس کا قیام رات کے درمیان ہیں ہما ورمیرا نفش ہے۔

تلسم اصرتبه ،

رات کاتبان حصہ قبام کرنا اس میں ساسب الرفقہ یہ ہے کہ رات کے پہلے نعت بی اورا خری مجھٹے سے میں سوجا نے خلاصتہ کلام بہت کہ رات کے اخری حصے بی سوجا تا مجوب ہے کہوں کہ وہ صبح کی اونکھ کو دور کرتا ہے اکا برزرگ صبح کی اونکھ کو دور کرتا ہے اکا برزرگ صبح کی اونکھ کو نا پہند کرتے تھے رات کے آخری حصے بی سونے سے جہرے پرزادی کم ہوتی اور توکوں کی انگشت نمان کم ہوتی ہے اگر رات کا اکثر وقت قیام کرنے اور سوی کے وقت سوجا نے تواس سے جہرے کا رنگ کم زر در ہوگا اور اونکھ جی کم ایر ایک چیرے کا رنگ

حفرت عا نُشَهُ صديقة رصى الله عنها فراتى بن رسول اكرم صلى الشرعليدوس م جيب رات مح آخريس وتربطه

بینے نواگراپی ازدائ مطہرات سے کوئی ماجت ہوتی نوان کے قریب جانے ورند اپنے مستیٰ پرلیط جاتے حتی کر حضرت بدل رضی انٹرعنہ حاضر موکراکی کونمازی الملاع کرنے را)

انہوں نے بری فرما اکرمیں سے آپ کوسحری کے بعد ہمشہ ارام فرمایا یا (۲)

حتیٰ کربعض اسلات نے فرایا کہ صبح سے بہلے کا یہ اکرام کرنا سنت ہے تعنرت ابوم بربورہ ن الدعز بھی ہی بات کہنے والوں میں سے بہر اکسی وقت سونا پروہ غیب کے بیچھے سے مکا نشف اور مشا بہت کا سبب ہے اور بد ول والوں کے بیے بہت مکا نشف اور مشا بہت کا سبب ہے اور بد ول والوں سے بیے ہوتا ہے اوراکس میں اکرام ہے ووں سے وفا گفت بیں سے بہلے وظیف بریدد و تبا ہے رات سے دوسرے نسف بی سے نہائی محصہ قیام کرنا اور اکن هیا حصر سوجا نا حضرت واور علیم السلام کا طریقہ ہے۔

چوتهامرتند:

رات كا جِمْايا يا بجوال حصر قيام كرے اورافضل برے كريد نصف اخبري أخرى محفے صف سے بيلے مو-

بانجوان مرتب

وقت کا اندازہ زکیا جا گئے کیوں کہ یہ بات نبی کے بیے اسمان ہوتی ہے کیونکہ ان پروی نازل ہوتی ہے یاس شخص کے بیے جوجا ندکی منازل کوجا تکا ہو وعلم ہیں ہیں کا اہر ہو) اورکن کونگرانی کے بیے تقریر سے کہ دہ اس کا خیال دیکے اوراسے جگائے توبادلوں کی لاتوں ہی ہیات بھی شکل ہوتی سے تو البیے شخص کورلان کے پہلے سے میں قام کرنا جا ہے یہاں تک کر اکس پر نمیند خالب ا جائے بھر حب بدار ہو تو بیادت کر سے پھر جب نمیند کا غلبہ ہوتو دوبارہ موجائے اس طرح اس کے لیے لات میں دوبار نمیندا ور دو بارقیام مہو گا۔ اور مہرات کی شفتوں میں سے سے اور سعب سے سخت لیک افضل عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دوسل می طرف تھا۔ رسی

حفرت ابن عررض الدُّعنها كاطربقه بن بني فقا، اس كے ليے بليل القدر صحابر کام اور تا بعين كى ايک جماعت نے بھى بني طريقه اختيار فرمايا اسلامت بن سے بعض بزرگ فرما تے تھے نيندو ون بني بار كى سے اگر من حالگ كر تھر سونے مكوں کو الله تعالى الله تعالى

(۱) مسنن آبی داور د عبداق ص ۱۱ کتاب الصلواة (۲) مسنن الی داور عبداق ص ۱۸ کتاب الصلواة (۳) مسنن الی داؤد عبدا ول ص ۲۰ م کتاب الصلواة (۴) صحة مسلم عبداق ص ۲۰ م کتاب الصلواة (۲) صحة مسلم عبداق ص ۲۰ م کتاب علوة المسافرين

مخلف دانون مخلف طريفه مؤناتها. اسس الله تعالى كابرارت در امى دليل سے - بوسورة مزىلى مى دومار سے-إِنَّ رَبُّكَ بَيْلُعُ أَنْكُ ، نَفُومُ أَوْنَي مِنْ تَكْنِي بے شک آپ کا رب جانا ہے کراپ دوتمان رات اللَّهُ لِ وَنَفِينَهُ وَتُثَكَّتُهُ وَلِهُ اللَّهِ لِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ سے کی کم اکس کا نصف اور تبائی صدقیام کرنے ہی۔ تودونهان سے مجمد کم کو الفت اور حمل حصے کا نصف ہے ربار موال مصر ہے) اگر نصف و ثلثہ کو کسرہ د سے کر جرك ساخه نصفه وثلية رطعين أو دونهائى كانصف اوراكس كالمبراحصه وكالوي تسير اورجو تص عص كةرب ہوگا-اوراگرنصب رزبر) کے ماتھ میصی رجی طرح اور مذکورہے ، توضب رات سنے گا۔ حزت عائش رضی الشرعنها فرمانی میں رسول اکرم صلی الشرعليروس الم جب مرفع کی اَفارسننے تو کھوسے موجاتے رس ا وربه عظا حديا كجهام مع منفود صابرام سع مردى مع فوائع بي من في سفري رسول اكرم على المعليدوك ك رات كى غاز كود كھا آپ غاز عناد كے بعد كھ در آدام فرما ہوتے بھر بیلام و نے آئمان كے كن روں كو د تھتے ہوئے رَيَّنَا مَا خَلَقْتَ هَا الْإِلْكُو- (٣) اے ہمارے دب! تدنے اسے باطل سانیس کا . " إِنْكَ لَدُ تَخُلُفُ الْمِيْعَادَ ، مُك يرض - رسورة أل عران كي كيات ١٩١١ م ١١ يرضين) بعربست سواك كال كرمسواك فراقع اوروض كرك نماز يوصفحت كريس كتا أك نعنني ديراكم والاب اسی قدر بھی بڑھی ہے چراک آرام کرنے اور بر کہتا آب نے اتنی در آرام فر بایاجتنی در نما زراجی ۔ پھر بدار ہونے کے بعددى كلمات كنتے جو يہلے كے اور دسى يہلے والاعمل دمراتے رم) بمم مقدارس تیام کرا ہے بعن چار با دور کعات کی شل قیام کرا ۔ یا وصو کرنا شکل موتوقیلہ رق موکر بھی جائے اور وكرودعا بن منفول مو الله نقال ك فضل ادر رحمت سے رات كو تيام كرنے والوں ميں مكھا جائے گا۔ ایک روابت بن بے روان کے وقت غاز بڑھوا کر صر بکری دو ہے جانا وقت مو رہ)

١١) قرآن مجيد، سوره مزلل آب ٢٠

(٢) صبح مسلم طداول من ٥٥ ٢ كن ب صلاة المسافرين

رسا فرأن مجيد سورة اك غران أيت ١٩١

(٢) سن نسائ علداول ص ٢٢٢ باب زكرصلاة رسول المصلى المربليدوكم

(٥) المعجم الكبير للطبراني جلدادل ص ١٠١١ ص ١٨٠

www.unakiabah.org

توبہ طریقہ تقتیم ہے اُخرت کا اِرادہ کرنے والے کو جا ہے کہ جو طریقہ اُسان معوم مواسے اختبار کرے اگرات کے دقت قبام شکل ہو تو مغرب وعشاو کے درمیان عبادت اور عشاو کے بعد کے دفلیفہ کونہ تھیور کے جیر صبح سے پہلے سمری کے دقت الشھے اس طرح سونے کی عالت میں صبح نہیں ہوگی -

سأتوان مرتبره

رات کے دونوں کناروں میں عبادت کرے اور جب مفدار کی طرف نظر ہو توبیر مراتب، وفت کے لمبا اور مختفر ہونے کے اعتبار سے بی دیکن بانچوں اور ساتویں مرتبہ ہی وقت کی مقدار کو نہیں دیکھا گا کیو بحرا گئے بیچھے ہونے کی وجہ سے ان میں ذکورہ ترتب جاری نہیں ہوتی کی بوئے ساتوں مرتبہ جھٹے مرتب کی مقدار سے اور ہانچوں مرتبہ مقدار میں جو تھے مرتب سے کم نہیں۔

فضیدت والی رابی اورون اسے عان داکر وہ رانین جن کی نفیلت زیادہ ہے اور ان میں عبادت کے بیے قیام تعب فضیدت والی رابی اورون اسے عافل میں بندرہ راتین میں آخرت کا رادہ کرنے والے کوان سے عافل میں

ہونا جا ہے کوں کہ یہ نکیوں سے موسم اور تجارت کی منظباں ہی اور حب تاجر موسم رجس کوسیزن کہتے ہیں) سے خافل ہونا ۔ بے تو وہ تجارت میں نفع حاصل نہیں کرسکتا اور حب مرید اکفرت فغیلت اوفات سے غافل مونا ہے تو کا میاب نہیں ہوسکتا ہے

ان رائوں میں سے چھرائیں رمضان المبارک میں میں یا نیج رائیں اُخری عشرہ کی طاق رائیں میں کیوں کم ال میں بیلتر القدر کو تا خوک جا باہے اور ایک سنزہ رمضان المبارک کی رات سے بدوہ رات سے جس کی صبح ہیم فرقان رحق و باطل میں فرق کرنے والادن ، سے جس دن میں دورے کر با میم مقابل ہو سے اوراس میں واقع بدر مجواسے۔

حصرت ابن الزبرر حماللہ فرانے میں ابرات بیلت القدرہے۔ اور ووسٹری نوراتیں ہے ہیں محرم کی بہلی المت، دسولی محرم کی دان ، دسولی محرم کی دان ، در اس رات سے بیے محرم کی دانت ، درجب المرحب کی بہلی ، بندرھوں اور سنا بھسوں دات دینی معراج شراعت کی رات ) اور اسس رات سے بیے نمازاحا دیث سے ثابت سے دسول اکرم صلی التر علیہ وکسلم سنے فرایا۔

شب معراج کی نماز شب معراج کی نماز رات باره رکون برکست میں سورة فاتحداد رقر آن باک کیکونی دوسری سورت پڑھے مردورکونوں سے بعد تنسد بڑھے اور اَفرین سائ بھرسے۔

ای کے بعد میں کلمات سومزنیہ برائے۔ ای کے بعد میں کلمات سومزنیہ برائے۔

اس مے بعد مرکات سومرسہ براسے۔ "شبخان الله وَالْحَمْدُ لِللهِ وَكِرَّ الدَّالِدُ اللهُ وَاللهُ الْكَبُر، \_ سومرتبہ المُسْتَغَفَى اللهُ " برا مے مومرتب درود النہ لین بڑھے اور اکس کے بعد اپنے دینوی اور آخروی امور کے لیے جودعا عیاسے انگے مبح روزہ اسکھ تو

الله نفا لا اس كي تمام دعا دُل كوفول و ما كا بشرطيك كناه وكے كاموں) كى دعان مو، وا) شب برأت كى نماز النعبان كى بندرهوس رات رشب برائت كوابك سوركعات بره هم بركعت بن مورة فانحم الشب برأت كى نماز المحاب بعدوك م وتبد سورة أخلاص بره ها السلام كام اس نمازكونهين جور تستقط مساکرس نے نفل غار کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ نو دوالے کی رات اور عدین کی دورائی ہی -داى طرح يركل بندره وانتى بوكلى) نبى اكرم صلى الليطليدوك م في أيا! مَنْ احْدُاكَيْ لَيْ لَيْ الْعِيْدَ فِي كُمُ كَمِّتُ فَكُبُهُ جن شف دوعدول کی راتوں کو رعبادت کے ماتھ) يَوُمَنَّمُونَ الْفُلُونِ -زنده رکها اس کادل اس دن بنی مرے گاجب دل -200 فضيلت والع دن انس مي- ان من سلسل وطالف رطه مناسخب مع نوي ذوالحجر، دس محرم، رجب كي من يكون حفرت الوسر رورضى الله عنه مصروى سي نبي اكرم صلى الله عليهوكم في فرمايا .

تاریخ اس کی بہت بڑی فضیات ہے

مَنْ مُالْمُ بَوْمَ سَنْعِ وَعِسْرِينَ مِنْ رَجَبِ جادى سنائيس رجب كوروزى ركفي سيدا ملاتعاك كُنْبُ اللهُ لَـرُصِيالُدُ سِتِينَ شَهُرًا-اس کے بیے سام مہنوں کے روزوں کا تواب مکھ

يني وه ون بي جن مي حفرت جربل عليه السلام ، في اكرم صلى الترعليه وسلم بروسالت مع كراتر واس كم علاده ) سترہ رمضان المبارک کاون سے جس میں واقعربر موا، شعبان کی بندرہ تاریخ ، حمعہ کا دن ، عبدین سے دوون ، ایام معلومات بین ذوالجم کے وس دن اور ایام معدودات ریکنے موستے دن ) بعنی ایام سفری رگیا رہ بارہ تیرہ ذوالحجم) حفرت انس رض الله عندس مروى من وه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے بن أب في وايا۔ إذا سَلِعَ مَوْمَ الْمُعْمَعَةِ سَلِمَتِ الْرُقَامِ حب حب محد كاون سلامت كزر مات توبافي ون على اللي

<sup>(</sup>١) كنزالهال جلد ١٢ ص ٢ ١٦ ، ١١٣ عديث ١٥ ١٥٣ (٢) سنن ابن اجرص ١٢١ ابواب ماجارفي الصيام

المحدود احیا والعلوم کی بیلی علد کا ترهیراً ج کیم رمضان المبارک ۱۱۱۹ احدرات نونج کریجیبی منظ میریمل موا الدتعالی اسے امن سلم کے بیے نافع اور اقم کے بیے ذریع نجات بنا مے آئیں سجاہ کے پلاسیوں -محدصد لتی مزاروی سعیدی عامد نظامیہ رصوبہ اندرون نوباری وروازہ کے هول



المناسع المناجة المين بروري

از ادیب شهسیر مفری مسسی بریلوی میازد مقدو باز ظرفاین بادر تومنیا اظاین 10 - 6 2 2 - 3-15. " - 15. " 1. (6 17 1. U.) - 1. (7 - 17 1. U.) - 1. (8 17 1. U.) -





مائن أردو إزار الاور الرخامه مولانا مولوي خطيب المطرعاليجاب محيل وسعيب لعتينهى してアノ يحة الاسلام المم محرفة اللي كالمية واقاقات تطب مجد دامان كمنت والديور からからかりかりで





www.maktabah.org



## المارى چنرخولصورت اورمعيارى مطبوعات



## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.